

www.maktabah.org

من المارفين فُدُوهُ السَّالِكِينَ مِنْ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

احياء علوم البين

الدون احتاء العلوم كالمحاورة متنداد وروبر

مترجم: مؤلانامحتصديق هزاروى

جلدموم

بروگریت و برای کا برای از دو اِزار و لامور بروگریت و برای کا سال ۱۸ فوان ۱۹۵۱ م ۲۵۲۷

## جمله حقوق بحق پباشر زمحفوظ بين

احياءالعلوم نام كتاب جية الاسلام حفرت امام محد غزال" معنف مولانامحمه صديق بزاروي سعيدي 7.70 جلد سوم حق نواز نقشبندی حواله جات مولانا محمد للبين قصوري / محمد عبدالله قادري تقیچ / پروف ریزنگ ..... مولانا محمراخر رضاالقادري / محمرادريس قادري حاجی حنیف اینڈ سزیر نظرز 'لا ہور ينزز چوبدرى غلام رسول pt

ميال جوادر سول

ممل 4 جلدسيث

قيت

vww.maktat

## فهرست مضامين احياء العلوم جلد سوتم

| مفحفير | عنوان                                                                   | صفحتمر    | عنوان                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | دوسىراباب                                                               | 4         | بهلاباب به قلي عبائب كانشرى -                                                                                                                                                                                                     |
| 111    | رياضت نفس تهذب اخلاق اورامراض قلب                                       | 9         | نفس، رورح قلب اورعفل                                                                                                                                                                                                              |
| 14     | Sm?                                                                     | 14        | ول كى اكس ك باطنى خادمون ك سك ساته مثالين                                                                                                                                                                                         |
| 114    | حسن اخلاق کی فضیلت اور بداخلاقی کی مذمت                                 | 40        | ول کے اوصاف اوران کی مثالیں                                                                                                                                                                                                       |
| IFF    | تون خلقي اور برخلقي كي حقيقت                                            | ۳.        | عوم کی نسبت سے دل کی مثال                                                                                                                                                                                                         |
| 146    | ربامنت سے اخلاق بن تبدیلی                                               | W.        | علىم غفليه ديني، دينوبراور اخروبرسي نسب                                                                                                                                                                                           |
| 177    | محن خلق کے حصول کا سبب                                                  | 1974      | کے اعتبارے دل کی حالت                                                                                                                                                                                                             |
| 124    | تهذيب اخلاق كانفضلي طريقير                                              | 24        | الهام اورتعلم نيزصوفيا معطر سفي اورعلاد ظاهرك                                                                                                                                                                                     |
| 144    | ول کے امراض اوران سے صحت کی علامات                                      |           | المرتقي مرق                                                                                                                                                                                                                       |
| 144    | ا پنے عیب بیماننے کا داکسته<br>ادامان قال کردر چیزار قبل پر کی طردامونی | 44        | محسوس مثال کے ذریعے دونوں مقاموں کے                                                                                                                                                                                               |
| 140    | امراص قلب كاعلاج خوابشات كو فيوطرنا بجونكى                              |           | ورمیان فرق کابیان مصول مونت کے طریقے )                                                                                                                                                                                            |
| 14.    | ربید بننے کی تزالط مجام سے مقدمات                                       | 24        | کور سائل - کار میران کور سائل - کار میران کور سائل - کار میران کار میران کار میران کار میران کار میران کار میرا<br>کار در سائل - کار میران کار می |
|        | ريب المراب المالية                                                      | ,41       | شیطان کادل میں وسوسہ ڈان اوروسوسہ کیا ہے                                                                                                                                                                                          |
| M      | دوشهوتوں کوختم کرنا                                                     |           | شیطان کوکسے دور کیا جائے۔                                                                                                                                                                                                         |
| IAY    | بھوک کی فضلت اور شکم سیری کی مذمت                                       | 9.        | مختلف گناموں کا داعی شیطان ایک سے یا زیادہ                                                                                                                                                                                        |
| 19.    | بھوک کے فوائداور شکم سیری کے نقصا اُت                                   | 98        | وسوسول وغره بي سيكس برموافذه بوگا-                                                                                                                                                                                                |
| 4.4    | بید کی فواہش تور نے سے بے رامنت                                         | 1.4       | کیا ذکر کے دفت وسوے بالکل ختم موجاتے میں۔                                                                                                                                                                                         |
| 114    | مرک اوراس کی فضیلت نیزاس سیسلے میں توکوں کے                             |           | دل كاعدى بدل ما أنبزيك اور فريك                                                                                                                                                                                                   |
|        | عالات من اختان<br>مالات من اختان                                        | 1.4<br>nh | اعتبارے دل کی افعام                                                                                                                                                                                                               |
|        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | $uu\iota$ | HI.UIZ                                                                                                                                                                                                                            |

| عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مفرنير              | عنوان                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| وط بولنے سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۲۱ کنتانج          | تزك خواش اورفلت طعام كى وصب سے ربا كارى                        |
| الاستان المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنرهوي              | ا فات                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲۷ عیب کا          | مردر نكاح كنالازم بياسترك كزا                                  |
| ن كي القرفاص بني ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     | ا نزم گاه اور انکوکی شهوت سے بینے والے کی ضبیت                 |
| ےزبان کو بچانے کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | / .                 | جوتهاماب                                                       |
| اجازت کب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | ربان کی آفات                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهم ٢ سوبهوس        | زبان کا بہت براخطرہ اورضاموشی کی فضیلت                         |
| ربین اورای کودورکرنے کے بیے }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۵۰ جعلی کی لوا     | بہلی آنٹ ہے مقصد گفتنی ۔                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٥٢ كياضروري        | دوسرى آفت فضول كلام                                            |
| افت دُور في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                  | نبسری آفت باطل می معروفیت                                      |
| ا تت تولیت رنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                  | چوتھی آفت دوسروں کی بات کاٹنا<br>اخیر سنن خور دیں              |
| المقالات الم |                     | بالخوب أنت خصومت                                               |
| فت، كلام بن باربك خطاؤن سيفلت ١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٩٧ الميون          | حظی آفت میر تسکلف کلام کرنا .                                  |
| ن، صفات فلاوندی کے بارے بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ساتوس أفت فحش كلامی اور گالی گلوچ<br>سرطه رسی : در در به به به |
| ن واس باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٤٣ سوال كرنا       | ا تطهوب أنت تعن بصينا<br>المنازير برير                         |
| ه اور صدی نرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | لعنت کے الرباب<br>بر دریعنت بھی ا                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۷۱ عصی، سینے کا مذ | نرب أفت كا أادر شركة ني                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸۲ نصے کی مقا      | "                                                              |
| ت کے ذریعے فصے کا ازالہ مکن ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | كيارهوي آفت مذاق أرانا                                         |
| عوالے اساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | بارهوی آفت رازافتاگرنا                                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ترهوي أنت حمولا وعده                                           |
| نے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 1                                                              |
| بضيبت ١١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۰۰۷ بردباری        | كان حقوط لوكني اجازت الم                                       |

| صفحتربر | عثوان                                                               | صفحترا | عنوان                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 044     | حرص وطمع كى نزمت اورتناعت كى تعرب                                   | 4.4    | س قدر کام کے ذریعے بالمرایا جاسکتاہے       |
| OFF     | حرص وطمع كا علاج ا ورحصول فناعت كي دوا                              |        | كبنه كامفوم ا ورعفودر گذر نرزی اختیار كرنے |
| 040     | سخاوت كى ففييات                                                     | 100    | كى ففيات ـ                                 |
| 001     | سنى لوگوں سے واقعات                                                 | 4-6    | عفوواحسان                                  |
| 046     | بخل ک ندمیت                                                         | 414    | نرمی کی فضیات                              |
| 044     | بخیل لوگوں کے واقعات انبار اور اس کی صبلت                           | 419    | حدى ندمت إسباب اورعلاج وغيره               |
| DAY     | سفاوت اور بخل کی تعرف اور حقیقت                                     | 44     | حدى حقيقت عكم ، افسام ادرمرانب             |
| 011     | بخل كاعلاج                                                          | 444    | مداوردشک کے اساب                           |
| 298     | مالدارى كى مذرمت اور فقرى تغرف                                      | du     | دومروں کے مقابلے بی برابر کے دوگوں نیزرشتہ |
| 37.4    | المهوان باب                                                         |        | داروں سے صدربادہ مونے کی وقی               |
| 414     | بملاحسهماه ومرتنبه اورربا كارى                                      | 44     | وہ دواجو صد کی بیاری کو دل سے دور کردی ہے  |
| 414     | يىلى فصل - شهرت اور نوگون بىرمشهورى                                 | 444    | دل سے کس قدر صد کو دور کرنا واجب ہے۔       |
| 44.     | دوسرى فصل- گناى كى فضيلت                                            |        | چهطاباب                                    |
| 444     | تسرى فصل - جاه ومرتبه كى چابت كى مزمت                               | 404    | رنیاک نزمت                                 |
| 444     | يوتفي فضل ماه ومرتنبه كأمعنى ا ورحقيقت                              | 144    | ديناكى ندمت اورصفت كحيارسيس وعظافيت        |
| 444     | بانچوب فصل - حاه ومرتبه طبعًا محبوب بوتا ہے۔                        | 414    | مالوں کی درسے د نیای کیفیت کابان           |
| 484     | جھٹی فصل ۔ کمال حقیقی اور کمال وہمی                                 | 595    | بندے کے جن میں دنیا کی حقیقت اور ماسیت     |
| 419     | ا توں فصل ماہ کی محبت کس فدر محود اور )<br>کس قدر مذموم ہے۔         | 100    | الشرك بيكيا ہے؛                            |
|         | کس قدر مذموم ہے۔                                                    | 0-4    | دنیا کی حقیقت میں مخلوق ای فدر مشغول ہے    |
| 444     | ا تصون فصل- مرح سرانی کی خوامش اور مذمت                             |        | كرابنے أب كوفائق كو عبول على ہے۔           |
| 10.7    | 0000                                                                |        | سانوان باب                                 |
| 444     | نوس فضل - حُب جاه كاعلاج                                            | DIA    | بخل اورمال کی مجست کی ذمست                 |
| 2       | وسوى فقل - مدح كى جابت اور ذرت كى                                   | 044    | مال کی تعرفیت اور مذرمت مین تطبیق          |
| 444     | دسوی فصل - مدح کی جاہت اور ندست کی ا<br>نامیندیدگی کے علاج کا طریقہ | ٥٣.    | مال کی آفات اورفوائد کی تفصیل              |

| صفحتبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفير  | عثان                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24.    | تنبيرى فعل - تواضع كى نضبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401   | كا رطوبي نصل مذرت مست نفرت كاعلاج                                                 |
| 44     | بوقى نصل يى كانتيجى تقبقت اوراس كى أفت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | بارهوی فصل مرح وزم مصلط بن لوگوں کے                                               |
| 44     | يانجوي فصل حن توكون بر الحركيا مانا سے ان كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404   | الوال مين اختلات ـ                                                                |
|        | درعات ادرانسام ادر تحركا نتيج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | دوسراحسه- ربا کاری بینعبادات کے ذریعے                                             |
| - 64.  | جیٹی فصل-کن باتوں میں تکرینواہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | جاه ومنزلت كى طلب ـ                                                               |
| 495    | ساتوی فصل - تکرکا باعث امور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | بهای فصل ریا کاری کی ندمت                                                         |
|        | آ مُحُونِ فَصَل - تُواضِعَ كُرنے والوں كے اخلاق ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444   | ووسری فصل ریا کی حقیقت اور عبی بات بی ریا                                         |
| 190    | اور تواضع وتحرکے انزات۔<br>نتیبہ فنی نیکر کردیا ہے استان میں اور استان کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی استان کی استان کی استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.30 | بنيرى ففل دريا كے درجات                                                           |
| 1.4    | نوی فصل ینجر کاعلاج اور تواضع کا حصول<br>دوسرا حصد فردب ندی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 440   | چرو می منصل میروشی کی چال سے بھی بوشدہ رہا                                        |
| 14.    | روموسید وربیدی فرمین اور آفات<br>بهی فصل - فورسیندی کی زرست اور آفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | بانچوس ففل ففى ادر على رباس كون سے باطل بوتين                                     |
| 177    | دوسری فصل منودلیندی کی آنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | عینی فصل - ریای دوا اوراس کاعداج                                                  |
| 1 -    | للبرى فصل - فودك ندى ك حقيقت اوز فريف -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | مانوس ففل فضل عبادات كاظها ركا فقدكرنا                                            |
| 140    | يِرْقِي فضل ـ خود ليندي كا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-9   | جازی۔                                                                             |
| 141    | پانچوں فصل - ان جیزوں کی انسام جن سے تو دمندی ا<br>بیرا ہوتی سیسا وراس سے علاج کی تفصیل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CIT   | 7.0                                                                               |
| WEI    | بدا بون سما وراس معلاج كي تفصيل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 419   | نوى فصل- ربا ورا فات شم درسعا دات جوزا                                            |
|        | دسوال باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 141   | دسوي فضل مخلوق كود يجيف سے بذے كوعبادت                                            |
| NOY    | فرورکی مذمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | سے عامل مونے والی خوش جائز اور ناجائز کونسی ہے                                    |
| 101    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | فول باب                                                                           |
| ALA    | وسری فضل - د موسے بیں بتلا ہوگوں کی اقسام اور سر کا ایران کا بیان کا کا بیان کا بیان کا بیان کا کا بیان کا کا بیان کا کا بیان کا کا کا بیان کا | !     | 1 //2                                                                             |
| 9.0    | 1. 1:1/- 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201   | . / /                                                                             |
| 911    | سوفنا كا دسوكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,     | دوسری فصل حلنراور کطول کوشکان نسکون بھے                                           |
| 919    | ال داردگون سے مغالط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 404   | الله مرا الله المراكز المراكز الله المراكز الله الله الله الله الله الله الله الل |

## ا- فبلى عجائب كى تشريح

بسم التدالرحن الرحيم

تمام تریفیں اللہ تعالیٰ کے بیے میں حس سے جلال کا ادراک کرنے سے تمام ول حیران ہی اوراس کے انوار کی اوفی تنجلی سے المنهبي حيران بي وه دلوں كے اور خير رازوں برمطل سے اور سينون مي مخفي اموركو عانيا ہے اپني ملكت كى تدسر مى مشرون اوروزروں سے بے نیازہے ، دلوں کو بدلنے والا، گناموں کو بخشنے والا ،عیبوں کو چھیانے والا اور عموں کو دور کرنے والا ہے ، اورسولوں سے سردار، دمین کے متفرقات کے جاح اور ملحدین کی حراکا طینے والے رسول حضرت محرمصطفیٰ صلی التعليه ويسلم راوماك كى ياك الررحت اوربت زياده ملام مو حدوصلاة كے بعد! انسان كى شرافت وفضيلت جس سے باعث وہ تمام مخلوق برفوقیت رکھتا ہے ہے ہے کروہ انٹر تعالی کی معرفت کی استعداد رکھناسے اور براستعادی

دنیای انسان کا حال ، کال اور فرسے . اورا خرت میں اس کا سامان اور ذخیرہ ہے .

النان معرفت فلاوندى كے بيے ول سے نبارس اسے سے عضوے سائھ منبی ول م اللہ تعالی كوعا نتاہے وہى اللہ تنا لی کا قرب صاصل کڑا ہے وہی اللہ تعالی سے بےعل کڑاہے وہی اللہ تعالی کی طرف دولہ تاہے اسی سے بیے وہ امور روشن وظامر موتيم مع اللرتعالى كياس مي اعضاء أو محض اس ك تابع اورضا دم مي اورمياكات مي حن سع دل فدست لیتا ہے اور اس اس طرح استعال کرتا ہے جسے مالک اپنے غلام سے حاکم اپنی رعا یا سے اور کاریگر اپنے اوزار

ول حب غيرالله سے محفوظ موتواللہ تعالی کے ہاں مقبول مؤلا ہے سکی جب غير خلابي مشغول موتواللہ تعالى سے پردے میں ہونا ہے اس سے مطالبہ سے وہی مخاطب ہے اس کوعناب وحظرک ہونی ہے اوروہی سے حوفزب خلوندی كى سعادتول سے مالامال موكرفلاح بإناجب الله تعالى اسے باك كرد سے اوروسى سے جو نامراد و مارىخت مخاہے حبب میں اور گندہ موحفیقت میں دل می اسٹرتعالی کی فرما نبرداری کراہے اعضاء سے جوعبا دات صادر مونی میں وہ فلبی انوار میں۔ دل ہی اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کریا اورسر سے کریا ہے اعصاء سے جو برائیاں ظاہر موتی ہی وہ اسی کے آثار می اس کی روشنی اور مار کی سے خیاب اور برانیاں ظہور بذیر ہوتی ہی کیونک سریون سے وہی چیزا براتی ہے جواس بر ہوتی ہے . دل ہی وہ چیز ہے کہ اکسس کی معرفت موجا نے سے نقس کی پیجان صاصل مونی ہے اور جب اُدمی کونفس کی سیجان حاصل

ہوجائے نوات اپنے رب کی بھان عاصل ہوجاتی ہے۔ اوردل ہی وہ چیزہے کہ اکس کی بجان نہ مونے سے انسان اپنے نقس سے جابل رہا ہے اور حب اپنے نفس کی پیچان نه موتووه ابنے رب سے معی جابل رہا ہے اور حس کو اپنے دل کا علم نم وو مرول سے زیادہ غافل و جابل مونا ہے - اوراکش لوگ اپنے دلوں اور نفسوں سے جابل میں اوران سے اوران کے نفسوں کے درمبان محاب ہے۔ ارتنادفلاوندی مے: الله تعالى بندسے اوراس کے دل کے درمیان حالی مو إِنَّ اللَّهُ يَجُولُ مَنْ الْمَدْرِ وَقَلْبِهِ -اوراس کا حائل ہونا بہ ہے کہ وہ اسے اپنے متنا ہہے ، مرافعے اورا بنی صفات کی معرفت سے روک دیتا ہے اورا سے اس بات کے علم سے بھی روک دیتا ہے کہ انسان، رحمٰن کی دوانگیبول کے درسان بدلنار متنا ہے (۲) کبھی اکس کا مبلان امفل السا فلین کی طون مونا ہے تو وہ شبطانوں کی حازات جھک حاتا ہے اور بھی اعلیٰ علیمین کک بلند ہوکر ملاکہ مقربین کی دنبا اس مندہ آئے ہد اورجين آدمي كو اين دل كى معرفت عاصل منهوك وه اس كى حفاظت اوركمها فى كرے اوراس بى جوملكونى خزاتے بىل ن كا مبرمارسوتوه ان لوكوں ميں سے سے جن كے بارے ميں الله تعالى ف فرايا۔

مَسْوا الله فَا نَسْاً هُ مُد أُولِيكَ هِ مُن مُ البول في الله تعالى كو كل ديا توالله تعالى في الله كور

المفا سِقُونَ (۲) جمور المستان کی تقبقت کی معرفت دین کی اصل اور طریقیر سالکین کی بنیاد ہے۔ تودل اور اس سے اوصاف کی تقبقت کی معرفت دین کی اصل اور طریقیر سالکین کی بنیاد ہے۔

بس جب مم ف كتاب ك نصف اول بس ظامري اعضاء معضعلى امور بعنى عبادات وغاطات سم ببان سے فراغت مال رلی اوروہ علم ظاہر سے نوم سے وی کیانھا کہم ان ہدک کرنے والی اور نجات دہنے والی صفات کا ذکر کریں گے جودل

بردارد موقى من اوربه باطنى على سے توسم برلازم سے كے سم دوبالوں كو بہلے بالكري -ایک دل کی صفات وافعات کے عجائب کی شرح اور دوسری دل کی ریاضت اور تهذیب اخلاق ، پر ہم باک کرنے والے

اور شجات دینے والے امور کو تفصیلاً بیان کری گے۔

ر) الله تعالى أنگيوں اور باقى اعضاسے باك باس كى قدرت مراد ہے۔ (١١) قرآن مجيد، سورهٔ حشرآب ١١) اب ہم نفرج عجائبِ فقب كو صرب الدشال كے طور رہبان كريس كے تاكد لوگ سجھ كين كيونكداس كے عجائب اور وافلى مرار جو عالم مكوت سے متعلق بين ان كوواضح الفاظيم بيان كرين تواكثر لوگوں كى سجھ بي نہيں آئيں سكے۔ قصس ، روح ، قلب اور عقل ؛

ان ابواب میں بہ جارا لفاظ استعال ہوں کے جدیمل و میں سے بھی کم حضرات ایسے میں حوان اسماد، ان کے معانی میں اخلا، ان کی صدود اور ان کے مصداق کا احاطہ کر سکیں۔ اور عام طور برینغل لطے کی بنیا دان نام اسماد سے معانی سے ناط تعقیت اور مختلف معانی میں ان کا اشتراک ہے ہم ان کے معانی کے سلسے میں وہ بات ذکر کریں سکے جو ہماری غرض ہے۔

قلب ،

لفظ قلب ومعنوں پر بولا جانا ہے ایک صنوبری شکل کا گوشت ہے رہی گول لمبامخ وطی ہوسینے کی بائیں جانب رکھا گیا ہے اور پہنے وص گوشت ہے جواندر سے کھو کھلا ہے اور اس ہیں ہے ، م خوان ہے ہم روح کا منبع اور معدن ہے ہم اس وقت اس کی شکل اور کھیت کی نیشر بح کرنا نہیں جا ہے کیونکہ اس سے ڈاکٹروں کی غرض متعلق ہوتی ہے دہی غرض کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ دل جانوروں بلکہ فوت ہے و کوگوں کے بایس بھی ہوتا ہے ہم اس کتاب ہیں جب بھی دل کا مطلق ذکر سے نواس سے بر دل مراد مہنی ہوگا کیونکہ ہے تو گوشت کا ایک ٹاکٹرا ہے جس کی کوئی فار نہیں ، اور میز طام ہی اور محسوں عالم سے تعلق رکھنا ہے جن کو اسے جانور بھی آئے ہے ہے دیجے سکتے ہیں انسان تو در کنار۔

اور بطیفه انسانی حقیقت کمیانا ہے اور انسان کے اندر اور اک کرنے والا ،عالم اور عادت ہی قلب سے تعلق ہونا ہے اور سلیفه انسانی حقیقت کمیانا ہے اور انسان کے اندر اور اک کرنے والا ،عالم اور عادت ہی قلب ہے اسی کو خطاب موناہ ہوناہ ہے اس کو عقاب ہوناہ ہے اس کو عقاب ہونا ہے اور اسی سے بازیریں مولی ۔اور اسی کا جمانی دل سے ایک تعلق ہے عالم اور کول کا عقل اس تعلق کی وجہ کو سی جھے ہے کہ بوئد اس کا تعلق جمانی واسے اس طرح ہے میں طرح عرض کا جہم سے صفت کا موجود سے کر برگزا کہ ہے اور کا ممان سے بے اور اس کتاب ہے ہم اس کی شرح بیان کرنے ہے دو مری وجہ بہم کم ہیں ایک ہی کہ بی ایک ہی کا دار فائن بو سے بے اور اس کتاب ہی دور ہے کو بی اس میں کل مرتب کا حق بین ،غرضیکہ جب ہم اس کتاب ہیں لفظ علیہ وسی فرائی وال اس لیے کسی دور ہے کو بی اس میں کل مرتب کا حق بین ،غرضیکہ جب ہم اس کتاب ہیں لفظ علیہ وسی کو بیان کرنا ہے اس کی ذاتی حقیقت کو بیان کرنا مقصود نہیں ۔

اس سلط بین جاری عرض سے بوبات متعلق سے تواس کا اطلاق بھی دومعنوں پر ہوتا ہے ان بی سے ایک برہے کہ بیابک نظیف جسم ہے جس کا منبع جمانی قلب کا اندرونی خالی حصہ ہے اور وہاں سے بیٹر بانوں کے ذریعے قام اجزا جسانی تک بہنی ہے اور بدن بین جاری ہوتی ہے اور اس سے انوار دیات، احساسات و کیفنا، سننا اور سونگھا وغیرہ کا فیضان اعضا، کو حاصل ہوتا ہے اور بدای جراغ کی روشنی کی طرح ہے جو گھرکے کونے بین دکھا ہوتا ہے وہ روشنی گھر کے جس خیص بین بہنچ ہے اسے روشن کردیتی ہے زندگی اس روشنی کی طرح ہے جو دبواروں بر ہموتی ہے اور روح جراغ کی مارے سے بین معنی مراد کیتے اور برائی کورک نے یہ جاری کورک دے۔

میں بینچ ہے اسے روشن کردیتی ہے زندگی اس روشنی کی طرح ہے جودبواروں بر ہموتی ہے اور روح جراغ کورک دے۔

میں بینچ ہے اسے روشن کردیتی ہے زندگی اس موشنی کی طرح ہے جودبواروں بر ہموتی ہے اور روح کی موان دے۔

میں بینچ ہے اسے روشن کردیتی ہے زندگی اس موشنی کی طرح ہے جودبواروں بر ہموتی ہے اور کورک دے۔

میں بینچ ہے اسے روسن کردیتی ہے تواس سے بین معنی مراد کیتے اور سے ایک لطیف بخارے جسے دل کی حوارت کی کوئی ہے۔

مابیب لوگ جب لفظ دو می لوسلتے ہی تواس سے بین معنی مراد کیتے اور سے ایک لطیف بخارے جسے دل کی حوارت کی کار تی ہے۔

اس کا تفریح بھی ہماری غرض میں شامل ہنی ہے کیونکہ اس کا تعلق ڈاکٹروں سے ہے جو بدنوں کا علاج کرتے ہیں۔ بیکن جولوگ دینی معالج ہمی اور دل کا علاج کرنے ہیں کہ اسے اسٹر نعالی کے قریب بینجا دیں وہ اس روح کی شرح سے با کیل ہے ت بنس کرنے۔

دوسرامعنی یہ ہے کہ دہ ایک تطبیفہ ہے جوعلم رکھتا ہے اورادراک کرنا ہے اورانسان بی بایا جاتا ہے اور ہے وہی بات ہے جوہم نے دل کے معانی کے بسلسلے بین ایم معنی کے ضن میں بیان کی ہے اوراد الله تعالی کے اس ارشاد کرائی کا معداق تھے ہی ۔

تَكُوالَّوْدُةُ مِنْ آمْدِرَ بِي - (1) آپ فراد تبحة روح ميرب رب كابك حكم م. اوربه ايك عجيب رباني امر سيم اكثر عقلين اورافهام الس كو سمجھنے سے قاصر ہيں ۔

بلفظ می کئی معانی بی مشترک ہے اور مہاری غرض اس کے دومعنوں سے متعلق ہے ایک وہ معنی تجانسان بی 
پائی جانے والی غضب و شہوت کی نوت کا جامع ہے عفر نیب اس کی نشریج ہوگ اہل تصوف بیں عام طور رہی معنی شہور ہے 
کیونی وہ نفس سے وہ اصل مراد لیتے ہیں جو انسان کی مذموم صفات کا جامع ہے اور وہ فرائنے ہیں میفنس کے ساتھ جہاد کر نا 
اور خواہشات کونوٹرنا صروری ہے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسے اسی بات کی طوف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔
اور خواہشات کونوٹرنا صروری ہے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسے اسی بات کی طوف اشارہ کرتے ہوئے فرایا۔
آغیری تھی کہ ولئے کمن منسلے اللّٰ بی ہوئی سے بیادیشن تیر انفس ہے جوتیرے دوہ بیا ول

را) قرآن جيد ، سورة اسراء آيت ٢٥ www.maktabah. ٢٥٠

کے درمیان ہے۔

دوسراسنی وسی تطبقہ ہے جس کاہم نے ذکر کیا ہے اور حقیقت ہیں ہی انسان سے نفس انسان اور ذات انسان بھی بهم سے لیکن برخنف احوال سے اعتبار سے مختلف اوصاف سے موصوف موتا ہے حبب برجم کے تخت سکون اختیار کرنا ہے اور خواہشات سے مزاحمت کرتے کرنے اس کا اضطراب دور سوجانا ہے نواسے نفس مطمئند کہا جانا جاس قتم مےنفس کے بارے بیں ارت دفداوندی ہے۔

ا مصطمئن نفس! ابنے رب ک طرف اس طرح لوط جاكم نواس سے راضی اوروہ تجھ سے راضی ہے۔

كِالنَّبِيمُ النَّفْسُ الْمُمْلَمُ مُنِّكُمُ الْحِنْيِ اللَّهِ رَبِّكِ رَا ضِينَةُ مَرُضِيَّةً - ٢١)

بیلے معنیٰ کے اعتبارسے نفس کے اللہ تنال کی طرف رحوع کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تواللہ نتا الی سے وورکرنا ہاور بر شیطان کی جماعت سے سے اور حب اس کاسکون کامل بنیں سنتیا لیکن نفس شہوانی کوروکن رہتا ہے اوراکس مر معترض سواست تواست نفس لوا مركهت بري كيونكرجب انسان البينمولى كى عبا دت بن كوتا بى كرتا معتوب السعامات

ارتباد فداوندی سے:

وَلَا أَكْسِهُ مِا لَنَّفْسِ اللَّوْ أَمَاةِ ١٣) بن نفس لوامري قسم كفاما مون -

اورا گرنفس اعتراض کرنا جھور دے بلکہ شہوات کے تفاضوں کے بیچے جینے اوران کے سامنے جبک جائے نبر شیطان کی طرف با نے والی باتوں کو الے تواسے امارہ بالسور ورائی کا می دینے والانفس) کہاجا آ ہے اللہ تعالی نے حزت يوسف عليدالسلام باعزر مصرى مبوى ك بارسيس خرديني موس ارشاد وايا.

وَمَا أُنْكِرِى لَنْسُولِي إِنَّ النَّفَسُ لَوَ مَّا رَةً الربي المِنفس كورى الدِّم فرارسي ديبًا مع شك

بالسَّوْءِ - (١٦) . اللَّهُ يَا كَامِ وَبِنَ وَاللَّهِ . بر كمناجى جائز سے كداماره بالسودسے مرادوه نفس مے جو يوسى سے متعلق سے كبونكر يد معنى كے اعتبار سے نفس نہات ورجة قابل بزمت ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے تعرفیت کابل ہے کیونکہ مرنفس انسان معنی اکس کی ذات و تقیقت

> (١) كاب الزهد الكبرس ١٩٠ عديث ١٥٠ (١) قرآن مجد اسورة الفجرآت ٢٠ (١) قرآن مجد، مورة قبامة آيت ٢

(٧) فرآن مجد سورة بوسف آتبت ١٥

ہے جواللہ تعالی اور باتی تمام معلومات کاعلم رکھا ہے۔ عقل :

تفظ عقل بھی کئ معانی ہیں مشرک ہے ہوہم نے کتاب العام ہیں ذکر کئے ہی اوران سب ہیں سے عرف دومعنی ہماری غرض سے منعلق ہی ایک بید کہ اس منعلق ہی ایک بید کم اس سے مقائن امور کا علم مراد ہو تا ہے تواس علم کی وہ صفت مراد ہے جس کا محل دل ہے اور دوسر بیر کہ اس سے مراد عوم کا اوراک کرنے والا وصف سے بیس بیر دل موگا بینی وہی تطبیفہ رجودل کہلا تا ہے۔)

اورمم جانتے ہیں کہ حوجی عالم ہے وہ ذاتی طور برایک وجودر کھنا ہے اوروہ خود بخود قائم ہے اور علم ایک صفت ہے بواس میں صول کئے سوٹ کے بواس میں صول کئے سوٹ کے بواس میں صول کئے سوٹ کے اور صفت، موصوف کا غیر ہوتی ہے اور عقل سے بعض اوقات عالم کی صفت مراد ہوتی ہے اور بعنی اوقات اللہ علیہ وسلم کے اسس اور بعنی اوقات اس محل ادراک بین وہ چنر عبس کا دراک کیا جائے مراد ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسس ارشا دگرا ہی سے ہی مراد ہے ۔ آپ نے فر مایا :

الله الله العُقَلُ (١) الله العُقلُ (١) الله نعالى نه سب سه يهاعفل كو بلافراما -

سمیونی علم تو ایک غرض ہے رحودوسروں کے ساتھ قائم ہوتا ہے جس کاسب سے بیٹے پیاہونا مقصود نہیں ہوسکنا بلد مزوری ہے کہ اس کا محل بیلے یا اس کے ساتھ بیدا ہواوردوسری بات یہ ہے کہ اسے خطاب کرنا بھی مکن نہیں۔ اور صریث فنرلیب بیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرایا۔

سراك أنوده أسك آئي عبر فرايا يجيف على مانوده على كي " (١)

جب تمهارے سامنے بربات واضح برگرنی کران ناموں کے معانی توجود ہیں اور قلب جمانی ، گروح جمانی ، نفس شہوانی اور علی ہمیں اور قلب جمانی ، گروح جمانی ، نفس شہوانی اور علی میں تواہد اور بانجوان علی وہ تطبیعہ سے جواد مان کے اندر مواہد جمانی بارنج ہمیں اور الفاظ جا در میں اور الفاظ دومعنوں بہر مواہد جا در میں اور الفاظ دومعنوں بہر مولا جاتا ہے۔

ان الفاظ کا اختلات اور اشتراک مشتبه موکی جنانجیتم دیمی گے که وہ خواطر زفاط دل کو کہتے ہیں کہتے ہیں۔ فاطر عقل ہے، یہ فاطر رُوح ہے ، یہ فاطر زنیب ہے اور یہ فاطر نفس ہے اور ناظر کو ان اسماء کے معانی کے درمیان اختلات کا ادراک بنیں موتا۔

تواسی بردے کو دور کرنے کے لیے ہم نے ان اسمادی شرح کو مقدم کبا توفران باک اور صدیث شریف بی لفظ فلب

را علية الاوليا وحلد عن ١ إسانته عمر ١٩٠٠ ٢٩٠ ما ١٩٠٠ ما ١

منقول ہوا تو اس سے مرادوہ جرجے انسان ہے ہمی جاتی ہے اور اسے حقیقت اشیام کاع فان حاصل ہونا ہے اور تعین او قات کن بنا اس قلب برہی اطلاق مونا ہے جرسینے ہیں ہے کیونکہ اس لطیفہ اور قلب جبیاتی کے درمیان ایک خاص فیم کا تعلق ہوا ہے اگرچہ ہر تمام بدن سے متعلق ہے اور اس کے لیے استعال مونا ہے لیکن اس کا تعلق قلب جبیاتی سے واسط سے ہے بیٹی اس مذکورہ لطیفہ کا تعلق ہلے قلبِ جبیاتی ہے مونا ہے گو یا وہ اس کا محل بملکت ، عالم اور سواری ہے اسی بلے صفرت سہل تستری رحمہ اللہ سنے دل کوعرش سے اور سے کو کری سے مشاہرت دی ہے انہوں نے فریا قلب عرش ہے اور مدید کری ہے ، اور اس سے ہیں ہمینا جا ہیے کہ ان سے خیال ہیں اس اللہ تعالی کا عرش وکریں مراد ہے کیون کہ ہمال ہے بلکہ ان کی مراد ہے کو قلب جبمانی اور سینہ لطیفہ رہانیہ کے نسب سے اسی طرح عرش وکری کو انداز تا کی سے نسبت ہے ، اور تیا تی ہیں ہوں طرح عرش وکری کو انداز تا کی سے نسبت ہے ، اور تیا تی ہیں ہم فریق سے نوب ہو جاتی ہوں سے موجی قرار بانی ہے اس کی تندر سے جب ہور عرض وکری کو انداز تا کی سے نسبت ہے ، اور تیا تی ہی مرن بعن طریقوں سے جبح قرار بانی ہے اس کی تندر سے جبی مہاری عرض سے متعلق نہیں دیا ہم اگے رط صف ہیں ۔

میں مرن بعض طریقوں سے جبح قرار بانی ہے اس کی تندر سے جبی مہاری عرض سے متعلق نہیں دیا ہم اگے رط صف ہیں ۔

قلبىلىنكىن

ارٹ دفداوندی ہے : دَمَا لَیدُکُو مُجُنُوْدَ دَبِّكَ اِلَّا هُنَوَ - (١) اور تبرے رب کے نسکروں کومرف دی جانا ہے۔

تودلوں، ارواع اور ان کے علاوہ عالمین میں اللہ تعالی سے بہت بڑے سئر میں جن کی حفیقت اور تعداد کی تفصیل وہی عبا نناہے ہم اب دل سے لبعن سٹکروں کی طرف اشارہ کرنے ہی اور وہی مہاری عرض سے تعلیٰ ہیں۔

دل سے افکر دو تھیم سے ہمیا ایک وہ لٹ کرہے جو آ تھوں سے دکھائی دیتا ہے اور دوسرال کر آ تھوں سے دکھائی یں دنیا۔

تودل بادشاه کی طرح ہے اورت کے ضلام اور مدد گارلوگوں کی طرح ہیں سے کہا ہی مفہوہ ہے۔
اس کا وہ اف رجو آنکھ سے دکھائی دتیا ہے وہ ہاتھ، باؤں ،آنکھ زبان اور باقی تنام ظاہری اور باطنی اعضادی ہے بہتام کے
تنام دل کے خادم ہیں اوراس سے قالوہی ہیں وہی ان سب ہیں تھرف کرتا ہے اوران کوادھرادھر بھیریا ہے وہ تمام المسن
کی اطاعت پر مجوری اکس سے اختدن کرنے کی طاقت بنیں رکھتے اور نداس سے مکرشی اختیار کرسکتے ہیں حب وہ اسکھ
کو کھلنے کا حکم دتیا ہے تو وہ لوت ہے جب وہ باؤں کو حکرت کرنے کا حکم دتیا ہے تو وہ حکرت کرتا ہے اور جب وہ
زبان کو لو سنے کا حکم دتیا ہے تو وہ لوت ہے اسی طرح باقی اعضاء کا معالمہ جی ہے۔
دل سے لیے اعضاء کا مسخ مونا اسی طرح ہے جس طرح فرشتے الٹرتالی کے لیے مسنو ہیں کہ وہ فطراً اس کی فرانم وادی

را) قرآن مجد اسورهٔ مد نشر آنبت ۱۳ www.maktabah.org

ے یا بذہی ای کے فلاٹ بنری کرسکتے۔

ارننا دفدا دندى ي :

رد تغیقون الله ما آمره نه کوم دیا وه الله تعالی نافر مانی بنین کرنے اور تو کیجه ان کوم دیا مائی نین کرنے اور تو کیجه ان کوم دیا مائی قد مرفوق را) جاند می دونوں ایک بات بی جدا عبد مراسط میں اللہ تعالی کی اطاعت اور اسے سجالا سنے کا علم رکھتے ہیں جب کرا تھیں شائا کھلنے اور بند میوسنے بین ول کی بات بطور سنجر مائن میں نہ امنین ابنا علم مؤاسبے اور نہ اس بات بین جب کرا تھیں شائا کھلنے اور بند میوسنے بین ول کی بات بطور سنجر مائن میں نہ امنین ابنا علم مؤاسبے اور نہ اس بات كاكه وه ول كى اطاعت كررسي بى-

دل ان كرول كا اس بع متاح موتا م كراسے اس سفر كے بلے بس كى فاطراسے بداكيا كي، سوارى اور نادِماه كى خرورت موتى م اور بسفراللہ تعالى كى طرف ہے وہ اس سے ماتات كے بيد منازل ملے كرتا ہے دلوں کواسی مقصدے سے ساکیاگیا۔

اكان دفداوندى .

اور میں نے جوّی ا ورانسانوں کوم ب اپنی عبا دت کے وَمَاخَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْوِسْنِ إِلَّا لِيَعْبُهُ وُنَ بے پیداکیا ہے۔

اس دول اک سواری بدن ہے اوراس کا زاد راہ علم ہے اوروہ اسباب عواسے زادراہ اک بہنیا نے ہی اور وہ ان سے نوشہ ماصل کرناہے وہ نیک اعالیم ۔

بندواس وفت مک الله تعالی کا قرب ماصل بنی کرنا حب مک بدن پُرسکون نرموا وردنیا سے تعا وزم کر حامیے بولله اعلىمنزل مك بيني كے ليدا وفي منزل سے كزرا يا ا جنورنيا آخرت كى صبى سے اور بر بات كى منازل مي سے ایک منزل ہے اسی بیاس کودنیا کہتے ہی کرم دومنزلوں ہی سے قرب کی منزل سے نودل اس عام سے زادراہ حاصل كرنے ير مجورے بدن اس كى سوارى سے جس كے در بعے وہ اس عام كى منتجا ہے ابنا بدن كى كفالت اور حفاظت بھی صروری ہے اور بدن کی حفاظت اس ونت موتی ہے جب اسے اس کے موافق غذادی عائے اور اکس سے اسباب بلاکت کو دورکیا جائے۔

توصول غذا کے سلے یں دوائے وں کی غرورت موتی ہے ۔ ایک باطنی اوروہ خواہش ہے اور دوسرا ظاہری اوروہ

(۱) قران مجيد، سورة تحريم أيت ٢ (٤) قرآن مجيد، سورة الدارمات آيت ١٥ www.maktaba

باقد اورديگراعضاء بي جوغذا حاصل كرنتيمي توول بي خرورى خوام شات بيداكي كئي بي اوراعضاد كوبيداكيا كيا جوخوام شات كاوزار بي -

اسی طرح باکت میں طوالی چیزوں سے بیچے کے بیے جی دولت کو وں کی صرورت ہوتی ہے ایک باطئ شکر اور وہ عصر سے جس کے ذریعے مہلکات کو دور کیا جا آ ہے اور ڈیمن سے بدلہ بیا جا آ ہے اور دوسرا طاہری لشکرے اور وہ ہاتھ اور باؤں بیں جہنیں غصے کے مطابق عمل میں لا با جا آ ہے اور سب خارجی امورسے ہوناہے بیس بدن کے عضا داسلے دفیرہ کی طرح بیں ۔

پھروہ تعص جو غذا کا مخاج ہے جہ جب کک اسے غذائی بہان منہ واسے غذائی مجت اور فواہش کام ہیں دینی لہذا بداس موفت سے بیے دولت کو وں کا مخاج ہوتا ہے ایک باطنی سکراوروہ حواس خمسہ کا اور ال ہے اور دوسرافاہی سکرہ اوروہ آنھ ، کان اور فاک وغیرہ میں دل کو ان کی حاجت کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا حکمت ہے ہیا گیا۔ طویل بات ہے جو بہت سی جلدوں ہیں بھی ہیں اسکتی ہم نے کاب النظر میں اس کی طون کچھا شارہ کیا ہے اسی پراکتفا کیا جا ۔ تودل کے خام اسک غیر قسم ور تنے میں ایک دہ قسم ہے ہوکسی پیری طون رفیت دلائی ہے باس نافع جبر کو حاصل کو دور کرنے سے بیج موافق ہے جو موافق ہے جو ایش یا نقصان دہ چیز کو دور کرنے سے بیج جیسے غصنہ اس قسم کو جو رفیت دینے دائی سے ارادہ کھو واقت ہے جیسے خواہش یا نقصان دہ چیز کو دور کرنے سے بیج جیسے غصنہ اس قسم کو جو رفیت دینے والی ہے ارادہ کہتے ہیں دوسری قدم وہ ہے جوان مقا مدکے معمول کے بیے اعضا ، کو حرکت دیتی ہے اسے قارت کہتے ہیں اور بید قام اعضاد میں بالخصوص رک و بی میں سرایت کئے ہوئے ہے۔

تیسری قسم وہ ہے جس سے آئیا وکا اوراک اورعرفان عاصل ہو گاہے جیسے جاسوس ہوتے ہیں ہر دیجھنے ،سننے ،سؤگھنا،
چکھنے اور کھیونے کی قوت ہے میرفاص اعضا دہیں رکھی گئی ہے اورا سے علم واوراک کہتے ہیں ان باطئ نشکروں کے ساتھ فاہری
مشکر ھی ہیں اور ہر وہ اعضا وہیں جوجر بی ،گوشت ، بچھوں ،ٹون اور بڑی سے مرکب ہیں جوہان نئے وں کے لیے آلات کے
موریر تبار کئے گئے ہیں۔ بھرانے کی قوت انگلیوں سے اور دیکھنے کی ٹوٹ آنچھ سے شعلی ہے اسی طرح دیگر تو توں کا معاملہ
موریر تبار کئے گئے ہیں۔ بھرانے کی قوت انگلیوں سے اور دیکھنے کی ٹوٹ آنچھ سے شعلی ہی ہم اب ان مشکروں کی بات کرتے
ہیں جود کھائی ہیں دیتے۔

اور بیتیسری قتم جوادرلک کرتی ہے دو تسول بی سنتے ہے ۔ ایک وہ بن کا تھکا نظامری اعضاء بی ہے تو یہ ظاہری عالم سے تعلق دکھتے ہی جیسے جواس خسد بینی سنا، دیجھنا، جیکھنا اور سوکھنا ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو بالمی سنا در کھنا، جیکھنا اور سوکھنا ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو بالمی سنا در کھن سے اور بیج بی کوئی انسان کسی چیز کو دیکھنے کے بعد ابنی انکھوں کو بند کر سے اور اسے خیال کہتے ہی جورہ صورت بعض باتیں یا در کھنے سے اس کے این ہے تو اس کی صورت بعض باتیں یا در کھنے سے اس کے اس اس میں غورون کا کرتا ہے اور بعض المور کو بعض سے ماتا ہے ماتے دیتی ہے دور بعض المور کو بعض سے ماتا ہے

ا در جو کچے بھول دیا تھا اسے یا دکرا اوراس کی طرف رجوئ کراہے اور بھر محسوسات کی تام باتوں کوس مشترک کے ساتھ اپنے خیال میں جمع کرتا ہے -

گوباباطن بی حس مشترک بخیل اور تفکر ، تذکرا ور تفظ ہے اوراگرا شدتعالی حفظ وفکر ، اور ذکر و تخیل کی قوت بیلا نه کریا تو دماغ اس سے خالی ہو باجیہ ہاتھ اور باؤں و نبہ و اس سے خالی ہی توبہ تو تیں بھی باطنی ک کمی اوران کا تھا نہ بھی باطن ہے بس بہ دل سے ک بی اور ان کو خرب الانشال سے اس طرح باین کرنا کہ کمر ور توگوں کے فتم مال کا اوراک کرسکیں طوبل بحث ہے اور اس قسم کی کتاب کا مقصد مربہ تو باہے کہ مضبوط اور جبد علماد کو اس سے نفع ہو تک میں مہاکونشش کرس سے کہ مثالوں کے ذریعے کمزور لوگاں کو بھی سمجھائیں تا کہ یہ ان کی سمجھ کے قریب سوجا ہے۔

دل کی اس کے باطنی فا دمول کے سانی شالیں کے ساخے ممل طور پر تھا جاتے ہی تواس وقت کے ساخے ممل طور پر تھا جاتے ہی تواس وقت دل کواس کے ساخے میں ان کی رفاقت عمد میں اور تعین اور

دلى نافرىانى كرنىيى حتى كريبنود الكسين كردل كويى دينا على بنا بنيضتى ب

اس صورت بین دل کی باکت ہے اور وہ اپنے اس سفر سے وک جا اسے جس سے فریعے وہ ابدی سعادت ک

ر کا کا بک اور خادم و ک کرفی ہے اور وہ علم ، حکت اور تفکرہے جیسے اس کی شرح آئے گی اورائس کا تی ہے کہ اس خادم سے مددعاصل کرے بہونکہ بہد دو سرے دو خادموں برائڈ تغالی کی جماعت ہے کیونکہ وہ دونوں بعض او نا مشہون کو اس خادم سے مددعاصل کردے تو بقین طور مشہون کو مسلط کردے تو بقین طور مشہون کو مسلط کردے تو بقین طور بر برباک مہوجا ہے گا اور واضح نقصان اعظائے گا اور بربا م مخلوق کی حالت ہے کیوبی ان کی تقلیں ان کی تو استات کے بربائے بلائی کرنے ہیں حالانکہ چاہیئے تو سر کہ تو اس کی تقلوں کے نام ہو بعین بربائی میں اور وہ بھیل شہوت کے لیے جیلے بہانے بلائی کرنے ہیں حالانکہ چاہیئے تو سر کہ تو ایش ان کی تقلوں کے نام ہو بعین جب عقل کو اکس کی خودرت بڑے بیان خالی کے ذریعے بربات تہیں سمجھاتے ہیں۔

بیہ لی منتال:
انسانی بدن بی نفس بعنی بطبقہ رہا نیہ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شہر یا ملک کابا دشاہ ہوتا ہے کیوں کہ بدن نفس کی ملکت اور اس کاجہان ، تھیکا نہ اور شہر ہے جب کہ اس کے اعضاء اور قو کا اس کے کارکن اور تملہ ہے قوت عقلیہ جو تور وظرکر تی ہے وہ دل کے ناصح مشیرا و رعافل وزیر کی طرح ہے اور شہوت برے غلام کی طرح ہے جوشہر کی طرت میں کھا تا اور خوداک لاتا ہے وہ بہت کھا تا اور خوداک لاتا ہے وہ بہت میں اور حمیت اس شہر کے کو توال کی طرح ہے اور وہ غلام جو فوراک لاتا ہے وہ بہت جوشا مرکار دھو سے باز اور فعلم ہے خطراک فعادا ور میں کے ایک فعادا ور میں کا بی میں کے دیجھے خطراک فعادا ور

زمرِ قائل ہے اور اس کی عاوت ہے کہ وہ ناصح وزیر کی اراد اور مدسر کے سلطین اس سے تھاکو آ ہے حتی کر ایک ساعت بھی اس سے جاکڑے سے خالی نہیں ہوتی۔

توبادشاہ جب اپنی مملکت بی اپنے وزیر کی وجرسے ہمیرات سے لیے نیاز سوا وراس سے مشورہ سے ادراس فیم سے ادراس سے مشورہ سے ادراس خلام سے اشارے سے منہ چیر نے والا ہوا ورسمجھ لے کہ اس کی لائے کے خلاف کرنے بی ہی بہتری ہے اور کو توال کو تھی اس بات کا با بند بنا ہے وزیر کی طوف واری کرسے اور اسے اس فبیت غلام اوراس کے متبعین اور بددگاروں پر مسلط کرسے تی کہ وہ غلی مغلوب ہوغالب نہ ہو حکم کا با بندا ور اس کی تدبیر سرچیلتے والا ہوامیرا ور تدبیر کرنے والانز ہوتو ایسے بادشاہ کی ملکت کا نظام سمنبوط ہوگا اور اس طریقے پرعدل والضاف قائم ہوگا۔

اوران ہیں سے ابک کے ساتھ دوسرے کے خلاف مدد سے اور غضب کی تادیب کرکے اسے شہون پرغالب کر دے اور ان ہیں سے ابک کے مائے دوسرے کے خلاف مدد ماصل کرے بھی شہوت کی مفافت کرکے عضب کے مرتبے کو کم کے اوران ہیں سے ابک کے ساتھ دوسرے کے خلاف مدد ماصل کرے بھی شہوت کی مفافت کرکے عضب کے مرتبے کو کم کے اور اس کے اعتبار اور کھی غضب کو اس کے اعتبار اور قربی اس کے اعتبار اور قربی اعتبار اور قربی اور اخلاق اچھے ہوں سے کیکن موشخص اس رائے سے منبط جائے تو دو اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تنا تا ہے فرد اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تنا تا ہے فرد اللہ تا ہے اور ان اللہ تنا تا ہے فرد اس طرح ہوگا جس طرح اللہ تنا تا ہے فرد اللہ تنا تا ہے۔

ارت دفداوندی ب.

اَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَيْتَ هُ صَوَالْاَ وَأَصَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلِمُد - (١)

ميزارشادفرايا.

وَاتَّبِعَ هَوَالْهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الْكُلُبِ إِنْ تَجُمِلُ عَكِيهُ مِلْهَتُ أَوْتَتُولُ حَدِي يَلُهُتُ رَبُهُ

اور دیشخص ابنے نفس کوخواستات سے روکتا ہے اس کے بارے بن ارشاد فرایا۔ وَامَّا مَنْ حَافَ مَفَا مَدَرَّتِهِ وَكُفَى اور جِرَّخُصْ اینے رب کے ا

النَّفْسَ عَنِ الْهُويٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي

كيةم نعاس خفى كود كيما حس نعايى خوابش كوابيت معود بنا بياا وروه با وجود علم كركماه موكيا-

ا دراس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تواس کی مثال کنے جبی ہے اگر تم اس پر حلد کرو تو وہ رہائپ کر زبان نکانت ہے اورا کر چھوڑ دو تو کھی زبان کا تناہے۔

ہے بارسے بن ارساد فرماہا۔ اور جرینخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو نوامشات سے رو کا توبے ٹیک

را، قرآن مجيد ،سورة الجاثير آيت ٢١٠

(۲) قرآن مجيد، سورة اعرات آيت ۱۲۹ www.maktabah

جنت بى اس كالحكانة ہے۔

الْمَا وَٰى را)

اوران خدام سے ساتھ مجاہرہ اور معن کو معین برسلط کرنے کی کیفیت ریاضت نفس کے بیان میں ان شا واللہ مذکور ہوگی دوسى مثال:

جان ہوکہ بدن ایک شہری طرح ہے اور عقل جوا دراک رتی ہے وہ بادشاہ کی طرح ہے جوالس کے بیے تدمر کرتا ہے جب ك ظامرى اور باطنى قواس اس كے ك را ورمعا ونين كى طرح بى اس كے اعضاء رعايا كى مشل مى اورنفس تو برائى كا حكم دینا ہے جہ شوت اور فضب سے وہ اس دشمن کی طرح سے جو با دشا ہ سے اس کی مملکت سے سلطے میں ممارات اور اس كى رمايا كو بلك كرنے كى كوئشش كرنا ہے تواس كا بدن تكے اور سرصك طرح سے اوراس كا نفن اس ين فود هافت کے بیے موجود ہے بیں اگروہ اپنے دشمن سے لواکر اس کو جھادے اورمغلوب کردے جے وہ ب اکرنا ہے تو وہ فابل تعرف موكراني ملكت كى طرف لولنا ہے۔

عیسے ارث دفداوندی ہے۔

اوروہ لوگ جوابنے ما لوں اور عبانوں سے ساتھ اللہ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَينِيلِ اللهِ بِأَمُوالِهِمُ تعالى مے راستے بين جهادكرتے مي الله تعالى نے اپنے وَأَنْفُسِهِمُ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُحَاهِدِيْنَ الوں اور جانوں کے ساتھ جا دکرنے والوں کو بھیفے والوں بِأُمُوالِهِ مُدَوَا نَفْسِهِ مُدَعَلَى الْفَاعِدِينَ يردرص كاعتبارسي ففيل دى ہے۔

دَرَعَة - (۲)

اوراكروه اپنے فلے وضائع كردے اور رعا باكو بكاركردے تو نتيجاً قابل ندمت سو كا اورا سرنغالى اس سے بدلم ك كا اورقيامت ك دن اس كا جائ كا اسعبر عنكيان! تم في وست كايا اور دوده بيا مين كن وكالمكان معلی نکیا اورث سنه کودرست نرکیا تو آج مین تم سے انتقام لول گا۔ جیا کہ صدیث شرفین میں آیا ہے اور نبی اکرم ملی المرعلیب وسلم نے اس مجابرہ کی طرف اشارہ فرایا آب کا ارث در ای سے:

رَجَعْنَامِنَ الْحِهَادِ الْرُصَّعَزِ إِلَى الْحِهَادِ مَعْ فِي عِلْ جَادِ سِي بِسُ جَادِ كَالْمِن رَوع

ألوكبر-رس نسرى مثال،

<sup>(</sup>١) ترآن مجيد سورة النازعات من ١١٨ (٢) فرآن مجيده سورة النساد آئيت ٥٥

رم) تاریخ بغدادطرساص ۱۹ م ترهمه ۱۹۷۵

عقل کی شال ایک سوارجیبی ہے جوشکار کرناجیا ہتاہے اس کی شہوت اس سے گھوڑ ہے کی طرح ہے اور اکس کا عصد اکس سے مقارک کے خصد اس سے کھوڑ ہے کی طرح ہے توسیب سوار ما ہر گھوڑا سرجا یا ہوا اور کن بھی سکھا یا ہوا ہو تو تیفیا گھھوڈ اکس ہنچے گا اور حب موجود کا گھوڑا اس کی بات مانے گا اور زکن اکس سے اشا سے جب وہ سوار خود دمہشت زوہ ہوگا گھوڑا اس کی افتا ہے ہے۔ پر دوڑ ہے گا تو ایسا انسان مقعد کیا جاصل کرے گا محق تھ کا وط کے لائن ہے۔

سوار کا اناظری بونا انسانی جہات حکمت کی فلت اور تعبیرت کی کمی کی طرح ہے اور گھوڑے کی سکشی فلر بہ نہوت کی شل ہے بالخصوص بیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ۔ اور کتے کا باؤلا ہونا غصے سے فالب ہونے کی طرح ہے ہم الڈ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے لطف وکرم سے مسن نوننی عطا فرائے۔

انسانی دل کی فاصیت ،

تمپین جان بینای مینی کم میم نے موکھی دکرکیا ہے اللہ نعالی نے انسان کے علاوہ باقی حیوانات کو بھی برا نعامات دیئے بی کیوں کر میرانات بیں حمی شہوت و غصہ نیز ظاہری اور باطنی تواس پائے جا نے بین حتی کہ بکری اپنی انتھوں سے بھیڑے نے کو دکھتی ہے نواہنے ول سے اس کی دشمتی کو جان لیتی ہے اورائس سے بھاگتی ہے تو بی باطنی اوراک ہے اب ہم وہ چیز بیان کرنے ہیں جوانسانی دل کے مسابقہ خاص ہے اوراسی کی وصب سے اس کا مقام بہت برط ہے اور وہ فرب خلاوندی کی ا بلیت رکھتا ہے اور یہ بات علم وارادہ کی طرف نوشن ہے۔

علی سے مراد دبنوی اور اُخوی امور نبز عقلی مقائن کو جا نیا ہے کبوں کہ یہ امور صوسات ہیں بھی داخل ہیں اوران
یں حیوانات بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں ہی بلکہ علوم کلیہ بدیمہ بھی انسانی عقل کے خواص سے ہیں کیونکہ انسان ہی
یہ فیصلہ کرک تنا ہے کہ ایک شخص ایک حالت میں دوحلگوں کر منقور نہیں ہوگ تا اور یہ بھی میرشض کے لیے ہے اور یہ
بات معلوم ہے کہ جس کے ذریعے وہ ، یہ بات صرف بعض اشخاص کے بارے بین کہ سکتا ہے نوسب لوگوں کے بیے
بالعموم ہے مکا نا ادراک حس سے زائد بات ہے جب تم فے علی طاہری صروری سے سلے بیں ہم بات معلوم کرلی تقد
باتعموم ہے مکم مگا نا ادراک حس سے زائد بات ہے جب تم فی علی طاہری صروری سے سلے بیں ہم بات معلوم کرلی تقد
باتی نظری امور ارجن امور میں عور دون کر کی جا تا ہے ) میں زیادہ طاہر ہے۔

اراده :

حب انسان ابنی عقل سے کسی کام کانتیجرا ولائس میں بنتری کو معلوم کرتیا ہے تواس کی طبیعت بن اکس بہتری کا شوق پیلام واردہ السب کے السباب ماصل کرنا جا جہا ہے اور ان سے لیے ادادہ کرتا ہے تو بیدادہ شہوت کے ادادہ کرتا ہے تو بیدادہ شہوت کے ادادہ کرتا ہے تو بیدادہ کی شہوت کے ادادہ کرتا ہے سے نفرت ادادے کے معلی وہ ہے۔ بلکہ میں شہوت کی ضدیعے بلکہ انسانی خواہش مجھنے لگا تے سے نفرت کرتی ہے جب کہ انسان بھار متواہے کرتی ہے جب کہ عقل اس کا دادہ کرتی ہے۔ اس کی طلب کرتی اور اس بیال سیکری کرتی ہے جب انسان بھار متواہے

تراس کی خواہش لذیذ کھانوں کی طرف مائل ہوتی ہے میں عظمندا دمی اپنے نفس ہیں ان کھانوں سے ایک مانع پانا ہے اور بد مانع خواہش کی طرف سے نہیں ہوتا - اور اگر اللہ تعالی عقل کو بدیا کرنا جو انجام کارسے آگاہ کرنی اور اکس ارا دے کو بدیا نہ سریا جو عقل سے نیصلے سے مطابق اعضاء کو حرکت دینا ہے تو عقل کا فیصلہ بقینیاً صابع ہوجانا ہے۔

توجب انسان کا دل علم اورارادہ کے ماتھ خاصی تو اکس سے باقی تمام حیوانات امگ موسکے للہ بچے سے ابتدائی دور میں جی بے جیز تنہیں باتی جاتی ہے بائغ موسفے کے بعد بیدا ہوتی ہے۔ جہاں کہ شہوت ، غضب اورظا میری وباطنی تواس کا تعلق سے تو وہ بچے سے تی ہیں جی موجود موستے ہیں ۔

بھر بچے کے لیے ان علوم کے حصول کے سیستے ہیں دو درجے ہیں ابک برکماس کا دل ہم صروری ابتدائی علوم کو شما مار موجیدے کال چیزوں کے محال ہونے کا علم ، یا ظاہری مکتنات کا جائز ہوتا ہیں اکس مورت ہیں اسے علوم نظریہ نوال شما مار موجیدے کا کا میں مکتنات کا جائز ہوتا ہے گا اور علوم کی طرف نسبت سے اس کی حالت ایسے ہوگی جیسے کا تب جو دوات ، قلم اور حروب مفردہ کا علم رکھنا ہے لیکن حروت مرکبر سے بارے ہیں کچر بہیں جانبا تو وہ کتا بت سے فر رہے ہیں ایسی کی بہیں جو بہیں جانبا تو وہ کتا بت سے فریب ہے میکن ابھی تک وہاں پہنچا بنس ۔

دور امزید به بی که اسے وہ علوم صاصل مہول جو تجربات اور نورونکر سے صاصل مہونے ہیں تو وہ اس کے باس اس طرح ہیں جیسے کوئی جنراس سے باس جے مہوتی ہے جب جا ہے اس کی طوف رجوع کرسکتا ہے، اور الس کی حالت ماہر کا تب جدی مہوتی ہے کوئکہ اسے کا تب کا جاتا ہے اگر جہ وہ با نفعل مکھ نہ رہا ہو کیونکہ اسے کتا بت بر قدرت صاصل ہوتی ہے اور میر انسانیت کا انتہائی ورجہ ہے دیکن اس درجہ سے سرانب بے شمار میں اور معلومات کے زیادہ اور کا ہوئے تیز معلوث کے اعتبار سے خلوق بی نفا وت مہری کے بعض کوئوں کو المها محلا علی طوف کی ہوئے اور ان کے معمول کے طریقوں کے اعتبار سے خلوق بی نفا وت میں کہوئی بعض کوئوں کو المها مولا و ندی سے بطور کشف اول مرحلہ میں ماصل ہوجا تے ہی اور بعض او قات نا خبر سے حاصل ہوتی میں اس متھام مرجا ماء میں والے ہیں دوس سے مختلف ہوئے ہیں۔

اس ہیں ترقی کے درجات بے شمار میں کہوں کہ اور تعالیٰ کی معلو ہات کی کوئی درنس ہے سب سے برام تنہ انبا اکرام علیم السلام کا سے کیونکہ نبی کے لیے تمام تقائن یا بعض کہی کسب اور تکلیف کے بغیر منکشف موجائے میں کیونکہ وہ کشف فلا وزی سے نہایت جلدی سے حاصل ہونے میں اور اسی سعادت کی وجہ سے انسان کو معنوی طور ریہ اور حقیقت وصفت کے ساتھ قرب فلا وزی حاصل ہو با ہے مکان اور سافت سے اعتبار سے نہیں اور ان درجات میں ترقی کرنا اللہ تعالیٰ کے ساکلین کی منازل میں اور اس سے جام ہیں۔ سالک جس منزل پر بہنچا ہے وہ اکس کے بارسے میں اور اس سے نہی منازل سے منازل سے میں اور اس سے نہی منازل سے منازی میں منازل سے میں اور اس سے نہیں منازل سے میں اور اس سے بیاں غیب پر ایمان کے منازل سے ایک منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن قب پر ایمان کے اسے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے اسے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کو منازل سے مناقی علم میں تو نہیں ہوتا ہوتا ہے دیکن غیب پر ایمان کے منازل سے مناقی علم میں کو منازل سے من

تحت وہ ان کی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نی پراعان لاتے ہم اوراس کے وجود کی تصدیق کرتے ہم سکین نبوت کی معنیقت کو صوت نبی ہمی جانتا ہے جس طرح بیٹ کے بچے کوشر خوار بچے اور شرخوار بچے کو سمجھ اربیجے کی حالت کا علم نہیں ہوتا ہے اور ان علم نہیں اور ان علم نہیں ہوتا ہے جو سمجھ اربیجے کے بلے کھلتے ہم اور ان علم نظریر سے واقف نہیں ہوتا ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل خص ان امور کی معزت نہیں رکھتا اور ان علم نظریر سے واقف نہیں ہوتا ہے جسے وہ حاصل کرتا ہے اسی طرح عاقل خص ان امور کی معزت نہیں رکھتا جو اللہ تعالی اپنے اور ان بی اور ان میں اور ان میں اور ان کے جود و کرم کی بندنہ میں کرست اور ہم و تحت چونکہ اللہ تعالی کی تاب نہیں ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوش ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوشوں کی میں ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوشوں ان دیوں میں ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوشوں کی خوشوں کی حدت کی خوشوں کی حدت ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوشوں کی حدت ہوتا ہے جواللہ تعالی کی وحت کی خوشوں کی کے خوشوں کی کہ خوشوں کی کہ خوشوں کی کہ خوشوں کی خوشوں کی کہ خوشوں کی کہ خوشوں کی کہ کر شاہ کے در ہے ہو تقدی ہیں۔

بے شک نمباری زندگی کے ایم می نمبارے رب کی طوت سے کچھ افوار و تجلیات اور خوشوئی ہی سنوان کی انگلیس ربا کرو۔

جِنِهِ نِي اَكُرَمُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَمْ فَ فَرَاياً ؟ راقَ لِرَبِّكُ مُنْ فَيْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مُنْ لَنَفْحَاتُكَ اَلَةُ فَهَ عَنْ الصَّفُوا لَهَا -

اوران کی تاک اس صورت میں موتی ہے جب دل کوان جبا شوں اور کدور توں سے باک کیا جائے ہوب افلاق سے بیلاموتی میں -

اس تُجُودوسُخاوت كى طون نبى أكرم صلى الترعلب وكسم كاس ارت درًا مى بي اثنا روس -كَيْنَوْلُ اللهُ فَي كُلِّى لَيْكَيْهِ إلى ست يماء بررات الله تعالى كى رحمت أسمان دنيا كى طوت الرقى ب الدُّنيَا فَيقُولُ هَلَ هِنْ كَالِعِ عَاسُنتَجِيْثُ اور الله تعالى اعلان فرانا سے كركيا كوئى دعا ما نگف والا ب الدُّنيَا فَيقُولُ هَلَ هِنْ كَالِعِ عَاسُنتَجِيْثُ جَدِيثُ جَدِيثُ جَدِيثُ بِعَلَى دعا كوئي فول كرون -

اور بی اکرم صلی المر علیه وسی منے اپنے رب تبارک ولیا لی سے نقل کرنے ہوئے ارتبا وفر مایا رکداللہ تعالی ارتبا د انا ہے،

میرے نیک بندول کا میری طافات کے بے شوق بڑھ گیا اور محصے ان کی طافات کا بہت زیادہ شوق ہے۔

لَقَدُ طَالَ شَوْقَى الْدَنْهِ كَرِالِ فِي فِي كُولَا إِلَى اللهِ عَنْ الْمُ وَالْمَا إِلَى اللهِ مِنْ اللهِ مُولِدًا اللهِ مِنْ اللهِ مُولِدُ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ شُولُةًا - دس

(۱) مجع النوائد حبد اص ۱۳۲ کناب النصد (۱) المعجم الكبير المطراني حبد ۲ ص م ۱۳ احدیث ۱۳۲۵ (۲) الفردوس بما تورالخطاب حبلده ص میم ۱۳۵ سیش ۲۰۰۰ میلاده سیست ۲۰۰۰ میلاد میلاد ۲۰۰۰ میلاد میلاد ۲۰۰۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰۰۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰۰۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰۰ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰ میلاد ۲۰۰ می جوشخص ایک بانشت میرے قریب موٹا سے ہیں ایک ہادر ردونظ اس سے قریب سوٹا ہوں۔ ادرارث دفرانا، مَنْ تَقَمَّبُ إِنِّيَّ شِنْبُرَّا تَقَمَّبُ إِلَيْ اللَّهِ الْمَدِيِّةِ الْمَدِيِّةِ الْمَدِيِّةِ الْمَدِيِّةِ ذِكِ عَلَامًا لِهِ ١١)

ان نام ارشا دات بی اس بات کی طوف اشارہ ہے کوعلم کے افدار کو دلوں سے کئی کی وجہ سے دور بنیں رکھا جا کا میں بی ان نام ارشا دات بی اس بی اور دلوں ہے کہ بین دلوں کی خباشت اور کدورت اور دلول کے کیونکا انعام عطا کرنے والی ذات بخل اور دو کئے سے بہت باندو پاک ہے بلکہ دلوں کی خباشت اور کدورت اور دلول کے دوسری طوف مشغول ہو تھے کی وجہ سے رکا وظ ہو تی ہے کیونکہ دل برتنوں کی طرح ہی جب کہ برتن پائی سے مجرا ہوا ہو اس میں مہا داخل نہیں ہوسکتی اور حودل غیر خلابی مشغول ہول ان بی الشرقالی سے حبال کی معوفت داخل نہیں موثی نی اکرم ملی الشرقالی سے حبال کی معوفت داخل نہیں موثی نی اکرم ملی الشرقالی سے حبال کی معرفت داخل نہیں موثی نی اکرم ملی الشرقالی سے حبال کی معرفت داخل نہیں موثی نی اکرم ملی الشرقالی سے میں الشرقالی سے میں اس کی طرف اشارہ فرقا ہے۔

آپ نے فرایا۔

اگرانسانوں کے دنوں کوشیطانوں نے دکھیرا ہوتا تروہ ائٹرتعالیٰ کی باوشاہی کی طرف دیجھتے ۔

مَوْكَةَ اَنَّ السَّبَاطِئْ بَعُوْمُوْنَ عَلَى قُلُوْبِ بَيُ آدَمَ لَنَظُولُ إِلَىٰ مَلَكُوْتِ السَّمَاعِ (٢)

اس تمام گفتگوسے داخ ہماکرانسان کی خاصیت علم اور حکمت ہے اور علم کی بہترین قیم اللہ تعالیٰ اکس کی صفات اور سے افعال کا علم ہے اسی بی انسان کا کمال ہے اور جب برکا مل ہوتا ہے تواس وقت بارگاہ خلا وزری میں حاضری کے قابل متواہے اور ماس سا درت سے بہرہ مبترونا ہے ہیں بدن نفس کی سواری ہے بننس علم کا محل ہے اور علم ہم انسان کا مقعد و اور ماس کی وہ فاصیت ہے جب کے اسے بیدا کیا گیا توجس طرح گھوڑا اور گدھا بوجھ اٹھا نے میں شرک بی لیک کا فور اور میں صورت کے اعتبار سے فاص ہے بین گھوڑا اس خاصیت کے لیے بیدا کیا گیا اگر مہ فاصیت باقی خررہ ہو تو وہ کھوٹے اپنی اگر مہ فاصیت باقی خررہ ہو تو وہ کھر ہے جیسے بست مقام بر بہنچ جانا ہے اس طرح انسان اور کہ ھے گھوٹے ہیں کئی باتیں مشترک ہیں باقی خررہ ہو افعات بی سے بیں مجواللہ تعالی کے مقرب بی ۔ مقام بی وہ ان دونوں سے جدا ہے اور بیخا صبیت ان فرشتوں کی صفات بی سے بیں جواللہ تعالی کے مقرب بی ۔

انسان کامفام ، جانوروں اور فرستوں کے درمبان ہے انسان غذاکے مصول اور نشوو غاد کے اعتبارے مبزلان کی طرح سے احساسات اور حرکت کے اعتبار سے جوان ہے صورت اور قدو قامت سے اعتبار سے دلوار مینفتن تصوروں کی طرح سے نسکن اس کی خاصیت ہے ہے کہ وہ حقائن اسٹیا دکی معوفت رکھنا ہے تو جوانسان اجنے تمام اعضا داور قرنوں کو

(۱) مسندا مام احد بن صنبل عليه من ساه مرويات الومرية (۲) مسندا مام احد بن صنبل عليه من ساه ۱۳ مرويات الومرية الم

یوں استعال کریا ہے کہ ان کے ذریعے علم دعمل پر مدد حاصل کریا ہے وہ فرشتوں کے مشابہ ہے اور وہ اس بات کے لائن ہے کہ اسے ان کے ساتھ ملیا جائے اور اسے فرشتہ اور تربانی کہا جائے جس طرح اسٹر تعالی منصرت بوسف علیہ کو دیکھنے والی عمر ترب برات مان کر کر سند نام عورتون كا قول نفل كياكه انبول في كيا-

مَا هَا ذَا تَبَثُرًا إِنْ هَا أَلِدٌ مَلَكُ يَالْنَانَ إِلَى مُعَرَم وْسُنْهُ كُمْ مِعْرَم وْسُنْهُ كُمْ

كاجامع مو كاتوسركش تبطان جياموكا.

ہرعفوا ورعبوں سے اللہ تعالیٰ کک بہنچ کے بیے راستے ہے مدد حاصل کرناممان ہے اس کا کچھ بیان سلرکے

لہذاجیں نے اپنے اعضار وغیرہ کو اس نیک مقصدین استفال کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس سے منر بھیرا ان نے نقصان اٹھایا اور نامراد موا-

انسان کی کا مل سعادت بر ہے کہ وہ اولہ تعالیٰ کی ملاقات کوا پنا مقصد مناسے آخرت کے گھر کو اپنا تھ کانے ، دنیا کومنزل

برن کوسواسی ا وراعضا د کوفاوم نصورکرے۔

اپنی قوت میرکد کو تواس کے دل میں سے اوروہ اس کی ملکت کا درمیان ہے، بادشاہ قراردے اوروہ قوت خالیہ جودماغ کے ایکے مصمین ودلیت رکھ گئی ہے اسے فاصر فزاردے کیونکے محسوسات کی تام خرس اس کے باکس جع ہونی ہی اور د ماغ کے بچھیے حصے میں جوقوت مافطرے وہ فازن ہے اور زبان اس کے ترجمان کی صفیت سے چانی ہے اوراعضاداس کے موری حقیت می حکت کونے ہی ، حواس خسداس کے جاسوں ہی اوران می سے ہرایاب ال ملکت کے کس کونے کی خبر دینے پرشین سے انھ رنگوں کی دنیا پرمقر ہے ، تماعت ا وازوں کی دنیا پراورسونگھنا نول ونارمفرے اور اس طرح سب فواس مقرر بن -

برسب خبرى دين والعميان جانون س خرس مے كورت خيالية كى بنجات بى بوداك كى طرح بداور وه والبه مازن تك بهنايا مع جو عافظه مع اور خازن ان كوبادشا و ك سائف بش رئا مع اوربادشاه كوربرملكت "کبیل سفرادر حب دشمن کے ساتھ جھکواہے اکس سے قلع تمع کے بے جب کی ضرورت ہے اسے لے بینا ہے اوراس کے درسیے ڈاکوول کے جے کوبیا کرناہے جب وہ اکس طرح کرتا ہے تو وہ توفیق یا فقہ ، نیک بخت اور نعمت فلا وزری کا ک کر اور کرنے والا ہوتا ہے لیکن حب ان سب کو بہار کر دے یا استعال تو کرے نبین اپنے وہ نمنوں کے مقاصد کے بیسے امتعال کرے اور وہ دشمان شہوت اور عف ہے نیز فوری عاصل ہونے والی لذات ہیں یا منزل کی بجائے واستے برصر ون کرے اور وہ دنیا ہے کیونے اکس کو بور کورے اکم خت کی طوت فالی لذات ہیں یا منزل کی بجائے واستے برصر ون کرے اور وہ دنیا ہے کیونے اکس کو بور کورے اکم خت کی طوت فالی ایمان کی است کی است کی نامن کری کرنے والا یا منزل کی کے سنگر کو ضائع کرنے والا ، دشمنان فدا کا مدد کار اورالٹر تعالی کی جاعت کو رسوا کرنے والا ہوگا عذا ہے کامشی ہوگا ور دنیا والحرث ہیں رحمت فلا دندی سے دور ہوگا۔ مدد کار اورالٹر تعالی کی جاء ہے ہیں۔

ہم تے جوشال بیان کی ہے حضرت کوب احبار رضی اللہ عند سنے اس کی طوف اشارہ کیا ہے وہ فراتے ہی ہی صنرت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت بی حاضر مواتوعرض کی انسان کی ایکھیں را مہنا ہیں ، کان محافظ بی زماین ترجمان سے، مافقد کر میں اول قالم مداور دل بادشاہ ہے جب بادشاہ اجھا محدگا تو اس کا لٹ رجی اچھا مورکا ل

ام الموسنین نے فرطایس نے جی نبی اکم صلی اللہ علیہ وک سے اسی طرح سا ہے حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ سنے دلاں کی شال بہان کرتے ہوئے فرطایک زبین بی اللہ تفافی کے برتن ہی اوروہ دل ہی تو اللہ تفافی کے بال ان بی سے زیادہ مضبوط بین نہیں میں میں میں میں میں میں میں میں میں نہیں میں نہیں میں نہیں میں میں میں اس کی وضا صف کرتے ہوئے فرطا دین میں زیادہ مضبوط بین میں زیادہ منہ میں ارشاد فعا و ندی ہی اس کی طرف اشارہ ہے۔ بین میں میں ارشاد فعا و ندی ہی اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسٹید آئے اللہ تا اورائیس ہی رحمدل ہیں۔ اسٹید آئے علی اللہ تا اورائیس ہی رحمدل ہیں۔

اورارشاد فلاوندی سے ، مَثَلُّ نُوْدِع كَمْشِكَ فَوْدِع كُونِيمَا مِصْبَاحٌ (٢) اس كونوركى شال ايك طاق مبيى ہے جس ميں چراغ ہو۔ صنرت اُتى بن كعب رضى الله عنه فرما تے ہیں اس كامطلب يوسيے كرمون كے نور اوراس كے دل كى مثال ايسى ہے۔ ارت دبارى تعالى ہے :

ياكر عدماك اندهيون كاطرح-

آ وُکُفُلُماَتِ فِی تَجْرِ لِجُعِیّ - (۴) (۱) مبنداه احدین منبل جلده مروبات البودر

(١) فرآن مجيد، سورة فنح آيت ٢٩

(١٧) قرآن مجيد، سورة نور آئيت ٢٥

www.maktabah.org

برمنافیٰ کے ول کی شال ہے۔ حصرت زبین اسلم معنی اللہ عنم ارزٹ دفعدا وندی -فی کوئے حکیفوظیے ہے ا)

کے بارسے بیں فرما تنے ہیں اکس سے مومن کا دل مراو ہے ۔

معرب سہل رحمہ اللہ فرمانے بیں ول اور سینہ عرش اور کرسی کی طرح بیں توت ول کی شاہیں ہیں ۔

معرب سہل رحمہ اللہ فرمانے بیں ول اور سینہ عرش اور کرسی کی طرح بیں توت ول کی شاہیں ہیں ۔

## دل کے اوصاف اوران کی مثالیں

ماننا عابی کمانسان کی تخلیق اور ترکیب بین عارا آمیز شین بین اسی بین اسی بی اسی بی عارضم کے اوصاف جمع ہوتے بین اور وہ درندوں والی صفات رسیمی ، جانوروں والی صفاف رسیمی ، حثیطانی اور بانی صفات رحب اس بیغلیم سلط ہے تو وہ درندوں والی صفات رسیمی کرنا ، نفرت کرنا اور گالی گلوچ اور مار بیط کے در بیج لوگوں سے بیش آنا - اور حب اس بیشہوت نمالب ہے تو وہ جانوروں والے کام کرنا ہے اور وہ حرص اور نفسانی خواہشات کی تمیل ہے اوراس اعتبارے کہ وہ خود امر ربانی ہے جیدے ارزے دخلاف ندی ہے۔

قلّ الدُّوحُ مِنْ اکشر کرتِی ارد)

زوادیج رور عیر سرب کا ایک عکم ہے۔

تودہ اسنے رب مونے کا دعویٰ کراہے اور حاکمیت کو بند کرناہے نیزوہ جا ہا ہے کہ تام اموری نود خمار ہوریا ہیں ستقل ہو بندگی اور توافع کا بٹر اس کے کلے بی نہو تمام علوم بوطلع ہونے کی نواہش رکھتا ہے بلکہ وہ اسنے لیا علم موفت اور حقائی امور کے اعاظم کا دعویٰ کرنا ہے جب علم کی طرف منسوب کیا جائے توخیش ہوتا ہے اور جب اسے جائم کہا ہوئے توخیش ہوتا ہے اور جب اسے جائم کہا کہ توخیش ہوتا ہے اور جب اسے جائم کہا کہ توخیش ہوتا ہے اور جب اسے جائم کہا کہ احاظم اور تمام معلوق پر رہائی کر بو بہت کے اور مان سے میں اور انسان کو ان صفا کی حوص ہوتی ہے اور جو بحدوہ مقل و تمیز کے اعتبار سے جانوروں سے ممتاز ہے کہاں فضب اور شہرت میں ان سکے مانے شکر یہ بوتیا ہے اپنی سمجھ کو شرکے طریقوں کے صول کے ساتھ شک ہے اس لیے اس میں سیطانی آجاتی ہے لینا وہ نثر بر بوتیا آگے ہے اپنی سمجھ کو نشر کے طریقوں کے صول کے لیے استعال کرتا ہے اور فریب ، جیلے اور دھر کے سے اپنے مقاصد تک بینی ہے اور فریکے بدلے شرکو ظاہر کرتا ہے اور دیسے جو اور فریب ، جیلے اور دھر کے سے اپنے مقاصد تک بینی ہے اور فریکے بدلے شرکو ظاہر کرتا ہے اور دینے کہ اور فریک کی جو اور فریب ، جیلے اور دھر کے سے اپنے مقاصد تک بینی ہے اور فریک جو اس کے اس کیا تارہ ہوئی ہے اور دیسے ۔

اور دیر شیطانوں کا طریقہ ہے ۔

غرضكه مرانسان بي ميجار بنيادى باتني يائ مانى من سينى ربانيت ، شيطينت ، سبعيت اوروميت اوريسب دل بي جمع موتى من گولي انسان كى ملدي خنزمير به تا ، شيطان اور كليم جمع بين خنزمر شهوت مي كيون كم خنزمير اسنج وناگ

> را) قرآن مجید سورهٔ رفیرح اثبت ۱۹ ۷۷) قرآن مجید سورهٔ اسراد آتیت ۸۵ ۷۷) قرآن مجید سورهٔ اسراد آتیت ۸۵

اور شكل وصورت كى وجه سعد مزموم نهي سع بلكرحرص كى وجه سعة قابل مزمت سع اوركما غضب وغصر سع كونكه خردرسال ورندہ اورباؤلاک ابنی صورت اورزنگ ونیرہ کی وجہسے ہیں کا شختے بلکدان میں درندگی کا معنیٰ یا یا جا اسے اوروہ ضرر دینا، وشمنى كرنا اور كائنا باورانسان كے باطن بي عي درندول كى طرح صرر رسانى ادر عصر بي خنز ريك طرح حوى وطع ب-توخنزما بني طبع اورحص كى وعبس ب جيائى اور برائى كے كامول كى طرت بنائے جورندوا پنے غفتے كى وجرس ظلم اورا بذارسانی کی دعوت دیا ہے اور شیطان میشرخنز ریکی شہوت اور درندے کے غصے کو ابھاز ارسا ہے اور ان کوایک دوسر سیراکسانا ہے اوران کی فطری صفت کوان کے سامنے مرتن کرنا ہے اور عقل انسانی تو مکیم روانا) کی طرع ہے اسے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کروہ شیطان کے مروفریب کو دور کرے سی اپنی بھیرت کا ما اور واضح فرر کے فربیدای مے کرکو واسکا ف کرے اور سے کومسلط کرے فنزیر کی موں کوؤر دے کیونکو ففن کے فریعے شہوت اوسی اور کے پرخنزر کوملط کرے اس کی عزور سانی کوختم کرے اور کتے کو اپنی سیاست کے تحت معلوب رکھے اگروہ ایسا کرنے ادراس بيرقا درسونومعا لمراعتدال بيرسيم كاا دربدان كي مملكت بين الصاف فل برموكا - ا درسب واوصاف راه راست برري مے -اوراگروہ ان کومغلوب کرنے سے عاج بہوجائے اور وہ اس سے فدمت بہنے لکیں تو وہ بہشہ جیلے بانے تااش کے كا اوروجار ب كاكركس طرح خنزم كي شكم ميرى مواورك بعي راى طرح وه بميشركة اورخنزم كي أي ما رب كارب كا عام نوگوں کی ہیں حالت ہے کیوں کروہ عام طور رہ سطے اور شرمگاہ اور دشن کی خشاریں ملے رہتے ہیں۔ اوراب شخص برتعب ہے کر وہ بت برا توں کی ذمت کرا ہے کہ وہ تھروں کی اُرجا کررہے ہی اور اگراکس كمسائة سيرده جايا ماك اوراس كى حقيقت حال واضع كى جائ ملكماس كى حقيقت عال الى كنف كى طرح اس نندى مات بى بابدارى كى مورت بى دكائى جائے تو دوا بنے آپ كو ختر برے سامنے تھا ہوا بائے كا كبي اسے سيده كررباب اوركمي ركوع كراب اوراس محصكم اورا شارس كا منظر ساس اورصب خنزيراني فوابش كى ون یمیز مانکنا ہے توبینی الفوراکس کی فدمت کے لیے اطوع طرا ہوا ہے اور اس کی خواہش کولوراکردیا ہے اوراس طرح دہ اپنے آپ کو باول سے کے سامنے دیجھے کا کہ اس کی بُوعا کر را سے اوروہ تو کھی مانگنا ہے ہا اس سے حکم کی تعین كرا المعاداس كى اطاعت كے سلسے من جلے بہا نے تا ش كرنے كے يد فور وفكر كرنا ہے اوراس طرح وہ تنظان كونوش كرنے كى كوئشش كرنا ہے كيوں كر شيطان مي خنز ير اور كے كو جواكانا ہے اور انسي برا مكيفت كرا ہے كہ وہ اى ے فادمت بیں اور اوں وہ ان دونوں کی لوجا کے واسطے سے شیطان کی اور ال دونوں کی لوجا کے واسطے سے سیطان کی او ماکرتا ہے۔ تومرانسان كوابني حركات ومكنات، فاموتى وكام اورا تكن بيض برنظر كفي جائي اسے بعیرت كى كاه سے دیجینا جا اگروہ الفاف کی تکاہ سے دیجھنے کا تواسے سعلوم ہوجائے گاکہوہ دن جران چیزوں کی اُڑھائی مصرون

رب ہے اور سانتہائی درجے کا ظلم ہے کیونکہ اس نے مالک کو ملوک ،رب کومرلوب آ قاکو غلم اور غالب کومنلوب کر

دیا کیونکہ عقل می سرداری اور غلبے کی مستحق ہے اور اس نے اس کوان تینوں کی گوچا کے بلے مستحرر دیا تواب ان تینوں کی اطاعت سے اس سے دل بیسلسل الیں صفات اکئی کی جواس کوزنگ آلود کردیں سے اور اوں اکس کا دل بلاکت اور موت کی زویں موکا۔ اورضنر ربعنی شہوت کی بات ماننے سے اس میں لیے حیاتی ، فبانٹ ، اسرات مغوسی ، ریا کاری، رسوائی، پاکل بن، بببودگی ، حرص ، لا کیج ، جا پارسی، صدادر کینه وغیره صفات دمیمه بدا سونی س

اوركت جونصورت غضب سے اس كى اطاعت كرنے سے اس ميل كرنا جيجوران ،تكبر، وصيكيں مارنا ،كالى كلورج كرنا بهجر، خودب ندى اوربوكون كا نداق ارانا ان كوحقيرجاننا اورظلم كي خوابش صبيح صفات دميمه مصلتي بن -

اورجب شہوت وضب کی اطاعت کی صورت میں مضیطان کی بات مانی جاتی ہے تو اکس سے دھور فریب، جبلہ بازی اجرأت ، دهوكددى ، اورفض كونى جسى برانيان ميداموتى بن -

اوراگروہ اکس سے برخلاف کرتے ہوئے ان سب کوصفت ربانبہ کی صفت کے الع کردے تودل میں صفات رباینیه حاکزین مول گی جیسے علم محکت بفین مقائق ، است باوی معرفت ، ما بہت اموری معرفت اوران سب برعلم وبھیرت کی قوت سے غالب آنا نبر علم سے کمال وجل ل سے باعث مخلوق بیر قدم مونے کا استحقاق اور اس سے علاوہ عضب وشہوت کی بُوع سے بے نیازی کا حصول اور حب خنر ریشہوت کو رو کے گا اور اسے مداعتدال برر کھے گا توصفات شریعنہ مسلس كى جيد ياكدامنى ، فناعت ،سكون ، فربرونقوى ، نوش مزاجى ، جيا ، ظرافت اوردوسرول كى مدد وغيره-

اورجب قوت غضب اورقبر كوكنظول كرك اس واجى عديك ركا جلف تواس سے شجاعت برم ،ديري ،ضبط نفس ، صبر، برد باری برداشت ، عفو و درگزر ، استفلال ، بجانم دی ، ذکا دت اور وقار وغیره صفات وجود بیس -4:05

تودل ششے کی طرح ہے بھے ان رتینوں) اُمور موزوف کھیر کھا ہے اور یہ آنار دل برسلسل اور متفل سنتے بي يكن وه أثار جرفا بل تولف بي اور سم ف إن كا ذكركيا وه دل كى روشني ، جيك اور نوركورط ها ت بي حتى كواكس بن تجلی می جاده گرمونی ہے اور وہ حقیقت منکشف ہوتی ہے جودین میں مطلوب سے اوراسی قسم کے دل کی طرف نبی اکرم صى النه عليه وكسم كاس ارك وكراى بى اشاره بايا جانات أب في فايا-

إِذَا آرَا دَاسَّهُ بَعِيْنِ حَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً جب الله تعالى سى بند كى بعلائى جا بنا ب تواس ك دلي ريك واعظيدا كروبياسي -

مِنُ قَلْبِهِ - ١١) اوراك في فوالي ،

جن أدى كا دل واعظ موالتُدنَّ في السكيك كو يُحافظ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ فَلْبِهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهُ مِنَ اللَّهِ حَافِظ -مقرردتا ہے۔ اوراسى دلىي الله تعالى كاذكر قرار كرا سب ارتا دفدا وندى سے -الدَّ بِذِكْرِاللهِ تَطْمِئَنَّ الْفَلُونُ - (١) سنو!الله تعالى كے ذكرسے دل مطنى بوتے بى -جہاں تک دل برطارد مونے والے آثار بنرور کا تعلق سے نووہ سباہ دھو علی کی طرح میں وہ دل کے آئے بر پڑھنے بی اورساسل اس برعرط صفے رہتے میں بہاں تک کر دل سباہ اور تاریک ہوجا آ سے اوراللہ تعانی سے کمل طور بربردے یں اُجانا ہے اور بی وہ دل سے سی مرسی ہوتی ہے اور وہ زنگ ہے۔ ارشاد فلاوندی ہے: مرونین، بکدان کاعال نے ان کے دلوں کو كَلَّهُ بَلُ لَأَنَّ عَلَىٰ قُلُونِهِمْ مَا كَانُو كيكسيون- (١) زنگ آلود کردیا۔ اور ارث دباری تعالی ہے: آنْ تَوْنَشَاءُ اصَبْنَهُ مُ يِدُنُوبِهِ مُ اگریم حاہتے توان سے کن ہوں کے سبب ان کو کوتے وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُو بِهِمُ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ - (٣) اوران کے دلوں برہر مگا دیتے ہیں وہ منسنے۔ اس آیت کرمیدین نرسننے کو گنا موں کے سب میر مگنے سے مربوط کیا جیسا کرساع کو تفوی سے جوال ارث دباری تعالی ہے۔ وَاتَّفَوُّا لِلَّهُ وَاسْمَعُولَا رِمٍ) اورا مشرتفالى ستعظروا ورسنور الافرايا د-وَأَتَقُوا للهُ وَيُعَلِّمُ كُمْ مُدره اوراللزنال سے درواوروہ تمین سکھاناہے۔ اورجب كن مول كا وهر مل ما است تود بول يرمر مل ماتى سے اوراس وقت دل، حق كو بانے اور دين كى درستكى

سے اندھا موجا لے وہ امر ا خرت کو معمول اور دینوی سعائے کو بطرا سمجھنے مگذاہے اوروہ انی تمام صلاحتیں اسی برغرج

<sup>(</sup>١) قرال مجيد ، سورة رعدايت ٢٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد سورة مطفقين أبيت ١٢

<sup>(</sup>١١) قرآن مجير اسورة اعرات أيت ١٠٠

<sup>(</sup>١) تورآن مجيد سورة مائره ركيت ١٠٨

اله قران مجيد سورة بغر و آيت www.maktabah ٢٨٥

كرتاب اورجب وه آخرت اوراس كفطرات كے بارے بي سنا ہے تواك كان سے دافل كر كے دورے كان سے نكال دیتا ہے اور بات اس کے دل بی سن طبر آن اور نہی اسے نوب اور گنا ہوں کے تدارک کے لیے تو کے موتی ہے ہی لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے جیسے کفار، اصحاب قبور سے مایوس میں ول کا گناموں سے سیاہ مونا ہی ہے جیسے قرآن وعدیث ين أيام - حزت ميمون بن مهران فرماتي بن حب كوئى بنده إلى كناه كرنام عتواس كه دل بن الك سياه مكته يطعا با ہے اورجب وہ اس کن م کو جوڑ اہے اور توبر کرنا ہے تو دل صاف مرح آ اسے اور اگروہ دوبارہ برگناہ کرے تو وہ سياه نكة بره ها است كراس ك ول برعره حالب اورين زنگ ب اورين ارم صلى الله عليه وسلم ف فرايا-قَلْبُ الْمُوْمِنِ آجُرِدُ فِيهِ سِرَاجَ بَيْزُهِ وَق مومن كادل صاف موناس اوراس بي جراع روسن قَلْبُ أَنْكَافِياً شُودُمُنْكُوسُ لا) مِزاتِ حِب كركافر كاول عِيه اوندها ہے۔

تونوا شات کی مفالفت کرنے بوٹے الٹرنعالی کاسم ما تا دل کے ذاک کوفتم کر دنیا ہے اوراس کی نافر مانی دل کوسیاه كرديتي ہے تو تو تو تنخص گناموں كى طرف متوصيم تو اسب اس كا دل سيا ه موجاً ناہيے اور تو تنفس بانى كے بعد نيكى كو لا تا اوراس ربرانی ) کے اڑکومٹا دیتا ہے اس کا دل تاریک بنیں ہوتا لیکن اس کا فرکھے کم موجاتا ہے جیے شیٹے پر پھوک

ماركرصاف كيا جائے جرمينك ماركر يونى ديا جائے تو كي منكى كدورت رميل) رہ جاتى ہے ۔

نبى اكرم صلى الشعليه وكسلم نے فرمايا، دل چارقم کے بن ایک وہ دل ہے جوصاف ہے اوراکس میں جراغ روسٹن ہے بہمومن کادل ہے دوکسوا سیاه اوندها با درسی افر کاول سے تبسرا وہ دل سے جس برعلات وراحا مواہے اوراس کامنہ بندھا ہواہے بر سنافق کادل ہے اور جو تھا وہ دل ہے جوجس برا بیان اور نفاق کی اُمیزش ہے۔

تواسى ايان اس سزى كى مل ب بعد اجها يانىنشووفاديتا ب اوراس بي منافقت كى مثال اس زخم كى طرحب جے بیب بڑھاتی ہے ان بی سے جومادہ خالب ہوجائے اسی کاملے نافز سنونا ہے ، اورای روایت میں ہے کہ ول کو وی مادہ

ہے شک وہ لوگ جوشنی می جب ان کوشیطان کی طرت سے کوئی تھیں بنیج ہے تو وہ ہوٹ بار موجاتے ہی

ارات د فداوندی ہے ، رِنَ الَّذِيْنَ الْفَوُّ الِذَا مَسَّهُمْ طَالِمُفْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُفُا

١١) مندام احدين صبل جديه مرويات الوسعيد، (٢) مندا ام احدين صبل علدسوس ، امرويات الوسعيد، اوراس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے بتایا کہ دل کی روشنی اور بصبیت کا مصول ذکرسے ہوتا ہے اور ذکر وہی لوگ کرتے ہیں ہوتنی ہی توتقوی ذکر کا ادکرکشف کا اورکشف بہت بڑی کا میابی کا دروازہ ہے اوروہ اللہ تعالی کی ملاقات سے میرہ ور مواہے۔

علوم کی نسبت سے ول کی مثال:

واضح بہنں ہوتی۔ (۱) ست شہر اچھانہ ہو جیسے ہو ہے کو اعبی شکل ندی گئی اور نہی اسے پائش وغیرہ کیا گیا ہو۔ (۲) اسے کمل شکل تودے دی گئی لیکن الس میں کسی وجہسے کدورت راگدلاین) آگیا ہو۔ (١٧) جس ييزكو شيشين وكيفاع وه اسسيم موئى مو

(م) سشیشے ادرصورت کے درمیان کوئی پردہ مٹکا باگیا ہو۔

رم، جس چیزی صورت دیجینامقصود ہے اس کی جہت معلوم نہ ہوکہ سننے کواس کے سانے رکھا جائے۔ (۵) جس چیزی صورت دیجینامقصود ہے اس کی جہت معلوم نہ ہوکہ سننے کواس کے سانے رکھا جائے۔ اسی طرح دل بھی ایک سنیشہ ہے جسے اس مقصد کے بیے تیا رکیا گیا کہ اس میں تمام امور کے حقائق منکشف ہوں لیکن دل

علوم سے یا نج وجہ سے فالی موتے ہیں۔

(ا) دل بن بى كى اورنقصان موجيت بي كادل سے كاس بن كمى وج سے اس من معلومات منعكس بن بوت. (٢) كنابون كى كدورت اور خاشت جوخواشات كى كترت كى وجرس دل يرجع موكنى بدول كى صفائى اور روشنى ك را سے یں رکاوٹ ہے بہذا اس کے ناریک ہونے اور گنہوں کے اجماع کی وصب ظہور می ہوسکتا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشا دکرامی میں اس بات کی طوت اشارہ فرما ایج -

مَن قَارَفَ ذُنْبًا فَارْفَهُ عَقُلُ لَدَ يَعُومُ إِبَيْر جَرُض مي كن ه كامر كب بوناس عقل مرابوجاتى ب

ا بكدا - 1) ا بكدا - 1) يىنى اس كا دل كندا بوجانا ب اوراس كا اخرزك بني بونا اس بيد كم اس كا خابت توييب كم اس بلائي ك بعد نیکی کرے جس کے ذریعے وہ رکناہ ، مسط جائے اوراگروہ نیکی کرے لیکن اس سے بیلے گناہ کامر تکب مز مونولفتیاً اکس م ك ول كى دوشنى برسط كى بيس حب بيلے كنا ، كيا تو نكى كا كرہ فتم موكيا ليكن اس كے ذريعے ول كنا وسے بيلے والى مالت ى طوت لوط جائے گا البتہ نورس اضافہ نہیں محكا اورب واضح نقصان ہے اورب ایک ایسانقصان سے جس كوفتم كسف كاكوتى حديث -

وہ سنبشہ جوسیں ہوجائے بھراس کو بائش کرنے والے کس آئے سے سفل کیاجائے تووہ اس شیشے کی طرح نہیں ہے جے الرصیقل مصعف زبادہ جمک سے بیصیقل کیا جاتا ہے اورائس پر بیلے سے کوئی میل وغیرہ نہیں ہوتی لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوصر ہونا اور شہوت کے تفاضوں سے منہ جیربائی دل کو میں نبخت اسے اور صاف

ركفنام اسى ليه الله تعالى ف ارف وفرالي .

ٛۘۅۘالَّذِبُنَ حَاهَـ لَهُ مُا فِيْنَا لَنَهُ دِيَنَّهُ مُ شبكنا - (۲)

اور ده لوگ جو بمارے داستے میں کوشش کرتے ہی ہم ابنیں اپنے لاستے دکھا تے ہی -

(١) الفردوس عِالْورالخطاب جلد إص ١١١ صريث ١٠ ١٥١ تبديلي كمصافقها (١) قرآن مجدسورة عنكبوت أيت ١٩ www.maktak

جمابنے علم کے مطابق عل کرے اللہ تفالی سے اس چرکا علم دیتا ہے جے دوہنیں جانتا ۔ اورنبى اكرم صلى المُرعليه وك من خوالي -مَنْ عَصِلَ بِمَاعَلِقَ وَرَّتُهُ اللَّهُ عِسَلَمَ مَا لَمُ بَعِلْكُمُ - (1)

رم) فقیقت مطلوب دول بھرا ہوا ہے اطاعت کرنے والے نیک اُدی کا دل اگر جہمان ہواس میں ہی کی تجلی واضح نہیں کی مطلوب ہے بلک بعض اوقات کی مول کہ وہ می کو طلب نہیں کہا اور وہ ا ہے سئینے کے رمنقابل اس طرف نہیں جس کا مطلوب ہے بلک بعض اوقات وہ بدنی طاعت اور اسباب میں ابنی ہمت کو صوت کر تاہے اور بارگاہ ربوبیت میں عاضی کے سلسے میں غور وفکار کی طرف اپنی فکر کو نہیں جی بڑا۔ اور منہ ہی تھا تی الہیہ خفیہ کی طرف متوجہ ہوئاہے دہا اس کے بیے دہ اور میں اگر وہ ان می خور و جس میں وہ خور کی کو میں میں مور وہ کا کی ایک بائی اور فلس کے بیون کے بیر شبرہ امور میں اگر وہ ان می خور و فلر کرتا ہے اور وہ اور اگر وہ ان می خور وفکر کرتا ہے اور وہ اور اس کے بیر مناشف ہوتے ہیں۔

توجب صورت حال برسب کر اعمال اورعبا وات کی تفصیل بی اپنی مهت کومرف کر ناجلوم می سے مانع سے آوان کوکوں کے بارسے بین تمہاراکیا خیال سے ہجابنی ہمتوں کو دینوی خواشات ولتات اوران سے متعلق امرر بین مرت کرستے میں ان دوگوں کوکشف حقیقی سے رکا وظ کیوں بنس ہوگی ۔

۲۰ بوتھی رکاوٹ عجاب ہے وہ شخص جواطاعت گزارہے اورا بنی خواہشات کومغلوب رکھاہے اور خفائی ہی سے مسی حقیقت کے بارے ہیں فکر کڑا ہے تو بعض افغات اس کے لیے بھی کشف ہنیں ہوا کیونکہ وہ بچین میں ابائی تفلید یا تھسی فل کے طور رکسی ہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی کشف ہنیں ہوتا کیونکہ وہ بے اور بہا اس کے اور حقیقت اس سے بروسے ہیں ہوتی ہے اور بہا اس کے اور حقیقت اس سے بروسے ہیں ہوتی ہے اور بہا اس کے اور حقیقت اس سے بروسے ہیں ہوتی ہے اور حقیق ہے اور حقیق ہے اور حقی ہواس نے بطور تقلید حاصل کیا ہے اس کے خلاف کوئی بات ول میں منگشف ہنیں ہوتی ہے ہی ایک ہمیت بڑا ہی اب ہے اکثر شکلین اور خلا میں کے منتصب ہوگوں با کہ اکثر صالحین جو اس منتصب ہوگوں با ہوتا ہوتا ہے ہی ہوتا ہے ہی ہونکہ تقلیدی اعتقادات کی وجم سے ان کے بی رکاور بی ہوجا ہے ہی اور بی ہے جو اس کے دول میں جم جائے ہیں اور بیکے سوجا ہے ہی بہذا یہ تقلیدی احتقادات ان کے اور حقائی کے درمیان رکاور بی جم جائے ہیں اور بیکے سوجا ہے ہی بہذا یہ تقلیدی احتقادات ان کے اور حقائی کے درمیان رکاور بی جم جائے ہیں۔

۵۔جن جبن سے مطلوب عاصل مؤاہے اس سے جہائیت بھی ایک دکاوط ہے کبونکرطاب علم کے بے جہول طریقے پر صولِ علم ممکن بنہن ہو با بلکہ اس کے بلے ان علوسے واقعیت عزوری ہے جواس کے مطلوب کے مناسب ہی بہاں کمک محب وہ ان کودل میں حاضر کرتا ہے اور مخصوص طریقے پر ترتیب دیتا ہے جوعلاء کے نزدیک بطور تیاس معرون

ہے تواس دقت وہ مطارب کی جبت ک بنے جانا ہے اور اس کے دل پر جلوہ خی ظاہر بروا ما سے کیونکہ وہ علوم مطلوبہ ہو فطی منس بن ان کا علم دوسرے ماصل فرو علی کے بغیر بن بوتا بلد برط کے حصول کے بیے فروری ہے کہ اس سے بیلے دوعلم موں جنکو مخصوص طراف پرجع کیا جائے اب ان کے ملاسے ایک تبیہ راعلم ماصل ہوگا جس طرح تراور مادہ کے جع ہونے سے بجہ بدیا ہوتا ہے بھر جس طرح سی کو گھوڑی حاصل کرنا مقصود مو تودہ گدھے، اونٹ اورانسان کے ملاب سے عاصل بہنی ہوگا بلداس کے لیے محورے اور محوری کا جماع ضروری ہے اسی طرح برعلم کے لیے دو محصوص اصل بي اوردونول كى تركيب كالرافقة عي جا بي بيران دونول مح ملف سع الم مطلوب علم عاصل موگا-المناجب ان دواصول اوران کی ترکیب کا علم نہ ہو توعلے سے صول میں رکاور س کے اورائس کی مثال ہم نے ذكرى مے كروواس ميت مامل موجس مى مورت منكس وقى م علمدان مثال به جه ایک انسان سنت بن انبی گردن ریجیلے صدی کودیجینا جاتا ہے توجب وہ شنے کو ابنے سامنے رکھے گاتو کردن کا بھیا، صراس کے سامنے بنی آئے گا لہذا دہ نظر بھی بنی آئے گا اوراگردہ اسے گردن مے مامنے سکے اور بینہ اس کی انھوں کے سامنے مرتواب مزت نظر آئے گا در نہ ماس بی گردن نظر آئے گا لندایک دومرے تینے کی خرورت ہو کی جے وہ گردن کے مانے رکھے کا اور بیا شیشاں کے مانے ہوگا اور وہ ا سے دیجو رہا ہوگا بھران دونوں سنبشوں کے درمیان سناسیت کا بھی خیال رکھنا بیسے گا تا کو کردن اس کے مقابلے والے سیسے بی نظر آئے جراس سینے کی صورت دوسرے سینے بی نظرائے جرا کھوں کے سامنے ہے اور میں آئی كردن كى صورت كورى كاسى طرح علوم كے حصول كے نبے عجب طريقية ميں ان ميں تصرفات اور تعرففات اس مثال ے بی راہ کر س ویم نے کے سلط می ذکری ہے۔ روئے زین برایساکوئی نیں جے ان تو بفات میں سیے کی مفیت کی طون راہنائی مور توبدوواكباب بي محددول كے ليے تفائق اموركى معرفت ميں ركاوط ميں ورينہ دل نظرى طور مرفت حالیٰ كى صلاحيت ركفتا ہے كيونكر ول توامر رائى ہے اور شراف كا حامل ہے اس خاصيت اور شرت كى وج سے وہ علم كتام جوارس متازم الله تعالى في اسى بات كيطرت الثاره كرتے مو في فرا) ، إِنَّا عَرَضْنَا الَّهُ مَا نَهُ عَلَى السَّمَوْتِ وَالدُّرْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّيل الدرايارول ك مات رکھی لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکارکر وَالْحِبَالِ فَا بَيْنَ أَنْ يَخْمِلُنُهَا وَحَمْلَهَا ديا ورانسان نے اسے اٹھا یا۔ الْدِنْسَانُ وا)

براس بات کی طرف انثارہ ہے کر انسان کی ایک ایسی فاصیت سے جس کی وج سے وہ آسمانوں، زبن اور بیاروں سے متا زہے اوراسی کی وجرسے اسے بیطاقت حاصل ہے کہ وہ اسٹر تعالی کی امانت کو اٹھا سکتا ہے اور برامانت معرفت اور توحدید اور برادی کا دل اس امات کوانهانے کی صلاحیت رکھنا ہے دیکن وہ اسباب بوہم نے ذکر کئے ہی وہ اسے اس بوج کوا تھانے اوراس کی حقیقت کے بینے میں رکاوط بن اس بیے نی اگر صلی الله علیہ در الم نے فرایا۔ كُلُّ مُؤْتُودِيُولَدُ عَلَى الفيطُرَةِ كَإِنْتُ ہر بھے فطرت ربدا ہونا ہے اور ای کے مال باب اے أَبُوا ﴿ مُعْدِدًا نِهِ كَنْفَيِّرا نِهِ الْمُعْتِمَانِمِ إِنَّا مودى ميسائى اور محبوسى بنا دين بي اورنى أكرم صلى المرعليه وكسلم ارشا دفرايا ، مُوكَدُانَ الشَّيَا طِلْبُنَ مَعْدُولُونَ عَلَى قُلُولْبَ اگرشیطانوں نے انسانوں کے دلوں کو گھر اسوا م بَيُ الْدَمَ لَنَظُرُ فِي إِلَىٰ مَكُلُونِ السَّمَاءِ - (١) ہوّانو وہ آسمان کی با دشاہی کی طرف دیجھتے۔ اس صدیت بین ان بعن اسباب کی طرف اشارہ ہے ہو بندے اور ملکوت کے درمیان مجاب اور کا وط بی تفرت عرفاروق رمنی المدعنه کی رواست میں جی اس بات کی طرف اشارہ سے وہ فراتے ہی نبی اکرم صلی الله عليه وسے عرض كيا كيا بارسول الله المله تقال كهال مع وزين بي مع باأسمان بي ؟ أب في فرايا. "موموں کے داوں بی ہے ۔"(۱۲) اورایک دوسری مدیث نشرف میں ہے اللہ تعالی ارک دفر ما ماہے۔ كَمْ لَيَسَعُنِي ٱلْصِي وَلِرَسَمَا فِي وَوَسَعَنِي قَلُمْ ين الني زمين اورا بني إسمان من نهي سماك نا بكري عَبُدِى الْمُؤْمِنِ اللِّيبِي الْوَادِعِ -اس ا بنےموس بندے کے دل میں ساما ہوں جو اُرسکون اورمطین ہے۔ ایک اورروایت میں ہے عرف کیا گیا بارسول اللہ الوگوں میں سے بہر کون ہے ؟ آپ نے فرما یا ہر وہ مومن تو مختوم القلب ہوعرض کیا بخوم القلب کون ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ متنقی بیم پر گارمیں کے دل میں طویط سرکتی، فریب، کینہ اور حدیثہ ہو۔ (۵)

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) يمع بخارى مبداول ص دراكتب الجنائز

<sup>(</sup>٢) منداام احدين صلى جلدا ص٥٢ مرويات الوسرره

اس كنزالمال جلداول ص ام ٢ حديث ١٢٠٤

الى الاسرار المرفوعة ص ٢٠١ حديث ١٨

اسی یے حضرت عرفارون رضی اللہ عذبے فرفایا مرسے دل نے مرسے درب کو دیکھا کہوں کہ تقدی کی وجہ سے حجاب اٹھا دیا گیا تعااور میں تنفس سے بردہ اٹھا دیا جائے وہ ملک و ملکوں کی صورت اپنے دل میں دیکھتا ہے وجنت کو دیکھا ہے کہاں سے تعاوہ ہے کہ ذکہ اُسمان اور زمین عالم سموسات سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے سرجس قاریحی لیے جوڑے ہوں ان کی کوئی ورسے میں عالم ملکوت بعنی وہ اسرار حوظا ہری نگا ہوں سے نائب ہیں اور وہ صوت دل کی نگاہوں سے نظرات ہیں ان کی کوئی اہم ہیں ہاں ول میں اس کی ایک می وور مقدار حجیق ہے لیکن ذاتی طور میاور العد تعالی کے علم کی طرف نسبت سے حوالے سے اس کی کوئی امتیا ہمیں اور اگر تمام طاہری وباطنی عالم کو ایک ہی مشہر کیا جائے تو اس کے اعلی امر مورت اور الس کے افعال کے
سوانچوجی موجود ہیں اور اس کی مملک اور بخو دات کو گھرے ہوے ہیں اور ان میں سے جو کھے دن ہیں دور اس سے جو کھے دن ہیں دور اس سے افعال کے
سوانچوجی موجود ہیں اور اس کی مملک اور بغر دات ہو سے اس کے افعال میں سے میں اور ان میں سے جو کھے دن ہیں دور سن ہوا۔
اور اس کو میں قدر موفوت حاصل ہوتی ہے اسی وسعت کے اعتبارے اسے جنت میں جائے گیا اس میں ہی ہے۔
اور اس کو میں قدر موفوت حاصل ہوتی ہے اسی وسعت کے اعتبارے اسے جنت میں جائی اس طرح اللہ تعالی کی
درات وصفات اور افعال میں سے جس قدر اس کے لیے واضح ہوتا ہے اسی مقدر میں جنت کا استحقاق ہی ہے۔
درات وصفات اور اعضاد کے اعال تم می عام دل کی صفائی اور روشنی کے لیے ہیں اور جس نے اسے باکہ کیا اس خوات و اسے باکہ کیا اس خوات کی اس خوات کوئی ہوتا ہے۔
عبادات اور اعضاد کے اعال تم می عام دل کی صفائی اور روشنی کے لیے ہیں اور جس نے اسے باکہ کیا اور اس کے اسے باکہ کیا ہے جائی ان مورت نے اسے باکہ کران وہ

کامیا ب موااور بالیزگی کامطلب بر ہے کرول میں ایمان کے انوار جاصل موں اور معرفت سے انوار سے دل حمیک اعظے اور تعالیٰ سے اس ارت وسرای کابی مطلب ہے۔

فَمَنُ يُرُواللهُ أَنُ يَهُدِينُ يَشَرَحُ صَدُرًا

يلاُسْكُومِ (١)

بزرك و فرايا ،

آفَهَ تُن شَرَحُ اللهُ صُدُرَةُ بِلُهِ سِلُهُ مِدَ مِن مَنْ اللهِ مِنْ مَرْبِهِ (۲)

بمراس تجلى اورا بان كين مرانبس-

الله تفالا في شفل كوبرات دينا جام اس كے بينے كواس مے يے كھول دينا ہے۔

اور وہ شخص حب سینے کو الدُنْعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے تور

> (۱) قرآن مجيد، سورة انعام أيت ١٦٥ (۲) قرآن مجيد، سوره رمر كيت ٢٦ ما ٢٥ سراي (۲)

(۱) عوام کا ایمان \_ برمحض تقلید ہے۔

٢- مسكلين كاايان - اس بي كسى قدم كااستلال على طام قيام اوراس ايان كا درج عوام ك ايان ك قريب قريب ونام الله عاد بين كاليان - نوريقين سعداس كامشابه وموتاسيد -

بم ایک مثال سے ان مواتب کی وضاعت کرتے میں وہ یوں کہ شلا تم تصدی کردکر زید کے طری ہے تواس کے تین

دوسرا رقبہ بہ ہے کہ شاہ تم گھرکے اندرسے میں دلیدارے پیھے سے زبدکی اکارسنوتواس بات پرائے الل کوو

کم وہ گھری ہے تو تمہا الما اور بھین و تصدیق کہ وہ گھری ہے اس تصدیق سے خبارہ قری ہوگی ہو محق سنے سے ہو

مثل جب تمہیں کہا جائے کہ زید گھریں ہے بھرای کی آفاز نو تو تمہا لا بھیں بڑھ جائے گا کیو نکہ ہو شخص کہی کی مورت دیکھنے

ہو سے اس کی آواز بھی سنے تواب اس کی اکار شکل وصورت ہر دلالت کرتی ہے اور دل فیصلہ کرتا ہے کہ براسی شخص کی آواز

ہو اور ہے ایمان دلیل سے ملا ہوا ہے اس بی غلطی کا پایا جا نامکن ہے کہونکہ ایک آفاز کسی دوسری آ واز جب بھی ہو کتی ہے

اور می کی نقل آنا زیاجی مکن ہے بیکن سنے والے کے دل ہی ہم بات نہیں گھٹکے کی نیکو اکس کے بیے بر نہمت کامتھام نہیں

اور وہ اس کی فریب کاری اور نقائی سے کوئی عرض نہیں رفقا ۔

اور وہ اس کی فریب کاری اور نقائی سے کوئی عرض نہیں رفقا ۔

تيرا رتبريد كرمنا تم كرين داخل بواوراني أ تحول سے اسے و كور تفقي موفت اور تقني مشابوسے اور برموت

مقربن اور صدیقین کی معرفت ہے کیوں کہ وہ وکھ کر ایمان لا نے ہم توان کا ایمان عوام اور شکلیب سے ایمان کوشائل ہوتا ہے يكن اس بي ايك تائد بات يهوى بهكراس بخط كا اسكان بني موا -

ہاں یہ بات ہے رعادم کی مقدرے اعتبار سے ان مین تفاوت ہوتا ہے اوران کے درجات کشف بھی مخلف

درجان علوم کی شال یہ ہے کوشلا ایک منتص ندید کو گر کے صحن بی سورج کی روشنی میں فریب حاکرد مجھے تواس كے بياس كا درك كمل مونا م دوسرا آدى اس كل كاندر، يا دورسے يا شام كونت ديجے تواسے اس بات كا یفنن مولاکرم وی سے سکین اس کے وجود کی باریک اور مخفی علامات کا نقین نہیں ہو گا اس طرح امور البسر کے مثابدہ ین می فرق بنوا معدم کی مقلاکی مثال بر ہے کہ وہ گھر بن زید، عمر واور مکر وغیرہ کو دعیے اور دوسراشف مرت زید كود يجي تواس كى معرفت معلومات كى كرنت كى وصب نفيناً زباده بوئى -

توعلوم كاطرت نسبت محوالے سے دل كى برحالت ہے اورالدتنالى مبز جاتا ہے۔

## علوم عقليه، دينير، وبنوب اوراً خوبرسي نسبت كے عنبارسے دل كى حالت

عان اوادل انی فطرت وطبیعت کے اعتبار سے معلوات کے فقائن کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھا ہے جیسے پہلے بیان ہو کہا ہے لیان دوملر جوالسن کا آنے ہی ال کی مختف تعبی ہیں ایک بدیم علم ہے بینی سیکھنے کے بغیرحاصل موتا ہے دوسراعلم كسى ہے وسيكف سے آتا ہے جور علم دينوى جى تو ا سے اور اُخروى جى سام عقليہ سے مهارى مواد يہ ميل وہ علم جے نفس عقل جا ہت ہے اور دونقلید یا سنتے سے عاصل ہمیں سن ایفروری جی ہوتا ہے بینی یدمعدم بنی ہوتا کر کہاں سے اور كيهماص مواجيدانسان اس بأت كوجاناب كراك تخف راك وقت مي ووهلمول برنسي مونا اور ايك مي چيزمارت اورقدم بني موسكتى -اورنه مي ايك وقت بي موجود اور على بوسكتى ب انسان كوي سان باتون كاعم بوتا ب بيكن ا صعادم بن موا كريه علم كمال سے عاصل موالين اسے اس كے سب قريب كا علم بني مؤاور اس بر بات وست اس ہونی کرام تالی نے ہی اسے بداک اور بایت دی ہے۔

علوم تقلیمی دوسری فعم می علم ہے جرسی صف اورات ندلال کے ذریعے صاصل ہوتا ہے اور ان دوسوں کوعقل کہا جا اے۔

حزت عى المرتضى كرم الله وجدف فرايا -" من نے دیجا کم عقل کی دوقعیں ہیں ایک طبعی اور دوسری معی اور جب کے طبعی نم ہوسمی نفی بنیں دبتی جیسے کے اس وقت ك فائده نهن دنيا حب مك آعجوي بنائي رزموي

نبى اكر إصلى الله على ولي كاس ارشاد كرا في سيد الي فسم مراد سي أب ني فرايا -

مَا خَلَقَ اللّهُ حَلَقًا اكْرَدَ عَلَيْهِ مِن اللّه تعالى فَوَى الله وَيُ اللّه وَيُ اللّه وَيُ اللّه وَيُ الله وَيَ اللّه وَيُ اللّه وَيَ اللّه وَي اللّه وَيَ اللّه وَيَ اللّه وَيَ اللّه وَيَ اللّه وَي اللّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه

کیونکہ اللہ تفالی کافرب فطری طبعی عقل سے ممکن نہیں اور منہ علوم ضرور ہدید ہیں ہے ذریعے ممکن ہے بلہ اکس کا ذریع کسبی علوم ہیں اور حضرت علی المرتضی صفی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی اس بات بہنا و رسوئمتی ہے کہ عقل کو استفال کر کے ایسے علوم عاصل کریں جی سکے ذریعے عام جہا نوں کو پالنے والے کا قرب عاصل کریں ۔ تو دل اپنی کھی کی طرح ہے اور اکس می فطری عقل اُنھیں دیجھنے کی قوت کی مثل ہے اور دیجھنے کی فدرت ایک ایسا بطیفہ ہے جواند ھے اوری میں نہیں ہوتا بنیاستھویں موجود مقا ہے اگر جے وہ اپنی آنکھیں بند کر ہے یا رات کا اندھیرا ہوجائے۔

اوراس عقل سے جوعلم دل کوعاصل ہوتا ہے وہ اکھ میں دیکھنے کی قوت کی طرح ہوتاہے کہ اس سے اشیاد کو دکھی اجا آہے بین بین عقل کی اکھوسے جوعلوم بلوغت اور مجھ دار ہوتنے تک مؤخر دہتے ہی تو اس کی مثال اس طرح سبجیس جیسے سورے کے روکٹن اور دکھائی دینے والی اس با دیاس کے نیمنان تک ایکو دیکھ ہیں کئی اور وہ قلم جس کے ذریعے انڈ تعالی دیوں سے صفیات پر علی کو منقش کرتا ہے وہ سورے کی تھی ہی طرح ہے اور سمجھ دار ہونے ہی خریک دل میں علم نہیں اُنا کیونکہ اس سے دل کی تحقی ایمی کی نفس علم کو قبول کرنے کے لیتنا رہیں ہوئی سے بہتے کے دل میں علم میں اُنا کیونکہ اس سے دل کی تحقی ایمی کا میں علوم سے نفتی ہوئی اور قلم سے بھاری مراد ہر ہے کہ اند تھالی نف ایک ایسی چیز پیلاک ہے جسے انسانوں سے دوں ہیں علوم سے نفتی ہوئی کا سبب بتا یا ہے۔

وه النُّرْقال جس نے قام سے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا حجروہ نہیں جاتنا تھا۔ *ارشاد فلا ویمی ہے ،* اَنَّذِی عَلَّمَ بِالْفَلَمَ عَلَّمَ اِلْاِنْسَانَ مَا کَمُ کَیْکَمُ دِنِ<sup>م</sup>)

<sup>(</sup>١) نواورا لاصول عن ١٦ الاصل الساوس والماثنان

١٢) ميزان الاغترال طداول ص ١٥١ حديث ١٢٥

www.maktabah.org

الدنال کا فلم منوق کے فلم کی طرح نہیں ہے جیبے اس کے اوصان مختوق کے اوصان جیسے نہیں ہی اکس کا افلم منوق کے فام منوق کے فلم کی طرح نہیں ہے الد تعالی خور ہے اور نوق سے خوش کے رہوان کہ اور ست ہے اللہ تعلی منزی اس کے اور نوق کے اور وہ لیف کی مناسبت نہیں ہے کیونکہ با منی بھیرت میں نفس ہے اور وہ لطیغہ سے جوادراک کرتا ہے اور سوار کا اند ہا ہم ونا گھوڑ ہے کے اندھا ہمونے سے زیادہ نفصان وہ ہے بلکہ ان دونوں نقصانی کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔

بصرت باطنه کے فل ہری بنائی سے موازنہ کے سلے بی اللّٰز قالی نے دل کے اوراک کوهی بنیائی قرار دیا۔

ارتادفداوندى كه

مَا كُذَبَ النَّفُوَّ الْهُ مَا رَأَى - (1) دل فعاس كوغلط سِجِها جوكي اس فع ديجها -تريبان دل ك اوراك كوروت (آنئ سے ديجفنا) قرار ديا اسى طرح ارشاد فعلوندى ہے -

ور بہاں در سے اورات وروب (اسھ العقام الروبار وبار ی طرب ارساد ملاول کا اسلام کو اسل

السَّمُوانِ وَالْكُرُضِ (٤) كاستُ السَّمُوانِ وَالْكُرُضِ (٤)

اوراس سے بین طاہری دیکھنا مراد بنیں ہے کیو بھر وہ حزت اراہیم علیدانسام کے ساتھ خاص بنی کرا سے احسان کے مقام پرذکر کیاجائے اسی لیے اس کے مفات کو اندھاین قرار دیا ہے۔

ارت د فعاوندی ج-

فَانْهَا لَا لَقَنْمَالُا ثُبِكَا دُولِكِنْ نَعُمَى الْقَلُوبُ الْكِنْ فِي الشَّدُّ وَرِ- (١٠)

اورارت وفلاوندی ہے۔

وَمَنُ كَانَ فِي هُذِهِ آعُمٰى فَهُوفِي الدَّخِرَةِ المَّهُ وَفِي الدَّخِرَةِ المَّهُ وَفِي الدَّخِرَةِ المَّهُ الدَّخِرَةِ المَّهُ وَمَنْ الدَّخِرَةِ المَّهُ وَمَنْ الدَّخِرَةِ المَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الدَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ ال

ب شک آنکس اندهی بنی بلکروه دل اندهے بی جو

اور سوادی اس دنیای اندها ہے وہ اُخرت بن عبی اندهام گا ورراہ راست سے زبادہ عظما موگا۔

> (۱) قرآن مجید سورهٔ انجم آیت ۱) (۲) قرآن مجید، سورهٔ انعام آیت ۵) (۱) قرآن مجید، سورهٔ المج آیت ۲۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ المح آیت ۲۹

جال يك على وبينيه كانعلى ب نووه إبنيا وكرام عليهم السلام سے بطور تقليدهاصل كئے جاتے بى اوربيعلوم الله تعالى ك كتاب اوراكس كے رسول صلى الله عليه وسلم كى منت كوسين اورسن كے بعدان كے معانى كو سمجھ كے ذريع ماصل موتے ہی اور قلی صفت کا کمال اس سے ہوا ہے اوراسی کے ذریعے دل ہمارلوں سے مفوظ رہنا ہے دل کی سلائی کے لیے عوم عقلیہ کافی نہیں ہی اگرمیران کی حرورت ہے جس طرح بدن کومیشہ صحت مندر کھنے کے لیے حرف عقل کافی نہیں بكر مزورى سے كرطبيوں سے دوائيوں كى خصوصيات كى عرفت ماصل كى جائے - اور يہ سيكھنے كے ذريعے ہوتى ہے كونك محض عقل كے ذریعے واسفائی نہیں ہوسكتی ميں سننے كے بعداس كاسمجناعقل كے بغیرمكن نہیں لہلاعقل اسا عن سے اورساعت عقل سے بے نیازینیں ہوسکن تو دہ شخص جوعقل کوا یک طرف رکھ کر محض تقلید کا دعویٰ کرتا ہے دہ جا ہا ہے اور جرآ دمی قرآن وسنت کے افوار سے رو گر دانی کر سے محض عقل بیا کتفاکر نا ہے وہ دھو کے بی ہے لہذا تہیں ان دونوں گروموں سے بچنا جا ہے اور دونوں اصلوں کاجا جع ہونا جا ہے کیونکہ علم عقلیہ غذاؤں کی طرح بن اور علوم متر عب دوائیوں کی مثل میں اور ریف کوجب کے دوائی نہ ملے، غذا نفصان دیتی ہے اسی طرح دل کی بمار اول کا معالم ہے ان كاعدج ان دوائيول سے بى مكن ہے جو تنريون سے حاصل موتى بى اوروه عبا دات كے وظالف اورا عال صالح يبي جبنين انباوكرام عليم السلام فيدولول كى اصلاح كے بيے ترتب ديا سے تو جرابي مرفن دل كا علاج عبادات شرعب سے بہیں کرنا اور علوم عقبید بریم اکتفا کرنا ہے اسے نقصان سنجیا سے صور طرح بھار کو غلاسے نقصان ہواہے۔ بعض دولوں کا خیال ہے کرعلوم عقاب، علوم شرعیہ کے خلاف میں اور دونوں کوجع کرنا نامکن ہے توہ ایسے ادفی کا خیال ب حونور بعيرت سے محوم ب مماس سے الله تعالى كى بناه جاہتے ہي بكدا سے آدى كن دويك توعدم شرعه هي ايك دوسرے سے خلاف مول سے اوروہ ان کوجمع کرنے سے بھی عاج سو کا وروہ لیل فیال کرے کا کد دین بن تا تھ ہے اوربوں وہ حبان رہے گا وروہ دین سے اس طرح تھی جائے گا میں طرح اسطے سے بال مل جا اسے اس کی وجب ے کہ ایسے لوگوں کوا بنے بجری وجرسے دین میں افتات معلوم ہوناہے مال نے ایسی بات بنیں ہے، السينتي كي شال اس اند سے كو ج جوكى كے كر بي جائے اوران كا ياؤں كو سے بر تنوں پر الم جائے اوروہ ان وكون سيسكي ريتون كوراستين كبون جوولا كي ب ان كوائي جار كريون بن ركها كي وه جواب دي كرين توايي عكريم بنهي نابيا مون كى وجهت راست كابته نرجيانوتم برنتجب مي تم ابني لغزش كواب المرها بي برمول كرن کی بجا نے دوسرول کو تصوروار فرار دیتے ہو-

نوعلوم دبینیه کی علوم عقلیه کی طرف بدنسیت سے علوم عقلیه کی دونسیس بی ایک علوم عقلیه دبنوب (۲) علوم عقلیه م اخروبیعلوم دبینوبی عقلیه جند علی طب، حساب، مندس نجوم کا علم اور تمام صنعت وحرفت کاعلم . اور آخروس علم جنب دل سے حالات اور آ قائب اعمال کاعلم ، اور انٹرنعالی کی ذات وصفات اورا فعال کاعلم –

مياريم نے كاب العلم ين بان كيا ہے۔

بردونوں علم ایک دوسرے سے سنانی میں بعنی پوشفی ان میں سے ایک میں اپنی سمت صرف کرتا ہے تنی کدانس میں نوب بور وفکر کرتا ہے تو عام طور پر دوسری قسم سے علم میں بعیرت کم موتی ہے اسی لیے حضرت علی المرتفی رضی النم عنہ دنیا

اور افوت کے بے بین شالیں بیان کی ہی۔

آپ نے فرمایے دونوں ، ترازو سے دوملاوں کی طرح میں، مشرق اورمغرب کی طرح اوردوسوکوں کی طرح بن كدار ال من سے ایک كورائ كورائ كورك تو دورى رافى بنى بوكى بى دور ہے كرتا د جو كے بولوك امور دنیا اور علم طب ،صاب مندسماور فلسفیس و تیار موتے ہی وہ اکفرت سے امور سے ما بل موتے ہی اور جولوگ اخردی اور کی بار کمیوں سے توب وا تف ہوتے ہی وہ اکثر علی دینو ہرسے بے خبر ہونے ہی کیو کے قرت عقل عام طور مردونوں کو جے سن كرسكنى - تو يول إن بى سے ابك دوسے بى كال كے قصول سے مانع ہے اسى ليے نبى اكرم صلى الشرعلية والم

بے شار الر منتی کو سے جا ہے۔

إِنَّ ٱلْكُرَّاهُ لِي الْجَبُّنَّةُ ٱلْبَكْدُ (١) ومنوی ا مورس عولے بھائے لوگ مراد میں۔

معزت ص بعرى رعم المدن ابن ايك وعظ بنين فراياكه م في كيدوكون كويايا اكرتم ان كو ويحدو ابني مجون كهو اوراگردہ تبیں پائی تووہ تہیں تیان کس توجب نم دین میں کسی عجیب بات کے بارے سنو کدو گرعوم می سمجدارلوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو تمیں برٹ بنیں ہوا جا ہے کہ وہ اس سے منکر ہی کیونے بربات محال ہے کہ مشرق کی طون على والامغرب كي لوى جيزا يع تودنبا اورآخرت كامعامله مجي بي مع اسى بيد الدنعال في ارتشاو فرايا. بے شک وہ لوگ ہو ہاری ملاقات کی اسپریس رکھتے اور إِنَّ الَّذِينَ لَا يَدُجُونَ لِفَاءَ نَا وَرَصُوا بِالْحَيْوَةِ وه دنیای زندگی برواضی اور مطمئی موسکتے -

الدُّنيَاوَاطُمَّانُواْ بِهَا (١)

اورارتاد فلاوندى م كَيْكُمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْعَيَاةِ إِلَّذَ نُيَا وَهُدُهُ عَنِ الْوَخِدَةُ وَهُ عُمَا فَلُونَ - (١)

وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے میں لیکن آخرت سے غافل

(۱) ا مكامل لابن عدى حليها ص ١١٠٠ ذكر من انحرسك متروسلان

(١) قرآل مجدر سورة يونس آيت >

رس قرآن مجد الورة روم آيت ، ww maktaba

بس السن شخص سے اعراض کریں جس نے ہمارے ذکر سے سنہ جیرلیا اور صرف دنیا کا ارادہ کیا بران کے علم کی سن ارشاد باری تعالی ہے۔ فَاعُرُضُ عَمَّنُ ثَوَلَیْ عَنُ ذِکْرِنَا وَکَمُرُدِ إِلَّذَا لُعَیَاةً الدُّمُیَا ذَلِكَ مَبُلَعُهُ مُسُدُ مِنَ اَلْعِلْمِہِ - (۱)

تو دینوی اور اُخوی دونوں اموری کال بعیرت صرف ان نوگوں کو حاصل ہے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی معاش اور معاد دونوں کی تدہریں بچنگی عطا فر مائی ہے اور وہ ابنیا وکرام علیم السلام کی جاعت ہے جن کوروح قدی اور قوت البید سے مددو تائید معاصل ہونی ہے ان کے دنوں میں تمام امور کی گنجائش ہوتی ہے اور وہ تنگ نہیں ہوتے لیکن باتی مخلوق کے دل دمینوی امور میں بکے مول تو ایخرت کے کال سے قاصر رہتے ہیں۔

## الهام اورتعلم سرصوفيا كے طراقي اورعلما وظام كے طريقين فرق

وہ علوم جو ضروری بینی بدیں بنہیں ہی اورول میں کبھی بھی آئے ہیں ان کے صول کے سلسے میں حال مخلف ہویا ہے معمد اوقات اس طرح استے میں کد گوبا کسی نے بے خبری میں ڈال دیا اور کھی استدلال اور سیکھنے کے طریعے بیعاصل سے جانے ہیں ۔

ومعلوم حباستدلال اور دلیل کے جیلے سے حاصل نہوں ان کوالہام کہا جا تا ہے اور توباستدلال کے ذریعے حاصل ہوں ان کواعتبار (قیاس) اور استبصار کی جاتا ہے۔

جروہ علوم توکسی جیدے ، سیسنتے اور کی کوشش سے بنیر دل میں اسے بن ان کی دوتسیں ہیں ایک وہ جن کے بارے میں بندے کوعلم نہیں مؤتا کہ وہ کیسے اور کہاں سے حاصل ہوا۔

اوردوسرا وہ جن کے سبب کاعلم ہو ا جے پہلے کو الہام اور" نفٹ فی اروع "(دل میں القام) کہتے ہی اور دوسرے کو وی کی جآنا ہے جانب او کرام علیم السلام کے ساتھ خاص ہے جب کر ہیلی فئم اولیا رواصفیاد کے ساتھ ختص ہے اور جن کا بہلے ذکر سوا بعنی جوکسی علم سے وہ علیار سے ساتھ خاص ہے ۔

حقیقت بہہے کہ دل بی کم استیار مے حقائق روستن ہونے کا استعداد بائی جاتی ہے لیکن اکس کے اوران حقائق کے دریان محقائق کے معتبرہ کا بیان کر موجیا ہے اور یہ اس پروے کر سے طرح ہے ہو دل کے آئینے اور اور محفوظ کے درسیان شکام واسے اور اور تنائی نے تیا مت کم سے بیے جوفیعل فرادیا دہ سب

کے اوج محفوظ ہیں منتقش ہے اور علوم کے مقالمن کا لوح محفوظ سے دل کے شیٹے برمنعکس ہونا اکس طرح ہے جب طرح ایک شیٹے سے صورت دوسرے کیٹے ہیں نتقل ہوتی ہے جواکس کے مقابل ہے اور دوکٹ یتوں کے درمیان جو پردہ ہے کہی دہ ہاتھ سے مورت دوسرے کیٹنے ہیں نتقل ہوتی ہے جواکس کے مقابل ہے اور دوکٹ یتوں کے درمیان جو پردہ ہے کہی دہ ہاتھ سے دور کہا جاتا ہے اور کوجی ہوا اسے حکت دے کر دور کردنی ہے اسی طرح بعض اوقات اللہ تفالی کے الطاف وکرم کی ہوا جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے بردے دور سوجاتے میں اور ال ہی وہ جنری روشن ہوجاتی ہی جولوح محفوظ میں کھی ہوگی ہیں۔

کھی بہات خواب ہیں ہوتی سیجا وروہ اس کے فریعے ستقبل کی با توں کو جان بیائے اور کمل طور بہرد دے
کا اٹھا موت کے باعث ہونا سے اس وقت انکشاف تام ہوجا تا ہے ۔ اور بعض اوقات بدلاری ہی کشف ہوتا ہے
یہاں کہ کہ اللہ تعالی کے غیبی تاکید سے حجاب اطوع آبا ہے اور بردہ غیب سے دل ہیں علمی عجب باتبی روکٹ ہوتی ہوتا ہو
بعض اوقات بہ بجلی کی جبک کی طرح ہوئا ہے اور بعض اوقات بیسلسل ایک صور کہ چلنا ہے اور اس کا دائمی ہوتا البتہ
ہے تو نفس علم سے امتبار سے البام ، اکتباب سے کوئی الگ چرز نہیں ہے ان کا محل اور سبب علی مختلف نہیں ہوتا البتہ
عباب کے زوال کے اعتبار سے دونوں ایک دوسر سے سے صراحال ہیں۔ اور سے بند سے کے انتبار میں نہیں سے اور
اس سلسلے ہیں وہ خرات نظر آتا ہے جو علم کا فائدہ
اس سلسلے ہیں وہ خرات نظر آتا ہے جو علم کا فائدہ
دیتا ہے اور دلوں میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہی آتا ہے۔ اللہ نتا لا کے اس ارش دگرا ہی بین اسی
بات کی طرف افشادہ ہے ،

وَمَاكَانَ لِبَشَدُانُ ثُبِكَلِّمَهُ اللهُ الدَّهُ الِرَّوَوَجُبَا اَوُمِنُ ذَرَاءِحِجَابِ اَوْيُرْسِلَ رَسُولَ اَيُوْمِيُ بِاذُ نِهِ مَابِسُّاعُ۔

الله نفال فرنت كو بسيعباب اوروه الس ك ملم سع بو جاس ك دل بن طرائدا س

كسى بندسكا حق منس كراملد تعالى اس سے كام كرے

وہ دی وق سے اردے کے بھے سے کلم تواہ

جب تہیں ہات معلوم سوگئ توجان توکھ خوار کرام کا حبیان علی المامیری طوت ہوتا ہے علی تعلیم کی طوت ہیں ہوتا اس میں معلوم سوگئی توجان توکھ حور المامیری تصنیف سے استفادہ کرتے ہیں وہ آ توال اور دلائل سے بھی بحث ہنیں کرنے بلکہ وہ کہتے ہی کہ طیفت ہے ہے کہ بہلے مجاہدہ کیا جائے ،صفات مزموم کو مٹا دیا جائے اور قام خرابوں کو دور کی جائے اور توب ہیں جائے اور توب ہیں جائے گئے توج کو دور کرکیا جائے اور توب ہیں بات حاصل ہوجا ہے گئے توج کہ دور کرنے جائے اور توب ہیں بات حاصل ہوجا ہے گئے توج کا در توب ہیں بات حاصل ہوجا ہے گئے توج کے دور کرکیا جائے دل کا متولی اور کفیل ہوگا کہ اسے علم کے انواز سے روشن کودے اور جب اللہ تعالی بندسے کے انداز سے دوشن کودے اور جب اللہ تعالی بندسے کے اور ا

دل کا متوبی ہوجائے قواک پردیمت کا فیفان ہوا ہے دل ہیں نور عملینا ہے سینہ کھتنا ہے اور ملکوت کے امرادائی پرمنکشف
ہوت ہیں اور رحمتِ خلاف ندی سے وھو کے کا پردہ دل سے آٹھ جا تا ہے اور دل ہیں امور الہہ کے تفائق جگئے ہیں
قو بندسے پراتنی بات لازم ہے کہ وہ دل کوصا مت کر سے بہت حاضر کرہے ، ارادہ سیا ہو بیاس کمل ہوا ور رحمت خلاوندی کے
انکشا مت کے بیے ہیشہ انتظار میں رہے تو ا نبیا و کرام اور اوبیا وعظام سے بیے معالمہ واضح ہوتا ہے ان کے مینوں میں نور
چکتا ہے دلیکن بیر کن بیں طرحت اور علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں ہوتا بلکہ دنیا اور اکس کی خرابیوں سے کما دو گئی خیالہ
کرنے دل کو دینوی مشاغل سے فارخ رکھنے اور عام مجت کو اعترائی کی طرف متوجہ کرنے سے ہوتا ہے تو ہوشی اللہ تعالیٰ
کا مہوجا ہے امٹر تعالیٰ اکس کا ہوجا تا ہے ۔

ابل تصوف کاخیال ہے کہ اس سلسے ہیں طرافیۃ ہے ہے کہ بہنے تمام دہنوی تعلقات ختم کردیئے جائیں دل کوان سے فارغ کردیاجائے اپنی مہنت کواہل و مال اولا دووطن علم، ولایت اور جاہ مرتبرسب سے منقطع کرے اپنے دل کولیوں کرفے

کراس کے بیے سرحیز کا وجوداور عدم برابر ہوجائے۔

یعروہ گوشر نشین ہوجائے فرض عبادت اور وظائف پراکنفاکرے اور لوں بیجے کہ اس کا دل نمام باتوں سے فارغ ہوجائے حتی کہ نہ تو قران باک تا ملا وت کرے اور خاس کی تفسیری فور و فکر کرے نہ قورتی نظر فین بلختے اور نہ کسی اور بات کی طوف متر جو بھی ہوئے اور کوشر نشینی کا مور کسی اور بات کی طرف متر جو بھی ہوئے اور کوشر نشینی کا مور میں بیٹھے ہوئے زبان پر اللہ اللہ کا دروس کے اس عاری رکھے اور دل بھی حاضر بوحتی کہ اس کی حالت یہ ہوجائے کہ وہ زبان کو چیا نا بندکر دے اور دیجھے کہ کا طبیعہ اس کی زبان پر خود بخود عاری ہوگیا بھر اس حالت بر ظہرے کہ زبان سے اس کا اتر زل سے اس خواس کا دروس کے اس ماس کی دبان سے کی اس ماس کو اور دل ہے کہ شکل مث جائے اور دل میں موت کھے کا مفہور باقی رہ جائے وہ و دباں حاضر ہوگو بالس کو ازم ہوجیا ہے اس سے بھی شکل مث جائے اور دل میں موت کا کھی کا مفہور باقی رہ جائے وہ و دباں حاضر ہوگو بالس کو ازم ہوجیا ہے اس سے بھی شکل مث جائے اور دل میں موت کھی کا مفہور باقی رہ جائے وہ و دباں حاضر ہوگو بالس کو ازم کی داخی بنائے میں اس ماس کو درواز سے کا افراد کی بنائے لیکن اسے اسٹر تو ان کی رحمت سے درواز سے کہ طاقہ ہیں جسا کہ انداز تو ان کا انتہ تو ان اس بات کا انتہا کی سے کا دروازہ کو دو اس میں کہ درواز سے کہ طاقہ ہیں جسا کہ انتہا کی انتہا کی دروازہ کو دوازہ کو دواز

 تورا وقت ب بعض او قات اس قسم سے افوارسلسل استے ہیں اور کھی ایک ہی فن پر انتصار ہوگا۔ اس سلسلے ہیں اوبیاد کرام سے منازل بے شار میں جس طرح ان سے اخلاق کا تفاوت ہے انتہا رہے اور بعض افزات بوں ہوگا کہ تنہاری جانب سے محض دل کویا ک کرنا اور اسے روشن کرنا ہے بھر اس کی بیاقت ہوجانے سے بعد رحمت فلاوندی کی امید رکھی جائے۔ جمان مک علاء نے فل مرکا تعلق ہے نووہ اس طریقے اور اکس سے امکان اور شا ذو ناور اکس سے وقوع کا انکار ہیں کرنے کیوں کہ اگر امراولیا وفا می ہی حالت ہوتی ہے لیکن وہ فرائے ہی کہ بیرط لقیم شکل ہے اور اس کا نتیجہ درسے حاصل ہوتا ہے۔

نیزای کی شروط کا جع بوناجی نامکن ہے ان کے خیال میں دینوی تعلقات کا اس مدتک ختم بوجا ناشکل ہے اگر کسی حالت میں ایسا ہوجی جائے نب جی باتی رہنا شسکل ہے کیونکے معمولی وسوسے اور خیالات دل کورپر بٹان کر دبتے ہیں اور

منظریا اصلیتے ہوسے اس قدر منبی اکٹ بیٹ موتی عیں قدر مون کا دل بدلنا رہتا ہے۔

موس کاول الله نفالی کی انگیبوں میں سے دوانگیوں

شی اکرم صلی السرعلیہ ور کی سے فر مایا۔

تَلْكُ الْمُوْمِواَ الْنَدُّ تَقَلَّكُا مِنَ الْفِتِ لَ رِ فِي عَلَيَا نِهِمَا (١)

اورآپ نے ارشاد فرمایا۔

قَلْبُ الْمُوْمِنِ بَيْنَ إَصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَالِعِ الرَّحُلْنِ (۲)

دے (سراروی)

اوراس مجابدے کے دوران بعض اوقات مزاج مجھ جانا ہے مقل میں خرائی آجانی ہے اور بدن ہمارہ جا یا ہے۔ اوراگر پیلے سے حقائقِ علوم کے فرسیعے نفس کی ریاضت اور پہنیں کی ہے تو دل میں قاسر خیالات بیلا ہونے ہیں۔ اور ایک عرصہ تک نفس ان برمطمئن رہتا ہے اور وہ اس وقت زائل ہونے ہی جب عربوری ہم جائی ہے۔

کننے ہی صوفی اکس راستے بر غلیے بھر بسی سال کک ایک ہی خیال بی رہے اگر انہوں نے بیدے سے علم حاصل کیا ہوا تواسی وقت اس قسم سے خیال کا انتباس واضح ہوجا ما لہذا سیکھنے سے طریقے پر علم میں مشغول ہونا عرض سے زیادہ قریب

ادرسترے.

(۱) المت رب العالم عبد المن ٢٨٩ كتاب التقبر (١) www.maktabah. (١) ميح سنم عبد المن و ٢٨٩ كتاب القدال (٢)

علا، کرام فرانے ہی کرابیاشخص اکس آدمی کی طرح ہے جوبلہ فقہ کا حصول چیوٹردے اور کوں کمان کرے کہ نبی اکرم صلی استرعلیہ وسلم نے فقہ ہوسکتے توہی بھی جب ریاضت کمل کروں کا توفقہ ہوسکتے توہی بھی جب ریاضت کمل کروں کا توفقہ بن جا کوں کا جوشخص ہے گما ن کرتاہے اس نے اپنے نفس ریطلہ کیا اورانی عمر کوفلائے کہا بلکہ وہ اکسشخص کی ور ہے جو تجارت اور کھنی کو جھوڑ دے اور رہ خیال کرسے کہ اسے خزانہ لی جا گئے گا۔ یہ بات ممکن توہے کی بہت بعید ہے اس طرح یہ نفور بھی ۔

علاء کرام فرما نے بن پہلے وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو علاء نے حاصل کیا اور ان سے اقوال کے معانی سیجھنے چاہی اس کے معدالس چیز نے انتظاری کوئ حرج نہیں جو عام علاء میر شکشف نہیں ہوتی ہوسکتا ہے اس کے بعد مجاہدہ کے ذریعے اس پرکشف بروجائے۔

محسوس مثال مے ذریعے دونوں تعامول درمیان فرق کابیان

جان ہو ؛ قلبی عجائب تواس سے اوراک کئے جانے والے امورسے فارج بب کیوں کہ خوددل تواس کے اداراک سے فارج ہے اور جوبات تواس کے ذریعے معلی من و تو محسوس شال کے ذریعے ہی کمزور اذبان اس کا ادراک کرسکتے بیں ۔ لہذا ہم دوشالوں کے ذریعے اس بات کو کمزور زمنوں کے قریب کرتے ہیں۔

بیہ کی متال:

اگریم زبین بی ایک کو دا ہوا توض فرض رب تو اس بات کا اختال ہوگا کہ اور کی جانب سے نہروں کے ذریعے

اس کہ بانی بینجا یاجا نے یا اس بوض کو نیجے کی جانب اس فار کھودا جائے اور لاس سے مٹی نکال جائے کہ وہ صان

بانی سے ٹھکا نے بک بینج جائے اور حوض کے بینچے سے بانی جاری ہوجائے بیر بانی نربادہ صان اور ستقل ہوتا

ہوار نربادہ تھی ۔ تو دل توض کی مثل ہے اور علم بانی کی طرح ہے تواس خمسہ نہوں کی طرح ہیں بیری ممان ہے کہ

عاس کی نہروں کے دربیعے اور مثا برات سے اعتبار سے علوم کو دل ایک سے جا یا جائے تھی کہ وہ علم سے جھرجائے

اور یہ جی مکان ہے کہ گوشہ نشینی اور اس کھوں کو بندکر نے کے دربیعے ان نہروں کو مبذکر سے دل کو باک کرنے سے ذریعے

اس کے اندر کو شش کی جائے اور اس سے بید دول کو اٹھا دیا جائے یہاں تک کرعام کا چشمہ خود اس سے اندر

اگرتم کہوکہ دل کے اندرسے علم کاچٹمہ کیے جاری ہوگا جب کروہ اس سے فالی ہے ؟ توجان لوکہ بر دل کے امرار میں سے ایک عجیب بات ہے اور علم معاملی اس کا صرف اسی قدر ذکر ہوسکتا کر اشیاد کی حقیقتیں لوح محفوظ میکھی ہوئی ہی بلکہ مغرب ما مکہ سے دلوں برنفتش ہی توجب طرح کوئی انجذیر ایک ساڈ

كا غذريارت كانقشه بنأنا مع يراس نقش ك مطابق اسع وجودين قام عاسى طرح أسانون اور زين كوميداكر ف وال ف اى كاننات كا ول سے آخرتك عام نقت وق محفوظ بر بناد با بھر وہ اس تحریب مطابق بنا مارت ہے اب اس فا سرى عالم سے جو وجودا ورصورت بن اکپکا ہے ایک اورصورت انسانی حس اور خیال بن اُتی ہے حجادی اسمان اورزمین کی طرف ديحقا ب عرائهون كومندكرديّا ب توده إين خيال من زمن وآسمان كود يجماع كويا دوان كود يجدر اسمارزين و آسمان فنا بھی ہوجائی اورد سیجنے والا موجود موتووه استے خیال می ان کی صورت کو یا اسے کو ما وہ ان کو د می رہاہے اور ان كامتابه كررا بع جراس سع خيال سع دل بدائد ازمرتب بواج قرحفاني الشياء جريد جس اورخيال بي داخل موعے تھے اب ان کا حصول دل بی سوتا ہے تو جو کچے دل میں آیا ہے وہ اس عالم کے موافق موزا سے جو خیال میں حاصل مِوَا بِ اور حو كِيفال بن أنا جوه اس عالم ك موافق موّما ج جوني نفسه خارج بن ميني انسان كے خيال اور دل سے بابرموجود سط ورظامرى عالم اكس نقشك مطابق سع جولوح محفوظ مي موجود سي كويا اكس لوح محفوظ مي موجود بوناا ور برجمانی وجودے مقدم ہونا ہے ۔اس کے بعداس کا حقیقی وجود آنا ہے جراکس کے بعد خیالی وجود آناہے بینیاس کی سورت خیال با آق ہےاور عرفیالی وجود سے بعد عقلی دجودا آ ہے بعنی اب اس کی صورت میں دل بی بیدا ہوتی ہے۔ اوران موجودات بسسيعف روحاني بي اورلعض عباني ، اور روحاني موجودات بي سيعفن كي روحانيت دومرون كے مقلب بين زباده ہوتى ہے اور يہ لطف وكر حكمت فلاوندى كے تحت سے كم اس في اس في اللي جيوتى سى بانى أ ليكن اس من عام جبان اورزين وآسمان باوجوداني وسعت كسماني بي جران كا وجود محوسات سي فيال كى طرف مقل بواس عردل ي الك وجدبيا بوناس كونون تم صوف اسى بات كوجان سكة بوجرتم لك ميني الرائد تال تمارك دلى ان كى شالىس مرينا ئاتوج چىزى سے الگ بوتى تهين اس كاخر نوتى -

نووہ ذات باک سے مس فے ان عجائبات کودلول اور آ محصول بن رکھا بھر تعین داوں اور آ محصوں کوان سے

اندھا کردیا حتی کر بعض لوگوں کو اپنے نفسول اوران کے عجائبات کے بارے س کچھ بتر میں۔ اب ہم اپنی غرض اور مقصود کی طرف اور شتے ہی اور کتے ہی کہ دل میں جوعالم کی حقیقت اور صورت بدا ہوتی ہے مجھ وہ واس کے ذریعے آنی ہے اور کھی اوج محفوظ سے ، جس طرح آنے کوسورج کھی اس کی طرف دیجھنے سے نظر آنامے اور کھی اس بانی بن دیکھنے سے دکھائی دیاہے جو سورج کے مقابلے یں ہے اوراس یں سورج نظرار ہا ہے توجب دل اورلوح محفوظ کے درمیان بردہ ہیں رہا تو وہ اے بر کو دل میں دیجفاہے اوراس کوان کاعلم حاصل مزنا ہے اوروہ حواس کے استفادہ سے متنی ہوجاتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے جینے زمین کی گرائی سے پانی اُ مرائے اور بعن اوقات ووال خيالات كى طرف متوصر بتيا ب ومحوسات سيمامل بوني تواكس وقت وه لوح محفوظ كو دیجے سے پردے یں ہوا ہے جس طرح بنروں ہی انی جع ہو جائے تواب دین سے بنین کلنا اور جس طرح با فی

پیں سورج کو دیجھنے والا سورج کی ذات کی طون نہیں دیجھیا۔ توگویا ول سے دو دروازے ہیں ایک عالم ملکوت کی طون کھانا ہے اور دہ لوح محفوظ اور عالم ملاکہ ہے اور دوم پا دروازہ تحاس خمسہ کی طون کھانا ہے جو عالم ظاہری سے اِنشیاد کو حاصل کرتنے ہیں اور میزطا ہری عالم بھی عالم ملکوت کی تکا۔ کرتا ہے ربعنی اسے دکھانا ہے)

جہاں تک تواس کے ذریعے حقائق اسبباء کو عاصل کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات واضے ہے اور شدہ ہیں۔
دیکن اندرسے عالم ملکوت کی طرف وروارزے کا کھلنا ، لوج محفوظ پر مطلع مہونا ، تو تم خواب کے عبی ثبات میں غور کرکے
علم بقینی کے ساتھ اسے جان سکتے ہواسی طرح دل کو نواب کی حالت بین سے قبل پرا الملاع ہوجاتی ہے نیز ماضی کے حالات سے بین اگائی مہوتی ہے بین برحول علم حوالس کے طریعے سے بین موتا اور پر دروازہ ان لوگوں کے لیے کھلنا ہے
جوالتہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے محتق موجا تے ہم بنی ارم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم نے فرایا ۔

"مُفَوِّدُدُونَ سِقَت مِلَكُ "عُرض كِيالي مفردون كون لوك من ؟ يارسول التُرا اكب نے فرايا وہ لوگ جواپنے اپ کو ذكر فدا فندى كے ذريعے باك صاف كرتے ہى، ذكر اللي ان سے ان مے بوجھوں كو المكاكر دنيا ہے اور وہ قيامت كون

می پیراب نے اللہ تعالیٰ کی طون سے خبر دینے ہوئے ان کا دصف یوں بیان فرایا کہ اللہ تعالیٰ فرآ یا ہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو ناموں کیا تہیں معلی ہے کہ بین کس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور کیا کوئی جانتا ہے کہ بی انہیں کیا دنیا جا ہا ہوں ؟ اکس سے بعدارت دفر بایا بین ان کوسب سے بیلے جرکچے دوں گا وہ تورہ جو بین ان کے دلوں بی ڈات ہوں تو وہ میرے بارے بین بوں خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کے بارے بین خبر دنیا ہوں اور ان خبروں کا دخول باطنی دروازے میں منہ دنیا ہوں اور ان خبروں کا دخول باطنی دروازے میں منا ہے۔

سے ہوئے۔ تواولیا و وانبیاء اورعلاء و کا رکے علی کے درمیان بہ فرق ہے کہ ان توکوں کے علی دل کے اندرسے اس دروازے آنے ہی جو عالم ملکوت کی طوف کھاتا ہے اور حکمت کا علی حواس کے دروازوں سے آناہے جوظا ہری دنیا کی طوف کھلنے ہیں عالم قلب کے عجا کہ اور ان کا شہادت وغیب کے درمیان بھرنا علی معاملہ میں شمار نہیں کی حال کا اس مثال سے دونوں علموں کا مقل معلی مہوسکت ہے۔

دوسری مثال سے تبھیں علما و کے عمل اور اولیا و کے عمل سے درسیان فرق معلوم ہوجائے گاکیو نکے علی و کوام نفس علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہی اور اپنیں دل کی طوف لانے ہی لیکن صوفیا و کرام صوف دل کوروشنی بینجا ہے اور بایک صاف

كف ك بيعل كرت بي-

منقول ہے کہ جین اور روم والوں نے کسی بادشاہ کے سامنے نقش ذیکر اور تصاویر بنانے کے سیسے میں باہم تقابلہ ك بادشاه كى دائے اس بات بر مطركى كروه ايك مكان ال كے سپر دكرديں كراكس كى ايك جانب ين والے بل أوسے بنائي اوردوسرى جانب رُوم والحينايي - اوردرميان بي مرده وال دبا جائے دو ايك دوسرے برمطلع ننهوسكيں

وم والول فع عب وغرب فسم كے بے شمار رنگ المقے كئے اور الل جبن كوئى رنگ ساتھ سئے بغروافل وسئے اورايي طوفى وبواركو توب ماف كرنا شروع كرديا حبب موم والف فارغ بوسكة تو الرجين سف كما برعي فارغ بو سكتے بن بادراناه كوان كى بات برنعب سواكر وه كسى زبك كے بغرنفش ونكارے كيے فارغ بو كئے۔ بوجهاكياكم كسى رنگ مے بغیرتم کیے فارغ مو کئے ؟ اموں نے کہا تہیں الس مرکبا اعتراض ہے بددہ اٹھا وجب بردہ اٹھا آتو کیا دیجھنے بن كدان كى عانب رويوں كى كاريكرى كے عائب جل رہے بن بلدان كى عبات ريد طرح كئ ہے اوروه اس سننے كى طرح ہے جے رو اور کو اور جا ایک مو توزیا دہ صاف کرنے اور در کوٹنے کی وج سے ان کی جانب خوبصورتی زیادہ

اى طرح جب اوليادكرام ابن ول كوفوب بإك اوردوت كرديتين توان بي الله قا الى تجليات جيك اللي بن جیے جین مالوں نے کیاتھا اور علم اور علم اور علم کے ذریعے اپنے دلوں کو منقش کرتے بن جے روم والوں نے کیا . توج مي صورت مومون كا دل مرئا نهين اور وه ب أنتقال كتاب فواس كاعلم شنا نبين اورنه بي اس كي صفائي بي كوني

معرن عس بصری رحمداد شد نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا ملی محل ایمان کو تنہیں کھاتی بلکدوہ المرتقال ك زب كا درسيد اوروه حباس نفى علم حاصل بنوا باوراس مصصول كيد دلى صفائى اوراس نعدا د عاصل ہوتی ہے اس سے بے نیاز بنیں ہوگتا - اور کوئی جی شخص علم ومونت کے بغیر معادت مند نہیں ہوگتا اور بعن سعادتیں، دوسری سعادتوں کے مقابلے میں زبارہ قابل فدر سوتی ہی جیے ادی کا مال کے بعبر گزارہ ہیں ہونا قوابا درهم والاجرافني سے اور جس سے باس بیت زادہ خرانے ہوں وہ بھی غنی ہے لوسعادت مندوں کے درجات بن لفاق مون وایاں کے تفاوت کی نباد پر مرا ہے جیے الدار توگوں کے درجات بی وق ، مال کی قلت اور ترت کی وقع سے سولہے تومعارف ،انوار میں اورمومن الطرتعال سے ما فات کی کوشش اینے افوارے ذریعے می کرتے ہیں۔

سَنعَی نُورِهُ مُ بَانِ آبُد کُه مُ وَبِانِهَ الْمِهِمُ الله وران کے اسکے اور دائیں دوڑ تاہے۔
ایک صریب میں مروی ہے کہ ان میں سے بعض کو بہاڑی مثنل نور عطاہ وگا اور بعن کو اس سے کم حتی کہ ان میں سے
ان میں میں مولی سے انگو تھوں بر دیاجائے گا کھیں وہ جیکتے گئے گا اور کھی روکتن بنیں موگا جب وہ روکتن ہوگا تو یہ قدم بڑھا تنے ہوئے جلے گا اورجب وہ روکتنی بنیں دے گا توریکھ عامع جائے گا۔
قدم بڑھا تے ہوئے جلے گا اورجب وہ روکتنی بنیں دے گا توریکھ عامع جائے گا۔

بل مراطریدوہ اپنے نور کے مطابق علی کے ان یں سے بعض پاک جھیتے ہی گزر جائی بعض بجی چینے کی طرح ، کوئی بادوں کی شل ہوئی ستارہ ٹوٹنے کی طرح اور کوئی گھوڑ ہے کا طرح کوزرے کا جب وہ میدان میں سریفی دوڑ تا ہے اور جس مشخص کو فدموں سے انگوٹھوں پر نور دیا جائے گا توا بینے چرے ہاتھوں اور باؤں پر گھرست ہوا گزرے گا ایک ہاتھ کو کھینے گا تو دور اللک جا سے گا اور وہ سسل اس طرح رہے گا بہاں تک کر اسے مطلکا را حاصل ہوں ۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) قراك جيد اسورة حديد آيت ۱۲ (۲) المت درك لعاكم جلد ۲ ص ۲۸ به كتاب التقبر ركانى تبد بلي كے ساتھ) (۳) ميچے بنجارى حبد ۲۰۱۲ من ۲۰۱۲ ب التوحيد maktabah

جس شخص کا ایمان ایک منتقال سے زیادہ ہوگا وہ جہنم ہی داخل بنیں ہو گا کیونکہ اگروہ داخل ہوتا تواسے نکا سنے کا بھی حکم دما ۔ جانا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل ہی ذرہ بعر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم ہیں ہمیشہ بنیں رہے گا اگرصیاس ہی داخل ہوگا۔ اس طرح سركار دو عالم صلى الشرعليه وسلم ف ارك وفر مايا -كَيْسَ شَيْءٌ خَبُراً مِنْ الْفِ مِثْلِم إِلَا ﴿ كُونَ جِيزانِي جِبِي بِزارِ جِيزِوں سے بہر سَنِ البنور ف الْوِنْسَاتُ الْمُوْمِنُ لا) اس عدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عارف باللہ کا دل عوام کے ہزار دلوں سے بہزرے -اورارف دفلاوندی ہے۔ وَآنْتُ مُنْ الْدُهُ عَلَوْلَ إِن كُنْتُ مُ مُعْتِمِينِينَ را) اورتم مي بلند بوسك الرقم موس بو-اس آيت بين مومنون كومسلانون يرفضيلت دى سے اور موس سے مراد و شخص سے جواللہ تعالی كى معرفت ركھتا معض نفارس مرادس اورارت دفدا وندى سے -بَرُ فَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنْ كُامِنْ كُمُ وَالَّذِيْنَ السُّرْفَا لَيْمْ مِن سَابِيانَ والول كو بلندى عطا كرِّنا ب اورعلم والوں کے لیے درجات ہیں۔ اُوَثُوْاالُعِلْمَدَرَجَاتٍ- (٣) یماں ایان دانوں سے مرادوہ لوگ ہی جنوں نے علم کے بغیر تصرفیٰ کی ان لوگوں کو علم والوں سے الگ رکھا اور بہ الس بات بردادت سے كمون كا نفظ مقاريهي لوداجا اسے الرحم إس كى تصديق بصبرت اوركشف كى بنيا درينسي بوتى حفرت ابن عباكس رضى المترعنها في والكَذِيبَ أوْتُوالعُيلُدُ دَرَجَاتٍ "كَالْفسيرس فرايا كمرالله تعالم كوموس بي سات سودرجات بلندفوا نے گا وردودر جوں کے درمیان زین واسمان کے درمیان جننا فاصلہ مو گا۔ نى اكر م صلى الله على وكل من ارت و ولا يا جنت بن اکٹریٹ ان ہوگاں کا ہوگا ہو بھوسے بھالے ہیں اور اوپر والے درجات عقل مند ہوگاں سے أَنْ تَرَاهُ لِهِ الْجَنَّةِ الْبِلْهُ مُعِلِّبِقُوْتَ لِدُوِى الْاَكْبَابِ-

(۱) کنزانعال جلد ۱۲ ص ۱۹۱ صرب ۱۲۵ ۳ (۲) قرآن مجید، سورهٔ آل عمران آیت ۱۲۹ (۲) قرآن مجید، سورهٔ مجادله آیت ۱۳۹

رم) الكالى دېن عدى حلام ص ١١٠٠ زكرمن اسمه سلامتر www.maktabah.org

عالم كو عابدر إس طرح فضيلت عامل ہے جس طرح معلى اولى صحاب اولى صحاب ميد مسلبت سے ۔

ريول ارم صلى التوطيروب النفرايا . مَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصُنُ لِي عَلَى الْعَابِدِ مَنْ اَصْحَابِي - (١١)

ایک دوری دوابت بین بون ہے کوجی طرح ہورھویں دات کے جاند کوتام سے دول پر فضیلت عاصل ہے (۱)

ان دانل سے تمہارے ہے بربات واضح ہوگئی موگی کوجنت والوں کے درجات بی تفاوت ان کے دلوں اور موزی بین فق کے اعتبار سے ہے۔ ای بلے قیامت کادن گھا ہے کا دن ہوگا کیونکہ جر سنخص امارت اللی رحمت سے موق ہو وہ بہت بڑا نقصان اٹھا تا ہے اوراکس فی محروم اولی اہنے سے اور برٹی درجات دیجھے گا اوراس کا درکھنا اس طرح ہوگا جس طرح دیں درجم کے ساتھ مالدار ہونے والات خص اس الدار کود بھتا ہے ہومشری سے معزب بک زبین کا طرح ہوگا جس طرح دیں درجم کے ساتھ مالدار ہونے والات خص اس الدار کود بھتا ہے ہومشری سے معزب بک زبین کا مالک سے حال بی دونوں غنی را لدار) ہی لیکن دونوں کے درمیان کہتا بڑا ذی ہے اور ہوت خص اخرت بیں بڑے درجات سے مودم ہوگا اس کا نقصان اور خدارہ کس فارم و کا کیوں کہ آخرت کے درجات بڑے اور فضیلت زبادہ ہے۔ درجات سے مودم ہوگا اس کا نقصان اور خدارہ کس فارم و کا کیوں کہ آخرت کے درجات بڑے اور فضیلت زبادہ ہے۔ درجات سے مودم ہوگا اس کا نقصان اور خدارہ کس فارم و کا کیوں کہ آخرت کے درجات بڑے اور فضیلت زبادہ ہے۔

## معول مع فت محسيدين الن نصوت كر يقي كى درسكى

اہل تصوف حصول موفت مے سلسے بن تعلم ونعلم اورعام طربیقے کو چیور کر جوبراستہ اختیار کرنے بن اس کے درست وضایر دلائل کا بیان ۔

جن شخص کے بے کوئی بات اگر میے وہ چھوٹی سے بات ہو کشف اورالبام کے ذریعے ظاہر ہو اوراس کو اکس کا علم نہ وزوہ میں طریق برخان کو اکس کا درمیان میں اسے جی اس پرایان لانا جا ہے کہوں کہ موت کا درمیانسان میں فطری اور حقی ہے اور اس بات پر شریعیت ، تجربات اور حکایات سے شوا پر شہادت دیتے ہیں اس سلطین ارث دفداونری ہے۔

اوروہ لوگ جو بمارے داستے بی کوسٹن کرتے ہی ہم ان کو اپنے داستے دکھاتے ہیں۔ كَاكَّذِينَ جَاهَدُ وَافِيْنَا لَنَهُدِ كَيْنَهُ مُدُ شُبُكِنَا -(٣)

دل سے صول علم سے بینر محق عبادت کی وجہ سے جو حکمت ظا ہر ہوتی ہے و کشف والہام کے طور بہرتی ہے۔ اور

(۱) جامع ترندی ص ۱۸۸۷، ابواب العلم (۲) جامع ترمذی ص ۱۸۸۷، ابواب العلم

(۱۲) قران مجيد، سورة عنكبوت آئيت والا Www.maktabah. 012

بى أكرم صلى الشرعليدوك لم في فرمايا : بی ارم علی اندعلیروسم مے رمایا : بو شخص میکھے ہوئے ربطل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کواس چیز کا علم عطاکرتا ہے جودہ نہیں جانتا اورا سے عمل کی بھی قوفتی عطافر آیا ہے حتی کہ راکس کے بھے ہنت واجب کردیتا ہے اور جو ادمی اپنے علم میر عمل نہیں کرتا توجو کمچے وہ جانتا ہے اس میں حیران رہتا ہے اور اسے عمل کی قوفتی مہنیں دی جاتی حتی وہ جہنم کا مستحتی ہوجا تا ہے۔ (۱) الطُّرْتَالِ فَارِتُ وَفِلِيا - وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّ وَمُفْرَجًا -اور تو الله تعالى سے دريا ہے الله نعالى اكس ك ي راسة بنادياب. یعی وہ شکل اور شتیہ مقامات سے نکل آنا ہے۔ ویکُرُزُّ فَدُمِنْ مَیْنَ کَیْنَ لَایَدِ مِنْ مَیْنَ کَیْنَ لَایک مِنْ مَیْنَ کِی اسے مِن سے رزق د بناہے جس (۳) جگرے بارسے یں اس کا گمان ہی بنیں ہونا۔ داس کی تفیر میجی ہے کہ) اطرفعالی اسے سیھنے کے بعیر علم عطافر آنا ہے اور کسی تجربے سے بغیر است مجوادی وَبَرُزُونَ وَمِنْ حَيْثُ لِا يَحْتَسِب -ارف دخلاوندی ہے: اے اہان والو! اگر تم اللہ تعالی سے درتے دہو تووہ تماری سے در اللہ میں فرق کرنے والی فوت بیدا بَارَبُّهُا الَّذِبُنَ امَنُوا إِنَّ نَفَعُوا اللهَ يَجْعَلُ دَّكُمُ دُنُرُقَالًا-کاکیا ہے کاس سے فررمراد ہے جوتی و باطل میں فرق کرتا ہے اوراس کے ذریعے شبہات ختم ہوجاتے ہی اسی

من نجاكرم صلى المرعليم ابني دعاس نور كاسوال كثرت مع كرت تھے۔ آپ نے ایوں دعا مانگی :

الترمح أورعطافوا اورمير فورس اضافركرمير اللَّهُ عَاعُطِنِي نُوكًا وَزِدْنِي نُوكًا وَإِدْنِي نُوكًا وَاحْجَلُ

> را احلية الاوليا وطلد اص م ا، ه ا ترجم ٥٥٧ (١) قرال جيد، سوي الطاق آيت رس قرآن مجيد، سوية الطلاق آبن (٢) قرآن مجيد، سورة انفال آيت ٢٩

دل کونورانی بنا و سے میری قبریں نور میدا کردھ میرے کالوں اور میری انکھول ہی نور مپیدا فرا۔ بِهُ فِيْ ظَلْمِي نُوكُمُ ۗ وَفِي ْفَكْرِي نُوكُمَّا وَفِي سَمَعِيُ نُونُماً وَفِي لَبَصَرِي نُونُاً- (١) حى داپ نے فرايا ، ا درمیرے بالوں اور طبدی فور پیاکردے اورمیرے گوشت خون اور مرلوں میں نور پیلاکردے ۔ وَفِي شَعُرِى مُورًا وَنِي بَشَرَى نُورًا وَفِي لَعُمِيُ وَرَمِيُ وَعِظَامِي - (٢) بنى الرم صلى السُّعليدوك لم الصاص أبت كرميرك بارس بن ليرها كيا-توص شخص کے سینے کوالٹر تعالی نے اسلام کے أَفْمَنُ سَرِيعَ اللَّهُ صَدْرَةً بِلَّهِ سُلُامِ یے کول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہے۔ فَهُوعَلَى نَوْرِمِنُ رَبِّهِ - س بر کولناکیا ہے ؟ آب نے فرایا : ابن عباس) كورين كي مجه اورتف كا علم عطا فرا (٥)

حفرت على المرتفظ في التونية نے فرمایا كه منى اكرم صلى الله عليه وسلم نے ہمیں خفیہ طور بر کوئ بات نہیں بنائی گرب كم الله تعالى سى بندسے كواپنی كباب كى سمجھ عطا فرمائے اور سربات سيكھنے سے نہیں مونی ۔ ارکن دخلاف ندى ہے ۔

جے میا ہے مکت عطافر آیا ہے۔

(١) صبح بخارى فلدا ص مسهوكناب الدوات

يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنُ يَّنَاءُ الله

(١) الفاء

(٣) قرآن مجير، سورة زمراً بب ٢٢

(م) الدرا لمنشور ملده ص ۲۵ انتحت آیت افن شرح الله

(ا) مسنداهم احمدين منبل طبراول ص ۲۹۷ مروايت ابن عباس

(١) قرآن مجد، سورة بفرد أبب ٢٢٩

www.maktabah.org

اس آیت کی تفیری کہا گیا ہے کہ اکس سے قرآن باک کی سمجھ مراد ہے۔ اولائ دفلاوندی ہے۔ نوسم في برفيمل حضرت سلمان عليم السلام كوسمجها دبا-نَفَقَمْنَا هَا سُكِيمًانَ (١) تواب برجوكشف موااس كوفهم رسمهر) سے تعبر فر مابا -عفرت الوالدردا در منی الله عنه فرطنے تھے موس وہ ہے جو الله تعالی سے نورسے بار بک پردے کے بیمجے دکھتا ہے اللہ تعالی کی فسیم مرجق ہے جو اللہ تعالی کی فسیم مرجق ہے جو اللہ تعالی ان سے دوں بی طال اور زبانوں پہ جاری کرتا ہے بعض نررگوں نے فرما کا کمومن کا گمان کہانت ہے دگوبا وہ نفاذا ورصحت وقوع اور قوت کے عتبارسے جا دوہے ۔)
میں کرم صلی وابعا ہے نہ فرما ا فيي اكرم صلى الشرعليه وكسنم في فرايا: مومن کی فراست سے طرووہ اللہ تعالی کے نور سے إِنْفُوا مِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَالِنَّهُ بِينْظُرْ بِوُرُ الله تعالى دع) قران ماک کی اس آیت میں جی اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ بالكاسي اصاب واست ك يعنا نيال بي رِقَ فِي ذَٰلِكَ لَالْمَاتُ يَلْمُتُوَيِّمِينَ -س اورارتادباری تعالی سے، بي تكريم في ين كرف والى قوم ك بدايات قَدُ بَيْنَا الْوَيَاتِ لِفَوْ مِرِ يَّوْقِنُونَ -حفرت من بھری رحماللہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں آپ نے فرایا علم دو میں ایک وہ علم ہے ان من دو تندہ سے اور وی عاد افعہ بدر اور جردل من بوائيده سے اوروسى على نافع سے - (٥) برون بی پیرسیان می برورون می من می برون این المران برون بی براند تعالی کے دا زوں بی سے ایک دارے جے اللہ تعالی میں بوجھا گیا توانوں نے فرمایا براند تعالی کے داوں بی ڈالٹا ہے اور اس برکسی فرشتے اور انسان کواطلاع نہیں ہوتی۔ اسٹر تعالی ا بہتے بعض دوستوں کے داوں بی ڈالٹا ہے اور اس برکسی فرشتے اور انسان کواطلاع نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>۱) قرائ مجید، سورهٔ انبیار آیت ۹) (۱) جامع ترذی ص ، ۲ م، الواب التف ر (۱) فران مجیر سورهٔ الحجرآبیت ۵، (۲) فران مجیر، سورهٔ بقرآبیت ۱۱۸ (۵) ممتر العال حلد، ص سوم، صدیت ۲۹۲۱

بے تنگ میری است میں کچھا ہے دوگ ہیں جن سے کلام کیا جا آ ہے اور ان کو سکھا یا جا آ ہے ۔ اور صفرت عمر فاروق سفی اللہ عنہ ان ہی سے ہیں۔

اورم نے آپ سے بیاے کسی دسول بنی اور صد لی آو

حفرت ابن عباس رضی العرعنها کی قرات می سے رَمَا رَسُكُنَا مِنُ فَتَبُلِكَ مِنُ زَسُولٍ وَلَه نَيِّ وَلَامُعَكَدُ إِنَّ را)

بَى كُرِيم صلى الله عليه وكلم في فرايا ، إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مُحُكَّ ثِيثَ وَمُعَلِّمِينَ وَمُكَلِّمِينَ

وَانِّ عُمْرَمِنِهُمُدُ-

بین ان کی قرائت میں لفظ « ولامحرث "كا إضافه ب ا ور محدّث روال رفته ب) استخف كوكت بي سے الهام توا ہے اور المام وہ کشف سے جواندرسے دل میں کھتا ہے۔

محسوسات خارصہ کی طرف سے سنب آنا اور قراک پاک میں واضح طور مید کورے کا توی ، ہدایت اور کشف کی چاب ہے اوربيعلى سيكفف كے بعنرحاصل سوتا ہے۔

ارب دباری تعالی سے:-

اوراسرنفالي في أسانون اورزمن من تو تحجه ميداكب ومتفى لوكوں كے بيے نشانياں بى \_

وَهُا خَلَنَّ اللَّهُ فِي السَّمُواُتِ وَالْرَ رُضِي لَوْمَاتٍ يِقَوُمِ يَتَّقَوْنَ - رسى

بدوكوں كے بيے بيان سے اور متقى لوكوں كے يلے،

توسق بوگوں کے ساتھ ان کوفاص کیا۔ اور ارشاد خداوندی ہے۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَّى قَمَوْعِظَنَهُ

لِلْمُتَّقِينَ - (م) بابت اورنعیت ہے۔

حفرت الويزيداوردوسر عبدارك فرمات تف ووضفى عالم بني ب حوقران مفظ كتماب اورجب بأدكبا بهوا جول عائے نورہ جاہل مو جانا ہے بے نمک عالم وہ ہے جو اپنے رب سے علم عاصل کرتا معرجب جا ہے نداسے یادکرنے کی فرود پڑتی سے اورم ہی بیٹسنے کی بینی علم ربانی ہے اولائس ایت کرمین اسی بات کی طرف افتارہ ہے:

> (١) صبح بجارى جلداول ص ٢١٥ كتاب المناتب را) قرآن مجيد، سورة إنبار آيت ٢٥

(٣) قرآن مجيد ، سورة لونس أيت ٢

رم) قرآن مجيد، سورة كالعران آنب ١٣٨

ارثنادفدا دندی ہے ، اورمم نے ان کوائنی طرف سے علم سکھایا۔ وَعَلَّمُنَا ﴾ مِنْ لَّدُيَّاعِلُما - (١) اس کے باوجودکہ تمام علم اس کی طرف سے بوا ہے لیکن بعض علم مخوق کے سکھانے کے ذریعے سے بوتے ہی تو السياع كوعلدنى من كمن لك علم لدنى وه مؤما مع جوكسى فا رجى موون سبب كے بنير دل كے اندا أتا ہے۔ توبة قرآن وحديث سے شوابر بيش كا كئے اس سلط برعب قدر آبات واعادیث آئی بر اگران سب كوجع كيا عائے توشاری بنی آستیں۔ جہاں کے تجابت کے ذریعے اس بات کے مشاہرے کا تعلق ہے توبی میں مدسے باہر ہے اور برصحابر ام العين اوربعدوالي توكون ميظام رسوا-حضرت الوبجر صدانی رضی الطرعنه کاجب انتقال موسف لگاتواب نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صديقة رضى المرعنبات فرمايا تمهارك دويهائ اوردويني بياكس وقت ان كى زوم حالمة تحسن توان مح مان بجي پدا ہوئی۔ گویا مصرت حداتی ا کبرضی اللہ کو اس کی کے بیدا ہونے سے سیلے معلوم ہوگیا کہ بیتی بیدا ہوگی۔ حضرت عمرفاروق رضی الشرعند نے خطبہ کے دوران فرایا" اسے ساریم ! بیار کی طرف ہوجاؤ " کیونکران کومعلوم موجها تفاكم ال روشن عملكرف والاس تواكس معونت كى بنياد رياب فيان كواكا كاه فرما يحران كا والدكا والسني عظیم كرامات بس سے ہے. حفرن انس بن مالک رضی المرعند سے مروی ہے فرمانے ہی میں حفرت عثمان غنی رضی الله عند کے باس عاضر بوا اور رائے بی مجھے ایک ورت ملی تھی میں نے اس کو رجی نفرسے میکا تو اچی طرح اس کے حق می مورکیا جب بی حفرت عثمان سے اللہ عند کے اس منیا تو انہوں نے فرائم میں سے کوئی ایک میرے پاس آنا ہے اورانس کی اسمحصوں پر زنا کا از ظاہر بوا ہے کیاتم نہیں جانتے کہ انھوں کادنا دیجھنا ہے توب سیجے وریدیں آپ کوسزادوں گا۔ صرت اس رضی المعند فرائے میں میں نے بوجھا کیا نبی کریم صلی الشرعلیدوس کے بعد بھی وحی کاسلد جاری ہے! حفرت عمّان عنى رضى الشرعية نے فرايا بني بك لصيرت ،بر بان اورسيى فراست سے . صنت الوسعيد فراز رهما للرسے مروى ہے فرماتے ہى ہى معد حرام مى دافل مواقد مى نے ابک فقر كود كھا جس م دوگر ای تقین میں نے اپنے دل میں کہا براورائ تم کے دوسر سے لوگ موام الناس پر لوج میں۔ اتنے بن اکس فقیرنے مجے بارنے ہو نے کہا جر مجے تمہارے داوں می ہے اسے اللہ نال جاتاہے بنائیس رکود کو میں نے دل بی توب

www.maktabah.olg

مجھے بکا رہنے ہوئے کہا وہی ذات ہے جوا ہے بندوں سے تورقمول کرتی ہے بھروہ غائب ہوگی اور میں نے اسے نددیکھا۔
حصرت نرکریا بین دا دُدفر ماتے ہیں کالوالعباس بی مسروق ، الوالفضل ہاشمی کی عیادت کے لیے گئے وہ بھارتھے اور عیال
دار بھی ، ان سے لیے گزراوفات کا بظا مرکوئی سامان نہ تھا فر ماتے ہیں جب ہیں اٹھا تو ہیں نے دل میں کہا بینتخص کہاں سے کھاتا
ہوگا ؟ فراتے ہیں انہوں نے جیا تے ہوئے کہا اسے ابوالعباس ! بینہایت نکا اور سے نگا خیال ہے اللہ تعالی کے الطان
بورشیدہ ہیں ۔

صرت اعماقت و ما تقابی میں حضرت شیلی رحما دیئر کے باس گیا تو انہوں سے فر مایا اسے احمد! ہم فتنے

میں بندہ ہوسے میں نے کہا کیا خبرہے ؛ فوا تے ہی بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ تم بخیل ہو ہیں نے کہا میں میں بخیل

مہنیں ہوں تومیرے دل میں دوبارہ میں خیال آبا کہ تم بخیل ہو ہیں نے کہا آج مجھے ہو کچھ سے کا میں وہ سب سے بیلے ما قالت

مرسے والے فقر کو دے دول کا بین اسی سوچ میں تھا کہ بادشاہ کا ایک غلام میرے پاس آبا اس کے پاس کیاں سے ایک

اس نے کہا بہ ابنی ضروریات برغرج کر و فرا تنے ہیں میں اٹھا اور وہ دینارے کر با ہر نکل گیا ا جانک دیجے کہ رس سے ایک

فقیر ہے جو اندھا ہے اور جام کے سامنے بیٹھا ہوا سرمنظو اربا ہے میں اس کی طرف بڑھا اور دینا راسے پرط او بیٹے

اس نے کہا اس مجام کو دے دو ہیں نے کہا ان کی تواداتی ہے اکس نے کہا کیا ہم نے ہمدیک کرم اس سے اجرت

میں سنے وہ دینار جام کو دے دو بیل دریائے دعیہ بی فیز بہارے سامنے بیٹھا تو ہم نے عہدیک کرم اس سے اجرت

ہیں لیں سے فرماتے ہیں میں نے وہ دینار دریائے دعیہ بی فیزیک دیئے اور ہیں نے کہا جو شخص نیری عرت کرے گا

الشر تعال اسے ذبیل کرے گا۔ رابینی روپے بیسے کی عرت کرنے والدائیل ہوتا ہے)

صرت عزوبن عبدالله علوی فرمانے ہیں بی حضرت الوالخیر نتینانی سے پاس گیا اور بی نے دل میں خیال کیا کہ میں است معنی ہیں کوئی ہیں کی المیں سے معنی ہیں کوئی کا اور الس سے رخصت ہوا تو وہ کھانے کا ایک تھالی سے معنی ہیں اس سے رخصت ہوا تو وہ کھانے کا ایک تھالی سے کر مجموسے ملا اور کہا اسے نوجوان اکھالوا بنا نے ہور ایک اور یہ حضرت الوالخیر تمنیانی کمرانات بیں مشدر تھے۔

حزت ابراہیم رق فراتے ہیں ہے ان کی فدست ہیں جاکرس عرض کرنے کا ادادہ کیا اورمغرب کے دقت وہاں حافظ ہوگا جب انہوں نے وہاں حافظ ہوگا جب انہوں نے دہاں حافظ ہوگا جب انہوں نے سلم چیراا ورمی طاری جب انہوں نے سلم چیراا ورمی طیارت کے بیا امراک نوایک شیر نے مجھ برحملہ کرنا چا ہی صفرت الوالخیری طوت اول اورع من کیا کہ شیر مجھ برجملہ کرنا چا ہی صفرت الوالخیری طوت اول اورع من کیا کہ شیر مجھ برجملہ کر شیر مجھ برجملہ کرنے ہوئے فرایا کہا ہیں نے تھے کہا ہمیں تھا کہ میرے معانوں کو دہم جو الی وہا تو انہوں نے والا تم میرے معانوں کو دہم بی السم سے شرام سے فرایا کہ میرست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ میرست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ میرست کرت ہم ہیں السم سے شرام سے فرایا کہ میرست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ میرست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ دوست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ دوست کرت میں السم سے شرام سے فرایا کہ دوست کرت میں السم سے شرام سے دوست کرت میں السم سے شرام سے دوست کرت میں اللہ میں کو دوست کرت میں السم سے شرام سے دوست کرت میں اللہ میں کو دوست کرت میں کو دوست کرت میں اللہ میں کو دوست کرت میں اللہ میں کو دوست کرت میں اللہ میں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کیں کو دوست کرت کو دوست ک

درتائے۔

اس قسم کی بے شمار محکایات ہیں جن سے مشائخ کی فراست اور لوگوں کے اعتقاد اور لوشیدہ باتوں کے بارے ہیں ان کے خبر وینے کا بتہ چیتا ہے بلکم مشائخ نے ہو حضر وصفر علیہ السلام سے ماقات کر کے ان سے سوالات کئے اور عنبی اکواز بر سنیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی کوات بے شمار میں البتہ منکر کے بیے صوف محکایات کافی نہیں ہیں جب یک وہ خود اس کا مشار میں وراس کے علاوہ مختلف قسم کی کوات بے شمار میں البتہ منکر کے بیے صوف محکایات کافی نہیں ہیں جب کی وہ خود اس کا مشار میں وراس کے مناز میں البتہ منکر سے کوئی ہی انکار نہیں میں کرسکتا دو اتب ہیں ۔

ا۔ سیجے خوالوں کے عجائبات جن کے ذریعے غیب سے پردہ اٹھا ہے توجب بہ بات خواب بیں جائز ہے تو بیلاری کی حالت بیں جی محال نہ ہوگی میونے نیندا وربیلاری بیں فرق بھی ہے کہ نیند کی حالت بیں حواس ساکن ہوتے ہی اور وہ مرسات بیں مشغول نہیں ہوتے اور کتنے ہی جا گئے والے اجیے ہی کہ وہ اِبنے آپ بی مشغولیت کی وہ سے سنتے

وروسي سي-

۲- نبی اکرم صلی اللہ علیہ وس مے غیب کی باتوں اور مستقبل میں بیش آنے والے واقعات کی خبر دی ہے جیبے قران پاک سے خابت ہے تورب بربات نبی صلی اللہ وسلم کے بلید ثابت ہے تو دوسروں کے لئے بھی جائز ہے کبوں کھے نبی وہ شخص ہے بی بریشنائی امور منکشف سوی کئے اور وہ لوگوں کی اصلاح بی مشغول موا ۔

نبی وہ شخص ہے بس بری فقائی امور منکشف سوی کئے اور وہ لوگوں کی اصلاح بی مشغول موا ۔

تربيات عال مني بيدكركوئي ايسات خص موجود موجور مرجعائق كا انكثاف موا وروه لوگوں كى اصلاح بي مستغول

نہ مو۔اسے نبی نبس کیا ما اللہ ووولی کمانا اے۔

پس جر شخص انبا و کرام برابان لا آا در جیح خوالوں کی تصدیق کرا ہے تو بقیناً اس بداس مات کا اقرار لازم آتا ہے کہ دل کے دو دروازے میں ایک باہر کی طرف ہے اور دہ حواس ہیں اور ایک دل کے اندرسے عالم ملکوت کی طرف ہے اور سالیا می انقادا وروی کا دروازہ ہے توجب کوئی شخص اس بات کا اقرار کرکے تواب یہ بات منیں کہہ سکتا کہ علوم کا حصول محصل سیکھنے اور متنا والب ب بر منصر ہے بلکہ مجابدہ بھی اکس کا ایک استہ ہے ۔ تواس بیان سے اس حقیقت پر آگامی موجاتی ہے توجم نے ذکر کی ہے کہ دل عالم ظاہری اور عالم ملکوت کے درمیان پھڑا

نیندی حالت میں انکشات امر کاسب اس شال سے ذریعے جو تبہری متن جے اوراس طرح فرشتوں کا نبیا ر مرام اوراولیا رعظام کے باس مختلف صورتوں میں آئا سیسے ہوتا ہے تو ریمی دل سے عالب سے ہے اور یہ علم مکاشفہ کے ہی لائق ہے اس لیے ہم اس مذکورہ بحث ہر اکتھا کر سے ہم کیونی مجا ہوی ترغیب اوراس سے کشف سے لیے اثنا ہی

- 208

4.

کی ما وب کشف نے فرایا کہ میرے ما منے کوا گا گاتیں فرشنے ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم توجد کے مثا ہدہ مستعملت اپنی محقی حالت ہیں مکھ ووکیو تھ ہم تہا را کوئی علی نہیں مکھتے اور ہم چا ہے ہیں کہ ہم تمہالا وہ علی سے کربارگاہ فلا وندی میں جب کر ایک کا قرب حاصل کرتے ہوئیں تے یو چھا کی تم میرے فرائس میں ملتے ؟ انہوں نے فرایا ہم ملطقے ہیں میں سنے کہا تھ بہتیں وی کافی ہے اور میدائس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرا انتہیں دل کے اسرار پرمطلع نہیں ہوئے بلکورہ معن ظاہری اعمال پرمطلع ہونے ہیں۔

ایک عارف فرانے بن میں نے ایک ابدال سے مشاہو نقین کے بارے بن بوچھا قدوہ ابی طون متوم ہوکر کھنے ما اللہ نقال تم بررحم فرائے ہورہ ابن طوف متوم ہوکر کہنے ما اللہ نقال تم بررحم فرائے ہورہ ابن طوف متوم ہوکر کہنے لگا کیا کہتے ہوا لئہ تعالیٰ تم بررحم فرائے تم کیا کہتے ہو ؟ ۔ سینے کی طوف جسکا اور کہ اسٹر تعالیٰ تم بررحم فرائے تم کیا کہتے ہو ؟ ۔

چوای نے نہایت عبیب و فریب جاب دیا ہو ہی نے کت اور بی نے اس سے پوچا کہ اس نے بہ توجہ کوں کی اس نے بہ توجہ کوں ک اس نے کہا کہ میرے باس تمہارے سوال کا جاب حاضر نہ تھا میں نے بائیں طرف والے فرشنے سے پوچا تواس نے کہا میں نس جا کہا میں نے نہیں جانتا ہے دوائیں طرف والے سے پوچھا اور وہ اس سے زیادہ جائتا ہے لیکن اکس نے جبی کہا میں نس جانتا چومی نے اپنے دل کی طرف نظری اور اکس سے پوچھا تواس نے مجھے وہ بات تبائی جومی نے تمہیں بتائی ہے تو وہ دول ) ان دونوں رزمت وں سے زیادہ جانتا ہے ۔

گوبانی اکرم ملی المعلیہ کوسلم سے اس ارشاد کرای کایم مفہوم ہے۔ آب نے فرایا ،

مرى امت ين كيداي وكرين جى كوالمام بوتاب اور حفرت عرفاروق رضى الدعد هي الناسي

رِنَّ فِيُ اُمَّتِي مُحَدَّ فِيْنَ وَارِنَّ عَمُسَرَ مِنْهُمُدُ- (1)

نے شکروں کے سرداروں کو مکھا کہ مطبع و فرا نبردار لوگ نم سے جو کی کہیں اسے یا در کھو کمین نکان کے بیے بیچے امور مکتف ہوتے ہی بعض علاد سے فرمایا کہ حکماء سے مند براد لڑ تعالی کا باتھ ہے اور ان سے وی مق بات نکائی ہے ہوا ملز تعاسلا تے ان سے بیے تیار کی ہے کسی اور مزرگ نے فرمایا اگریں جاموں تو کہدوں کہ استرفائی وارسے والوں کو اپنے بعق

## شيطان كادل مي وسوسردالنا اوروسوسركيات

جان ہوسیاکہ ہم نے بیان کیا ول ایک برج کی طرح سے جس سے می دروازے بی ان دروازوں سے اس پر احوال کی امدورفت ہوتی ہے اس کی شال اس نشانے جسبی ہے جس پر برطوب سے تیربرسائے جانے ہی یاوہ ائینے کی طرح ہے جونصب کیا گیا اوراس برخمنف مور تین گزرتی بن اورا یک سے بعد دوسری کا عکس برا تا رہاہے

باایس موض کی طرح سے جس میں مخلف نالیوں سے بانی آنا رہا ہے۔ توسرحال مي وك ك اندر جويد ف ف المار الما مروسة من توبدا أر يالوظ برس موت بي الرايباب

توريواس خسدسه بواجيا اندرسه مونه بي توبه خيال، شهوت غضب اوران افلاف سع بواله بي موانسان مے سراج سرکیاسے بی جب وہ واس کے ذریعے کسی بیز کا ادراک کرتا ہے تواس سے دل میں ایک اڑ بدا ہوتا ہے اس طرح میب زیادہ کھانے اور مراحی قوت کی وجہ سے شوت میں بیجان پیلا ہوتا ہے تو اس سے دل میں ايك أثريبيا بوتا معادراكروه إحساس كوروكر عبى وسعتر وه خيالات جونفس كوهاصل موسط وه باقى رجت بي اور

وہ خال ایک چیزسے دوسری چیزی طرف منقل ہو اے۔ اورخال کے فتقل ہونے کی طرح ول جی ایک عالت سے دوسری عالت کی طرف منتقل موتا ہے مقصود یہ ہے کہ

دل کی تبدیلی اور قاشر میشدان اسباب سے بوتی ہے۔

دل میں حاصل مونے واسے اثرات میں سے سب سے خاص اثر خواطر می اور خواطر رفاطر کی جمع ) سے مرادول یں ماصل ہونے دالے افکارواذکار ہی اس سے میریامرادیہ ہے کدوہ علوم جن کا دل کوا دراک میزناہے باتو وہ سنے ہوتے ہی یا ان کی یاد دہانی موتی سیصان کوخواطراس بید کہتے ہی کہ مل بی عفلت سے بعدبہ چیزی وہاں اُتی ہماور خواط، ارادول کو حکت ویتے ہی کیوں کر نیت ،عزم اوراراده ان خواط کے بعد ہوتا جودل میں اور تبده ہوتے ہیں۔ افعال کی بنیا دخواط بی چروه فا طرفیت کو حرکت دیتا ہے رغبت عزم کومتوک کرتی ہے، عزم نیت کو حرکت میں لاقى ہے اورنيت اعضاد كومتحرك كرتى ہے.

وہ خواطر جور عنت كو حركت دينے ہي و مجھى شركى طرف بدائے ہي جو بالآخر نقصان دنبى ہے اور مجلائ كى طرف

بھی بدانے ہی اوروہ مجدائی اخرت میں تعظ بنجاتی سے جونکہ بردونوں مختلف قسم کے خاطر ہی لہذا اس بات کی حرورت ہے کہ ان کے نام جی مختلف ہوں ہیں جو فاط محمود ہے وہ البام کہنا ہے اور منصوم فاط بعن جرباتی کی طرف بانا ہے وہ وسوسہ کملایا ہے سب تم جانتے ہوکہ بہ خواطر ، نوبید ہونے ہن توہر نوبید رحارت ) جبر کو کو فی الولی بدا کرنے وال سوتا معتوجب عوادف مختلف من تويد اس بات كى دليل معيد اسباب من على اختلاف مع. يه وه بات مع حرسبات كواكباب برمزت كرف ك سلي بن المرتقال كي عبادت مباركه سع معلوم بولي ه. جب آگ کی روشی سے دیواری روستن ہوتی ہی اور دھویی سے مکان کی عیت سیاہ اور تاریک ہوجاتی ہے تو اس سے معلوم مواکہ تاریکی کاسب روستی کے سب سے الگ ہے۔ ای طرح ول کے افاراور تاریکی کے اساب جی مختف ہی وہ فاطر جونکی کی دعوت دیتا ہے اس کے سبب کو کلک رفرشنہ کہا جاتا ہے اور وہ فاطر جو برائی کی طون بنا ہے اسے شیطان کتے ہی وہ نطف و کرم جودل کو الہا) کی توریت سے بے تیار کرتا ہے اسے توفیق کہا جاتا ہے اوروہ جیز حبودل کو شیطانی و موسوں کے بے تیار کرتی ہے اس کواعوا واور فدلان کتے ہی۔ توسعانی کا اخلیات ، نام مے مختلف مو نے کا متفاض ہے اور ملک افرشت ) اس مناوق کو کہتے ہیں جس کو اسراف ال فاس شان سے بیدا کا کروہ خیر کا فیضان اور علم کا فائرہ دیتا ہے تی کو داضے کریا، جوں ک کا دعدہ دیتا اور نبی کا حكم دبیا ہے ۔ الله تعالی نے اسے بیداکیا اوراس مقصد کے بیمسخ کیا۔ اورشیطان وه مخلوق مے جوائس کی صدید وہ بڑائ کا دعاہ دینا اور بے حالی کا حکم دینا ہے حب انسان نیکی کا اراده کرنا ہے تو وہ اسے متاجی سے دراتا ہے۔ تووسوسہ، البام کے مقابلے ہیں اور شیطان فرشتے کے مقابلے ہیں ہے جب کر توفیق، فذلان کے مقابلے ہیں ہے۔اللہ تعالی کے اس ارت درای میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ برموجود چرای دوم سے مقابلی ادر حوال جوالے۔ صرف الله تعالى ك ذات أيك باس كاكوئى مقابل بني بكروبى واحدِق باورتمام جورون كوبداكرف والا م تودل شيطان اور فرنست كى كينيا ان ميرت سے،

ال قران مجيد ، سورة فاريات آيت www.maktabah

بجاكم صول لترعلبهو من فرايا -

دل می دوا ترجوئے ہیں ایک الرفرشنے کی طرف سے توا ہے آوروہ مجلائی کا وعدہ دنیا اور حق کی تصدیق کرتا ہے توجہ شخص ہربات بائے وہ جان کے کہ میرالٹر تعالی کی طرف سے ہے اور الٹرتعالیٰ کا شکرادا کرے اور دوسرا الرشیعان کی طرف سے ہے اور وہ برائی کا دعدہ دنیا حق کو محیثانا اور عبدئ سے روکنا ہے تو ہوا دی ہے حالت یائے دوسے بطان مردود سے الٹر تعالیٰ کی ہٹا ہ جائے۔

فِ الْقَلْبِ لَمَّتَا اِلْكُنَّةُ مِنَ الْعَلَاثِ الْعَلَىٰ وَتَصَدِّبُنَ الْعَلَاثِ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ الْعَلَاثُ اللَّهِ الْعَلَاثُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ الْ

مشیطان تهین مخاجی سے ڈرا آا ور بے حیائی کا ملم میاجہ

( مُفرِت مَن لَجَى رَحَمُ اللّٰهِ فَاتْ بِي بِهِ دُوارادِ البِّنِ جَرِدَل کے ارد گرد بھرتے بیں ایک قصدوارادہ اللّٰرِتفاط کی طرف سے ہوتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس بندے برحم فرائے جا اپنے اللّٰد کے طرف سے ہوتا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس بندے برحم فرائے جا اپنے اللّٰه کے وقت سوچ لیا کہ کے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتواس سے موقت سوچ لیا کہ کے درمیان دل کی کھینچا مانی کی طرف اللّٰ رہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی الله علیہ درمیان دل کی کھینچا مانی کی طرف اللّٰہ رہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی الله علیہ درمیان میں آماری میں مومن کاول اللّٰہ تعالیٰ کی دو انگیوں سے درمیان

اکر حمنی - (۳)

الٹر تعالی اس بات سے باک ہے کہ اس کے بلے گوشت ہڑی اور خون سے مرکب انگلیاں ہوں جو تج روں کے درمیان تعقیم ہوں جو یکی انگلیاں ہوں جو تج روں کے درمیان تعقیم ہوں جو یکی انگلیوں سے جلدی جلدی جدرہ اجتاب ہوں جا در تبدیل مرحف ہر تعدی جدات کا ماصل ہونا مراد سے - ہم جب بہ بات کتے ہیں تواس سے انگلیاں مراد بنہیں لینے بلکسی شخص کے فعل کی تبدیلی کا طون اشادہ ہوتا ہے تو اوٹر تعالی برکام فرشتے اور شیطان سے بینا ہے اور دونوں دلوں کو بدلئے میں تمارے قالوہیں ہیں ۔ کے سلسلے ہیں اس کی فادرت کے تحت میں جیسے تمہاری انگلیاں جسموں کو بدلئے ہیں تمارے قالوہیں ہیں ۔

۱۱) جامع التريذي من ۲۲ ، الجواب التقسير ۲۱) تواكن مجيد مسورة بقره آيت ۲۶۸

www.maktabah.org

ول اصل فطرت كے اعتبارسے فرشنے كے اثرات اور سيطان كے اثرات وونوں كوتول كرنے كى باربرا بر معاجت رکھا ہے ان میں سے ایک کو دوسرے پرترجے نہیں ہے البتہ نوائش کی اتباع یا اس کی مخالفت اوران معدمن بعرف کے اغلبارے دونوں میں سے ایک عانب دوسری بر غالب موجانی ہے اگر انسان غفتے اور فوانہات كے مفتقیٰ انباع كرے توخواہش كے واسطر است شيطان كا غلبہ ظاہر موجاً اسے اور دل شيطان كامركزين جا ا ب كونك فوابن شيطان كى جراكاه ب اوراكر خواجنات الطنة بو شاس ابن أب يرملط مرف وب اور فرستوں کے افداق کی مثنا بہت اختیاد کرے تواس کادل فرشنوں کا محکانہ اور ازنے کی ملم بواے تو سب کوئی جی ول شبوت بغضب حرص، طع اور لمبي امير وغيره بشرى صفات مصفال نبي موا ادر سب خابش كى فرع بى تولازًا شبطان موجی وسوسے کے ذریعے دل بن عمل عاصل ہے۔ اسی بینبی اکم صلی امٹر علیہ وس مے ارشا دفرایا۔ " تم بی سے سرایک کے بیے ایک کے بیے ایک سنیطان ہے " صحابر کام رضی المرعنبی نے عرض کیا یارول استراآب مے میے جی واب معدورایا بال میرے لیے جی لین اللہ تعالی نے اس برمیری مدی تووہ سلان ہوگیا رہا ہی اسس سے مفوظ روكيا اب وه ليدائي كے علدوكس بات كا كونس ديا (١) براس ليے م را شيطان شہوت ك واسط سے اپناعل راسے اور الله تعالى جن شفن كى شوت كے فدات اس دور سے بہاں کا دواس مقام بیا ہوجا کے ناب جنیزمنا سبعت ہوتی شوت وائی کی دوت میں دی اور شیطان بی جس نے رائ کالبائے سن رکھاہے، اسے عدنی کائ کارتا ہے اورجب خابثات كے تقافے كے ملابق دل ير دنيائى ياد فالب موقوم شيطان الى من كنجائش بات موسے دموت دات باورجب ول المتنال ك ذكرى طون سوم موجائة توشيطان كوج كرماً بعاوراك كا ميلان مناك موجاً ا ب بس فرت آکے بڑھا ہے اوراسے الما مرتا ہے وشوں اور شیطانوں کے افران کے درمیان دل کے میدان جنگ میں مشروط افی ماری مینی ہے میان مک رول ان میں مصریک سے لیے کھل جائے اوروہ اس کا وطن بن جائے اور وہاں محان بنائے اب دوسرے کا گزر من اس مجنے سے طور بر بتھا ہے۔ اکثردوں کو تبطانوں کے شکروں نے فتے کوا ہے اور وہ ان کے ماک بن بیٹھے ہی اور اب وہ وسوسوں سے بر علی بن جو طدی ختم ہونے والی دنیا کوتر جے دیتے بن اور آخرت کو تھوٹر ہے بن ، اوران کے فالب ہونے کا مبلا واجنات اور شہونی میں اور اب دلس کو فتے کرنا اس مورت میں مکن جدب دل کو شیطان کی قرت سے خالی

كولا جائے اوروہ قوت فوائن اور شہوت ہے اورا سے اسٹر تفائل کے ذکر کے ساتھ آ باد کیا عاب اورسی فرشنوں

را العجرالكبر الطرافي على العالم على المعرب www.maktca

صرت جابری عبیدہ عدوی فرانے میں بیں نے حضرت علا ہ بن زیاد رصہ انڈسے شکایت کی کرمیرے دل میں وسوسے پیدا ہوتے میں انہوں نے فرایا اکس کی مثال اس گھرجسی ہے جہاں چوروں کا گزر ہوتا ہے اگر دیاں کوئی بینز موجود ہوتو وہ الاگر اسے نے فرایا اس گھرجی ہے۔ بینی وہ دل جو تواشات سے خالی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہونا۔ اسی لیے الڈتوالی سنے ارٹ دفرایا۔

اِنَّ عِبَادِیٰ کَیْسَ لَکَ عَلَیْهِ مُ شَلْطانِ -(۱) بِشُک مِرے بندوں بِرِ تجھے کوئی عکومت مامل نہیں ۔)

تو وَنِّ عَن مُواہِ مُ کے بچھے بِمِلْنا ہے وہ فواہش کا بندہ ہے اللہ تقالی کا بندہ نہیں ہے اس کیے اللہ تعالی نے اکسی
پر شیعان کو سلط کیا ہے ،

ارث دفدا ونری ہے۔

براس باب کی طرف ان رہ سے کہ بوشنص اپنی خواش کوا بنا معبود بنا ہے وہ خوامش کا مبندہ ہے اللہ تعالے کا بندہ

اسی بید حفرت عروبی عاص رض المدعد نے بی اکم ملی الله علیہ وسم کی خدمت بین عرض کیا یارسول اللہ اللہ طبیہ وسم کی خدمت بین عرض کیا یارسول اللہ اللہ طبیان میرے اورمیری فاناور قرات کے درمیان عائل ہوجا نا ہے آب نے فراایہ وہ شیطان ہے جب کو خنرب کہتے ہیں جب تم اسے عدر سی کرو تواللہ تفالی کی بناہ ماکھوا ور نہیں مرتبہ بائیں طرف تھوکو " وہ فرات میں بی نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالی اسے مجوسے لے گیا۔ رسم)

الد ميث شريف بي ع.

اِنَّ لِلُومِنُوءِ شَلِّطَانًا بِقَالَ لَهُ الْحَوَلَمُانَ بِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

(1) قرآن مجيد سوية اسرا دأيت ٥١

(٢) قرآن مجيد سورة جاشير آيت ٢٢٠

(١١) مندام احدين صنبل عبدم ص ١١١ مروبات عقان بن الي العامى

(۲) مندام احدین فیل عبده می اسما مروات ای بن کعید اسم مروات ای بن کعید (۲)

کیوں کر جب ول میں کسی جبز کا ذکر آنا ہے نوجو کہے بہتے موجود ہے وہ جد جا اسے لیکن اللہ تعالی اور اکس سے متعلق ہو کہے ہے اکس کے علاوہ جو کہے ہے اور اکس صورت میں شنطان اکس کے علاوہ جو کہے ہے وہ کتابیال کا مذکر می مفوظ حبا نب ہے، اور اکس صورت میں شنطان کی کوئی مجال ہیں ہوتی ۔اور ہر جبز کا علاج اکس کی صدیح ساتھ کیا جا تا ہے اور تمام شبطانی وسوسوں کی صدیبا ، مانگنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نبز "لاحول ولا فو ہ ، کے ذریعے اپنی قوت سے بران کا اعلان ہو۔

میں ایک وریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نبز "لاحول ولا فو ہ ، کے ذریعے اپنی قوت سے بران کا اعلان ہو۔

میں ایک وریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نبز "لاحول ولا فو ہ ، کے ذریعے اپنی قوت سے بران کا اعلان ہو۔

میں ایک وریعے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نبز "لاحول ولا فو ہ ، کے ذریعے اپنی قوت سے بران کا اعلان ہو۔

" أعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُلِي الدَّحِيْمِ، لَا حَوْلَ وَلِاَ فَتَوَ الثَّمَا لِللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِيمِ ، كابي مطلب ہے اوراكس بات برصوف تنقى لوگ فا در موسكتے ہم جن براللَّه تعالى كا ذكر غالب ہونا ہے اور بنان تغرِشُوں كے دنت محف جھ لئے كے طور بران سمے كرد كيركا آنا ہے -

ارشادفلا وندى سے:

إِنَّهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوُّا إِذَٰ الْمَسَّهُ عُدُ طَا يُعِثُ مِّنَ الشَّطُانِ تَذَكَّرُوُهُ ا فَإِذَ اهْدُمُ مُبُعِودُنَ - ٧)

مفرت مجامر رحمرا مترف ارت دخا وندى ب. مِنْ شَيِّدا كُوسُواسِ الْحَنَّاسِ -

101

بے نک وہ لوگ جور ہر گائیں جب اسیں تبطان کی طون سے کوئی تقبیس سنجی ہے تودہ ہوت ارموجاتے میں اور اسی وقت ان کی انگھیں کھل جاتی ہیں۔

وسوسے ڈالنے والے شیطان کے مترسے بورا مٹر نعالی کا ذکرس کر) سجھے سٹ جاتا ہے۔

کی تغییری فرایک وہ در شیطان ) مل برجھایا ہواہے جب انسان اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو وہ سکو جاتا ہے جب غافل ہوتا ہے تو دہ اس سے دل برجھایا ہواہے تو اللہ تغالی سے ذکرا در شیطان کے دسوسے کے درمیان جنگ اسی طرح سے جس طرح روشنی اور اندھیرے نیزرات اور دل کے درمیان لڑائی حادی اور چربی در نوں ایک دو سرے کے مخالف ہیں اس میصا شہرتا لی سنے ارشا د فرایا۔

إِسْتَغُودَعَكَيْهِ مِ الشَّيْطُ كَنَّ فَا نُسَاهُ مُ مُ ذِكْدُادِتُهِ - (٣)

ان ریشبطان غالب آگیا تواکس نے ان سے اللہ تعالیٰ کا وکر عبد دبا۔

مفرت انس رضى المدعنه فوات من أكرم صلى الشعليه وسلم ف فرايا :

را) قرآن مجید سورهٔ اعرات آیت ۱۰ مرده و قرآن مجید سورهٔ الناس آیت ۲

رس قران مجبیه سورهٔ محاوله آین www.maktabah

شیطان انسان سے ول برانی سونٹر رکھ دیتا ہے اگروہ اللہ تعالی کا ذکر کرے تو وہ سکر طبقاً ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو بھول ما نے تواکس کے ول کو تقمر بنا لینا ہے را) ابن وصناع نے اپنی ایک روایت میں کہا ہے کوب آدی جالیں برس کام حبا ہے اور توبہ نیس کرنا تو شیطان ای کے چہرے پر اپنا یا تھ بھیر تا ہے اور کتا ہے اکس چہرے بی قربان جائمیں جوفلاں نہیں ایے گا۔ جس طرح شہوات انسان کے گوشت اور فون سے ملی ہوئی ہیں اس طرح شیطان کا غلیجی اکس کے گوشت اور خون میں مامواہے اوراس کے دل کو سرطون سے محصرے ہوئے ہے۔ اسى ليدنى اكرم صلى السرعليدو م في فرمايا . ہے تک شیطان انسان ہی تون کی طرح گردش کرنا ہے إِنَّ الشَّيُطَانَ يَجُدِيُّ مِنِ ابْنِ ٱدْمَدَمَجُرِى ہیںاں کے رامتوں کوجوک کے ذریعے تناک کردو۔ الدَّمِهِ فَضِيَّقُولُ مَجَارِيَهُ وِالْمُجَوِّعِ - (٢) كيز كم جوك شہوت كو تو روت بان كے داستے شہونى من اور جو بك شہونوں نے دل كوجاروں طرت سے ظير رکھا ہے تواس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سبطان کا توی دون تقل کیا ہے اراف و فعا وندی سے۔ رشیطان نے کہا) میں مرور بفروران کے لیے تیرے سیدھے لَا فَعَدَنَّ لَهُمُ مِيرًا طَكَ الْمُسْتَنْقِيمُ ثُمَّ رائے پر بیٹیوں گا جرس ان بران سے کے اوران سے لَوْتِيَنَّهُ مُومِنُ بَيْنِ اَيُدِيْهِ هُ وَمِينَ سے سے نیزان کی مائی اور بائی جانب علمروں گا۔ تَحْلُفِهِ مُوَعَنَّ ٱلْمُعَانِهِ مُودَعَنُ شَمَّا يُلِهِمُ-نى أرم على لترطيبوك من فرايا: ب شكرت بطان ابن أوم كن ماكر من مخلف راستون بر منها وه اسلام كرات بر منها اور كن كاكيا تواب إوراب باب وا واکے دین کو چھوڑ دے گا ؟ لیکن انسان سے اس کی بات نافی اور وہ اسلام سے آیا بھروہ اس کے ہمرت کے رائے یں بٹیا اور کہا کیا تو ہم ب کرتا ہے ؟اورائی زین اور فضا کو جھوڑر ہا ہے اس نے سیطان کی بات نانی اور ہمرت کی جودہ اس مے سے جہاد کے استے میں عظا در کہنے ملاکیا توجاد کرتا ہے ؛ توجان اور ال کو ضائع کرتا ہے تو رواے گاتو قتل کیا عائے كالوگ نيرى بولوں سے نكاح كري كے اور تير ال تعب سرجا كان سے شيطان كي بات جي خانى اور حبادك

نبى اكر صلى الله عليه وكسم نے فوالم حوات و الساكر سے اور جم فوت موجائے نواللہ تعالی کے دور كرم بيسے كرا سے جت من

(۱) مجے الزوائر جلد > ص ۱۵ ماک ب التفسیر (۷) سندام احمدین صبل عبد ۲ ص ۱۵۱ مروبات انس (۱۲) تراک مجید اسورة اعراب کریت ۱۶ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۷ ما ۱۲ ما ۱۷ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۲ ما ۱۲ ما داخل کرے۔ دا) تونی اکرم ملی الشعلیہ وسلم نے وسوسر کامعنیٰ بیان فر مایا ورب وی خیالات ہیں جو مجاہر کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کہوہ قبل کردیا جائے گا اور اسس کی بویوں سے نکاح کیا جائے گا اور اسس سے علاوہ البینے خیالات جواسے جا دسے روک دبیتے ہیں اور بہنواط معلوم ہیں تو اب وسواس رشیطان مشاہرہ سے معلوم ہوگیا، اور ہرخاط روسوسے ) کا ایک سبب ہے

جس كا نام معلوم بونا چاہيئے اور اس سب كانام شيطان ہے اور اً دمی سے اس کے جدا ہونے كا تعور نہيں ہوسكا البنداس كى بات نہ ماننے اور اس كى بېروى كرنے كے اعتبار ہے وك مخلف بي اس بيد نى اكر إصلى الذعليہ وسم

نے ارت د فرمایا کم ہر آدمی کا ایک شیطان ہے (۱)

تماس عام بيان سے وسوسر، الهام ، فرئت، شيطان ، توفيق اور غذلان كامفهم واضح موكيا۔

اب اگریہ بات دیمی جائے کرت بطان کی ذات کسی سے وہ صم نطبت ہے یا سرے سے جسم ہی نہیں اور اگر مجمع ہے اس کے میں می جسم ہے تو انسان میں کیسے داخل بنونا ہے نوعلم معالمہ میں ان باتوں کی ضرورت بنیں ہے بلکہ اس کیلے میں بحث کرنے والا

اس سننے کی طرح ہے جس کے کیڑوں بی سانب مکس آئے وہ اسے دور کرنے اور اس سے نقصان کوزائل کرنے کا مختاج ہوتواب وہ اس کے زنگ ، شکل اور مگول وعرض بیں مجٹ کرنے بین شنول ہوجائے۔ یہ عین جہالت ہے تو

وہ خیالات ہوشر کا باعث بریان کے بارے بیں معلوم ہو دیکا ہے اورانس بین اس بات بردلالت بائی جاتی ہے کہ

یفینا اسکا کونی سبب اور بربعی معلی ہواکہ وہ چیز جو آئدہ شرکی طرف بدنے والی ہو وہ ڈشمن ہوتی ہے تواس سے

دشمن کا وجود لازگامعلوم ہوگیا لہذا باکس سے مندون جادی مشغول ہوتا جا ہیں الثرثعالی نے فرآن باک ہیں متعدد مقا ا پراس کی عدادت کی بیجان کرائی ہے تاکم وگ اس برا بیان لائمیں اور اکس سے شرسے بجیں ارشاد خلاوندی ہے۔

رِاتَ اللَّيْطَانَ مَكُمُ عَدُونَا تَخِدُ وَيُعَدُونًا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اِسْمَا يَدُعُوهِ مِنْ الْمُعْدِنُونُ مِنْ أَصْحَارَ مُعْمِوده الني جاعت كوبانا سِهِ الكوه جنبيون بيس

السَّعِيْدِ (١١)

اورارت دخلوزی ہے، اکما عُقَدُاکِیْکُمْ مُیا مَجِلُ اَدَداکْ اسلامی بین نے تم سے وعاد ہنیں ایا تھا کہ

> لا سندا م م مربن عنبل جدس ص ۱۸ مربث بره بن ابی فاکه (۲) المعیم الکبیر لاطبرانی حلداول می ۱۸ مربث م ۲۹ رس) فرآن مجید ، سورة فاطر آئیت ۲ مرب سرکا کا مربث م ۲۸ مربث م ۲۸ مربث م

لَدَ تَسْبُدُوا السَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عُدُّ قُوْمِينَ - (١) شيطان كي بُرِجان رُنَّا وه تما راكلا وشمن ع بدا بندے کوچا ہیے کہ وہ اپنے آپ سے وشن کو دور کرنے میں مشغول مواس کے اصل انسب اور مگر کے بارے یں نہ پر چھے ال اس سے سنھیار کے بارے ہی لوچھے تاکہ اسے اپنے آپ سے دورکرے اور شیطان کا اسلو خواہش اور شہوات ہی معاد سے لیے اس فار کافی ہے جہاں ک اس کی ذات وصفات اور تقیقت کی معرفت کا تعلق ہے تو ہم اکس ہے اللہ تعالی باہ چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی حقیقت معوم کرنا عارفین کا میلان ہے جوعلوم مکاشفات میں متعزی رہتے ہیں

لبذاعم معامم بن اس كى بيجان كى خرورت نبي ہے۔

باں یہ بات جانیا مناسب ہے کہ خواطری بی قسیم ہیں ایک قسم سے خواطر وہ بیں جوقطی طور ربعلوم ہی کہ وہ شر کی طرف باتے ہی توان کا دسوسہ ہونا پوٹ بدہ نہیں ہے اور دوک ہی قسم ان خواطری ہے جونکی کی دعوت دہتے ہی تو اس بی تك بني ب ك دوالا س - تبرى قدم ده مع جس من تردد مونا معدم بني بواكد ده فاط فرشت كى طون سے ہے یا خیطان کی جانب بشیطان کے مروفری سے ہے کہ وہ بھائی کے مقام بیٹر کو میں کرناہے اوراس

یں امیاز کرناشکی بات ہے اور اکثر لوگ اسی وجہ سے ہاک ہوتے ہی کیونکر شیطان لون کومروع شری طرف بدنے ية فادرنسي مو البناوه شركو فيرك مورت دنيا م جيسے وه كسى عالم كو وعظ ك طرفيني بركتا سے كا لوكول كود مجموك وه بمات ک وجسے مروہ می غفلت کی وجسے ملاک موسے اور حبنے کے کنارے برینے سے کہا نہیں خلق برح نہیں آنا

كرنم ال كو وعظ ونصيحت كم وريع تنتيول سع بجا والشرتعال في مرانعام فراما كريتهي روشن ول، فصح زبان اور مقول الجروطا كاتوتم كس طرح الترتعال كالعمت كالمشكرى كرنت مواوراكس كالماضكي مول يستنبونم إشاعت علم سه فارتيى

افتياركوت مواور لوكول كوحراط ستقيم كى طرت بنين بدت-

شیطان اس کے دلیں سلس بات واتا اور نہایت تطبیت میلوں سے ذریعے اسے وعظا کوئی برجمبور كرا بيان مك كر وه وكون كود عظ و نسبت كرفي من فل بوجاً المجير وه اس دوت ديا محكر وه لوكون مے سے زینت اختیار کرے بنی اچھے الفاظ استعال کے اور جود ان طام کرے شیطان اس سے کہنا ہے کہ ارتم الما بن كرد كانوال ك داول بن تمارى كفتكر كى وقعت باقى بني رجى اوروه راه فى كى بالت نين یا نیں گے دوسلس بات اسے ملی فرات اور کی کرتا ہے اوراس دوران ای شخص کوریا کاری ، عنوق کے بال تبوليت ، جاه ومرتبك لذت إوره فن والول كى كنرت كاشوق ولانام نيزيد كه وه دوك ول كوخفارت كى نظر سے مکھے توان نصیعتوں کے درجے اس بیارے کو باک کی طرف سے جانا ہے اب وہ واعظ تقریر کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ الس کا مقصد بھیلائی ہے ما ہاں کہ السس کا مقعد مرتبے اور بوگوں میں مقبولیت کا صول ہے توالس طرح وہ بلاک موجانا ہے حالاں کروہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے اسٹر تعالی کے باں ایک مقام حاصل ہوا ہے اور یہ ا بوگوں میں سے مہزا ہے جن سے بارے میں نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسیام نے فرایا :

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی مدایسے وگوں کے در یعے کرناہے جن کا (دین میں) کھے حصر بنیں ۔

رِانَ اللهَ كَيُوكِدُ هُ لَا الرِّينَ بِقَوْمِ لَوحَ لَايَ كَهُمُ را)

اورارك دفرماياء

بندسے کوجا ہے کہ دل ہیں جوخبال آئے اس پر فور کرت ناکہ معلوم ہوسکے کہ یہ فرشنے کی طرف سے یا شیطان کی جانب سے واس کو بھیے بات اپنی طبی خواہش سے معلوم ہنیں ہوسکتی اس کیے لیے انقوی اور بھیرت کا فورادر کرزت علم کی ضرورت ہے۔
تقوی اور بھیرت کا فورادر کرزت علم کی ضرورت ہے۔

ارثاد فلاوندی م:

رِانَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوُ إِاذَ امَسَّهُ هُمُ طَالِعِثَ قِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُهُ ا- ١

ے سک وہ لوگ جوشنی میں جب ان کوشیطا ن کی طرف سے کوئی مجیس سنجنی سے تووہ مورث بار موجاتے ہیں۔

دا، مجع الزدارُ عبلده ص ۲۰۷۷ب البهاد (۱) مجع الزدارُ عبلد، عن ۲۰۰ ب کتاب المغازی (۳) قرآن مجید، مورة اعراب اکتاب ۱۷۰۱ اسى وقت ان كانتهير كلس جاني ہي۔

بنی ده نور علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ فَاِذَا هُدُ مُنْ مُنْ مِنْ وُنَّ زا)

يعنى ان كا اسكال دورسوماً اسم.

لین جنعس این بی نفوی کوب ندنس کرنا تواس کی طبیعت این خواہش کے مطابق شیطانی مکروفریب بریقین کرفا ہے اب اس میں غلطیاں نربادہ ہوتی ہی اور وہ فوری طور پر بلاک ہوجا اسے اور اسے کچھ مجھ نہیں آتا - اسی قسم کے لوگوں کے بارسے میں اللہ تعالی نے ارث وفرائی ،

اوران کے بیے اللہ نفالی کی طوت سے وہ کھیے ظاہر ہواجس کا ان کو خیال کی نہ تھا۔ وَبَدِ الْهُ مُعَ مِنَ اللَّهِ مَا لَمُ مَنِكُونُ مُوا

کہاگیا ہے کہ اس سے وہ اعمال مراد ہیں جن کورہ نیکیاں سیجھتے تھے نو دبھا کہوں برائیاں ہیں۔
عوم معاملہ یں سے نہا ہت گراع نفس سے دھو کے اور شیطان سے کروفر پر برمطلع ہوتا ہے اور ہہ بر بندے بر
فرصٰ میں ہے جب کر مخلوق نے اسے چھوٹر کھا ہے اوروہ ایسے علوم ہیں مشغول ہو گئے ہیں جوان کو و سوسول میں طمالی ان پر شیطان کو مسلط کرنے ہیں اور کہ بڑے اور کہ سے بچنے کے طریقے سے ان کوغافل کرنے ہی اور کہ بڑے ہوائی
ان پر شیطان کو مسلط کرنے ہیں اور اس کی دشمنی اور اکس کے بینے سے طریقے سے ان کوغافل کرنے ہی اور ان کے داخلی
سے بچنے کی صورت بہ ہے کہ خواطر کے درواز سے بند کرد سے جائی اور ان سے حدواز وں کو بند کرنا ہے اور ان کو درواز وں کوئم کر دینا ہے اس کے درواز وں کو بند کرنا ہے اور ان و
سے معلی گی اختیار کرنا باطن سے و سوسوں کے درواز وں کوئم کر دینا ہے اس کے باد جود دل میں جاری خیالات کے
مال سے معلی گی اختیار کرنا باطن سے و سوسوں کے درواز وں کوئم کر دینا ہے اس کے باد جود دل میں جاری خیالات کے
موجی دل کو کھینچیا اور اس سے جھاڑا کرتا ہے اور اسے اور نوان کے ذکر سے خافل کرتا ہے لہذا مجا ہو کی صورت ہے اور
ہے بام و موت نک جاری رہا ہے کہونئے جب ان کہ دی زبو ہے سنے طان سے چھوٹ بنیں سے ا

الم بعن اوقات انسان فری بونا ہے اور وہ نیطان کے سائے بنیں مجاتا وہ جہاد سے ذریعے اپنے آپ سے شیطان کے سائے بنی مجاتا وہ جہاد سے فرریعے اپنے آپ سے شیطان کے تفرکو دُورکر تا ہے لیکن جب تک اس کے جبم میں خون گردش کرتا ہے وہ جہا واور بدا فعن سے بلے نیاز بنی سم مرک جب کک وہ زندہ مہوا ہے جب بطان کے وروازے اس کے دل کی طرف کھلے ہوتے ہیں بند بنیں ہوئے اور وہ شہوت ، عند، طمع اور حرص وال ہے ہے جیسے ان کی وصاحت ایک کی اور جب وروازہ کھلہ ہواور دشن ا

(۱) قرآن مجید، موقد اعراب آیت ۲۰۱

فافل نہ ہوتو اس وقت دفاع مون اس صورت ہیں ہوگ ہے معفاظت کی جائے اورائس سے الما جائے۔ ایک شخص نے حضرت میں بھری رحمر اللہ سے پوچھا اسے ابوسعید اکیا مشیطان سوتا ہے ؟ آپ مسکرائے اور فرما یا اگروہ سوجاً ما تو یہ ہم اکام مل جا تا ہیں اس صورت ہیں موس اس سے زیج بنیں سکتا ہاں اس کودور اور کمز ورکرنے کا دامت سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

بیتک موس شیطان کواس طرح کمزور کرتا ہے جس طرح تم بی سے کوئی ایک سفرس استے اون کو کمزور کا ہے۔

حضرت عبداللرين مسعود رضى المرعنه فرمات بب مومن كالنبطان كمزور بوتاب

معرف قب بن جاج نے کہا کہ میرے تنظان نے مجھ سے کہا ہی تم ہیں واضل ہوا تو ہی اور نسے کی طرح رصنوط اتھا
اوراب میں جڑیا کی طرح ہوں ہی نے پوتھا کہوں ؟ اس نے کہا تم مجھے اللہ تعالی کے ذکرے ذریعے کی تعارب ہونتی
اوراب میں جڑیا کی طرح ہوں ہی نے پوتھا کہوں ؟ اس نے کہا تم مجھے اللہ تعالی کے ذکرے ذریعے کی تعارب ہونتی کی کوٹ نے بات ہیں کہ بات ہیں کہا ہوں کے جوراستے بوشیدہ میں ان میں ان رحت بول کے موال سے جورائت کو میں ان میں ان رحت بال کے دھوکہ دسنے کے سلسلے کھوٹ انسی ان کا عام میں ہوتا کہ ان کی مفاطت کریں میں ایک ہم نے علادو واعظین کوٹ بطان کے دھوکہ دسنے کے سلسلے میں ذرائز ہو جو دل کی طون کھلنے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور فرستوں کا در طاز ہو میں نہرکہا ہے شکل میں ہوائوں سے جو دل کی طون کھلنے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور فرستوں کا موجوں ہوں ہوت کے ذریعے مات کیا گیا۔ اور میں انسی ہوتا ہے در بیٹ نہاوہ علی ہوتا ہے اور بہاں بعیہ سے در سوار کی منت سے ماصل ہوتا ہے اور بیاں بعیہ سے در بیٹ در است میں ہوتا ہے اور بہاں بعیہ تربادہ ہیں اور کہر سے ہوتھوئی کے ذریعے مات کیا کہ در بیٹ زیادہ ہیں اور کہر سے ہوتھوئی کے ذریعے مات کیا کہ در بیٹ رہا ہوتھا کہ در بیٹ میں اور کی ہوت کیا ہوتا ہے در بیٹ زیادہ ہیں اور کہر سے ہیں۔

مرست راست معلی ہوتا ہے ورز شیطان راستے بہت زیادہ ہیں اور کہر سے ہیں۔

درست راست معلی ہوتا ہے ورز شیطان راستے بہت زیادہ ہیں اور کہر سے ہوتھوئی کے ذریعے مات کیا کہ در بیا در کہر سے ہیں۔

درست راست راست معلی ہوتا ہے ورز شیطان راستے بہت زیادہ ہیں اور کہر سے ہیں۔

ورس رسم من المدرس معدور من الدعمة فواقع من المرم ملى المرعل المراس المراس المركب المركبي اور فرايا مدالله تعالى كالات ندم عجراس كليرك وائي بائي بهت من مطوط صنيح اور فرايا بريخلف ليست بي ان بن سے مرامك برايك شيكان سے جادى كوا بن طوت بنا اسے جوراب نے ہاك بت كرمير بڑھى - (٢)

را) مسنداه م احدین عنبل علد ۲ ص ۱٫۷۰ مروبان ابویمروم. (۲) شکوة شرهیب مراب الاعنفام باکتاب السند ته ۸ مسکره شرکت و ۲۰۰۰ مسکرد.

بے ٹنگ یہ میرانسیدھاراسنہ ہے بیں اس پر علو اور مختلف راستوں کی ہیروی نیکرو۔ وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِيُّ مُسُنَّفَيَّماً فَاتَّبِعُوْ وَلَاَنَتَّعِمُوا السُّبُلُ - (ا)

ال خطوط سے بارے بی فروایا تو صفور علیہ السلام نے تبطان کے نریادہ ماستوں کوبیان فرایا۔ اور سم نے اس کے ارتوں یں سے ایک باریک داستے کی مثال بھی لکھ دی تھے اس سے وہ طراقیہ مراوع جس کے ذریعے سیطان علی کرام نیز خواہشات پر انظول کرنے والوں اور ظاہری گناہوں سے بچنے والوں کو دھوکد دیتا ہے اب ہم اس کے داخ طرستے کی شال بان کرتے ہی جونوٹ بدہ نہیں لیکن انسان کسی اراد سے بغیراس بھی بڑتا ہے اس سلندیں نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے بان فرمایکہ بنی اسرائیل میں ایک راہب رعباوت گزار تھا شیطان نے ایک لوٹری کا گلا دبایا اوراس سے مالکوں کے دلوں میں یہ بت ڈالی کراس کاعلاج اس لیب کے پاس ہے وہ اسے سے کراس کے پاس اے انکار کردیا وہسل احرار کے رہے حتی کروہ مان کیا جب وہ اس کے ماس کے ماس کے بیا موجود تھی تواکس راہب کے ماس شیطان کا یا ادراس کے دلیں اونڈی کے قرب کا وسوسے ڈالا وہ ساسل وسوسے ڈان رہاجی کرای نے اس سے وطی کی وہ ای ے ما در سوئ تواب اس سے ول وسوسدالاکہ اس سے گروائے آئی سے تو تورسوا ہوگا لہذا سے قتل کردے اگرود تہے پہ جیں تو کہنا کہ وہ مرکئے ہے جنانچ اس نے اسے قتل کرکے دفن کر دیا تسیطان بونڈی کے مالکول کے پاس آیا اوران کے دنوں بی و موسم ڈالا کر راہب سے عمل سے وہ حالم ہوئی اور جراس نے اس وقتل کرے دفن کردیا وہ نوگ رامب کے پاس اکر بوجینے مگے تواکس نے کہا وومر گئی ہے انہوں نے اسے پواکر قبل کرنا جا با تو شیطان اس کے پاس آیا در کہنے تکا بی نے اکس کا کلا دبا با تھا اوریں نے ہان وکوں کے دلوں میں بات ڈال کروہ تمارے باس لائین تمری بات انوتو نجات یا و گے اور می تمیں ان لوگوں سے جیوا دول کا ایس نے بوجھا کیے و مشیطان نے کہا مجھے دوسید كردچانچاكس ف اے دوسى سے تو شيطان نے كاميرانم سے كوئى واسطرنس يى دوبات ہے جس كے بات ين الله تعالى فرارات دفرمايا (٢)

مَرَمَةَ لَهُ اللّهِ مِلْكُونُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّل

A Landing

شیطان کی طرح کر جب وہ انسان سے کہتا ہے کفرافتبار کرجب وہ کفرکر اسے تووہ کہتا ہے بن تم سے بری الذمہ

> (۱) قراک مجید برنوع الغام آبت ۱۵ مریم کاب التقسیر (۷) المت درک للحاکم حلیاص ۲ مریم ۵۵ مریم کاب التقسیر (۳) قرآن مجید بر سورة حشر آبت ۱۹

تودیجے کہ شیطان نے کیسے کیسے جلے ہم نوں سے راہب کوان کبرہ گذا ہوں کی طرف بجور کیا اور اکس کی بنیاد مرف بہی فقی کہ دو لوٹڈی کا علاج کرنا قبول کرسے بدایک آسان سام تدہے اور بعض او فات آدی سمجھا ہے کہ بدایک نکی ہے اور بعض او فات آدی سمجھا ہے کہ بدا چھا کا اسے تو وہ اور بعد فی کا کام ہے نوشیطان پہلے اکس کے دل ہیں خفیہ نواش کے ذریعے یہ بات ڈاتنا ہے کہ بدا چھا کا اسے تو وہ نیکی میں رفیت رکھنے والے آدی کی طوف اس کا قدام کرا ہے بھر معاملہ اکس کے اختیار سے نمیل جا آب اور ایک بات دوسری بات کی طوف سے اور اب اس سے لیے چھا رسے کی کوئی صورت بنیں ہوتی ۔ تو ہم ابتدائی امور میں بنا ورط سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جا ہت ہوں ۔

نبی اگرم صلی الله علیہ و سام نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے آب فرایا ، مَنْ حَامَدَ تَعَوُلَ الْمُحِمَّى يُونَشِكُ اَنْ ہِمَا مِن رَمِنوَمِ ) چراگا ہ سے گرد چڑا ہے قریب ہے کہ یَقَعُ فِیْدُو۔ (۱) دواس میں چدا جائے۔

## دل ي طوف سنيطاني داستون كي تفصيل

www.maktabario or on de sie on one

کہا ہے موئی علیہ السلام الشرنعالی نے آپ کو اپنی رسالت سے ہے جبنا اور آپ سے کام کیا اور میں بھی استرنالی کی ایک خلوق ہوں جس سے گناہ سرود موا میں فوہ کرنا جا جا ہوں میرے رب سے ہاں میری سفارش کھے کہ وہ میری نوبہ قبول ولئے نے صرت موئی علیہ السلام نے فرایا تھیک جے جب صفرت موسی علیہ السلام پیاڑ پرتشر لیف سے سکنے اور اپنے رب سے
کلام کیا اور ارف کا الادہ کیا نوان سے ال کے رب نے فرایا ہانت اوا کھیے مصفرت موسی علیہ السلام کی طون
اسے میرسے رب ا تیر بدنیہ اہلیس جا ہت ہو کو اور تو بول فرا اللہ تھالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی طون
وی جی اسے موسی ا میں آپ کی حاصیت کو پواکر آمیں اس سے کہیں کہ وہ صفرت اور علیہ السلام کی قرکور سی ہو کو سے میں کہ دوا تھے ہو گی تواب نے فرایا میں نے تمہا را کام
کردیا تھے جا مواب کے صفرت موسی علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہو گی تواب نے فرایا میں نے تمہا را کام
کردیا تھے جا مواب کے صفرت و مولی علیہ السلام کی قرکور سی ہو کرون کو تو ہو کروں ہو جائے وہ سنے میں گیا اوراس
نے تک کریا اور کہنے لگا میں نے زیوا کوم کو سے ومنیں کی اب فوت سنے و کو سی ہو کروں ۔ ؟

ب بربدد یک بیاری کے کہا گیا ہے کہ سنیطان کو برکھیے خالب اکے گاجب دو فوشی کی حالت میں ہواہے آؤی اکدای کے دلیں داخل موجا آموں اور حب وہ غضے میں موتا ہے تومی الرکس کے سرس موجا آموں -کے دل میں داخل موجا آموں اور حب وہ غضے میں موتا ہے تومی الرکس کے سرس موجا آموں -اوراکس کے بڑے بڑے وروازوں میں معے حداور حرص ہے جب انسان مرجیزی عربیں ہوتاہے تواس کی مرص است اندها اور براکرد بی ہے۔ نبی اکرم میں انڈ علیہ دوسلم نے فرایا : حیاتی اللّتی کیفینی کے کیفیہ – (۱)

ادر نور بعیرت سے بی سنیطان کے راستوں کی بیجان ماصل ہوتی ہے ادرجب صداور حرص اکس کو ڈھانپ ایس تو وہ انسان دیجے بنیں سکتا - اوراس وقت سنیطان کو تمنیائش مل جاتی ہے توحریس آدمی کوہروہ جیزاھی گئی ہے جو اسے اس کی شہوت کے بینی اے اگر ہے وہ بری اور سے جائی پر بہن ہو۔

شیطان کے بڑے بیا دروازوں میں سے ایک سیر توکر کھانا کھانا ہے اگرے دہ ملال ایک ہوکو کم سیر ہوکر کھانے

سے شہوتیں مضبوط ہوتی ہیں اور شہوات شیطان کا اللہ ہے۔ منت میں مضبوط ہوتی ہیں اور شہوات شیطان کا اللہ ہے۔

منقول ہے کہ ابلیں ، حضرت یجی بن زکر یا علیما السلام کے سامنے فل ہر مہوا اور اکس کے باتھ ہیں چھندے سقے
آپ نے فوایا اے ابلیں ! مرحبندے کیے ہی اکس نے کہا بیشہو تیں ہی جن سے ذریعے ہی انسان کے بنجیا ہوں آپ
نے فوایا کیا ان ہی سے میرے لیے بھی کوئی چیز ہے ؟ اکس نے کہا جب آپ بیط بھر کر کھا تنے ہی توسم آپ کونماز اور
ذکرسے بھادی کردیتے ہیں آپ نے فوایا اکس کے علاوہ کچھ ؛ اکس نے کہا نہیں آپ نے فوایا مجھے قدم ہے میں کھی جی

بيٹ جوكر كھاناينيں كھاؤں كا يت بطان نے كہا مجھ بھى اللّٰرى قىم ہے كەي كىمى كى مسلان كى خىر تواى بنيں كروں كا . كہا جانا ہے كەزبادە كھانے يى جويرى باتىن بى -

(١) الس كے دل سے قوت فلا علا جانا ہے۔

(۲) اس کے دل سے خلوق ضارر حمت کا جذب نکل جا ما ہے کیونکداس کا خیال یہ ہوتا ہے کرسب لوگل نے سیر ہو کر کھایا ہے۔

(٣) عبادت فداوندی مباری برطاتی ہے۔

(۲) جب وعکت جرا کلام سنتا ہے تواس سے دل میں نری پیدائیں ہوتی -رہ) جب وہ وعظ کرتا اور محست کی بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دلول میں انز نیس کرتی -

(١) اس من من مياريان سياسوقي من-

شیطانی دروازوں بی سے ایک دروازہ گر باہر بالان ، کم طوں اور شکان کے ذریعے زینت عاصل کی اسے شیطان جب اسے انسان سے دل پر غالب دیجفا ہے تواس میں انہے اور ہے دیا ہے اور وہ ہمیشا سے مکان کی تعمیراورای کی جفتوں اور دلواروں کی زبنت نبر عارت کو دسیع کرنے کی طرف بابا ہے اور اسے لباس اور سوار بوں کے ذریعے مزین مونے کی وعوت دیا ہے اور اسے لباس اور سوار بوں کے ذریعے مزین مونے کی وعوت دیا ہے اور اسے اس کام بین کا میں کا دیا ہے تو دوبارہ السے کو کا میں کا اسے کیونکہ برامور ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک تو دوبارہ السے کی خواسے کی ایک ہورے کو کھینچتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایک سے دوسرے کام کی طوف جانا ہے دی کہ اسے موت اُجانی ہے اور وہ شیطان کے داستے اور خواسش کی انباع میں شغول ہوتا ہے اور اسے اس کی عاقبت خواب نہ ہوجائے ہم اس سے اسٹر تعالی کے نور بینے ہی ۔

مشغول ہوتا ہے اور اس بات کا ڈر بوتر اے کو کو کے ذور بینے اس کی عاقبت خواب نہ ہوجائے ہم اس سے اسٹر تعالی کی ہاہ جا جائے ہیں۔

کی ہاہ جا جائے ہیں۔

شیطان کے بیاب بڑے دروازوں ہیں ہے ایک دروازہ لوگوں سے طبع رکھنا ہے کیونے جب طبع ول برغالب
اُلَی ہے نوٹ بیطان ان چیزوں میں جن کی اسے طبع مونی ہے بنا وط اور زبینت کواس کے بیے پندیوہ قرار دبتنا
ہے اور دہ ریا کاری اور دھوکر دہی ہی مصروت ہوجا نا ہے حتی کہ وہ جس چیزی طبع رکھنا ہے وہ گویا اس کا معبود ہوتا
ہے اور وہ ہمیشہ اکس کی محبت کے بلے چلے بہانے تلاش کوارتها ہے اور اکسن تک پنتیجے کے لیے وہ ہرسولاج میں
داخل ہوجاتا ہے اکس کی سب سے کم حالت یہ ہوتی ہے کہ جو بات اس میں نہواس پر اپنی تغرف چاہتا ہے اور امرا الموق اور نی عن المنکر کو ترک کرتے ہوئے منافقت کا نثوت دنیا ہے۔
اور نی عن المنکر کو ترک کرتے ہوئے منافقت کا نثوت دنیا ہے۔

معزت صفوان بن سلیم رضی اولزعنہ سے مروی ہے کرت یطان حفرت عبداللہ بن خنظلہ رضی اولڑ عنہ کے سلسفے آیا اور کہنے نگا اسے ابن خنظلہ امیں آپ کواکی بات سکھانا ہوں اسے باد کیجئے انہوں نے فرایا مجھے اسس کی حزورت نیں۔ اس نے کہا دیم یعید اگراچی ہوتو اختیار کریں اور بری ہوتو ردکردی اسے ابن خنطلہ ؟ انڈتعالی کے سواکسی سے ایسا سوال نکرنا جس میں طبع بائی جاتی ہواور دیجیس کرجب خصتہ آئے نواکس وقت آپ کی حالت کیا ہوتی ہے کیوں کہ اس وقت ای مرسے قابوں موتے ہیں۔

النيطان كروس برے دروازوں بن سے ایک دروازہ عبدبازی اوراستقلال کو تھوردیتاہے نی اکرم

صلی سرعلیه وسیانے فرمایا ،

مبدبازی شیطان کی طرف سے اور کھم او استرفعا نی کی طرف سے ہے۔

ٱلْعَجَبَكَةُ مِنَ الشَّبْطَانِ وَالثَّأْفِيُ مِنَ اللَّهِ تعالى - را)

اورارت دفاوندی ہے:

انسان كوجلد باز بيداكياكي -

خَلِقَ ٱلْوِنْسَاقُ مِنْ عَجَلٍ - (١)

نيزارك دفرايا.

اورانسان ملدازے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانَ عَجُولُكُ -(٣)

اورالله تعالى ف إجنينى صلى الله عليه ويسلم سے ارك وفر الى ا

آلیک قیمینے۔ (۴) ۔ وی پیری ہوجائے۔ اس کی وہ بیر ہے کہ اعمال جانجے پڑ ال سے بعد ہونے ہیں اورائس سے بیے فورونکر اور محفہ او کی حز ورت ہے جب کرمیدی اس کام سے روئی ہے اور عبدی کی صورت بی شبطان امنی برائی انسان بیاسس طرح ڈال دیتا ہے

كراس كوعدهي سي سوا-

ایک روایت بی جوجب صفرت عبیلی ملیم السام کی ولادت موثی توشیطان، ابلیس سے باس اکے اور کہنے ملکے بت مربکوں ہوگئے اس نے کہا معلوم مؤیا ہے کہ کوئی نئ بات موثی سبےتم امنی جگر پر گھرے رسم اور وہ تودار ا بہاں یک زمین سے کنا رول تک بہنچ گیا سکی اسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا بھر معلوم مواکد حضرت عیسی علیہ السام کی بدائش

را) جامع ترمذي ص دوم، الواب البروالعلمة رد) فرآن مجد سورة انبيار آيت ٢٢ رس فرآن مجيد، سورة اسرار أيت ١١ رس تران مجدورة طرائب الم بوئی ہے اور فرسے آپ کو گھرے ہوتے ہیں وہ نبیط اُوں کی طوف لوٹا اور کہنے سگا گذرت تدرات، ایک بی بدائش ہوئی ہے وقت ہے جب بھی کوئی مورت حاملہ ہوتی ہے اور بحیر جنتی سے نویس وہاں موجود مہتا ہوں لیکن اس بھیے کی پیدائش سے وقت میں موجود منتقا تواسس رات سے بعد توں کی ٹیوجا سے نا سید ہوجا گراور انسان کو علد بازی سے ذریعہ گراو کیا کرو۔

ت بیطان کے بڑھے بڑے دوفازوں بی سے ایک دروازہ درھے اور دبیار درو ہے بینے اور ہزفتم کا سامان ،

جا فرداورزین بی کیوں کم ضرورت سے زائد شیطان کا ٹھکانہ ہے اس کیے کہ جس آدمی سے پاس فوراک سے برابر ہو

اس کا دل فارغ ہواہے اوراکروہ شال سے طور پراستے بیں ایک سو دینار بائے نواکس سے دل بی برس خواہشات

بیدا ہوتی ہیں اور مبر خواہش مزید سو دینا رک محماج ہوتی ہے بہذا جو کھیا کس نے پایا وہ اس سے بے کافی بہن ہوتا بلا اسے

مزید نوسو دینا روں کی فرورت ہوتی ہے عالا نکر ہورید نارطنے سے بہلے وہ لیے نیاز تھا اب جب سو دینار ول سے تو تو اس نے سوچار دو مال دار ہوگیا ہے وارون ہی جو بیار اس نے سوچار دو مال دار ہوگیا ہے وال نکہ وہ مزید نوسو دیناروں کا محماج ہوگا تاکہ وہ ایک گھر خورد ہے اور اون ہی سے ہراک ایسی چر ہے جو دور ہی کو ان نہا مرک کو نی انہا کہ نہیں بھر بیا ہے جو دور بی کو انہا ہے۔

مرک کا سامان خریرے ،عدولیا س خریدے اور ان ہی سے ہراک ایسی چر ہے جو دور بی کو انہا ہے۔

مرک نامی نو بیارے کروہ جنم سے کھر بھے بی گرعا نا ہے اور ہیں اس کا خاتم ہے۔

كاتويم ال الناكام نكاليس ك- (١)

ایک روابت بین ہے ایک ون حضرت عیسی علیہ السلام نے بچھر کو تکیہ بنا یا تو وہاں سے تبطان کا گزر ہواای نے کہا سے تھر نکا اور اسے کہا سے تھر نکا اور اسے کہا سے تھر نکا اور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور ایک اور اسے دور ایا در فرایا دنیا کے سائق یہ بھی تمہارے لیے سے حقیقت یہ ہے کہ حس سے پاس ایک پیخر ہوجے وہ تکیہ بنا ہے اور سوجا کے تو وہ دنیا سے اس قدر کا مالک ہو گا کہ شیطان اس برا بنا کر حلائے کمونے وہ شخص رات سے وقت عبادت سے لیے کھڑا ہو تا ہے جب اس سے باس کوئی بچھر ہوجے تکیہ بنا ناممکن موزو وہ سلسل اسے نیندا در بھر

کوئلیہ بنا نے پر مجبور کرسے گا اور اگریہ نہیں ہو گا تواکس کے دل بین اس کا خیال نہیں اسٹے گا۔ اور نہ ہماکس کو نیترکی رعبت ہوگی یہ توصف پتھر کا معاملہ ہے لیکن حس کے پاس گا و تکبے، گدسے اور آ رام طبی کاسامان ہو وہ امند تعال کی عبادت کے بیے کب اٹھے گا۔

حزت خیشہ بن عبدالرحل فرماتے ہیں شیطان کہنا ہے انسان مجوبہ خالب آجی جائے تو تین باقدن میں مجوبہ فالب ہن عبد اور جوالس کا حق میں میں است میں دیتا ہوں کہ ناحق طور ہومال حاصل کرے ، ناحق جگر برخرج کرے اور جوالس کا حق میں دون دھے۔

حفرت سفبان توری رحماد فراتے میں شیطان کے ایس متاجی کے ڈرسے بڑھ کرکوئی اسلی نہیں ہے جب آدی اس سے بریات فول کر بہت ہے ورائی ہے ہوتا ہے اور حق سے روکنا ہے ، خواج ات کے ساتھ بوتا ہے اور حق سے روکنا ہے ، خواج ات کے ساتھ بوتا ہے اور حق سے روکنا ہے ، خواج ات کے ساتھ بوتا ہے اور این رہے کہ ادمی مال دی کورے کے لیے اور این کا شکار موجا کہ ہے بیل کا قات بیں سے ایک یہ ہے کہ ادمی مال دی کورے کے لیے بالار کا موکررہ جا اے اور بالار شیطانوں کی رہائش گاہ ہے۔

حرت الوامم رضى المترعنم فرمات بي ني ارم صلى المترعليدوك من ارشا وفراليا:

ت بطان کے بڑے بڑے دروازوں میں سے خلیب اور نفسانی خواہش رتبعصب خالفین سے کینہ رپوری اور انہیں حقارت کی نظرسے دکھنا ہے اور ہے وہ عمل ہے جوعبا دے گزارا ور فاستی سب بوگوں کو ہلاکرویتا ہے کیوں کم

اسی طرح ایک اورفضول فنم کے آدمی کو دیجھو کے دہ حضرت علی المرتفی رضی ادارعنہ سے محب بیں منعصب بے حضرت علی المرتفی کی ایپ دورفلافت بی دہ کو اللہ اسے محب بین منعصب بے حضرت علی المرتفی کی آب سے در رفلافت بی دہ کا زبر وتقوی اور بین رسی کی آب سے اپنی استیوں کو کلائیوں ایک کالے دیا اور نم دیجھو کے کہ فاستی ادمی رسی کی جانے بین درھے ہے در محبور کے دور محبور کے کہ فاستی ادمی رسی کی جانے بہتنا ہے اور محبورہ حضرت شیرفعلی محب کا دعوی جی کرتا ہے۔ بہتنا ہے اور محبورہ حضرت شیرفعلی محب کا دعوی جی کرتا ہے۔ بہتنا ہے اور محبورہ حضرت شیرفعلی محب کا دعوی جی کرتا ہے۔

عالال و فيامت كے دل مي شف آب كارل وسمن موكا-

اور کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کسی سے عزیز ہے کو تواس کی انھوں کی گھنٹرک اور دل کی زندگی ہے ،

پر کر مازنا ہے اس کے بال الحیر با اور تعنی سے کافٹ ہے اور اس سے باد جوداس کے باب سے مجت کا دنوئ کی مزا ہے تواس شخص کے بان الصرفی اور تعام محا ہم کام ور بر بات معلم ہے کو حضرت ابو بوصدانی ، صفرت عمر فاروق ، حفرت بنی اولاد گھر والوں بلکہ ابین آب خواب سے محبت نقی اور جو گوگر شرعیت کی نا فران کرنے ہی دمی لوگ مشرعیت کے کھٹے کرنے اور شہرات کی تنبیجوں سے اسے کاشنے ہی اور لول وہ اللہ تعالی کے دوستوں اور اللہ تعالی کے دوستوں کے دشمن ابلیس اور اللہ تعالی کے دوستوں کے دشمن ابلیس اور اللہ تعالی کے دوستوں اور اللہ تعالی کے دشمن ابلیس اور اللہ تعالی کے دوستوں اور اللہ تعالی کے دوستوں اور اللہ تعالی کے دائیں ہوجا ہے کہ صاب کرام رضی ادار جانے کہ مارے کی بارے ہیں کیا جا ہے ہی اور ایک ناور کی کو بات ہے کہ جو شخص حضرت ابو بر صدت کے دار میں بر بات بھی طوال سے کہ جو شخص حضرت ابو بر صدت کے دار میں بر بات بھی طوال سے کہ جو شخص حضرت ابو بر صدت کی اور حضرت عمر فاروق صی اللہ عنہ ما

www.maktabah.org

ك مبت ين انتقال كرجا آب أك اس كرونس عظيك اور دومرك أدى ك ولي بيخيال الانا برحب وه حفرت على المرتفى رخى المرعندي جن بن مركانوا ي بركوي خون مروكا-

مالان کررول اکر صلی النزعلیدو مرفع فاتون جنت صرت فاطمة الزيراد رضی المترعندسے فرا با عالانکہ وہ آک کا جار

اِعْمَلِيْ فَإِنَّى لَدُاعً فِي عَنْكِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا

توبینفائی خواہشات کی ایک مثال مم نے بیان کی ہے اس طرح جولوگ دفقہی اعتبار سے حضرت امام تنافی، المم الوصنيف المم الك اورام احمد بن صنبل رحمهم الله اوران ك علاوه دير المركام كى عبت بن منعصب بن توجراً دى محسى الم سے مذہب برطینے کا دعوی کرا ہے لیکن السس کی سرت پرہنی چلنا تو وی ام قیامت سے دن اس کے مقابل ہوں کے اور جس سے کرمیراندس عل کا تھامھن زبانی گفتو نہ تھی اور زبانی گفتو کھی عمل کے بیے تھی مھن باب کرنے مے لیے ذاتی تو تو نے مبرسے مل کی خالفت کی ہے مالاں کہ میں نے نمام زندگی میں راستہ افتتیار کیا اور اس پرمبرا فاتھ۔ ہوا بھر تونے میرے ندمب برچلنے کا جوٹا دعویٰ کیا برٹ بطان کا بہت بڑا دان : ہے اس کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کولماک کیا مارس ان لوگوں سے حوالے کئے سے بی جواللہ تعالی سے بہت کم در نے بی دین بی ان کی لیس كرورى، دبنوى رغبت مفبوط سے لوگوں كے سمجھے علينے كى حرص زيادہ سے اورب انباع اور مصول مرتبہ عف تعصب سے بڑھا ہے وہ اس بات کو اپنے سنے ہی جھیاتے ہی اورائس سلے میں شیطان سے کروز ب سے لوگوں کو آگا ہ منیں کونے بلہ وہ سنیطان کے فرمیہ کو جاری کونے میں اس کے نائب کار دارا داکرتے میں توگوں نے جی اسی راہ کوافتیار كيا وردين كاصل و عبول كئے جنانجہ وہ لوگ خود عبى بلاك موسے اور دوسروں كوعى بلاكيا۔ التُرتعالى ان كى اور مارى توبيقبول فرائے-

حضرت حسن بصرى رحما ملر فرمات بي بهي بريان بيني ہے كدا بليس نے كہا ميں نے امت محرب كے ليے كناموں كواراكستدكيانو انون نے استعفار كے ذريع ميرى كم نوطوى جرس نے ال كے بيے وہ كنا ه اراسته كئے جن سے ومنجن عن مالكين اوروه خوابنات مي اس لعني نے سے كما لوگ نے جانے كرير رخوابنات وواب اب مي جو كناه كوطون كيفية بن نوان سي المن كيد الليس ك شيطان كا ابك بت بطاهديد ب كروه انسان كواكس

<sup>(</sup>١) صبح بخارى حدادًل ص٢٦٥ كذب الماقب (٢) صبح بخارى طديوس ٢٠٠٧ تا بالنفسر

کے نفس سے غافل کر دیا ہے بعنی توگوں کے درسیان ندا جب اور مفدمات کے کسلے میں اختار و الحال دیتا ہے . صفرت عبداللہن مسعود رصی اللہ عنہ فرماتے ہیں -

ایک جاعت الله تعالی کاذکرکرنے کے لیے بیٹی توٹ بطان ان کے باس آیا اکران کواکس مجس سے الحقائے
اوران کے درمیان تفاقی بیلاکر سے بیکن وہ اکس پر فادر نہ ہوا۔ بھر وہ ایک اور جاعت کے باس آیا ہودینوی گفتگو کو رہے نئے اس کے درمیان فعا دبیدا کردیا چیا نے وہ الٹھ کھوٹے ہوئے اورا کی دوسرے کونٹل کرنے گئے وہ لوگ جوالٹر تفالی کاذکر کررہے تھے وہ اُٹھ کھوٹے ہوئے اوران سے معالمے میں شغول ہوگئے اوران کو چیوٹر نے وہ لوگ جوالٹر تفالی کاذکر کررہے تھے وہ اُٹھ کھوٹے ہوئے اوران سے معالمے میں شغول ہوگئے اوران کو چیوٹر نے ملے بین وہ ذکر کو میڈ مبینے نے بطان کا مقد بھی ہیں تھا دوان توگوں کو لڑا ناہیں جا بہتا تھا بلکہ الله ذکر کو منتشر کرنا جا تھا۔

شیطانی دروازوں ہیں ہے ایک دروازہ ہے ہے کہ وہ بے با کوئوں کوا مذبخالی کی ذات وصفات اوران با تول ہی عزرونکر کی ترغیب دیا ہے جب تک ان کی نظام کی ذات ، کے بارے ہیں ایسے خیالات طوالا ہے جب سے املا تعالی کی ذات ، کے بارے ہیں ایسے خیالات طوالا ہے جب سے املا تعالی کی ذات ، کے بارے ہیں ایسے خیالات طوالا ہے دل ہیں ہوتا ہے بیا کہ ہوراسی پرخوش ہونے ہیں اور اسے بی دا نالی اور عقل کی زیادتی کا کر سیم ہوتا ہے اور اس پرخوش کا اظہار کرتے ہوئے اسے موفت و بصبرت خیال کرتے ہیں اور اسے اپنی دا نالی اور عقل کی زیادتی کا کر سیم قرار دینے ہیں تو گوگ ہیں سے سب سے زیادہ ہوتوت وہ ہے جوابینے نفس پر زیادہ تہت کا تا اور علاء کرا ہے اور سے بیات پوچھا ہے میرت بوچھا ہے میرت بوچھا ہے میرت بوچھا ہے میرت بوچھا ہے میرت بالدہ مولی کوئی ہیں ہے بیا کیا یہ وہ کہنا ہے اور کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہے اور کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو اور کہنا ہے اور کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہے اور کہنا ہے اور کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہے اور کہنا ہو ک

سے بدوسوسہ ختم ہوجائے گا۔ (۱)

نبح اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اس قم کے وسوسوں کا علاج کرنے سے لیے بحث ساحنہ کا حکم نہیں دیا کہوں کہاں قتم کے وسوسے عوام کے دلوں میں نہیں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ ا بیان لائیں اور قتم کے وسوسے عوام کے دلوں میں نہیں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ ا بیان لائیں اور تبدیرین نیز عباد در تعبید وسوسے علال میں مصروف رمیں اور علم کی باتیں علام پر جھوڑدی عام آدی کا زیا اور حوری کرنا در اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کرنا در اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کرنا در اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کرنا در اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کرنا در اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کو کا دیا اللہ تعالی کی فات اور اس کے دین کے بارے یں گفتی کو کا دیا در اس کے دین کے بارے یں گفتی کو کا دیا در اس کے دین کے بارے یں گفتی کو کا دیا در اس کے دین کے بارے یں گفتی کو کا دیا در اس کا دیا کہ دی کا دیا کہ دیا کہ

(۱) مندام احدين صنبل علد ٢ ص ١٣٣١ مروات الوسريره Www.maktaoah.org ہے مالانکہ اسے علم میں بختگی مہیں تو وہ غیر شعوری طور بر کفریں جیا جاتا ہے جیسے ایک شخص مندر کی کہرائی میں جاتا ہے اور وہ نیرنا منبی جاتنا عقائد و ہذا ہب سے متعلق ت بطان کے مکروفری سے شام ہم ہم ہم ارام فصد مثال بیان کرتا ہے۔ سے بطان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ مسلانوں کے بارسے میں برگانی ہے .

اللَّيِّ إِنَّ بَعُفَى اللَّالِ الْمُدِّرِ إِن اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جوادی محف گان کی بنیاد میر دوسرے سے بیے برائی کی بات کرتا ہے شیطان اسے اس کی بنیبت کی رعیب بھی دنیا ہے اوراس طرح وہ بلاک میز تا ہے۔ تنوق کی اوائیگی میں کوتا ہی کرسے یا اس کی تعظیم میں سنے کرسے اوراسے حقارت کی نظرسے دیجھے اور اپنے آپ کواس سے مہز سمجھے اور بینی مام بابتی بلاک کرنے والی میں اسی بے تنریعیت مطرہ سنے نہمت کی جگہوں سے بیخے کا حکم دیا ہے۔

مَنِي اكرم صلى الشرعليدوك م نے فرايا: اِنْفَقُ المَوَاضِعَ الشَّهِ عَمِدِ - (٢) نَمْت كي عَبَّمُون سے بِح

تنمت كى علمول سے بچور

صرت على بن حسین رضی المترعنها سے مروی ہے کہ صفرت صفیہ بنت جی بن اخطب رضی الدعنها سے ان بت با کم نی اکرم صلی الترعلیہ وسے مسجد شریف بی ہے ہوئے تھے فراتی ہمیں ہیں ایپ سے ابس عاضر ہوکر با بن کرنے لئی شام سے وقت میں ہیں والس علی گئی توا ہے جی میرے ساخدا کے طوعے ہوئے اور علیف نگ و ہاں سے الضار کے دو لئی شام سے وقت میں ہیں والس علی گئی توا ہے جی میرے ساخدا کے دولوں کو اواز درسے کر فرایا بیصفیہ بنت بھی رصفور احرم میں کا گزرم واانہوں نے سلم کم کیا وروایس موسکے ایک دولوں کو اواز درسے کر فرایا بیصفیہ بنت بھی رصفور علیہ السلام کی زوج معلم ہوئے ہیں ایپ سے وایا شیطان کے دولوں کو دولوں کو اولی نہوں ایک میں ایپ سے وایا شیطان کے دولوں کو دولوں کو اولی نہوں اسے میں ایپ کے دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولو

تودیجینے نبی اکرم صلی المدعلیہ وسیم نے کسی طرح ان دونوں سے دین برشففت کا اظہار فرماتے ہوئے اس کی صافت فرمائی اورکس طرح امرت برشففت فرطنے ہوئے ان کو تم ت سے بینے کا طریقہ سکھایا یا کہ متنقی بر ہم بڑگار اور دین میں معرون عالم بھی اکس سلسلے بیرسنی نہ کرسے اور تکرسے طور پرنہ کھے کہ مجھ برکوئی بھی مدگانی بس کڑا۔

(١) قرال مجيد، سورة الحجرات آيت١١

(٢) الاحادث الضيف والموضوعة علداول ص ١١٥ عديث ١١١١

رس سنده م اعمد من صنبل علد من من الم الم الم الم الم www.maktahah

اس ہے کہ جوائی ہوگوں میں سے سب سے زیادہ متفی اور بسٹر گار سونا ہے تمام ہوگ اسے ایک نظر سے بنیں دیکھتے بلکر بعض ہوگ رضا کی نظر سے اور بعض ناراصکی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

ای بیے کسی شاعر نے کہا۔ «ب ندیدگی کی نگاہ رات، کی طرح ہرعیب مریر وہ ڈوال دنتی ہے دیکن نا رافعگی کی آئے صوب براشوں کوظام کرتی ہے۔ وزار گاران ور م سے دیکوں کی نعمیت سے سے ناچا سے ممونک ٹرسے ہوگ سرایک کومرا سمجھتے ہیں جب نام کسی ایسٹنخس

مہذابدگان اور بڑے ہوگوں کی ہمت سے بچاچا ہے کیونکہ ٹرسے ہوگ ہراک کورا سمجھے ہیں جب نم کسی ایسے تھی کو دیجھ وہ ہوگوں کی عیب وی کرنے ہوئے ان سے بارے ہیں بدگانی کا مزکب ہوا ہے توجان ہوکہ وہ باطن خیاست یں مورت ہے اور وہ حیات ظاہر موری ہے۔ وہ دوسروں کوھی اپنی طرح سمجھا ہے ہومن عذر قبول کرنا ہے اور منافق

عید ناش را اورون کار بنه مام فارت یا سان رہا ہے۔

تزیرت یطان کے تعین راستے ہی جودل کی طرف جانے ہی اگری ان سب کوشفار کرنے لگوں نوٹسکل ہے اس فدر بیان ہر دو سروں کوفیا س کرنا چا ہے انسان ہیں جو بھی ترا دصت سے ناہے وہ شیطان کا ہتھیا را وراکس سمے راستوں بی سے ایک راستہ ہے۔

شبطان کو کیسے دورکیا جاتے

المرة موكد شيطان كودر كرف كاكياط نقر ج واورك السيطيع من الله تعالى كاذكر اور الاول ولا فوة الا

بالنرطيصناكانى ب

بالمديد فعل ال المراب المراب

اسى ليه الله تعالى نے ارت و فرايا -إِنَّ الَّذِيْنَ الْقَوْا إِذَا مَسَّ هُ هُ عَلَا لِمُ ثَلِي اللهِ عَلَى مُ وَلَوْكُ وَمِنْقَى مِن جِب النّبين شيطان كاطن مِنَ الشَّهُ عِلَانِ تَذَكِّ وَوْ افَإِنَا هُ مُ مِن اللّهِ عَلَى صَلَيْنِ مِن تَعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ اسی وزنت ان کی آنگویس کھیں جاتی ہیں۔

مَبْقِرُونَ- (۱)

تواكس بات كے ساتھ متعی لوگوں كوفاس زيا !

شیطان جو کے کئے کی شل ب جو تمہارے قرب آنا ہے اگر تمہارے اوراس کے درسیان روٹی یا گوشت نہ مونومرت وصناكارف سعبى جاوبا بأأب يناعن أوارس استعجارا بأأب اوراكر تمار سان كوشت مو اوروه مولا می بوتود کوشت ریج میشا سے اور محض نه بانی و صنکارے دور بنس سو اتور و دل جب سیطان کی قرت سے فالی مودہ محن ورسے نبطان در موجا البے لیکن جب رل بڑمرت فائب موتو وہ حقیقت در کودل کے ارد كرد يعيد دينا ہے اور آدى دل سے اندرىي خابو سنى يا سكا درستىلان اس برائر برہ وال ديناہے -میکن جان تک منفی وگوں کے دل کا تعلق ہے تو جو تواش اور بری صفات سے خالی ہونے ہی ان بر تبال ،

شہونوں کی وجہ سے بنیں آیا ملک نفلت کی وجہ سے ذکرسے خال ہونے کے باعث آناہے جب وہ ذکر کی طرت ہوئیا ہے تو وہ دور ہوجاتا ہے اوراکس کی دلبل الشرنال کا برارت رکزای ہے۔

فَاسْتَعِذُهِ إِللَّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ الرَّحِيمِ (١) بين شيطان مر دورس الله تعالى كياه ما فكو-

اسى طرح دو تلام آبات واحادیث جوذ كركے بارے بن ائی می الس كى دليل من

حفرت الومررة رض المرعنه سے مروی ب فراتے میں .

مومن مے تبطان اور کافر کے شیطان میں ماقات ہون کافر کاٹ بطان نہایت جگنا، موااورا چھے لباس بن تفا اورموس كاستبطان كمزور، ياكنده بالول والااورننكاتها ،كافر كوشيطان في موس كرشيطان يواغ كمزور كيون مو؟ الس سنه كهامي اليستنفس كم ساقه مون جو كها الحالف وقت بسم التريضا سي تومي جوكاره عامًا مون حب وہ بانی بیتا ہے تواللہ نتائی کا نام بیتا ہے تو میں بیاسا روجا ا جون جب بیل مگانا ہے تولیم اللہ ری صاب توسیرے بال يراكنده و جاتيمي اس ركافر ك تبطان لے كہا بى اسے منف ك ساتھ بول جوان كاموں بى سے كچھ جى بنيں كرنا لبذابي الس كے كھانے پينے اورلياس ميں مذركي مؤتا موں حفرت محدين واسع رحمالله مردن صبح كى نمازى بعد

یا اللہ ا توسف ہم ہرایک ایسانٹن مسلط کی جو ہما ہے۔ عیبوں کو دیجھا ہے وہ اوراکس کا قبیار مہیں دیجھ رہاہے

ٱللَّهُ مَدَ إِنَّكَ سَلَّطُكَ عَلَيْنَاعَ دُوًّا بَعِيبُكًا بِعُبُونِيا بَدَانَا هُوَوَ قَبِيلًا مِنْ مَعُنيثُ.

١١) قراك مجيدًا سورة اعراب آيت ٢٠١ (٢) قرآن مجد اسورة نحل أبيت ٨٨

لَا فَتَرَاثِدُ اللّهُ مَّا اللّهُ مِنَا كُمَا آلِسُتَ اللّهُ وَمَنَا كُمَا آلِسُتَ اللّهُ وَمَنَا كُمَا آلِسُتَ اللّهُ وَمَنَا كُمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّه

جب کرم اس نہیں دیجھتے یا اسر اسے مہے اور س کردے جس طرح تونے اسے این رحمت سے ایوس کیا اور اسے مہ سے ناا مید کردے جس طرح تونے لسے معانی سے ناامید کیا ہمارے اور اکس کے در میان اسی طرح دوری کردے جس طرح تونے اکس کے اور اپنی رحمت کے درمیان دوری رکھی ہے ہے شک تو ہر چیز پر

فادرے۔

ایک دن شبطان انہیں سی کے راستے ہی ما اور اس نے کہا اسے ابن واسی ا مجھے پیجا سنتے ہو؟ انہوں سنے پوچھا توکون ہے ؟ اس نے کہا ہی ابلیس مہرں آپ نے لیوچھاک جا ہتے ہمراس نے کہا ہیں جا ہتا ہوں کر ہراستعا ذہ رشطا سے بیجنے کی دعاء آپ کس کو زملھائیں اور میں آپ کو کھے نہیں کہوں گا۔

انبوں نے فرایا اللہ کی فتم احتیات میں مجدسے۔ یک مناجائے کا بین اس سے بہیں روکوں گاتم ہوجا ہوکرہ ۔
حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلی صفی اللہ عند فرطنے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم غاز بڑھ رہے ہوئے تو سنبطان ہاتھ بیں شعابہ ہے اگراکی سامنے کھڑا ہوجا گا آپ فراک کرنے اعوذ باللہ راج سے لیکن وہ نرحا گاتو حضرت جسر ملی علیہ السام آپ کی خدمت ہیں حاصر موٹے اور عرض کیا ہے کلمات بڑھیں ۔

المی الله نقال کے جامع کلات کے ساتھ جن سے کوئی ایک اور بد سجاوز بنیں کرسکتا الس چیز کے تشر سے بناہ چاہت موں جوز بن واخل برتی ہے اور آکس سے نکلتی ہے اس سے جر آسمان سے اتر تی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے ، رات اور دن بی جاتی ہے ، رات اور دن بی اتر نے والے توادت رسے بناہ جا ہا بہوں اگر جو جالی اگر جو جالی ایک رازے اے رحمٰن! "

أَعُوُدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ إِنَّامًا تِ الَّيَ لَا يُجَاوِدُ وَ الْمُؤَدُّ بِكَلِمَاتِ اللهِ إِنَّامًا تِ اللّهِ الْمُ يَجَاوِدُ وَ الْمُؤَدُّ مِنْ شَرْهَا يَلِحُ فِ اللّهُ فِ اللّهُ الْمُونُ وَمُ اللّهُ فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

آب نے برکھات رکھ سے تواس کا شعلہ بھے گیا اور وہ مذہ کے بل کرا بطارا) صفرت من لصری رعداللہ فراتے میں جھے بتا یا گیا کہ حضرت جبر لی علیدالدہ ، نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

ردر سندام احمد بن صنبي طده ص ۱۹ مدت عبدارطن بن ضبنس (۱۷ www.maklabah.org)

عاض ہوئے اور عرض کیا کہ ایک خبیث جن آپ سے فریب کی کوشش کرتا ہے اپنزا جب آپ بستر سے آرام فرا ہوں تو ایت امکرسی پڑھ لیا کریں (۱)

نى اكرم صلى المعليدوك المنع فرمايا:

میرے باس شیطان ایا اور مجھ سے تھا گھٹے نگاہیں نے اسے گلے سے پیٹر ایا تواکس ذات کی قدم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا یں نے اسے نہ چھوڑا حتی کہ ہیں نے اکس سے تھوک کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ دیریائی اوراگر میری بھائی تھے تسلیمان علیہ السلام کی دعا (۲) نہ ہوتی تو وہ صبح سبی بیں بڑا ہوا رہ)

رسول اكم على الشرعليدوك من فرمايا .

مَاسَلَكَ عُمَرُ فَجًا إِلَّهُ سَلِكَ الشَّبِطُ انْ تَصْرِف مِن الله عندمِن راست برجلته بن فَجًا عَنْدَالَّذِي سَلَكَ عُمَرُت (٢) منيطان اس سے مِن كردوس واست برجاتا ب

يراكس سي كروه ول سنبطان كى يراكاه اورغذابن سه باك تصے ان بي خوامنا فكا دخل نه تھا۔

اورصب نم به امبر رکھوکر محف ذکرے کے بطان دور مہ جائے میں طرح مضرت بر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھاگا تھا تو بین اللہ عنہ اس کا معدہ نا سناسب کھالوں سے جوا تو بین اللہ عنہ اس کا معدہ نا سناسب کھالوں سے جوا موام اور معالی ہے۔ اور تم اس بات کا طبح کرسے دوائی اسے نفع دے گئے جس طرح اس شخص کو نفع دیتی جو بہ ہز کر سنے اور معدے کو فعالی کرنے کے بعد دوائی استعمال کرنا ہے ذکر فعالوندی دوائی ہے اور تقوی پر منہ ہے اور وہ ر تقوی ) دل کو خواہ شات سے خالی کرنے کا نام ہے توجب دل ذکر سے معاوہ ہر حیز سے خالی مون ذکر سے شیطان محاک جا اسے جیسے کھانے سے خالی معدے میں بینچنے والی دوائی سے جاری بھاگ جاتی ہے۔

الله تعالى ارث وفرناني

بے شک اس میں اس کے بیے نقیعت ہے جس کا دل

رِنَّ فِيُ ذَالِكَ لَذِكُرِيُّ لِمَنْ حَانَ لَـرَ فَكُنُّ رِهِ

(۱) الدرالمنشور حلداول ص ۲۲۷ تحت الله لا اله الا مو . (۲) حضرت سلیمان علیدالسلام نے بر وعا مالگی تھی کر با اللہ مجھے الیبی با دشاہی عطا فرا جوکسی دوسرے کے لیے نہو۔

(١٧) منزالعال عدراول عده ٢٥ صرب ١٢٨١

(٢) صبح بخارى طداول ص ٢٠ وكتاب المنافب

ره) وَرَان مجيد الله فَ دَارَت www.maktabah.orx

اس کے بید مکر دیا گیا کہ جواس سے دوستی مگائے گا تو وہ اسے گراہ کرے گا اور جہنم کے مذاب کی طرف سے

*١٥ڔٳڔڷٵۉڟٳۏؽڮڝۼؚ؞* ػؙؿ*ڹ؏*ڲڮٳٮۜٛڎؙڡؖؽؙؾٛۯڐڰؙٷؘٵؚ۫ۜٛؿؙڲۻۣڷؖٴ وَتَجَدِّدُهُ لِلْحَذَابِ السَّعِيْرِلِا)

جوا دی ابنے عمل سے سنیطان کی مرد کریا ہے وہ اس کا دوست ہے اگرمیو وہ اپنی زبان سے اللہ تعالی کا ذکر کھے۔

اگرتم کموکر عدیث شریف میں مطلقاً داردہے کہ ذکرت طان کو جباگا دیتا ہے رہ، واور علا وکرام میں شرا لُط کا ذکر ارتے ہیں شریعیت سے عموی احکامات ان سے ساتھ فاص بنیں ہوتے۔

تمایت آب کود کوفرو دیجنے کی طرح بنی بوقی عور کرو تمہارے ذکر اور ما دت کا منتها نازے مازیر صف ونت نم اہنے دل کی سیرانی روزود مجھوٹ بطان س اس طرح اس کو بازاروں کے صاب تاب مناب ن کے جوابات اور دنیای دادلوں اور باکت محدمقا مات کی طون سے جاتا ہے ، بیان اس مدنیا کی جوفضول بات تسب عبولی ہو وہ ماز مين يا دائ إلى المراشيطان مي تمهار الداس وقت عوم كرا مع حب تم غازين موضع بوتو غاز داول كاكسو في بداكس مي ان كا چيانيان اور رائيان ظام روقي مي ان داون سے غاز فيول نسب موني حود نوي خوا شات مي الوث مون تويقيا كشيطان تمس وورمنين محاسك كالمكر معض افرفات تهين وسوسون من زباده والناس مي برميز سيل دوائى بعن اوفات تمين زياده نقصان بهنماتى ب

اگرتم ت مان سے بچاجا ہے موتو سیا تقوی کے ذریعے بہمزاخیار کروچر ذکری دوائی استعال کرو بوں تنيطان نمس بعاك مائے كا جيسے وہ حفرت عرفاروق رضى الله عندسے تعالميّا تھا۔

ای بیے حضرت وسب بن منبدرض الله عندر نے فر باباللہ تعالی سے در د اور تبطان کوعد نبدگالی سے دوجب کرتم اندر

فانے اس مے دوست سومینی فم اسس کی بات مانتے ہو۔

بعن بزرگوں نے فرابا اس ادی رتعب ہے جوابید میس کے احسان کو پیجا نے سے بعد اس کی نافر انی کراہے اور نے بطان لعین کی مرکشی کوجا نئے کے بعد اس کی اطاعت کرنا ہے ۔اور جیبے اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا۔

(۱) قرآن مجد، سورة ق آبیت ۲۲ (١) صجع بخارى علداول من ١٠ كنب الناقب

أَدْعُونِي السُّعَجِ مَكُّمُ (١) تم محے بارویں تہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب كمة است بكارت مواوروه تمارى وعاقبول نيس كراسى طرح تم الشرفال كاز كركنت مويكن من خطان تم سينس ما كاكون وكراور دعاكى شرائط بني يائى حاتى -دعاكبون قبول نهين موتى: حفرت الاسم بن ادهم رحم الشرسي يُوجها كياكي وجرب كم بارى دعائم تبول بنين موة ب، عال كدالله الله تعالى ن اُدْعُونِیْ اِسْتَجِبْ کَکُمْ۔ (۲) مجھ سے رعا مانگویں تنہارے ملے تبول کروں گا۔ انہوں نے فرایا اس بھے کہ تمہارے ول مروہ ہیں پرچپاکیا دل کس چیزسے سرگئے ہیں انہوں نے فرمایا کھ باتوں ہے، ١- تم ف الشرتفالي كصحق كوسياً ليكن اكس كانتي اداندكيا -٧- تم ف قرآن باك ميدهاليكن الس اك بيان كرده) عدود ميمل ذكيا -٣- تم ف كوائم الله تعالى ك رسول صلى المترعليه وكم سيحبث كرنتي ليكن تم ف ال كى سنت برعمل نه كيا-م تم نے کہا ہم موت سے ور نے بی میان تم نے الس کے بے تیاری نہی۔ ٥- اورالله تعالى في ريان وفرايا : إِنَّ النَّيُطَانَ لَكُمُ عَدُمٌّ فَأَنَّ خِلُ وَكُ بے شک شیطان تمالادشن ہے بین اسے اپنا ڈشن عَدُوَّا - (٣) عَدُوَّا - (٣) مَعِوليَن مُ نَهُ اللهِ مَعِوليَن مُ مَعَ اللهِ مَعِمُوليَن مُ مَعَ اللهِ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهِ مَعْمَ اللهُ مَعْمِ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَالِمُ مَعْمَ اللهُ مَعْمِ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمَ اللّهُ مَعْمُ اللّهُ مَا اللهُ مَعْمُ اللّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَامُ مَعْمُ اللّهُ مَا مُعْمَامُ مَعْمُ مَعْمُ مُعْمَامُ مَعْمُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مُعْمَامُ مَعْمُ مُعْمُ مُعْمُو سمجوليكن نم نے كا و باكس كى موافقت كى ـ ٥- تم في الم جن كور خدكر في مين الس كے ليے عل ذكيا -٨- اورجب نم اسخ بسنرون سے انتقتے ہونو است عيبول كومير يحيد وال دينے ہواور دوسرد ل ك عب كاك شروع كروسية \_ تواس طرح تماراربنم سے نارا من سواتو وہ تمارى دعاكس طرح قبول كرے-مندف كنابول كا داعى شبطان ابك سي بازباده بنام وهود كرخنف كنابول كاطون ايشيان

تو جان اوکر علم معالمہ بن اس بات کوعائے کی صفورت بنیں ہے تم دشن کو دورکر نے بن ستنول رہوائس کی صفت نہ پر چھ مبزی کا نے سی غرض رکھ و سنری دینے والے کے بارہے بی نہ پر چھ روایات اور نور بھیرت سے واضح موا وہ بہ ہے کہ تشیطانوں کا ایک بڑا اٹ کر ہے اور برقسم کے گناہ کے سے ایک شیطان خاص ہے تواس کی طون باتا ہے اس امرکی دریافت کا بیان نہا ہت طویل ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیا تمہارے ہے ہی کافی ہے وہ یہ کہ صب ب کا اختاف سبب سے اختاف نے پردلالت کرتا ہے جس طرح ہم نہ آگ کی روشنی اور دہوئیں کی سیابی سے سلے میں زکر کیا جہاں تک اور بات کا تعلق ہے تو حضرت مجا بر رحم النہ نے فرایا۔

شیطان کی اولاد یا نجے بی اوراس نے ہرایک کے ذمرایک کام میروکیا ہے ان کے نام شر، اعور ،مبوط،

واسم اورزلنبورسے -

ترکے ذر معانی میں وہ وا دیل کرنے گریان بھا ٹرے ہم و بیٹے اور صالت کی کیار کیا رہے اسے کا علم وہتا ہے۔ اعور صاحب ننا ہے وہ زنا کا ملم وہا ہے اور اسے آدی کن کا موں میں اٹھا کر سے بیش کرتا ہے۔ مسوط، جھوٹ ریمقرر ہے۔

واسم وه آدی سے ساتھ گئریں واخل ہوکواس کے سامنے ان کی برائیاں پیش کرنا اوراسے ان بریف ولاناہے زلینور۔ بریشیطان بازار ہی مقررہے اس کے سبب وہ ایک دوسرے پرظلم وزیاد تی کرتے ہیں۔

ناز کے سنبطان کوخنز کہا جاتا ہے وا) اور وسو کاشیطان و لہاں کہنا کہے رہے) اوراکس سلے میں متعدد روایات آئی ہی توص طرح سنبطان مجز ہی اس طرح فرشنے ہی بہت زیادہ ہی ہم نے سنکر کے بیان میں فرشنوں

روی اور سرعل سے بیدالگ فرشنہ مفریع نے کی وجہ ذکر کی ہے - حضرت البالامر باحلی رض اللوند فریا نے

بِي نِي أَكْرِ صِلْى اللهِ عليه وك الم نع فراليا - " وَيَكِلُ مِاللَّهُ مِنْ مِلاً لَكُو اللهِ اللهُ وَقِيلًا مِنْ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَقِيلًا مِنْ اللهُ وَقِيلًا مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِللّهُ وَاللّهُ و

عَنْهُ مَّالَمُ يَتُدُورَ عَلَبُهِ، مِنْ ذَلِكَ لِلْبَصَرِ سَبْعَةُ اَمُلُاكِي يَذُبُّونَ عَنْهُ كَمَا يُذَبُّ الذُّبَالُّ عَنْ قَصَعَةَ اِلْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الشَّائِفِ وَمَا لَوُ

بَدَانَكُ وُلُوا يُنْعُولُ عَلَى كُلِ سَهُلٍ وَجَبَلٍ

رون رایک موستر فرتنے مقربی وہ اس سے اس چیز کودور کرتے ہی جس کی اسے طاقت ہیں اسکے کے لیے ستر فرضتے ہیں وہ اس سے اس طرح دور کرستے ہیں س طرح کری کے دنوں میں شہدسے کمی دور کی جاتی ہے اگر تم دیجو کی فرقم مہیتی اور بیار میں دیکھوکران میں سے

> رد) سندام احدین صنبه جلد من ۱۷ مروبات عنمان بن ابی انعاص دی مندام احدین عنبی حبده ص ۱۳۰۱ مروبات الی بن کوب دی مندام احدین عنبی حبده ص ۱۳۰۱ مروبات الی بن کوب

مُلِّ بَاسِطُ بَدَةً مَاغِنَ فَاهُ دَنَوْ وَكِلَ الْعَبُ مِلَى الْعَبُ مِلَ الْمَاسِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَاسِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت اليوب بن يونس بن بيزير رحمه الله فر ات بي بي بيد بات بيني هي انسان كي اولاد كم ما توجول كي اولاد هي بيدا موقى سيدا موقى

اوران براپنے سوارول اور بیادوں کو کینے اور ان کے اور ان کے اور ان کو کینے اور ان کو کا شرک بن جااور ان کو وعدہ دسے اور شیطان کو دھو کے کامی وعدہ دتباہے۔

و مَمَا يَعُدِهُ مُ مُدَا التَّيطُكُ التَّعطُكُ التَّعطُكُ التَّعطُكُ التَّعدُ وَاللَّهِ وعدهِ وسے اور شیطان کو دھو کے کامی وعدہ دہا ہے۔
حضرت البودر داور ضی اللہ عنہ سے مردی ہے فرائے ہُر نب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔
اللہ تعالیٰ نے جنوں کوئین قسول میں بہلا فرایا ایک قسم میں سانب ، بجھجا ور زبین کے میڑے کوری ہیں ودرسری قسم نیز آندھی کی طرح ہے اور انسانوں کو بھی نبین اقسام میں بہلا فرایا ایک جانوروں کی طرح ہے اور انسانوں کو بھی نبین اقسام میں بہلا فرایا ایک جانوروں کی طرح ہے جیدا للہ تعالیٰ نے فرایا۔

آجُلِبُ عَلَبُهِ لَم يَجَيُلِكَ وَدَجِ لِكَ

وتنادِكُهُ فُ فِي الْوَهُ وَالرِ وَالْاَدُ وَكَ دِجَعِدُ هُمْ

<sup>(</sup>۱) مجمع الزدائد طدى ص 4 بركتاب القدر (۲) قراك مجيد سورة بنى اسرائيل آيت Www.maktabah

ال کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے ہمیں اور ان کے لیے آئے ہیں ہم لیکن ان سے دیکھتے ہمیں اور ان کے لیے کان ہم لیکن ان سے سنتے ہمیں وہ لوگ جا نوروں کی طرح میں میں ملکم ان سے بھی زیادہ بھی ہوئے ہیں۔

لَهُ مُ فَكُوكَ لَا يَفُقَ هُونَ بِهَا وَكَهِ مُ مَا وَكَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ الْمُلْكَ كَالَانْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دوسری فتم وہ سے جن سے حسم انسانوں کی طرح بن ایکن گروح تبطانی ہے اور تبسری فسم قیامت کے دن الٹر تعالی کے سائے بیں ہوگی جس دن اس سے سائے سے سواکوئی سابر نہیں موگا۔ رہ

حضرت و میب بن ورد فرما تے ہیں جین ہمات بہنی ہے کہ البیس ،حضرت بینی بن زکر یا علیہا السلام سے باس آیا اور کہنے سکایں آپ کو تضیبت مزیا جا ہتا ہوں۔

آب نے فرایا مجھے تہا ری نصیحت کی خرورت نہیں البنہ تو مجھے انسانوں کے بارسے ہیں بتا اس کہا انسان ہما سے نزدیک سب سے زیادہ سخت ہیں ہم ان ہیں سے ایک کے ہماری بتسا ہما کراسے فتنے ہیں بہلا کرنے ہیں اوراسے فالو میں کرتے ہیں نووہ نوبراورات نفار کرتے ہوئے ہماری بتسا ہوئے میں بان میں جا کہ ہماری بتسا ہوئے میں برانی جبرہم اس کے باس جا تے ہیں تو وہ دوبارہ و می عمل کرتا ہے لیکن ہم الس سے ایوس نہیں ہوئے کہاں اس سے ہمارا مقدر بھی بولا نہیں ہوتا اس شقت ہی ہوئی ہے اور دوکری فسم ان لوگوں کی ہے جو باک ہوئے کہاں اس طرح مونے ہی جو باک باس کے باس کا فقوں میں گند موتی ہے ہم جسے جا ہیں ان کے باس جا نے ہی وہ ہمیں اس کو بیارہ مقدم کی قدر سے ہم جسے جا ہیں ان کے باس جا نے ہیں وہ ہمیں بے نیاز کر دیتے ہیں جب کرتیں وہ ہمیں بے نیاز کر دیتے ہیں جب کرتیں تنہ لوگ آ ہے کی طرح معصوم ہیں ہم ان برکسی قسم کی قدر سے ہم وہ ہمیں بے نیاز کر دیتے ہیں جب کرتیں وہ ہمیں بے نیاز کر دیتے ہیں جب کرتیں تنہ لوگ آ ہے کی طرح معصوم ہیں ہم ان برکسی قسم کی قدر سے ہم میں رکھتے۔

سوال:

شیطان کس طرح بعض کوگوں کے سامنے آئے ہے اور بعض کے سامنے ہنیں آئا نیز حب وہ نظر آئا ہے توکیا براس کی اصل شکل ہے باس کا عکس ہے ؟ اگراس کی حقیقی صورت ہے نو وہ مختلف صور نول بن کیوں نظر آئا ہے اور ایک وفت بن دوختلف عگروں اور مختلف صور تول بن کیسے مؤیا ہے ؟ ختی کہ دوآ دی اسے دو مختلف صور تول بن دکھتے ہیں۔

بوج. فرشتے اور شیطان سے بے دوصور نبی ہیں اور سران کی حقیقی صور نبی ہی ادران کی حقیقی صورت نور نبوت کے

(١) قراك مجيز، سورة اعراب أتيت ١٠٩

www.maktaban.org

بنر نظر بنس آنی نبی اکرم صلی الترعلیه و الم نے حضرت جبر لی علیه السلام کوان کی اصل صورت بی صرب دومزنب دیکھا ہے لا اوربراس بيد مواكراً بن ان سے مطالبہ كاكرو آب كوائي اصل صورت مكائي جانجد النوں سے بن البقيع ين آب سے ويده كيا ور جراوير طاہر موے انوں في شرى سے مغرب ك افق كو كھے ديا دوسرى مزنب أب ف ال كومولى کی رات سررہ المنہی کے پاس ان کی اصل صورت میں دیجھا عام طور سیاب ان کو انسانی شکل میں را) حفزت دحیہ کلبی رصی الله عنه کی صورت می دیجها کرتے تھے اور وہ نہایت فرلصورت تھے رس اكترابل دلكا مكاشفه يون مواج كروه اس كاصورت كاعكس ويجفة مي سفيطان كوني صورت بناكران كى بدرى كى مالت بن أنّا ب توره إس ابنى أنكون سے د مجھتے بن اورائے كانوں سے اس كاكل سنتے بن نوب اكس كي حقيقي صورت کے قائم مقام ہوتی ہے جس طرح عام ادلیا وکام کوسونے کی صالت میں کشف ہوتا ہے بیاری کی حالت میں جس کو

كشف بنواع وه اليدر تصوالا تنص بزا م كراس محواس دنيابي مشغول بوف سے با وجوداسے بندك مالت میں مونے والاکشف عالم بیلای میں مونا ہے اور دوسروں کو جو کھے نیندکی حالت میں نظر آناہے میت منوع عالم بیلادی یں دیجھا ہے جیے حصرت عربی عبدالعز مزر حمداللہ سے منقول ہے ایک شخص نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے ونسان کے دل بی شیطان کی جگہ دکھائے تو اس فے نواب کی حالت میں ایک آدی کا جسم دیجھا جو بلور کی طرح تھا اسكاندبام سفافرام تفااور شطان كوديها كدوه ايك ميندك كوع اس ك باين كانده يكاند سے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی نیلی اور لمی سونڈھے وہ اس کے بائی کاندھے سے اس کے ول میں وافل

ہوروسے والا ہے جب وہ استفالی کا ذرکرتا ہے نووہ سط جانا ہے رسکوجانا ہے

معن اقدات عالمة موع معى اس طرح مركائى ديام في انج معن الم كشف ف طان كوا كم محت كى صورت میں دیکھا ہوموار بیگرر با سے اور لوگوں کواس کی طرف بنا سے اورمروارسے دنیا مراد ہے تواس طرح کا دیجفنا اصلی صورت د مجینے کی طرح سے کونکدل کے لیے صروری ہے کہ اس کی اس طون سے حقیقت ظاہر ہو جو عالم ملکوت کی جانب ہے اوراس وقت اِس کا اُٹرای طرف برجی تا ہے جوظاہری عالم کے مقابے بی ہے کیونے دونوں ایک دوسرے

ے منصل میں اور ہم سیلے بیان کر یکے ہی کر دل کی دوط فیں ہی ایک عالم غیب کی طوت ہے اور ویاں سے البام اور ومى كا دخول موقا ہے اور دوكرى عالم شهادت (ظاہر) كى طوت سے نوعالم شهادت كى عالم ب مى مون طوت

<sup>(</sup>١) صحيح سلم طداول ص ١٥ كناب الايان ر) معمل طراول من موكتب الايان (٣) صح مسلم طلد وص اوم تناب نضائل المعاب

فرشنداچی صورت بین نظر آناسیدنوسی صورت باطن کاعنوان اورالس سید مطابق موتی سید ـ بهی وصبه سید کم اگرکوئی شخص خواب بی بندر با خنز سریکو دیجھے تواس کی تعبیر خبیث انسان سید کی حاتی ہے اور کمبری دیکھے تواسے مرادوہ شخف سیم حس کا سینہ محفوظ ہے ۔

نوالوں کی تعبیر کا بھی معاملہ ہے اور بیجیب اسرار میں اور یہ ول کے بجائب کے اسراد سے میں اوران کا ذکر علم معاملہ
کے لائی بنیں ہے مقصود تواس بات کی تصدیق ہے کہ ارباب قلوب کے بیے بیشیطان ظاہر ہوتا ہے اس طرح فرشہ
بھی ، تبھی مثال شکل میں جیسے نیند کی حالت میں مؤاہرے اور تجھی حقیقی طور پر ہزا ہے اور عام طور بہاس صورت کی مثل
ہوتی ہے جو اس معنیٰ پر ولالت کرتی ہے بعنی اکس حقیقت کی مثال موتی ہے اصل بنیں دیکی سے دیما حقیقت
کو دیجھنا ہے اور میا بل کشف سے ساتھ فاص ہے اس کے اردگرد والے بنیں دیکھ سے جیسے سونے والا دیکھنا ہے
دور سے بنیں دیکھ سے سے والا دیکھنا ہے

## وسوسول وغيره بس سيكس برمواغذه موكا

بہنات ہی گہری بات ہے اور اس سے میں ختف آیات واعادیثِ آئی میں ان میں وی لوگ تطبیق دے سکتے میں جو شریعیت سے کا مل علام میں بی کرم صلی امٹر علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرایا ،

میرے است سے وہ بانیں معات کی میں تو محف ول یں ہوں جب کان کوزبان میدند لائے با اس پر

علىندكو

(

عُمِنَى عَنْ أُمِّنِيَّ مَاحَ مِ نَنْتُ بِهِ نُفُوسُهَا

مَالَمُ تَتَكَلَقُومِ إِ وَتَغَمَلُ مِهِ

حرت الومررورض الله عنه فرات من بي اكر صلى الله عليه و الم ت فرايا ، بے شک اللہ تعالی کوا گا کاتبین دفوت توں سے فرقا تا ہے کوب میرا بندہ کنا ہ کارادہ کرے تو اسے نہ مکھو حب وه السريمل كرے توالك كنا ولكوا ورجب وہ نیکی کا ارادہ کرے اور عل نم کرتے واک نیکی تھے دو اوراگر وه عمل کلی کرے تودی نیکیاں مکھو-

إِنَّ اللَّهُ لَقُولُ لِلْحَفَظَةِ إِذَاهُ مَعَمُ عَبُدِئُ بسَيْنَةٍ فَكُو تُكْتَبُوهُمَا فَإِنْ عَمَلِهَا فَأَلْسُوهُما سَيْنَةً وَإِذَا هُمَّ عَبِعَسَةً إِلَمْ يَعُمَلُهَا فَأَكُتُبُوهِا حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا فَأَكُتُبُوهِا

حضرت الم مخارئ ورحضرت الم مسلم حمها المدف التي صعبين مي اسى عديث كونفل كياس ورب اس مات

کی دلیل ہے کہ ول کاعمل اور وائی کا ارادہ معاف ہے۔

بوشخص نیکی کا راده کرے لیکن اس برعمل نکرے نو اس سے بے ایک نیکی لکھ دی جانی سے اور حوادی نیکی

كاراده كرمے اس مرعمل كابي كرسے تواس كے ك سات سوكنا نك نواب لكها جابي اور وآدى بالى كا

اراده كرسے كيكن اكس ريعل ذكر سے اس بيكنا و بنين علما

طأ اوراكرعل كرے توكناه كلماجانا ہے۔

اورجب دل می اراده کرے کرئن ہ کرے گانو اگر دہ على ذكر نوس اسي تن دياسون .

> اور موافذاه رسم كات دلالت كرتى من ارت د خدا دندى ب-وَإِنْ نُنْدُ وُامَا فِي ٱلْفُسِكَدُ ۗ أَوُ تَكُفُومُ

اورا گرفا ہر كروجو تمارے داوں بى سے يا اسے تھا دا

ایک دوری دوایت س ہے۔ مَنْ هَمَّ بِحَسَّةٍ فَلَوْ يَكُولُهُ مَا كُتُبِتُ كد حَسَدَةٍ وَمَنُ هَـ ثَد بِحَسَدَةٍ فَعَمَلُهُا كَتِبَتُ لَهُ إِلَىٰ سَبُعِمِ اللَّهِ ضِعُفٍ وَمَنْ حَمَّد سِيُّةٍ فِنَكُدُ يَعُمَلُهَا لَمُثْكُثَبَّتُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتُ- ٢١)

ایک اور دوات بن ای طرح ہے۔ وَإِذَا تَحَدُّثَ بِأَنْ بَيْدُمَلَ سَيِّيكُنَّهُ فَأَنَا اَغُفِرُهَا مَالَمُ لِبَعْمَلُهَا - (٣) يه غام روايات معانى يردلالت كرنى بن -

(١) صحيح مسلم حليداول ص ٨١٠ ب الا يان

(٢) الفأ

را الفار

www.maktabah.or

الله تعالی اس کاهماب ہے گا بس صب کوچا ہے بخش دے اور صب کو حالب عذاب وسے۔

اورس بات کا ہنیں عم نہ ہوائے چھے نہ برومبنیک کان، آنکھا درول سب سے پر مھاجا مے گا۔ يُعَذِّ جُ مَنُ يَشَاءِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ يَشَاءِ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

وَلَوْنَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُأَنَّ السَّمُعَ وَلَوْنَقُ السَّمُعَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَالْمُهَرُّ وَالْفُوْرَا وَكُلُّ الْمُلِكَ كَاتَ عَنْهُ مَسَنْفُولاً . (٢)

يحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغُفِلُ لِمِنْ تَبِسَاءُ وَ

توبراس بات بردلالت ہے کہ دل کاعمل جی کان اور آٹھ کے عمل کی طرح سے لہذا اس کے بیے سانی نہیں ۔ ارث د فدا وندی ہے :

اورگوائی کون چپپاؤا ور حجراسے چھپائے الس کا ول گناه گارہے - وَلَاَ تَكُمَّوُهُ الشَّهَا وَلَاَ وَكَالَ كَلُمُهُمَا فَا نَنْهُ آشِفَ قَكْمُ فَاستُهَا وَلَا وَهِمَانُ تَكُلُّهُ هَا فَا نَنْهُ آشِفَ قَكْمُ فَهُ لَا سِنَا

اورارِتْ وارى تعالى ہے: كَدُّيُواْ خُدْ كُمُ اللَّهُ وَإِللَّهُ فِي اَبْعَا نِكُمُ وَلِي نَ يُواْخِذُ كُمُ مِمَا كَسَبَتُ فَلُو يُكُمُّدُ

الله تفالی نمین تمهاری مجا المده قسمون بنین پکرتا میکن وه اس چنر برنمها لامواخذه فراک جے جو تمهارے ول فسال ا

اس مندیں ہمارے نزدیک بن یہ ہے کہ جب کہ دل کے اعمال کی پوری تفصیل اکس کے طہور سے لے کراعمال کے اعمال کی میں اس کی میں کے ایمال کے اعمال کی میں اس کی میں کے ایمال کی میں اس کی میں کا کروں میں اس کی میں کے اعمال کے اعمال کے اعمال کے اعمال کی میں کا میں میں کہ کے اعمال کے اعمال کی میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا کا میں کا کا میں کا می

اس كے بعدد يجف كى رغيت بديا موتى ہے اور وہ طبيت بن شہوت كى حركت ہے اور ہر بيلے خاطر سے بديا موتى ہے اسے طبيت كاميدن كها جا اسے اور مدي بات كوحدث نفس كہتے ہيں

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ بقره کیت ۳۸ ۳ (۲) قرآن مجید، سورهٔ الاسراد آیت ۳۹

(۲) قرآن جيد مروان مترارات ۲۸۲ (رايد) ۲۸۲ (رايد) ۲۸۲

نیری بات دل کاحکم ہے کریہ کام کیا جائے بینی اسے دیجھنا چا ہے کیونکے طبیعت جب مائل ہوتی ہے توجب اک موانع دور نیموں تیمت اور نبیت پیلا نہیں ہوتی بعض اوفات اسے جا یا خون اس کی طرف دیجھنے سے روکناہے اوران رکادؤن کا نہونا غور و فکرسے بترا ہے اور یہ ہم صورت عقل کی اجازت ہے اسے اعتقاد کہتے ہیں اور بی خاطر اور سایان کے بعد ہزاہے۔

چوتے درجے بی ادھ دیجے کا بختہ الدہ اور کی نیت ہے اسے الدہ بالفعل کہتے ہی اس الادسے کا مبداد کہی فعید میں اس الادسے کا مبداد کہی فعید میں اس الادہ ہے کا مبداد کہی فعید میں اس کے بیان کہ کہ وہ نفس کو بہت تھیجے نے تو ہدالادہ پختہ ہوجا اب اور اسے مسم الادہ کتے ہیں کی کا سے بور بعض اوقات نلامت ہوتی ہے اور عمل محیور دیا جا آ ہے اور بعض اوقات کی رکا وط کی وجہ سے فعلت کے بعث عمل بنیں کیا جا آ اور اس کی طرف توجہ بنیں ہوتی اور کھی کوئ ایسا عذر بیش اجا آ اور اس کی طرف توجہ بنیں ہوتی اور کھی کوئ ایسا عذر بیش اجا آ اور اس کی طرف توجہ بنیں ہوتی اور کھی کوئ ایسا عذر بیش اجا آ ہے۔

توبیاں اعضا دکے ساتھ عمل کرنے سے پہلے چارھالتیں ہوتی میں ایک خاطر ہے جسے حدیث النفس کہتے ہیں بھر میلان ہوتا ہے اس سے بعداعتقا داور بھرارادہ -

تیریات اعتقاداورول کا علم ہے کربدگام کیا جائے تو یہ اضطرار واختیار کے درسیان ہیں ہے اور اس سلط

میں احوال مختلف ہیں اسس، ہیں سے حوافتیاری ہے اسس بر موافذہ ہو گا اور حوافط ادی ہے اسس پر موافذہ ہیں ہوگا۔

جونی بات فعل کا ارادہ ہے اس پر موافذہ ہوتا ہے دیمن عمل نہ کرنے کی صورت ہیں دیکھا جائے اگر انڈ تعالے

کے خوف اور اراد سے پر ناور ہم کر چھوڑا ہے تو اس سے ہے ایک بنگی مکھی جاتی ہے کیوں کراس کا ارادہ گنہ ہے اور

ادر اس سے مرکز اور مجا برہ ففس کی ہے اور طبیعت سے موافق ارادہ کرنا اس بات کی دہیا ہے کہ دہ اندرتوالی سے

فافل ہوگی اور مجا برہ معک ذریعے خل کرنا ہے اور احد تھی الی سیکے عمل کرنا ہم بھائی کے بیا طبیعت کے موافق اس کے لیے عمل کرنا ہم بھائی کی موافقت کے بیے کوئش خل خل مورث میں اس کے لیے عمل کرنا ہو سے اور اگر کسی مانے باعز کری وجہ سے اس کام سے باز دیا اندرتو الی کے خون کی وجہ سے نہیں تو اسس کو ترجے دی سے باور اگر کسی مانے باعذ کری وجہ سے اس کام سے باز دیا اندرتو الی کے خون کی وجہ سے نہیں تو اسس کو ایک کوئیش میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسے میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسے میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسے مراس انٹر عاید وسیار میں موری ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسی مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسی مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسیار دی اس کوئی ہوں کہ اس کام اور کوئی اور کی کا اختیاری فعل ہے اس تفصیل ہوں حدیث دالات کرتی ہے جو میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسیار میں انٹر عاید وسیار میں میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسیار میں انٹر عاید وسیار میں مردی ہے نبی کرم میں انٹر عاید وسیار میں انٹر عاید وسیار میں انٹر عاد کرا اس کا اور کیا ہوئی انٹر کرا ہوئی ہوئی کرم میں انٹر عاید وسیار میں میں کرتی ہوئی کرم میں انٹر عاید وسیار کرنا دو کرا دی کرنا دو کرا دل کا اختیار دور انٹر کرا ہوئی کرنے کرنے کرنا دو کرا ہوئی کرنا دور کرنا دور کرنا دور کرنا دور کرنا دل کا اختیار دور کرنا دو

فرشتے کہتے ہیں اسے رب ابتیرا سربندہ برائی کرنا چا ہتا ہے مال نکہوہ اسے دیجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرآ اہے اس کا خال رکھو اگر وہ اس پرعمل کرسے تو اس کی مثل لکھ دو اگر چھوٹر دسے تو اس کے بلے ایک نیکی مکھ دواس نے میری وجہ

سے اسے چوڑا ہے را

تور فرنا کر اگروہ اس بیعل فرسے اس سے مراد اللہ نعالی کے لیے چھوٹر ناہے اور اگروہ برائی کا ارادہ کرے چیوکسی وصب یا غفلت کے بعد اسے عذریت اُجا کے نواس کے لیے نیکی کیسے کھی جائے گی ۔ حال نکہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارک دونا کا .

َ إِنَّهَا يَهُ شَكُ النَّاسَ عَلَى بِنِيَّا نِهِدَ ۔ بِنْ مُن الْعِلَمِ مِن الوكوں كوان كي مُنتوں براطالا

اورم جانتے ہی کہ جوتنفی رات کوارادہ کرے کہ وہ صبح کسی سلان کوقتل کرے گا یا کسی عورت سے نہ ناکا مرتکب ہوگا چراسی رائے گا اوراسی نے برائی کا ارادہ کیا ایکن اکسس مرکا چراسی رائے گا اوراس نے برائی کا ارادہ کیا ایکن اکسس نے اس برعل نہیں کیا اوراکسس سلسے میں قطعی دلیل نی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی یہ حدیث مشرعیہ ہے۔ آپ نے ارشا دفرایا : اذَا النَّقَى الْمُسْلَمانِ بِسَنْيَفُ مِمَا قَالُقَاتِلُ جِب درسلان الوارون كساته الى دوسرك وسرك والمَّه والم والمَّقُتُولُ فِي النَّارِ - ١١) مقابل النّه بِنَ وقاتل اورتقول دونون جنم بي عائمي ك. عرض كما يكي با رسول الله: قاتل تواس كامستنى سيم مقتول كيون جائے كا ؟ آب نے فرطا اس بي كمارس نے ابینے مقابل كوفت رنا جابا - رون

تور طریف واضع طور پر بتا رہے ہے کہ وہ محف اراد سے سے جہنمیوں میں سے ہوجاً اسے حالا کہ وہ طلم کے ماغط قبل کیا گیا ۔ تو کیسے بیضیال کیا جائے کہ اللہ نغالی نیت اوراد ادے کی وجہ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا بلکہ ہروہ ارادہ جوانسان کے اختیار سے ہواکس بہاں کا مواخذہ ہوگا البتہ ہر کہ وہ نیکی سے ذریعے اسے مٹادسے اور ندامت کے ذریعے اراد کو توڑدینا بھی نیکی ہے اس وجہ سے اس سے لیے نیکی کھی جائی سے نیکن کسی وجہ سے اس کی مراد کا فرت ہونا نیکی بنس ہے۔

بُجَا سِبُ کُمْ بِهِ اللهُ - (٣) الله تغال عبد الكالي عبد الكال عاب مع كاماب مع كاماب مع كاماب مع كاما کھو صحابه كرام رضي المدعند ني اكر م صلى الله عليه وسل كى خدمت من محافظة موسے اور عرف كر من كر مهرى له يسه كام

کیجو صحابہ کرام سے المترعنیم نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بین حاضر ہوئے اور سرحن کرنے تھے ہیں ایسے کام کا مکلف بنایا گیا جس کی ہیں طافت نہیں ہے کہونو ایک شخص اپنے دل میں ایک بات کرنا ہے اوراکس رہنا بنیں جاتہا پھراکس سے مصاب ہو گانو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا شاہرتم میو دیوں کی طرح کہنا جاہتے ہو ابنوں نے

کہا ہم نے سنا اور نہ مانا تم کموم نے سنا اور تسلیم یا جانے انہوں نے کہا ہم نے سنا اور مانا بھرایک سال بعد الشرافالی نے ان پراسانی کرنے ہوئے برآیت کرمیز مازل فرائی - رس

المرنفال كمن فس كواس كى طاقت سے براد كليف نيں بيا۔

www.maktai

لَا يُكِلِقِنُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا- (۵)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن اجرص ۲۲۲، الواب الزهد (۲) جیح بجاری حلد ۲ص ۱۰۱ کناب الرایت (۳) فران جید، سورة نغره آتیت ۲۸۲ (۲) جیح مسلم علواول ص، ۲۰۸۰ تناب الابیان (۵) فرآن مجید، سورة بغره آتیت ۲۸۲

اس سے ظہر ہواکہ دل کے وہ اعمال جوان کے بس بن بہن بان کے بارے بن موافذہ بہن ہوگا ۔۔ تواکس امنیاہ کا بیان ہے سے جوا دی برخال کرتا ہے کہ دل بن گزرنے والی ہر بات مدیث نفس ہے اور وہ ان بین قسموں کے در میان فرق نہیں وہ بقیناً علی برہے کس طرح دل کے اعمال تکیم، خود پ ندی ، ریا ، سنا ففت ، حسد اور اور باتی قلبی خیا نمون میں ہوگا بلکہ کان ، آنھا ور دل سب سے بوجھا جائے گامقصد بریم جوانسان کے اختیاری ہے اگر کسی کو غیر مرس بیز اختیاری برنظر را جائے تو مواخذہ بنیں موگا لیکن حب اس کے بعد دوری نظر اللہ کا تو اس کا مواخذہ عیر موس بیز کا مواخذہ بین امل ہے بیر دورے اور ای مواجدہ بین امل ہے بیر اس کے بعد دوری نظر اللہ علیہ ول کے خواطر کا میں ہی ہے بلکہ دل کا موافذہ نو بدر جب اور ای مونا جا ہے کیونکے ہیں اصل ہے بین اکرم صلی انٹر علیہ ول کی طون اشارہ کوئے ہوئے ، ارشاد فوایا ۔۔

تقدی کی جائے گا کہ میں کہ اس کے دول کی طون اشارہ کوئے ہوئے ، ارشاد فوایا ۔۔

تقدی کی کھر میں کا میں کہ کا میں کا میں کا میں ہے کا مول کا موافذہ نو بدر حب اوران کی طون اشارہ کوئے ہوئے ، ارشاد فوایا ۔۔

تقدی کی کھر میں کا میں کہ میں کے دول کی طون اشارہ کوئے ہوئے ، ارشاد فوایا ۔۔

تقدی بیما کی میں میں میں کا کوئی کی میں کیا کہ دی کا موافذہ نو بدر حب اوران کے دول کی طون اشارہ کوئے ہوئے ، ارشاد فوایا ۔۔

تقدی بیما کوئی میں کوئی کیا کہ کا میں کیا کوئی کے اس کا کہ کیا کہ دی کا موافذہ نو بدر حب اوران کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کیا کہ کیا کہ کا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کہ کا کہ کا کہ کوئی کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کر کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ ک

اورالله تعالى في ارك وفرالي-

مَنْ بِنَالَ اللهُ لَكُوُمُ هَا وَلاَ دِمَا عُرَهِ وَلِكِنْ بَيْنَالُهُ اللَّهُ عَنْ كُمْ - ٧١)

ا وررسول اكرم صلى المرعليه وسلم نع فرمايا : - في وريقاً م وه و في رس الديند حقاد النقاف وس

الويم عن راعد و رام

ٱلْمِيْمُ الْمُمَالِقَ إِلَيْهِ الْفَكُ كَانِ اَفْتَوْكَ

مَرَافَتُوك (١٠)

نیکی دو ہے جس بردل طبئ ہواگر چبرلوگ تنہیں کچوفتوی دیں۔

الله تعالیٰ کمان رفز بانیوں کاخون ورگوشت برگز ا مهیں بہنچا بلکداس کم تمہارا تقوی بہنچاہے۔

ا کناه ولول بہاٹر کرنے والے احوریں

بہاں کہ کم میں کہنا موں اگرفتوی دینے والا دل کسی چیز کو دا تیب کرنے کا حکم دے اور وہ اس بین خطا کرسے توجی اسے اس برٹواب ملے کا بلکہ چوشنوں یہ کمال کرے کہ وہ با وضو ہے تو وہ نماز بڑھے اگر نماز بڑھنے کے بعد بار اسے کماک نے وضو بہن کہنا تھا تواسے اپنے عمل کا تواب ملے گاا ور اگر بار مہونے کے باوجود ومنو ٹیرسے تواسے عذاب موگا اور جماحتی ا پنے بستر برکیسی مورت کو بائے اور برگمان کرے کہ وہ الس کی بوی ہے تو اس سے وطی کرنے کی وجہ سے کناہ گا

> (۱) مجعے سلم حلد ۲۵ ص ۱۲ کناب البر والصلة (۲) قرآن مجمید اسورة البیج آبیت ۲۷ (۷) مجمع الزوائد حبلدا ول ص ۲۷ کناب العلم (۷) مسنداه م اعدین صنبل جلد مهمی ۲۷ مرویات وابعید بن معبد (۷) مسنداه م اعدین صنبل جلد مهمی ۲۷ مرویات وابعید بن معبد

ہنیں ہوگا اگرم کوئی دورسری فورت ہوا در اگراسے ہی گان ہو کہ دہ اس کی بوی نہیں ہے پھراکس سے وطی کرے تو گنا ہ گار ہو گا اگرم اکس کی بیوی ہی ہوا در سبتمام باتیں دل برمنصر ہیں اعضاء سے تعلق نہیں ہیں۔

## كباذكرك وقت وسوس بالكل ختم برجاتي

دلوں بزنگاہ رکھنے دالے اور اس کی صفات وعجائی ہیں نظر کرنے والے علی بنے اس میں کمیں اختیات کیا اور یوں وہ پانچ فرزوں میں منفسم ہو گئے ہیں -

ایک فرقر کہنا ہے کہ اللہ تعالی کے ذکرسے وسوسہ فتم ہوجاتا ہے کیوں کرنبی اکر مصل اللہ علیہ وسیانے فرایا۔ فاذا ذکر دوللہ حکسی ۔ \*\*

ا) جا آپ -

نفس، فاموش کو کے بری کو ا دوفا موسی بوجا اے۔

دوسرافرز کہناہے کہ وسوسے بالکل ختم بنی ہونے بلکہ دل میں جاری ہونے بی البتدان کا اُڑ بنی ہونا کیوں کہ جب دل کو ذکر خلاوندی سے گئے رلیا جائے نووہ وسوسوں سے اٹلات سے پردسے میں ہوجا نا ہے جیسے کوئی اُدی اپنی سوٹ ، بس کم سونولسس سے کلا) کیا جاتا ہے جیکن دہ مجھ نہیں بانا ساکھ اِس سے کانوں میں آواز اُتی ہو۔

تبرافرند كتا بكرندنووسوسة فتم بوباب اورنداس كالزرائي بذاب البندمل يراس كاغلدين رينا كوباوس

بيدا مون من لكن كمزور وتيم ي

مَامِنْ عَبُدِ اللَّهِ وَلَدُ أَدُ بَعَ مُ اعْبُ عَيْنَانِ فَيُ رَاسِهِ يَّبُصِرُ رِهِمِ الْمُرَدُيْنَا لَهُ وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ بَيْضِي رِهِمِ الْمُرَدِيْنَا لَهُ وَلَيْنَا اللهِ وَلَهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَاسِئِ كَامِي مُرْبِ مِنْ وَاللهِ مَاسِئِ كَامِي مُرْبِ مِنْ وَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّال

ہر شخص کی چارا تھیں ہوتی ہیں دوسر میں ہوتی ہیں جن سے اپنی دنیا کے کاموں کو دہمیت ہے اور دورا تھیں دل یں ہوتی ہی جن سے وہ اپنے دینی معاملات کو دہمیا ہے

م با نزدیک میری بات بہ می کریہ تمام بذاہب میری بیکن بہتمام بذاہب وسوسوں کی تمام افسام کا اعاظم کرنے میں ان نزدیک میری بات میں خردی میں کہ وسوسوں کے ایک قسم کودیجھ کواکس کے بارے میں خردی میب کہ وسوسوں کی ایک قسم کودیجھ کواکس کے بارے میں خردی میب کہ وسوسوں کی گئی افسام ہیں .

افسام وسوسه ،

بہافتہ ہے۔ کہ امری میں شبہ ڈالا جائے کیونی تبیطان بعن او قات عن بیں شبہ ڈوالا ہے اورانسان سے کہ امری میں شبہ ڈوالا جا اورانسان سے مرکز استان ہوں درگئی بی نواہشات سے رک جا اللہ بہت طویل ہے اورانتی بڑی زندگی بی نواہشات سے رک جا اللہ بہت بڑا عذاب جاس وقت جب بندہ اللہ تعالی کے عظیم تی اور اس کے بہت بڑے نواب و عذاب کو باور کا ہے اور این کے مطلم تی اور این کے بہت بڑے کہ اس سے بھی زیادہ شکل ہے اور این ایس سے بھی زیادہ شکل ہے اور این ایس سے بھی زیادہ شکل ہے اور این ایس بی برائی ہو اور این ایس کے دعوہ و و عید کو باور این ایس کے اور وہ بر بھی ہو تو بر کھی ہو تو برائی کہ ایس کہ برک ہو برائی ہو تو برائی ہو برائی ہو تو برائی ہو برائی ہو تو برا

اس طرح آفیطان انسان کواس کے علی پینود بندی میں مبلد کرے دسوسہ ڈالن ہے اور کہا ہے کہ تیری طرح اسلان کوکون پیچانتا ہے اور تیری طرح اسس کی عادت کون کرتا ہے ؟ النہ تعالی کے بان تیرامقام کتنا بڑا ہے اس وقت انسان کو یا دیا تا ہے کہ اس کی موفت اس کا دل اور اس کے اعتفاء جن کے ذریعے اسے عمل اور علم حاصل ہوتا ہے ، بیسب کچھا اللہ تعالی کو بیدا کی ہوا ہے تو اس خیال کا بیدا کی ہوا ہے تو اس خیال کا بیدا کی ہوا ہے تو اس خیال کو دور کر دیتی ہے تو ہی کہ مکتا کہ بیسب کچھا اللہ تعالی کی طوف سے نہیں ہے کیونکواس کا ایمان اور معرفت اس خیال کو دور کر دیتی ہے تو ہی میں دسوسوں کی ایک قسم ہے اور جو عارفین ایمان اور معرفت کی نگا ہ سے دیکھتے ہیں ان سے ہو وسوسے با مکل ختم ہو جانے ہی ۔

ا) الفردوس بانوالخااب طدی ص مهاریث ۲۰۴۰ (۱) www.maktabah.org

درسری فسم بہ ہے کہ شہوت کو حرکت دے اور اس کی ایک سورت بہ ہے کہ بندہ بقین سے عبانیا ہے کہ یہ گناہ ہے اور دوسری صورت یہ کے بندہ بقان ہے دیاں وہ دوسری صورت یہ کا سے نبال ہے دیاں وہ سنہوت کی تحریک بین موز منہیں ہوتا اور اگر محق گمان موٹو اکثر موٹر رہے گا بینی اسے دور کرنے کے بیے بہا بدے کی صرورت ہوگی تو وسوسرموج دوم کا کہاں وہ غالب بنیں موگا اور اکس کو دور کیا جائے گا۔

جہری قیم بہ ہے کر اکس کا دسوسر محض نواط سے ہوا درعام حالات کو بادی جا اور عاز کے علاوہ سوجا ہے اس طرح وہ ایک ساعت کے بیے ٹل جانا ہے اور بھرا جانا ہے اس طرح وہ ایک ساعت کے بیے ٹل جانا ہے اس طرح ذکرا در دسوسر ایک دوسرے کے بیجے رہتے ہی اوں معلوم مؤنا ہے کہ دو نوں کا ایک سام ہے حتی کہ اکس کے ذہن میں قرائت کے معنی جی رہتے ہی اور بہ خواط بھی ہوتے ہی گویا وہ دونوں دل کے دومقا مول ہے حتی کہ اکس کے ذہن میں قرائت کے معنی جی رہتے ہی اور در اس میں نرکھنے کیاں اکس کا کمن طور رہتے ہوا عال میں ہوا عال میں اور بربات بہت بعید ہے کہ بہ وسوسہ کلیا گئے تہ جو اس کے اور دل میں نرکھنے کیاں اکس کا کمن طور رہتے ہوا عال میں نہیں ہے کیوں کر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دے رہا ہے۔

مَنْ عَنْ لَكُنْتَكَبُّنِ كَفُرِيدِ فَ فِينُومَ اللهِ مَنْ الْمِنْ السَّرَاكُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مَا نَقَدٌ مَدِهِ وَنُهِ - ١١) كُرُنْ الله معان سوجات من .

تواگریہ بات محال ہوتی تو ایس کا ذکر سے فرائے مگرائے کا تصورای دل ہیں ہوا ہے جس برجیب ضاوندی کا مطریقہ ہونے کروہ فریقیہ ہونے والے کی طرح ہوجا ہے ہم دیجتے ہیں کہ جب دل ہیں اکس دشن کا فیال ہوجی سے اذیت بہتی ہے تو کہیں دویا اکس سے زیادہ رکھات کی مقار در شمن سے مقابلے کے بارسے ہیں سوچارتا ہے اس کے دل ہیں دشن سے علادہ کوئی بات ہنیں آتی اس طرح جواری مجبت ہیں دویا ہوا ہے تو وہ دل میں مجبوب کی باتوں کے علادہ کوئی فیال ہنیں آتا اور اگر اس سے کوئی دور ساتھ کا گفتہ کو کرائے سے دل ہیں مجبوب کی باتوں کے علادہ کوئی فیال ہنیں آتا اور اگر اس سے کوئی دور ساتھ کی گفتہ کو کرائے سے در اس کی اور اس کے مالے سے کرنے دور اس کے دور اس کے مالے میں ہوتے ہوئی اور مال دواہ کی حص کے وقت یہ تو ہوئی میں ہوتا ہے گویا اس نے اسے دیکھا ہی نہیں توجب دشن کے خوف اور مال دواہ کی حص کے وقت یہ تو میں میں انٹر تعالی اور اخرت پر وقت یہ تو میں میں انٹر تعالی اور اخرت پر ایک کہ دور موسے کی دور در موسے ایسا شا ذونا در سونیا ہے۔

حب تم ان عام اقسام مي فوركرو كي نوتهي معلوم موجائے كاكران بي سے مرزب كے يدايك وج بے كين

الدّنفانی اور اخرت برابیان کمزور مونے کی وجہ سے ایسا شاذو نا در موتا ہے۔ حب تم ان نام اقسام میں غور کرد گئے تو تہ ہیں معلی ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر زمب کے بیے ایک وجہ ہے کین الس کا محل مخصوص ہے۔

میں اس کے خات کا ملنا نہا ہے جو ایک محفل یا ساعت کے لیے تبطان سے چھکا را کھے بعیر نہیں ہے بیکن ایک طول عرصہ کا اس سے نجات کا ملنا نہا ہت بعیدہ ہے اور اس کا وجود محال ہے اوراگرکوئی شخص شیطان کے وسوسوں سے جودل میں بدیا ہونے ہیں اور رغبت کو رطبعاتے ہیں ، چھوٹ سکتا تونی اکرم صلی اللہ علیہ وس کو کسی تھم کا وسوسہ نہ تہوا ایک روایت میں ہے کہدنے غاز میں کہوئے کے نفش و نگار کی طرف دیجھا جب سمام پھیرانواکس کیوسے کو کھینک دیا اور فرایا اس نے میری غاز میں خلل ڈالا اور رہ بھی فرایا کہ اسے حضرت الوجہم رضی الشرعنہ سے پائی سے جائی اور انجا بیر

آپ سے ہاتھ ہی سونے کی انگوٹھی تھی آپ منبر رہشر بھنے فراتھے کہ اس پرنظر طری آپ نے اسے نکال کر تھینگ دیا اور فرایا ایک نظرانسس کی طرف اور دوسری نظر تنہاری طرف جاتی ہے رہ

ا دراس کا دروازہ ایک بین بلدی دروارسے ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ شیطان انسان سے پاس گن ہ کی طرف سے اِناہے اگروہ کن ہ نہ کرسے نوخیر خواہ بن کر آنا ہے حتیٰ کہ اسے کسی برعت بیں ڈال دنیا ہے اور اگروہ اس صورت بن جی نہ افتے تواسے تنگی اور شدت بیں بڑنے کا

<sup>(</sup>۱) النن الكرى للبيهقي جلد ٢٥ من بالعلوة

<sup>(</sup>۲) مندام احدین صنبل طداول ص ۲۲ مروات این عباس MWW

میم دبیاہے متی کروہ غیرطرام چبر کو طرام قرار دبیا ہے اگروہ اس طرح بھی قالویں نہ اسے تواسے اس کی خان اور دوزے بی
شک فحان ہے ہے کہ اسے بیتی نہیں رہتا اگروہ الس طرح بھی اس کے قابویں نہ اُئے تو بنیک اعمال کو الس کے لیے
اسان کر دبیا ہے حتی کہ لوگ اسے مبرکرنے والا اور با کدامن دیجھتے ہیں اور توکوں کے دل اسس کی طرف مائل ہوجاتے
ہیں اب وہ خود بیندی کا شکار ہوجا ماہے اوراکس کے ذریعے بلک ہوتا ہے اس وقت سنطان کی حاجت زیادہ
ہوجاتی ہے کیونی ہوجا کو کا درجہ ہے اورائسے معلوم ہے کہ اگروہ اکس بات سے بھی گیا تواکس کے چھندے سے
میل کرجنت ہیں جیا جائے گا۔

## دل كاجلدى بدل جانانيز بركف اورنه بدلف كا عنبارت دل كافعام

دلوں کو بدلنے والے کی تنم-

اسىدىوں كوبدلنےوالى ! يىرے دل كوا بنے دين پ

بے اکب اس رقیم کا تے تھے آپ نے فرایا: لاقٹھ قلب القائوس - ۲۱) اوراکب اکثر بردعا ما گئے۔ بامقلب القائوب شَیِّت عَالِمی حسلی

(۱) قرآن مجید ، سورة انعام آب ...
(۱) عرب بخاری جلد ۲ من ۱۹۹ کتاب انتوجد - www.maktab

صابرام نے عرف کیا ارسول امٹر اکیا آپ کو دول کے بدلنے کا فون ہے ؟ آپ نے فرایا میں کیسے بے خوب ہوسکتا ہوں جب کم دل رحن کی دوانگیوں کے درسیان سے وہ جیسے جاہے اسے بھترا ہے ایک دومری حدیث بیناس طرح ہے کہ اگر سیدها رکھنا چاہے تواسے سیدها رکھنا ہے اوراگر طرط ها كرناجات تواسي ميرها كردنيا ب رم اس سیسے میں بنی اگرم صلی اللہ علیہ وسے نبی مثنا دیں بیان فرمائی ہیں اکپ نے فرمایا دل کی شال حرط کی طررح مجمع میں ایر ے ور موں دی رہے دس اورآب نے فرایا بدینے ہیں دل کی شال سنٹیا کی طرح سے جب اسے خوب جوش آ کسے۔ (۲) اورفرا ا دل کی مثال ایسے ہے جیسے جنگل میں برندسے کا پر موجیے ہوا اُلط ملی کرتی رہی ہے - (۵) توب بدلنا اوراكس سلط بن الله نتالي عجب صفت سے وہى لوگ واقعت بوسكتے بى جوا بنے دلوں سكے عران بن اورالله تعالى كے اقران دلوں كے احوال كاخيال ر كھتے ہى -خروشرر ابت ر بن اوران دونون مانتوں کے درمیان بدلتے رہنے کے والے سے دل بن فسم کے ہیں۔ وه دل وتفوی سے معرا ہوا ہوا ور دیا ضف سے ساتھ اس کا ترکیہ ہوا ہونیز وہ برسے افلاق سے باک ہواس میں غب خزانوں اور مکوت کے راستوں سے الیھے خیالات آئے میں اور عفل ان خیالات میں غورون کر کنی رہتی ہے

غیب خوالوں اور ملکوت کے راستوں سے الیجے خیالات آئے ہم اورعقل ان خیالات بی خورونکر کرتی رہتی ہے۔

تاکدا سے دول کی باریک باتوں کی بیچا ن عاصل کرسے اور اس کے فوائد کے اسرار مرسطلے ہوا ور اس کے بیے فور بھرت

سے اس کی وجہ فل ہر موتی ہے قو وہ اسے عمل کی نرغیب دہتی ہے اور اس کی طوت بلاتی ہے فرت تدول کی طوت دیکھتا

ہے تواسے یوں پانا ہے ۔ کروہ اپنے جوہری طیب ہے اپنے تقویٰ کے ذریعے باک ہے عقل کی روشنی سے دوست اور انواز معوفت سے معور سے تووہ اسے اپنے طی کا نے اور انراز نے کے قابل مقام سمجھتا ہے اس وقت وہ ایسے لشکروں کے ساتھ اس کی دوکھائی نہیں دینے اور دوسری نیکیوں کی طوف واسخان کو ایک جولائی دوسری کے ساتھ اس کی دوکر تا ہے جو دکھائی نہیں دینے اور دوسری نیکیوں کی طوف واسخان کو تاہے ۔ حتی کہ ایک جولائی دوسری

www.makto

<sup>(</sup>۱) جامع ترندی ص ۱۲ ۱۰ ۱۰ ابواب الفدر (۲) المستدرک ملی کم حلدا قول م ۵۲۵ تن ب الدعا د (۲) المستدرک عبد م ص ۲۳۷ تن به الزخاق (۲) کنز العمال عبدا قول م ۲۳۲ عدیث ۱۲۱۲ (۵) کمنز العمال عبدا قول ص ۲۳۲ عدیث ۱۳۲۸

جلائی کی طوف کھینچی ہے اوربرسلسلہ میشہ جاری رہاسے نیکی ک ترغیب اوراس کے بیے کام آسان کرنے کے ذریعےال كى مدوغيرمتنا بى موتى إلى الله تفالى كاس ارث وكرا ي بي اسى بات كى ون اشاره سے. ثَامًّا مَنُ اعْطَىٰ وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَىٰ يس جس ف ديا اور بينر كارى بواور صدافى كا تعدن فَسَنْسِرٍ لِليُسْرُي

ى توسم اسے إسانى مبياكرى كے- ررزى بى فراخى دى

ائ قعم کے دل بن اس جراع کی روشنی چکتی ہے جوزبانی قندیل میں مولا ہے حتی کہ اس پرشرک ضی لورشیدہ نس ہوا مِنا حالانكرميشرك اندهيري مات بين سياه چيوني كے جلنے كى أحاز سے بھي مخفي ہوتا ہے تواكس نور بركوئ مخفي جز بی اور شدہ نہیں ہے اور اس برکوئی سیطانی عربنی جاتا بار شیطان کوا ام کرمن گھوت باتیں اس سے دل میں والكرد موكدرينا جا بتاب تووه اس كى طوف متوصفين سوتا اورب دل بلك كرف والى باتون سے باك موف ك بعد خات دینے والی باتوں سے معور موجاتا ہے نجات دینے والے امور مثلاً سے راصر خوب، امیر فقر، زید ، محت، رضاية قى، توكل ، نفكر ، محاسبه وغيره كاعتقرب بم ذكركري كي بي وه دل ہے عبى كاطرت الله تعالى كى رحمت متوج بحرتى ہے اور سی مطان ول سے اورالسر تعالی کے اس قول سے سی مراد ہے۔

الدَّ بِذِكْرِ اللَّهِ نَظْمَ يُنَّ الْفُنْكُ بِ - (٢) منو! الله نعالى ك ذكري والمبنان عاص بوا

اورارات دِ فلاوندی ہے:

عِاكَيْنُهُ النَّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ -استفس مطلنه!

٢-دوسرادل وه سع جو خواستات مص مرابوا اوربرى عادات سے الورہ مؤا سے اوراس بن وہ خباتی ہوتی بی جن بی سنیطانوں کے دروازے کھلنے ہی اور فرستوں کے دروازے بند ہوتے ہی اس بی شرکا اُ غاز اوں ہوا ہے اس میں فواہشات نفانی کا خطور زیال اپیا ہوتا ہے اور کھاگنا ہے تو دل عالم عقل کی طوف دیجھ کرای سے مكم يوجينا جا بماس تاكم مجع بات واضع مو اور ويح عقل نفساني نوابشاك عدمت سے انوس برق سے بهداوه اس کے بیے طرح طرح جیے تلاش کرتی ہے اور قوامش میاس کی مدرکرتی ہے تو دونفس کی مدد کرتی ہے اور کسینہ تواہش کے ساتھ کھناہے اوراس بن اس کا اندھرا عیلیا ہے کونک عقل کے لئے راس کا مقابلہ کرنے سے رُک جانے ہیں۔

> (١) قرآن مجيد سورهُ الليل آيت ٥ (۲) قرآن مجد، سورة رعد آیت ۲۸ اس قرآن مجيد، سورة فجراكب ٢٢

اور شیطان کی سلطنت مضبوط ہوجاتی ہے کیونئے نواس بھیلنے کی دجہ سے اس کی اتباع بائی جاتی ہے اور طاہری زینت ، دھوکم
اور خواہش کے ذریعے بائی جاتی ہے اور ظاہری زینت ، دھوکم اور خواہش سے ذریعے اس کی طون ستوج ہوتا ہے اور
اس طرح وہ اسے دھوکم دینے کے بیے من گوٹرت با تیں اس کے دل ہیں ڈالنا ہے ، اور لوں ایمان کی حکومت کمزور پڑجاتی
ہے بینی و عدوا وروعید پر یقین نہیں رہا اور خوب اکفرت کا بقین ٹھنٹا بڑجا باہے کیونئو خواہش سے ایک سیاہ دھول 
دل کی طرت المحق ہے جواکس کے اطراف کو چر و نیاہے سی کہ اس کے افوارس طی جائے ہیں اور اس وقت عقل اس انکھ 
کی طرح ہوتی ہے جو کس کے بیادے و بوئی سے بحر جائیں اور وہ دیجھنے پر قدرت نہیں رکھا غلبہ شہوت سے بھی دل کی بی 
مالت ہوتی ہے حق کہ دل کے لیے سوچ و بیجا را ور لیمیت بالکل نہیں رہتی اور اگر کوئی واعظ اسے امریتی بنا اور سنا 
دستو وہ سمجھنے سے اندھا اور سننے سے ہم ہوتا ہے اور شہوت ہیں ہیجان ہوتا ہے اور ہی اللہ تعالی کی قضا وقدرت 
احداد خواہش کے مطابق حرکت کرنے ہیں اور لوں گئی و مالم غیب سے خلا ہر کی طرف کا تہے اور ہی اللہ تعالی کی قضا وقدرت 
سے ہوتا ہے ۔ اس قسم کے دل کی طون اللہ تعالی سے اس ارشاء گرامی بی اشارہ ہے۔
سے مہوتا ہے ۔ اس قسم کے دل کی طون اللہ تعالی سے اس ارشاء گرامی بی اشارہ ہے۔

آپ بتائی جس نے اپنی خواہش کوسی اپنا معبود بنا یا توکیا آپ اس پر وکیل موں کے با آپ خیال کرتے میں کہ ان بیں سے اکٹر سنتے یا سیھتے میں وہ توجا نورو کی طرح میں بلکہ ان سے نریادہ عظیکے ہوئے ہیں۔

بے شک ان میں سے اکثر میاب تابت ہو گئی ہے ہیں وہ ایان ہیں لاتے -

ان ربرارسے آپ ان کودرائیں باید، وہ ایمان سیں

كَفَّدُ حَنَّ الْفَوْلُ عَلَى أَكُورُهِ مِدُ فَكَ مُ مُدَّدُ وَهُو مُ فَكَالُمُ مُ مُدُّدُ لَكُ مُدُّدُ اللهُ الل

اورارت دباری تعالی ہے .

سَوَاءُ عَلَيْهِ مُ وَا لَذَكُ لَنَهُ مُ مَا أَنْدُلُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

اور کئی دل ایسے بی کربعن خواشات کی طرف نسبت کی صورت بی ان کی به حالت موزی سے جیسے کوئی شخص بعض میرول

(۱) قرآن مجید، سورة فرفان آبیت ۲۳ ، ۲۸ م (۲) قرآن مجید، سورهٔ بلین آبیت > (۳) قرآن مجید، سورة بقره آبیت ۱ سے پر مزرکتا ہے لیکن جب وہ کس تعین جہرے کو دیمجھ ہے تواس کی انکھ اورول اکس کے قالویں نہیں رہتے۔ ای کی تقل علی جاتی ہے اورول کا حقہرائ باتی نہیں رہتا یا وہ شخص جاہ و مرتبے ، حکومت اور تکر کے سلے ہیں اپنے دل کو قابویں نہیں رکھ سکتا ۔ اور جب ان با توں سے اسباب ظاہر ہوت ہیں توضیط نہیں کرسکتا یا اس شخص کی طرح ہے جس سے عیب بیان کئے جائیں یا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ اپنے عقد رپر فالو نہیں یاسکتا یا وہ خض جو دوھم یا و بنا رہنے کی طاقت رکھتے وقت اپنے اور پر کنظول نہیں کرسکتا بلکہ وہ اس پر ایک دیوا نے کی طرح کرتا ہے۔ اور تقوی و مروت کو بھی حجول جاتا ہے بیرسب باتیں اس لیے ہوتی ہیں کو نواش کا دھواں دل کی طرت واقعہ اس حق کہ وہ تا ریک ہوجا اسے اور ایوں جیا ہم ووت اور ایمان مرح جاتا ہے اور وہ شیطانی مراد کو حاصل کرنے کی کوٹ شرکتا ہے۔

س ستیسرا دل وہ ہے جس میں موامش خیالات ظاہر موتے ہیں اور دہ اسے برائی کی طرف باتے ہیں اور مجر اکسس کے ساتھ ایمان کا خاطرانٹر) مل کراسے نیکی کی دعوت دیتا ہے نفس اپنی شہوت کے ساتھ ایمان کا خاطرانٹر) مل کراسے نیکی کی دعوت دیتا ہے نفس اپنی شہوت کے ساتھ اطر خیر کو ابھارتی ہے شہوت اور شہوت مضبوط موجاتی ہے اور نفح اندوزی اور لذت الجی معلوم ہوتی ہے اب عقل خاطر خیر کو ابھارتی ہے شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور اس عمل کو جہالت فرار دیتی ہے اور برائی کی طرف جانے کی وجہ سے اسے جانوروں یا در ندوں کی طرح قرار دیتی ہے کہونکہ وہ انجام سے بے بیرواہ ہوجاتا ہے۔

نم گرمیوں بی کی بخت گرم ون میں موجود ہوتام لوگ دھیں بی موں اور تمہارے لیے تھذا اکھ بوتو کیا تا لوگوں کا ساتھ دوسکے
یا بنے لیے دگری سے اچھکا لاجا ہو گئے توئم کس طرح سورج کی گری سے ڈرنے ہوئے دگوں کی خالفت کرتے ہو ہی بن بہنم کی گری سے در سنے سوئے ان کی مخالفت نہیں کرتے اس دفت نفس فرشنے کی بات سننے کی طرف متوصر ہوتا ہے تو اس طرح دول نکروں کے درسیان کھینچا تانی رہتی ہے اور اسے دوجا عنوں کے درسیان ادھراکھ کھینچا جاتا ہے۔
میں کردل ہروی خالب آ تا ہے دل حس کے لائن ہوتا ہے۔

کا دون پردی می ب اور اکرون برائی می است کا می سنے دکر کریا ہے خالاب ہوں نوشیطان خالب آجا آہے اور دل بین بطانی لفاری اس سے انجاب کی جا سنے دکر کریا ہے خالاب ہوں نوشیطان خالب آجا آہے اور دل بین بین میں طرف ائیل موزا ہے اور النظر اللہ می عاصت اور الس کے اولیا دسے سنہ مور کرت بیطانی جا عت اور النظر اللہ کے دشنوں کی موز کرت ہے اور حسب تقدیر اس کے اعتاب ہوں تو دل سنے طان کے باغوا کرنے کی طرف کا ن بہیں دھرتا اور نمائی ما عت کی طرف موزی نفع حاصل کرسے اور امر آخرت سے سنی اختیار کرسے بلکہ المئر تعالی کی جا عت کی طرف موزی نفع حاصل کرسے اور امر آخرت سے سنی اختیار کرسے بلکہ المئر تعالی کی جا عت کی طرف کا موز ہوتا ہے ۔ تو موزی نفع حاصل کرسے اور امر آخرت سے سنی اختیار کرسے بلکہ المئر تعالی کی جا عت کی طرف کا خوالی میں ہوتا ہے ۔ تو موزی کا دل المئر تعالی کی جا موز ہوتا ہے ۔ تو موزی کا دل المئر تعالی کی دور سے اور امر آخرت سے سنی اختیار کرسے باک ہے ) بعنی ان دوفر بقیوں کے کی دوان گلیوں سے دور سے اور رہی بات خالاب ہوتی ہے بعنی ایک فرائن ورہی ہے اور رہی بات خالاب ہوتی ہے بوئے ہوئی ہی جا تھر بہا یا شنیاں سے ساتھ رہا یا شنیاں سے سنی ان سربونی سے کیونے ہوئی ہی خالوں سے بالے اس کے واسطے سے غیب کے خزانوں سے عالم شہادت کی طرف طل ہر بہونی سے کیونے ہوئی ہی اور اس سے بالے اس کے واسطے سے غیب کے خزانوں سے بالے اس کی ایک سے کیونے ہوئی ہیں جنہیں صرب ان مور کی ہوئے ہیں ۔ اور اس سے بالے اس

جے بنت کے بیے پراکیا گیا اس کے بیے مبادت کے اسباب اُسمان کر دینے جائے ہی اور جے جہم کے بیے
پراکیا گیا اس کے بیے گاہ کے اسباب اُسمان کر دینے جائے ہی اور اس کے ول ہیں شیطان کی حکم مسلط کیا جا تا
ہے کو بی وہ طرح طرح کی بانوں سے بیوفرف لوگوں کو دھوکہ دینا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلونا کا رحمت والا ہے لہذا تمہیں کوئی
پرواہ نہیں کرنی چا جی تقام لوگ اسٹر تعالی سے نہیں ورٹے لہذا تم ان کی مخالفت نئر و وزندگی بہت طویل لہذا انتظار کرو کل
تو ہم کر لینا وہ ان سے وعدہ کرتا اور آرزو کی وہ تا ہے اور شیطان ان کوھرف دھوکہ دیتا ہے وہ ان کو تو ہم کا وعدو دیتا
اور مغفرت کی تمنا دلا اسے اور ان حیلوں سے اور ن خلوندی سے ان کو بلاک کردیتا ہے اس سے دل کو دھوکے کہ قولیت
کے بیے کٹا دہ اور قبول جی سے تنگ کردیتا ہے اور رہ سب کچھا لٹر تعالی قضا اور تقدیر سے میونا ہے ۔

ارت دفلا وزری م

بی جن شخص کواد لڑتانی ہات دینا چاہے اس کے سینے کو اسلام سے بینے کول دیتا ہے اور صبے گراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ فرکا مواکر دیتا ہے گویا دہ زردستی اسمان برج طرضا ہے۔ نَمَنُ تُبِرِدِ إِللهُ أَنَّ بَهُدِيهُ بَيْثَرُحُ صَدُرَة مِلْدِسُلَامِرِ وَمَنْ تُبِرِدُ أَنْ تُبِضِلَهُ : يَجُعَلُ مَلَاكُ صَبِّفًا حَرَّجًا كَانَمَا مَعَّعَدُ فِي الشَمَاءِ-

(1)

اورارت دفرا ونرى بع : إِنْ يَنْ ثُرُكُ مُ اللهُ حَلَى عَالِبَ لَكُمْ وَالِنُ إِنْ يَنْ ثُلُكُمُ فَمَ نُ زَالَّهِ فَيَ لَيْفَرُ حَكُمُ وَنِ بَيْحُذُ لَكُمُ فَمَ نُ زَالَّهِ فِي لَيْفَرُ حَكُمُ مِنْ تَعْدِمْ (۲)

اگرانڈرتغالی تمباری مددکرے توکوئی بھی تم پر غالب نہیں آسکتا اوراگروہ تہیں رسواکرے ٹوکون ہے جواکس کے بعد تمباری مددکرے گا۔

برایت وگرای کا مالک وی ہے وہ جو چاہے کرناہے اور حوارا وہ فرائے علم دیبا کیے اس کے علم کوکوئی رد ہیں کرمایا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو مؤخر کرسکتا ہے اس نے جنت اور اہل جنت کو سپار کیا اور ان کو عبا دت برکٹا یا نیز جہم اور اہل جنم سو میدا کیا اور ان کو گناموں برسگادیا ۔ اس نے لوگوں کو جنتیوں اور حبنہ بیری دونوں کی علامات بتادیں ۔ فرمایا۔

پھرالٹر نُٹائی نے اپنے نبی صلی الٹیعلبہ وسلم کی زبانی یوں بیان فرایا کہ ۔ برلوگ جنت میں ہوں کے اور مجھے اس کی پرواہ نیس اور برلوگ جہنم میں مول سگے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ۔ انڈتعائی جو پیچا مالک ہے ہوکڑتا ہے اس سے معلی نہیں والے ٹر میں اس سے رہے الم شرک

بوقیانین جائے اوران سے پوتیاجائے گا۔
عجائب فلب سے سلسے بن اسی مخفر گفتگ ریائفا کرنے ہیں کمل طور ریائس کا اعاظ علم معاظم کو ائن نیس عجائب فلب سے سلسے بن اسی مخفر گفتگ ریائفا کرنے ہیں کمل طور ریائس کا اعاظ علم معاظم معالم کے افرار اورائس سے امرار کی معرفت عاصل ہواور جو تحف علی ہما مور ریفنا عن نہیں کرنا وہ اس سے نفع عاصل کرسے اوراصل کو چور کر کرمون چھلکے پراکتفانہ کرسے بلکہ حقائق اس بی بار کیوں کی بیجان کا شوق بہلا ہوا ور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں اس کے لیے کونا بت ہو گئی ان شاوالٹہ تعالی اور اللہ تعالی جی نوفیق دینے والد سے۔

النزنغانى كے بيے حمداوراحسان سے عيائب قلب كا بيان كمل مواس كے بعدريا صنتِ نفن اور تبذيبِ اخلاق كابيان موكا الله و وقا الله و الله الله و الله و وقا الله و الله و وقا الله وقا الله و وقا

# رباضت نفس تهزيب فلاق اورامراض فلك علاج

بسمالترارحمن الرحيم -

ہر قدم کی تمدوست کش اللہ تعالی کے بیے ہے جس نے اپنی تدبہ ہے امور کودا دھرا دھر کھیے اِ مخلوق کی ترکیب ہیا عدال قائم کرتے ہوئے اس کی تصویر میں مسس رکھا ، انسانی صورت کو اچھے سانسچے کے ذریعے سرتن کہا اسے شکل وصورت اور مقدار میں کمی زیا دتی سے محفوظ رکھا ہفان کو اچھا بنانے کا کام بندسے کی کوسٹنش اور عمل میں نیری کے حوالے کیا۔ اسے ڈرانے ہوئے تہذیب افعان کی ترغیب دی اور اپنی توفیق سے در بیعے فاص بندوں پر تہذیب افعان کا عمل اُسان کر دیا اور شکل کام کوان پر اُسان کرتے ہوئے اصان فراہا۔

ورودوسام محفزت محرصنی الترعلیہ وسلم کر جوالٹر تعالی سے بندسے نبی ، محبوب، نتخب اور بشرونذریس اوز بوت کے انواراک کی مفدس بیٹنانی درمیان مجلنے ہیں اور حقیقت حق اُپ کی بشار توں سے جھائتی ہے۔۔۔ اور آپ سے آل واصحاب بر اورودوس م مور جنہوں نے اسلام سے چیرے کو کفر کی تاریکی سے پاک کر دیا اور باطل کے مادے کو جڑھے اُ کھاڑ جھینکا۔ اور اسس کی میل سے تھوڑی ہویا زیادہ ، اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔

حمد دسلاۃ کے بعد۔ اچھا قاتی ریولوں کے سردار صلی انٹرعلیہ و کم کی صفت اور صدیقین کا افغیل عمل ہے در حقیقت 
ہوین کا نصف ہے ، متنی لوگوں کی کوشنٹن کا نیٹی اور عبادت گزار لوگوں کی ریاصنت ہے جب کر بری عادات زہر 
قاتی اور مہلک ہے بہی عادات یہ وہ خیاتیتی ہی جو رب العالمین کے قرب سے دور کرتی ہی اور بداخلاق اکری کو میں میں اور بداخلاق اکری میں کو دوں رہ چڑھتی ہے۔

المی کی واضل کرتی ہی ہی ورواز ہے ہی جو انٹر تعالیٰ کی عبائی ہوئی اگری طرف کھلتے ہیں جو دوں رہ چڑھتی ہے۔

ولوں کی بیا رہاں میں جن سے ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس مون کا ان سے کیا مقابہ جو صوف جیاتے جمائی کو لاگل کرتی ہو دول کی بیا رہاں میں جن سے ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس مون کا ان سے کیا مقابہ جو صوف جیاتے جمائی کو لاگل کرتی ہو جب اور اس کی بیا رہوں کے بیے قوانین علاج سے میائی کو شکر کو تی ہو کہ اس می کو تش کرتا ہو ان کہ میں ہو تھی ہو دول کی بیا رہوں کو لوں بی بعا جو رہ دیا جا ہے تو کی بھاریاں سے ایک میں اور وہ غالب اجائی گل لیڈا ہر میند ہے کے جے خوانین علاج ہے جوڑ دیا جا ہے تو کی بھاریاں سے بیا موردی ہے کہ دول کو لوں بی بعا دول کی اور وہ غالب اجائی گل لیڈا ہر میند ہے کہ جے خوانین بھاریوں کے اس باب کو ہمیا ہے جوڑ دیا جا ہے تو کی بھاریاں سے میں کو تش ہو جائی کی اور وہ غالب اجائی گل لیڈا ہر میند ہے کہ جے خوان کی بیا رہوں کو دول کی اور وہ غالب اجائی گل لیڈا ہر میند ہے کہ جے خوان میں بیا علاج ہے جوڑ دیا جا ہے تو کی بھاریاں بھاریوں کے اس بیاریوں کی در اور کو کی بیاریوں کے اس بیاریوں کے اس بیاریوں کے اس بیاریوں کی اور وہ غالب اجاز کا میں بیاریوں کے اس بیاریوں کے اس بیاریوں کی بیاریوں کے اس بیاریوں کی بیاریوں کے اس بیاریوں کے اس بیاریوں کے اس بیاریوں کی بیاریوں کے اس بیاریوں کی بیاریوں کی بیاریوں کے اس بیاریوں کی بیاریوں

ادر مجران کے علاق کی کوشش کرے ای علاج کی طرف اِنّارہ کرنے ہوئے الله تعالی نے فرایا۔ خَدُ اَفْلُحَ مَنْ ذَكُلْهَا۔ (۱) جس نے اپنے نفس کو ایک کیااس نے بقیناً خلاح یائی۔

اوراسے چورد بنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے والا ،

وَقَدُ خَابَ مَنْ وَسَلْهَا رَا) حُن فِي الْمِين وباياره نام ادموا-

ہم اس تا ہیں جا ہیں جا رہوں اور محبوعی طور سریان سے علاج کے بارسے ہیں بتا ہیں گے فاص بھار ہوں کے علاج کی تفصیل ہم اس کے تفصیل ہم اس کا ہما اس کا ہما اس کا ہما اس کے تفصیل ہم اس کے تفصیل ہم اس کے تفصیل ہمان کرنا ہے اور ہم اسے ذکر کرنے ہم اور بدن کے علاج کو اس کی مثال قرار دیتے ہم تا کہ سمجھنا اس کے طریقے کو ہمان کو ناز دیتے ہم تا کہ سمجھنا کا سان مواور ہم بات میں ناز کرنے سے واضح ہم کی بھر شون ختن کی تقیقت بیان ہوگا اس سے بدل ان مواس نے ہم جھراں سب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے شون خان عاصل ہوا ہے بھران طریقوں کو سیان کی و جوریا ہمنت سے بدل جائے ہم ہم کی جبراں سب کا بیان ہوگا جس کے ذریعے شون سے اور ریا ہمنت ناز سے افعان فی سے داستوں کی بیجان ہم تی ہے اور ریا ہمنت ناز سے ناز ہمنا ہمان کی ایک میں تاریخ ہمان کو بات کے اور ریا ہمنت ناز سے تو ہمان کی بیجان ہم تی ہمان کو بات کے اور ریا ہمنت ناز ہمان کی بیجان موتی ہمان کو بات کے اور ریا ہمنت ناز ہمان کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے اور ریا ہمنت ہمان کو بات کے کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے دریعے تہم نی بات میں کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کی کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے دریعے تہم نیا ہمان کا بیتہ چانہ ہمان کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے دریعے تہم ناز کی کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے دریعے تہم ناز کا بیتہ چانہ ہمان کو بات کے کا بیتہ چانہ کو بات کے دریعے تہمان کا بیتہ چانہ کا بات کو بات کے دریعے تہمان کا بیتہ چانہ کو بات کے دریعے تہمان کا بیتہ چانہ کو بات کا بیتہ چانہ کو بات کی کا بیتہ چانہ کو بات کی کا بیتہ چانہ کو بات کی کو بات کی کوری کے دریعے تہمان کو بات کا بیان ہم کا بیتہ چانہ کی کے دریعے کا بیتہ کو بات کا بیتہ کو بات کی کو بات کی کا بیتہ کا بیان ہم کا بیتہ کا بیتہ کا بیان ہمان کی کے دریعے کی کو بات کی کا بیتہ کی کو بات کی کے دریعے کی بیتے کا بیتہ کی کو بات کی کو بات کی کو بات کی کے دریعے کا بیتہ کی کو بات کی کو با

مجروہ علا اُت بیان موں گا جن کے ذریعے دل کی بیماری کی بیجان موتی ہے اس کے بعدان طریقوں کا بیان موگا جن کے ذریعے انسان ا بینے نفس کے عیبوں کو بیجان لیتا ہے پھراس بات برنقلی دلائل بیش کئے ما بیس کے مان موگا اس کے بعد بچوں کی استان کی علامات کا بیان موگا اس کے بعد بچوں کی استان کی موان ان کی رہا صف کا طریقہ بیان کیا جائے کا پھرارد سے کی شرا کھا ور مجابد سے کے مقدات بیان موں سے تو دوران ان کی رہا صف کی طریقہ بیان کیا جائے کا پھرارد سے کی شرا کھا ور مجابد سے کے مقدات بیان موں سے تو میں گئے۔

# حسن اخلاق كي فضيلت اوربداخلاقي كي نرمت

الله تعالى نے ابنے نی اور محوب صلی الله علیہ وسلم کی تولیب کرتے ہوئے اوراکب بیابی نعمت کوظ ہر کرتے ہوئے افراک دوراک بیابی نعمت کوظ ہر کرتے ہوئے افراک دوراک بیابی نعمت کوظ ہر کرتے ہوئے

رہ اللہ المومنین حفرت عالمت صدیفہ رضی اور عنها نے فر الما کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ دوسے م کا خلق قرآن ماکہ تھا (۲)

(۱) ، (۲) قرآن مجید، سورة والش آبب ۱ (۲) قرآن مجید، سوره قام آیت سا (۱۲) مسندام احمد من صنبل طله ۱۲ مروایت عائش مسندام احمد من صنبل علم ۱۲ مروایت عائش ایک شخص نے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سے اچھے اخلاق سے بارسے ہیں پوچھاتواک سنے قران پاک کی یہ ایت کرمیہ

آپ معاف کرتے رہاکریں اور نکی کا حکم دیں اور جا ہوں سے منز دیولیں ۔

وہ بہے کہ جونم سے قطع تعلق کرے اکس سے صعار حمی کو اور اسے دو حونمیں محروم رکھے اور حونلام کرے اسے معاف کردو۔

ب شك مجے اچھے افدق كى تكيں كے ليے بھي

سب سے بھاری چیز جوفیا مت کے دن نرازو میں رکھی جا مے گی وہ اسٹرتال سے طرزا رتقوی ) اوراجھے

بھرآب نے فرمایا۔ هُوَآنُ لَصِيلَ مَنْ تَطَعَكَ وَتَعُطِىَ مِنْ حَرَمَكَ وَتَعُفُوعَتَنُ ظَلَمَكَ -

اورسول اكرم صلى الله عليه وسلم نف فرايا. ونَّهَا بُعِيثُ يُدِينًا مُعَمَّدًا لِمَا الْحُفُلَاقِ -

خُه ذِالْعَفُوَةَ أَمْرُوبِالْعُرُنِ كَأَعُرِضُ عَنِ

الْجَاهِدِيْنَ- (١)

اور سول اكرم صلى المرعبيه وسلم كارشاد كرامي سب-اَتْفَكُ مَا يُوْضِعَ فِي الْمِي بُزَانِ يَوْمَدَ الْقِبَاصَةِ تَقُوى اللهِ وَخُسُنُ النِخُلُقِ -

ايك شخص نبي اكرم صلى النر عليه و الم ك سائف كى طرف سے آب كى فدمت ميں آيا اوراكس فے عرض كيا يا رسول الله ! وبن كيا ہے ؟ أب ف فرايا . " اچھ اخداق " بھروہ آب كى دائن جانب سے آبا اورعرض كيا يارسول الله ادين كيا ہے ؟ كى نے فراید اچھے افعاق " بھروہ كى بائمي طوت سے كا اورعون كادين كيا ہے ؟ آب نے فرايا" اچھے فعاق" بھروہ سے کے طوف سے آبا اور عرض کیا بارسول اللردین کی کیا ہے آب نے فرایا "ا چھے اخلاق " بھرآب نے اس ى طرف متوه بورفرالى دركياتواسي نبين سمجهاس كاسطلب برب كم نوعضه فهائي، (٥)

> عه فرآن مجيد سوره اعرامت آيب ١٩٩ (١) الدرالنشور طبيه اس ١٥ استحت آب خذا لعفور

رس موطا ام مالك ص ٥٠) اجا د في حسن الخلق ام) سنن ابي داؤر عبر ٢ص ه ٢٠ كما ب الادب

ره ، الدرالمنتور علد ٢ص٥ ، تحت أبت الذين سففون في إسراء

عرض كياكيايا رسول الله المداليك وسلم نحوست كياسيد؟ أب نع فرمايا " بداخلاني " (١) ا كم شخص سنے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم كى خدرست بى عرض كيا يا رسول الله! مجمعے نصبحت فراسيے آب سنے وايا" تم جهال بھی الله تعالی سے ورو" اس سنے عرض کیا مزید کچھ بتائے فر ایا" برائ کے بعد نیکی کرو وہ اسے مثا دے گا" اس نے عرض کیا کچھاور کھی بنا نئے آب نے فرایا "لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بیش اُؤ " (۱) اوراب سے پوچھا گیا کرکونساعمل افضل ہے اکب نے فرمایا اجھا افلاق رس ومول كريم صلى الدعليه وسلم ف فرايا . الله نعالى جس شخص كى مورت وسيرت كوا تياباً ما ب مَا حَسَّنَ اللهُ خَكُنَ عَبُدٍ وَخُكُفَتَ هُ اسے اگر کالفریس بنایا . فَيُطْعِمَهُ إِلنَّارً - (١٠) حضرت الوالدرداد رض المعرعة فرانع بي بي سندسول اكرم صلى الله عليه وسم سياك بن فرايا مزان سب سے بیلے اچھے افغان اور سفاوت کور کھا آفَلَ مَا يُؤْضَعُ فِي الْمِيْزَانِ حُسْنَ الْخُلْقِ وَالسَّخَاءِ - (٥) اورحب الله تعالى نے اعان كو بيدا فراما تراس سفوض كيا يا الله المجھ مضبوط كردس نوانله تعالى نے اسے اچھ اخلاق اورسخاوت كے ماتھ مصنبوط كيا اور حب الله تعالى نے كفركو سياكيا تواكس نے كيا يا الله المحص منبوط كردس تو المرتفالي في السيخل اور بداخل في سي سانف مضبوط كباني أرم صلى الله عليه وسلم في قرابا -بے شک اللہ نقالی نے اس دین کوا بنے لیے فاص کیا اور تنہارے دین کے بیسٹاوت اور حسن اخلاق کے علارہ كوئى جز صلاحيت بنس ركمن سنو! ابنے دين كوان دونوں كے ساتھ زين دو - (١٠) رسول اكرم صلى السرعليه وسلم نے فرمايا . ا چھے افلان اللہ تعالٰ کی بہت طری محلوق ہے۔ مُسْنُ النُّمُ لَيْ خَلْنُ اللَّهِ الْآعَظَمُ - (٧)

وا مجع الزوائر على الم كاب الدوب

(۲) مسندانام احدين صنبل عليره ص سه ٥ م وبات ابوذر

رس كترالعال علده اص ۱۲۹

رم) مجمع الزوائر جلدم ما اكتاب الادب

ره) سنن ابي داور مبدع ص ه. ٢ كناب الدوب رد) المعجم الكبر الطبراني طبعهاص وه الديث ،٢٠٠

MATERIAL SOCIAL SOCIALI (١) مجمع الزوائر علد مص ٢٠ كتاب الدب www.maktal

نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ اکونسا مومن ایمان کے اعتبار سے افضل ہے ؟ آب سے فرما باجس كافكن سب سے اجھامے - را) رسول كريم صلى السرعلى وكسلم في فرطايا .

تم الوں کے ذریعے لوگوں کے ساتھ محسن سوک، ہنیں کرسکتے بہذاکشادہ رُدنی اور اچھے اخلاق سے بیش اُد،

نے تماری صورت کو اچھا بنا باتو ابنے اخلاق کوهی احجمار کور م)

حضرت برادین عازب رضی المرعنه سے مروی سے فرائے ہیں نبی اکرم صلی المرعلیدد کے مسب سے زبادہ نو بصورت ب سے اچھے اخان ذروا کہ تھے میں م اورسب سے اچھے افدان والے تھے۔ رہ)

حفرت الومسعود بدرى رضى المترعن فرمانيس ورسول اكرم صلى الموعليروس ميون دعا ما يكتف تحصر -بالله الوسف ميرى صورت كواجها بنايابس ميرس مكن اللَّهُ مَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنُ خُلْقِيْ . كوهى إقياكردے -

حضرت عبداللدين عمرورض الله عنها فرانع بي رسول اكرم على الله عليه كسلم بيد وعا كبرزت انگفت تعدد اَتَكُمْ لَدَّ إِنْ اَسْنَا لَكَ الصَّحَةَ وَالْعَا فِيتَ وَ اللهِ إِنْ تَجِهِ سِيصِعت، عافيت اورا جِعِيد افلاق كا ٱللَّهُ عَرَانِيْ إِسْنَالُكَ الصَّعَّنَدُ وَالْعَا فِيكَةً وَ سوال كرّنا بون -مُحسُنُ الْعَلَيْ - (١)

(١) مسندام احدين صبل جلديوس ١٥٠ مروبات الومرره

(٢) مجمع الزوائد على ٢٧ كتاب الاوب

رس الصنعفا والكبير للعقبلي حلديم ص ١٩١ ترحم ١٨٨٥

إِنَّكُمُ لِكُ نُسَعُوا النَّا سَ بِأَمُوا لِكُمْ

فَسَعُوْهُ مُ بَبِسُطِ الرَّجِهِ وحْسُنَ الْعَلَقِ - لا

نبي أكرم صلى المرعليه وكسلم في ارت وفر ما يا:

رم) كنزالعال جلد من مرحرب ١٥١٥

(٥) شرح النشه حبد ١١ص ١٢٦ صرف ١٢٢٣

(١) مشكوة المصابيح باب ارفق والحياء فصل ألث ص٢٣٢

() مجمع الزوائد علد اص ١٠٠١ كناب الادعبة

حفرت ابوہررہ رضی الشرعنہ سے مردی سے وہ نبی اکم مصلی الشرعلیه واسم روایت کرتے بی اب نے فرایا ۔ كُرُّهُ الْمُوْمِنِ دِينَهُ وَكَسَبُهُ حُسُنُ خُلُقِ بِهِ مومن کاکرم ای کا دین ہے اس کا حب ونب اس کا اخلاق اورائس کی مرقرت اس کی عقل ہے۔ صرت إسامه بن شرك رض المعند سے مروى ب فرماتے ہيں - ديماني لوگ عاصر موكر ني اكرم على المعليه وكسم سے بوچے لگے کر بندے کو وکھے دیا گیا اس بن سے ستر حیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا خلاق - (۲) رسول اكرم على الترعليه وكسام نے فرما يا۔ إِنَّ أَخْتَبُكُمُ إِنَّ وَأَنْوَرَكِ عُمْمِينَ مَحْبُلِسًا بالكري زدكم ي سيسرياده مجوب اور فیامت کے دان سرے زیادہ قرمی محلس يُوْهُ الْفِيَا مَنْ إِحْسَاسِنُكُمُ الْحُلَقَاءَ والصور لوگ موں سے جن کے افلان اچھے ہیں۔ حفرت ابن عباس رصى الشرعبها مع مروى سے فراتے من رسول اكر مصلى الشرعليدوس من ارت دفرايا رجس آدى من تمین باتیں یا ان میں سے ایک نم ہواس سے عمل کو کھیے تھی شمار مزکر د تفوی جواسے اسٹر تفالی کی نافر مانی سے رو کے، برد باری جن سے ذریعے وہ بوقوت کو دور کرے اور اچھے اخلاق جن کے ذریعے لوگوں می نندلی گزارے را کا نى اكرم صلى المرعليوب منازك شروع من لول دعا ما مكاكرت تھے۔ ٱللَّهُمَّ اهُدِنِي لِاحْسَنِ الْآخْكَةِ لِاَتَّهُمِهُ باالنرا محصافدان كاراستردكها الحصي افلان كاراكسنه لِا يُحْسَنِهَا إِلَّوَانْتُ وَأَصْرِنَ عَنَّ سَيْبِهَا مرت نوس رکھا ہا ہے اور محصہ بدا فعانی کو بھر دے مجے سے رہے افان کو کلی تری محرا ہے۔ لاَيَسُونُ عَنِي سَيْهُ الآَدُ آنْتَ - (٥) حفرت النس رضی الله عنه فرمانے بی اکس دوران سے ایک دن مم نبی اکرم صلی المترعلیدوسلم سے ممراہ تھے جب آپ إِنَّ حُسَنَ الْعُلْنِ لَيُدْمِيثِ الْخَطِيثَةَ كَمَا بےشک اچھے افلان کا ہ کواس طرح بگھلادیتے ہیں

 جي سورج جي بوك يانى كو يكولارتياب. اچھے اخلاق انسان کی نیک بخی ہے۔

برك اچھافان ي

تُذِيْثِ الشَّمْسُ الْجَلِيْدَ - الله نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرما يا: مَنْ سَعَادُةِ اعْرُعِ حُسُنُ الْخُلُقِ - (٢) مبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرایا۔ آيُمُنُ حُسْنُ النُّكُونَ - (١)

رسول الرم صلى الشرعليه وكم ف حضرت الودرريني المرعنه مصفراً! اسالوفرا نرسرصبى عقل بنب اوراجها فلان صباكري نسبنس رمم

حفرت انس رضى اللزوندس مردى سے فراتے بن ام المومنين تفرت أم عبيه رضى الله عنبانے نبى اكرم صلى الله عليم وسم سے بچھاکیا دنیا میں ایک عورت کے دوغا وزیوں ریلے بعدد بگرے مراد سے) وہ عورت فوت مرعا نے اور وہ جی فرت ہو جائی اوروہ سے جنت میں علے جائی تو وہ فورت کس کے بے ہوگی ؟ آب نے فرایا-

دنیایی جواس کے ساتھ زبادہ محسن افعاتی سے بیش آثار الب اسے ام جبیب احسن افعاق دنیا اور اُخرت کی جعلا فی کو

نى اكرم صلى الله عليه وسلم تصفر ما! .

بے شک جس موس کو توفیق دی گئی وہ حسن اخلاق اور انھی طبیعت کی وجسسے اس اکرمی کا درجہ پالیتا ہے جو روزہ رکھنا اور رات سے وقت عبادت سے بیے) قیام کر تا ہے (۲) اور ایک روایت ہیں ہے دوبہر سے وقت پیاس بردا شنت کی نیس الرک میں آئی میں ہوں۔ كرنے والے كا درجيايا ہے (١)

حفرت عبدار طن بن مرور صفى الله عند فر مات مي منى اكرم صلى الله عليد وسلم كى خدمت بي حا ضر تحق تواب نے فرما يا۔

را شعب الايان حليداص ١٦٠ حديث ٢٦٠ ٨ (٢) كنزالعال طبرس ٢١ صيب ١٢ مه رس) الدرالمتنور مبدر ص ٢٠ تحت آب الذين بمفقون (١) الترفيب والترسيب جلواص ٥٠٠ كتاب الادب (٥) الدر المنتور عبد ٢ص ٢، تحت أيت الذبي بنففون

(۲) سندام احمد بن صبل حلد مق ۲۲ مروبات ابن عمرو رى كمنزانعال علدسوص و صديث ١١٥٥ بن نے گذر شندرات ایک عجیب بات دیجی بی نے اپنی امرت کے ایک شخص کو دکیھا جوا ہے گھٹوں پر جھکا ہوا ہے اس کے اورا ہے اس کے اورا شرنعالی سے ورمیان ایک حجاب سے اب احجیاا خلاق آیا اورائس نے اسے اللہ تعالی کے ہاں داخل کر دیا۔ (۱)

تعفرت انس رضی الله عنه سے مروی سے فرمانے میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسی الله علیہ وسی الله علیہ وسی الله علی بنوه ابنے اچھے افلاق سے آخرت کے عظیم درجات اور شرحبِ سازل عاصل کر بنیا ہے حالانکہ وہ عبادت میں کمزور سخا ہے ر۲)

ایک رواب بی ہے حضرت عمر فاروق رضی استرعنہ نے بنی اکرم صلی استرعلیہ وسے کی فدرت میں ما طریع نے کے بیے امبا زت انگی ا وراکب سے باس فریش کی مجھ عورتیں تھیں ہوا کب سے زور زورسے باتیں کر رہی تھیں جب صفرت عمر فاروق رضی استرعنہ ماروق رضی استرعنہ سے عرض کیا یارسول استراب مال ماروق رضی استرعنہ سے عرض کیا یارسول استراب مال ماروق رضی استرعنہ سے عرض کیا یارسول استراب برے مال باب آب بر قوبان موں مسکوانے کی وجہ ہے ؟

آب سنے فرایا مجھے ان عورتوں رتیحب ہوا وہ مبرے پاس نقبی جب آپ کی آ وازسی نورپر دے ہے بچھے جلی
گئیں۔ حضرت عمرفاروق رضی النُرعنہ سنے عرض کیا بارسول النُر! آب نواسس بات کا زیادہ میں رکھتے ہیں کہ دہ آپ سے وُرپ
پیر حضرت عمر فاروق رضی النُرعنہ ان خواتین کے پاس تشریعب سے کئے اور فرایا اسے اپنی جان کی دسشمنوا کیا تم مبری ہیں تا کہا کہا کہ اور فرایا اسے اپنی جان کو نبی اکرم صلی النُرعلیہ وسلم سے نہیں وقر تیں انہوں سنے کہا جی ہاں تو نبی اکرم صلی المنُرعلیہ وسلم
سنے فرایا اسے ابن خطا ب! اس ذات کی فیم حس سے فیصلہ قدرت میں میری جان ہے۔

آب ص راست پر علیت می سنیطان اس راست کو چور کردوسر ساست برمیا جا اسے - (۱۳)

بلاخذنی ایساکن و بے جس کی مخت شن بنس مو گاور درگانی ایسی خطا ہے کراس سے اور گناہ پیلاموٹے ہیں۔ نبى *الرم صلى الشرطيبه وسيم ننے فرایا ۔* شؤر الْخُکُنِّ ذَنُبُ لَدَ يُغْفَى وَسُوعُ النَّظَيِّ تَسَطِيْبُ أَذَ تَعَنُّونُ مُ ﴿ (م)

(۱) مجمع الزوائد جلد؟ ص ۱۰۹ کتب التغبیر (۲) المعجم الکبر بلطبرانی جلدا ول ص ۱۰۹۰ صریب سه ۵۷ (۳) صبح مبخاری حلیداول ص ۲۰۵۰ ب المناقب (۷) المعجم الصغیر بلطبرانی طبداول ص ۲۰۵۰ المرعلی Www.maktab بے شک بندا پنے برے افلان کی وہسے جہنم کے سب سے نیجد گڑھے بی پنچ جا آہے۔

اورآب نے فرایا ،۔ إِنَّ الْغُنَبُدَ كِيَبُكُغُ مِنْ سُوْءِ خُلُقِهِ ٱسْفَلَ دَرُكَ جَهَنَّهَ- (١)

اقوال صعابد وتابعين.

تقان حکیم کے بیٹے نے ان سے کہا اے باب ! انسان کی کونسی عادات بنتر ہیں ؟ انہوں نے فرایا دین ،اکس نے بوجها إكر دومون تو؛ فرايا دين اور مال اكس نے كم اكر تن بون تو ؛ فرايا دين ، مال اور حياد ، اس ف بوجها اكر عيار مون تو؛ فرايا دين، مال ، حيا اورحكن اخلاق، اس في سوال كيا اكريا في بوك ؟ فرايا دين ، مال ،حياد ، صن اخلاق ا ور سفاوت، پوچهااگرهه مول؟ فرايا اے بيٹے اجب اس ميں بانچ باتيں جمع موں نوره منقى پرمنز كارہے، الله تعالى کاولی ہے اور کیطان سے دور ہے حصرت صل بھرام فرماتے ہی جس آدی کا افلاق برا مودہ اپنے آپ كوعذاب دنيائ

صرت انس بن الک رض الله عنه فرانے ہی بندہ اپنے اعجیے اخلاق کی وصب سے جنت کے اعلیٰ درجات کے بہتیا ہے حالانکے وہ عبادت گزار نہیں ہو یا اور اپنے بڑے اخلاق کی وصب سے جہنم کے سب سے نبچلے درجے بیں پنج

عاً ا ماس ك باوجود كروم عبادت كزار تواسي -

خعزت بی بن معاذر مرامله فراتے بن کوشن فلن رزق کے خوانے ہیں۔ حضرت و مہب بن منبدر حمداللہ فرماتے ہی برافلان اکدی کی شال تو مجے ہوئے گھڑسے مبین ہے نہ اس کو ہوید

حزت فضيل رهمالمد فرلمت بن الركوئي فاجر خوش اخلاف أدى ميراسم فربوتو مجع بدبات اس سے زبادہ پند

مركون ماردافاق مرسافات فرك

صن عبدالله بن مبارک رحمدالله کے سانفوسفرین ایک بداخلاق اوی شریک ہوگیا آب اس کی فاطر مدارات کرنے اونازبردارى فرانع حب وه عبله وانوأب رون ملك رون كاسب له جهاليًا نوفرا بي اس ريطور شفقت رونا بوں کمین تواس سے الگ ہوگیا لیکن اکس کی بداخلاقی اکس سے الگ شہوئی۔

حفرت جنید بغدادی رحمدالله فرانے بی جاراتنی انسان کو اعلی درجات کے جاتی میں اگرجیا کس کا علم اورعل تھوڑا ہو۔ بردباری ، تواضع ، سخاوت اور حسن افداق ، اور سراحسن افداق ، ایان کا کمال سے۔ معنرت کنانی رحمالنڈ فرمانے ہی کہ تصوف اچھے خُلق کا نام ہے تو بوبائدی تنہارے خلق کوزیادہ کردھ کو یا وہ تنہا ہے تصوف کو بڑھا تا ہے مصرت عمر فاروق رضی اللہ عذفے فرا یا لوگوں سے ساتھ حُسن اخلاق سکے ذریعے میل جول رکھوا وراعمال سکے ذریعے ان سے الگ رمبور

حضرت بیجی بن معاذر حما منر فرانے بی براخلاقی ایک ایسی برائی ہے کہ اکس کے ساتھ نبیوں کی کنزت بھی فائدہ نبی دینی - اور خوش اخلاقی ایسی بیان بھی ہوں تو نقصان نبی ہوتا - دینی - اور خوش اخلاقی ایسی ہے کہ اس سے ساتھ بہت سی برائیاں بھی ہوں تو نقصان نبی ہوتا ۔ حضرت ابن عباکس رضی النزعنہا سے یو جھاگیا کہ کرم کیا ہے ؟ آپ نے فرایا جیسے اللہ نفائل نے ابنی کنا بیں یوں بیان فرایا ۔

اِتَّنَ ٱكْرَمَكُ مُعِنْدَاللَّهِ اِنْقَاكُمُ - بِحُلْمَ مِن سے سب سے زیادہ معززدہ شخص ہے (۱) جوسب سے زیادہ تنقی ہے ۔

پوچھاگی نسب کیا ہے؛ فرایا جس سے اخداق سب سے زیادہ اچھے ہن اس کا حسب نسب سب سے زیادہ عمدہ اورا جھا سے آپ نے فرایا برعارت کی بنیاد ہوتی سے اور اسلام کی نبیا دیمس خلق ہے۔

حفرت عطار حمد المدفر مات بهن جس نے بی ملیندی حاصل کی حسن اخلاق کی وج سے حاصل کی اور اکس کا کما ل صور علیب السلام سکے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا تو المنٹر تعالی سے مان مخلوق میں سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ میں جوفوش خلق میں آب سے نقش قدم رہولیتے میں ۔

نوش خلقي اور مرضلتي كي حقيقت

جان داعد در ایم نے اچھے اخلاق اور دیسے اخلاق کی حقیقت میں گفتگی ہے نیز بیکر اس کی ا ہیے کیا ہے لیکن اس کی محقیقت کونس چیٹر اصرت اس کے تائج کا ذکر کیا چراکس کے تام تمرات ونتائج کا ذکر بھی بنیں کیا بلکہ سر ایک نے اس کی محقیقت کونس چیٹر اصرت کو کھیر نے والی مور کو تفصیل کے بات کو کھیا جواسے مجھائی انہوں نے اس کی توقیت اور حقیقت جوان میں کی توقیت خرج کرنے ساتھ فیکرنس کیا اور یہ محفرت حسن رحماللہ کے قول کی طرح ہے انہوں نے فرایا حسن افلاق خنوہ پیٹانی، دولت خرج کرنے اور ایڈارسانی سے بازر سے کا نام ہے۔

حفرت واسطی رحماللہ فرماتے ہی عُسن خلق بہ ہے کہ آدمی دخود کسی سے روائے اور ند کسی دوسرے کوروائے کا موقعہ ہے۔ اور براس بلیے متواج کہ وہ اسٹر تنالی کی خوب بچان رکھنا ہے حضرت شاہ کرمانی فرما نے بی حسن اخلاق کسی کو اذبیت نہ پہنچا نااور

مشقت رواشت كرنامي-

ان بی سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ دہ لوگوں کے قریب رہے دیکن ان کے درمیان اجنبی کی طرح ہو۔ حضرت واسطی نے یہ بھی فرایا کرخوشی اور سختی دونوں جا لتوں میں مخلوق کو راضی رکھنا حسن خلن ہے جضرت الوعنمان رحمہ الله فراتے میں اللہ تعالی کورائنی رکھنا ہے۔

صرت سہل تسنزی رحما مٹرسے ہو تھا گیا کرس نقلق کیا ہے؟ انہوں نے فرایا کم از کم بیرکدور مروں کی بات برداشت کی جائے بدلرند لیا جائے فالم پررحم کیا جائے، اس کے لیے بخشش مانگی جائے اور شففت کی جائے۔ دوسری بار فرایا کررزق کے بارے بی اللہ تعالی بر برگانی نرکے اوراس سریقین رکھے اور حس کا وہ ضامن مجا ہے اس میں اس سے وعدے کولوراکرے اور اس کی اطاعت کرے نافر مانی نہ کرے بعی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں یہ داستنہ اختیا رکھے حزت علی المرتفی رضی المرعن فرما تنے میں حرف خلق تین باتوں میں مونا سے حرام کاموں سے

بني معدال طلب كرنا اورابل وعيال برزياده خرج كرنا-

حزت حبن منصور فراتے میں فوٹ خلق برہے كرجب تمہیں حق معلوم موجا ئے تواب لوكوں برزیادتی كاعمل تحجير إثرا نلاز نبع و مصرت الوسعيد حراز فرات بن وفي خلق به م كم اللرتا ل محسواكس كالاده منهو- الس قسم مے بہت سے اقوال میں میں برسب نوش افلاتی مے شرات اور تنائج میں - بکرتمام سنائج و تفرات کا اعاطر بھی نہیں كياك اور مخلف اقوال كونفل كرنے كى بجائے حقيقت سے بردہ اٹھا ناز يادہ بترسے بس مم كہتے مي كرخلق اور خُلق وولفظمي جواكف استعال موتنهم كباعاً المسيح كفال تحفى فلن اورخلق سياعتبار سيحسين سيع رحسن صورت اور من سبرت ابنی اس بر من نا برهی ہے اور حن باطن جی انوطان سے مراد ظاہری صورت سے حب کفتی سے مراد باطن صورت سے اس بے رانسان جم اور رور سے مرکب ہے جم کوظاہری ایکھے سے دیکھا جا اجر اور روح کا ادراک بعیرت کے ذریعے ہوتا ہے ہی روح سے اوراسے نفس می کہتے ہیں۔

ان دونوں رحم اور روح ) کی سیب اور صورت جی ہوتی ہے اوروہ اچھی بھی ہوتی ہے اور رسی کھی - نونفس جس كاوراك بصيرت سيستواس كامقام ال حبم سعطا معين كاوراك المتحص مواسي اس ليداللوقال نے اس کی نسبت اپنی طوب کرے اس کی عظمت کوظا مرفر ایا ۔ ارث و فداوندی ہے:

إِنَّيْ خَالِقٌ بَسَّرٌ امِنْ طِيْنِ فَإِذَا سَوَّيْتُ هُ مِن عَي عَاسِر بِنان والامول جبين الصحيك الاب كرون اور تواى بى ابنى طوف سے روح بيونك لون نوم اس کے بے سیدے بی جمل جانا۔

وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيُ فَقَعُولِكَ اللهِ سَاجِدِينَ- را)

١١) قوآن محد، سورة ص آست ١٠ - ٢٠ -

قوای بات سے آگاہ فربا اکھیم مٹی رگارے) کی طون منسوب ہے اور روح قام جانوں کے پانے والے کی طون ، ہماں رفوح اور نفس سے ایک ہم جیز مراد ہے۔ تونگائی نفس ہیں پائی جانے والی وہ بیبت راسخہ ہے جس کی وقیہ ہے اعمال سہوت اور آسانی سے اوا ہوتے ہیں غورو فکر کی حز ورت ہمیں رہتی اگر وہ ہمیبت ایس ہو کہ اس سے وہ افعال معادر ہوں ہو بھتی اور شری طور پر پہندہ ہمی تو اسے فلی حسن کہا جاتا ہے اور اگر اس سے افعال تنبیجہ معادر ہموں تو اس کو فلی میں ہو ہے کہ جو آدمی مجھی ہجار کسی عارضی حاجت پر مال خرج کرے تو اس میں ہو ہم کہا جاتا ہے کہ جو آدمی مجھی ہجار کسی عارضی حاجت پر مال خرج کرے تو اس کے بارے بین یہ بہت اس کے نفس میں واسخ و ثابت نہو ہم سے بارے بین یہ ہو گا کہ سے اعمال سہولت کے ساتھ کسی غور و فکر کے بغر صادر ہوں کہو ہو تھا کہ سے مالی خرج کرے بو شخص کو قابو کرنے تو بہت کہا جاتا کہ سخاوت اور برد باری اس کی عادت ہے ۔ کے مال خرج کرے با شکلف غصے کو قابو کرنے تو بہت کہا جاتا کہ سخاوت اور برد باری اس کی عادت ہے ۔ کو بہاں چار باتی ہیں۔

ا۔ اُجھے اور بڑے علی کا ارتفاب (۲) ان برفدرت (۳) ان دونوں کی بچان (۲) نفس میں ایسی ہمیت کا پا ا عانا جس کے ذریعے وہ ان میں سے کسی ایک کی طوف مائی ہواوران دونوں میں سے وئی عمل اس کے لیے آسان ہوئے ت عیاجے وہ اچھا عمل ہویا بڑا۔

منی کسی فعل کا بام ہیں ہے کئی لوگ سنی ہوتے ہیں میکن وہ خرج ہیں کرتھے اس میے کہ باتوان کے باس مال ہیں ہوتا یا کوئی دو سری رکا در طب ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک شخص شخیل ہوتا ہے میکن وہ خرج کررہا ہوتا ہے بالوکسی صرورت کے تحت خرج کرتا ہے یا دکھانے کے لیے ۔۔۔

منی محق قوت دمکر) کانام می بنیں ہے کبوں کر قزت کی نسبت بخل اور سخاوت دونوں کی طوب ہوتی ہے بلہ دونوں مندوں رہاہم مخالعت کی طرف بکساں ہوتی ہے اور ہرانسان کو فطر تا سخاوت اور سخل دونوں پر قادر پدا کیا گیا ہے اوراس

معصم فل كالمعلق ياسخاوت كافكن لازم بنيس آنا-

 تون علم کاسن اور ٹوبی بہ ہے کہ دہ اس مرنبے بہ ہوجس سے اقوال میں رہے اور تھوٹ ، عقائد میں تنی اور یا طل اور افعال می اچھے اور برے کی تمیز ہوسکے حب بید قون عاصل ہوگی تو اس سے عمت سے ٹمرات عاصل ہوں سے اور حکمت تمام افعاق حسنہ کی اصل ہے اس سے بارے بی اسلا تعالی نے ارت وفرایا۔

وَمَنْ يُوْتَ الْحِلْمَةَ فَقَدُّ أُوْقِى حَدِيرًا اور جِيعَمن دِئ كُلَ تَعْبَى بَهِت زِيادِه مِعِلائى عطاكى كَتْ يُوكَ الْحِلْمَةَ فَقَدُ أُوْقِى حَدِيرًا اور جِيعَ مَن دِئ كُلُ تَعْبَى بَهِت زِيادِه مِعِلائى عطاكى

توت فضب کا محسن ہے ہے کہ وہ حکمت کے تحت و کے اور جاری ہواس طرح شہوت کا حسن اور عمد گی ہے سے کم وہ حکمت کے تحت ہولینی جیسے شریعیت اور ففل کا اشا رہ ہواکس کے مطابق چلے ۔

اور فرت عدل شہوت اور غفر کو عقل اور شریعیت کے انتازے کے مطابق کنظروں کرنا ہے نوعقل ایک ناصح مثیر کی طرح ہے اور قوت عدل ہی فدرت ہے اور اس کی شال اس عامل جیں ہے جوعقل سے انتارے سے مطابق عمل کو اور خون اور ہن کاری شال اس عامل جیں ہے جوعقل سے انتارے کا نفا ذہوا ہے اور شکاری سے کی طرح ہے اسے اور شہوت اس کھوٹرے کہ اس کا جھوٹر نا اور شہر نا سب اشارے کے مطابق ہوا ہے نفسانی خواہن سے مطابق نہیں ۔ اور شہوت اس کھوٹرے کی شل ہے جس بر شکارے دفت سواری کی جاتی ہون او تا ہو دور بون اسے اور کھی سرکتنی ۔ توجس شخص ہیں مہنے مقال اور اس میں ان ہیں سے لیمن یائی حابی نو دو مون اس معنی کی نسبت سے مشن خاتی کے مطابق ہوں نوبیم طفائ کسن خاتی ہے اور جس ہیں ان ہیں سے لیمن یائی حابی نو دو مون اس معنی کی نسبت سے مشن خاتی کا مالک ہے جس طرح ایک شخص سے جہرے کے بعض اجزا نولے مورت موں اور لیمن خولے ورث ناموں ۔

قوت عفیبہ کا حسن اوراعۃ ال شباعت کہانا ہے قوت شہوت کے اغدال کوعفت ریا کدامی کہا جا اسے اگر قوت عفیب اعدال سے بڑھ جائے تواسے ہورہے راہ برواہی) اور اگر کمی کی طرف آ کا اے تواسے بزدلی اور کمزوری کہتے ہیں اگر شہوت کی قوت اعتدال سے بڑھ جائے تواسے حوص کہا جا تا ہے اور اگر کمی کی جانب مائل ہو تو جود کہتے ہیں۔ در سافی حالت محمود سے اور ہی فضیلت ہے اورائس کی دونول طون بن قابل مذرت اور ذیل ہی اور جب عدل فوت ہوجائے قاسدہ بن خب ورک والے دوکنا رہے ہیں ہوتے ملک اس کی ایک ہی ضدہ اور اسے ظام ہے ہیں جمت اعزاق فاسدہ بن جب حدسے زیادہ ہو تواسے خبت اور کروفر ہیں ہے ہیں اور کم ہو تواسے بوقوقی کہا جا تاہے در میانی خالت کوئی حکمت کہتے ہیں۔

تواب افلاق سے اصول جارہا بنی موئی حکت ، شباعت باکدائن اور عدل والفاف سے حکمت سے ہماری مرا د نفس کی وہ حالت ہے جس کے در بعی تنام اختیاری افعال میں خطاا ورصواب کا فرق معلی ہوسکے اور عدل سے ہماری مراد

نفس كى ده حالت سيحبى كے ذريعے غفني اورشہوت كوفالوي ركھے اوراكس كا جھورنا اور روكنا كلمت كے مطابق ہواور شیا عت سے ہاری مرادیہ ہے کہ قرت فعنب عقل کے الع ہواسی کے کہنے کے مطابق کوئی عمل کرے یا چھڑے۔ اور با کدامنی رعفت) سے مرادبہ بے رفوت شہوت عقل اور شراعیت کے اداب کے مطابق کا بندسو، توجب بر چاراصول اعتدال ربوب محتوزنام احداق جميه صادر مون كي كيون كرفوت عقل كے اعتدال سے حسن تد سرجودت دسنی، راسے کی بختکی ، کمان کی درستگی ، بار کی اعمال کی مجواور آفات نفوس کے پوٹ بدو امور میا گائی حاصل ہوتی ہے۔ بیکن اس می زیادتی موتواس سے دھوکہ، مروفریب اور باطنی خبف بدامونا ہے اور کمی کی صورت بی بوقونی جنم لیتی ہے نیز ناتجربر کاری اور میون بریا ہونا ہے اور خیال سے جبح ہونے سے با وجود آدمی کا تبحربر بختہ نہیں ہونا -انسان كوبعن اوقات الك كام كاتجرب موتا بها وردور الكاكام كاتجرب نبي منوا احق ربوقونى اورجنون من وق يه بي كراعمق كامفصور صبح بونا سي لبكن وه غلط راست برجل را بي كب بنا وه عرض بك بيني ف وال راسته برجلندي جعع سمت بنس ديجوسكذا بيكن مجنون السسات كواختيار كزنام جصه اختيار بني كرنا چاست بدلال كاكس كام كوافتيار رنا بى على بينى بواج اورجب كى بى على شاعت با با جائے تواس سے كم، دىرى ، كسرلفسى برداشت ، رد ماری، تا بت قدی ، عصے کو بی جانا ، وفار اور باہی محبت وغیره صفات پرامونی میں بیکن جب اس میں زبادتی واقع ہوتوبہ تبورہ اوراس سے دیکیں مارنا ، تکبر کرنا ، جلدی عقے یں آنا تکراور خودب ندی بیدا موتی سے اوراگر کمی بوتو نامردی، زلت كمينكى، خساست ، احساك كهترى اور واجب سى كوليفسے دور رہنے جيسى باتنى بيليوتى بن -عفت ریاکدامنی) ایبا خلی ہے جس سے سخاوت ہویا وصبر حیثم لویشی ، قناعت ، پرمبزرگاری ، لطافت ، ایک ووسرے کی دو احوصلہ اور قلت طمع حبی صفات بدا مونی میں لیکن اکس کی بیشی کی صورت میں حرص الدیج ا بے حیاتی خبث، فضول خرج منجوسى، ربا كارى مبير متى فن ، منوبات ، نوشا بد، حسد وتشمنى ، مالداروں سے سامنے ذليل مونا اور فقراد كو عفر جانما وغيره صفات ذميمه بيدا سوني بن -

توتنام اچھے افلان کی بنیاد ہے جارفضائل میں لینی ، حکت ، شجاعت ، عفت اورعدل — ما بی سب ان کے فروع میں ۔ اور اِن چاروں میں کمالِ اعتدال حرف نبی اکرم صلی ادر علیہ وکسیم کوحاصل ہوا۔

ادراک کے علاوہ لوگ اس سے قریب ولید بی خلف ہیں ۔ توجشنص ان اخلاق بی جس فاررسول اکرم صلی اللہ علیہ دسم کے قریب ہوگا وہ اس فار اللہ تعالی کا قریب ماس کرسے کا اور جو آدمی ان تنام اخلاق کا جاسے بروہ اکس بات سے لائق ہے کہ لوگ السس کی اطاعت کریں اور اس کی طرف رجوع کریں اور وہ لوگوں کا بیشوا ہو۔

لوگ اینے تمام افعال می اسری افتداکری اورجواکدی ان تمام اخلاق سے الگ مواور ان کی مخالف عا دات سے متعدد من مخالف عا دات سے متعدد کا در نام اسے اور نکان ماسے کیون کر دہ منتبطان

نبن کے ذہب ہواجے وُصنکارا کیا ہے، ابنوا اس سے دورر سنا چاہیے جیسا کہ بہاہ شخص مقرب فرنشتے کے قریب ہوتا ہے ابنوا اس کی افتدا کرنا اوراس کا قرب اختیار کرنا چاہیے کیوں کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کومرت مکارم افلان کی تکمیں کے بیے بھیجا گیا عبیا کہ آپ نے خود فرایا را)

الشرتعالى سنے موموں كے اوصاحت بيان كرتے ہوسے ان افلاق كى طوف اشارہ فرمايا -

ارتا دفداوندی سے

بے شک مومن وہ لوگ ہی جوالٹرنعائی اور کسس کے رسول صلی الشرعلیہ وسلم مراعان الائے چرانہوں نے اللہ شکالی اور اپنے الوں اور جا نوں کے ساتھ اللہ نتا لی کے راستے ہیں جہاد کیا وہی لوگ سیتے ہیں ۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِي الْمَثْنُ الِاللهِ وَرَسُولِم تُحَمَّلُهُ بَرُبَا بُوَّا وَجَاهِدٌ وَا مِا مُوَالِهِ مُ وَانْفُسِهُ مُعَدِي سَرِبِيلِ اللهِ إُولَٰدِكَ هُمُ السَّادِنُونَ - ٢١)

توا میڈتعالی اوراکس سے رسول صلی اسٹر علیہ وسے مرکسی شک ورت بہے بینبر ایمان ندنا ہی بقین کی قوت ہے اور بیر عقل کا نیتجہا ورحکمت کا منتہیٰ ہے ال سے ساتھ جہا دکر استحاوت ہے جو قوت شہوت کو کنٹر ول کرنے کی طرف ہوئی ہے اور حبمانی جہادشجاعت ہے جو عقل سے مطابق اوراعتدال سے طر لیفے بر قوت غضب سے امتعال کا نام ہے اسٹر تعالی کے صمابہ کرام کا وصف مبان کرنے ہوئے ارتباد فرایا ۔

اسِندًا وُعلَى الكُفّا بِدُحَمَاءُ بَيُنهُ مُدُ - رس وه كفار بِسِخت اور ابك دومرے برم بان مي . براس بات كى طرف اشارہ جے كرشدت كا ابك موقع بيے اور رحت وشفقت كامقام الگ ہے مرحال من شدت افتيار كرنا كوئى كمال بنيں اور نہى مرحالت ميں شففت بھراسلوك كرنا كوئى كمال ہے توفكن سے معنى اسس سے فسن و وقیح ،اركان ، شرات اور اس سے فروع كا بر بيان تھا -

#### ریاضت سے اخلاق می تبدیلی

معن درگ جن رہاطل کا غلبہ ہوان برمجا ہہ اور ریاضت دوگوں کو باک کرنے اور تہذیب اخدی بی مشغولیت کراں گزر تی ہے تنووہ اپنی کوتاہی ، نقصان اور خبیث باطنی کی وصب سے ایسا کام بنین کرنے ۔

را) موطااه م ماک من ه ۰ ، ما جا و فی صن الخلق (۱۲) قراک مجید بسورة حجرات آئیت ۱۵ (۱۲) قراک مجید بسورو فتح آئیت ۲۹ سر ۲۹ تراک محمد بسورو فتح آئیت ۲۹ سر ۲۹ توابیے دیگوں کا خیال ہے کہ افدان میں کوئی تبدلی نہیں اُسکتی کیوں کر طبیعتیں تغیر مذہر نہیں ہوتیں یہ لوگ دوباتوں سے استدلال کرتے ہیں -

ا کی بات برخگنی ایک باطی صورت ہے جینے ختی ظاہری صورت ہے اُدی ظاہری صورت کو بدلنے پر قادر نہیں ہوتا چھوٹے قد والا اپنے آپ کو لمبا اور لمبا اُ دی اپنے آپ کو بست قد والانہیں بنا سکتا اور بدھورت اپنے آپ کو خولعہ رت نہیں بنا سکتا ۔

اسی طرح با کهی برصورتی کاحال سے داکس میں تبدیلی نہیں ہوسکتی ان کا دوسرا استدلال یہ ہے کہ اچھے افلاق کے
سے شہوت اور خفف کا قلع قدع کرنا ہوتا ہے اور ہم نے طویل مجاہرے سے تجربہ کیا اور معلوم کبا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیت
کا نقاضا ہیں اوراک فی سے بالکل منقطع نہیں ہو گئیں لہذا اس کام میں شفوریت کسی فائرے کے بغیروقت کو ضارف کرنا ہے
کیوں کر مفصور فراویہ ہے کہ فوری فائد سے کی طرب دل کی توصہ کو ختم کر دیا جائے اوراس بات کا وجوبی ال ہے۔
توسم دان لوگوں سے جواب میں ) کہتے ہیں کہ اگرافلاق تبدیلی کو تبول نہ کرتے تو وعظون فیسیسے اور تا دیب و تربیت
سر کی سے بین ال میں ان فیری میں اللہ میں اللہ استان فیلی استان فیلی کا تنا اللہ کا استان فیلی کو تبول نہ کرتے تو وعظون فیسیسے اور تا دیب و تربیت

سب کھی بنگار سوئا ہے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم میں بات نہ فرائے۔ تحسیننگا اخلا کنگ را) اجتحافلان کودرست کرو۔

توانسان سے حق بین اس بات کا انکار کیے کیا جا سکتا ہے جب کہ حیوانات کی عادات کو بدلنا ممکن ہے۔

کیوں کہ بازی وحثت کو اُنس میں بدل دیا جانا ہے شکاری کناسکھا نے سے مودب ہوجا باہے اور شکار کو خود ہنیں کھا تا

بلکہ روک بیتا ہے گھوڑا سکسی سے افاعت اور فرانبرواری کی طریت مرخ کرتا ہے اور بیسب باتیں اخلاق کی تبدیل ہے۔

اس سام یہ حفظ ہیں کہ من ناجرہ کی توجہ کے ہیں کہت مرے ماری کی قوم میں باکسی وہ میں برکسی دے دکھا ہیں

اس سلین عنبقت کی وضاحت کرتے ہوئے ہی کرموجودات کی دوقیمیں ہیں ایک وہ ہی جن کا وجود کال ہے اوراب ان بی انسان کواختیار نہیں جیسے اسمان اوریت ارسے بلد انسان سکے داخلی خارجی اعضا دا ورصوانات سے تمام اجزاء ہیں ۔ان کو وجود بھی مل گیا اور کال بھی موسکئے ۔

اورلجون موجودات دوم می جن کا وجودنا کمل ہے اور ان میں ہے صلاجیت موجود ہے کہ حب کما لی نشرط بائی جائے
تو وہ است قبول کرنے ہیں اوراکس کی شرط لعبن اوقات بندے سے متعلق ہوتی ہے۔ کھیلی نہ تو اکم کا بھیل ہے اور نہ ہی درات کا میکن اکس کواس انداز میں بیداکیا گیا ہے میکن جب اکس کا تربیت کی جائے تو وہ درخت بن سے ایکن وہ بھل ہراز بنیں بن سکتی ہے لیکن وہ بھل ہراز بنیں بن سکتی ہے لیکن وہ بھل اختیار سے متا تزم ہی ہے بنیں بن سکتی ہذئو وہ اصل میں بھیل ہے اور نہ تربیت سے فرسے ایسامکن ہے تو جب کھیلی اختیار سے متا تزم ہی ہے حق کہ وہ بعض احوال کو قبول کرتی ہے اور بعض کو قبول ہیں کرتی تو مشہوت اور بعض احوال کو قبول کرتی ہے اور بون کو قبول ہیں کرتی تو مشہوت اور بعض احوال کو قبول کرتی ہے اور بون کو قبول ہیں کرتی تو مشہوت اور بعض احوال کو قبول کرتی ہے اور بون کو قبول ہیں کرتی تو مشہوت اور بون کو میں جا کر میں ان کو کمی طور

پرختم کرنا جاہیں متی کران کا مجھ انزباقی نہرہے نوسی بیر قدرت حاصل نہیں ہے دیکن مجابدے اور دیافت کے ذریعے ان موزم کرنا اورائی مرضی سے مطابق کرنا ہمارہے بس ہیں سے اور مم اسی بات کا صحربیا گیا ہے۔

ان توزم کرنا اورائی مرضی کے مطابق کرنا ہمارے ہیں ہیں سے اور ہم اسی بات کا صحوبیا بیا ہے۔

یہ ہماری نجات اوراللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہے البنہ طبیقیں مختلف ہیں بعض جلدی قبول کرنے والی ہی اور
بعن ذرا و برسے قبول کرتی ہیں - اوراکس اختاب و وسبب ہیں ان ہی سے ایک سبب اصل فطرت ہیں پائی جانے
والی قرت کا زیادہ ہم نااوراکس کا انسانی وجود کے ساتھ ہی وجود ہیں کا نامے شکا قوت شہوت ، غضب اور نکر بینوں انسان
ہیں موجود ہیں لیکن ان ہی سے سب سے زیادہ شکل تبدیلی، شہوت کی ہے کیونکہ اکس کا وجود سب سے مقدم ہے اکس
ہیں موجود ہی لیکن ان ہی سے سب سے زیادہ شکل تبدیلی، شہوت کی ہے کیونکہ اکس کا وجود سب سے مقدم ہے اکس
ہیں موجود ہی لیکن ان ہی سے سب سے زیادہ شکل تبدیلی، شہوت کی ہے کیونکہ اکس کا وجود سب سے مقدم ہے اکس
ہیں موجود ہیں لیکن ان ہے سال کے بعدا کسی بیدا کیا جاتا ہے اور اس کے بعدا کی ہے جب کہ اکس کے مطابق علی مواور سیعقیدہ ہو کہ بیمل اچھا اور اپ ندیدہ سے
ہے جب کراکس کے مطابق علی مواور سیعقیدہ ہو کہ بیمل اچھا اور اپ ندیدہ سے

الى سىدىن دوكون سے جارمرات بى :-

ا۔ وہ لوگ جو غافل ہی اور جن وباطل اور اچھے برے بین تمیز نہیں کرسکتے بلکہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہتے ہی وہ تمام اعتقا دات سے فارغ ہوتے ہی اور لذات سے چھھے چلنے سے باوجودان کی خواہش لوری نہیں ہوتی تواہیے لوگوں کا عادج جلدی ہوسکتا ہے انہیں ایک معلم اور مرشد کی حزورت ہوتی ہے نیز اس سے اندر ایک جذب موجو اسے مجابدے پر بجور کرسے تو ایسے لوگوں سے اخلاق بہت جلد درست ہوجائے ہیں۔

۱۔ دوسری قسم کے دوگ وہ ہیں جربائی کی ہمچان رکھتے ہی مکی وہ اجھے اعمال کے عادی ہیں۔ بکہ ان کے بیے اکس کا مجان سرین ہوجانا ہے اور وہ اپنی تواہش کو بورا کورنے کے بیے اس کا مرکب ہوتے ہی اور چوں کر ان برخواہش کا غلب ہوتا ہے بندا وہ اچھی رائے سے منہ بھیرنے ہیں مکین وہ اپنی علی کرنا ہی سے با خبر ہوتے ہی ان کامعاملہ بہلے قسم کے وگوں سے زیادہ شکل موزا ہے کیوبی بہاں دوگئ مونے کرنا ہوگ کر بہلے اس میں کودور کی جائے جو فساد کی عادت کی وجم ہے ان کے نفس پر جمی ہوئی ہے دوسرا بیکروہ اپنے آپ کو اچھے کاموں کا عادی بنائی مکین اکس کے باوجوداگر ان کے بیے محت اور کوئٹ کی کھائے تو بر ریاضت کا عمل ہیں۔

۳۔ بمبرے قدم کے لوگ وہ میں جوافلاق فبیجہ کو داریب اور اعجاسی محصے میں اور ان کے خیال میں برحی کھی میں اور جمیل بھی ۔ اور ان ہی افلاق بر ان کی برورٹ کھی ہوئی ۔ اس فنم سے لوگوں کا علاج گویا محال ہے اور ان کی اصلاح کیا میں

بت نادر ہے کونکوا بسے دوگوں می گرا ہی کے اسباب کی گنا ہوتے ہی۔

م۔ چوتھے قم کے بوگ وہ میں جوفاسدرائے اور مجسے اعمال بربر درنش باتے ہی اور اوں ان کی نشود نما ہوتا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ دیکٹرت سٹر، بوگوں کو بلاک کرسنے اوراس برفیز کرسنے کو فضیلت سیجھتے ہی اوران کے خیال ہی بہ کام ان کی بندی کا باعث میں برسب سے مشکل مزنبہ ہے اسی قم کی صورت کے بارسے میں کہا گیا ہے۔ بڑھا ہے کی ریاضت تھکا ورض ہے اور تھ بڑے کو مہذب بنا گا ہے آپ کو عذاب میں ڈالدنا ہے - ان میں سے پہلا شخص بالکل جا ہل موتا ہے دوسرا جا ہل بھی ہے اور گراہ بھی ، تنسیرا جا ہل بھی مواہے گراہ بھی اور فاستی بھی اور حرقا جا ہل ، گراہ ، فاستی اور شرریم تا ہے۔

ایک اورخبال سے حب سے ان لوگوں سے استدلال کیا وہ برکدا کوئی حب کک زندہ ہوتا ہے اس سے نواشات غضہ، دنیا کی محبت اور بہتام اخلاق وگور نہیں سوسکتے لیکن ہر بات غلط سے اور ہر ایک ایسے گروہ کا خیال سے جن کے نزویک مفقود ہر ہے کرمجا ہو سے ان صفات کا قلع قمع کر دیا جائے۔

کین البیانہیں سے شہوت رخواہش) کسی فائد سے تیے بیداکی گئے ہے اور فطرت ہی اس کا ہونا عزوری سے اگر کھا نے کن خواہش ختم ہوجائے اور الرائے فعنب اگر کھا نے کن خواہش ختم ہوجائے اور الرائے فعنب رخصہ کا باکل معددم ہوجائے توانسان مہا کہ ہوجائے اگر جماع کی خواہش ختم ہوجائے اور ایوں وہ خود بلاک ہوجائے ہیں رخصہ کا باکل معددم ہوجائے توانسان مہلک چیزوں کو اپنے آپ سے دور نزکر سکے اور ایوں وہ خود بلاک ہوجائے ہیں افسان خواہش کا میں باقی مرجب کا جہور کر تی ہے جوافر الط و تعفر کیا ہے ہورکر تی ہے۔ توانسس کو باسکل ختم کرنا مفقہ و دنہیں بلکہ اعتدال برانا ہے جوافر الط و تعفر کیا کے درمیان ہے۔

صفت عضب بین مطلوب بر سے کرمشن حبت مور غیر تمندی مورا مین لا پردائی اور بزدلی دونوں سے فالی بوضاعہ بر کر

وہ ذاتی طور برمضبوط موسکن اس کے ساتھ ساتھ عقل کے نابع ہواسی لیے اسٹر تعالی نے ارت وفر مایا۔

اَشِداء عَلَى الْكُفَّ رِرْحَكُماء بَيْنَهُ فُ- وه رصابه رام ) كفاريخت اورابك دومرے پر

ان کوشرت سے موصوف فرایا اور شدت عصے کے بنر نہیں موک نی اور اگر غصہ ختم ہوجائے تو تہا دھی باتی نہ رہے۔ توکس طرح خلین اور غصے کو کمل طور مرفینم کیا جا سکنا ہے حالا کہ انبیا دکرام علیم السلام بھی ان صفات سے خالی نہیں رہے بنی اکرم صلی اسٹر علیہ وکس بی نے فرمایا :۔

اِتَّمَا أَنَا بَسَرُّا عُنْصَ كُمَّا يَغْضَبُ كَمَّا يَغْضَبُ اِسْانُ مِن السَّانُ مِن السَّانُ مِن السَّانُ م البُسَنَرُ مِن السَّانُ مِن السَّانَ مِن السَّانُ مِن السَّانُ مِن السَّانُ مِن السَّانُ مِن السَّانُ مِن السَ

اورحب أب كے سامنے كوئى نا بنديده بات كى جاتى تواكب كوغصدا جاتا حى كداك كے رُخارمبارك سرح

(١) قران مجيد سورة نتح آب ٢٩

(٢) سندام احدين ضل جلد ٢ص ٢٢٦ مريات الويرية

موجاتے ایکن آپ سی بات می فرانے اور آپ کا فقتر آپ کو حق بات سے باہر مانے و بتا۔ (۱) اور غصے کو ہی جانے والے اور لوکوں کو معات کرنے وَالْكَاظِيْنِ الْغَبُظُ وَالْعَافِينَ عَبَ

الله تعالى نے بينهي فرمايا كروولوگ جن مي غفته بني يا يا با - نوغصا ور خواس كوروا عدال كى طوت بھير دياكم ان مي مع كؤل جى عقل ريغالب، مولك دونوں كوعقل فالوس ركھ اوراكس كادونوں بيغالب مونا مكن سے ، فكن كى تبديلى سے يم مراد ب بعض ادفات خواشات إنسان برغاب آجاني بي كمراس كعفل اسے بے جائي كاموں سے دوكنے كى طاقت نہیں رکھنی اور ریاضت وعبادت کے ذریعے وہ عبداعتدال کی طرف وٹنی ہے توبہ اس بات کی دبیل ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے اور تجرب اورمنا بدواكس برايي دلات كرنا مع جس بي كوئي شك ني -

مطلوب، افلاق کے دوکن رہے نہیں بلکہ درسانی حالت ہے اس بات پردلالت یہ سے کہ سخاوت نشرعی طور میہ قابل تولعي بناني كئي ہے اور بہ عدسے زبادہ خرج كرنے اور كم خرج كرنے كے درسيان ہے الله تعالى نے اس ك توليف

بیان کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔

اوروه لوگ جب خرچ كرتے بن تورز فرورت سے زائد خرچ کوتے ہی اور نے کی کوتے ہی بلد اکس کے درمیان

كَالَّذِيْنَ إِذَا ٱنْفَقُواْكُمْ بِبُرِيْوُوْ وَكَــمُـ بَقُنَرُوُ اوَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قُواَمًا -

اورا بنے ہاتھ کونہ تواپنی کردن سے باندھا ہوار کھواور اسى طرح كه نفى خوامِش بى اعتدال مطلوب سے حوص إور عدم خواہش دونوں طلوب بني بى الله تعالی ارت وفر بایا۔ محکواً وَاسْتُرَمُوْ اِوَلَا نَسْوِفُوْ السَّهُ لَا بُعِیْ اِسْ کھا وُاور بیو اور عدسے نہ برطور بے شک الله تعالی المُعُنْ ذَبُنَ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مرسے رفعنے والوں کوب ندہس کریا۔

ادرارتنار فداوندی ہے۔ وَلِدُ تَجْعَلُ بَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُعِكَ وَلَدَ تَنَبُّ كُلُهَا كُلُّ الْبَسُطِ- ١٠) المُسْرِفِينَ- (٥) اور غصے کے سلسلے میں ارث وفرالی:

(۱) صبح بخارى حبداق ل ص ۵۰ م كتاب المناقب (٢) قرآن مجد الورة اسرا دائبت ٢٩ لا) قرآن بحيد اسورة آل عمران آيت ١٣ ١١ ره، قرآن بحد، سورة اعرات أيت اس (١٦) تران مجيد ، سورة فرقان أب ١٢ ده کافرون پسخت بي-

بېترىن ،امور درسيان والے بى -

اوراس میں میں ایک رازاور تحقیق ہے وہ بیر کر دل کا اس دنیا سے عوارض سے ملامت ہونا سوادت کا باعث

م ارتاد فلاوندی ہے۔ اِلَّهُ مَنُ إِنَّى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيُ

اَسَنِدٌّا عُمِعَكَى الْكُفْتَآيِ - دا،

اورینی اکرم صلی انٹرعلیدد کے مفر ایا:

خَيْرًالُوُمُوْرِاوَسًا مُلْهَا- (٧)

مگروہ شخص جوالٹر تعالی کے باس محفوظ دل کے ہاتھ آئے۔

ا در سبخل د نیا کے عوارض سے ہے نیز ضرورت سے زائد خرج کرنا کئی د بنوی عوارض سے ہے اور دل کے بیے نزط بہ سبح کہ وہ ان دونوں سے محفوظ مولینی مال کی طرف متوجہ نہ ہواور نداس کے خرج کرنے کی عرص مواور نہ رور کنے کی کمونکہ جوشی خرج کرنے کی عرض خرج کرنے کی عرض کرنے والے کا دل اسی بات کی طرف نگارتا ہے۔

اورول کا کمال ہے ہے کہ ان دونوں باتوں سے صاف اور محفوظ ہوا ور جو بھے دنیا ہیں ہے دونوں باتیں نہیں ہو کہ توج سنے ابھی بات تائن کی جوان دونوں کے نہ ہونے کے مشابہ ہوا وران دونوں کن دول سے دو تور ہم اور ہے درمیان کہتے ہیں۔

راہ ہے جبیاوہ بانی جوزگرم مواور نہی تعندا نواسے گرم جی نہیں کہتے اور گھنڈا بھی، بلکہ اسے دونوں کے درمیان کہتے ہیں۔

گوبا وہ دونوں وصفوں سے خالی ہے اسی طرح سخاوت فضول خرجی اور مخبوس کے درمیان میں ہے تنجاعت بزدلی اور

تہور اکسی کی برواہ درکرنا) کے درمیان ہے عفت، حوص اور جمود کے درمیان سے اور باقی تنام افلاق کا معا برجی اسی طرح ہے تو ہرکام کے دونوں کن درسیان ہے عفت، حوص اور جمود کے درمیان سے - باں ہوایت دینے طرح ہے تو ہرکام کے دونوں کن درسیان سے عفت کی بائل مذمت کرسے اور مال دوک درکھنے کی جی برائی میان کر سے دولیاس سے کہ وہ مربد کے معاضے کی بائل مذمت کرسے اور مال دوک درکھنے کی جی اور منطقے اور مان دوک درکھنے کی جب نہ بنا نے گا۔

اور ماسی سے بی اسے کوئی ڈھیل نہ درسے اس ہے کہ اگروہ اسے معمولی چنرکی اجازیت دسے گاتو وہ نجل اور عفتے کو باتی درکھنے کے سیسے میں اسے بہانہ بنا نے گا۔

اوربرخیال کرے گاکراس کی اسے اجازت ہے توجب وہ اسے بالکل ختم کرنا حیاہے اورائس می مبالغہ کرے

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد اسورة اسراد أبت ٢٩

رى شعب الايان طبدوس ٢٠١ عديث ١٠١

رمه قرآن مجدية سورة شعرار أتبيت www.maktabah. ٢٥٩

"اكرا فتدال كى طون أ منے تواس كے ليے بہتر يہى ہے كراكس كى اصل كوي فتم كرنے كاراده كرسے اكر اسے مقصو قراك بينجيا أمان ہوجائے اور بدر داز مريكون بنائے كيوں كريمان بو قوت لوگوں كود موكر موجا تا ہے كيونكہ وہ سيمنے ہي كران كا خصے مي آنا ور كار زن روى نادة تر مد

مُن فَان كے حصول كا سبب

آبِ معلی کر عید میں کردشن خلق تا نون عقل سے اعتدال ، کمال حکمت، عضے اور خواہش کی قوت سے اعتدال اور ان معقل اور شرعیت سے تابع ہونے کا نام ہے اور سراعتدال دوطر بقوں برحاص موتاہے ان میں سے ایک محود اللی اورفطرى كمال م دواس طرح كرانسان كنجين اورولادت كالم عقل اوراجه افلاق كے ساتھ مواوراكس برخواسش اور غف كاغلبه نهو ملكريد وونول اس طرح بعلهول كران مي اعتدال مواوروه عقل وتربعيت سي ما يع مول يول وه تعليم كے بغیرعالم اور تادیب كے مغیر مودب موجا آ سے جیسے حضرت عبینی بن مریم اور سیجی بن زکر ا علیدانسان تھے بلکہ تا انبا وكوام عليه السام كى مى حالت تقى -اورى بان عقل سے بعد بنى كرجوبات كسب وعل سے حاصل بووطبیت و فطرت بداخل موسى بيع پدائش طور بهرسى عى اجرأت منداورا جھے سم والے موتے بى اور بعض اوقات بدائشى طور برباتین نہیں یا فی جائیں سکین بعدی اچھے افداق والوں کے ساتھ میل جول رکھنے اوران باتوں کی عادت بنانے سے عاص موجانی میں - اور تعین اوفات سیکھنے سے حاصل موتی میں -

دوس وجران اخلاق کومجابرے اور رامنت کے ذریعے ماصل کرنا ہے بعنی ابنے آپ کوان اعمال بن مصروت ركفاجن كانفاضا يفكن مطوب كرباس مثلا جوادى ابنه أب بن سخاوت كافلتى بداكرنا جابت ب نواكس كا ولفته م كروة فى لوكون ك طريقة يرعمل كرساورده مال خرج كرنا م است ما بين كروه ابنة أب سيسلسليكا ے اور بنکاف ایا کرے اور فوب مجا ہو کرمے فی کرسخاوت اس کی فطات بن جائے اور اس کے لیے آسان ہو جائے

اسطرح وه جوادر این) بروجائے گا۔

اس طرح جمادی فکن نواضع صاصل کرنا چا بتا ہے حالانکہ اس مینکجر غالب ہوجیا ہے تواکس کاطریقہ برے کم وہ ایک طویل عرصہ تواضع کرنے والوں کے طریقے برعمل کرسے اور اس سیسیس وہ اپنے نفس سے جماد کرسے اور "كلفاً برمل كرا مع بيان ك دير بات ال كى عارت اوطبيت بن عائد ابريراس كے ليے آسان بو عائے كا . فيف اخلاق شرعًا محدومي مه اس طريق بر حامل موضع ب اوراى كانتها بربي ادى كواس كام مي لذت محسوس ہونے مگسنی وہ ہے ال خرچ کر کے لذت محوس کرنا ہے وہ بنی جونا گواری سے مزچ کرتا ہے متواضع وہ ہے

جے نواضع سے لذت عاصل ہوتی ہے۔

ا فالى دىبنى نفس بى اكس وفت بك راسخ بني بوت حب كفس كوتمام الجھے كاموں كا عادى نربائے برك فال كوتھور لنہ دیا جائے اور اچھے افعال براہل شوق كى طرح بابندى اختيار ذكرسے اور ان سے لذت عاصل ذكر سے اور حب يك تبيج ا فعال مكروه نه سجه اوران سے ايزانه اينے جيبے بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فروایا۔ جُعِلَتُ قُدَّةً عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ - (١) ميك أنكور كي تُصَدُّل عَارِس كَلَى كُيْ سِهِ -اوراگر وہ عبادت کرنا ہے اور ممنوع با توں کوھی جور ا ہے میکن ناگواری اور عباری طبیعت کے ساتھا باکرنا ہے تونفضان بافى رہے گا وراكس طرح اسے كمال سمادت حاصل منيں ہوگا البندمجابدے كے ذريعے إلى عمل بر دوام اختیار کرنا بسترسے لیاں بہ بہتری ان افعال سنہ کر چوڑ نے کے مقابلے میں منزسے نوش دل سے کرنے کے مقابلے أى ليحالله تفالى في ارك وفرايا-اور بر رفان بھاری ہے مگر جن کے داوں بی فون وَإِنَّهَا لَكَ بِيُرَّةٌ إِلَّهُ عَلَى الْخَاشِعِينَ -أورنبا كرم صلى الشرعليدوك مسنة فرمايار المُعْبُدِاللهِ فِي الرِّضَا فَإِنْ كَمْرُ تَسْتَنَطِعِ نوشى كى حالت مِي اللَّرْ قالْ كى عباوت كروا كرابسان مِو نَفِي لَصَّنْ عِلَى مَا تَكُرَهُ خَيْرُ كَتِنْ يُو الس سكے توناگوار بات برصبر كرنے ميں مبت بھلائى ہے۔ جرحتن فاني مياس سعادت موعوده كے باتے جانے ي عبادت سے كى وفت لطعت اندوز مونا اوراس طرح كسى وقت كن م كونا يسند كرنا اوركسى وقت ان باتون كانها يا جانا كافى نيس ملكه يه كام دائمي سونا جا سير اورسارى زندكى بإياجائے اورىب عرزاده لمى موكى توفضيت زياده راسخ اورزباده كابل موكى اسى بصحب نى اكرم صلى المرعليدوك است سعادت مے بارے یں سوال کیاگا تواک نے وایا۔ مُوْلُ الْعُصْرِ فِي طَاعَةِ الله - (٢) لبى عرجوع اوت فداوندى بن كريے -اى بي انبياد كرام عليهم السلام اور اوليا دعظام رهم الله موت كوب ندنين كرتے تھے كيون ونيا أخرت كى كيتى ہے -لِمُولُ الْعُمْرِنِي طاّعَةِ الله - (Y)

١١) المعم الصغير للطبراني ملداول ١٩٢٧ من اسمه الفنل

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة بقره آب ٥ ٢

اورجب زباده عمری وجر سے عبا وات زباده موں گی تو تواب بہت زباده سلے گا اور نفس عبی خوب پاک ہوگا اخلاق زباده توی اور زباده مرکی وجر سے عبا وات کا مقعد دل بین ان کی ناشر ہے اور ان عبادات کی تاثیر عبادات کی مخت راسخ ہوجائے اس صورت بین اسے اللہ تفائل کا ماقات سے بڑھ کرکوئی بات بسند نہیں ہوتی اور وہ ابنا تام مال الس کام برخری کرتا ہے جواسے اللہ تفائل کی مخت در اور اس کام برخری کرتا ہے جواسے اللہ تفائل کی مخت اور اس کا منعقہ اور خواش اس کے قابو بین ہوجائی سے اور ان و ونوں کو اکس مار در نواس سے تابع برات مال کرتا ہے جواسے اللہ تعالی کے دوات ہوتا ہے ہو اور اس برخوت ہوتا ہے اور لذت عاصل کرتا ہے ۔

اور میاب بعید بنیں کر حب شخص کو نا زمین مرور صاصل موکروہ اکسی کی انکھوں کی طفیلاک بن جائے اور عبادات بن لذت حاصل ہونے مگے کیوں کر عادت کے باعث نفس بن اکس سے جی عجیب وغریب ا مور بیدا ہوتے ہیں۔

بن لذت عائل ہوتے بعد میں اور مال و دولت والے مہینہ فلکن رہتے ہی لیکن مفلس جواری بعض اوقات اپنے ہوئے کے بین کی در موسی اور مال و دولت والے مہینہ فلکن رہتے ہی لیکن مفلس جواری بعض اوقات اپنے ہوئے بین لذت اور خوشی آیا ہے حالانکہ دوسر سے لوگوں کی بیر حالت ہو جائے نوجو کے نے بغیر ہی ان کی نزدگی او توجو مالانکہ بعض اور اسے مفلس بنا کر جھوٹر تا ہے دیکن اس سے با وجود مال بیا مال جد جا آ ہے ، گھرتیا ہ ہوجا تا ہے اور اسے مفلس بنا کر جھوٹر تا ہے دیکن اس سے با وجود دہ اسے بندگرتا ہے اور اس سے لذت ماس کرتا ہے اس کی وجہ بیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک اس سے بانوس دہ اسے بندگرتا ہے اور اس سے لذت ماس کرتا ہے اس کی وجہ بیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک اس سے بانوس

رباورا بين أب كواس سيمتعلى ركها-

اسی طرح بروزوں سے کیسلے وال بعن اوقات دن پھر دھوپ ہیں کھ طاربتا ہے اور ہونکہ وہ پر بلاوں ان کی حرکات،
ار ان اور اسسان میں ان سے صلفہ بنانے پر نوشی محسوس کرتا ہے بہادوہ دھوپ میں کھ طا بہونے کی تکلیف کا احساس بہن کرتا ہی ہم فاج عیار فتم سے کوگوں کو دیجھتے میں کہ انہیں مار طرف سے باجوری پر باتھ کھتا ہے تووہ اس پر خوش ہوتے ہیں اور طرب سے برح اللہ ہم فاج عیار فتم سے کوگوں کو دیجھتے میں انہیں سول پر چڑھا نے کے لیے نے جا یا جا اسے کیوں کو وہ اپنے یا کسی دور ہے ہم کو اللہ ہم کے جوم کو نسائی کرے لین وہ سے کہاں ، شخاطت اور موالگی مورک کے جوم کو نسائی کرے لین وہ سے کہاں ، شخاطت اور موالگی سے کھراس برخور اس سے ایک کو ٹکر کے وہ اسے کہاں ، شخاطت اور موالگی سے کھراس برخور اس سے نسان کر اور ایک کا اور انکار موالگی میں ہوئے ہیں جرے کہا موالگی کو بی اس موالگی کو بی اس موالگی کو گوئے ہیں جرے کھراس برخور توں سے میں جو کہ اور ایک کی دور ہے ہیں جرک میں اور علی اور علی اور ایک کی دور ہے ہیں جرک میں اور علی اور ایک کی دور ہو این اس موالٹ پر خور اسے میں اور اپنے عمل برخور کو سے میں اور اپنے عمل برخور کو سے میں تو چڑھ اس موالٹ پر خور اسے میں اور اپنے عمل برخور کو سے میں اور علی اور موالٹ میں اور اپنے عمل برخور کو سے این اس موالٹ پر خور اسے اس موالٹ پر خور اسے اس موالٹ برخور کو سے میں اور اپنے عمل برخور کو سے میں اور عمل اور کی لیک نے والے اور جھاڑو دیے وہ اسے میں اور اپنے عمل اور کھتے ہیں تو چڑھ اس سے برخور ہوتا ہے اس موالے اور جھاڑو

بہتمام باتیں اس بات کا نتیج بہن کر ایک کام کو عادت بنالیا گیا اور عرصہ دوار نگ اس کام سے تعلق رہا اور حو کچھ ا بینے ساتھیوں اور ہم محلس دوگوں بین دیجھا اسے اپنے بیے بھی اچھاسمجھا۔ توب باطل چنر کی عادت ہوجائے ریفن کواکس سے لذت کیوں ماصل ہوئی سے اور نفس قبیع با توں کی طوت مائی ہوجا تا ہے تواگر امری پر برواظبت کی جائے تواس سے لذت کیوں ماصل نہ ہوگی بلکہ جرسے امور کی طوت نمان میر فطری ہے ۔ اور دوہ مٹی کھانے کی طون میلان کے مثابہ ہے اور بعض لوگوں برعادت کی وجہ سے بربات غالب آجاتی ہے لیکن حکمت، محبت خداد ندی ہوفت البیداور عبا دست کی طوف میلان اس طرح سے مس طرح طبعت کھانے بینے کی طوف مائی ہوئی ہے کیوں کہ وہ قبلی طبعت کا متعقباً ہے بہ امر ربانی ہے اور شہوت رخواہات کے لفا ضوں کی طرف میلان اکس کی ذات کے لیے اجنبی ہے اور طبیعت کو لاحق ہوتا ہے دل کی عذا حکمت اور معرفت نیز اسٹر تھا گا کی محبت ہے کہاں کسی بیاری کی دھ سے وہ اکس

جیے بعض اوقات معدے وہماری لاتی ہوجاتی ہے اوروہ کھانے بینے کی خواہش رکھا حالا کی روونوں باتی اس کی زندگ کا سبب ہی توجودل امٹر تعالی سے سواکسی دوسری چیزی محبت کی طرف مائل ہوتا ہے توجی قدراکس کا میلان ہوتا ہے اکس کے مطابق وہ ہماری سے حمدا نہیں ہوتا البتہ برکہ وہ اس چیزہے اس سے محبت کرے کہ وہ اس کے بیے اسٹر تعالی محبت برا وراکس کے دیں بر مدد گار ہوتی ہے اکس وقت ہر دول کی ) ہماری بر دلالت ہیں ہوتی ۔

نواب تہیں قطی طور برمعلوم موگیا کر افغان جمید رہاضت کے ذریعے حاص کئے جاسکتے ہیں اور اس کی صورت بہ ہے کہ ابتدادیں اعمال صالحہ بیکلف صادر ہونے ہیں حتی کہ وہ الآخر اس کی انتہا بن جائیں اور ببر دل اور اعضا دکے درسیان نہا بت عجیب علامت سے بینی نفس اور مدن کے درسیان۔

کیوں کر بوصف ول بین ظاہر ہوتی سے الس کا اثراعف ار پر ضعہ کردیا ہے۔ تی کہ اب اعضاء ول کی ہوا فقت ہی ہی حرکت کرنے ہی اور جوا فعال اعضاء سے صادر ہونے ہیں ان کا اثر عبی ول پر برقیا ہے اور الس ہی گردکش رہی ہے اور اسے ایک سنال سے مجھا جا کہ تا ہے وہ یہ ایک شخص تی جہ ہی ماہر ہونا چا ہتا ہے کہ برائس کی بغنی صفت ہو جائے ختی کہ وہ فطری طور پر کا تب بن جائے تواس کا طریقہ ہر ہے کہ اپنے ہا تھا سے اس عمل کی مشق جاری ور گھے جس طرح اہر کا تب کرنا ہے اور ایک طویل مرت بک ہر کام کرنا ہے حتی کہ کتا ہت اس کے نفس ہی جم جائے اور وہ تو شخط کو تن خط میں اور فیطری طور پر خور شخط کو تن خط کہ منے ایک میں اور فیطری طور پر خور شخط کو تن کا من کرنا ہے ایس کے اور ایس کے اور وہ کی خط کہ تنا ہے۔ ایس کی میں اور فیطری طور پر خور شخط کہ منے کی خور بر خور شخط کو تن کا من کرنا ہے جا بنے خط کو اجبان کا ہے لیک میں خور میں تن کا من کرنا ہے۔ جا بنے خط کو اجبان کا جہ کہ اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہے کہ ایس کے اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہے کہ ان کرنا ہے۔ جا بنے خط کو ایس کے اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہے کہ کرنا ہے۔ جا بنے خط کو ایس کے اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہے کہ کہ اس کے اور اب کی خوت کے اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ما کھی۔ بھی تنا ہو کہ کو اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہو گرائے ہوا ہے کہ اس کے اور اب کی طرب کرائے کی اور اب کے اور اب کی کرنا ہے۔ جا بند اس کی خوت کے اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہو گرائے ہو ابتدا ہی کو اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہو گرائے کی اور اب وہ طبی طور پر خوت تنا ہی کا دی کر ان کے اور اب وہ طبی کرائے کہ کرائے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کر اس کی کرنا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کر اس کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کہ کہ کر اس کی کرنا ہے کہ کور اب کر کرنا گرائے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کر کرنا گرائے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہو کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہو کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے

اس طرح جوآدی نقید بناچها بنا بوتوالس کاطریقی صوت یہ ہے کہ وہ فقہاد کرام والے کام کرے بعن فقر کا کرار کرتا ہے تی کصفت فقد اس کے دل بن اثر عاشے اس وقت وہ نفنہ النفس ہوجائے گا۔

اسی طرح ہوا دمی سنی اور بارسا ،بردبار اور متواضع ہونے کا ارادہ رکھتا ہوتواسے جا ہیے کران لوگوں جسے کا موں کو شکلف کرے حتی کریراکس کی طبعی صفت بن جائے اکسی سے موااس کا کوئی علاج نہیں ہے -

بعلف رسے سی دیا اس معبی صفت بن جاسے اسے سے اس رہ ہیں ہے۔
توجی طرح فقہ النفس کا طالب ایک روز جھی کرنے کی وج سے الس رُتبہ کو بانے سے موم ہیں رہ اور نہ محف ایک دات کے نکوارسے وہ بیم رتبہ واصل کرسے اس مزین کا دائی سے اس رُتبہ کو بانے سے موم ہیں رہ اور نہ محف اسے مزین کرنے دائی دائی کے دائی مبادت سے ہم مفعد ما صل نہیں کرسے اور نہی ایک دن کے لگا ہ سے اس سے محروم رہ ہے اور ہمارے اس قول کا ہی مطلب ہے کوایک بمبروگنا ہ ابدی برنجی کا توجیب ہیں ہے دیکن ایک دن عمل نہ کونا دوس سے دن کی توجیب ہیں ہے دیکن ایک دن عمل نہ کونا دوس سے حصول دن کی چھی کا داعی ہوتا ہے اور مقدد سے حصول دن کی چھی کا داعی ہوتا ہے اور مقدد سے حصول دن کی چھی کا داعی ہوتا ہے اور مقدد سے حصول

کہ بانکل چیوٹر دبتا ہے نوفضیات نفہ حاصل نہیں ہوتی ۔ اسی طرح صغیرہ گذاموں کا معالہ ہے تعین گناہ دوسرے بعض کی طرف لےجاتے ہیں حتی کراصل سعادت فو<mark>ت ہوجا تی</mark> ہے اورخاتمہ کے وقت ایمان سے ہی محرومی سوجاتی ہے ۔

ادر حس طرح ایک رات سے بحرار سے فقہ النفس کا حصول بنیں ہوتا ہے بلکہ فقہ النفس کا فہور ندر بجا بھوڑا تھوڑا کرکے حاصل کرنے سے ہوتا ہے جیسے بدل آہستہ آہت نشو و نما آیا ہے اور فارا ہستہ آہت بڑھتا ہے اس طرح ایک بار کی اطاعت اس دقت دل سمے نزکیہ و تطہیر ہیں موٹر نہیں ہونی ایکن تھوٹری عبادت کو حقیر نہیمجھا جائے کیونے تھوٹری تھوٹری مل کر مہت موجاتی ہے اور وہ موٹر موٹی ہے اور سرعیادت کا اثر ہوتا ہے اگر چہ پہت ہو ہم جوال اکس کا تواب منا ہے کو کہ وہ انٹر کے مقالمے ہی ہوتا ہے اور گن ہ کا عبی ہی جال ہے۔

کہتے ہی فقیدا بیسے ہی کرا کہ ون کی چیٹی کو معولی سیجھتے ہیں اور کھرسلس تعطیل کے در سینے نفس کو ایک ایک دل کی ا لا بچ د بینے ہی بیان کا کراب ان کی طبیعیت فظ کو قبول کرنے سے نکل جاتی ہے اس طرح ہوا دمی صغیرہ گئا ہوں کو معولی سمجھتا ہے اور توہ سمجھتا ہے اور نفس کو اُج کل کا وعدہ تو بر دبیا ہے حتی کہ اچا کا سوت اُجاتی ہے یا دل پر گئا ہوں کی تہریم جاتی ہے اور توہ مشکل ہوجاتی ہے کیوں کہ تھوڑا ، زیادہ کی طرف باتھ اے اب دل نواہشات کی زنجہ وں میں حکوا جاتا ہے اور اکس سے رائی مکن نہیں رہتی توہ کا دروازہ بند ہونے کا ہی مطلب ہے اور توالی کے اکس ارش درگاری کا مطلب بھی ہی ہے ۔ وَحَعَدُنَا مِنْ بَدِیْ کِی ہُدِ مِی اِسْ مِنْ اَلْ کِی اَدرہم نے ان کے اسے بیجھے پر کا ورط ڈال دی ۔ وَحَعَدُنَا مِنْ بَدِیْ کِی ہُدِ مِی مِنْ اِسْ کَا اُدرہم نے ان کے اسے بیجھے پر کا ورط ڈال دی ۔ اوراس بیے حضرت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ ایمان دل میں ایک سفید مکتے کی طرح فلام مونا ہے جوں جوں ایا ایمان مرضا ہے وہ سفیدی جی بڑھی رہنی ہے جب بندے کا ایمان ممل موجاً اسے توالس کا تام دل سفید موجاً اسے اورمنا فقت دل مي ايكسياه كن كى طرح ظا برسواب حب نفاق طرصاب تووه كيا بى على برطفتى ب اورجب تفاق كمل موماً اسے تواس كالورادل سياه موجاً اسے ـ

حب تنهين معلوم موكم كم اخلاق حسنه كهي طبعي ا ورفيطري طور برم وسنع مي ا وركهي التجف اعمال كي عا دت والله سے اور کھی نیک لوگوں کو دیجھنے اور ان کی علس اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہی کیونکہ ایک طبیعیت دور ری طبیعت سے خروشرماصل کرتی ہے نوحب شخص میں بنین جات جے موجا لیں دنی کہ وہلمبی طور رہے، عادت سے اعتبار سے درسکھنے مصصاحب فضبدت موجانف وبانتهائى درحبى فضيلت سے اور جرا دى طبى طور يردنى مواور تعرا سے بى صحبت عى العائے بن سے وہ سیکھاور اس کے لیے بالی کے اسیاب عبی اُسان سوجائی حتی کہ دہ اکس کی عادت بن عا نے تو وہ اللہ تعالی سے بہت دور موجاً اسے اور جس بن ان جہات کا اختدت موده ان دونوں زنوں کے درمان بن مؤنا ہے ہرا کی کا قراب واتعدالس کی صفت اور جالت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

ارک دفراوندی ہے ،

نَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقًا لَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ثَيْرًة وَمَنْ تَجْمَلُ مِثْقَالَ ذَنْرَةٍ شَكًّا بَرُؤُ-لا

ادرارت دفراوندی ہے ،

وَمَاظَلَمَهُمُ إِللَّهُ وَلِكِنُ كَانُوْ اللَّهُ مُعْدُ

يَظُلِمُون -

جوشخص درو تعربیلی کرے وہ اسے دیجھ کے اور بوسشخص درہ تعربرائی کرے وہ تعی اسے دیجھ لے گا۔

اوران مبالٹرتمالی نے ظام س کیا بلکہ وہ تورا بینے نفوں برطار کرے تھے۔

### تهذيب اخلاق كالفصيلي طرلقة

اكس سے بيلے تم معلوم كر كيے موكر افلاق كا اعتدال برر سناصحت نفس م حبب كراكس كا عندال سے برط جانا اى کی ہماری ہے۔

جسطرح بدن بي مزاج كا اعتدال بدن كي صحت سے اوراس كا عقدال سيمبط جاناجمانى بيارى سے نوم بدل كو

(١) قرآن جمد اسورهٔ زلزال أيت، ١٨ www.maktat رم) بوران مجدو سورة النحل اليتسام مثال بناکر کہتے ہیں علاج کے سیلے ہی نفس کی مثال ہوں سے کر اکس سے بڑسے افلاق کو دورکر کے فضائل اورا فلاق جمید کولا یا جائے۔ اور بدن کی شال اکس طرح ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیا ربوں کو ڈورکی جاسے اور اسسی کی مسل کے اور بدن کی شال اکس طرح ہے کہ اس کا علاج کرتے ہوئے اس سے بیا ربوں کو ڈورکی جاسے اور خوا ہش اکس کی صحت کے لیے کوئٹ ش کی جائے اور حب طرح اصل مزاج پراعتمال غالب ہوتا ہے اور غذا اور خوا ہش اور مختلف احوال کی وجہ سے موسے بی خواتی بیلا موتی ہے اس طرح بر بجہا عتمال اور صبح فطرت ربیدیا ہوتا ہے ۔ اس طرح بر بجہا عتمال اور صبح فطرت ربیدیا ہوتا ہے ۔ اس کے اس باپ اسے بہودی ، عیدائی یا مجسی بنا تھے ہیں ۔

یعن عادت یا تعلم کے ذریعے وہ بڑے افعان کوا بنا اسے اور صب طرح بدن ابتدا میں کا ال بیدانہیں بکہ غذا کے دریعے اس کی نشو وغا اور ترمیت ہوتی ہے توصفوط ہوتا ہے اس طرح نفس بھی ناقص لیکن کمال کو قبول کرنے والا بیدا

کیا ہے اور وہ ترمیت اور تہذیب افعاق نیز علی غذا کے درسعے کمل ہوتا ہے ۔ ایک میں اور وہ ترمیت اور تہذیب افعات نے ملی غذا کے درسعے کمل ہوتا ہے ۔

اور سب الرحم بدن الرحم مولو و اكرط حفظ صحت كاطريقرات تعالى كرتا ہے اوراگر بھار مولواکس كاكام ہے ہے كہ الصحت مند بنائے اس طرح الرقم الم نفس باك اور مہذب ہے تو تہيں اکس كی حفاظت كى كوشش كى جائے۔ اسے مزید صنبوط اور باك كيا جائے اوراگراکس بین كال اور صفائی نہیں ہے تو اسے ماصل كرنے كى كوشش كى جائے۔ اور سب طرح وہ بمارى كيا جائے اوراگراکس بین كال اور صفائی نہیں ہے تو اسے ماصل كرنے كى كوشش كى جائے۔ اور سب طرح وہ بمارى بحویدن كے اعترال كو بدل دہنى ہے اور سمارى كا باعث مولى ہے ، اکس كا علاج اس كى صند كے بنیز نہیں برتا اگروہ كر مى سے ہے تو تھ نے برسے علاج كيا جائے اورا كر سردى سے ہے تو تو تھ نے ماس كى علاج اس كى صند ہے اور اس كا علاج اس كى صند ہے اور موسى كا علاج نوامش كى سے ہے بى كا علاج نوامش كى سے بے بى كا علاج نوامش كى سے بنكرى بمیارى كا علاج نوامش كى سے بنكوں سے بنكرى بمیارى كا علاج نوامش كى بے دول سے بنكل كا علاج نوامش كى بے دول سے بنكلوں باقد كھینے لین ہے۔

ا درص طرح جمانی بیاری بی کرطوی دوابر داشت کی جاتی ہے اور من بند چیزوں سے صبر کرنا بڑتا ہے اسی طرح ضروری ہے کہ دل کی بیاری کو دمور کرنے کے بلے مجاہدہ اور صبر کا کرط واکھوٹ بیا جائے بلکہ بیز بادہ ضروری ہے کیونکم برن کی بیاری موت سے ختم ہوجاتی ہے اور دار کی بیاری لاسٹر تعالی اس سے بناہ دسے) ایک ایسی بیاری سے جو ہمیشہ

کے بیے باق رہتی ہے۔

اور جیسے مفتری چیز ہراکس بھیاری کے بید درست فرار نہیں پانی ہے جس کاباعث گری موالبتہ ہے کہ وہ مخصوص حدیہ ہواور بہت دت وضعف دوام اور عدم دوام اور کھڑت و نلت سے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اوراکس سے بے کسی معبار کا ہونا ضوری ہے جس کے ذریعے اس کی نفع بخت مقدار کی بیچان ہوسکے کیوں کہ اگر معیار کی حفاظت نہ کی جائے تو ف د بڑھ جاتا ہے اسی طرح ربیاری کی مخالف ہے زیں جن سے ذریعے اخلاق کا عدد جماجاتا ہے ان کا بھی کوئی معیار اورجس طرح دوائی کامعیار، بھاری کے معیار کے حوالے سے تجاہے بہاں تک کہ ڈاکڑاکس وقت تک علاج ہیں کڑا جب تک دو جان نہ لے کہ بجاری گرمی کی وجہ سے ہے انظاندگل کے باعث — اگروہ گرمی کی وجہ سے ہو تو وہ السمے مرتب کے معیات کے معیان کے کو معیان کے کہ بات کی بیجیان حاصل ہوجاتی ہے تو وہ بدن کے احوال اور موسم سے حالات کی بیجیان حاصل ہوجاتی ہے تو وہ بدن کے احوال اور موسم سے حالات کی طرح متوجہ ہوتا ہے نیز مربیون کے کام اکس کی عمراور باقی تنام احوال کو دیمینا ہے تھراکس کے مطابق علاج کڑا ہے اسی طرح وہ مرکت رجوم مربول کا علاج کڑا ہے اور مدایت جا ہے والوں کے دلوں کا معالج ہے اسے جا ہے کہ وہ ایک مفدوں فن یا مفدوں طریقے بر انہیں رابضت اور مجا ہدے بین نہوا ہے جب ان کے اخلاق اور مراف کی موزت نہوجا ہے۔

اور حب طرح اگرمعالج عام بیار اول کا عدج ایک بی طریقے برکرے توان بی سے اکثر کو موت کے گھاٹ آبار دے گااس طرح اگر شیخ تمام مربیرین کوایک ہی طریقے برریاضت کا با بند بنائے تو وہ ان کو بلاک کر دے اوران کے

اس طرح روزت بھی ہاک کرنے والاہے اور اگروہ دیجھتا ہے کہ اس سے جہم اور کہ بڑوں ہربا کہنے گان ہے اور اگروہ دیجھتا ہے کہ اس سے جہم اور کہ بڑوں ہربا کہنے گاناب ہے اور اس ہے باعث اس کا دل اس بات کی طرف مائل اور متوصہ ہے تواس سے بانی کی جگہ اور گذری جگہوں کو معاون کروا نے باور چی فائر اور دھوئیں کی جگہ میں اس سے کام سے تی کہ نطا فت کے سیسلے ہیں اس سے مزائے سے دمونت ختم ہوجا ہے بہری جولوگ اپنے کہوں کو باک صاف رکھتے ہیں اور انہیں عمدہ بنا تنے ہیں کھ وں سے بناؤ سنگا داور دیگر برنگر وں سے بناؤ سنگا داور دیگر برنگر میں اور انہیں عمدہ بناؤ کرتے ہیں اور انہیں عمدہ ایک کاریں مگی سنگا داور دیگر برنگر دی ہو ایک بناؤ کرتے ہیں اور انہیں جول کھرا ہے بناؤ کرتے ہیں اور انہیں جول کھرا ہے بناؤ کرتے ہیں اور انہیں جول کاری کی دی گورتی ہیں جول کے دیا و کرتے ہیں کاری کاری کی دی گورتی ہیں جول کاری کی کی دی گورتی ہیں جول کاری کی دی گورتی ہیں جولوگ اپنے کہ کاری کی دی گورتی ہیں جول کے دیا در کرتے ہیں کہ دی گورتی ہیں جول کے دی کاری کی دی کاری کی دی کرتے ہیں کو دی کرتے ہیں کہ دی کرتے ہیں جولوگ اور کرتے ہیں کہ دی کرتے ہیں کہ دی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ دی کرتے ہیں کہ دی کرتے ہیں جولوگ کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کہ دی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں

رہی ہے اورائس بات بر کوئی فرق بنیں کہ ایک شخص اپنے نفس کی بُوجا کرتا ہے با ثبت کا بجاری ہے توج شخص فیفرا کی پوجا کرتا ہے وہ النّرتعالی سے پروسے بیں رہاہے اور جوادی اپنے کبڑوں بیں علال اور با کیزہ ہونے کے علادہ کمی بات کی رعایت کرتا ہے اور اکس کی طوف اس کا دل متوصیح تاہے تو وہ اپنے نفس میں شنول ہے۔

رباضت کے لطائف سے ہے کہ حب مرید رعونت کو تھیوٹر نے پربائکل راضی نہ ہوکسی دوسری صفت کو جھوٹرا اللہ جا ہے اور مکدم اس کی صفد کو تھیوٹر اللہ جا ہے کہ وہ اسے اکس بذیوم عادت سے کسی دو ہمری بذیوم عادت کی طرف بھیردے جراکس سے ملکی ہوجیے وہ شخص جو نون کو بیٹیاب سے دھوٹا ہے بھر بیٹیاب کو بابی سے دھوٹا ہے جب بان خون کو ذاکل اندکو ایس جیے کو سکول میں بیلے گیند بکا کے ذریعے ترعیب دی جاتی ہے بھرزینت اور اچھے بھیروں کی طرف اکس کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے بھر ریاست اور مرتبے سے صول کی طرف اکس کو جھیرا جاتا ہے بھیر المجاتا ہے بھیر المجاتا ہے بھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کیا جاتا ہے کھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے کھیر کیا جاتا ہے کا میں کہ خوت کی ترفیف در شنے سے اکس کے ذم ہن کو نشقل کیا جاتا ہے۔

اس طرح جوشفی جاہ ومرنبہ کو بکیم تھے ورنے کے بیے نبارہ ہواسے کسی دوسرے اور بکتے مقام کی طوف منتقل کیا جائے۔ "مام صفات کا ہی مکم ہے اسی طرح جب دیکھے کہ مربد کو کھا نے کہ زیادہ حرص سے تواسے روزہ کہ کھنے اور کم کھانے کا پابند بنائے بھرا سے بے کروہ لذیذ کھانے بچا کر دوسروں کو کھلائے اور خود نہ کھائے بہاں تک کہ اس بات پرائس کا

نفن منبوط موجائے صبررنااس فی عادت بن جانے اور حرص فتر ہوجائے۔

ای طرح جب دیجھے کہ وہ نوجان ہے اور کارح کا توق رکھا ہے اور کی ہورت سے کارح کی مالی طاقت بہنیں رکھتا تو اسے روزہ ررکھنے کا حکم دسے اور حب دیجھے کہ اس کی شہوت ہو جبی نہیں گھرتی نواسے حکم دسے کو حق ایک لات بانی سے افطار کرسے روٹی سے افطار کرسے بانی نہ بیٹے اور اسے گوشت اور سالن سے بائل روک وسے حتی کہ اس کا نفس زلیل اور خواہش کم کرسے - الادت سے ابتلائی دور ہیں گھوک سے زیادہ نفی بخش کو علاج نہیں اگر دیکھے کہ اسے خصہ میت زیادہ آتا ہے تو اسے رئیا داور خاموش رہنے کا یا بند بنائے اور ایک بیمتراج کو علاج نہیں اگر دیکھے کہ اسے کی اطاعت کا حکم دسے اور برافلاق کو ی خدرت پر مامور کر دسے سے کہ اس کا نفس برواشت کو ملک کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ اپنے آپ میں بردباری پیدا کرنے اور عف کو تیم کوئے کہ ایسے شخص کی مزدوری کرنے ہور کی کہ روباری نہیا کہ دیا تھی اسے کی خواہد کی میں کو میر کا مکلف بنا تھے اور عف کو تیم کوئے کہ دورا کہ کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ اپنے آپ میں بردباری پیدا کرنے اور عف کو تیم کوئے کہ دورا کی کے بارسے میں منقول ہے کہ وہ اپنے آپ میں بردباری بیدا کرنے اور عف کو تیم کوئے کہ دورا کی کوئے میں کوئے کی میں میں دورا کی کا دورا کی کہ دوری میں کوئے کی میں میں دورا کی کہ دورا کی کہ دورا کی کہ دورا کی کا دورا کی کے بارے میں کوئے میں کوئے میں کوئے میں میں میں کوئے کی میں کوئے میں کوئے میں کوئے میں میں کوئے میں کوئے میں کوئے میں کوئے کی میں کوئے کی کوئے کے دورا کی کی کوئے کی کوئی کی کوئی کے کہ دورا کی کوئے کی کوئے کی کوئی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے کوئے کی کوئے

ین میں ویا دے گزار ستی کا عداج لوں کرتے ہی کہ وہ رائ بھر ایک ہی طریقے رکھوے رہتے ہی بعق بزرگ

اپی ابتلائی ارادت بین جب فیام سے سسی محسوس کرتے تو وہ اوری رات سرکے بل کھوٹے ہوتے تاکہ قدموں مرکھوا ہو نا آسان ہو جائے اور خوشی خوشی کوظے ہول اور لعف بزرگوں نے مال کی محبت کاعلاج اس طرح کیا کہ تام مال بیج کراس كى تېمت دريابى مىينىك دىكبول المول نے ال تفسيم كرنے بىسخادت كى شينى در رياكارى كافرى كور كىا-توان شانوں سے نہیں معلوم ہوجائے گا کہ دنول کا علاج کس طرح کیا جانا ہے ہر بیاری کی دوائی کا ذکر کرنا ہماری فوق ہنیں بات کنے کے دوسرے معول میں بیان ہوگی ۔ اکس وقت ہماری عرض صرف اس بات بیرا گاہی ہے اور اکس سے ضابط برہے کنفس جو جوجا بہا ہے الس کے خلاف کے ساتھ اس کا علاج کی جا گے اللہ تعالی نے ان تمام باتوں کوائی کناب قران باک می ایک آیت بی بیان زمادیا ارث د ضرار ندی ہے۔

وَآمَّامَنْ خَاتَ مَقَامَرَتِيهِ وَنَهَى النَّفْسُ اور الراب أوى كواب ك ساعف بيش بوف كادر عَنِ الْهُوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُاوِئ - بواورا بِنَابُ وَنُواسْات سے رو کے جت اس

مجابرہ میں اصل اسم بات اپنے عزم کو دورا کرنا سے جب خواشات کو چھوڑنے کا عزم کرسے تواس کے اسباب آسان بوجاتے ہی اورب استفالی کی طوف سے ایک اُزائش موتی ہے اہذا اس رصبر کرنا اور منقل مزاجی سے کام لین جا ہے اگرنفس کوزکر عزم کی عادت وال دی تووہ اس سے مانوس مورخراب موجائے گا اور اگر اتفاقاً عزم لوط جائے تومناسب يربي ك تفسى ياكب زام فركرے جياكم نفس كى مزاك سلسايى محاسبا ورم افيد سے بان بى ذكركا ب اوراگرنفس کوسنوسے نہ درائے تو وہ اس برغاب اعبائے گاا ورائس وفت اسے خواشات مکے گااورائس سے ریافت کمل طورمی فاسسی جائے گا۔

## دل کے امراض اور ان سے حت کی علامات

جسم كسرعفوكواك فاص مقصد كے ليے سواك كي ہے اوراك كى بيارى بينے كراكس كے ليے وہ كام مشكل مو مانے جس کے لیے اسے بیداکیا گیا حق کم اس سے وہ فعل بالکل صادریہ ہو باکسی قسم کے صطواب سے ساتھ عمل کرے بانفى ببيادى بربي كراكس يركيونا مشكل موجائے آنچه كى بيادى برب كراكس كے بے د كبيفا مشكل موجائے اس طرح دل کی بیاری بر سے موعل اس کے سافر خاص سے اس کارنا اکس کے لیے منظل ہوجائے اور وہ علم ، حکمت موت المنرنفال كامحبت اواكس كى عبادت اس كے ذكر سے مطف اندوز مونا اور اپنى مرخواش براسے زجع دیتا ہے۔

الله تعالى كاورِث وكرا في ہے، وَمَاخَلَفْتُ الْحِرِّنَ وَالْدِ مَسْ َ اِلَّهِ لِيَعْبَدُونَ - اور میں نے جنوں اور انسا در کے جادت كے ہے (۱) پيل كيا ہے۔

توسوطنوکا ایک فائدہ ہے اور دل کا فائدہ حکمت اور معرفت ہے انسانی نفس کی فاصیت یہ ہے کہ اکس کے ذریعے وہ جانوروں سے مشاز ہوتا ہے کیوں کہ وہ کھانے ، جاع کرنے دیجھنے اور دوسرے امور کی فوت کے ذریعے متاز نہیں ہوتا بلکہ حقائق اکشیاء کی معرفت کے سبب اسے انتیاز حاصل ہوتا ہے۔

اصل الله و کا موحدا وربنائے والا اللہ تعالی ہے جس نے ان کواٹ با دبنایا لہذا اگروہ الله کی معرفت رکھتا ہم ایکن اسے اسٹرتعالیٰ کی بیجان نہ ہوتوگویا اکس نے کسی چیز کونہیں بیجا نااور موفت کی عدد مت بجت ہے تو ہوکٹ خص النزمالی کی معرفت رکھنا ہے وہ اکس سے مجت کرنا ہے اور محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اس پر دنیا با کسی دور سری مجوب چیز کوزیج

نه دے جیسے اسٹرتالی کاارٹ دگرای ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابَاءُ كُمْ وَابْنَاءُ كُوْ وَاخُوا نَكُوْ وَ وَازُوَاجُكُوْ وَعَشِيْرُنَّكُو وَابْنَاءُ كُوْ وَاحْوالُ اَتَنَوْنَمُ وَهَا وَيَجَارَةُ نَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسَكِنِهُ نَرْصُونُهُ الْحَبِّ إِنْبُكُوْمِنَ اللهِ وَرَسُولِم مَسَكِنِهُ نَرْصُونُهُ الْحَبِّ إِنْبُكُومِنَ اللهِ وَرَسُولِم مَسَكِنِهُ نَرْصُونُهُ الْحَبِّ إِنْبُكُومِنَ اللهِ وَرَسُولِم مَسَكِنِهُ نَرْصُونُهُ الْحَبْ إِنْبُكُومِنَ اللهِ وَرَسُولِم مَسَكِنِهُ نَرْصُونُ فَا اللهِ وَاللهِ فَالْمُ لَا مَهْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آب فراد بیم اگر تهار نے باب اور تهارا خاندان اور تنها رسے بھائی اور تمہاری عورتی اور تمهارا خاندان اور تهار سے کمائے ہوئے مال اور وہ سودا جس سے نقصان کا تمہیں ڈر ہوا ور تمہار سے بیندیدہ مکانات ہے چیزیں انٹر تنا لی اور اس سے دیول اور اس سے راستے ہیں جہاد کرنے سے زیادہ بیاری ہوں تو انتظار کرو بیان تک کم انٹر تنا لی ابنا حکم ظاہر کر دسے اور انٹر تنا لی فاسقول کو برایت تمیں دنیا۔

CY

توس شخص کوکی جیزالٹر توالی سے زبادہ بند مبوالس کا دل جارہ جس طرح وہ معدہ بوروقی اور پانی کے مقابلے بین کھیا تو دہ بیارہ سے بیاری کی مقابلے بین کھیا تو دہ بیارہ سے بیاری کی مقابلے بین کھیا تو دہ بیارہ سے بیاری کی علمات ہیں۔

اس معلوم مونا ہے کہ تمام کے تمام دل بھار ہی مگر حواللہ نعالی چاہے البنہ بعض بمارلوں کا بمار کوعلم میں ہوتا اوردل

(١) فرأن مجد، سورة الذاربات ١٦٥

اللا خواك مجيد المورة نوب آيت www.maktabah.org

کی بماری بھی ان بماریوں سے ہے اس بے وہ اس سے عافل ہونا ہے اگراس کو بھیاں ہوجائے تواس کی کرفوی دوائی پر صبر کونا شکل ہوجا ہے بیونخراس کی دوائی خواہشات کی مخالفت ہے اور وہ گروح کا نکل جا ناہے اوراگر وہ خود اکس برصبر کی فات رکھتا بھی ہوتوکسی ماہر طبیب کونہیں با یا جواکس کا علاج کرسے کیوں کر طبیب علا ایس اور وہ خود مرض کا شکاری تو بمار معالی اس کے علاج کی طوف بہت کم فوج کی طوف بہت کم فوج کی اور دول کا علاج کمل طور بیاجنبی ہوگیا اور دول کا علاج کم کوئی نہیں جانتا لوگ دیا کی جنت بر حصک بولیے اور انہوں نے ایسے اعمال کوا فتبار کریں جو بطا ہو با وال اس کے اور انہوں نے ایسے اعمال کوا فتبار کریں جو بطا ہو با والت بیں دین اندر ونی طور برعا دات اور دکھا وابس تواصول امراض کی ہے علامات ہیں۔

جہان کہ ملاج سے اگر بخل کی بھاری کا علاج کررہا ہے اور ہے وہ بھاری ہے جو ہاک کرنے والی اورانٹر تعالی سے دُورکرنے والی اورانٹر تعالی سے دائر بہوا ہے تو بہا کہ اس صد کر مخرج کیا جا تا ہے کہ وہ فرورت سے زائد بہوا ہے تو بہا تہ بہر برزیادہ فرج کرنا) بھی (بک بھاری ہے تو بہا لیسے ہے بھیے کوئی ٹھنڈکے کا علاج گری سے رسے می کہا کس بر گری غالب انجاب می ایک بھاری سے بلکہ حرارت اور ٹھنڈک کے درسیان اعتمال مطاوب ہے اس طرح صرورت سے زبادہ اور فردورت سے مہم خرج کرتے کے درمیان اعتمال مطاوب ہے تاکہ ورمیابۂ راستہ ہوا ور دونوں کناروں سے بہت دُور ہو۔ اور فردورت سے کہا کہ درمیان اعتمال مطاوب ہے تاکہ ورمیابۂ راستہ ہوا ور دونوں کناروں سے بہت دُور ہو۔ اگر تم اکس کی درمیانی حدکو معلو کی دونوں کو داجب کرتی ہے فالمت میں مقابلے میں زبادہ اندیدا ورکسان ہوتو وان لوکڑ تم پر تجانی بنی عالی ہے تو تم ہر وہ عادت غالب ہے جواکس علی کو داجب کرتی ہے فنا کہا کہ مقابلے میں زبادہ اندیدا ورکسان ہوتو وان لوکڑ تم پر تجانی بنی عالب ہے تو اللہ می کرنا تم ارسی کی دور کرنے کے مقابلے میں زبادہ اندیدا ورکسان ہوتو وان لوکڑ تم پر تجانی بولو وان لوکڑ تم پر تجانی بال ہو تھی کرنا تم ارسی کی دور کو کرنے کے مقابلے میں زبادہ اندیدا ورکسان ہوتو وان لوکڑ تم پر تجانی بنی عالب ہے تو تا میں کہ کرنا کہا ہوں کہا کہ وہ کرنے کے مقابلے میں نہادہ اندیدا ورکسان ہوتو وان لوکڑ تم پر تجانی بیاں بولو میں کہی دونا کہ وہ کھی کہا کہا کہا کہ کرنے کہا کہ کہا کہ کرنے کہا کہا کہا کہ کہا کہا کہا کہ کہا کہ کرنے کہا کہ کرنے کے مقابلے کہا کہا کہ کرنے کرنے کہا کہ کرنے کہا کہ کرنے کہا کہ کرنے کہا کہ کرنے کہا کہا کہ کرنے کہ کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کہ کرنے کہ کرنے کرنے کہ کرنے ک

اوراگر تطور تن مال دوستے سے مقابے ہی نیرستی پرخرے کرنے ہی زیادہ اذت محسوں کرتے ہوئے اور ہے کا ہمارے نزویک زبادہ کسان سے تو ہم پر تبذیر رضورت سے زائد خرج کرنا) عالب سے تو روستے کی لاہ اختیار کروا ورا پنے نفس کی بھرات دوستے در ہوئے کہ اس سے در کا تعلق مال خرج کرنے کا طون موج ہوئے۔ ہم کا فی کورت سے ختم ہوجائے میں وہ نہ تو خرج کرنے کی طون موج ہوجائے توج سے ختم ہوجائے میں وہ نہ تو خرج کرنے کی طون موج ہوجائے کی جا جسے کو اور اکر سے برخرج کروا ور تمہارے زور کے اس محاورت کی جا جسے کی جا جسے کو اور اس کی اس سے محدوظ ہوجائے وہ اس مقامے ماص طور رہیجے سالم اور تعالی کے باس سے کا اور واجب ہے کرتا م مرسے کا جو دل اس کی بیت ہیں ہوجائے وہ اس مقامے مناظع ہوجائیں نہاس کی طوف موج ہواور جا کے گا اور واجب ہو گئی ہواس وقت نفس مطمئنہ کی طرح اپنے دب کی طرف دوستے منقطع ہوجائیں نہاں کی طوف موج ہواور سے داختی میں اس کے اسباب کا نٹائن ہواس وقت نفس مطمئنہ کی طرح اپنے دب کی طوف دوستے گا کہ وہ داختی سے اور اسے داختی کی گئی ۔ انڈی تا کی سے مقول ہوت کے اور سے داختی کی گئی۔ انڈی تا کی سے مقول ہوت کی اور سے داختی کی گئی۔ انڈی تا کی سے موجائی باور اسے داختی کی گئی۔ انڈی تا کی سے مقوب بہندوں ہیں داخل ہوتا ہے اور سے مقوب بندے انہا درکام صدیقین ، شہداء اور صالحین لوگ کی ۔

اور بركي بي الحي ساخي بي-

اور حب دوطون کے درمیان حقیقی اوسط درج بنهات باریک اور کمراہ بلکہ وہ بال سے زبادہ باریک اور ناوار سے زبادہ باریک اور ناوار سے زبادہ باریک اور ناوار سے زبادہ باریک اور سے کا اور اس خور نیز ہے تو ہو سے کا در اس مولو مستقیم سے کا مربت کم مفوظ رستا ہے اور الیا بنس ہوتا کہ وہ کسی ایک جانب مائی منہ ور بوگا اور وہ منہ نامی خور کی ایک جانب مائی منہ تو در ہوگا اور وہ منہ منہ تو رس سے اسے مجھد ترکیجہ عذاب ضرور ہوگا اور وہ دور نے کا اگر م بحبی کی جبک کی طرح ہو۔

ارت دفرادندی سے ،

اورتم میں سے ہرا بک نے دوز نے پہسے گزرنا ہے یہ اکپ کے رب کی طرف سے ایک مقرر کردہ بات ہے بھر معمنتی لوگوں کو نحات دیں گئے۔ كَانُ مِنْكُمُ اللَّهُ وَالِهُ هَاكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مُقَضِيًّا شُمُّ نَجِي اللهِ يُنَ الْمُقَوَّاء (1)

المُسْقُواْ - (۱) ہم منفی لوگوں کو نجات دیں گے۔ بین وہ لوگ بو مراط مستقیم کے قرب نربادہ رہے اوران کی دوری کم دیم اوراس براستقامت کے مشکل ہونے کی وجہ سے ہربندسے پر واجب ہے کہ ہرون ستو بار وعا مانگے بینی مراہد خاالصداط المستقیم "یااللہ ممیں سیدھے لاستے پر رکھنا، بڑھے کیوں کہ ہررکھت ہیں سورہ فانچہ راجھنا واجب ہے (۲)

ایک روابت بن مے کرکسی نے نبی اکر م ملی اس طلیہ وسلم کوخواب میں دیجھا فرانے ہیں میں نے عرض کیا بارسول اللہ! آپ نے برالفا ظرکبوں فرمائے کہ مجھے سورہ ہودنے بوڑھا کر دیا آپ نے فرمایا سٹرتفائی کے اس ارشا دگرامی کی وجہسے

نَا سُتَقِهُ كُمَا أُمِرُتَ - ٢٥) جي آپ كوكم ديا كي استقامت افتيار كري -

توسید سے راستے براستھا مت نہاہت وشوارہے لیکن بندے کوکوٹشن کرنی چا ہیے کہ اگروہ اسی کی مقیقت پر قادر نہیں ہوک تنا تو کم از کم اکس کے قریب ہوئیں جوٹ خص نجات چا ہتا ہے تواعمالِ صالحہ کے بغیر نجات نہیں ہوسکتی اور اعمال صالحہ کا صدوراخد نی حسنہ کے بغیر نہیں ہوست تو ہر شخص کواپنی صفات واخلاق کی طرف توصر دینا چا ہیے اور ترتیب وار ایک ایک کاعلاج کرنا چا ہے ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کرنے میں کروہ ہمیں متقی لوگوکی میں کردے۔

ره) قران مجيد سورهٔ مود آيت ۱۱۲ www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) قرآن مجد، سورة مريم أب ١)

<sup>(</sup>٢) ففد صفى كے مطابق جار ركعات والى فازى مرت دوركى فى سورة فاتحه واجب بے نيزمفندى پرواجب بنب -

## ابنعيب بيان كالاسته

برہات ماں دنیا چا ہے کہ جب الٹرنعالی کسی بندسے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تواسے اس کے داتی عیب بھی دکھانا ہے نوجس کی بھی رکھانا ہے نوجس کی بھی ن ہواسی ہے نوجس کے بھی ہوتے ہوں ہے نہ اور جب عیب کی بھی ن ہموانے توعلاج کلی مکن ہے بیکن اکثر لوگ اپنے نفسانی عیبوں سے بے علم ہوتے ہی ایک تعقق در سرسے مسلمان بھائی کی ایکھیں ننگا دیکھ بیتا ہے دیکن اپنی آنکھ ہی شخصہ نیا توجی شخص اپنے عیب جا نیاچا مہا سے بے جا رطر لیتے ہیں۔

میں اور ملہ دیں ملہ دیا دیں اس میں اور اس سے بے اس میں ایک اس سے بی جا رطر لیتے ہیں۔

ایسے مرشد کے سامنے بیٹھے جونفس کے عیبوں کو دیکھ کنا ہوا ور بیرٹ پورا فات کو معلوم کرسکتا ہو اہذا اس مرشد کی ہدایت سکے مطابق مجا ہو کوسے کیونکہ مرت رکے ساتھ مرید کی اوراٹ اڈکے ساتھ شاگر دکی ہی حالت ہے استا ذا ورمرشداسے اس کے ذاتی عیب کی بیان بھی کوانے ہی اور اسس کے عداج کا طریقہ بھی تبانے ہی لیکن اس زانے بی بہصورت نا درالوجود ہے۔

دوسرا طريق.

کوئی سچا دوست نداش کرے جو صاحب بصیرت اور دیندار ہواسے اپنے نفس کا نگران بنائے ناکہ وہ اکس کے اموال وا فعال کو دکھنے سے اموال وا فعال کو دکھنے ارسے میں ہو کچھا کے اخلاق اور افعال سے نابسند کرے نیز طام ری اور المان عیب د کھیے ہے اس سے آگاہ کردسے وانا لوگ اورا کا برائمہ دین اسی طرح کیا کرنے تھے۔

حفرت عرفاروق رضا ملرعن فرابا کرتے تھے کہ اللہ تفالی اسٹنی ررحم فرائے جرمجھے میرے عیب بنانا ہے اور حفرت مرفاری ناروی رضا ملرعن فرابا کرتے تھے کہ اللہ تفاری اللہ کے بارے ہیں پرچھا کرتے تھے جب وہ اکب کے باس ماخر ہوئے تو فرابا کیا آپ کہ مبری کوئی اللی بات بہنی ہے جواکب کو نا ب ند ہوا نہوں نے بتا نے سے معذرت کرل لیکن اکب نے اصرار فرابا حضرت بہلان فارسی رضی اللہ عند نے فرابا مجھے بربات بہنی ہے کہ آپ وستر خوان پر دوسان جی فرانے میں اور اکب کے حضرت بہلان فارسی رضی اللہ عند نے فرابا مجھے بربات بہنی ہے کہ آپ وستر خوان پر دوسان جی فرانے میں اور اکب کے عضرت بہلان فارسی رضی اللہ علاق کو اور دوسلادان کا وردوسلادان کا - فرابا الس سے علاوہ بھی کوئی بات بہنی ہے ؟ انہوں نے عضری بانس ہے مون کہانہ س

تھزت عمر فاروق رض الندوند نے فرا اِ جہاں کا ان دو بانوں کا تعلق ہے ٹواکس سے تسلی رکھنے رمطلب برکہ اکس کی کوئی وجہ ہے ) حضرت عمر فاروق رضی الندونہ حضرت حذیفہ رضی الندوند سے بھی لو جھنے اور فرما تے منا فقین کے بارے میں اکپ رسول اکم علی الند علیہ وسلم سے راز دار ہم کی اکپ کو تھے ہیں سنا فقت کے آنار نظرات میں ؟ تواکس فار بدند مرتبہ شخصیت اور عظیم منصب میر فائن ہوئے ہے باو تو داکپ اینے نفس کو اکس فار تیمت لگاتے تھے توجن شخص کی مفاز مایده اور منصب بند بوده خود بندی کم کرے گااورا پنے آب رہمت زیادہ باندھے گا۔ دین برصورت بھی ناپید ہوگئی میونک بہت کم دوست ایسے ہی جو بلا ہفت چھوٹر دیں اور عیب تبائی (مفصد بہے کہ لوگ مندر تعرفیت ہی کرنتے ہیں)

یا سدکونہ پرچوٹر تے اور صروری بات سے زبادہ نہیں تبا نے دوسنوں میں صدکرنے والے باعض مندلوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کوھی عیب جانتے ہیں جوعیب نہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہی اور لوگ تمہیں اپنے عیبوں کا بتر نہیں جاتا۔ اس بیے صفرت واؤد طانی رحم الٹرنے کوگوں سے علیمدگی اختیار کرلی ان سے کوچھا کیا کہ آک لوگوں کے ساتھ مل جاکر کیوں نہیں رہتے ؟ توانہوں نے فرایا میں ایسے لوگوں کوکیا کروں جو مجھ سے میرے عیب جھیا تے ہیں۔

تورین دار لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ دوسرے لوگوں کے بتا نے سے وہ اپنے عیوں پرمطع ہوں بیکن اب ایسا
زا فراگی ہے کرم اس شخص کو زیادہ ناپ ندکرتے ہیں جو ہاری خیرجائی سے ہوئے ہیں ہارے عیبوں برمطع کو
اور ہر ایمان کی کم زوری کی علامت ہے کیونے فریے اف ق ما نب اور بھی ہی ہوڈسنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہیں خبر دالر
سے کرنا رہے کہ بڑوں کے میعیے بھیو ہے تو ہم اس شخص کے احسان مند ہوتے ہیں اس کے بتا نے پرخوش ہوتے ہیں
اور بھی کو دور کرنے کی کوئٹش کرتے ہیں اسے قدراتے دھی انسان مند ہوتے ہیں عالانکواکس کا زم ورن بدن کوئٹنی
ہوار تکیل ہونے ہی کوئٹش کرتے ہیں اسے قدراتے دھی انسان کو حیال دل کے اور برہ ناہوال کو اس کا قرمہے کہ دہ
موت کے بعد ھی باقی رہے باکم از کم کئی ہزار سال نک باقی رہے لیکن جب کوئی شخص ہیں اس پر مطل کرتا ہے تو ہیں ہوئی ہوئی ہی میں ہوئی ہوئی ہی کہ ہوئی خوش کی اس کے دائے اس میں میں میں میں کہ کا اس کی خوری ہے میں کہ دو کا کہ ہوئی کوئی کی شرت ہے اور اس کی اصل ایمان کی کم ذوری ہے بھی ہوار نہ ہوئی کا خوری کی گئرت ہے اور ان سب کی اصل ایمان کی کم ذوری ہے ہم اللہ تعالی کہ دوری ہے ہم اللہ تعالی کی خورے ہیں ہوئی کہ جو سے ہوئی ہوئی کی گؤت ہے اور ان سب کی اصل ایمان کی کم ذوری ہے ہم اللہ تعالی سے موال کرتے ہیں کہ دو اپنے فضل و کرم سے مہیں ہوئی عطاف رائے ہمیں ہمارے عیب دکھا دے اور ان سے کی اصل ایمان کی کم دوری ہے میں مار سے عیب دکھا دے اور ان سے کی اصل ایمان کی کم دوری ہیں میں در اور ہی مشنول رکھے نیز میں ان کوگوں کا مشکر ہے ادا کرنے کی تو فیق عطاف اللے جو ہمیں ہمارے میں ہوئی ور میں میں موال کرتے ہیں مار دی میں میں ہوئی عطاف اللے جو ہمیں ہماری میں میں میں موسلے کہ ہم کی کہ کوئی کی کرت ہوئی کی کرت ہے دوری کی کرت ہوئی کوئی کا کوئی کا مشکر ہوئی کوئی کا کم کرت کی کرت ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرت ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کی

تسبواطریفه :

ا بینی دشمنوں کی زبان سے اپنے عبوں کی بیجان حاصل کرے بیونکہ وہ توعیبوں کی تلائش میں رہی رہتے ہی اور انسان
عام طور رپانسان اس دشمن سے زبارہ فائدہ اٹھا تا ہے جواس سے عیب نلاش کرتا ہے جب کہ دوست خوشامد کا لاکسنہ
اپنا ا ہے اور اس کی تعرف و توصیف میں رہتا ہے لہذا اس رپر عیب بحفی رہتے ہیں لیکن انسان فطر تا وشمن کو جھوٹ قرار
مربتا ہے اور اکس کی بات کو حدر رمیحول کرتا ہے جب کرصا حیب بصیرت شخص دشمنوں کی بات سے حزور فائدہ اٹھا تا ہے
مربتا ہے اور اکس کی بات سے حزور فائدہ اٹھا تا ہے

www.maktabah. سيونك مرائيان لاز أان كى نربان بياتى بي

چوتها طريقه

توگوں بن مل حُل کور ہے اور دوک وں میں جو ناب ندیدہ بات، دیجھے اپنے نفس بن بھی اسے خیال کرے اوراکس کی طوت اسے متنوب کرسے کیوں کر ایک موین ، دوسرے موین کے لئے آئینہ ہے لہذا کس کے عیبول کو اپنے عیب سمجھے اور بہ بات جان سے کو طبیعت بن خواسش کی اتباع میں ایک دوسرے سے قریب بن تو تو بات ایک بن دوسرے کی اصل سے جدائیں ہوکتی یا تو اس سے زمادہ ہوگ یا کھے فرکھے ہوگا ۔

ا بنا اینے نفس کا خیال رکھنے ہوئے جس بات کو دوسروں بن فابل منرست دیجھے اس سے اپنے نفس کو پاک کردسے تا دیب کا برطریقہ کافی ہے اگر لوگ ان تام بانوں کو ترک کردیں جن کو دوسروں سے ناپ ندکر سے ہی تو کسی ادب مکھانے والے کی صرورت نہ ہوگی۔

حضرت عینی علی نبین وعلیہ الصادة والسلام سے پوچیا گیا کہ اکپ کو ادب کس نے سکھایا آپ نے فرمایا مجھے کئی نے ادب نہیں سکھایا ہیں نے جائے کو در کھا کہ وہ عیب سے تو میں خوداکس سے بیجے گیا بیسب کچھان کو گوں کے لیے ہے جن کو کوئی عادوث ، پاکبیزہ ، اپنے بیبول کوجاننے والا ہمشفق ، دین میں ناصح اور ابنے نفس کی نہذیب سے فارغ ہوکر الٹر تعالی سے بندوں کی تہذیب سے فارغ ہوکر الٹر تعالی سکے بندوں کی تہذیب بیں مشغول ہو سنے والا مرت رہ سلے اگر کوئی ایسا مرت رہل جائے تو گو ہا معالی مل گیا اور جس بھاکت میں بیٹنے میں رہ ابواہے ایس سے بچا رہے گا۔ اب اس کا ساتھ نے چھوڑے وہی مرض سے بچا رہے گا ور جس بھاکت میں بیٹنے میں رہ ابواہے ایس سے بچا رہے گا۔

امراض فلب كاعلاج خواشات كوهيورنااورائلى بارى تواشات كى انباع ب

كے نقلی دلائل

ہم نے تو کھے بال کیا ہے اگراکس کو غورو فکر کی نظرہے دیکھو تو تھاری بھیرت کھن جائے گا در دل کی بیار ماں اور خرابان نبزان کا علاج علم ویفتن کے ٹور کے ساتھ تھا رہے سائنے واضح موجائے گا

اگرتم اس سے عاج رہوجا و رایوں معلوم نرسکی تو تقلیدا ور دوک وں سے حاصل کرنے کے ذریعے اکس کی تصدیق ضرور کرد کیوں کہ جس طرح علم کا ایک درجہ ہے اس طرح ابیان کا ابیا ایک الگ درجہ سے اورعلم، ابیان سے بعد حاصل مہوتا ہے اوراکس کا درجہ اکس سے اوبر سے :

ارن د خداوندی ہے،

كَيْنَغُواللهُ الَّذِيْنَ الْمُثُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ أُدُتُوا لِعِلْمَ دَرَجَهَاتٍ - (1)

الترق الى ان لوگول كے درجات ببند فرمائے كا حج تم ميں ايان لاك اورابل علم كے درجات بہت بلند ہيں۔

www.maktabah.olg الله البية اله

یس جشخص اس بات کی تصدیق کرے کرخوات ات کی مخالفت ہی اللہ تعالیٰ تک مینجنے کا داسے معنی اس کے سبب اوررازسے واقف مزمورہ ایمان والوں بی سے بے لیکن جب اس کے سبب اور رازسے بھی واقف ہوجائے تو وہ ان نوگوں می سے ہے جن کو علم دیا گیا اور سب سے اسٹر تعالی نے اچھا دعدہ فرمایا اس بات سرایمان لانے سے متعلق قراک وسنت اورعداد کرام کے اقوال سے بے شمار دلائل میں۔

> ارثا دفدا وندى ب: وَلَهِيَ النَّفُسُ عَنِ الْهَوَلِي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

> > الْعَاوِي - (١)

أُولِيُكِ الَّذِيْنَ إِمْنَكَتَ اللَّهُ قُتُكُومُ بَعِثْمُ

س ارم صلی الله علیه وسیم نے ارشاد فرایا ، المُومِنُ بَيْنَ خَصْسِ سَدًا إِنَّهُ مُومِنِ يَحْسُدُهُ وَمُنَا فِنِي يُنُعِصُنَّهُ وَكَا فِرِيْقَا زِلْدُوشَيُطَابٍ

اورارشاد باری نعالی ہے:

بِلَّتَقُوىٰ- ١٦)

يُصِلِّلُهُ وَنَفُسٍ تَنَازِعُهُ رِس

اورجس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا جنت اس

یم وہ لوگ ہی جن کے دلول کوامٹرتعالی نے تقویٰ کے

موس یا بچسختیوں کے درمیان ہے مومن جوالس صدكريا ہے منافق جواس سے دشنی رطقا سے كافر جواس ے اور اسے انبطان واسے گراہ کرنا ہے اور نفس ہ جواس سے جھاؤنارہا ہے۔

تو نباكرم صلى السعيد وسلم نے بيان فرايا كرنفس ونئمن مع جو جھ كونا رسّام مهذاكس سے مجابرہ واجب سے ايك روات بس سے اللہ تعالی نے حضرت واور علیہ السلام ) کی طوف وحی صبی کر اے ما ورعلیہ السلام! ابنے ساتھیوں کو خواہنات ك كها نے سے دراور بياور كوركور ور الى عقلين دينوى خواشات سے متعلق بي وہ مجھ سے برد سے بين بي -اور حفرت عیں علیہ السلام نے فرایا السی شخص کے بیے فوتخری ہے جو من دیجھے وہ و کے بلے موجودہ خوامش کو چور دنیا ہے۔ ایک جاعت جہادسے وابس ای تونی اکم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے قرایا:

مَوْحَبًا بِكُمْ قَدِمْتُمُ مِنَ الْجِهَادِ الْوَصْغِير تَهِين مبارك بوتم مبادِ اصغرے مباداكبرى طرف

(۱) فراک مجید، سوره والنا زعات - آبین به ، انه

(٢) قرآن مجد اسرو الجرات أبيت ١

رس كنزالعال جداول ص ١٦١ صرب ٥٠٩ www.maktaba

الی العجمه الد گنیو-عرض می گیا بارسول الله «جها داکبر» کها سے ؟ آب نے فرایا نفس سے جها دکرنا اور رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا اکم تکاهد مَنْ حَباهد نَفْسَة فِی طَاعَتْهِ اللهِ مَا مِوه جِ جوالله تعالیٰ کی فرانبرداری بی ا بنے نفس سے المعکاهد مَنْ حَباهد نَفْسَة فِی طَاعَتْهِ اللهِ إِلَى الْجُهَادِ الْرَكْبَرِ-

رسول اکرم صلی استرطیبه وسسلم نے فرایا : اپنے نفس کی اذبیت کوا پنے آب سے دور رکھو اور استرنوالی کی نافر مانی بین اس رنفس کی خوامش کے بیجھے نہ جاپواکس طرح وہ فیاریت کے دن تم سے جھکڑا کرسے گا اور تھا رہے جم کا بعض بعض کولنٹ کرسے گا مگر میر کہ اللہ تعالی مجنش دے اور

تضرت سفیان نوری رحمه استرفرمانے بی نفس سے عن زین علاج بیں نے کسی کا بنیں دیکھا کھی میرے بیے مفید سواہے اوركهي نفضان دِه حضرت الوالعباكس موسلي رحمراللرابين نفس سے فرمائے اے نفن ! نه تو دنیا بن شا بزادوں كے سانو دنيا سے نطف اندوز ہوتا ہے اور خطلب اخرت میں عبادت گزار لوگوں کے ساتھ محت اُنظانا ہے گویا تو نے مجھے جن اور دوزخ کے درسیان روک رکھا ہے اے نفس! تجھے شری نہیں آئی۔

. حضرت حسن بعرى رحمه الله فرمانت بي سركش جانور كو تبريفن سيم طره كريكام كي صرورت نهي بوتي \_

حضرت بحيى بن معازرازى وحمالته فرمات بى رياضت كى لواروں كے ساتھ نفس سے لط با چا ور رياضت كى چار صورتیں ہیں۔ صرورت محصطابی محصانا ، کم سونا ، حا حب محصطابی کلام کرنا اورتمام توگوں کی ایداکو برداست کرنا ففور اکھانے سے خواہنات کی موت واقع ہوتی ہے، کم مونے سے نیت صاف ہوجاتی ہے گفتار کم کرنے سے آفات سے زیج جا آ ہے ور اذبت برداشت كرنے سے بندمرتب مك بنج ما اسے اور بندے بطلع كونت برد بارى اورادب برصبرسے بڑھ كوئى حيز سخت نہیں اور حب نفس سے خاشات اور کنا ہوں کا ارادہ حرکت کرے نیز فضول کام کی مٹھاس جوٹ مارے توجا ہے کہ تھوڑا كا نے كى تلواركونىجد براصف اوركم سونے كى نيام سے باہر لائے - اوراس برخاموشى كا تاز باندلكائے حتى كروہ ظلم اورانتقام سے بازا جائے اور بوں وہ سب بوگوں کے درمیان اس کے دبال سے بچ ملے اور نواشان کی ظلمت سے اسے مات اورروكت كردے السوطرح اس كى أفات سے نجات لى جائے كى اوراكس وقت باك صاف، نورى اور بلكا بجلكا روحانى

<sup>(</sup>١) تا ينج بغراد عبدس اص ١٩٠ م ترجم ١٨٥٠)

<sup>(</sup>۲) مسندام احمد بن صبل حابد ۱ ص ۱ مروایت فضاله بن عبدانساری

ہوجائے گا در نیکیوں کے میدان میں دوڑ لگائے گاعبادات سے داستوں میں یہ اس طرح جلے گاجس طرح تیز کھوڑامیدان میں دوڑ ناہے اور جس طرح با دشاہ باغ میں سے کرتا ہے ۔

صرت بجی مین معین رازی رحمه الله نے بیری فرایکر انسان کے وشمن بن بین اکس کی دنیا ، سنبطان اور نفس ، دنیا سے زبر رائے بیا نے اور خوار شات کو جھوڑ نے کے زبر رائے نامی افغان کی جالفت کرکے اس سے محفوظ رہوا ور خواہشات کو جھوڑ نے کے ذریعے نفس سے حفاظت بیں رمو۔

تعف دانا بوگوں کا قول ہے کہ جس شخص برای کانفس غالب ہوجائے وہ خواہشات سے کنویں ہیں تید ہوجاتا ہے جا ہتوں کے نیدخانہ ہیں بند ہوجاتا ہے اور اسے بطریاں ڈال دی جاتی ہیں اور اکس کی نگام اس نفس کے ہاتھ ہی ہوئی ہے وہ جہاں چاہتا ہے اسے بھینچنا بھرتا ہے اور اکس کے دل کو فوائد سے روک دیبا ہے حضرت بعفر بن جمیدر حماللہ فرمائے ہیں بھا واور حکما واکس بات برمتفق ہیں کہ را خردی ) نعتوں کا حصول اور بنوی ) نعمتوں کو چھوٹرنے کے بغیر نہیں ہوئا۔
صفرت ابو کہلی و تراق رحمہ اللہ فرمائے ہی جس نے اپنے اعضا و کو خواہشات کے ذریعے رامنی کرتا ہے وہ اپنے دل ہیں ندامتوں کے درجے رامنی کرتا ہے وہ اپنے دل ہیں ندامتوں کے درجے رامنی کرتا ہے وہ خواہش ہے اور ہو فرات ہیں ایک روٹی سے زائد ہو کچھ ہے وہ خواہش ہے اور ہو ہو ایک درخان کے درخان کے خواہش ہے اور ہو ہو اپنے ہیں ایک روٹی سے زائد ہو کچھ ہے وہ خواہش ہے اور ہو ہو ایک اور ہو ہوائے۔

ایک روایت بیں ہے کہ حب حضرت یوسف عبدالسلام نرمین کے خزانوں رمعر کی بادشاہی) کے مالک ہوگئے اور بارہ مزار کے دشاہوں کے دشاہوں کے دش کے منافہ بیدل جارہے توحفرت زینجا ایک طبیعے پر مٹھے گئیں اور کہنے مگیں وہ ذات باک ہے جس نے بادشاہوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے غلام بنا دیا اور اپنی اطاعت کے باعث غلاموں کو بادرشاہ بنایا حرص اور خواہش نے بادشاہوں کو علی بنایا اور رہ فعاد کرنے والوں کا برلہ ہے ، اور صبر ونفوی نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اسس رچھزت یوسف علیمال سام نے فوایا جیساکہ قرآن باک بیں ہے ۔

بے نک جو شخص تفوی اختیار کرنا ا ورصبر کرنا ہے۔ اور سرتعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کوصائع نیس کرنا۔ رِّنَهُ مَنُ نَيْتَقِ وَلَيْمُ يُرُفَانَ اللهُ لَدَ يُضِيعُ ٱحْرَالُهُ حُسِنِينَ - لا)

صرت جبد بندادی رحمدالله فرائے ہیں ایک دفعہ ہیں لات سے دفت جاگا اورا ہے وظیفہ میں شغول ہوگیا لیکن ہیں سے اس میں کوئی چاشی اور بیٹے کیا ایک بیٹ ہے ہے اس میں کوئی چاشی اور لذت نہائی جو بیلے پایا کڑا تھا۔ جانچہ ہیں نے سونے کا الادہ کیا لیکن سونہ سکا اور بیٹے کیا لیکن مبیلے ہوں میں میں اور بیٹے کیا کہا ہوں کہ ایک شخص کمیں ہیں لیٹا ہوا راستے ہیں بڑا ہے وہ میرے آنے برمطلع ہواتو کہنے سکا اس اس شخص نے اسے ابوالفاسم ا ذرا میرے باس تشدیق و کی میں میں نے کہا حضرت ! پہلے سے تواکب نے کوئی اطلاع نہیں کی اس شخص نے

کہا جی ہاں ، بیں نے اسرتعالی سے سوال کہا کروہ نیرے دل کو میرے بیں سے کہا وہ نو ہوگیا ا بہ تمہاری کیب حاجت ہے ؟ اس نے کہا نفس کی بیاری اس کا عادے کر بے گی ؟ بیں نے کہا جب نونفس کی خواہش بیں اس کی مخالفت کرے، جنانچہ وہ اپنے نفس کی طرف منوص ہواا ور کہا اے نفس ایس نے تھے اس بات کے ساتھ سات بارجواب دیا بیکن تو نے انکار کیا اور کہا کہ میں حفرت جدید نبلادی سے ہم سنوں کا تواب تم تے سن کیا چروہ سموں چلا گیا اور بی نے اسے معان نہ سکا۔

حضرت بزیدرفائنی رحمداللہ فر مانے می دنیا میں محصہ سے تحفیدا بانی رور کروناکہ میں اُخرت میں اس سے محروم ندہوں ایک شخص نے محفرت عمرین عبرالعوز فرر حمدا ملر سے بوض کیا کہ میں کب گفتاگی کروں ؟

انہوں نے فرا ایجب تمہیں فاموشی کی تنا ہو۔ لو تھا ہیں فا توٹ کجب رہوں ؟ فریا جب تم گفتگو کرناچا ہو۔

معفرت علی المرتضی عنی اللو فنے فرانے ہیں جس ا دمی کو جٹ کا شوق ہووہ دنیا ہی خواہشات سے الگ رہے ۔ حفرت مالک بن رہار رحمہ اللہ بازار میں کیر لگا نے جب کسی جبر کو دیجھنے ارواکس کی خواہش میدا ہوتی تو اپنے نفس سے فرماتے قبر کو اللہ بن رہار رحمہ اللہ بازار میں کیر لگا نے جب کسی حیر کو دیجھنے ارواکس کی خواہش میدا ہوتی اور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کا اندری اور خواہش میں کھنے اسے لیکن اکس کی خواہش میں میں اور خواہشات کو خواہشات کو خواہشات کو خواہشات کو تھی فراجا ہے اکس بات کا اور ال جاری گذشتہ بات کی تفضیل کر کونسی خواہشات کو تھی فراجا ہے اس بات کا اور ال جاری گذشتہ بات کی تفضیل کر کونسی خواہشات کو تھی فراجا ہے اکس بات کا اور ال جاری گذشتہ بات کی تفضیل کر کونسی خواہشات کو تھی فراجا ہے اکس بات کا اور ال جاری گذشتہ

كفتوات بوسكة سے -

ریافت کافلاصہ اور لزرہ ہے کہ نفس اکس چرسے نفع عامل مذکرے جوقر بیں بائی نہیں جاتی ہاں مزورت کے مطابق صیح ہے بہذا کھانے ، نکاح ، نباس ، سکان اور ہرائس چیز بہالتفا کرے جس کی طرف مجور ہواور یہ بھی حاجت اور فرورت کی مطابق ہو کیونکہ اگر وہ کمی چیزے نفع حاصل کرے گاتواس ہے بائوس ہو کا چرجیے فوت ہوجائے گاتوائس کی حصہ حصہ دیا کی طرف روجائے گاتوائس کی حصہ دیا کی طرف روجائے گاتوائس کی حصہ میں کا خرائس کی حمیت میں مشنول ہوائس نہ ہوا ورائس سے چھے کاراسی صورت بی ہوئے گاتوائس سے خوال اللہ تعالی کی معرفت اور اکس کی حمیت بی مشنول ہوائس می خورونکہ کرونکہ کرسے اور اکس بات پر اللہ تعالی کی مدد کے بغیر فادر ہیں ہوئے اور وہ کا خرائس کے نام بی مسئول ہو اس کے خرائس کے دکر بی مشغول ہو اس کے خرورت بی سے اور اس رہے تک طوبل را صدت اور وہ میں میں میں سے سے اور اس رہتے تک طوبل را صدت اور عرصہ طورت میں سے سے اور اس رہتے تک طوبل را صدت اور عرصہ طورت میں سختا ہے۔

ووسری قسم کے لوگ وہ بی جن سے ول دنیا بیں ڈو ہے ہوئے ہی اوران سے ول میں ذکر خدا وندی ماتی نیں رہا۔

من زباتی بات ہوتی ہے بین وہ زبان سے ذکر کرتے میں دل سے بہنی برلوگ ہاک ہونے والے ہیں۔ متیرا وہ شخص ہے جودنیا اور دین دونوں ہی مشغول ہویا ہے لیکن اس کے دل پردین ہی غالب ہوتا ہے اس شخص کا جہنم کی آگ ہیں داخل ہونا ضروری ہے دیکن چونکھ اس سے دل بپرد کر خلا دیری کا غلبہ ہونا ہے امیدا اس سے عبار ہی نجا اٹے گا۔

بوقی فتم کے بوگ وہ ہیں کہ ایک شخص دین و دنیا دونوں ہیں مشغول ہوتا ہے لیکن اکس کے دل بر دنیا غالب ہے وہ زیادہ و ہے وہ زیادہ ویر بک جہنم کی اگ میں رہے گا لیکن ہر جال و باں سے نیکے گا کبوں کہ اکس سکے دل ہیں جواللہ تفا کی کا ذکر ہے وہ فوی ہے اوروہ دل کی گراٹموں سے ذکر کرتا تھا اگر جہاس کے دل پر دنیا کا ذکر زیادہ خالب تھا یا اللہ! ہم ذلت ور رسوائی سے تیری بناہ جا ہے ہیں بے شک تھے سے بناہ مائلی جاتی ہے۔

تعن او قات کوئی شخص کتبا ہے کہ مباح چرہے تطف اندوز مونا بھی مباح ہے اہدلاس لطف اندوزی کی وجہ سے دہ کسی مباح ہے اہدلاس لطف اندوزی کی وجہ سے دہ کسی مباح ہے ایڈا کسی سے دوری کا دمیا ہے میں مرکزی کا سبب ہے اور وہ مباح جو حاجت سے باہر از اند) مو دہ بھی دنیا ہی سے ہے اور یہ دوری کا سبب ہے بہات دنیا کی ذرت کے بیان بی ائے گئے۔

صفرت ابراہیم خواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیں ایک مزتبہ لکام ہا فریر خال ہیں نے اگر دیکھا تومیرے دل ہیں اس کی خواش پیدا ہوئی ہیں نے ایک شخص کو ارزین خواش پیدا ہوا ہوئی ہیں نے ایک شخص کو ارزین پر امیرا برا ہوا دیکھا اس پر بھولی ہے ہوئی خیس ہیں نے اسے سام کیا تو اس نے کہا اسے ابراہیم! وعلیات السام ، ہیں نے پوچا آپ نے مجھے کیسے ہوئی ؟ اس نے کہا جو شخص اللہ نفائی کو بہان لیت اس پر کوئی جیز مخفی شی ہوئی ۔ ہیں نے کہا ہو شخص اللہ نفائی کو بہان لیت اس پر کوئی جیز مخفی شی ہوئی ۔ ہیں نے کہا ہوئی ہیں ہوئی ۔ ہی سے کہا ہوئی خواس نے کہا ہی کو ایک خاص نعلی ہے اگر آ ب اللہ نفائی سے سوال کریں تووہ آپ کو ان بھرطوں سے بھا دیکھی خوار سے یع دیکھیں ہوں اگر آپ اللہ نفائی سے سوال کرتے تو وہ آپ کو ان ان کی خواہش سے بہانیا ہم طووں کی اذبیت و نیا میں ہے سیکھی اناری خواہش سے پہنچنے والا رہے آخروی ہے ، فرماتے میں اسے چھوڑ کر آگے جا گیا ۔

ھزت سری سفطی رحمہ الدفرانے ہی جالیس سال سے میرانفس مطالبہ کررہا ہے کہ بین بوٹی کو کھجور کے نئیرے بی ترکر کے کھاڈں لیکن ہیں سنے بنین کھائی۔

اکس سے معلوم مواکہ اُفرت کے داستے برجانے کے بیے دل کا اصلاح اس وفت کہ نہیں ہوکئی حب کہ اُدی اپنے نفس کو مباح چیزوں کا لذت سے نہ رو کے کیوں کہ نفس حب بعض مباح چیزوں سے نہ روگا آبائے تو وہ ممتوع اور حوام چیزوں کی خواہش کرنے گئے ہے جو مشخص اپنی نہاں کوغیبت اور فضول با توں سے روکن میا شام و تواکس پرلازم ہے دا شدنیانی کے ذکر اور دبن کی بانوں کے علاوہ خاموشی اختیار کرمے حتی کم الس سے کلام کی فواہن مرجائے وہ مرت حق کے سانے گفتہ کوے اب اس کی خاموشی عبادت بھی ہوگی اور گفتہ کھی ۔۔۔ اورجب ا کھی عادت بن جائے کر وہ ہراتھی جبر کو رکھتی ہے نو وہ عرام حبروں کو دیجھے سے مفوظ نس رہے گی بافی تمام خواہشات کابھی ہیں حکم سے کیونکہ حلال وحوام وونوں کی خواہشات کی نبیاد ایک ہی ہے اور بندے برواجب ہے کہ مرام سے خواہش کورو کے بہذا اگروہ حاجت کی مقدار کا عادی نہیں ہوگا نوالس برشہوت و خواہش غالب ہوجا نیں گ تومیا ع جیزوں کی آفات میں سے یہ ایک مصیب ہے اوراس کے عداوہ سے تمار آفات میں جواکس سے بھی بڑی ہی دہ وہ برکرنفس دنیا میں لذنوں سے خوش ہونا اوران کی طرف ائل ہوا ہے ان سے مطمئن ہو اا در اترا اب حتی کہ وہ نے واستعف كى طرح موجاً ام جيدا پنے نشرے افاقر منى مؤااور دنيا بن بخوشى زمر قائل سے بر راكوں ميں داخل ہوتی ہے اوراکس طرح دل سے فوت اور غم کی جا یا ہے نہموت یا درستی ہے اور نیاست کا ہون ک منظر۔ اورسی دل کی موت ہے۔

ارٹ رخداو نری ہے:

وَرَصْوَا لِلْهَا لَهُ الْحَدُو الْمُدَينَا وَاطْمَا نُوْلِهِا۔

الله تفالی ارت دفرا ما ہے ، رَمَا الْمُحَيَّوْةُ الْمُنْكَا فِي الْدُخِرَةِ إِلاَّ

متاع - (١)

ارتناد باری تعالی ہے:

إعْكَمُوْ النَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَعَبُ زَّلَهُوْ

وَزِيْنَةُ وَتَفَاخُزُ بَيْنَكُمُ وَتَكَا مَرُ فِي

الْدُ مُوَالِ وَالْدُدُكُ دِ (٢)

جان لوا بے شک دنیا کی زندگی کھیں کھود ، زینت ، ایک روسرے ہر فر اور مال واولاد برها نا ہے۔

وه لوگ دنباکی زندگی بررامی بوسکنے اورانس پرطمن

اوراً خرت ك مقابي بي دنيا كى زندگى ايك نفع بخن

الا معال والدولاد را) اوربرسب مجهة قابل مزمت مي الله تفالى سے دعام کم الس سے مفوظ رکھے -اہل ول بين سے تو محت ط

(١) فران مجيد، سورة يونس البيت >

(٢) تواكن مجير، سورة رعد آيت ٢١

رس قرآن مجيد، مورهٔ حديد آيت ٢٠

لوگ ہں انہوں نے اپنے ولوں کا امتحان بیا تو دنیا ستے خوشی کی حالت میں اسے سخت ،سکش اورا ملر تعالی اوراً خرت کے ورسے مناثر بایا ۔ ورجب حالت عم میں نجر مرک تو اسے زم مات اوراللہ تعالی کے وکر کو تبول کرنے والا پایا توانوں نے جان ب کر ہشہ عمین رہنے اور خوشی اور ازانے کے اسباب سے دورر سنے میں نجات ہے توانہوں نے ول کو دینوی معتول سے دور رکھااوراسے علال وحرام برقعمی خوامش سے صبری عادیث ڈالی اورب بات جان ہی معال پر صاب احرام رعذاب اورمنت بربر حولک موگ اور مربعی ایک فعم کا عذاب می سے اور حسنتخص کو قدامت کے دن حماب مِن والدك تواسے كوبا عذاب وياكي تو انبوں في ابنے آب كواكس مے عذاب سے بيا يا ورخواب ك تعدا ورغلا في سے جیٹ کا ماصل کرتے ہوئے آزادی اور دنیا و آخرت کی دائمی با دشاہی تک بینجے الٹرتغالی کے ذکر سے مانوس ہوئے اس اطاعت بی مشغول ہوئے اور اپنے نفسوں سے وہ معامر کیا جو باز کو ادب کھاتے وقت اس سے کیا جانا ہے اسے وسٹن اورا چھنے کو دنے سے مورب مونے کی طرف بھیراجا اسے بعنی اس کو بیلے اندھیرے گھریں بند کیا جا آ ہے اوراکس کی انتھوں کو بھی دیتے ہی حتی کہ وہ فضایس اڑنا تھور دینا ہے اور ارفے سے متعلق اپنی فطرت کو تعلاد بناہے مراوشت کے ذریعے اس میں ری بیدائی جاتی ہے تاکروہ اپنے ماک سے بوں مانوس موجائے کہ وہ اس کے بانے برعا ضربوجائے -اوراکس کی آوازس کروایس ہوف اسٹے اس طرح نفس اس وقت نک ابینے رب اوراکس کے ذکر ے مانوی نہیں ہونا جب کاس کی عادت کو بہلے بیل گونندنشنی کے ذریعے ختم ندکیا جائے تاکہ وہ مانوس جیزوں سے ابنے کان اورا کھ کو محفوظ کر سے بھر دوسرے مرعلے میں اسے ذکروٹناکی عادت ڈال جاتی ہے اور مر گوشہ تشکینی میں ہوتا ہے ناکہ اس بردنیا اور باقی تمام خواہنات کے مقابلے میں اللہ تعالی کے ذکرے ساخدانس اس بہ غالب اعلے۔ ابندابي سريديه يام بعبارى مؤاس على آخرين وه أكس سے لطف إندوز مؤنا سے جن طرح بيے كو دوده و وه الم طرا المسكل مؤما م كول كروه ايك كلوى هي اس صصر بنس كرسكناكس بيحب دوده تعير اباعانا م تو وه بهت روتااور صحنا علانا ہاوردودھ کی جگاناس کے ما مقر کھا جانا ہے وہ اس سے شدید نفرت ظاہر کرتا ہے میکن جب بنداری اسے دودھ سے روک دیا جائے تواب اس ری کوک کا غلبہ ہوتا ہے اور سرکرنا مشکل موجانا ہے لہذا وہ نہا ہے ہوئے جل كها ناكها ما مع يجروه اكس كى فطرت بن جاتى ہے اور أب اگراسے ماں كے بہتما ن كى طرف لا يا جائے توہنس أ نا اور استصور دنیا سے اور اسے کھانے سے اُنس موعاً اسے۔ جانور کائی یہی عال ہے ابتدا می وہ زین، سگام اور سواری سے بھاگنا ہے سیک اس سے برکام زروسی لیا جانا ہے اور من ازادی سے وہ انوس ہونا ہے اس سے اس کو چھڑانے کے بیے بیٹریاں وغیرہ ڈالی جاتی ہن میروہ مانورس

ہے اور مبر ازادی سے وہ اول ہونا ہے اسے ال و میر اسے سے بیری سربرو مان بان ہی پر و اسے میں ہوتا ہے۔ ہوجا تاکہ اسے جس مگر چھپڑ دباجا ہے تو وہ کسی تندو مبند سے بغیر فضر ارتبا ہے ۔ تو حس طرح بیندے اور جانور کو مودب بنایاجا تا ہے اور اس کی نا دیب کا طریقہ بہ ہے کہ اسے دینوی لذتوں کو دیکھنے اوران سے انوں سونے سے رو کا جاتا ہے ملکہ وہ تمام جنریں حورت سے زائل سوجاتی بی ان سے بھی رو کا جاتا ہے اور اسے كما جا اہے كونس جيزے تمالاول جا ہے محت كرو آخر كاروہ تم سے چوط عائے كى -جب اسے معلى موجانات الموضى كى جرسى بين كرے بال خواسے اس كو حيور الح اسے اوراسے اكس منعاب بالراسے ابدا اس کاول اس کی محبت برمستول سوما یا ہے جواس سے مجی عدابنس مونی اوروہ اسٹرنالی کا ذکرہے کیوں کرم اس کے مان قرس می رہا ہے اورصائیں مونا تو برس کھ جندون صرکر نے سے کمل موجانا ہے کیونے اُفردی زیرگا کی مرت کے مقاعے بن وینوی زندگی کم ہے اورسر عقلمندا وی سفرس نیز کسی صنعت وغیرہ کے سیکھنے بن ایک مہینہ صبر کرنا ہے تاکہ اس سے ایک سال باعمر مر لطف اندوز مع اور ایدی زندگی کے مقابلے می لوری زندی ست کے سے جس طرح دیوی زندگی کے مقابلے مين ايك مسينه ببت كم سے ميذاصبر اورى بده جا سے رات كوسفركر كمنزل مفضود رينجے والے لوگ صبح كے وفت ابى توليف كرت بن اوروه لات كوسو نے والوں كى ملاست سے زیج جانے بن جا ہدہ اور رباصن كا طريقه برشخص كے بے تخاف ہوا ہے کیوں کر احوال میں اختدت ہے اور اس میں اصل مرسے کم مرشف حس دبنوی سا بان سے خوش مؤنا ہے وہ اسے جھوڑ سے ہوآ دمی مال برخوش ہوا سے پاکسی مرتب یا وعظ کی فوریت، تضا اور حکمرانی کے در بعے عزت کے صول بازریس اورافارہ مے سے میں شاکردوں کی کرت سے فرق ہو اے قودہ شروع شروع میں اس بات کو تھور دے جس برو فولس ہوا إر الرام كوان بن سے كى جز سے روك ديا جائے اوراس سے كا جائے كواس سے كوك كى وج سے تمارا أفروى تناب كم بني موكانوده اكس سے نارامن مواور دكھ محسوى كرے نوبران لوكوں ميں سے جود بنوى زندكى برخوش اور مطمئن ہوتے ہں اور میات اس کے من میل سے عرجب وہ نوشی کے اسباب کو چوڑ دے تو لوگوں سے ملی گ اختیار کر مے اورا بنے ول کی نگرانی کرے حتی کہ وہ صوت اللہ تعالی کے ذکر و فکرس مشغول بوا وراکس کے نفس می تو خواش اوروسوسے ملا ہرموں ان کو دیجفارہ اور ہونی کھ ظاہر سوا سے اکھاڑ کھینے ہوئے ہروسے کاکوئی سب ہونا ہے اور اكس وموسه كا ازاله اس سبب كوختم كرت سے سؤاے لهذاب بافی زندگی میں اسے اختار كے ركھے كيوں كرمجا برہ نفس كی انتہاموت ہی ہے۔

حُسن اخلافى كى علامات.

ارت د فلاوندی سے: نَدُا فَلُحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ مِنْ صَلَاتِهِمُ خَا شِعُونَ وَالَّذِينَ هُــُهُ عَنِ اللَّهُ وَمُعُرِصُونَ وَالَّذِينَ هُـُمُ مِلَّازَكُواةٍ فَعِلُونُ وَالَّذِينَ هُ وَيُورُجِهِ مُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى لَكُ آزُوَا جِهِمُ أَوْمَامَلُكُ أَبُهَا مُهُمُ وَأَلْهُمُ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ وَتَعِنْ إِنْبَغَىٰ وَرَاءُ ذَاللِّ فَأُولُمِكَ هُـ هُ الْعُلَاثُونَ وَ وَالَّذِينَ هُمُ لِكُمْ الْمُنْتِهِمُ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ مِوَالَّذِينَ هُمْعَلَى صَلَوْتِهِمُ بُيَا فِطُونَ ، أُولِيكَ هُمُ الْوَارِثُونَ كَا) اورالله تعالی نے ارت دفرایا، اَنَّا بُيُوْنَ الْعَامِدِ وَلَنَ الْعَامِدُ وُلَنَا السَّائِ فُوْنَ ا ذَّرَاكِعُونَ السَّحِبُ كَنَ ٱللَّهِ وَرُوْنَ إِللَّهِ عَلَيْنِ الْمُعَرُّفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ الْحُفِظُونَ لِحُنْدُودِاللهِ وَبَشِرِالُعُوْمِنِيْنَ -

ہے سک ان موسنوں نے فلاح پائی تواہی غازیں عامری کرنے ہی اوروہ ہو ففول کا مول سے منہ چیر نے ہی وہ لوگ ہواہی میں دو لوگ ہواہی ہی دولوں اور لونڈ لوں سے علادہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے ہیں ان لوگوں برکوئی لما مست ہیں جواسس سے عمادہ ایک مدسے بڑھنے والے ہی اور ایک مدسے بڑھنے والے ہی اور وہ لوگ جوابنی آبا تنوں کی حفاظت کرنے والے ہی اور وہ لوگ جوابنی آبا تنوں کی حفاظت کرنے والے ہی اور وہ لوگ جوابنی آبا ذول کی حفاظت کرنے ہی دی لوگ وہ لوگ جوابنی آبا ذول کی حفاظت کرنے ہی دی لوگ وہ لوگ جوابنی آبا ذول کی حفاظت کرنے ہیں دی لوگ وہ لوگ جوابنی آبا ذول کی حفاظت کرنے ہیں دی لوگ وہ لوگ جوابنی آبا ذول کی حفاظت کرنے ہیں دی لوگ وہ لوگ جوابنی آبا دول کی حفاظت کرنے ہیں دی لوگ

توب کرنے واسے لائٹرتنائی کی عبادیت کرنے والے حمد میں ان کرنے والے روزہ رکھنے والے رکوئ کرنے والے اسی مرکزے والے سیدہ کرنے والے برائی سے روکئے والے اور الٹرتنائی کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور الے مومنوں کونوشنی کی سے ایک والے اور الے مومنوں کونوشنی کی سے ایک و

صرف وی دوگ رہے ایان دار ہی کر حب المرتعالی کا ذکر کیا جاتا ہے توان سے دل کانپ المحصے ہی اور محب الرتعالی حب ان براسٹر تعالی کی آبات بڑھی جاتی ہی توان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ صرف اپنے دہب پر محروسہ کرتے ہیں اور وہ صرف اپنے دہب پر محروسہ کرتے ہی اور عم نے ان کو محروسہ کرتے ہیں اور عم نے ان کو

دا، قرآن مجيد، سورة المومنون آيت ان ١٠ رنا) قرآن مجيد، سورة توسرآيت باww.maktabah.or

## بو کچه د ما اس س سے فرج کرتے ہی وی لوگ سے موں ہے۔

اور حل کے بندے وہ می حوزمن برانکساری سے جلتے بن اورجب عابل ان سے بات كرتے بن تووه كيتے بن بس ماراس سے اوروہ لوگ جوانے رب کے بیے سجدے اور فیام س رات ازارت بن اور وہ جو کتے میں اے ما رے رب مس جہنم کا عداب دورکر دے بقنا اس كاعذاب طلف دالاس بفناً وه فرار كور اوركوس مونے کی بہت ری جگہ سے اور وہ لوگ کردب فری کونے من ومرورت سے زائد ہی فرج بنس کرتے اوراک بی ملی بھی نس کرنے اوروہ اس کے درسان اعتدال ررست بن اوروه لوگ جوالله تعالی کے ساتھ کسی اور اللہ کو سس بكارت اورجس حان كواللرتفالي فيحرام كباءا س ناحی قتل نس کرنے اور ند مکاری کرتے بن اور توب كام كرے وہ بقيا مسزليا ہے كا - اوراس رقياب کے دن عذاب کو مڑھا دیا جائے گا اورو، السن می ہمینزمیشرولت کےسافدرے کا سوائے اس کے كم يونوبرك إورابان لاست اوزبك كام كرس بس ایے درگوں کی دائوں کوامٹر نفالی نیکبوں سے بدل دے گا اوراستنفال بخنن والااوررحم كرف والاب اورحس نے توم کی اور نیک عمل کئے توجر اکس نے اللہ سے این توب کی جسی رنی چاہے اور وہ جھوٹی گواہی نس ریتے اورحب وہ سودہ لوگوں گزرتے ہی توعزت کے ساتھ

المُوْمِنُونَ حَتَّا- (١) بيزارت دفرايا:

وَعِبَادُ الرَّحُمٰنِ الَّذِيْنَ يَمُشُونَ عَلَى الْرُرْضِ تَقُونًا وَإِذَا خَاطَبَهُ عُدُالُجِيدُونَ قَالُواسَلَمًا وَالَّذِينَ بَسِيْرُونَ لِرَبِّهِ مُ سُعَّبَدًّا وَتِيَامًا وَالَّذِينَ يَثُولُونَ رَبُّنَا اصْرِتُ عَنَّا عَذَاكِ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَ ا كَانَ غَرَامًا وإنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُعَامًا، وَالَّذِينَ إِذَا آنففواكم يشرفوا وكريت وواكر وكان بَيُنَ ذَلِكَ قُوامًا ، وَالَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَا مَعَ اللهِ اللها اخَرَوكَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلنَّيْ حَرَّمَ اللهُ إِنَّ بِالْعَنِّي وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَقُعَلُ ذَلِكُ يِكْنَ اتَّأَمَّاه تَجْنَعَتُ لَمَّالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَاةِ وَيَغُلُدُونِ ومُهَانًا إِلاَّ مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَمَكُ وَصَالِحًا فَأُولَيْكَ بُيَدِّ لِٱللَّهُ سَبِّ انْهِ مُرْحَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيُّاً ، وَمَنُ نَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَإِنَّهُ يَثُونُ إِلَى اللَّهِ مَنَابًا وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَوَإِذَا مَرُّوُابا لَكَغُوِمَرُّوُا كِرَامَّ وَالَّذِينَ إِذَا ثُرِّكُورُوا بِالْتِ رَبِّقِ مُ لَسَمَّ يَخِرُّوُا عَكِيْهَاضَمَّا قَعُمْيًانًا وَالَّذَيْتَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوا جِسَاوَ زُرِّيْتِيَا فَرَّةً اَعُيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِّيْنَ

گزرجانے بن اوروں لوگ کرجب اسس ان سے رب کی كات بادولانى جائي تووه ان يهر عادرانده وكر نین گرنے اوروہ تو کہتے ہی اسے ہارے رب! عاری ببولوں اور سماری اولادسے استحول کی تھنڈل عطافر ما اور میں رسر کارول کا شوا نا دے وہ لوگ جنت کاب سے بلندمفام صاصل میں سے بدان کے صبر کا بدام ہے اور وبان وت وتحريم اورسام كے ساتھ ان كى بينوائى موگى وہ سمنشراس میں میں کے تھرنے کی کیا ہی اچھی مگداور کیا سی ا جاسام ہے ای فرادی برے دب کے بال نہاری كي فدريس الرغم اسے نه بكارويس تم نے اسے تھالا بالو

إِمَامًا ه أُولَكِيكَ بِجُزُونَ الْغُرُفَ مِنْ مِنْ صَّ بُوُا وَيُكَنِّوُنَ فِيهُا تَعِيثَةً ۚ قَ سَلْمًا ، خَلِدِيْنَ فِيهُ عَادِ حَسُنَتُ مُسْتَقَدًّا وَمُقَاماً وقُلُ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَى ْ لُولَادُ عَا فُكُمَّ ذَنَ ذَكَ نَا بُسُمْ فَسُونَ يَكُونُ لِزَامًا -

اب وہ عذات لہا سے لیے لازم و گیا۔ توصي مياكس كى عان مشكوك مووه ابني أب كوان آبات برميش كرسان تام صفات كا با با ما الجها الله ی عدرت ہے اوران سب کا نہایا ما بداخلاقی کی نشانی ہے۔ اور بعض کا پایا جا اور بعض کا معدوم موالعض افعات سے وجودىردلالت كرما سے لمذا تو كيو عاصل موااس كى صافات كرے اور حوجا صل منب ہے اس كے حصول من شغول مو نی اکرم صلی الزعلبروس نے موس کی بےشارصفات بیان فرائی من اور ان تمام کے ساتھ اجھے اخلاق کی طرف اتار فرايا أب نے فرايا: مومن ابنے بھائی کے لیے وہی بات بند کراہے جو اپنے لیے بند کرتا ہے۔

ٱلْمُوْمِنُ يُعِبُّ لَكِيْدِيهِ مَا يُعِبُّ لِنَفْسِهِ -

جوشخص الله تنال اور آخرت کے دن مرا بیان رکھنا ہے اسے جا ہے کم ا بنے مروسی ک عرقت کرے -

اورآب في ارك دفرايا. مَنْ كَأْنَ يُوْمِنُ بِإِللَّهِ وَأَلْيَوْمِ الْخَصِير فَلْيُكُومُ جَازَةٌ رًى

(١) قرآن مجد سورة فرقان اسب ١٧٠٠)

(٢) صحيح بخارى طبداول ص الأناب الابان

(٣) معيم بخارى حلد م من مدم تناب الادب

اورآب نے بتابار موسنوں کی صفات میں اچھے اخلاق میں

رسول اكرم صلى الترعليه وسلمن فرماياء اكمك الموينين المكاناً مستهدة آخُلُو قاً- (۲)

مَنْ كَانَ يُومِنُ باللهِ وَالْيَقُ مِ الَّهِ خِير

فَيُقَلُ خَبُرًا وَلِيصَمُنُ - (١)

مومنوں یں سے جس کا ایمان زیادہ کامل ہے اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں -

اوراك في ارت دفرالي ،

حب کسی دون کوها کوش اوروفار کے ما فاد کھو آلاس کے قریب ہوجا و کیوں کر اسے حکمت سکھا ئی جاتی ہے۔

إِذَارَ أَيْتُ مُالْمُوْمِنَ صَمْعَنَّا وَقُولًا فَأَدُواْ مِنْهُ كَا نَّهُ يُكُفَّنُ الْحِكْمَةَ-

جس شخص کواس کی نبکیاں اتھی اور رانیاں، بری معلی موں وہ مومن ہے۔

اورارشاد فرايا: مَنْ سَزِّدُ وَحَسَنَةً وَسَاءَتُهُ سَيِّيكُ فَ

کی مومن کے بیے جائز بنن کر وہ اپنے (مسلان) کی طرف اذیت بینی نے والی نظرے دیکھے۔

فَهُوَمُونُ - (م) نى اكرم مىلى الشرعليدوك من فرايا .

كى سان كے بيے جائز نہيں كە دەكىي (دوسرے)

لَة يَبِحِلُّ لَمِومِنِ إِنَّ تَبِيثِ بَرَالِيٰ اَخِيرُ بِنَظُرَةٍ. ثُنُّ ذِيْرِ نُوَذِيْرِ (٥) اورارت دفرمايا:

لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمِ اَتُ تُيْرَقِعَ

(۱) صبح بخاری حلیددوم ۱۸۸ کناب الدوب (١) مندامام احدين صبل علد ٢ص ٥٠ مروبات الوررة (٣) كسنن ابن اجم ١١١ ،ابواب الزهد رم) المستدرك للي كم حبداول ص ١٢ كناب الايان ره) كتب الزهد والرقائق من بم مريث ١٨٩ مسلمان كو ورائے۔

مُسْلِمًا- (١) نبى ريم ملى الله عليه وسلم ف فرالي:

إنَّمَا يِنْجَالِكُ الْمُنْتَجَالِسَانِ بِأَمَا سَدٍّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ فَلَا بُجِلُّ لِوَحَدِهِمَا اَتُ

يُنْشِيَعَكَى إَخِيُهِ مَا تَكُرَهُ دُن

دوسرے تعانی کے سلنے ایسی بات کرے جواسے ایسندمو۔ بعض بزرگوں نے اچھے اخلاق کی علامات کوجمع کرتے ہوئے فرایاکہ استنفض میں دیا زبادہ مو، کزاد کم مو، بھلائی زبادہ سوز مان سجي، كلم تليل على زباده ، لغزش كم اورفضول باتب عبى كم مون ، نيكوكار ،ميل حول ر كلف والا ، با ذفار ، صابروشاكر، راضى رصا ، صبيم الطبع ، باكدامن بشفيق اور شياش ابشاش سوء شغيب كرنے والا سواور شرحفلي كھانے والا ، شعار باز سون حدرت وال نمي بخيل مو، نه كالى دبنے والا مواور نم العن طعن كرنے والا موال مدنال كے بلے محبت كرے اور اس کے بیے نفرت کرے برا جھے اخلاق ہیں۔

نے اکم صلی الشعلیہ وسلم سے موس ومنافی کی علایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو ایب نے فرایا۔ مومن کی ہمت نماز، روزے اورعبادت بن بولی سے جب کر منافن کی ہمت جانوروں کی طرف کھانے بینے

ب تمك ووسمنشن المرتعالى كى النسك ماتم بلط

من توان سے سی ایک کے لیے جائز نس کہ وہ

إِنَّ الْمُؤْمِنِ هَمِثَّكُ فِي الصَّلَوْةِ وَالصِّيَامِ كَالْعِبَادَةِ وَالْمُنَافِقُ هِمَتُهُ فِي الشَّطَعَامِ وَاشْرَابِ كَالْبَهِيمَةِ - (٣)

حفزت عاتم اصم رحمه الشرفوان بي مومن غوروفكر اورعبرت حاصل كرفي بي معروف رب بي جعب كرمنا فق عرص ور

امدى ريا ہے۔

مومن الشدنوالي كسوام كسى سے الوس مؤا ہے اور منافق الله نفالي كے سوام كسى سے اميد لكا كے بيتھا ہوا ہے موس الله تعالى كے سوا بركسى سے ليے توت بول سے جب كر منافق الله نفالى كے على وہ بركسى سے وركا ہے موس ابنے مال كورين مے بیے فرج کڑا ہے جب کہ منافق اپنا دیں، ال کے حصول کے لیے فرج کڑا ہے موس نیکی کڑا ہے اور روّا ہے جب کہ من فق برائی جی کرنا ہے اور سنتا بھی سے موں کوش نشینی اور تنهائی کوب در اے جب کرمنا فن میل جول اور مجلسوں كويندكرنا ب موس بيج بوكواس كے خاب ہونے سے طرقا ہے جب كرسافتى بيخ كئى كر كے فصل كا شنے كى اميدكرنا ہے

> (١) مندام محدين عنبل حلده ص ٢٩٢ مروبات اجال من اصاب رسول الشر على المتر عليدوكم دم) كتب الزهدوارفائن ص ٢١ صريث ١٩١

مومن سیاست کے بیے امراور نئی کرنا اوراصلائ کڑا ہے جب کرمنانی ریاست کے بیے امروٹی کرنا ہے اور دنیا ر طالبا ہے۔ رن

حُسُونَ عَكَنْ كا امْعَان جن بالول سے لیا جا ا ہے ان میں سے اذب برصبر کرنا اورظام برداشت کرنا ہے دوسروں کی براضائی کی شکابت اس کی اپنی براضائی میرولالت کرتی سے بیوں کراذبت برداشت کرنا بھی اچھا خلق ہے ۔

جب فريش في اكب كورب زياده ازيت بينجائي اور مارا مي تواكب في دون رعامانكي -

وَلَمْ عَلَا مِنْ الْعَالَمُ وَيُ فَا لَنْهُ مُ لِدُ يَعْلَمُ وَيَ - (ع) السَّرامين فم كونحس رس ب الله ميماني نس.

كماكيات يركب في برايت معاعزوة أحدك ون فراني تفي اسى بيه المدنعالي نيه أب كم بارسي بن برايت نازل فرائي-

وَإِنَّكَ مَعَلَىٰ خُلُقَ عَظِيمُ - (٢) اورب شكر إب فَلَى عظم كمالك بي -

منقول ہے کر حفرت ارائیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک دن کی صواکی طوت تف لوب کے گئے تو ایک سباہی آپ کو المائی نے کہا تم فلام ہو ؟ فرا باب ایس نے کہا بستی کدھرہے ؟ ایب نے قبرستان کی طوت اشارہ فرا یا بیا ہی نے کہا ہیں ابادی کے سری بارے میں پوچے رہا ہوں آپ نے فرا یا وہ تو قربت ان ہے ، بسس کراسے فقہ اکبا وراس نے ایک فرا آپ کے سری وسے اور اور آپ کو زخی کرے شہر کی طون مے آیا آپ کے ساتھی راستے ہیں ملے تو بوچھا ہی ہوا ؟ سباہی سنے سب کھی بیان کر دیا اور آپ کی سے تو بوچھا ہی ہوا ؟ سباہی سنے سب کھی بیان کر دیا کہ ایس ہوں فرا یا اس نے مجھ سے رہنیں بوچھا کہ کہا ہوں کہ بین فلام ہوں فرا یا اس نے مجھ سے رہنیں بوچھا کہ کہا جا اور کہ بین فلام ہوں فرا یا اس نے مجھ سے رہنیں بوچھا کہ گئو گئو سے بہنیں بوچھا کہ گئو گئو سے بہنیں بوچھا کہ کا بندہ ہوں و را یا اس نے مجھ سے رہنیں بوچھا کہ گئرکس کا بندہ ہوں ۔ حب اس نے میرے سری

 ارا تو ہیں نے املاقائی سے اس کے بیے جنت کا سوال کی عرض کہا گیا جب اس نے آپ پر ظام کیا تو آپ نے اس کے بیے دعاکیوں مانگی ؛ فراما مجھے معلوم تھا کراکس مصیبیت پر مجھے تواب سے گا تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ مجھے تواجھا اجر لیے اوراس کو عذاف مو۔

حصرت الوشان عبرى رحمالله كوايك وعوت من باياك اوروعوت دين والاكب كوازانا جا شاكفا جب أب اں مے گھر پینے نواس نے کہا اکس دقت محب سے کجھا نظام نہ ہو سکا حضرت البوغنمان وابس لوٹ سکنے حب خور کی دور تک م وواره بایا اور کها اے اُستادا والی طبے جائے، حضرت الوشان بعر والی موسے اس فیسری مرتب بلا اور کہا حاصر مرفاعت کیے ، آب وایس لوط سے جب وروازے مک پہنچنو اس نے بیلے ک طرح کو آب وایس موسے بعر حریقی مرتبہ بدیا اور اوٹا یا اس نے کئی مرتبہ اسطرے کیا لیکن آپ یں ذراعر کوئی تبدیلی نہ ای تو وہ آپ کے قدوں ين كريا اوركها اسان من أب كو آزما عائنا تعااب كنف الجي افلان كم الكي أب نف فرما إلى المن المنافع الله من الم مجدسے دیجوا وہ تو کئے کافلن سے رجب اسے بدیا جاتا ہے اُ جاتا ہے اورجب وصکارا جاتا ہے توجد جاتا ہے۔ ان می کے اربے میں منفول ہے کا کب ون آپ ایک گلی سے گزرے توکسی آپ برراکھ کا ایک شب بھیک دیا آپ ابن موای سے ازے اور سی و مشکر کا لائے جرایت کیٹروں سے راکھ تھاڑی اور کچھ نہ کماعرض کما گیا کہ آپ نے راکھ والنه وال وهو كاكيون بني ؛ فرايا حوستنس الك كاستنى بواوراش برراكه بير انوات عضي بن أنا جاهي-مروی ہے کر حفرت علی بن موسیٰ رصار حمراد نٹر کا رنگ سانول تھا کیوں کہ ان کی والدہ سباہ فام تھیں اور نیشالوری آب کے دروازے برایک حام تفاآب جب عام میں داخل مونا جا ہے تو حام والے آب کے بے حام کوفالی کر دیتے ایک دن آپ داخل ہوئے توجام والے نے دروازہ بندكرد با اوركى كام كے بے جا،كب اكب رسّا فى شخص آيا اور دروازہ كھول كر اندروافل سوكل اوركرا الركرا درجد كرا إكس ف حصرت على من موسى رضار حمد الشركو و عجدا توانس حام كا ايك خا وم خالى كرتے ہوئے كما النيس اورمبرے بيد يانى لائي صفرت على بن موسى رحمرا مندا تصاور اكس كى بر بات كى تعبل كرنے لكے تمام والااً با تورستانى مے میڑے و مجھے نبر حفرت علی بن مرسی کے ساتھ اکس کی تفتی سن او فوت کے مارے بھا کر گیا اور ان دونوں کو اس حالت ين جورويا جب حفت على بن موسى رحماللرا برتشريب لا مي توجام والے كے بارے بن در بانت فرايا موض كيا كيا كم ده اس صورت مال سے گھراکر ما کر کیا ہے آب نے فرمایا اسے ماکن ماس خاکن واس تنفس کا ہے جس نے این پانی دنطفی سیاه نوندی کے پاس رکھا داہنے باب کی طوت اشارہ کیا) ایک روایت بن ہے کہ حضرت عرالتہ خیاط اپنی دو کان رہ بھنے تھے اور ایک موسی جوان کا مخالف تھاان سے کیوے

سوانا تعا آب مب اس سے بے کوئی کبراسینے تو وہ کھوٹے درجم دنیا حضرت الوعبرالشرح الشراس سے لے بیتے اورائے

کچے ھی نہ کہتے اور نہی والیس ہوٹا تے ایک دن اتفاق سے آپ کسی کام کے بے چلے گئے مجوی آیا اور اس نے اپ کون

آبا وراس نے آب کونہ یا یا اس نے آجرت آپ سے شاگرد کے حوامے کردی اور اپنا کیڑا ، انگاٹ گرد نے دیجھا تومعلوم مواکد برطول ہے جنا نچہ والیں کردیا جب بعض البوعبراللہ واپس تشریف لاھے تو اس نے واقعہ بیان کیا انہوں نے فرایا تم نے بڑا کام کی برجوسی ایک سال سے مرسے ساتھ ہی معا میرتراحیل آبا ہے ہی اسس پرصبرکرتا ہوں اورائس سے درھم سے کر کنویں میں طال دیتا ہوں تاکہ وہ ان کے ذریعے کمی مسلان کو دھوکہ نہ دسے۔

معن الرساط رحم الله في المحمد المارة و الما كره من اخلاق كى علامات دس با بنى بن اختلات كم كرنا ، اهى طسرح الف ك كرنا ، افتى المساط رحم الله المعنى ا

سے نجلے اوراور والے درجے کے لوگوں سے نرم کام کرا۔

حزت سہل رحم اللہ سے سُن عُلَق کے بارے یی پوٹھا گیا توانہوں نے فربایا اس کا کم از کم درجہ تکلیف بردا شکرنا بدر نہ لبنا ، ظا کموں برجم کرنا ، ان کے بے جُٹ ش انگنا اور ان برشفقت کرنا ہے صفرت اختف بن فیس رحم اللہ سے پوٹھا گیا کہ ایک ہو کہ اللہ نے بردیاری کس سے سیمھی ہے ؟ فربایا تھے مرحم اللہ سے برجا گیا کہ دہ کس کے بائی ہوئے ہوئے ہوئے تھے کہ ایک لوزگری ان کے بابی شیخ لائی جس برکب تھے دہ اکس کے باقع سے کرکی ہے ایک جبوٹے بیجے برجا بڑی اوروہ مرک یا بونڈی گھراگئی تو انہوں سنے فربایا گررتے کی ضرورت نہیں بی ہے اللہ تعالی کی دمنا کے بین تو جبوٹے بیخے آزاد کیا کہ کہ کہ کہ مرحم بنائی اس کے بین تو جبوٹے جبوٹے وارد تاکہ میری بنائی سے کر حدرت اوری میں ہے تو جبوٹے جبوٹے وارد تاکہ میری بنائی سے خون مذکلے اوری ناز میں فرانے اس کے بین تو جبوٹے جبوٹے بیخر مارد تاکہ میری بنائی سے خون مذکلے اوری ناز میں دول کی میں میں تو جبوٹے جبوٹے بیخر مارد تاکہ میری بنائی سے خون مذکلے اوری ناز

ایک شخص نے حضرت اخف بن قبس رحمہ اللہ کو گالی دی تواکب نے اسے کوئی جواب نہ دیا وہ اکب کے پیچھے بھیے چان تھا حب ملے کے قریب بہنچے نوٹھم سکتے اور فرایا اگر تہا رہے دل میں کوئی ا دربات ہے تودہ بھی کہدسے تا کم محادے تاسمجھ لوگ تنہاری بات میں کر تنہیں اوربت نربیٹیائیں -

ابکروابت بین ہے مفرت علی المرتفیٰ رضی المرعة نے ایک علام کو بدیا تو اس نے جواب نہ دیا دوسری اور ہے۔
'نبیری باربدیا تو بھی جواب نہ دیا کہ اس کی طوٹ کوھے مو مے تواس کو دیشا ہوا یا افرایا اسے علام اہم نے میری اواز نبین شنی
'تھی ؟ اس نے عوض کیا سن تھی ، فرایا جو تو نے میری بات بھوں نہ انی ؟ اس نے کہا میں آپ کی طوف سے سال سے لیفوف نھا لہذا سسنی ہوگئی فرایا جا تُو الدُنعالی کے دیسے الادہے ۔

أيك عورت في حضرت مامك بن مينار رهمائد سے كها الصرباكار!كب في واليا ال فلان عورت الو نے

مراده نام نکال بیا سے اہل ہے گئول عکم تھے کہ www.maktat

حضرت بحنی بن زیاد حارثی رحمہ اسٹر کا ایک نہایت برخگن غلام تھالوگوں نے عرض کیا آپ اسے کیوں رکھنے ہیں؟ فرایا اسس بے کراسے بردیاری سکھائوں۔

توب وہ نفویس قدسیم بجریاضت کی وہ سے ڈھیلے ہوگئے اوران سے اضاف اخدال بھاکئے کھوٹ اور کینے وغرہ سے ان کابلق پاک ہوگئے ہی اخلاق ہو گئے ہی اخلاق ہو کے بیان کا بھوں کہ بجر سے ان کابلق پاک ہوگئے ہی اخلاق ہو کے بیان کے کام کو ناہب ندکرنا ہے اورائس بریراخی نہیں ہوتا وہ نہا بت بداخلاق ہے نوان لوگوں سے ظاہر برطلابات واضح ہوگئیں جب اکری ان کوئی سنے ما اینے اندر سے علابات نہ پائے تو وہ ابنے نفس سے بارے ہی دھو کے بی درج بی درج کے وہ مسن محاق سے موصوت ہے باکہ اسے جا ہے کہ ریاضت اور مجاہد سے ہی مشنول رہے بہان کہ لیے افعان کے درج برینج جائے کہ وہ میں اور صدیقین ہی پاسکتے ہیں۔

بجول كى رماضت الديب اوراغلاق صنه كى تربيت

یہ بات مبان میں کہ بچوں کی تربیت اور تہذیب سے اہم اور مؤکد بات ہے بچہ والدین کے باس امانت ہے اس کا باک دل ابک ایسا نفیس ہو ہر ہے جر ہر نفش اور صورت سے خالی ہے ابغلا وہ ہر نفش کے قابل ہے اوراسے جس طرف مائی کیا جائے اس طون مائی ہو کہ تا ہے اگر اسے اچھی باتوں کی تعلیم دی حبار نے اوران کی عادت ڈائی عاسے تواکس کی نشودتما اسی اندازیں ہوگی اور وہ و دنیا اورا غرت میں نیک بخت ہوگا نیز اکس کے تواب بی اکس کے بات ندہ اور حرب بی اس کے بات براکس کے اساندہ اور حرب بی اس کے بات بات سے اساندہ اور حرب بی توجہ ہوگا ہو ہو اسے وہ ہے ہوگا ور اگر اس کو برائی کی عادت پڑگئی اور جا نوروں کی طرح اسے وہ ہے ہوگا دیا گئی تو وہ برنجی کا فرر اس کا گئا ہ اکس کے مرتب اور سیر رہست پر ہوگا۔ واللہ تعارفت و فرایا ،

جب بیج کو دنیای اگ سے بی نے کی تاکیدی جاتی ہے تو اکفرت کی اگ سے بچا انہا بت مزوری ہے اور بچا نے کی صورت بہ ہے کہ اسے اور بچا نے اور اس کومہذب بنایا جائے نیزاسے اچھے اخلاق سکھائے ۔اسے بڑے ماتھیوں سے دوررکھے بیش پندی کی عادت نظر نے اور زیب وزینت اور بنا وسندگاروغیرہ کی مبت اس کے مل بی بیرا نہونے و سے اس طرح جب وہ بڑا ہوگا نوا بن عمر کوشائے کوسے گا ور بوب وہ جیشہ سے یے باک ہوجا ئے گا بلہ

مناسب ہے ہے کہ شروع سے ہی اس پرنگاہ رکھے کسی نیک فانون کی پرورش ہی دسے اوراس کا دودھ بادائے ابسی عورت جو بندار ہوا ورطلال کھائی ہو یہ ویکھام سے حاصل ہونے دائے دور دھ بین برکت ہنیں ہوئی اب جب اس بیے کا آفازاس احرام دودھ سے ہوگا تو اس سے ضمیری خاتث معرفا نے کی اوراکس کی طبیعت ضبیت جیزوں کی طرف مائی ہوجائے گی۔

اور چرجب اس بن کو سمجداری دیجھے تو ایجی طرح نگرانی کرے اس بن تمیز اور سمجداری کی علامت جا کا ظہورہے
کیونے جب وہ جا کرنے ہوئے بعض کاموں کو چھوڑ دیا ہے تواکس کی بنیاوی وجہ بہونی ہے کہ اکس بی عقل کا تورجیک
ریا ہے حتی کہ وہ بعض میپزوں کو دوکسری بعض کی نسبت براسمجھتا ہے اور یوں وہ کسی چیز سے جیا کریا ہے اور کسی سے نہیں براسمجھتا کی طون سے ایک تحق ہے اور ایک خوشخری ہے جوافعات سے اعتمال اور دل کی صفائی پر دلالت کرتی ہے اور ایک خوشخری ہے جوافعات سے این کا طون سے بے بروای اسے بلوغت سے وقت کمالی عقل کی خوشخری دی جاتی ہے لہذا جو بجہ جیا کرنے والا بہتواہے اس کی طون سے بے بروای اختیار نہی جا سے بے بروای اختیار نہی جاتے میں کے این کی طوت سے بے بروای اختیار نہی جاتے کے ایک کا میں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے این کی حوالی کے دور سکھا یا جائے۔

ننروع ننروع بنروع بن سبح برجوصفات خالب اکل بن وہ کھانے کی خواش ہوتی ہے ہذا اس کواس کے اداب سکھائے امین مشکہ یہ وہ کھانا وائیں مشکہ یہ وہ کھانا وائیں باتھ سے کھائے اور دو معروں سے مسلے کھانے کی جاری ہوری جوری جوری ہوری کے اور نہی کھانے والے کواس طرح دیجھے کھانا جدی حلای نہ کہا نے بکہ اچھی طرح چیائے ہے در ہے تقریر نظرائے باتھوں اور کیڑوں کو رسان وغیرہ سے) جونز دے ہم کھی ملای نہ کھانے کی عادت بھی طرح چیائے ہے در ہے تقریر نظرائے باتھوں اور کیڑوں کو رسان وغیرہ سے) جونز دے ہم کھی اور ایسے شخص کو جانی ماری بازی بازی کرے اور ایسے شخص کو جانوں سے تشبیرہ سے اور اس کے سامنے زیادہ کھا نے والے بہر کی خوص کو اور ایسے شخص کو جانوں سے تشبیرہ سے اور اس کے سامنے زیادہ کھا نے والے بہر کی خوص کو اور اسے تشبیرہ کے دوسروں کو کھانا ااکس کی تگاہ بیں اچھا قرار دسے اپنی پرواہ کم کرنے اور جول جائے اس پرزناعت کرنے کو خواج ایسی پرواہ کم کرنے اور جول جائے اس پرزناعت کرنے کی تعلیم وز بریت کرہے ۔

بیے سے دل بین خالص سفید غرر نئی کیڑوں کی مجت طوالی جائے اورائس کے دل بین بھا یا جائے کہ اس قنم کے کپڑے ورنگین اور دستی کیرے) بینبنا عور نوں اور پہوطوں کا کام ہے جب کم مروائس سے نفرت کرتے ہی میربات باربار بتائی جائے۔ جب بیجے کوریتی یا رنگ دار کھڑا بینے موٹے دیجھے نواس سے نفرت کا اظہار کرسے اورائس کی خدمت کرسے نیز

بیجے کوان بچوں سے دورر کھے جوازونعت اورعیاشی کے عادی ہی اورعدہ کبڑے بینے ہی۔ بزاکس شخص کے ساتھ میں جول سے جی منع کرے جس سے سن کراسے اس کی رعبت بیدا ہو، کیوں کہ بیجے کوابتدا فی عرس کھدہ جیوڑ وبا جائے نزوہ عام طور پر بداخلاق ہوجا آ ہے جیوٹ بولنے والا، حاسد، جدر، جین خور، فضول باتیں کرنے والا، ہننے ولا ، مکاراور ہے برواہ بن جا کا ہے اوران تمام باتوں سے اسے نب ہی روکا جا بھتا ہے جب اس کی صبح تربیت

ک جائے۔

اس محدبداسے مدرسے ہی جیب چاہئے تاکہ وہ قرآن باک ،احادیث مبارکہ اور نیک اوگوں کے وافعات سیکھے اور دیک اس محد دل بی نیک دلاگوں کی مجت گو کر جائے اور ایسے انتعار سے اسے دور در کھے جن بی عشق اور اہل عشق کا ذکر ہو،اورا ہیے اد بیول سے جی دور رکھے جو السن کام کوظرا فت طبح خیال کرتے ہیں کیونکہ اس طرح بیجے کے دل میں فناد کا بیج بود او جائے گا۔

میرحب بیجے سے اچھے اخان اور عمده افعال خلام ہوں تواسے کچونے کھوا نعام دیاجائے ،اکس کے کام برخونی کا اظہار کیاجائے اور دوگوں کے سانے اس کی تعرفت کی جائے اور اگر کھی کھا داب اور اس بیجے سے الس کے مورٹ میں میں اسے خیار ہوں کو اور اس بیر ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے خلاف کوئی عمل صادر ہو توال سے جیٹم لویش کر فی جا ہے اس کی بروہ بوش کرے اور اس بیر ظاہر نہ ہونے دے کہ اسے راب کوئی کسی شخص کا ایساکام کرنا اچھا لگا ہے بالحفوص جب بیج خوداسے چھا ناچا ہا ہواکس صورت بیں بیر چھا ہے کہ کوئٹ کوئی کے کہ کوئٹ کوئی ہوا ہوں کوئا اور المحت کا کوئی ہوا ہو اور واضح کرے کہ اس میں خواب کو ایسا نہ ہو اور واضح کرے کہ اس نے بہت بڑی حرکت ہے اور بنا سے کو اگر آئندہ ایسا کرو گے نووگوں کے سامنے ذیل ور سوا ہو جاؤگے اور ہو دن اس خواب کے کا اور اکس کے دل میں اسے جھڑکا نہ رہے اکس طرح وہ ملامت کا عادی ہوجا ہے گا ۔ اور بڑی بانوں کی عادت پڑجا ہے کہ اور اکس کے دل میں ان بانوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگا۔

باب کوچا ہے کہ بچے کے مساختہ کلام کرنے ہوئے سناسب طریقہ اختیار کوے اور کھی کھی جھڑکے اور ماں جی اسے بڑی باتوں سے روکے اور باپ کا خوت ولائے رہنگا یہ کرا گر تنہارے والدکو بہنہ جل گیا تو وہ تنہیں کسنا دسے گا) مناسب ہے کہ بہنے کو دن کے وقت سونے سے روکے کیوں کہ اس سے سنی بیدا ہونی سے لیکن لات کے وقت سونے سے خرود کے البتہ زم ولکراز بستر مذوبا جائے تاکہ اس کے اعضاء مضبوط ہوجا نمیں اور بدل موٹانہ ہوجائے ورنہ وہ اکرا طلب ہو جائے گا بلکہ اسے بسترہ بیاس اور کھانے ہی کا دیت والی جائے۔

بیے کو پہشبدہ طور برکوئی کام کرنے سے جی روکنا جا ہے کیونکہ حبب وہ کوئی کام چیپ کرکرتا ہے تواکس کا نظر ہے یہ ہونا ہے کہ بر برا کام ہے اس بیے سانے کام کرنے کی عادت ہوگی توبرے کام کو جھوڑ دے گا بچے کودن کے وقت وزئ اور بیدل چلنے کی عادت ٹوالنی جا ہے تاکہ اکس بیسنے غالب نر اجائے اور اسے اس بات کی عادت ڈالی جائے کروہ ہاتھ یا دئی کھول کر نیز نرجیلے اور نہ ہاتھوں کو نشکائے رکھے بلکہ سینے سے ساتھ ملاکر رکھے۔

باب ک طوف سے جریجے آنا ہے اس کے ذریعے اپنے ساتھیوں پر فخر ذشکر کا اظہار کرنے سے اسے منع کیا جائے بلکہ اپنے کھانے ، ایاس ، حتی اور دوات سے ذریعے اپنی برزی نے جنا سے تواض اور دوسرے ساتھیوں کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ گفتو سے سے روکا جارکورنے کی عادت طوالی جائے اور اسے بچوں سے کوئی چیز لینے سے روکا جائے اور اگروہ امرزادہ بے تواسے سمجھایا جا سے کہ تنہاں کام دینا ہے لینا نہیں۔ اور اسی بی تنہاری بلندی ہے۔ اور لینے بی ذلت ورسوائی ہے اور اگروہ کئی عرب کا بیٹا ہے تواسے با جائے کہ لا بچ اور دوکروں سے بچھ لیبنا ذلت سے اور دیکتے کا طرفقہ ہے کوئے وہ لقے کے انتظار میں وقع باتنا ہے اور اس کی لا بچ کڑا ہے فعل صربہ ہے کہ نبچے کے ساسے سونے اور جائدی کی مجت اور ان کی لا بچ کو بڑا قوار دسے اور اسے سانبول اور بچووں کی نسبت سونے جائدی کی لا بچ سے زیا وہ ڈرائے کیوں کم بچوں ملکہ طروں سکے بلے بھی سونے جائدی کی مجب اور طبع زم رسے بھی زیاوہ نقصان وہ ہے۔

نیجاواس بات کی عادت ڈالے کروہ کسی بار نوظوے اور نہ ناک صاف کرے اور نہ ہی دوسروں کی موجودگی ہیں جائی کے نہیں کی طرف بیٹھی کرسے اور نہ بارک سے معلامت سے نہیں کی علامت سے نہیں کو جیٹنے کا طریقہ اسکھائے ، زیادہ گفتا کو سے منع کردے سے بارک منع کردے سے باجھوٹی ، بات سے جائی کی دلیل سے اور کھینے لوگوں کی اولا و بطریقہ اختیار کرتی ہے قسم اٹھا نے سے بارک منع کردے سے باجھوٹی ، بارک اسے بچین میں ہی اس کی عادت ڈالے کہ وہ اسی وقت گفتا کو کرے حب کسی سوال کا جواب دینا ہوا ور وہ بھی سوال کے مطابی ہو۔ اور حب کوئی دو مرا گفتا کو کرم ام موتو اچھی طرح گئے جب کردہ اس سے عمر میں بڑا ہو اپنے سے بڑے کی تعظیم کے سے کھوا امیر اور اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دے اور خود اکس سے ساستے عظیمے۔

بیے کو بغوا ورفیش کام نبر لعن طعن اور گالی گلورچ سے منع کرے اور اس فنم کی حرکت کرنے والوں سے میل بول دکھنے سے جی رو سے بیو ن مربی صحبت سے جی ایسی بابس بیل ہوجانی ہی ۔

ربیجی سیجائے کے جب اسے استاد مارے تو وہ چنج و کیار شرک اور نہ کسی سے شفائ کروائے بلکہ مبرکرے اور اسے بنائے کہ مبرکزا ہا در بوگول کا طریقہ ہے۔ اور زبا دہ شور شرام کرنا غلاموں اور عور توں کا طریقہ ہے۔

بوب بحیہ کچر سمجھداری کی برکو بینے جائے تواب طہارت اور نمازے اس کی ففلت کو نظر انداز نہ کوسے اوراسے بعنی دفوں بیں روزہ رکھنے کا حکم دیسے نیزاسے کہ کوہ ریشی کیرطوں اور سونے سے نیچے ملک اسے نشر بعیت سے نام ضروری احکام سکھا اے پوری اور حرام خوری سے فوت ولانے ، نیز خیانت ، جوٹ ، بد کلای اور ہرائس بات سے ڈرائے جو بچوں پر غالب آئی ہے۔
حب بچوں کی بوں نشو و نیا ہوگی تو ممکن ہے کہ بلوغت کے قریب وہ ان امور کے اسرار ورموزسے واقف ہوجائیں۔
اب اس کے سامنے ذکر کرے کہ کھانے دواؤں کی طرح ہیں ۔ اوران کا مقصد صبم کوعبادت فعلا و ندی پر تورت
بہنچا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں کمونکہ ہے افرائ نہیں نیز موت دنیا کی نعموں کو ختم کر دہتی ہے بیر دنیا گررگا ہ بہنے نیز عقل مندادی
ہونیا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں کو تھا نہ ہے گزرگا نہیں مروزت موت کا منتظر رہنا جا ہے نیز عقل مندادی
وہ ہے جو دنیا سے اخرت کے لیے سامان حاصل کرنا ہے حتی کہ اسٹر تعالیٰ کے باں اکس کا درجہ بلند موجاً باہے ، اور جنت کی
وستوں سے قطف اندوز موتا ہے ۔

الله تفالي مبراكواه م

رفرانے ہیں ہیں نے جندلائیں برکان بڑھے اور بھران کو بنا با انہوں نے فرا یا ہر رلات سات مزنبہ بڑھو، ہیں نے ایسا ہی کی اور بھران کو مطلع کی قرابا ہرلات گیارہ مرتبہ ہے کان بڑھو رفراتے ہیں ہیں نے اسی طرح بڑھا تو میرے ول ہی اکس کی لذت معلوم ہوئی جب ایک سال گزرگی تو میرے ماموں نے کہا ہیں نے جرکھ جہیں سکھا باہے اسے بادکرو اور قبری جانے یک میشہ بڑھتے رہنا ہے تمہیں ونیا اورا فرت ہی نفع وسے گا۔ فرائے ہیں ہے گئی سال مک ایسا کیا تو ہی نے اپنے اہراس کا مرہ ہاا۔

ہورا ہو، دن میرے ماموں سف فرایا اے سہل! افٹرنالی جن شخص کے سا قدم ہو، اسے دکھتا ہواوراس کا گواہ ہو،

کیا وہ اس کی نا فرانی کرتا ہے؛ اپنے اپنے کو گنا ہ سے بچاؤ ۔ ہیں تنہاں ہیں یہ ذکر کرتا رہا ہے انہوں نے مجھے مکتب ہیں بھیج

دیا ہیں نے سوجا کہیں میرے فرکمی خال نرا جائے لہذا استاذسے بہترط مقر کرلی کہ میں ان کے باس جا کرون ایک

گفتط برخصوں کا اوروایس کہافوں کا بچر ہیں نے مکتب میں جا کر فران باک سیاھا ورحفظ کیا اس وقت می تھیا سات سال کا

تضا میں روزمانہ روزہ دکھا بارہ سال بک ہیں جو کی دوئی کھانا رہا نیرہ سال کو عربی جھے ایک سٹ لو بیش آیا میں نے گورالول

سے کہا کہ مجھے بھرہ والوں کے باس جیج دیں تاکہ میں ان سے اس سٹ کا حل وریا فت کروں میں لیم و میں آیا اوروہاں کے

علاء کے با درے میں بوچھا کین ان میں سے کسی نے مجھے شانی جواب نہ دبا چیر میں عبا دان کی طرف چیاگی وہاں ایک میا

بیں ایک عرصہ تک ان کے باس نے کا میں سے کھام سے نفع حاصل کرتا اور ان سے سٹ بدرچھا تو انہوں نے مجھے جاب دیا

بیں کرروڈی بکانی جاتی میں ہر مات سے کا کہ میرے سے ایک ورج سے ایک ورج کھانا جی ہی خورد سے جاتے اور انہیں

بیں کرروڈی بکانی جاتی میں ہر مات سے کائی میں۔

بیس کرروڈی بکانی جاتی میں ہر میں سے کائی میں۔

ایک درجم مجھے میال بھر سے بیانی میں۔

ایک درجم مجھے میال بھر سے کائی ہوتا۔

ایک درجم مجھے میال بھر میں کہ میں۔

ایک درجم مجھے میال بھر میں کہ میں۔

ایک درجم مجھے میال بھر میں۔

ایک درجم مجھے میں ان بھر میں ہوتا۔

پرمی نے ارادہ کیا کرنین ہن مسلس روزہ رکھوں گاا وراسس کے بعدافطار کروں گا۔ بھر با بنج دن ، بھر سات اور بھر بھری نے ہوں ، بھر سات اور بھر بھری نے ہیں مال تک سیروسیا حت کی واپس نستر آیا جر بھری سنے کئی سال تک سیروسیا حت کی واپس نستر آیا توجب تک اشد تنا لی نے جا باشب بیلای اختیار کرئی حفرت امام احمد رحمان فرانے ہی بی نے ابنوں نے مرتے دم تک فک استعال کرتے ہوئے بنیں دیجھا۔

مربد بننے کی تزانط مجابرے کے تقد اور اجنت کے راہے بن

جوشخص اپنے دل سے اُفرت کابھینی من ہو کرنیا ہے وہ لاڑا اُفرت کی کھیتی کا ارادہ کرنے والا اس کاشاق ہوجانا ہے اس کے راستوں مرحلتا ہے اور دنیا کی نعمتوں اور ان کی لذتوں کو حقیر جا نما ہے کیمونکر جس شخص سے ہاس ایک منکاموا وروہ کوئی نفیس جو مرد کیھ نے تواب اسے جنگے کی رفیت نہیں رہتی اور جو مرسے بدلے یں اسے بینے کا ارادہ مفہوط موجانا ہے ۔

وشخص آخت کی مجینی کا رادہ بنیں مزا اور نہ می اللہ نعالی مانات کا طالب سے نواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نعالی

اوراً خرت کے دن مرا بیان بنیں رکھنا اور ایمان سے مراد محن دل کا خیال اور زبان مرکلم سنبها دت کا جاری ہونا بنیں -كان بيصن واخلص موايا ايمان نواكس تنض ك قول كى طرح ب جواكس بأت كي تصديق كرا ب كرجوبر منك سے بہرے لیکن وہ جوہر کے لفظ کوجانا ہے اکس کی حقیقت کاعلم سن رکھنا اوراکس قلم کی تصدیق کرنے والاحب جنگے سے محبت کرتا ہے تواب اسے بنی جھوڑا اور جو سرے بے اسے کوئی زیادہ شوق نہیں مونا۔ تو معلوم مواکہ ملوک کے بغیر الله تعالى مك رسائى بنى موتى إوراراد سے بنرساك بنى مؤنا ورالدے كولى مايمان كان مونا ركاوط ب اورعدم ابیان کاسب راست و کھانے والوں ، یا دولانے والول اورعماد کاند بایاجانا ہے جوط لفت کی طرت راہنائی کرتے ہیں دنیا کی مقارت اوراس سے فانی ہونے سے خبردار کرنے ہی آخرت کے معالمات کی عظمت اور دوام سے آگاہ کرنے ہیں لوگ نوغافل ہیں وہ اپنی خواہشات میں عرف ہو گئے اور خواب غفلت میں بڑے ہوئے ہیں علائے دیں میں سے کوئی البا نہیں جران کو حکا مے اور اگر کوئی جالم نے والدان کو خواب عفلت سے بدار کرنا ہے نووہ اپنی جہالت کی وصب سے سلوک سے عاجز ہونا ہے اب اگروہ ملا رسے داستہ بوچھا ہے نوان کوخوا مثنات کی طرف مائل اور صحیح راستے سے ہتے ہوئے بنا ہے اب اس کے اداد سے کی کمزوری راستے سے نا وا تعنیت اور علیء کا خواشات کے مطابق بات کرنا اللہ تعالی کے راستے كا ساكلين سے فالى بونے كاسب بن كيا ورجب مطاب برد سے بن مو، دليل كم بو، خواش غالب بو، طالب فافل تومنزل تك بنجان مكن بقام اوراكند لاز كافالى رساب إب الركوئي شخص خود بخود اكس سے الله برجائي اورس کے بنا نے سے اسے آگاہی عاصل ہوا ورائس کے بیے اخرت کی کھبتی اورائس کی تجارت کا ارادہ برانگیخہ ہو تواسے معلی ہونا جا ہے کہ اس کے لیے کھا الطام کہ الادے سے بیلے ان کا پا جانا خروری ہے اور اس کے بید ایک پکوٹے کی چزہے جسے مضبطی سے بکڑنا صروری ہے ایک قلو ہے جس میں ابنے آب کو محفوظ رکھنا دری سے ناکروہ کو منعموں سے جوراہ زن بی، امن بی رہے اور اوک کے دوران کچروظائف کوافننیار کرنا بھی صروری ہے۔

مے بودہ رون ہے ہے بید جن ت والط کا پایا جانا خروری ہے وہ اکس پردے کوا تھا دینا ہے جراکس کے احرا نظر تعالیے الادے سے بید جن ت والط کا بایا جانا خروری ہے وہ اکس پردول کے حاکم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کے درمیان ہے کیونکہ مخلوق کا حق سے محروم ہونا درمیان میں کئی پردول کے حاکم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور

رائے بن رکاوٹ ہوتی ہے۔

ارات و فلاوندی سے:

وَّحَكِنْنَامِنْ بَبُنِ إِيُدِيُهِ مُسَدًّا كَلُّمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَاغَشَيْنَاهُ مُ فَهُمُولَا بُبُصِرُفْنَ -

(1)

اورم نے ان سمے اسے رکا وط کوئی کردی اوران کے بیچھے بھی رکا وط رکھ دی بس م نے ان کوڈھا تب لیاتو وہ نیس دیجھے۔

www.maktabah.org

مربداورحق کے درمیان جارتھم کی رکاوٹیں ہیں۔
(۱) مال ، (۲) جا ہ ومرتبر (۳) تعلید (۲) معصبت (گناہ) مال کا حجاب اس وقت اٹھنا ہے جب وہ اسے اپنی ملک سے نکال دیتا ہے حق کداس سے پاس ایک درھم بھی ہوگا۔
اس کا دل اس کی طوت متوجہ رہے گا اور اس کی قیدیں ہوگا۔اور لوں وہ اسٹر تنائی سے پردے میں رہے گا۔

اورجاہ ومرتب کا عجاب دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس مقام ومرتب سے دوررہ لینی تواضح اختیار کر سے فامو نئی کوڑجیج دے شہرت کے اسباب سے دوررہ اوراہیے اعمال کرے کہ مخلوق کواس سے نفرت ہوجائے۔

تغلید کا حجاب اس طرح دور موتاہے کہ خلامی کا تعصب جھوڑ دے اور اللہ الدالا محمد سسول "کے مدنی کی تقدیق کرے اوراس کی صدافت کو ثابت کرنے کی موس کرسے بینی انڈرتعالی کے سواکوئی چیزاس کی معبود نہ ہو اورانسان کاسب سے طراح معبود تواکس کی فعل ایس کی موس کرسے بینی انڈرتعالی کے سواکوئی چیزاس کی معبود نہ ہو اور انسان کاسب سے طراح معبود تواکس کی تعلیم موتی ہے دلیزا خواہشات کو چھوڑد دے ہوجا سے فیافت اور انسان کاسب سے طراح مود تواکس کی تعلیم میں اور اگراکس کی خفیفت واضح موجا کے گی تواکس کی حقیقت کو تجا ہے کے ذریعے حاصل کیا جائے ہیں اور اگراکس میاس شخص کا تعصی غالب ہوگا جس کا وہ متعقد ہے اوراس کے جی توسیل ہیں کہ دو میں موجا ہے گی تواکس کے خور ہیں کہ دو کی توسیل سے دل بن کسی اور کی گئوئی تو ہیں رہے گی توسیل سے کے خور ہو جب ہوگا کیو نے مربد کے لیے یہ طراہیں کہ دو محمد کسی خاص مذہب کا بی ہو۔

معصبت رکناہ) بھی ایک مجاب ہے جونوب اور زیاد ہوں کے خاتمے اورا کندہ گا ہ کرنے کے بختر الادے سے
اُٹھ مبتا ہے۔ نیز گذشتہ کن ہوں بر ندا مت ہو، لوگوں کے حقوق واپس دستے جائیں اور نحالف کو راضی کیا جائے کرنوکھ
جوشنے صبح طور پر توہ ہ کرے اور فل ہری گناہ کو نہ چور کے اوراس کے با وجود کشف کے ذریعے دین کے اسرار سیہ
مطلع ہونا جاہے وہ اس شخص کی طرح ہے جونو آن باک کے اسرار اوراس کی تفہرسے آگاہ ہونا جا ہا ہے حالا نکہ اس نے
انجن تک عربی لغت ہیں۔ بہمی کمونکے جہلے قرائ باک کی عربی کا ترجم فروری ہے چراس سے اس کے معانی سے اسرار کی طرف
ترق مرے اس طرح مشروع اور اُخر ہی ظاہر شریعیت کے مطابق درستگی خروری ہے اس کے بعدائس کی گہرائی اورائرارہ
رموز کی طرف ترق کوے ۔
رموز کی طرف ترق کوے ۔

حب مرید بیلے ان جا رشراُلط کواختبار کرے اور والی و مرتبہ سے خالی ہوجائے تووہ استیمن کی طرح ہوگاجی سے طہارت حاصل کی اور و صنو کرنے حدیث کو ختم کیا اور وہ نما ڈرکے لائق ہوگیا اب وہ کسی امام کا مختاج ہے جس کی اقتدا کرے اس طرح مرید بھی کسی شیخے اور است ذکا حاجتمند سوباہے جس کی افتدا کرسے تا کہ وہ اسے سبدھے راستے کی راہنائی کرسے کیموں کہ دین کا لاکست نہا ہو جو کہ میں اور فل ہر بھی ، بہناجیں ادمی کا کوئی مرشد منہ ہوجو اس کی راہنائی کرسے تو مشیطان لازگا ہے اور شیطانی لاستے زیا وہ بھی ہی اور فل ہر بھی ، بہناجی اور کی مرشد منہ ہوجو اس کی راہنائی کرسے تو مشیطان لازگا ہے اپنے والے خوالے خوالے واد اور ا

راستوں پرکسی کا فطر کے بینہ عبیاہے وہ اپنے آب کو ہاک کرتا ہے اور مہ اپنی فات پر بھر وسر کرتا ہے جس طرح وہ درخت ہو خود بخود اس کتا ہے وہ جلہ ہی بھی بہتی ہن میں دیتا لہذا ان اندکور اس کا سے وہ جلہ ہی بھی بہتی ہن سے بوطے جس معلی میں اس خود بخود اس کا شائل کو ماصل کرنے ہے اور مربد کو اپنے مرشد بہا تا ہے وہ اس کے دامن کو اکس طرح معنوطی سے پوطے جس طرح نا بینا سنحق دریا ہے کن رسے پر لے جانے والے کو کہڑا ہے بعنی اپنے آپ کو کمل اس کے حوالے کر دبتا ہے اس کی اتباع سے کچھی باتی ہنیں رہاا در زمی وہ چھوڑتا ہے اور بر بات جان لینا چا ہے کہ اگر اکس کا مرشد غلطی کرے تواکس غلطی میں اکس کا فائدہ اس نفع سے زیادہ ہے جو تنظا درس چلنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے جب اس قیم کا مرشد فلطی میں اکس کو جا جیے کہ وہ اپنے مرمد کو ایس پناہ گا ہ اور مضوط قلع میں بڑھا دے کہ وہ والکول سے محفوظ رہے اور یہ قلے چار ہجنری ہیں۔
کو جا جیے کہ وہ اپنے مرمد کو ایس پناہ گا ہ اور مضوط قلع میں بڑھا دے کہ وہ واکول سے محفوظ رہے اور یہ قلے چار ہجنری ہیں۔
گوٹ نشینی ، خاموش مگوک اور مبداری ہاس طرح وہ دام نروں سے محفوظ رہے گا کمیونکے مربد کا مقصد اپنے دل کی اصلاح ہے اس کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح ہے اس کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح ہے اس کے ذریعے اپنے دل کی اصلاح ہے دائن ہوجا ہے۔

جہاں کہ جُھوک کا نفلق مید تو اکس سے دل کا نحون کم اور سفید ہوجانا ہے اور سفیدی میں ہی اکس کانور ہے علاوہ ازیں اس دھوک سے دل کی جرب بچل جانی ہے اور ہے دل کی نری کا باعث ہے اور ہے نری مکاشفہ کی چاب میں ہے جس طرح دل کی سختی حجاب کا باعث ہے اور حب دل کا خُون کم ہوتا ہے تو دشمن کا لاستہ تنگ ہوجا اسے کیوں کراسس کی گذر گا ہیں وہ رگیں ہی جو خواہشات سے جری ہوتی ہیں ۔

حفزت عيسى عليه السلم نے فرمايا :

"اے سرے ساتھیو! ابنے بیٹول کو تھو کا رکھوٹا کہ تمہارے دل نمارے رب کود تھیں؟ معنوت سبل بن عبداللہ تسنزی رحمه المند فرطانے ہیں۔

کڑت کا سبب زبادہ بانی بینا ہے خا ہوئی، گوشر نشنی کی صورت میں آسان ہوتی ہے لیکن گوئٹر نشین اکس شخص کو دیکھنے سے نے این میں حمال ان ہی سکتا جراکس کے بینے اور اکس سے معاملات سے انتظامات کرتا ہے تواسے جا ہے کہ عودرت کے مطابات ہی گفتگ کرے کیوں کہ گفتگ کو کر مشغول کر دبتی ہے اور دلوں میں گفتگ کی حص بہت زبادہ ہوتی ہے کیوں کہ وہ اکس سے داحت محسوس کراہے اور ذکر و فکر کے لیے علبی گی اختیار کرنے سے تھک جاتا ہے تو خاموشی سے عقل مضبوط ہوتی سے اور تقوی کی صاحب میں اور تقوی کے حاص ہوتی ہے اور تقوی کا سے خلوت کا فائدہ ہے کہ اس سے مشاغل ختم ہوجا ہے ہیں۔

نبزکان اوراک کے برکنٹرول مؤیاہے کیونے بر دونوں عفودل کی دہمیزی اوردل حوض کی طرح ہے بی نہرول کے تواکل سے ناپذیدہ اور گذاہ بین کی اس موض کو ان بانبول سے خالی کی جا سے ناپذیدہ اور گذاہ بانی گڑا ہے اور رہاضت کا مفصود برہے کہ اس موض کو ان بانبول سے خالی کیا جائے نیز ہو مٹی جی ہوئی ہے اسے جی نکان جائے تا کراصل ہون سے بانی جاری سے واور اس سے صاف اور باک بانی نیلے توجب تک نہریں کھی ہونے والے بانی کی نسبت اسے والا بانی زیادہ ہوگا۔
ملی ہوں گ حوض ہیں سے بانی کیسے سکے گا اس طرح تو ہوقت کم ہونے والے بانی کی نسبت اسے والا بانی زیادہ ہوگا۔

بدنا ضرورت سے قائد باتوں سے تواس کو کنظول کیا جائے اور براسی صورت میں ہور کتا ہے حیب وہ کسی اندھیرے
کرے میں خلوت اختیار کرسے اور اگر اسے کوئی اندھیرا کمرہ میسر نہ ہوتو وہ اپنے سرکو کر بہان میں لیپیٹ دے یا کوئی جا در
وغیرولیپیٹ سے اکس قسم کی حالت میں وہ تن کی اکار سنے گا اور جدال الوب بیت کا مثنا برہ کرسے گا کیا تم نہیں دیجھتے کہ نبی اکر اصلی الدین میں کے در میں کہ در میں دیجھتے کہ نبی اکر اس

الشعلبهوك م كوحب خطاب سوانواكب است مالت بي شفه - (ا)

ارشاد فداونری ہے: آیا آیگھا المُعیِّمُ لُ-رہ) استہار اور اور سے والے!

ورفرايا:

اے كبل اور سف والے!

كَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ (٣)

تربہ جاراتیں ٹو ہال اور قلعہ ہیں ان کے ذریعے را ہزاؤں کو دور کیا جاسکتا ہے اور ڈاکو ڈن کو روکا جاتا ہے۔ حبب وہ نہ کام کرسے تواب اس کے بعد موفت کی راہ بہ جلینے ہیں مشغول ہوجا ئے اور بیجلیا گا بیوں کوسلے کئے بعیر مہیں ہوسکتا اور انٹر تعالی کے راستے ہیں گھا ٹیاں دل کی صفات ہیں۔ جن کا سبب دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان ہی سے بعن گھا ٹیاں دور۔ دی گھا بیوں سے بڑی ہوتی ، ہیں توان کوسطے کرنے ہیں ترتیب یہ ہے کہ میلے زیادہ اکسان کو ھے کرسے بھر اکس کے

<sup>(</sup>١) مع بخارى علد ٢ص بهراء كتاب التفسير

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة مزلي آيت ١

رس ورق برشراكية www.maktabal

بعدائس سے آسان کو \_\_ای طرح کرنا رہے۔

اور مع صفات ان می امور کے اسرار میں جن کو ارادت اور اکس کے آثار کے آغاز میں قطع کیا تھا بعنی مال ، مرتب، دنیا کی مجت ، خلوق کی طون آمر کی طون میلان بہذا اسے چاہیے کہ اپنے باطن کو ان کے آثار سے خالی کیا تھا ۔ اس میں طویل مجابدہ مہوتا ہے اور احوال کے بدلنے کرے جیے اپنے ظامر کو ان کے ظامری اسباب سے خالی کیا تھا ۔ اس میں طویل مجابدہ نہیں کرنا جہا۔ اور میم نے سے اس میں تبدیلی آئی ہے ۔ بعض لوگ اکثر صفات سے محفوظ ہوتے میں مہذا ان کو زیادہ مجابدہ نہیں کرنا جہا۔ اور میم نے ذکر کیا کہ شہوتوں اور خواہ شات سے خلاف مجابدے کا راکستہ اختیار کرنا ہراس صفت میں ہوتا ہے جو مربد کے نفس یہ خالب ہوتی ہے ۔ جبیا کہ بہنے اس کا فرکن ہو کیا ہے۔

پس جب وہ شہوت سے محفوظ مہر جا نئے یا نما ہد ہے کی وحبر سے کر ورموجائے اوراس کے دل بیں الدہ ہے کہ ورموجائے اوراس کے دل بیں الدہ ہے کہ مرشد کو جا ہے کراب اسے ایسے ذکر میں شغول کر دے جوالس کے دل کے ساتھ مہشہ رہے اور ظاہری وظالف کی میڑت سے اسے منع کر دسے بلکہ وہ فرائض اور سنتوں پراکتفا کرے اوراس کا صرف ایک وظیفہ ہوجو تمام وظائف کا نخور اور نہنچہ ہوئینی ول کو غیر جولا کے ذکر سے خال کرنے کے بعد اب ہشید دل میں استوال کا ذکر دہے اور جب ایک و مینوی مشاغل کی طوف متوجہ ہواکس وقت ایک اسے اس ذکر میں مشنول نہ کرے۔

حرزت بنی رحماطر نے اپنے مرید حری سے زبایا اگراکس معبہ سے کے رحب بی تم میرے یاس اُنے ہو دوس م جہ تک تمہارے دل میں اللہ تعالی کے سواکوئی چرزائی ہے تو تا مرمیرے ایس اُناحام ہے۔

اوربه علیدگ اس وفت ک عاصل سی بون حب مک اردے میں سیانی اور دل برانشر تعالی کی محبت کا غلبہ نم موضی کم

وہ ہے جین عاشق کی طرح ہوجائے جے مرت ایک ہی فکر ہوتی ہے۔

حب برصورت بیا موجائے تو شیخ اس ایک کونے بی تنها بیطنے پر بابند کردے اور کسی اوی کومفر کردے ہو اسے درق مدال سے تھوڑا سے کھا نا بہنچا ہے کیوں کر دین کی اصل علمال رزق سے اس وقت اسے کوئی ذکر بیٹے ہے کہ کہ سے ذکر اس کی زبان اور دل اس میں معدوت موبس وہ بیٹے کر کے سائٹرامٹر، یا "سبجان اللہ ، سبحان اللہ ، کا در دکر سے باحث کا در دکر سے باحث کا در دکر سے بات کہ کر بان کی حکمت نوت ہوجا ہے اور بوں ہوجائے کہ کو یا کلمہ خود مبخو در بان برجاری ہے اور زبان کو حکت بہنی دی جانی کھر وہ سیسل ذکر کرنا رہے حق کر زبان سے بھی اثر ختم ہوجا نے اور این کے حکمت بہنی دی جانی کھر وہ سیسل ذکر کرنا رہے حق کر زبان سے بھی اثر ختم ہوجا نے اور لفظ کی صورت مرت دل میں باقی رہے بھر وہ اسی طرح کرتا ہے حتی کہ دل سے بھی حوف اور ان کی صورت مسط جوجا نے اور اکس سے معنی کی حقیقت باقی رہ جائے ہو دل کو لازم ہوا سے کی بیر موبال کی حقیقت باقی رہ جائے ہو دل کو لازم ہوا سے کے غیرے خالی ہوجا تا ہے وہ غیر کوئی خبی جیر تو ہیں جب وہ انٹر نعا کی کے ذکر میں شنول ہو گا اور وہی مقد و دھی موگا تو لائے لائے اور اکس کے غیرے خالی ہوجا تے گا۔

اس ذقت اس پرادم ہے کہ دل کے وسوسوں اوران خیالات کی گرافی کوے جودنیا سے متعلق ہی اسی طرح اسس کے اپنے احوال پاکسی دوسرے کے حالات جو پہلے گزر جکے ہی ان کی بادکو ہی ترک کردھے کیونی حیب وہ کسی مات ہی مشئول ہوگا اگر چہ ایک مختفرونت سے بیے ہی ہوتو اسس کنظم ہی دل ذکر فعلاوندی سے خالی ہوجائے گا اور برجی نفصان سے لہذا اسے دور کرنے کی کوسٹن کرے ۔

اور حب وہ تمام وسوسول کودور کرے نفس کواس کلمہ کی طرف بھیر شے گا تواس کلمہ کی جانب سے وسوسے آئی گے کہ یہ کو کہ ہے ؟ ہمارے قول سالٹر ہر کا کیا مطلب ہے ؟ اور کس معنی کی بنیا دیروہ معبودا ور الا ہے اس وقت ایسے خیالات آئیں سے جاس پر فکر کا دروازہ کھول دیں گئے۔ اور بعض اوفات اسے شیطانی وسوسے آتے ہی ہوگفر اور برعت ہوئے ہیں لیکی وہ اس بات کو نالپ ند کرے آگروہ دل سے ان کودور کر رہے کے بلے کو تنال ہوگا نو یہ اسے ضربہ میں دیں سے بھران وسوسوں کی دوفیوں ہی دوفیوں ہی دوفیوں ہی دوفیوں میں ایک فسم وہ ہے جن سے بارے یں قطبی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ال سے ہمان کی بیارہ میں نہ بیات ہے کہ ان کی بیارہ میں ایک فنر میں ہوا ہے کہ اللہ تعالی ال کے در بی منفول ہوجائے اور اس سے در ایر جاری کر اسے دور وہ ا

عب ارتدفدا ونرى ب.

وَامَّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيُطَانِ نَزُغَ فَاسْتَعِنْدُ وِاللهِ (تَ السِّينَةَ عَلِيْتَ

ا ورحب تهیں شبطان کی طرف سے کوئی تھیس ہیھے " توانٹر تعالیٰ کی بناہ حابہ و لیے شک وہی سننے جانئے والاسے ۔

اورارشادفداوندی ہے:

إِنَّهُ الَّذِيْنَ الَّقَوُّ الذَا مُسَّهُ مُ طَالُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُمُ الْخَاهُ مُ الْفَصُونَ - الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُمُ الْخَاهُ مُ الْمُعَمِّمُونَ -

ہے شک وہ لوگ جو متقی ہی جب ان کوسٹ یطان کا طرف سے کوئی تھیس سنجتی ہے تو وہ موشیار سو حالتے اور ابسی وقت ان کی اسکون کھل جاتی ہیں -

دوسری فیم سے وسوسے وہ بی جن بین نمک سونا ہے ہندا سے جا ہیے کہ ا بیٹے نتیجے کوبنا دیے بلکہ اپنے دل بی ترا توال بھی پائے جا ہے سی سوبائحیتی ، پاکسی تعلق کی طرف توجہ ہویا ارادت میں صدق مونوا بیٹے نتیجے کو تبا دینا جا ہیے۔ لیک دومردن سے چھیالئے اوراکس برکسی کو مطلع نرکر ہے۔

> را، قرآن مجيد، سورة اعران آبت ٢٠٠٠ (٢) قرآن مجيد، سورة إحراب آبت المال Www.maktab

جومرت کو جا ہے کہ وہ اکس کی حالت کو دیکھے اوراکس ذکادت اورکند ذہنی ہی خورکے اگر اسے معلی ہوگئے گا

اس کی حالت رچھوٹود یا جائے اوراہے معالمے ہی خورونکر کا حکم دیا جائے تو وہ خود مخود مقبقت حق پر مطلع ہوجائے گا

قراب اسے جا ہے کہ اسے فرریکا دے اوراکس رودام اختیار کرنے کی اجازت دے یہاں کہ کہ اس سے دل ہی تورامی اللہ عالی اس کے دل ہی تورامی اس کے دل ہی تورامی اس کے دل ہی تورامی اس کے خواس رحقیقت کو مندف کردے ۔ اوراکر اسے معلی ہوکہ اکس میں اس بات کی قرت ہیں ہے تواہ اسے والے جو اس کا دل ہروائت کرسے میں ورخط و دکر اورائی دلیل ہوجواکس کی سے در کے قرب موسے توان پر فاصد خیال عاب آجانا ہے جس کے کشف کی اسے طاقت ہمیں ہوتے توان پر فاصد خیال عاب آجانا ہے جس کے کشف کی اسے طاقت ہمیں ہوتے توان پر فاصد خیال عاب آجانا ہے جس کے کشف کی اسے طاقت ہمیں ہوتے توان ہوگئی اور چون اس کا کارسے خالی ہیں ہوا ورجو مشاخل اس کے دل کو دور کس کی کو مصروف رکھتے ہیں ان کو دور کر در سے دیکی اور کو بی اس فیم کے افکار سے خالی ہیں ہوتے والوں ہی سے ہوگا اور کو دور کس کے اور اس خالی ہیں ہوتے والوں ہیں سے ہوگا اس کے دل کو دور کس کی اس خور اس نے فرا ا

بین اصل بیان اور ظاہر اعتقا دکو تقلید کے طور بر حاصل کرے نیک اعال میں مشنول مونا جا ہے کیو کھ اکس کے

فلان بن بين خطوم-

اسی بے کہاگی ہے کرسنے پروا بہ ہے کہ وہ اپنی فراست سے مربد کا حال معلوم کرے اگر وہ سمجدار نہ ہوا ورظا ہری اعتقاد رہنے ختہ نہ ہوتوا سے ذکرونکر میں معروت نہ رکھے بلکہ اسے ظاہر کا اعلال اور مشہور و متوا تر وطالف کا حکم دسے بال دور کو کئی درسے کی خدرت پر لگا درسے جو فکر کے بیے گؤئی نشنی اختیار کرنے من ناکہ اسے ان کی برکت حاصل ہوکیوں ہوئے ہوئے خص مجا ہرین سے من میں جہاد سے عاجز ہواسے جا ہے کہ وہ ان دوگوں کو بانی بلائے اوران کی سوار یوں کی خدرت کرتے اکہ تنیا مت کے دل ان کے ذرجات کو جس پہنچ سکنا۔

پھروہ مرید جوذکر و فکر سے لیے تنہائی اصنا رکزیائے اس کے سائے بہت سے رامزن آنے ہیں جسے خود یہ ندی ،
ریا کاری ، جواجوال منکشف ہوئے اور کشروع شروع میں جوکرایات فلم موہی ان پرنوشی وغیرہ - وہ جب بھی ان بی سے
کسی چیزی طرف منوس موگا اورا ہے آک کواکس میں مشغول کرے گانو براکس کے راستے میں خلل واقع ہوگا بلکہ اسے جا ہے کہ
عرصواتی حال مرید ہے اور اس بیا سے کی طرح ہوجائے جسے دریاؤں کے وریام براب نہیں کرتے اور وہ سمیشداس بیاس کی

مالت بن رہا ہے۔

اسس کا اصل مرابہ ہے کہ مخلوق سے تعلق توراکر متی اور خلوت کی طوف جائے۔

ایک سیاح سے منفول ہے کہ بی نے ایک ابدال سے جولوگوں سے ایگ تھاگ رہتا تھا، پوچپاکہ تحقیق کا داستہ کس طرح ہے ؛ انہوں نے فرایا تو رُنیا میں مسافر کی طرح ہوجا اور ایک دفعہ پوچپاکہ مجھے کوئی ایساعل بتا ہے جس کی وجہ سے میرا دل جینیہ اللہ تعالیٰ سے میں نے کہا حکوم ہونی اللہ کا کام مرسافہ رہے انہوں نے فرایا جواب کی کام مرسنو کیونے ان کا کلام مرسنو کیونے ان کا کلام مرسنو کیونے ان کا کلام دل کی سختی کا باعث سے بیں نے کہا یہ تو صوری ہے فرایا اچھا بھران سے معاملات نے کر وکیوں کہ ان سے معاملات نے کہ ورمیان رہتا ہوں اس کے مرمیان رہتا ہوں اس کے مرمیان رہتا ہوں اسے مورائی اختیار نے کروکیونکہ ان کے ساتھ رہا ہات ہے میں نے کہا ان سے مرمیان رہتے کی جی ایک وجہ ہے انہوں نے فرایا اسے فلا فل اور وکوری کو حت دیجتا ہے ، جاہوں نے فرایا اسے فلا فل ایکوری کی طوف دیجتا ہے ، جاہوں کے کافت کورتو ایک ان اور اہل باطل کے ساتھ معاملات کرتا ہے اورائس کے با وجود توجیا تیا ہے کہ تیرا دل ہم شیراللہ تعالیٰ کے کافت کورتو کیا اسے فلا فل ایکوری کا تو میتی اللے کی گفت کوئی سنتا اور اہل باطل کے ساتھ معاملات کرتا ہے اورائس کے با وجود توجیا تیا ہے کہ تیرا دل ہم شیراللہ تعالیٰ کی گفت کوئی سنتا اور اہل باطل کے ساتھ معاملات کرتا ہے اورائس کے با وجود توجیا تیا ہے کہ تیرا دل ہم شیرالئہ تھا لاک

ساتھ رہے ایسا تھی ہنیں ہوگا۔ نینجہ میں ہوا کہ ریاضت کی انتہا ہہ ہے کہ انسان اپنے مرل کو تہیں انٹر تعالی سے ساتھ بائے اور ہیاس وقت پک مکن نہیں جب تک اس سے نیرسے مل کو خالی نہ کرے اور غیرسے اس وقت خالی ہو گا جب ایک طوبل مجابرہ کرے اور جب اس کا دل انٹر تعالی کے ساتھ ہوجائے گا تو جاہل ربوسیٹ منکشف ہو گا اور اکس سے لیے سی واضح اور دوسن ہوجائے گا۔ نیزاس سے سائے انٹر تعالی کی طرف سے اپنے لطائف ظاہر مہوں سے جن کے اوصاف بیان ہی ہنی اسکے

بلكركسي وصف كالصاطربالكل منس موكنار

سب مریکے بیے کوئی بات منکشف ہوجائے تو اس کا سب سے بڑا رامزن ہربات ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں

کو وعظ وضیحت سے طور پر ببان کرنے مکت ہے اور اس کو ذکر کرنے سے در بیے ہوتا ہے اور اس کا نفس اس ہما ہیں لیک لذت بانا ہے جس سے بڑھور کر کوئی لذت بنیں اور وہ لذت اسے اس بات کے سو جے برمجور کرتی ہے کہ وہ ان معانی کوکس طرح اسٹے اور ان کو گئی ان فاظ سے کس طرح مزیق کرسے ان کی ترتیب کیا جوا ور سری بات نیز قرآن واحا دست کے شخوا ہد کے ساخذان کوکس طرح زمین و سے اور صفت کام ہیں میسن کس طرح پر پیاکرے تاکہ دوگوں کے دل اور کان اکس کی طرف مائی ہو ویکس طرح زمین اور بعض اوقات مشیطان اس سے دل ہیں ہو نیا ہے کہ تیرے اس عمل سے خانل لوگوں کے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور تو اللہ والک سے خلق کے درمیان واسطہ ہے تواکس سے بندوں کواکس کی طرف بندا ہے اس میں نہ تو تیراکوئی مصرب ہے اور زمی تیرے نفس سے بے لذت ہے۔

اور بہت یکانی وسوسم اس وفت واضح ہوتا ہے جب کوئی شخص البغے ہم کوگوگوں ہیں سے سب سے اجھے کلام والد ہو

اس کے الفاظ عمدہ مہوں اور وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مانل کرنے پر زبادہ قا در ہو، بھیناً اس سے اندر حمد کا
بچد حرکت کرتا ہے اگر اس کا فرک قبولیت کا کمر وفریب ہو۔ اور اگراس کا محرک می ہوا وراس بات کی حرص ہو کہ وہ اللہ
تعالی سے بندوں کو صراط سنقیم کی دعوت دسے تو وہ اس پر بہت فوش ہوا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالی کا سنگر ہے جس
نے اپنے بندوں کی اصلاح کے بیے میری مدو فر مائی اور میرے معاون بنا دیسے اور براس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کہ
لا وارث مردہ کو بائے اور شری طور ریاکس پر واجب ہو کر وہ اسے اٹھا کر لے جائے اور وفن کر دسے اور اس وقت کوئی شخص اس کی معاون بنا و سے حسد نہیں کرتا اور عافل لوگوں کے
شخص اس کی معاونت کو بہنے جائے تو وہ اس پر نوش ہوتا ہے اور مدو کر رہے والے سے حسد نہیں کرتا اور عافل لوگوں کے
دل مردہ ہیں وعظ کرنے والے ان کو سیار اور زندہ کرتے ہیں فہذا ان کی گنزت سے ایک دوسرے کو راحت اور معاون ت

میں مربد کو اس سے پرمزر کرا جا ہے ، برٹ یطان کے بڑے جانوں میں سے جس سے وہ ان لوگوں کی راہ روکت ہے جن پرمعرفت کا کچھ داکستہ کھاتا ہے کیوں کہ دینوی زندگی کو نزجے دنیا انسان کی طبیعت برغالب ہے اسی سے اللونغ

نے ارث و فرایا۔

بَلُ تُونِّرُونَ الْمِيَعَا مَا اللَّهُ مَنِيا (ا) بَكُهُمْ ونيا كَى زندگى كورْ بيع ديتے ہو، پهرسان فرمایا کو طبیعتوں میں شرحمہیہ سے چلی آئی ہے اور سربات ہیلی کنب میں جمی مذکورہ ہے۔ ارکِت وضلا و ندی ہے -

رَقَ هٰذَا لَغِي الصَّحْفِ الدُّولَ فَ صَحْفِ بِي الْمِهِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ

توسرمدى رباضت اورافلدتغائى سے مانات كے سيسى بندر يج ترب كار فقر ہے۔

جہاں تک ہرصفت بیں رہا منت کاتعلق ہے تو عنظریب اس کا بیان اکے گا۔ بے شک انسان برسب سے غالب
صفات بیٹ ، نظر مسکاہ اور زبان کی خواہ شات بی بھر عضہ ہے جو خواہ شات کی حابت میں لٹ کر کرطرہ ہے بھر جب انسان
بیٹ اور کٹ م گاہ کی خواہش کو چاہشا ہے اور ان سے ما نوس ہونا ہے تو دنیا سے مبت کرنا ہے اور اس براسی صورت
میں فا در سونا ہے جب اسے مال اور مرتبہ حاصل ہوا ور جب وہ الل اور مرتبہ طلب کرنا ہے نواس میں تکمر، خود بیندی
اور مرواری کا گھنڈ اس فدر ظاہر ہونا ہے کہ وہ دنیا کو حیوائے نے برالکل تنارشیں ہونا اور دین سے جی وہ آبیں اختیار

(۱) قران مجيهٔ سورة الاعلى آبيت ۱۹ (۲) قران مجيه سورة الاعلى آبيت ۱۹ www.maktabah. ه

كراب بورياست اورمردارى كاباعث مون اورغرور باياجا ك-اسی بیے ہم برواجب ہے کہ ان میلی دوبانوں کو بیان کرنے کے بعد سلکات کی بحث کو آگھ بالوں سے مکل کری۔ ١١ ييم اور شرم كاه كي نواستات كو تورطا -(١) زبان کی آفات کابیان رم) عفي، كيناور حدكوخم كنا (م) دنیا کی زمن اوراس کے دھوکے کی تفصیل (٥) مال كى محبت كوختم كرنا اور بنحل كى ندمت (۲) ربا کاری اور افتدار کی محبت کی ندمت (١) ننجراورخودليندكى ذمت (٨) وحوكه كلانے كے مقابات كابيان -ان مہلکات کے ذکر اور ان کے علاج کے طریقے کے بیان سے ماری غرض بوری موجا کے گی ان شا داسٹر نقالی جرکھیم نے بیدے باب میں بیان کیا وہ فلی صفات کی تشریع ہے کیوں کر دل باک کرنے والی اور سخات دینے والى دونوں فعم كى صفات كامركزے اور حوكجيم نے دوسرے اب بن ذكركياہے وہ تذرب افعاق اور فلي امرا ص مے علاج کے بیدایک فاعدہ کلیے کے طور راسارہ ہے۔ جان تک اس ك تفصيل كا تعلق بي تو دوان را ننده ) بالون من أسكى -الترنعالى كے ليے حدوثنا ہے اكس كى مدراور توفيق حس سے رياضت نفس اور تہذيب اخلاف كا بيان كمل سوا اس مح بعدان شارا مترنفال دوسم كى شېونوں كونور نے كا بان بوگا .

تنام تعریفیں اللہ تعالی کے بیے بی جوا کی ہے اور عارے سردار حضرت محد صطفی صلی اللہ علیہ وسلم اوراک کی اللہ والس ال واصاب بررحت ہونیززین واسمان بی سے ہرنتخب بندے پر رحمت ہواللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی توفیق ہے بیں نے اس پر جووسہ کیا اوراسی کی طرف رجوع کیا ۔

## ٧- دوشهونول کوختم کرنا

ومی اسے کھانا اور بابا ہے اسے ہاکت سے محفوظ رکھا اور کھانے بینے کے ذریعے ہاکت خبر لوں سے بجانا مے وہ اسے فرت ایموت برخاعت کے ذریعے اپنے قریب کرتا ہے جن کر اس کے ہاں ننبطان کے راستے بند ہوجائے ہیں اس کے ذریعے اس کی نفسانی شہوت ختم کرتا ہے جواس کی پیٹمن ہے لیں وہ شہوت کے نظر کوختم کرکے اپنے درب کی عبادت کرتا اور اس سے ڈرتا ہے اور بیسب مجھاس دفت ہوتا ہے جب وہ اسے لذیدا ور من بسند ابنا وعطا کر دیتا ہے پھران لذات کی طرف بعد نے والے امر کو طبھا کراسے امتحان میں طوائق ہے اور دیم بھتا ہے کو وہ کس طرح اپنے دیسے سے کو اپنی خواش پر ترجیح ویتا اور اسٹر تعالی کے اعام و نواہی کی حفاظت کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی عبادت کرتا اور کن ہوں سے بیتا ہے رحمت کا طرحض سے میں اسٹر علیہ وسے مربی ہوجواس کے بندے اور نبی ہمی اور کی عبادت کرتا اور کن ہوں سے بیتا ہے رحمت کا طرحض سے میں اسٹر علیہ وسے مربی ہوجواس کے بندے اور نبی ہمی اور

ابنین پررتمت ہو۔ حدت آدم اور حفرت ہوا ، علیہ السلام کو مہینہ عمر نے کے گوسے ذلت اور مخاجی کے گر (دنیا)ی طون آنا ہواکہ وکم حفرت آدم اور حفرت ہوا ، علیہ السلام کو مہینہ عمر نے کے گوسے ذلت اور مخاجی کے گر (دنیا)ی طون آنا ہواکہ وکم ان دونوں کو درخت سے منع کیا گ تھا لیکن ان پرخواسش غالب ہوئی منی کہ انہوں نے اس سے کھالیا توان سے بود کا مقام ظاہر مہوکیا درخشیقت بسط خواہشات کا منبع اور آنات کا مرزہے اور شرکاہ کی نشہوت اس کی ا تباع کرتی معاور میت سے جو کھا نے اور زیاح کی خواہش سے چھے میا ہ ومر ہے اور سے اور سے میں مور تی سے بھر کھا نے اور زیاح کی خواہش میرا ہوتی سے بھر کھا نے اور زیاح کی خواہش سے جاہ و مرتب اور سے اور میں سے بھر کھا نے اور زیاح کی خواہش سے بھر کھا نے اور زیاح کی خواہش سے چھے میا ہ ومر ہے اور سے بھر کھا نے اور زیاح کی خواہش سے چھے میا ہ ومر ہے اور سے اور سے سے میں مور تی سے دور سے اور سے اور سے اور سے اور سے اور سے سے میں مور تیں سے دور سے اور سے اور سے میں مور تیں سے دور سے اور سے میں کھا ہے اور سے میں مور تیں سے دور سے اور سے میں مور تیں سے دور سے اور سے میں میں مور تیں سے میں مور تیں سے میں میں مور تیں سے میں میں مور تیں سے میں میں مور تیں سے مور تیں سے میں مور تیں سے مور تیں سے میں مور تیں سے میں مور تیں سے میں مور تیں سے میں مور تیں سے مور تیں سے میں مور تیں سے مور تیں سے مور تیں سے میں مور تیں سے میں مور تیں سے میں مور تیں سے مور تی ال کی مجت آتی ہے جو زبادہ بوبوں اور طرح کے کھا نوں کاوسید ہی بھر ال کی کنزت اور جاہ ومرتبہ سے طرح کو روبد ہوتا ہوتا ہے۔

کا دیونتیں اور حدوکینہ بہدا ہو تا ہے بھرای مال وجاہ کے درمیان ریا کا ری کی آفت اور باہمی فیز وغرور بدا ہوتا ہے۔

اور بر بات کینے، حداور عداوت و بغض کا سبب بنتی ہے اس کے بعدا دمی سرشی، برائی اور سے حیائی کامر بمب ہوتا ہے در بیعے ہے۔

تو بہ بمام خرابیاں معدے کو فالی نرر کھنے اور خوب بھرنے کا نبخب اگر بندہ اپنے نفس کو مبول کے ذر بیعے ذریعے دلیں رکھے اور ت بطان کے داستوں کو تنگ کر دے تو اسٹر تعالی کی اطاعت کے بید ایادہ ہوگا اور سرکشی اور تکبر کے در بیعے کا اور دنیا کا می ہور نہیں برہے گانہ دنیا کو اخرت برتر جے دے گا اور دنیا کے فاطر محبار ہے کانہ دنیا کو اخرت برتر جے دے گا اور دنیا کے فاطر محبار ہے کا نہ دنیا کو اخرت برتر جے دے گا اور دنیا کے فاطر محبار ہے گا نہ دنیا کو افران کی وضاحت میں فردری ہے اس طرح شرمگاہ کی شروت کی تفصیل میں صروری ہے اس طرح شرمگاہ کی اور اس کی ترفیب بھی صروری ہے اسی طرح شرمگاہ کی شوت کی تفصیل میں صروری ہے اسی طرح شرمگاہ کی شوت کی تفصیل میں صروری ہے کیوں کر برائس کے تابع ہے۔

شروت کی تفصیل میں صروری ہے کیوں کر برائس کے تابع ہے۔

شروت کی تفصیل میں صروری ہے کیوں کر برائس کے تابع ہے۔

ہم الس بات کو اندفال کی مدد سے جندفصلوں میں بربان کرب گےجی ہیں مجوک کی فضیت اور فوائد کا ذکر ہوگا بھر بیطی کی نفوا ہن کو ختم کرنے اندفال کی مدد سے جندفصلوں میں بربان کرب گے جی ہیں مجوک کی فضیت اور فوائد کا ذکر ہوگا بھر بیطی کی نفوا ہن کو ختم کرنے اندائس کے سیسے ہیں ریاضت کا بیان بھر محکم میں اختما ہ نہوں کے سیسے ہیں ریاضت کا بیان بھر شرمگاہ کی شہوک کا بیان مجول س ان کا بیان کو مربد برزیجاح کو تھوڑ نا لازم ہے اورائس سے بعدان ہوگوں کی فضیت میں میں ان موگا ہو بیٹ میں متار میں اندائی ہوگا ہو بیٹ میں متار میکاہ اور آنھ کی خواہش کی مخالفت کرتے ہیں ۔

## مجوك كي فنبلت اور شكم سيرى كي ندمت

بھوک اور بیای کے فریعے اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کردکیوں کر اکس کا نواب اسٹر نعالی کے راستے ہیں جہاد کرنے واسے کے ٹواب جبیا ہے اور اسٹر نعالیٰ کو کلوک اور بیابیں سے بڑھ کرکوئی عمل بیٹ نہیں۔

جِشْخص اپنے پیٹے کو کھڑاہے اُسان کے فرشتے اس کے

المنسائع-مَلاَءَ بَطْنَهُ - (1) رسول اكرم ملى الشرعليه وكسم سے إوجها كياككون شخص افضل ميد ؟ آب نے فرایا جس کا کھانا اور بہنا کم ہوا ورائے لباس پر راض ہوجائے (۱) جس سے اپنے ستر کو ڈھانب لے۔ اوراً بنے ارشاد فرایا، اعلل کا سردار محبوک سے اور نفس کی ذلت اُدنی باس سَبِّد ٱلْدُعُمُ الِ الْمُوْعُ وَذُلَّ النَّغُسِ لِبَاسٌ العُلُونِي - دس) جفرت ابوسعیرضری رضی الدعنه فرانے ہی رسول اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے ارشا د فرایا۔ اِکْبِسَنْ اُوکُکُوا وَالشَّرُ مِوْلِ فِی اَنْسَا نِ اکْبُعُلُونِ ﴿ رَاوِنْ بَاسِ بِهِبُوا وَرادُهَا بِبِ كَاوُ بِيرُبِ بَنُوت كا اِلْبَسُوْا وَكُلُوا وَاشْرَكُوْ إِنَّ أَنْعَا فِ الْبُعْلُونِ فَإِنَّهُ جُزْءَ مِنَ النَّبَوَّةِ- (٣) حضرت حسن لصرى رحمدالله فرمات بن - نبى اكرم صلى السُّر عليه وسيم في فرمايا عوروفكر نضف عبادت ب اوركم كها نا ربورى عبارت آلَفِكُوْلُولُونُ الْعِبَادَةَ وَقِلْتُهُ الطَّعَامِ هِيَ الْعِبَادَةُ - (٥) ری ہے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اللہ تعالی سے باں قیامت کے دن تم میںسے وہ شخص افضل سوگا جوزبا وہ دیر بھو کا رہ ہے اور اللہ تعالی کی فدات سے بارے بی غورو فکر کرنا ہے اور قیامت سے دن اللہ تعالی سے نزد بک تم بی سے سب سے نبا وہ مجاوہ موگا جو توب سواے اور زادہ کا آیا ہے۔ (۱) أبك روابت بن أناب كرني اكرم صلى المعطيد وسلم اختيارى طور بريحوك برواشت فران تحصر (١) نبى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرايا-

> (۱) الا عاديث الضعيفة والموضوعة جلداؤل س ٢٠٥ صرب ٢٣٠ (۲) الا حاديث الضعيفة والموضوعة جلداؤل ص ٢٠٦ صربت ٢٢٣ (٣) الاحاديث الضعيفة والموضوعة جلداؤل ص ٢٠٥ حديث ٢٢٨ (٨) الاحاديث الضعيفة والموضوعة جلداؤل ص ٢٠٦ حديث ٢٢٥ (٥) الا محاديث الضعيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ حديث ٢٢٥ (٥) الا محاديث الصعيفة والموضوعة حلداؤل ص ٢٠٥ حديث ٢٢٩

(١) الا عاديث الضعيفة والموضوعة عدادل من ٢١٨ مريث م ١٨١ () شعب الايان علده ص ٢ ١ مريث بم ١٥

التدفعان فرشنوں کے ماسے اس من پرفر کا اظہار فرما اجود تا میں کم کھا اور کم سیا ہے اسٹر تعالی فرا اسے میرے بندے کی طوف و بھورین نے دنیا میں اسے کھانے اور ان بندے کی طوف و بھور دیا اسے میرے کو اور این میں انوں کو جھوڑ دیا اسے میرے فرت نوا کو اور ہوجا و کو ہوئے خص کھانے کا جو لقم بھی جھوڑ دیا اسے میرے فرت نوا کو اور ہوجا و کو ہوئے خص کھانے کا جو لقم بھی جھوڑ دیا اسے اس کے برائے ہوں کا دا)

ا بنے دلول کو کھانے چنے کی زیادتی سے مردہ نہ کرد کیونئہ ول کھنئ کی طرح ہے جو پانی کی زیادتی سے خواب ہولیاتی ہے۔ رسول اكرم صلى الشرعليه وكر است فرما الم المستحد المست

اورآب نے ارشاد فرایا

کرمی ابنے بیٹ سے بڑھ کرکسی بن کوبائ سے بہن بھڑا نسان سے بلے حید لفنے کافی بن تواکس کی پھڑکوکسیا مانس مرکس اور اگراکس سے لیے زبادہ کھا ناصروری بوتو ایک نہائی کھا سے سے لیے، ایک نہائی پانی سے بے اور ایک نہائی سانس بینے سے لیے بہر وہ)

حفرت اسامہ بن زیداور حفرت الوہ برج ارض الله عنہ کا کہ طوبی روابت بن جھوکی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے زایا۔

سیے شک خیا مت سے دن اللہ تعالی سے زبادہ فریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں ویز تک جوکا ، بیا سالور عمکین رہا ہے

ہولی بوت برہ اور شخص میں اگر ظاہر سول توان کو کوئی بھی نہیں ہجا تھا اور اگر عا کر میں بوان کی مگفت دی محسوس نہیں

مونی زبین ان سب کوجائتی ہے اور اسمانی فرشتے ان سب کو گھرے ہوئے ہیں بہ لوگ دنیا میں کس فدر البجھے ہیں اور دہ کس

عمد کی کے ساتھ اللہ تھا لی الماطاعت کر دیا بیان انہوں نے ان کی حفاظت کی ۔ جب وہ چلے جانے میں تو زبین روتی ہے

نے ابنیاد کو اس کے عمل اور اخوان کی کوف کی برائی بیان انہوں نے ان کی حفاظت کی ۔ جب وہ چلے جانے میں تو زبین روتی ہے

اور جس شہری ان بی سے کوئی ایک نہ ہواس و شہر ایر اللہ توالی نار اض ہوفاہے وہ ونیا بیاس مطرح نہیں جھے جس موسور کے اور جہرے برگر دو فیار

١١١ كمنزالال جدواص ٢١١ عديث ١٥٠١٦

<sup>(</sup>٢) الاماديث الضعيفة والموضوعة حلرة ص م ١٥ اصليف ٢١)

<sup>(</sup>٣) منظام احديث صبل طله م ص ١ ١٠ المروبات مقدام بن مندى 11 WWW

دی مالانکدان کی عقل نہں گئی دیکن لوگ اپنے ول سے اس بات کی طرف دیجھتے ہی جوان سے دنیا کو مے گئی دنیا والوں ك زديك وه عقل سنة بغير طليخ بي ليكن وه إن بالول كوهي سمحت بي عن سي دوكون كي عقل كم موجاتي سے اسامہ! ان لوگوں کے بعد آخرے میں شروف وعزت ہے حب تم ان کوکسی شریں دیجھو تو جان لوکہ وہ اس شروالوں کے بعد اس كاباعث بي حسن قوم بي وه موجود مول ان كوعذاب بنيي مؤا زمين إن برخوش مونى سے اوران الله ان سے ماض مؤمات عم انبيى جائى بناؤ بوسكنا بعقمان كوربيك سينجات بإدُاور الراساكرسكوكمتمين موت آئے توتم را بيط عيوكا اور تنها راحكه بياسا موتوابسا كرواكس طرح تم كونزون منازل عاصل موكاتم انباركرام كى صف بي واخل موسك اورحب تهادى رُوح اور جا مے گا تو و شنے خوش ہوں گے اور انٹر تعالیٰ تم پر رحمت ولم اے گا۔ (١)

حصرت من ، حضرت الو مرم رض المران من المراب كرنى بن كرنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا-ادنى ساس سنواوركبرك سفرلى ساتفاؤ رياستعدر می نصف بید کھاڑا کسا فوں کی بادشاہی میں واخل ہو

اِلْبَسُولُ الصَّوْنَ وَمَعْمِرُولُ الْكُلُوا فِي الْفَاحِ الْبُطُّونِ تَدُخْلُوا فِي مَلَكُونِ السَّمَاوِتِ -

حزت عيلى عليه السلام في فرايا -اسے میرسے توار بواا بے معدوں کو جوکا اور حبوں کو ننگا رکھو تاکہ تمہارے دل اللہ تفالی کو دیجالیں۔ (۱۷) دھسب

صرورت كول بينام ادب بالكل نظامونانس)

بربات ممارے نبی سرکاردوعالم صلی الشر علیہ ولسلم سے بھی مروی ہے خوت طاقوس نے اسے روایت کیا ہے۔ کما گیا ہے کہ تورات بن مکھا ہے کہ الشر تعالی موٹے عالم کوپ ندائس کرتا کمیونکر موٹایا ، غفلت اور زیادہ کھانے پردلالت ازا ہے اور بری بات ہے فاصطور برعلاء کے لیے رضالب بنیں)

اسى ليے مفرت عبلاندين مسعودر من الله عنها نے فرا باب شک الله نفال موقع قاری کوب تد نہيں فرايا -رمطلب برے کر جوز ادہ کھانے کی وہ سے موٹا موکسی تباری وغیرہ کی وج سے موزووہ معدورسے)

بے تک سیطان انسان میں فون کا طرح کر دسش لڑاہے

ایک مدیث مرحل بی ہے۔ إِنَّهُ الشَّبُهُ اَنَ كَيَجُرِئُ مِنْ الْجُبِ الْحَرَ

(۱) اریخ این عسار صدیوس- ۲۰۰۰ داری ذکرس اسمهاسامة رى الغروس بالورالخطاب جلداول ص١٠٠ صرب ١٨٧٨ رسى المعجرالكبريلطراني حلدان ٢٦ ٢٠ ١ ٢ مدب ١٩١١ بس شیطان کی گزرگا موں کو کھوک اوربیایں سے ذریعے تنگ کردو۔

بے شک بیٹ جو ا ہونے کی صورت میں کھا نا رص ک ای سارتا ہے۔

مومن ایک انت میں کھا یا ہے اور منافق سات آنوں

مینی وہ مومن سے سات کک زبارہ کھا تا ہے با اس کی شہوت، مومن کی خوامش سے سات کن زبارہ ہوتی ہے۔ آتت کا ذکر شہوت رخوامش ) سے کنا یہ سے کبوں کہ خوامش کھانے کو اکس طرح تبول کرتی ہے جس طرح آت اسے نبول کرتی ہے برمطلب بنیں کرمنافی کی انتیں مومن کی آنت سے زبارہ موتی ہیں۔

حصرت حسن بصرى حمد الله بحصرت عالسندر صى المرعنها سے روابت كرتے بى ده فر ماتى بى بى نے بى اكرم صلى الله عليہ

وسرسه سناك في فوايا. ا دِنْهُوا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ يُغْتَنَّحُ لَكُمُ

مَعْرِي الدَّمِرِ فَصَيَّقُنُ مَجَارِيَةً بِالْجُوْرِعِ

ایک دوسری مدت شراف بن ہے.

نى اكرم صلى الشرعلروك لم نے فرايا:

يَاكُلُ فِي سَنْجَةٍ آمُعَاءٍ- (١٣)

إِنَّ الْرَكْلُ عَلَى الشِّيعِ يُؤْرِثُ الْمَرْضَ ـ

ٱلْمُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِنْ وَاحِدُوا لَنَا فِي

وَالْعَطَيْنِ - (١)

جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو تنارے لیے کول را مائےگا۔

فرانی میں سے لوجیا ہم کس طرح جن کا دروازہ میشہ کھٹکھٹائیں آپ نے فرما یا جوک اور بیای سے ذریعے۔ ایک روایت بی سے کرمنی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت الوجیف رض الله عند نے وکار لیا تواک نے ا ن

سے فروایا اپنے ڈکار کم کرو تیامت کے دن وہ لوگ زبادہ دریک جو کے رہی گے جو دنیا می زبادہ سیر موکر کھا تے ہی داہ معزت عائشه رصى الشرعنها فرا باكرنى تقبى -نى اكرم صلى الشرعلية وكسلم في تعبى سيط عفر كما نانهي كلابا اورجب تعبى

(۱) مسندام احدين صبل طبيع ص ١٥١ مرويات انس

(٢) الاحادث الضعيفة والموضوعة جلداول ص ٥ ٢٠ حديث ٢٠١

(١٣) صحيح بخارى طد ٢ م ١ ١ مكتاب الاطعمة

اه) شرح السننه حلد ١١ص ١٥٠ صرب ويمديم

بن آپ کی جوک د مجھ کررم کے مارے رویٹ فی اورا بنے ہا تھ کو آپ کے پیٹ سبارک بر چیرتے ہوئے کہتی میری جان آب برفلا مواب دنیا سے تنا تو بیا کریں جس سے آپ کوفرت ماصل مواور آب کو تعرک ندر سے آپ فرما تے اے عائش اميرے بھائى جواولوالعرم رسول تھے انہوں نے اكس سے جى زبادہ سختبوں برصركيا وہ اسى هال بررہے جب وہ ابنے رب کے سامنے حاصر موے نوانس تہاہت عرت والانفام ما اور بہت زیادہ تواب حاصل ہوا میں اکس بات سے ش محرس كرنا مون كراكر ونياس محصيكي الأن عاصل بوتوكل ال كم مفاطح من مرام تنه كم موعائ كيرون صبركر لینا مجھاں بات سے زبادہ لیند سے کو کل اقیامت سے دن ) میراحسم موجائے مجھے ابنے ساتھیوں اور عمالیوں رانبادکرام اکے ساتھ ملفسے زیادہ کوئی جیز بدنہیں ہے۔

حصرت عائشہ صی المعنبافر باتی میں الله تعالى كفتم اس كے بعد ایك ہفتہ می كمل نبوكر آب كا وصال مولي وا) حزت اس صى الله تعالى عنه سے مروى م كر حضرت خاتون حنت فاطمة الزبرادر رضى الله عنها روقى كا ايك مكوالے كرنى اكرم صلى المعليه وكسم كى فدرت من حاضر سوئي تواكب في وجها يمكر اكب سے وانبوں فے عرض كيا ميں ف ایک روٹی پائ تھی تو یں نے آپ کے بغرکانا بندہ کیا اس لیے بطحوا آپ کے باس لے آئی۔

بنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا تمیں ون سے بعد میر بہلا کھا نا ہے جو تنہارے والد سے دین مبارک بیں داخل

حزت ابوبررورض الشرعة فرات بن نبي اكرم صلى الشعليه وسلم في وصال مك ابنظروالوں كوسل نبي ون كندم كى رونی سرکرمے نیس کھلائی رس

رسول اكرم صلى الشرعليدك لم ف فرمايا: ہولوگ دنیا میں بھوک گذارتے ہی وہ قبارت سے دن سربوکر کھائیں گے رہ) اور اللہ تعالی کے ہاں سب سے
زیادہ نا پند وہ لوگ ہی جوسیط بھرے رہتے ہی اور جوٹ میں نواہش کے باوجود ایک نفر بھی جھوڑ دنیا ہے اس کے لے دنت بن ایک درجہ وگا۔ (۵)

(٢) المعجم الكبير للطبراني حلداول ص ٢٥٩ صريب ٥٥٠

رس) سنن امن اجرص وم٢، الواب الاطعمنة

(٢) كنزالعال مبدس من مديث ١٥١ ٢

آثار:

ای و بر در در می الدون رمی الدون می این الله میرف سے اپنے آپ کو بچاؤید زندگی بی بوتھ اور دوت کے وقت سے ۔

معن شقیق بنی رحما میر فرانے ہی عبادت ایک بیشہ ہے جس کی دوکان خلوت رتبہائی) اوراوزار جوک ہے۔ حضرت نفان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرایا " اے میرے بیٹے! جب تمہارامی و عبرا ہوگا تو فکر سوجائے گا، حکمت بہار سوجا مے گی اوراع مناد ، عبادت سے بیٹھ عا بئی سکے۔

ہوبات مارت فضل بن عباض رحمہ اللہ اپنے نفس سے فرائے تا کس چیزسے ڈرنے ہو؟ کیا تا بھوکا رہنے سے ڈرنے ہو؟
اس سے مت ڈروتم اللہ نعالی کے بان اس سے جی ملکے مونبی اکرم صلی اللہ علیہ دک اور اُپ سے صحاب کرام بھی جُوک براا کر نے تھے اور وحزت کمیں بارگا ہ فعلا و ندی بن ایوں عرض کرتے تھے اے میرے فعل اور نے مجھے جو کا اور ننگار کھا اور لاتوں سے اندھ برے بن جراغ سے بغیر برجیا دیا تونے کس وسیلے سے مجھے بیرتقام عطافر ایا۔

حضرت فتح موصل رحما منر کی بماری اور بھوک مب سخت ہوگئ تو دو عرض کرتے یا اللہ ابونے بھوک اور بماری کے فرر بعی می فرر بعیے میری اُزائش فرائی تواہینے دوستوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے میں س سے ساتھ تیرے اس افعام کا سنگریہ در کی وریرہ تدر نہ مجھ علافہ کا

صفرت الک بن دینا رحم الله فرمات بن بن نے تفرت محدین واسے مصرات سے کہ اسے الوعبداللہ! وہ شخص خوش فتمت ہے جبن کے باس تھوٹرا ساغلہ مو توباسے طاقت دے اور لوگوں سے بے نیاز کردے انہوں نے مجھے فرایا اے الجربی ! اکس شخص کے لیے توشخری ہے ہومینے شام محوکا ہوا ور الله تعالیٰ اکس سے راض ہو۔

اسے بویں اس میں میں جا الدعون کرتے یا اسرا، نونے مجھے اور مبرے اہل وعال کو محوکا رکھا اور تونے مجھے مانوں کے اندھیرس جاری میں الدعون کرتے ہا اسرا، نونے مجھے اور مبرے اہل وعال کو محوکا رکھا اور مطریقہ تو اینے دوستوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے مجھے برمز ہم کیسے ہا؟ صورت بجی بن معین دازی رحما اندو الذو ان نے میں رفیت رکھنے والد اس کی محوک تنبید کے بیے ہوتی ہے تو مبرکرنے والوں کی محوک امتان کے بیے اور زاہرین کی جوک امتان کے بیے اور زاہرین کی جوک سے اور زاہرین کی جوک میں میں میں ہے اور زاہرین کی جوک میں سے طور مربع تی ہے۔

تورات بن ہے امرتنا لی سے درواورجب حقو کے بوتو بھوکوں کو ادکرو-

حضرت سبل بن عبدالله تسترى رحمه التدبس سے كچه اور دن كچه نه كها نے اور انسى سال جو كے كھانے كے ليے ايك درهم كانى سوا - وه موك كوراً رتب ويت اوراس ي مالذكر تيمان كر فرائے قيامت كے دن زائد كھائے كو چوڑنے ے زیادہ افضل عل کوئی نہ ہوگا کمونکر بیمل نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی انباع ہے وہ فرماتے تھے محمدارلوگ وین اور دنیا سے اعتبار سے بھوک سے زیادہ نفع بخش کسی چرکونیں سمجھے مزید فراتے یں آخرت کوطلب کرنے والوں سے میے کانے سے زبادہ کسی جبر کو نقصان وہ نہیں سمجھتا۔

انہوں نے بہ عن فرایا کے علم و محمت کو عوک میں رکھا گیا ہے جب کر گنا ہ اورجانت کوسٹم سیری میں رکھا گیا ہے۔ فوات ب مدال كو حيور ت مو الي خواسات كى مخالفت سے افضل كوئى عبادت بني اورا مك مديث سنرلف ميں آیا ہے کہ سطے کا تیسر احصہ کھانے کے لیے مورا) تو اس سراضافہ کرنا ہے وہ اپنی نیکیوں کو کھا اسے ان سے زائد مے بارے یں بچھاگیا نوفرایا زبادہ اس وقت مزیا ہے حب کھانے کے مقابلے میں چھوڑنا زبادہ پند ہواور جب مجى ايك لات عوكارم قوالله تا ك سيسوال كرے كمان وه عول كو دورانن كردے - حب بر حال موكاتواب

انوں نے ذایا بال مرف اس صورت بن ا بال بنتے بن کہ وہ پٹوں کو بھوکا رکھیں ،بیدار رہی نیز خاموشی ا مرر تنان اختیار کری فرمایا برنکی کاصل حواسمان سے زین کی طوف انزنی ہے وہ محوک ہے، اور برگ و کی حرط حوزین واسمان

مے درمان ہے واسکم سبری ہے۔

فربا جراب نفس كو تعو كاركفنا ہے اس سے وس سختم ہوجاتے ہی مزید فر ما بندہ جب جوكا ، جارا در از ماكن میں موا ہے تواس ونت الدتعال كى رحمت اس كى طوف متوص مونى سے مگر جے الله تعالى جا ہے -فرایاحان لو ایدوه زانه سے کداس می سجات وی شخص یا سے گا جوا بنے نفس کو فرج کرسے اوراسے معبوک ، بداری اور من کے فریعے قتل کر دے نیزارت وفرایا حوشخص زمین مرجاتاہے اوراکس کے بانی سے سرور کربتا ہے تومی نہیں سمجقاكم ووكن وسي زج جافي الرقال كالشكرا واكر بنوج آدي سيروكو كا اكل اسيدان كاي حال بوكا-کی دانا سے پہاگیا کر نفس کوکس طرح تیدکروں کواس نے کہا جوک اورسیاس کے ساتھ تیدکرو گئنای اور ترک عرف كرماته است ذلبل كرواور اخرت والول كافاك بإباكراس يموا كرواور فراد تحديدس كوترك كرك إست توطو واوسية

حرت عبدالواهدين زيدرهمدا فلرا فلرتعال كاقتم كاكرفر وات تصدكر الله تعالى في صاف منهوا كما بحوك

اكس كے بارسي بد كمانى اختياركر كے اس كى افات سے سجات حاصل كرد استخاب ات كے خلاف ركھو-

(١) سندام احمد بن صنبل علد من ١٢١ موات مقدم بن مدى

کے ذریعے کیا اوراولیا دکوام پانی پر جیب چلتے ہیں یا زمین مرگزرنے ہی تو جوک کے ساتھ گزرنے ہی اورا مٹرنعال نے ان کوھوک کی وجہ سے اپنا دوست بنایا ہے ۔

ھزت الوطاب کی رحمہ اللہ فربائے ہیں بیٹ کی مثال ستاری مثل ہے کہ خالی مکڑی ہیں تاریکے موتے ہیں اس کی اکواز اس سے اچھی ہوتی ہے کہ وہ ملکا مولکا اوراندرسے خالی ہوتا ہے اس طرح حب بیٹے خالی ہوتو تا وس شیری ہوتی ہے شب بیلای حاصل ہوتی ہے اور نبید کم اکتی ہے۔

حفرت الديكرمزني فرات بن تين فسم ك أدميون كوالشرتفالي بندفراكب ومضفص حركم سوعي بوادي كم

کھا نے اور دینخف آرام کم کرے۔

ای روابت میں سے حضرت عینی علیہ السام نے ساٹھ ون کک اپنے رب سے مناجات کی اوراس دوران کچھ نہ کھا جب ان کے دل روئی کا خیال اکیاتو مناجات کا سسلسلہ اول سے راب سے مناجات کی اوراس دوران کچھ نہ کھا جب ان کے دل روئی کا خیال اکیاتو مناجات کے ختم ہونے برونا شروع کر دیا اس دوران ایک شیخے نے ان برما یہ کیا حضرت علی السلم نے اس سے بوجھا اسے اسٹر تعالی کے ولی : اسٹر تعالی تجھے برکت عطی فرائے اسٹر تعالی سے میرے میں دعا مانگر میں ایک فاص حالت جم ہوگئی۔

اس شیخ نے دعا مانگئے ہوئے عرض کیا یا اسٹر! اگرتیرے علم کے مطابق جب میں نے تجھے بہا میرے دل

میں روٹی کا خیال آیا ہے تو تُو مجھے مذبخش بلکہ مجھے جب جبی کوئی چیز بلی بس نے سی فکراورخیال کے بغیراسے کھا یا۔

ایک روایت میں ہے جب اللہ تعالی نے حصرت موسی علیہ السلام کو اپنے قریب کرکے کلام فرمایا تو آپ نے چالیس دن

میک کھانا چھوٹر دیا چہنے تیں دن اور اس کے بعد دکس دن ۔ قران پاک میں اس طرح آیا ہے کیونکھ آپ نے بہارات

میک کھانا چھوٹر دیا چہنے تیں دن اور اس کے بعد دکس دن ۔ قران پاک میں اس طرح آیا ہے کیونکھ آپ نے بہارات

مے بغیرروزہ رکھار صرف ون کے وقت کھا نا ترکی ) تواکس وصب سے دکس دنول کا اضا فرکیا گیا۔

بھوک کے فوائداور شکم میری کے نقصانات :

رسول اکرم ملی الترعلیہ وسلم سنے ارشا د فرایا بہ جاهِ دُفْ اَنْفُسِکُمْ بِالْمُجُوْعِ وَالْعَطَشِين اپنے نفول سے جوک اور بہایس کے ذریعے جہاد کر و فَاتَ الْدَّجْرَ فِی دُلْکِ ۔ (۱)

شايدتم به كهوكه بجوك كى وصب به نفيلت كبيم الني حالانكه وه تومحض معدت كون كلبعت بنيا ناسيح الرابسي بات بهوتى تو بهروه عمل جس ست انسان كو اذبت بيني اكس كالله في المياده مهوّا شلاً وه إبنه إب كو مارس با بنيا كوشت كاشت بالماينديد

مِرِي كائـ۔

توجان بوکر بہ تول ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دوائی کھا ہے اور اس سے اسس کو نفع عاصل ہواوروہ بہ خیال کرے

ایم نفع اسے اس دوائی کی طواس اور نا بیندیدگی کی وجہ سے ہوالبغلاوہ ہر کرطوں اور فلات مزاج بیز کھا نے سکے

عالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بلکہ اسے نفع دوائی کی خاصیت کی وجہ سے ہوا ہے اس بیے ہیں کہ وہ کروی تھی۔ اور اس خاصیت

سے مرف ڈاکھوں کو واقفیت ہوئی ہے اس طرح کھوکہ سے حاصل ہونے والے نفع کی وجہ بھی صرف جیڈ علام ہی جانتے ہیں۔

اور جو شخص اس ہے بھو کا رہ ہے کو صرف شرع ہی تو ہو کی تعریف ان سے لہذا وہ اس با نسک تصدیق کرتا ہے

تو بفتنیا اسے نفع ہوگا اگر جہ اسے نفع کی علت معلوم نہ ہو حس طرح و دو نخص جو دوائی بیتا ہے تو اسے نفع مواسے اگر حب

اسے اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو حس طرح و دو نخص جو دوائی بیتا ہے تو اسے نفع مواسے اگر حب

اسے اس کے نفع بخش ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو حس طرح و دو نخص جو دوائی بیتا ہے تو اسے نفع مواسے اگر حب

بكن مم اكس بات كى وضاحت كرف بن تاكمتم درهم المان سے علم كے درص كم بنج ما در-

ارات دفعا وندی ہے۔

التُرْنَالُ لَمْ مِي سے إيان دارلوگوں كا درم، بلند فرانا ہے اور بن لوگوں كو علم دياكيا ان كے بيے مزيد درجات مي -

یَدُفِیِ اللهُ الَّذِیْنَ المُنُوْامِنْ کُعُدُ وَالَّذِیْنَ المُنُوامِنْ کُعُدُ وَالَّذِیْنَ الْمُنُوامِنْ کُعُدُ وَالَّذِیْنَ الْمُوالْمُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

دل کی صفائی، طبیعت کی تیزی اور بصیرت کا کمال ہے ۔ کیونکہ سیر سوکر کھانے سے ذمین گنداور دل اندھا ہوجا کہے۔
اور داغ بی بخارنشہ کی طرح چڑھا ہے حتی کہ وہ سوچ و بچار کے مقابات کو گھیرلیا ہے اور لوں اکس کے سب
سے دل فکرسے بھاری ہوجا یا ہے اور فوری اوراک بنین کر سکتا بلکہ بچہ جب زیادہ کھایا ہے تو اکس کی فوت حفظ بی فرق
بڑنا ہے اس کا ذمین خراب ہوجا یا ہے اور وہ فوری طور برکسی جیز کا اوراک نہیں کرسکتا حضرت الوسلیمان وارانی رجم دانٹر

نى اكرم صلى السُّعليه وسلم نے فرايا ، اَحْيُواْ فَ اُوْرِ اَحْدُ مُرْمِيْ لِيَّةِ المَصِّدِ فَ اِللَّهِ وَلُول كُوكُم بِنِي اور تَعُولُ كُلُ الْحَد وَقِلْةِ الشِّبْعِ وَطَهِ وَوَهَا بِالْحُرَّعِ زنه وركمواور ان كو يُعُول كے ذريعے باك كرو وہ صاف

را) قرآن مجيد سورة مبادلرآيت إwww.maktabah.org

تھ فور و ترق - (۱) کہا جاتا ہے کہ فور کرج کی شل فناعت با دنوں کی طرح اور حکت بارسش کی طرح ہے۔ بى ارم صلى الترعليدوك من فرما . جوابني ببط كويموكا ركفتاسي اكس كي مورج عظيم اور مَنْ آجَاعَ بُطْنَهُ عَظْمَتُ فِكُوثُهُ وَفَطَنَ اس کا دل روشیار سوجانا ہے قَلْبُهُ۔ (۲) صرت ابن عباس رض المرعنها فرمات من بنى اكرم ملى المرعلبروس لم ف فرمايا-مَنْ شَبِعَ وَكَاكِمَ فَسَا قَلْبُهُ - بحرار من المراح ا بوادی سیرورکها نے اور سوجائے اس کا دل سخت بوجاناہے۔

حفرت بني رهم الله فرمان بي-

مين الترتفالي كي بلي ايك ون عبى عبوكا بني ربتا لكري اسف ول مي عكت اورعبرت كا إلى دروازه كلا بواياً موں اور مات منفی منی سے کرعبا وات کا مقصر ایک ایسی فکر سے جومونت خلاوندی کی بینجاتی اور حقائق حق دکھائی ہے۔ اور کم میری اس سے روکتی ہے جب کہ مجوک اس کے دروازے کو کھولتی ہے اور معرفت منت کے دروازوں میں سے
ایک وروازہ سے لہذا سب سے کہ مبتہ مجوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا یا جائے اس لیے حضرت تقال جلم نے اپنے سے سے وایا۔

الصبيطي الحب معدو تعلى بوابوكا تو فكرسوها أن كلات بعضر بوكى اوراعضادعا دت سے سيمه مالي كے۔ حصرت ابوزید بسطامی رحمدالشرنے فرمایا معوک، بادل میں جب بندہ محقوکا سونا ہے نودل سے عکمت کی بارش ہوتی ہے

نبى اكرم صلى المترعليبروك لمن في فرايا -

حکمت کا نور بھوک ہے اور اللہ تفالی سے دوری سے سیری کی وج سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ساکین سے محبت اور ان کے قریب ہونے سے ماصل ہوتا ہے سیریوکرنہ کھا ڈاکس طرح تمہارے داوں سے حکمت کا نور بجد جائے گا

(١) الا حاديث الضعيف والموضوعة علداول ص ١٠١ صريف ٢٧٧ (٢) ال حاويت الصعيف الموصوعة حلياول ص ٢٤٦ عديث ا٢٥

ريم اسنن ابن ماحرص ۱۷۱، ابواب العبيام

اورواری رائ کو تھوڑا کھانا کھانا ہے اکس کے گرد صح مک تورینی ہے(ا)

كم كانے سے دل نرم ہوتا ہے اوراس كو صفائى حاصل ہوتى ہے جس كے ذريعے اسے لذت ووام كے اوراك اور اورذكرسے شافر مونے كى استعداد حاصل موتى سے كى بارزبان بر ذكر جارى موتا ہے اورول كھى حاضر ہوتا ہے ليكن دل کونہ تواکس سے انت عاصل موتی ہے اور زاکس کا از مواہے حتی کر اکس کے سامنے دل کی سختی کا حجاب ہوتا ہے اور بعن مالات ميدل نم موتا ہے توذكر كاكس براثر مؤتا ہے اور مناجات ميں لذت مامل بوتى ہے اور اكس كاوا ضح سبب معدے کا خالی سونا ہے۔

حضرت الوسيهان دارانى رحمه الله فرات مي مجعه اس وقت عبا دت كے عباشى زياده حاصل مونى سے جب ميرى

بیری، مرے بیاسے مل جائے وجوک مرادیے)

حطرت مبندر حمالله فرمانت بي بعن لوگ ا بنه اورا بنه بينے كے درميان كھا نے كى اور كھنے من اور كھر بھى مناجا

ك مطاس ماصل راجا ستي -

المنهان فاخل رایا چھے ہے ؟ حصرت ابرسیمان فرانے ہی جب بندہ مجو کا اور سیاسا ہونا توروشن اور زم ہواہے اور جب سیر بوکر کھا تا ہے تواندھا اور سخت ہونا ہے اور دل ریمنا مبات کی لذت کا اثر ہونا ہے اور یہ فکری اسانی ا ور صول معزفت کے علاقہ ہے اورسی دوسرافائدہ ہے۔

كم كانسرافائد انكسارى اورتواضع سے اس كى وصب اكا اور عزور نبز وہ خوشى على جاتى ہے جوسركشى اور الله نغالى سے عفلت كا اعث معرف فرر مجوك سے نفس كو انكسارى حاصل ہوتى ہے اس فاركسى دوكسرى بات سے نبي ہونی -اس وفت وہ ا بیضرب سے سلمنے جبکتا ہے اور اپنی کمزوری اور ذلت کو سجان لیتا ہے کیو سے اس کی قوت کمزور ہوجاتی ہے اور حلیمیا جا اے کیونکراسے روٹی کا ملو اس من اور ان کا محوض نطفے کی وجے اس کی دنیا تاریک ہو جاتی ہے اور حب بک انسان اپنے نفس کی ذلت اورائس کے غیر کا منا ہونہ کرے وہ اپنے مولا کے غلیا ور قبر کو نہیں دیج سکنا اس کی سعادت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو میشیز دلت اور عجز کی نگاہ سے دیجھے اور اپنے مالک کو عرت، قدرت اور قبری نگاهسے دیجھے۔ تواسے ہمیشہ محوکا اوراہنے رب کی طرف مجبور رہا جا ہے اوراکس اضطرار یں ذوق کا منابو کے اس بے جب نی اکرم صلی اللہ علیہ وسے سے سامنے دنیا کومیش کیا گیا تو آپ نے زایا۔ لَا بَكُ الْجُوعُ يَوْمًا وَٱشْبِعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْبُ مِن بِلِمِي الله ون عبوكار بول كا اوراب ون تنكم سير صَبَرْتُ وَتَصَرَّعْتُ وَإِذَا سَيْعِتُ مِن اللهِ مِن كالبِن حب مِن كلوك مول كا توميرون كا وراين

## مح حضور رو الله ول كا اور حب شكم سير مول كا توسير ادا كروں گا-

شَكُرْتُ - (1)

توسید اور شرمگاہ جنم کے دروازوں بی سے ایک دروازہ سے ادراس کی اصل سیٹ جر کر کھانا ہے جب کہ انکساری اورعاجزی جنت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ سے اوراکس کی اصل عبوک سے ، جوشحص جہنم کاکوئی دروازہ بند کرنا ہے وہ در اجنت کا کوئی دروازہ کونا ہے کیو محریم شرق اور مغرب کی طرح ایک دوسرے کے نقابے یں ہی-لہذاان میں سے ایک ك فرب بونا دوس سے دور بونا ہے۔

ا منان المنتان كى آزائش اورعناب كونني عجولنا، اوريز مى ان لوگون كومولنا ہے جو آزمائش بى دالے كئے ہى كيونك بيط عرك كها نے وال عبو كے آدى كو كلول ما نا ہے بلك موك كو عبى مفول مانا ہے اور عقل مند آدمى جب كوئى معييت د کھفا سے تواسے آخرے کی ریشانی باد اُجاتی ہے جب وہیا یا ہونا سے نوفیامت کے میدان ہی لوگوں کا بیاساسوناا سے يا دا ماتا ہے اس طرح بحو كا بوا ب نوا سے ال جنم كى حوك باد ا كاتى ہے حتى كرانس عوك كھے كى نوانس خاردار درخت كانے كوديا جائے كا اور ابنى بينے كے ليے بيب دى جائے كى سندے سے آخت كاعذاب اور كاليف غائب بنين مونى جا بين يمي بات توخوف دلانى مي حيشخص، ذلت، بيارى ، فلت اوراً زائن سے خالى بووه اكفرت كے عذاب كو كلول جانا ہے مند اس کے دل میں اس کا خیال موزا سے اور نر ہی غلب، لہذا بندے کو صیبت میں رہا اورائس کا شاہو کرنے رساجا ہے اور سب سے زبادہ مناسب صیبت جو برداشت کرسکنا ہے وہ بھوک ہے کیونکداس میں باد آخت کے عددہ بھی بہت سے فوائد م بال اسبابي سے ايك سب ہے جومصائب وابتلاء كوانبيا وكرام عليم اللامك ساتھ فاص كرا ہے اسى طرح دوسرے لوگ عي درجه بدرجه بي-

اسی مید صرت یوسف علیدالسلام کی خدمت میں وہی کیا کہ اکب کیوں عبو کے رہتے میں حال محد آب کے قبضے میں زمن كے خزانے بن آب نے فالم مجھے۔ ورب كراكري سير بوكر كھاؤں تو عجو كے كو جول مع ماؤں۔ لبذا مجوكون اور محتاجون كوبادر ركفنا عبى جوك كا ابك فالده سيحكون كربر بابت رحمت اوركها نا كهد في بزمنوق خلاب شففت كادرك دينى ہے- اورسكم برآ دى طبوكى كليفسے غافل مواہے-

بانيوان فائده:

برسب سے بڑا فائدہ ہے اور بہ عام شہونوں کونوٹر دبنا اور نفس آنارہ برغالب آنا ہے کیونکہ تام کنا ہوں کی نبیا د

شہوتیں اور فوت ہے اور قوت وشہوت کی بنیاد لیٹنیا گھانے ہی لبنداان کی کمی ہرشہوت اور قوت کو کمز ورکردیتی ہے اور تمام کی تمام سعادت یہ ہے کرانسان اپنے نفس کو قابو کرسے اور تمام کی تمام سعادت یہ سے کرانسان اپنے نفس کو قابو کرسے اور تمام کی تمام مربخی یہ ہے کرنفس اس کو قابو کرسے جس طرح تم سرکش گھوڑے کواسی صورت بیں قالو کرسکتے ہوجب اسے موک کے دار سے کمزور کرلوجب تم اسٹ تکم سبر کرو گئے تو وہ قوی اور سرکش ہوجائے گا۔

اس طرح نفس کا معاملہ ہے جیسے کسی بزرگ سے پوجیا گ کا ہے بڑھا ہے کو پہنچ گئے نوٹفن کی فدمت کمیوں ہیں کرنے وہ تو کم ورمو کیا ہے ؟ انہوں نے و مایاس لیے کہ یہ جاری اکرٹنے ملک ہے اور بہت نہاں منارت کرا ہے تو مجھے ڈرہے کہ ہیں برمکن موکر مجھے گناہ کے کنویں ہیں نظال دسے ہیں است منی ہیں مبتل رکھوں توہ اس بات سے بہر ہے کہ یہ مجھے برائموں برا کا دہ کرسے حفرت ذوالنوں مصری رحمالٹرنے فرایا کہ ہی جب بھی سے بوکر کھانا ہوں تو گئاہ میں بندہ ہوجانا موں باک ما تصدکر نے گئا ہوں ۔ ام المونین حضن عائشہ رضی اسٹر عنہا فرماتی ہیں دسول اکرم صلی النظم علیہ و کے بعد سب سے بہی بدعت بیا جو کھانے کی صورت میں طاہر موری حب لوگوں کے بیٹ بھر جانے بین نوان کے نفس اس دنیا کی طون زور دلگانے ہیں۔

اورم ایک فائدہ نہیں بکہ فوائد کے خزانے میں اس لئے کہا گیا ہے کر عبوک الٹر تعالی کے خزانوں بی سے ایک خزانہ م اور عبوک کی وجہ سے سب سے اونی بات جو دُور سوِ جاتی ہے وہ نٹر مگاہ اور کلام کی شہوت ہے کیو بحد عبو کا اُدمی فعنول کلام کی خواہش نہیں رکھتا اور لیوں وہ زبان کی آفات سے بچ جاتا ہے جیسے عنییت ، فحش کلامی ، مجبوط اور حیلی وغیرہ –

اوگوں کی عزنوں سے بھیے بڑھا ہے اور اسی زبان کا کاٹا ہوا ہی توجہم ہی ہے جاتا ہے ۔
جہان کہ بنر مگاہی شہوت کا تعلق ہے تواس کی برائی ہوئے ہیں ہے اور بھوک اس سے مترکو دورکر دہتی ہے
جہان کہ بنر مسیم ہوتو وہ اپنی شرمگاہ پر بمنٹر ول نہیں کرسکتا اور اگر اسے اس کا تقوی اس سے روک بھی دسے تووہ
ابنی آنھوں کو بنیں ہجاسکتا تو آنھ کا بھی زباتو یا ہے جسے شرمگاہ زباکر نی ہے اور اگروہ آنھ کو بندکر کے اسے منظرول
کر لے توجہ اپنی سوچ وفکر مر قالو نہیں یا سکتا اور اسے گھٹیا قسم سے تفکوات گھے لیتے ہیں اور دل میں شہوت سے
کر لے توجہ اپنی سوچ وفکر مر قالو نہیں یا سکتا اور اسے گھٹیا قسم سے تفکوات گھے لیتے ہیں اور دل میں شہوت سے
اسباب جنم لیتے ہیں اور اسس کی منا جات میں ضل واقع موزیا ہے اور بعض اوفات ہے بات نماز کے دور ان بیش

آئی ہے۔ مم نے زبان اور شرمگاہ کی اُفت کا ذکر بطور شال کیا ہے ورنہ عام اعضاء کے گناموں کاسب وہ قرت ہے جو بیطے محرکر کھانے سے ماصل موتی ہے ایک وا نانے کہا ہے کہ جو مر مدیسیاسٹ برصر کرسے اور سال بھڑ کہ ایک روقی پر گزارہ کرسے اور اکس میں کوئی تواہش شامل نہونیز وہ نصف بیٹے کے مطابق کھائے تو اسٹرقال اکس سے مورتوں

کے ارسے میں سوچ کو دور کردیا ہے۔ چھٹا خا ٹکرید ،

كم كهانے سے ببنداور عبيث كى بدارى دور موجاتى ہے كيوں كر حوادى سر موركه السے وہ يانى بت بتاہے . اور سوكن خص زياده يانى يني اسے بندزياده أنى م - يسي وجب كيعض مناني كے كياس جب كھانا حاصر بنويا توره ولتے اسے مدین کے گردہ زبادہ نہ کھاؤاس طرح زبادہ یانی میؤ کے اور کھرزبادہ منبدائے گا اوراکس کے بتیجے میں زبادہ تقعا اتھا ڈے۔ سترصدیقین کا اس بات براتفاق ہے کہ نیڈی کثرت کا باعث زیادہ مانی بینا ہے اور زیادہ نیندسے زندگی منائع موجاتی ہے، نمجد کی غازرہ جانی ہے، طبیعت غی اور دل سخت موجا آہے زندگی ایک بہنزین جوہرہے اور سر بندس كااصل مال سے حس كے ساتھ تجارت كرنا ہے حب كر نبند موت سے بنزاكس كاكرزت عمركو كم كردتى ہے تعرفته كى فىنىلىت بوكتىدە نىنى سے اورسونے كى دەبسى تېجىدى غاز فوت سوجانى سے اورا كرىنىد كے غلبه كى صورت مى تىجد پرطیعے نوعبا دیت کی جاشن حاصل نس کر سکتا بھر مجرد رعیرشادی اکوئی اگرشکم سیری سے ساتھ سوحائے نواسے احمام آتا ہے اورب بات عبى تهجد ك السفيل ركا وط بنى ب اوراس عسل كى حزورت مونى ب اب اكر بانى محفظ موكانو وها ذب محسوس كرے كا يا عام بي جانے كى صرورت موكى اور بعض اوقات دات سے وقت وہاں نہيں جاسكتا اور اگروزرات كوننرطيه التي تووه هي ره حات بي هرهام كى اجرت وغيره كى خورت مهوكي مجرامين ا وفات حام مي كمي كنفر سكاه بد نكاه برعاتى ہے اوراكس مين وه خطرات ميں جن كائم فيكتاب الطبارت مين ذكركيا ہے اور برتام خرابان بيط عوركر كهاف كى وص سے بداموتى ميں حضرت الوسليمان دارانى رحمدالله في فرابا- كمداختام ابك عذاب سے اور انہوں نے بيات اس بعفرائى كراخلام بت ىعبادات بى ركاوط ننام كيوي برحال مى فسل را مكن بني مونا تونيندافات كامنيع ب اورزباده کانااس کاسب سے حب محبوک اس کوخم کرتی ہے۔

كا وقت مِوْناكِ إلى يعين في عاليس سال عدوي بني جائى ربعي نبي طائى)

توریجے انہوں نے کس طرح اپنے نفس پر خوت محرک کرتے ہوئے گانا چاہے میں وقت مائی مہیں گیا۔

وزرگی کام کر جرا بک نفیس جو مرہ ہے جو نہایت بیش قیت ہے بہذا اس سے ایسا خزان عاصل کیاجائے جو آخرت میں با تی

رہے گا اوراس کی کوئی انتہا ہیں اور سیاسی صورت ہیں ہو سکتا ہے جب اپنے وقت کو انٹر نعال سے ذکر اور عبادت میں صون

کیاجائے زیادہ کھانے کی وجہ سے جو کام مشکل ہوجائے ہیں ان میں سے ایک ہمیشہ کی طہارت اور سیدیں عظم را بھی ہے

کیوں کر زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوگام مشکل ہوجائے ہی ان میں سے ایک ہمیشہ کی طہارت اور سیدیں گئے گی اور ان شکلات

کیوں کر زیادہ کھانے کی وجہ سے اسے زیادہ بانی ہنے اور میٹیاب کے لیے باہم زیکنے کی فرورت بیش اسے ہما اسان ہوجا تا ہے ہما ا

میں سے ایک روزہ رکھنے ایس ہوجا تا ہے ہما اس سے ایک مور ہونے والے اور مان ہوجا تا ہے ہما ا

روزہ رکھنے ، جیشہ باوخور ہے اور کھی نے بینے اور اس سے اسباب میں خرج ہونے والے اور مان ہوجا تا ہے ہما ا

کرنے جیے بے شار فوائد حاصل ہوتے ہیں ۔ اور ان کاموں کو وہی لوگ معول سمجھتے ہیں جو دین کی فرمنہیں ہوئے نے بلکہ وہ دنیا کی زرنہیں ہوگئے۔

ارث دفعادندی ہے۔

حزت ابرسیمان دارانی رحم امتر نے تکم سیری کی تھیا آفات کی طرف اشارہ کیا ہے انہوں نے فر وایا ہوت خص سیسے محرک کا اس ہے اس پر چھا فات اس کی محمد اس کی محمد کی محافظت مشکل ہم محرک کا تا ہے اس پر چھا فات اس کی محمد کی محافظت مشکل ہم مجابی ہے۔ معلوق پر شغفت سے محروم ہوجا اسے انوخیال کرنا ہے کہ سب وگوں نے جاتی ہے۔ معلوق پر شغفت سے محرومی ہوتی ہی تھا محرک کھا ناہے ، عبا دت ایک بوجوین جاتی ہے خواشات زیادہ ہوتی ہی تام لوگ مساجد کے گرد چکر کا نے ہی اور پر محمد محرک کھانے والے کئری کھانے ہیں اور پر محمد محرک کھانے دائے کئری کھی د حکم کہ د حکم کہ کا کھانے ہیں ۔

آنهوانفائده:

م کھانے سے بدن کی صحت برقرار رہتی ہے اور ہماریاں دور مہواتی ہیں کیوں کم ان کا سیب زیادہ کھانا ہے نیزاکس کی وجہسے معدسے اور دوگوں ہیں فضول (زائد) اخلاط جع رہتے ہیں۔ بھیر بھاری عبادیت سے دوکتی اور دل کو پریشان کرتی ہے نیز وہ ذکرو فکر کے داستے ہیں بھی رکا دی ہے اوراس کی وجہسے زندگی بلخ ہوجاتی ہے۔ بھاری کی وجہسے انسان فاسد خون کلوانے دوائی اور طراک کو کا محتاج ہوجاتا ہے اور یہ تنام چیزیں روبید بیسید مائلتی ہیں اور اکسی سیلے یں انسان کو تعکاد ملے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گاہوں اور خواہشات کا شکار ہونا کی اور مجور ہیں بیتام باتی

اوجهل موجاتي بي -

منفول ہے کہ ہارون الرئے بدبادشاہ نے چارطبیب بلا سے ایک ہندوستانی دوسرا روی ، تبراع اتی اور جو تفاجئی فقا اسس نے ان سے کہا کہ تم بیں سے ہر ایک ایسی دوائی کا ذکر کرسے جس بن کوئی بجاری نہ ہو بندوستانی حکم نے کہا میرے زدیک ایسی دوائی کرم بانی ہے ، ایسی دوائی سے ہوائی سے ہوائی کرم بانی ہے ، حبثی جوان سب سے زیادہ علم رکھتا تھا کہنے مگا سر معدے کو تنگ کرد بتی ہے اور سہ ایک بجاری ہے جب کہ ترہ تیزک معدے کو ڈھید چھوڑ دینا ہے ادر یہ جی ایک بجاری ہے انہوں نے معدے کو ڈھید چھوڑ دینا ہے ادر یہ جی ایک بجاری ہے انہوں نے پوچھا تمہا رکھتا تھا کہ بھاری سے گرم بانی معدے کو ڈھید چھوڑ دینا ہے ادر یہ جی ایک بجاری ہے انہوں نے پوچھا تمہا رکھتا ہے اس نے کہا ایسی دوائی جس میں کوئی بجاری نہ ہوں ہے کہ جب جوک مگے اس دفت کھا الکھائے اور انجھ کوٹر دینا ہے کہ حب جوک مگے اس دفت کھا الکھائے اور انجھ کوٹر کہ باتے ہوکہ کھانا چھوڑ دیسے انہوں نے کہا تم نے سے کہا ہے ۔

اہل كن بىك ايك طبيب فلسفى كے سامنے نبى كرم على الله علي وسلم كا ير ارث و كراى ذكر كيا كياك نے فرايا۔ ثُكُتُ بلِطَّعام وَ ثُلُتُ يلشَّراَبِ وَ ثُلُثُ اللهِ اللهِ تَهَا فَى كان نے كے يے، ايك تہا فى يا فى كے دليے اللهَ فَنُهُ مِي مِن اللهِ الله

درا) اسطبیب نے اس بینجب کا اظہارکیا اورکہا کہ بہرنے قلتِ طعام سے سیسے بیں اس سے زیادہ تکم و مضبوط بات بہیں سنی ۔ بیڈنک بیر واناسخفیت کا قول سے۔

ب مار مصلی الدعلیہ وسلم نے فرایا۔ بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے فرایا۔

اَلْبِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاوِوَ الْجِعْبَةُ أَصَّلُ عَمَرِي اصل عبري الرسر زرا اصل دوائي ما ورسر الدَّ وَاعِ وَعَوِّدُو الْحَلِي جِسْمِهِ مَا اعْتَا دَرَى جَمْرِ اللهِ عادى بنا وُحِس كاوه عادى ب -

اور ہارے خیال میں طبیب کواس میلی صدیث کی نسبت اس برتیجب کا افھار کرنا زبادہ لاگن ومناسب ہے۔

حفرت ابن سالم رحمداللہ فراتے ہیں اگر کوئی شخص گذم کی روکھی روئی ادب سے ساتھ کھا ئے اسے موت کے سواکوئی ہم ری ہوں ہم اس میں اگر کوئی شخص گذم کی روکھی روٹی ادب سے ساتھ کھا ہے اور سید ب نامن طبیع باتھ اٹھا ہے بعین فامن طبیع ب نے اور سید ب نے زیادہ کھانے کی برائی میں فرایا کہ انسان ہو کمچھ اپنے بیٹ میں ٹوالنا ہے اس میں سے زیادہ نفع بخش آبار ہے اور سب سے زیادہ نفع بخش آبار ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ نمک ہے دیمن زیادہ آبار کی نسبت تھوٹرا نمک میز ہے۔

مدیث شراف بی ہے ،

روزه رکوصحت مندرو-صوموًا تَصِحُوا - (١) كيون كر روزه ركف ، جو كارست اوركم كها نے بين جماني صحت مفرسے نيزاس كى دجہ سے دل سركتى اور تكركى بمارى

كم كهان كى وج سعشفت كم المحا بالمراقي ب كيونكرس شخص كوكم كها نے كى عادت مواسے تھوڑا مال بھى كفابت كرا ہے اور اوستنس سیری کاعادی مواس کا بیٹ اس کو پڑھے رکھتا ہے اور سردن اس کی گردن کو بالو کرکتا ہے آج كيا كاو كر بهذاوه مختف منقا مات برجا في كانتماج مؤاج اولاس طرح وه حوام كامون بيري لاكرا منز تعالى نافرما في كرنا ہے یا وہ صلال مال سے اسے گا اور وہ مجی ذلت ورسوائی کا باعث ہوگا اور تعبن افغات وہ توگوں کی طرف لا بھے کی أعصون سے دلجفام اور انتہائی درم کی ذلت سے اور موس اینا خرج کم رکھا ہے۔

بعن على الاقول ہے كري اپني عام فرورتوں كو چھوڑے كے درجے بوراكرناموں اكس سے ميرے دل كو زيادہ

ایک دوسرے علیم کاقول ہے کہ جب بی کسی خواہش یا مال کے اضافے کے بے فرض بنے کا الادہ کرتا ہوں تولینے نفس سے قرمی بے بنا ہوں تعنی اپنی خواش کو چھوڑ دنیا ہوں نومرا نفس مرسے بیے اجھا قرمی خواہ ہے۔ صرت ابراہیم ادھم رحمراللر اپنے ساتھ بیوں سے کھانے پنے کی جیزوں کا بھا ڈیو چھتے رہے کہا جانا مہنگائی ہے تو

فرماتے چوڑنے کے ذریعے ستاکراو۔

حضرت سہل رحما اللہ فواتے ہم ننی حالتوں می کھا ما مذموم ہے اگروہ شخص عبادت گزارہے تو کھانے سے سی پیلا ہونی ہے اگروہ کمانے والدہے تو آفات سے بھے ہمیں سکتا اورائر کچھا کمرنی والدہے تو اپنی طرف سے اللہ تعالی سے

ى بى الفائنسى كوے كا-ی براسات ہیں رہے ہے۔ فعاصہ کلام ہیں ہے کہ لوگوں کی ہاکت کا باعث دنیا کی حرص ہے اور دبنوی حرص کا سبب بیط اور شرمگاہ ہے اور شرمگاہ کی شہوت کا باعث بیٹ کی خواہش ہے اور کم کا نے سے بہتام باتیں ختم ہو عاتی ہیں اور ہم جہنم سے درواز سے بن اوران کو ختم کرنا جنت کے دروازوں کو کھوٹا ہے جینے نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسم نے زمایا۔ اَدِیْشُوْا اَدَرُیْ بَابِ الْعَبْدَةِ بِالْجُورْعِ - (۲) ہینہ جنت کا دروازہ جول کے ذریعے کھ کھٹاتے معود

ل الترغيب والترميب عليه ص سرمانب العموم

توجر شخص لومیرا بک روٹی بینا عن کرنا ہے وہ تمام خواہشات سے مبرکر بیتا ہے وہ اُزاد ہوگا ورلوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا نیز تھا وسے سے بھی بچے جائے گا اور اسٹر تعالی کی عبادت کے لیے عیورگی اختیار کر سے اُخرت کی تجارت کرے گا اور بران لوگوں بی سے ہوگا جن کو ان کی تجارت اور خرید وفروخت اسٹر نعالی سے ذکر سے نہیں روکنٹی کیوں کہ وہ تناعت کرنے کی وجہ سے بہے رہتے ہیں لیکن جو متحاج ہو ماہے اسے تجارت لاز ما ذکر فعدا وندی سے روکتی ہے۔

مر کھانے کی وج سے آدمی زائد کھا ما بیتیوں اور مساکین کولطور حدقہ دینے پر قادر موجا آہے اس طرح وہ تیامت کے دن اپنے صدفہ کے سائے میں مو کا جیسا کر حدیث شریف میں آباہے۔

عُلُّا الْمُدِى فِي فِلِ مِلَدَ قَتِهِ - مِرْ شَعْن فَيامِت كون إلى صدقه كم سائے بن مرفع الله ملك بن مو كا-

توجوکچهاوی کھا تاہے وہ گندگی بن جمع ہوجا تا ہے اور جو کچھ صدقہ کرنا ہے وہ فضل فعا و ندی کے لیے ذخرہ بن جاتا ہے بیں بندے کے لیے وہی ہے جواس نے صدفہ کرے جمع کردایا کھا کرفنا کر دیا بین کربرانا کردیا ۔ بہنا زائد کھ نا صدفہ کردینا شکم سیری اور بدیسنی سے بہترہے ۔

صرت مسن بصرى رحما مشرحب قرآن باكى يرآيت مباركة للدوت فرمائ .

إِنَّاعَرَضَنَا الْكَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ مِمْ فَ النِي الْمَنْ اَسَمَا نون رَبِهِ اور بِبِالُون بِهِ بِيَ وَالْعَرَضَ الْمُعَالِدَ وَالْعَرَضَ الْمُعَالِدَ وَالْعَرَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْلِلْمُ الللَّهُ الللْمُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُلْ

جمه وُلگ رہ)

اور فرانے کا اللہ تعالی نے اس امان کوسات ہمانوں ، ان الاستوں جن کوستاروں کے ساتھ مرتن کیا اور عراف کے اٹھانے واسے فرائد تعالی نے اس امان کوسات ہمانوں ، ان الاستوں جن کوستاروں کے ساتھ مرتن کیا اور ارت و فرایا کو اس ہم امانت ہے اسے اٹھا و کے ؛ انہوں نے بچھا اس میں کیا ہے ؛ فرایا اگر تم بھی کروتو اس کا عذاب ویا جائے گا انہوں نے عرض کیا نہیں محبور اس کا عذاب ویا جائے گا انہوں نے عرض کیا نہیں محبور اس کے سامنے بیٹن کیا تو اس نے بھی اس کے مراسی طرح اس بین ، مضبوط اور سونت پہاڑوں پر بیش کیا اور ان سے فرایا کہ کہا تم اکس امانت کو اٹھا و کے حواس میں ہے ؛ انہوں نے پوجھیا اکس میں کیا ہے ؛ تواند تفال نے اور ان سے فرایا کہ کہا تم اکس امانت کو اٹھا و کے حواس میں ہے ؛ انہوں نے پوجھیا اکس میں کیا ہے ؛ تواند تفال نے اور ان سے فرایا کہ کہا تم اکس امانت کو اٹھا و کے حواس میں ہے ؛ انہوں نے پوجھیا اکس میں کیا ہے ؛ تواند تفال نے اور ان سے فرایا کہ کہا تم اکس امانت کو اٹھا و کے حواس میں ہے ؛ انہوں نے پوجھیا اکس میں کیا ہے ؛ تواند تفال نے ا

(۱) مندامام احمد بن منبل حلدی من ۱۲۸، ۱۲۸ مروبات عقبه بن عامر (۲) قرآن مجید، سورة احزاب کیت ۲۰ (۲) منافع www.maktabah

توبیائس فائد ہے کہ طون اتنادہ ہے کہ زائد کھانا فقیر کو دباجائے ناکر الس کے ذریعے اجرو تواب جمع ہوجائے توہیہ اس بات سے ہتر ہے کہ وہ خود کھائے حتی کہ اکس پر بوجھ دوگانا ہو جائے ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنے ایک موسلے پیٹ والے مشخص کو دیکھا توانی انگلی مبارک سے اکس کے بہیٹ کی طرف انشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اگرامس فار کسی دومرسے پیٹ میں جانا تو تیرے لیے مہتر تھا (ا)

مطلب بر ہے کہ اگر تنہیں اسے اخرت کے لیے بھیجے اور اس کے ذریعے دوسروں کو ترجیح دستے تواجها تھا۔ صرت میں بھری رحمہ اللہ سے مروی سپے فرانے ہی اللہ تعالیٰ کی قیم میں سے ایسے لوگ دیکھیے ہیں کہ ان ہی سے ایک

کے پاس شام کے وقت بقدر کفا بیت رزق تھا اگروہ جا جا تواسے کھا بیتا دیکن اس نے کہا اللہ کی قسم بن اس سب کو لینے ماں برز ملاں گاری کا مصرف کے اور الان الان کی است جدیدن در سروں کا

یٹ میں منیں طوالوں گاجب تک اس میں سے بعض اللہ تنا الی کے راستے میں نہ دسے دوں ۔ ترین کر کر کر کر کر میں میں اور میں سے میں ایک سے الدیثان خال میں جا

توں بھوک کے دس فائدے ہیں اوران ہیں سے ہرایک سے بے شار فائدہ مطلتے ہیں جن کی کوئی انتہا ہیں تور بھوک اخرت کی در فائدہ مطلعے ہیں جن کی کوئی انتہا ہیں تور بھوک اخرت کی جا بک عظیم ذخیرہ ہے اس میے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بھوک اخرت کی جا بی اور زید کا دروازہ ہے بلہ بیات ان احادیث ہیں صراف بیان کی تھے جو ہم نے ذکر کی ہیں ان فوائد کی تقصیل سے واقعت ہونے ہے ان احادیث کا معہوم واضح ہوجا با ہے اگر تم اکس تفصیل کور جا نوا ور جر بھی فوائد کی تقصیل سے واقعت ہونے جا نوا ور جر بھی

بعوك ك فضيلت كونسبيم كو توتهي تقليدي إيان كارتنبر حاصل موكا -

والشراعلم بالصواب

## پیٹ کی خواش تورنے کے لیے ریافنت

مردبرسط اوركهانون سے سلط بن جاروظ لفت بن -

صرف طال چیز کھائے کہونکہ حام کھانے کے ساتھ عبادت اس طرح ہے جیے سندر کی سوبوں پرمکان تعمیر کرنا الس سلسے بن کن کن بانوں کی رعابت واجب ہے ہم نے علال وحل سے بیان میں تقویٰ سے درجابت سے ضن بی الس کا ذکر کیا ہے۔ اور نبن وظائف کا تعلق خاص طور برکھا نے سے ہے۔

رو خلت وكزنت سمے اعتبار سے كھانے كى مقدار رب، جلل با ديرسے كس وقت كھانا كھايا عائے ـ

رجى بنديده كا الكاف ك المعين كاجيز كاف.

پهلا مطيفد:

کان قفواکا ناچا ہے اوراکس کے ندری کر باضت کا راستہ اختیار کیا جائے جس شخص کو زیادہ کھانے کی عادت ہواگر وہ بکیم تھوٹوے کھا نے کی طون آجائے تو اس کا مزاج برداشت ہمیں کرسکے گا اور وہ کمزور ہوجائے گانیز مشقت بہت زیادہ ہوگی لہذا سے جا ہے کہ تھوٹوا تھوٹوا کوٹوا کوٹوا کر کے بی کڑنا رہے۔ بعنی حبنا کھانے کا عادت ہے اس سے آہۃ ہم کرتا رہے مثنا گا وہ دوروٹیاں کھا تا ہے اورائی کہ والیہ روٹی کی طون انا چاہا ہے کہ دوٹی کو ایستہ کم کرتا ہوئی کی طون انا چاہا ہے تواسے چاہیے کہ دوٹی کو ایستہ کم کرتا ہے تو ایس کے نواسے چاہیے کہ دوٹی کو ایستہ کم کرتے تو اورا ایک مسیدی ایک دوٹی کہ آجائے گا اس سے اور کوٹی افرائی سے ایستہ کرتے دورن مثابہ کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے دورن مثابہ کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے دورن مثابہ کے ذریعے ایسا کر سے بھوٹی کوٹا دورن کے دورن مثابہ کے دریعے ایسا کر سے بھوٹی کوٹا دریا ہم کہ کہ دورائی کا کہ کا دورن کی مقدار کم کردے اور کل جننا کھا یا تھا اس سے کھو کم کرے۔

سے درجیے ابسار سے بیار درجات ہیں ایک بر کہ اپنے نفس کو آئی مقدار تک ہے گئے جس سے زندہ رہ سکے یہ عدیقین کی عادت ہے۔

حضرت سہل تستزی رحمہ افٹر نے بینی طرفتہ اختیار کیا جب آپ تے فرایا الٹرتعالی تین بندوں سے چیزوں کے ذرسیعے
عبا درت ابنا ہے زندگی، عقل اورطاقت، اگر مبندے کو ان بی سے دو تعیی زندگی اورطقل کے جانے کا ڈر مو تو کھا کے اوراگر روزہ
موزی افطار کرسے اگر فقیر مو تو تلاکش کرسے اوراگر ان دو کامنیں بلکہ فوت کے جانے کا خوت مولوکاس کی کوئی پردا ہ مذکر سے
اگر کمز ورمیوجائے حتی کہ بیٹھ کر غاز رہو ہے اور اور خیال کرے کہ اکس کا بھوک کی وجہ سے کمز ورمیو کر بیٹھ کر غاز رہو ہو نہا دہ کو اے
کی صورت بین کھولے موکر رہو صف سے بہترہے۔
کی صورت بین کھولے موکر رہو صف سے بہترہے۔

صرت سیل رحمداللہ سے اس کے آغازاور کھا نے کی مفلار کے سلامیں بوچھاگی تو انہوں نے فرایا سرا کھانا سال جر بی تین درصم کا ہوناتھا میں ایک درھم کا شہرة انگور ایک درھم کا چاولوں کا آٹا اور ایک درھم کا کھی لینا تھا بھر ان سب کولاکرتین سوراته كولياں بنا لبنا اور روزانه ايك كولى سے روزانه ايك كولى سے روزہ افطار كرليتا بوجها كياب كيسے كھاتے ہي ؟ فرمايا اب كيجه مقدر اور وقت مقرر نہي، بعض را ہوں كے بارسے بي سفول سے كرا ہوں نے اپنى غذا كوايك در حتم كمك لواليا تھا۔

دوسرادرصبریہ ہے کہ اپنے نفس کورات دن ہی نصف محد ( اُدھا کلی) کی طون بھرد سے اور سرا کب روٹی اور اکس سے کچھ او پر ہے ۔۔۔۔ اور سر اکثر لوگوں سے حق ہیں پیط کا تبسرا حصہ ہوگا جے نبی اگر مصلی المتعلیہ دسلم نے فرا با اور پرچند نقوں سے زیادہ ہے کیونکہ ہے صبحہ علت سے بیے ہے اور وہ دسس سے کم پر بولی جاتی ہے حضرت عمواروی رضی اللہ عذکی ہی عادت مبارکے تھی کمیونکہ اکیب سات یا نو لقتے کھاتے تھے۔

تنبرا درصہ م ہے کہ دو کمرکی طرف او فادے اور مبراط ہائی رو ٹیاں میں اوراکٹر لوگوں سے حق ہیں ہے بیٹ کے تہائی سے
زادہ ہے اور بہ ہی ہوسکتا ہے کہ وہ میٹ کے دو تہائی کی کہ بہنچ جائے اور تنبرا صدیانی سے بینی اب قدرہے ۔ بیکن
اب ذکر سے بیے کی منہیں رہے گا اور بعض روایات میں سانس کی ہجائے وکر کے بیے تیسرا حصے کا بیان ہے ۔

چوتھا درمہ بہے کہ محد سے ایک کا زنگ ہے جائے اوراکس سے ندیادہ کھا نا اسراف سے اور یہ اللہ تعالی سے اس ارتادگرامی کے فعادت ہے ۔

ارتادگرامی کے فعادت ہے ۔

وَلاَ تَسُرُينُوا - (١) اور خرورت سے زبارہ نہ کھاور

بین اکثر توگوں کے حق میں ایسا سے کیون کی صاحب عمر، آدی اور صبی کام میں شنولیت ہم اکس کے حوالے سے مختلف مہت ہوں ہے۔ مولات مختلف مہت ہوں ہے۔ مولات مختلف مہت ہوں ہے۔ مولات اس میں دھو کے کا مقام مجی ہے وہ مولات اس میں دھو کے کا مقام مجی ہے وہ مولات اس ملرح ہے کہ جب اچھی طرح ہوں گئی مولوا ہا ہا تھ کھینے سے میکن زیا دہ م فالب بات یہ ہے کہ بوٹ خص ا ہے ایک بادو روٹیوں کی مقدار مقرر مہیں کرے گا اس سے لیے ہی جوک کی حدواضی من مالی اور اس میں ہوگی اور اس میں ہوگی کے لیے کھی علایات وکری گئی ہیں۔ مولی اور اس مر چھوٹی فرام شن کے ساتھ دیات مفی رہے گی ۔ میں جوک کے لیے کھی علایات وکری گئی ہیں۔

بھوک کی علامات: موک کی ایک علامت ہر ہے کہ وہ سالن کی خواہش ناکرے بلکہ وہ روکھی روٹی خواہش اور جاہت کے ساقہ کھائے وہ جورونی مجھی ہوجب اکس کی طبیعت کسی خاص روٹی یا سالن کا مطالبہ کرسے نوبہ سی تھوک ہنیں ہے۔ ایس کر سال کی جانہ ط

کا گیا ہے کہ جوک کی علامت یہ ہے کہ وہ قوے تواس کے تھوک بر کھی نہ بنیٹے مفتد ہر ہے کہ اس ہی جب جانا مط نہیں ہوگی توریم مدے سے خالی مونے پر دلالت ہے اوراکس کی بیجان بہت شکل ہے تومر مدسے ہے بہتر طریقہ یہ سے کم اپنے بیے کھانے کی انٹی مفلار مقرر کرے کہ وہ کوئی عبا دت بھی کرسے ،اسے کمزوری محسوس نہ ہوجب اس علامک بہنج جلئے تو عظر حبائے اگرے بکا نے کی خواش باتی ہو۔

فلاً صدبہ ہے کہ کھانے کی نقلار کانعین نامکن ہے کیونکہ ہا حوال واشخاص کے اعتبار سے بدلتی رہنی ہے۔
ہاں صحابہ کوم رضی انٹر عنہ کی ایک جاعت ہفتہ جرا کی صماع دھار کلی گندم برگزارہ کرتی تھی اور بوب وہ تھبوریں تنادل فرمانے تو ہفتہ ہیں طریر ہوسا کا وی کھانے گندم کا ایک صماع جار مدہونا ہے توسر دن وہ تقریباً نضف مدر ا دھا کلی سے قریب کھانے تھے اور وہ جب کر ہم نے ذکر کیا بہلے کا تمائی ہوتا تھا کھبوروں کی صورت ہی زیادہ کی حزورت ہوتی تھی کیوں کہ اس می سے تھا ہاں محدیث وی جاتی ہیں۔

حضرت الوذرغفارى رضى الشرعنة فرطنت نفصے كرسول اكرم صلى الشعب وسلم كى حبات طيب ميں ميرا سفنة بھر كا كھانا بو كا ابجب صاع رجار كلي، بنوناتھا اور الشركى ضم ميں وفات كساس ميں اصافہ نہيں كروں كا كيون كي ميں نے نبي اكرم صلى الشر

عليهوكم سعدنا أب نے فرمایا:

آ فُرُ مِنْ مُحَمِّمَ فِي مَحُبِسًا يَوْمَ الْفِيامَ وَ فَيَامِتَ مَ وَنَ مَ بِي سَصِيرِ وَبِاوِهِ قَرِبِ اور مج طَّحَبُّ كُمُّ وَلَيْ مِنْ مَّاتَ عَلَى مَا هُوَ عَكَيْرِ زباده مجوب وه شخص موكا جواس على مروت موجب الْيُومَ الْيُومَ اللهِ ال

حب وہ بعض صابرام می حالت و بچنے تواعر اض کرتے ہوئے فرما تے تم نے تبدیلی کردی ہے تمہارے لیے حو کا آٹا ہونا جانا ہے حالانکہ رصنورعلیہ السلام کے زما نے ہیں) جینا نہیں جانا تھا تم چیا تباں بکا نے ہواور دو دوسالین جمع کرتے ہوتمہالے باس طرح طرح کھانے ہیں تم صبح اور کیڑوں ہیں ہوتے ہواور شام کے وقت دوسرے کٹروں ہیں ،حال نکہ نبی کرم ملی الشرعلیہ وسلم کے زمانے ہیں تم اس طرح نہیں تھے۔

اصابیصفه بین سے دودوافرادسے بیے بیسرایک مدرایک کلو ، تھجوری ہوتی تھیں (۱) اور مدایک سیراور سیر کا تہائی

ہے۔ اورائس سے گھیاں نکالی جاتی ہیں۔

مضت من بھی رہ اللہ فرما تنے مومن کی مثال بری میں ہے اس کے لیے ایک مٹھی سطری ہوتی کھوری اورسنوا در ایک کھونٹ بانی کافی ہے حب کہ نباض کا سٹنے واسے درندسے کی طرح ہے وہ علق سے آثار نا میں عاباہے نہ رپڑوسی کے لیے اپنے بیٹ بین کمی کڑنا ہے اورنہ ہی زائد کھانے کے ساتھ اپنے کسی بھائی کوتر جیجے دبیا ہے الس زائد مال کواسے را فرت

> (۱) كنزانعال حديث ۲۲۵ حديث ۲۲۱ (۲) سندانام احدين صني صلير ۱۲ مرويات طلي لغبري Www.mal

ہے ہے ، جیجو۔ سون سہل رحداد شنے فرمایا اگرونیا مولئے تازے جا نور کا خون ہوتی توجی مومن کی روزی علال ہی ہوتی کیوں کمومن مزورت کے ذنت کھا تا ہے اور حرف اتنا کھا تا ہے جس سے اسے فوت عاصل ہو جائے۔

كافكا وقت اوراكس مي كس قدراً فيروملي بال كيمي فيا رورمات بي-سب سے بندورم یہ ہے کتبن دن بااس سے زبادہ کھینے کا مے مدین میں سے بعض کھانے کی مقدار کی سجا سے وقعے کے ذریعے ریافت کرتے ہی بیان کے بعض تیں دن اور جالیں دن کے مجد نہیں کھائے اورعلاؤ کرام بی سے بہت سے اوگ جن میں صفرت محدین عروز فرنی عبداللہ بن ابراہیم، رجم ، ابراہیم تنبی ، حجاج بن فرا فصد حفص عابد مصبصی اسلم بن سبب زمېر ، سيمان خاص سېلى ب عبدادلىر تسنزى اورا براسىم بن احد خواص رحمى الله شاملى دو كھى اكس دون كى بنے كئے۔ حنت الوب صديق رضى الشرعنه جيد دن أكم تجيدهي ثنا ول منه فر التفصفرت عبداللين نرسي سات ون يك وقفه كرت حزت ابن ماس رضى الدعنها ك شاكرد حفرت الوالجوزاوسات دن مك كبه منها تعصفرت الرابيم بن ادهم اور حضرت سفيان نورى رمہااں کے اسے میں موی سے کوہ بن بن دن تک وفقہ کرتے بہ تمام حفرات جوک کے ذریعے اُخرت کے راستے ب صني مدد عاصل كرنے تحص معنى على رف والا موسنحن الله نفائل سے بلے جاليس دن كھانا جھورونيا ہے الس برامرار

بیان کیا گیا ہے کہ اس گروہ سے ایک شخص کا ایک داہب برگز مواقوا سے ای کی حالت کے بارے بی گفتاؤ کی اور اس محاسدم مان اورجن وحو کے بروہ تھا اس کو چوڑنے کا طبع کیا اوراس سے بہت زیادہ کام کیا بیاں اک کراسب

نے اس سے کہا کر صربت علی علید السلام جالیس دن کچوشی کھائے تھے اور ہر ایک معروہ ہے جو کسی نی کوسی عاصل ہو گنا ہے اس موقی نے اس سے کہ اگریں ہے اس دن تک مجونہ کھاؤں توتم اپنے دین کو چوڑ کر دیں اسلام میں داخل ہوجا ور

مے اوراس بات کالفین کرد کے روین اسلامی عن ہے اور تم باطل پر تبواکس نے کہا ہاں جنا نجداس صوفی نے وہاں

ہی اس کے سامنے بچاس دن تک روزہ رکھا بھر کیا کہ می عبار سے بیاس میں کچھا ضافہ کرتا ہوں جانچہ ساتھ دن تک مجھ نه کھایا ای پردا سب کوتعجب موااوراس نے کہا میرافیال بس تھا کہ کوئی شخص تصرت عبی علیہ السام سے واکس سلسلے

بن الرهوا في كا جانجري وافعداكس اسلام لان كاسب بنار

ر بہت طا درصہ ہے اس تک بہت کم لوگ مینیتے ہی صوف وہی لوگ جنہتے ہی جوکشف و مشا بدہ ہی مشنول ہو کر صوک این میں سرمین در درا تر میں

اور ماجت سے منعنی موم تے ہیں۔ دوسرادرجرب سے کردوسے بین دان کے کھونہ کھائے اورنہ بات عادت سے اسر بین بلدائس سے قریب

اورممنت ومجابرہ سے اس تک بنخیامکن ہے۔ تير ورج اس سے اون اے اوروہ ايك دن رات بن ايك باركھانے براكنفاكرے اور برسب سے كم درج ب اس سے تجاوز کرنا اسراف اور عیشتر شکم سرریا ہے حتی کہ جوک باقی ندرہے اور بی عیالش توگوں کا کام ہے اور سنت سے دوررہے حفرت ابوسعبد ضری الله عندسے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسی حصانا کھانے توشام کونہ کھانے اور شام کو تناول فرانے توضع نہ کھاتے (۱) اورا کابر بزرگ ہرون ایک بارکھانا کھانے تھے اور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم في حضرت عائشة رضي الشرعنيا سے فرايا-مزورت سے زائد کھانے سے بچودن میں دوبار کھانا اسراف ہے اور دو دنوں بن ایک بار کھانا ضرورت ہے کم کانا ہے اور ایک دن بی ایک بارکھانا اعتدال ہے اور اللہ تعالی کی تناب بی اس کی تعرفیہ کی گئے ہے - رہی جرشخص ون بن ایک بار کھانے پراکتفا کرسے تو اس سے بیے ستحب ہے کہ طلوع فجرسے پیلے سحری کھائے اب اس کا کھاناتہو کے بعداور صح سے بیلے ہوگا دن کا مجو کارہا روزہ ہوجائے گااور رات کو مجو کارہے سے تہجد کے لیے فائرہ موگا ورمورے کے فارخ ہونے کی وجسے دل جی فارغ موگا اور فکریں نرمی بیلاموگی خیالات مجتبع ہوں گے اورمعلوم با ت كى طون نفس كوسكون عاصل موكا اوروه وقت سے يہلے اس سے تفاضا نہيں كرسے كا-حفرت عاصم بن كلب ابنے والدسے اوروہ حفرت الوبررو رضى الشرعم سے روایت كرتے بى انہوں نے فرایا كرنى اكرم صلى الشرعليه وسلم تميارى طرح تنجد كے بيے قيام س كرتے تھے آب قيام فرانے حتى كه قدم مبارك بيكول جانے (٣) اور وصال کاروزہ بھی تنہاری طرح نسی رکھتے تھے بکہا کے افطار کوسوی کا مؤخر کرتے۔ ام الموسنين حضرت عائشہ رضى الله عنها سے مردى ہے فر افق ہن نبی اكم صلى الله عليه وسلم روزے كى سحرى نك بے نوط : برطرافیدنی اکرم صلی استعلبه وسلم کی خصوصیات میں سے تفاعام لوگوں کے بے شام کو افطاری حزوری ہے

اكرمنوب ك بعدروزه داركادل كهاف كى طرف متوصه بها ورنتجدك وقت اس كا دل ما عزن بوتواس عا بيك كمه

(۱) منزالعال علد بحص ۱۰ حدیث ۱۰ ۱۸۱ (۲) الاحادیث الضعیفة الموضوغة جلدا ولص ۲۸۰ حدیث ۲۵۰ (۳) مسندلهم احدین صنبل جلد مهم ۵ حروایت مغیره بن نتعبر (۲) مسندلهم احدیث عنبل حلداول ص ۹۱ حروایت علی المرتضی ۲۸۰ سنداهم احدیث عنبل حلداول ص ۹۱ مروایات علی المرتضی ۲۸۰ سنداه کانے کو دو حصوں میں تقتیم کرد سے مثلاً اگر دورو شاں موں تو ایک روٹی افطار کے وقت کھائے اور دوسری روٹی اسے سے سی کے وقت بھا ہوا در دن کو زبادہ بھوک مذسکے میں کے وقت بدن ہلکا بھاکا ہوا در دن کو زبادہ بھوک مذسکے میں کہا ہے اس سے سے میں کہا تھا ہم کہا ہم کہا ہم کہ افران کے وقت بھا کہا ہم کہ کہا ہم کہ کہا ہم کہا کہا ہم کہا ہم کہ کہا ہم کہا کہ کہا ہم کہا کہا ہم کہ کہا ہم کہا گے سے اور جانس کہ افطار سے دن ظہر سے وقت کھائے ا در روزے دالے دن سمی کے وقت کھائے ۔ وزی کھائے سے تو کھا نے کے اوقات مقرد کرنے کے سیلے ہیں ہر را دکورہ بالا) ما ان ہم دی سے دن سمی کے وقت کھائے ۔ وزی کھائے ہیں ہر را دکورہ بالا)

جوہ کے حضرت ہے ہیں معاذرازی رحماد الرنے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرایا اسے صدیقین کے گروہ! ا بینے

آب کو جنت کے دلیے کے لیے تھوکے رکھو کیو بجے نفس کو جس قدر بھو کار کھا جاسی قدر کھانے کی خواہش بیلا ہونی ہے۔

ہم نے شکم سیری کی جنتی آفات ذکر کی میں وہ تمام خواہشات میں جاری ہوتی میں تیز تمام لذات سے ان کا مندو کھنا پڑتا ہے

ہم دو بارہ ان کا ذکر کرسے کام کو گول دینا نہیں چاہتے۔ یہ وجہ ہے کہ مباح رجائن خواشات کو تھیوٹر نے بربہت بڑا نواب

ہم جو ب کہ ان کو ھاصل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے جنی کہ نبی ارم میں انٹر علیہ وسلم نے فرایا۔

سِراد اُن اُن اِن کی اللّٰ اِن کیا گائی تھی تھی۔

میری است میں جو کہ کہ ان کا گائی تھی کا اُن کھائے

الْحِنُطَةِ - (ا)

آپ نے اسے مام قرار نس ول بلکر ہے جائز ہے اگر کوئی شخص ایک دوبار کھائے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور جو ہمیشہ کھائے وہ بھی کن ، کاریس مؤالین اس کانفس نعنوں میں برورش یار دنیا سے انوس سوجانا ہے اور لذاؤں سے الفت ببلم وعاتی ہے جروہ اس کی طلب بی کوشش کرتا ہے اور لوں وہ کنا ہ بی براتا ہے ۔ اس کا ظرمے وہ لوگ است یں سے مرے لوگ میں موند گندم کا آقا اس کچوا سے کا موں ک طرف سے جانا ہے جوامور کناہ ہیں۔

نى اكرم صلى الشرعلد و المسف ارشا دفرالي ،

میری امت کے دو افرا دبر ہے ہم جرنعتوں ہیں بلتے ہم اور ان کے صبر بھی ان نعتوں سے بردان جراصتے ہمان کی ہمت اور مقصد طرح طرح کے کھانے اور مختلف قسم کے بیاس ہم یا ور دو از تکلیف کرتے ہوئے) منہ بھاڑ کھیاڑ کریا ہے کرتے ہیں ، ، ، 11-02

رب العارتنالى نے حفرت موسى عليه السادم كى طرف وحى بعيم كر با در كھيے أب فبر كے رہنے والے بني اور وہ أب كوزبارہ خواہتا

بيع بزرك لذيز كانون كے كا ف سے اس قدر خوف كاتے تھے كماسے دبختى كى علىت سجيت اور الله تعاسے محمن كرن كوسعاون سجف تفريان ككراك روايت بن معتقرت ومب بن منبدرض المرعزف فرمايا حوسته أسمان بي دو فرتنون كى بامم ملآ دات موتى توان مي سے ايك دوسرے سے فرباتم كهاں سے المي موج

اس ف كما تحصيم مواكر مندرس ايك تحيل فلان جكر مع جاور ايك ببودى معون في اس ك خواش فلان عليد ف کے ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ خواشات کے اساب کا اُسانی سے عاصل موجانا جدائی کی علامات یں سے بنیاں ہے ہی وجہ سے کر حفرت عرفاروق رضی الشرعنہ نے اس محفظے بانی کے پینے سے اجتناب فرایا جس میں شہدا سواتھا اور فرمایا اس کا صاب مجوسے دور کردو تو خوات ت بی تفس کی مخالفت اور لذتوں کو چھوڑنے سے بطھ کر کوئ عبادت نیں جیاکہ ہم نے ریافت نفس کے باب می ذکر کیا ہے۔

مضرت نافع رضى الشرعنه سے مردی سے کہ مصرت ابن عمرض الشرعنها علیل تحصے نوا بسنے ایک تا زہ مجھلی کی خواسش كى وصفرت نافع فواتے ميں ميں نے مرينظيم من نائش كى تو نولى كار حب كسي سے ملى تو ميں نے دريط ميں غريدلي ميں اسے بھون کرادرا بک روٹی بررکوکران کے سامنے اہا اتنے بن ایک سائل دروازے برایا توانبوں نے علام سے فرایا سے روقی میں لیبط کرسائل کو دے دو، علی سف عرض کیا الله تعالی آپ کامجد کرے آپ نے اتنے دنوں سے اس ک خواس کی توسی برن ملی عرصب می تو در مرحمی خری اب اگراب فرائی توسم اس کی قبت دے دیتے ہی اب نے ذوا بنیں اسے لیسٹ کرسائل کو دے دو پھر غلام نے سائل سے کہا کیا تم اسے چھوٹر کر درھے نے سکتے ہو ؟اکس نے عرض کی چی باں جنا نچہ اس نے درھم دے دیا اور وہ پھلی لاکرا آپ کے سامنے رکھ دی اور عرض کیا کہ بیں نے اسے ایک درھم دے کر حاصل کی ہے آپ نے فر بایا سے لیسٹ کر اسے دے دواور اس سے درہم تھی واپس نہ بینا بیں نے رسول اکرم صلی الدیمایہ وک کم سے سنا آپ نے فر بایا۔

جوت خص کسی میزی خوامین کرسے بھرائی خوامی کورد کردے اور اکسی میزیکے ساتھ کسی دوسرے کو ترجیح دسے توامیا تعالی اسے بجش دیتا ہے۔

اَيُّهَا اَمْدِي نِ الشَّتِهَى شَهُوَةً فَرَدَّ شَهُوَتَهُ وَالْمُزْدِهِا عَلَىٰ نَفْسِهِ عَفَى الله كُرَ-(١)

جب تو ہوک کے کتے کو ایک روٹی اور خالص پانی کے ایک لوٹے سے رو کے تو دنیا اور اہل دنیا بر ہلاکت رخانی سے - اور بنی اکرم صلی الله علیه و سائے فرمایا۔ اِذَا سَدَدُت کَلَبَ الْمُجُونِّ عِلَمِعِیْفُ وَکُونْدِمِنَ الْعَادِ الْفَوَاحِ فَعَلَى اللَّهُ نَیا وَاَهُ لَمِسَا الدّمَارُ۔ الدّمَارُ۔

اس بات کی طرف اشاہ ہے کہ مقصود بھوک اور سیاس کی تعلیق کو وقور کرنا اور ان کے ضرب کوختم کرنا ہے دنیا کی لذات سے عیش کرنا بنیں حذت عرفاروق وضی اند عد کو فر بلی کہ حضت بزیدین سفیان طرح طرح کے کھانے کھائے ہی تو حضت عرفاروق رضی اللہ عزبی خلام سے فرایا جب تمہیں معلوم ہو کہ ان کا کھا نا آ جگا ہے تو مجھے اطلاع کرنا چنا نجیران کی اطلاع پراکپ ان کے باس تربدا ورکوشت لایا گیا مصرت عرفاروق رضی اللہ عذب نے ان کے ساتھ کھا نا کھا با جو تھنا مواکوشت و بالگیا ان سے باس تربدا ورکوشت لایا گیا مصرت عرفاروق رضی اللہ عذب نے ان کے ساتھ کھا نا کھا با جو تھنا مواکوشت و بالگیا انہوں نے اس کی طرف ہاتھ رخصا آتو حضت عرفاروق رضی اللہ عذب نے ان کا باتھ روک دیا اور فرطا یا سے بزیدین سفیان! اللہ تعالی ان کے داستے سے مشکل جاؤگے۔ فرات کی خوج برحم اللہ فرات میں عرب بھی تصف عرفاروق رضی اللہ عذب کے تا جو باتھ ہو تھا ہوا کہ ان کے داستے سے مشکل جاؤگے۔ فرات کی سنت کو چھوٹردیا تو تم ان کے داستے سے مشکل جاؤگے۔ فرات کی سنت کو چھوٹردیا تو تم ان کے داستے سے مشکل جاؤگے۔ فلان ایسا کیا ایک روایت میں سے فرعت بھی میں سے خوج بھی ترف میں رکھتے جب وہ فرات کی جو تا تو اسے کھا تے اور موان ایک ایک روایت میں بی کر عتب بھی تو تا میں ایسا کہ ان کو ایسے کھا تے اور موان نے ایک ٹرارہ کونا چاہ ہوئی کا قواسے کھا تے اور میں ایس کی تھوٹری کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی اور آب کے بیا تھی اور ایسا کیا ایک دو تھوٹری کے ایک کوئی کا تی اور آب میں کہ بھی ترب بانی سیت ان کیا کہ دون گوئی کیا تی اور آب

را) كنز العال جلد 10ص) ٨٥ تعديث ١١٢ سلام رم) الاها وبث الصعيف الموضوعة حلداق ل ٢٥ م صرب ٩ ٨٥ م WWW. maken کے بیے پانی تھنڈا کرنی آب فراتے اسے ام فلال ! میں نے اپنے آپ سے جوک کے کتے کو عبکا دیا ہے۔ حفرت شفیق بن ارا ہم فراتے ہی میں سنے حضرت ابراہیم بن ادھے رحمۃ اللہ کو کد کرمر ہیں شوق البیل را کہ بازار کا نا) میں دیجھا اور سے بازار منبی اکرم صلی انڈ علیہ ورسلم کی جائے ولادت کے قریب ہے۔

مصرت اراسم ادهم رحمدالله واست ک ن رے پر بیٹھے رور ہے تھے میں عبی راستہ چھوڑ کران کے قریب بیٹھ کیا اور دیجا سے الواسخی ایر روناکیسا ہے ، فرایا سب تھیک ہے، یں نے ایک یا دویا تین ، رمزید یوجھا توانوں نے فرایا شقیق ابیات کسی و نبتالای نے عرض کیا اے میرے بھائی اآپ جوجا ہی فرائیں انہوں نے فرا امیرانفس تبی سال سے حررہ کی خوامن کرریا تھا لیکن میں بہت کونٹ کرکے اس کوروکناریا لیکن گذشتہ شام میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھ بہد ا وتكف غالب المني من ايك ف نوجوان كود بلها الس كے باتھ بن ايك سبزياله خفاجس ميں سے حرره كى بھاب أفريس تقى اور نوشلواً ري تفي بي نے بيت ساخد اپنے نفس كوروكا لكن اس نے وہ سالدميرے قريب كرديا اوركها اسے ابراہيم! كا دين نے كامين سي كاؤں كامين نے الله تفالى كى صاحرة كے ليے اسے چورد اے اكس نے كما عمين اللہ تعالى كلدرا ب كفاؤين كون جواب نه وسيسكا وروف لكاس في كاكفائي الشرتعال آب برحم فراف ي في المين كلم دياكيا بيد جب لكر مين معلى مزموكر يركها ل سے أيا سيم اپنے برتن مين نهي والت إس ف كها الله تعالى أب كومعا كرے كائيں براب كوديا كيا ہے مجھے مكم مواكرا سے حضرعليد انسام إاسے لے جائي اور حفرت ابراہم بن ادھم احماللا كو كلا دير - الغرنعان الس مردم فرائع اس في كناطوي عرصه صركيا اوزفس كواكس سے روك ركھا -اسے الراہم اين نے فرات اوں سے سنا وہ کہ رہے تھے رحین کوئی بیزری جائے اور وہ نرف نووہ ملنے بھی توا سے بنیں ملے گامی نے کما اگر بات برے توہیں آب کے سامنے ہوں اس عقدہ کوا ٹنرنغالی ہی کھو اے گا تھر ہیں نے دیجھا تو وہاں ایک دومرا نوجوان هي كوا تحاجوان كوكوني بيز د سے كهرباتها است خضرعليه السلام! أب ان كوفود كلائي وه ساس محصے كلات رب سی کری سوکیا جب بدار سوانومنری اکس کا فائف محوکس مور با تھا۔

ہی جر صرت ابراہم بن ادھم کوطے موکوعلی بڑے اور مہم م شراعیت میں داخل مو گئے۔ صرت مالک بن دینار رحمدالند کے بارے میں منقول ہے کہ آب جالیس سال مک دودھ کی خواہش کرتے رہے مین اے نوش نہیں فرایا ورایک دن اسنی تھجوروں کا تحفہ بیش کیا گیا تو انہوں نے اپسے شاگردوں سے فرایا کھا وہیں لے چاليس سال سے ان کونس حکھا۔

صرت احدین ابی النواری رعدالله فرانے میں صرت ابوسیمان دارانی رحماللہ کومکیں گرم روٹی کی خواہش ہوئی تو یں ان کی ضرمت یں روٹی دیا امہوں نے اس مجھ مصر کا اور بابی کو چھوٹردیا وررونے مکے فرمایامیری بہت زیادہ محنت اور مشقت کے بعد تو نے میری خواسش کو جلدی اوراکیا ہی کا مرح تو بہ کرنا ہوں تو مجھ معاف کر وے حصرت احمد فرمانے ہی

ين فيان كومر ته وم تك عُك المنعال كرف بوئ بن ديكا-

حضرت الك بن صنيع رحم التدفر ما تعيمي من بصر ك ايك بالار من سے كزرر با تھاكد ايك سبزى دىجيى ميرے نفس نے كباكراج لإت تم مجعير سنرى كور دو تواچها سے توبي نے قدم كھائى كدي اسے چاليس لاتون كريسبزي نب كھلاؤں كا-حزت مالک بن دبیا رد حمدالله بصره میں بچیس سال رہے دیکن و بال کی ترا ورخشا کھیور با سکل تنا ول ندفرائی ا ورفر ما یا ا سے بعرہ والو ابن تم بن بچاس سال رہا لیکن بن نے تمہاری تراورخشک کھیوریشن کھانی بھر بھی جو جیزتم بن طرحی مجھ سے کم نه مون اورد مى ميرى كى نے تهارے ليے اضاف كيا ميں نے بچاكس سال سے دنيا كوطلان وسے ركھى سے ميرانفس جاليس مال سے دورھ کی خواہش کررہا ہے لیکن زندگی جرس اسے بنیں دوں گا۔

حضرت جماد بن الوصنيف رهمها الله فرمان من من مصرت واذوطائى رحمه الله كى ضرمت من عاصر سواا وروان كا دروازه بدفقا میں نے سنادہ فرمارہے تھے تونے گاجری خواش کی میں نے تیجھے کھلا دی جرتم نے کھیوری توامش کی تومیں نے قسم

كهائى كر تحف مجمى بني كلاول كابي سوم كركر اندر داخل موانو ووتنا تحف حزت عاذم ایک بار بازارسے گزرے نوانوں نے بھل دیجھ کوالس کی خواش کی جراہتے بیتے سے فرایا ماسے ليے بر توا موامنوع بيل لاؤشا مرسم حبّت سے السے ميوے كى طوت مائيں ہو اوا مواروكا موا موجب انہوں نے خريد رمین کی توابینے نفس سے فوالے لگے تو نے مجھے زیب دیا کہ دیجھنے ی خواہش کرنے لگا اور مجوبر اکس قدر غالب آنا کی نے خريه الله كي فسم من تهين نهين عكيها وأن كاجنا نجرانهون في وه يتبعون اورفقرار سے باس بھيج ديا۔

حزت موسی اشبح رحداللہ کے بارے میں مروی سے انہوں نے فر مایا میرادل بیس سال سے بے موے نمک کی خواہیں

حزت احدين خليفة رحمالله فرطنتي ميرانفن ميس سال سع بيط جركه باني بيني كى خواش كررا بع ليكن ي ني جى كرنس لايا منقول م كرحزت عنبنا من ف سات سال كرشت ك خواش كى الس ك بعافرا إ مجعي شرائ م مين سات سان سے نفس کوٹال ر د موں آخرک طالبًا رہوں گاتو ہی نے گوشت کا ایک محرا اور روٹی خریری پھر اسے مجھون کر رون کے اور رکھا اس سے بعد ایک بچے مانوی نے بچھاکی تو فلاں کا بٹیا نہیں اور نمیا را باب فرت ہو گیا ہے اس نے

عن كيا جى إلى افرات بي من وه وفى اوركوشت اسے دے دا اكب كے ساتھ كھتے بيكر أكب اس كے بعدور پارے اور به أكبت يرف في ا

وَيُطِعِفُونَ الطَّعَامَعَلَى حُيِّهِ مِسْكِبْنَا وَيَتِمِيًا وَيُطِعِفُونَ الطَّعَامَعَلَى حُيِّهِ مِسْكِبْنَا وَيَتِمِياً وَاسْتِبِراً - (1)

ای سے بعد انہوں نے اسے کھی نہ چکھا اوروہ کئی سال کی جوری خواہش کرتے رہے چرایک دن ایک قبرالا دراہم کا بارھواں مصدی سے بدلے مجور خرید کر افطاری سے لیے رکھ دی فرائے ہی اٹنی تیز اندھی علی کہ دنیا تاریک ہوگئی اور لوگ گھرا گئے صرت عذبہ اپنے آب سے فرما نے سکے پر تیری جرائٹ اور تھجر خوید نے کی وجہ سے ہوا پھراپنے آب سے فرما امیر خیال ہی ہے کہ تیرے کئی ہی وجہ سے لوگ اس میں مثل ہوئے اب اسے بنہیں چھوں گا۔

حزت داؤد طائی رحماللہ نے اوسے پینے کی سبزی خریدی اور ایک بینے کا سرکہ لیا بھرساری رات کہتے رہے اے داؤد
ہر بیے بہد کا سرفیارت کے دن تبرا حساب کس قر طوبل موگا اس سے بعد انہوں نے جیشہ دُوکھی روٹی تناول فرمائی اور
حزت عتبہ غیم نے ایک ون حضرت عبدالواصر میں زیرسے فرایا کہ فان شخص اپنے بارسے میں ایسامقام ذرکر تاہے کہ بین
ابنے آپ ہی وہ مقام نہیں یا انہوں نے کہا اس بے کہ آپ روٹی کے ساتھ کھورکھا نے ہی اوروہ صرف روٹی کھا تنے میں فرایا

اگریں کھجورکھانا بچپوڑ دوں توکیا اکس مفام کو پہنیان لوں گا؟ ابنوں نے فرایاجی ہاں ا وراکس کے علاوہ کلی۔ پٹانچہ حضرت عتبہ رونے لگے ان سمے کمچھ ٹٹا گردوں نے عرض کی احتر تعالیٰ آپ کو نٹر گو اٹ کیا کھجور کے بھیوٹنے پر دور ہے ہیں ؟ حضرتِ عبرالواں سنے فرایا ان کو اپنی حالت پر چھپوڑ دو ان سے نفس نے کھجور کھیڑنے کے سیے عزم کو

بھان دیا ہے اور وہ جب کسی چیز کو تھوڑنے ہی تو دوبارہ اس کے قریب میں جانے -

معزت جعزین نصر رحمان و النه می محصر صحیر مندر حمداند نے می دیار میں ان سے لیے وزیری رنجے خرد کرلاؤں جب بی نے م جب بی نے خرید نے انہوں نے افعاری سے دفت ان میں سے ایک لیا اور مندیس ڈال دیا کھراسے پھینگ کررونا تمرع کردیا ور فرایا اسے سے حاوی میں نے ان سے اکس کی وجہ بوجی توفرا یا بھے غیبی آ واز آئی سے کرکیا تمہیں جیا نہیں آ ق تم نے اسے میری رصای خاط جو وا اور جو اور می طرف رجوع کرلیا۔

حفرت صالح مری رحم الله فرمانے ہیں میں نے حفرت عطام اسلی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ میں اکب کی فدمت ہیں ایک چیز بھیج رہا ہوں بیکن مجھے والیں نیم رنا انہوں نے فرمایا ہو کھی کرنا چا ہتے ہو کرو، فرمانے ہی میں نے اپنے بیٹے کے افوستو کامشہ وب بھیجا اورائس میں گھی ا در شہر بھی ما دیا اور میٹے سے کہا کہ حب مک وہ بی نہایں والیں نہ آنا جب دوسرا دن ہوا تویں نے اس قیم کامشروب بناکر بھیجانوا نہوں نے نہ بیا اور والیس کردیا بیں نے اس پرناراصکی ظاہر کی اور ان کو ملامت کیا اور کہا سیجان اللہ ایک نے میرانتی فد ہوٹا دیا جب انہوں نے اکس وجہ سے میرے غصے کو دیکھا تو فرایا برانہ مانیں ہی نے ایک مرتبہ توہیا ہے دوک ری مرتبہ بی سے اپنے نفس کو اس برتبار کرنا چا یا کین ایسا نہو سکا جب بھی ہیں اکس کا ادادہ مرت تریا نا الی فال سیدی كرنا توالله نغال كابي فول ياداعاً ما -

وه اسكونط كمونط لنياسي اور كل سي أرنس كما. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا لِكَادُيْسِيْغُهُ (١). حزت ما الح فرات بن اكس ربي روبا اورول بن كها كه بيكسى اوروادى بن بول اورتم كسى اوروادى بن بور صزت سرى سقطى رعم الله فرات بن ميرانفس تبس سال سے مطالبه كرر باہے كه ميں انگور كے شبرے بن كاجر تركم

مے کا وُں میں بے اسے بیں کولا!-

حزن الديم عدد رهما مندفر مات بي بين ايك البيضخور كوجانا بول جس كانفس اس سے كتا ہے بي وس دن اك کھنن کھا ڈن کا لیکن شرط ہے کہ دس دن کے بعد تم میری خوامش کے مطابق کھا، وُ تواس شخص نے کہا ہی بدننی جاساً كانم دكس دن كييد فعا و بلكرس جاب مول كرنم ابني تواش كولهيوركر دومنقول سيدكد ايك عابد ف إبنيكس دوست كودفون دی اور اس سے سامنے روٹیاں رکھیں وہ دوست روٹوں کو العظ بدے کرنے لگا ناکرا بھی سی روٹی کھائے، اس عابد نے کہا تھر جا بیدائے کا کرے ہیں۔ آپ کو علوم نہی جس روٹی کو آپ نے چیور دیا ہے اس میں کیا کی حکمنتی میں اور اس مِن كنف كاربرُوں نے كام كما حى كري اكس باول سے أن سے جس نے بان كو اٹھا يا اوراكس بانى نے زبان كوسيراب كميا کھر ہوا ہے، زبین اور جانور اورانسان میں ان سب سے گزر کرتمارے یاس آتی ہے اور تم اسے الط بلط کر د کھیتے ہو

ایک روایت می ہے بروٹی تمهارے سامنے ای وقت بنی اُق جب ک اس ایک سوساٹھ کارگرکام ماکوی پہلے میکائیل علیہ السلام بن جرحمت سے خزانے سے بانی کو ناپنے بن (۲) بھر دوسرے ملاکہ بن جوبا دلوں کو ساماتے بن بھر سوسے، جاند، آسان ، سوات فرشق، زمین کے جاربائے اورا فرس روق پکانے والا مواہم۔

اكرتم الله تعالى كالممنون كوشار كونا حام الوشاريس كرسكت. وَانِ تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللهِ فَكَ نُحُصُوْهَا- (٣)

> (١) قرآن مجيد اسوره الراسيم أميت > ١ (١) ال سار المرفوعة على ١٠٧ معريث ١٠٠١ رس فرآن مجيد، سوره ابراجم أبت ١٣٠ ، مولانحل أبت ١١٠

ایک بزرگ فرماتے میں کہ میں صفرت قاسم جری رحمہ اللہ سے پاس آیا اوران سے زبدے بارے میں اچھیا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایتم نے اس سے بارسے میں کیاس رکھا ہے؟ میں نے کئی قول میان سے کیکین وہ خامونش رہے میں نے چھیا ایپ کیا فراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جان لوکر مبیطے بندھے کی ونیا ہے توجی فدر وہ مبیط پر کنرطول کرسے گا اسی فارد اسے زبدھاصل موگا اور جس قدر اکس کا بیٹ اس رغالب ہوگا اسی فارروہ ونیا کے شکنے ہیں ہوگا۔

حزت بیٹری حارث رحمالٹر ایک مزنبہ بھار ہوئے تووہ عدالرحل طبیب کے پاس اُسٹے اور لوچھا کہ کونسا کھا نا ان کے موافق سے انہوں نے فرمایا آپ مجھ سے ہو بھیتے ہیں لیکن حب بن بنا وُں گا توا پ مجھ سے نبول ہنیں کریں گے حفرت بسٹرنے فرمایا آپ بیان محیضے نا کہ میں سن کوں فرمایا سکے بعد شوتما بیٹیں حضرت بسٹرنے فرمایا آپ بیان کی بھٹے تا کہ میں سن کوں فرمایا سنے بہتر نے وجھا اُپ کوکوئی ایسی چیزمعلوم ہے ہو سکتھ بین سے کم زمیو تکیاں اس کے قائم مقام ہو، انہوں نے فرمایا نہیں، حضرت بیٹرنے فرمایا مجھے معلوم ہے حکم ہے نوچھا وہ کیا ؟ فرمایا میں صفرت بیٹرنے فرمایا میں جائے ہیں جو ایسی دراہے کھر وجھا کہا آپ بہی سے کمر جیزموجا نہ کی اور میں ہو ، فرمایا نہیں صفرت بیٹرنے فرمایا میں جائے ہیں جو ایسی دراہے کے جو جھا وہ کیا ؟ فرمایا نہیں صفرت بیٹرنے فرمایا میں جائے ہیں جو اور کیا ہے ؟

فرایا شامی خونوب رسیب کی طرح لیکن کرطوانیل) می توچهاگیا آب شور تیسسے کمز چیز جانتے بی جواس سے فائم مقا) موصکی نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایی جانتا ہوں چنے کا پانی کانے کے گئی ہی اس کا بدل ہے اس پر حضرت عبدار حمان

عكيم نے كہا آپ طب كے بارے يى جھ سے زيادہ مانتے ہي تو مجھ سے كيول لو چيتے ہي۔

تواس تمام گفتی سے تہیں معلوم ہوگیا کہ بدلوگ نواہشات اورسے ہوکر کھانے سے بینے تھے اور ان کا بہہ ہرکرانا ان فوائد

کے بیے نظابین کا بہ نے ذکر کیا ہے اور لا ب وجربہ جی تھی کہ بعض او قات ان کے لیے علیال روزی کی وضاحت بہیں ہوتی تھی تو وہ اپنے فنسوں کو منرورت سے مطابق اجازت و بنے تھے اور خواہشات کا تعلق مزور توں سے نہیں ہے سی کہ حضرت البسیمان مصرالہ نے فرایا نمک بھی نواہش ہے کہ وہ دو گی سے زائد ہے اور جو کچرو تی سے زائد ہے وہ نواہش ہے یہ انہائی مقام ہے اور خواہشات بی سندی انہوانسان انہائی مقام ہے اور اگر اکس برقا در بنہ ہوتو اپنے نفس سے فان نہیں ہونا چا ہیے۔ اور خواہشات بی سندی ناہم اسکا میں اور ایک اس برعل کرے لہذا ہمیشہ کے اسران (فنول خرجی) کے بیے اتنا ہی کا تی ہے کہ وہ ہرمن پ نویز کھائے اور جو خواہش ہواکس برعل کر سے لہذا ہمیشہ گوشت نہیں کھانا جائے۔

حفرت على المرتضى كم المدوجه نے فربایا جوئ خص جالیس دن گوشت کھانا چھوڑدے وہ بداخلاق موجآنا ہے اور حواکدی مسلسل جالیس دن گوشت کھائے اس کا دل سخت ہوجا تا ہے۔

بیر بین کما گیاہے کہ ہمیشہ گوشت کھا ناسزاب کے نشنے کی طرح نشہ ہے اور حب اوری بھو کا مجاور حباع کو بھی دل جا ہیے تواس کے بیے مناسب بہنیں کہ کھانا کھائے اور جماع کرے اور لوں وہ اسپنے نفس کی دوخواہتیں لوپری کرے اس طرح نفس اس برقوی مجوجائے گا اور لعبض اوقات نفس کھانا مانگنا ہے تاکہ جماع بی ٹوشنی اور لذت حاصل میو۔ متعب ہے کہ آدی سربوکر کھانے کے بعدنہ سوئے اس طرح دوغفلتیں جے موجا نیں گی اور ستی کی عادت ہا جائے گی نیز اس عمل کے باعث اس کا دل سخت موجائے گا بلکہ اسے چاہیے کہ نماز رطیصے یا بنیٹھ کر اہٹر تعالیٰ کا ذکر کرے کیوں کم یہ مث کر کے زیادہ قریب ہے حدیث نشر بعین ہیں ہے۔

اَذِينُهُ وَاطَعَامَكُ عُدُوا لِذَكُووَ الصَّلَة وَ ابْنَ فَلَاكُو ذَكُرا ورَمَازَكَ ذَرِيعِ مِعْمَ كُرُوا وركانَ وَلَهُ تَنَا لُوْا عَكِيهُ وَفَتَقَرِّهُ وَكُوْرُ وَالصَّلَة وَ ابْنَ فَلَاكُو ذَكُرا ورَمَازَكَ ذَرِيعِ مِعْم وَلَهُ تَنَا لُوْا عَكِيهُ وَفَتَقَرِّهُ وَكُورُ وَالصَّلَة وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

کی نے کے بعد کم از کم جار رکھات پڑھے یا ایک سو بار تسبیع بڑھے یا قرآن باک سے کچھ بڑھے مصرت سفیان ٹوری رحمہ الدجب رات کوسیر ہوکر کھانے توشب برباری کرستے اور جب دن سے وقت سپر ہوکر کھانے تو اکس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرتے۔ اور فر ما یا کرتے تھے سباہ فام کا بیط بھرو اوراکس سے کام لو اور کھی لیوں فرما نے گڈسے کوسیر کرسے کھلا دُاور اس سے کام لو۔

اگر کھی کھانے اور عمدہ بھیلوں کی خواہش ہو توروٹی نہ کھائے اوراس کی جگدوہ بھل کھائے تاکہ یہ غذا ہیں شامل ہو بھل ہیں شمار نہ مہر اور نفس کے بیے عادت اور خواہش جمع نہ مہوجا ہیں ۔

خوت سہل رحمہ انٹر نے حفرت ابن سالم کی طرف دہجھا اور ان سے ہاتھ میں روٹی اور کھجورتھی توان سے فوایا پہلے تھور کھا ٹین اگراس سے کام حل جائے تو تھیک سے وریز اس کے بعد حسب ضرورت روٹی کھالیں۔

فلاصربه بهراكرنف كو حاكم نواستات كے بيے بي كلى تھ جي بہتي دينى جا ہے اور نہ بي برحال بي اي كا جائے۔ بنو جس فدر خواہن كو بوراكر نا ہے اس فاراسے ور بونا جا ہے كہ فيا مت سے دن اس سے كہا جائے گا۔ اَذُ هَابُ اللّٰمَ طَيِّبَ مِن حَصْمُ فِي الْحَبُونَةِ اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(١) ميزان الاعتدال حدد اول من ٢٠ ٢ ترجم ١١١

www.maktabah. ٢٠٠ قرارُهُ احقابُ ابت ٢٠٠٠ ورادُهُ احقابُ ابت

اور حبن قدرا پنے نفس کو مجاہدے ہیں ڈالے گااور خواش کو چھوٹر سے گاای قدراً خرب بن من ب ند چپروں سے نفع اٹھائے گا۔

ا كير بصرى شخص كا قول سے كرمير نفس نے مجھ سے روئى جا ول اور محلى كامطالبركيا تو بي نے اسے سرديا - امس كامطالبرير ه كيا اور بيس سال تك بين هي مجا بدسے بين رہا -

وب وہ تعفی مرکز توکسی نے اسے خواب دیجھا اور لوچھا الطرتعالی نے تمارے ساتھ کیا سلوک کیا ؟ اکس نے جواب دیا کہ اور اور عن اور عزت مجھے عطائی ہیں اسے بیان نہیں کو سکتا اور مجھے سب سے بہلے جو میز دی کئی وہ دو لئی، چاول اور مجھی تھی ۔ اور ارت دمو اکم آج اپنی خواش سے مطابق میں قدر دل جاہے کھاؤ۔

ارتاد فراورى سے:

خوتنگوار کھا و اور بیٹو بیاب کاملہ ہے جوتم نے گزیے موٹے دنوں بی اُکے بعیا تھا۔

كُلُوا وَإِشْرَكُوا هَمِيْنَا بِمَا آسُكَفُتُمْ فِي الْوَتَامِ الْمُخَالِبَةِ - (١)

انبوں نے خواہشات کو چیوٹر دیا تھا اسی بیے صرت ابوسیمان رحم انٹر نے فرایکسی خواہش کو چیوٹر دینا دل کو ایک سال سے روزے اور شب بداری سے زیادہ نفع دیما ہے انٹر نقالی اجینے مجوب صلی انٹر علیہ وسیم سے صدفے ہیں اپنی رصاکے مطابق عمل کی قوفیق عطافوا مئے۔

مجوك اوراس كي فضيلت نيزاس سلسليب لوگوں كے حالات بن اختلات

بربات معلوم بونی چا ہیے کہ عام امور اور اخلاق کا بی غابت مقصور میا ندروی ہے کیونک میزین امورو موتے جن میں باندروی مور

جب کہ افراط و تفریط قابل ندمت ہے ہم نے بھوک کے بوضائل فرکر کے ہم ان ہم اس بات کی طرف اشارہ ہیں ہے ہم بات ہے کہ بھوک کے سیسے ہم صابر کی سے ہم بات ہے کہ بھوک کے سیسے ہم صابر کی سے ہم بات ہے کہ بھوک کے سیسے ہم صابر کی مار اور ہی سے ہم بات ہے کہ جم کی گذارے کی طرف طبیعت کا میلان ہم اور اس بی فساد ہوتو متر بعیت اس سے رو کئے ہم مبا افر معلوم ہوجائے کم بیت تاکہ جا ہا کہ وہ کا کہ ماہ کہ کو میں گاک ہو کہ جب طبیعت سے بھوک کو نامی مقصود ہے جس فار ممکن ہوسے اور عالم کو معلوم ہوجائے کم مقصود میں ندروی سے کمون کہ جب طبیعت سے بیوکر کھا جا ہتی ہم تو نوشلوب بھوک کی خوب نعریف کرتی ہے ناکہ طبیعت اس کو جا ہے اور متر بعیت روکے تو بول برابر ہم جا میں اور مماہ نہ روی پیدا ہم جائے۔

کیونیوطبیت کی خواہش کو کمل طور پرختم کرنا ناممان ہے تواسے معلوم ہوکہ وہ انتہائی درجہ کک نہنچے کیوں کہ اگر کوئی عد سے بڑھنے والاطبیت سے خلاف حدسے بڑھ جائے تو نشر بعیت میں اکس کی بی ندمت بائی جاتی ہے جس طرح شب بدیاری اور روزہ رکھنے کے سلسائیں نشر بعیت نے خوب نوبون کی بھرجب نبی اکرم صلی الٹیعلیہ وسلم کو بعض صحا بہرام کا حال معلوم ہوا کہ وہ جیشہ روزہ رکھتے ہی اور لوری بوری بڑت کھڑے رہتے ہی تواب نے اس سے منع فرایا۔ (۱)

وہ ہیں دوروں سے دوروں ورائی او مان لوکہ مندل طبعت کے حوالے سے افضل ہے کہ اس طریقے برکھا نے کہ مدے کا بوج میں صوب نہ ہواور تھوکی ترکیا ہوں کا جا ہو جو ہی صوب نہ ہواور تھوکی ترکیا ہوں کا جا ہوائی کے مان کا جا ہو جو ہی صوب نہ ہواور تھوکی اثر نہ کو سے کہ اور تھوکی اثر نہ کو سے کہ مان کے کا مقصود زندگی کو باقی رکھنا اور عبادت سے روئن ہے اور تھوکی کی تکلیف تھی دل کو مصوون رکھتی اور عبادت سے روئنی ہے تو مقصود ہے ہے کہ اس طرح کھا نے کہ جو چیز کھائی ہے اس کی تکلیف تھی دل کو مصوون رکھتی اور عبادت سے روئنی ہو تھے وہ کہ اس طرح کھا نے کہ جو چیز کھائی ہے اس کا کوئی اثر بابی نررہے اور وہ فرت نوں سے متنابہ موجائے کہو تھے وہ کھانے کے وجھے اور تھوک کی تکلیف سے بال ہمی اور انسان سکی میری اور تھوک دونوں سے بچے نہیں سکتا تھے انسان سکی میری اور تھوک دونوں سے بچے نہیں سکتا تھے دونوں طرفوں سے دوری کی حالت میان روی بھی اعتدال ہے۔ دونوں طرفوں سے دوری کی حالت میان روی بھی اعتدال ہے۔

دونوں کن روں سے اوی سے بچنے اور میان روی کی طاف رجوع کرنے کی شال اس طرح ہے کہ ایک جیزی کو صب بوہے

کے ایک کڑم علقے کے درمیان تھی رویا جائے اور وہ حلقہ زبن پر ہو تو وہ جیزی اس جلنے کا گری سے جا گئی ہے لیکن وہ اسس

کے گئے ہے ہیں ہونے کی وجہ سے با ہر سکانے پر فادر مہنی ہوتی وہ مسل بھا گئی ہے حتی کہ وہ اس کے درمیان ہیں جا کہ تھی ہواتی

ہے اب اگروہ مرجائے تو درمیان ہی مرتی ہے کیونکہ مرکزاس کری سے دور ہے جواس حلقے کے اندرہے جس نے اسے طیر
دکھا ہے اس طرح خواہشات نے بھی انسان کو گھر رکھا ہے اور فرشنے اس حلقے سے باہر ہیں اور انسان اس سے باہر نہیں
دکھا جہ اس طرح خواہشات نے بھی انسان کو گھر رکھا ہے اور فرشنے اس حلقے سے باہر ہیں اور انسان اس سے باہر نہیں
دکل سکنا حالا بکہ وہ فرمیت وں کی طرح ان خواہشات سے چواپل اچاہتا ہے اور کن روں سے زیادہ دور درمیان ہے تو ان باہم

مقابل افلاق مي سے وي مطلوب والجا سي -

نبى اكرم صلى المدعلية وسر في اس كسيم من فرايا -خير الدوم ور آوسا ظها - (١) بهترين اموروه بي جن من اعتدال مو -

ا ورقرآن باک کیاس آبیت بس بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے . و کگوا فاسٹار کوبا وکٹ تسسر فنوا۔ اور کھاؤ بینو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔

> (١) يميح بخارى جلدادّل ص ٢٠٥ كتاب الصور (٢) شعب الديمان ملدوس ٢١١ حديث ٢٩٠١

www.maktabah.or

اور حب انسان کو مجوک اور مشکم سبری کا اصاس نہ ہو تو اس سے بیے عبادت اور غورو فکر آسان ہوجاتا ہے، کیوں کہ
نفس ملکارت ہے اور اس ملکے بن کی وجہ سے عمل پر قوت حاصل ہوتی ہے بیکن ہر اسی دقت ہے جب بطبیعت اعتدال برہ و
حب کر ابتدائی مرحلے بیں جب نفس سرکش ہوا ور خواہشات کا سنوق رکھتا ہوا ور افراط (زبادتی) کی طوف مائل ہوتو اکس دقت
اعتدال نفع بحق ہیں ہونیا بلکہ اکس وقت اسے زبادہ سے کا دوہ مجوکار کو کر تکابف بی بنائر ناچا ہے جیسے طور الرجب ک
مدھا یا ہوا نہ ہواسے بھو کا رکھنے اور اور نے در سے اور اعتدال کی طوف کو رکھا ہے ہواں بک کہ وہ اعتدال پر آ جا با ہے اور اعتدال کی طوف کو رکھا ہے ہواں با ہے اور اعتدال کی طوف کو رکھا تا ہے تو اب اسے ایدار سانی کا عمل نرک کر
حب وہ سیدھا مرجا ہے تا ہو بی آجاتا ہے اور اعتدال کی طوف کو رکھا ہے جو وہ خود ہیں کرتا ۔ وہ اسے بھو کا رہنے کا
حکم دیتا ہے حال نکر خود بھو کا ہیں رہا تیز اسے بھلوں اور من بہت دینے دوسے روک ہے حالانکہ خود پر ہیز ہیں کرتا کیوں کہ
وہ اپنے نعنس کی تا دیب سے فارغ ہو حکا ہے ۔

لبلاده است كليف بينيان سينياز الوكيا!

ا ورجب نفس سے زبادہ غالب مالات لائے ، شہوت سرتی اور عبادت سے رکنا ہے نواس کے لیے جوک زبادہ بہرہے

"اکہ عام طور پر تکلیف اٹھائے اوراکس کے نفس میں اٹلسادی بیلا ہوا ور مقصود بھی ہی ہے وکہ اس ہیں اٹھیادی بیلا ہو ہیا،

"ک کہ وہ اعتدال پرا جائے اس کے بعد غذا ہیں جی اعتدال کی طرف لوٹا یا جائے اُخرت کے دانتے پرجینے والوں ہی سے ہمیشہ کی جوک کو دوفع کے لوگ اختیار کرننے ہیں ایک صدیق اور دوک وروپ وقوت سے صدیق اس لیے کہ اکس کا نفس مراط مستقیم پر قائم ہوتا ہے اوراسے اس بات کی صورت بہیں ہوتی کہ جوک سے دریعے تن کی طرف نہا بات کی صورت بہیں ہوتی کہ جوک سے اور اسے ناریعے تن کی طرف نہا ہے کہ است نادیب نفس کی صرورت بہیں وہ اکس کو ایجا خیال کرتا ہے اور رہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس کا خیال بر ہوتا ہے کہ است نادیب نفس کی صرورت بہیں وہ اکس کو ایجا خیال کرتا ہے اور رہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس کی ایک نفس بہت بارے ہی کرواہ نہیں گرتا تھی ہوتا ہے کہ وہ صدائی کی طرف دیکھا ہے تو تندرست ہو جیا ہے تو بہی وہ میں برواہ نہیں گرتا تو بھی وہ کہی ہو جی کھی وہ کہا ہے تو بہی وہ بہت نوا ہو کہی ہو جی کھی وہ کھی وہ کہا ہے تو بہی وہ بارے ہی وہ بہت نوا ہو کہا ہو جی کہا ہے تو بہی وہ بارے ہی وہ بور کہا تا ہے وہ کھی وہ کھی اپنے آب کو تندرست ہو تھا ہے اور اس طرح ملاک ہوجا باسے تو بھی وہ بہت نوا ہو کہی اس جو کھی وہ کھی اس ہو جی اس خور اس کرتا ہو اس کی اس خور کھی اس جو کھی وہ کھی کہ جو کھی وہ کھا گا ہے اور اس کرتا ہو جو کھی وہ کھی کہ جو کھی وہ کھا گا ہے اور اس نوب کرتا ہے اور اس طرح ملاک ہوجا باسے تو کھی وہ کھی اس جو کھی وہ کھا گا ہے۔

اورب بابت کہ کھانے کی تھوٹری مقدار ، محضوص وقت ہیں اور مخصوص قدم کا کھانا ذاتی طور بہ مقصود نہیں بلکہ توالس نفس کا مجاہدہ سے جوہی کا نا فران سے اور مرتبہ کمال کک نہیں بہنچا اسس بابت کی دلبل یہ ہے کرنبی کرم صلی اس علیہ وسلم نے نا تو کھانے کی مقداد مقرد فرائی ا ورنہ ہی وقت —

ام الموضين حضرت عائشة رصى الدعنها فراتى مي رسول اكرم صلى الشرعليدوسلم روزه ر كھے حتى كرم كہتے آپ روزه

www.maktabah.org

منیں چوڑیں گے اور بعن اوقات روزہ رکھنا چوڑ دیتے حتی کہ ہم کہتے اب آپ روزہ منیں رکھیں گئے (۱) اور آپ اہل خانہ کے پاس تشریف لائے اور لوچھنے کیا تھا رہے پاس تحجہ ہے ؟ اگروہ مال ہی جواب دیتے تواکب تناول فراتے اور اگروہ کہتے بنیں تواکب فراتے اتھا تومبرا روزہ ہے دم

آپ کے رائے گوئی گھانا ہیں گیا عالما تو آپ فراتے ہیں روزو رکھنامیا ہتا تھا، بھر آپ تناول فراتے (۳) ایک ون آپ باہرتشریف لائے اور فرایا میرا روزہ ہے حضرت عائشتار ضی الله عنها نفیع ض کیا ہیں رحسی را بک قنم کا کھانا جو کھجورستو اورگھی سے تبار کیا جاتا ہے ) کا تھہ بیش کیا گئے ہے تو آپ نے فرایا اسے قریب کرور ۲) رنفل روزہ رکھ

التوريط جائے تواس كى قفنا واجب سے

یمی وج بے مرحفزت سیل رحماطرے منقول ہے ان سے پوتھا گیا آب ابتدا میں کس حالت میں تھے انہوں سے مختف مختف مختف مختف رہا ہوں ہے۔ ان سے پوتھا گیا آب ابتدا میں کسی حالت میں تھے انہوں سے مختف رہا ہوں ایک مرت تک بری سے بنے کھا تے رہے دوسری رہا خت یہ کہ وہ تین سال تک بنی درج کی غذا پر گزارہ کرنارہ کو لوچھا گیا کہ اس میں مقرم قدار اور وقت کی با بندی سے بغیر کھا ایموں اس کا برمطلب بنیں کمیں زیادہ کھا تا ہوں اکس کا برمطلب بنیں کمیں زیادہ کھا تا ہوں اکس کا برمطلب بنیں کمیں زیادہ کھا تا ہوں بلکہ میں نے کھا نے سے لے کوئی مقدار مقرب نیں کی۔

معزت موون کرفی رحمداللہ کی فدرت میں اچھے اچھے کھانوں کا تحفد بیش کیا جانا تو وہ کھا بینے ان سے کہا گیا کہ آپ سے جائی صرت بسٹر رحمداللہ اس فیم سے کھانے نہیں کھانے فرایا میرسے بھائی بسٹر پر تقویٰ کا قبصنہ ہے اور مجھے معرفت نے کتا دگی دی سے بھر فرایا میں اپنے مولا سے مکان میں مہمان میں جب وہ کھانیا ہوں اورجب وہ بھوک میں مبتنا

كرنا سے توصيرانا موں مجھے اعتراض وتميزسے كيا غرض ہے۔

مرت اراہم بن ادھ رھ اللہ نے اپنے معائیوں میں سے کسی کو میدورہم دیٹے اور فرایا ہمارے لیے ان در طموں کا کھن شہداورروٹی نے افزاکا گیا اسے الواسخی الن سب کا؟

وایا تهیں کیا ہوگی ہے جب م کھیاتے ہی تومردوں کی طرح کھاتے ہی اور جب نیب باتے تو مردوں کی طرح صبر کرتے ہیں ایک دن آپ نے بہت سا کھانا بجوابا ور چندا دمیوں کو دعوث دی جن بیں حفرت اور اعی اور حضرت سفیان

(١) صحيح بخارى صلداق الصوم الماكم أب الصوم

(٢) سنن ابي داور طداول صسمهم كتاب الصيام

والا ميح مسلم جلداول ص م ١٧ كنب العبام

(م) ایفا

www.maktabah.org

توری رحبادلد الله تصحفرت توری رحمه الله نے ان سے فرایا اسے ابواسلی اکیا آپ کو اس سے اسراف ہونے کا خوف نہیں انہوں نے فروایا کھا نے میں اسراف نہیں ہوتا اسراف تولیاس اور سازوسامان میں ہوتا ہے۔

من دینارر عداد الرسان اور نقل سے بطور تفلید عاصل موانو وہ حضرت ابراہم ادھ سے بیمال دیجھا ہے اور دونت مالک بن دینار رحداد الرسے نیا ہے انہوں نے فرایا بس سال سے میرے گویں نمک داخل نہیں ہوا حضرت سری سقطی رحماللہ سے منقول ہے کہ جالیس سال سے ان کا دل جا ہتا تھا کہ وہ انگور سے شیرے یں کام بھیکور کھا بین کیابن انہوں نے ایسا نہا۔

توجیتفی ان واقعات بن تفاد دیجها ہے تو وہ حران ہو جا باہے بادہ لین کر لباہے کہ ان بی سے کوئی ایک خطابہ ہے ۔

یکن ہو بتعفی اسرابہ علم سے واقعت ہے وہ جا نتا ہے کہ ہم سب جنی ہے لیکن حالات مختلف ہونے کی وجہ سے اختلات ہے ۔

چران مختلف احوال کو کوئی مختاط سمجداد آدی سنتا ہے باکوئی غنی وھو کے ہم برطا ہوا ، جو شخص مختاط ہے وہ کہا ہے سرا

ان عارفین سے کیا مقابلہ ہے کہ میں اینے نفس سے جیٹم پوشی کروں میرا نفس تھزس سے فیا اللہ بن دینار رحم ہا اللہ کے نفسول سے زبادہ اطاعت گذار میں ہے بدلوگ خواہ شان سے دیکے والے تھے لہذا ان کیا قدا کرتا ہے ہو ہو کہ وہو کے کاشکار آدمی کہتا ہے میرانا فرمان نہیں دھو کے کاشکار آدمی کہتا ہے میرانفس تھزت مورون کرخی اور حضرت ابرا ہیم اور عم رحم ہا اللہ سے فرین میرانا فرمان نہیں ہم اس کی اقتدا کروں ۔ اور اپنے کھا نوں سے سیسے میں تقدار سے باتھ اٹھا گھا اور میں تھی اپنے الک سے گھری ہمان میں میں اپنے الک سے گھری ہمان

عبراگرکوئی شخص ایسے آدمی کے بقی یا عرت بابال اورجاہ و مرفیر کے سلسے بیر کمی قسم کی کو تا بی کرتا ہے تواکس بر قیامت آجاتی ہے اور ہے اعتراض کرنے گفا ہے اور ہے بینیان کی بوقوف ہوگوں کے ساتھ جولانگاہ ہے بلاکھانے اور روزہ رکھنے کی مقدار کوفتم کر دینا ) در خواہشات سے مطابق کھا نے کو چیوٹر دنیا اسی شخص کو زیبا ہے ہو ولابت ونبوت کے نور سے درکھتا ہے ہیں بر اس کے اور اسلم نعالی کے درمیان آسودگی اور انقباض کی عدمت بن ماتی ہے اور براسی صورت بین مترتا ہے جب آدمی کا نفس خواہشات اور عادات ہے کہ طور پر پاہر ہوجائے حتی کے جب وہ کھائے تواکس کی بھی نیت ہو جسے روزہ رکھنے بین نیت موتی ہے ہوں وہ اپنے کھا نے اور بینے بین ممل طور پر الشر تعالی کے لیے علی کرنے والا متواہد ہو اسے بینے کہ وہ حفرت عرفاروق رضی الشرعانہ کے احتیاط سیکھے وہ دیجھتے تھے کہ بی اگرم صلی الشرعانہ کو ہے نہ میں الشرعانہ کو ہے۔ فرائے بی اور تناول بھی فرائے ہیں۔ لا)

پر معی انہوں نے اپنے اکب وصور علی السام برقیاس نہیں کیا کرجب آب کوشند ملا ہوا طفیق یا نی بیش کیا گیا تواک نے

بتن کو اپنے ہاتھ ہیں چھرتے ہوئے فرمایا اگراسے بیٹوں گا تومزہ تھوڑی دربین چلا جائے گا لیکن اکس کا موافذہ باتی م گا کسس کا حساب مجھ سے سے جائے جنا بچہ آپ سے اسے چھوڑ دیا ۔

سینے کے لیے جائز نہیں کہ مربد کے سامنے ہم اسرار بنیان کرنے بلکہ صرف بھوک کے نضائل ذکر کرے اور اسے اعتدال کی طوف بھی نہ بلائے کیونکہ جس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ صرور اسن میں کوتا ہی کرے گا لہذا سے چا ہے ک مرمد کو بھوک سے انتہائی درصہ کی دعوت دہے ہیاں تاک کہ اس سے بیے اعتدال اُسان ہوجائے۔

یں وصبے کہ صفرت عمرفاروق رضی دیڑھنہ نے اپنے صاحبزادے صفرت عبداللرضی اللڑھنہ کو ادب سکھایا جب آب ان سے باس تنشر بعیب سے سکئے تو دیجا کہ وہ اروقی گوشت اور گئی سے ساتھ کھارہے ہی تو آب نے ان پر ڈرہ بلند کیا اور فرمایا تہاری ماں نہ ہو رمحض رحمت کا کلمہ ہے) ایک دن روٹی گوشت سے کھاؤ، دوسرے دن روٹی دورہ سے کھاؤ کہ کمی دن روٹی اور زیتون ،کسی دن روٹی اور کمی دن سالن سے بعیر روٹی کھا تر سے بہی

اعتدال ہے۔ مہیشہ گوشت کھانا اورخواشات سے مطابق کھانا یہ افراط اور اسراف ہے اور گوشت کو با سکا چھوڑ دنیا تنگی ہے اور ہے درمیا یہ رائستہ ہے داللہ تعالی اعلم

ترک خواش اور قلت طعام کی وجهسے ربا کاری کی آفت

مان داخواہنات کو چھوٹرنے والے پردوبڑی مصیبتی ای ہی جو خواہنات کے مطابق کھانے سے بھی بڑی ہیں۔ ایک پرکونف بعض خواہنات کو چھوٹر نہ سکے اوران چیزوں کی خواہن کرسے دیکن وہ بدبات ہنیں جا ہنا کراکس کی خواہن کا علم موہذا وہ خواہش کو پوسٹ بدہ رکھتا ہے اور علیدگی میں وہ چیز کھا اسے جو جاعت سے سابھ نہیں کھا ایرشرکوخفی ہے۔ ایک عالم سے کسی زاہر کے بار سے بی پوچاگی نو وہ خاموش رہے ان سے بوچھاگیا کہ کیا اکب اکس میں کچھ حرج سیمنے بی فرایا وہ علیمدگی میں وہ چیز کھانا ہے جودوسروں سے ساتھ بنیں کھانا اور بیریت بڑی اُنت ہے۔

بکہ بندسے برلازم ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش میں بنتا ہوا وراسے بند کرسے نواک کو ظاہر کرسے ہے صال کی معاقت ہے اور بہ اعمال کے در سے مجا ہرات کے فوت ہونے پر دلالت ہے کیونے ناقص عمل کو جھیا کراکس کے مفاف کمال کوظا ہر کرنے ہی دویڑ سے نفضان میں ایک جھوٹ بولنا اور دوسرا اسے جھیا نا لہذا وہ دو کتا عضب کا مستحق ہوتا ہے اور حب تک وہ سی تو یہ بزکرسے اکس سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اسی سے منافقین سے بارسے ہی سخت سے ایسان کی گئی۔

اركت د فداوندئ سبد:

بے ٹنک نمافق جنم کے سب سے نیجلے گڑھے ہی ہوں گئے ۔

إِنَّ الْمُنَا فِقِيْنَ فِي الدَّدُكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّالِدِدِ:

كيون كركاف كفركزا مجاورات طام كرتاميد

حب كريم كفر بى كفر بى سيم أوراس حصيانا عبى - مندااس كا ابنے كفر كوچيانا ابك دوسو كفر سيد، بكاسمجها اوراور مخلوق كى نظر كوعظيم خيال كيا اوراكس طرح اس نے ابنے ظاہرسے كفركومثا ديا -

عارفین کوخواننبات بلک کا میں بنیا کہا جا نا ہے بیکن وہ آریا کاری ، کھوٹ اور جھیانے جیبے جائم ہی مبلہ ہیں مہد ہم میں مبلہ ہیں مہد میں میں اس کا کمال ہے ہے کہ دوالٹر تعالی کے بیے خواہشات کو چھوٹر دے اورا بنے آپ سے خواہش کا ہم کرے تاکہ میٹوق کے دلوں سے اس کا مقام کر مبائے بعض بزرگ خواہشات کے مطابق است با خربیر کھری لٹکا دینے تھے حال کروہ ان خواہشات سے پر بنیز کرنے نے ان کا مقصد اینے حال کو جھیا نا تھا تا کہ غافل کو کوں کے دل ان سے پور حال کی دل ان سے بھر حال کی وہ ان کی حالت کے با رہے ہی بریشانی کا شکا رہ میوں۔

توزیری انتہا ہے کہ زبیری بھی زبیر ہوئینی اکس کی ضرکوظ ہرکیا جائے اور بستر تقین کاعمل ہے اور ان کے ہاں دوسی جے جو سے جو کی دوجیوٹ جے کوٹنے ہی اکس نے اپنے نفس پر دولوجھ رسکھے اور صبر کا بیالہ دوم تنہ بیا ایک دفعراس جرکو جھوڑ نے اور دوکسری دفعہ لوگوں کے طعن کے باعث ۔

تویقینیا آن نوگوں کوان کے صبری وجہ سے دوم زنبہ اجربا جائے گا یہ اس شخص کے طریقے کے مطابق ہے جے ظاہر کریکے دبا جا تا سے نووہ نے بیتا ہے اور پوک بدہ طور پر واپس کرد تبا ہے تناکہ ظاہر البینے فس کوذلیل کرکے اس کے نگر کو توٹیے اور بوہٹ بیرہ طور مرفق کے ذریعے اس کی مرکشی کو ختم کرے -

تووشخص يطريقها ختيار مذكر سكے اسے جا ہيے كو فوائنات اورائيے نقف كوظا بركريا رہے سيائى اسى يہ ہے اسے انسطان کے وہو کے بن نہیں اکا چاہئے کیونکہ سنیطان کہنا ہے اگر تواسے فاہر کرے گا تودورے لوگ جی تمہارے بيهي علي كاملاح كاملاح كيا سعيها والروه دوسول كا المده على باتودوسرول كانسب اني اصداح زباده ابم ب بنو محض رياكارى كا قصد ب اور شيطان دوسرول كى اصدح كانام د سكراسے اى يى بند كرنا ہے اسى وجہ سے اس مراس كاظام كرنا عبارى ہونا سے اكرج اسے معلوم موكر وشخص الس معلع موكا وہ اس كے عمل كى بسروى نہيں كوے كا ورنہ ہى اكس كے نارك شہوات ہونے كا عقبدہ ركھتے ہوئے بازا كے كا۔ دورى قت يرب كروه خوابنات كو تجور نے برقادر ب كيكن الس كے ساتقوش ور بونے كاستوق ركھا ہے بدا وہ خواہشات سے برسر کرنے والمشہور موجا آ ہے نواس نے مرورخواہش بین کانے کی خواہش کی مخالف کی سیکن اس سے بری خواہش بعنی عا ہ و مرتبہ کی خواہش کی اطاعت کی اور ہی پیرٹ بدہ خواہش ہے بس حب اسے اس قعم کی خواہن ا كابنے لفن مي احاكس مواوراكس منبوت كوتورد سے توركھانے كى خوامش كوختم كرنے سے زيادہ ضرورى سے جب يہ سوچ كركها كتوب زباده بترسي.

حفرت الوسیمان فرانتے ہی جب تمہیں کوئی نوائش مواور تم اکس کو چوڑنے والے موتواکس بی سے تھور ا ساکھا ونعنس کی مرض کے مطابق نہ کھا و گر ہاتم نے اپنے کب سے خواہث ت کورور کر دیا ورنفس کی نواہش کو لورانہ

كاس عى دم وكودا-

رے اے بی بدبرہ روب مصرت ام معبقر بن محمد من المرعن فرائے بی جب محصے کوئی خواہش ہوتی ہے توہی ا بنے نفس کی طرف حضرت ام معبقر بن محمد من المرعن فرائے ہیں جب محصے کوئی خواہش ہوشدہ دکھتا ہوں اگر خواہش اوشدہ اسس کوروکئے سے برافضل ہے اور اگر خواہش اوشدہ میں ما القوالس میں الرکن کا باتھا کہ است کیے تھی نہیں کھا تا تعالی ہوا و زطا مرمی ترک کرنا جا بت اسے تو اسے چیو طرف کے ذریعے سے داویتا ہوں اور اس بی سے کیے تھی نہیں کھا تا تعالی میں اسے کیے تھی نہیں کھا تا تعالی میں اسے کیے تھی نہیں کھا تا تعالی میں اسے کیے تعریب کا تعالی میں اسے کیے تعریب کا تعالی میں اسے کیے تھی نہیں کھا تا تعالی میں اسے کیے تعریب کے دریعے سے داویتا ہوں اور اس بی سے کیے تھی نہیں کھا تا تعالی میں اس کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب کے تعریب کی تعریب وبثده توانس بنفس كوك زادين كالبرط لفترسي-

قدا صرب ہے کہ جوشنیں کھانے کی خوامش کو تھوٹر دے اور رہا کا ری کی خوامش میں بڑھائے وہ اسس شخص کی طرح ہے عربیوسے معالک برسانپ کے اپس میا، جا اسے کیوں کہ دکھا وسے کی خوامش کھانے کی خوامش سے زیادہ نقصان دہ سے۔

الدنالي في توفيق دين والاسم-شرمگاه می شهوت:

انان کو دو فالدوں سے بیے جاع کی شوت دی گئے ہے ایک براس سے لذت ماصل رکے اُخرید کی لذتوں کو مادر کھے کیونکر اگر جاع کی لذت دیر یا ہوتی تو تام جانی لڈات سے زیادہ قوی ہوتی - جیسے آگ کی تکا لیع جم کی تمام تکلیفوں سے زیادہ طری تکلیف ہے اور ترغیب وترسیب لوگوں کوان کی سعادتوں کاطوف سے جاتی ہے اور بیمسوس مونے والی

تکلیف اور محرس ہونے والی لذت کے بغیر نہیں ہوگ کا کیونکہ تو شخص کسی تیز کونہ مجھے اسے اکس کا زیادہ شوق ہمیں ہوتا۔ ووک رافائدہ نسل کا بفا ہے تو یہ اکس سے فائدے ہیں لیکن اس میں ایسی آفات ہیں جو دین اور دینہا کو ملاک کر دینی ہی اگر وہ اسےنظرول کرسے اعتدال کی صری طرف میں نوٹا ارث دفدا وندی ہے۔ اسے ہارے رب مے وہ برجم نے اٹھواناجس کی ہمیں رَبُّنَا وَلَوْ تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَّا بِهِ -كما يُباب كراس كامعنى شهوت كى شدت سے افراً يت كريم. • وَهِنْ شَوِّعَا سِنِي إِذَا وَقَتِ -اورا ندهرا الخالف كے شرسے جب وہ ڈولے رہناہ) کی نفتیر می خون ابن عبارس رضی الشرعنها فوائے ہی اکسی سے عصوفی کا انتشار مراد ہے بعض راولوں نے اکسی صدیت کونی اکرم صلی الشرعلیہ وکسیسے مسوب کیا ہے میکن اکس کی نفیبرلوں کی سے کر جب عضومی وافل ہوجائے ۔ ۱۲)

کیا گیا ہے کہ جب انسان کا عصومی صوا ہوتا ہے تو اس کی دو تیا تی عفل عبی جاتی ہے ۔ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم اپنی دعا میں اوں کیا کرتے تھے۔ ابنی وعامی اوں کیا کرتے تھے۔ راساللر) میں ابنے کا نوں ایکھوں ، دل ، مشرمگا، اور مادہ منوبع کے شرسے تیری بنا ، جاہتا ہوں۔ آعُوْذُ مِكَ مِنْ شَيِّرْسَمَنِيْ وَلَعِسَرِى وَقَلْبِي وَهَيْ وَهُنِي - (١٧) بناكرم صلى الشرعليهو علم في وايا. عورتني سيطان كي رسان بي-اَلَيْسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ - (٥)

اكريه شهوت منهوتي توعوز بين مردون يرمسلطرنه بويب

ایک روایت بی مے کہ حفرت موسیٰ علیہ السلام ابنی ایک مجلس بی تشریف فرا تھے کہ ابلیس اکب کے سامنے آیا ال کے سرم ایک گوئی تھی جس میں کئی رنگ عیک رہے تھے جب وہ اکب سے قریب ہوا تولوی آ مار کر رکھ دی اور جا مز خدمت ہو

(١) قرآن مجيد اسورة بقره أسبت ٢٨١ (٢) قرآن مجيد، سورة الفلق آببت ٢ (١٠) ا حكام الغراك للفرطي صليه ٢٠ ص ٢٥ موره كفني (م) سندام احدين صبل طبدسوص ٢٩م مروبات شكل بن جيد ره) الرغب والترب ملدا مل عام كن الحدود کرسد میش کیا اس نے کہا اے موسی علیہ السام آب برسام ہوت ترصی علیہ السام نے بوجیا تم کون ہو ؟ اکس نے کہا بن ابلیس موں آپ نے فرایا امد تعالی تجھے زیرہ نہ رکھے کیوں آئے ہواکس نے کہا چونے آپ کوامد تعالیٰ کے ہاں ایک مقام د مرتنہ حاصل ہے اس لیے آپ کی خدمت میں سام عرض کرنے حاصر ہوا ہوں آپ نے بوجیا بین نے تم برجو کچھ دیجھا ہے وہ کیا ہے ؟ اس نے کہارٹونی ہے جس کے ذریعے بن انسانوں کے دلوں کو اُ چک لینا مہوں ۔

ہیں ت بطان کو میں توفع تھی کہ می ورتوں کے در بیجان کو ہاک کر دوں گا۔
اور میرے نزدیک ھی عورتوں اور میرے نزدیک ھی عورتوں سے زیادہ نظر ناک کوئی چیز نہیں ہے اور ہی برہنہ طبیب
میں عرب اپنے گھر جاتا ہوں یا بنی صاحبزادی سے گھرجو کے دن غسل کرنے جاتا ہوں جو علیا آتا ہوں بعض بزرگوں نے فرایا
میں عرب اپنے گھر جاتا ہوں یا اپنی صاحبزادی سے گھرجو کے دن غسل کرنے جاتی ہوں تو بہنت نے سے خطابنیں کڑا۔
میسیطان عورت سے کہتا ہے کانومیرانفف سے رہے اور میرائیر ہے جے ہی جیسیت ہوں تو بہنت نے سے خطابنیں کڑا۔
میسیطان عورت سے کہتا ہے کانومیرانفف سے اور نصف نشکر
تومیرے دار کی جگہ ہے اور میرے کام کے سلسلے ہی تومیری قاصد سے تواس کا نصف سے رہنوت ہے اور نصف نشکر

توہرے اورسب سے بڑی شہوت، عورتوں کی شہوت ہے۔ عفیہ ہے اورسب سے بڑی شہوت، عورتوں کی شہوت ہے۔

اوراس شہوت بن عنی افراط ، تفریط اور اعتدال ہے افراط ہہ ہے کوعقل برغالب اجائے اور مردوں کی بہت
کوعور توں اور دوندگوں سے بطف اندوزی کی طرف جھیرد ہے اور اس طرح وہ اخرت کا ماستہ ہے کرنے سے موم ہو
جانا ہے باس سے دین برغالب اکجائے اور اسے بے جائی کے کاموں تک سے جا ہے اور بون او فات اس کی زیادتی
دو نا ہے دریدہ کاموں تک ہے جاتی ہے ۔ ان ہی سے ایک فراق ہے کہا ہے لوگ دہ چیزی اسٹماں کرنے ہی ہو
کرت جاع سران کی شہوت کو قوت دین جے بعن لوگ مقوی مورواست یا واستنال کرنے ہی ناکہ کانے کی توامش شرھے
کرت جاع سران کی شہوت کو قوت دین جے بعن لوگ مقوی مورواست یا واستین ہی جا بڑے ہے اور جب وہ اس سے
اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کا شنے واسے در ندوں اور سانیوں ہیں جا بڑے اور جب وہ اس سے
اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کا شنے واسے در ندوں اور سانیوں ہیں جا بڑے اور جب وہ اس سے

غافل ہوکر سوجائی توب ان کوکسی نہ کسی طرکیتے سے حبگا دسے اور بھرا بنے زخموں کے علاج اور اصلاح ہی مشغول ہوجائے بلاشبہ کھا نے اور جائ کی خواہش ایسی کا لیعن ہی جن سے انسان تھٹیکا راحاصل کرنا جا بہتا ہے اور اکسی تھٹیکا رہے کی وصب لذت محوس كران ہے۔

الرتم كموكدا يك حديث شركف بن بي أكر صلى السُّعليه وسلم في فرمايا بن في حضرت حبر بي عليه السلام سي قوت باه کی کروری کی نسکابت کی توانوں نے مجھے سرم کھانے کوکیا۔(ا)

تو تہیں معلوم مونا چا ہے کہ نبی اکر مسی اللہ علیہ واسم کی تو ہویاں تھیں ا دراکب بران سب کو نفع بہنیا کرمطمن کرنا لازم تھاکیونکے آب ان کو طلاق بھی دسے دیتے توکسی ا ورسے ان کا نکاح کرنا حرام تھا۔ تو آپ نے قوت کی طلب اکسس مقدر کے بدی لازت کے حصہ ارکب کہ نہ مقسرے مے کالنت کے حصول کے لیے نہیں۔

دوسرى بات ير كريشوت بعض لوكون كوعشق ك بينجاتى ب اوربيجاع ك مفاصد سے العلى كانتها ہے۔

اورب جا فرون کی حدسے راھ کر حوالبت ہے۔

کیونی جھٹاعاش جاع کی شہوت کی تکیل برقاعت نہیں کرنا اور بسب سے بڑی منہوت ہے اور اس سے حیا زیادہ مناسب ہے بہان کک المست کا اعتقاد ہونا سے کہ ایک معتبن شخص سے میں ہوجانا کہ جانورا پی شہوت کو دوراکر اس معتبن شخص سے کا لفتی ہو وہ اسی برکھا بیت کرنا ہے اور برا کی معتبن شخص سرا کنفا کرنا ہے اور اسس سے میں ذلت برزلت اور مندہ کی کا دوجھا تھا ا غلافى كالوجها عُفايًا ہے۔

اور نتیجہ بیریخ اسے کہ شہوت کی خدرت کے بیے عقل کو زیر فرمان کر لینا ہے حالانکہ اسے رعقل کو اکس بے بیدا كياكي كراكس كي اطاعت كى جائے شہوت كا خادم باكر بدا بني كيا كي اور نهى اكس كامخناج بنا ياكيا ہے اور عشق شہوت کی زیادتی کا نام ہے اور یہ ایسے دل کی بماری ہے جوفار ع بداورا سے کوئی فکرنہ ہواکس سے آغاز بن می عان جوانی جائے بین نظرو فکرکوزک کر دیا جائے ورزجب برمضوط موجائے گی تواس کودور کرنا مشکل موگاا سی طرح ال مرتب ،زین اوراولا دکاعشی حی کریز باول سے کھیلنے اور اموولوب کے ان سے کھیلنے کاعشی کی کثروع سے دور كا جائے كيوں كرم ويزى بعض لوگول ميفالب أكرائيس وين اورومنوى اغتبارے برانبان كرديني بن اوروه ان سے كسى صورت میں صبر شن کر مستقے جو شخف مشروع میں ہے عنت کو تورا دیتا ہے اکس کی شال اکس سنحس صبی سے جو جا تور کی باگ كوبم كراست دروازے سے ادرواخل ہونے سے روك دیتا ہے اكس وقت إس ك بگر كراسے جرنا إكسان مونا ہے دیکن حب عثن بکا ہوجائے تواکس سے بعد علاج کرتے کی مثال الس شخص کی طرح ہے جو جانور کو کھلی تھی دیتا ہے بہاں

اسے نو جانوں کے گروہ نم برنکاح کرنا لازم ہے بس جے طاقت نہ ہوتو وہ روزہ رکھے بے شک روزہ شہوت کو

مَعَاشِرَاشَبَابِ عَلَيْكُهُ بِالْبَاءَةِ تَمَنُ لَّهُ يَسُنَظِعُ فَعَكَبُ مِ بِالصَّوْمِ فَالصَّوُمُ لَــُ مِجَاءً - (1)

مديرنكاح كزالازم بياات تزك كزا

جان لوا مربیکوا ہے ابتدائی مرصلے میں مناسب ہی ہے کہ وہ ابنے آپ کونکاح بی مشنول نزکر ہے ہوئے ہا ایک البی معروفیت ہے ہوائے ابنا اللہ ہے دوا سے سوک الی اللہ ہے دوک دے گی اور بیوی سے بحت کی طرت کھینچے گی اور جوشنے عی فیر خواسے انس پیدا کرنا ہے وہ اللہ نظائی سے نفا فل ہو جا نا ہے اورا سے نبی اکرم صلی اولہ علیہ وکسلم کے بمٹرت نکاع کرنے سے دھوکہ نہیں کو ان ایا جا جا درا سے انسی چیرتی تھی لہذا فرشتوں کو لو ہا روں بر قبایس نرکی ۔

اسی سے حضرت ابوسلیمان دارا فی رحمہ اولئہ نے فرایا کہ جوشنے میں نشان دی کرنا ہے وہ و دنیا کی طرف جھا کہ اسے اورا نہوں نے فرایا بیس نے کسی ایس سے انسی ہوئے گیا گیا ہے اورا سے ایک عورت سے مانوں ہونے کی کیا صرورت پیش آئی انہوں سے فرایا اولی مرتبہ ان سے اور چھا گیا کہ آپ کو ایک عورت سے مانوں ہونے کی کیا صرورت پیش آئی انہوں سے فرایا اولی نیز مرسی اس سے انسی کروں کیوں کہ اس

انہوں نے بیمی فر مایاکہ وبھی چنرتمہم الٹرتعالی سے فافل کروٹے وہ اہل وعیال مہوں یا مال ، وہ با عن نخوست ہے تو ن ہے تو بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرکیسی دو معرسے کو کیسے نباس کیا جا سکتا ہے آپ الٹرتعا الی مجت کے سے ندر میں غوالم زن رہتے تھے حتی کراکس کی مدّت اس قدر بیا نے کرمعیش او فات ڈر میدا ہو حاً ماکہ وہ دل سے جم کی طرف اگراسے ختم ہی نم کرفے۔ اسی کے آب کہی کبھی حضرت عائنہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ مارکر فر ماتے " اے عائنہ ابمحہ سے گفتگ کرو" (۱) مقعد بر تھا کہ ان کی گفتگو کے ذریعے آب اس عظیم معاملے سے دوک ری طرف متوصہ مہول جس بن آپ مستندی نکھے۔ کبونکہ جسم اسے بروا شت نہیں کر کہ کنا نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبق اور فطری طور بر انسی فعرا و ندی حاصل تھا ا در مخلوق کے ساتھ اکہا گانس عارضی تھا اور وہ جسمانی طور بر نرمی کا برنا و منہا تھا بھراک بسماور سے ساتھ بلیھتے توصبر ہیں کر سے کئے تھے اور جب سب بہنہ مبارکہ میں کچھ نگی محسوس فرائے توارث و فرائے۔ ایر خیا کیا جبکہ ک ریں ا

منی کدائب اس چنری طوف نوشت جن بی ایکی انکھوں کی شفیط کی تھی ربعنی نمازی طرف ) ۔ نو کمزور آدمی حب اس منم سے معاملات بیں آب سے حالات کو دیجھ سے نو وھو کے بیں اُجا یا ہے کیونے ماری سمجھنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افعال کے بھیدوں رہے اُگا ہی سے فاحر ہے۔

مون سعیدین جبررمنی المرعنه فرمات می حضرت دا وُدعلیه السلام نظری وجسے فتنے بی بتلا موسے اسی بلے آپ نے اپنے میں جا ہے ہے۔ اپنے میں جن اور سانپ سے بیجھے علیہ لکین عورت سے بیچھے ہوئیو۔
حضرت بیجی علیہ السلام سے لوجھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے موتی ہے ؟ آپ نے فرایا دیجھے اور خواسش کرنے ہے۔
حضرت فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہی سنبطان کہا ہے نظر میرار اِنا تیراور کمان سیے جو خطابین ہوتا ۔

111

نظر الميس كي نبرول بن سے ايك زمراكورتر ب بس تو شخص الله نعالی کے خون سے اسے تھور دے الشرتمان إسابيا بان نطاكرًا بحب كي متهاس وه اہنے دل میں آیا ہے۔

یں نے اپنے بعدم روں کے لیے عور توں سے زیارہ تقصان دو فنتنہ نہیں چھوڑا۔

ونیاکے فتنے اور عورت کے فتنے سے بچو لے شکہ بی اسرائیل کے بیلے فتنے کا باعث عورتی تقیں۔

آب مومنوں سے فرمادی کہ وہ این نگائیں لیت رکھیں۔

قُلُ بِلُمُ ومِن إِنَّ يَغْضَوُ امِنْ آبَعُارِهِ مَدُ-١٦) رسول اكرم صلى الشرعليدوك م فيارشا دولالي و ہرانسان کے لیے زنا سے ایک حصر ہے آنکیس زناکرتی ہیں اوران کا زنا دیجھنا ہے، ہاتھزنا کے مرکب ہوتے ہیں اوران کا زن پھونے کی صورت میں بنوا ہے باؤل زنا کرتے ہی اوران کا زنا بکرنے کی صورت میں بنا سے باؤں زنا كرنے بى اوران كازناجانا ہے، منزناكرنا ج اوراكس كان كوسرلينا ہے اورول سوتيا ہے يا تناكرنا ہے اور شرمگاه اس کی تصدیق با تکذب کرتی ہے رق

> (١) المتدرك للي كم ملديم صراح كنب الرقاق (١) ميح بخارى علر ٢ص ٢٠ كانب النكاح (١٦) ميم مع معدم من ١١٠٠ كناب الذكر

(١٧) قرآن مجيد سورة نورايت ١٠٠

نى اكرم صلى الشرعليدوك لمن فرمايا :

في قلب - (١)

مِنَ النِّسَاءِ- (٢)

رسول كرم صلى المدعد وسلم في ارشاد فرمايا .

غَاِتًا وَلَا فِنْتُ فِي بِي السِّرَائِيلُ كَانَتُ

مِنْ قِبِلُوا لِنِسَاءِ-

ارتاد فلاوندى - :

إِثَّنْفُواْ فِيثُنَّةَ الدُّنْبَا وَمُ ثَنَّةِ الدِّنْسَاعِ

ٱلنَّظُولَةُ سَهُ خُرْمَتُ مُثُمُّوُمُ مِنْ سِهَا مِ

(بُلِيسُ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْنًا مِنَ اللَّهِ ثَعَا كَلَّ

اَعْطَاءُ اللهُ تَعَاكُ إِيمَانًا يَعِ لِهُ حَكَدَوَتَهُ

رَسُول اكُرُم مَلِي الشَّرِيدِ وَ السَّرَعَ عَلَيْ السَّرِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِي الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللللَّالل

ره السنن الكبري للبيقي علده ص وركتاب النكاح

ام المومنین حضرت ام سلمرض الدنعالی عنها ذبانی میں حضرت عبدالله بن ام مکتوم رضی الله طفافینی اکرم صلی الله علیه و کی خدمت میں حاصری کے بیے احبازت طلب کی میں اور حضرت میموند رضی الله عنها و بال بدیلی سوتی تخیبی آب نے فرمایا نم دونوں پر دہ کردیم نے عرض کیا بارسول اللہ اکیا وہ نابنیا نہیں ہیں دیجہ نہیں سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورثم بھی نہیں دیجھ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورثم بھی نہیں دیجھ سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورثم بھی نہیں دیجھ سکتنیں ؟ دا)

یہ حدیث شریف اس بات بردلالت کرتی ہے رعور توں کے لیے نا بینالوگوں کے ساتھ مجیس بھی جائز بہن جیسا کہ کسی
کے فوت ہونے یا دلیج کے موقعہ برمروج ہے۔ نا بینا اُدمی بربھی حرام ہے کہ وہ عور توں کے ساتھ خلوت اختیار کرسا ور
عورت برحرام ہے کہ وہ کسی ضرورت کے بعیر نا بینا اُدمی کے باس بیٹے اور اسے دیکھے منرورت کے تحت عور توں کو
مردوں سے بات چیت کرنے اور ان کی طون دیکھنے کی اجازت دی گئے ہے۔

مریداگرچینورتوں سے اپنی نگاہ کومحفوظ رکھ سکن ہے لیکن بچول سے محفوظ رکھنے بہذا ورنسیں ہے تواس کے لیے نکاح کونا زیادہ بہترہ ہے کیون کا دل مائل ہوا تو نکاح سکے فرنا زیادہ بہترہ ہے کیون کا دل مائل ہوا تو نکاح سکے فررسینے اسے حائز طریقے برجاصل کرسکتا ہے اور لوٹ کے کی طون شہوت کی نظرسے دکھینا حوام ہے بکہ ہروہ مرد جوداڑھی لئے فررسینے اسے حائز والسن کی طوف دیجھا بھی جائز کی نسبت زیادہ دل بر اثر انداز مین کے اور لوٹ سے کا طرح اس کی صورت اچھی معلوم ہوتی سے تواس کی طوف دیجھا بھی جائز بہت ہے۔

اگریم کہور مرشخص فوں مورت اور بدمبورت بیں فرق کر لیتا ہے اور بچوں کے چیر سے ہمیشہ ننگے رہتے ہیں ( تو کیے بچاطئے)
تو بیں کہوں گا کہ ہما در مقصد عرف تمیز بہن بلکہ ایسی تمیز ہوکہ وہ ان ہیں اس طرح تغربی کرسلے جس طرح سر سبز اور نعشک درت ماف در من ماف اور کدر سے در میان تفراق کرتا ہے ماف اور کدر سے در میان تفراق کرتا ہے میں ایسے درخوں کے بینے گر چکے ہیں ابیسے درخوں کے درمیان تفراق کرتا ہے کہوں کہ وہ اپنی طبیعیت اور انتخور کے ذریعے ان بی سے ایک کیا ون مائی متوا سے لیکن یہ میلان شہوت سے خالی میں در

بی وج ہے کہ کسی کلی یا کھیول کو ہاتھ لگا نے اور تحقیقے سے شہوت پیا بنیں ہوتی اور برصاف بانی کو بوسہ دینے سے الب بخاہے اسی طرح المجھی شکل کی طرف انکھ مائل ہوتی ہے اور الس کے اور بدصورت شکل کے درصابی فرق معلوم ہوتی ہے جب نفس کا اس کے فرب اور جھیونے کی ہوتا ہے لیکن السس میں شہوت بہیں ہوتی اور ہر بات اس وقت معلوم ہوتی ہے جب نفس کا اس کے فرب اور جھیونے کی طوف میلان ہوجب وہ اینے دل ہیں بر میلان ملی اور شوب وہ اینے دل ہیں بر میلان ملی اور شوب وریحے تو ہوام ہے بروہ بات ہے جس میں لوگ سے کرتے جست ہیں فرق محد کس کرے اور شہوت کی نظر سے دیکھے تو ہوام ہے بیوہ بات ہے جس میں لوگ سے کرتے جست میں فرق محد کس کرے اور شہوت کی نظر سے دیکھے تو ہوام ہے بیوہ بات ہے جس میں لوگ سے کرتے

بن اوردہ غیر شعوری طور پر بلاکتوں میں رہنے ہیں ایک تا مبی فراتے ہیں مجھے نوجوان سالک مرحب قدر نوفیز اول کے کاخوف ہے جواس کی محبس ہیں بیٹھا ہے اکس قدر خوف در تدھے کا بھی نہیں -

حضرت سفیان رحماد للرفرات بن اگر کوئی شخص کسی اولے کی باؤں کی انگیوں سے درمیان گدگدی کوے اوراکس کا

مقصد شوت بونووه كوطي موكار

بعن سلف وبزرگ فرما تے میں کداس امت میں تبن قسم کے لوطی موں کے ایک قسم ان نوگوں کی سے جوموت و سمجیس کے دوسرے وہ توجو باتھ بائیں سے اور تبری تنم ان لوگوں کی ہے جراواطت کاعل کریں سے ۔ تو معلوم ہوا کہ فوخیز (الول كى طوف و يجھنىيى بت برطى أفت سے توجب مريد الحواد حيكانے اور فكركو كنظول كرنے سے عاج بو تواكس كے بے منز ہے کو نکاح کے ذریعے اپی شہوت کو توڑ دے کیوں کرئی نفس ایسے میں جن کی شہوت محف بھوک سے نہیں تحرتی-ان میں سے بعنی نے فرایا کہ اندائے ساک میں مجھ ریشہوت کا اس فارغاد ہوا جومیری برواشت سے باہر تھا تو من الشرتعال كى مار كا مين سبت زياده روياس ف خواب من ايستخف كود كيما قاكس في محصي وجها تمين كياسوا من نے اس سے شکاب کی تواکس سے کہا میری طرف آؤیں اس کی طرف بڑھا اس سے اپنا ہاتھ میرے نیسے پر کھای نے اس كے افغا كى تھنىڭكا بنے دل اور عام حبم بن محسوس كى جع بدى نوده جوش ختم بوديكا تھا بن ايك سال نك جيم سلامت رہا بھر شہوت اوط آئی میں نے اسٹر تعالی سے بہت زبادہ مدد مائلی توابی شخص مجھے خواب میں ملا اس نے کہاکیا تم ب ندکر نے ہوکہ تم جن بات من مند مو وه على جائے اور مي تماري كرون ماردول مي في كماجي إن الس في كما كرون تعبادوس في كرون جما دى اكس ف ايك نورانى تنوار نكالى اوراكس سے ميرى كردن ماردى ميں صبح أنفانو ظيك تفاك تفا اورسال جراى طرح را جر اس قدریا اس سے بھی زیادہ شہوت پیاموی نوبی نے اپنے بیٹوا ورسینے سے درمیان ایک شخص کودیجا جو مجھے کا طب كرے كمدر انتاجى جركوالله تعالى دوركر انہيں جائا توكب كماللہ تعالى سے دوركرنے كا موال كرنا رے كا وہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کرایا اولا دبیدا ہوگئ اوروہ تشدت ختم ہوگئ اور جب مربد کونکاح کی صرورت محموس مو تو اسے چاہیے کہ ابتدائے نکاح میں الدوت کی شرائط کو نہ جھوڑے بار مہیننہ سامنے رکھے ابتدار میں تحسن نبیت کے دریعے اورىبدى حُسن اخلاق كے در سے فائم رکھے -سبرت انھی ہوا ورواجب حقوق اداکر نارہے جب كرہم نے آواب نكاح ے بیان میں تفصیل سے و کرکیاہے ، اب ہم اسے دوبارہ و کرکرے کلام کو طول دنیا نہیں جا ہے - مدنی ادادہ کی علامت بہے کہ وہ کسی فغیردین وارعورت سے نکاح کرسے اور مالدار کی تاکت فکرے۔

بعن بزرگوں نے فرایا ہوشخص کسی مالدار عورت سے نکاح کرتا ہے اسے پانچے خوابوں کا سامنا کرنا ہڑتا ہے۔ ون مہر کی زیادتی رمن رخصتی میں ٹال مٹول رمن ضرمت سے محد می رمن) اخراجات کی زیادتی رہ) اور جب اسے طلاق دنیا جاہے تومال کی حرص سے باعث طلاق نہیں دسے سکتا ہے جب کرغرب بڑکی کامعامد اس سے خدن ون موتا ہے۔

vww.maktaban.org

بعن بزرگوں نے فرما باعورت کو جا بر باتوں میں مرد کے مقابنے میں کمتر ہونا جا ہیے ورزہ وہ اسے حقیر سمجھے گاعمر میں افدی،
الی اور حسب ونسب بین کم مہو۔
اور جا بر باتوں بعنی حسن ، ادب ، تقوی اور اخلاق سند میں مرد سے برتر ہو۔ اور دوام نکاح میں صدفی الردت کی علامت مگلی ہے۔
مگلی ہے۔
کے بعد مدینے ایک عودت سے نکاح کی اور وہ عبشراس کی فدیت کرتے رہے حتی کہ عودت سے شرع محسوس کیا

کی مربیب ایک عورت سے نکاح کیا اوروہ عیشہ اس فرت کرنے رہے تی کہ عورت نے شرم محسوں کیا اورا پنے باب سے شکا بت کرتے ہوئے کہا ہی اس شخص کی صالت پر حیان ہوں میں کئی سال سے اکس کے تُھر میں ہوں بیں جب بھی بیت انحلام میں جاتی ہوں وہ مجھ سے پہلے وہاں بانی رکھ دیتا ہے .

ایک بزرگ نے کئی خول بورت مورت سے بکاح کیا جب رحقتی کا وقت قریب آیا تواس را کی کو چیج بنکل آئی اُن کے گھروا لے بہت زیادہ پر بیشان ہوئے کراس کا فا و نداسے بند نہیں کرے گا توانہوں نے رمزرگ نے) ان لوگوں بر ظاہر کیا کہ ان کی بنیائی جلی گئی ہے جنی کہ اس فا نون کی رخصتی ہوئی اور ان لوگوں کی بریشانی زائل ہوگئی بہ فا نون ان سے گریس سال میں بھروفات یا کیئیں اس وقت انہوں سنے ابنی آئی تھوں کو کھول دیا ان سے جب اس سلسے ہیں یو جھا گیا توانہوں نے فر مایا ہیں نے اس فانون سے گروالوں کی وجہ سے ایسا کہ تا کہ وہ علیمیں نہ ہوں انہیں کہا گیا کہ اس منعقت سے گئے کئی بزرگ نے ایک برا فائ فورت میں انہیں کہا گیا کہ اس منعقت سے بکاح کیا وراکس فلق بی آب ابنے بھا ٹیوں سے مبعقت سے سکتے کئی بزرگ نے ایک برا فلاق فورت کیا ہے طرز ہوں انہوں نے فرایا مجھے طرز ہوں کہا ہوں نہیں د بنتے انہوں نے فرایا مجھے طرز ہوں کہا سے کوئی ایسا شخص کیا ہے کرے جاس رصر ہر کرسکے اوراکس کی وجہ سے اذبیت اعظامئے۔

کواس سے کوئی ایسا شخص کیا ہے کرسے جواس رصر ہر کرسکے اوراکس کی وجہ سے اذبیت اعظامئے۔

اگرم بدنکاح کرے تواسے اس طرح مونا فیا ہے ا دراگر ترک نکاح بر فادر موتواس کے بیے برزیادہ ہہر ہے جب
وہ نکاح کی نصیدت اور سوک راہ خداد ندی کو جمع نہ کرسکے اور وہ سمجھنا موکہ بنکاح اسے اس کی حالت سے غافل کردے گا۔

عیسا کہ محد بن سیمان ہائتی سے بارہ بی مروی ہے کہ وہ دنیا سے ال سے روزان اسی مزار در حم سے مالک ہوتے انہوں
نے بصرہ والوں اوران کے علی اکو ایک عورت کے بارہے ہیں تھا کہ وہ اس سے ان کی شادی کوائیں وہ سب کے سب رابعہ
عدو ہیر حمیم اللہ رہتے تی نے انہوں نے حضرت رابعہ کو لگھا۔

الندقالي كفي نام مع ونهات مر بان رحم والاسع -

حمدوصلوٰۃ کے بعد اللہ تعالی مجھے روزانہ اسی ہزار درھم کا مالک بتا اہے جندون بعدم ایک اکھ ہوجائیں گے ہیں آپ سے بیاکس طرح اس طرح صبر کروں گا-

بہزامیری بات مان لیجے یعفرت رابعہ نے ان کو جواب میں مکھا "بسم الله ارحل ارضی عمدوملوۃ کے بعد۔ دسیا سے بے رغبی دل اور بدن کا آرام ہے اور دنیالی رغبت پرت انی اور غم کا باعث سے حب اب کے بایس میرا میرط پینچانوا بینے لیے زادراہ تبارکرے اُخرت کی تباری کری اپنے نفس کو وصی بنائی اوردوس سے درگوں کو اپنا و صی مقرر شر کریں وہ تمہاری میراٹ کو نقیبے کرلیں گے روزانہ روزہ رکھیں اور موت بری روزہ جھوڑیں جہاں تک میراتعلق سے تواگر استر تعالی مجھے اس قدردولت عطافہ بائے جس قدر ایپ کودی ہے اوراکس سے دوگنا عطافہ اٹے تو مجھے بات ہے ند نہیں ہوگی کہ ہیں بلک جھیکنے کے برا رکھی اسٹر تعالی سے عافل ہوجائی بیاس بات کی طوب اشارہ تھا کہ جو بات اسٹر تعالی

تو مرید کوانی حالت اور دل کی طون دیجفا چاہئے اگر تجویں اسے باٹے توبیزبادہ فریب ہے اوراگراکس سے عاجر ہو تو تکاح کرنا زبادہ اچھا ہے اوراکس بیاری کی دوا تین چیزیں ہیں بھوک، اُنٹھوں کو بست کرنا اورا ہے کا موں

بن مشغول مونا جودل ميفاب أجائي -

اگریہ نین کام نفع ندوی نونکاح ہی وہ چیزہے جواس بیاری کو براسے اکھا ٹر بھینکے گی بہی وجہ ہے کراسان نکاح سے لیے سے لیے حلدی کرنے نفے اور اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی علد از حبر کر دیتے تھے حصرت سعید بن صیب رضی النزعنہ فرما نے بی ابلیس کس سے بایوں نہیں مو گاا وروہ عور توں کے واسطے سے آباہے۔

حفرت سعید بن مسیب رضی امنه عنه کی عمر حوراسی سال تھی اورآپ کی ایک انجھ کی بینا ٹی چاپی گئی تھی اور دوسری آنجو معرف سعید بن مسیب رضی امنه عنه کی عمر حوراسی سال تھی اورآپ کی ایک انجھ کی بینا ٹی چاپی گئی تھی اور دوسری آنجو

بن ن می کروروکئ تھی۔اس دفت آپ نے فرایا مجھے ورتوں سے زیادہ کسی کا خوت نہیں ہے۔

صفرت عدالترین الو و داعه فرمات میں میں تصفرت سعیدین میں برصی الترعنہ کی محلس میں بیٹھا کرنا تھا انہوں ستے چند دن مجھے نہ دیچھا جب میں حاصر سوا توانہوں نے پوچھا کہاں تھے ؟ میں نے عرض کیا میری ہوی کا انتقال ہوگا تھا اور میں دن مجھے نہ دیچھا جب میں حاصر سواتو انہوں نے پوچھا کہاں تھے ؟ میں نے عرض کیا میری ہوی کا انتقال ہوگا تھا اور می

معروت ربا فرایاتم نے میں کیوں فرنتایا ناکر سم بھی وہاں ماضر ہوئے۔

صفرت عبدالله فراتے ہی جب بی سنے المحضے کا دادہ کیا تو فرایکیا کوئی اور بوی ہے؛ یں نے عرض کیا الله تعالی آب پررحم فرائے مجھے کون رشتہ دے گابی تودو باتین در حمول کا مالک ہوں۔ فرایا "میں درشتہ دوں گا) بی سنے عرض کیا آپ ایسا کریں گے و فرایا باں چانچے انہوں نے اللہ تعالی کی حمدو شاکی اور بار گاہ رسالت ماک صلی اللہ علیہ وسلم بی بدید درود جیجا

اور دویاتین در همون پرمیرانکاح کردیا-(۱)

فراندی میں اٹھاتومیری خوشی کی کوئی انتہائتھی۔ میں اپنے گھر کی طوف چل بطا ور سوجیار ہا کہ کس سے اُدھار لول میں مغرب کی نماز طریعہ کرگھر آیا اور جراغ جلایا میں روزہ وارتھاروٹی اور زیتون سامنے رکھا کہ روزہ افطار کروں کم کسی نے دروازہ کھٹک ٹیا میں نے بوجیا کون ہے ، فرایا «سعید» فرائی «سعید» فرائی سنے مرسمیدنا می شخص سے بارے میں سوجیا سٹروع کر درمیان دکھائی ویتے دیا کی معفرت سعید بن مسید و مرد سسجدا ورکھر کے درمیان دکھائی ویتے دیا کی معفرت سعید بن میں با برزیکا تو دیجھا کہ معزت سعید بن میب رضی الشرعة بی میں نے سوجیا اپنس کوئی کام سوگا میں نے عرض میں میں با برزیکا تو دیکھا کہ معزت سعید بن میب رضی الشرعة بی میں نے سوجیا اپنس کوئی کام سوگا میں نے عرض

www.maktaban.org

كيا اس الوحد! الرصح بديقة توين حاضر بوعاً ما فرايا بنس وتبريه ياس أنى زياده مناسب تهايي نے عرض كما ك می ہے ؟ فرایاتم مجرد تھے نوتم نے نکاح کیا مجھے تنہالا اکید اس گزارنا برامعلوم ہوا اور سرتمہاری بوی بی بی نے دیکھا توواقنی وہ ان کے بیچے کوئی تفیں بھر انہوں نے اس کا ہاتھ کمڑ کر دروازے سے اندر کر دیا اور خودوائیں ترفی مے سے وہ مورت شرم کے مارے کر سری میں نے دروازے کو اجبی طرح بذرکیا اوروائیں اگراس پانے کوس میں روئی اورزسن تعاجراع سے سائے ہی رکھ وہا تا کہ اسے مذر بھے تھر سی جھٹ رح طھ گیا اور اپنے ہاوں کو لکا اور سب آئے اور اور مین سے کہا ہوا ؟ میں سے کہا آج تصرت سعیدین سیب رضی الله عندسے اپنی صاحبزادی کا نکاح مجسے کیا اوراسے اجا کے ابھی رات کومیرے ہاس سے اسے انہوں نے حیران مور دوھا کی حضرت سعید نے تمہارا کا ح کی بی نے كما إن انبوں نے پوچھاكيا وه فاتون كلرين بن بي سے كما بان أووه اكس كى طرف الراسے بھرميرى مان كومعلى بوانو وہ میں اکٹیں اور کہنے ملیں اگرتم نے میں ون تک اسے باتو مگا باتو مجھے دیجھناتم رجوام ہے بن دن تک میں اس کا بنا و سنگار کروں کی فراتے ہیں تین دن طرف کے بعدب میں اس کے یاس کیا تو وہ بہت خوبصورت تھیں کا بالٹر كى حافظرا ورسنت رول صلى الله عليه وسلم كى عالمه نفين وه خاوند كے تق سے بيت زياده وا تف تھيں۔ فرما نے میں ایک مینے تک نہ میں مصرت سعیدین مسیب رضی الشرعنہ کے باس حاضر ہوا اور نہ وہ فور تشریف لا مے ابك اه بعدين حاصر بوانووه احباب كصلقربي تطعين فيصل كاتوانون فيسام كاتواب ديا يكن مزيدكوني كفتوا مذفرائی حنی کمیلس برخاست موکئی بعرفرایا اس انسان کاکیا حالب داین صاحبزادی کے بارے بس ایر جھا) میں نے عرض كميا اس الوجعد! وه تُعيك ب حسوطرح كوئ دوست جائبا ب اوردشن تاب مراكات مرفى مے فلات یا و تولاقی استعال کرنا، پھرس اے گو آگی توانوں نے میری طرف بس سزار در رہم مجھے حضرت عبدالله بن سيمان رحمه المرفر التصير بحضرت سعيدين مبيب رض الله عنه كى اكس صاحبر ادى كارات تدعيدا لملك بن مروان نے اپنے بیٹے ولید کے لیے مانگا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو ولیعد بنایا حوزن سیدرضی الشرعند سنے جب انكاركيا توم وان سف كسى جلے بهانے سے ان كواك سوكور اس اوران بر مانى كا كھوا انديل ديا اوراك اونى

" توان کاای رات رخصتی کرنا تم رسے لیے شہوت کی خرابی اور نیاح سے ذریعے اس کی اگر کو مجعانے کے بیے ہیں جلدی کرنے سے آگاہ کرنا ہے کہ بین دین ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ور ان بررجت فراتے۔

شرمگاه اورانکھی شہوت سے بیخے والے کی فضبیت

جاننا چا ہے کربہ شہوت انسان بربب سے غالب است والی شہوت ہے اور جب عقل برجیا جائے تو اسے ناوزانی ک

راہ دکھا تی ہے علاق ازب اکس کا نیتجہ براہے جس سے جیا اُتی ہے اور اس کے جیکی نیں ہے نشا خطر ناک ہو ناہے مام لوگ کی کروی خوت ، حیا یا اسپنے حیم کی حفاظت کے بیش نظراکس سے اجتماب کرتے ہیں ہیں ان ہیں سے کسی صورت بی ٹواب نہیں ہے کیونکہ بر ایک نفسانی لذت کو دوکسری پر ترجع دیتا ہے ہاں اس بر فا در نہ ہونا بھی مفاظت ہے توان رکا دلوں ہیں ایک فائدہ سے اور وہ گنا ہ کو دور کرنا ہے کیونکہ جو شخص زنا کو چھور و بیا ہے اس کا گنا ہ چیہ جا آئے ہے وہ حب میں سے جس کا گنا ہ جیہ جا تا ہے وہ حب میں سے جس چھور اور کا دلوں کے مذہ ہونے کی صورت ہیں محض فوت خلا وندی سے جھوڑ دسے آئے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت اور مہت زیادہ توا ہے بالخصوص حب اساب اسانی سے مسیر ہوں اور شہوت صادفے موجود ہو یہ صدرت کی درجہ ہے ای بینی اگر مسیل اسٹر علیہ وکسر نے ذیا!

مَنْ عَشِنَ فَعَفَّ فَكَتَّعَدَّهُمَاتَ فَهُدِي عَنْ مِنْ مَنْ مِنَ اور اس نے باللامی اختباری اور سَتَّهُ مِنْ عَشِنَ فَعَفَّ فَكَتَّعَدُهُمَاتَ فَهُدِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

عشق كوجهايا ووكسيدب

سات اُدی ایسے ہی جنہیں تیامت کے دن اللہ تعالیے اپنے عرش کے سائے ہیں جاگہ درسے گاجب کر اکس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ بنس ہوگا۔ سَنَهِيْدُوْ رَدَ) اورسول اكر صلى المرعليم وسلم نسار فرايا . سَرَعَنَدُّ يُنظِدُ هُ فُرِ اللهُ يَوْكَمُ الْبِيمَا مَا فِي وَ ظِلْ عَرُسْرُهُ يَوْمَ لَدُ ظِلْ الِدُّ ظِلْكُ الدَّدِ

(4)

اوراکب نے ان سات افرادی است شخص کو بھی نمار کیا جسے کوئی خونصورت اور حسب ونسب والی عورت اپنی طرف بہ سے اور وہ کہے ہیں اسٹر تعالی سے در نام وں جا نوں کارب ہے۔

١١ البدايه والنهايه حلد ١١ص ٢٩ مانم وفلت سننه خمس ونعبن ومانيز \_

www.maktabah.org

اوربے شک انہوں نے دحفرت زلیجائے ، حفرت یوسف علیہالسلام کا ارادہ کیا اورآپ بھی ان کا ارادہ کرنے اگر اینےرب کی بربان نہ دیجھے۔ ہوئے فرایا گیا۔ وَلَقَدُهُ مَّمَّتُ بِهِ وَهِ هَمَ بِهَا كُوْكَ آنُ لَّا ئَى مُبْرُهَانَ رَبِّم ۔

(1)

رمطلب بے کراگرا ہے رب کی بربان در یکھے توصوت ربنا کا قصد کرتے بیان توبعرا ہے رب کی طون سے بربان دیجے کی لہذا قصد شین تو اس آبیت سے قضد تا بت نہیں ہوتا ۱۲ سراردی)

موج مئی ہی اور کا بند ہوگا ہے نو لوچھا آب میں رورہے ہیں ؟

انہوں نے فرایا کوئی بات نہیں مجھے ابنا بچہادا گیا ہے اس نے کہانہیں اسرتال کی تم کوئی وافقہ ہے بچے سے جوا ہوئے نو تین دن ہوئے ہی وہ سلسل احرار کرتا رہا تھی کہا ہے نے اعراب بیورت کا وافقہ بنا دیا رفیق نے دستر خوان رکھا اور وہ بھی کشرت سے رونے لگا آپ نے فرایا تم بھوں رورہے ہو؟ اس نے کہا مجھے آپ سے زیادہ رونا چاہے کوئی جھے ڈرہے کہ اگراک کی جگری ہوتا تو اس سے میر پر کھنا تو وہ دونوں روتے رہے جب مفرت سلمان بیار حم میں کہوئے جھے فررہے کر اگراک کی جگری ہوتا تو اس سے میر پر کھنا تو وہ دونوں روتے رہے جب مفرت سلمان بیار میں اور حظیم میں آگر جا درہے گھنوں کے کر دکھیا با بدھ کر بیٹھو گئے اسے بی آپ کی آگھ اللہ کہ کرمہ ہینچے نوطوات کیا ، سعی کی اور حظیم میں آگر جا درہے گھنوں کے کر دکھیا با بدھ کر بیٹھو گئے اسے بی اس کی اور خوش ہو گگری آپ نے خواب میں ایک کمیے وہ میں اور خوش ہوت آدی کو دیکھا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوا تھا اور خوش ہو گگری آپ نے خواب میں ایک کھنے دوسورت آدی کو دیکھا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوا تھا اور خوش ہو گھری گئری آپ نے خواب میں ایک کمی دوسے اس کی دیکھا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوا تھا اور خوش ہو گئری آپ نے خواب میں ایک کمی دوسے اسے خواب میں ایک کھی دوسورت آدی کو دیکھا اس نے نیا بیت عمدہ لباس بہنا ہوا تھا اور خوش ہو

ں ہا۔ حفرت سیمان بن بیسارنے پوچھا اکپکون میں ؟ انہوں نے فرایا میں لوسف موں پوچھا لوسف صدیق ؟ فرایا ہاں ، صرت سیمان بن بسارے عرض کی حصرت زینا کے ساتھ آب کا دا تع عجب وافعہ ہے، انہوں نے فرایا مقام ابواد والی عورت کے ساتھ آپ کا دا تع عجب زیادہ تعجب فرایت مردی ہے درائے مردی ہے درائے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن آپ نے فرایا ۔

بہامامتوں بیں سے نبی فض (سفر ہے) جیے بہان کہ کواہش ایک غار ہیں داشا گئی وہ اس ہی داخل ہوئے تو

ہماؤسے ایک جان لڑھک کرآئی اوراس نے غار کا دروازہ بند کردیا انہوں نے اسم مشورہ کیا کہ اس جان سے حیٹ کا کے صورت یہ ہے کہ اپنے کسی اچھے عمل کے وسیلے سے اسٹر تعالی سے دعا مالکیں جنا نجہ ان بی سے ایک نے عرض کیا

بااللہ انوجانیا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ نصف بی ان سے بیلے اپنے بال بچوں کو دودھ نہیں دتیا تھا ایک دن مجھے جارے کا ناش بین ناخر ہوگئی اور بی والیں نہ کیا دی دودھ دو بالکن ان کو سواہوا جارے کا ناش بین ناخر ہوگئی اور بی والیں نہ کیا دی دودھ بیا نا مناسب نہ جانا تو بی انتظار کرنے کیا بیالہ میرے ہاتھ بی تھا اور بی بیائے رہے جب وہ بیار ہوگئے وا نہوں نے دودھ بیا اسلام کی بیاری کا منتظر تھا دی کہ صع ہوگئی اور سے میرے قدموں ہیں بیلئے رہے جب وہ بیار ہوگ توانہوں نے دودھ بیا یا اسٹرا کر میرا بیا تو بی اس خیان کی مصیب سے نیا تو ہوں خوا دیا جب میں سے نیا تو ہوں اس خیان کی مصیب سے نیا تو ہوں کے جے تھا تو بھیں اس خیان کی مصیب سے نیات عطافرہا جانچہ دودھ بھی گیا لیکن اس سے نیل نہیں سے تھے۔

دورسے آدی نے بارگاہ فعاد ندی می عرض کیا یا اللہ توجا نیا ہے کہ میرے جا کی ایک بیٹی تھی ہو مجھے سب سے
زیادہ سندنی میں نے اسے ابنی طرت بلیا تو اس نے انکارکر دیا جتی کو اسے قبطانے گھر دیا وہ میرے باس ای تو ہیں نے
نے اسے اس شرط ہرا یک سو بیس دینار دیئے کہ وہ میرے اورا بنے در میان رکا وط نہ بنے اس نے بات بان کی
یہاں تک کہ جب ہیں اس برخادر ہو گیا تو اس نے کہا خول کا خون کرو اور ناحتی مہر زنور طرح ہیں نے وار نے جیوڑ دیا
جاہ نکہ مجھے اکس سے بہت زیادہ مجت تھی ہیں نے وہ مونا بھی معات کردیا جو ہیں نے اسے دیا تھا باا ملر اگر صراب علی نوا میں بات تھے ہے۔
تیری رہا کے بیے تھا تو ہاری اکس مصیب کو دور کو کروں کو مزدوری پر مگایا اور ان کوان کا اجرت دے دی لیکن ایک
تیری رہا ہے جیوڑ کر میا گیا میں نے اس کی مزدوری کو طرحایا حتی کہ اس کا مال بڑھ گیا کھے عرصے بعد وہ میرے باس
ایا اور کہنے گا اسے امٹر کے بندے مجھے میری اجرت دے درسے ہیں نے کہا بیر سب اور نے ، کائے ، کمریاں اور
غلام جو تھے نظر کر رہے ہی بہ ہو ہے ہی اس نے کہا بندہ نوا اس محد سے بلاق کر سے بیر عرب ہیں نے کہا میں تھے سے بداق نہیں
کو ایر سب کچے ہے جا فرجانچہ وہ سب مال ہے کیا اور کہ چھی نہ تھوڑ ایا امٹر اگر ہیں سے بیمن تیری رہا کے بیم کیا ہو کے اسے کہا در وہ وہ ای بالا کر ہیں ہے بیمانی ہی رہا ہے بیمانے کے کہا ہے
تو ہاری صیب کو وہ کو کو نی خور جان باکل میک کو اور وہ وہ ایا اسٹر اگر ہیں سے بیا تیری رہا کے لیے کہا ہے
تو ہاری صیب کو وہ کو کہ کہ وہ کی اور وہ وہ ای اسٹر اگر ہیں سے بیان تیری رہا کہ ہے کہا ہے

براس سے بوانے کی فقبلت ہے جوان شہوات کو بوراکرنے پر قا در سوا درا ہے آب کو بجائے ادراس کے قریب دہ مخت ہے ہو اس کی مفاظت شخص ہے بو آنے کی شہوت کو بوراکر مکتا ہے را ور بھر رک جا آہے ) میونکہ آٹے ذیا کا آنفاز ہے ہذا اس کی مفاظت بہت اہم ہے اور وہ شکل ہے کبول کراست مولی بات سمجا جا آہے اوراس سے نمیا وہ فون محس مہیں کیا جا آ مالال کر بر تمام آفات کے بیدا ہونے کی جا ہے بہلی نظر اگر اراد ہے کے بغیر ہوتو اس میر موافذہ آبی بنوا کیکن جب دو اِرہ نظر وہ اے تو اس کے بارے بی وہو گو ہوگی ۔

تواس کے بارے بی وچھ کچھ ہوگی ۔

تواس کے بارے بی وچھ کچھ ہوگی ۔

تبلی نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ۔

تبلی نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ۔

تبلی نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ۔

تبلی نظر تمہارے ہے اور دوک می نظر تمہارے ۔

سے اورانسان عور توں اور بچوں پر نظر طح النے سے بہت کم بچتا ہے اور جب اسے اس سے جال کا خیال ہوگا توظیمیت موران و کیفنا کا خیال ہوگا توظیمیت موران و کیفنا کرنا جا ہے کہ دوبارہ و کیفنا حبالت ہے اگر دوبارہ و کیفنا حبالت ہوگا۔

موراگر برا سیمھے گاتو پر نشیانی ہوگ کیو لے بدک ہے لذت ہے اوراس نے وہ کام کیا جوالس کے لیے اذبیت کا باعث ہے تو دونوں حالانوں میں وہ گن ہ انگلیف اور افسوس سے خالی شہوگا اور حبب اس طریقے برائے کی حفاظت کرسے گا توالس کے دل سے بہت سی افات ور موجوبا ئیں گی اور اگر اسے خطا ہوا ور قدرت کے با وجود فتر مرکا ہ کی حفاظت بھی کرسے تو مرب نہ نہا ہو کہ فراسو جا بھی کا کام ہے۔

تو بہ نہا بیت در حب کی فرت اور توفیق کا کام ہے۔

تو بہ نہا بیت در صب کی فرت اور توفیق کا کام ہے۔

وا مندام احدين صني عده من اه مر موات بريده م

کہا یں دعا مانگنا ہوں تم مری دعا پر آبین کہوقا صد سنے دعامانگی اور اسس نے آبین کہا چانچہ باد لوں نے ان پرمایر کی بہان کک کم وہ گاؤں بی داخل ہوئے قصاب اسے گھر کی طرف جانے دگا تو بادل بھی اس سے ساتھ ہوگیا قاصد نے اسس سے کہا تم کئے تھے کہ تمہا راکوئی نبیک عمل نہیں سبے بیں نے دعا مانگی اور تم نے آبین کیا بادل نے م پرمایر کیا چربر باول تمہا رہے مائے کیسے ہوگی بامجھے اپنا واقعہ بتاؤل نے بتا یا تو قاصد نے کہا تو برکرنے والے کوالٹر تعالی سے باں وہ مرتبہ ملنا ہے جوکسی دو میں بنا ہے جوکسی دو مرتبہ ملنا ہے جوکسی دو میں بیا واقعہ بنا و

" الذك ام سے جنہات مربان رحم والا ہے اسے خاتون! جان لوجب انسان الله تعالى نافران كرنا ہے تو وہ بُددارى فرانا سے حب دوبارہ وہ كن مراہے توردہ بوشی فرانا ہے جرحب وہ كان م كابالس مہن ليتا ہے والس كناه كو بار باركرنا ہے، آواللہ فعال اس مرباس قدر خضبناک نوا ہے کہ اس سے آسمان ، زبن ، بیار درخت اور جانور تنگی میں اجا تے ہی تو كون ہے توالس كے خصب كو برواست كرسكے ۔ جو كہ نوسنے كہا ہے اگروہ حجوے ہوئ اس دن كوباد كرحب آسمان مگھلى موئ وهات كى طرح ہوں كے اور بیا طرو فى كے كاكوں جسے ہوجا ئيں كے اور جار عظیم كے و در سے كی وجہ سے لوگ او ندھ كرسے ہوں ہے ہوئ بی اصلاح ہوں دو كروں كے و در سے كی وجہ سے لوگ اون جا بھی كرور موں دوكس دوں كے و در سے كی وجہ سے لوگ اور موں دوكس دوں كے و در سے كی وجہ سے لوگ اون دوكس دوں كے و در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كے و در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كے در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كے در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كی در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كے در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دول كے در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دولس دول كے در سے كی وجہ سے لوگ اون دولس دولس کے میں تو اپنی اصلاح ہے ہوں کے در سے کی دولم سے لوگ اون دولس دولس دولس کے در سے كی دولم سے لوگ اون دولسے كی دولم سے لوگ اون دولم سے لوگ ہوں دولس کے در سے كی دولم سے لوگ اون دولم سے لوگ ہوں کے دولم سے دولم کی دولم سے لوگ ہوں کے دولم کے دولم سے کی دولم سے لوگ ہوں کو دولم کے دولم سے کی دولم سے لوگ ہوں کو دولم کے دولم سے لوگ ہوں کا دولم کے دولم کے دولم کے دولم کو دولم کے دولم

اصلاح کیسے کرسکتا ہوں۔ اوراگر تم سیج کہتی موتو میں نہیں ایک ایسے طبیب کی طرف راہنمائی کڑا ہوں ہو تمام بیاربوں کا علاج کرنا ہے اور وہ الدرب العالمین ہے نویسے دل سے اس سے سامنے سوال کر۔ مجھے نیری طرف سے بھرنے سے لیے ہیں آیت کافی سر

اوراہنیں نزدیک آنے والے آفت کے دن سے ڈرائیں میب دل اچیل کرحاتی ہیں آجائیں گے غم سے بھرے موں گے ظالموں کا نہ کوئی حاتی موگا اور نہ کوئی سفارشی حیں کی بات مانی جائے ۔ اسٹر تعالی چوری چھیے خیانت کی کی نگاہ کو اور حوکھ کے سنون ہی چھیاہے سب مجھ جاتا ہے

وَأَنْذُ رُفِّ مُ مَوْمَ الْدُ زِفَ فِي إِذِ الْفَلُوبُ كَدَى الْمُعَنَاجِرِكَا ظِمِينَ مَا لِلْظَالِمِ بُنَ مِنْ حَمِيمُ وَلَا شَفْعُ ثُنِظَاعُ يَعْلَمُ فَا لِنَّهَ الْدُعْبُ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ.

(1)

اس آیت سے کہاں جاگیں گے پھر کھے دن بعدوہ عورت آنی اور اس بوجوان کے راستے ہیں کھڑی ہوگئی جب اس نے اسے دورسے دیجیا تو کھر کی طرف والیبی کا ارادہ کیا تاکہ وہ اسے دیجھ نہ ہے اس نے کہا اے نوہوان واپس نہ جاؤاں کے بعد عاری ملافات صرف قیامت سے ون الشرفال کے سامنے ہوگی تھروہ سبت زبادہ روئی اور کہنے ملی یں اختر تعالی سے سوال کرتی ہوں جس کے قبضے میں تیرے دل کی جا بیاں ہی کرتیر امعالم مجھ برا کسان کردے چروہ اس کے پیچے علی اور کیا مجھے کوئی وصبت کریں ایک احسان مندیوں کی اوراہی وصبت کریں جس پرین عمل کرسکواس نے کہا ہی تجھے نصيت ترياسون كراف فنفس كواب نفس معفوظ ركهوا ورتجها المرتفالي كابرار شادكرامي ما درلاما بون-وَهُوالَذِي يَتَوِفَا كُمُو مِا لَكُيْلِ وَلَعُكُمُ مَا جُرُحُمُ وَمِي فات ہے جورات كے وقت تمہارى روض فيض رّنا ے اورجا نمامے جو کھیم دن کے وقت کما تے ہو۔ فراتے ہیاس عورت نے سر تھا دیا اور پہلے سے زیادہ رونے مگی عرجب اسے افا فرموانو کھر میں جا بھی اور عبادت بن مشغول ہوگئ وہ اسی حالت بیں رہی اوراسی غمیں انتقال کرگئی وہ نو تو ان اس کے فوت ہونے تمے بعدا سے بادكر كے رونار با اس سے بوجیا مانا كركهوں اور سے ہونے تو نوداسے مالیس كيا تھا تو وہ كہتا ميں نے بيانے مرحلے ميں اس ى طع كوذ الحرويا اوراس سے عليدكى كوابنے ليے الله نفالى كيال ذخرو بنا يا تو تھے شرم آتى ہے كركس سروخره وابس نروط فے۔ الشرتعالى كے ليے حدیث اس كرم سے شہونین كے خاتمہ سے شعلی بیان کمل موا اس كے بدریان كی آفات كا بیان ہوگا۔ اول وآخراور فل سروباطن حمدالله تعالى كے ليے سے اور سمارے ان شاء الله تعالى سروا مخوق ميں سے بہر حصرت محدمصطفىٰ صلى المعليروكم اورزين وأسمان كے مرفتخف بندے بررحت وكس مو

(ا قراك جيد اسورة موس آيت ۱۱ ر۲) خماك مجيد اسورة الغام آيت ۵ ه

٢-زبان كي آفات

تمام تعریفیں امٹرنٹالی کے بیے ہی جس نے انسان کی تحلیق ہی محسن واعتدال رکھا اکس سے دل ہی نورایمان ڈاللاور ای مے زریعے اس کوزینت وحیال سے نوازا اسے بیان سکھایا اور اکسس کے سبب تمام مندق رمقدم کمااور افضل بنایا الس ك دل ميعلوم ك فزال كراسه كال بنا يا كيراس ابنى رحمت كى جاورس وهانيا كيرز بان ك ذريع ال ک مدوفرائی جواکس کے دل اورعفل کی ترجمان ہے اور وہ دل سے بردوں کو اٹھاتی ہے اس کی زبان کوخی کے ساتھ عِد يا وراس بونمنين عطافو ائن كرعلم دبا اور لولنا أسان كيا اس كي المرك اليه زبان كوكوبان عطاك-می گوای دیتا موں کر اسرافال کے سوا کوئی معبور میں وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک بنیں اور بے شک حضرت محدمصطفی صلی انٹرعلیہ وسلم اس سے بندے اور رسول ہی من کوعزت وکرامت سے نوازا آب افٹر تعالی کے وہ رسول میں من کا ب عطافرائی اور آپ کا درصر ملند کیا اور آپ سے داستے کو واضح کیا آپ میں آپ سے آل واصیاب اورامت برالله تعالى رحمت موجب ك ايك بنده بعى الله تعالى كى تجيرو تنبيل راس -حمد وصلاة كے بعد \_ بے شك زبان الله تعالى كى بہت طرى معنوں بى سے ایک نعمت اوراكس كى صنعت عجيب ك بطالف بي سے ايك لطيفه سے اس كاجيم جيوا بيكن اطاعت وجرم برا سے كيونكركفر اور اعان بن نفرنق زبان كى ت ہادت کے بغیریس ہونی اورب دونوں رکفرادرا بان) اطاعت اور نا زبانی کا انتہائی درجہ ہے۔ چرب موجود ومعدوم، خانی ومخلوق تنجیلاتی اور معلوم ، مظنون وموجوم کا تعلی زبان سے معبدوہ اسے ابت کرتی ہے یا سی کفی کن ہے جو کھی علم میں واسے زبان اس کو بیان کرتی ہے وہ حق ہوجاہے باطل اور سرصر علم می شا ل ہے۔ برحاصیت جم سے دوسرے اعضاء کو حاصل بنی ہے اُنھوت رسٹوک اورصورتوں کے بنتی ہے کان اُوازے عدو کس جنز ک رسانی ماصل نس کرنے ہاتھ غیرجسم کر بنس بنجنے ای طرح دیگر اعضاء کامعا مدسے حب کرزبان کا سیان در ہے ہاس کی کوئی انتہاا ور صربس نکی میں اس کا میان دسین سے اور برائی میں اس کا داس لما ہے ہوست عق انی زبان کوکھلی تھی دیتا ہے اورائس کی نگام کو دھیل تھوڑ دیباہے سیطان اسے سرفار سے ما اسے اوراسے كنه والد كرم ك كارك يد جانات بهان كم باكت ي دال دتا ب-ایک مدیث نزلین سے۔

www.maktabah.org

وگوں کوان کے تصنوں کے بل ان کی زبانوں کا کا ا ہوا وَلَا يَكُتُ النَّاسَ فِي النَّارِعَلَى مَنَاخِرِهِ فَ الِرِّخْصَائِدُ ٱلْسِنْتِهِ هُ- ١١ گردِباب. ومی شخص زبان کی نشرسے نجات با اے جو اسے شریعیت کی لگام کے ذریعے قا بوکر اے اوراسے اس بات کے بیے استعال كزاج جواس وبناا ورا خرند بي نفع دے اورانسان اسے اس بات سے دوكا ہے جس سے في الحال استقبل یں گراہی کاخطرہ موجی علم کے ذریعے الس بات کا پہتر علے کو زبان کو کھل تھوڑتا اچھا ہے یا بڑا، بہت ذبیق علم ہے اور من خور كواس بان كاعلم موجا معامس ك بي اس رغمل كرنا رط المشكل مونا مها انسان ك اعتاد بي سي سب العرباره نا فرمان زیاده سے کونے اسے وکت دینے اور لولنے می کھیمی کلیف بنس بولی -اس کی آفات اور گراہوں سے بچنے بی لوگ سنی کرتے بی ای طرح اس کی جانوں اور رسوں سے طی تنس کتے ما دند انسان کوگراه کرنے می زبان مشیطان کاسب سے طبا سخصار ہے مرامتر تعالی کی توفنی اور پردسے زبان کی آفات تفصیل سے ذکر کوئی کے نیزالس کی صدورہ السباب اور گراسوں کو بیان کریں گے اس سے بینے کا طرافقہ نیا بی کے اوراس کی ندمت میں حواما دیت اور آ اروار دیں ان کا ذکر می کرس کے ۔ اس کی تفصیل ہے ۔ خا وشى فضيت، بعدي كفتكوكي أن زائد كلام كى أفت، باطل مى غور ونوص كى أفت ، بام جفكر طون كى أفت، كلام كى كمرائى بين جانے كفت كونت منه كھولنے، إور يكلف فافيد الدف اور فساحت كا اظهار كونے اور بناوط سے کام سنے کی اُفات اوراکس کے علاوہ وہ باتی جو خطاب کا دعویٰ کرنے والوں کی عادت میں شامل ہیں۔ فحش کانی ،گانی گلوچ ، بد کلامی اور نعن طعن کی آفت جاہے کسی حیوان بریونت بھیجے یا نتھ بریا کسی انسان بر، اشعار كانے كان كا بان مى موكا ورم نے حل فاكا ذكر سماع كے باب بن كرد باسے اب دوبارہ ذكر نس كري سے مزان ك أنت، مذاق اورضيخ كي أفت، رازافت كرف ، جعوا وعده كرفين كفتى اورتسم بي جهوط بولن كي أفات، اشاراً مجوط بولنے کی آفت، غیبت، جنمی، اورمنافقت کی آفات بعنی وہ شخص حودوا سے ادمبول سے درمیان گفتا میں اسے جرایک دوسرے کے زئین بن وہ سرایک سے اس کے موافق گفتھ کرنا ہے کسی کی تعرف کرنے ، گفتگ س بان جانے والی ایک غلطبون سيعفلت بالخصوص ووكفنت والترتعالى فات وصفات إوراصول دين مصمتعني موري عوام كا ذات بارى تعال اوراس کے کام سے معلی سوال کرنا اور برکرم وق فدیم بن باحادث، اور اکس سے متعلی امور کی آفات بر بسی آفات

ردا مندالم احدین مشن طرده ص ۲۳۷ مروات مناز Www.makled

بی جن کا ذکر سوکا ہم اللہ تعالی سے اس کے کرم واحب ن کی بروست سن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔

## زبان كابهت برا خطره اورخاموشي كي فضيلت

جان لوا زبان کا طوہ بہت بڑا ہے اور اس کے ضارے سے بجان مون خاموشی ہیں ہے ہی دھہ ہے کہ نٹر لعیت نے خاموشی کی تعریب کی دھر ہے کہ نٹر لعیت نے خاموش کی تعریب کی اور اس کی ترغیب دی ہے ہی اکرم صلی اسٹر علیہ دسلم نے فرایا ، مَنْ صَعَتَ بَعِبًا (۱) جوخاموش رہا اس نے نجات بائی ۔

اورآب نے ارت دفوایی، الَعَمْتُ مُكُمَّرٌ وَقِلْيُلُ فَأَعِلُهُ

نوك تفوركس

صرت عبدالله بن سفيان صى الله عنها ابينه والدسه روابت كرتيمي وه فرما ننه بي بي نع عرض كيا بارسول الله! صلی الله علیہ وک معصفے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات نبائیں کہ میں اُپ سے بعد کسی اور سے نہ بو چھوں اُپ نے فرایا کہوی امان لایا بھراکس میں فائم ر موفرات میں میں نے عرض کیا ہیں کس جیزے ڈروں ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے مرتب مبارک این دیا بھراکس میں فائم ر موفرات میں میں نے عرض کیا ہیں کس جیزے ڈروں ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے مرتب مبارک سے اپی زبان کی طرب اشاره فر ایا - رس

حضن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرانے ہی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ استجات کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا ابنے اور این زبان کوروک دو ابنے گری رمواور ابنے کنا ہوں برروو - (م)

حفرت سبل بن ساعدی رضی الملزعنه فرمات من رسول کرم صلی الملزعلم بدوسلم نے فرمایا۔

جنتی مجے دوجروں کے درمیان والی بیز رزبان) مَنْ يَنَكُفَّلُ لِي بِمَا بَنِي لَحْيَبُ وَرِخُلِيهُ

اوردوا نوں کے درمان کی جنر رسٹر مگاہ ) کی ضانت می آتَكُفَّالُكُ الْجَنَّنَةَ -

مي اسے جن كى خانت ديتا سوں -

فاموشى حكمت اوراضباط سے اور فاموشى افتيار كرنے والے

رسول اكرم صلى الشرعليدوك لم نے فر ایا۔

(۱) مسنيام احدين صبي حلربهن ١٥٩ مروبات عبدالله بن عرو

وا) الفردوس ما تورالخطاب جلدام مام صرف اه اس

(١٧) صيح معم طلباقل ص ١٨ كن بالابان

(١١) ماع تدى ص ١١١، الوب الزيد

(٥) جامع ترزى ص عهم ،الواب الزيد www.maktaba

مَنْ وَ فِي سَرَّتَ فِي مَا وَبَدَبِ وَلَقُلَقِهِ بِوَسَّمُ النِي بِيِ ، شَرِمُ كَاء اورز بان كَ شَرِسَ مَفُوط مِوا وَقُدُو فِي السَّرِكُلُهُ - (1) وقام بران سے بچالیا گیا۔ " نقب " سےمواد بیٹ ہے " فربدب " نشر ماہ اور " لقانی" نربان کو کہتے ہی انہی تین خواہنات کی دجہ سے اکثر لوگ باک ہوتے ہی ہی وجہ ہے کہ ہے نے بیٹ اور شرما ہی افت ذکر کرنے سے بعد زبان کی آفات کا ذکر متر وع کیا ہے نبی اکر م صلی اللہ عليهوا مع الله عندي وافل كرف والاسب عيراعمل كونسا مع إكب فوا إ-تَتُولَى اللهِ وَحُدُنُ الْحُلُنِي - الله تَعَالَى عَصَالَ الله وَحَدُنُ الرَاجِعِ اَفَلَاقَ -اوربوچھاگیا کہ جہنم میں مصحاف والے کامون میں سے سب سے بڑا عمل کونسا ہے؟ اَلُهُ حُوفَانِ الْفَصْرُوا لَفَرْجُ - (٢) اَلُکُ جُوفَانِ) لَفَ مُدُواً لَفَدَجُ - (٢) دوخال علمبين منه اورسيك - مكن ہے منہ سے زبان كى اُفات مراد موں كيونكراس كا راست حضرت معاذبن جبل رسی الله عنه فرناتے بی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا ماری گفتی ریعی موافذہ ہوگا ؟ اکی نے فرایا اسے ابن جبل اجھے نیری ان روئے لوگوں کو ان کے خھنوں سے بل جہنم میں ان کی زبان کا کاٹا ہوائی تو داخل کرے گالا حفرت عبدالله تعقی رضی الله عند فرات بن بن نے عض کیا یا رسول الله المجھے کوئی ایسی بات تبائی جسے بن مقبوطی سے يرون أب نے فرايا كهوميرارب الله ع عران بالله على الله على الله على الله على بركس جيز كا زياده فوف محسوس كرتے ہي -توآب نے اپنی زبان مبارک پے واکرفر بایا "الس کا (فون)" (م)

ابب روایت بن سے تصرف معا ذرین الله عنه نے وض کیا بارسول الله اکون ساعمی افضل ہے ؟ نبی اکرم صلی الله طبه وسلم نے زبان مبارک باہر نکالی اور عبر اس بیانی انگلی رکھ دی - (٥) صفرت انس بن مالک رضی الله عنه سے مردی ہے نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم نے فرایا -

> (۱) الفردونس عانورانطاب جدیه ص۲۳ صرب ۱۹۵۵ (۱) سشرح السننه هلدسااص ۸۰ هرب ۲۴۸ س (۲) سندام احدین صبل علده ص ۲۴۰ مروبات معاذ (۲) سندام احدین صبل علدی ص ۱۲ مروبات سفیان بن عبدالنر (۵) الزغیب والنزویب علدی ص ۲۴ متاب الادب سفیان بن عبدالنر

بدے کا امان اس دفت کد درست بس برناجد : مک اس کا مل تھیک نرمواوراس کارل اس وزر تھیک ہیں مخاجب ك اس كى زبان درست مع وادر داشخص سنت مِن داخل ننس موگا جس کا مرُرسی ای کی مترار توں سے مفرظ

لاَ يَسْتَقِيمُ إِيهُمَاكُ الْعَبْرِحَتَى بَشْتُرْتُ مُحَكَلِبُهُ ورك سيتقيه وكليه حتى يستقيم لساف وَلِاَيْ خُلُ الْجَنَّةُ رَجَلُ لَا يَامَنُ جَارَةٌ

نبى اكرم صلى اللوعليه وسر المن فرمايا . مَنْ سَتَرَعَ أَنْ تَيْسُلُعَ فَلَدِيكُوْرُ مِ الضَّمَّتَ .

جس شخف کول ندم کروہ سدامت رہے اسے فا موشی اختيار كرني عاب -

The way to the total

حفرت سبين جبر رضا للوعنه في اكرم صلى المرعليدات مسعم فوعاً مدابت كرنت بي أب نع فرمايا. الاجب انسان صبح كرنا سے تو تام الفا وضبع كے وقت زبان سے كنت م مارے بارسے بى اللہ تعالى سے ورنا اگر تعر طیک ری قریم میں سرمے ری کے اوراگر نوشرطی ہوگئ نویم بھی شرطے موجائی کے - (س) ابك روايت من مصحفرت عربن خطاب رضى المتزعند نف صوت الويم صدبى رضى الترعنه كوديم حاكم أب ابنى زبان مبارك كو بالخوس كجينج رہے تھے - ابنوں نے عرض كيا اسے رسول الله كے فليفہ! كياكرر ہے ہي؟ انبوں نے فرمايي مجھے كى مقال بسلطيني سے- اوررسول اكرم صلى الله عليه وسم في فراجيم كاس عضوالله تعالى كى بارگاه مي زبان كى نيزى كى شكايت كرا ا حزت عباللدين مسود رضى اللرعنه كے بارے بن مردى ہے آب صفا يرکو سے للب برط ور سے تھے اور فراتے تھے اے زبان! اچھی بات کموفائدہ سو کا اور بری بات سے خاموشی اختیار کروسلاست رہوگ اس سے بیلے کہ تہیں ندامت المانايوك ان سے بوجها كا اے الوعدار حن اكباب بات أب ابني طوف سے كمر رسے بن باسركار دوعام صلى الله عليم

والم الس بارے بن کھا ہے ؟ آب نے فرایا بنیں بلکہ بیں نے بی اکرم صلی اور علیہ وسلم سے سنا ایب نے افرایا انسان کی اکر خطابی اسکی زبان ہیں ہوتی میں وہ

> (١) مسندالم احمد بن صنبل عبدم ص ١٩٨ مرويات انس (٢) شعب الإبان عبدم ص ام موث الموم (۲) عامع تریدی ص ۲۲، ابواب الزهد (م) نشعب الا بان طبريم ص مهم م حريث جموم

ردى شعب الايلان حديم من ام باصيت ٢٠١ وم

حضرت ابن عمر رضى الشرعنها فرانت بن بحاكم صلى الشرعليه وسم سف فراما جوشخص ابني زبان كوروك المنزنالي السس كى برده بوش كريا مصاور حرادى ابنے غصے كو فالوم بل ركھے الله تعالى اسسے ابنے عذاب سے بي اسے اور ج شخص الله نقال ی بارگاہ بی عذر بیش کرے زنو برکے) اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کونبول فرمآ اسے ۔(۱) الك روايت بسب حصرت معاذبن جب رضى الشرعنه نع عرض كيايا رسول الله! مجعي تصبحت فرما ين أب نع فرما ياالله تعالى كى عبادت اس طرح كرور كوا تم اسے ديھ رہے موايت آب كومرنے والوں بن شمار كروا وراكر تم جابوتو بن تمين ب دول كرتيرے ليے ان بي سےسب سے زبادہ بنزكون مى چنرہے چراك نے اپنى زبان مبارك كى طوف الثارہ فرايا. (٢) حضرت صفوان بن سليم رضى الله عنه سے مروى مے فراتے بن رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرما بار كما بن نهي اليي عبار من بنا ول موسب سعة زياده أسان اوربدن برزباده ملي جلكي سب رعير فرايل وه خاموشي اوراجيك اخلاق من رس) حضرت الوسرره رضي المدعد فرات بي نبي اكرم صلى المرعليروب من فرايا . مَنْ بِحَالَ يُومِنُ مِاللَّهِ كَالْيَوْمُ الدِّخِيرِ جَشْخُ النَّرْمَا لَى اوراً خرت ك رن را مان ركف ب وَلُيُقُلُ حَيْرًا اللهِ لِيَسْكُتُ - (١) اسے جا ہے کراچی بات کے یا فاموشی اختیار کرے۔ حضرت حس بصرى رحمه الشرفرات من مار سے سلسف ذركرك كباكم نبي اكر صلى المعليدو لم ف فر ما إ رَحِمَاللهُ عَبُدًا تَكُلَّمَ فَغَنِمُ أَوْسَكَتَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ اللهُ بِرَحِمْ فَرَامِ وَكُفْتُوا كُرَابِ تَوْفَعَ (٥) عاص كرتا جديا خاموش ره كرسانتي حاصل كرتا ج-صرت عبس عليه السلام كى فلات بين عرض كياكي كريمين الساعمل بنائين جس كے ذريعيےم جنت بين داخل بوجائين آپ نے فرمایکھی تھی گفت اون کے دواہوں نے عرض کیا کہ میں اس کی طافت ہیں فرایا حرف جدائ کی بات کروا ور صرب سیمان بن داؤد علیما السادم سنے فرایا اگر گفتا کی جاندی سے سے نوخا ہوشی سونے سے ہے۔ حزت براوین عازب رضی ادر عددی سے فراتے ہی ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی فدرت بی حاصر موکر عرض کیا مجھے کوئی الیساعمل نبائیں جس کے باعث میں میں جبت میں داخل ہوجا دُن اکب نے فرمایا۔

(۱) الترغيب والتربيب جلد الم ص ۱۰۶ كتاب الادب (۱) الترغيب والتربيب جلد الم ص ۱۰۶ كتاب التوب والزهد (۱) الترغيب والتربيب جلد الم ص ۱۲۵ كتاب الادب (۱) منيح بنارى جلد الم من ۱۸ مرتاب الادب (۵) شعب الاعان جلد الم من الم الم ما مورث الم الم الم موے كو كھانا كھلاد، بيا سے كو بانى بلاد، يكى كامح دداور مرائى سے ردكواكر ابساندكر سكونو اپنى زبان كو بعيدى كى باتوں

نبى اكرم صلى المدعليدوك لم في فرايا، اجھی بات کے عددوز بان کوروک کرر کھو کیوں کہ اس کے ذریعے تبطان غالب آجا آ ہے - (۲)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في ولالم إ.

ب ننگ الله تعالی بر رویانے واسے کی زبان سے پاس سوما ہے رہذا اسے الله تعالی سے طرزا چاہیے وہ حرکی کہنا ہے الشرتعالي است مانيا ج-

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم في ولا.

وِذَا رَأْنَيْ عُلْمُومِي صَمُونًا وَقُورًا فَأَدُنِي مِن اللهِ عَلَى مِن كُوفا مِن اور باوقارد محوتواى ك وس بوجاو/ سے مکن ری جاتی ہے۔

مِنْهُ فَالِنَّهُ بُلِغَنَّ الْحِكُمَةَ - (١١) حفرت عبداللرين مسعود رض الله عن فران بن اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا يوك نين قسم كي ب، الب المناف عاصل كرف والادور المحفوظ رہنے والاا ورتنبر الماک مونے والا، غنبت حاصل كرنے والا وہ ہے جواللہ نعالى كا ذكر كرتا ہے محفوظ رہنے والا

و شخص سے جو خاموش رہا سے اور مالاک مونے والا وہ سے حوباطل بی براتا ہے۔ (١٧)

نبى اكرم صلى المرعليه وسلم نيفرايا . مومن کی زبان اس سے دل سے پیھے ہوتی ہے حب دہ کوئ بات کرنا چاہتا ہے تو دل سے فرو فکر کرنا ہے ہیرا سے زبان پر جاری کرنا ہے اور منا فق کی زبان اکس سے دل کے اسے ہوتی ہے جب وہ کسی بات کا تصدیر تا ہے تواسے زبان پر سے کا میں دار سریہ ہے اند

الاسےسوتانیں- (۵) حفرت عیلی علیہ السام نے فرمایا عبا دن کے رس اجزادیں ان یں سے نو فاموشی یں ہی اورایک لوگوں سے دور تعالیے

-20

(١) سندام احمين صنبي عليهم ص ٩٩ مروطيت براوين عازب ربى الارالمنتور جدوى وونحت آبت ان اكر كم منداللرائفا كم رس ابن ابن اجرص ااس والعاب الزهد رم) المطالب العالبيطد من مرم مريث مرمس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا : جس شخص کی گفتگ نربادہ ہواس کی غلطباں بھی زبادہ ہوتی میں اور جس کی غلطباں زبادہ ہوں اسس کے گناہ زبادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زبادہ سوں وہ جہنم کے زیادہ لائی سے ۔ (۱)

المبرالموسنین مصرت الو بحرصدان رضی المترعندا بنے منہ بن کنگر باب رکھتے تھے اوران کے ذریعے گفتائی سے برمبر کرتے اب ابنی زبان کی طون اشارہ کرتے ہوئے فرایا ہی مجھے مخلف مقامات پر سے گئی ہے ۔ محرت عبداللہ بن مسعود رضی المترعند فرائے ہیں اس اللہ کی تسم جس کے سواکوئی معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز لمبی قید

حضرت طاوس فرلمت مي مين زبان ايك درنده ب اكرمي است كعد جيورون توده محص كها لي -حضرت ومب بن منبدر حمدامل حكت إلى دا ورعبيداسلم) بن فرات بن عقل مندريازم سيركم ابني زان سے وانف بو ابنی زبان ک حفاظت کرنے والا مواورانی وضع کاخبال رکھنے والا ہو۔

معرت حسن بصرى رحمد المنرفرات بن حرشته ص ابني زبان ك مفاطت بني كزاا سے اپنے دين كي سمھني-

حفرت اوزاعى رحمالله فرمانيه بي صفرت عرب عبدالورز رحمدالله فيهي مكاحمد وصلوة كي بعد اجرشخص وت كوزياده باد کرناہے وہ دنیا کے تفورے سے مال رراض موجا اسے اور حوضنص ابنی گفتار کوا بنے عمل میں شمار کرتاہے وہ مزوری اور مختر کلام کرنا ہے بعض بزر کوں نے فرما یا فاموشی انسان میں دوفضیلتیں جمع کرتی ہے ایک دین میں سلامتی اور دوسری بات یے کہ دوسرے ادی کی بات سمھ آجاتی ہے۔

صفرت محدین واسع نے حضرت مالک بن دینار رحمهااللہ) سے کہا اسے ابر بحیٰ الوگوں کے بلے دینارا ور درجم کی حفاظت کے مفاطنت کے مفاطنت کے مفاطنت کے مفاطنت کی مفاطنت کی مفاطنت کی مفاطنت کے موجہ کے مفاطنت کی مفاطنت کی مفاطنت کی مسلک ہے اور حضرت پولٹس بن عبید فرمانے ہی حسب شخص کی زبان ایک مفتل نے بررہتی ہے یں اس کے بروں یں بنری دیکھا ہوں۔

بین اس سے ہرس ہے ہر و رہما ہوں۔ معرت مس رعمداللہ فرانے ہی کجولوگ مفرت معادم رض الله عند کی س گفتنی کررہے تھے اور حفرت انتف بن قبس خا موش بیٹے نصے انہوں سے بوجھا اسے الدیجر! آپ توکیا ہوا آب گفتنی نہیں کرنے ؟ انہوں نے فرایا اگر ہی جھوٹ بولون واللہ تف سے درنا موں اور سی کموں تو آپ کا ڈرہے۔

حضرت الوسكرين عبيش رحمه المرفر النه من جاربادشاه العظيم وسي مندوستان كابادشاه بين كالحكران قبصر (روم كابازشا)

اورکہ فی دایان کا بادشاہ ) ان بیں سے ایک نے کہا میں اپنی بات برنادم ہوتا ہوں اور تو کچے نہیں کہتا اکس پر ندامت نہیں ہوتی ہے نے کہا جب میں کوئی بات کڑا ہوں تواکس سے کنظروں ہیں ہوجا یا ہوں اور جب بات نہیں کرتا ہوں تو وہ میرے اختیار ہیں ہوتی ہے تبیرے نے کہا جب ایسے شکام یقعیب ہوتا ہے کہا گردی بات اس کی طوت لوٹے تواسے نقصان دسے اور اگر والیس نہا کئے تو نفع دسے چو تھے نے کہا میں جو بات بن کہتا اسے واپس نیا ہے نف کہا گیا ہے کہ منصور بن معتبر نے چا ایسے واپس نہیں کہتا ہے واپس کہ دینوی کہمنصور بن معتبر نے چا ایس سال ک عثار کی نماز کے بورگفت کی منس کی اور بہ جبی کہا گیا کہ رہی بن خیتم نے بسیر سال ک دینوی گفت کی منس کی اور بہ جبی کہا گیا کہ رہی بن خیتم نے بسیر سال ک دینوی گفت کی منس کی حب صبح ہوتی تو وہ قلم دوات اور کا غذیج ہے اور جو گفت کی کرتے اسے تکھر لیتے اور شام کے وقت ا ہنے نف س کا عالب بہ ذیا ہے۔

اگرتم كهوكه خاموشى كى انتى طرى فضيلت كس وجرسے سے ؟

توجان لوا که زبان کی اً فات بهن زباده می شدگاخطا، جهوط غیبن، چینی، ربا کاری، منا فقت، فحش کامی ، حجاگطا، اپنی خوبی بیان کرنا باطل میں بیٹنا ، فضول کام ، کمی زبادتی ، کام میں تبدیلی، مخلوق کوایذا بہنچایا اور لوگوں کی پر دہ دری کرنا۔

یربہت سی آفات ہیں اوران سب کا تعلق زبان سے سبدا ورزبان بربہ بھاری بنی ہی اوران کا باعث طبی بی ہے اورشیطانی بھی، اور حرکا فائن بورہ بودہ بہت کم زبان کورہ کی سکتا ہے کہ جو بات بند بہودہ کر سے اور جو نا بند بہوائس سے وک جائے ۔اس کا معلوم ہونا بہت شکل ہے جیسے اس کی تفصیل آئے گی لہذا بوسنے بی خطرہ سے اور فادی بی سمادتی سے اس لیے اس کے اس رضاموش ) کی فضیلت زبادہ سے اس بیے کہ فا وی کی وجہ سے آئری کے خیالات مجتمع رہتے ہی وفار باقی رہا ہے اوروں ذکر وفکر اور وفارت بی اس کے حالب سے نجات عاصل ہون ہے ۔ ذکر وفکر اور وفارت کے لیے فارغ بہونا ہے دنیا میں اس کی آفات سے اور اکورٹ بیں اس کے حالب سے نجات عاصل ہون ہے ۔ اس اسٹر تقابل نے ارٹ دفرالی .

وہ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکا تنا مگراس کے باپس ایک نگیبان رمکھنے سے لیے) تناریخ اسے۔

مَا يَلُفِظُ مِنُ قَوْلِ الرَّكَ لَهَ بَهِ دَقِيبُ بَ عَنْهُ لَا يَكُولُ الرَّكَ لَهَ بَهِ دَقِيبُ بَ

اور فادوشی کی فضیلت کی ایک اور دلیل جی ہے وہ ہے کہ کام کی جارت بیں ہیں ایک وہ کلام ہے جس بی نقصان ہی نقصان ہے افسان اور ہوتھی شم وہ ہے جس بی نقصان ہی فقصان اور ہوتھی شم وہ ہے جس بی نقع بھی ہے اور نسی نقصان اور ہوتھی شم وہ ہے جس بی نقع بھی ہے اور نقصان بھی ۔ جو صوف نقصان ریمت تن ہے ہی سے ما موتی صروری ہے اور اسی طرح وہ کلام حس بی نقع بھی ہے اور نقصان بھی نہ ہوا ور نقصان ہے اور بین نقصان ہے اور اس بین شخولیت وقت کا صیاع ہے اور بین نقصان ہے اب صرف بی تقی نام ہو تھی ہوتھی نہ ہوا ور نقصان ہے اور بین نقصان ہے اور اس بین شخولیت وقت کا صیاع ہے اور بین نقصان ہے اب صرف بی تقی نام ہوتھی نہ ہوتھی ہوتھی نہ ہوتھی ہوتھی نہ ہوتھی نہ ہوتھی نہ ہوتھی نہ ہوتھی ہوتھ

الذي قعم إنبي الرم صلى المرعلي وسرام كوعرت سے موتی اور جامع کلمات عطائے گئے (۲) اور ایک کلم کے تحت
جومعانی کے سمندر میں انہیں فاص فاص علیاء ہی جائے ہیں ہم عنقر ب جن آفات کا ذکر کریں گے اور ان سے بچیا شکل ہے اس
بیان سے الس کی حقیقت واضع موجائے گی ان شاء اوٹر نعالی اب ہم ذبان کی آفات کا ذکر کرتے ہی ابتدا وہ بی ہم ان بی سے
بیلی قدمی آفات ذکر کریں اور بھر ورصہ مدر صبحت فیم کی آفات بیان کریں سے اور اخری غیبت، حینی اور جھوٹ کا ذکر سوگا
بیون کا اس بیرطوبل گفت کو ہیں آفات ہی اولہ تعالی کی مدوسے تہیں بوایت حاصل مواسے جان لو

يهلىآنت:

## المقعد لفتكو

جان لواتمباری بہترین حالت بر ہے کہ ابنے الفاظ کو ان تمام اُ فات سے بجاؤ جن کا بہنے دکرکیا ہے لینی غیرت، جغلی بھو

اور حکالا اوفیرہ اور ایسی جائز گفتگ کو وحس بی نزنمها ملافقصان مواور نہی کسی دوسر سے سلان کا ۔ اگرتم ایسی گفتگ کرو گئے جس

کی تمہیں جا جست بہیں ہے تو اس طرح تم اپنا وقت ضائع کو وگئے اور تمہار ہے اس زبانی عل کے بارے یں لوجو کھی ہوگا در

اس طرح تم اچی چیزوے کر اس کے بدلے بیں بری چیز لینے والے ہوگے کیونکر گفتگ پر چرون ہونے والا وقت عور وفکر بر

غرچ کر تو اس کے نتیج بیں تمہیں نتوجات غیر ہے جائیں چیز جاصل ہوگی جس کا نفع زبادہ ہوگا اور اگر تم است نتوجات غیر ہے کہ ایسی کہ ایسی کہ ایسی کے ایسی کے اور جست حیات بی حل بنایا جا اسے اور جست میں اس کو اور جست میں اس کو گئی خوانہ حاصل کے لین وہ ایک غیر افع کھی بیا ہے اور جست میں اس کے اور حصول کو جائے کہ اور جست میں اس میں حضول ہو جا اس کے اگرے وہ کناہ گار سے اس میں میں انہوں ہو جا انہ تو اور است وہ بہت بڑا نفع صائع ہوگی جواسے ذکر خلا وہ ایک خور سے حاصل ہو ا

(۱) مندالم احمد بن صبل علد اص و ۱ امر دیات عبدالله بن عمر و ۱۷۷۷. Ma مندالم احمد بن صبل علداد الله مندالله بن من سال منداد الله الله بن من سال منداد الله الله بن من سال منداد الله الله بن من سال منداد الله بن من سال مندالله بن مندالله بن من سال مندالله بن سال مندالله بن من سال مندالله بن سال من سال منداله بن سال مندالله بن سال مندالله بن سال مندالله بن سال مندالله بن سال منداله بن سال م

کیوں کرمون کی خانوشی فکر، نظر آ درعبرت ہے اور بونا ذکر سم تاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وک م نے اسی طرح فرایا ہے (۱) بلکہ بند سے کا ممل مال ذقت ہے اور حب وہ اسے بے مقصد کام بی نگانا ہے اور اس سے ذریعے اکفرت کا ثواب حاصل نہیں کڑنا تو وہ اپنے اصل مال کومنا کے کرناہے اسی بلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا .

عاصل نہیں کڑا تووہ اپنے اصل مال کوضائع کرناہے اسی بلیے بی اکرم صلی اللہ علیہ ورک م نے فرمایا . مِن حُسُن اِسْکَة هِ الْمَدَّوِ تَذِکُهُ مَا اَتَ اِنمان کے حُن ِ اسلام بی سے بے مقعد باتوں کو چھوڑ ما

یعیْنیڈو۔ (۲) بلکہ اس سے بھی سخت بات وارد ہوئی سے مصرت انس رضی الٹرعند فرانے ہیں اُتھ رسے دن ہما لاا بک غلام نہیں ہوگی ہم نے دیجھا کہ اس سے بھوک کی وجہسے اپنے مہیٹے پر بچھر باہرہا ہوا تھا اس کی ماں سنے اس سے چہرے سے کر دوغبار صاف کرنے ہوئے کہا اسے بیٹے اتمہیں جنت مبارکہ ہو۔

بنی اکرم صلی الترعلیہ وک منے فرایا تہیں کیسے معلوم ہوا رکدو چنتی ہے ، ہوسکتا ہے وہ محصلی مکارہا ہوا ور

ا ہی گفتگے سے فرکنا ہو تو نقصان نہیں بینیاتی - (۱۳) ایک دورسری عارف میں ہے نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسم نے حضرت کعید مضی انٹر عنہ کونہ یا با توان کے بارسے ہی لوچھاصی

ایک دول کا حدیث میریت بین ہے جی اگرم صلی الدعلیہ دسم کے حضرت تعیب رضی اندوعذہ کونہ پایا بوال سے بارسے بی پوچھاسی کرام نے عرض کی کروہ ہمار ہیں۔ نبی اگرم صلی الدعلیہ ول مان سے پاس تشریف لائے اور فرا با اسے کعب انتہیں خوشخبری ہو۔
ان کی والدہ نے کہا اسے کعب انتہیں حبنت کی خوشخبری ہونبی کریم صلی الشرعلیہ وسے فرا با بیداند تعالیٰ رہی مرکا نے والی کون ہے ،
انہوں نے عرض کی یا درسول انڈ ابیم میری ماں ہی اکب نے فرا با اسے کعب کی ماں انتہیں کیا معلوم شامیر کوب نے ابی بات کی ہوج ہے مقصد میں اور الیسی گفت کو سے احتراز کی موجوں کی ضرورت ہو۔ (۴)

مقصدہ ہے کہ جنت میں کسی روک ٹوک کے بغروبی جانا ہے جس کا صاب و کاب نہ ہوا ور جو شخص ہے مقعد گفتگؤ کرنا ہے اس صاب ہوگا اگر صبح الزکام ہولیڈاجس کا مجھ صاب ہو وہ جنت بیں کسی روک ٹوک سے بغیر نہ ہم جائے گاا ور یہ عبی ایک قلم کا عذاب ہے حضرت محدین کوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرانے ہی ریول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بوشخص سب سے بہلے اس دروازے سے واخل ہوگا وہ عنی ہوگا رہ)

ره) مسندام احدين صنبل حلدام ٢١٢ مروبات عباللدين عمرو

۱۱) میزان الاعتدال جدم ص۵۵ ترجب ۷۵۲ (۲) سن ابن ماحبص ۲۹۵ ، الواب الفتن (۱۲) النزغیب والنزمیب جدم ص امه ه کنب الا دب (۱۲) تماینچ بینداد حلیری ص ۲۰۲۳ ترجب ۲۰۲۳

چانچہ حضرت عبدالدین سلام مضالد عنہ داخل ہوئے صحابہ کرام ان کی طرف المجھے اول نہیں بنوشخبری سائی بھر فرایا ہمیں وہ عمل بنا یکے حس پرآپ کو بورا پورا قبین سمواور آپ اس کی امیدر سکھتے ہوں انہوں نے فرایا بن ایک کمزورا دی ہوں اور سب سے بقتنی بات حس کی بین الٹر تعالی سے امیدر کھا ہوں میرے سینے کی سلامتی اور بے مفصد باتوں کو تھیڈر اہے۔ حضرت الجد فدر رضی الڈوعنہ فرانے ہی مجھے رسول اکر م صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا کی بین نہیں وہ عمل نہ تباکوں تو بدن بر ملکا اور میزان بین بھاری سردگا میں نے عرض کیا ہاں کہوں نہیں یارسول الٹر اصلی الٹرعلیک وسلم۔ آپ نے فرایا وہ نا موشی الیے اخلاق اور بے منصد بات کو چوڑ دینا ہے (۱)

حضرت مجابدر حمد الله فرات بن بن في حض عبدالله بن عباس رضى الله عنها من الله فرات تھے مجھے یا نیج بانیں ، وقت کئے ہوئے در حمول سے بھی زیادہ بند ہی میں تصدیات نرکروکیونکہ بیضول کام سے اورکسی بوجھ سے تم بے وُن

نس بوگئے۔

اوربا مقصد بات جی بے محل نر وکبول کہ بہنسے گفتگا کرنے والے بامقصد بات کرتے ہیں لبکن وہ اپنے محل رہیں بہن فواکس سے خرابی بیا ہوتی ہے کمی بر دبارا وربے وقوت سے بحث نہ کرد کیو بحہ بردبار تمہیں دل سے براسم میں گا اور بے وقوت تہیں اذب بینجائے گا اور اپنے راسلان) جائی کی بیٹھے بچھے اس کا ذکر اس طرح کروش طرح تم جا ہے کہ وہ تمہال ذکر کرے اور اس کی ان باتوں کو معان کر دوجن کے بارے میں تم جا ہتے ہوکہ وہ تمہیں معان کر درسے اپنے جائی سے ایسا معالم کرد جس کو اس بات کا بقین ہوتا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور جس کے مدر دیا جائے گا اور جس کردہ بالے گا ور میں بات کا بقین ہوتا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور جس کے مدر دیا جائے گا اور میں بات کا بقین ہوتا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور حس میں بات کا بین ہوتا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور حس میں بات کا بین ہوتا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیکی میا سے بدلہ دیا جائے گا اور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیک میا سے بیا ہو کیا ہو کہ دور میں بات کا بین برنا ہے کہ نیک کیا ہو کہ دور کی دیا ہے گا ہوں بات کا اور میں بات کا بین برنا ہے گیا ہو کہ دور کیا ہو کیا گا کہ دور کی دیا ہو کہ کرکی میا سے کرکی ہو تھے ہو کہ دور کیا گا دور کرکی ہوتا ہو کہ کرکی ہو کرکی کرکی ہو کرکی ہو کرکی کرکی ہو کرکی کرکی ہو کر کرگی ہو کرکی ہو ک

لقان علیم ہے دوجیال کرآپ کی حکمت کیا ہے ؟

مان بیم مے ویھاں بر ہے ہی سے بہت ہے ، فرایا جس بات کا علم موجائے وہ نہیں اوچھا اور بے مقصد بات ہیں کرتا صرت مورق علی رحمد المدور النے ہی ہیں ہیں سال سے ایک بات کے بیچھے نگا ہوا ہوں ابھی نک وہ مجھے حاصل مہیں ہوتی اور نہی ہیں نے اسس کی طلب جھوڑی ہے انہوں کو چھا وہ کیا ہے ، فرایا ہے مقصد باتوں سے خاموشی اختیار کرنا ۔

مصرت عرفارون رض المرعن فرانے بی بے مفصد بانوں کے پیچے نہ پڑوا بنے وشمن سے کناروکش رہوا ور دوست سے گئا ہے البترب کر وہ ابین ہوا در است مورت کے البترب کر وہ ابین ہوا در ایس اللہ کا جوالٹر نوال سے فرزا ہوگا کسی فاجری محبس افسیار نہ کر در کبوں کہ اللہ سے میں ان بھوگے اور اسے ابنے رازوں بر مطلع نہ کر در بنے معاملات بی ان توکوں سے مشورہ کروجوالٹر تعالی سے مرتب ہے وہ اللہ تعالی سے مورت میں میں بینے فائدہ کام کی حدید ہے کہ اگر تم اس گفتی سے فائدہ کوئی گناہ نہ مواور تم فی الحال اور اکندہ جی مرتب نے فائدہ کام کی حدید ہے کہ اگر تم اس گفتی سے فائدہ کوئی گناہ نہ مواور تم فی الحال اور اکندہ جی

ای کے ذریعے نفصان نما تھا تو اس کی شال اس طرح ہے کہ تم کسی قوم سے ساتھ بیٹھوا وران کے سامنے اپنے سفول کا ذکر کرو ہو اس دولان ہو بہارا اور نہر بن تم نے دیجیں اور تو واقعات پیش آئے وہ بیان کرو علاوہ از بی ان کھا نوں اور کمیل ولا و کرکرو ہو تہیں ب ندا کے اس طرح مختف مفامات برجن بشائح کو دیجھا ان کا ذکر کروا ور ان کے وافعات بیان کرو یہ وہ امور میں کم اگرتم ان سے خاموشی اختیار کروٹونہ تہیں کوئی گنا ہ ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان مہوگا اور یہ اس صورت بی ہے حب ان واقعات کے بیان بیں مبالغہ آلائی کرنے ہوئے اپنی طرف سے کمی بیش نہ کرونہ اپنیا ترکیہ نفس بیان کروشلا یہ کران عظیم واقعات کے شاہدہ کے دریعے فرکا اظہار کرنے مواد تھا ان کا ت سے کس طرح بے سکتے ہو جو ہم نے ذکر کی ہیں نہ کروان تمام باتوں کے باوجود تم اپنا وقت صالح کرر سے مواور تم ان کا ت سے کس طرح سے سکتے ہو جو ہم نے ذکر کی ہیں ۔

فلامہ بہ ہے کہ اگرتم کئی دوسرے ادبی سے بے فائدہ بات کے بارے ہیں پرچھپو کے نونم سوال سے ذریعے اپنے و نت
کوضائع کرنے والے ہوگے بلکہ تم نے سوال کے ذریعے اس دو سرسے شخص کوھبی وفت ضائع کرنے پر مجور کر دیا اور ہم اکس
صورت ہیں ہے جب سوال کرنے ہیں کوئی افت نہ ہو ۔ جب کہ عام طور پر سوالات ہیں افات بائی جاتی ہیں شلا تم کی دوسرے
ا دبی سے اس کی مباوت کے بارسے ہیں سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہو "کیاتم روزہ دار ہو؟ اگروہ کہے جی بان تووہ اپنی عبادت
کو ظاہر کرکے رہا کاری کا مرکب ہوتا ہے اور اگر یہ بات نہ بھی ہو تو تھی اکس کی عبادت پوٹ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہوزہ و دار ہیں ہوں تو وہ جوٹ بوسے طائم رہی ہوئی ورٹ بوسے طائم رہی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی ہے۔

والا ہوگا اور اگروہ خانوشی اختیار کرسے نووہ تہیں حقیر سمجنے والا ہوگا اور اکس وجہ سے تہیں اذبت بینجے گی۔
اور اگروہ جواب نہ دینے کے لیے کوئی حیا ہوجے گا تو اسے شقت اٹھا نا بڑے گئی تو تم نے اکس سے سوال کرکے ہے رہا یا جھوٹ یا حقیر جا نے بالے کے تو اسے شقت ہیں ڈال دیا اسی طرح تنام عبادات کے بار سے میں سوال کرنا ہے ایک اگر گنا ہوں کے بارسے میں سوال کیا جا ہے یا ہم ایس کی اور سے میں سوال کیا جا ہم ایس کی اور سے کی گفت کو کے بار سے بی لوچھتے ہوئے کہوگر تم اس بارسے میں کیا کہتے ہو ؛ تمارا کیا خیال ہے ؟ اس طرح تم کسی اور سے بی کوچھوکر تم کہاں سے ایک ہو بعض اوقات وہ کسی وجہ سے بتا نہیں سکتا اگر نباتا ہے تو

اسے اذبت بنیتی ہے اوروہ حیا کرنا ہے اور اگروہ سے نہ بنائے توجو طبی بڑنا ہے اور اکس کا باعث نم ہیں ہے ہواس طرح تم کوئ مسلم او چھتے ہوالا تکر تھیں اکس کی صاحبت بنی سے اور حواب دینے والا بعض او تات بر کہا لیند

نیں کرنا کہ مجھے معلوم نیں اکس طرح وہ علم ولصیرت سے بنیہ جواب دیتا ہے۔ میری مراد بہنیں کر اکس قدم کی گفتا محص سے فائدہ ہے کیوبی اس میں گناہ یا صربے بے فائدہ بات کی مثال وہ روایت ہے تقان حکیم حضرت واؤد علیہ السام سے پاکس کئے اور اکپ زرہ بنارہے تھے انہوں نے اکس سے بیلے زرہ نیں دکھی تھی اکس لیے تعب سے ساتھ دیجھنے گئے اب بو چھنے کا ارادہ ہواتو ان کی حکمت اُٹے ہے اگئی چنا نجم اپنے آپ کوروک لیا اور سوال نذکیا جب تفرت واوُدعلیہ السلام فارغ ہو سے اور انہوں نے اسے بینانو فر مایا لڑا انی سے بلے کتن انھی زرہ ہے حفرت نفان نے فرما فاموی کست ہے اور مبت کم ہوگ اسے اختیار کرنے میں مطلب بیہے کہ کسی سوال کے بغیر علم ماصل ہوگیا اور سوال کی ضرور یت نذر ہی ہے ہی کہا گیا کہ مہ ایک سال ایک مضرت واور علیہ السلام کے باس جانے رہے وہ جاہتے تھے کم کسی سوال سے بینر معلوم ہوجا ہے۔

اس فیم کے سوالات بیں جب کوئی ضریحی نہ ہو، پردہ دری جی نہ ہوا در با کاری اور جھوٹ بیں بہلا ہو اکھی نہ ہو تو بہت فائدہ کا موں بیں سے ہے اور لہے جھوٹر ناحش اسلام سے ہے باس کی حدیث - اس کی ترفیب کا سب غیر فرددی باندں کو جانے کی حرص ہوتی ہے یا جیسے احوال بیا ان کرنے بیں وفت فرق کو باندی کو جانے کی حرص ہوتی ہے یا بہت احوال بیا ان کرنے بیں وفت فرق کو باندے جو بے فائدہ بی ان تنام بانوں کا علاج اس بانس بات کا نقین رکھنا ہے کہ موت اس کے سلسفے ہے اور اس سے ہر بات کی تعین رکھنا ہے کہ موت اس کے سلسفے ہے اور اس سے ہر بات کی تعین بات سے بار سے میں سوال ہوگا اس سے سانس اصل بال بی اس کی زبان ایک جال ہے جس سے فرایدے وہ تو رفین کی کا نمین کرنا ہوت بران ایک جال ہے جس سے فرایدے وہ تو رفین کی کا نمین کرنا ہوت بران ایک جانب اور صائع کرنا بہت بڑا افران کو تھوٹر نے کی عادی موج کے بوشخص گونٹ بنی اختیار نہیں کرنا اس سے بیاس فیم کی بات سے زبان کو کنٹرول کرنا بہت نشکل ہے۔ بیاس فیم کی باتوں سے زبان کو کنٹرول کرنا بہت نشکل ہے۔

دوسى آفت ؛

## فضول كلام

بیجی مذعوم ہے اور بہ ہے فائدہ کلام میں شنول ہونے کوجی شاں ہے اور اس کلام کوجی ہو اگرچہ فائدہ مذہ ہو کہا میں مذورت سے نبادہ ہوا گرمی تنحق کوکوئی بات کہا ہو نورہ مختر گفتگ کے ذریعے جی اس کا ذکر کرستا ہے اور اس بڑھا جی ستا ہے کہ بار باد ذکر کرست اور ایک کلیے ہے اس کا مقصد ماصل ہوسکتا ہوا ور وہ وو کلے ذکر کرست تو دور اکل فیفول ہوگا بینی ضورت سے نبادہ ہوگا اور وہ جی خروج کے ہو اور وہ اس کام کوففول سیجھتے تھے جو قرآن باک ، سنت رسول فیل فوائے من نہ ہو کہا ہم کوففول سیجھتے تھے جو قرآن باک ، سنت رسول فیل البنی علیہ ور ایس بالم کوففول سیجھتے تھے جو قرآن باک ، سنت رسول فیل البنی علیہ ور ایس بات کا انہا دکر سے با وہ معانی صور دیا یہ سے سنعلی نہ ہوگیاتم اس بات کا انہا دکر سے ہو تھے ہو تو ور با انسان جو گھتا کی کا سے باس کا تو اس بی کوئی تعلق نہیں ہو گا۔ سے ساتھ کھلے کا تو اس بی ایک بات سے جا بہنی کرنے ہو ہو باز امراعمال سب سے سات کھلے کا تو اس بی کوئی تعلق نہیں ہو گا۔ سے ساتھ کھلے کا تو اس بی

ایک صحابی رضی المدعنه فرانے بن ایک شخص مجھ سے کوئی بات کرنا ہے تواس کا بواب مجھے اس قدر پند موتا ہے حب مجب میں معنوں کلام میں میں اس بات سے طوستے ہوئے اسے چھوڑ د نباموں کر کہیں یوففول کلام

تصرت مطون فوا نفي بالله تعالى عظمت كالخاطرك كرواوركت اوراكه سع محة ذكر مح ونت بعي الله نقالي كا ذكر مذ

كاكرومتناك كراالتراسيطارے وغرو-

جان لوا فضول کام کی کوئی عدین بلکه ضروری کام کناب الهی می معدودی الدنیا لانے ارت د فرایا :

لاَ خَيْرَ فِي كَتْ بِرُمِنْ نَجُوا هُ مُ مُ اِلَّةُ مَنْ فَ مَا اللهِ مَهِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ م

كَيْنَ النَّاسِ . الله

اس خص کے لئے بوشخری ہے جوزبان کی زائد گفت کی كوروك بے ور مال ميسے زائد كوفر الى كے۔

نبحاكم صلى المرعبيوس في فرمايي طُوُبِهِ لِمِنْ إِمَسَكَ الْفَصَٰلَ مِنْ تِسَانِهِ كَا نُفَتَى الْفَصْلَ مِنْ مَالِم - (٢)

و محدود كون ف كس طرح معاطر بدل دبا وه زائد مال كو روكت بن اورزبان كفرائد كو كل تقورت بن-حفرت مطرت بن عبدالشريض الترعنها بنے والدسے روابت كرنے مي وہ فرانے مى ميں بنو عام كے الب كروه كے سا فونى اكرم ما ما الدُعلبه وس أى فدرت بي حاصر بوا توانون نے كها أب ممارے والد بي آب مارے موارمي آپ مم سے بہت زبادہ افضل ميں - آب بہت زبادہ افعام كرنے واسلے بي آب اس طرح ميں اس طرح ميں آب مے فوايا بات كرو شبطان تمین سرکت دادی

يراس بات كى طوت التارم بي كرجب زبان تعرفين مي كلتي تعرفين بي كيون مزموتواكس بات كا طرم تواسي كم

تبیطان فزورت سے زائد بات کہوا دے۔

حفرت عبالله بن مسود رضی الله عنه فراتے می می تنہیں فضول کام سے طرز آلہوں انسان کے بیے آئی بات میکافی ہے جواکس کی عاجت کے مطابی ہو۔

> (۱) قران مجيد، سورو الناد آيت ١١٢ (١) السنن الكبرى للبيني علد ٢٥ مد اكتاب الركاة (١٧) مندالم احمد بن عنبل عبد ٢٥ م د م د بات مطرت بن عبدالله

حضرت مجابدر عمد الله فرمات بن گفتن مكن جاتى ہے حتى كم ايك شف اپنے بيٹے كوفا مؤنس كراتے ہوئے كہنا ہے بي تمہار بي فعدان فاران چيز خريدوں گالو وہ جھوٹا لكھاجا اسے -

حفرت مس بصری رحمدالله فرانت بی اسے ابن آدم اِتمهارسے بے کناب کول دی گئی اور اس کے ساتھ دو معزز وشتے مفر کرد سیٹے کئے جوتما رسے اعمال مکھتے ہی اب ہو جا ہو کروزیادہ کرویا کم \_\_\_

حفرت مرد بن دینار رض الشرعنه فرانے میں ایک شخص نے بی اکرم صلی الترعلیہ درسم کی بار گاہ میں مہت زبادہ گفتگی کی آ کی آپ نے فرایا تماری زبان کی اکس طرف کنے بروسے ہی اس نے عرض کیا دوسونٹ اور دانت ہی آپ نے فرایا کیا بر تمبارے کلام کو دائیں نہیں کرسے ایک روایت میں ہے آپ نے بربات اکس شخص سے فرائی جس نے کی تعرفین میں طویل گفتگی کی مجر فرایا انسان کوزبان کی نعنول گفتگی سے طویل گفتگی کی تاریخ

معزت رب فبدالعز رز حمدالله فرائے میں می فوت فراسے زبادہ کام نس کرنا بعن مکما کا فول ہے اور کی شخص کی محل میں مواور سے تقریر کرنا انھا لگتا ہو نواسے چاہے کہ فاموش رہے اور اگروہ فاموش ہوا ور فاموشی انھی لگتی ہو نو گفتہ اسے۔

حضرت بزبرین جبیب رحمد الله فرما تے میں عالم سے لیے فتذہ ہے کہ اسے سننے کی بجائے برنازیادہ پندہوا ی 
سےجب کوئی لوسنے والاموجود موتوسنے بین سائٹ ہے اور کلام میں نربیت دنیاادورکم یازیادہ کرنا پایا جا ہے۔
حضرت ابن عمرض الله عنها فرانے میں باک کرنے کی سبسے زیادہ ستحنی زبان ہے۔
حضرت ابوالدروا و رضی الله عند نے ایک زبان دراز عورت کود کھوکرفر مایا اگرب عورت کونگی موتی تواس کے بیے
حضرت ابوالدروا و رضی الله عند نے ایک زبان دراز عورت کود کھوکرفر مایا اگرب عورت کونگی موتی تواس کے بیے

اجھاتھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ المدعلیہ قرائے ہیں دوبائیں آدمی کو ہلاک کرنی ہیں زائد مال اور فضول کلام۔ نوفضول کلام کی یہ مذرت ہے اکس کا سبب بھی بیان ہوگیا اور گذرت ندباب بینی ہے فائدہ کلام سے بیان میں اکسس کاعلاج جی ذکرکر دیا گیا ہے۔

نبسى أنت ا

باطل مي مصوفيت

بین و سے متعلی گفتی ہے جس طرح مورتوں سے حالات شرابی مجانس، بیکا روں کی مجانس، الداروں لوگوں کی بجاشی ان کی مذموم رسموں اور نا بہد بدیدہ حالات کا ذکر کرنا ہے۔ ہمام امورا بیسے ہم جن بن مشخول مونا جائز نہیں بلکہ حال ہے بیکن میں مشخول مونا جائز نہیں بلکہ حال ہے بیکن میں البتداسے تھیوٹر ناز بادہ برجے ہاں جوشخص ہے فائدہ گفتندگی میں البتداسے تھیوٹر ناز بادہ برجے ہاں جوشخص ہے فائدہ گفتندگی میں ہوگئا اوراکٹر لوگ ازالہ عم سے بیے گفتندگی کرتے بیکن ان کی گفتندگی کے بیے گفتندگی کرتے بیکن ان کی گفتندگی کوئوں کی باطل میں رہونے سے متحا ور نہیں ہوگئا اوراکٹر لوگ ازالہ عم سے بیے گفتندگی کرتے بیکن ان کی گفتا کی کوئوں کی موزنوں یا باطل میں رہونے سے متحا ور نہیں ہوگئا ۔

الل کی افت م نثار بنس کی جا سکتیں کیؤنگروہ بہت زبارہ بن اس بیجان سے بجنے کی صورت صوب ہے ہم دین اور دنما میں جو اسے سے حوارت اللہ کی افت ہوئے کا ت بولے جا تھے بن کی وجہ سے آدی ہلک ہو جا اسے معمولی سجت ہے حضرت بدل بن علاوث رضی اللہ عنہ فرما تے بن بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسے ارشنا دفوایا۔

ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رصا پر مبنی ایک ایسا کا پر کہنا ہے جس کے بارے بین اس کا خیال بنین ہوتا کہ وہ بلندی تھ بینچے گا کی ایک المرافی کی ایسا کی میں اس کا خیال بنین ہوتا کہ وہ بلندی تھ بینچے گا کی اور انتخالی کی المرافی کی ایسا کی میں اس کے بیدا بنی رصا کھ و بنیا ہے اور اوری ایک کا پر کہنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی المرافی کی ایسا کی بار المنگی کی ایسا سے بین المرافی کی ایسا کے بیدا بنی رصا کی وہنا کی المرافی کی بار المنگی کی بین المرافی کی بین کی بین المرافی کی بین کی بیان کی بین کی

بیا ہے۔ صفرت علقہ منی اوٹر عند کہا کرنے تھے کہ اکثر بانوں سے تھے صفرت بدل منی الدیمند کی اس روایت نے روکا ہے دا) شی اکرم صلی الدعلیروس منے فرایا۔

ایک شخص الیا کلم لوق ہے جس کے ذریعے اپنے ہم مجلس کے باعث نزیا ہے مجلس کے باعث نزیا ہے

سِي الرَّمُ صَلَى الرَّعْلِيرُومَ مِنْ حَرَابِيةِ إِنَّ الرَّجُلُ لَيْسَكُلُّهُ بِالرِّكُلُمَةَ يُضُعِلِكِ بِهَاجُلَسَاءَ ﴾ يَهُوِيُ بِهَا الْبُعُدُ مِنِ عَلَى الْبُعُدُ مِنْ النَّوْمَيَّا۔ ۱۱) حفرت الوسريره رضي النُّرعنه فرانے من كوئي شخص الك بات كتا ہے جس كى برواہ نہيں كرنا ليكن الس كے ذريعے جنم من گرنا ہے اورایک شخص کوئی دور الکمرکہا ہے اور وہ اسے معمولی سمجنا ہے میں اللہ تعالی اس محدر بعے جنت ہیں اس کا درصر بندكرتا ہے-

نى اكرم صلى المعليدد المن في فالما ، فیامت کے دن ان بوگوں کے گنا ، بہت بڑے ہوں گے جو باطل اموریں بڑنے ہیں -آعُظُمُ النَّاسِ خَطَايَا يَجُهُ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمُ خَوْصًا فِي الْبَاطِلِ- ٢١)

الله نفال کے الس ارشادگرامی میں اس بات کی طوف اشارہ ہے۔ رجہنی کہیں گے) اور ہم بے ہودگی میں طیسے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہورہ باتوں میں شرک ہوتے تھے۔ وكُنَّا نَعُونُ مَعَ الْغَالِمِنِينَ -

اورارات د فلاوندی ہے۔ یں ان بوگوں کے ساتھ نہ بیٹو میاں نگ کہ وہ کی دوسری بات بیں مصروف سرعالمی واگر بیٹیوسکے ) تواس وقت ان فَكَدَ تَقَعُدُ مُعَهُ مُرَحَّتَى يَخُومُوا فِي حَدِيثُ عَبْرِ إِنَّكُمُ إِذَا وَثُلُمُمُ ك مثل ہوگے۔

حفرت سلمان رضی التدعنه فرمات میں قیامت سے دن ان توگوں کے گناہ زیادہ ہوں کے حواللہ تعالی کی مافوانی میں زمادہ

گفتا کرتے ہی۔

صرت ابن سین رحمه الله ذا تے من انصار میں سے ایک شخص ان کی عبلس سے گزرتے ہوئے کتا و صور کر کیوں کر تمہاری بعض گفتا ہے وضو مونے سے بی بری ہے۔

بر می باطل میں طرنا ہے اور سرغیب ، چنای اور فیش کام سے عدادہ ہے جب کا ذکر آگے آئے گا ملکہ بران منوع الوں مرحمی باطل میں طرنا ہے اور سرغیب ، چنای اور فیش کام سے عدادہ ہے جب کا ذکر آگے آئے گا ملکہ بران منوع الوں یں شنول مونا ہے جو سیا موعلی من اوران کے ذکری کوئی دینی عاجت بنی سے۔

> (١) مندام احدين صبل جديه ص ٢٠٨ مرويات الومري رد) الترغي والترسيب طيدمه صهه كناب الادب رس قرآن مجير، سوره المدفر آبت ٥٧

رم) قرآن محيد، سورة النساد آيب بهما

بدنات ا در مذاب فاسده کا فرکز برصابر کام کے درمیان مولا ای موق اسس کا اس طرح ذکر کرنا کہ بعض صحابر کام بیلان کا دہم ہور بھی باطل میں بڑنا ہے یہ تمام باتنی باطل میں اور ان میں مشغولیت، باطل میں شغول موزا ہے اللہ تعالی ا سے میزین مدوفر بات و جو نصحی آفت و

## دوسرول كى بات كالنااور جيكواكرنا

اکس سے منے کیا گیاہے نی اگرم صلی المدعلیو کم نے فرالیا۔ لَدَتُمَا رِاحَاكَ وَلَدَتُماذَ حُرُولَدَ تَعِدُهُ ﴿ الْخِرْسِلَانِ) مِعَالَیُ سے تِعِکُولَان کرن اکس سے ملاق مَعْعِدًا فَتُحَلَّفَهُ ﴿ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

جھاکا چھوڑ دونہ تواس کی حکمت سمجھی عابی اور نمالس کے ننذہسے حفاظت ہوتی ہے۔ رسول الرصلى الترعير وسر نفط الله . ذروا المسكلة فكانته لا نفع مرحكمته وكريسة وكريسة وكريسة وكريسة وكريسة وكريسة وكريسة والمراد المستوانية والمراد المراد ال

رسول اکرم صلی املزعلم ذرائے ہیں۔ جوشخص می پر ہونے سے اوجود حفاظ اچھوڑ دیتا ہے اکس کے بیے جنب اعلیٰ ہیں ایک گھر نیا یا جا اس اور جو باطل پر ہونے کی وصر سے حفاظ اچھوڑ درسے اکس کے لیے جنت کے گردو نواح میں مکان بنا یا جا اسے (۲) یون ن در سال جن اور عذا ہے۔ سرم وی سے فرانی میں رسول کرمرصل اور علوص نے خوایا۔

حفرت ام المرضی الله عنها سے مروی ہے فراتی ہیں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسم نے فرایا۔ الله تعالی نے مجھ سے جرسب سے بیدا عبد لیا اور بت بہتنی اور شراب نوشی سے بعد جس مینے کیا وہ لوگوں سے

والمراكزا مي (١)

جب الله تعالی کسی قوم کو بدایت دسے دسے اور

مَاصَلَ فَوُمُ لِبُعُدَانُ هَدَانُ هُدَانُهُ مُاسَلُهُ

(١) جامع ترندى ص ٢٩٣ ، ابراب البروالصلة

(4)

(٢) سنن ابي واور عبر ٢ من ماكن ب الادب

اس كى بدوه مراه مونواسى المرارائي مين بتدكيا جانام. كوئى بنده خفيفت البان كى كال كواس وفت كم مني بنيا جب ك وه جهرًا الم جور دس اركوري يرمود

اِلَّهُ أُدُنُّوا الْحُبُدُلَ- ١١) نبح اكرم صلى الترعبيروسلم نے فرايا: لاَ يَسْتَلُمُ لِلْ عَبُدُ حَقِيثَ فَهُ الْدِيمُ الْاحِقَّ الْدِيمُ الْاحِقَّ الْدِيمُ الْاحِقَّ الْدِيمُ الْمُحَقِّلًا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيه وسما الله عليه وسما في فرايا: وسول كريم صلى الترعبيروس من فرايا:

حبین مربی کا مربیہ کا مربیہ کا موں وہ تقیقت ایان کا پہنچاہے گرسوں میں روزہ رکھنا، دشمنانِ فلاکونلوارسے قتل کرنا بادلوں والے دن غاز میں عبدی کرنا ، معیدبنوں مرصبر کرنا ، نرچا ہے سے وقت وصو کمل کرنا اور تق پر ہونے کے باوجود حرائل کی نا میں

مبرا المور المراض الله عنرف المبني منظير سعة لل الأورك وربع الأول سع تبكر المران تم ان كي المبني المكنة تمريننت لازم ب راكس ك ذربع كفة الوكرنا)

تمریننت ادام ہے (اکس کے ذریعیف ورا) صفرت عمرین عبدالعزیزر عمۃ اللہ فرمانے ہم جوشنعی اپنے دہن کو بھی طوں کا نشانہ بنانا ہے وہ اکٹر بدلنا رہت ہے۔ حضرت سعم بن بیار فرمانے ہم اپنے آپ کو جھی طوں سے بچا کی کو نکہ بہ عالم کی جہالت کا وقت ہے اور اکس وقت شیطان اس کی لغزش کے دریعے ہونا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب کوئی قوم ہم است کے بعد کم اہ ہوتی ہے تواسے جھی طور ہم بہند کی جاتا ہے حضرت مامک بن انس رحمال اللہ فراتے ہم یہ جھی طا دین سے کھی تعلق بنیں رکھ آ اور رہ بھر فرالی کہ حب کول مل کوسنت کردیتا ہے اور دلوں ہی کہنہ ڈوالن ہے۔

صرت لقان عکیم نے اسپنے بیٹے سے فرایا علمار سے نہ ھیکٹونا ور نہ وہ تجے سے عداوت کریں گے۔ صرت بلال بن سورنے فر ماین میں شخص کو بہت چھیکٹوالوا وراینی دائے کو بند کرنے والا دیکھولور تھے لوکی وہ کمل فعارے میں ہے۔

صرت سفیان رحمہ افٹر فراتے ہی اگریں اپنے جائی ہے انار کے بارے یں حفاظیوں وہ کے کریے میٹھا ہے اور میں کہوں کھٹا ہے تو وہ مجھے بادئ ہے پاس سے جائے گا۔ انہوں نے ربھی فرایا کرتم جس سے چاہوں کے صفائی رکھو تھرتم اس کو تھا گھے کے ذریعے نعقہ دلاؤ گے تو وہ تہیں

> (۱) مسنالام احدین صنبل علده ص ۲۵۷ مروبایت البرا امس (۲) ممنز العال حلد نهم ۵۵۵ حدیث ۲۹۰۸ (۲) الغووس بم نورالخطاب حلد ۲ مس ۲ ۲ مس حدیث ۲۸۲۸ (۳۲۸ مر ۲۳۲۸ مر

ایسی معیبت بن بینا سے گاکر ننہاری زندگی بریاد سو جائے گی-حفرت ابن انی بیالی رحمدالله فرمات بن بی ایند دوست سے هی طوانهی کرا کیونی اس طرح یا تو اسے جھیلاؤں کا یا غصته دلاؤں گا۔ حصرت الو دروا در رضی المترونه فراتے میں تمارے کا و کار بوٹے سے لیے آنا می کافی ہے کہ مہینہ جھی کونے رمود نى اكرم صلى الدعليدوك لم في فرالي . الله عَلَى لِحَاءِ رَكُفْنَانِ - (١)

بری کرنے والے کا کفارہ دور کھنتی ہی

حصرت عرفاروق رضى المرعند في فرمايا.

بن بانوں کے بیمام سیکھواس بیے سیکھوکد اس کے ذریعے تم میکواکرو اور اس بیے جی بنیں کو اس کے ذريع دوسروں رفيز كروا ورند دكھاوے كے ليے كيمو-اورعلم كا حمول الس كى طلب سے جا كرنے ہوئے ، اس سے مے رغبتی کرتے ہوئے اورجالت کو پسند کرنے کی وج سے ترک ذکرو حفرت عیلی علیہ السام نے فرمایا۔

جنتف زباده عبوط بون بد إس كامن حد جا اس كامن عد جا اور عرا دى دكون سے زباده بحث و كرار كرا ہے اس كاعزت باقى بني رستى اور حوزياده فكرمندرسا بصاس كاجهم بيارى من متلاموه بالمسيح اورجن كافتن اجيانه وه ابني أب كوعذاب

صرت میون بن مران رعم الدست به جهاکیا که کم وج ب آب این رمسلان عبائی کوعداوت کی وج سے نہیں چورتے ا فالاس ليدارين وتواس دل ملكرا بون اور احدة وتحراركرا بون-

بحث و ترارا ور هار علی جن قدر بنوت کی کے جو و تارسے اسے۔

مراد ر تفارط ای بے کہ دوسرے کی بات براعتراض کرنا بینی اس سے الفاظ با معانی می خل ڈان با اس کے اراد ہے ين خلل طالفا-ا وراكراس بإعتراض ندكيا جائے تو برهبكر طيے اور بحث كا ترك سے تم جربات منو تو و مجو اگروہ سے بعد توالس كى تعديق كرواوراگروه باطل ما جھوف ہے اور دين سے متعلق نہيں ہے تواس سے فاموش رہو دوسرے ادمی کے کلام برطعن كرناكبهي اس ك الفاظ بين بتواسيم مثلًا تحوى اعتبار سے أس مي خوالي نكان يا لغوى اغتبار سے باعربيت كوالے سے غلطی کان پاید اس کی ترتب غلط ہے اوراس میں تقدیم وال خیر ہے بعض اوقات برغلطی علم کی کی وصب موتی ہے یا زبان کی لغزش سے ایا ہوجاتا ہے جو می وجرہوا اس کی غلطی نکالنا صبح نہیں منی پیا غزاض کی صورت برہے کہ و کے جس طرح تم مجت بویات اس طرح نسی تم نے اس میں فلال فلال وج سے فلطی کی ہے۔ اس کے قصدر اعزاض کی صورت بر ہے کہ مثلاً وہ کہا ہے بہ کلام تی ہے لیکن تباری نیت طیا نس بلدا سی تباری کوئی فوس ہے اس کی قعمی بانیں کرتا ہے اگر میات کی

دا، المعبر الكبر بعطراني علد مص ١٥٥ صيب ١٥٢٥

جہاں کا دوسروں میں کمی ظاہر کرنے کا تعلیٰ ہے تو وہ درندوں کی فطرت کانقاضا ہے وہ دوسروں کو بھار

کھا ناجا ہتاہے اہمیں اذبیت دیناا ور کا طریر کھ دینا اور نوط ناجا ہتا ہے۔ بدونوں باتیں ہنرم اور ہاک کرنے والی میں اوران دونوں کی قوت مجالواکرنا ہے تو ہوشنھ میں ہینہ مجالو وں

اور بحث مبلحظ میں سگار مباہ ووان مهلک صفات کو نفرت بنیا اسے اور بربات کرامت کی عدسے تجاور کرتی ہے ۔ بلکریاں مستے جب کدارس میں دور وں کو اذبت میں بنیانا مواور تھا مواا ذبت بنیان اور عضے کو ابھار سے سے الگ

بنیں ہوسکنا اور معترض سے جواب میں ا بنے کام کی تائیدی مرفع سے دلائل دینا ہے وہ تق ہوں یا باطل ۔ اوردوروں کے کلام میں جوخوا بی شو جھے بیان کرنا ہے تواس قعم سے دورا ومیوں کے درمیان اکس طرح تھاکا ایدام و تا ہے جس

طرح دو کتوں کے درمیان لاائی سوتی ہے اوران میں سے سراک ، دوسر سے کو کا ٹناعیا ہنا ہے اورا سے نگام دینے کے لیے جوعلہ جا تنا ہے استعمال کا ہے ،

اس کاعدج بہ ہے کہ اس نظر کو توٹرد ہے جس کی وج سے وہ اکس پر اپنی فضیلت ظاہر کرتا ہے اس طرح اکس درندگ کا بھی خاند کر دسے تو دوسروں کی عیب جوئی کا باعث ہے تکر اور تو دیپ ندی کی ذرت سے بیان میں

کیونکے ہم بیاری کا علاج السی کے بب کو دور کرنے کے ذریعے ہم زیاہے اور بحث وتحییں اور حجا کوے کا ببب ووسے حوبم نے ذکر کیا ہے بھرالس کی مواظبت اسے عادت وفظرت بنا دیتی ہے حتی کہ وہ نفس پر قابوا لیتی ہے اور

www.maktabah - جسال موجانا ملى

مذا مب اور عقائدیں یہ بات اکثر غالب موتی ہے کیوں کہ جھڑ طاکرنا انسانی فطرت میں نتاب ہے اور حب وہ یہ کمان کا ک کرے کداس کیاست نواب ملے گاتو الس کی صوص طرحہ عباق ہے اور اسے فطرت اور کشر لیوت کی معاونت عاصل ہو

جاتی ہے اور محن فطاہے۔

بگداندان کوپ ہے کہ اہل قباست ابنی زبان کو رو سے اور اگر کسی بعنی کو دیجھے توعلی کی بیں اسے سمجا کے جھکے کے اور اگر کسی بعنی کو دیجھے توعلی کی بیں اسے سمجا کے جھکے کا انداز اختیار نزگر سے کیوں کہ جھکڑے سے خبال پیوا ہو گا۔ یہ دو سروں کو خاموس کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اہل خدا ہوں میں موبوت ندا ہمیں میں اور اس جھکڑے سے اس کے دل بیں وہ باعث برائی اور موکد موجا کے کا در موکد موجا کے کا در حوال کے کا در حب معلوم ہوجا ہے کہ سمجا نے سے وفائدہ نہیں ہور ہاتھ ایپ ایس شغول ہوجائے اور اسے تھے وار سے ہے وار سے تھے وار سے ہوا ہے۔

نى اكرم صلى التعليرو لم نے فرايا -رَحِمَ اللهُ مَنْ كَفَّ لِسَائِزَ عَنْ اَهُوالُفِبُ كَرَّ اِلدِّبِاحُسَنَ مَا يَفُورُ عَكَيْرُ و

(6609 500)

الدُّنَان استَّخص رير حم فراك جوابي نسبان كوابل

فلهس روك ركفا سے البتہ جواجھي بات بوسكے

حذت بشام بنء وه سے مروی سے بہنی اکرم صلی المتعدیہ وکر آ بیٹے اس ارتبادگرای کوسات مرتب دہرائے تھے۔ اور هب اُدی کو بحث مباسختے کی عادت ہو جائے اور اکس پر لوگ اس کی نعراف کریں اور وہ اکس کی وجہ سے اپنی عرقت اور قبولیت سمجھے تو اکس ہیں بر ماک کرنے والی با ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور جب اکس پر فضاب تکہ رریا کاری ، جاہ و

> ۷) سنن انی داورُ حلد ۲ ص ۵۰۰ کن بالا دب ر۲) کنزالعال حلیا ول ص ۱۵ ۲ صورت ۲۰۰۹ www.maktabah. ۵۲۶

مرتب كى مجت اور نودساخة عزت كانلد سوجائے توان كا مقالم شكل موجاً ما ہے حالا نكريہ باتي الگ الگ پائى جائيں تومجا برہ شكل بترا ہے ان سے جمع سونے كى صورت بن كيا حال سوگا۔ وإن نيحو بي آفت :

## خصومت

يرهي فابل مرت ب اورب جدال اورمراوك عدوه مرار دوسروں ك كام برطعن وت مع كو كتے بن ايناس مِي خلل طل سركيا عاسم اورمقصود مرف اس سنعم ك تحفير اورايني فضيلت ظامركزا مو-صدال مذاہب سے اظہاراوران کی نظریر بعنی ان میں بحث سبا صدی جب مضومت اپنے کام بر دوط جانا ہے تاكم الس مح فرسیع دوسرے كا مال باحق حاصل كيا جائے اور سيھي ابتدارٌ سونا ہے اور كھي اعتراض كى صورت ميں بحبكم ماوصوت كذر النه كام براعتراض كي صور من مي موتا مهام المونين حضرت عائشه صديقه رضي المترعنها فراتي مي-إِنَّ اَبُغَضَ الرِّيحِ الْي الله الْدُكُدُّ الْخَصِمُ - بِشَكَ الله تعالى على سب سيناب نديو شخص وه سے تو بہت تھا اوسے۔ حرت البيررورض الترعة فرات بن رسول اكرم صلى الله عليهوك لم فرابا . مَنْ جَادَلَ فَي خَصَوْتُ إِن بِنَكِي عِلْمِ لَهُ مُ الْمُتَوَالَ کی نارافنگی می موتا ہے بہان کے اسے تعبیر دے۔ يَزَلُ فِي سَحَطِ اللهِ يَحْتَى يَنْزِعَ - (١١) بعن بزرك فرات من صورت سے بحریر دین كومطا دیتی ہے اور كما جاآ ہے كركى يرمز كارشخص دین بن كھی حفاظ من كرما سے حفرت ابن قبید فر انے من حضرت بشرین عبد اللہ بن اب برہ مبرے باس سے گزرے توفرالا آب ماں کیوں سمعین اس فے واب دیا مرے اور مرے جاناد مانی کے درمیان کے مالوں سے انہوں نے فالا تمارے باب كامجور كجواحمان سے ميں الس كا بدلر عيانا جا تنا ہوں ميں نے خصورت سے بڑھ كركمي جز كودين كوزيادہ لے جائے والى مروت كونقصان بنيان والى لذت كوضا فع كرف والى اوردل كو معيرت والى بني ديجها-ابن فتيه فراتيبي من الركومان كاتومر عن المن المركم المراقي المراجم الم نے کہایں نے سے مجھ میں نہیں مالگ وہ قبارا ہے اگرتم کموکر حب سی آدمی کاحق موتواکس کی طلب یا حفاظت کے لیے

(١) صبح بخارى عبدا ولي ١ موم تناب الظالم (٧) مسندام احدين صبل عبد من ٨٨ مرويات ابن عمر

اداً جھاڑا پڑا ہے جب کوئی فالم اس بے فلم کے اور ہم اس کے جھاڑھے کو کیسے فابل ندست فوار وں سے و

توعان لوابر ندست اس جھالا او خص کون لا ہے جو باطل پر جھالانا ہے نیز وہ جو مل کے بغیر جھالانا ہے۔ بیسے

تافتی کا وکیل وہ اس بات کوجا ننے سے بہلے کہ متن کس طرب سے محف جھالانے کی وکالٹ کراہے وہ کسی جی جا بنب سے

ہوا در لیوں وہ علا سے بغیر جھالانا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ شخص جی نتا مل ہے جواپا نتی طلب کرنا ہے لیکن وہ صرورت

ہراکتھا ہنیں کڑا باکہ وہ علیہ جامس کرنے یا ایڈ بہنی نے نے فاط خوب جھالانا ہے۔ اسی طرح اس سے وہ لوگ جی مرادی جو

ہراکتھا ہنیں کڑا باکہ وہ علیہ جامس کرنے یا ایڈ بہنی نے کہ بالانکہ دلیل کی مدو اور المجاری کی سے ان کی خورت ہمیں

ہوتی اسی طرح وہ شخص جو بحض ڈھنی کی وجہ سے جھالونا ہے تاکہ خالف کو مغلوب کرسے صالانکہ جس مال کے لیے جھالونا ہے

ہراکتھ اس کی کوئی چیزے نہیں ہوتی بعض لوگ واضح الفاظ میں اسی بات کو ظاہر کرتے ہی اور کہتے ہیں کہا سا مقصد اس کی کوئی ہرواہ ہیں ، تو اکس شخص کے خوال میں منا ہے اور میں بی اور کھے اس کی کوئی ہرواہ ہیں ، تو اکس شخص کا مقصد میں جھالونا کو الے اور میں بی اور کہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی ہرواہ ہیں ، تو اکس شخص کی مقصد میں جھالونا کو الور الور نوٹون کی کا اظہار ہے اور میں صورت بہت ہی مذرت کے قابل ہے ۔

اور جھے اس کی کوئی ہرواہ ہیں ، تو اکس شخص کو مقصد میں جھالونا کو الی کو اظہار ہے اور میں صورت بہت ہی مذرت کی خوابل ہے ۔

www.maktabah.org

کام میں کوئی سختی نہیں اور اکس کا نیتجرابک دوس کوجابل قرار دینا اور چھلانا ہے ہوئش خص کسی دوس سے جھارتا ہے مراوا درخصوست ظاہرکتا ہے وہ اکس دوس کوجابل یا جھوٹا قرار دینا ہے اوراکس سے کلام کی پاکیزگی فتم ہوجاتی ہے۔ نى اكرم صلى الشرعليه وسيم في ارث وفرا إ نمیں ای کلام اور رجوکوں کو ) طعانا کھلانا جنت یں مفاقا کلام اور رجوکوں کو ) طعانا کھلانا جنت یں مفاقا کھلانا جنت یں يُعَكِنُكُمُ مِنَهِ الْجَنَّنَةِ كِلِيْثِ الْكُلُّ مِ وَاطُعَامُ الطَّعَامِ – ١١) والشرتعال اراث دفر ماكس ، وَقُومُوُ الِلنَّاسِ مُحَسُنَاء ُ ۲۰) حضرت ابن عبالس صفاط عنها فر الته بها در نفال کی مخاوق بی سے توجی تمہیں سے اس کوسام کا جواب دو مرمد میں کر بریاد : ۱۱۱ : آ الرم وه مجرى موكوبكم الثرنعالي فرآاس اورجب تنسي سلم كي جافي نواس كا إيما جواب دو كَاذِا حُيِّتِيْنُهُ بِتَحِيَّةٍ فَجَيْثُوا مِاحْسَنَ مِنْهَا اوَرُدُقُ مُعَادِ (٣) يا وسى لولا دو-حفرت ابن عباس رض المرعنها فرات بي اگر فرون على مجوسها جي بات كراتوس اسداچها بواب ديا-حفرت انس رضي المترعنه فرمانيين بني اكرم صلى المرعليه وكسلم في أيا.

رصی کے دہایا۔ بے شک جنت بی بالا خانے بی جن کا بیرونی حسہ اندر سے اور اندرونی حصرا برسے نظر آناہے الٹر تعاسلے نے اسے ان توگوں کے لیے تیا رکیا ہے جو کھانا کھلائے

الرزم گفتگرتے ہیں ایک روایت بیں صوت عیلی علیہ الدور کے پاس سے ایک خزر کرزائے ، نے فرمایا اچی طرح جلاجاع ض کیا گیا اے

> (۱) مجمع الزوائد علده ص ۱۰ کتاب الاطعمة (۲) قرآن مجبد، سورق بفره آیت ۸۲ (۲) قرآن مجبد، سورق الت ۱۱ آیت ۸۹ (۲) مسندا کام احمد بن صبل علداول ص ۹ ۵ امروبایت علی المرتفیٰ

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرَفًا يُرَىٰ ظَاهِرٌ عَا أُمِنْ

بَا طِنِهَا وَبَا طِنْهَا مِنْ طَاهِمِهَا أَعَدُّهَ

اللهُ تَعَاكَى لِمَنْ اطْعَفَ النَّطْعَ الرَّطْعَ الْمُ كَاكَرُتُ

www.maktabah.org

رون الله اختريت بان فرارب بن و فرايس زبان برترى بان دنانين جابا -

الكُلِمةُ الطَّبِيَةُ صَدَّقَةً - (١) الجَي لَفَا وَمِنْ الْمِي لَفِي الْمُنْ وَمِنْ اللَّهِ فَي الْمُنْ وَمِنْ اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَّالِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيَعِلَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَيْعِلَّ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّالِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللّ

اورأب نے ارت دفرمایا:

إِنَّقُواالِّنَارَوَكُوْمِنِتِيْ ثَمَرَةٍ فَإِنَّ لَكُمُ تَجِدُ وُافَدِكُمِ فَهِ طَبِّبَةٍ ﴿ مَنَ مَفْرِت عَمْ فَارُونَ رَضَى التَّرَعَدُ فِرَانِتِينِ :

اَنَا وَانْفِينِا عُلَامُ مِنْ مُلِكِ فِينَ النَّهِ كُلُّومِ النَّهُ كُلُّفِ - رام

جہنم کی اُگسے بچواگرہ کھجورسے ایک کوٹے سے زریج موا ور اگریہ نہا د'نوا جی گفتاؤ کے زریعے دیجی

بنی ایک آسان کام ہے خدہ بیشانی سے بیش آنا اور زم گفتگو کرنا بعض کیا رکا قول ہے کہ زم گفتگوا عصابی بوٹ بدہ کینے کو دھو ڈوائنی ہے اور بعض کی کام سے بنا اللہ تعالی کسی کام سے ناراض نہیں ہونا کین کشرط بہ کراس کے ذریعے تم اپنے مہنا کوراخی رکھو لہذا ایسے کلام میں بحل نروع کن ہے نہیں اس سے بدسے بن نیکی کرنے والوں کی طرح تواب حاصل ہو بہنا ما باتیں اجبی گفتگو کی فضیلت سے متعلق ہیں جب کہ خصومت رحیگوا ) اس سے فعدت ہے اسی طرح مراد اور جدال جسی کر دیتا ہے تھے ہیں کہ برب کر دیتا ہے تھے ہیں کہ برب کر دیتا ہے تھے ہیں کہ برب کر دیتا ہے تھے ہیں کہ اور وحثت بی ڈالنا ہے ول کوا ذیت بہنیا نا ہے اکرام و سے کور باد کر دیتا ہے تھے کوا جا تا اور ول میں رہنے بیدا کرنا ہے ہے اللہ تعالی سے دست بدعا ہیں کہ وہ اپنے اصان اور کرم سے کسن تو فہنی علیا ذاتے۔

يرت كلف كلام كرنا

منه کول کول کر بنکلف مسبع اور فصاحت سے بھر لور کلام کرنا وراکس میں بناور کرنے ہوئے مقدات اور نم بدات بنانا جس طرح عام خود ساختہ فصاحت سے دعو بلاروں اور خطابت سے بدی لوگوں کی عادت ہے بہتمام باتیں ندموم نفیغ سے تعلق رکھتی ہیں ، اور بیرا بیسا تکلف سے جوفیضب کو دعوت دیتا ہے اس سے بارسے میں نجی اکم صلی الشرعلیہ وکسم سے فرایا ۔

یں اور میری امت کے پرمنز گار اوک تکاف سے دروری -

۱) مسندام احمد بن صنبل حلد ۲ ص ۲۰۱۹ مروپات الوم برد. (۲) مسندام احمد بن صنبل حلد ۲ مروپات دی بن حاتم (۲) مسندام احمد بن صنبی حل ۲ مروپات دی بن حاتم (۲) الامرار المرفوعة من ۱۹ ۵ مروپات ۱۲ ۲۷ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ مروپات الامرار المرفوعة من ۱۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ ۲۸ مروپات ۱۲ ۲۸

تم سے وہ لوگ میرے نزدیک زیادہ برسے اورمری عبى سے زبادہ دور بى تو يقت رہے بى منافر كر كار كے یں اور کفی کرتے وقت بہت زیادہ منہ کوساتے ہی۔

میں امت کے وہ لوگرے لوگ می جو طرح طرح کی نعتق سے روان عطعتے من طرح طرح کے کھانے كات اورطرح طرح كعياس بينة بن اور كفتا كرية وقت (شكلف) منه كلوكتي -

سنو اکام می مالغدامنزی کرنے والے باک موسمے۔

اورأب فيارتادولالي: إِنَّ ٱبْغُضَكُمُ إِلَى ۗ وَٱنْبَدَكُ مُومِنَّ مَجُلِسًا السَّرَّتُ الْمُثَنَّةُ الْمُنْفَيِّهِ فُونَ الْمُشَلِّةِ فِونَ فِي

حضرت فاطمة الزمراورض المعنمافراتي بن بني ارم صلى الشعلبيوك من فرايا . مِشْرَاكُ المَّيْمِ الَّذِبْنَ عُنْ قُلْ مِا لَنْعِيمُ بِالْكُلْوَتَ ٱلُوَانَ الطَّعَامِ وَيَكْبَسُوُنَ ٱلْوَانَ النِّيْبَ ابِ وَيَشَثُدُّ فُولَ فِي ٱلْكُلَامِرِ

نني اكرم صلى الترمليدوس مقتين بارفراليا. اَلَةَ هَلَكَ الْمُسَنَظِعُونَ سسى

حفرت عرفاروق رض المرعندف فرايا كلام بي اوزط كاطرح منه بدنات يطان ك طرف سے ہے۔ عوى سعداي والدحفرت سورن الى وفاص رفى الشرعة كے باس ايك كام سے بيع عاضر موا ورحا حبت بيان كرنے سے پہلے کھام کیا حفرت مورضی اللہ عندنے فرایا آج توجن فدرطوبل تمید باندھ رہا ہے ایسا تونے کھی تہیں کیا ہیں نے بی اگرم صى المرعد وكم سعد ماكب في والما .

توكون براك ايسازانه أست كاجس مين وه ابيف كل كواس وطرح چبائمي سي سي كل من ابن سي كاس

كويا انهوى سندان تبسيى كلام كواجها نه سجعاكيول كربر يزيكلف ا ورصنوعى اندازى تهديقى ا وربه بعي نساب كى أفات مي سے ہے اوراس میں ہروہ سع داخل ہے جس میں کلف ہواس طرح عادت سے بڑھ کر تبکلف فصاحت کا المہار عب السن میں شاں ہے جادرات میں فافیے ماناا درموزول کلم کرنائی ای زمرے میں آنا، بی اکر صلی المعلیہ وسلم سنے ایک مردہ بچے کے موض ایک غلم از در فے کا مح دیات جرم کرنے والے قوم یں سے ایک فیم سی و ترجم برہے ہم اس کا فدیر

(۱) مسنداام احمدين منبل طديم ص ١٩١ مرويات الوتعلب

(٢) شعب الايان حلده ص ١٣ صرب ١١٩

(٣) مسندام احدين صنبل ملداول ص ١١٦ مرواب عبداللري مسعور

رم) مندام احدین طبل علد، من ۱۸۱م ویات این عرو

کس طرح دیں جس نے کھایا نہیانہ چیغا اور نہ کوئی اُواز نکالی اسس قسم کا نون معات ہوا ہے " نبی اکم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرا اِ دیہ بڑی کی طرح مسیمے کلام کرتا ہے را گویا آپ نے نا پند فرا ایسی گفتگومی تکلف کا اثر واضح طور رہعوم ہو تا ہے بلکہ اُومی کوچا ہے کہ ہر بات میں مفصور تک رہے اور کلام کا مقصد کسی غرض کا سمجھ آتا ہے اس سے علاوہ ہو کچے ہے وہ مذموم

خطابت کے دوران الف فلکو خوبصورتی کے سا فعیش کرنا اورکس مبالغذاک ای بغیروعظ کرنا اس ملکم می شامل سی لیونکے خطاب سے مفضود لوگوں کے دلوں کو حرکت دینا اور شوق دلایا نیز انسی بند کرنا اور کھولنا ہے۔ اور الفاظ کی عمد کی السس مِن مؤرِّس تن ہے لہذام اس کے الی ہے لیکن وہ ما درات بوخرورتوں کو درا کرنے کے بیے استعال ہوتے ہی ان من وزن، فا فیداور تکلف نروم ہے کیونکہ بہاں صرف ریا کاری اور فضاصت و لباعث کا اظہار مقصود مؤیا ہے بنام بائن البندوس شرفت من معائز نس اوران سے رو کا گیا ہے۔

فحش كلامي وركالي كلوج

اكس سے منے كياكيا ہے اوربہ فابل خصت ہے اكس كى بنيا دخبث بالمنى اور ظاہرى كمينكى سے نى اكرم صلى الشرعليہ وطم

إِنَّاكُمْ عَوَالُفُكُتُنَ فَإِنَّ اللَّهَ نَعَاكُا لَدَ يُعِيبُ الفُحْشَ وَلِكَ التَّفَخَّشَ - ٢١)

شَى عُ مِمَّا تَقُولُونَ وَتُوجُونَ الْوَحْبَاءُ ٱلدّ

إِنَّ الْبُكَ الْمُ لُونُونُ - (٣)

نى اكرم صلى الشرعديدوك لم نے فرايا .

ابنے آب كوفش كلاى سے سجاؤ سے شك الله نعال فحق كارى اور نبكات فخش كلام كرف كوب رينس كرنا-نباكم من المعليه والمن برين قل مون والعمركين كو كالى دين سع من فرايا أب ن فرايا-ال دوكول كو كالى نه دوجو كحفي كم كنتے موود ال كسيس سنحى بكائم زندول توكليف بهنات موخروارمرى بات كمنا

OF THE PARTY OF

(١) ميح سلم طبياص ٢٧ كتاب القيامة (٢) مندام احدين صنبل طديم ص ١٩ مروات ابن عمر ٢١) المتدرك ملياكم علم المرسم ص ١٦٩ كمّاب معرفيز االصحابتر ومن طعن كرف والالعنت بجيج والا فعن كوئى كرف اوربد کلای کرنے والانس سوا۔

كَيْسَ الْمُوْمِقِ بِاللَّهَانِ وَلَا اللَّعَابِ وَلَوَالْفَاحِشِ وَلَوَا لَبُدِي عِد ال اورآب نے اراف دفرالی:

برفن کام کرنے والارِجن کا وافله حام ہے.

ٱلْجَنَّنَةُ حَرَاهُ عَلَى كُلِّي فَاحِشِنِ ٱنْ بَدُخُلُهَا ١٧

رسول اكرم صلى الشرعليبروس لم نے فرا! -جہنبیوں میں سے چارفعم کے آوی وہ بی توتام اہل جنم کومر بدا ذیت بہنیائیں کے دہ کھرلتے ہوئے اِنی اوراک کے

ورمیان دوار نے ہوں گے اور اپنی تباہی اور خرابی پر بچار نے ہوں سے ایک دی شخص میں کے منہ سے بیب اور خون جاری ہوگا اس کے بارے بن کہاجا مے کا کراسے میکار ہوتم بیلے سے تکلیف بن بن اس نے مزید تکلیف بینجان دہ

كم وهيريان مرس فن ساق ده كمرس عاع كالناس عوس كراها - رس

نبى اكر صلى الله على وسي في ام المونين حضرت عالتنه صديقة رضى المدعنها سيخ ما إ يَاعًا لَيْتَهُ لَوْ كَانَ الْفَحْدَى رَجُولاً لَكَانَ رَجُل اللهِ اللهِ الرَّبِي لَفَنْ الرَّبِي لَفَنْ الرَّبِي الْفَالِي الْمَالِي اللَّهِ الرَّبِي لَفَنْ الْمُولِي الْوَوْمِيتِ بِالْاثَى

نبى كريم صلى النوايدوك لم في زاا. فعن كونى اورسان ما نفت كے شعبوں بى سے دو آئبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شَعْبَانِ مِنْ شُعْبَ

النِّفَ آقِ - (٥)

اس بات کا اختال ہے کہ بیان سے مرادالیس بات کوظامر کرنا ہو جے ظامر کرنا جائے ہیں۔ یا وضاعت میں مبالغہ مروموت كالمك كرنابط يا امورين اورصفات خلاوندى كابيان مقصود موكبونك لركزا كم ساسن إس اجمال طور بربان رئامبالغر كے ساتھ بان كرنے سے زبارہ بہرے كيوں كربعض اوفات زبادہ بيان كرنے سے سكوك وشبات اوروس سے بیار سے بی جب تم اجالی طور بربان کرو کے تودل اسے علدی قبول کرب کے اورکوئی برانیانی نم موگ

(١) السنى الكبرى للبينقي جلد اص٢٥٢ كتاب النتها دات.

(١) المعج الكبرالطراني حلديص ١١ ٢٥٠ في ٢٢١ رم) الترغيب والترب طرياس وم كاب الادب ره) سندام احدين صنب عده ص ٢٦م واب الوااس ایکن ہونکہ مدیث شریب بی تفظ میان ، فحش کا پی سے ساتھ ذکر کیا گیا ہے لہٰ از بادہ مناسب ہی ہے کہ اکس سے مرا دائی بات کوظ ہر کرنا ہوجس سے میان سے انسان شرم محرس کرنا ہے ، کیونکہ ایس صورت بیں حیثم اوشی اور لیے خبری کا اظہار اکشف و میان سے زیادہ مناسب سزنا ہے۔

نى اكرم صلى الليطليدوك من في ولا ا

إِنَّا اللهُ لَا يُجِبُّ الْفَاحِشُى الْمُتَفَعِثِّ الْفَاحِشُى الْمُتَفَعِثِّ الْفَاحِشُ الْمُتَفَعِثِّ النَّ

حفرت جارين سرورض الشرعة فركمت ي

میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت بین عاضرتها اورمیرے والدماجد میرے سامنے تصربول اکرم صلی الله عیب

بے شک الله تعالی فش گفت کو کرنے والے بازاروں بیں خوب بھتا نے دا ہے کو پندیشین فرانا ۔ خوب بھتا ہے ا

کے شک فخش کلائی اور بہودہ گفتگر کا اسلام سے کوئی تعلق بنی اسلام کے اعتبار سے وہ شخص سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں - ریا)

حضرت ابراسم بن مبيرو رحمرالله فرمات مي.

تامت سے دل فش کام اورببودہ مجنے والے کوسے کاسورت میں با کتے سے پیط میں ایا عالے گا۔

حفرت اخف بن فيس رحمراللرفرات من

کیا بن تنہیں سب سے بری بماری نر بتاؤں ؟ تیر فرایا وہ ، برکلافی اور برخلقی ہے تور نیخش کلائی کی فدرت ہے ،

اکس کی تولیف اور خفیقت یہ ہے کہ بری باتوں کو واضح الفاظ میں ذکر کیا جائے عام طور پرجائ وغیرہ کے الفاظ فرکسے مور کھاگئے۔

ذکر کھے جاتے ہیں ، فسادی لوگ واضح فمش پر بنی عبالیت استعمال کرنے ہیں جب کہ نیک لوگ ایسے لوگوں سے دور بھاگئے۔

بیں اور کن تیا ذکر کرتے ہیں اور اشاروں کے زریعے سمجھاتے ہیں وہ الفاظ بجواس سے فریب فریب ہوں یا اکس سے متعلق ہوں ان کے ذریعے اللہ کا رکھے ہیں۔

صنت ابن عباس رمنی الله عنها فرات می بیشک الله تعالی حیا فران والا کریم ہے وہ درگزر فر آا اور کن یا بیان فر آما ہے اس فی ع کا ذکر کمس رجونے ) کے ذریعے کیا مسیس ، کمس رحیونا) دخول اور صحبت ریہ تمام الفاظ، جماع سے کمام بی اوران الفاظ مین فیش کا فی مہنی اور میاں بے حیائی پرینی الفاظ بی جن کا ذکر قبیح سے ان بی سے اکثر گالی اور

(۱) الكامل لابن عدى ٢ ص ٢٠ من اسمدالفضل بن مبنز (۲) مسندالام احمد بن صنبل جلد و ص وق سرد بابشه جا بربل سمون ۲۸ MW M عارولانے کے طور پراستعال ہونے ہیں اور برعبارات فعاشی بی مختلف ہیں ان ہی سے بعض ہیں دو سرے بعض کی نبعت زیادہ بے جیائی ہے اور بعض علاقائی عادت کی وجہ سے شخصاف ہوجائے ہیں۔ ابتدائی طور رہے الپندیدہ اور احری ممنوع ہوتے ہیں اور ان کے در میان کمی درجات ہیں۔

کنایہ کا استعال جاع سے ساتھ خاص منہ بنیاب سے بیے نفائے حاجت کا لفظ بطور کن براوا حابا ہے لفظ تغوط اور خراو وغیرہ کی نسبت لفظ عا کھ رسب کا معنی نیاب ہے از یادہ شاسب سے بریجی ان چیزوں ہیں سے بعض کو درجے ایک ان در مناسب ہے جن کو چیا یا جا اور جے ایک در مناسب سے جن کو چیا یا جا اور جے ایک در مناسب میں کا در مناسب میں کہ بریک کا در مناسب میں کو بنا ہے اور جے ایک در مناسب میں کا در مناسب میں کو میں کو میں کا در مناسب میں کو میں کا در مناسب میں کو میں کو میں کا در مناسب میں کو می

اس طرح عورتوں سے تنہ اچھا ہے برنہ کا جائے کہ تماری بیوی نے ہربات کہی ہے بلکہ کہا جائے کہ گوس لیں اس طرح عورتوں سے تنہ اچھا ہے کہ گوس لیں اس بات کہی ہے بابروسے کے چھے سے بدیات کہی ہے بابر کہ بچوں کی ماں بدیات کہی ہے توان الفاظ ہیں تنا بہ تعالی تعرف ہے اور واضح طور رلیان الفاظ کا استعمال فن کا ای کی طون سے جاتا ہے اسی طرح اگر کسی خص میں کچھ عیب ہوں جن سے وہ حیارتا ہوتو ہوتی الفاظ کے ساتھان کا ذکر نہیں کڑا جا ہے جیبے بوس، خارش چینہ یاں اور بواسیر وغیرہ موں تولیوں ہے کہا سے میں کہا تھا تھی میں خارش کی الفاظ کے بارس کا ذکر فنش کی میں داخل ہے ایس موریح الفاظ میں ان بیارلوں کا ذکر فنش کلامی میں داخل ہے اور برسب زبان کی آفات میں شامل ہیں۔

حضن علا دبن با رون سے بیان کی کرفٹ عمرین عبدالعریز رضی اللہ عند گفتی میں احتیار فرواتے تھے ان کی بغل سے نیوں م سے نیچے چوٹرا کل آیا ہم ان کی بیار رہی کے لیے ما صربوبے کر دکھیں دوکی کہتے ہیں ہم نے لوچیا کہاں نکلا ہے؟ انہوں

نے فرایا ہاتھ کے اندروئی صعبین کلاہے۔
فش کلائی کاسب باتونخاطب کو اہذا سنجا ہا ہوا ہے یا فائن لوگوں کی ہنشینی سے عادت بن جانی ہے اس طرح
مدیث اور کینے لوگوں کی مجس عی افرانداز ہوئی ہے اور گالی دینا ان لوگوں کی عادت مونی ہے (اہذا ان سے بینا جا ہے)
مدیث اور کینے لوگوں کی مجس عی افرانداز ہوئی ہے اور گالی دینا ان لوگوں کی عادت مونی ہے دیا الشراقا کی سے
ایک اعراقی سنے نبی اکر مسلی الشرعلیہ دسم کی محدمت میں عرض کی کہ مجھے نصیحت فر مائیں آپ نے فرایا الشراقا کی سے
طرز دلاو تو اس کے مارے میں جانتے ہواس طرح اس کا وبال ای شخص پر ہوگا اور اس کا اجتمعیں ملے گا اور کسی
عرز کی تھی سرگر گالی نہ دینا وہ فرانے میں اس سے بودیں نے کی چیز کو گالی بنس دی (۱)
عرز کر تھی می سرگر گالی نہ دینا وہ فرانے میں اس سے بودیں نے کئی چیز کو گالی بنس دی (۱)

چراکو کھی ہم گڑگالی نہ دینا وہ فراتے ہی اس سے بعدی نے کئی چیز کو گال ہمیں دی (۱) حضرت عیاض بن عمار صنی اللہ عنہ فراتے ہیں ہی نے عرض کیا ارسول اللہ میری قوم کا ایک تنف تو تجرسے کم مرتب

(۱) مندام احدین صبل طبده ص ۱۴ مروبات جاری سلیم

ركات مجے گال ديتا ہے اگر بن برلد لوں توكوئى عرج ہے ؟ نبى اكرم صلى الله عليروسلم نے فرفايا۔ المُسَسَّابَانِ شَيْطَانَانِ يَنْعَادَ كِيانِ وَيَنْهَا وَجَانِ ۔ ايک دوسرے كو گالى دینے والے دواً دى شيطان (۱) يى ایک دوسرے كو جھٹا ہے اور تیمت لگاتے ہمن ۔ نبی اکرم صلی الله علیه در سلم نے فرمایا۔ آلسُسَتُباً نِ مَا قَالِا نَعَلِی الْبَادِی مِنْهُمَا حَتَّی

ایک دوسرے کو گالی دینے دالے تو کچھ کہتے ہی وہ انداکرنے دالے پرالی کے جب کہ نظام صدے نباطے۔

مومن کو گالى رينانسق ہے اوراس سے رط نا كفر رك علامت ہے۔

جوشحص اپنے والدین کو گالی د تباہے وہ ملون ہے

كسي شخص كا ابنے والدين كو كالى ديناكبير كئ مول بي

صحابگرام نے عرض کیا یارسول اللہ اکوئی مشخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے ؟ آپ نے فرایا یہ کسی دوسر سے شخص کے والدکو گالی دیتا ہے اور وہ اس سے باپ کو گالی دیتا ہے۔ (۵) المهوب أنت:

لعن كلحا

جوانات جادات اورانسان کسی برجی معنت بھیجی جائے فالی فرمت ہے ۔نبی اکرم صلی السّرعليركم نے فرمايا۔

(۱) مندام احدين صنب صبير من ١٥٠ مرومات عياض بن حمار (٢) جيح ملم جلداص اسم كآب البروالعلة (١٧) صحيح بخارى جلرا ول ص ١١ كنب الايان (٢) مندا م احمد بن صنب علد اول ص ١١ م وأيت ابن عباس (٥) مندلام احدين صبل جديد من ١١٦م ويات ان عرو

بَعْنَدِي الْمُظُلُّوْهُ- (١)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في في ا

نبى ريم صلى الشوليدوك من فرايا-

مَلُعُونَ مَنْ سَبَّ وَإِلَّهُ يُهِ - (٢)

ایک روات بن ہے آپ نے فرایا۔

مِنْ ٱکْبَرِاُ لَكَبَائِرِانُ يَسَبَّ السَّرِجُلُ

سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُونًا وَيُوالْكُرُكُونَ

مومن لعنت كرف والانبي بواً. ٱلْمُوْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانِ - (١) رسول اکرم صلی الشرعلبروک اے فرایا۔ لَا تَلَا عَفُوا بِلَعْنَةُ اللهِ وَلَا بِعَضَبِ وَلَا اللهُ فَاللَّ كَالْفَال كَالْعَن ، غَصْب اور مِهِم ك ساته الله دوس حفرت مذیفے رضی اللہ عنہ فرائے ہیں جب کوئی فوم ایک دور سے بریعنت جبینی ہے نوان برا لیڈتعالی مار ابت ہو مانی ہے صفرت عران بن حصین رضی اللہ عنہ فرائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ درسے مرایک سفر میں تھے اور الضار کی ایک عورت مان افٹنی بر سوار نعی اوٹین بدکی تواکس نے اس برگفت بھی نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے قوا باکس اوٹین برجو کھیہے اسے آمار کواکس کونٹا کردوکیو نکے بہ ملعون ہوگئ ہے رسی راوی فر المتے ہیں گویا ہیں اکس اوٹٹنی کو دیجھر ما ہوں کہ وہ لوگول سے درمان چل رہے اوراسے کوئی عی نس جھڑا تھا۔ تصرت الودرداء رضا ملزعت فرانع برجب كوئى شخص زبن ريعت بصيح استفوزين كنى سعم برسع بوالله تفال كازباده ما فرمان بصالترقعا للاكس مراعت فرائع -حضرت عائشة رصى الله عنها فراتى بن رسول اكرم صلى الله عليه وسم فيست كر مصرت الوير صداقي رضى الله عندا بند ايك فلام برلعنت بھیج رہے ہں آب ان کی طرف متوصبورے اور دویا تین مزنبہ فرایا۔ کاآباً بکے راصد بقی آن وکتان کی کادوکت اسال بر اکیا صدیق اور لعن کرنے والے بی ، رب اُلکٹی ہے۔ حضرت الریج صدیق رضی النزعز نے اس دن اپنا غلام آزاد کردیا اور نبی اکم صلی النزعلیہ وسلم کی فدرت بیں عاضر ہو كرعرض كيابس ووبار يركلات بنين كون كا- (١) نباكر صلى الترطيبوكم في فرطا بے تبک لعنت بھیجنے والے تیامت کے دن ندکسی کی سفارٹس کریں گے اور نہ می گراہ بن سکیں گئے۔ إِنَّ اللَّمَّا نِينَ لَا كَيْهُ وَنُونَ شَفَعًاءَ وَكَوْشُهَدَاء يَقُ الْقِيَامُ لَهِ - الله (١) الترغيب والتربيب ملدسوص ٢٠٠ كذاب الادب

(۱) الترغيب والتربيب عبدسوص ٢٠١٠ كذاب الادب (۷) سنن ابی وافوصله ۲ ص ۲۱ س کذاب الا دب (۱۲) صبح مسلم حبد ۲ ص ۲۲۷ كذاب البروالصلة (۲) الادب المؤد للبخارى ص ۲۹-۸۸ حدیث ۱۹ س (۵) مسندام احمد بن صبل حبد ۲ ص ۸ مروبات الوالدوام WWW. Ma ابک شخص نبی اکر مصلی النزعلیه و سلم سے مماوا ونٹ برعار ما تھا کر اکس نے اپنے اونظ پرلینت بھیبی نبی کریم صلی النزعلیبر ا

أو إس بنده خلام ارس سائفه لمعون اوس بريزما " (ا)

اس کامطلب اس سے عمل کی برائی اور اب ندید گی بنا ناخط ارد اونط لعنتی ہوگی ) بعنت کامعنی الله نغالی سے دوری ہے ا ورب حرف اس کے بلے جارنے جوابی صفت سے موصوف ہوجس کی رصب وہ اللہ تعالی سے دور سوجا اسے، اور وه كفرا قرظم سے شلابوں كما جا مے " ظالموں اور كافروں براستنالى كى معنت ہو" اوراكس كي بس وي فقط استعال كرسے و شرویت میں واروموسے بن اكس بيے كر معنت بى خطرہ ہے كيوں كريہ الله تعالیٰ كی طرف سے ایک فيصلے كا اظهار سے كراكس فعلون كودوركروبا اوربينيب كى بات سے الله تعالى بى اكس يرمطل سے باكس كے تبالے سے اكس كے رسول صلى الشرعلية وكسلم كوا طلاع بوتى ہے۔ لعنت كے اسباب :

لنت كاتفا مناكرن والي اسباب ني بي .

١- كفر - ٢- بدعت - ٧- نسن - اوران مي سعمرايك سم يعادت كي تن طريقي ب

ا- عموى وصف كے ساتھ لعنت بھيجا جيسے راوں كہناكم ) كا فروں مدعنتوں اور فاسقوں براللہ نعال كى معنت مو۔

٧ خاص وصف كے ساتھ لعنت بھي اُ جسے سورلوں ، لفارئ ، موسیول ، فدربوں ، فارحول ، را فضبوں ، نرانبوں ، فل لموں ا در شود خوردں برلعت ہو۔ بہ دونوں طرافیے جائز ہیں بیکن بدعنی کے ارصاف کے حوالے سے لعنت بین خطرہ سے کونکی بدعت كى بىيان بهت مسكل بات ہے اور حديث شرعيف من كوئى لفظ الس سلسي بن واردنہيں ہے لہذا عوام كواس سے روكا جائے بیزی اس طرح لوگوں میں تھاکھا پیدا ہوگا۔ رجس طرح آج کل وہائی ، وبو بندی حضرات نے سلالوں کو بات بات بربعثی كنا شرم ع كرديا ہے عيدميدومنا أبدنت، بزرگول كے وس بوت، فاتحہ خوانی بدوت الصلوة والسام عليك يارسول التريط فابدعت غرضيك مراجه كاكوبدوت كانتوى ويجراورى است مسلم كوانتشار كاشكارب وبابي الترتعالى ان

سے فتنوں سے بچائے کین ۱۲ سزاروی ) ٧ يضخص ميتن بريعت بحيم اوربه خطراك بات مع مناليركم فلال بريعنت بوكمونكم وم كافرب إبرعتي ب-

اس كى تفصيل يەب كرىن تنفى كے ليے شرىعيت بىلىن أبت بواكس رامن جيميا جائز ہے جيے فرمون الدنوال كى لعنت بو، الوجبل برالله نعالى كى لعنت بو ،كبونكه ان لوگول كاكفريه مريانشرى طورية باب سے ميكن بهارے زيا نے بيكى معتبن شخص برلدنت بھینیا کہ شالاً وہ بیروی ہے، بہت شکل بات ہے کیونکہ موسکتا ہے وہ اسلام فبول کرمے فوت ہوا ہو اوراسے اللہ تعالیٰ کافزب حاصل ہوگی مولہٰ اکس کے لمعون ہونے کا فیصلہ کیے کیا جا سکتا ہے۔ ا

اگرفتم ہوکے اس کی موجودہ حالت کے پیش نظر اس پر یعنت جیجی جا سکتی ہے جیسے سلان کے بارے میں کہاجائے کم اللہ تعالیٰ اس پر رحم زید نے اگر جی وہ مرتد جی موسے کتا ہے رمعاذ اللہ)

توجان لوا بهدايد كها كدالله تعالى السورح ولف أن كامطلب بيرم كدالله تعالى الصاسام بينات قدم رك اوراسد رجت كاسب مع اسى طرح الله تعالى اسع ابني اطاعت بيرقائم ركھ اور بركنا عائز نيس كرائل تعالى كافركواكس بات برناب رکھے ولدن کا باعث ہے۔ نو کو کا مطالبہ ہے اور بیطالبہ بذات نود کفر ہے ما دوں کہنا جا کرے کم الدير فرسر وإف تحتواس ريعنت مواورا كربه إسلام پر فوت موتواس بريعنت نهو، اور بينيب كى بات بے جس كا ا دراک بنیں ہوسکتا۔ اور مطلق بات دونوں جہنوں سے درمیان منز در ہونی ہے اورائس بی خطرہ ہے جب کر لعن کو چھوڑنے مرکز عرب

مرائی مرائی میں ہے۔ اسے میں بربات معام کرتی تو اگر نرید فاسق با بدعتی ہو تواکس پر بعنت سے بنیا برجہ اولافرور ک ہے میتن افراد رپینت جیجنے میں خطرہ ہے کیو بحدا فراد کی حالت برتی رہنی سے البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم متو اتفا اور آپ جانتے تھے کہ کوئ شخص کفریہ مرسے گا اسی ہے آ ہے۔ نے معیتن توگوں پر بعنت فرائی آ ہے۔ قریش کے فلا ت

یوں بدوعاکرتے تھے۔

یااللہ! الوجبل بن شام اور عنبہ بن رسیم کو عذاب وے (۱) اسی طرح جوکفا ربر بین مارے کئے ان کے بارے میں بن فوا نے حتی کر جن کا آپ کو علم نہ تھا ان کرا ہے لیے ان کھیے تو آپ کو روک دیا گیا کہونے روایات میں ہے کہ آپ ایک صیفے تک دعائے فنوت میں ان لوگوں پر لعنت بھیجتے رہے جنہوں نے بئر معونہ والوں کو شہید کیا تھا اللہ تعالی نے مدن اللہ میں ان اوگوں پر لعنت بھیجتے رہے جنہوں سے بئر معونہ والوں کو شہید کیا تھا اللہ تعالی نے

برآب کے اختیار بی نہیں اس تعالی ان کی توبر تبول فرائے یا ان کوعذاب درسے بےشک وہ ظالم ہیں۔

كَنْيَ لَكَ مِنَ الْاَهْرِشِي عُ الْوَسِود عَلَيْهِمْ الْمُرْتَقِينِهِمُ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ -

(١) صيح سلم علد ٢ص ١٠٠ كن ب الجها دوالسير رس) قرآن مجيسوره اكلان ايت مدي رى السنن الكبرى للبيه في طري ص ١٩٠ كتاب الصلواة

يني موسكة سے وہ اسلام قبول كرين أواب كوكيے معلى مواكم وہ معون ميں -اسى طرح كى شخص سے كفرير مرف كائيں على مونوالس مربعت بھيا اوراكس كى مذمت كرنا جا كردے شرطيكم اكس مي كسى مسلمان كواذيت نربينيائى جائے وريذ جائز نہيں جبياكم ايك روابت ميں ہے نبى اكرم صلى المرعليد وسلم طالف تشرلف مے جاتے ہوئے ایک قبر کے باس سے گزر سے تو صفرت الو بمرصد لتی رضی النزعت سے اس کے بارسے بس بوجھا انہوں نے عرض كيابي المي البيض عن كي قبر ب جوالله نعالى اوراكس كرسول كاباغي نفا- اوروه سعيدين عاص نها الس كے بيٹے عرون سبدكو غصد أبا اوراس سف كإبراس شخص ك قبرم جوالبرقافه سے زبادہ كھا المحلالا تھا اوراكس سے زبارہ شجاع تفاحضرت الويج صدبق رضى الشرعب في عرض كيا بارسول الشرابي شخص محجرست استفسم كي كفني كورنا سيعنى اكرم صلى التر عليه و الم المراب البريج سے اپني زبان كوروك دوروه عيداكيا نوني اكرم صلى الله عليه وسلم معنوت البريم صداني رضى المترعن ك طرف منوم بوائے اور فرا إجب تم كفار كا ذكر كو توجموى ذكر كروجب تم فاص طور يركمى كا ذكركر نتے بوتوال كے بيٹوں كو خصراً أب جياني الكاس بات سے ذکر كئے - ١١)

نعيمان تنراب باكراتها استنى اكرم صلى الدعليدو مم ي عبس منى باركور ب لكا مُصطف توكس صحابي في كالمدتنو اس ریدن جیج کس فرت کے ماتھ اسے ایا جا اسے نبی اکر صلی الشرطب و ایا ابنے کیائی کے فلان شیطان ك دركارد بنو-ايك روايت مي بي نے وايا بيات مركوكيونكر ميالله تعالى اوراك ك رسول صلى الله عليه وسلم

تواب نے اسے اس بات سے روک دیا براس بات پردلالت ہے کرکسی فاس کو معین کرکے معنت جیجیا حائز نہیں، فلاصدير بواكرمين الشفاص برلعنت بين خطره سے لبذا اس سے بچنا جا ہے جب کرشيطان برلعنت كرنے سے فاموشی افتيار كرف بي كونى خطونس حيرجائيكه دوك ول يركعنت كى عافيے

الركم جائے كركما يزيدرلنت بينجا عائز ہے كيونكم وہ حضرت الم حين رضى الدّعت كا قاتل ہے! أب كے قتل كا كام دين والاست توم رجالًا كتيم ريات بالكل اب بني عدد الدوب كديدات اب نوكداس في آب كو مَّقَ كَيْ يَا عَلَمُ وَإِنَّهُ كَا تَعِينُ عَالِمُ مِنْ مِن كَالْ السِّلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مسخقين ك بغير سى سلان برلعنت بعبينا جائز بني بان يركنا جائز مي كمابن لمجر في حضرت على المرتضى رضى الله عنه كواورالولولو

<sup>(</sup>١) المراسل لا بن الى ولؤوص ١٩٩ صريف ١٩٧ (٢) صحح بحارى مديم ص ٢٠٠٠ كتاب الحدود، (كه تدبل ك ماق)

نے صرت نموفارون رضی الشرعت کوشہدی، کیوں کہ یہ نوا تر کے ساتھ نابت ہے دہاکسی مسلمان پڑتھیں کے بغیر فسن یا کفر کا الزام لگانا جائز رئیں۔

نى اكرم صلى المرسليوب من فرايا-

تَدِيدُ فِيُ رَجُلُا رَجُلُا مِ الْكُفُرِ وَكَدِيرُمِيهِ فَيَ كُونُ شَمْعُ مِن دوسر مِريَ فَرِيا فَسَقَ كَا الزام الكالمَ عِلَا المِن مِن وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

رسول اكرم صلى الشرعليه وكسلم ف فرايا:

جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کافرکہا ہے نووہ ان دونوں بیں سے کسی ایک کی طرف لوٹ ہے اگر وہ سخص داقعی کافر سوتو اسے کے وال خود کا فرہو جا آ ہے دا) کافر سوتو اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہ اور اگر وہ کا فرنہ ہو تو اسسی کو کافر کہنے کی وجہ سے کہنے وال خود کا فرہو جا آ ہے دا) مطلب ہر ہے کہ جب معلوم ہوکہ وہ مسلمان ہے اور اکس کے با وجود وہ اسے کافر کے، اگر اس کا کمان ہوکہ وہ کمی بدندت یا کسی دوسری وجہ سے کافر ہو دیا ہے تو وہ خطا کار ہوگا کافر نہیں ہوگا۔

صرت معانص الله عند فرات بن في اكرم صلى الله عليه وسلم في محص والي من تهين الس بات سے روكة بون

كرتم كى سلان كو گالى دو يا عادل الم مى نافرانى كرو- (١٧)

نوت شدہ لوگوں کے حالات کو چھیڑا زیادہ گناہ ہے۔ حضرت مسروق رض الشرعت ذرا نے من میں ام المرمنین حضرت عائشہ رصی الشرعنیا کی خدت ہوہی نے عائشہ رصی الشرعنیا کی خدت ہوں نے عائشہ رصی الشرعنیا کی خدت ہوں نے عرض کیا وہ توفوت ہوگیا ہے ام المومنین نے فرایا الشرتعالی اکس بررحم فرائے ہیں نے عرض کی آپ یہ بات بھے فراری مدر وہ فرائے میں نے عرض کی آپ یہ بات بھے فراری مدر وہ فرائے میں ایک بیات بھے فراری

مرنے والوں کو گال نہ دو ہے شک وہ اپنے کئے ہوئے عمل کی طرف چیے گئے۔ مِن؟ فرایا نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سنے فرایا ہے۔ لَدَ تَسُتُوالْدُ مُواتَ فِياً نَصْفُ فَدُ اَفْضَلُ ا الله مَا قَدَّ مُوا۔ (۲) اوراک نے ارتباد فرایا ،

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) صبح سنارى علد موس ١٩ مركمة الادب

دم) الفروس عانور الخطاب حلدام ص ١٠١٥ دين ٢٣٣٠

رس طينه الاوليا وعلداول عدم ترجم

<sup>(</sup>٧) مع بخارى طداول ص ١٨١٤ ب الجنائز

مردول كو كالى دواكس طرح تم زندون كواذب بينيار

لدَّنَسُبُّلُ الْوَمُولَكَ مَثُونُهُ وَالِيهِ الْوَحْيَاءَ

ادرآپ نے فرمایا:

ا لوگرابیر سے معابر کوام ، میرے بھاٹیوں اوربیرے واما دوں کے توالے سے میری حفاظت کروا وران کو

ا سے نوگو ایب کوئی موائے نواس کا ایجی باتوں کا ذکر کردستا

الركها جائے كركيا حصرت امام حسين رضي الله عند كے قائلوں ريعنت جيجيا جائزے يا يركها كرجس نے آپ كوشهيدكرنے كا الري دونت م

بم كنة بن يون كما جائے كر مصرت الم حسين رضي الله عنه كونشهد كرنے والے اگر تور كئے بعز مركمتے من نوان برا ولڈ نغالے

ا است ہو کیونے اس بات کا اختال ہے کہ وہ تو رہے بعد مرسے ہوں۔
حضرت وحشی نے رسول اکرم صلی المدعلیہ و سے چا حضرت حمزہ رضی الله عند کوشہید کیا اور وہ روحشی الس وقت
حات کو بین تھے بھر انہوں نے کفراور قبل دونوں سے نومبر کی لہذا ان پریسنت جبیجنا عائز بہنیں اور قبل اگرے بہت بڑا گناہ ہے
لیکن وہ کفر کے درسے کے نہیں بہنچا دیکن حب نومبر کی فیدسے بغیر مطابقاً لعنت جبیم جائے تو اس میں خطرہ سے حب کہنا موثن ين كول خطوبس اور مراده بزے۔

ین لول حطوه بین اور بربوده بهرسید. بهم نے بربحف الس بیے ذکری ہے دلان کر اس سلے بین ران کو کلی جی دینے بیں لوگ سی کا مظام و کرنے بین جب کرموم لعنت بھیجنے والانہیں منوا - لہذا عرف اسی ریعنت بھیجی جاسکتی ہے جو کفر برمرا بابمعروف صفات ارجیسے جموطی وغیرہ سے ساتھ لعنت بھیجی جائے منعیت انتخاص رینہ جیبی جائے اللا تعالیٰ سے دکریں مشغول ہونا زیادہ بہرسے - اوراگرا بیان

سویکے نوفا مونئی میں کسلمنی ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسندانام احدين صنبل علد ٢ ص ٥ ٢ مرويات مغيره بن تشعير

<sup>(</sup>٢) "الربخ ابن عبا كر حلد ٢ ص ١٤٩ من اسمد سعيد/مندام احمد بن غبل حديد ص ١١ مروباب ا بوسعيد رس كنزالعال طده اص مه حديث ٢١١٢م

ا در دوسرا بر کم اس نے فان برلفنت بھی تومیرے نامدُاعمال سے لا الدالا الدالا کان مجھے اس بات سے زیادہ لبند ہے کہ کسی پرلعنت سے الفاظ تکلیں نبی اکرم صلی اللہ نلیہ درسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ آ ہے بھے کوئی وصیت فرائیں آ ہے نے فرایا میں تمہیں نصیعت کرتا ہوں کہ لعنت کرنے والد نہنا۔ (۱)

حفرت ابن عرصی المرعنها فرانے بی الله نعالی کووؤلوگ بهت نا پندیں بولس طعن کرنے والے ہوں۔ بعن بزرگ فرانے میں موس ریست جینیا اسے مثل کرنے سے برابہ حضرت حادین زیدائس قول کو نقل کرنے کے بعد فراتے ہیں اگریں اس کوم فوع عدیث جن کمون نوکوئی حرج نہیں۔

حضرت الوقدة وه رضی المؤوز واقع بین کها جا اتفا کر جوب نصص کمی تومن پر لدنت بھیجا ہے گوبا وہ اسے قتل کرتا ہے الا انہوں نے اسے مرفوع عدیث کے طور برنقل کیا ہے کمی شخص کے فعات برائ کی بدوعا کرنا ہی لونت کے قریب قریب سے حتی کرظام کے فعادت دعا بھی اسی حکم میں ہے جس طرح کوئی مشخص کے کہ اوٹٹر تفائل اس کے جم کو صبح نہ رسکھے اور نداسے سامتی عطا کرسے اور اس قسم کے دوسر سے الفاظ استعمال کرنا ندیوم ہے۔

مدیث ان لیت بی ہے۔

بے شک مطلع ، فلام کے فلاف دعا کرکے بدار لے بیتا سے جو قیارت کے دن فلام کے بیے کچو زبارتی بی سے گئے۔

إِنَّ الْمَظُلُوْمُ لَبُهُ عُوْعَكَى الظَّالِمِ حَتَّى مِكَا فِئَةُ ثُمَّى يَبْعَى بِلظَّالِمِ عِنْدَ لَا فَضَلَّرَّ بِيُّ مِنَّا الْقِيَامَةِ - (٣)

نوب آنت:

كانا اورشعركوني

ہم نے ساع سے بیان میں ذکر کیا ہے کہ کونساخنا حام ہے اور کونسا جائز؟ لہذا دوبارہ بیحث ذکر نہیں کریں گے۔ جہان کم نئو کا تعلق ہے نو کلام اچھا ہو تو اقتصا ہے اور بُرا ہو تو برا ہو گالیان شعرکوئی کو پیشیر بنا لینا نرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا ا۔

تم بیں سے کسی ایک سے بیٹ کا پیٹ سے جرحایا حق کم وہ اسے خواب کردے اس سے بہترہے کہ وہ شعروں نبى اكرم صلى السُّرىليدوك من فرابا. لَدَّنُ تَيْمُتَنَالِي جَوْفُ اَحَدُّكُمْ فَيْعًا حَتَّى يَدِينِهُ خَدِّرُكُ هُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِي

(۱) مندالام احدين منبل عبده ص ، مروبات (۲) صحح بخارى عبد من من ۹ مرتاب الاوب (۷) المصنف لابن الى شيد عبد الله دم م عديث ۹۹۲۵

www.maktabah.org

حفرت مسروق رض المعند سے روی ہے ان سے می شو کے ایک بیت کے بارے بن لوجھا گیا توانول نے اسے ناپ دكياس سليمين ان سے استفسار مواتوانون في الم يحيد بات بند بني كريرے المراعمال مي اشعار يون. بعن بزرگوں سے اشعار سے بارے بیں پوچھا گیاتو انہوں نے فرایا اکس کی جلہ ذکر کر لیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شعر

> خدمہ یہ ہے کہ ستر برط صناا ور کہنا حرام نہیں ہے بشرطیکہ اس میں کوئی ناب ندیدہ کلام نہ ہو۔ نى كريم صلى المعطب وكلم في فرايا:

بعض اشعار حكمت بريني سوت بن

إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لُحِكُمَةً - ١١ الن شعر كامقعد تعرلف ، مزرت ا ورعور تون كا ذكر سوتا ہے اور معن اوقات اس من تعوط وافل مو حایا ہے رسول اكر صلى الشرعليدوك من من حسان بن ما بت انصارى رضى الشرعنه كوكفارك نوست كرف رهجوكرف) كا علم فرما إلا) اورتون رفي ريام جيما لذرواك تواكره وه حوا مولا ليك برحرام ني ب جب طرح شام كهاب. وَلَوْلَمُرَيِكُنُ فِي كُونَ مَ عَنْ يُرُكُونِ لَكِهَا فَلَيْتَقِ الله سَائِلُ مَ

" اگراس کے باقد بن اس کی روح کے سوائھ میں نہوندوہ اس کے ذریعے می سخاوت کرے کا لہذا اس الكنة والمحرالله تعالى مع فرزا جا بيني السرعبارت مي سخاوت كانتهائى ورصبيان مواس الروه شخص عى نهي ہے نونناع جھوط بولنے والا ہو گا ور اگر وہ سنی ہے تو مبالغہ فن شعری سے ہے اس کی صورت کا عنقاد مقصود بنیں ہے۔ نی اگر میں الشرعلیہ وس کے سامنے کئی اشعار بیسے کئے اگرتم فورکروتوان بی جی است تم کی بات با وسکے - ایکن آپ نے

ام المومنين معفرت عائشه رضى الترعنها فراني من أكرم صلى الترعليدوس م ابني نعلين مبارك تحفيك كرد سي تحفيه اور مي شوت كات رى تى كداك كى مبارك بنيانى بريس نداكي ص درانى كيفيت بيلا بورى تى فرانى بى بدر ديكارس حران ده 

> (١) صحيح بخارى علد ٢ ص ٩٠٩ كناب الادب ام) سندانام احمين صنبي حلداول ص ٢٩٩ مرويات ابن عباس

رم) صبح بنجارى علد باص و. وكتاب الاوب

دیکا ہواتوا سے معلیم ہو جانا کہ اُپ اس سے شغر کے زیادہ ستی ہیں اُپ نے فرایا سے مائنہ الربر برعد لی نے کہا ہے
ام الموسنین فراتی ہیں بی سنے عرض کیا وہ ہر دوشو کہنا ہے وہ رحمد وح ) حیف کی کدورت، دور وہ بلا نے کے فساد اور
اس کے امراض سے باک ہے جب تم اس کے تبہر ہے کہ گیروں کو دیکھو تو تھ کنے والے با دل کی طرح جگئی ہیں نی اکر صلی اللہ
علید وسے دست مبارک ہیں جو کچو تھا آپ نے اسے رکھ دیا اور میری طون نشر لین اسے میری انکھوں کے در میان
بوسہ دیا اور فرایا اے عائشہ الشر تعالی تمیں الحجی جزاعطا فرائے تم مجو سے اس فدر توش منیں ہوتی ہوگی جن فدر میں تم
سے توش ہوا ہوں دا)

شی اکرم صلی اسٹرعلیہ دیسے عزوۃ حنین کے دن جب مال غنیت تفسیم فرایا توصفرت عباس بن مردالس رفی اسٹر عنہ کوچا مراوز طے دسینے کا میک دیا وہ جلے سکتے اور اسپنے اشعاری شکا بیت بیان کی الس سے افرمی بون تھا۔

بدرا ورعابس را بن عینیه اور افرع کی جاعت بی مراس سے فرقیت نہیں رکھتے تھے اور بی ان سے کم مرتب بنین ہوں اور جے آج بہت کیا وہ بھی بدندی پر بنین جائے گا۔

میں اکرم صلی الٹرطلبروسے منے فرطایاس کی زبان کو مجیسے روکو دنیا نیج حضرت ابو بھرصدینی رضی الٹرعنہ تشریف کے سے اور انہیں ایک سوا ونٹنیاں دیں بھر وہ سب سے زبادہ خوش ہوکرواہیں ہوئے نبی اکرم صلی الٹرطلبہ وسلم نے فرایا مرب بلاسے میں اشعار کہتے ہو؟ انہوں نے معندت بیش کی اور عرض کیا میرے اں باب ایب برقربان ہول میں اپنی زبان پرشع کواس طرح باتا ہوں جس طرح جوزی کی طرح کا تا ہے دندا میں اشعار کواس طرح باتا ہوں جس طرح جوزی کے جانے کی اکار ہوتی ہے جبروہ شعر بھے چیزہ کی طرح کا تا ہے دندا میں اشعار کہتے سے بھی ہن سکتا بنی اکرم صلی الشرعلد وسلم نے تبہم فرانے ہوئے ارزف دفرایا جب کے اون طلب بلد نے رمیں گے اور سرگری گری ترک بنیں کریں گے ۔ را)

وسوس افت:

> (۱) تبایخ ابن مساکرهبدا ول می ۳۲۵ باب صفة خلعه (۲) البولیز والنبایتر جلدیمی ۹ ه۳ ، ۲۷۰ مرجعین الطالفت ر

> > (١٧) علية الاوليا وجدساص بهم سرحمره ٢

www.maktabah.org

اگرتم ہوکہ باٹ کا ٹنا اس لیے منع ہے کہ اس میں ایڈارسانی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ابنے مسلمان بھائی اوروست کو تھٹلدیا جا اسے یا اس کو حالی ہے اس کے ذریعے دوسرے کو تھٹلدیا جا اسے یا اس کے ذریعے دوسرے کو فوش کیا جا اسے اورول مگی کی حاتی ہے نواکس سے کیول روکا گیا ہے۔

توجان لوائد اس میں مدسے بیر منامنے ہے ایمیشہ اس کام میں نگے رہنا ممنوئ ہے۔ مزاج کو دطیرہ بنا بلنے
من خرابی ہے کہ بیکھیل کو دا اور غیر سنجیدگ سے کھیل اگر ہے جائز ہے دیکن ہمیشہ کے لیے اس کام میں لگ جانا مذہوم ہے۔
اور کثرت سے سزاج میں خرابی یہ ہے کہ اس کی دجہ سے زیادہ ہندی پیلا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل سرجانا ہے اور بعض
اوقات دل میں بعض پیلا ہوجانا سے نیز اکس کی وجہ سے ہمیت اور وقار ختم ہوجانا ہے لہلا جس سے ہزاجیاں پیلانہ ہول
وہ قابل خدمت ہنیں ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی سے آپ نے ارشا دفرایا۔

وَ مُرَكَ مُن مُ وَلِدَا تُعُولُ إِلَّهُ حَقاً ولا على المراب في مراح كرامون بين في بات مع موامي بني التا -

المان بربات نواکپ کے سانے فاص تھی کہ سزاح بھی فرمانے اور چھوٹ بھی نہ ہوتا جہاں تک دوسرے نوگوں کانعلق ہے او وہ سزاح ای بے کرتے ہیں کرلوگوں کو ہشائیں حس طرح بھی ہو، اور نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔

ایک شخص کوئی بات کہا ہے جس سے ذریعے وہ اپنے سمجلس کوگوں کوسنسا اسے لیکن وہ اسے ٹریات رسے

م مجلس ہوگوں کو سنا کا ہے میکن وہ اسے ٹریات ارسے سے جی زادہ فاصلے کا دور جنم میں لے جا کے گا۔

صفرت عرفاروق رضی الشرعن فراتے ہیں جو شخص زبا دہ سنتا ہے اکس کا دبرہ اوررعب چید جآنا ہے اور حوادی
مزاح کرا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گرجآنا ہے اور حوادی ایک کام کثرت سے کڑا ہے وہ اسی کام سے ساتھ
مشہور ہوجآنا ہے اور حیس کی گفت کی زیادہ مووہ زبارہ غلطباں کرتا ہے اور حیس کی غلطباں زبادہ ہوں اس بی حیاکم مرقا ہے
اور حیس میں حیاکی کمی ہواکس میں تفوی کم مہوتا ہے اور حیس میں تفوی کی کمی ہواکس کا دل مرقا ہے ۔ نیز سنسا اخزت
سے ففلت کی علامت ہے ۔

اگرتمین اس بات کا علم مؤاجرین جانیا مول توتم زیاده روشے اور کم ہنتے - نى اكرم صلى السُّرىليدون المسنف فوايا : كُوْتَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ كَنَّكُ مُنْ مُونِي الْوَلَصَعَلَمُ أَوْ تَكُنْ لَكُ مِنْ مَا اَعْلَمُ لَكَبَلِيثُ مُونِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنَّ الرَّحْبُلُ لَيْنَكُلُّمُ مِا لُكُلِّمَةً يُعِنُّحِكُ

بِهَا جُلَسَاءَةُ يَهُوِيُ بِهَافِي النَّارِ الْبُعَدُمِنَ

(١) مجع الزوائد عبد وص ، اكتاب علاات النبوة

(١) منطام احدين صبل علدم من ١٠٠٨ مروبات الومرو

(١٣) جيم بخارى جلداول ص٢٧ ، الواب الكسوت

ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا ہے بھائی! تہیں معلی ہے کہ دوزرخ میں جا ایراسے گا اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا جی ا پوٹھا تہیں بی بھی معلوم ہے کتم اس سے نکلو گئے ؟ اس نے کہا نہیں جیدے شخص نے کہا ہو کس بات پر ہنتے ہو کہا گیا ہے کہ اس سے بعد مرتبے وہ نک اسے کسی نے بنتے ہوئے نہیں دکھا۔

حضرت يوسف بن اساط فرمات من كرم وت حسن بعرى رحمه الله تنسي سال تكنيس من كماكيا كرم من عطا اللي رحمه الله

عاليس سال كنيس بنے۔

بی ما من مہاب بن ورد رحمہ اللہ نے عبدالفطر کے دن کچے لوگوں کو ہنتے ہوئے دیکھا توفر ایا اگران لوگوں کی بنت ش ہوگئی ہے تو یہ کام مث کرگز ار لوگوں کا ہنیں اور اگر ان کی بنت شن ہیں ہوتی توڈر نے والوں کا بیمل نہیں ہوتا -صرت عبداللہ بن ابی یعلی رحمہ اللہ فر مانے تھے تم ہنس رہے ہوا ور ہوک تا ہے کہ تمہا رکفن دھونی کے ہاں سے مصوب کی اس

صفرت ابن عباس رضی الد عنها فرا تے میں ہوت خص گناہ کر کے ہنتا ہے وہ جنم میں روتا ہوا داخل ہوگا۔
صفرت محرب واسع بر حمد اللہ نے پوچھا جب تم جن بین کس کوروتا ہوا دیجھو تو نہیں تعجب نہیں ہوگا ؟ ہاگی ہزور ہوگا۔
انہوں نے فوایا جو شخص و نباییں بہت ہے اور اسے معلوم نہیں کداس کا انجام کیا ہوگا اس پرزیا دہ تعجب ہو اے۔
تو جنے کی ہے آفت ہے اور سنی سے بھی وی صورت منروم ہے جب آواز کے ساتھ جنے اگر تبسم موجس میں صون دانت فل ہر مہوتے میں اور اواز سنائی نہیں وہی تو بہ قابل تو لیف ہے نبیا کرم ملی اللہ علیہ وسلم می اسی طرح تبسم فرایا کرنے تھے (ا)
صفرت معا دیر رضی اللہ عند برسے آزاد کردہ غلام صفرت فاسم فرائے میں ایک اعرابی نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں صاحر مہوا وہ ایک سرکش اور فلے برسوار تھا سلام کرنے کے بعد وہ کچھ لوچھنے کے لیے ہے قریب ہوا تو اون ایک سرکش اور فلے برسوار تھا سلام کرنے کے بعد وہ کچھ لوچھنے کے لیے ہے تو کا کروبا آپ نے فرایا
میں اس کے خون سے تم ارسے منہ بھرے ہوئے ہیں۔ (۲)

اور حبب مزاح اس فذك بوكرانسان كأوفارختم بوجاكة واس سلط من حفرت عرفاروق رضى الله عند في والله

کر جو تعف مذاق کرتا ہے وہ رئیوا ہو جا آ ہے۔ صزت محدین مندر حمد اللہ فرائے ہیں میری ماں نے مجہ سے فرایا اسے بیٹے ابجوں سے مذاف نکرنا ورندان کی نظروں میں رسوا ہوجا وسکے مصرت سعید بن عاص رضی اللہ وہنہ نے ابنے بیٹھے سے فرایا کسی شریف اُدی سے مذاق نہ کرنا اس سکے

دا، طامع الترذيص م ٥٥، ابواب المناقب

ول میں تنہار سے فعاف کیننہ پراہو جائے گا اور کسی ا فی ا وی سے بھی نداق ندکرنا ورنہ وہ تم برج رات کرسے گا۔ مصرت عرب عدالعزيزر حماللد فرات بي-الله تنالى سے دروا ور بذاق نرواكس سے كينه پيا ہوا ہے اوراكس كا انجام براہے قرآن ياك كا ذكر كياكرواور اس کے بیے بعد منتقد کرواگرانس میں برج بحسوس کروٹو نیک بندوں کا تذکرہ کیا کرور حرت عرفارون رضافته وزن فرما يكي نم جانت موكمزاح كومزاح كيول كتي بيء حاضري في عرض كيام نهي عانة زالا اس بيك دومزاح كرف والعارق سے دوركروبتا ہے۔ كهاكي بي رييز كانيج موقا ب اوروشني كانيج مزاح ب يرجي كهاكي ب كمرز اح عقل كوزاني ريا اوردوستون اكرتم كموكر نباكرة صلى الشرطلب ورصحابه كرام رصى المنزعنهم سعمزاج منفؤل سي تواس سد كبيمية منع كياجا سكنا ب ينوس رجوالاً كتا بول الزنم اس بات برقا ورموص بني الرصلى النواليدوس لم اورصابكوام قا ور تصار كان كرنے وقت عرب بن بات كوكسى كے ول كواذب بنياؤ نه عدسے بڑھوا دركھى كھي مزاح كروتو تمارے لط عي كوئى ارجاني ليكن مزاح كوييشه بنالينا ببت بلى غلطى سے مجت خص مزاح كے سلسة بن عدست تجا وزكرے اور كھرنى اكرم صلى الله على برام كے على سے استدلال كرسے اس كى شال اس طرح ہے كوئ شخص دن جرحبشيوں كے ساتھ بھرتا رہے ان كواوران كے رفع كود يجهد اوروليل بدوس كرنبي اكرم صلى الشرعليدوك لم في عبير كمدون معفرت عا تشفر صى الشرعنها كوصشيول كارفص ويجهن كاجازت وى فقي را) براك تدلال غلط مع كيوي بعن صغيره كذه باربار كرنے سے كيرو بن جانے بن اوركئي مباح دجائن كام امراركى وجرمع معنيوكن وبن جاني بن بنداكس بات سے عافل بني رہا جا ہے۔ مزاح بنوی : ہاں دنبی اکرم صلی الشرعلیبوسے مے سزاح کے بارے بی بوں سروی ہے ، حضرت الوسررہ برضی الشرعنہ فرانے میں صحابہ كرام رمنى الشرعنهم في عرض كيا يارسول الله إآب مم سعمزاح فوات بي-أب نے فرالی:

الرصين ترسيراح كالهون بلن تق بات كرا إِنَّ وَإِنْ مَا عَبُتُكُمُ لَهَ اللَّهِ وَلِي إِلَّهُ

<sup>(</sup>١) مجيع مسلم طبداول من ١٩٧٥ بالعيدين

<sup>(</sup>٢) مسندام احمدين صبل عبديون ١٧٠ مرومان ابوسريره

صفرت عطاء رحماللہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مفرت مبداللہ بن عباس درخیا اللہ عنہا سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علب وسلم مزاح فرماتے تھے ؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں پوچھا اکب کا مزاح کیسا ہوا تھا ؟ فرمایا آ کپ کا مزاح اس مارح مونا تھا ایک وال آکپ نے اپنی ایک زوجہ معلم ہوکوایک بڑا کپڑا پہنیا یا اور فرایی اسے بہن کر اللہ تعالیٰ کاسٹ کراوا کردا وراس کے دامن کو ولہن کے وامن کی طرح کھیٹو۔ (ا)

حضرت انس صی انظر عنه فر لختے ہی ہی اکم صلی انٹر علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرت سے باقی لوگوں کی نسبت زبادہ نوش ان تنجمہ سند

مبی دوایت بین ہے کہ آپ بہت زبارہ بیتم فرانے تھے رہے)
صفرت میں بھری رحمہ اللہ فرانے بی ایک بوڑھی مورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی فدرست بین حاصر ہو کی تواکپ نے
فرایا کوئی بوڑھی عورت جنت بین نہیں جائے گی وہ رونے مگی تواکپ نے فرمایا تم اکس دن بوڑھی نہوگی اللہ تعالی ارث و

إِنَّا ٱنْشَانَاهُ مَوْ اِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُ تَ بِعِلْمَا مِنْ الْمُعْرِيقِ بِرِوان وَاللَّا الْمِ ال كوكنواريان بناديا ـ

(a) -15KiT حفرت زيدين اسم رضي المترست فريانت من ايك خالون عن كوام اين كها جانا تفانى اكرم صلى المترعديدوك مى فدمت بي عافر سوني ا ورعوض كياكماب كوميراشوس باذاب آب في فرا أوه كون من الكاوي معص من الكوي سفيدى سه ا اس نے عرف کی اللہ کی فعم اس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے آپ نے فرا یا کیوں نہیں سے ایک اس کی آنکھیں سفیدی مے اس نے عرض کیا اللہ کا فیم ایسانیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ورس سے فرایا ہر آنے میں سفیدی ہوتی ہے (۱) آپ نے اس سے وہ سفیدی مراولی تھی جرا منھ کی بتلی میں موتی سے ایک دور ری عورت ما خر مولی اورانس نے عرف کیا یارسول الٹر! مجھے سواری کے بیے اورط منایت فوائی آپ نے فرایا ہم نہیں اون کے بچے سرسوار کریں گئے اس نے

ر ۲) جامع التريذي ص ۲۸۵ ابواب الشائل

<sup>(</sup>١) كنزالهال جلد، ص ٢٠٠ صريث ٢٩١٨ (١) كنزالعال طبد،ص ١٨ صريث ١٨ ١ (س) منزانعال علد، ص ١٨١ عديث ١٨٠٨ ١٨ (م) البوفاطد، ص مهم الباب الحادى عشراع بع النزنى من ١٨٥ الراب الشامل ره) قرأن مجيد، سوره الواقعه آيت ه ٢

عن کیابی اسے کیاکروں کی وہ نومجھے اٹھانہیں سکے گانبی اکر ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ہراونظ، اونظ کا بچہ ہوتا ہے را) آب السوطرة مزاح فراياكرت تھے۔

حفرت انس رض الله عند فرانت من مصرت الوطله رض الله عند ك ابك صالعبزا دس تصحب كو الوعمر كها حاً ما تفا نبي حفرت انس رضی الترعند فواسے ہیں اس معفرت انسان کے گرنشریف لا باکرتے اور فوائے - اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گرنسرون اللہ کا اللہ علیہ واللہ میں ایک کیا موا – الموامیہ واللہ کا میں اللہ کا اللہ میں اللہ کا اللہ کا

نغیرطرایکا بحرتها حس سے وہ کیدا کرتے تھے۔ (۱)

حضرت عائث رضى الله عنبا فرمانى بن بن عزوة برين في الرصلى الشرعليه وسلم كالعالمي تفى أب ف فراما إ والدور فرف كامقابله كري جنانجيرين نے إينا دوسيرا بنے بيط رمضوطى سے اندھ ليا ي بير ہم نے ايك كلير كھيني اوراس بركھونے موكر وور سن نواب اسك على سكة آب ف فرالي دوالمجانه كابدار اس كانفيس ير محراك دن أب تشريف لاسك اور مهمقام ذوالعبازين تصيمي إس وقت جيول تفى اورمير والدف مجيكوئي چيزد الراب عيان بعيما تفاأب نے زُنایا مجے دو میں نے انکارکیا ور دوڑ بڑی نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم عجی میرے پھیے دوڑے ایکن بی آگئے نکل کئی۔ ام المومنين حفرت عالمنه رضي المطرعنها فراتى مِي نبى أكرم صلى الشرعليه وكم ورمير ورميان دواركا مقاعم مواتومي أسك نكل كئ جرحب ميراجم كيه عبارى موكيا ورسمارے درميان مقابم مواتراب أك نكل كے آب نے فرالا براك كا

ان ہی سے مردی ہے فراتی میں رسول اکرم صلی الشرعلير وسلم سرے ال تشريف فرا تھے اور حفرت سودہ بنت زمعہ رضی الدينها على موجودتين بس حريده لايك تسم كاكهانا) بناكرلاني اورس في حضرت سوده رضى الشرعنها سے كها آپ كها نبى انون نے فرایا مجھے پندنسی میں نے کہ اسٹری قسم اڑے اسے کھائیں ورمذیں آپ کے مندریا کی دول گی انہوں نے کہا میں نواسے مکھنی بھی نیں جانچ میں نے بیا ہے ہیں سے کچھ کے ران کے جربے میں کا دیا نبی اکرم صلی اللہ وسلم مارے درمیان تنزيب فراتها كلي مجرس ابن كلنون كونيج كراياتاكه وه وحضرت سوده رضى الله دنها ) كلي مجرس بدار العالمين فنانخ انہوں نے بھی پیالے بیں سے کچھولیا اور مرے مندریک دیا اور نبی اکر صلی الشرعدیدو سے سکونا شروع کردیا رہ وك رواب ين مي كونهاك بن سفيان كلالي رضي الترمينه كارنگ سياه تصاا ورشكل وصورت عبى كجيدا تهي تن تعي جب

<sup>(</sup>۱) طبع التریذی ص ۵۸۵ ، ابواب الشمال (۲) البضاً (۲) مسندام احمدین صنبی حلیده ص ۱ مروبایت عائشه

نبی اکرم صلی الله علیہ دس منے ان کو بعیت فرمایا تو امہوں نے عرض کیا میرے پاس اس سرخ فانون دحفزت عائمنہ رضی الله عنہا ) سے بھی خوبصورت بہوایی ہیں اوراکس وقت پرد سے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیا ہیں ان ہیں سے ایک کوا ب کے بے نہ بھیجے دول کرا کہا ہی سے شادی کرلیں حضرت عائمنہ رضی اللہ عنہا بیٹھی کسی دیہی تھیں امہوں نے بوچھیا وہ خوبصورت ہے یا تم ؟ انہوں نے کہا بکہ ہیں اس سے کہیں اچھا ورخوبصورت ہوں بیس کرنی اکرم صلی اللہ ایسے کے دو مرام المومنین سے سوال پرسکوا بڑے دو وصورت مناکل انوب نہتھے۔ لا)

خفزت علقم ، خفرت ابو مروی الدغنها) سے روایت کوتے ہی کم نبی کا صلی الدعلیہ وسلم حفرت حسن بن علی رضی الدعنی الدی الدی الدی میں اللہ کی زبان کو دیجھ کر خوسش علی رضی الدی میں اکب کی زبان کو دیجھ کر خوسش مہور باتھا ۔ عینیہ بن بدر فزاری نے کہا الدی قرم امبرا بلیا شادی شدہ ہوگی اور اس سے چہرے پر دالوسی آگئی لیکن ہیں نے ایج بک اسے نہیں جی انبی اکرم صلی الدی ہوئے والی ۔

إِنَّ مَنْ لَدَيْنِ عَمْدُ وَيُحَمِّدُ إِنَّ مَنْ لَا اللَّهِ مِنْ مِنْ لِمَا السَّرِحِ مِنْ كِيا اللَّهِ اللَّ

تونى اكرم صلى الله عليه ويسم كاعور نور اور بجور كے ساتھ اس طرح فوش طبعي كرنا بحرزت منعول بے نبي اكرم على الله

علیہ دسے مذاق نیں فرما نے تھے بلکہ ان سے کزور دلوں سے علاج سکے طور پرانیا کرنے تھے، ملک مرتبہ جون وجیس روز راد باعث کی گئے میں در دیوااور دو تھی میں کھارے تھے تہ نیماکہ

ایک کمرتبہ صفرت صبیب رمنی المدین المدین در و مواا ور وہ مجوری کھارہے تھے تونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا آپ کی انکھ می در وہسے اور اکپ کھروی کھارہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ! میں دوسری طرف (کی واطرہ) سے کھا رہا ہوں برسن کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوا طیسے وس) بعن داوی فراتے ہیں آپ اس قدر مسکوائے کم ایس سے بچھلے وانت مبارک فلا ہر موسکئے۔

مرہ کے بچے ہوں باروں ہے کہ خوات بن جمبرانساری کہ کر زمرے لاسے بی بوکوب کی مور توں بی بیٹھے ہوئے تھے کہ بنیاں کا روایت بیں ہے کہ خوات بن جمبرانساری کہ کر زمرے لاسے بی بوکوب کی مور توں بی بیٹھے ہوئے تھے کہ بنیاں کے بنیار کا کہ اوھرسے گزر ہوا آپ نے فرایا سے ابوعبراللہ اعور توں سے ساتھ آپ کا کی کام سے ؟ انہوں کے عون کیا میرے یا ہی ایک نظریا وقی ہے اس کے بیے رسی بنی لوی فرانسے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی مرب کے بیے تو فرایا اسے ابوعبداللہ ایک ایجی تک اس اور سے می اگری اس اور مجھے شری اس کے بوری جب بھی آپ کو دیجھتا تو شرم کی وجہ سے جاگ

(۱) مجمع الزوائد ج > ص ۲ م ك ب النف بر (۲) مسندامام احمد بن صنبل مبلد ۲ م س مرفيات ابوسريرهِ (۱۲) المت درك للحائم عبد ملم م ه و م كاب مرفية العجانة Www.ma

نوائس فیم کی نوش مزابی مجھی جاکزے عیشہ نہوور مزموم ہوگی اور بنسی کا بائٹ ہونے کی وصب ول کومردہ کر دے گی۔

گیادهویی آفت:

نلقائرانا

يه جى حام معدب اس مے ذريع اينا بينيائي جائے جيے ارتباد خداوندی سے-

(١) المعجم الكبير للطراني علد من من م مريث ٢ م ١٦

اسے ایان والو اکولی کاعت کسی دوسری جاعت سے ندان نکرے ہوسکتاہے وہ ان سے بہتر ہوں اور مذکو لی فوت كى دوكرى تورت سے مزان كرے بوسكتا ہے وہ ان سے

يَارَيْهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالَدَيَسُخَرُقُونَ مِنْ فَسُومٍ عَسَىٰ آنُ يُكُونُولُ خَبُراهِ تَسْمُعُدُ وَلِا يِسْمَاءُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى آنَ كِكُنَّ حَيْرًا مِنْهُنَّ \_

تمنورسنوت كامطلب دوسرے آدى كى تو بن كرنا اورائے تقبر جاننا ہے اوراك كے عبول اور تقالص كواس طرح ظاہر زاہے کا اس بینی آئے۔ بیان بھی اوّنات اس کے قول وفعل کی نقل آ ارنے کے درجے اِن مالی ہے اور معی اثاروں کے ذریعے بونی ہے جب سان اس اروں کے سامنے موص کا نلاق اطرابار اسے نوبر غیبت بنیں بي لكن اس سينيت كامنى يا اما اس

ام المومنين حضرت عائشريني المين المين المين المين المين المين كانفل أناري توني أرم صلى الله عليدو الم فيايا الله في فيم يكى أدى كنفل أما رنا بندينين كما أكر حيم مجهيب مال كم - (١)

ارت دفادندی سے:

باشے افسوں اس نامڈاعال کوکیا ہوائس نے کسی تھوٹی اوروى بات كوبان كف بيريس تيولا

يَادَيُلِتَنَامَا لِهَذَا ٱلكِتَابِ لَدُيْعَا وِكُصَغِيُّرُقَّ وَلَدُ كِبُيرَةُ إِلَّا أَحْمَا هَا- رس

صرف ابن عباس صفى الدُنها اس آيت كي تفيرس فرات بي كريا ن صغيره وهيدا في ات عمرادكس موس كا مذا ق الله في رمنا اوركبيرو سے مراواكس رقعة كانا ہے -- بداكس بات كى طوف اثنا و سے كر توكوں يستناكن وين وافل جو صرف عدامتر بن زمعه رضا مترض مرى سے وائے بن بن ف بى اكرم صلى الترعليه وسم كوخطبه دينے بو كانا آپ سامین کوگوز (موافارج ہونے) پر جننے کے بارے بی نصیف فرارے تھے آپ نے فرایا۔ تم میں سے کوئی شخصای بات برکبول منتا ہے جے وہ خود کراہے۔ (م)

آك في اين وفرايا.

خاق الله انعوا مے ہے بیے دنت کا ایک دروازہ کھولاجائے کا اور کیا جائے گا اور آ وُوہ تم اور تکلیف کی قالت

(١) فران مجد، سورة حجرات آبت ١١ (٢) سندام احمين صنبل عليه ص ١٨٩ مروبات عائشه. (١٧) وآن محيد، سوره كعت أيت ٩٥ (م) مندام احدين منبي طبيع ص، امروات

میں آئے گا نووروازہ بندکر دیا جائے گا بھرو وسرا دروازہ کھولاجائے گا اور کہا جائے گا آڈ ارڈ روغم اور کلیف کے ساتھ آئے كا بيب وہاں بينے كا توائس برو، وروازہ مى بندكر دا بائے كا مسلسل اسى طرح بنوارہے كا حتى كواكس كے بائے وروازه كورا بائ كا وركام المي كا واورده نسب اككا- (١)

عارولاً الم ص سے رہ نوبر کو کیا ہے تورہ مرنے سے

حزت معازین جل رضی المدننه فرانے میں نی اکر صلی المرعلید سے فرایا -

بيداس ملى مند موكا -

يه تمام صورتين دوسرادمي كوحقرجان يشتل مي اوراكس يرجناك وليل زااورك ك نوبي كزاب. الترتعال نے اس ریون نبید فرائی ہے.

ہوسکتا ہے دہ ان سے بنز موں ۔ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ - (١٧) مطلب يكم اسع تقيرن بانوموت اسع وه تم يهتر بو- ا دربيا سننزااك صورت بي حرام بي بب اس ك ذر بعيان ينجال مائے۔

لیکن جواننص اس بات برخوان مخابے کراکس سے مذاق کیا جائے تو اس سے مذاق کرنامزاح میں شار ہوگا اور مزاح کی تابل ذرب صورت کیا ہے اور سافال نولون کب مؤتا ہے اس کا بیان ہو سکا ہے جا بہے کرکسی آدمی کے ساتھ مذاق كركے اس كواذب بنيائى عاشے كيوں كراكس مي اكس كوفقير عانا اور تو من آيزساوك كرنا ہے اوراكس كي صورت بر ہوتی ہے کر بعن اوقات اس کے بے زنیب کام پر ااس کے بے بھے علی بینا جا آئے جیے کس کے خطاور کاریکری بر منت من المنلا وه جيوط مركا موما إس مي كوئي دوس راعيب موتواكس كي صورت او تنحلبن كا ندان الوايا جا اس تو ان عام بانوں برسنا اس مذاق اوراستہزادمی طافل ہے جی سے روکا گیا ہے۔

رازافشاكرنا

رازانشاكرنے سے منے كياكيا ہے كيونكراس كے ذريعے ايدا بينچائى جاتى سے اور دوسب احباب كے فق كومعولى

، را الترغب والترسيب عدم اله ١١١٠ كناب الاوب ١٦) النرغيب والترسب صديا ص ١١٠ كناب الحدود (١٧) فراك مجيد، سورو حجرات أيت ١١

جب کوئی شخص بات کرکے ادھراؤھ و بیجے تورہ بات انات ہرتی ہے۔ نَّنِي الرَّمُ مِنِي اللَّهُ عَلِيهِ وَ مَنْ مِنْ فَا اللَّهُ اللَّ

اوراک نے کسی قدر کے بغیر مطلقاً کبی قرطالی۔ النَّحَدِیْثِ بَیْنَکُدُ امْمَانَدُ - (۲)

گفتا تهارے درسان المان ہے

مصرت حسن بھری رحداللہ فرمانے ہی اپنے عمالی کالازبیان کرنا تھی خیانت سے ہے۔

ایب روایت میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی الشرعنہ نے ولیدین عنبہ سے ایک داری بات کہی انہوں نے اپنے والدسے کہا اباجان! امیرالمومنین نے محب ایک داری بات کہی ہے اور میں نہیں سمجھا کہ جو بات انہوں نے آپ کے عظر سے کہا جا جات کا در ہیں نہیں سمجھا کہ جو بات انہوں نے آپ کے عظر سے کہی ہے دہ آپ سے بوٹ بدہ ورکھیں انہوں نے فرایا مجھے نہ تنا کیونے جو آدی دار کو چھیا ہے رکھا ہے اسے اختیار سے نکل جاتا ہے۔

وہ کہتے ہیں ہیں نے کہا ا باجان ا بیمعاملہ باب بیٹے کے درسیان بھی ہونا ہے انہوں نے کہا اسے بیٹے اللہ کی قسم اس طرح نہیں میں جا ہتا ہوں کہ تم راز فاکٹ کرکے اپنی زبان کو نہ پھسلاؤ در فراتے ہیں میں حصرت معاویر رصی التارہ نے پاس آیا اوران کوتیا م بات بتائی انہوں نے فربایا ہے ولید انجھے نیرے باب نے خلطی کی غلامی سے آزاد کر دیا۔

تورازافتا کرنا خیانت ہے اور حب اس کے ذریعے نفصان جی بینجا ا جائے توجرام ہے اور اگر نفضان نریبنجائے تو کمنیکی ہے ہم نے آوا ہے صحبت کے بیان میں را زھیبا نے سے متعلق باتیں ذکر کردی میں نہذا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت بنیں ۔

تيرهوي آنت:

جوا وعد

زبان وعده كى طرب بىش قدى كرنى سى سىن جرنفس اسى بوانى كانداكس طرح وعده غافى بوعاتى سے اور يد منا فقت كى علامات بين سے سے الله تفائل كارشاد ہے ۔ كا اَنَّهَا اللّٰهِ إِنَّا اُمَنُواْ اَوْنُوْ اِللّٰ اُعْقَالُهُ و سوس) ایسے ایمان والوا، وعدوں كو بورا كرد ۔

(١) سنن ابي واور حبار ٢ ص ١٢ كناب الادب

www.milkiabah.org

(4)

ومده بولكرنا عطيه دينام.

اورنی اکرم سلی النوعابدوسلم نے زمایا۔ الْعِدَةُ عَطِبَةً - (1)

بنى اكرم صلى الشرعليدوك مرف فرمايا -

ٱلْوَاكُنُ مِثْلُ الدُّيْنِ آوًا فَصَلَ رًا)

وعده جي ايك فرض ہے يا اس سے انفو ہے. الله تغالى سندا بني كذاب عزيزين حفزت اسائيل عليه السلام كى تعرلية كرت موس ارتنا و ذيايا-

رِانَّهُ صَادِقُ الْوَعْدِ رسا) بے تک وہ دندے کے بیے تھے۔

كهاكيا ہے كوأب نے كس أوى سے ايك عاركا وعدہ فرا با وروہ شخص و باں وابس ندا يا بلى عجول كي توحض اساعيل علیدانسام ویان بائیس دن تک اس کے منظر ہے۔

حضرت عبدالله بعررض الله عنها کے وسال کا وقت ہوا تو انہوں نے فرایا قریش کے ایک ادی نے مجھے بری رط کی کارے مانکا ہے اور میں نے مجھ دصیدا دلا ساوع وکیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں نفاق کے نہائی عصے سے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ماقات ہس کروں کا بی تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ بیں نے اپنی بی کا رہنے تہ اس منتص کورے رہا۔

صرت عبراللرب اب الخشاء رمنی الله عنه سے مروی ہے فراتے میں بی نے نی اکرم صلی الله علیہ ورسم کی بعثت ہے يد كب كونى سوداكيا ورأب كالحجونفاياره كياس في من جارها من سوف كادنده كيا ميك ساس دن اوراكك دن جی میول کیا اور نبرے دن حاضر جوانو آب اس مفام پر نصے آپ نے فرایا اسے نو جوان اِتم نے محصے مشفت میں طوال دیا بینتین دن سے بیان تما د منظر بدل - رہے)

حفرت ابرامیم تنی رحمداللہ سے بوجھا گیا کہ ایک شخص کسی جگہ آنے کا وعدہ کرتا ہے اور بھیر میں آیا تواس کا کیا حکم ہے ؟ فالأنفال غازتك الس كالنظارك

نی اکرم صلی الله علیه در می جب کسی منے وعدہ کرنے تو لفظ "علی" دنتاید) بولنے تھے۔ (۵) حزت مبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن جب بھی وعدہ فر لمنے ان شام اللہ بھی کہتے ۔ اور بہی زیادہ مناسب ۔

١١) مجع الزوالد علديه ص ٢١ أكتاب البيوع (۲) اىفردس ما تورالخطاب مبدراس ۵ سام مدیث ۲۲۳)

رما، فران مجيد، سورة مريم أيت مه

ام) سنن إلى داؤر جلد اس ٢٧٦ كتب الادب

پھوب دعدے ساتھ بخت الادہ بھی ہونواسے پیواکزا صروری ہے البتہ بیکہ بوپاکرنا مشکل ہوا وراگرو ماد کرنے ذنت پوراکرنے کا ادادہ نہ نونور برنما ففان ہے -

وللبروسم سے و بایا۔ بنن بانیں البی ہیں کرجین شخص ہیں بائی جا بگیں وہ منافق ہے اگرے پروزہ رکھے اور نماز بڑھے اور سمان ہونے کا دلوگا کرسے جب بات کرسے توقع بولے دعاہ کرسے خارت ورزی کرسے اور جب اس کے امانت رکھی جائے

صن الدمريورين السُّرند، فرناني بن اكر ملى السُّنليروسلم نع فريالا تَلَهَ ثَ مَنْ كُنَّ فِيهُ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَانْ صَاحَد نَيْن بانِين اليي بِي كُرَّ مَصَلَى وَزَعْهُمُ اَنَّهُ مُسُلِمُ إِذَا حَدَّثَ كَذَب الرَّيرِ روز وركه اور وَإِذَا وَعَدَا خُلُفَ مَا ذَا يُعِمَّنَ خَانَ - كرم جب بات كو

زاى بى فاندر

(1)

مفرت بدارندن عرض المندمنها فرائے ہی نبی اکر ملی المدندیدر سے فرابا اللہ معلی المدندیدر سے فرابا اللہ معلی المدندیدر سے فرابا اللہ میں مانقت کی جارانیں ہیں کہ جس سے ایک بائی جائے ہیں منافقت کی ایک خوار سے جب بات کرسے نوجور طرب جب وعدہ کرسے تواسے پورانہ کرسے بورانہ کرسے نوجور طرب تو وحوکہ دسے اور جب جھاڑا کرے نوگالی دسے ۔ (۲)

بہ اس شھں کے بارے بیں ہے جو دعدہ کرے اور بورا کرنے کا ارادہ نہو ایکسی عذر کے بینر بورا نہ کرسے لیکن جوشخص وعدہ بورا کرنے کا بختہ ارادہ رکھتا ہم اور اسے کوئی عذریت آما سے نووہ منا فق نہیں ہوگا اگرچہ بنا ہر برمنا فقت

من فقت کی صورت سے بھی بنیا جا ہے جس طرح مقبقی سا نقت سے اجتما ہے اور کسی غیر صوری رکاولی منا فقت کی صورت سے بھی بنیا جا ہے جس طرح مقبقی سا نقت سے اجتما ہے اور کسی غیر صوری کے بغیر اپنے آپ کو معذور نو سمجھے نبی اکرم ملی اختر علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے الوالہ بنیم بن بنیمان رضی الندعت کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرا یا تھا آپ سے باس بنین ذیری آپ نے دوقیدی عطا فرا دسیے اور بسیر ابنی ہوگا، حصرت فاتون جنت رصی الذین آب میرے باتھ برجی رہنے ہے نشانات نہیں فاتون جنت رصی الدائی ہے کہ المالی میں اور المہند کے وحدے کا کیا کروں گا ؟ چنا نجہ آپ میں الوالہ بندم سے وعدہ کا کیا کروں گا ؟ چنا نجہ آپ میں الوالہ بندم سے وعدہ کو کیا کروں گا ؟ چنا نجہ آپ نے حضرت فاتون جنت رضی المدر عنہا بریان کو ترجیح دے دی رس) کیون کی آپ ان سے وعدہ کریکے تھے عالانکہ فاتون جنت

رد، مندام احد من صنبل عبد من ۲۰ ه مروبات الومرود. و ۱۷) مندام احد من منبل عبد ۲ س ۱۸۹ مروبات اس درو

www.maktabah المريار على الدول على المرادل عن والمراجعة المراجعة المراج

ابنے بازک ہاتھوں سے کھی منتی تھیں۔

نبی اکر مسلی انڈ علیہ وسلم عزوہ منین کے ہوتھ پر بال عنیت تقییم فرار ہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس سنے

عرض کیا یا رسول اللہ اآپ نے مجھ سے وعاد فرایا تھا آپ نے فرایاتم نے سے کہا ہے تہیں جو عاہیے نے حاوُ اس نے

عرض کیا بی رسی تھڑ بھڑی اور ان کے ساتھ چرانے والے نے کرچاوئ گا آپ نے فرایا نے حاوُ الم منے توکیج ہی

مہیں مانگا حض موسی علیہ السلام کے زیانے کی دو غاتوں جس نے حضرت بوسف علیہ السلام کے عیم افدین کی طوف و انہما کی

میں مورارہ جوان ہوجاؤں اور ایسے مانھ جنت میں جاؤں۔ (۱)

ہے کہ میں دوبارہ جوان ہوجاؤں اور ایسے ساتھ جنت میں جاؤں۔ (۱)

ہے کہ میں دوبارہ جوان ہوجاؤں اور ایسے ساتھ جنت میں جاؤں۔ (۱)

كَا جَا اَلَهُ عَلَى مَعَالِمُ الْمُ كُواسَ فَعَن كَا مَا كُمَا إِنَّا كُم معلوم بُوكُوعِ فِي مِن مزب المثل ب كُى كَهَا عَلَا الْهِ مُعِنْ مُونَدَّ مُونِ مَن مزب المثل ب كُى كَهَا عَلَا الْهِ مُعِنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

نى اكر صلى الشرىليدوك لم نے فرابا ،

لَيْسَ الْغَلَفُ أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ وَفِي فِي الْحَدِي

آنُ يَعِيُ - (٢)

اك دوسرى روات بى برالفاظى -

إِذَا وَتَنَدَّالِرَّجُلُ آخَلُهُ وَفِي نِيَّتِهِ آتُ

چودهوس أنت:

وعدہ فلائی بینیں کرانسان کسے دعدہ کرے اور اس کی نیت پول کرنے کی ہو۔

حب کوئی شخص ا بنے رسلان انجائی سے رعاد کوے اور وہ پوراکر سے کی نیت کرتا ہو تواس پرکوئی کنا ہ بنیں .

كفتكوا ورقهم بي هبوط بولنا

یہ نہایت نبیج نیم سے کنہوں ہیں سے ہے اور نہا یت برا عیب ہے حضرت اساعیل بن واسط فرائے ہم ہمی نے تفوت ابو کجرصد اِن رسی اللہ عند سے سے ادا ہے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد فرطیہ دیتے ہوئے فرطا یا۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسے سے سال اس نقام بر کھوٹھے ہوئے جہاں ہی کھوٹا ہوں چر آب روبوٹیے اور حدیث بیان کی

in

(١) كنزالعال بلوسوس ٢٨ صوية ١١١١

دكمنى *اكرم سلى الْدعليروس لم قَزاا*!) إِيَّا كُنْحِدُوَ الكِّذِبَ حَإِثَّهُ حَعَ الْفَجُوْدُ وَهُدَّمَا ابینے آپ کوھوٹ سے بجا در کروہ رجوٹ برسلنے والا) في النَّارِ- ١١ بكارك ما تدب ادروه دونول دوزخين دن ك. حفرت ابواما مربض المرعف فرائف من رسول اكرم صلى الشعليه وسلم نے فرالي-إِنَّ الْكِلُهُ بَابٌ مِنْ ٱبْوَابِ النَّفَانَ -بے سک جھوٹ منا فقت کے دروازدں بی سے ایک دروازه ہے۔ حفرت حسن بصری رحمداللروا نے بن کہا جا اتھا کہ باطن اور ظاہر قول وعمل اور سکلنے اور وافل موسے سے مقاات کے ورمیان افتادف منافقت می سے سے اور منافقت کی بنیا دیموط سے۔ نبى أكرم صلى الشرعليدوس لم ف زايا -كَبُرُتُ خَيَانَدًانُ نُعَدِّكُ آخَاكَ حَدِيثًا بربن طری خیانت ہے کرتم اپنے جانی سے ایسی بات هُوَلِكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَٱنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبُ -كروص مي وه تمارى تصداق كرے حالانكرتم اس جوٹ بول رہے ہو-حفرت عبداللرين مسعود رضى الله عن فرمانے من نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے ارشا فراما . بذه سلسل محوث بوت اوراس سے بیے کوٹش کرتا لَا يَزَالُ الْعَبُدُ يُكُنِّ بِي وَيَتَحَرُّى أَلِكُ بِ حَقَى مُكِنَّبَ عِنْدَاللهِ كَذَّابًا- ١٦) رسنا ہے تن کر وہ اللہ تعالی کے بال جھوٹا مکھ یا جا اسے۔ نبى اكرم صلى الشرعليدوسلم دواً دميون كي باس كارب المراكم ملى كاسوداكرت وكر إلى دومر الموتسم دب رہے تھے ان میں سے ایک کہر انتھا۔ انڈرتعالی کی تعمی انٹی رقم سے کم نس کروں گا وروور راکہر رہاتھا۔ قسم شجرا میں انٹی رفع سے زائدنیں در ل کا - آب جب وہاں سے گزرے نوان میں سے ایک بمری کو خرمد چکا تھا آپ نے فرایا۔ ان می سے ایک سرگنا ہ اور کفارہ دولوں لازم مو کئے۔ آوْجَبَ آحَدُهُمُ إِلَا ثُمُ وَالْكُفَّا وَقِ وَالْكُفَّا وَقِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) مندام احدین صنب طبدادّ ل س ، مروبات ابو بجر (۱) امکائل ل بن عدی جلدادّ ل ص سم الباب العشرون (۲) سنن الی واژ دعد اص ۱۲ سن ۲ سنن الی واژ دعد ۲ ص ۱۲ سن ۲ سنن الی واژ دعد ۲ ص ۱۲ سن ۲ سنن الی واژ دعد ۲ ص

<sup>(</sup>٧) صبح سلم علد ٢ من ٥ ٢ سكناب البروالصلة

www.makta والاستن الكبرى للبينق حلد اص وسكنا بالايان

جھوٹ رزق کو گھٹا دیتاہے۔

اِتَّ النَّاجَّا دَهُ مُوالُعُجَّالِ . عرض کی گیریار سول النصل الشرطیروسو کمیا النُّرْنعال نے خرید و فروخت کوصلال فرار نہیں دیا ؟ اُپ نے فرایا ، ہاں لیکن إِنَّ النُّنْجُّا دَهُ مُوالُفُجُّالِ . به لوگ نسین کھا کرکن ہ گارمو نے بن اور گفتا کیمیں تھوٹ بولنے ہیں - (۲)

عى اكرم صلى الله عليه وسلم في وال. تَكَوَّنَّهُ نَقِي لَدُ مِيَكِيمُ مُعَمَّا مِثَةً يُوْمَ الْقِبَامَةِ وكاكنطرا كيهف آلمنان بعطيت والمنفق

رمول اکرمسلی الله عبیروسیمنے فرایا .

ٱلكَّذِبُ يُنْفِصُ الرِّنُ قُلْ - (١)

نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرايا -

سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسُبِلُ

نبی اکرم صلی الله علیه وسیم نسے ارشاد فرایا۔ مَا عَلَفَ حَالِفٌ بِاللهِ فَأَدُّخُكُ بِنِهُ ا مِثْلَ جُنَاحِ بَعُوْضَةٍ إِلَّهُ كَانَتُ نَكُنَادً فِي

قَلْبِهِ إِلَى يُومِ الْقِيَامَةِ - (١)

حفرت ابوذرففاری رضی انٹرسندےموی ہے فرمانے مینی اکرم سلی امٹرعلبروسی سے فرایا۔ تَلَاثَةً يُحِبِّهُ مُ اللهُ رَجُبُلُ كَانَ فِي نِئَةٍ فَنَصَبَ نَعْنُ حَتَى يُقْتُلُ أَوْيَهُ مَ اللَّهُ عَكَيْرٍ وَعَلَى اَصُحَابِهِ وَرَجُلُ حَانَ لَهُ جَارُسُوْدٍ

ننب قم کے لوگ ایسے می کر تیا مت کے دن المدتعالیٰ ان سے کام سن کرے گا اور خان کاطرت نظر رحمت وائے گا عطیدوبنے کے بداجہان جانے والا جو ل فنم کے ذريعي سودا بيحي والا إور تركم ك طورب اني عادر كو

بوسنف م کاکرالس میں مجھرے باری کول برز لاتا ہے توقیامت ک اس کے دل یں ایک درساہ) . كمترفائم رج كا-

تنی (قسمے) آ دی وہ می جن سے اللہ تفالی محبت کرا ہے اكب وأشخص حكسى لشكرس سينه أن كركوفوا بوختي كروه تنهيد بو جائے!الندنال اسے اوائ سے ساتھوں کو فتع عط

(١) النرمغيب والترسيب جلد اس و ٥ ك تب الايان

(٢) مسندا ام احد بن صنب طبه من مهم مرواب عبدار حن بن شبل

رس صحصلم طبرا ول ص اى تنب الابيان

رم) المت رك معالم جلدم س٧٩٧ كتاب الابيان والنذور

بُنُدُنِهُ فَصَبَرَعَلَى اَذَاءٌ حَنَّى بُنِنَ فَى بَيْنَهُ عَامَرُتَّ اَوْلَمَعُنَّ وَرَجُلُّ كَانَ مَعَهُ فَوْمُ فِي سَفَدٍ اَوْ سَرِيَةٍ فَا كَمَا لُسُوا الشَّرَى حَنَّى اَعْجَهَمُ اَنْ يَهَسُّوا الْكُرُضَ فَنَوْكُوا فَتَنَعَى يَعُسَلَّى اَنْ يَهَسُّوا الْكُرُضَ فَنَوْكُوا فَتَنَعَى يَعُسَلَّى حَنَّى بُوقِ فِظَ اَصُحَابَهُ ولِلَّرْضِيلَة وَشَكَرَ تَتَ يَسُنُونَهُ مُواللهُ اللَّهُ اللَّاحِرُاوِ الْبُيَاعُ الْحَدَادُ تَتَ وَالْفَوْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُ الْمَعَلَى اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُنْكَانُ وَالْبَحِيلُ الْمَنْكُ .

(1)

رسول اکرم سی الٹرطبہ در سے زیای۔ وَیُکُ وِّلَٰذِی یُکُ حَدِّ بُکُ فَیکُ فِیکُ فِیکُ فِیکُ فِیکُ اِللَّهِ ولیک منجک بِو اِلْقَوْمَ وَیُکُ لُّکُ وَ یُکُ لَکُ - (۲)

فراد سے درسرادہ شخص جس کا پڑوسی برا اُدی ہوں اسسے
افریت بہنچاہے توبیاس کی افریت پر سبر کرسے حتی کران کے
در سبان موت یا سفر تفریق کرد سے اور تبسرا و شخص جس کے
ساتھ سفری کوئی جماعت ہو باکوئی کشک مودہ اس قدر لمبا
سفر کریں کہ زمین کو چھونے کے لیے ترس جائیں اب وہ ایک
سفام پرا ترین تو وہ شخص اگ ہو کر نماز بڑھنے مگ جائے
حتی کہ دہ اپنے ساتھیوں کو گوئی کرنے سے لیے حبکائے
دمینی اس تمام وقت میں وہ نماز بڑھتا رہے اور تین زفیر کے
اموی وہ بس جی سے اسٹر تعال شمنی رکھتاہے وہ تا جر جوزیادہ
قریب کھا تا ہو وہ فقیر جواکر طرقا موا ور احسان جنائے والد نمیل ۔
قریب کھا تا ہو وہ فقیر جواکر طرقا موا ور احسان جنائے والد نمیل ۔

اس شخص کے بیے خوابی ہے جوبات کرتے ہوئے توط بول ہے تاکہ اس کے ذریعے بوگوں کو منسا کے اس کے بے خوابی ہے اس کے بیے خوابی ہے .

میں نے دیمھاکر گوا ایک شخص میرے پاس کیا اورائس نے مجھ سے کہا افسے ایک مساتھ اٹھا یں نے اچا کہ ورد در در ابیٹھا موا تھا ہو در در در ابیٹھا موا تھا ہو کھوا اور در در ابیٹھا موا تھا ہو کھوا تھا اس کے باقدیں ایک مکڑی تھی جس کے ایک لوا مالی موا تھا وہ بیٹھے موسے شخص کی ایک با جہ میں موالی کو اس کے کندھے تک ہے مالی کو وہ اس کے کندھے تک ہے جاتی تھروہ اسے کھینیا جی دو دورسری با جو میں ڈال کو جاتی تھروہ اسے کھینیا جی دو دورسری با جو میں ڈال کو جاتی ہوں کے ایک میں ایک میں ایک کی ایک میں ایک کی دوہ اس کے کندھے تک ہے جاتی کے دوروسری با جو میں ڈال کو جاتی ہوں کے دال کو جاتی ہے ہوں گوال کو دوروسری با جو میں ڈال کو

دا، مسنداام احدین صنبی جلده ص ۱۵ امروبات ابودر (۱۲) مسنداه م احدین صنبی حلیمه وص حروبات بنزین عکیم Www.mak

اس طرح صنياجب وه المسكسنية توروسرى اني علمه أماتى ب وسخص محصد لي فعامي سف اس ساوتها كرركاب اس نے تا اکر مر حوالتحق ہے اسے بات کے ترمی عذاب وبإجاار بيكار

يِنَّذِى آَثَامَنِ مَاهَذَا ؟ فَقَالَ هَذَارَجُ لُنَّ كَذَّابُ يُعِذَّبُ فِي قَسُبِو إِلَى يَكُمِ الفيامة "

حزت عبدالله ب جراد رض الله عندسے موی ہے فرمانے میں میں نے نی اکرم صلی الله علیہ وسیم سے سوال کرنے موئے عرض کی یارسول اللہ اکیا موس زنا کرتا ہے ؟ آپ نے فرما یکھی ابسا جی ہوتا ہے انہوں نے عرض کیا کیا موس جوٹ بولنا ہے ؟ آب نے ذایا نیں ،اس کے بعدنی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ہے آب برجی - را) اِنْمَا يَفُتَرِي الْكَيْبِ الَّذِيبُ لَا يُبُ لَا يُومِنُونَ

جوط توصوت وه لوک بولنے میں جو الله تعالیٰ کی آیات بر

يايان بن ركنة. بِالْيَاتَ اللهِ- ١٣) حفرت الوسىيفدرى رضا منزعن فرات بي بي نے نبي اكرم ملى الله عليه وستم سے سنااك دعا انگنے موسے يوں "

اسے اللہ ابیری زبان کو تفاق سے میری نشرسگاہ کوزنا ساورمری زبان کو تعوث سے باک رکھا۔

تین قیم کے لوکوں سے الشر تعالیٰ کل نیس فرائے گا خان كى طرف نظر حمت فياستے كا وريد سى ان كو ياك اوران کے بے دردنگ مذابسے بوڑھا زانى، حبومًا بادث واورعيا للارتنكبر-

n to be a selected of the

of the state of the state of the

ٱللَّهُ مِّمَ طَهُ كُوتَا لَٰبِي مِنَ النِّعَاقِ وَفَرُجِي مِنَ الرِّنَا وَلِمَا فِي مِنَ ٱلْكَيْرِبِ - (١٥) نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في ولا ؛ ثَلُونَ اللهِ مُكِلِّمُهُ مُاللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ النَّهِمُ وَلَا يُنَكِّبُهِ هُ وَكَهُ مُعَكَّدًابٌ ٱلِيسْحُ شَيُحُ زَانٍ وَمَلِكٌ كَنَّ ابْ وَعَالِكُ

(١) معيم بخارى علداول ص ٥ مرات بالبناكز (۱) تا بنج ابن عسا رجلد، ص ، ۲۷ تحت عباللر (١٧) فرآن مجيد، سوك النحل آيت ١٠٥ (۲) "ارنج بغاد جلده ص ۱۲ نرم ۱۲۵۹ (ك) جيم ملم ولدادل ١، كأب الاعبان کھیلنے لگانومیری والدہ نے کہا عبراللہ! اوھ آؤیم نہیں کھے دوں ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ دوسی نے پوچھا آپ کیا دینا جا ہی ہی، عرض کیا تھجور، آپ نے فرایا اگر تم ایسا نہ کرنی تو تم بہا کہ جھوٹ مکھا جا تا ہے ۔ را) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرایا۔

كُوْافَا وَاللهُ عَسَلَى يَعَمَّاعَدَ دَهَ مَنَ اللَّحَطَى الرَّائِدُ فَاللَّهُ عِلَى الرَّائِدُ فَاللَّهُ عَلَى المُعَلَّالِ عَصَالَ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

بھراک بیجھ سکتے اور فرمایا سنو! تھوٹی بات بھی اُگناہ کبیرہ سے) (۳)

تعزن ابن عرض الله عنها سے موی ہے نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فراا ۔

إِنَّ الْعَبَدُ نَيَكُذِبُ ٱلْكَذِبَةَ فَيَتَبَاعَدُ الْمَلِكُ بِي الْكَ بَدُهُ خُولُ الْآلِ الْعَالَمُ اللَّك عَنْهُ مَرِيدًا فَعَ مِيْلِ مِنْ نَبْنِ مَا جَارَكِم - (٢) مِل دور سوعاً الم مِي كُونِكُم اس سُرُحِيدِي سے ـ

سول اكرم صلى الشرعلية وسلم في وايا-

فقالوًا وماهن ؟ قال سراِذا حكَّتُ تَ

اَحَكُ مُعَ فَلَة يَكُوبُ وَإِذَا وَعَدَ مَلَة

يُخُلِفُ وَإِذَا الْمُثْمِنَ فَكَوْيَكُنَّ وَغُفْنُولَ

اَبُهُادَكُ مُ وَاحْفِظُوا فَرَقْحَبِكُمْ

تم چیاتوں کے ساتھ میری طرف بڑھویں جنن کے ساتھ نہاری طرف آؤں کا صحار کرام نے عرض کیا یار دول اسٹر! وہ کی باتیں ہیں ؛ فرایا جب تم بیں سے دنی ایک بات کرسے تو چھوٹ زلو لے جب دیدہ کرسے تواس کے فعان نہ کرسے اس سے پاس ایان رکھی جائے تو خیات نہ کرے

(۱) مسندال احدين سنبل طديوس ، بهم مروبات ببدائدي عر

(٢) ميح نجارى عبداول ص ٩٩ سمت بالجاد

(۱۳) صبح بخارى ملداقل م ۲۹۲ كناب الشهادات

(۲) طبع الترزيم 1919 الباب البروالصلة makta بالبروالصلة

دَّكُفُوا آيُدِرِيكُمُ - (١)

يول اكرم على النرعابيدوسلم في ولا إ إِنَّ لِلشُّيطُانِ كَعُلَّا وَلَعُونُا وَنَشُومَتُ إَمَّا لَعُوفِ فَا لَكَنْ بُ وَ إَمَّا لَسُوفِ عَكَا لَعَضَبُ وَاَمَّا كَحُكَّ نَالِثُونُهُ- (١)

بے شک سیطان کے بید سرم مینی اور فوٹ و ہے اس کی چٹی جوٹ ہے اس کی فوٹ و فصر ہے اور اس کا سرم رزباده اسوا ہے۔

این تگاموں کولیت رکھو، این شرسگاموں کی تفاظت کردادر اینے باتھوں کو دومروں کو اذبیت دینے سے رد کے رکھو۔

ربادہ امواہے۔ بنتے ہوسئے فرماینی اکرم صلی الٹرطلبہ دسلم مجارے درمیان الس حضرت عمرفاروق رضى الشرعنه ندايك ون خطبه و

در قرایا .
میرے محابر کوام سے اجھا سلوک کرد تھیران سے ہوان کے
ساخت میں میں تھی تھیں جائے گا حتی کہ اُدی فیم کھائے
گا حال کہ اس سے قیم نہیں کی جائے گی اور گوائی طلب نہ
ہونے سے با و تو دگوائی درے گا۔

جوادی میری طون سے مدیث بیان کرسے اور وہ جاتا سے کر سر جھوٹ ہے تووہ جو توں میں سے ایک ہے۔

مؤشخص گناہ برنسم کھائے ہواس کے ذریعے کئی سلمان کا مال ناحق طور ریکھائے تووہ الشرنعائی سے اس طرح مان فات کرے گاکہ وہ اس برغضبناک ہوگا۔

m Switch Charles

من كوا موا موت جس طرح بن تمارے درمیان كورا بون اور قرابا . آحَيِنُواُ الِي اَصْحَالِيُ ثُمُّالَّ: بِنَ مَلُونَهُ حُدُ تُنَّدِيَنِيْشُواْلِكُنَابُ حَتَّى يَعُلِينَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الْمُدُنِي وَكَمُ لِسُنَحُلُفُ وَيَشْهَدُ وَلَمُ يُسْتَشَهَدُ - (٣) رسول اکرم صلی السطیلیدوسیم نے فرمایا ۔ مَنْ حَدَّدَتَ عَنِيُ بِحَدِيْثٍ وَهُوَيَرِى ٱنَّنَهُ كَذِبُ فَهُوَا حَدُا لَكَاذِبِينَ - (م)

را) مجمع الزوائد حلد. اس ۲۰۱ تا بارتصد

عَلَيْهِ عَضْبَاكِ - (۵)

نى اكرم صلى الدعدروسلم نے فرایا -

مَنُ حَلَفَ عَلَى يَعِيُنِ إِنْهُ لِيَفْتَطِعَ بِهَا مَا كَ

اصُرِىُ مُسْلِمِ بِغَنْبِحِقِ كَفِي اللّٰهُ عَنْ دَجَلَ وَهُو

(٢) علينة الاوليا وجلدا ص ١٠٠٩ ترجير

(١٧) مندالم احمدين عنبل طبد اول ص ٢٦م وان عمر

(١١) صبح معم طبدا ول م مقدم

(٥) صحيح بخارى عبدادلص ١١٧ كتاب المساقات www.maktab

ر مول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے ایک ننخص سے سرف ایک با رہوط ہونتے سے اس کی گوای روز مادی كُلُّ خَصْلَةٍ يُطْبِعُ أَوْيَطُويُ عَلَيْهُا الْمُسْلِمُ مَالنَّا لَيُ فَطِرْ الطَّبِينِ بِنِ فِيان اور جوط كے علادہ اِلَّهُ الْغَيَا فَنَدُ مَالِكُذِب - (١) مِرْصَلَت بِرَسَكَتَ ہے۔ حفرت عائش صدیعتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحابہ کوام رضی اللہ عنہ کو جھوٹ سے زبادہ بری کوئی عادت معلوم نہ ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی سے جھوٹ بولنے کا علم ہوا توجب کس اس سے توبر کرنے کا پتر نہ چاتا آپ کے دل سے یہ بات زمانی رس حزت دوسی علیرالساد سنے بارگاہ خدادندی بی عرض کیا اسے میرے رب تربے کون سے بندے کا علقیرے بال مہرتہ ویا یا دو تنص میں زبان رچھوٹ ندائے اس کا دل برائ نرکے اور اس کی تشریکاہ زیا نہ کرے . حفرت لقان علیم نے اپنے بیٹے سے کہا اپنے آپ کوجوٹ سے بچاور وہ چوا کے گوشت کی طرح لذید موا ہے کہ آدی اس تفور سے سے گوشت کوسی بھون لینا ہے۔ اورسے کی تعرب کے بارے میں نبی اکر مسلی استرعاب وسے فرایا. آئيج إِذَاكُنَ فِيكَ فَكَو يَضُونُكَ مَافَالِكَ عِلَاتِي ابِي مِن كَالْرَمْ مِن إِنْ فَامْن تُوجِ كِورْباس مِنَ الدُّنْبَاصِدُ قُلَاكُمَدِيْنِ وَحِفُظُالُومَانَدِ تَجِي مُن لِي تَجِي مُن فُرِرَهُ مُوكًا مَعَ بِولنَا المانتُ كَل تفاظت وَحُسُنُ خُلُقٍ وَعِفَ تُنطَعْمَةِ - (٣) كزناء اجِسے اخلاق اور وزقِ حلال -نبى اكرم صلى الترعليدوسلم كے وصال كے بعد حضرت الو كرص بن وضى الله عند نے خطب و سبتے موسے ارشا وفرا يا كرنى اكر، صلی اندعدیدو سے بیلے سال ہمارے ورمیان اس طرح کھوئے ہوئے جس طرح میں کھڑا ہوں -جرأب رو ئارفرايا -تم رہے بون اور ہے کیونکر ہے نیکی کے ساتھ اور ہے دونوں جنت میں مے جانے کا باعث میں -عَلَيْكُ وُبِالقِدُقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرْوِهُمَّا فِي الْجَنَّارِ - (٥)

11

را) السنن الكرئي للبيد في حليد اص ، و اكتاب الشيادت (۱۲) مجمع الزوائد حليدا قول س ۲ م اكتاب العلم (۲) من الم احد من منسل علد ۲ ص ، » ام دوات عبدالندي تمرو (۵) مند الم احد من منسل علدا ول س ۲ مروات اللي مجمل المسلم المس صرت معاذر ضالتُ عنه فرائے بن رسول اکر سلی اللّ علیہ وسم نے فرایا ۔ اُدْصِبُكَ بِنَقُلُوى اللّٰهِ وَصُدُونَ الْكُوبُيُثِ مِن مِن مِن اللّٰرِ ثَعَالَى سے دُررِ نے سے کہنے ، المانت الماکرنے وَادَاءِ الْدَمَانَةِ وَالْوَفَاءِ وَبَذُلُ السّلَا مِ وعده لولاکرنے ، اسلام ہیں استے اور تواضی کی رصیت کرا وَخَفُنِ الْجَنَاجِ ۔ (۱)

اثنار:

<u>ایں:</u> حفرت علی المرتضیٰ رضی اسٹر عند نے فر آیا اسٹر تعالی کے ان سب سے بڑاگ ، تجوٹی زبان ہے ۔ اررسب سے بری بنیمان اوم فیامت کی بیٹیمانی ہے ۔

والما المراب مربن مدالعرز رحمه الله فرماني من من من بن سن بند باندها نظروع كيا سي رسن تميز كوينيا بول)

اس دن سے بی نے تھی تھوٹ بنیں لولا -

ای دن سے بی جو بی جود است کی بیاب ہوں ۔ حفرت مرفارون رض المرمند فرائے میں جب کہ ہم نم سے مانات نریباس ونت کہ نم میں سے وہ شخص زبادہ اچھا گلا ہے جس کانام اچھا ہما ورجب ہم تم سے مانات کریں نوعہی تم میں سے دوا می اچھا لگنا ہے جس کے افعاق الچھے ہوں اور جب ہم تمہیں ازبائیں نور ق نفس سے زبادہ بہند کا ہے جو تم میں سے سب سے زبادہ سم اور سب سے زبادہ مانت دارسے ۔

حفرت میمون بن ابی شبیب فرانے می می خط تکھنے بیٹیا تو مجھے ایک ایسا لفظ معلوم ہواکہ اگریں اسے مکھوں تو خط کو زینت عاصل مولکن وہ جھو ملے ہوگا چنا نجہ ہیں نے اسے چھوٹرنے کا آرادہ کربیا تو مجھے گئر کے کونے سے آفاز آئی ثیفَیّت اللّٰهُ الّٰذِیْنَ اَمَنُوا بِا لَعَدُ لِ اِللّٰهَ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

فِ الْحَدَاةِ الدِّنْهَ الْحَدِ فَرَقِ الْحَدِ خِرْقِ - الْحَدِ فَرَائِ الْحَدِ فَرَائِ الْحَدِ الْحَدَ الْحَد حضرت سنعبی رحمہ الله فرمانے ہیں مجھے معلی نہیں تھرف بولنے والے اور بنجیل ہیں سے کون جہنم ہیں نہیا وہ دُور تک جائے گا۔ حفرت ابن سماک رحمہ الله فرمانے ہیں مجھے جھوٹ چھوٹ پولیے برٹنواب کی امید نہیں ہے کیونکے ہیں اسے دینوی غیرت کے بھے چھوٹ ابوں صفرت خالدین صبح سے لیرتھا گیا کہ کہا ایک بار تھوٹ بولئے برکسی شخص کو کڈاب کہا جا سکتا ہے ؟ انہوں نے فرایا ہاں حصرت مامک بن دینار رحمہ اللہ فرمائے ہیں ہیں نے بعض کت بیں بڑھا ہے کہ ہرخطیب کا خطبہ اس سے عمل سے مطابق ہوجا کے گا اگر سیا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر تھوٹ اسے تو جہنم کی فینچیوں سے اس سے ہونے کا طبہ اس کے جب بھی ان کو کا اُل

> (۱) الترنيب والتربيب علديمان ، اكتاب التوب (۱) فراك مجيوسورة الراسم آيت ٢٠

www.maktabah.org

جائے گا وہ دربارہ بن جائیں گے۔

ہات ہ روہ دربوبی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رممہ اللہ فرانے میں سے اور تعبوط دونوں دل میں لطنے رہتے ہیں جتی کہ ان ہی سے ایک دوسر سے کونکال دیتا ہے۔

ماں جھوب بولنے کی اجازت ہے کر اس کے ذریعے مخاطب ایک درسرے کو طرب جا اے کہاں جھوب بولنے کی اجازت ہے کہ اس کے ذریعے مخاطب ایک درسرے کو طرر بنجایا جا اے

اس کاکم از کم درصربیہ ہے کہمی چنری خبروینے والاحقیقت حال کے خادت عید رکھے تو وہ جائی ہوگا اور تبین ا ذات اس سے درسروں کو ضرر بنیتا ہے اور بعض اونات جہالت میں نفع اور مصلحت ہوتی ہے اور حجوظ اسس جہالت کو میدا کرتا ہے لہذا س کی اعازت ہوگی ملکہ بعض اونات وا حبب ہوگا۔

حزت میمون بن مہان رضی افد عنظ فرائے ہی بین مقابات پر سے کے مقابلے بی جوٹ برانا ہم تر ہوا ہے کہا تم ہمیں و بھتے کہ ایک شخص کسی درسرے کوئنل کرے کے ہے اس کے پیچھے دور آئے ہے اور ایک مکان میں داخل ہم جا اس کے پیچھے دور آئے ہے اور ایک مکان میں داخل ہم جا اس کے پیچھے دور آئے ہے اور ایک مکان میں داخل ہم جا اس کے پیچھے دور آئے ہوئے کہ کہا تم ہنیں کو سے کہ میں سے اسے وہاں بیٹھے کے بعد تم ہیں کو سے اور میر جورف دا جب ہے۔

یں ہم کہتے ہیں کہ کلام ، مقاصد کا دسباہ توا ہے اور سروہ مفصور محمود جن کک سے اور تھوٹ درنوں کے ذریعے برنے مکن ہواسس میں جنوع موام ہے اور اگراس کے ذریعے بینے سکتے ہوں سے کے ذریعے نین تواکس میں جوٹ بولنا جائز ہے۔ اگراس مقصد کا حول جائز ہو۔

ادراگرده مقعود را مب سونوهول را حب سوگاجید کسی مسلان کا نون بیا ا واجب ہے توجی صورت میں بیج بید نے مسلان ادمی کا نون ہوایا جا نام و مثلاً دہ فالم سے جیا ہوا ہو ابین صورت جوٹ بون انروری ہوگا اور حب ادائی سے مقصدی تکیں، دراً دیوں سے درمیان صلح ا درس برظام ہوا اس سے دل کامیدان جورے کے دیرواصل نہیں ہوا تر جوٹ بولنا جا نرس کو گا کہ دردازہ کو سے کا دردازہ کو سے کا خور جوٹ بولنا جا نرس بات کا طرب کا کہ دہ با صورت می جوٹ بوسے اپنے جوٹ دہ اپنے اور جوام سے اور خور ورت سے بغربائز نہیں ہے۔ نواسس بات کا طرب کا کہ دہ با صورت می جوٹ بوسے اپنے اور طرف ذائی طور برجوام سے اور خور دورت سے بغربائز نہیں ہے۔

اس اس تن و برجعنرت ام کا فوم می کو جوٹ بورایت دلالت کرنی سے فرمانی ہیں میں سے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ شام سے ستا ہے سنے بین اکرم میں کو جوٹ کی اجازت نہیں دی ، دوش خص جوجھوٹ بول کر اصاباح جا ہا ہے ،

www.maktabah.org

ده ادی جروان کے دوران کوئی جوٹی بات کہتا ہے اوروں شخص جوانی بیری سے اور بیری اس سے ای طرح کی بات

نى اكرم صلى الشعلبيوس م ف فرايا-

ونتخص حودوا دميول ك ررميان صلح كرت مو كي هي لَيْنَ بِكَذَّابِ مَنُ ٱصْلَحَ بَكِنَ اتُّنكِينِ فَقَالَ خَيرًا اُوْنَعَىٰ خَيْرًا - ١١)

بات کے الجمی ات کوروان حرابتے وہ تعرفانس ہے۔ حزت إسماء بنت بزمدر من الله تغالى عنها فرياتي بن أكر صلى الله عليه وسلم نسه فرطا إ-

ابن اُرم برجور مل مل جانات مروض حرودم الول ك كُنُّ الْكَذِبُ يُكُنَّبُ عَلَى ابْعِادَمَ الْكَ درمیان صلح کوانے کے بے جوٹ بولے۔

رَجُلُكُ مَ بَانِيَ مُسْلِمَ بْنِ لِيُصْلِحُ بْنِيهُما - (١) حفرت ابو کاحل فرانے بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحاب کوام کے درمیان گفتار مولی حتی کرفریب تھا کہ وہ ایک دورے کوفتل کرنے پر تیار موجا تے میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کوفلاں کے مافق تبارا کیا معاملہ ہے ؟ میں نے تو اس سے تماری میت تولیت سی سے چروومرے سے طاقات ہوئی تواکس سے علی اس طرح کی بات کی حتی کمان کے درمان صلع ہوگئی جربی نے کہا کہ بی نے اپنے آپ کو ملاک کیا لیکن ان دونوں کے درمیان صلح کوا دی بی نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسم کی خدمت میں عرض کی تواب نے فوایا ہے ابر کاحل! لوگوں کے درمیان صلح کوایا کروندی اگر حیر حوط کے ذریعے

حنرت عطاء بن بيار رض الدون سعم وى م كرا يك شخف ف نبي اكر ملى الدعليد وسلم سع يوجياكي مي الني بوى سے جوٹ بول سکتا ہوں ؟ آب نے فرایا حجوف میں کوئی بھائی بنی اس نے لوچھا کیا ہی اس سے وعاد کوں اوراسس

عدين اس كوفي ات كون و والكوعرج نيس - (١٨) ردی ہے کہ ابوعذرہ دولی حزت عمرفا ردن رض المراس کی فلانت بی عورتوں سے نکاح کر کے فلے کوا بیاکرتے تھے

لوگوں میں یہ ان سے در مولی توحفرت عرفاروق رضی الدعن سے البند فرایا جب انہیں علم موافوانہوں نے حفرت عداللہ بن ازفم کا اِنھو مکو کر انس کھر ہے اے جرانی بوی سے کہا میں تھے اللہ تعالیٰ کی قسم وے کر بوچھا ہوں کہا تو سجھ

(4) वहामान मान्य का भार www.makta.

<sup>(</sup>١) صبح معلم عبداص ٢٠٥ كتاب البروالصلة

<sup>(</sup>۱) منداام احدين صنبل حلد ٢ص ٢ هم مروبات اساربت زيد

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني عليد ماص ٢٧١ حديث ٩٢٠

ناپذر کرن ہے ؛ اس نے کہا مجھے تم مز دے کہا میں تھے الٹرنعال کی قسم دیتا ہوں اس نے کہا ہاں پی تھے نا پ در کرت ہوں انہوں نے مبدالٹرین ارتم سے کہا آپ نے سن لیا بھر رہ در نوں چلے اور حضرت عرفارون دینی الٹرین سے کی فدرت میں حاسر ہوئے کہنے گئے آپ ہوگ سمتے ہیں کرمی عور نوں بیطلم کرتا ہوں اور ان کو خلع پرمجور کرتا ہوں ،

آب حضرت ابن ارقم سے پوچ لیں جب صوت عرفاروق رضی انڈرنسنہ نے ان سے لیجھا تواہوں نے واقعہ بنا دیا آب نے ابن ابی عدرہ کی بوی کو ہا بھیجا وہ آئی اوراس کے ساتھ اس کے بھیجی بھی تھی آب نے فرایا تم کہی ہو کہتم اپنے خاوندکونا پ ندکرتی ہوں اس نے کہا بیں سب سے پہلے توہ کرتی ہوں اورالٹرنعا لی کی طرف رجوع کرتی ہوں اس نے مجھے فسم دی تو بی نے جھوٹ بول مناسب نرمجھا اسے امیر الموسنین ایمیں چھوٹ بولوں ؟ آپ نے فرایا ہی تھوٹ بولوں اگر تم میں سے کسی کواپنا خاوند کی نووہ اس سے بیات بیان نزکر سے بہت کم گوروں بی مجت ہوتی ہوئی اسانی اورخاندانی توالے سے زندگی گزار نے ہیں ۔

صرت نواس بن سمعان کا بی رضی المرا سے موی ہے فرانے بی نبی اکرے صلی الشرعلیہ دسلم نے فرایا۔

مجھے کیا ہواکہ میں تمہیں دکھتا ہوں تم جوٹ میں اس طرح کرتے روس طرح بروانے آگیں گرتے ہی انسان بر سرچھوٹ کاکناہ مکھا جا ناہے البتہ براکہ کوئی سنخص لڑائی سکے موقعہ برچھوٹ ہوئے کیو بچہ لڑائی ایک چال ہوتی ہے یا دوآ دمیوں سکے درمیان کینہ ہوتر ان سکے درمیان صلی کرائے باا بنی بیوں کو راضی کرسنے سکے سیے بھوٹ بوسے ۔ مَالِي اَرَاكُ فَي تَسَّهَا نَشُنَ فِي الْكَارِكُ الْكَارِبِ نَهَا نُتَ الْفَرَا شِي فِي النَّارِكُلُّ الْكَذِبِ مِيكُتُبُ عَلَى ابُنِ آدَهُ مَكَ مَعَالَتَ الْكَارِبُ مِيكُتُبُ عَلَى ابُنِ آدَهُ مَكَ مَعَالَتَ الْكَارِبُ مَيكُوبِ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْمَحَرُبِ مَيكُوبِ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْمَحْرُبِ مَيكُوبِ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ فَإِنَّ الْمَحَرُبِ مَدُعَةُ أُورُيكُونَ بَهُ الرَّجُلِينِ مَيُصُلِحَ مَيكُنُهُمَا الْوَيجَةِ ثَلَي المَرَاتِهُ مُرُصَنَهَا وَيَكُونُ مَا الْمَرْبُونِ فَي الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُ الْمُكَارِبُ الْمُكَادِبِ

سوت نوبان رضی امنزون فرانے بی نمام حبوط گناہ بی گرجی سے مسالان کو نفع پہنچے یا ان سے کسی فررکو دور کیا جائے حضرت علی الرتفیٰ رضی امنزون نے فرایا جب بی نبی اکرم صلی النزونا پر کسے سے کوئی روایت نقل کرا مہوں تولیط ان اس بی حبوط بولنے کی نسبت اسمان سے گزا اچھا معلوم مؤلے اور حب اکیس کے کسی نزاع کی بات کرتا ہوں تولیط ان ایک عال کا نام ہے۔

توان تین باتوں کے بارسے یں صریح اور واضح استثناء مذکورہے اس کے علادہ توکیھ ہے وہ اس میں وافل سے حب کراس سے اپنا یا درسرے کا صحح مقصد نکلتا ہو۔ ا بنے مقصد کی مثال ہوں ہے کر اسے کوئی ظالم کو گواں کے بارسے ہیں موال کرتا تواسے اس کا انکار کرا چا ہے یا با دشاہ پڑو کر کئی السیسے گناہ کے بارسے بیا میں ایسے گناہ کے بارسے بیا میں بیر بھیے جسے بیز فغید رکھنا جا ہتا ہے تواس کا انکار کرد سے اور دیں سکے کراکس نے زنا نہیں کیا اور نہ ہی چوری کی ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه در عم نے قرابا -

مَنِ الْوَتَكَبَ شَيْعًا مِن هَا فِي الْقَا ذُوراَتِ جَرَّتَ مَن الْبِاكُ الورمِبِ سَعَمَى مَن هَ كَا ارْتَكَابِ كُرِهِ فَلْيَسُنَةَ يَرِدُ اللهِ اللهُ ا

ميونوبرائي كوظ مركز اورسرى برائي سے نو اُروي موجا ہے كراپنى زبان كے ساتھ اپنى حبان، مال جوظاماً بياجا را

ہے اور عرف کی مفاطن کرے اگرمیہ وہ تھوٹ بول رہا ہو۔

جہاں نک دوررے کی عزت کا تعلق ہے تورہ ایوں ہے کہ اس سے اس کے رسلان بھائی کے دار کے بارے

یں بوچھاجا کے تواسے رہنا نے سے انکار کردینا جا ہے اسے دوا دہوں کے درمیان صلح کوئی جا ہے نیزانی ہولوں
کے درمیان صلح کوائے اور مرا کی کوراضی رکھے اور تبا ئے کہ دہ اس سے مبت کرتا ہے اور اگر اس کی کوئی ہوں کسی
ایسے وعدے کے بغیراس کی بات نہ انے جس بردہ قادر بنین تواس کو فوش کونے کے بیے نی الحال دعدہ کردے یا کسی
وہ شخص سے موزرت کرسے اور برجانے رجب تک بیں جوٹ بول کاس سے زیادہ مجت بنیں خباکوں گا اس کا دل بنیں
مانے کا تواس میں کوئی حرج بنیں۔

مین اس میں قدیم ہے کر چھوٹ بون ممنوع ہے اور اگران مقامات پر سے بولنے میں کوئی خرالی بیدا ہوتی ہے تو دونوں سے درمیان مقابلہ کرسے اور الفاف سے تراز د پر توسے جب معلوم ہوکہ سے بوسلنے سے توبرا کی واقع ہورہی ہے وہ تمری

طور چوط سے زیادہ سخت گناہ ہے تو جوط بول ماتاہے۔

اوراگرای کامقصور سے کے مقصود سے باکا ہو توسیج برانا واجب ہوگا۔ ادراعین او تات دونوں با تیں ای طرح مادی ہوتی ہی کران میں تردد متو اے اس و نت سے کی طرف سیان نر بادہ بتر ہے کیونی مجدوظ کی اجازت کسی صرورت اور جا جت سے تنت دی گئی ہے اوراگر کسی اہم کا جت سے بارسے میں محف شک ہوتو اصلاً مجوظ بولن عرام ہے ایسی عگراصل کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔

چونکومقامد کے مواتب نہایت باریک میں اس بیدے ارقی کوخی الامکان جبوط بولنے سے بینا میا ہے ای طرح جب جبوط کی عاجت موتواسے میا ہنیے کہ اپنی اغراص کوچیوڑد سے اور جبوط کے قریب ماجائے لیکن حب اس سے کی دوسرے آدمی کی غرض منعلق موتواکس کے حق سے حتیے ہیں کرنا اوراکس کو نقصان بینیا بائز بہیں۔

دوگ مام طور براہینے ذاتی مفادات کی فاطر جوٹ بولتے ہیں۔ بھیردہ مال اور مرتبے کے اصافے اورلان کا موں کے لیے
جوٹ بولتے ہیں جن کے فرت ہونے سے کوئی خوابی لازم ہیں آئی حتی کہ عورت اپنے خادند کی طوت سے اپنی آئی ہی ہے
جن بر فو کریا جائے اور وہ اپنی سوتن کو حبارت کے لیے ایس باتیں کرتی ہے۔ اور برعرام ہے عفرت اسما ورمنی اللہ منہ المانی ہیں ہے واتی ہیں ہیں ہے اور جو ہیں ہیں کا کہ میری ایک سوتان ہے اور یں
ویاتی ہی ہی سے اپنی بحزت نواز شات کا ذکر کرتی ہوں جن کا کوئی دعود ہیں ہی اسے جاسنے کی فاطر
ایس طرح کرتی ہوں کیا اکس وصرسے میں گناہ گار سول کی ۔

جن کو کھیے نہ ملے اور وہ بنائے کہ مجھے نداں چنر لی ہے نووہ جورٹ کالباس پیننے والے کی طرح سے۔

جواری این الی نذابیان کرے جودہ نہیں کھا آیا کے کرمیرے پاس کھیے فلاں چیز کرمیرے پاس کھی ہے مالا نکرنس پاکھے کر مجھے فلاں چیز دی گئی عالانکرا سے بنین دی گئی تورہ فیاست کے دن اس شخص کی طرح مو گا جس نے چھوٹ کا لباس بیٹا ہو، اَنُهُ تَنَبَعُ بِمَا لَهُ يُعَطَّكُلُهُ بِسِي نَسَوَ فِي اَنْهُ تَنْهِ فِي اَلَهُ يَعْطَكُلُهُ بِسِي نَسَوَ فِي اَنْهُ اللهُ اللهُ

نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم في فرايا.

اس مالم کا با تحقیق فتولی دنیا بھی وافل ہے اس طرح حوصیت اس کے بات تابت ہنیں اسے دوایت کرنا بھی ۔۔۔
کیونٹواس کی غرض اپنی فضیلت فل ہر کرنا ہے اس میے دور بات کہنا کر میں نہیں جاتا ، اچھا نہیں سبحقا۔ اور میجام سبے عور توں
کی طرح بچوں کا بھی ہیں ہے ہے کہ اگر بچے کے ساتھ کوئی دعاہ نہیں جا اسے ڈرایا نہ جائے تو وہ سکول نہیں جا آتواس صورت میں جھور طے بون جائز موگا۔

باں دوایات سے معلوم بڑا ہے کراس طرح کے معلیے بیں جی جھوٹ نامداعمال میں مکھا جا آ ہے ایکن جائز جھوٹ بھی مکھاجا آ ہے اس کا صاب دکن ب موگاا ورائس کی بازیس ہوگی کہ اس کا مقصد صبحتے تھا یا نہیں بھرا سے معان کردیا جائے گا کیونکہ اصلاح کی خاطر ہے جائز قرار دیا گیا دیکن وھوکہ بہت زیادہ ہوتا ہے کیوں کر بعض افزات ایس کا باعث

<sup>(</sup>١) جيئ نجارى علد الم ص ١٨١١ كناب النكاح

<sup>(</sup>۱۲) الترفيب والتربيب حلد ٢ص ، انتاب العدفات (كه نبدل كے ساقف) ۱۷۷۷ الترفيب والتربيب حلد ٢ص ، انتاب العدفات (كه نبدل كے ساقف)

ا در غرض ایسا کام ہوا ہے جس کی صرورت وحاجت نہیں ہوتی اوروہ اصلاح کے بہانے سے جھوٹ کا مزیمب ہوتا ہے اس سے مکھاجا آہے۔

عرض پروشنص محجور الرائے اسے غور کرا اللہ اسے کہ جس مقصد کے لیے جوٹ بولا ہے کہ وہ نٹرلعیت میں سے کی نسبت رہادہ اہم تھا یا نہیں اور میر بہت گرام نے ہے احتیاط کا تقا ضا ہی ہے کہ اسے جھوٹر و با جائے ہاں وا جب ہوجائے بعنی اسے جھوٹا جائز نہ ہوتو جائز بوگا جیسے سے بولنے سے خون بها ئے باکسی گناہ کے ارتکاب کی نوب اکے۔

بعض کو گوں نے یہ خیال کہا کہ نصائی اعمال اور گن ہوں کی سختی واضح کونے کے سلطین احا دبیت کھوٹی جائز ہے ان کا خیال ہر ہے کہ اکسی کا مقصود نسجے ہے حالانکہ یہ محض خطا ہے کیونکو نبی اگر مسلی الشرطید وسے الم سے فروایا،

ان کا خیال ہر ہے کہ اکسی کا مقصود نسجے ہے حالانکہ یہ محض خطا ہے کیونکو نبی اگر مسلی الشرطید وسے وہ اپنا ٹھ کا نرمیم میں النہ ہو کہ کو پر چھوٹ بولے وہ اپنا ٹھ کا نرمیم میں النہ ہو کہ کے پر چھوٹ بولے وہ اپنا ٹھ کا نرمیم میں النہ ہے۔

میں النّا ہے ۔ (۱)

اس کاارتکاب خرورت سے تحت ہوتا ہے ا در صرورت نہیں ہے کیوئے جھوٹ کے نقابے ہیں تیج میں زیادہ وست ہے جی قار آگات واعادیث وارد میں ان کی موتو دگی میں مزید صورت نہیں ہے۔

جوادی رئی ہے کہ براہ اور بن باربار سننے کی وجہ ہے اپنی وفقت کھو بھٹنی ہیں جب کہ جدید بات کی زیادہ وقعت موقی ہے توریم ہوں سے کیونکہ اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باند صفے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس کا دروازہ کھول دیا جائے تو ایسے امور ساننے اکمی سے تو شریعت سے نظام کو در بھم کر دیں گئے۔ ابذا جس کی بنیاد ہی شریح اس سے کونی نیکی سامنے آئے گی نبی اکرم علی الڈوللہ دسلم پر جھوٹ با ندھنا سب سے بڑا گناہ ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہم انڈونا کی سے بیا ہے آئیں ۔

من الله المحموط بولنے سے البتناب مرفاردق رمنی الله و النے می کا بیا جوط بولنے سے مفرت مرفاری کا جوط بولنے سے مفرت مرفاردق رمنی الله و النے میں کے کا بیا جوط بولنے سے

ادی قبوٹ سے رہے جانا ہے صرت ابن عباس رہنی العرص الدر ورسرے معنات سے جی تبی بات مردی ہے لیکن ال اور کورس سے دی ا دوگوں کا مطلب یہ سے کر حب کر دی هجوط بولنے پر مجبور سوجائے توالیا کرنا چاہیے۔ لیکن حب منا جت اور حرورت نہ ہو تو تھبوط بولن مد مراضاً جائز ہے اور مذہ می کنا بنا ہے۔ البتہ کنا بر کی صورت میں گناہ کم موکا۔

کن نیا جور کی شال بہ ہے کھونت مطون، زیاد کے پاس کئے جونکہ دیرے کئے گئے ہذا۔ بھاری کا بہانہ کیا اور کہا کر جب سے میں امیر رزباد، سے عبام واموں کروٹ نہیں ل مگر جواللہ تعالی نے عالم -

(۱) مندانم احدین عنبی طبرا دل می در مروان علی الرتفیٰ

صنرت ابراسم فرانے ہی جب تمہاری طرف سے کسی شخص کے کوئی بات پینچے اور تم جھوط بولنا پ برنہ کر د تولیں کہو کرانٹر تعالیٰ جاتنا ہے ہیں سنے تجیز تہمیں کہا د لفظ مااکستعال کرسے ) شنے والا اسے نفی کے لیے سیجھے گا حب کہ کہنے والے کے بید ابدام کے لیے موگا بعنی میں نے حوکجے کہا وہ الٹر تغالیٰ مہتر جا نیا ہے۔

حزت معاذبن جبل رضی الترعنه، حضرت عرفاروق رضی الترعنه کی لوت سے عالی مقرت تھے جب واپس لو می اندان کی نروج بنے پا چیا عالمین ابنے گھر والوں کے بیے جو کچھ لانے میں آب ال بی سے کیا چیز اسے میں ؟ اور وہ کچھ بھی نہیں لائے تھے انہوں نے فرایا میر سے ساتھ ایک نا کو مقرر تھا، بوی نے کہا آب، بی اگر معلی الترعنیہ وسلم اور حفرت الو بحرصد بی دخی الترعنہ کے بال ابن تھے حفرت عمرفاروق رضی الترعنہ نے ہے سے ساتھ کو گل الله مقر کرویا انہوں نے بہ جو بیت تمام عور توں میں بھیا وی اور ترحن میرفاروق رضی الترعنہ کی تجب آپ کے بیات بہنی تواکیت نے حضرت معاذر من الترعنہ تھا کو گئی نگل ان بھیا تھا ؟ فرانے میں میرے یا س کو گئی مورث معاذر من الترعنہ تھے جو بیت کے مادر التر تعالی کے در بیت اللہ کا در کہا اس سے آپ کی مراد التی تعالی در بیت کی مراد التی تعالی در بیت کا میں در بیت اللہ کا در کہا اس سے آپ کی مراد التی تعالی در بیت کی در التی تو بیت کی در بیت کا در بیت کا در کہا اس سے آپ کی مراد التی تعالی در بیت کی در بیتا کی در بیت کی در بیت کی در بیت کی در بیت کی در بیتا کر بیتا کی در بیتا

صنت ابراہم نحتی رحداللہ اپنی صاحبزادی سے برنہیں فراتے تھے کہ میں تمہارے بیے شکر خریدوں کا بکہ فراستے
کیا خیال ہے اگر میں تہیں شکر دوں رکیوں کر بعض او تات شکر عاصل نہیں ہونی تھی ۔ حصرت ابراہم نحتی رحمہ اللہ کوجب کوئی

با ضے آنا اور آب اس سے منا نہ چاہتے تو آب اپنی لونڈی سے فراتے اس سے کومسے برمی تعاش کریں یہ نہ کہا کہ

یہاں بنیں بن اکر تھوٹ نہ بنے . حصرت شعبی رحمہ اللہ کوجب گھرمی بلاش کیا جا آبا اور آپ اس ادمی سے ملی نہ چاہئے تو ایک
ماٹرہ کھینچے اور لونڈی سے فراتے اس بن انگلی رکھ کر کمو بیاں بنیں ہیں۔

لین بہ تمام صورتین ہی حاجت کے وقت ہی صرورت کے بغیر نہیں کیونکہ ہرا ایک جیاہ ہے اگر حیافظوں ہی جوط نہیں ہے۔ بہرعال یہ کروہ ہے جس طرح صفرت عبداللہ بن عنبہ رضی اللہ عنہ ہے ہوئ ہے والد کے ساتھ تعزت عبر اللہ من عبداللہ بن معالم عبر بن عبداللہ بن عبداللہ بن معالم عبر بن معالم عبر بن معالم وسندن ہے عبر بن معالم وسندن کو اچی جزاعطا فرائے۔ میرے والد نے کہا جی اجورٹ اور جواس کے بنایا ہے اور میں کہر را تھا اللہ تعزال اللہ الموسندن کو اچی جزاعطا فرائے۔ میرے والد نے کہا جی اجورٹ اور جواس کے منابہ ہے ، اس سے بھی بچی انوانہوں سے مجھے اس سے روک دبا کہونکی ہرا کہ جیو سطے خیال کو بکا کو اس اور اس کی عرف معنی نہیں البتہ کچھ معمول مطلب کے بیے کن یہ جا گزہے جیے مزاح محف شبی ما رنا ہے اور یہ باطل غرض ہے اس میں کوئی فاکونہ نہیں البتہ کچھ معمول مطلب کے بیے کن یہ جا گزہے جیے مزاح کے ذریعے دوسرے آئوں کا دل خوش کرنا جیسے صور علیہ السام نے فرایا کہ کوئی بوطی عورت جت بی نہیں جائے گی را)

(۱) جامع الترندي ص ۲۸۵، ابواب انتمانل (۱)

ایک دوسری اورت سے فرایا کر تمہارسے فا وندکی اُنکویں سفیدی ہے اور ایک دوسری فاتوں سے فرایا ہم تجھے اوٹ کے بچے رساور کریں گے وغیرہ وغیرہ و نفیدل بلے گزر میکی ہے)

جہاں تک صربے جوس کا تعلق ہے جیسے نعیمان الضاری صی اللہ عنہ نے ایک نا بیناکو حضرت فٹان فنی رضی المرعنہ کے بارے بین کہ یہ نعیمان میں ، اور جیسے لوگ بیز قونوں سے نلان کرتے ہیں کہ فلاں عورت نم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگراس میں ایسا صرب وجواس سے دل کو تعلیمات بہنی کا موتو بہرام ہے لیکن معن دل ملکی موتو ایسے شخص کو فاستی نہیں کہا جائے گا۔

بیکن اسے ایان بر مجدنہ کچرخرور موجاتی ہے۔ نبی اکرم صلی انٹرنلیروس مے نے فرمایا ۔

وَيُكُمُكُ لِلْمَرِعُ الْوِكْمَانُ حَفْ يُعِبَّ لِنَفْسِهُ وَحَتَّى يَحْبَننِبَ لِنَفْسِهُ وَحَتَّى يَحْبَننِب

الْكُذِبُ فِي مَنَاحِهِ-

رسول اكرم صلى الشرعليدوك مين فرايا.

إِنَّ الرَّجُكُ لَيَنَّكُلُّهُ مِالْكُلِّمَةِ لِيُعَنِّعِكَ

بِهَا إِلنَّاسَ بَهُوِى بِهَا فِي النَّارِ ٱلْبُدَرِنَ

انسان کا ایمان اکس دقت که کمل بنیم ہوتا جب کک دوا پنے رسلان) کھائی کے لیے دہ چیز لپندن کرسے حوا پنے بیے ہندکر تا ہے اور جب ک مزاح یں کھی تھوٹ سے نہ نیچے ۔

ایک شخص کوئی کلمہ لول کراکس سے ذریعے ہوگوں کو ہنمانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے سبب جہنم میں زیا تارہے سے جی زیادہ فاصلے مرکز تاہیے۔

اس سے مرادوہ بات ہے جس میں کسی مسلمان کی فیبت ہو یاکسی کے دل کو اذیت پینیائی ما کے محض مسزاح مراد

- 4 vii

حب تھوٹ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا اس ہی سے ایک مبالغہ ہے جولوگوں کے درمیان جاری ہوتا ہے جس طرح کم جا جا تا ہے جس طرح کم جا جا تا ہے جہ سے تعدادت استے میں موتا بلکے مبالغہ مراحہ ہوتا جا جا تا ہے جہ نے بنین سینکر طوں مرتبہ بلایا یا سوبار فلاں بات کہی، اس سے تعدادت ان مقصود نہیں ہوتا بلکے مبالغہ مراحہ ہوگا اور ہوتا ہے اس استے دیا در کر کیا تو گان ہ گارنہ ہوگا اور اگر عادت سے زیادہ بار کا ذکر کیا تو گان ہوگا اور اگر سور تنبہ بنیا بلکہ کم مرتبہ بلایا تو تھی زبان کوروکن چاہے ہوئے اس میں جوط کا خطرہ ہے۔ اور جی اور جی باتوں میں جوط ہوتا ہے اور اس میں سے کی جاتی ہے شکا کہا جا تا ہے کھا تا کھا دُر تو وہ جواب دیا ہے۔ اور جی باتوں میں جوط ہوتا ہے کھا تا کھا دُر تو وہ جواب دیا ہے۔

(۱) كنزانهال عبداول ص ۲۴ صربت ۱۰۹

رى) مسندام احدين صنبل طديو ص بور به مروبات الومررة

مجے جوک نہیں ہے اس سے منع کیا گیا ہے اور مہرام ہے بشرطیا مائی ہی کوئی ضیع فرن نہ ہو۔
حضرت مجابد رحمہ اللہ فرماتے ہی تھزت اسماو بنت نمیس رہی اللہ قرنہا نے فرایا حضرت عالمتہ رضی اولہ فنہا کی شب زفات ہیں،
ہیں ان کی سیلی تھی میبرے مما تھ کچھا ور فور نبی جی خصیں حب ہم ام المو ضین کو تیار کر سے سرکار و و نالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہیں ان کی سیلی تھی میبرے مما تھ کچھا ور فور نبی جی خصیں حب ہم ام الموضین کو تیار کر سے مائنہ رضی اللہ علیہ وسلم سے
ہیاس سے کئین تواہ سے پاکہ سے لیا اور اس سے بیا آب سے فرایا اپنی سہیلیوں کو رجوانہوں سے کہا ہمیں طلب
میں نے خرائے تر ان میں اند علیہ و لیا اور اس سے بیا آب سے فرایا اپنی سہیلیوں کو رجوانہوں سے کہا ہمیں طلب
میں ہے بنی اگر مسلی اند علیہ و لیا اور اس سے بیا آب سے فرایا اپنی سہیلیوں کو رجوانہوں سے کہا ہمیں طلب
میں ہے بنی اگر مسلی اند علیہ و لیا ۔

میں ہے بنی اگر مسلی اند علیہ و کہا ۔

میں ہے دی اگر مسلی اند علیہ و کہا ۔

میں ہے دی اگر مسلی اند علیہ و کہا ۔

میں ہے دی اگر مسلی اند علیہ و کہا ۔

میں ہے دی اگر مسلی اند علیہ و کہا ۔

میں ہے دی اگر میں ان کی سے دی اگر ایک ہمیں طلب ایس سے بیا آب سے و کرایا اپنی سیلیوں کو رجوانہوں سے کہا ہمیں طلب ایک ہمیں علی ہمیں کی دور میں ہی ہی دور کرائے کی میں دور کرائے کہا ہمیں طلب سے دی اگر ہمیں دیں کرائے کی دور کرائی ہمیں کے دیار کرائی کرائی ہمیں کی دور کرائی کے دی کرائیں کوئی کی دور کرائی کرائیں کا کہا گوئی کی دور کرائی کی کرائیں کی کرائیں کرائیں کی کرائیں کرائیں کرائیں کی کرائیں کی کرائیں کرائی

لة تَنْجُمَعَنُ عُجُوْعًا وَكُنْ بِنَا - فَعُولُ اور جَهِرِتُ كُوجِع ناكرو-

فرانی ہی بی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ہم میں سے کسی ایک کوئسی میز کی نوامش ہو اوروہ کہے مجھے طلب بنیں ہے توکیا یہ حجوظ شمار سوگا ؟ آپ نے فر مایا ۔

بے مک جھوٹ، محبوث مکھا جا اسے دنی کہ تھوٹا سا جھوٹا ہونورہ جھوٹا جھوٹ مکھا جا اہے۔ ُ إِنَّ الْكَذِبَ لَيُكُنْبُ كُذَبًا حَتَّى تُتُكُنْبَ كُذَبًا حَتَّى تُتُكُنْبَ أَنْكُنْبَ أَنْكُنْبَ أَنْكُنْ الْكَذِبَ الْكَذَبُ الْمُنْكِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

منتقی لوگ ای نئے سے جھوٹ میں بھی منٹیم بوٹنی سے پر مہز کرتے شخصے حضرت بیٹ بن سعدرمینی الندھ نہ فراتے ہی حضرت مید بن مستب رضی النزند کی اسکھوں میں اس قدر مواد مہزا تھا کہ وہ با ہر جھی اُ حاقا ان سے کہا جانا اکپ اپنی اُ تکھیں لوپنج پڑوالیں تو وہ فراتے طبیب سے قول کوکیا کروں کہ اس نے کہا ہے اُنھوں کونہ چھوٹا تو میں کہتا ہوں ہیں ابسا مہنیں کروں گا۔

تومیم بزگارلوگ اس طرح مفاطت کرنے تھے اور جواس اختیا طرکو تھوٹر دیسے کا اس کی زبان تھوٹ بر لئے ہیں اختیار کی صدت نکل جائے گا اور وہ نمیر شعوری طور برچھوٹ بوسلے گا۔

حضرت خوات تمینی فرما تنے میں حضرت رہیم بن غیر کی میں میر سے بیٹے کی بیا دت کے لیے اکمی توان میر ہی کہ کرلو ہے کا میں میں با کیا جات کی میں میں با کیا جات کی میں میں با کیا جات کی میں میں با ایک میں خوا یا اگر میتا کہ میں خوا کا ایک میتا کہ بنین تو کوئ حرج نہ تھا اور میر بیچے ہوتا رہیں وہ تنہا میں بیٹ ہے مادت یہ ہے کر جو بات معلوم نہ ہوگی جاتا ہوا ہی جا کہ اند تعالی جاتا ہوا ہی سے حضرت عبدی علیہ السلام فرانے میں الٹر تعالی سے بار یہ بہت بڑاگ ہ ہے کوانسان جس بات کو نہ جاتا ہوا ہی سے کہونکہ بات کی نہ بہت زبا وہ ہے کہونکہ بارے میں کے کوانسان جس کے کہا تھ بیا ہوئے ہوئکہ میں کہا گئا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ بیان کیا جاتا ہے اور کرس کا گئا ہ بہت زبا وہ ہے کہونکہ بنی اگرم سلی الدی علیہ دوسلم سے خوا ہے۔

سب سے بڑا تھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنے باب کے علاره کسی کی طرف منسوب موانواب میں ایسی چینر دیجھنے كارنوى كرع ونس ديمي بالمحيت ره بات سوب كمي جویں نے نیس کی -

حوشخص محبوا خواب بیان کرے فیامت سکے دن اے بوکے در دانوں کے درمیان کرہ سکانے کو کہا جائے گا اوروه تعي هي ايسانين كرسك كا -

إَعْظَمُ الْفَرَيَّيْهِ إَنْ بُّدُعَى الرَّحْبُلُ الحل غَيْرابِيُهِ أَوْبُرِي عَيُنَبُّهِ فِي الْمَنَامَرُ مَالَحُدُ يَرَاوُنِيَوُلُ عَلَيْمَالُمُ إِقْلُ-

اورنب اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا۔ مَن کَذَبَ فِی مُصَّلُمِ مِلْفَ بَینُ مِسَالُیْقیا مَسَةِ آنُ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرِيَّيُ وَلَيْنَ لِعَاقِتِ كَبُيْنَهُمَا أَبُداً - (١)

يندرهوي أنت:

اس میں کانی گفتگی ہے ہم پیلے غیبت کی خرت بیان کریں سکے اور اسس پرشری شہادتوں کا ذکر کریں گئے۔ انڈ تعالی نے اپنی کتاب رفزان مجید) میں واضح طور مریاس کی خرمت بیان فرمانی سے اور غیبت کرنے والے کوم وار کا در کی نہ سر ایک طرح تناسی میں۔ كوشف كهانے والے كى طرح قرار داجے -

> ارتناد فلادندى ہے۔ وَلَا يَغْتُ بَعْضُ كُمُ يُعْضًا ٱبْعِيثُ احْدُكُمُ أَنْ يَبَّاكُلُ لَحُمَ أَخِيبُهِ مَثْيًّا فَكِرَهُمُّوهُ -

نى اكرم صلى الشعلبيدوكم نے فرابا ، كُلُّ الْمُسُلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاهُ دَمِثُ وَمَالُدُوعِنْ صُهُ - (١١)

اورنم ایک درسرے کی نیب نظر دکیاتم میں سے کوئی ایک جاستا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تواسے اس سے گھن آتی ہے۔ تواسے اس سے گھن آتی ہے۔

مرمسلان پردوسرسے سلان کا خون ، مال اورعزت حام

لا) مسندام احمد بن صنبل عليه م ص ١٠١ مرومات وأكمه ب استقع (٢) مندامام احدين صنبل جلدص ٢) مروبات على المرتضى -

(٣) فرآن مجد، سورهُ مجان آب ١١

(١) صبيح مسلطد ٢ص ١١٠ كنب البروا لعلنه www.maki

اورغیب عزت سے کھینا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ال اورخون کے ساتھ جمع فرایا، مصرت الوبرزہ رسی اللہ عند فراتے ، بین نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ایا۔

لَا تَعُاسَهُ قُا وَكَ تَنَا غَفُوا وَكَ تَنَاجَسُّوُ اللهِ المِدوس مصحد فروا م وشنى فردايك ورس ما من فردايك ورس ما وكذن المرد أو المرازي المحدد ورس كالم ورس كالم والمرزي المحدد ورس كالم ورس

بَعْضًا وَكُونُولُو عِبَادَا لِلْهِ إِنْحُوانًا - (1) فيب كرواكِ الله ك بندوا بعالى عِالى بن عادر

حضرت ما راورحضرت الوسعيدرض الله عنهاست مروى مع فران بين باكرم صلى الموعليدر من فرايا.

رِيَّاكُونُ وَالْعِنْدُ لَهُ فَإِنَّ الْعِنْدُ لَهُ أَسَدَّ مِن السِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

الينَّافَإِنَّ الرَّجْلَ فَ أَيِّنْ فِي وَيَنُّوبُ فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ فَيَ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

الله سبعًا نَهُ عَلَيْهِ واتِّ صَاحِبَ الْعِينِيةِ الرَّابِ تُوالسُّرتَ اللَّاس كَ توب قبول فرأنا ب اوغيب

الك وينخص معان نرك عبى كى غيب كى ہے۔

صرت انس رینی اسٹرننہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی الشرعایہ وسلم نے ذبایا۔ یں نشب معراج ایسی فوم سے باس سے گزرا جواپنے بہروں کو اپنے ناخوں سے چیبل رہے تھے ہیں نے کہا اے

یں عب طرق ہے۔ ہوت ہے ہے کہ سے کہ ایم وہ لوگ ہی جولوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزنوں سے پیھیے جریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں سنے کہا یہ وہ لوگ ہی جولوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزنوں سے پیھیے رطور کہ خصہ دیں ک

مون سيم بن عابر رض النُرع ف مع مردى سع فرات بي مين بحاكر صلى المرعليدة لم كى فدرت بن على فرموا ور عرض كيا كر مجھ كوئى الليمي بات بنائي عب سعين نفع عاصل كروں -

> آپ نے ارتفاد فرایا ۔ وَ تَخْتَفِرُ فَى إِنَّا الْمُعْدُونُ فِ شَيْدًا كُولُونَ فَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُونُ فِ الْمُعْدُونَ فَاللَّ تَصُبُّ مِنْ كَدُنُوكَ فِي إِنَّاءِا لَمُسْتَقِيْ وَآنُ مِي سَ

نبی می سے کسی بات کو بھی حقیر نرجاننا اگر صربانی و ول میں سے پیا سے کے رتن میں بانی ڈالوا پنے جائی سے خندہ پشانی سے بیش آڈ اور حب وہ جا، مباسے توہ رکز اس کی

> (۱) جیمع مسلم جلد ماس ۱۷ ام کتاب البروا لصلهٔ (۲) الدرالمنتوره البراس، و تحت آیت

تَكَفَّىٰ آخَاكَ بِبِيثُرِحَسَنٍ وَانِ ٱوُبَدَ

رس سننابي واور وطبيع من المات الله وت الله وت www.maktaoun

فَكَ تَعْتَا بِنَّهُ - ١١) ا صفرت برادرینی النُّرعند فرانتے بی نب اکرم مسلی النُّرعلیہ وسم نسے بی ربلنداکا زسے) خطبہ ویا متی کہ گھروں بی کنواری لڑکیوں شنے بھی سنداک پہنے فرایا ۔

اسے ان درگوں کے گروہ جوزبان سے ایان اسے اور ان کے اور ان کے دل ایان نہیں اسے سلانوں کی نتیبت نرکرداور ان کی پروہ دری نرکروجوشخص ا بینے دسلان ابھائی کا پروہ اٹھا کے گا ا ور اسلان ایک کا اور انٹوننالی اس کی پروہ دری فرائے گا ا ور انٹوننالی جس کا بروہ اٹھا درے اسے وہ گھر کے اندر بھی

بَامَعُتُ رَمِنُ امَنَ بِلِيَ انِهِ وَكَ هُ يُوْمِنُ بِقَلْدِهِ لَاَنْفُتَا كُبُوا الْمُسُلِمِينَ وَلَا تَبِسَّعُوا عَوْرَاتِهِ مُ فَإِنَّهُ مِنْ يَشَعُ عَوْرَةَ اخِيْرِ تَلَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَبَنَّعُ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْفَحُهُ فِي جَوْبِ بَيُسِهِ -فِي جَوْبِ بَيُسِهِ -

روارتا ہے

۷) مندام احمد بن صنبل عبد ص ۲۳ مروبات ما برب سیم ۲) سنن الی واوکر عبار ۲ ص ۱۳ کتاب الادب

رس النزغيب والنزيب على من وكتاب الايب م ملك من مديد م

ایک روایت بی ہے جب آپ نے اس سے منہ جھیا نواکس کے بعداس نے اکرون کیا یا رسول اللہ اللہ کی تنم وہ وونوں مرحی ہیں امرے کے بین اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان دونوں کومیرے باس اور حب وہ ایس توآپ نے ایک جا یہ منگوایا اوران میں سے ایک سے فرمایا نے کرواس نے پیپ اور خون کی نے کی جا کہ جگی اور دور سری سے وایا تم عی نے کرواکس نے بھی اس طرح نے کی آپ نے فرمایاان دونوں نے اس چیزسے روزہ رکھا جواللہ تعالیا نے ان کے بیے مدال فراتی ہے اورا لٹرنوالی نے موجوجے حرام کیا ہے اس کے ذریعے روزہ نوط دیا ۔ یہ دونوں بھی کروگوں کا گوشت کھا نے ملکیں دعنیت کرنے لکیں) (۱)

معزت انس رضی املزنت سے مروی ہے فرما تے ہیں رسول اکرم صلی املہ وسلم نے ہمیں خطبہ دینے ہوئے سُود
کا ذکر فرمایا اور اس سے بہت بڑاگ ہ ہونے کو واضح فرمایا آپ نے فرمایا اکری کک سُود کا جو ایک در رهم بنجیا ہے وہ النائظ
سے نزد بک چینیس بارز ناکرنے سے بھی بڑاگ ہے اور سب سے بڑا سُود مسلمان کی عزّت پریا تھ ڈوان ہے ۔ (۲)
حضرت جار برضی املز عنہ فرما تھے ہیں ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی املہ علیہ وسلم سے ہمراہ تھے آپ دو قبروں پر تشریف اسے
ان قبروں دالوں کو عذاب ہور یا فعا آپ نے فرمایا ۔

ول دا لون لو دالب بور الم الآب سے درا اب اِنْهُمَا لَيْعَةَ بَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْ ِ اَمَّا اَحَدُهُ هُمَا فَكَ اَنْ تَنْقَابُ النَّاسَ وَامَّنَا اَلُهُ خَوْفِكَانَ لَا يَسْتَنْفِهُ مِنْ بَوْلِهِ اَلُهُ خَوْفِكَانَ لَا يَسْتَنْفِهُ مِنْ بَوْلِهِ اَلُهُ خَوْفِكَانَ لَا يَسْتَنْفِهُ مِنْ بَوْلِهِ اَنْ خَوْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

طیبتین او ماکٹ یکستا۔ (۱) میں اللہ میں اور میں کا دورایا ) جب تک فیک ہیں ہوں گا۔
جب نبی اکرم صلی اللہ میں ہور سے حضرت اعزیر خی اللہ عنہ کوزناکی وجہ سے رخم کیا تو ایک شخص نے اسپنے ساتھی سے
کہا یہ کئے کی طرح ہاک کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسے ایک مردار سے گزرے اور وہ دو توں بھی آہے ہمرا ہ تھے کہتے نے فرایا اس مردارسے نوجی انہوں نے عرض کیا بارسول اللہ اہم مردارسے نوجیں ؟ آپ نے فرایا تم نے جو کچھ اپنے دسان ) جائی سے بارے میں کہا ہے وہ اس سے جی زیادہ بدلودارسے دو اس

> را) الدرالمنتور صلد اس ۵۵ تحت آیت لایننب بعظم بعضا-(۲) الکامل لابن عدی عبد اس ۱۵ از جمیسبراللرب کبیان (۲) الادب المفرد للبخاری می ۱۹ مربیت ۲۵ مرسین الی داور صلد اص ۵ ۵ کان ب الحدود

صحابرام رضی الندعینم ایک دوسرے سے کتادہ بیٹانی کے ساتھ ملافات کرنے اور ایک دوسرے کی غیبت نس کرتے تھے ادراسے دوسب سے بنزعل سمجنے تھے اوراس کے فلات علی کوشا فقین کی عادت خیال کرتے تھے۔ حفرت الوسروه رضى المدعن فرات مي توضعن ونباين البضطائي كالوشف كفأنا ب الخرت بن اس كالوشت اس كقرب كيا جلسك كااوراس سے كما جائے گا اس كوروه عالت بي كھاؤ من طرح تم نے اس كوزندہ ہونے كى صورت بن کھایا تھا بس وہ کھا مے گا ور چینے جانے موٹے سنسبائے گا-را) ايك مرفوع مديث عن اى طرح مروى --

ایک روایت میں ہے کہ دوآدی سی کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے دہاں سے ایک شخص گزرا ہو سے اللہ الكن اس ف إينا كام تعوير دباتها ان دونوں نے كما اس بي الحبى كيمواز باتى ہے اننے بين غاز كورى بوئى تورہ غاز بي تناس موسك اور لوكول كے ساتھ نماز برط مى ابنى ابنى كفتنى كا كھ كامسوس مواتو دە دونوں مصرت عطارضى الله عندسے باس كئے اوران سے مند اوجها انوں نے ان دونوں وعلم دباكر دوبارہ وضوكر كے ماز طرصي اوراكر وہ روزہ دارى تواین روزے کی فی قضاری -

صرت عامر ممالتر ف ارك د فداوندى م

وَيُنْ يَكُلُّهُ مَنَ وَإِلَى الْمُرَاوِدِ وَمِنَ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله الك تبان جنى سے اور ایک تبائی شیاب رسے دیجنے سے بواہے۔

مصرت مس بھری رحمداللہ فرمانے میں اللہ کی قسم اس موس اکر فی سے دین میں غیبت انتی جلدی سرایت کرتی ہے جنی جلدی مرید سرید سرید اللہ فرمان اللہ کی اللہ کی قسم اس اکر فی سے دین میں غیبت انتی جلدی سرایت کرتی ہے جنی جلدی

آ كار بمارى الس محضم كوفواب نيس كرني-بعض صرات ذما تے ہیں ہم نے بزرگوں کو دیجھا وہ عبادت کوروزے اور فازیں نہیں دیجھنے تھے بلکہ لوگوں کی مزنوں سے بیجے کوہا دت سمجھتے تھے۔

صرت ابن عباس رض الله عنها فر مات بن حب نم كسى دور سے كے عيب ذكر كرنا عبام تو اپنے عيب بادكر در حفرت الوہ بريه رض الله عند فرماتے بن تم بن سے ايك خص اپنے عبائی كی انتھوں سنكا د بچھ ليا ہے ليكن اپني آنگھ

(١) مجع الزوائد جلد مص ٢ وكذب الا دب

(٢) فرآن مجيسورة المعزة أيت إ

کاشہتراسے نظرنیں آئا۔ صنت صن رحما الله فراتے تھے اسے ابن آدم إقوالس وقت تک تقیقت ابنان کونیں پاکتاب نک توالس برائی کی دفہ سے دوسروں کو برا کہنے سے نہ جو تو دبیرے اندر پائی جاتی ہے اور جب تک توالس عیب کو دُور بین کردیت بہا پہلے توا ہے آپ کوٹھیک کراگر تواب کرسے تواہینے آپ بی شنول ہوگا اور جوشنی ایسا ہووہ اللہ تعالی کوسب سے زیادہ سند ہے۔

پر ہے۔ صفرت ما مک بن دینا رحم اللہ فرما نے ہم تصن علیم السام ایک سے ہوئے کتے سے گزر سے اوراک کے ساتھ آپ کے حواری (ماننے والے ساتھ) بھی تھے حوارلیوں نے کہا ہے کتا کس قدر بدلو دارہے۔ ساتھ آپ کے حواری (ماننے والے ساتھ) بھی تھے حوارلیوں نے کہا ہے کتا کس قدر بدلو دارہے۔

حضرت عبلی علیبالسلام نے فرایا اس کے دانت سختے سفیدیں گویا انہوں نے ان کو کھنے کی غیب سے منع فرایا اور ان کو خبردار کیا کم خلوق خدا و ندی کی انجھی بات کاسی ذکر کرنا جا ہے۔

حصزت على بن حسين المام زين العابرين) رضى الله عنه نے ابک شخص کو دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے ساتوفرا اغیب معنی سے جو کتے ہی ان کاسان ہے۔

ے پولیروں بن سے برت بران کا کا قامے۔
سے بولیروں بن سے برت بران کا کا قام کے اسلان کا ذکر اوزم ہے بے شک اس بن شفار ہے لوگوں کے ذکرہے
سے بران برنا اللہ سے اس کی عبادت کی اچی توفیق کا سوال کرنے ہیں۔

## غبيب كامفهوم اورتعرلي

نیبت یہ ہے کہ تم اپنے اسلان) جائی کا ذکران الفاظ کے ساتھ کروکر اگر اس تک یہ بات پہنے تروہ اسے ناپند کرے جا ہے اس کے بدنی بانسی عیب کا ذکر کرویا افعان اور عبال کے اعتبارے کونا ہی بان کروا سن کی دینوی خرابی کا ذکر کرویا افعان اور عبالور کے حوامے سے نفق بیبان کرفاس کی دینوی خرابی کا جری خدیت ہے۔

برن میں نفق کی صورت بہ ہے کہ شنگ جدی انکھول والا ہے ، جعیبا کا ہے کئیا ہے اس کا قد چھوٹا یا بلبا ہے اس کا رنگ سیاہ یا زر دہے و فنرہ و فیرہ مینی ہروہ بات جے دہ نالیا ہے وہ میں طرح بھی ہو۔

مریک سیاہ یا زر دہ ہے و فنرہ و فیرہ مینی ہروہ بات جے دہ نالی ہی است بطی یا ہندی ہے فاستی ہے ، حسی سے ہوا ہے میں ہوں ہے کہ اس کا بات بندی ہے فاستی ہے ، حسی سے ہوا ہے دہ میں کرویا ہوں ہے کہ دہ برافعاتی ہے بینی میں کہ دہ بردل، عاجز ، کمزور ول اور لا پرواہ ہے افعال می فیرت برے کراہی کا دکری جا ہے ہی کا دین سے تعنی ہے جھیے ہم کہ دہ تورہ ہے ، خورا ہے ، شارب تورہ ہے ، فیا نت کرنے والا باطل کم ہے نافریا ذرک جا سے کا دن سے تعنی ہے جا ہے کہ دولا علی ان کراہ جا نے کون کا دین سے تعنی ہے جسے تاہم کی کہ دہ تورہ ہے ، خورا ہے ، شارب تورہ ہے ، فیا نت کرنے والا باطل کم ہے نافریا ذرک والے ہے اسے کا دول کا درک والا ہے اسے کا دی کرنے والا ہے یا ہرک دولا کا میں ہے نافریا ذرک والے ہے کا دین سے تعنی ہے والا ہے یا ہرک دولوں کا ذرک والے ہے کا دی سے قال ہے کہ دولوں کا ذرک والے کے دولا کی خورا کے دولا ہے کہ دولوں کا ذرک والے کے دولا کی خورا کہ دولوں کا درک والوں کا درک والی کی دولا کا کم ہے نافریا ذرک والے کے دولا کی دولوں کر دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولا کے دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دول

اور سحبا اجی طرح نس کا ، نجاستوں سے سن بنیا ، ماں اب سے ساتھ میس کا زکوہ صح مقام پرادا میں کوایا

اس كى تفتيم مي طريقے پرنس كرا يا يكر إبنے روزے كوكئا بول، فيب اور لوكوں كى عزنوں ميں دخل اندازى سے نہيں بتيا يا-اوردنیا سے متعلق افعال میں عنیت کی صورت برہے کہ وہ نربادہ باادب نہیں ہے، درگوں کے ساتھ نو منی آمیز سلوک الاباس ابنے آب بیکسی دوسرے کاحق بنیں جاتا یا بیکہ وہ دوسروں برایا حق بی سمجفنا ہے یا بیکہ وہ گفتا ابیت نریا دہ آتا بيت كالم بيت سواب بوت سواب مرجاً بيرماً المي ما كيروں سے متعلى غيب كي صورت شاہ يہ ہے كواس كى آستيں بہت كھلى ہے دامن لمبا ہے اوركيرے ميلے ہى -بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دین می غیبت بنیں موتی کو کے روہ اس بات کی ندمت کررا سے جس کی ندمت الندنعال نے کی ہے گن ہوں کے توالے سے اس کا ذکر کرنا اور اس طرح مزمت کرنا جائز ہے کیوں کہ ایک روات میں ہے نبی اکر اسلا علم وسلم کے سامنے ایک ورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیا وہ عازیں مرصی ہے اورزیادہ روزے رکھتی ہے میکن اپنی زبان سے ا بنے بر دسیوں کواذرت بنیاتی ہے آپ نے فرایا وہ جہم میں عاصے گا- را) ایک دوسری مورت کا ذکر کیا گیا کروہ بنجیل ہے آپ نے فرایا اس کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے (۱) وبعن دول كا يرات دال باطل م كروه حفرات اس من ان بانون كاذكر كرت تقے كرسوال ك ذريع الحكا معلى كرف كى حاجت بونى فى ال كى غرض دوك روى كى عبب جوئى بنبى تقى اوراس كى حاجت عبى رسول اكرم صلى الشرعليد وسلمی علی کے عدد و سن ہوتی تی -اوراکس کی دمیں اجماع امت ہے کہ جوشفس کی دوسرے کے بارسے س ایسی بات ذكركرنا سے جے وہ بندہن كرنا توريش خص غيب كرنے والد ہے كيونك نى اگرم صلى الديناب وسلم نے غيب كى جو تعرف كى جديداس مين وافل ہے اوران تمام باتوں ين اگروہ سياجى بوتو مينيت كرنے والا سے وہ اپنے أرب كى نافرانى كرتا ہے اورابنے سان صائی کاکوشت کھا اسے اس کی دلیا نبی اکر صلی الشرعلیہ وسلم کی برحدیث شراف ہے آب نے فرایا۔ كانم مانت سوفيت كيا ہے؟ هَلُ نَهُ رُونَ مَالُغِيبَةً -صحابر كام في عرض كي الشرتعالى كا وراكس كا رسول بيتر عافي الشرتعا في من تما پنے جائ کا اس طرح ذکر کروجے وہ ناپند کرنا ہے ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ \* -عرض كالداكروه بات جوي كتابون السوي موجود بونوركيا علم موكا) ؟ آپ نے فرمایا۔

را) مندام احمد بن صنبل عليدي صنبه مرويات الوميري الوميري (٢) كتاب الزهدو الرقائق ص ٥٥ ورث ٢٥ من (٢) كتاب الزهدو الرقائق ص ٥٥ ورث ٢٥ من (٢) كتاب الزهدو الرقائق ص ٥٠ ورث ٢٥ من (٢)

إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ نَقَدا غُنَبْتَهُ وَإِنْ لَدُ الرُّوهِ إِنْ كَانَ فِيْهِ مِلْ مِهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اس كى نىيىت كى اوراگراس بى نەمۇنوتم اكس برېتان بادھا-كِيُّنُ فِيهُ فَقَدُ بَهَتَهُ - (١) حضرت معاذبن مبريض الله عند فرات من نبي اكر صلى المتعليد وسلم الك شخص كا ذكر كياكيا توصحابركام نے كياده ببت عاجر بے آپ نے فرايا تم نے اپنے بھائى كى غيب كى ہے انہوں تے وض كيا يارسول اللہ منے وہى بات كى سے جواسىي يائى جاتى ہے كي سے فرايا كرتم ايسى بات كتے جواس مين سے توتم اس بيت ان باندھتے - (١) ام المونين حضرت عالتشريض التدعنها سے مروی سے انہوں نے بی اکرم صلی التدعایہ درسام کے سامنے ایک تورت کا حفرت سن بھری رحمداللہ فر ماتے ہیں دوسرے اُدمی کاذکر تین طرح متنا ہے غیبت، بتیان اور جھوٹ – اور ان تینوں کا ذکر قرآن پاک میں مواہے عنیت بہ ہے کہ تم اس بات کا ذکر کروجواس میں ای جاتی ہے، بہتان ایس بات کا ذکر جعاس ميرينين اني جاتى، اور حيوط رافكي وه بات كها حوتم كسيني موراورتم فياس كالحقيق بني كى حضرت ابن سیرین رحمداللہ نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ آدی سیاہ فام ہے بھرفر ایا میں اللہ تعالی سے بخشنن طلب ترا مول من مجتاموں کرمیں نے اس کی ندیت کی ہے۔ حفرت ابن سیرین رحمد اللہ نے حفرت الرام منعی رحمد النَّد كا ذكر كرنے موسے إنا اتھ النكھ كے نيم ركھا اور زبان سے لفظ تعينكا نہيں كا حضن عائش صديعة رصى الله عنها نے فرایاتم یں سے کوئی شخص کمی دور سے کی غیبت نہ کرسے میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ درسم کی موجود کی میں ایک (1) - 62 6

غیب زان کے ما تفاص نہیں ہے

جان لوا ِ زبان سے رکسی کا غلط اندازیں ) ذکر کرنا حوا ہے کیؤی اس میں دوسرے لوگوں کو اپنے کھائی کے نقص سے آگاہ کرنا اوراکس طرح اس کی تعریف کرنا ہے جے وہ پندینیں کرنا اس سلطین اشاراً گفتی موج گفتی کی طرح ہے

> رد) مندادام احدین صنبی جاری ص ۲۸۴م روایت البریم و رد) مجمع الزوائد عبد ۸۰۵ تب الا دب رده سن بدام احدین صنبی جلد ۲۰۱۱ مروایت عائشه ردم انترفیب والترسیب جلد ۲۰۱۷ مرکت ب الاب

اورنعل، قول جيبا ہے اتبارہ کرنا، آنھ مارنا لکھناا ورح کت کرنا وغيرہ تمام ابسے طربيف بن سے تفقود سمجد آنام وغيب يى داخل بى اور حرام بى - اسى سلطين محورت الله عنها کا قول ہے آپ فراق بى بمارے باس اب عورت الله حب وه واپس جا ہے تا ہ

نقل رنا بھی اس میں داخل ہے شدا وہ لنگرا کرمیا ہے یاجس طرح وہ دوسر اشخص عباہ نویہ غیب ہے بلکہ غیبت سے بھی زیارہ سخت سے کیونکہ اس سے زریعے دوسرے کی تصوریتی زبارہ سوتی ہے۔

نی اکرم صلی الله علیه و سلم نے جب حضرت مائنہ صدیفیرضی الله عنها کو ایک مورت کی نقل آبار سے ہوئے دیکھا الماء

مُّا يَسُنُّ نِيُ اَنِّي َ حَاكِيتُ اِنْسَانًا وَلِي كَنَهُ اللهِ مَعِيدِ بات بِندِ بَنِي مَرِي مَنْ عَن كَ نقل المارول اور وَكَذَا - (٢)

اس طرح کابت کے در سے بی بنیت ہوتی ہے کیونی قلم دو زبا بوں بیسے آبک زبان ہے اور کسی اُدی کا اپنی تصنیعت بیں کسی معین شخص کا ذکر کرنا اور اس سے کلام کی برائی بیان کرنا غیبت ہے۔ البتدائ کے ذبار کے لیے کوئی حاجت ہوتو جا کرنے اس کا بیان اکٹے گا اگر ہیں ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہمی توبہ بنیں ہے غیبت کسی عین شخص کی عزت پر ہاتھ والے لیے کا نام ہے وہ زندہ ہویا مردہ سے بھی غیبت ہے کہ کے وہ بعض لوگ جن کا اُرج میرے یاس گزر ہوا یا جن بعض لوگ کو کہ ہم نے دیجا لیکن یہ اس صورت بیں غیبت ہوگی جب محاطب اس سے کسی میں شخص سے بارے ہیں مجھ جا اُسے کیوں کو اس سے کسی میں شخص سے بارے ہیں مجھ جا ہے کیوں کو اس سے کسی میں شخص سے بارے ہیں مجھ جا ہے کیوں کو اس سے کسی میں شخص سے بارے ہیں مجھ جا ہے کیوں کو اس سے کسی میں شخص سے بارے ہیں مجھ جا با جا رہا ہے وہ منع ہیں ہے۔

مع جهان و مع معین شخص کاعلم منه مور اموزوجا گزید نبی ازم صلی امله علیه در سلم جب کسی آدمی می کوئی نا پندیده آ مین جب کسی معین شخص کاعلم منه مور اموزوجا گزید نبی ازم صلی امله علیه در سلم جب کسی آدمی می کوئی نا پندیده آ

مَا جَالُ اَ قُوا مِ نَفْعَلُونَ كَذَ ا وَكَذَا - (٢) لوگول کو کي ہوگيا ہے کہ فاد ن فلال کام کرتے ہيں -آپ کسي وَننانہ بنا کر نہیں فوا تے تھے اگر نم کمو کہ بعض وہ لوگ ہوسفرسے واپس آئیں باجوعلم کا دعویٰ کرنے ہیں اگر ان سے ماغ کو ٹی ایسا فریز ہوجیں سے کسی معین شخص کاعلم ہوا ہو توریعی فیبت سے عنیت کی سب سے بری فسم وہ ہے جو

> (۱) الدر المنتور جلده ص م انحت آئیت لا بغنب بعضار مجناً (۲) منداه م احمد بن منبل جلده ص ۱۸۹ سروبایت عالمننه (۱۲) سنن الی داود حلد ۲ ص می ۲۰۰۷ کنب الادب

www.maktabah.org

رضے معصرباکارلوگ كرنے بن وہ جا ہتے بن كم إنيا مقصود على ظاہر كري اور فلبب سے بجے بى دي حالان كى دہ جمالت كى دم وج سے نہيں جانتے كروه دو برائبوں كوج كرتے بن ابك فليت اور دوسرى ربا كارى -

اس کی مثنال اس طرح ہے کرجب ان لوگوں کے سامنے کس شخص کا ذکر کیا جائے تو دہ کہتے ہی الحد للد اہمیں حاکموں سے کوئی غرض اور نعلق مہنی ہے اور نہ ہم دنیا سے لیے ان کے سامنے ذلیل ہونے ہیں ۔ یا وہ کہتے ہی جم قلب حیاسے اللہ تعالیٰ کی بناہ چا ہتے ہی اور اس سے سوال کرتے ہیں کر وہ ہماری مفاظن فرائے ۔ حالانکہ ان کا مفصد دوسروں کے عیب ظاہر کرنا ہوتا ہے نو وہ اسے دعا کے صبغے سے ظاہر کرتا ہے ۔

ای طرح بعن اوقات وہ اس شخص کی تعریب ہیں کرتے ہیں جس کی بنیت کرنا چاہتے ہیں اور بویں کہتے ہیں کہ فلال کے اتوال کے ایس کے بنیا جس اور وہ صبر کی کمی ہے تو اس طرح وہ اپنا ذکر کرے اس کے جن ہیں دور سول کی ہذمت کرنے ہیں اور اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ تب یہ کراپنی پر ح کرنے ہیں کہ وہ بھی اسٹے نقس کی ہذرت کرنے ہی تور شخص غیب بھی کرتا ہے رہا کاری بھی اور اپنی پاکیز گی جی بیان کرتا ہے ۔ لوں وہ بین خطابی جو کرتا ہے اور بسب کچے جہالت کی وجہ سے کرتا ہے ایس کے دور بسب کچے جہالت کی وجہ سے کرتا ہے ایس کو کہ بیان کو اللہ کے دور بسب کچے والا سے بہی و وجہ ہے کہ شیطان وا ملوں کے ساتھ کھیلنا ہے جب وہ علم کرتا ہے اور بات میں میں مور ہے کہ شیطان وا ملوں کے ساتھ کھیلنا ہے جب وہ علم کرتا ہے اور اپنے کمرو ذریب سے شیطان ان کے اعلال کو صالح کرتا

اس سے پر ہنرگریں ۔ نیسبت سننے پرخوش ہونا اورائس کی طوت کان لگا ماصی غیبت ہے وہ اس بیے خوشی اور تعجب کا اظہار کرتا ہے کم

غيب كرنے والانور ش بوا ہے اورزبادہ فیبت كرنے سے ليے تيار بوا ہے گوبا وہ اس طريقے سے اس سے فيب كروا نا ہے شلادہ کہا ہے تعب ہے م تواسے ایسا مہیں جانتے تھے میں تواسے اب ک اچھا آ دی سمجھا رہا میں تواسے کچھ اورس سجقار إالله تعالى ميس إس ازائن سے بچائے يرسب كمجونين كرنے والے كى تصريق سے اورنييت كى تصديق هي غیب موتی ہے بلکہ فا موکش رہنے والاعبی غیب میں شرکے ہوا ہے۔

نى اكرم صلى الله على وكسلم نے ارشاد فرابار غیب سننے والد جی نبیت کرنے والوں می سے ایک مونا ہے اَلْمُسْتَمَعُ إَحَدُ الْمُعْنَا بِأَبُّ - (1)

معن الوكرورية اور حضرت عرفا روق رضى الله عنها كے بارسے بن مردى سبے كمان بن سے ایک نے دوسرے سے وایا که فلان تحق بہت سونا ہے بھرا بنوں نے نبی اکرم صلی الٹریلیدوس مسے سالن مانکا الکرروٹی کھاٹیں نبی اکرم صلی الٹریلید وسلم نے فرایاتم نوسان کھا چکے ہوا نہوں نے عرض کیا ہمین نواسس کا علم نہیں آب نے فرایا ہاں کیوں نہیں تم دونوں نے ا ہے بھائی کا گوشت کھایا ہے - ۲۷)

تودىجيكس طرح نى اكرم صلى الشرعلبدوس من دونون كواس منك بي جع كياها لانكه إيك نے غيب كى اوردوسرے

اس طرح مفرت ماع د سے سلسے میں آپ نے دونوں سے فرما یا کم بیموار دانتوں سے نومو (۱) عالانکہ ان میں سے ا بك في كن فعاكريدان على سنت كى طرح ما لاكراورووس في سنت والد بهى عنيت كي كناه سے جے بني مكتا بان زبان سے اس کورد کرے بار رہے کی صورت میں دل سے براسمجھے توا سے گنا ہ بنیں ہوگا۔

اوراكرده ابسى عبس سے الحد كنا سے باكفت كا كارخ بدل مك بين اس بيمل بني كرنا تواس بيعي كناه لازم مو كے كا اوراگرزمان سے کے کرفا موش ہوجاؤلین دل سے سنا چا ہتا ہے توبید منا فقت ہے اور جب یک دل سے را نہ فائے كنه سے بابر بنس موكا اور صرف بافق كے إن رسے فاموش كرانا كافي نہوگا يابركرا بينے ابردؤں اور بنياني سے

اناره كري كيوني ريستى اوراس بات كومعولى سمجين كى عدمت سے بلدا سے سختى كے ساتھ اور واضح الفاظ سے روك جامع نى اكرم صلى الشرعليه وكلم في واليا-

جن شخص کے پاس کس موس کو دبیل کیا جا رہا ہوا دروہ

١١٠ تاريخ بغداد عبدراص ٢١٧ ترجبر٢٢٠ رم) الدرالمنتور حلد و ص ٥٥ تحت أيت لا يعنب بعشار بعضاً

مَنُ أَذِلَّ عِنْدَ لَا مُوْمِنَ فَكَمْ يَنْفُرُوْ وَهُوَ

(r) سن الى داود جلداص ٢٥٢ تنب الحدود

طاقت کے باو دوداس کی رونہ کرسے اللہ تعالیٰ فیاست کے دن لوگوں کے سامنے اسے موسوا کرسے گا۔

جوشفن ابنے رسلان) بھائی کی عدم موجودگی بی اس کی عزت کانخفظ کرسے اللہ تعالیٰ کے در در کرم بر واجب ہے کہ وہ فیامت کے دن اس کی طرنت کی تفاظت فرما گئے۔

جینتف اجنے اسلان) کھائی کی بیٹھ بیٹھے اسس کی ت کا تحفظ کرسے اللہ تعالی سے ذمہر مرابہ لازم سے کروہ اسے جہنم سے آزاد کردسے - يَقُدُرُعِكَى نَصُرِ إِذَكَّ اللهُ يُومَ الْقِيامَةِ عَلَى رَعِكَى نَصُرِ إِذَكَّ اللهُ يُومَ الْقِيامَةِ عَلَى رَعُنِ الْعَلَّةُ فِي - الاستالودرواءرضا لله عند فراتے ہیں۔ من رَدِّ عَنُ عِنْ عِنْ عِنْ اللهِ اَنْ تَبُرُدُ عَنْ عِرْصِهِ كَاتَ كَانَ حَلَى اللهِ اَنْ تَبُرُدُ عَنْ عِرْصِهِ كَانَ يَوْمُ اللهِ اَنْ تَبُرُدُ عَنْ عِرْصِهِ كَانَ يَوْمُ اللهِ اَنْ تَبُرُدُ قَعَنُ عِرْصِهِ يَوْمُ اللهِ اَنْ تَبُرُدُ قَعَنُ عِرْصِهِ يَوْمُ اللهِ اَنْ يَبُرُدُ عَنْ عِرْصِهِ يَوْمُ اللهِ اللهِ اَنْ تَبُرُدُ قَعَنُ عِرْصِهِ يَوْمُ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

مَنُ ذَبَّ عَنُ عِمُضِ آخِينُهِ بِالْغَيْبِ كَاتَ عَلَى اللهِ آنُ يُعُتِيعَهُ مِنَ النَّارَ-

غیب کے وقت مسلان کی موسے متعلق ہرا احادیث میں اوراس عمل کی فضیات میں بلے شاراحادیث کی ہی جنہیں ہم نے کوابِ صحبت اور حقوق مسلین کے خن میں ذکر کیا ہے ووارہ ذکر کرے بات کوطول دینا نہیں جا ہتے۔

اسباب غيبتِ :

عنیت پرابھارنے وافی آئیں بہت نہا وہ ہم لیکن ان سب کامجرور کیا ہ اسباب ہم ان ہم سے اکھ عام لوگوں ہم لیے عاصلی می جاتے ہم اور تین اسباب الم دین اور غاص لوگوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

آنظ اسباب میں سے بیکا سبب خصہ نما اناسے جب کسی بات سے دوسرے آدی بیغضہ اکنے تو وہ اس کی برائیوں کا ذکر کرے ا بین عفے کو طف نظر اکرنا ہے لیندا فطری طور برز بان اس طون علی جائی ہے اگر وہاں دینی سکا وط نہ ہما ور لیفن اوقات وہ فضتہ نکال مہیں سکتا تو اسے اندری اندری کا اندر کرفت ہے تو اس سے کینر بیدا ہوتا ہے اور بر بہشبہ بہشہ سے بلے اس کی برائی بیان کرنے کا سبب بنت ہے ، تو کمبنرا ور عفد غلیت کے برسے برسے اسباب میں سے ہیں۔

دور اسبب دوست اجاب می موافقت مونی که ان کی بان ین بان مانی جائے جب وه لوگوں کی عزتوں برجما اُور موں کام د دمن کی تواضع کرنے می تو برسمجتا ہے کہ اگراس نے ان براعتراض کی یا بجبس سے اعلا گی تودہ اس

> (۱) مندام احمد من حنبل عبد ساص ، ۸۴ مروبات ابواما مرب سهل (۲) سندام احمد من حنبل عبد ۱۰ ص ۲۹ م مروبات الوالدروا ( (۲) مندام احمد بن حنبل حبد ۱۱ ص ۱۲۱ مروبات اساد بنت بزید

غیبت کا پوتھاسبب یہ ہے کہ جب کوئی عیب اس کی طرف نسوب ہوتا ہے تووہ اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے کہنا ہے کہ فلاں نے بھی رہ کام کی عالانکہ اسے توحوف اپنی برائٹ بنا کا چاہئے تھی دوسرے کا عمل ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی احد ندانس کی طرف نسبت کرنی چا ہیے تھی یا وہ یوں کہنا کہ فلاں شخص بھی اس کام ہیں میرسے ساتھ منٹر کیا تھا ما کم اپنی

طرف سے عذر بیش کرسکتا ۔

پانجان سبب نفتع اور دوسرون پرفز کرنا ہے وہ دوسرون کے بیب بیان کرے اپنے آپ کو بلندی کی طون

ای جانا جا بتا ہے جہ وہ تہ ہے فال صفحہ جان ہے ہے اس کی سجھ افق ہے اور کام مروسے اس کا مقصد پر ہونا ہے کہ

وہ اس بات کے ضن ہی اپنی بڑائی بیان کرے اور ان کو دکھا نے کہ وہ سب نے زبادہ علم رفقا ہے با اس کو ظربوتا

وہ اس بات کے ضن ہی اپنی بڑائی بیان کرے اور ان کو دکھا نے کہ وہ سب نے زبادہ علم رفقا ہے با اس کو ظربوتا

ہر کہ کہ ہیں اس دوسر نے تنحص کی فیلیم ہی اسی طرح نری جائے جس طرح اس کی تعظیم ہوتی ہے اہذا وہ اس سر پر کھت جن اس سے

میت کر نے اور اس کی عزت کرتے ہیں تو وہ اس سے اس نعمت کا زوال جانیا ہے اور اس کی طوف صوت کہ تہ بین کی است کا روال جانیا ہے اور اس کی طوف صوت کہت ہیں گارات بڑا ہے وہ جات اور ہو جات اور کو جات کے موال ہو جات اور کہ بی خوال ہو جات کے علاوہ ہے کیونکو خصد اس سے اس کا تعظیم کے علاوہ ہے کیونکو خصد اس کا دی کے غلادہ ہے کہ وہ کہت ہیں جدا ہو گائے گئی دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہو گائے ہیں ہو تھی ہو گئی ہو تھی۔ ہو کہت ہو کہت کے علاوہ ہے کیونکو خصد اس کا دی کے غلادت جرم کروانا ہے جس بہنے خصد ہو کہت حداس اور اس خوال ہو گئی کہت اور مہر بان دوست سے بھی کہنا ہو ہا کہت ہو کہت ہو کہت کا خوال ہو جس کرونا ہو جس بہنے خصاص اور خصاص دوست اور مہر بان دوست سے بھی کہت کا خال ہو جس بہنے خصر ہو کہت ہو کہت ہو کہت اور مہر بان دوست سے بھی کہت کا در مہر بان دوست سے بھی کہتا ہو میں بہنے خصر ہو کہت ہو کہت ہو کہت ہو کہت اور مہر بان دوست سے بھی کہت کہت کہت کا در مہر بان دوست سے بھی کہتا ہو کہت کا در مہر بان دوست سے بھی کہت کرا کہ کہت کے خال کی جس کر کھی ہو کہت کے خال کو کہت کی کہت کے خال کی جس کر خال کے خال کی جس کر کھی کے خال کو کہت کے خال کی حسال کو کرتے گئی کے خال کی جس کر کھی کہتا ہو جس کر کھی جس کر کھی کے خال کی جس کر کھی کے خال کی جس کر کھی کہت کے خال کی جس کر کھی کے خال کے خال کے خال کی جس کر کھی کر کھی کے خال کی جس کر کھی کی کے خال کی جس کر کھی کے خال کے خال کے خال کے خال کی کر کھی کر کھی کر کھی کر کے خال کی کر کھی کر کھی کر کے خال کی کر کھی کر کھی کر کے خال کی کھی کر کھی کر کے خال کی کر کھی کر کے کر کھی کر کے خال کی کر کے خال کے خال کے خال کی کر کھی کر کھی کر ک

ساقوان سبب، کھیں، نداق ، خوش مزاجی ا ور بہنی نداق میں وقت گزار نا ہونا ہے ہیں۔ دوسرے کے عیب ذکر کرنا ہے

www.makaaban.org

ادران کی نقل آبازاسے تاکہ لوگ سنسیں اور بڑ بحراور خورب ندی کی وج سے سوتا ہے۔ غيبت كا تحوال سبب تسخراور مذاق كرنا اوراكس كوحقر جاننا سيربه بات بعن اوقات سامن وقى م اور نداق كرنا اوراس كوحفر جانات بعن إوقات سامن سوق ماورلعن ادفات بيع بيجها الكابان بعن بجراوراك سنخص كوحقير فإنا ہے جس كے ساتھ مذاق كيا جار إسب -جان ک دوسرے بن اب کانعلق ہے جوخاص من نودہ نہات باریک اور گرے می کونکہ ہم الباشرے جے تبطان مکی کے داست سے الماہے اس میں مصلائی تھی ہے دیکن شیطان اس میں شرکو مادیتا ہے۔ ان بی سے بہاسب بہ ہے کو دین سے باعث کس کی بائ اور خطاب اس کا روکرے فردبندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے بی نے فلا ن آ دی بی بہت عیب بات دیجی سے ، بعض اوقات دہ اس بات بی تھے رہوتا ہے اور برائي براس كانعب كواصح ب ليكن اسع جائية فعاكروه تعب كرت موسي كما نام نرلتيا. توت يطان اظهار تعجب بب اسى دوسر سيخف كانام الس كي زبان برلانا ہے -اس طرح وہ نيب كام تكب مؤتام اور غيرشعورى طورب كن وكار معناسيد بان عي اس سيدى ايكرى مي كرى شخص كم وي سخص فلدن أدمى برتعب سے ووكس طرح ابنى لونڈی سے بحث کرتا ہے حال نکہ وہ برصورت سے اور وہ کیسے فلاں آدمی سے ماستے بھیا ہے مالانکہ وہ جا ہل ہے ۔ دوسراسبب رحت ہے وہ اول کر کوئی شخص کس بات میں مبتلا موتوبیاس برمکین سؤلے اور کہا ہے کرفلاں بے جارے کے معاملے اور اُزائش نے مجھے ملکین کو یا ہے وہ اس دعویٰ بن سیارونا ہے میکن وہ اس کا نام لینے سے بیمز منس كركا اس بيد وه عنيت كام تكب بوااس كاغم ا وررحت نومبز سيد اسى طرح تعبب كرنا بعى بكين شيطان اسد ابيد شرى طوف مع بنائ ہے جس كا سے علم نيں مؤا اس برحم كه أاور عنم كا اظهار كرنا نام ليے بين بي بوسكة إلى بنيان اسے ام لینے براکھار تا ہے اک وہ مگیں ہونے اور رحم کھانے کے نواب سے محروم ہوجائے : نبیری فنم برہے کہ الدّق مح بيع نعتران كيون معض اوفات جب أولى كمي ومران كرت بوع ديجفا باستاس تواس عفته أتا مي الجم وہ فقتہ ظاہر کرتے ہوئے اس کا نام لیتا ہے حالانکہ اس پرلازم تھا کہ وہ نکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ذریعے ال با ينا فضف مركا ووسول ينظام رزكرا يا الس كانام فيها اور بانى ك فقاس كا ذكر فركا -عنیت کی بزین صورتین نبایت پوست یو بر عوام تو در کنا رعلی دھی ان سے آگاہ بنیں ہوسکتے ان کا خیال برہے کہ تعب، رحت اورفضب جب النزتمال کے بیے ہوتو نام ذکر کرنے کے لیے عذر کی گنجائش ہے عال المرب بات غلطب بكينيت ك لي محضوص ضرور أول كے تحت ا جا زت ہے اوران من جى نام ذكر كرنے كى كنوائش مني ہے جداكان -82TS8 تعزت عامرین وانکررض الله عندست مروی مے کونی اکر صلی الله علیه وسلمی حیات مبارکد (ظامری) می ایک

شخوسی قرم کے پاس سے گزرا اوراس نے انہیں سام کیا انہوں نے سام کا جاب دا جب وہ وہاں سے گزرگی نوان بی ہے سے ایک شخص نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے نفرت کی سے کہا ہے فار اوراس شخص کو تبا دوان کے اللہ کا فتر ہم اسے با ایر کام بات بنادی وہ شخص نجا کہ میں اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اور تو کھے کہا سب کچو تبا دیا فار مطالبہ کی کہا ہے اور مطالبہ کی کہا ہے باری ہے باری کہا ہوں کے جو تبا دیا اور مطالبہ کی کہا ہے باری کو چھی نہا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اور تو کھے کہا سب کچو تبا دیا اور مطالبہ کی کہا ہے باری کو چھی نہا کہ مصلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اور تو کھے برات ہی ہے اس کے بارے میں زیادہ فریا تھا اس سے کیوں نفرت کرتے ہو جو اس نے عرض کیا بیں اس کا براوں اللہ اس سے پوچھے کیا اس نے مصلے فرض نما زمین اخر کرتے ہوئے دیجیا جو ایس نے وضوی اس کے باری کہا النہ نے موسے نہا کہ کہا دیا ہے کہا النہ کہا کہ کہا دیا ہے کہا دی کہا ہوئے میں دیکھی رصفان نفر ہوئے دیکھا جو ایس نے دیکھا کہ دیکھا جو کہا ہیں نے وضوی اللہ کی تو میں نہ کہا دی کہا دی کہا دی کہا دیا ہوئے اور اللہ اللہ کے میں دیکھا کہا ہیں نے دیکھا کہ دیکھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے نہیں دیکھا اس جسنے کا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے کہا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے کہا کہا دوزہ تو ہرنیک و بدر کھا ہوئے کہا کہا ہوئے کہا ہوئے

ی بی سے کہ اللہ تعالی فقیم میں نے اسے نہیں و کھا کہ اس نے زکو ہ سے علاوہ کسی کی سائل کو کھیے دیا ۔

ہوا اللہ تعالی کے داستے میں کچھے خرج کیا ہو۔ زکو ہ نو بزئی اور بدا داکرتا ہے اس نے کہا بایسول اللہ ایسان اس اس نے کہتے فرزوہ کی اور انگرا ہے ہوئے دیکھا ہے ؟ با بمی نے کھی اس میں الل مطول سے سے بوجی کی اس میں خال مطول سے کام یا ہے ایس نے بھی تواں میں کام میں اللہ علیہ وسے دیکھا ہے ؟ با بمی نے دائے اس میں خال المطول سے خالیا المطول سے دائے اس دینیت کرنے والے شخص سے فرالیا المطول سے خالیا المول سے خالیا المطول سے خالیا المول سے خالیا المطول سے خالیا المطول

جا وُشايدوه تم سيربو- را)

## غيب سےزبان کو بچانے کا علاج

جان لوا تمام بری عادات کا عدج علم وعل مے معجون سے کیا جاتا ہے اور مربجاری کا عدی اس مے سبب کی فدسے ہوتا ہے اہذا ہمیں اس کا سبب تلاش کرنا جا ہے۔

روائے ہدا، قین ان ہ بیت ماں رو ہے ہے۔ زبان کو غیبت سے روکنے کے دوطر لیفے ہی ایک اعمال اوردو سری تفضیل سے - اعمالی یہ ہے کہ اسے معلوم ہو کم سی شخص کی عرب سے پیچھے بڑنے سے اسٹر تعالی نا راض ہو اسے اوراس سیسے میں وہ روایات ہی جو ہم نے ذکر کی ہی۔

(۱) مندام احدین صنبل طده ص ه ه م موات الوالطفیل - www.maktiloun.

اورا سے برجی معدم ہونا چاہئے رغیب کی وجہ سے نیامت کے دن اس کی نیکیاں ضائع موجا کمیں گا کیو بھواس کی نیکیاں اس شخص کی طرف نمتقل ہوجا بیں گی جس کی اس نے بنیب کی ہے ۔اور براس بات کا بدلرہ ہے جواس نے اس کی عزت برجملہ کیا ہے، اگراس کی نیکیاں نہ ویوں تو دور رہے شخص کے گاہ اس کے کھاتے میں ڈوال دیدہے جائیں سگے۔

ہے۔ ہران کی بیان ہم ہوں ورور ور میں مار میں کا اور وہ الشرقعالی کے نزدیک مرط رکا گوشت کھا نے والے کی طرح مولا کا گوشت کھا نے والے کی طرح مولا کا گوشت کھا نے والے کی طرح مولا کا بھڑا، نیکی کے بیڑے سے بھاری ہوتو بندہ جہم ہیں واخل ہوتا ہے اور جب اس شخص کا جس کی بیب کی ہے ، ایک گذہ اس کی طوف منطق ہوگا تو اس کا گئر ہوں والا بیٹرا بھاری ہوجائے گا اور ہم جہم ہیں واخل ہوگا کم از کم درج ہے کہ اس کے اعمال کا تواب کم ہوجائے گا اور مرال وجواب اور حماب وکتاب کمل ہوجائے گا۔

مَّاالنَّاكُ فِي الْبَدِسُ مِاكْرُكَعَ مِنَ الْغِيْبَةِ فِيْ الْكُنْ مُنْكُ لَكُولُوں كُوانَىٰ على كالمِن مِلنَ حَسَنَاتِ الْعَبُدِ - ١١) بنرسے كن كيوں كوفت كرديتى ہے۔

ایک روایت بیں ہے ایک شخص نے حضرت حس بھری رحمالٹرسے کہا کہ جمجھے خبر کی ہے کہ سری نیب کرتے ہی انہوں نے فرایا میرے نزدیک تمهاری قدر آئی نریادہ نہیں ہے کہ میں اس سے لیے اپنی ٹیکیاں تمہارے تواسے کر دول -

توجب آدی نیبت سے متعلق روابات پر نقین رکھے گا تو فوف کے ارشے وہ اپنی زبان نہیں کھو لے گا اسے اس بات سے جی قائدہ بینچنا ہے کما بینے بارسے میں غور کرسے اگر اپنے آپ یں کوئی عیب پائے تو اس دکے دور کرنے میں مشغول ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشا دگر ای کو با در کھے۔

أب ف وايا-طوفها لمِت شَعَكَ عَيْدُ عَنْ عُيُورِ

اس ادی کے بلے نوشخبری ہے جے اس سے بیب لوگوں کے میدول سے مشغول رکھیں -

جب این اندرکوئی میب پائے تواس بات سے حیا کرنا چاہے کم اپنی ندست چیوٹر کر دوسروں کی ندست کرے بلکہ اسے جانیا جا جی کہ دوسرے اکوئی کا اس میب سے نہ بھی سکتا اسی طرح ہے جس طرح وہ نود نہیں ربھ سکتا۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب میب اس سے فعل اورا ختیار سے متعلق ہو۔

ا وراگراس عیب کا تعلق اس کی تعلقت سے ہے تواس کی برائ بیان کرنا رمعا ذائش الله تعلق اس کی طرف برائ کونسوب

(١) الاسرار المرفوعة ص ٢٠١ صيت ٢٠٠٨

كنا كي المرجوادي كس صنعت ي عيب نكالن ب وه صالع كي فران بيان آيا س تى تخفى ئے ایک دانا سے کہا ہے برے چرے دانے! الس ف بواب دیاک بیرے کا بنا نا بیرے اختیار مین بنی تھاکر میں اسے اچھا بنا ا حب ابینے اندر کوئی عیب نر پائے توالٹر تعالیٰ کامشکرادا کرے اور مب سے بڑے گناہ کے ساتھ ابینے آپ کواکودہ نركر سے كيوں كر لوگوں سے عيب بيان كرنا اور مروار كھا ناسب سے طباعيب سے ملك اگر وہ انھات سے كام لے تواسے معلوم ہو جائے داس کا بہ گمان کہ وہ سروی سے پاک ہے اپنے آپ سے بے خبری ہے اور بر بھی بہت بڑا میب ہے . آدمی کور بات میں نفع دینی ہے کہ اسے معلوم ہوجا مے کہ غیبت کی وجہسے دوسرے کو تکلف سنعتی ہے وہ اسی طرح مے بن طرح دوسرے کی عنیت کرنے سے است کلیف سے جب وہ اس بات کو پندنس کا کوئ اس كى نىيب كرے نواسے چاہے كر جو كچھ اپنے ليے بند بنس كرنا وہ دوئرے كے ليے جى پند ذكرے يرا جالى علاج ہن -ان ك تفصيل برب كدوواس سبب كونداش كرس توفييت كا باعث بناسے كيونكر بارى كے علاج كے بال ك سب كوفع كونايل ما ورم في اسباب كا ذكر يدل كرديا -غصاكا علاج أفات غضب كعاب بن أف كاس كواس طرح موضاً عاسي كالرب اس رغصه مكاول كاتوالشرتعال غیبت کی وج سے مجھ رغضبناک موکا کبوں کراس نے مجھے اس سے روکا اور میں نے اس کے من کئے ہوئے کام برجرات ک اوراس کی تھوک کومعولی سجھا۔ نى اكرم صلى المعليدوس لم نے فراليہ بننگ جہنم کا ایک وروازہ سےاس سے وہ لوگ داخل ہوں گے جوا بنے غصے کوا نڈتغالی کی افر مانی کے زریعے معندا کرتے ہیں۔ إِنَّ لِجَهَنَّمُ مَا كُالُاكِدُ خُلُ مِنْ هُ إِلَّا مَنْ سَنَفَى عَيْظُهُ بِمَعْصِينهِ اللهِ إِنَّالَا -اورأب نے ارتباد فرایا۔ حِتْنَصْ ابنےرب سے ڈریا ہے وہ اپنی زبان کوروکے رکھتاہے اور فسرنس کھا ا۔ مَيِ أَنْفَى رَبِّهُ كُلُّ لِسَاتَهُ وَكُوْيَشُفِ فَيْظَهُ رِمِ) ربول اكرم صلى الشرعليدو الم في فرايا-

> را) اسكان لابن عدى صدر ٢ص مى ٢٠٠٠ تنت را) كنز العال عبد سوس موه عديث ٢٢٠ م www.maktabah. ٥٢ منز العال عبد سوس موه عديث الماد م

بوشخص عضے برعل کرنے کی طاقت کے با وجود اسے بی جآ ا ہے الدفعالی تیامت کے دن اسے مب دوگوں کے سلمنے بدکرافتیار دسے گاکر جس مور کو جاہے بند کرسے۔

مَنُ كَظَمَ غَبُظًا وَهُوكَةُ دُعَكَى اَنُ يُمُضِيهُ وَعَالُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةَ عَلَى دُوسُ النَّهَ لَذِي حَتَى يَخْيَرُ فِي أَتَّى الْحُورِ شِنَاءَ اللهِ

انبا وكرام بإنارل كرده بعن كنب بي اكس طرح أناب الساب أدم الم غصى عالت بي مجمع بأدر كهوبي عالت بعضب بين نهي يا در كهون كا اور عن لوكون كوتباه كرون كان كسائد فتين تباه نهي كرون كا-

وست اجبابی موافقت کے باعث بنیت کی ہوتو تہیں ہے بات سوئی جا ہے کوب تم مخاوق کی رضاجو تی کے بلے
المنہ تعالی کو نالون کرو گے تو وہ تم بر غضب ناک ہوگا تو کس طرح اس بات بررائی ہوگا کم تو دوسروں کی عزت کرے اور لینے
مالک کے عکم کو معمول سمجھے اور مان کی رضاج ٹی کے بلے اوٹر تعالی کے رضائو چھوڑ دوسے ان اگر تم الر غضتر اوٹر تعالی کی خاط
موتو الگ بات سے لیکن اس کا معمول بنیں کہ جس بر تنہیں غصرائے اس کا طرف کے ساتھ ذکر کر و بلا تمہیں جا جیٹ کم
جب تمہارے ووست اس کی طرفی بیان کرب تو تم اوٹر تعالی کی ضاطران پر غصہ کھا ہو کہ نوب نہوں نے بہت برت
کن ویسے کا ذکر کرنے کہ جا جب نوب کو ان فوائی کی ہے دوسرے کا ذکر کرنے کہ جا جب نوب کو ایک فوائی نوب کو بال کو ایک نوار دینا
حب کہ دوسرے کا ذکر کرنے کہ جا جب نوب تو اس کا علاج بر ہے کہ تم اس بات کو جان لوکر خالق کی نا راضگی موال کرتے ہوجاں ناز میں گئی ہوئی کو ایک نوار دینا
میں جب کہ دوسرے کا ذکر کرنے کہ جا جب نوب تو ایک تعرف کرنے ہوئی اور اور نوب خالت کی ناراضگی موال کرتے ہوجاں ناز مانسی نوب کہ بات کو بات سے بیا جا جو ہوئی ہوئی ہوئی ترب کو با اور اور نوب خالت کی ناراضگی نینی بیت تو تو ہوئی اور نوب کو بات سے بیا جا جو ہوئی جا کہ کے باتر اوگو با برایک و بھی بات ہے اور اور نوب کو نام موال کرتے ہوا ور خالت کی خالت قار اور خالوں کی ناراضگی نوب کو اس کا موال کو نے موال کرتے ہوا ور خالوں کی خالت تھا رائے دیا کو دور کر رہے کا انتظار اور حال کہ خوال کو نوب کا انتظار اور حالے کو تو کر کرتے کو اور خالوں کی خالی کو دور کر رہے کا انتظار اور حالے کے بیا کہ کو دور کر رہے کا انتظار اور حالت ہے ۔

اوربر مذربیش رناکه اگرین عرام که ما بون توکیا بوا فلان جی توکه ما است اوراگری بارشاه کا مال قبول کرنا بون تو فلان تف جی فبول کرتا ہے یہ عذر جمات ہے کیونکہ تم اس تعفی کی انتزاکو کے عذر میش کرنے ہوجس کی انتذا جائز نہیں۔

جی فول کراہتے یہ مقد جھات ہے ہوتا ہم اس مقتی ہا، یہ وصف کرچیں رہے ہوبی ماندہ بور ہے۔ کبوں کہ ہوشنخص النز تعالیٰ سے ملکم کی فلاف ورزی کڑاہے اس کی آفتدا ہنیں کی جاتی وہ کو اُن بھی شخص ہو۔ اگر دوسرا اُری آگ ہیں جائے اور تم اس سے بھے سکتے ہو تواسس کی موافقت مرکروا وراگرتم اس کی موافقت کروگ تو ہو قوف کھی واسکے۔

توانیا عذربیش کرتے ہوئے جبتم دوسرے ادی کا نام بیتے ہو تواس می دوگن می ایک غیبت ہے اوردوسرا

كاه كااضافه اورلون في دوكن بول كوجع كرسي ابنى جالت اوركم عقلى برم ديكات مهاس وقت تم الس مكرى كى طرح موتو الك برے كوبهار كى چوشى سے كرتے ہوئے ديجتى ہے تواہنے آب كوهي كرا دينى ہے اب اكروه لول سے اور لوں عذر بن كرك كريكرا مجه سے زبارہ سمجھ وارتفا اكس نے ابنے آب كوكرا يا توم سے جى كرا ديا نوتم اسى جالت پرسنسو كے اور تہاری حالت بھی اکس کی حالت جیسی سے لیکن اکس سے با وجودتم اپنے آپ پریہ ہنتے ہوا ورند ہی تعجب کرتے ہو-جان كان بات كانعلى ب كرتمايني باكيز كي بيان كرف اورزباده فضيلت كاافهاركرف كى فاطر دومرب كينبت كرف بوتوالله تعالى كي بال تونها لأمرنب بنها وه جادك اورلوكون كا افتقادهم متنزلزل بوكيا موسكتا م تہارے بارے بینان کا عقیدہ ناقص ہوجائے جب ان کومعلوم ہوجا منے کربیٹنص لوگوں کی برائی مبان کرتا ہے تو بقتی الوريم في مناوق كے إلى ابني فدر كے بد لے اس فدرومنزلت كاسوداكر دبا ج تسي الله تعالى كا مامل على -ادراگراوكوسكم بان تمارى كيوندروقيت بوهى قوده تهاركي كيما منس اكسكى -جان ک حدی وج سے منیب کرنے کا تعلق ہے توب دومذالوں کوجع کرنا ہے کیونکرجب تم دینوی لعمت برحسد روك تورنيا من صدى وجرسے عذاب من بنا موسكاب تم نے الس ير مى صبر نركيا بلداكس كے ساتھ آخرت كا عذاب بھی مالیا دنیا میں تو تم نے نقصان اٹھایا ہی تھا آخت کے نقصان کو ملے سالیا۔ كيول كم تم دوسراؤل كو جمع كررم موتم دوسرس أدمى كونفقان بينيا ما چائة تخصيلين البيخ أب كونقصان بينيا با اوراني نیکیوں کا تحفہ اسے بیش کر دیا اس صورت بی نم اس سے دوست اورابینے وشن مو بموں کر نمال غیب کرنا اسے نقصان نہیں دیّا بگنمین نقصان اور اسے فائرہ بینیّا ہے کمونے تمہاری نیکیاں اس کی طوف منتقل ہوتی ہی اورانس کے گئا ہ تمہارے كاتين جاتي باورتين كونى فائده نهي بنتياتم نے حدى خاشت كے ماتھ حاقت كى جہانت كو جے كرويا بلكر معن او فا تمارا صدكرنا اوراكس كى برائى بيان كرنا اكس شخفى فضيلت عام الرف كاباعث بن جانا سے جيسے كو كيا ہے سفوے وَاخِدَا اللَّهُ نَسْدِرُ فَعِيدًا مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا طُويَتُ آناحَ مَهَا لِسَانَ حُسُوْدٍ بُولَيْ فَي قُواس كيديما مدين كي زان كويد ديان جهان تك بذاق الراف كانعلق مع تواس سعتمها وامقصد دوس ادى كولوگوں كے سامنے رسواكرنا بوتا ہے لين تم إنضاب كوالله تعالى فرئ تنول اورانبيا وكرام عيهم السلام كسائ ذليل ورسواكرت مو الرتم سوجة كرقيامت كدن بنيك قدر عسرت موكى تها اجرى، شرمندگى اور ذلت كس قدر موكى كداكس دن تم استخص كے كناموں كو افعائے بوع جنم ك طوف جد م الم الم المن الم المن الله المراكر من الله المراكر تمين الى عالت كا على والشين النياور سنازياره مناسب معلى بوگاتم في تقوير وكون سے سامنے تمهادا باقد كميلاكر سے ما في الاولان كان متم ف الله في مول كي من طرح كده عنوا نكا عبّا مع السوقت وه شخص تمها لا مذاق

الانے ہوئے اور نوست ہوتے ہوئے کو ادارتعالی نے اسے تم بہنا اور تھے سے انتقام بہنا درکیا، تہیں جہنم کی طرف ہے جائے گا۔

نمی شخص سے گناہ کی وجہ سے اس بررحم کھانا ایجی بات ہے لین ابلیس نے تمہیں صدیبی بذا کرے گراہ کیا اور تم سے دوہ ابنی کرتا ہی بات ہے لیکن ابلیس نے تمہیں صدیبی بنا کر سے ہوئے اس برکرسے ہو۔
تم سے وہ باتیں کروائی کرتم ہاری نیکیاں اس کی طوٹ منتقل ہوگئیں اور ہر اس رحمت سے زیادہ ہے ہوئی اور نیکیاں کم ہو
اس طرح اب وہ شخص قابی رحم نہیں رہا ملکوا ب تم قابی رحم ہوسکتے ہو کیوں کر تمہارا اجر ضارئے ہوگئیا اور نیکیاں کم ہو
گئیں اسی طرح الماتی الے بیا کے بیار میں بنا بار سے میں بنا باکہ شبیطان غیبت کو تمہارا جوب بنا تا ہے تا کہ
تمہارے اس غصے کا تواب جلا جائے اور غیبت کی وجہ سے تم اللہ تعالی کی نارافکی کا شکارین جا گو۔
میں میں میں میں میں دور اسے میں بات ہوں میں بات کی میں میں کہ میں میں میں دور ہے۔

اوراگر تعجب کی وجرسے تم عنیت کرتے ہوتو اپنے آپ ریٹعب کروکرکس طرح تم نے دوسرسے دین یا دنیا کی دھر سے اپنے آپ کواور اپنے دین کو باک کیا بھر مزید ہے کہتم دنیا سے عذاب سے بھی محفوظ نہیں ہوکیوں کہ ہوگ سے اللہ تعالیٰ تمارا پر دہ کھول دسے جس طرح تم نے تعجب سے طور رہا ہتے بھائی کی بروہ دری کی ہے۔

توان عام صورتوں کا عداج موف ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ بسب ایمان کے باب من ان برجس کا ایمان مضوط موگا اس کی زبان لامحا لرغیب سے ترکی رہے گی ۔

دل سے نیبت بھی حوام ہے:

جان و!بدگانی ای طرح حام ہے جس طرح زبان سے برائی کواحلم ہے جس طرح تم رہیات علم ہے کہ تم اپنی زبان سے دو مروں کی برائیاں بیان کرو تہیں اس بات کا حق عبی بنیں بنچیا کرتم دل میں کوئی بات کروا ورا ہے عبائ کے بارے میں برگانی کا شکار سوجا وُر اوراکس سے میری مراد دل کا کینہ ہے اور دل سے اسے براسم جنا ہے جہاں کہ نیالا کا تعلق ہے تو وہ عاف ہی معاف ہے جب کی معاف ہے کہن بدگانی سے منے کیا گئی ہے اور گان وہ ہوا ہے جس کی طوت دل کا جبی معاف ہے کہن بدگانی سے منے کیا گئی ہے اور گان وہ ہوا ہے جس کی طوت دل کا جبکا ؤسو۔

الله تعالى في ارشادفرمايا :-

يَا أَيْهِا لَا يَكُ الْمُنْوَالُجُمَيْدِ الْمُثَالِّقِ الْمُنْوَاكِتُ مِنْ اللَّهِ الْمُنْوَاكِتُ مُنَالِقِي الطَّنَ إِنَّ لِمَعْنَ الظَّنِ اِتَّهُ وَ لِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُدَّدِ لِال

اس مے مرام ہونے کی وجہ بہ کے دل کے بھیدوں کومرف انڈتغالی جانتاہے اورجب کک سی شخص کی برائی تم اس طرح ظاہر مدد دیجھ کداس میں تا ویل کی کوئی گنجائش باقی زرہے اس وقت تک اس سے بارسے بیں برائی کا عقیدہ مزر کھو

اسے ایمان والوا اکثر گانوں سے بچھو ی بعن کمان

اس وقت تنہارے بیے اس معلوم بات اور میں کا مشا برہ ہوا ، کے انتقا دکے بغیر کوئی راستہ بہیں ہے میکن جس بات کوتم نے آپھول سے بنیں دیجھا اور مزمی کانوں سے سنامچروہ بات تنہارے دل میں اکٹی تو بہ شیطان نے الی ہے لہذا ہے جطانا عاسي كيونح بيسب معطرافن ب الله تعالى في ارشا وفرايا -

كِاللَّهُ الَّذِينَ المُوْانِ تَجَاءُكُمْ خَاسِتُ السابَان والوا الرَّمَار سياس كونُ فاست جرك بِنْدَاءِ فَنَنْبَيْنُوْ اَنْ نَعْنِينُو اَ قَوْمًا بِحَهَا لَيَّةٍ لَا كَاكُ تُواس كَ تَعَدِيْنَ كُوكِسِ مَ مِاتِ مِن كَى قُومِ (١) كونفقان نهنا وُ-

لبذا المبس كي تصديق جائزنهي اوراكرو إل كوئي ابسي بأت بعي موجوف ديردلالت كرني مواوراس كيفلات اخمال رکھی ہوتواب اس کی تعدیق کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ ہوست ہے فاسی اپنی خبریں سچاہو لیکن اس کی تعدیق کرنا

اگر کسی شخص کے منہ سے شراب کی تُواَی ہوتواں کو حداثگانا جائز نہیں کیونے کہا جاست ہے کہ نمکن ہے اس نے مشراب کے میں اسے اس نے مشراب کے ساخت کلی مواور پی نہو گیا اس کوزردسی بلائی گئی ہوتوان تھام باتوں میں اختال رہنی ولات سے امدا دل کے ساتھ ان کی تصدیق جائز نہیں ہے اور نہی مسلان سے بارسے میں بدیگانی کی جائے۔

نبى أكرم صلى الشرعليه وكسلم في ارشا وفر لما إ

ب ننگ الله نفالی نے مسلان کے خون ، مال اور اس إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْعُسْلِمَ دُمَهُ وَعَالَهُ كے بارے ين بدكانى كوموام قرار دياہے۔ وَأَنُ مُنِظَنَّ بِهِ ظُنَّ السَّوْعِ (٢)

لنزابدگانی جائز بنیں گرایسے طریقے ریس کے ذریعے مال عاصل راجائز مزاہے اور وہ مثارہ ہے یا عادل کواہوں کی گواہی - اگریہ بات مزمو ملکہ محض بد گمانی سے وسوسے پیداموں تو تمہیں جا ہے کدان کو اپنے آب سے دور کردوا ور اس بات برمضبوطی سے فائم رہوکواس شخص کامال تم سے پوٹ بدو ہے اور تم نے اس سے تو کچھ دیجھا ہے اس میں فیرو شروونوں كااخمال ہے۔

اگرتم کوکر برگانی سے بارے بیں سیسے معلوم ہوگا حالانکہ شکوک انگرائیاں بینتے ہی اور نفس بی باتیں بیلا ہوتی ہیں ؟ توہم سمنے ہیں سُوئے نفن کی عدمت بہ ہے کہ اس سے بارے بی تمہاری قلبی عالت بدل عبائے اور تمہیں اس سے سمجھ زفرت ہوجائے اب تم اس کو ایک او چر سمجھواس کی رعایت اور اکوام اور اس سے بارسے ہیں غم وغیرہ سب بیں ستی پیدا

(۱) قران مجد سوره حجرات آیت من

(٢) سنن ابن ماجرص ٢٠ ١ الواب الفتى

ہوجائے نوگان پیدا ہونے کی یہ علامات ہین بح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ شَادَ ثُنُ فِی الْمُوْمِنِ وَلَدُ مِنْ مُوْتَ مَنْ مَنْ جَ مُوسِ مِن بَین باتی البی ہی کہ ان سے نکلنے کا راستہ تَدَمَخُرَحُهُ مِنْ سَوْءِ الظَّنِ آنُ لَا يُحَقِّفُ مُوسِ مِوجودہے برگمانی سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اسے پکان (۱) ہونے دے۔

ینی اپنے دل میں اسے جگہ دسے نہ کی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرے اور نہ اعضا دکو اس کے ساتھ باکرے دل میں پاہنوا ہو اس کے ساتھ باکرے دل میں پکام ہونا ہو ہے کہ اس کے بوج وج دل میں پکام ہونا ہو ہے کہ اس کے بوج کے مطاب ہو ہے کہ اس کے بوج کے مطاب عمل کی جائے شیطان بعض او قات معمولی جید سے بوگوں کی برائیاں دلول میں کم پر دنیا ہے اور اسے ہم اور اسے ہم اور آنا ہے کریے تماری ہو داری اور شرعت فہی ہے اور موس المرتبالی کے نور سے دبھا ہے حالانا کہ حقیقت میں وہ شیطان کے وطو کے اور اس کے اندھیرے کے ساتھ دکھیا ہے۔

کین جب تہیں کوئی عادل خبر دے اور تمہا کا گھان اس کی تصدیقی کی طون مائل ہوجائے تو تم معذور فرار پارٹر کے بین کہ اگرتم اسے جھا ہے ہوتو اس عدل پر طلم کرنے والے قرار پارٹر کے کیون تم نے اسے جھوط گھان کیا اور پر بھی بدگھانی ہے لہذا ابک سے بارسے ہیں اچھا گھان اور دوسرے سے بارسے ہیں بدگھانی ہوگی البتہ تہیں غور و تاکر کہ نا چاہیے کہ کیان دونوں سے درسیان کوئی عداوت صداور عنا دیو نہیں ہے کہ تہمت و غیرہ کا دخل ہو بست رہیت نے تہت کی وجہ سے ایک عادل بایپ کی گواہی اولاد کے تن ہیں قبول نہیں کی اسی طرح مشمن کی گواہی بھی ردکر دی ایسی صورت میں تہیں تو تف کرنا چاہیے اگر جبہ وہ عادل ہونہ اسے سچا کہوا ورزہ تھی جھا۔ دیں

ا ببترول میں ہوکر انس کا جو حال مجھے بتایا گیا ہے میرے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ سے پردسے ہی ہے معلوم نہیں ہوا۔ بلکہ وہ بینے کی طرح ہے ابھی کک میرے سامنے مشکشف نہیں ہوا۔

بلدوہ بہ ہی مرق ہے۔ بی ہے بیرو بہ ہیں۔ ہے۔ اور اس کے اور ندکور شخص کے درمیان صدیمی مہیں ہو المین المین المین ا بعض اوقات ابک شخص طاہری طور بربعا دل ہو باہے اس کے اور ان کی برائیاں بیاں کرتا ہے تواسے عادل خیال کیا جا تا ہے لیکن ا اس کی عادت ہے وہ توکوں سے پیچے بٹیا رہا ہے اور ان کی برائیاں بیاں کرتا ہے تواس کی گوائی روکر دی جاتی ہے ہے اور اگر براس کی عادت ہی وہ بسے دکر دی جاتی ہے اور انگر براس کی مواس کی گوائی روکر دی جات ایک عادت کی وجہسے لوگ غیبت سے معاہد بیں سنتی کرتے ہیں اور لوگوں کی برائی بیان کرنے بیں کوئی پروا ہ بھوں کرتے ۔

(۱) المعمرالكبير بلطرانی جلدساص ۲۲۸ عرب ۳۲۲ عرب المستاد که ۱۳۲۷ مرب ۱۷۷۷ مرب المستاد که ۱۷۲۰ مرب المستاد که ۱۲۲۰ مرب المستاد که ۱۷۲۰ مرب المستاد که ۱۷۲۰ مرب المستاد که ۱۷۲۰ مرب المستاد که ۱۷۲۰ مرب المستاد که ۱۲۲۰ مرب المستاد که المستاد که المستاد که المستاد که المستاد که ۱۲۲۰ مرب المستاد که ۱۲۲۰ مرب المستاد که ال

توغیب ، برگانی اور جاسوسی ایک می آیت بین منع کی گئی بن تجب س کا مطلب بیر ہے کہ اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی کے بندوں کو اللہ تعالی کے بیدوں کو اللہ تعالی کے بیدوں کو اس بات پر مطلع کے بیدوں کے اور مربوعہ شانے اور مطلع موسنے کی کوٹشش کی جائے چی کہ وہ اس بات پر مطلع موجوبی رہتی تواس کا دل اور ایمان زبارہ محفوظ رہتا ہم نے امر بالمعروف کے بیان میں تجب س اور السس کی مجے ۔

## غيب كي اجازت كب ؟

جان لو! اگر دور وں کی برائی بران کرنے میں شری طور بہکوئی صحے غرض ہوکہ اس سے بغیرات کک ندیجے سکیں

اور سے مورت بیں غیبت کا گذہ بہیں ہوگا ۔ اور بہ جھ باتیں ہیں۔

ار مظاوم کی دا درسی ۔ جوشخص فاضی کے سامنے کسی کے ظلم ، خیانت اور رشوت بینے کا ذکر کرتا ہے تواگر وہ خود مظلوم نہر تو وہ غیبت کرنے والا گناہ گار ہوگا کیکن جمش خص ریٹ فاضی کی طوف سے ظلم ہوا ہمووہ با دشاہ سے باں انصاف طلب کر سے اور اسے ظلم کی طرف منسوب بھی کرسکتا ہے کیونا کہ اس سے بغیروہ اپناختی حاصل بنیں کرسکتا نبی اکرم صلی الشرعلیہ سوم کے اور اسے ظلم کی طرف منسوب بھی کرسکتا ہے کیونا کہ اس سے بغیروہ اپناختی حاصل بنیں کرسکتا نبی اکرم صلی الشرعلیہ سوم

لا) قرائ مجيد، سورة العجرات آيت ۱۲ www.maktabah.org

سفار شا دفر ابا -اِنَّ لِعَمَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَةً - (۱) بِ شَكَ مَنْ داركو بات كرف كا فَى ہے -اور كب نے ارشاد فرا كا ...
مقل انعني ظلم ہے -اور ني اكرم صلى الله عليہ وسیم نے فرایا -اور ني اكرم صلى الله عليہ وسیم نے فرایا -الدارا مَن كا ما فركونا اس كا سزا اور عزت كوعلال كر ور الله الله الله الله الله كا فركونا اس كا سزا اور عزت كوعلال كر (۲) ديا ہے -

۲۰ برائی کوبد لنے اور کن ہ گارکوا صلاح کی طون لوٹا نے سے بیے موطلب کرنا ۔ جیباکہ ایک روایت بی ہے۔ حضرت عرفا روق رضی الٹرعن رصوت عثمان غنی رضی الٹرعنہ سے ایس سے گزرے اور کہا گیا ہے کہ حضرت طلحہ ہُن کے پاس سے گزرے نوانہوں نے سدم کا جواب نہ دیا وہ حضرت الوبح صدلتی رضی الٹرعن رکے پاس چلے کئے اوران سے بربات عرض کی صفرت الوبح صدلتی تنٹر لوپ سے کئے اوران کی اصلاح کردی ۔

توم ان لوگوں سے نزد کے غیب نہیں تھی اس طرح جب مطرت بر فاروق رضی اللہ عنہ کوم بنہ بھی کہ ابو جندل نے

مك شام مي نشراب يى ب توانون سے ان كولكھا۔

چنانچانهوں سفے توبہ کرلی توجوبات مصرت عرفاروق رضی المترعنۃ تک بینی اُنہوں سفے اسے غیبیت فرار بہنی دیا کبوزی خربہ چیا سفے والے کا مقصداس کی برائی کوظا ہر کرنا تھا آگہ آپ اسے نصیعت کریں کوئکہ جس فدراک کی نصیعت کارگر ہوسکتی تھی کمی دوسرسے کی نصیعت اِ تنا کام نہ دبتی ۔ تواس عنیت کا جواز نیک نیتی کی وجہسے ہے اوراگر میں مقصد نہ ہوتو

> (۱) میچ بخادی عبداول ص ۳۰۹ نمن ب الوکالة ۲۱) میچ مسلم عبد ۲ ص ۱۸ کتب المسافات (۱۲) سنن الی واوُدُ صبد ۲ ص ۱۵ کنب القفار

رس قران مجيد، سورهُ غافرانت انا م

٣- نتوی ماص کرنا - من طرح کوئی شخص کی نتا ہے کہ تھے برمرے باب بابوی با بھائ نے ظار کیا ہے توس اں سے کس طرح بھے مکتا ہوں لیکن بیاں بہتریات یہ ہے کان بٹا کہ شاہ پر کہ آپ اس آدی کے بارے بن کیا گئے ہی بن جس باس كاباب با بحائى بابوى ظام كرتى موليكن تعيين كرد سے نب عبى جائز سے حضرت مندين عتبر رضى الله عنها سے مروى بابنوں نے بی اکرم ملی المرعلی و ملمی فدمت بن شکایت کانی کوا بوسفیان بنجیل بن مجھے آنا خرج نہیں رہتے تھ مجھے اورمیری اولا دکوکافی ہو توکی میں اس کی اعلی میں کچھ کے سکتی ہوں آپ نے فرایا مناسب طریقے سے اس قدر کے عنى بوغة تهيں اور تمارى اولادكوكافى بور ١) توانبول نے ان كابنى اور ظلم ذكركم بيكن ان كامفعدس المربي فيا تفااى ليے

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم في ان و خطر كانبي-

ہے۔ مسلان کورائی سے ڈرانا مقصود ہے جب تم کی فقیرکو دیجھو کہ وہ کسی برعتی اِ فاسن کے پاس مآیا ہے اور تنہیں طریح کم الس كى بدعت اورفىتى اسى ميرسرات كرجائے كا تونمبى جاسى كراس كى بدعت اورفىق اسى ينظام كردوجب مقعداس بدعت اورفسن كرات كرف كانون موكوئى دور المقدر موكيونكه بدوهونك كى جارب بعض اوقات اس بات كا باعث حد من الب اورسنيطان السي معلوق بيشفقت ك روب بي بيش كراب اسى طرح حب كولى شخص علام خربيك اورتمس معلوم موكد وه غلام ورى كرتام يا فاسق م ياس من كونى دوسراعيب من قرقم ال معيب باعكة بوكونك تنهارى فاموشى سے فريداركونفضان بوگا ورتانے بى غام كانفسان سے اور خريداركى رعايت زياده فرورى . ای طرع جب زکر کرنے والے سے گواہ کے بارے میں اوجیاجائے تو اگرائس میں کوئ خوابی ہے تو وہ بتا مکتاہے۔ اسىطرے اگر نبادی سے سلیدیں کسی سے متورہ ایا جائے اکسی سے پاس امانت رکھنے سے بارے بی رائے طلب کیجائے تواسے چاہیے کومشورہ ما بھنے والے کی خبرخواس سے طور پر جو مجمد معلوم ہے بتا دے دوسرے کی مبدائی

اكراس معلى موكرمون من كرف سے دواس كے ماتف نكاح كرف سے بازر سے كاتو بانا واجب ہے اور اتى بات بى كافى ب اوراكرا سے معلى موكرجب ك اس كابيب نبتا يا جائے بر باز نبس أسے كا تو واضح الفاظي

کی تم فاجر کا ذکر کرنے سے رُکتے ہی اس کا بیدہ فاش کرو تاکہ لوگ اسے جان لیں اس بی جو غرابی ہے اس کا

بناد سے میوں کرنب اکر صلی الشرطلب ور الم نے فرایا۔ التَرْعُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاحِبِ آهُتِيكُونًا حَتَّى تَعْرِفَهُ النَّاسُ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهُ وَحَتَّى

(١) مع نجارى طديوس ٨٠٨ كنب النفقات

یَخْذَرَهٔ النَّاسُ -(۱) اکار بزرگ فرایا کرنے تھے کہ نین اً دمیوں کی غیبت نہیں ہوتی ایک ظالم با دشاہ دوسرا بوتی اور تبیرا ظاہری طور پر فنن کرنے والا۔

ہ کوئی شخص اپنے کس میب سے ساتھ سوون ہوجیے لنگران اور اندھا دغیرہ تواس صورت ہیں تو کھیے کہا جائے گناہ ہنیں ہوگا شنا، الدالزا و نے اعرج سے روابت کیا، راعرج لنگرطے کو کہتے ہیں )سلمان نے اعمش سے روابت کیا داش اندھے کو کہتے ہیں) اور بہ راولوں سے لقب ہیں) اسس طرح سے دوسرے الفاظر ہی ہے علما و نے صرورت بہان کے نخت اس طرح کہا نیزاس کی پرمینیت بن گئی ہے کہ اگراس کا ذکر کیا جائے تواس شخص کو نا بہت دہنیں ہوتا کیونکہ اب بیمنسہ در موگا۔

بكن جب الس لفظ كو هي الركسي ووسر الفظ سے ذكر كرنا مكن بونواس كے ساتھ ذكر كرنا زبارہ سناسب سے

اس بعدائد معے وبعرکیا جانا ہے اکرنقصان کا ذکرندائے۔

ہ ۔ وہ خص کھام کھا فشنی کا مزیمب ہوجیے حجوا، شراب کی معبس فائم کرنے والد، فل ہر اُسٹالب بینے والدا ور فلا اور فلا اور فلا اور فلا اور نہاں کا مال لینے والد، یہ لوگ کھا محلایہ کام کرتے ہول اور اگر کوئی ان کی برائی بیان کرے توجوں نہرتے ہول اور نہیں۔ اب ندیدگی کا اظہار کریں۔ اب اگر تم ان کے ان گئیرں کا ذکر کرو توکوئی کو جہنیں۔

نبي اكرم صلى الشرعليدوك من في فرايا

مَنُ ٱلْقَىٰ حِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَتَجْبِهِ ﴿ جُوارَى الْبِيْجِيرِ بِ سِحِياً وَى فَإِدِرَ سِمَا وَ اسْ فَكَرْغِيْبُنَ لَكُ الْحَيَاءِ عَنْ وَتَجْبِهِ ﴾ فَيْسِتْ سِينَ مِنْ وَ

صرت عرفارون رضی المعند نے فرمایا فاجری کوئی عزت نہیں اوراکس سے ان کی مراد ظا ہرا گذا ، کرنے والا ہے

چھپ کر نئیں کمیوں کر تھیں ہے کرکرنے والے کی عزف کا خیال رکھنا مذوری ہے۔ حضرت صاف بن طریعی رحمہ اللہ فریانے ہیں ہیں منے حضرت حسن بھری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایسا فاستی تو علانیہ گناہ کرنا

الماكي السكيعيب بان كرون تورينيت بولى ؟ فرااينس كيون كراكس ك كوني عرت نين ہے۔

مصرت مس بعرى رحم الله فرما نفي بن أوميول كى نبيب بنهي موتى نفسانى نوابننات بيطين والا، ايسافاسن جس كا فسنى واضح مراور ظالم عاكم - بهني اسبنا البينا العالى خطام كوظام كرمانية بن اور من المرام المركم المنانية بن المرام المركم ا

(١) السنن الكبرى للبدني علد اص ٢١٠ ت بالسنادات

را) اینا

کو کیے اپندگریں گئے ہب کر وہ فل ہرکرنے کا ارادہ کرنے ہیں البنہ وہ نمل ہو فل ہرنہ ہی کرتے ان کا ذکر کرناگنا ہ ہے۔
حضرت موت فربال اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والاحاکم ہے وہ تجاج کا بدلراکس سے لے گا ہواس کی غیبت کر اسے جب کہ انہوں نے فرا باللہ تعالیٰ انصاف کرنے والاحاکم ہے وہ تجاج کا بدلراکس سے لے گا ہواس کی غیبت کر اسے جب مرح جاج سے ان لوگوں کا بدلہ البیا ہے جن پروہ فلا کرتا ہے ۔ حجب تم کل زفیا مت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ان قات کروستے تو تمہارا جھوٹا ساگنہ الس مرجے گئا ہ سے زیادہ شدید ہوگا جس کا از تکا ہے جا کرنا ہے۔

صرت مجادر حداللہ فرمانے ہیں جب تم اپنے بھائی کا گوشت کھا دُر عبیب کرد، تواکس کا کفارہ بہہے کہ اس کی تعرفیف کروا وراکس کے لیے بھدائی کی وعا مانگو۔

رورور سے سے بھاں ن وقال ہو۔ حضرت عطابن الی رباح رحمہ اللہ سے غیبت سے توہ کے بارے میں پوچھاگی نوا نہوں نے فروایا اس شخص کے پاس جا ورجس کی غیبت کی ہے ادراس سے کہا ہیں نے ہوکھے کہا دہ جھوٹ ہے ہیں نے تجھ برزیادتی کی اور گناہ کیا ہے اگر عام ہو تو اپنا تن سے لوا در جا ہو تو معان کر دور زبادہ جیجے بات ہے۔

پاروایا می دادری در می دردید برد می باست معانی مانگا جائز بنی اور مال کام ندانگ می اور مال کام ندانگ می اور می در می در

نبى اكرم صلى الشرعليدوك م في فرايا -

"جن شخص نے اپنے کسی سلان مجائی پراس کی عرب یا
مال کے اعتبار سے زیادتی کی ہو تواسے اس دن کے
اکنے سے پہلے پہلے معانی مانگ یعنی عالم ہے جس دن اس
کے ہیں دبنار ہول کے ندورہم ،اس کی نیکیوں ہیں سے
نیاں کی حائیں گی اور اگرانس کی نیکیاں ہنیں ہوں گ
تومظلوم کے گئ ہوں میں سے گناہ لے کراس کے کنا بول
بی شا مل کے جائیں گئے یہ

مَنُ كَانَتُ لِوَجِبُهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَ أَنَّ فِي وَاللَّهُ مِنْ فَلُمِ آنَ عُضٍ اَفْعَالٍ فَكِينَ عَلِلُهَا مِنْهُ مِنْ قَبُلِ آنَ يَلْنِي يُومُ لَيْسَ هُنَاكَ دِينَا لُوكَ دِرُهَمَ هُر إِنَّمَا يُوْجَدُ مِنْ حَسَنَاتَهِ فَإِنْ لَمُريكُ تَ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِبِهِ فَرْدِيْهِ تَعْلَى سَيْنَاتِ مَا حِبِهِ فَرْدِيْهِ تَعْلَى سَيْنَاتِ مَا حِلْهِ

(1)

ایک تورت نے دوسری تورت کے بارسے ہی فرایاکہ اس کا دامن لمباہے توام الموضین مصرت عائشہ مینی الدُّ فنہا نے فرایا نم نے اس کی غیب کی ہے بہذا ہی سے معافی ما نگر تو معانی مانگر تو معانی مانگری جا ہے اوراس کو تکیوں کا تواب بخشے۔ منتخص خائب ہو یا جہنے اوراس کو تکیوں کا تواب بخشے۔ اگر تم کم کو کریا اس کے زمر بخت اور احسان مے اور احسان کرنا چھا ہوتا ہے ماجہ واجب بنیں بکا مستحب ہے۔ کو بری کہتا ہوں واجب بنیں کیوں کر ہر ایک احسان ہے اور احسان کرنا چھا ہوتا ہے ماجب بنیں بکا مستحب ہے۔

ا درمعانی مانگنے کا طریقی یہ ہے کہ بہتے اس کی اچی طرح تعریف کرے اوراس سے دوستی مگائے اگراس کا دل پھر بھی صاف نہ ہوتواس کو عذر میش کرنے اور دوستی لگانے کا تواب ملے گا اور یہ ایک نیکی ہوگ جوفیا من سے دن اس فیبت مے مقابی ہوگی اور بعض بزرگ معان بنین کرنے تھے ،

صفرت سیدین سیب رضی الندع فرمانے میں جو محصر نظام کرنا ہے میں اسے معان بنیں کرنا اور حضرت ابن سیری فرائے تھے فیب کو میں اس کو مال کروں اسے الندی الی سنے حملے فرار دیا ہے اور جس کام کو الندی الی سنے جمیشہ کے سنے حام قرار دیا ہے۔
کے سنے حام قرار دیا ہے۔

الركون شخص كيدكوم من الرم ملى الشوليدو لم في جوارتنا وفراليكم است معانى ما كان جا جيد الس كاكيا مطلب مو كاد عاداً، الترنق ال مست حوام كروه كوعلال كرنا تا مكن سے -

نواس کا جواب بر ہے کراس کا مطلب نربا دنی کو معاف کردینا سے حرام کو میدال میں بدن مہیں ہے حرت ابن سیرین رحمدا مشرف ہو کچیو فر ایا اس کا مطلب یہ ہے کر غیبت سے پہلے اس کو حال فرار دینا کیوں کر کمی شخص کے سے جائز بمنیں کہ وہ کسی سے لیے بنیب کو حلال فرار دسے اگر تم کموکر نبی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم سے اس ارشا دگرای کا کیا

مطلب ہے آپ نے فرایا۔ نی تم بن سے وئی ایک عاج رہے کہ دہ الوضم منمی طرح ہوجائے جب دو گھرسے بھلتے تو کہتے یا اللہ! میں نے اپنی عن اوگون رصدقه کردی " (ا)

توعرت كوكيد مدندك جانا سد؛ اور تواسد صدق كرے كياس كو براجل كر سكت مي اوراگراكس كا صدف نافذ

بنیں بنواقوالس کا تغیب کاکیا مطلب ہے!

ہم کتے ہی اس کا مطلب برسے کمی فیامت کے دن اس سے مطالبہ بنیں کروں گا ورنداس سے جھا گوا کروں گا یہ مطلب بنیں کہ اس وجہ سے غبیت جائز ہوجائے گی اور اس سے گناہ ساقط نہیں ہو گاکیوں کہ بہلے سے معان کرنے کا کیا

طبہ ہے ایک وعدہ ہے اوروہ اسے براکرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس سے جگڑا ہنیں کرے گا اوراگروہ اس بات سے رجوع کر کے جھڑوا کرے تو قیاس کا تقاضایہ ہے کہ باتی حقوق کی طرح اس کا جھی اسے حق ہے - بلکہ فقہا دکرام نے وضاحت کی ہے کہ جو شخص اپنے اک کو گا کی دنیا لوگوں کے لیے جائز قرارد سے حدقذف کے سیسے ہیں اس کا تی ساقط س موااور اخرت کے معوق دینوی مقوق کی طرح ہیں۔

نتیجر بہواکرمعان کرنا افغل ہے حض من بھری رحمداللہ فراتے میں جب قیامت سے دن عام امنیں اللہ تعالی کے مائے مندوں سے اللہ تعالی کے مائے مندوں سے اللہ تعالی سے دمزکرم برہے توصوت ما سے گھٹوں سے اب اللہ تعالی سے دمزکرم برہے توصوت وی لوگ کوسے ہوں کے جودنیا میں لوگوں کوسعاف کرنے والے ہیں۔

ارتارفاوندی ہے۔

عفوددر كزر افتياركري نيكى كاكلم دي اورجا لموست تحنوا لْعَفُوكَا مُومِيالِعُونِينِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ را)

نبی اکرم ملی الله عیدوسلم نے فرایا اسے جربل برمعا ف کرنا کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ تعالی آپ کو کام دیتا ہے کم جواکب برظام کرسے اسے معان کریں جوقطع تعلق ہواکس سے صلد رحمی کریں اور جواکب کونہ دسے اس کوعطا کریں۔ (۱۳) حصرت حسن بھری رحمہ اللہ سے مروی ہے ایک شخص نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبیت کی ہے توانہوں

(١) الضغفاد الكبير للغفيلي طبريم ص ١٩ ترجب ١٨ ١١

(٧) قرآن مجيد، سورة اعرات كيت ١٩٩

رس الدالمنتور طيس من النحت أيت فذالعفر

نے اس کے پاس کھوروں کا ایک تھال جیاا در زبایا مجھے معلم ہوا کتم نے مجھے نیکیوں کا تحفہ دیا ہے تو میں اس کا بدله دینا چاہتا ہوں مجھے معذور سمجھ میں بوپری طرح بدلہ نہیں دھے سکتا ۔ سولھویں آفت :

بغلوري

ببت كتريين چنايان كهانے والا-

اکھر مزاج ہے راوں اس کے علاوہ براص لوہ ہے اور اس کے علاوہ براص لوہ ہے اور اس کے علاوہ براص روہ ہے مور اس کے علاوہ براص روہ ہے ہے مور دوہ شخص ہے جوا پنے باپ کا نہ ہوا ور بات کونہ چھا ہے اس میں اس بات کو اس کے دلدالزام و نے کہ دلیل اس کے دلدالزام و نے کہ دلیل ہے ۔ انہوں نے مذکورہ بالا آب سے است بدلال کہا ہے۔

ارثنادفلاوندی ہے۔

وَيُلِّ بِكُلِّ هُمَانَةٍ لِمُنَةٍ -

ہرائس تخص سے بیے ہاکت سے توطف دینے والا (۳) اور پیچر بیجے بیب توثی کرنے والاسے -

www.maktaba

كهاكيا م المساحرة السعبة نه ياده جغلي كهاف والامراد م اوراً الله تعالى في ارشاد فرايا -

اورالله تعالى نے ارشاد فرایا۔

فَعَا نَا هُمَا فَكُمْ يَغُنِيكَ عَنَهُمَا مِنَ اللهِ مَعْمِل ووثوں نے ان دونوں سے فیانت کی تودہ دونوں منے ان کو کوئی نفع نہنیا سکے ر شَیْنًا ۔ دہ،

> (۱) قرآن مجيد ، سورة القلم آيت ۱۱ (۲) قرآن مجيد ، سورة القلم آيت ۱۲ (۲) قرآن مجيد ، سورة الهمزه آيت ۱ (۲) قرآن مجيد ، سورة تنجيم آيت ۱۰ (۵) قرآن مجيد سورة تحيم آيت ۱۰

لماكيا ہے كرسنوت أوط عايدالسام كى بوق مہانوں كے بارے بى لوگوں كوتا دينى اورمضرت فوج عليدالسلام كى بوى لوكون سے كهنى كرآب رحضرت نوح عليدانسلام المجنون مي -

رسول اکرم صلی الشرعلیہ در سلم نے فرایا۔ یغل خورمنت بی بنی جائے گا۔ رَبُ مُلَالْجَنَّةُ نَمَّامُ - (١) ایک دوسری حدیث تنرلف یں ہے۔ وَ لُهُ خُلُ الْجَنَّ لَهُ تَتَأْتَ رِمِ تنات كامعنى بي جنل توري -

جنل خررجن بي بني جائے۔

انے بن نی اکرم صلی الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا۔ تمن سے زیادہ پندیدہ وہ لوگ میں جن کے افات ا چھیں دومروں کے بیے اپنے ازومجانے والے میں وہ دوسروں سے اور دوسرے ان سے مجت کرنے ہں اور تم میں سے سب سے برے وہ لوگ میں جو صفل جوری كرت بي الن بايوں كے درميان افتدات الله بي أور بے کناہ لوکوں کے لیے الزامات المائی کرتے پھرتے ہیں۔

حزت الوبرره رضى الشرندس مروى سے فر ٱخَبُّكُمْ إِلَى اللهِ ٱحَاسِنُكُمُ ٱخْلَاقًا الْمُوطِّنُونَ اكْنَافًا الَّذِئِنَ يَأْلُفُونَ وَيُؤُلِّفُونَ وَإِنُ ٱ بُعَفَ كُمُ إِلَى اللهِ الْمُشَادُّنَ بِالنَّمِيمَةِ الُمُفَرِّةُونُ بَبُنَ الْوِخُولِ الْمُكْنَمِسُونَ لِلُهُ إِلَا الْعَنْزَاتِ -

كيامين تمين، تم مي سےبرے وكوں كے بارے ميں نہ بناؤں وصابر كوام رضى الله عنم في مون كيا بال يا رسول الله ! صلى النَّرْعلى وسلم تبائيني أب في ارتَّا دفرا يا . وه لوگ برحفین کھاتے میں دوستوں میں فساور النے میں ٱلْمَثْنَا وُوْقَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَنِيَ

اور معيب لوكون مي عيب للنن كرت بي-

الْدُحِبَةِ الْمَاعُنُونَ لِلْمُؤْلِمِ الْعَبْبُ لِم) صرت الوذرغفارى ينى الترعنة فرات بيني أكرم صلى الشيليه وكلم في فرا! -

بوشفس سلان مے بارے میں کوئی بات الق طور مَنْ اَشَاعَ عَلَى مُسْلِعِ كُلِمَتُهُ بَسِيْدِيثَ \*

> (١) منداكا احدين صنبل عبده ص اوس مرويات صديقين يان (١) مندالم احمدين صنبل جده ص ٢٨٣ مرديات فالفرس يان (١) كنزالهال بلدم س مامديث وواه

ام) سندام احمد و منل جلد و ص و ٥٥ مروات إسار بنت يزيد

پر محیلاً استے ناکہ است عیب نگائے تو قبارت کے دن اللّٰہ تعالیٰ استے ہنم میں عیب ناک کرسے کا۔ مارالیڈ علہ وسیانے فرایا۔

کی انترعلیہ وسے مے قرایا۔ بوتنحص کی شخص کے بارے یں ایسی بات مشہور کرنا ہے جواس میں بنیں بائی جاتی اور ایس کا مقصداس برعیب لگا ہے تواند تعالیٰ کوحق بہنچا ہے کم اسے فیامت سے دن اگ میں عبادے۔

مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمِ سَهَادَةٍ لَيْسَ لَهَا

بِهَا بِغَيْرِيَةِي شَانَهُ اللَّهُ بِهَا فِي النَّارِ بَوْمَ

بیروسے مے قربایا۔ جوشخص کسی مسلان برائبی گواہی دنباہے ہوبات اکس بین نہیں ہے تواسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ معند دور میں میں مائٹ نواز کو مصال میں ایس میں ما

مِاهُ لِي فَكَيْنَةِ وَالْمُفْعَدَةُ مِنَ النَّارِ- (۳) بين نهي سب نواسے اپنا تھ کانہ جہنم بي بنانا چاہيے۔ برکہ جا اسبے کرفر کا تہائی عزاب جنبی کی وجہ سے ہواہے حضرت ابن عرض الله عنها نبی اکرم صلی الله عليه وسی سے روایت ندی رہی بہ نسران ناد و دا ا

كرت بن آب نے ارشاد فرایا۔

الدن الله نفال نے مب جنت کو بدا کی انواس سے فرایا ابرائ اس نے کہ جومیرے پاس اسے کا وہ خوش بخت ہے نوالٹر تعالی نے ارشاد فر ایا بجھے انی عزت وجلال کی اس میشہ شراب پینے والا رہا) باربارز ناکرنے والا رہا بنیل نور رہ) ہے غیرت رہ) پولسیں والا ارفالم) رہا ہجرا رہو نے جاتی کا مرکب ہوا ہے) رہی رشتہ واروں سے قطع تعلی کرنے والا اور رہ) وہ شخص جو کہتا ہے کرمیر اللہ تعالی صوعہ ہے کہ میں فلال کام کروں کا ایکن اس عمد کو لورانہیں کوار اِنَّ اللَّهُ لَمَا خُلَقَ الْجَنَّهُ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِى الْقَالَةُ لَمَا خُلَقَ الْجَنَّةُ قَالَ لَهَا تَكَلَّمِ فَعَالَ الْجَبَارُحِبَلَ خَلَائُ وَعَالَ الْجَبَارُحِبَلَ جَلَالُكُونُ وَعَلَا لِي لَاَئِكُ وَيَكُ وَيَكُ مَا فَيَكُ مُلِي لَاَئِكُ وَيَكُ وَيَكُ مَا فَيَكُ مُلِي لَاَ الْجَبَارُحِبَلَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّ

(١) شعب الايمان طبديون ١٠٤ مديث ١٥٨

الفا ١١٠٠

رب) مسندا مام احدين صبل عديوص ٥٠٥ مرويات الوبرير؟ رم) كنز العال عبدا ول من المجال المراكم عفرت کعب احبارت الله عنه فران من کربن اسرائیل قطی بنیا بوئے توحفرت موسی علیہ السام نے کی بار بارش کے بید وعام نگی میک بار بارش کے بید وعام نگی میک بارش نہ بوئی اللہ تعالی نے آپ کی طون وحی بیجی کریں آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی دعا تبول بن کروں گا جب تک ان بن ایک جنیل خور موجود ہے جو بار بار حنی کھا آہے موٹ موسی علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرے رب اوہ کون ہے محصے اس کے بار سے میں تباوی تاکہ میں اسے اپنی جماعت سے باہر کیال دول اللہ تعالی نے فرایا ہے موسی ایسی بنی جماعت سے باہر کیال دول اللہ تعالی نے فرایا ہے موسی باہر سے من کرنا ہوں تو کی خود خیلی کھا نے لگ حاک جا کوں چنا نجر ان سب نے تو ہی اور ان پر بارکش موسی بازل ہوئی۔

کہا جا اے کہ ایک شخص ، ایک کیم کے پیچے سات سوکوس دطویل) سفر بھے کرکے گیا ناکہ اس سے سات باتیں سکھے۔
جب اس کے پاس بنجا تو کہا میں تیرے پاس عام کے لیے کا ہوں جواللہ تعالی نے بچے عطاکیا ہے اکسمان سے معاری چیز
کی ہے ، زین سے زیادہ جوٹری بچرسے زیادہ سخت ، اگ سے زیادہ گرم ، زمبر رہنے زیادہ مختلی ، سمندر سے زیادہ
لیے برواہ ، تیم سے زیادہ سواکون ہے ۔ محیم نے کہا مختلی بر بہان باندھا اسما نوں سے زیادہ محاری سے حق ، زمین
سے زیادہ و سین ہے ، دل سمندر سے زیادہ ہے حوص اور حمد اگ سے زیادہ جا در خیل خور کا حال حب ملی میں میں جب کی حاص کی حاص کی حاص کے دیادہ سخت ہے اور خیل خور کا حال حب طاہر
ہوجائے تو وہ بھم سے زیادہ ذلیل ہے۔

چغلی تعرفی اوراس کو دور کرنے کیلئے کیا ضروری ہے

(۱) الفرودس بانورالخفاب جليع ص ٢٠ مونيث ٢٩٧ ما الفرودس بانورالخفاب حليم ص ٢٠٠٠ ما ٢٠٠٠

ایا ذاتی ال جھاتے ہوئے دیجے اور ذکر کرسے نوبہ غیلی اور دان فائش کرناہے اور اگروہ بات اس شخص کا بیب ہو جس كے بارسے بن بان كرر إسے تواس نے عبیت اور حفلى دونوں كوجے كيا توحيلى كا احث باكس شخص كے بارے بى بُرا الاده معصى بات نقل كررام ياس سے عبت كا اطرار سوا سے بايك فضول اور باطل بالوں بن شغول موكوف ق مونا سے جب سی شخص کے سامنے ابسی جنی میش مواور کہا جائے کہ فلا استخص نے تماوے بارے میں بات کمی ہے یا تیرسے بن ماں کام کیاہے یا وہ تیرے معامے کوخراب کرنا جا بنا ہے اوہ تیرے وشمن سے ساز بارکرتا ہے یا تیرے حال كوخراب كرر باسب بااس قسم كى كوئى اور بات كي تواس ا دى براجس كے سامنے برباتي كائى موں ) چھ باتي שניקוט-

ا- وہ اکس کی تصدین مذکرسے کیونکے دنیا خورفاستی ہوتا ہے اور اکس کا ای رد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارت د

اسے ایمان والوا اگرتمبارے پاس کوئی فاسی کوئی خبر اسٹے تواس کی نصدیق کرلیا کروکسی جہالت کی وجہ سے كِالْيَّهُ الَّذِيْنَ الْمُوْلُونِ جَاءَكُ مُ فَا سِنَّ بِنَاءٍ فَكَنْكِينَ فُوْلُونُ تَصِيبُ فُلْ قَوْمًا بِجَهَا لَذِر تم كسي قوم كونقصان رمينجاول

٧- اساس بات سے منع کرد سے اور نصبحت کرے اور اس کے سامنے اس کے عمل کی برائی بیان کرہے ارشا د

فداوندی ہے۔ وَاُمُونِ اِلْمَعْرُونِ وَانْدَعَنِ الْمُنْكِرِ را) وَا مُورُ بِالْمَعُودُونِ وَانْدَعَنِ الْمُنْكَدِ را) اور بي كا حكم دواور برائي سے روكور س-النّد نوالى كى رفنا بوئى كے بيے اس سے بغن ركھ اوراس اكدى سے بنف ركھنے كوپ ندكرے جسسے اللّٰ تعالیٰ سے بے بنین رکھاہے۔

م- ابیفنائب بھائی کے بارے میں بدگانی نہ کروار شار فدا وندی ہے۔ را جَتَنبِ کُواکِشِیُراً مِیْنَ الظّنِ اِنَّ بَعْمَلَ الظَّنَ مِهِ سِے گانوں سے بچو بے شک بعض گمان گناه

العرب المعرب من من الماس كي تحقيق من نه رايوا ورالله تعالى ك اس حكم مر علو-

(١) قرآن مجيد، سورة مجرات أيت ١ (١) قرآن مجيد، سورة لقان آيت ١١

(۱۳) فرآن مجد، سورة حجرات آبت ۱۲ www.maktaba

دکه ننجستونا- (۱) اوردومرون کے حالات کی لماش نمرو-او جن جنی سے تمہیں روکا گیا ہے اسے اپنے بیے پند نہ کرو اور اس کی مینلی کو اُسکے بیان نہ کروشلا لیوں نہ کو كوفلان نے مجھ سے اس طرح اس طرح بيان كيا ہے اس صورت ميں تم خود جنل خور اور عنيت كرنے والے بن جا والے ۔ اورس جزے میں روکا کیا ہے خورتم اس کے مرکب مورہے ہو-تواس ایت کے معداق ہوگے۔ الرتمبارے إس كوئى فاسى خبرلائے تواس كى تعديق إِنْ جَاءَ كُمْ مُنَاسِنٌ نَبِيَاءٍ اوراگرتم بیجے مو کے نوائس آیت سے مصداق ہوگے۔ بت كنيس عندال كانے والا هَمَّارِ مَثَّاءٍ بِنَيْمٍ - ١٣١ اورا گرتم چاہ وزم تہیں معاف کردیں اس نے عرض کیا امیر المونین انعاف کردیجے آئی ہیں ایسانیس کروں گا۔ ذكركياكيا ہے كى والما دوى كے ايك دوست نے اس سے ملاقات كاوراس كے بعض دوستوں كے بارسے بن مجھتا یا اس دانا نے اس سے کہاتم نے در سے ماتات کی اور تین برائیاں لائے ہوتم نے میرے بھائی کا بعض میرے ول من دال ،مرے فارع ول كومنفول كروبا اورا بنے اين نفس كوئمت مكائى۔ منقول ہے کہ سلیمان بعد الملک بیٹھا موانھا اوراس سے باس صفرت امام زمری رحمال تھے کرا کی شخص آیا سلمان نے اس سے کہ جعے یہ بات بینی ہے کہ نم نے برے بارے میں فلاں بات کی ہے اس نے کہا ہیں نے کچھ جی بنیں كہاسيان نے كہا مجھے تواك سے بولنے والے نے بنايا ہے حضرت الم زمرى سنے اى سے فرمايا تُخيل فورسيانسي مو كتاسيمان نفي كاكب نفسي فوالي يواكس تفق رسد كما تم سلامي كم ساتو جاور حرت صن بعرى رقر الدّروا تي بي بوشخص نيرے باس جفلي لا اے وہ نيرے فلات عبى حفل فورى كرتا ہے بير اس بات كى طوف اشاره سے كرچيل فور ناپندك جائے اوراس كى بات كا اعتبار ندكيا جائے ۔ اور ينهى سيا جائے -

www.maktabah.

(۱) قرآن مجيد سورة مجرات أيت ١٢ (٢) قرآن مجيد سورة مجرات آيت ٢ (٣) قرآن مجيد سورة القلم آيت (١) اورائس سے نفرت کیسے نہ کی جائے جب کہ وہ جوطی غیبت، دھوکے ، خیانت ، کھوطے ،صد، منافقت اورلوگوں کے درمیان فساو بہا کرنے اور دھوکہ دمی کونہیں جھوٹا اور بہ ان لوگوں ہیں سے ہے جوالٹر تعالیٰ سے کا مان لوگوں کو مان نوگوں کو مان نوگوں کو مان نوگوں کی بجائے ان میں افتراق بہدا کرنے اور زمین فساو بہا کرتے ہیں ۔

بے تیک موافذہ ان لوگوں کا ہوگا جولوگوں برطلم کرنے

الله تعالى نے اكت وفرايا۔

إِنْمَا السَّبِيُ لُ عَلَى الَّذِينَ يَظُ لِمُونَ الثَّاسَ وَيَهُ غُونَ فِي الْرُونِ بِغَيْمُ لِيُحَتِّ - (١)

اورزين بن ناحق ضاوريا كرتے بي-اور مغل خور معی ان لوگول میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مے شک لوگوں میں سے وہ لوگ برے میں جن سے لوگ محض ال مے شرکی وجہ سے نیجتے ہوں -إِنَّ مِنُ سَنَولِ إِلنَّاسِ مَنِ اثَّنَاءُ النَّا سُ

لَايَدْ حُكُ الْجَنَّةَ قَا طِعُ -

لَّكَيْدُ خَلِّ الْجَنَّ قَا طِعَ - لُولُون مِن تَعْرِق فِرالْتِ والاجنت مِن بَنِي عَالَ كَا-پر حَهِا كَبِ قاطع كون مِ ؟ آپ نے قرابا جولوگوں كے درميان اختلاف بيدا كرا ہے اوروہ جغلى كھانے والا ہے (١)

اوربر مى كماكي سے كروشف رائد وارول سے تعلق توراك \_-

كا امراكمونين إمنات كرديجے-

صرت محدین کوین فرقد الله سے بوجها کی کہ موئن کی کوئن عادت اس کی قدر کو کم کرتی ہے ؟ فرایا زیادہ گفتا کو کرنا

لازفات كرنا ورمراكيك بات ان لبنا-

ایک شخص نے معزت میدانٹرین عامرسے ان سے دور کورت بن کہا مجھے یہ بات معنوم ہوئی ہے کہ فایا ن خص نے آپ کو نیا یا کہ بی نے آپ سے بارسے بی خلط بات کی ہے انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ہے بوچھا مجھے بنا ہے اس نے کیا کہا ہ

(١) قراك مجيد، سورة شوري ايت ١١٠ white he had a (١) مندام احدين صبل جلد وص ١٥١ مروات عائش talks - of Sales (١١) مندانام احدين هنبل طيديه ص ١٨ مرويات جبرين مطعم

المرمن آپ سے سامنے اس کے حبوث کو واضح کر دول انہوں نے کہا میں اپنی زبان سے اپنے آپ کو گالی دنیا نہیں جا سا مجداتا بى كافى معري الس كى بات كى تعديق فرون اور تجف سے تعلقات كون تورون -بعن صلی در کے بارے میں منفول ہے کہ ال کے سامنے دنیلی کی گئی تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں تناراك خيال مے كر لوگوں سے سى بات سنا ب مكرتے من اور حفلي كھانے والوں سے فيونى بات سنتے من-حزت مصعب بن زمبرض الدعنه فرانع بن مهار بي خيال من حفلي ريفين ركفنا جني كها نع سي هي رباده مراسي كيون حين كان من بنا اس اور قبول كرفي بن اس كى اجازت سے اور و شخص كو فى بات بتائے وہ اس كى طرح نس بوائ كوتول كرسے اور جائز قرار دسے بس حفل خوروں سے كنا روكش اختيار كرنى جا ہے اگروہ اپنى بات بين سجام وتو بھى كمينكى سے فالى بنس كيونكه وہ حرمت كى تفاظت بنس كرا اور برده اوشى بركار بندينس مؤا -"سعانیہ" جغلی کو کہنے میں لیکن جس جا نب سے در مور ہاں حفیلی کھانا سعایت کہلاتی ہے۔ نبى اكرم صلى التدعلب وك من في وايا -اَسَّاعِيُ إِلَى النَّاسِ لَعَ بُرُدُ سُنْدِ - لا) لوگوں كي علي كھانے والاعدل زادہ نس ہے -المنتفض المان ومداللك كے باس كا اور كفت كر اجازت الكى اور كے نگاا سے امرالوسنى! مى آب سے کام کڑا ہوں اسے سنیں اگرمہ نابندگریں کمول کراگراسے آب بندگری سے تواس کے بس منظریں آب کی لیڈیڈ بات ہے سیمان نے کہا کہواس نے کہا اے امرالمومنین مجھے کچھا بسے لوگوں نے گھیرکھا سے جنوں نے اپنے دہن کے براے تہاری وناکواور اہفرب ناماضکی کے بدلے تھاری رضاکو بدلیا ہے اللہ تعالی سے باراے میں تجھ سے ڈرنے بی دیکن عمارے بارے بی اللہ تعالی سے بنی در تے اللہ تعالی نے جو کچھ تمارے باس بطورا ان رکھا ے اس بران کو امانت وارنه بنا ما جو کھے النزنوال نے تھاری حفائلت میں دباہے وہ ان کی حفاظت میں ندویا وہ امت كے دھنے اور امانت كے ضائع ہونے كى بروا دسن كرنے وہ وزنوں كى بے سرمنى كوھى خاطر مى نہيں لا نے ان كاسب بڑاعل سرکتی اورجیل فوری سے اوران کا سب سے بڑاور باغیبت اور دووں کی عزنوں سے چھے بڑا ہے -ال محمرائم سے بارے بن تجویے بوجھا جائے گا اور تمہارے م کے بارے بن ان سے سوال بنیں ہوگا لمنا ا بنی آخرت کوخراب کر کے ان کی دنیا کونہ سنواروسب سے زیادہ تقصان وہ تعض اٹھا اسپے تودوسرے کی دست کے لیے اپنی آخرت کا سوداکرا ہے۔ ایک شخص نے سیمان بن عبدالملک کے ہاس زیاد اعجم کی جیلی کھائی اس نے ان دونوں کو صلح کے لیے اکٹھالیا

www.maktabah.org

توزباد نے اس شخص کونحاطب کرتے ہوئے کہا۔ بیں نے تہارہے پاس امانت رکھی توتم نے خیانت کی ہمارہے درمیان تومعا ما بھا توانس میں خیانت اور گنا ہ کے درمیان سے۔

ایک شخص نے مرون بعبد سے کہا کہ اسواری لایک شخص) ہمیشہ تمہا لا ذکر بریسے الفاظ سے کرتا ہے عمرونے کہائے بھا تی اق جھا تی اِقم نے اس شخص کی مبلس کا خیال خرکھا کہ اس کی بات ہم تک پہنیا دی اور فری توسنے میرائی اواکیا کر مرسے جا اُل کی طون سے محبرتک وہ بات پہنیا دی جے بین ناپ ندکر تاہوں کیسی خیر اسے نبا دبنا کہ موت ہم سب کواکئی ، نبر میں مرسب نے جانا ہے اور قیارت کے ون ہم اسمے ہوں گے النہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ سب سے بہنر فصیلہ فرمانے والا ہے ۔

سی چنیل خور نے صاحب بن عبار کو ایک رفتہ مکھا جس بیں بتایا کہ فال بتیم ہوا ہے کی پرورش بیں ہے اس کے ہاں است میں اللہ میں اللہ علی کھانا بری بات ہے اگرصہ وہ صحبے ہی کیوں نہ ہواگر تنہ نے فیر فورسی کی بیت سے ایسا کیا ہے نوتہا را نقصان نفع سے زباوہ ہے اللہ تعالی بناہ کہم ایسی بات کو فیول کی جس میں پروہ فاسش کیا گرا کہم سے عبر نہ کہا تو تنہیں تمہار سے عمل کی سزاد بنے اسے ملعون! عیب سے بجواللہ تعالی عن مان میں اضافہ فرائے اور حیل خور فیب مان کی مون است اور حیل خور بیا میں اضافہ فرائے اور حیل خور بیا میں نفال کی معنت مو۔

معنون لقان علم نے اپنے بیٹے سے فرایا سے بیٹا امن تہیں جیڈ باتوں کی نصیحت کرنا ہوں اگرتم ان بر کاربند
رہے تو ہونیے ہر دار رہو کے نحفی ق سے اچھا سارک کر ورہ قربی ہوں یا دور کا تعلی ہو عزت دارا ورکھنے دونوں سے
جہات کو دور رکھو اپنے بھائیوں کی مفاطت کروا ور قربی رہ ننہ واروں سے صلد رحمی کر دخیل خور کی بات رد کر کے ان کو
مفوظ رکھوا ورکسی فسادی کی بات نہ سنوفریب دینے والے کی بات نہ انوا ور تھارے دوست ایسے لوگ ہونے جاہی کہ
بہتم ایک دوسرے سے علی و تو نو نہ تم ان کے عیب بیان کر واور نہ وہ تھا رہے بیب بیان کریں ۔
بعض بزرگوں نے فرای کو غیلی حبور ہے ، صدا ور منافقت پر منی ہوتی ہے اور سربا تین ذلت کی نبیا دیں ۔
بعض بزرگوں نے فرای کو غیلی حبور ہے ، صدا ور منافقت پر منی ہوتی ہے اور سربا تین ذلت کی نبیا دیں ۔

بعن بزرگوں نے فرایا کر حیٰل ٹور حوبات نقل کرتا ہے اگر وہ صبح موتو دہ تہیں گا کی دینے کی جرات کرتا ہے اور جس سے وہ بات نقل کی گئی ہے دہ تمہاری برد باری کا زیادہ سنعق ہے کیوں کراس نے تمہارے سامنے گالی نہیں دی ۔ خداصہ بہ ہے کہ چینل خور کا گذاہ مبت بڑا ہے اس سے بخاجا ہے ۔

علاصہ ہے ہر پی وردہ ماہ بہت ہو ہے اس سے نہیں ہے۔ حزت حادبن سلہ فرانے ہیں ایک شخص نے غدم ہیچا اور خریدارسے کہا اس ہی چنل خوری کے علاوہ کوئی عیب ہنیں اس نے کہا مجھے منظور ہے چنا نجیراس نے خرد لیا غدم چندون نوغا موٹس ر اپھر اپنے مالک کی ہوی سے کہنے لگا کرمیل

آفا تھے پندنہیں کرا اوروہ دوسری تورت لانا جا ہا ہے جب تنہا را خاد ندسور ا ہوتواسرے کے ساتھ اس کی گدی کے جندال مؤطر لینا تاکمیں کوئ منز کروں اس طرح وہ تم سے بحث کرنے لگے گاچراس مردے کیا کہ تہاری ہوی نے کسی کو روست بنار کھا ہے اور وہ تجھے قبل کرنا جا ہتی ہے تم مجھوط موٹ کے سوجانا اکر تہیں معلی موجا کے دہ بنا وٹی طور پر سوكي نوعورت استراك كرآني اس ف سوجاكه وه است قتل كرري ب وه المطا وداس في بيرى كوقتل كود باعورت مے گھروا ہے آئے توانوں نے استقل کر دیا اوراکس طرح دوقبیلوں کے درمیان رطانی جاری ہوئئی سیمانڈتان سے شن نوفن کا سوال کرتے ہیں -

سترهوب آنت:

ایا تنفی جاہے دوا دمیوں کے پاس جانا ہے جوابک دورے کے قتن بی اوران بی سے سراک ہے اس کے موافق بات را ہے اور اسابہت کم مو اسے کہ کوئی شخص دوعدادت والوں سے معے اوراس فنم کی گفتون کے ۔ ب بعينه منافقت ب صرت عاربن باسرض المرعى المرع بعنى الرم صلى المرعليه وللم في ولا ا

جرشفن دنیا می دوجرول والاسونا سے نیاب کے

دن اى دوزانى اگ سىدن كا

تان کے وال قرار تصر کورے سے بدا دی باؤ مے جس کے دوجرے بیان لوگوں سے دہ اور ات كا ب اوران وكون سے دوسرى ات- المان

المعانون فيؤلل عام الونهاء الدن بوال کے ماس اور جرے کے ساتھ آ کے اور اُن -- Cloudy approved

1001 7 100 7615 al 2 7 5000

"colory to the properties of the second

مَنْ كَانَ لَدُوجُهَانِ فِي الدُّنْيَاكَكَانَ كَدُ لِيَانَانِ مِنُ نَارِيَوْمَ الْقِيَامُنْ إِلَا حفرت البربيرة رضي الشرعة فرما تني بني اكرم على الشرعلية وسلم نف فرما إلى المناحب المانية

تَعِيدُونَ مِنْ شَرِعِبَادِ اللهُ يُؤْمَ الْقِيامُ الْ ذَا الْوَجْهَيْنِ يَاتِيُ مُؤُكِّرُ عِ بِحَدِيثِ وَهُوْلُورِبِحُدِبُثِ - (٢)

الد دوسرى روايت كے الفاظ اس طرح بى -ٱلَّذِي يَانِيُ هُوُلُاءِ بِوَجُبِرِ وَهُوُلُاءِ بِوَجُبِرِ

حفرت الومرره رضيالترعف فواتع بي -

(١) سنن الى داود حدد اس ١١ من اله وب الموج الموج و المعالية الموج (٢) صبح بخارى جلداولص ١٩٧٧ بالناقب

رسى سنن الى داور دادر من ١١٧ كتاب الادب

a july como oscin 12622

دوجروں والا اللہ تفال کے ہاں امانت وارینی ہوسکتا۔
حضرت مامک بن دینارر حمراللہ فرمانت ہوسکتا۔
حضرت مامک بن دینارر حمراللہ فرمانتے ہی ہی نے تورات ہیں پڑھا ہے کہ امانت باطل ہوگئی اورا دی ابنے دوستوں سے
دو مختلف زبانوں سے بات ترا ہے اسٹر تعالی قبامت کے دن ایسے آدی کو بلاک کرسے گا جو دو مختلف زبانیں رکھتا ہے۔
بی اکرم صلی اللہ عابیہ وسیم نے ارشاد فرایا۔

تبارت کے دن الد تالی کو اپنی نخاری ہیں سے دہ لوگ سب سے زیادہ نا پہند میں گے جو جوط بولئے ہیں اور کی بواپنے سلمان بھا بُوں سے حکم کرنے والے ہیں اور دہ لوگ ہو اپنے سلمان بھا بُوں سے دل میں بعض رکھتے ہیں جب ان سے ملتے ہی توفوش افلاقی سے بیش آئے ہیں اور وہ لوگ کم انہیں حب انداز تا لیا اور اس کے رمول صلی الدیوالی کم انہیں حب جانا ہے تووہ نا فیرکرنے ہیں اور جب شیطان اور اس کے حال میں کے روہ مبلال کرنے ہیں۔ حکم کی طرف بدیا جا سے تووہ مبلال کرنے ہیں۔

فَى الرّم على الدُّعليه وسلم نے ارتباد فرايا۔ الكَّذَا بُوْنَ وَالْمُسْتَكُ بُوْوَنَ وَالَّذِ بُنَ يُكُثِرُونَ الْكُذَّا بُوْنَ وَالْمُسْتَكُ بُوْوَنَ وَالَّذِ بُنَ يُكُثِرُونَ الْبُنُهُنَاءَ لِهِ خُوالِهِمُ فِي صُدُ وَرِهِمُ فَإِذَا لَقُومُهُمْ تَمَلَّقُوالَهُ عُولَالِهِ مُعَالِّذِ بُنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ وَوَمُولَةً كُولُ اللهِ عَالَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ره کنزالعال طبده اص ۲۰۹۰ مین ۵۲۹۰۵ www.maktabah.org

الرح ہم نے صبت وانوت کے بیان ہیں تھا ہے۔

ہل اگر وہ ان ہیں سے ہم ایک کی بات دوسرے کہ پہنچا نے نووہ دو زبانوں والا ہوگا اور پر بنیاں سے برتر ہے

کیونکا کی طوت کی بات نقل کرنے سے آ دی جبنی خور سہ جا آ ہے توجب دو نوں طوت کی بات نقل کریے توجیل خورسے

بھی برتر ہوگا اوراگر ان کی گفتو نقل نکر سے لیکن ان کی ایک دوسرے سے شمنی کوا چھا قوار درسے تو بہ دو زبانوں والا ہملائے

گا ای طرح جب دو نوں سے مدد کا دی ہو کرسے یا اس شمنی پر ان کی تولیف کرسے با ایک سے باس اس کی تولیف کرسے

اور جب با ہر نطلے تو برائی بیان کرسے تو بہ بھی دو زبانوں والا ہے لہذا یا تو خاموش رہنا چا ہے با ان دو نوں ہیں سے بو حق پر ہے اس کی تولیف کرسے اور بہتو لیف اس کے سامنے بھی ہو، بیٹھ پچھے بھی اور اس کے دشن کے سامنے بھی ہو، بیٹھ پچھے بھی اور اس کے دشن کے سامنے بھی ہو، بیٹھ پچھے بھی اور اس کے دونر بی اس حب بر حفرت ابن عریض انڈ عنباسے بچھا گیا کہ ہم اسپنے امراد کے باس جا کہ میں اور ایک بات کہتے ہی برائی جب با ہم خوا یا ہم نبی اگر میں انڈ علیہ ورز بی اسے موانے ہی تو دوسری بات کہتے ہی رائواس کا کہا حکم ہے ؟) انہوں نے ذوا یا ہم نبی اکرم میں انڈ علیہ ورز بی اسے مان فقت قرار دستے تھے۔ دون

بعن اوقات امیر کے پاس جانے کی مزورت نہیں ہوتی لہذا آدمی اس کی تولیہ سے بچے سکتا ہے توجانے کی مزورت نہیں ہوتی لہذا آدمی اس کی تولیہ سے بچے سکتا ہے توجانے کی مزورت نہیں ہوتی الب کا اب منافقت ہوگی کیونکہ اس نے قودا بیٹ آب کواس عل کا مختاج بنا با ہے اور اگر تھوڑ سے مال برتما عن کرے بادشاہ کے پاس جانے سے بچے سکتا ہے زیادہ مال اور جاہ و مرتب کو چھوڑ دسے اور اب محض مقام ومرتب کے حصول اور زبارہ مال کے بیے جائے اور اس کی تعریف کرسے توجی منافق ہوگا۔

نبى اكرم صلى الشرطيه وسلم كے اس ارت وگا مى كا بى مطلب ہے۔ آب نے ذوالا . هنتُ المُمَالِ وَالْحَالِ يُنبُنَانِ النِّفَاقَ فِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَن فقت اس طرح بِيلا الْقَلْبِ كُمَا يُنبِثُ الْمَالُ الْبَقْلَ لَهِ وَ اللهِ وَكُولُ مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُولُ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُولُ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَكُولُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کیوندالیا آدمی امرا داور دان کی مراعات اور دکھا وسے کا حماج ہوتا ہے لیکن حب ضرورت کے نخت اس میں بتیا ہوگیا اور اسے تو بعینہ نرکر نے کی صورت میں ڈر مہذ تو وہ معذورہے کیونئ شرسے بچنا جائز ہے حضرت ابو دروا در صفیاللہ عنہ فرانے میں ہم لبض لوگوں کے سامنے مہن وینتے ہیں لیکن ہمارہے دل ان بیعنت بھیجتے ہیں۔

ام المومنين حفرت عائشه رضي الترعنها فرماتي بي ايك شخص ني اكرم صلى الشرعليم وسنم في خدمت بين عا ضرموني

(١) المعجم الكبير للطبواني علد ١٢ ص ٢٠ صريث ١١ ١٥١

الم) كنزالال عليده اص ٢٠٠٠ مدث ١٢٠٠ م ١٢٠٠ مير ١٢٠٠ مير

سے لیے اجازت طلب کی ٹوائپ نے فرا اسے اجازت دو برائی قوم کا بہت برا اُدمی ہے جب وہ داخل ہوا ٹوائپ نے نہا بت نرم گفتگوفر اٹی جب وہ جلا گیا تو میں نے عرض کیا پارسول انٹر اصلی انٹرعلیات وسلم آپ نے اس سے بارے ہیں وہ الفاظ فرائے چھرامی سے نرم وملائم گفتگوکی آپ نے فرایا اسے عائشہ ا

اِنَّ سَدَاالنَّاسِ الَّذِي يُكُرُمُ اتِّقِاءَ سَيِّم - بِشَك لولُوں بي سے سب برا آدمي وہ ہے جس کے

(۱) سترکی وجہ سے اس کی وزت کی جائے۔

النهارهوب آفت.

بعن مقامات پر تولف کرنا منع ہے اور فرت کرنا نوعنیت ہے اور ہم اکس کا حکم ذکر کر بھیے ہی تعرف کرنے ہی تھے آفات ہیں چارافات کا تعلق تعرف کرنے والے سے ہے اور دو کا ممدوح سے ، جہاں کک تعرف والے کا تعلق ہے تو ہیں ہا بات یہ ہے کہ وہ حد سے براہ کر تعرف کرنے یہاں کک کہ جو ط کہ پہنچ جائے ۔ تعزت فالد بن معدل فوانے ہی تو شخص اسبنے حکوان باکسی دوسر سے شخص کی تعرف لوگوں سے ساسنے کرنا ہے حالان کہ وہ بات اکس پر نہیں ہے تیا مت کے دن العرف ال

سے بوں ہے سے موہ اس میں رہا کاری کو داخل کرنا ہے وہ تعرفیت کرتے ہوئے مجت کا افہار کرناہے اور بعض ادفا اسے جہ وہ اس میں رہا کاری کو داخل کرنا ہے وہ تعرفیت کرتے ہوئے مجت کا افہار کرناہے اور بعض ادفا اسے چھپانا بھی بنہیں بندی ہوئے۔
اسے چھپانا بھی بنہیں بہ کروہ تحقیق کے بغیر گفتا کو کہ اور اسے اس برا طلاع بنہیں ہوتی ۔
ایک روایت میں ہے کہ ایک تحص نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے ایک شخص کی تعرفیت کی تو آب ہے اس موایا۔
تجھ بر بلاکت ہوتم نے اپنے ساتھی کی گرون نوٹر دی اگروہ سن لینا تو کا میا بی حاصل نہ کرتا اس کے بعدائے سنے تو ایسے موایا ہے۔

ارتادفرمايا-

اگرتم میں سے کسی نے کسی تنحف کی تعرفیت ضرور کرنا ہوتو لوں کیے کرمیں فلال کواس طرح سمجھا ہوں اللہ تعالیٰ بیکسی کی پاکٹری بیان نکرے الس کا صاب اللہ تعالی سے باں ہوگااگر وه اسے اسی و یکھے گا۔

إِنْ كَانَ آحِدُكُمُ لَدُنْدُمُ الدِحَّا إَخَا لَا فَلْيَقُلُ آخسِ فُكُونًا وَلِدُ أَزَيِّيْ عَلَى اللهِ إَحْسَدًا حَسِيْبَ أَهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ بَرَى ٱلْمُذَّكَّذَ لِكَ -

برافت ان اوصاف کے ساتھ تعریف برشتل ہے جو دلائل سے معلوم ہونے ہیں جیسے تم کو کروہ نتقی ہے ، پر منزگارہے ، میں اجدالانی میں میں اس تقدیم میں میں اور کا ایک زابرب اوراجهاانسان سے اورائ قسم کی دوسری صفات کا ذکر کرو-

لیکن جب عم کموکر میں نے دات کے وقت اسے نا زراعت رکھاہے میں نے اسے مدفد کرتے اور مج کرتے دیجیا ہے توبہ بقینی امور میں ۔وہ اوصاف جو تحفی میں مثلاً وہ عادل ہے راضی رہنے والد سے نوجب ک اس کے باطن کاعلم نہ

مرت عرفارون رضی المترون نے ایک ادمی سے سنا وہ کسی دو مرسے شخص کی تعریف کرر ما فضا آپ نے بوجھا کیا تم نے اس کے ساتھ واسطر طرا ہے ؟ عرض اس کے ساتھ واسطر طرا ہے ؟ عرض کیا نہیں فرایا کیا تھی میں گزار نے ہو؟ اس نے وضی کیا نہیں آپ نے فرایا کس ذات کی تسم میں کے اس کے ربوس میں گزار نے ہو؟ اس نے وضی کیا نہیں آپ نے فرایا کس ذات کی تسم میں کے در در اس کے ربوس میں گزار نے ہو؟ اس نے وضی کیا نہیں آپ نے فرایا کس ذات کی تسم میں کیا در اس میں کرا در اس میں کیا ہم میں کے در در اس میں کیا ہم میں کیا ہم میں کیا ہم میں کیا ہم میں کا در اس میں کیا ہم میں کرنے میں کیا ہم میں کی کی میں کیا ہم میں کیا ہم میں کیا ہم میں کیا ہم کیا ہم میں کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کی کیا ہم کی کیا

سواكونى معبود بنين مبرے خيال بي تم اسے نين جانتے-

پوتھی آفت بہے کہ وہ مدوح کوخوش کرتا ہے مالائکہ وہ ظالم یا فاستی ہے اور بربات طائز بنیں ہے نی اکرم صلی اللہ عليهوك م نے ارتباد فرما یا -

اِتَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَتُ إِذَا مُدِيحَ الفَّاسِقُ را اللَّهِ عَاسَى نَعْرِفِ كَي مِاسْ نُوالله نَعَالَ نارض مُواجِ مدوع کو دوطرح نقصان ہونا ہے ایک بیراس میں تجراور خودبندی اُجافی ہے اور یہ دولوں باتی بلاکت میں

تفرت مس بصری رحمہ الله فرمانے ہیں حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تنٹریف فرما تھے اور آپ سے پاس آپ کا وگرہ جى ركها موا تفاصحابه كرام آب كے ارد كروت ليب فراتھے استے يى جارود بن مندرائے ايک شخص نے كا بررسع فوم

دا، صحح بخارى علد باص مهم كذب الادب

(٢) شعب الإيان حلديه ص ٢٠٠٠ مديث ١٥٨

کا سردار سے تفرت عرفاروق رضی الدوند اور تمام اہل مجیس نے بربات شنی جارود نے بھی سُن لیا جب وہ قرب آبا تواکپ نے اس کو است اس ہند دُرہ مالماس نے کہا امیرالمونین اکیا ہوا ؟ آپ نے فرایا تم نے وہ بات نہیں سنی اس نے کہا ہیں نے سناہے صفرت عرفاروق رضی اللہ عند نے فرایا مجھے در سے کہ اس سے تمارے دل ہیں کوئی شینی وغیرہ پیا ہو توہی نے تمارے نفس کولیت کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔

دوسری بات به جے دجب وہ اس کی ایجی توبیف کرنا ہے تو دہ توش منوا ہے اورا بنے نفس پراخی ہوگا اوراکس وج سے اس کی کوشش میں کمی آجا سے گی زیادہ محن وہ کرنا ہے جو اپنے اندر کمی دلیجھا ہے دیکی حب زبانوں پر تعریفی کلات ہوں ان سے زند کر کرنا کہ مرکز کا اس کا است کو است ک

قَطَعْتُ عُنْقَ صَاحِبُكَ نُوسَمِعَهَا مَتَ تَمِنْ اللهِ النِيْسَاطِي كَرُون كَاطْ دى اكروه اسے سَنَا الْوِ ا اَفُكْحَ - (۱) كاميابي نه پِنَا-

پیموفرایا .

اسی طرح آپ نے ایک شخص کوتعراف کرتے ہوئے دیکھا توفرایا۔

عَقَدُتَ الرَّحِبَ عَقَرُكَ الله - تم نے اس خص کے باؤں کاط دینے اللہ تعالی تیرے باؤں باؤں کاٹے رکو نج کا طنتے کوع کہتے ہیں۔ پاؤں کاٹے رکو نج کا طنتے کوع کہتے ہیں۔

صرت مطون فرانے بی بی نے جب بھی تولین سی اینے آپ کو ملکا اور چیوٹا سمجا زیاد بن ابی سلم فراتے ہی ہوئٹ من اپنی تغریف سنتا ہے توشیطان اسے بنی اور تکبر میں بندارونیا ہے دیک مومن اس سے محفوظ رہتا ہے۔

حزت ابن مبارك رحمالله فرات من ان دونون حفرات نے صبح فرایا زباد نے جو کھے ذکر کیا دہ موام کا دل ہے اور تو کھے

حفرت مطون نے بیان فرمایا وہ خواص کادل ہے۔

نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرالية كُوْحَتْى دَجُكُ إلى كُجُلِ بِسِيكِيْنِ مُنْهِفٍ كَانَ خَيْرًا كَدُمِنُ آنُ يُنْنَى عَكَيْهِ فِي ُ وَخِبِهِ -

اگرکوئی شخص تیز چیری سے کرکسی ادبی کی طون جائے ؟ تو وہ اس مابت سے بہتر ہے کہ اس کے سامنے اس کی تعرفیت کے ۔

> ر» سندام احدین صنبل صلده ص ۱۵ مروبات البریمره ره، کتاب الزهدوالرقائن ص ۱۲ حدیث ۲۵ www.maktabah

صرت عرفاروق رض الله عنه فرانے میں کی تعرف کرنا سے ذبے کرنا ہے یہ اس لیے کہ جس اک کی کوفنے کر داگیا اس کے احال ختم ہو گئے اور تعرف اعال میں کمی پدا کرتی ہے بااس ہے کہ تعرف خود بندی اور تنکر پدا کرتی ہے اور بر دونوں نہ نہاں کہ دیا ہے جب اس کے دیا کہ میں میں اور ایک میں ایک میں اس کے احتراب دونوں میں اس کے دیا کہ میں اس کا می ذرع كاطرح بن اللهادي كالقائل دى كى -

اگرنوبی ترف کی وجہ سے تولیف کرنے والمے اور ممدوح دونوں ہیں ہا بنی نہ بائی جائیں توتولیف کرنے ہی کوئی حرج نہیں بلکہ بعض افقات تولیف کرنا بہتر ہوتا ہے اسی بیے نبی اکم صلی الٹرعلیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تولیف فراتے ہوئے اسٹالہ فیل

اگر مفرت الو بحرصدلتی رضی الندعنه کے ایمان کو تام دنیا کے ایمان سے تولاجائے تولیہ بھاری ہوگا۔

مَوْكُزِنَ إِيْمَانُ آئِي مَكْدٍ بِإِنْهَانِ الْعَالَمِ كَوَتِّحِ (١)

اور حفرت عرفاروق رضى المعندك بارسيس فرما الرمجھے نبوت نہ ملتی تواسے عمر ا اکپ نبی ہونے۔ تُوكُهُ أَبْعَثُ لَبُعِيْنِ بَاعْمُرُ-(١)

اس سے راھ کر کیا تولیت ہوسکتی ہے۔

ليكن نبى اكرم صلى التعليه وسلم نے تو كھ فراً أو سے جى ب اور بصيرت برينى بھى - اور صحاب كرام رضى التعنيم كامقام اس بات سے بہت بلند فعاكر ال من سير ، خود سندى اور كوتا بى بدا ہوتى -

للدادی کاخدابی تعریف کرنا نبیج ہے کیونکہ اس بن تکمراور دوسروں پر فنحر کرنایا باجآیا ہے نبی اکرم صلی اللّٰرعلیہ وقلم مال

آناً سَیّده و کُنیآ ده دوکد فخر - (۳) بین تمام اولا دادم کا سرار سون اوراس بر محصے فغریس بر مطلب بر ہے کہ بین بر بات فزر سے طور بر نہیں کتا جسطرح لوگوں کا اپنی تعرفیت سے بر مقصد مہوا ہے کیوں کہ نبی اگرم صلی الشرعلیہ وسلم کا فخر النّر تعالی دات اوراس سے فرب رخصا اولا داکوم اوران بر مقدم ہونے کی وجہ سے نتھا جس طرح موئی شخص النّر تعالی کا مقبول ہوتو وہ اس فبولیت برفز کرتا ہے اوراسی برخوش مہوا ہے۔ اس بات برفز نہیں کرتا کہ وہ بعن میں المدت میں برائی کہ مقبول ہوتو وہ اس فبولیت برفز کرتا ہے اوراسی برخوش مہوا ہے۔ اس بات برفز نہیں کرتا کہ وہ بعن میں المدت میں برخوش می

ان ا فات كى تفضيل سے مماس بات بينا در من كه تولف كى ندمت اوراس كى ترفيب دونوں كو جم كري -

١٣١ مندام احدين صبي عديم ٥٠١ ١٢ ٢٨ مويات الومرية

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدى جلد مهص ١١ ها ترجيعبدالترين عبدالعزيز ١٢١ الفروس مانور الخطاب جلدس ٢٠١٥ عديث ١٢٤

جب صحابر کرام رصی الله عنه نے بعض فوت مندہ لوگوں کی تعریب کی تونی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا داجب ہوگی حضرت مجاہد رحمہ الله فرمانے ہیں انسا نوں سے بیے فرشتوں میں سے مجھے ہمنتین ہونے ہیں جب کوئی مسلان، دوسرے سلان جائی کا صابی کے ساتھ وَلاکرتا ہے توفر شے کہتے ہی تہارے لیے جی اس کی مثل ہے ۔ اورجب اس کا ذکر بران كے ساتھ كرتے ہى توفر شقے كہتے ہى اے آدم كے بيٹے اللہ تعالى نے تيرارده ركھا اب اپنے اپنے نفن كوردكو اورالسُّر تعالیٰ کی نعریف بیان کرجس منے نیری پردہ یوشی کر کھی ہے ۔ تو تعریف کی سے اُفات ہیں۔ •

#### ممدوح كے نقصانات

جان لواجمدوح رس ك ترليف كى جائے) كو كراور نودىدى كى افت اوراعال مي كواسى كى افت سے بين چا ہے اور اس سے نجات موف اس صورت میں مل سکتی ہے جب وہ اپنے اکے کو بھانے اور خاتھے کی اسمیت میں عور كرسے، رباكارى كى باركىول اورا عمال كى آفات كوستجھے كبول كروہ ابنے بارسے بس جو ہمان ركف ہے تعرف كرنے والدكوان باتون كاعلم نهي اوراكراس كي تمام ويتبدو باني ظاهر سوحائي اس تعلى خطرات سائة أمائي توتولي كرنے والا اس كانولين سے رك جائے۔

اسے جا ہے کہ تعریب کرنے والے کو ربواکر تے ہوئے تعریب کی ناب ندیدگی کوظا مرکرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وح

أُحْتُوا لَنُّوَابَ فِي وُجُوْدِ الْمَادِحِيْنَ - را) ترب ترب كرف والول محمونهوں ميں ملى والو - معرب الله فرات ميں مائى والو - معرب سفيان بن عين مرحمه الله فرات بن وبنعض البنائب كوبج إن ابنا سے اسے تعرب نفضان نہيں دہتى - ايک نبک

ادمى كالعراف كالمن تواكس في كما يا الله البراك مجهد بهاستة نين تو مجهد ما ماسيد

ایک دوسرے بزرگ کی تولف کی کئی تواہوں نے بول کہ اے احد اللہ السرے اس بندے تیری ناراضگی کے ساتھ

میاقرب حاصل کیا ہے اور می نیری نارامنگی میر گواہ ہوں۔

مراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرافي كى تمامنون نے فرايا كي تو مجھے اورا بنے كي كوي كاكر زاجا بنا ہے۔

<sup>(</sup>١) صح بخارى عبداول ص ١٨٢ كناب الخالز

<sup>(</sup>٢) مندامام احدين صبل عبده ص ٥ مروبات مفناد

ایک ادی نے صفرت علی کرم اللہ وجہ کی تولیف کی اوراک کوبربات پینے علی تھی کداکس نے آپ کی غیبت کی تھی آپ نے فربایا تم نے حوکچھومیرے بارسے میں کہا میرامقام اکس سے کم سبے اور حوکجھ تمہارے دل ہیں ہے اس سے بلند ہے۔

## كلم بي باريك خطائون سيغفلت

وه خطائين حوالله تعالى كى ذات وصفات مع متعلق مول اوران مساموردين كا تعلق موان مسيخاص طورم بجنا چا ہے کیوں کراموردین سے بارے بی درست الفاظ حرف فصح اللسان على دہى استعال كرسكتے بي توشخص علم با فضامت من كالنبواس كاكلم موش سيفالينس موتالين الله تنائي اس كيجالت كي وجد اسد معاف فراديبا بداس كي شال صرت عدلفدرض المدعث كي روابت مع كمني اكرم على المرعليدو الم تصارتنا وفرابا-

كَوْيَقُلُ أَحْدُكُمُ مَاشَاءَ اللهُ وَشِنْتَ وَلَكِنْ تَمْ مِن سَعَوْنُ اللهِ نَهِ مَهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال اب جابي بلديون كه كرانشر نفال جام يورك جابي-

يَّقُلُ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُلِّمَ شُنْتَ - ١١)

میوندعطف مطلق بی رجوواو کےساتھ ہے) تریک را اور برابر تھرانا ہے اور براحترام کے فلات ہے ارتی اکرم صلی السعديدوسم في عاجزي اوراحتيا ط كے طور ريب بات فرائي ورين صحاب كرام عرض كرتے بي الشرور وله اعلم اور آب في اس

مصمنع نیس فرایا ۱۱ بزاردی

حضرت ابن عباس رض الله عنها فرمان بي ابك شخص نبي اكرم صلى الله عليه در الم كي فارت مب حاصر بهوا اور بعض المور من گفت گان نے نگان نے کہا جو کچھ النّد تعالی جا ہے اوراک جا ہم نبی اکرم صلی النّر علیہ وسلم نے فرمایا۔ اَجْعَلْتَنَیْ مِلْهِ عَدِیْدُ کَبِلُ مَا شَاء اللّهِ صِلَى اللّٰهِ عَدِیدُ کِلِی مِنْ اللّٰہِ وہ جومرف اللّٰہ آجَعَلْتَنِي يِلْهِ عَدِيُلاَّ بَلُ مَا شَاءَ اللهُ

تعالی جا ہے۔ وَحُدَةً - (٧) اكبشخص نے رسول اكرم صلى الشرعلبيروسلم تحيابس خطب ديا توكها -

جست الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله علیه ولم کی اطاعت کی اس نے بوت بائی ماور حسب نے ان دونوں کی است میں اور حسب نے اور دور اور دور اور دور نے اور دو

مَنُ تَبْطِعِ اللَّهُ وَرُسُولَ لُزُفَقَدُ رَسِتُ كَا وَكُمْ يَّعْضِهِمَا فَقَدُعُوى-

اس نے سرکتی کی-

(١) سنن ابن احرص مره ١ ، ابواب الكفارات

(١) مندام احمد بن صنبل طبداول مهام مروبات ابن عباس

توني اكرم صلى الله عليه وسلم نے « وهن بعصده اسك الفاظ كوپندنه فرايا كيونكراس بي جمع كرنا اور برا برى كرنا سے (١) ربسب بالمن احتباط كے طور من احار سن

حضرت الرائهم معفى رحم الثدائي بات كو مكروه جانت تص كركون شفس ليس كصر أعود بالله ويدك "بين الله تعالى اورتمارى بناه جانباتون اوربر كمناجا كربيه" أعُوذُ مِا لله وتُستريك بين الله تعالى بناه اور تعير تمهاري بناه جائسا بون بير كَمَا كِي صِح مِهِ و فَوْلَدُ الله مُشْمَةً فَ لَكُنَّ " اكرالله تعالى اور معرفلان مرسونا الله وعالما اللين بدين كولد الله وعُلدت " اگرالله تعالی اور فلدن منه فوار تواسام وجانا بعن بزرگون نے اس بات کوناب ندفر ما یاک کوئی شخص کون کے در آملی تھ اَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ" يا الله المهر جهنم عدانا دروس وه فوات نص أزادى اس من داخل مونے سے بعد وق سے وه جنم سے بنا ما مکتے تھے بین ساجِد نا ، اور سندور د سے الفاظ استعال کرنے تھے ربہ تقوی اورامتباط کامتمام سے ورندآ زادی سےمراد وہاں داخل ہونے سے بجانا ہے ۱۲ ہزادوی)

ايك شخص سندك يا الله إ مجعدان لوكون من سن كود سع و كود حزت محر مصطفى صلى الله عليه وسم كى شفاعت بيني كى اس بر حضرت عذلیفرضی الله عند نے فرمایا الشرنعالی مومنوں کونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی شفاعت سے بے نیاز کر دے سکا

آب كى شفاعت كن ، كارسلانوں كے بيے ہو كى-

حفرت الإبيم تخى رعم المنرفرات بي جب كوئى شخص كى دوس سينخص كوكها سعكده إس خنزر! تواست قيات مے دن کہا جائے گا تمہ راک خیال ہے تیں نے اسے گرھا بداکی ائم ہاراک خیال ہے یں نے اسے خزر پیدا کی ا صرت ابن عباس رض الله عبنا فرما نے ہی تم لوگ شرک کرنے ہوئی کرتم ہیں سے ایک اپنے کئے سے ذریعے بی شرک میں عبله مواسع وه كتاب اكربرات منواتو آج الت مارى بورى موجانى-

حفرت عمرفاردق رضى المدعن سف فرابارمول اكرم صلى الشرعبيه وسلم فرمان بي-

مصنع فرأنا مصص تخف فيقسم كانابو ووالشرقال ك ام رقع كائے بافاوش رہے.

مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَيْعُلِفُ بِاللهِ اَوُلِيَهُمُّتُ - (٢)

حفرت عمرفارون رضى المدعت فوات بي التدنعالي كنسم إحب سيبس في بات سى بي في الداكاني الله الكاني كالى-رسول اكرم صلى الشعليدوك لم في فرايار

(١) يبح مسلم حلبوا ول ص ٢٨٧ كناب الجعة

لا) مجع بخارى جدياص ١٨ وكتاب الايبان والنذور

لَانْتُمَوَّا الْعِنْبَ كَرُمَّا إِنَّمَا ٱلْكُرُمُ الرَّحُبِلُ الْمُسُلِمُ - (۱)

حزت الدمري رضى النُّرعت سے مروی ہے نبی اکرم صلی الشّر عليہ وسلم نے فرايا۔

لاکيُّنُّولُکنَّ اُحَدُّکُ مُعَبُّدِی وَلَدَا مَعِی اَکْرِم صلی الشّر علیہ وسلم نے فرایا۔

کُلُّ کُنْمُ عَبِیدُ اللّٰهِ وَکُلُّ تِسَائِدِ کُمُلُّ مِنْمَا اللّٰهِ وَلُیگُلُّ تِسَائِدِی وَفَتَای وَفَتَا فِی عَرِیْنِ اللّٰہِ وَلُیگُلُّ کَ مِنْ اِللّٰهِ وَلُیگُلُّ کَ مِنْ اللّٰهِ وَلُیگُلُّ کَ مُنْ اِللّٰهِ وَلَدَی وَفَتَای وَفَتَا فِی وَکِی اللّٰهِ وَلَدَی وَفَتَای وَفَتَا فِی وَکِی اللّٰهِ وَلَدَی وَکُی اللّٰهِ وَلَدَی وَکُی اللّٰهِ وَلَدَی وَکُی اللّٰهِ وَلَدَّنَّ کُورِی اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَدَّنَ مُنْ اللّٰهِ وَلَدَّنَ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَلَدَّنَ مُنْ اللّٰهِ وَلَدَّنَ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ وَلَدَّنَ مُنْ اللّٰهُ وَلَدَّنَ اللّٰهُ وَلَدَّنَ مُنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

(1)

مى فاسق كوابنا مردار در كهواگرده تمها لا سردار ہے تو دگوبا، تم نے اپنے رب كوناراض كيا-

ا گورکو "کرم " نه کهو بے شک کرم توسیان مرد کو کہتے

تم بی سے کوئی تشخص رکسی دوسرے کو)میرا عبدا درسری ات

نرك ترسب المدنغال كرعبد بندس مواور تمارى تمام

عورتني الترتعالي كى بندبان من بلكه است علام اورجاريم

رلونڈی سیر دفعای اورفیاتی " رغام اورلونڈی ) کا نفیط<sub>ا</sub>ستھال

كزناجا سياورغلم عبى ابنة أفاكو إينارب ندكه بكرسيد

بالسياه كالفظاستفال كرسة تمسب الله تعالى كم بندس

موا وررب النزنال كى ذات سے

جستنف نے کہا کہ ہم اسلام سے بری ہوں تو اگروہ اکس بات میں بچا ہے تو جیسا اس نے کہا اور اگروہ ہوٹا ہے تو وہ ہرگز اسلام کی طرف صبح سالم نہیں ہوئے گا۔

نواس قسم کی باتنی گفتگو کے دوران آتی بی جن کا احاط بہنیں کیا جاسکتا یوشخص ان تمام بانوں بی فور کرسے ہو ہم نے زبان کی آفات سے سلستین ذکر کی بی نواسے معلوم موجائے گا کہ جب وہ زبان کو کھی ھیجی دسے گا تو محفوظ نہیں رہ سکے گا-اس دقت نبی اکر مصل اسٹیلیہ وسلم کے اس ارشا دکرای کا راز سمجھ آتا ہے آب نے زبابا۔

(١) صح مخارى حلد ٢ ص ١١٠ و كذب الاوب

(٢) مندانام احمدتن صبل علدم ص ٢٨ م مروبات الوسرو

(١٠) سنن الى داود حليه ص مم ١ كأب الادب

رس ان ابن اجرص موها ، الواجر الكفاولة الكفاولة

من صفت نجا۔ (۱)

کیوں کہ بہتمام آفات ہوک اورتباہ کرنے والی ہی اور ہسب بولئے کے راستے ہیں ہی اگر فاموش رہے گا توان تما )

سے سلامت رہے گا اور اگر گفتا کا کرسے گا تو اپنے آپ کو ہاکت ہیں ڈالے گا - البتہ حب زبان فصح اور علم زبادہ ہوتوی اور پہنے گا دو اپنے آپ کو ہاکت ہیں ڈالے گا - البتہ حب زبان فصح اور علم زبادہ ہوتوی اور پہنے گا دی کے ساتھ زبان کی حفاظت کر سکتا ہواور گفتا گا کم کرسے تو اس وقت محفوظ رہ سکتا ہے ، ان سب باتوں کے باوجود وہ خطرات سے زبی سکتا ۔

بیں اگرتم ان لوگوں میں سے بنیں ہو تو گفتگو کے ذریعے فائدہ حاصل کرتے ہی توان میں ہوعا در ہو فاموش رہ کر مفوط ہے ہی کیو کم سلاشی عبی دو فائدوں میں سے ایک ہے۔

بسوس آفت،

# صفات فداوندی کے اسے یں موال کرنا

عام لوگوں کا امٹر تعالی صفات ،اس کے کلام اور حودت کے بارسے ہیں سوال کرنا کہ وہ قدیم ہی یا جادث ؛ رہے تھی ایک افت ہے ، حالا نکہ ان کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ قرآن پاک سے احکام میٹمل کریں لیکن ہے بات دل پرگزال گزر تی ہے اور فضول بائنیں دل بہاسان معلوم موتی ہیں عام طور مریعلی مسائل بڑے شبین توشی محسوس کرنا ہے کیوں کہ شبیطان اس کے دل میں خیال طحات ہے کہ تم تھی ایک عالم ہوا ورفض بدت کے مالک مو وہ ہشراکس بات کو اس کے دل بی بچنہ کر تا رہا ہے حتی کم وہ علم کے سعد میں کفریہ بات کہ طوات ہے حالا نکہ است علم ہیں ہوا۔

عام آدی سے بیے عام بر بحث کی نبیت کمیروگناه زباده به رہے ضوصًا جب وہ الترتعالی فرات وصفات میں بحث کرے بیزکر عوام کا کام عبدوات میں شخولیت اور ان باتوں برا بیان لا نا ہے جو فران باک میں ان کہ بر بر کسی حق سے بغیران باتوں کو ت بری جو با بین عبا وات سے شعلق نہیں بی ان کے بارے بیں لوجینا ہے اور ہواس و وجہ سے وہ اندرتا لی کا بار منگی کے مستنی ہوجا ہے بی اور کھر کا خطرہ رہتا ہے برای طرح ہے کہ گھروروں کی رکھوالی کرنے والے کا بادشا ہی کے مستنی ہوجا ہے جو اور عالی بار کیوں کے بارے بی سوال کرتا ہے حالانکہ والے کا بادشا ہی کے مستنی تو وہ قابلی ندرت ہے جو اور وہ اس اعتبار سے عام ادی کی طرح ہے۔ اس لیے نیا کرا

جب كي منهي جود د ركون ركي بال نزكرون)

سلى الشرعليه و الم المصفراليا-ذُرُوني مَا شركت كُنْدُ فَا نَمَا هَلَكَ مَنْ ترصی مجھے جھوڑے رکھو کوئکر تم سے بیلے ہوگ اس بیے ملاک ہوتے کہ وہ زیادہ سوال کرتے اور کھر اپنے انبیادکرام كى نالفت كرتے تعين تنبي صرفوں اس مصر كم جاد اورجى بات كالتهين صلح دول جس عدتك

كَانَ تَبْلَكُمْ مِكَنَّزُة سُؤَالِهِ مُوَاخْتِكَ فِهِمُ عَلَى إِنْبِيا مِهِ هُمَا نَهَ يُتُكُدُّ عَنْهُ قَائْبَتِبُونَا وَمَا اَمْرُنُكُ مُوبِهِ فَا نُوامِثُهُ مَا

حضرت انس رضى الله عنه فروائه بن الك ون صحابر كرام رضى الله عنها تعنى اكرم صلى الله عليه وسلم سے بهت عصر سوالات كف آب وعقد كا تواب منبررتيشركي فرابوك اورارشا وفرايا-

سَكُونَيْ وَكَ تَسْنَا مُونِيُ عَنْ سَكَى عِ إِلاَ مَجِوسِ بِوهِيْمَ مُجِوسِ مِيرِكِ الرسيب بِوقِيوكِ اَنْبَا ذَفِحَهُ-الْبَا ذَفْحَهُ-

ابك شخص ف المحد كورض كيايار سول الله إميرا باب كون بع كب نے فرمايا تنهارا ماب " منافذ " مي مجر دو زوجوان تعالى التھے انہوں نے عرض كيا يا رسول الله إصلى الله عليك وسلم

آب نے فرمایا تم الاب وہ سے میں کی طرف تم شوب مور مجراکی اور خص نے کھراسے موروف کیا یارسول الله! ی بی حنت بی جاؤں گایا دوزخ بن؛ فرایابنیں بکہ تم جنم بی جاؤے گے۔ جب صحابہ کام رضی الدُعنَبِم نے نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم سے غصے کود کھا تو اُرک سکتے بھر حضرت عرفارون رضی الندعنہ کھوسے ہوئے اور عرض کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبہ ، اسلام كدين اورحفرت محدمصطفى صلى المتعلب ولم كي نبي مونيررافي بي يني اكرم صلى الترعكب وك من فرما إسعم إبليه عاوم

الله تعالى تمرير ح فر ما السامعلوم بقوا ب كتيب نوفي وي كني ب (١) الك مديث نزلفيناي مي نبي أكم صلى المرعليه والم المراحث مباحث، ال كي صباع اوزرايده موالات من فراليالا

رسول اكرم صلى الدعليدوسلم ف فراياً-

يُوْفِيكُ النَّاسُ نَبْسَا وَلُؤْنَ كُنَّى بَعْسُولُوا قَدُخَكَقَ اللهِ النَّحَلُقُ فَصَنُّخَكَقَ اللهَ

عقریب وگرایک دوسرے سوالات کریں گے بیان کک کروہ کہیں گے عنوق کوائٹر تعالی نے بیدا کیا ہے اللہ تع

الصيح سلم لدا ص ٢١٢ ت ب الفضائل (٢) مععمل جلد ٢ ص ٢٧٢ ت ب الفضائل رس ميح بخارى ملدي ص ١٠٨٠ كناب الاعتمام كوكس نيديداكي حبب وويربات كهين توغم رسورة اخلاص رطیعی فراد سیمی الندایک سے وہ نے نازے اس کی كوئ اولاد بنس ناس كوكس نے جنا ہے اور ناكو في اس

( حفزت خفر عليه السلام في حضرت موسى عليه السلام س

فرایا) بس اگراب میرے سمجھے ائی تو تھے سے کوئی سوال

اورمجد رمرى مول ك وصد كونت ندكري اورندمرے

فَاذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوقِ لَ هُوَاللَّهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ كَمُ مِلِدُ وَكُمُ لُوكُهُ وَكُمُ مَيِّكُنُ لَٰذَكُفُوا اَحَدُّ۔

پھرانی بائیں طرت بن بار خھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ نفالی کی بناہ جاہے۔ (۱) حفرت جاررضی الترعنه فراتے می اکت متلاعین (۷) زیاده سوالات کی وجرسے ازل سوئی ہے (۱۷) حضرت موسی اور حضرت خصر علیم السلم کے وا تعدین اس بات سے اکای عاصل ہونی ہے کہ سوال اسی وقت کرنا جاسے جباس كاوتت بو

الدتعالى ندارتادفرمالي،

فَانِ اتَّبَعْتَنِي فَكَ تَسْنَا لَيْ حَتَّى أُحُدِثَ لكَ مِنْهُ ذِكُرًا-

مركرس بيان تك كرمي اس سي بن آب محسائ وكركرول-جب حضرت موی علبه السلام نے کشنی تورنے سے متعلق سوال کیا تو صرت خصر علیہ اسلام نے اعتراض کیا ای برحضرت

موسی علبالسلام تے معذرت بیش کرتے بوٹے فرابا۔

كَوْتُواْخِذُنِي بِمَانِينِكُ وَكَرُكُرُ كُرُهِ فَيْ مِنْ

آمُرِي عَسْرًا- (٥)

اس معالمے من محد مرز بادہ سختی کری۔ پھروب معزت موسی علیدانسام سے مبرز ہوسکاحتی کہ آپ نے بیسری بارسوال کیا تواہوں نے بیر کتے ہوئے جالی اختیار کرلی۔ بيسرے اور آپ کے درمیان مدائی ہے۔

هَذَا فِرَاقُ بُيَنِيْ وَ بَنْيَكَ ١٦)

١١) سنن ابي داوُد علد ٢ ص ٢ ٩ ٢ كن باستنة (٢) سورة نور مے ييلے ركوع ميں لعان سے تنعلق آبات مراد ميں -

رم) مجع الزوائد جلداول ص ١٥١ تب العلم

(م) فرآن مجد اسورة كيف آيت . ،

(۵) قرآن مجدسورة كهف آيت ۲۲

اله، قرآن مجد، سورة كيت آيت ١٨، www.maktat

توعوام کا دین سے باریک مسائل کے بارے بین سوال کرنا بہت بڑی اُفت ہے اور اس سے کئی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔

ہذا ان کو من کرنا ضروری ہے فیکن باک سے حروق بین عوام کا غور وخوض کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ ایک آدی کو خط

معصے اور وہ اس سے مندر عبات پرعمل کرنے کی بجائے اس بات پروقت ضائع کرد سے کہ اس خطر کا کا غذر پر نا ہے یا بنا،

ایسا اکوی یقیناً سن اکا مستق ہوگا اس طرح عام اکوی جب قرائی حروت سے قدیم اور صادت ہونے یا اللہ تنائی کی صفات بین شول

موا ہے تو وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ تعالی بہتر عبان ہے۔

Control of the Contro

The first the second of the se

Contract - to the state of the state of the state of

CONTRACTOR STATE

# ۵ فص کینے اور صدکی نرمت کابیان

ن تنام تونین استرتعالی سے بیجی سے درگزر اور رحت پر وہی لوگ جروسرکرتے بی جو داسس کی رحت کی امید ر کفتے ہی اوران کے نفب اور دبر ہے سے وہی بہتے ہی جوڈا نے والے ہی ۔ وہ اپنے بدوں کوای جارے گ جس كا ابنب علمنس اوران برخوات كوغالب كرك ان باتوں كو جوار نے كاملى دباجن كى وہ خوات ركھتے ہي انہيں عفته دے كران بانوں ميں عفته بي عبانے كا مكم دباجن ريان كوغفته أنا ہے بيران كونكابيف وه اموا ورلناتوں ميں منبلا كر كے مبلت دى تاكروہ ان كے اعمال كور يجھے ان كى مبت كا امتحان لبنا كران كے دعوے كى صدافت ظاہر فرائے انس برجی بنایا کر ہو کچے وہ چیا نے یا ظاہر کرتے ہی اس سے کچھی اوپ نبدہ بنی ہے اپنی اس بات سے ڈرایا کروہ ان کواچا کے بحواسکنا سے جب کران کو خبر بھی نہ ہو۔

التُدتعالى نے ارشار فرایا -

مَا يَنْظُرُفُنَ إِلَّهِ صَيْحَةً وَاحِدًا لَّا ثَاخُنُهُ هُمُ وَهُدُ مِ يَحْصِّوْنَ فَلاَ سَيْتَ طِلْبَعُونَ لَوْصِيتَ

وَلَدُ إِلَىٰ الْفُلِهِ مُ بَرُّحِبُونَ - (١)

كرسكس ك اورندى ابنے كر والوں كى طوت لوٹ كيں كے۔ اور رحمت وسلام حفزت محرصطفی صلی التعلیدوسلم بر تواس کے رسول بن آب کے جندے کے تمام انبیار کام بول سے اوراپ کا آل اور تمام صحاب کرام بررحمت موجو را منا بدابت یافته بن اور پندیده قا کمین بن -اس قدر رحمت مو بواب تک بیا ہونے والی اور توبیدا وی اس تمام علوق کی تعداد کے برابر سواس کی برکت سے بیلے اور بھیے بہرہ وربون

وہنیں انتظار کرنے مگر ایک پیکاری حوال کو پکڑے

كى اس حال يى كه وه چىكارىيد مول كىدىس وه نزونقيت

باالمداان برببت زباده ساسى نازل فرائ

حدوملوۃ سے بعد \_ بے شک فصراک کا ایک شعلہ سے جواللہ تفالی کی جلانے والی اگ سے بیاکیا ہے جودلوں ر مرفض ہے اور بردل سے اندر جیا جو اے بس طرح والھ کے نیجے دیگاری بھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس تجرکو با مرنکا تا ہے جہر مرش کے دل میں جیا ہوا ہے جس طرح بھو لو ہے سے آگ کو باہر نکا ان ہے ارباب نظر کے لیے فراہیں کے ساتعظ المرسوكي كوانسان سے ايك لوگ شيطان لعين كى طرف كلتى سے بس شخص ير فصے كى آگ عالب مواس

١١) قرآن مجير، سوية بلين آتب ٩٠،٠٥

مِن شَيطان کي وَابْ مَضِوط مِوتي سِهِ کِبونِح اس نے کہاتھا رجے وَان نے يوں بيان کيا) خَدُقَتِنَيُّ مِنُ نَّارٍ وَخَدَفْتَهُ مِنْ طِينَ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ

مٹی ٹان سکون اور دقار ہے جب کہ آگ کی فاصیت بھوک اٹھنا اور حرکت واضطاب ہے۔

فقہ کانتیجہ کینے اور حمد کی صورت بین ظاہر بتوا ہے اور اس سے وہ ہلک ہوا ہے جب نے ہاک ہونا ہوا ور خراب
ہوجا ناہے جب سے خراب ہونا ہوا در ان دونوں کا مرکز گوشت کا ایک شکھ ہے ہجب وہ درست ہونو اس کے ساتھ تنام
ہم درست دہاہے جب کینے، صدا ور فعتہ ان کا موں بی سے بہی جو بندے کو باہات کے مقابات کی طرف ہے جا تے ہی
ورمقابات بھاکت سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ اس سے بینے اور اگر یہ ابتی ول میں موجود ہوں تو ان کو کا لے اور
ورمقابات بھاکت سے واقفیت بہت ضروری ہے تاکہ اس سے بینے اور اگر یہ ابتی ول میں موجود ہوں تو ان کو کا لے اور
اگر مضبوط ہوجی ہوں تو ول کا علاج کر دیئے کیو بھو ہو کی برائ کو نہیں جانیا وہ اس بین جا بوتا ہے اور جو جانیا ہے اس کے در سے برائی کو دور کیا جاتا ہے۔

ایسے مون جانیا کا فی نہیں جب تک اس طریقے سے واقف نہ ہوجیں کے در سے برائی کو دور کیا جاتا ہے۔

اس باب من مندرص ذیل امور بان مون کے۔

(۱) غصے کی مزمت نیز کینے اور حدید کی آفات ر

(٢) غصري حقيقت

(٢) كي رياضت ك وريع غصه كا زاله مكن سے يابني.

(م) خصرولانے والے امور

(٥) عصم في العالى على

(۱) غصري عافي كي فضيلت

(١) برماری کی فضلت

(٨) كن قدر كلم كفايت رام

(٩) كينماوراكس كانتائج

(۱۰) عفود درگزراورنری برسنے کی فضیلت

(۱۱) صنكى نوبت.

(۱۲) حدى حقيقت، إسباب اور على ج نيزاس كا ازالكس فدر ضرورى ہے-

www.maktabah.org

(سا) دوست احاب، جھائوں جھا زاد تھا تبول اور راستہ داروں وغیرہ سے زیادہ تعسر کی وحر (۱۱) دورے دوکا سے حدیکم ہونے کا سب (۱۵) ول سے حدی ہماری کودور کرنے کی دوا۔ (۱۱) دل سے حدکو دور کرناکس فدر فروری ہے۔ عصے کی نریت : ارتا د فلاوندى ب : حب کفارنے اپنے دلوں میں جا بہت کی فیرت کو ملہ دی إِذْجَعَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُومِهُمُ الْحَمِيَّةَ تواشرتنالى نے اپنا سكون واطمينان البينے دسول اورومنوں حِمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ كَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةُ عَلَى ينازل فرمايا-رَسُولِ مِعَلَى الْمُومِنِبُنَ - الا إس آبت من الشرقعالي في كفارى فرمت كى كرانهول في اللي كى وجرست أف والے عصرى نيا در جا المبت كى حميث دفيرت، کا مطاہرہ کیا اور سلانوں کی تعریف فرائی کرا متارتعالی نے ان بر سکون اور قار آناط حفرت ابو ہرو یوضی الترعنہ سے مردی ہے ابک شخص نے عرض کی بارسول اللہ مجھے ابک مختصر عمل تنا ہے آپ نے فرمایا "عضہ نہ کھا وی اکس نے دوبارہ میں سوال کیا تو آپ نے فرایا "غفیہ نے کا وی س

حضرت ابن عررض الشرعنها فوانت بن من ف بن اكر صلى لله عليه و لم سعوض كيا مجھ الب مختفرى بات بناكم ين است محد سكول-آب ني ولا إد عقد فد كا و المن في دو الربي سوال كياليان آب في مراريي ولا إلى عقد في الا) مضرت عبدالله من عرور في الله عنه سعم وى بصافهون في أكم صلى الله عليه ولم سعوف كمياكه الله تعالى كي ففنب سے محبے کیا میز بیجا سکتی ہے؟ آپ نے فراہا غفہ نہ کھاؤ۔ (م)

صرت عبدالله بن مسودر ص الله عند فرما نفي بن اكرم صلى الله عليه وسلم نه الوجياتم بلوان كسة بحضة من بم في عرض كيا جهداك بجالانه سكين آب نه فرما با وه بلوان نهي م بكيدر مبلوان) وه م جوعف ك وقت البين آب كو قالوين ركھ - (۵)

(١) قراكَ مجيد اسورة فتح أيت ٢٩

(٢) ميح بنارى علداص ٩٠٢ تب الاوب

الله مجع الزوائد علد مص ٢٩ كناب الادب

رم) سندام احدين صبل علد عص ٥ ، امرومات اس عرو

(٥) صبح معم ملدياص ٢ ٢ م كنب البروالصلة -

حفرت الومرره رضى المزعن رفوا نيفس رسول اك بیلوان وہ بہیں جوکسی کو بچھاٹر دے بلکہ ہلوان وہ ہے جوعفے کے دقت اپنے آپ کو فالور کھرسکے۔ كَيْسَ الشَّدِيْدُ مِيلُ مِالصَّرُعَةِ وَالنَّمَا الشُّكُوبُ أُ الَّذِي مَيْ لَكِ كَفْسَكُ عِنْدَالْغَسَبِ - ١١) حضرت عبداللدب عرصى الترعنها فرمان بن كريم صلى الترعليه وسلم ت فرمايا. وينفس اليف عف كورو ك الله نعالى اس كريده ليتى كرب. مَنْ كُفَّ غَضَهُ هُ سَتَوَا لِلَّهُ عُورُتَهُ - ١٦) حضن سيمان بن واؤر عليها السلام في فريايا. اسے بیٹے ! زبادہ غصہ کھانے سے بچوکیونکرزیادہ غصے کی وج سے بردبارا دمی کاول ملکا ہوجا اسے۔ مفرت عكرمرض الشرعند، أيت كريم. وه سرداراور ورنبي سے دور بنے والے تھے. وَسِّيدًا وَحَصُورًا - رس كَ تَعْبَرِي وَما نَصْبِي "سُبِد" سے مراد وہ ہے جس پر عضے كا غلبه نه مو-حزب اور دادر ض اللوعنہ فرما تے ہي بيں نے عرض كيا يار مول الله إسمجھ كوني ايساعل تباسيے و مجھے جنت بيں لے ع شے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما باغصہ نہ کھا ڈے۔ (۱۲) صرت سیای عبدالسدم نے صرت عیلی علیہ السدم سے فر مایا غصر نہ کھا ٹی انہوں نے فرایا مجھے اس کی طاقت نہیں ہی ایک انسان موں فرایا مال کی اُز ماکش میں نہیں صرت عیلی علیہ السادم نے فرمایا بیم مکن ہے۔ شرکر میں ایک کی سے نہیں نہیں ہوں اور ان ا بنى أرم صلى الدعلبيوسلم في ارشا وفرالي، غصابان کواس طرح خراب کردتیا ہے جس طرح ابلوا (ایک کروا پھل) شہد کوخراب کردتیا ہے۔ ٱلْغَصَّبُ يُفُسِدُ الْوِيْمَانَ كَمَا يُفَسُّدُ الصَّبِرُ العُسَلُ- (۵) نبى اكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرايا . بوشخص عفررتا ہے وہ مینم کے کنارے مالگنا ہے۔ مَا غَضِبَ آحَةُ إِلَّا أَشْفَىٰ عَلَىٰ جَهَنَّهَ - (١) (١) صبح مسلم حليرًا ص ٢٢٧ كمّ ب البروالصلة

(۱) ميميح مسلم طبدتاص ۲۲ کتاب البروالصلة (۲) . محى الزوا كد عبد مرص (۱۱) کتاب البروالصلة (۱۲) فراکن مجبد، سورهٔ آل عمران آیت ۲۹ (۲) مجمع الزوا كد عبد مرص ، كتاب الادب (۵) كنزالعال حبد مرص ، محاصر بن ۲۲ م

(۱) الدرالمنتورهاد من ووتحت آب لي سيخ الواب مع الدرالمنتورهاد من ووتحت آب لي سيخ الواب مع المعالم الم

ایم شخص نے صفور علیالسلام کی فدرت میں عرض کیا کہ کوئی چیز زمایدہ شخت ہے آپ نے فرایا اللہ تعالی کا عنب عرض کیا مجھے غضب خدا دندی سے کیا چیز بیجیا سکتی ہے ؟ فرایا غصہ نہ کھا دی۔ لا) انٹار :

حرت حن بصرى رحمالله فرات بي-

اسان البحب تم غصری استے بوتو الجھلتے ہوا وراس بات کا ڈر ہے کہ تھا گاکر حمنم میں نہ یکے جادی۔
حضرت نوالقرنین سے روایت ہے کہ ایک فرصندان کے باس آیا تو انہوں سنے بوتھا مجھے کوئی ایسا علم بنائیں جس کے ساتھ میرا ایمان اور بفتین طرحہ جائے۔ فرشنے نے کہا غصر نہ کھائیں شیطان انسان پراس وفت زیادہ فا در ہوتا جب وہ نعتہ کھا تا ہے بہذا غصری جایا کریں اور برد باری سے ایس کو ظہرا دیں حلدی کرنے سے بیس کیوئے جب عبدی کروسکے تو اپنے مقام سے محروم ہوگئے نیز قریب و بعد سے زمی کا برتا وکرو جا برا ورسرکش نہ ہو۔

صزت و بب بن سنبہ رحمہ اوٹر فرات بن ایک راہب اپنی عبادت میں تھا کہ تبطان نے اسے گراہ کرنے کا الدہ کیا لیکن وہ ابیان کر سکامتی کہ السس نے اسے اوازدی کہ دروازہ کھولوںکین الس نے بواب نہ دیا اس نے کہا دروازہ کھولوورنہ

جب میں علاکیا نونم پشیان موسکے نیکن اکس نے نوجہ نکی اس سے کا بی سیح موں -

را بب نے کہا اگر تم میں ہو تو میں کیا کر ان نے میں عبادت اور ریاضت کا حکم بنیں دیااور م سے قیامت کا دعاد نہیں فربایا اگرائس سے خداف ارج می ماقات سے لیے آگئے تو ہم قبول بنیں کریں سکے۔

اس نے کہ میں شیطان ہوں میں تھے گراہ کرناجا تہا تھا لیکن انسانہ کرسکا ہیں اس لیے آباہوں کہ جوجا ہو تھوسے پو چوس نہیں تناؤں کا اس نے کہ میں تھے سے تھے بھی پوچھیا نہیں جاتا جانچہ وہ بیٹھ بھر گیا اتنے میں ارب نے کہا تنزی داور فصہ انسان اس نے کہاستا ہوں راہب نے پوچھا انسانوں کو اس عادت نبری زیادہ مدد کرتی ہے اس نے کہا تیزی داور فصہ انسان

جب عفی بی بوا ہے تو ہم اس کواکٹ دہے ہی جس طرح بچرگیندکو بیٹ دیا ہے۔
حضرت خیٹے رحمہ اللہ فوا تے میں شیطان کہا ہے انسان محبر پر کسے غالب اس کے مرمی جیا جات رضا میں ہوتا ہے
تو ہم اس کے دل ہی اُ جاتا ہوں اور حب وہ غضے کی حالت ہی بوا ہے تو ہی الرکزاس کے مرمی جیا جاتا ہوں حضرت جعفر بن محدر حمہا اللہ فواتے ہی خصہ بربرائ کی جابی ہے بعض انصار کا قول ہے کہ بوقوق کی اصل مزاج کی تیزی
ہے اور وہ غضے تک بنیائی ہے جوشخص جہالت کو پند کرتا ہے وہ برد باری سے لیے نیاز موجاتا ہے کیوں کہ مرد باری زیت
اور نفع نجتی چرز ہے جب کہ جالت عیب اور نفضان وہ جرز ہے ۔ بوقوت کو جواب نے دنیا ہی اس کا جواب ہے۔
اور نفع نجتی چرز ہے جب کہ جالت عیب اور نفضان وہ جرز ہے ۔ بوقوت کو جواب نے دنیا ہی اس کا جواب ہے۔

(۱) مندله ما مدين هند من ۵) مروات ابن عرو (۱) مندله ما مدين هند من ۵) مروات ابن عرو

ھزت مجا ہدر حماللہ فرمانتے ہیں المبیں نے کہا انسان مجھے میں قدر عاج کرلیں تین باتوں میں وہ مجھے عاج زنہیں کر عکنے ایک برکم جب ان میں سے کوئی ایک نشر کی حالت میں موٹواکس کی ٹیک ہمارے ہاتھ میں ہوتی سے سم حمال جا ہیں اسے معاش اور تو کھ ہم جا بن وی کام رسے گا۔ ا ورجب وہ غصیں ہونوانی بائیں کہا ہے جن کا اسے علی بنیں ہونا اور ایسا کام کرنا ہے جس پیشیانی ہوتی ہے ہم اسے اس کے مال میں بنل کا درس دیتے ہی اورائی جنری آرزو دلانے ہی جس پر وہ فادر بنی سونا۔ سى دانا سے كماكيا كه فلدن شخص ا بنے آب بينوب فاكوركا ب الس فيكا اس صورت بن است شوت رسوا نين كرے كى ،خواش اسے جھاط بنيں كتى اور عصداس بي قانونيس يا سكتا \_ بعن بزرگوں نے فرایا کہ غفتے سے بچوکیونکہ وہ تہیں موزت کی ولت تک سے جائے گا کیا ہے کہ غفتے سے بیوکیونکہ برایان کواکس طرح خواب کردیا ہے جس طرح الموا، شمد کوخواب را ہے۔ حفرت عبداللدين مسودر صفى الله عنه فوات من اوى كر دبارى كوغص كے وقت اور امانت كوطع كے وقت جانج اللہ جب اسے عصد آنا ہو تواکس کی بردباری کا تھیے بنہ جلے گا درجب اسے لائج ہی نہو تواکس کی انت کا علم كيسے موكا -تصزت عمران عبدالعز نزرض الشرعنه نب إبندابك عالى كو مكها كم غصص ك وقت كسى كومزان دمنا بلدمجر كوف ركر دینا جب تنها را غصرتهم جائے توا ہے بام ز کال کا س محری کے طابق سزا دوا در بندرہ کوڑوں سے زیادہ نامانا۔ صفرت على بن زيد فرمات بن ايك وفعما يك قريشى في تصفرت عربن عبدالعرز يرحم الله سي محت كلامي كي توابنون في كافى دريتك سريعي من ركها جرفرايا تمهالا اراده بينهاكه شيطان كے بائھوں خفيف وكرسلطاني غلبہ سے تهار سے ساتھ وہ بات كرون جوكل فم مجد معد كوسكر وسي بعض مزركون نے اپنے بیطے سے فرایا اسے بیٹے اغضے كے وقت عفل محكا نے نہیں رىتى جس طرح جلنے تنورى زندہ اُدى كى رُوح فائم بنى رىتى-بس جو ارمی لوگوں بیغضر کم کھانا ہے دہ ان میں سے سب سے زیادہ عقلند ہے الرعضة دنیا کے لیے ہوتو یہ مکروزی ہے اور اگر اخرت کے لیے ہونوبر دیاری اور علم ہے كاكباب كرفعه عفل كادشمن ماوراس كالماك مد حضت عمرفاروق رضى الله عنداب خطيمين ارشار فرانے تم میں سے بوخص طمع خواسش اور غصے سے محفوظ رہا اس نے فلاح بائی۔ بعن بزرگوں نے فرایا بوشخص ابنی خواش اور غصے ک اطاعت کرتا ہے تو وہ اسے منم میں سے جاتی ہے۔ حفرت ص لصرى رحمدا منرف فرايد بانتي سلانون كى علامات بس سعبى -دین میں قوت، زی برتنے میں احتیاط، یقین کے ساتھ ایمان، علم بردباری کے ساتھ، رفافت سمجھاری کے ساتھ،

سی کی ادائی، مالداری میں مبایندروی ، فاقد میں انجی طرح صبر، با وجود طاقت کے احمال، رفافت میں برداشت سختی میں مبر،
عضے سے مغلوب منہونا، تنگ وحمیت سرکتی نہ کریں شہوت غالب منہو، بیٹ رسوانہ کرے حوص دلیل نہ کرے ، نیٹ میں
کونا ہی نہو، مظلوم کی دو کرے اور کمز ور بررح کھائے ، نہ کنجوی کرے اور نہ حدسے زیادہ خرچ کرہے جب کوئی ظام کرے
تو اسے معان کردے اور جا ہل سے در گزر کرسے خود مشقت اٹھائے لیکن دوسرول کو اکسانی بہنچائے ۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رحمال شرسے عرض کیا گیا کہ ایک جلے میں انچھے اخلاق مبایان فرادیں - آب نے فرمایا غفتے کو
حصرت عبداللہ بن مبارک رحمال شرسے عرض کیا گیا کہ ایک جلے میں انچھے اخلاق مبایان فرادیں - آب نے فرمایا غفتے کو
حصرت ورنا ۔

ایک نی علیدالسلام نے اپنے متنبع بن سے پوچیا کہ کون مجھے اس بات کی ضانت دیتا ہے کہ وہ عفد نہیں کھا سے گاای طرح وہ زقیا مت کے دن میرے ساتھ میرے ورجہیں ہوگا اور میرے بید میرافلیفہ ہوگا۔ ریسن کی ایک نوجوان نے کہا " بین ضانت دیتا ہوں " دوبارہ ہی بات فرائی تو الس نوجوان سے کہا ہیں الس بات کو پوراکروں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا نووہ نوجوان ان سے مقام میز فائز ہوئے اور وہ مصرت ذوا لکفل علیہ السام تحصان کا بنام اس بی مفرسواکہ انہوں شے عفد پنر کھانے کی ذمرواری اٹھائی رکھالت کی ، اوراسے پوراکیا۔

معرت ومب بن منبه رحمه الله فرمان من مفرك جار اركان من غصر، شهوت ، بيوقوفي اورطمع-

عصرى مقيقت:

جان بوا الدّت السبب بسبب المان كي نجلت الس الدار برفرائي سبب كه وه واخلي اورخارجي السباب سے فنا ادر المك مو جانا ہے تواس بران ميزوں كے ذريعے انعام فرايا حواسے ابد معلوم وقت نك فساج اور ماہات سے محفوظ رفعتى ہيں۔

ہوت كا دافلى سبب بير سبب كر وه حرارت اور رطوت سے مركب سبے اور ان دو نوں كے درميان عداوت اور الس كى فند بائي جاتى مبتر موارت به شرطوت كى تحبيل كرتى اور است خشك كرتى درئي جائى اس كے اجزا ابنا دائت بن كواس الله اس كو غذاكى دو حاصل تنهو اور مبن فار شخليل موئى اور الس كے اجزا بخارات بنتے ہي اس قار باتى در باتى دت تو ميوان فنا موجاً الله تو الله تقابل الله عالى الله على الله على الله تا موات كا داخل موادر اس سبب سے موجواتى بدن كے موافق ہے اور جوان وانسان ميں الله موادر اس سبب سے موجوات است موجوات سبب سے موجوات استعمال ميا بھارتی ہے اگر قصان كا دارك موادر اس سبب سے موجوات سے موجوات استعمال ميا بھارتی ہے اگر قصان كا دارك موادر اس سبب سے موجوات سے موجوات استعمال ميا بھارتی ہے اگر قصان كا دارك موادر اس سبب سے موجوات استعمال موادر الله موجوات موجوات الله مارتی ہے اگر قصان كا دارك موادر اس سبب سے موجوات استعمال موجوات استعمال موجوات الله مارتی ہے اگر قصان كا دارك موادر اس سبب سے موجوات الله موجوات موجوات الله موجوات الل

انیان کو جوفاری اساب درمش می و قلوار، نیراوردوسرے مہلک مخصاروغیرہ می توانسان ایسی فوت اورغیت کا فقی جے جواس کے اندرسے اٹھتی سے جس سے ہاکت خیز امور دفع ہوجا تے ہی نوانٹر تنا گئے نے عصے کی طبیعت کو اگ سے پیدا فرایا اور اسے انسان کے خمیری رکو دیا ہے ہیں جب اسے کسی مفضدا ورغرض سے روکا جانا ہے نو غصے کی اگ جوگ اٹھتی ہے اور وہ اس طرح جوئن ہیں آتی ہے کر اس کے فررسے دل کا خون کھوت ہے اور رگوں ہی جیسی جانا ہے چروہ اگ ی طرح بدن کے بالائی تصدی طون اٹھنا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیبے ہنڈیا کے اندر بانی کھونا ہے ہی وہ ہے
کہ وہ چہرے کی طوف اٹھنا ہے اور چونکہ چہرہ صاف ہوا ہے اس لیے اس بی خون کی تھلک نظراً نی ہے اور وہ ہ مخھون میت مرخ ہوجا اس ہے اس میں خون کی سرخی کا بہتر جاتا ہے جواس کے پیچیے ہے جس طرح سنیشہ اس جیز کا رنگ بتا تاہے جواس میں منتکس ہوتی ہے۔

برخون اس دنت بعینا ہے جب ابنے سے کمزوراً دی بیغصہ اکے اور اسے معلوم ہوکہ بس اس برخا در سوں اگر ابنے سے براے پر خصتہ آئے اور وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو تو نون ظاہری جارسے اکھا ہو کردل سے اندر جاپا جا اور وہ خمکین سوجانا ہے ہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ زر د موجانا ہے ۔ اور اگر کسی برابر والے بیغصتہ اکے نوب دونوں صورتیں ظاہر سونی میں اور خون میں اضطراب کی وجہ سے سرخی اور زر دی دونوں موتی ہیں۔

نگاصہ بر کم عضے کی قوت کامل دل ہے اوراس کامطلب بر ہے کمانتھام سے عذبے سے تحت دل کا نون ہوش ماڑیا ہے اور بر قوت موذی چیزول کو دور کرستے سے لیے پہلے ہی متوصہ ہوجاتی ہے اوراس سے بعد دل کی تشفی اورانعقام سے لیے پیدا ہوتی ہے ۔ اوراس فرت کی غذا ور شہوت انتقام ہے اوراس بی اس کی لذت ہے اوراس سے بغیراسے سکون بھی بنس بتا۔

پھراس قوت سے اعتبارے انسان بن درجات بن منقسم ہوتے ہی اور بہتے ہے فطرتی ہے۔ ایک درجہ تفریط کا تکار متوبا ہے دوسرا افراط کا اور تمبیرا اعتدال بر توباہے تفریط دکمی اس فرفت ہوتی ہے جب بہتوت با سکل نہ بائی جلئے یاس بن گروری ہے اور بہ ندموم ہے اس قسم سے لوگوں سے بارے بیں کہا جاتا ہے کہ ان بن کوئی عمیت اور خبرت ہنیں ہے اس بن گروری ہے اور بہ ندموم ہے اس قسم کے لوگوں سے بارسے بیں کہا جاتا ہے کہ ان بن کوئی عمیت اور خبرت ہنیں ہے اس بنے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فوالیا جاتے ہوئے والیا۔

ای قوت با سکل نہ مودہ بالکی نا قص ہے اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شدت اور حمیت کی تعرفیت کوئے ہوئے فوالیا۔

میات آ او عکی الکفنار در حمک اور کہتے ہوئے دیا۔

میات آ او عکی الکفنار در حمک اور کہتے ہوئے دیا۔

میات آ او عکی الکفنار در حمک اور کہتے ہیں۔

اورابني نبي صلى التُرعلب وسلم سے فرابا -

جَاهِ اللَّفَّادِوَالْمُنَا فِقِبِنَ وَاغْلُطُ عَلَيْهِ عُنَ اللَّهِ عَلَيْ مَعَلَيْهِ مُنَا اللَّهِ الْمُنَافِقِين سِيجِهِ دَفُر الْمِي اوران بِهِ عَنَى كُرِس -سنى ، قوتِ جَيت كى علامات بين سے ہے اور وہ عضہ ہے افراط رزیادتی بیر ہے کہ بیصفت اس پیغالب اُسٹے حتی کہ وہ عقل و دین کی سیاست اور اطاعت سے باہر نکل جائے ۔ اب اس سے باس بعیرت ، نظراور فکر کھے بھی نہ رہے اور نہی

> ۱۱) قرآن مجید اسورهٔ نتع آبت ۲۹ ۱۲) قرآن مجید اسورهٔ تنح بیم آبیت ۲۹ سال ۱۲۸ سال ۱۲۸

اے اپنے اور فالو ہو۔ مکد وہ مجبورا دی کی طرح ہوجا کے اس فوت کے فلیہ کا سب یا قرب البتی ہوا ہے یا عادت کی وقب سے
البیا ہوتا ہے کئی اوی بیدائش طور نیز برزاح اور نصر کھانے دالے ہوتے ہی گوبا بیائش طور براس کی صورت فضے سے بھری
ہوتی ہے اور اس میرول کی طبی حوارت مدد گار ہوتی ہے کیول کو فصدا گرسے ہوتا ہے جب کہ نہی کارم ملی الٹوعایہ و ہم نے فرایا۔

کوایت البود و رق المی ذاح تعلق فی کو تھے ہیں کے فیال مرزاج کی مصر کی اسے بجھانی اور اس سے جون اسے بھانی اور اس سے جون ا

سورت - (۱)

عادی اسب بین کرشدهٔ ده ایب بوگوری مجس اختیار تراجو نینط و نفنب کے ذریعیے شفا عاصل کرتے اور اسی راه بیر
عادی اسب بین کرشدهٔ ده ایب بوگوری مجس اختیار تراجو نینط و نفنب کے ذریعیے شفا عاصل کرتے اور اسی راه بیر
علتے ہی اور اسے وہ شجاعت اور مردائلی کا نام ویتے ہی ان بی سے ایک کہنا ہے کرہم کسی کی بات بردائت ہیں کرسکتے اور
نہ می کی و ذریب برجو بررسکتے ہیں اس کا مطلب بہ ہے کہ وہ کہنا ہے میرے اندر نہ توعقل ہے اور نہ برداری بھروہ اپنی جمالت کی وجہ سے اسے فرید بربان کرتا ہے تو جو تھی اسے منتا ہے اس کے دل میں فقے کی خوبی داسخ ہوجاتی

ہادر وہ ان لوگوں کی طرح سواب رکڑا سے اوراس طرح نصبر کی حالت مضبوط سوحانی ہے۔ اورجب عفقے کا کہ جول اٹھنی سے نورو تخص اندھا ہوجا اسے اوروہ سرفسم کی تضبیت سے بہرہ بھی ہوجا اسے جب اسے نصیحت کی جائے تونس سنا با اس کا عصم زیر طرح عالم ارجب نور نقل سے تجے فائدہ عاصل کراجا ہا ہے توابدا نہیں کرسکنا کیونکی عقل کا نورنوم سے چا، ہے اوراکس وفت ود عقے سے دھویں ہیں دھندلاجا آ ہے کیوں کر موج کامرکز دماغ ہے اور سخت غصے ک حالت میں قلبی نون کے جوئن کی وجہ سے سخت تا ریک وحوال دماغ کی طرف عرفصا ہے جو فکر کے مرازيها فأاجها وربعن اساسات كم مقامات كرمي كليرنيا بهاب الكائحون براندهم الهافا ام حتى كروه الحون سے دیجونس سکا اورائس بنا مرایا ارک موجانی ہے اوراس کا داغ اس اندھیے خار کی طرح موجانا ہے جس میں اگ مبائی مائے نوعام فاردھویں سے جر مائے باکہ اردھ اردھر بھی دہواں ہی دھواں ہویا ہے اب دہان ایک کرورسا جراغ ہو توده مى بجد ما اسے نوندو بان قدم صریحے میں ندكوئى بات سى ما سى ب اور مى كوئى صورت دكھائى دى بے دواس رهوی کوفتی نین کرسکانداندرسے اوریزی باس سے بلداسے صبرانا جاہے بیان تا۔ کرمروہ چیزوبل جائے جو جلنے سے تابل ہے دل اور دماغ کے سافد عفے کا سا مرھی ہی سخنا ہے بعبن اوقات غفے کی آگ مضبوط ہوتی ہے تو وہ رطوب فا برجانی ہے در سے در سے دل کو جات فائم بوتی ہے اورا ک طرح وہ تنفس فقتے کی وج سے بلاک بوجا آ ہے جس طرح فارس آگ کی شدت اس مح کواے کر دہتی ہے اور اور کا حصر نیجے اُعِ آ اسے کیوں کرآگ اس کی اس فوت کوختم كردي ہے جن فياس كے اجزاد كوروك ركھا ہے تو عفے كے وقت دل كى حالت بى ہى ہوتى ہے .

(١) مندلام احدين عنبل طبديم و ١٢٧م ويات عطيدالمعدي ١١٨ ١١٨ مروات

تفیقت آدیے ہے کموروں کے وقت جب بوارس کے تھیارے اضطراب بدا کرنے ہیں ، مشنی کاسمندر میں ہونا مات سے زیادہ بہزے جب نفس می فصے کی وج سے اضطراب ساستیا ہے اوراس میں سلامتی کی امیدزیادہ سے يونك تني بيطا مواتنف اى كوتمران كى تدبرادر حدير كناس وكهدا ب اور درست كراسيديك ول توکشتی چا نے والے کی طرح سے اوراس کا جافتم ہوگ کو تکر غصے نے اند صااور ہروکر دیا ہے۔

اس فنصے کے ظاہری آ ناریس کر مزنگ برل جا تا ہے اعضار میں کو کہا سط کی شدت ہونی ہے اورافعال کی ترتیب وانتظام فتم موجاً اسم عركت وكفنك من اضطراب بيلا سوجاً ناسب حتى كم الس ك منه سد جهاك علف كلى ب اوراً نكيبن

مرخ ہوجاتی ہی تنفضے بھر جاتے ہی اور شکل بدل جاتی ہے۔

الرغف والدائري غفت كى حالت بن اني برصوران كو ديجها نواس بصوراتى سے حباكرت موئے اس كاعف بھندا موجي اوراس کی باطنی بصورتی ، ظامری بصورتی سے بڑھ کر ہے کبول کہ ظامر، باطن کی خبر دنیا ہے بیلے باطنی صورت مگرانی سے اور اس کے بعد مرابی طامر میں بھیلتی سے ابذا ظامری تبدیلی، باطنی تبدیلی کانتیجہ سواہے اب بھل کو دیکھ کرچل رہنے واسے (درخت) كاالدان كيم عفي كاحبرر مرازر مواج

زمان راس كا اثراس طرح مونات كروه كاليال دنيا ورفت كل كزنا ج حس سے مرفقلندكو حيا أنا ہے اورجب غصر تفترا بولب نواس منتف ك فورجى جا أناب اوراس مع سانفرسا قد الفائر كانظم وصبط مي لوط جانا جدا دران بن اضطراب بدا موجاً اسے اعدا دراس رغفے کا اثر اس طرح سزب موتا ہے کہ وہ مارتا ہے تا اور ہوتا ہے ، کیرطسے يها طراب قبل كرنا اورزخي لزا اوراس بات كوني برواه بنيس كرنا اورض أدى بيغضه أيا تضااروه بعاك عاف باكسي دم ساس کے قابویں نہ آئے اور فقتہ کی طرح نہ معمر اس تو عصے کا از نود اس نفس پر مزنب ہواہے وہ اپنے کبڑے بھاڑا ہے ا پنے آب کو تھی وارا سے بعن اوفات ا بنے ہاتھ زمین ہرا ناہے یا منے والوں اور مدموش دھران لوگوں کی طرح ، طرا ہے بعن اوقات غصر کی وج سے اس طرح گروا ہے کہ انتھنے کی طافت جی نس موتی اور نہ سی دوڑ سکتا ہے اور اسے عش اَ جانا ہے بعض اوقات جاوات اور حوانات کو مارتا ہے برتن اٹھا کرزین پر ماردیتا ہے وسترفوان بھاڑ ڈاتا ہے أور بالكون جيد كام كرتا سے جانوروں اور جاوات كو كاليا و ديا اور بكارتا ہے اور كہتا ہے مك اس طرع كرنے مرح کے وفیرہ وغیرہ گواوہ کی کام کرنے والے سے بات کررہا ہوئی کرجب جانوراسے لاٹ مارسے تو بر بھی لات مارتا ہے اور اس طرح اس کا مقابل کرنا ہے جس ریف را تا ہے اس کے ماتھ اس کا قلبی از برزا ہے کہ اس سے کینر رکھتا ہے حد کرتا ہے اس کی برائی میا بتا ہے اوراس برخوش موناہے اس کی فوش برخگین ہوتاہے اس سے داز ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس كيده مرى كا إدان الناال الناسمون كا دير مركات كالمديد العص كانتجر بع بوعد عرام الع جان کے کرورجت وغیرت کا تعلق ہے توجی سے نفرت کرنی جا ہے اس سے نفرت بنی کراس کی بوی اورونڈی

وندو سے متعلق جس بات پرفیرت آنی جا ہے اسے فیرت نہیں آتی سیس لوگوں سے ذلت اطانا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل و رسو اس اسے بید ندموم حالت ہے کیوں کو اس کا نتیجہ ہے ہے کہ طروالوں پر بھی غیرت نہیں آتی اور بہ هم طوں کا کام سے نبی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے قرابا۔ بے تنک حضرت سعدرضی الشرعنہ غیرت فراننے واسے ہی إِنَّ سَعُدًّا لَغَبُورُوا نَا اعْبُرُمِنُ سَعُدٍ كَالَّ میں ان سے زیادہ غیرت مند موں اور انڈ تعالی مجے سے مجى زېدەغېرت فرائا ہے۔ غیرت اسی بید بدای کی کونسبت محفوظ می اگر لوگ اس می دینم اوشی سے کاملی نونسبت خلط مطروعائیں اس لیے كى بے است مردون منرت ركائى سے ان كى ورتن محفوظ سے ہى -ری بات دیجه رفاموش رسا غضب کی کمزوری سے اور نی اکر صلی السولا بدرسلم تے فرایا۔ میری است کے وہ لوگ ایجھے لوگ ہی ہوردین میں انحت ہی خَيْراً مَنِي آحِدًا وَهَا- ١١) ا وراشرتنا في في ارتباوفرالي-اوتسي دين كے معلطے بى ان يزرى ندائے۔ وَتَوَنَّا حُنَّ كُمُ بِهِمَا رَأُفُنَّهُ فِي دِينِ اللهِ - ٢١) رما صنت نفس مؤرّا كلى غضب وعض كدن مون كى علامت سے كيوں كردب ك خواشات برعضد ندا كے رياصت كمل منیں ہوتی بیان کے کوب نفس خسیں خواہات کی طرف مائل ہونواس پیغف کرنا جا ہے ہیں عصر کا نہ ہونا مذموم ہے قابل مون عصه وه مع يوعقل اورون كا تاريك المنظرية العاس وقت عصد أسف جب شرعى فيرت كا تفاصا مواورجب روبارى كا تقاضا مؤنووعان اعتدال سے كام كے اسى اعتدال كوانتقامت كوجانا سے جن كا الله تقالى نے بندوں كومكاف بنا إے ا وراسے ہی وسط المعتدال کتے ہی جس کی رسول اکر مصلی الله علیہ وسلم نے تولف فرمان سے آپ نے فرمایا۔ خَبُرُالُدُمُوْرِ اِحْسَاطُهَا۔ (١) بنزين اموروه بي جن بي مياندروى بائ جائے۔ جوشخص ابنے عضے بر کمی محسوں کرسے حتی کہ ولت برواشت کرسے اور اسے عیرت نرائے تواسے ا بنے لفس کا علاج كرنا جا جين اكر اكس كا عضة فون عاصل رس اورض أدى كے غصے بي عدست تجا وز سويمان كك كروه برے كا يوں كے

(۱) جیج معم جلدادل می ۱۹ م کتاب اللعان (۲) مجمع الزوائد عبد میں ۲۷ کتاب الادب (۳) قرآن عبد ، سوره نوراً میت ۲ (۲) شعب الدیمان عبد ه ص ۲۱ میت ۲۰ مین ۲۰ سال میسان عبد ه ص ۲۱ میت ۲۰ سال میسان عبد ه ص ۲۱ میت ۲۰ میسان ۲۰ می اڑ عاب اور لا پروائی کے بہنیا و سے تواسے جی اپنا عادج کرنا جا ہے تاکہ عضے کی شدت ختم ہواور وہ درمیانی راہ براجائے بہی صاط مت قیم ہے یہ بال سے زبارہ بار یک اور تلوار سے زبارہ تیز ہے۔ اگراس سے عاجز ہونواس کا فرب ماش کرے۔

> ارتنادهلاوندی سبے۔ وکنْ تَسْتَطِیعُولانَ تَعُدِیُولا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ کَنْ مِنْ مُنْ مِیْرِیْنِ مِیْرِیْنَ مِیْرِیْنِ مِیْرِیْنِ النِسَاءِ وَ کَنْ

حَرَصْتُ مُ فَكَوَتَمِي كُوكُكُولُكُلُ الْمَيُلُو فَتَكُدُوهَا كَالُمُعَلَّةَ مُنْكُدُ دُوهَا كَالُمُعَلَّةَ وَ-

اورتم، مرگز طافت بنیں رکھے کہ عورتوں رہیویوں) کے درمیان دکھل طور) انساف کرسکو اگرچہ لاس کی احرص کردیوں) انساف کرسکو اگرچہ لاس کی احرص کردیوں) مائی مزموجا ڈکر دودسری کو) مطلی ہوتی کی طرح چھوڑ دور۔

جوشخص کمل بھلائی بنیں لاسکت اس سے بیے مناسب بہنیں کہ وہ بہتن برائی میں مصوف ہو ملکہ بعض بائیاں دوسری بعض کے مقابلے میں بکی ہونی ہیں اور بعض بھلائیاں، دوسری بعض سے مقابلے ہیں بلند مرتبہ ہوتی ہیں تو غصے کی حقیقت اور درجات ہیں ہم اللّٰ تفالی سے حسن توفیق اوراس سے بند بدہ عمل کا موال کرتے ہیں بے شک وہ جوجا ہے کرسکتا ہے۔

## كيارياضت كي ذريع غقے كا زاله مكن ب

جان لوا بعن لوگوں کا خیال ہے کر ریاضت سے عفے کو کلیٹا ختم کیا جا سکتا ہے ان کا خیال ہے کہ ریاضت کا مقصود بھی ہی ہے جب کہ دوسر سے لوگوں کا خیال ہے کہ عفتے کا علاج بالکل بنی موسکتا یہ ان لوگوں کی دائے ہے جن کے نزدیک عادات، ظاہری خلقت کی طرح ہی اور ان دونوں میں تبدیلی بنیں آسکتی —

www.maktabah.org

آآب

ورسری جیزوہ سے بوکسی کے بیے جی ضوری نہیں ہے جیے جاہ ومرتبہ مال کیڑ، غام وفالم اور جانور ونیرہ بیزی عارت کے تحت اور مقاصدا مورسے جالت کی وجہ سے بحرب میں حتی کر سونا اور جاندی فاتی طور برپ یہ ہونے ہیں اور ان کو جمع کیا جانا ہے اور ان کی چوری برغضتہ اکا سے اگر میرز ت کے سلے بیں ان کی حزورت نہیں ہوتی اس قسم کی چیزوں سے غضے کا با سکل فتم ہوجا نے کا تصور کیا جائے ہے۔

سے سے 8 باسی ہم ہوجا سے 8 مسوری باط ماہ ہے۔ جب سمی اکن کے پاس اس کی رہائش سے زا کر مکان ہوا ورائے کوئی ظالم گراد سے نوجا زہے کہ بفتہ نہ آئے کیوں کہ ہوسکت ہے اس کا مالک امورونیا کی بصیرت رکھتی ہے اور جا جت سے زیادہ مال سے بے رفیتی اختیار کرتا ہے لہذا اس سے چلے جانے رہا سے فقہ نہیں آ تا کیونکہ وہ اس چیز کے دحور کو پند نہیں کرتا اگرا سے اس سے مجت ہوتی ہے تواس کے سے برخ روز فند ناک ہوا اور عام کوگوں کا فقتہ غیر خوری امور رہ خوا ہے جیے افتدار ، شہوت مجلس کی صدارت اور علم بہ فخر وغرہ ۔

جب اس مع بندمقام مربعي تواسي فعتر نسي آيا -

عزفنیکداکٹر لوگوں کی عادات اسی تنم کی گھٹیا ہیں لہٰ دا انہیں عُصِّہ زبارہ آنا ہے اور حب ادبی کے ادا دسے اور تواہات زیادہ ہوں تواکس کام تبر کم ہوجا آ ہے کیوں کرعا جت نقصا فی صفت ہے اس ہے جب اس بی اضا فہ ہوگا نقصان بھی زبادہ ہوگا اور عبا ہل اکر می جیشہ اپنی حاجات اور نواہشات کو مرجھا نے کی کوشش کرتا ہے اور اسے علوم نہیں ہوتا کہ وہ نم اور پریشیا فی سے اسباب بین اضافہ کرریا ہے۔

مبہان کک کربین جا بل ان گھٹی عا دان اور برے دوستوں کی وجہسے اس مدتک پنج جا تے ہیں کہ اگر اہنی کہا جائے کم ترقم کرتم بر ندوں کے ساتھ اچی طرح کھیں سکتے ہوشطرنج بھی ٹھیک ٹھاک کھیں گئتے ہودیکن نٹراب زبادہ ہنیں پی سکتے نہ زیادہ کھا نا گھا سکتے ہوا ورا اس طرح کی دوسری گھٹیا عا دان کا ذکر کیا جائے تو اسے فقہ آنا ہے ۔ تواس قسم سے امور پیفقہ آنا صروری بنیں کیوں کہ ان امور کی جا مہت صروری نہیں ۔

اس من شخصیات سے حوالے سے اختادت ہوتا ہے صروری مجت وہ سے جس کی طون بنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انتارہ فرایا آ انتارہ فرایا آپ نے ارشاد فرایا ۔

جوشخص اینے گریں امن کے ساند مواسے جمانی صحت اور ایک ون کارزق حاصل ہوگریا دنیا اسپنے اطران سے اس کے این اکھی ہوگئے ہے۔

مَنُ آصُبَحَ الْمِنَّانِيُ سِرُبِهِ مُعَافَى فِي بَدَ نِهِ وَكَ هُ قُوتُ يَوْمِهِ وَكَانَمَا حِيْزَتُ كَ مَهُ الدَّنَيَا بِحَدَا فِي رِهَا - (1)

اور دبن خص کو حقائق آمور معلوم ہول اوراسے بنہ نول با ہیں حاصل ہول تو اس سے بارسی ہی تصور ہوگا کہ وہ دوسری چیزوں سے بیے عضے بی نہیں آئے گا۔

توبہ بن افسام بن اب ہم ان میں سے ہرا کہ بین ریاضت کی غابت بیان کرتے ہیں۔
جہاں کہ بیلی قسم کا تعلق سے نواس بن ریاضت کا بدفا کہ وہش ہوا کہ عصد با کل فتم ہو جائے بلکم مقصور ہر ہوا ہے کہ
اسے عصدی اطاعت سے نکلنے کی طاقت عاصل ہوا ورظا ہر می غصنے کا استعال شریعیت سے نابع اور عقل سے مطابق ہو۔
اور یہ ای صورت بن ممان ہے جب مجا ہر ہے کی راہ افتیار کی جائے اور ایک عرصہ کر در باری اور برواشت کو اپنا یا جائے میں کہ برد باری اور برداشت اس کی مضبوط عادت بن جائے ہوا کہ عضے کو دل سے با مکل با ہر نکا نے کا نعاق ہے توبہ طبیعت کا مقصقا ہیں ہے اور ایسا کرنا ممان جی نہیں ہاں اس کے ہیان کی تورگر کراس کو کمزور کرنا ممان ہے تھی کہ باطون بیں طبیعیت کا مقصقا ہیں ہو اور وہ اس حد تک کم زور ہوجا ہے کہ اس کا انزیم ہے بر نظر نہ آئے لیکن ہم بہت شکل ہے ۔
ہونا اسے عفد ہے نہیں روکن تو اس میں کہ بوبات کمی ایک آدمی سے تی موری ہوتو دو سرے نیز اندرونی طور مہاس کا ہی جان فتم ہوجا ہے ۔
ہونا اسے عفد ہے نہیں روکن تو اس میں ریاضت کا فائدہ عل سے کا در طرح ہونے نیز اندرونی طور مہاس کا ہیجان فتم ہوجا ہے ۔
ہونا اسے عفد ہے نہیں روکن تو اس میں ریاضت کا فائدہ عل سے کا در طرح ہونے نیز اندرونی طور مہاس کا ہیجان فتم ہوجا ہے ۔
ہونا اسے عفد ہے نہیں کوئی نکلیف محمور نہیں ہوتی ۔

دوسری قسم میں ریاضت سے فریسے غصے کو دل سے با لکل با مرکان مکن ہوتا ہے کیو بح جب ان الاور کی مجت دل سے کل جائے ہوئے والے سے کا اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ اس کا دطن فرہ اورائس کا اصل تھکا نہ آخرت ہے دنیا توا یک گزرگاہ ہے اس میں وہ ضرورت کے مطابق زادراہ حاصل کڑا ہے اس سے علاوہ جو کھی ہے وہ اس سے دلن اور شھکا نے سے جوالے سے وبال ہے ابذا وہ دنیا میں زیدافت ارکزنا ہے اورائس کی مجت کو دل سے کال دنیا ہے۔ دلن اور شھکا نے سے جوالے سے وبال ہے ابذا وہ دنیا می زیدافت ارکزنا ہے اورائس کی مجت کو دل سے کال دنیا ہے۔ اگر کی آ دی کے پاس ایس کی ہوئے وہ ہے درائی کی مورث میں دیا جو اور اس کی مورث میں دیا جو اور ایس کی اس کو مار نے پراس کو عضہ نہیں آتا تو فعظہ محبت سے اس مورث میں دیا جو اور بعض میں جان ہے کو اصل غطہ کو می ختم کر دسے لین رہیت نا درہے اور بعض

بعض افغات انسان كى جدائى إس كى جوك ، بيارى ، زخم اورقل كى صورت بن بوتى سے اندا سے عقد بني آيا بيا

مروه نشر لكان والعريضة بني كانا ميون كوه جانتا ہے كراس بناس كال عبد أن -

ہم کہتے ہیں اس طریقے پر بہ بات محال بنیں ہے دیکن اس عدک علیہ تو میر چکنے والی بجلی کی طرح ہوتا ہے وہ ایسے
احل میں خالب ہوتا ہے جو اُجینے کے برابر ہیں اس میں دوام بنیں ہوتا اور ول وسائل کی طرف منوصہ ہوتا ہے اور بہنطوی
توجہ ہے جو دور دنیں ہوسکتی ۔ اگر کسی انسان کے بیے اس کو دائمی تصور کیا جا سکتا تو سم کار دو عالم صلی الشوعلیہ وسلم کے بیے
یہ تصور رہ کی جاتا لیکن ایب کو خصر آتا تھا حتی کہ آب سے رضار مبارک مرخ ہوجا سے۔ دا)

آب نے ارثاد ولالا۔

بالله الجشك بن هى ايك بشريون بي حرف عن كوس و شم كول ياس برلينت بعيجن باست مارون تواساس كم يدم بي طوف سے رحمت بنا دنيا اس كى باكنز كى اور قيامت كے دن اپنے قرب كا ذريع بنا دسے - اللَّهُ عَدَانَا النَّرُ الْعَصْرِ كَمَا يَغُضُّ الْبَشَرُ اللَّهُ عَدَانَا الْبَشَرُ الْمُسَلِّمِ الْمُنْ الْمُسَلِّمِ الْمَسَلِمِ الْمُسَلِّمِ الْمُنْ الْمُسَلِّمِ الْمُنْ الْمُسَلِّمِ الْمُنْ الْمُسَلِّمِ اللَّهِ الْمُسَلِّمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمِينَ الْمُسَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

(۱) صبح سلم طبراول من ۱۲۸۷ تب الجمعة (۲) مسندام بن صبل عبلما من ۱۹ هم طویات الوم پرم (۲) WWW. Mak

هزت عبالتدب عروبن عاص رضى الدعن تعص كيايا رسول الثراآب جو كي غضة اوريضا كى حالت بي فرمات بي بي بسب كولكول اكون وأب نے فرایا -اب موليكري بين اس نات كي قدم جس ند مجهي بياني بناكر جي اس رزبان مبارك كي طرف اثناره فرما با ٱكْنُهُ فَوَالَّذِى بَعَثَنِيُ بِالْعَقِي نَبِينًا مَا يَخُورُمُجُ مِنْنُهُ إِلاَّ حَنْيُ-سے تن سے موالچھیش کاتا -توآب نے بہنیں فرایا کہ مجھے فقد نہیں آیا بلکہ فر مایا کہ فقہ تھی اس سے ناحق بات نہیں کا تنابعی میں غضے کے موجب ایک مرتب صفرت عائشہ صدلفیہ رضی الدعنها عضتے میں آگئیں تونبی اکرم صلی اللہ وسلم نے ان سے فرایا "کیا ہوا تمہارے پاس تنہا راشیطان آگیا ؟ انہوں نے عرض کیا آپ سے ساتھ شیطان نہیں ہے آپ نے فرایا۔ الكور بني ليكن مي ف الله تعالى سے دعا، نكى تواس مَلِي وَلِكِنِّي دُعُونٌ اللَّهُ فَأَعَا نِنْ عَلَيْهِ فَأَسُلُمَ في مرى دو فرائى بى ومسلمان بوك اب و مجھے جلائى فَكُ يَامُونِ إِلَّهُ بِإِلْخَيْرِ-کے علاوہ کی بات کانس کیا۔ آپ نے بہنیں فرا یا کرمیرسے ساتھ شیطان بنیں ہے اور آپ کی مراد فقتہ دلانے والا شیطان سے بلکہ آپ نے فرما اکه وه محصے رائی کی ترغب نیس دنیا۔ معزت علی المرتضیٰ رضی المترعنہ فراتے ہیں رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم دنیا کے لیے عقبہ نہیں فرانے تھے (۳) جب کپ کوچی بات کے بیے عصر آیا توکسی کو بتہر نہ چاتا اور نہ کوئی چیزاس غصنے کی ناب لاسکتی حتی کداب حتی کا انتقام انت تواک کافقہ جی کے بیے ہوتا تھا اور اگر خصہ الرتعالی رصا کے بیے ہونواس کی نوعہ وسیلوں کی طرف ہوتی ہے۔ بلہ جس اُدی کو اس شخص ریف سرآنا ہے تواس کی ضرورت کا سامان شلا روزی وغیرہ سے جا اس سے دین کے اعتبارے بھی عزوری ہے نور بخصتہ الترتعالی کے بیے ہوگا اس سے چیٹ کارا حاصل بنس موسکتا۔ بال بعن اوفات صرورى الورس بعى غصر بالكل مفقود منوا مع جب اس كا دل اس سع بعى الم بات بي مشغول مواس

<sup>(</sup>۱) سنن الى داؤد حلد وص ده اكتأب العلم (۲) مندام الحدين عنبل حلد وص ۱۵ مرويات عاكشه (۲) حاج الترزي الواب الشائل ص ۱۹۸۵ (۲) حاج الترزي الواب الشائل ص ۱۹۸۵

وقت دل ہیں غصے سے بینے کوئی گنجائش نہیں ہوئی کیونے وہ دوسری طرف مصروف ہوتا ہے کیوں کر بعض اہم بانوں ہیں دل کی مشنولیت اسے دوسری طرف کا احساس ہی بہنی ہونے دبتی جیسے مصرت سلان فارسی رضی اسٹر عنہ کوجب کسی سنے گالی دی تو انہوں سنے فرایا اگر میزان میں میرا نامٹرا عمال کم ہوئے نو تو کھیے تو کہنا ہے ہیں اس سے بھی براہوں اوراگر مبرسے اعمال کا پلڑا مصاری ہوا تو نیری گالی سے مجھے کچے نقصان نہیں سنے گا۔

توان كى تمام توصر مخرت كى طوع نفى - يكن ان كا دل كالى سے مناثر نهيں موا-

ای طرح مصرت ربیع بن فینم رحمالند کوگالی دی گئی توانهوں نے فرایا اے فلاں شفس! الله تعالی نے تبیار کلام سن ابیا ہے اور دست سے راستے میں ابک گھا گئی ہے اگر میں نے اسے طے کرلیا تو تمہاری یہ بات مجھے ضرر نہیں بینجا سکتی اوراگر

بن اسے طے ذکر کا توقع جو کھ کہرسے ہوئی اس سے جی براہوں -

ایک شخص نے حدیث الو کمر صدائی رضی اللہ عذہ کو رہا بھلا کہا تو آپ نے فرایا تو کھے اللہ تعالی نے تھے سے چھار ملا وہ اس سے بھی زیاد ہے کو یا آپ اللہ تعالی سے خوت اور اس کی مونت جس طرح چا ہیے ، سے سلے ہیں اپنی لفسانی کو امہو کی طرف متوصہ تھے اس سے دو مرسے شخص نے جو کھے آپ کی عیب ہوئی کی اس کی طرف آپ کی توصہ نہ ہوئی کیوں کہ آپ اسپنے اندر کمی خیال فریانے تھے اور مربے آپ کی عظمت ِ شان تھی دور نہ آپ توا یک عظمت تھے ۔

ایک عورت نے مفرت مالک بن و نبار رحم اللہ کہ است رہا کار ایک نے فرایا تیرے سواکسی نے مجھے نیں ہجانیا گویا آپ اپنے آپ سے رہا کاری کی آفت کو دُور کرنے میں شغول تھے اور تو تحجیت طان کتنا تھا اس کا انکار فرمانے تھے

بناجب أب كوريا كاركها كي تواب كوفية أيا-

ا بکشخص نے حضرت شعبی رخماللہ کو گائی دی تو انہوں نے فرمایا اگر تم را بنی بات میں) سیھے موتواللہ تعلیٰ مجھے بخش دے اور اگر تم جبوط بولنے ہوتواللہ تقالی تنہیں بخشس دے -

میر افرال بفا ہرائی بات پر دادات کرتے ہی کہ وہ لوگ عقد نہیں کھا تے تھے کیوں کہ ان کے دل اہم دینی الور بی مشغول ہوتے تھے اور میں اختال ہے کہ برکال گارج ان سکے دلوں بیا ترانداز ہوتی ہولیان اکس طرف توصیف کرتے تھے کہوں کہ وہ اس بات میں شغول ہوئے تھے جوان سکے دلول بیز بایدہ غالب ہوتی تھی ۔

کیوں کہ وہ اکس بات میں شغول ہوئے تھے جوان سکے دلول بیز بایدہ غالب ہوتی تھی ۔

توبدینس کردل کا بعض اہم امورس مشغول ہونا بعن پندیدہ چیزوں سے چلے جانے برغفتہ اُنے کو روک نے اس وقت غضے کامفقود مونا منصور ہوگا۔

اور حب ول مسى الم بات من شنول مویا عقبه الوحد كاغلبه مویا كونى تنبیر اسب مواوروه جانا موكم الله تعالى كو غصر نه كاناب ندست تواس وقت الله تعالى سے بید عبت كی شدت اس سے فصد كومثار سے گی اور نا در واقعات بن

www.maktabah. وريات كايانا الحال أن الم

#### غصة ولانے والے اسباب

تم معلوم کریکے موکر ہر بیاری کا علاج اس کے مادہ کوختم کرنے اوراس کے اسباب کوزائل کرنے کے ذریعے کیا جاتا ہے لہذا غضے کے اسباب کو پیچا ننا ضروری ہے۔

مون بین علی الدام نے حض بین علیہ الدام سے بوجھا کونسی جیززیادہ مخت ہے انہوں نے فریایا اللہ تعالی کا عضف، بوجھاکون ساکام اللہ تعالی کے عضف سے قریب کرنا ہے فریایا عضہ کھانا، بوجھا مختہ کس وجہ سے بیدا ہوئا ہے ؛ فرایا مختف کرنا ہوجھاکون ساکام اللہ تعالی کے عضف سے خود ہے ندی مزاح ، فیرسنجیدگی ، مذاق ، عار دلانا ، بات کاطنا ، مخالفت کرنا ، حکور دنیا ، نا کہ ال اور عاہ و مرت کی تذریح حص عفے دلانے والے اسباب بی اور ریس گھٹا عادات بی جوشری طور میں مدوم بین اور دیس گھٹا عادات بی جوشری طور میں مدوم بین اور جب کے بیا اسباب موجود ہوں عفے سے بینا نا ممکن ہے لہذا ان اسباب سے مخالف امور کے فروب بعد میں اور جب کے بیا اسباب موجود ہوں عفے سے بینا نا ممکن ہے لہذا ان اسباب سے مخالف امور کے فروب بعد

ان کوزائل کرنا ضروری ہے۔

تواضع کے ذریعے بحراور اپنی ہویاں کے ذریعے خود رہ ہی ، کو دور کیا جائے جیتے بحراور خود بندی کے بیان یں فرکم ہوگا فو کو دور کر نے کے لیے بہوج ہوں ہی اپنے فلا مول کی طرح بنوموں کیونکہ تمام لوگوں کا نسب ایک ہے اور وہ ایک باب کی اولا دہم البتہ فضیلت ہیں کچے نفا وت ہوا ہے حضرت آدم علیہ اسلام کی تمام اولا دا کی جنس سے تعلی رکھتی ہے فوضائل کے ماتفہ ہوتا ہے ، بخر ، فود ب ہی اور فر نما ہت گھیا عادات ہی با کہ نمام خوا ہوں کی جو بہی جب بہ تم ال سے فالی نہو گئے دور دور دل بر تہم مول کے فضائل کے ماتفہ ہوں کی فضیلت جا میں اور تھی الم میں ایک جی ہے ہیں و تم الم الم الم میں اور الم میں اور الم میں اور الم میں اور الم میں بی الم میں اور الم میں بی جا تے ہی بیاس و تراف کو گھر لیے ہی اور تھی مواج ہے ایک اور اخلاق صند کی طلب میں بیاسی و ت ہے جب تہمیں اس اس کی موزت حاصل ہو جائے نو با توں کو فضائل اور اخلاق صند کی طلب میں بینے ہی تو دور کر سے تھے مولادہ از بی عام و مینہ ہیں شخول میں جو جہمیں اُفروی سعادت کہ بہنیا ہے ہی میں سندگی افتیار کرنے ہے نہیں اس کے دور کر سے تے مولادہ و از بی علوم و مینہ ہیں شخول میں جو جہمیں اُفروی سعادت کہ بہنیا ہے ہی میں سندگی افتیار کرنے ہے۔ فرد کر سے دور کر سے تے مولادہ و از بی علوم و مینہ ہیں شخول میں جو جہمیں اُفروی سعادت کہ بہنیا ہے ہی میں سندگی افتیار کرنے ہے دور کر سے تو دور کر سے تے مولادہ و از بی علوم و مینہ ہیں شخول میں جو جہمیں اُفروی سعادت کہ بہنیا ہے ہی بی سندگی افتیار کرنے ہے۔

دومروں کا تمنواڑ انے سے بینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کی ایزار مانی ا وران مے تمنو اڑا نے سے بچانے

مىرورد دورون كوعار دلانے كاطرلية لوں تھوڑا جاكتا ہے كہ برى بات سے بچوكڑوا جواب دينے سے اپنے آپ كوبچ وز مال وجاه كى كثرت كى حوص كولوں زائل كروكر خرورت سے معابق مال برقناعت كروسيے نيازى كى عزت كوطلب كروا درعا بت

برتمام عا وانت اوروصف اسنے عداج کے سلسے ہی ریاضت ا ورصفت برواننت کرنے کے متحاج می ال می ریافت اختیار کرنے سے بیلے ان کی خرابویں سے آگا ہ ہونا ضروری سے ناکنفس ان سے اعراض کر کے اور ان کی خرابوں سے نفرت كرسے بھران برى عا دات كى مفالف عا دات كى عرصه وران ك بابندى كى جائے ناكرنفس ان كاعادى موجا مے جب ان عا دات کے چورط جانے سے نفس یاک ہوئے گا توان سے پیدا ہونے والے عفیے سے بی جان چیورط جائے گ اكثر جابل لوكوں كوزيادہ غصة كم نف كى وصرب بے كرا بنوں سف عصر كو بها درى ، مروانكى ، عزت نفس ، بهت كى طرائى قرارات دیا ہے اور این کندز سنی اور جانت کی وجہ سے اسے اچھے اتھے اتھا اِت وے رکھے میں فنی کرنفس اس کی طرف مائل متواہد اورلسے اچاسمجھا ہے اوراس کومزید بھا اس وقت کیا جانا ہے جب اکا برزرگوں کے تواقے سے غضے کی شدت بیان کی جاتی

ہادرا سے ان کی شباعت فرار دی جاتی ہے۔ چونکفوس اکابرسے شاہت اختیار کرنے کی طوف ائل ہوتے ہی اس لیے دل ہی غصے کا ہجان ہوتا ہے اس عصے کوعزت نفس اور شیاعت فرار دنیاج الت ہے بلکہ سزنوا کیا فلی مجاری اور عقل کی سے اور اکس کی وصف کی کمزوری اور اس کا نافص مخاہے اس بات کی دلبل کرینفس کی کمزوری سے باعث مؤاہے ، یہ سے کرتندرست اوی کی نسبت بمار کوجادی عفد أنا جاس طرح مرد كے مقابلے من مورث وبزرگ أولى كے مقابلے من بچے كوا ور بورا سے كى نبیت شيخ كبر كوعلدى غفت

نیزامعاب فضبات لوگوں کے مقابلے میں قبیح عادات کے عامل لوگ جلد غصے بی اُجانے میں - میندادی ایک لقہ نرائے تواس کی خواہش اُورایک دانے کے بخل کی وجہ سے فقے بن اُجا یا ہے تی کہ وہ اپنے گر والوں ، اولاداور دوستوں پر جی فلہ کا لتا ہے بکہ طاقت ور تو وہی شخص ہے جو فصے کے وقت اپنے ایب پر قابویا پاسے جیسے سر کار دو عالم صلی الٹر علمہ رسم فرق نیا

بہلوان وہ بنیں تو دوسرول کو کھیا طردے بلکہ بہلوان وہ ہے جو غضے کے وفت اپنے اور پرنظول کرناہے ۔

كَبْسَ النَّدِيُدُمِ الصُّوعَةِ إِنَّمَا النَّدِيُدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدُ ٱلْنَضِي - (١)

(١) صحيح سلم جلدياص ٢ ٢٤ كتاب البروا لصلة

بلدائ تعم کے جابی کا عادج ایں کہا جائے کہ عفو و درگزر سے کام بینے والے اور مرد باری کا نبوت دینے والے ہوگوں کے واقعات انبیاد کوام، کے واقعات انبیاد کوام، کے واقعات استا سے جائی۔ ای طرح جولوگ غصے کو بی جائے ہم ان کا ذکر کیا جائے اس قیم کے واقعات انبیاد کوام، اور باعظام مکا در علیا در اور باعظام مکا در علیا در اور باعظام سے اور نہ ہی ان کے خالات واقعات ترکوں، کر دوں ، جا صوں اور نہی ان کے باس علم ہے۔ عنی فتیم کے لوگوں سے نقل کئے میں جنہیں نہ توسمجھ ہے اور نہ ہی ان کے باس علم ہے۔

### عصي توش كيداكس كاعلاج

جوکھ م نے ذکر کیا ہے وہ فقے کے اسباب کو رد کئے اور ان کوختم کرنے سے متعلیٰ تھا اگر فصے بی بولٹ بیدا منہ و اور جب اس سے جوش کا سبب بیلا ہوتو اس وقت صبر واستقامت کی لاہ اضیار کی جائے وہ تھی مذہوم طریقے سے علی رہم جور منہ و جائے جب غصے میں جوش بیلا ہو اسے تواس کا علاج علم وعل کے معجون سے کیا جاتا ہے بعلم سے متعلق تھا تا ہیں ۔

ا- ان روابات بی غور کرے بوفقہ پی جانے معاف کرنے اور بردباری سے منعلق ہم عنقرب ذکر کر سے اس طرح وہ اس کے اس طرح وہ اس کے تواب بیں رفیت رکھے گا وراس ( نواب ) کی عرص اسے انتقام کیفے سے روسے گی اور فعنہ کھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن اوس بن حذبان رضی انڈ عنہ ذیائے ہی جفرت عرفارون رضی انڈ عنہ کو ایک اوری بیف میں آیا تو آئے۔

نے اسے ارنے کا مکے دیا میں نے عرض کیا اسے امرالومنین دارشاد خداوندی ہے)

خُدُوالُعَفُوقَ الْمُثُونِ الْعُدُونِ وَآغَرِ صُلْ عَتِ مَعَان كُرِنَا اخْتِدَارُبِ اورْمِي كَا كُم وي اور جالمول ت الْحَاهِلِينَ - الرَّان اللهِ ال

حفرت عمر فاروق رض املان من بھی ہی آیت پرطرصف ملکے وہ آیت میں غور کررہے تھے آپ کا طرافقہ تھا کہ جب کوئی آیت پڑھی جاتی تواس میں خوب غور وفکار کرسے جنانچہ آپ نے غورو فکر کے بعد اکس شخص کو تھیوٹر دیا۔

حضرت عربن عبدالعريز من الله عند في ايد انحف كومار في كاصم د باهربه آب كرمبر بله عند والله - و

اورابنے غلام سے فرایا اسے تھوردو۔

٢- ا بين أب كو الله تعالى ك عذاب معظر الله نشاة بول كوكم الله تعالى مجدر إس سے زيادہ طاقت ركھ اس جن

(١) خرال مجيد سورة اعراب أبيت 19

را) قرآن مجيد اسورة أل عران أنت مراه Www.maktabah. Wrg

تدر میں اس پر رکھتا ہوں اگر میں اس بر عضر کا او قیامت کے ون النزنوالی مجھ بر عضب ناک ہوگا اور اکس وقت معانی کی زیادہ فزورت مولی -

الله تعالى نے اپنى ملى بعض كنابوں مي فرايا -

اسے انسان اجب بچھے فعد آئے تو مجھے باد کر لباکر جب مجھے فقد آئے گانویں تجھے بادر کھوں کا اور ماک ہونے دانوں کے ساتھ تجھے باک بن کروں گا بن اکرم صلی انٹرعلیہ وسیم نے ایک خادم کوکسی کام سے بیے جیجا تواس نے درکردی جب وه وايس أيا تراكب في فرالا-

الرفضاص نه بوتوين تجهد الربيا.

لَوْلَوَ الْفِصَاصُ لَوَوْجَعَتُكَ - (١)

مطلب يركز فيامت بن السن كابدار موكا-

كماكيكر بناسرانيل مي مراوشاه كساففا يك مجمر دانا ، مؤاتفا جب اس بادشاه كو فصداً ما تووه ايك كاغذا سے دبتا جن بي مكام وامكين برعم واورموت كوباد ركوووه الصير طيهابيان كم كاس كاغضه تفنظ الموجاً -

المرائفس أعزت كاخوف مذر كفنا بونواس غضے ك دمنوى انجام سے طراعے كماس سے علاوت اورانتقام كا مامناكرنا پرے کا دشمن مقابل موجائے کا مقاصد ختم کرنے کی کوشش کرے گا درمصائب کا ماما کرنا بیسے گا اس صورت بیں خواش كوعف رسلط كرنا بداس كاأخروى اعمال سعكوني تعلق مني اورنه اس ينواب ملي كاكيز مح وه فورى فوالد معصول مے بیان امورکو باہم بحرا ما مے اور معنی بوقف برمقدم کرا ہے البتراس کا برفیال ہوکد اکس کی وصف وہ دنیا بی علم عل کے بیے زاقت ماصل بنی کرسے گاا دراخرت کے لیے مدونس ملے گی توای مقصد کے تحت مفے کو چھوڑ نے برتواب

ہ۔ غصے کے وقت جواس کی اپنی تکل مگرنی ہے اس کے بارے میں مؤرکرے بینی یا دکرے کہ حالتِ غصب میں فلاں ك شكل مين بن مئى تقى اور عفة كى ذاتى خوا بى مي توروفكركر سے اور سوجے كر عفصي اُنے والا باؤ ليے كنے يا حمله كرنے والعد درندسے کی طرح موجاتا ہے اور جوز خص روبار، بابت یا فنز اور عضے کو تھوڑ نے والا سے وہ انبیاء کرام ،اولیا،عظام اورعما وو کا و سے مثا بہتوا ہے اورا سے اختیارہے کہ وہ کتوں ، درندوں اور گھیا قسم کے انسانوں سے مثابہت اختیار كرسے باعلاد كرام اور الب و عظام كى عا دات سے شاہرت اختباركرسے ناكراس كانقس ان نفوس قدر بركى اقتدار جا سے

کی طرف مائل ہواگرانس سے یاس جھ جھی عقل ہو۔ ٥- وهاى سبب ك بار ب بن سوج جواس انتقام كى وعوت ديبًا اورغصه في جانے سے روكنا ب اور لفائال كا

کوئی سبب ہوگا مثلاً شبطان اسے کہا ہے کہ اگر تم نے انتقام نہ لیا تو دوسرا آدمی اسے تمہار سے عجزا ور ذلت نفس ہیس محول کرسے کا ورزو توگوں کی نگاموں ہیں حقیر ورسوا ہوگا ۔ اگر یہ صورت حال ہو توا ہنے نفس سے کہتے جب کی بات ہے ،ای وقت تمہیں بردباری اچھی ہنیں گلتی اور تم قیامت کے دن زلیل ورسوا ہونے سے نفرت نہیں کرتے حب وہ تمہالا ہاتھ بکر کر تم سے بالہ لینا چاہے گا تو توگوں کی نگاموں ہی دلیل ہونے سے طرزا ہے اور اس کا تھے کوئی ڈرمہیں کہ تو اللہ تعالی فرشتوں اور ابنیا دکرام کی نگاموں ہی ذلیل ورسوا ہوگا توجب عصر قالو با سے تو اللہ تعالی کے لیے غصے کو جیئے اس طرح اللہ تعالی کے ابدے غصے کو جیئے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ابدا کے اور اسے عظم من اللہ کے ایک طرح اللہ تعالیٰ کے ابدا کا کسی اللہ کے ایک اللہ کے ایک طرح اللہ تعالیٰ کے ابدا کی کے ابدا کی کے ابدا کی کے اندا کے کہا کہ کا کوگوں سے کی مطلب ؟

كوخوب بكاكرنا جامي

۱- اسے بربات معلوم مونی چا ہے کہ اس کا غصراس وصب ہے کہ اس کا کام اس کے اپنے ارادے کے مطابق بنیں موا بکیا دنٹر تعالیٰ کی مراد سے مطابق مواہے تو وہ کس طرح کہرستنا ہے کہ مبری مراد ، انٹر تعالیٰ کی مراد سے زیادہ بہر سے اور قریب سے کرا لٹر تعالیٰ کا اکس رغض ، اس کے اپنے عضف سے زیادہ مو،

بے اور قریب ہے کم اللہ تعالیٰ کا اسس پر غضب اس کے البینے عضب سے زیادہ ہو، جہاں تک عمل کا تعانی ہے نوائنی زبان سے "اعوذ باللہ من النبیطان الرجیم" برابطے نبی اکرم صلی ادارعلیہ وسلم نے

اس طرح حكم دياكه غصف سے وقت اعوز بالدر بطی جا ہے۔ (١)

صرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کو حب غصبہ آیا تونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ناک پیڑ کر فرمانے ۔ اسے ویش رعائش سرقہ نے مال کر

سے اسم تصغیر الوں کہو۔

اسے اللہ اجمعرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سکے رب امیرے گناہ مخش دسے اور میرے دل سے عفتے کو سے جا اور مجھے گراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔

اَلَّهُ مَّ مَرَبَ النِّيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِي لِيُ ذَنْبِي مُحَمَّدٍ اغْفِي لِيُ ذَنْبِي وَالْمُحَمَّدِ اغْفِي لِي مُنْفِلًا تِي مَا مُفِلَّدِي وَالْمُؤْمِنِ مُنْفِلًا تِي الْمُؤْمَنِي مِنْ مُفِلَّدِي اللهِ الْمُؤْمَنِي مِنْ مُفِلَّدِي اللهِ المُؤمَنِي مِنْ مُفِلَّدِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لہذا ہرا لفاظ کہامتھب ہے۔

اكراكس طريقة سعي عندن جائے تو كوش بوتو بلجه جائر، اوراكر بيٹے ہوئے بوتوليط جا وُاوراكس زين

(١) جعيمسلم حلدياص ٢٧١٧ ت بالبروالعلة

مے ور بوجا د جس سے میں ساک گیا تا کا اس طرح نہیں اپنے نفس کی ذلت کی بیجان سے جائے اور میٹھنے اور لیٹنے کے اورحوارت كاسب حرك بينى الرصلى الله نايدولم في فرياا. ذربع سكون للى كردكون كم غف كاسب حرارت ب بے تک عقد ایک دیکاری ہے ترول می عراکتی ہے رِانَّ النَّفَسِ جَهُ كُوُّ نُوُقَّ أَيْ أَنْ أَنْ إِلْقَلْبِ أَكْمُ كالماس كى ركول كي فيركف اوراً يحول كى مرفى كونس تَنَوُالِيَ انْنِفَاحِ آوُدَاجِهِ وَصَمُرَةٍ عَيُنَبُّهِ ويحضي بس جب تمي سے كون اكس اى بن كوني ال فَإِذَا وَجَدَاَ صَرِكُ مُ مِنْ ذُلِكَ شَيْئًا فَإِنَّ بالم والركر الوشي عائد الرائر بطا مواسي وسو كَانَ فَارِثُمَّا فَلْيَجُلِسُ وَإِنَّ كَانَ جَالِمًا

اگاس طرح بھی زائل نیمونو تھنٹے پانی سے وضویا عنل کرے بونکہ آگ کویانی میں بھا اے نبی اکر معلی انٹر علیہ دیم

نے ارثناد فرایا۔

بي ك عصر شبطان سے بداور شبطان كواك سے بيا كياكيا ب اوراك كو إنى سے محا يا جا اس بس جب تم بن سے سی ایک کو غضہ کئے تواسے د صور ا جا ہے۔

راتَّ الْعُنَصَبَ مِنَ الشِّبُطَانِ كِإِنَّ الشَّبِطُاكَ خُلِنَّ مِنَ النَّارِ وَإِنْمَا تُكُلِفًا ۖ النَّارُ بِالْمَادِ فَإِذَا غَضِبَ إَحَدُكُمُ فَلَيْسُوضًا - (١)

حضرت عبداللدين عباس رصى الترعنها فرات بن بى اكرم على الشرعليه وسلم ف الشار فرايا-

وب عمين عصم المن توخا موس موجادا-إِذَا عَضِبُتَ فَاسْكُتُ - (١٧) بم وجب غصته آنا دراک کھڑے ہونے تو بیٹھ جانے ادر

حضرت الوسرره رضى النزعنه فرانسيس نبى أكرم على النيا جب بطيفيني حالت من غصراً الوليط مانتهاس طرح آب كافصة ختم موها ا- ١٦)

حفرت الوسعيد فدرى رضى المرعنه ولانتيس رمول الرصى الشرعاب والم ف فرايا -

اَلَةَ إِنَّ الْعُضَبَ جَمُّزَةٌ فِي قُلْبِ ابْنِ آدَ مَ آكة تَزَوْنَ إِلَى حُمُرَةٌ عِيْنَابُرِ وَانْتَفِئَاحِ

ٱقْدَابِهِ فَمَنَّ وَكِبَدَمِنُ ذُلِكَ شَكْبِكًا

سنوا بے شک فعقہ انسان کے دل میں ایک جنگاری ہے کیا تم اس کی استحوں کی سُرخی اور رکوں کا جُول انہیں دیکھتے ہیں تم میں سے جواسے یا کے وہ اپنے رُفار

> (١) شعب الايمان جلد ٢ص - ٢١ صديث ١٩٠ ١٧) سنن ابي واؤر صديم ص ١٠٠٧ تاب الارب (٢) المعمالكبرللطبراني علراول ص ١٠٩٥٠ رم) منزالعال جلد ،ص المالحديث م، مما

قبلیک فیزی کرد کا بالد کرفی ۱۱۰ بر سیده کی طرف اشارہ سے نیزسب سے زیادہ معزز عضو کوسب سے بیت مقام لینی مٹی ظیر آیا ہے تاکراکس کے ذریعے نفس کی ذرات کا پنر چلے اور وہ عزت و غرور حو غصے کا سبب سے جا، جائے ایک روابت بیں ہے کہ ایک دن حصرت عرفارون رصی الندوند کوعصداً گیا تواتب نے بانی شکرا کرکلی کی اور فرایا غصر سنبطان کی طون سے متح استے اور بیمل غصے کو لے

میں میں میں میں محدفر انے ہی جب مجھے بن کا عامل مقرکی گئا توسرے والدنے مجھ سے پوچھاکیا تووالی مقور ہواہے ؟ بی نے کہامی ہاں فرمایا جب نہیں فصر ہے تو اپنے اور پاکھان کی طرف دیجھوا ورا پنے بیجے زبین کی طرف دیجھو بھران ددؤوں

کے خان کی عظمت بیان کرد۔

ایک روایت بین ہے کر حضرت الو ذرغفاری رضی النرعند سنے ایک شخص سے فربایا اسے حمراد را ال عورت اسلطے! اس وقت ان دونوں کے درمیان جھکٹراتھا نبی اکرم صلی النرعلیہ وسلم کواس بات کا علم ہوا تواکب سنے فربایا ۔ باآبا کا یِّدِ مِکَعَنِیُ اَنْکَ اَبْہُوْمَ عَنَّرُتُ اِحَالاَ ہِی اسے الوذرا تحصیح خربلی ہے کہ اُسے تم سنے اسپنے دمسلان) بھائی کواس کی ان سے ذریعے مار دلائی ہے

انبوں نے عرض کیا جہاں ، بھروہ اس شخص کوراض کرنے جلے گئے ۔ اننے میں اس شخص نے مبعقت کی اور اپنیں سلام کیا جفزت

ابوندر می الدعند نے بربات نبی اکرم صلی الدعلید در ملم کی خدرت میں عرض کی نواب نے فرایا۔ اسے ابوندرا اپنا سراٹھا دُاورد بچو چرجان لوکرتم کسی سرخ باسیاہ سے افضل نہیں ہوالبند ہے کہ تیں عمل سے در بع فضبلت حاصل مو-

اس كے بعد فرما!۔

جب تنس عصدائے اور تم کھڑے ہوتو بھے جاؤ اور سے ہوئے ہوئے ہوتا تھید سکالوا دراگر تم نے کمبر سکایا ہوا ہو توسط جاؤی حزت معترس سلمان فراتے من تم سے بیلے وگوں میں ایک شخص تھا جے بہت زیادہ غصر آنا تھا اکس نے تین کا فار لكوكرتين أدميون كودت ديئ بيد سے كماجب تجھے فقد آئے نوبر كا غذمجھ دے دنیا، دوسرے سے كما جب ميرافقة كجيرهم جائے توبيكا غذمجه وس و زاا ورتبيرے سے كما جب ميا خصر بالكل علا جائے توبيكا غذ مجهے دينا۔ أبك ون الصببت زباده غفته آباتواسے بيا، كاغذ دبا كياجن بي مكھا تھا اكس غفے سے نبراكيانعلق ہے تم فلاتو

(۱) معدام احمد بن صنبل جلد ۳ من ۱ ۲ مروبات الوسيد خدرى

(٢) كنزالعال جديد ص ١٧٨ صرف ١١٨

نہیں ہوتم تو ایک انسان ہوعنقر ب تیرے جم کا بعن صد، دوسرے بعن کو کھائے گا جنا نچراس کا غصر قور رہے گھنڈا ہوگی بھی اسے دوسرا کا غذریا گیا تو اس بیں کھا تھا تم نریں والوں برحم کروا سمان والاتم برحم کرے گا چر تیسرار تعددیا گیا تو اس بیں مکھا تھا تو اس بیں مکھا تھا تو گو ان کی اصلاح اسی بات سے ہوگی تینی حدود کو معلل نہ کرو۔

ایک دن مہدی رہا دشاہ کو ایک شخص بی فقتہ کیا تو حصرت شبیب نے کہا خلا سے بیے اتنا عضہ نہ کر د حبنا اس نے اپنے نفس کے لیے اینا عضہ نہ کر د حبنا اس نے اپنے نفس کے لیے کہا ہے جھوڑ دو۔

## غصه بي جانے كى فضيلت

اوروه لوگ بوغفے کو بي جانتے ہيں۔

جنشخصاب غصے کوروکنا ہے اللہ تعالی اس سے اپنے غف کوروکنا ہے اور جنشخص اللہ تعالی اس سے کی بارگاہ میں عدر بیش کرتا ہے اور جنشخص اللہ تعالی اس کے عدر کو تبول فرنا کے مار کو تبول فرنا کے مار کو تبول اللہ کے عبول بربروہ فران ہے۔ اللہ تعالی اس کے عبول بربروہ فران ہے۔

تم بی سے زبادہ طاقتوروہ ہے جوغصے کے وقت اپنے آپ کو قالویں رکھتا ہے اور تم می سے زبادہ بر دباروہ ہے جوطاقت کے با وجود معاف کر دبتا ہے۔ الله تعالى ندارشا د فرايا -حاكما ظيم بن الغبيط - (۱) الله تعالى ند بربات توليت كے مقام بر فرائى -اور ني اكر مسلى الله عليه وسم نے فوايا -من كف غضب لا كف الله عن ه عذاب و كمن اعتذار إلى دبية قبل الله عن دركا و كمن خوات بست الكه سترادله محورت ،

نبی اکرم صلی الله علیه و سم نے فرایا۔ آسنگه که مُدُمَنُ عَلَب نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَرِب وَاحْدَمُهُ مُحْدُمُنُ عَفَاعِنْدَ الْفَدُرُوْدَ وَاحْدَمُهُ مُحَدُمُنُ عَفَاعِنْدَ الْفَدُرُوْدِ (۳) رسول اکرم صلی الله علیه و سم نے ارتباد فرطایا۔

(۱) قرآن جید، سورة اک عران آیت ۱۳۳ (۱) قرآن جید، سورة اک عران آیت ۱۳۳ (۲) مجمع الزوائد شور اور کتاب البروالعلة (۱۳) مجمع الزوائد طبیص ۱۳۸ سال ۱۳۸ میلانات میل

ہوشخص غصے کو بی جآیا ہے حالانکہ اگردہ غطہ نکان چا ہما تونکال لیتا اللہ تفالی فیامن کے دن ابنی رضاست اس کے دل کو عرد سے گا۔

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَتَوْشَاءَ إِنَّ يُتُمْفِيكَ لَكَ شُفَالُا مَكَ مِراللهُ فَلَبَ فَيَحُدَ اللهَ اللهُ عَلْبَ فَيَحُدَ اللهَامَةِ رِضاً - (1)

ایک روایت بی سے کراسٹر تعالی اس سے دل کو اس وابان سے عبو ف گادی

حضرت ابن مررض المدعنها فوات بن رسول اكرم صلى المدعليدو م نے فرایا۔ مرر سرور بدور و مراح الله باسر سری ورد مرد

مَا حَرَى عَبُدُ جُرُعَةً أَعُظَمَ آجُرِهِ فَ جُرْعَةً اللهِ مَا مُولَى بندالس هُونَ سندراده احروال مُعونط بنين غَيْطٍ كَظَمَهَ الْبَنِعَاءُ وَحُبِهِ اللهِ تَعَالَ - رسى عَرَابُوه اللهُ تَعَالَى مِنَا كَ لِيَعِظَ عَرَاجٍ -

حفرت عبداللهن عباس من الله عنها فرمان بن اكرم صلى الله عليدو الم في الله

اِنَّ لَجُهُ مَنْهَ بَابًا لَوَ بِيَهُ خُلُمُ اِلَّهِ مَنْ شَفَى بِ اللهِ مِنْ اللهِ وروازه بِحِسِ سے وی شخص غَنْهُ مُدِيمَعُ مِيدَة اللهِ اللهِ - (٢) واخل سوگا جوا بنے غضے کواللہ تعالی کی افرانی کے ساتھ

الماتات.

رسول اكرم صلى الدعليه و ملم نف فرايا -مَا مِنْ جُرُعَةِ اَحَبُّ إِلَى اللهِ نَعَالَىٰ مِنْ جُرُعَةِ عَبُطٍ كَظَمَهَا عَبُدُ وَمَا كَظَمَهَا عَبُكَ إِلَّ مَكُوا لِللهُ قَلْمَهَا عَبُدُ وَمَا كَظَمَهَا عَبُكَ إِلَّ

(0)

رسول كريم ملى المرعليه وسلم نے فرايا . مَنْ كَفَلَمَ غَيْطًا وَهُوقًا دِرُع كَى إِنْ يَسْفِذَ ءُ مَعَامُ اللّٰهُ عَلَى مُؤسِ الْحَكَدُ ثِيْ وَيُحْبِيرٍ وَ

الله تعالی کوای غصے کے گھونے سے زبارہ پندکوئی گوز طیمنیں جے کوئی بندہ پی بیتا ہے اور بندہ حب غصے کو بی جا اسے تواللہ تعالی اس کے دل کوامیان سے بھر دنیا ہے۔

موسن خص خصر نکاسانے کی طاقت کے با و توراسے بی جاتا سے اللہ تعالی قیامت سے دن اسے توگوں کے سامنے

(١) مجمع الزوائد جلد ٨ ص ١٩١ كتاب البروالعلة

(١) كنترالعال جلد اص سها صريف ١٢٢

را) سنن ابن ماهبص ۱۱۹، ابواب الزهد

(٧) الدرالمنتور صليم ص و وتحت آيت باسبخرا بواب

رق منزالعال جلده اص ۱۰ صيب ۸۰۰ سام

www.maktabah.org

باکرافتیاردے گاکرجس ورکوجاہے ہے ہے۔

مِنُ آيَّ الْعُوْرِشَارَ - (۱) آفنار :

حضرت عمر فارون رمن الله عدر نے فرایا ہوشخص اللہ تعالی سے طربا ہے وہ عضتہ کمالیّا اور دوستخص اللہ تعالیٰ اے عذاب، سے طربا ہے وہ من بہند میں اللہ تعالیٰ اسے عذاب، سے طربا ہے وہ من بہند میں اور اگر تیا ب کا دن نہ ہو گاؤنم مجھاور ہی دیجھتے ۔

حصن لفنان علم نے اپنے بیٹے سے فرایا مانگنے کے زریعے اپی عزت نا کنوارینا اور عضر کالنے نکالئے ذلیل در سوانا می موجاً اپنی قدر بیجالو کے توزید کی سے نفع حاسل کرد گے۔

حفزت الوب رهماسفر النيان ايك ماعت كى ردبارى ببت زاده خرابول كو دوركردى ب

معزت سفیان فوری، الوخر بهروی اورنسی بی عیاض رحم النراکھے ہوکر زرد کے بارے بی گفتگا کرنے لگے نواہوں نے اس بات برانفاق کیا کوسب سے افضان می عضے کے دنت بروباری اور کیف کے دنت صبرہے ایک شخص کے حضت بروباری اور کیف کے دنت صبرہے ایک شخص کے حضت بروباری اور کیف کے دنت صبرہے ایک شخص کے حضت برا البران نوازق کی الدر دینے میں اور نہی اجھابدلہ دینے ہیں حصرت بروباری الم البران میں المران میں المران میں الدون میں الدون میں البران میں ایک میں کا است المران میں الدون میں البران میں الدون میں الدون میں البران میں اللہ میں البران اور اللہ میں اللہ

مُحدِ الْعَقَوْدَ أَمْرُ فِي الْعُرْفِ وَآعْرِ مِنْ عَدِي مَالِمُ وَرَبِي كَاحِكُم دِبِ اور عالموں سے اعراف

الْعَاصِلِينَ.

اور شخص جابوں بیں سے ہے۔ صف مزون رض الله عند سے فرایا تم نے سے کہا ہے گو بارہ اک تھی جے مجھا دیاگیا۔
صفرت محدین کوب رحمد اللہ فریا تے ہی جس اُدھی میں بین باتیں ہوں اس کا اللہ تعالی برابیان کمی ہوناہے جب وہ عالت رسایں ہونواس کا عضہ اسے میں بات سے مذکا کے رسایں ہونواس کا عضہ اسے میں بات سے مذکا کے رسایں ہونواس کا عضہ اسے می بات سے مذکا کے

جب طانت عاص مونو وہ چیز نہ سے جواس کی نہیں ہے۔ ریک شخص معفرت سمان فارس رضی الڈونٹ کے باس عاضر موا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے! مجھے کچے وصب فراہی ۔ اکب نے فرما باغصۃ نہ کھا ڈراس نے کہا ہی ا<sup>ر</sup>یا نہیں کرسٹ فرمایا اچھا اگر نہیں عصداکے توانی فرمان اور ہاتھ کوروک

بردباری کی نصیات :

له سندام احمد بن على حارس به مهروبات سبل بن معاد (۱۷) مندام احمد بن على حارس به مهروبات سبل بن معاد (۱۷) و الم

جان لو ابردباری ، خصری جانے سے بھی زیادہ غطرت کی جا ہے ہوں کہ خصری جانا بروائنت کرنے کو کہتے ہیں بھی شکافت بردار بنیا اور خصری جانے کی صرورت اسے ہوتی ہے جس کا فصد ہوتی ہیں جواوراکس سلسلے ہیں اسے شدید مجا بدسے کی صرورت ہوتی ہے جس کا فصد ہوتی ہیں جانے کی داوراب فصد ہی بوتی میں ہوتی ہے گئی اوراب فصد ہی بوتی ہیں ہوئی ہوئے ہیں ہوئی اور بطری میں ماری محاور برفق کے کا مل ہوئے ہیں ہوگا اور اس سے طاری ہوجی ترب بھی خصد ہی جانے ہیں مشکل بیش نہیں اسٹے گی اور بطبی بروباری ہے اور برفق کے کا مل ہوئے اور اس سے علیہ کی ایش ہیں ہیں ہوجا با عقل کی وجہ سے ہوتا ہے کہن اکس کی ابتدا ہوگات بروبار بینتے اور فصد ہی جانے سے ہوتی ہے۔

نی ارم ملی التولیدو الم نے فرایا۔ اِنْما الْعِلْمُ بِالْتَدَّعُلْمِ وَالْعِلْمُ بِالنَّحَلُمِ علم بِیلِمِن سے ماس مواجه اور برواری، بتکلف بروا وَمَنْ تَابَعْتَ بِوَالْحَابُرَيْعُطَ مُوَمَنُ مِنَّتُونَى سے بیلا ہوتی ہے اور بوشنص کھلائی ماصل کرنے کی

الشُّرُّنُوْدُ رُ \_

سے بینا چاہے اسے بیابا فا اسے۔

كوشش كرنا ب إ ع جلال دى جانى سے اور تول سر

اس میں اس بات کی طرف انتارہ ہے کہ بردباری کا صول شروع بن تکلفاً بردباری افتیار کرنے سے ہوا ہے جس طرح علم کے بیے کسیکھنا فروری ہے۔

صرت الوبررورين الله عندے مردی ہے فرمانے من ہی اکرم الماللہ وسلم نے ارت و ایا ۔ اُطلب العِلْمَدَدَ اطلبُول اَتَّى الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دَالُحِلُهُ كُونُ الْمُنُ تَعُكُرُنَ وَلِيمَنْ وَلِيمَنْ وَلِيمَنْ وَلِيمَنْ وَلِيمَا مِنْ الْمُعَاتِ وَاور مِن سِيمَ الْمُعَاتِ وَاور مِن سِيمَا وَلَا الْمُعَالِمُ وَلَا الْمُعَالِمُ وَلَا الْمُعَالِمُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا نُعُكَماً عِ فَبَغُلِبَ جَعُلُكُكُدُ حِنْعَكُدُ عِنْ اللهِ المَارَى جالت تمهارى برناب المَارْتُ كَا -اس بي اس بات كالموت إثماره فرما ياكه محبر إورغ وربي غفيته بي نثرت پيداكر نصاور بردبارى اور نرم مزاج سے دركنے بي -

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كي تماوي من سے ايك وعالي تقى -

اللَّهُ مُّ اَغْنِيْ بِالْعِلْمِ وَلَيْنَ بِالْحِلْمِ الْحِلْمِ اللهِ المجهدوات على كما فق الدارى اوربرو بارى ك وَ اَ كُرِهُ مِنْ يَا لِلْمُعَوِّى وَجَعِبْ لَنِيْ الْحَالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

> (۱) مِع الزرائد عبد اول ص ۱۲۸ کناب العلم (۲) الکامل دس عدی عبدی عبدی من مهری انتر عبد عبادی تثیر ما میر ۲۸ میری میری

بارنچ کام انبیا و کرام عیبم السام کی سنت سے ہی جیار ، رد باری سب بگی لگوانا رخون تسکوانا) مسواک کرنا اور نوشبر سگانا۔

حفرت على المرتضى رفى الدعنة فرات بن بني أكرم صلى السّرعليه و الم ف فرايا .

بے نگ ملان بردباری کی وجہ سے روز واررات کوفیام کرنے والے کا درجہ حاصل کرنتیا ہے۔ اور وی جبار عنا دکرنے والاجی لکھا جآیا ہے حالا کہ وہ اسینے کووالوں کے علاوہ کی کا مالک نہیں ہوتا ۔

إِنَّ الرَّمُّجِلَ الْعُسُلِعَ لَيُدُرِكَ بِالْعُلْمِ لَمُ مَرَّحَبَّ الصَّائِمِ الْعَالِمُ وَالْتَهَ لَيُكُنْبَ جَبَّارًا عَنِيثُ الْوَكِيمُ لِكُ الثَّا اَعُسُلَ جَبَّارًا عَنِيثُ الْوَكِيمُ لِكُ الثَّا اَعْسُلَ جَيْرِهِ - (۲)

ننى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔

حَمْثُن مِنْ سُنَنِ الْمُؤْسَلِينَ الْعَبَاءُ

وَالْعِلْمُ وَالْحَجَامَةُ وَالسَّوَاكُ

صفرت الدبرره رض الدعن فرات بن ایک شخص نے عوض کیا یا رسول الشریرے فرابت داری جن سے میں مدر می کرتا ہوں کین وہ مجد سے بن ماں سے حسن سوک کرتا ہوں لیکن وہ مجد سے باسلوک کرتے ہی وہ مجد سے بہات کا سلوک کرتے ہی جا اللہ سے بیش آتا ہوں ایک سے فرایا اگریات اسی طرح ہے جس طرح تم کہ ہے ہو تو گوگویا تم ان براکھ طوال رہے ہوتم میب کہ اس مالت برر ہو سے اللہ تعالی کی طوف سے تمہارے ساتھ مدد کار (فرشتہ)

(١) منزالعال علد ٢ ص ١٨٥ صريث ٢ ٢ ٢ ٢

(۱) الکامل لابن عدی طدیص > ۵ ۲۵ نزیم وازع بن نافع

ام) مجمع الزوائرملد اص 44 تماب الصلوة

(٢) سندام احمد بن عنبل جلد ٢ ص . و مروابت عائش

رہے گا۔ (۱) ایک مطان شخص نے ربارگاہ فلاوندی بن عرض کی یا اللہ امیرے باس مال نہیں کہ بن صدفقہ کروں تو ہوشخص میری عزت کے در ہے ہو تو یہ میری طرف سے اس بیصد فر سے اللہ فغالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی جمیعی کر ہیں نے ریں شنہ سر بینے وزید کر میں اس شخص كونخش ديا- (١) رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا۔ کیاتم میں سے کوئی ایک اس بات سے عاج رہے کہ وہ البوضعنم کی طرح موج انہوں نے عرض کیا البوضعنم کون ہے؟ فر بایاتم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا وہ صبح سے وقت بوں کہتا۔ ٱللَّهُ مُدَّالِيْ نَصَلَّا فَتُ الْبِيرُ مُرْبِعُرِضِيُ عَلَى *ارِث دفدا وندى ہے ،۔* وَاِذَا خَاطَبَهُ مُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَلَما ً۔ اورجب ان سے جابل لوگ مخاطب ہوتے ہی تو وہ لفظ سلام کہتے ہیں۔ صفرت میں بھری رحمداللہ اس اکیت کی تفسیریں فراتے ہم ان سے مراد بر دبار لوگ ہم کہ جب ان سے جہالت کا سلوک كام أئة وه جالت سيشنس أنه. ارف د فداوندی ہے۔ يَعْ الْوَرْضِ هَوْنَا - (١) ووزين بِراً مِنه المهنه عِلَة بِن - معزت عطاء بن البرام رحمة الله فرانع من السن سان كى بروبارى مراد سے -

> (۱) سنداه م احمد بن شبل حلد ۲ ص ۱۲ مروبایت ابوسرمره (۲) کمنزالعال جلد ۲ ص ۵۲۲ صریب ۳۵۲۵ ۲ (۷) الضعفا د انگیرللغفه بی جلد ۲ ص ۲ هنر چبر ۱۳۴۷

(٢) ترآن مجيد، سورة أل عمران آيت ٩ >

(۵) ترآن مجيد، سورة فرقان أيت ١٣

(١) اينآ-

भा विश्वास्त्रकारिकान्य प

distribution or the state of

ارت دفدا وندی ہے۔ کرکھنگڈ (۱) اور بڑھا ہے ہیں۔ حضرت ابن ابی صبیب رحمالٹر فراتے ہیں کھنٹ سے مزاد حلم اربردباری) کی انتہا ہے۔ ارتباد فعلوندی ہے۔ برنکا مَیْن دُن اللّغۂ مَی میڈ ایک کا مالیہ اور حب وہ لغوبات سے کن

اورجب وہ لغوبات سے گزرنے ہی تو مزت کے ماتھ گزرجاتے ہیں - وَإِذَا مَثْرُوا بِاللَّغُوِمَرُوا كِحَدًا مًا-

يعى جب ان كواذيت بنائي عائے تووه در گزر كرنے بى -

ایک روایت بی ہے صفرت عبالسّری مسودرض السّرعند ایک لغوبات سے اعراض کرتے ہوئے گزر کے تونی اکرم صلی السّرعلیہ وسلم نے فرایا۔

آف بَيْرَ أَبِنْ مَسْعُودِ مِلَا مُسْلَى كِرِيْماً . مفرت عباللَّه بن مسعود رضى اللَّرُعن سِنَا مَا كريمه نه كريمانت بن كريمانت بن

ارم مونے کی میشیت بن گزاری -اس کے بعد مفرت ابل ہم نے آبٹ کرمیر کوافہ احد و ابا لَلغور می کور کا بڑھی و ترجہ و حوالہ ابھی گزر حیا ہے) (۲)

نبی اکرم صلی انڈرمدید وسلم ننے وعا مانگی۔ اَمَّدَهُ شَدَّدَ کِدُرِکُنِ وَکِشَا دُدِکُ زُمَانَ کَاکَیْکِیوُنَ باللّٰہ اِسْدا مجدر کوئی ایسا وفت نراکئے اور ندمین کسی ایسے

نبى اكرم صلى الشوليدوك مرف فرمايا،

رِیکیینی مِنْکُ مُدَوْدُالُاَحُلَا مِدَالنَّهِی مُنْ سِعْق مندوروں کومرے قرب موناچاہیے چروہ مُنْکَالَّذِیْنَ بِنُکُونَهُ مُدْتُمُ الَّذِیْنَ ہِالَیْ سِعْق مِندوروں کو اُن سے متعل ہی چروہ جواُن سے لیے ہوئے ہی

(١) قرآن مجيد سورة أل عمران آتيت ٢٧

(١) قرآن مجيد سورة فرقان آيت ٢)

(١١) الدرالمنتور مبده ٥١، ١٨ نخت آيت واذامروا بالعنو آخرنك

(١٧) المتدرك للحاكم ملديم من ١٠٥٠ الفتى

يُلُونَيْكُ وَكُوتُونَ لِفُولُ فَتَخْتَلِفَ فَلُودُ كُورُ اوراكبين س اخلات ندكرنا ورينتمبار سودون مي اخلات بدا وصافى كا بناك كوبازارى مالون عايد وَإِيَّاكُمْ وَهُ بِشَاتِ الْدَسُواقِ - (ا) ایک روابت بن سے کر حضرت اشیح رضی النوعنه نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم کی خدمت بین حاض و مے انہوں نے اپنی افظیٰ کو بھایا اور باندھ دیا بھیسرا بنے کیڑے آنا رکر جامہ وان میں سے دونہا یٹ عمدہ کیڑے نکا ل کر بینے نبی اکرم صلی المدعليہ وسلم برسب كيد د كيورب تصے بير وه جل كرآب كى فدرت بن عاضر ہوئے تونى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فر مايا اے استج تم میں دوخصلتیں ابنی میں جراللہ تغالی اوراس سے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کوب ندمیں - انہوں نے عرض کیا یا رسول الله امرے ماں باپ آب ریفر بان ہوں وہ خصلتیں کیامی آب نے فرالیا ایک بردباری اور دو کسرا اطمینان وسکون ۔ انہوں نے بوجھا کی مجھان دوعادات بربیداکیا گیا میری فطرت بی رکھی گئی میں ؟ آپ نے فر مایا الله تفالی نے بد دوخصاتیں تمہاری جبیت و نطرت بیں رکھی ہیں۔ اس برحضرت اشبے نے فرما یا النر تعالیٰ کا مشکر ہے جس نے مجھے اسی دوعاد نیں عطا فر مائی ہیں جن کو النُّرْتَعَالُ اوراكس كارسول صلى الشُّرِطيم والمراتِندو ما تنه بن (١) نبی اکرم صلی الشریلیہ وسلم کا ارشاد کرائی ہے۔ بي نك الله تعالى بروبارجا دار مالدار ما تكف سے بيجنے إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ إِلْعَرِلِيمُ الْحِجْنَ الْغَنِّي الْمُتُعَفِّفَ والي حيا لدار متقى كوب درتا سے اور بے حيا بد كام مالكنے اَجَاالُعَيَالِ النِّقِيُّ وَيَبْغِضُ الْفَاحِسَ الْبَذِئَ والصييواكوناب ندفرانا ہے۔ المُلْحِفَ الْغَبِيّ -حضرت ابن عباس رض السُّرعنها فرانيس ني اكرم صلى السُّرعليه وسلم ني فر مايا-ثَلَاثُ مَنْ لَعُرَتُكُنْ فِيهِ كَاحِدَةٌ مِنْهُ نَ تمن الني بن عن شخص بن الن بن سے ایک بھی سرواکس كے على وشمار به كروتفوى جواسے الله تعالى كى نافر بانى سے فَكَ تَعْتَدُوا بِشَى عِمِنْ عَمَلِ تَقُوعُ ثَنْ وَجُرْدُ بچائے، رد باری ص کے ذریعے وہ موتون کورد کے عَنْ مَعَاصِى اللهِ عَنْ وَحَلَّ وَحِلْةً تَكِفُتُ بِهِر

> (۱) مسندام احمد بن خبل هلداول ص ۵۵ م سرویات عبدانشین مسعود (۲) سنن این ماحیص ۲۱۹، الواب الزصد (۲) المعجم الکبیر ولطبرانی حلد ۱۰ ص ۱ ۲۲ صریب ۲۲ می، ۱ (۲) المعجم الکبیر وللطرانی حلیداول ص ۱۵۲ من اسم عبدالویاب

السَّفِينُهُ وَخُلُقُ يَعِينُ مِنْ فِي النَّاسِ (٢)

www.maktabah.org

اورا چھے اخلاق جی کے سافھ لوگوں می زندلی گزارے۔

جب النزنال قیارت کے دن لوگوں کو جھ کوے گاتو
ایک منادی آ داردے گا فغیدت دلے لوگ کہاں ہیں؟
قور ہے سے لوگ الحیبی گے اور حلدی ملدی جنت کی
طرف جے جائیں گے فرشتوں سے ان کی ملا فات ہوگی تو وہ
پوچییں گئے ہم نہیں نہایت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف
جائے ہوئے دعجتے ہیں وہ کہیں گے ہم اہل ففن ہی فرشتے
بوچیں گئے تہاری کی فضیات ہے ؟ وہ بواب دیں گے
جوب ہم برخلا کی جا اتھا تو ہم صرکر نے تھے جب ہم سے جات
براسلوک کیا جا اگر ہم معاف کر دیتے اور حب ہم سے جات
کا ریا و کم تو اللہ ہم جو صلے اور بر دباری سے کام لیتے اس
وقت ان سے کہا جا گے گا جنت ہیں داخل ہوجا و عمل کو فال موجا و عمل کو فالوں کا کتنا اچھا اج ہے۔
والوں کا کتنا اچھا اج ہے۔

نى الرم صلى الترعيب وسلم في فرايا -إِذَا جَمَعَ اللهُ الْخَلَاقِ بَوُمَ الْفَيَامَةِ نَا دَى مُنَادٍ إَبُنَ اَهُ لُ الْفَضُلِ ؛ فَيَعُومُ نَاشَ وَهُ مُ مُنَادٍ أَبُنَ اَهُ لُ الْفَضَلُ الْفَضُلُ ! فَيَعُومُ نَاشَ وَهُ مُ يَسِيرُ فَيَنْطَلِغُونَ سِرَاعًا إِلَى الْجَنَّةِ فِيتَنَا الْمَا الْجَنَّةِ فِيتَنَا الْمَا الْمَا الْجَنَّةِ فِيقُولُونَ لَهُ مُ الْفَافِلُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمِلِينَ الْمُلْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمِلْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمِلْمِلْمَا الْمَامِلِيْنَ الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمِلُونِ الْمِلْمُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمَامِلُ الْمَا الْمَامِلُهُ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمِلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمِلْمَا الْمُلْمَا الْمُلْمِ

(1)

<u>آفار:</u> حفرت عرفارون رض الترعن فراتے ہیں -«عامب بکھواور علم کے لیے وقارا در مرد باری سیکھو" حضرت علی المرتضیٰ رضی الترعن فرانے ہیں -

سفرت سن رحمدالله فرما نتے ہی علم طلب کرو اوراسے و فار اور بر دباری کے ساتھ زینت دو۔ حضرت اکثم بن صیفی رحمدالله فرما ہے ہی عقل کا کن بر دباری ہے اور تام باتوں کا جامع صبرہے -حضرت البو در وا در صی اللہ عند فرما تے ہی ہیں ہے لوگوں کو اس طرح پاکی کہ وہ کمل طور رہنے تھے ان ہیں کوئی کانٹا نہ تھا اب تو کا نظے ہی کا نظے ہی ان ہی بہ کوئی ہیں۔ اگر تم ان کو کھے کمو تو تنقید کرتے ہی اور کیجیز کمو تو بھی بیچیا ہیں چوڑتے عافری نے بوچھا تو بھی ہم کیا طریقہ افتیار کریں؟ فرایا اگروہ تہیں براکہیں تو اسس کا بدار مخاجی سے دن رقیامت پرچھوڑدو۔ حضرت علی المرتضی صفائقہ عند فراتے ہی برد بار آدمی کو بہلا عوض کو یہ ملتا ہے کہ تمام لوگ اس سے طریف دار موکر دوسرک شخص رجا ہی کی فرمت کرنے ہی۔

حصرت معاوم رحم الله فرائے میں اکوی رائے دینے کے قابل اس وقت تک ہنیں ہوتا جب مک اس کا علم در دباری) صرت معاوم رحم الله فرائے میں اکوی رائے دینے کے قابل اس وقت تک ہنیں ہوتا جب مکتا۔ اس کی جہات بیا دراس کا صبر اس کی نوایش پر غالب نہ اجائے۔ اور اس مقام تک عام سے بغیر نہیں بہنچ سکتا۔ صفرت معاوم رحم اللہ نے عمر وہن اس منم سے بوچھاکہ کول شخص نیادہ شجاع ہے ؟ امہوں نے فرمایا توشخص ابنی جہالت کو ابنے علم کے ذریعے رد کردے امہوں نے بوچھاکوں شخص زیادہ مختی ہے ؟ فرمایا وہ اکری جو ابنے دیں کے لیے اپنی ونبیا کو

ارث دفاوندی ہے ،

فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلَيُّ حَمِيْمُ وَمَا بَلْقَهُا اِلْآالَّذِينَ صَبَرُقُا وَمَكَ يُكفَّهُ الِّآوَدُوكَ خَطِّعَظِيمٌ (١)

کا جبیا کر گرا دوست اور بہنی متی گرصر کرنے والوں کو اوراسے بلے سے نعیب والا با اے۔

يس مب كرتجوي اوراس بن وشي قعى وه ايسا بوجائے

معزت انس بن مالک رضی الدُّعنه فرماتے ہیں اس سے وہ شخص مراد ہے جس کا بھائی اسے گائی دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اگر تو چھڑیا ہے تو الدُّن قالی تجھے نخش دے اور توسیجا ہے تواللہ تعالی مجھے بخش دے۔

بعض اکا برفرانے میں کہ بی سے بھرو والوں بی سے ایک شخص کو گالی دی تواس نے بردباری سے کام بیا گویا اس نے ایک عرصہ تک مجھے اپنا غلام بنا بیا۔

صفرت معاویرفنی النونند نے صفرت عرابہ بن اوس رحمہ النوسے لوجھا اسے عرابہ اتم اپنی قوم کے مروار کیے ہے ؟ انہوں نے نے عرض کیا اسے ابرالمومنین! بیں ان کے جابلوں سے درگزرکرتا ،ان کے ما تکنے والوں کوعطاکرتا اوران کی حاجات کولورا کرنے کی کوشش کرتا تھا ۔ تو ہو شخص میری طرح ہے کام کرسے گا وہ مجھ جیسا ہوجائے گا۔اور تو اس سے بھی بڑھ کر کرے گا وہ مجھ سے افضل ہوگا اور جو میرسے عمل سے کم کرسے گا تو ہی اس سے بہتر ہوں۔

ابک شخف نے مفرت عبراللّٰہ بن عبالسس رضی اللّٰرعنها توگالی دی جب وہ فارغ ہوا تواب نے رحفرت عکر مدینا سے افرایا اسے عکرمہ الس شخص کا کوئی کام موتو لورا کر دو اس شخص نے یہ بات سی تو سر ھیجا دیا اور شرمندہ ہوگیا -

ایم شخص نے حضرت مربن عبدالعرز رضی النزعة نرسے کہا بی گوا ہی دیتا ہوں کر اُپ فاسق ہی اُپ نے فرما التمب اری گوای مفیول نہیں -

صرت امام زین العابدین رضی الندی نہے سروی ہے کہ ایک شخص نے آب کو گالی دی تو آب نے اپنی چا در آ ار کر اسے و سے دی اور اسے دیک اور سے دیکا ایک ہے اپنی اجھی صلیتی جمع کریں۔

۱۱) بر دباری (۲) تکلیف نہ دینا (۳) اس شخص کو ایسی بات سے ربائی دینا تواسے اسٹرتعالی سے دور کر دسے (۲) اے توب اور ندامت کی طون رغب کرنا اور رہ) برائی کے بعد تورف کی طرف رجوری کرنا آپ نے معمول دنبا کے ساتھ ہم تام چرای خریدایں۔

خریدایں۔

ایک تعفی نے حضرت معفر بن محدرضی الله عنہا سے عرض کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کسی بات میں میرا تھاگڑا ہوگیا ہیں اکس جھاڑھے کو چھوڑنا جا بہا تھا دیکن مجھے ڈرخھا کہ لوگ کہ ہیں گئے اس میں تمہاری ذلت ہے حضرت معفر رضی اللہ عنہ نے فرمالذ لیل تو وہ موڑا ہے جو زماد نی کڑنا ہے۔

حضرت خلیں بن احمد فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ اگر برائی کرنے واسے سے شن سلوک کیا جائے تواس کے ول بی خود کود ایک ایس بات بیدا ہوجاتی ہے جواسے ای فیم ک برائ سے ردگتی ہے۔

حزت اخف بن فيس رحم الله فوات بي بي عليم وبرد بار بني مول بين بروبارى كى كوشش كرا مول -

صرف ومب بن منبر رحمہ اللہ فرمانے ہی جو نفس رحم کرنا ہے اس پررحم کیا جا باہے ، جرفائش افتیار کرنا ہے محفوظ رہتا ہے جو جہات کا ثبوت دنیا ہے وہ مغلوب ہونا ہے جو جاری کرتا ہے وہ غلطی کرنا ہے، جو برائی کی حرص کرتا ہے وہ مغوظ ہن رہتا ہو شخص دور سروں کی باتوں میں دفل دنیا ہے اسے گالیاں دی جاتی ہی جو برائی سے نفرت ہنیں کرتا وہ گئا، گار موا ہے اور جو برائی کو براسم جنا ہے وہ مخوظ رہتا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے وہ اس ہیں رہا ہے جو اللہ تعالی کو دوست رکھتا ہے لیے
برائی سے بچایا جاتا ہے جو اللہ تعالی سے نہیں مانگ وہ محاج رہتا ہے جو اللہ تعالی کی خفیہ تد میرسے بے خود نہ ہوتا ہے وہ دلیان رسوا ہوتا ہے اور جو اللہ تعالی سے مدر مانگ ہے وہ کا میاب ہوتا ہے۔

ایک شخص نے معرف مالک بن دینا در حمد اللہ سے کہا مجھے خبر کی ہے کہا کے میراذکرنا مناسب الفاظ میں کرتے میں انہوں نے فرمایا تب توتم میری جان سے جمی زیادہ عزیز پھر سے جب میں ایسا کر اسوں تو گو بامین نہیں اپنی بکیاں دیتا ہوں -بعن علی مرکزم نے فرایا کہ جلیم کا مقام عقل سے جمی بلند ہے کیوں کو اللہ تفالی نے اپنے نام جلیم رکھا ہے -ایک شخص نے کسی دانا سے کہا اللہ کی تسم میں تھے ایسی گالی دوں گا جو تبر سے ساتھ قبر کا جائے گی انہوں نے کہا وہ تہا ہے ساتھ جائے گل میرسے ساتھ بنس جائے گی -

تھزت میں علیہ السام سودوں کی ایک جاوت سے ایس سے گزرے توانوں نے آپ کوبراکہ آپ نے توابی

ان کو اچھا کہا آپ سے پوچھا گیاکہ وہ لوگ آپ کو برا کہتے ہی اور آپ ان کو اچھا کہتے ہی آپ نے فرایا جس سے پاس جو پھے ہو اسے دواسے ہی غرج کراہے -

مضرت تقان کیم نے فرایا تین باتوں کا علم تین مواقع پر ہوتا ہے علیم اوئی کی بیجان غصے کے وقت ہوتی ہے بہادر

اوی کا علم اطرائی کے وقت ہوتا ہے اور بھائی کی بیجان اس وقت ہوتی ہے جب اس کے کوئی کام ہو۔

کسی دانا کے باس اس کا ایک دوست گیا تو اہنوں نے اس کے سامنے کھنا ارکھا دانا شخص کی بیوی با ہرائی اور
وہ بداخاق تھی اس نے دستر فوان انٹھا لیا اوراس دانا کوگالیاں دینے ملی اس کا دوست غصے کی حالت بیں جا اگیا والا آوی

اس کے چھے گیا اور کہا اس دن کو باو کھئے جب ہم تمارے گھری کھانا کھا رہے تھے اور ایک مرغی دستر فوان پر ا کوگری جس نے سار کھانا خوار بردیا گئی تہ ہی سے کسی کو بھی فقہ نہ آیا اس نے کہا ہی ٹھیک سے حکیم دوانا ) نے کہا اس
عورت کو بھی اس مرغی کی طرح مجمونیا نیج اس می کا عصر مند ہوگیا در دوہ والیں لوٹ آیا کہ دانا نے سے کہا ہے جہا مردرد کا علیاج اور شفا ہے۔

ر دروہ عمان اور معاہے۔ ایک شخص نے علیم کے باؤں پر توبٹ لگائی جس سے اس نے دروٹھوس کیا لیکن اسے غصر نیرا کیا اس سے بیں لیے جھاگیا ذائروں نے کہا ہم رنے سرتصور کر لیا کہ کئی خطر سے میرا مائوں تھیں گیا ۔

توانہوں نے کہا میں نے بہ تصور کر لیا کہ کئی پھر سے میرا بایوں کھیں گیا۔ دنوا بی نے فقہ ہنہ کیا محمود وولاق نے کہا اشعار سَاکُورُمُ نَعُنِی الصَّفَحَ عَنْ کُے لِّلَّمُنْ نِبِ بِی ہم وَانْ کَنْوَتُ مِنْ لَهُ عَلَیْ الْحَدائِمَہِ

وَمَا النَّاسُ الْأُو وَاحِدُ مِنُ تَكُوثَةٍ شَرِلُيُّ وَمَشُرُدُنَ وَمِثْلُ مُنَا وِمِ فَامًا الَّذِي فَوْقِي ضَاعُرِثُ قَدُرَةً

ى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الل

إِجَابَنْدِهِ عِرُضِيُ وَانِ لَا مَدَ لَكَ سُرِحَ اللهِ اللهِ عَرُضِيُ وَانِ لَا مَدَ لَكَ سُرِحَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نَفَضَّلُكُ إِنَّ الْفَصَٰلَ بِالْعُلْمِ حَاكِمُ

یں ہر برا کہنے والے کو معاف کر دوں گا

اگرے وہ مجھے کئی زیادہ گا لباں دسے۔
کیونکہ لوگ نین قسم کے ہوتے ہیں۔
محبوسے معزز باکم در جے کا ادر برا ب
اور اس کے سلنے ہیں تی کواختیار کرتا ہوں تولاز کے
ادر اس کے سلنے ہیں تی کواختیار کرتا ہوں تولاز کے
اور اس کے سلنے ہیں تی کواختیار کرتا ہوں تولاز کے
اور جو مجوسے نچلے در جے ہیں ہے اس کو جواب نہ دے کر
ابنی عذرت بجیا ہوں اگر جہ بمامت کرنے والا ملامت کرے
اور جو میرے برا بر ہی اگروہ لغز تی کھائے باجھول جائے
ہیں برداری کے ذریعے نصنیات حاصل کرتا ہوں۔
ہیں برداری کے ذریعے نصنیات حاصل کرتا ہوں۔

## کن قدر کلام کے ذریعے بدلہ لیاجا سکتاہے

کوئی شخص ظلم کرے تواس جیاطلم کرے برلہ لیناجائز نہیں ہے غیب کامقابلہ غیبت ہے، جاسوس کا مقالم جاسوس سے، کالی کا مقالمہ کالی کا مقالمہ گالی کا مقالمہ کے مقالمہ کا مقالمہ کا

قصاص با با دان اسی طریقے پر جائز ہے س کی شریعی بن اجازت ہے اور ہم نے فقہ کے بیان بن اس کا ذکر کیا ہے۔ گال کا بدارگالی سے دینا جی جائز نہیں میں کورٹ کہ نبی اکرم صلی انٹرنا بیدوسی نے ارشاد فرایا۔

إن المُوزُدُّعَيَّرَكَ بِمَا ذِيكَ مَكَ تَعَيِّدُهُ الرُّونُ تَعْفَى تَجِيزِ عَلَى عِيبِ مَعَمَا عَدَ عارد لافَ تَو

توتواسے اس كے عيب كے ساتوعار فدا -

ایک دوسرے کو گالی دینے والے دوآدمیول میں سے بیل کرنے والے کوگناہ ہواجب کک دوسرا حدسے بزراعے۔

گالی دینے والے دوآدی سنیطان میں جوایک دوسر کے خلاف گواہی دیتے ہیں - بِمَافِیْهِ- (۱) آپ نے ارتا و فرایا۔ آلکھ تکبان ما قالا فرہ کے کی البادیث مالکہ بَعْتَدِ الْمَظُلُومُ-

> اوراً پ نے ارتباد فرمایا۔ اَ مُسْتَبَانِ شَیْطَا مَانِ یَتَهَا تَکُانِ ۔ (۳)

ایک شخص نے صرف الربح مدین رضی الٹرون کو گالی دی تواب خاموش رہے جب آب نے جواب دینا مثر وع کیا تونی اکرم صلی الٹرول الٹرا حب اس شخص نے تونی اکرم صلی الٹرول الٹرا حب اس شخص نے گالی دی تواپ خاموش رہے اور حب میں نے بول مشروع کیا تواپ کو مسے ہوسکتے آب نے زیا ا

ایک فرشته آب کی طوف سے جواب دے رہا تھا جب آپ نے بولنا شروع کیا توفرشہ جا، گیا اور تبیطان آگیا ہیں میں ابنی عبل میں بنی بیٹے بیا اس میں شبیطان ہو۔ (۲۷)

(١) منظام احمد بن عنبل عليده ص ١٢ مروبات جارين سليم

(٢) مندام احمد بن صبل حلدم ص ٢٢٥ مروبات الوسريرة

رس، مندام احمد بن صنبل حلدهم ص ١٦١ مروبات عباض بن حمار

ريم) مندام احديث منبل عليد عص ٢٠١٩ مروبات الوبررة

ایک جاعت کمتی ہے کہ ایسا بواب رہنا صبحے ہے جس میں جوط نہ ہونی اگرم صلی اللہ علیہ در کے اس اس کے الفاظ میں جاروں اور تیم وط نہ ہونی اگرم صلی اللہ علیہ در کیا جس تسم کے بواب کی اجازت ہے دہ شاہ اس طرح ہے کہ تو کون ہے ؟ کہا تیرا تعلق فلاں فیسلے سے نہیں ہے جس طرح حضرت سعد نے حضرت معد نے صفرت مبدانتہ بن سعود روض اللہ عنہ ایس کے مسالیا آپ بنو مذیل سے تعلق نہیں رکھنے ۔ اور حضرت عبدانتہ بن سعود روض اللہ عنہ نہیں سے نہیں میں ہے کہا گیا آپ بنو مذیل سے تعلق نہیں رکھنے ۔ اور حضرت عبدانتہ بن سعود رصی اللہ عنہ منا کہا ہے ما میں اللہ تعلق کی سے منا ہے ہیں کہا تھا ہے سے منا ہے ہیں کہ ہوتی ہے ۔ اور حضرت میں اللہ تعلق کی صاحب منا ہے ہیں کہ ہوتی ہے۔ اور حضرت میں اللہ تعلق کی سے منا ہے ہیں کہ ہوتی ہے ۔

آیک طوبی صدیث میں حصرت ابن عرصی احدُ عنها فراتے ہی حتی کرام الله تعالیٰ کی وات سے متعلق سب کو بوتوں و کھو ای طرح کسی کواسے عابی اکہنا ہے کیونکہ ہرایک بیں جہالت ہوتی ہے تواس نے اسے ایسی بات کے ذریعے افت پنجاپیٰ

ے حس س تھوط نس سے -

اس طرح اسے بداخاتی اکر کھارتا با اسے بے حیاا ورمیب بڑکہاکیوں کریہ باتیں اس بی بی اس طرح بر کہا کہ اگر مماکر اندر حیاس تا تو تم بربات فرکرتے ، تم اپنے اس می وجسے میری نظروں میں نہاہت حقیہ بڑو سکتے ہوالڈ تعالی تھے دہیں کرے اور تھوت بدلہ ہے ۔

جہان کہ جنبی، غیبت ، جوٹ ادر مال باپ کوگالی دینے کا تعلق ہے توب بالا تفاق حرام ہے کیوں کہ ایک روایت بی ہے حضرت خالدین ولیدا ورحضرت سورضی الٹرعنہا کے در مبان کچھ بات ہوگئی تھی۔ ایک شخص نے حضرت سعدرضی الٹرعنم کے سامنے حضرت خالدرضی الٹرعنہ کا ذکر کیا تو آپ نے فر بایا اوک جا وا ایمارے درمیان اختلات دین کہ نہیں بہنچا بعنی اس قدر نہیں سے جودین میں گن ہ مو تو انہوں نے مرائی سنیا کہ گوارہ نہ کیا بیان کر تاتودور کی بات ہے۔

www.makaavan.org

مجے ہواب دینے کی اجازت وی توہی نے ان کومبرت کچھ کہانٹی کہ میری زبان خٹک ہوگئی نبی اکر معلی النویلیہ وسلم نے حصرت زینب رصی النوعنہا سے فرایا ابو بحرکی بیٹی کو دیجھا را)

یعنی تم گفتن می ان کامفا بدنیس کرسکتیں ام المومنین نے جو جاب دیا تو دہ گالی گلوچ نہ تھی ملکہ تی سے مطابق جواب تھا اور

انهوں نے سچی گفتو کے ذریعے مقابلہ کیا۔

نى اكرم صلى المرعليه و لم نے ارتباد فرالا -اَ لَمُسَنَّبَ اَن مَاقَالَةَ فَعَلَى اَلْبَادِي مِنْهُمَا حَتَّى بَعْتُدِى الْمُظْلُومَ -

آیس میں ایک دوسرے کو گالی دسینے والے دوا دمیوں بیں سے جوسل کرنا ہے وہ گاہ گارہے جب کے مظلوم مدسے نہ طرقیقے۔

ہیں۔ صربت ترلیب ہیں ہے۔ آئٹ می میں سر ایٹے العصبَ سر نیٹے السطا۔ (۳) موس کو فصر عبدی آباہے اور حبد ہی جباد مآباہے۔ تواکس طرح عادت کا تدارک ہو عباقا ہے۔

مصرت الم من في رحمه الله فروائة بن عبي تنفس كوغصة ولا بإجا ف اوراس عصد نه اكث وه لكرها م اورس كورامني

(۱) صبح سلم عبد ۲ من ۲۸۵ تناب الفضائل (۲) مسندام احمد بن صنبل عبد ۲ ص ۱۳۵ مرویات الوم برده (۳) الامراد المرفوعة ص ۲۸۵ موریث ۹۶۹

ی جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ سنبیطان ہے۔

صرت الوسعيد فعدرى رصى الترعنه سے مردى سے نبى اكرم صلى التّر عليه وسلم تے ارتباد فرمايا -

ٱلدَّاِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِفُواعَلَى طَبَقَاتٍ سُتَّى فينه ويكبيء الغضب سريج الفيء ومنور سَرِيْعُ الْغَضَبِ سَرِيْعُ الْفَيْءِ، فَتِلِكَ كَ بِنِيلُكَ وَمِنْهُ مُ سَرِيعُ الْعَضَبِ بَطِيءُ الْفَيُءِ ٱلدّوَانَّ حَبْرَهُ مُدّالْبَطِيءُ الْعَضَبِ السَمِرِيْعُ الْعَيْ وَسَتَرَهُ مُدَا لَسَّرِيْحُ الْعَضَبِ الْبَعْيِءُ

سنوا انبانوں کو مختلف طبقات می تقت مرکے بیداکیا کیا ان بس سے بعض وہ ہیں جن کو غضہ ورسے آنا ہے دیاں جلرى خنى وجا اب بعن كوغصر حلدي أسب اورحلدي سى فنم بوجاتا بتوبربراربار سوك بعن وغصر علدي أ سے لیکن در سے ختم ہونا ہے۔ نواان میں سے ہتروہ لوگ یں جن کو فقتہ درسے آئے اور عبدی فتم ہوجا کے اور ان میں سے برے لوگ وہ میں جن کوعف حلدی آ ا ہے

(۱) دبین دبیسے ختم مؤنا ہے ۔ جب انسان ہی غصہ جنن ماتیا ہے اور میں ہرانسان میاٹرانلاز مؤیا ہے تو اکری کو چا ہیے دعضے کی حالت ہیں کمی کوسنوان دیے بیوں کر بعض ا ذفات واحب میں زیارتی سم جاتی ہے اور بعض او قات حب اسے عضہ آبا ہو کا ہے تو وہ عصد کال کراہنے آ<mark>ب کو</mark> غضتى تكليف سيراحت بنيانا عابها سي اسطرح ووخود فائده حاصل كرنا سي لبنداس عابي كراكس كاانتقا م حرف الشرتعالي مے ہے ہواپی فات کے لیے نہو۔

حفرت عرفارون رضى النرعندن ايك نشف وال كود كها تواكب في الصير الدين كالاده كياس براكس نے آکہ کوراکہا توصفرت عرفاروق رضی الشرعند نے اسے تھیوڑ و باعرض کیاگیا اسے امیرالموسنین اجب اس نے آپ کو گالی وى تواكب نے اسے چور ديا ايداكيوں كيا ؟ آپ نے فرايا س بے كداس نے تھے عصد دلايا ، اب اگر مي اسے سزاديا توبد اپني ذات کے بیے نصر موا اور میں منیں جا سا کر کسی سلان کوانی ذاتی عیرت کی وقع سے سزا دوں۔

حفرت عرب عبدالع زريض المدعن مكوا بكينخف في عصه ولا باتواب في فرما يا الرتم محص عصرة ولا تت توس تمهين مزاديا-

## كبيه كامفهم اوعفود در كزرنبزرى اغتيار كرنے كي نضيات

جان بوجب اُدمی عاجز ہونے کی دھبرسے فوری طور برغصہ نہیں کال ک تا تو وہ غصہ باطن کی طوب جلام آیا ہے اور وہا <mark>ں</mark> ۔ داخل م کر کیندین جانا ہے کینہ کا مفہم برہے کہ کسی کو بھاری جاننا آکس سے نفرن کرنا اور دشمنی رکھناً اور سبات جینیہ ہمیشہ

(١) مندلام احدين صبل حلد ١٧ ص ١٥ مروبات الوسيدغاري-

کے بیے دل بن رکھا۔ نى اكرم صلى الله عليه وكسلم نے زا! -موس كينه پرورنس بؤا۔ المُومِنُ كَيْسَ بِحَنْوُدٍ (١) كينه، غص كانتجر مؤاس اوراكس كفيتج بن الطراني ساسف أقى بن -۱- حد: - یعن تمها را کینه تمهین اس بات برمجبورے که تم اس سے زوال نعت کی تناکرد اور اگر اسے نعت ملے تو تم اس برغگین موجاد اور اگر دو کئی کا مرکب مو تو تم بین نوشی حاصل مو۔ به منافقین کا کام ہے ان شام الله تعالی عنوزب اس کی مذمت کا بیان سوگا -٧- ول بن حدكو جهياناكراكس كويني والى مصيب يرفوش سو-٣- اگروه شعف تمين بائے اور اری طوت اکے نوتم اس سے تعلق تورور م. اسس كوتم ذليل ورسواسمجبو-٥- الس ك بارس بن البي كفت كرا جره الزنبي شاء مجد ط غيب، وإذ فالش كرنا ، اس كريره درى كزاد فره-١- اى كى بات تمسز كاندازس تقل را -١- استعارنا يكسى اورانداز بي جماني تكليف سيانا-٨٠ اس كاحتى اوا مذكرنا قرص ك ا وائمكي مذكرنا صله رحمى سے بيش نه أنا وراكس كاحتى ما زاكينه كاسب سے كم درجه برسےكم اگراس كوفلي طور ريحارى حائلے اس سے بغض ختم مزموسيك كى طرح خوش مزاجى ،ممريانى ، حاجات كو لوراكرنا ذكر كى محفل بين التطف بينيسنا اس كے نفع ميں مدوكار مونا دعا ، تغرلف اورنيكي مي ترفيب ونيا اور ضرخواي كونا باقى نه رہے وان تسام صور زن میں آدمی سے دین میں کی اُجانی ہے اورا دمی مبت بڑے نواب سے موم ہوجا اسے اگرصہ اسے عذاب مرموحضرت الومر صديق رصی المدسمند سنے عب فعم کھائی کروہ مسطح برمال خرچ منیں کریں سکے اوروہ ال کے فریبی تھے کیوں کہ انہوں نے حضرت ام المومنین عائشه صديقه رضى التدعنها سيصنعلن وافعرا فك رجوه وافعراسك ببان مي حصدليا تفاتوالله نعال نصيراً بيت كرمير أمارى-ا ورتم می سے جوزاخی اور کشادگی دالے میں وہ قربی زشتر دارد وَلَوْ يَا لِلَ أُولُوا لَفْضُلُ مِنْ كُنْدُوا لَسْعَنْ آتُ ماكبن اورالشرفال ك السنفي جهاد كرف والول كو يُّوْتُوْلَ الْحُلُونِي وَالْمُسْلِكِينَ وُالْمُهْ حِيرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلُيَعْفُوا وَلُيكَ فَعُوا الدّ دینے سے قعم زکھائیں جا ہے کرمعات کریں اور در کرز کریں

كياتم ب نيس كرف المرتفالي تهين خبن وي اورالله تعالى

يخف والامران ب-

(١) قرآن مجيد اسورهُ فوراً بن٢٢

تُعِبُّونَ أَنْ يَعْفِي اللهُ لَكُورُ اللهُ عَفُولُ رَحِيْمٌ

صنرت ابو کمرصد لنی صفی الدعن نے فرایا ہاں ہم جا سے ہیں اور انہوں سنے دوبارہ فرچ کرنا نئروئ کر دیا۔ مہتری ہے کہ بہنے جیسے معالمات کو برفرار رکھے اور اگر نفس سے مجاہرہ اور شیطان کی مخالفت کرتے ہرئے زیادہ اصان کرسے تو یہ صدیعتین کا مقام سبے اور میر متر بین سے اعمال کے فضائل ہیں ۔ اگر طانت ہوتو حیں سے ساتھ کینہ برناگیا اس کی تین حالیتی موتی ہیں ۔

(۱) اس کا وہ حق اوراکیا جائے جس کا وہ سنحق ہے اوراس میں کسی قسم کی کسی زیادتی نری جائے اسے مدل کہتے ہیں۔ (۲) عفو دور گزراور صادر حمی سے ذریعے اس سے ساتھ نیک کی جائے۔

رس اس مے ماتھ ایسی زبادتی کرنامیں کا دہ سنتی مہیں بیظام ہے اور کمینے لوگوں کاطر لقیہ سے دوسری مورت صدیقیں کاطرز عمل سے اور بہا طریقہ صالحین کا انتہائی درجہ سے اب معفود درگزر اور احمان کی فنیت بیان کریں گے.

## عفوواصال

عفو کا معنی ہے کرکسی کے ذرین ہو مثلاً قصاص اور ناوان و غیرہ تواسے تھوڑ دیا اورائس سے بری الذمہ ہوجائے بیمل برداری اورغصہ بی جائے کے علاوہ ہے اسی ہیے ہم نے اسے الگ بیان کیا ہے ارتباد خلا وندی ہے۔

خُدِدًا لَعَنْوَوَ الْمُدْرِيا لَعُدُونِ وَأَغْرِضُ عَنِ عَفِود وركز اختيار كرين يكي كاعكم دي اورها ملول ساعران

اري -

اورمعات كردريا تفزي ك زياده قريب سے۔

تین با بیں ایسی میں کو اس ذات کی تعمیم کے تبضارہ فارت بیں میری جان ہے اگر میں تسم کھا اور ان رکھا اصد قدسے مال کم نہیں ہوتا لہذا صدقے کیا کرو، اور کوئی شخص کسی دور س کی زبادتی کو انڈر نعالی کی رضا ہوئی کے بیے معا ن کردے تواس سے قیامت کے دن اس کی عزت میں اضا فہ ہوگا الُعَاهِلِينَ- اله اورارشادبارى تعالى سے-دَانُ تَعَفُّوا أَفُرَبُ لِلنَّغُون - ٢١ نبى اكرم صلى الله عابير وسلم نے فوايا-نبى اكرم صلى الله عابير وسلم نے فوايا-نكوت والَّذِي تَفُين بيلا و لوگئنت كَلَة فَّا كَعَلَفُتُ عَلَيْهِ عِنَى مَا لَفَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَقَدَ لَذَقُو او كَرْعَفَارَ حُبِلٌ عَنْ مَظٰلَمَةً بِيلِنَنِي بِهَا وَجُدَا مِلْهِ اللَّهُ وَلَا فَنَحَ رَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِهَا وَجُدَا مِلْهِ اللَّهُ وَلَا فَنَحَ رَجُلُ عَلَى نَفْسِهِ

> (۱) قرآن مجدید سورهٔ اعرا*ب آیت* ۱۱۹ (۲) قرآن مجدید سورهٔ بقره اُس<sup>ین</sup> ۲۲۲

www.maktabah.org

بَإِنِ مَسْئَاكَتِهِ إِلاَّ فَنَكُمُ اللَّهُ عَكَيْبِهِ بَابَ

التَّوا ضُعُ لاَ يَزِيدُ الْعَبْدَ الدَّرِفْعَةُ فَتُوا ضَعُوا

يَرْفَعُ كُمُ اللَّهُ وَالْعَفُولَا يَذِيدُ الْمُبُدُ إِلَّا

عِذَّا فَاعُفُوالْعِيزَكُ مُ اللَّهُ وَالصَّدَ فَذُكَّرَ مَزِيدُ

الْمَالَ إِلَّاكُنُرُةٌ فَتَصَدَّقُولَ بَرُحَمُكُمُ اللهُ-

اورنى اكرم صلى الشرعليه وسلم نفرايا.

اور ورخض اینجاد برسوال کا دروازه کھول دیباہے اللہ تغ اس برجاجی کا دروازہ کھوتا ہے۔

"تواضع بندسے کی رفعت وبلندی میں اضافہ کرتی ہے لہذا تواضع کیا کرواںڈ تعالی تہیں رفعت عطافہ اسے کا ، درگزر کرنا بندسے کا ، درگزر کرنا بندسے کو بڑھا گاسپے بین درگزر کیا کروائڈ تعالی تمہاری عزت کو بڑھا تھے گا اورصد قد مال کو بڑھا کا ہے بین صدف کیا کروائڈ تعالیٰ تم بررحم فرائے گا۔

ام المومنین صفرت عائندرض الداعنها فرماتی میں میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ دسم کو کھی جی طلم کا بدار بیتے نہیں دیجھا جب کہ اللہ تقالی سے نحارم کونہ توطِ احبا اوروب بحارم فداوندی کو توطِ احبا ماتو اکب کوسب سے زیادہ عضہ آیا ۔ اور آپ کوجب بھی دو باتوں میں سے ایک بات کوافتیار دباگی تواکب نے ان میں سے آسان بات کوافتیار کیا ۔ جب نک اس می گناہ نہ توا۔ (۳) صفرت عفنہ رض اللہ عنہ فرما نے میں ایک ون میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کی تو مجھے یا دہنیں میں نے

جدى كرت موف آب كا باظم بارك يجوا با أب في ميا بانف بحوا الهرآب نے فر مايا۔ يا عُقْبُ أَلَدًا مُخْبِرُكَ بِا نَصْلَ اَخُلَدَ تِ استقبراكيا مِي تمہيں دنيا اوراخ والوں سے افضل

اَهُلِواللَّهُ نَبِا وَالْاَ خِرَةِ تَفْسِلُ مَنِ فَطَعَلَ اللهِ اللهِ فَالْمُ مِنْ الْمُلْ مِنْ مَا فُل مِنْ اللهِ اللهِ فَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ فَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ فَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَتُعُطِئُ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعَفُّوعَمَّنَ خَلَمَكَ - جِرُوتِهِ مِن مرك اس دو، اور توقم برزباد قى كرب

اسے معاف کردو۔

بنی اکرم صلی الدعلیہ وسیم نے فرایا حضرت موسی علیہ السلام نے پوچھا اسے میرسے رب تمیر اکونسا بندہ تیرسے نزدیک زیادہ مورز ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرایا وہ مجور مدلہ لینے کی) طاقت کے باوجود صاف کردسے ۔ (۵)

> (۱) مندام احدین صنبل حبدا ول ص ۱۴ مروبات عبدالرطن من عوت (۱) منزالهمال مبدس ص ۱۱۱ مدین ۱۹ ۵

> > (١٢) التمبيدلابن شباب حلد مص ١٢٨

ومى شعب الا بان جلداس ٢٢٢ عديث ١٥٥٠

(٥) الدرالمنتور ملد ٢ ص ١١ تحت آبيت نسن عفا واصلح

اسی طرح محضرت ابو در دا در سی الله عنه سے سب سے معززا دی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرا با جوطا قت ك با وجود معان كروس لبنواتم معان كباكروالسُّرِقال تنسي عربت عطافرائے گا-ايك شخص باركاه نبوى مي عاصر بولا ورا بنے حق سے سلطين شكاب كرنے لگانى اكر صلى الله ولم نے اسے بینے کا محمد بااوراک کا ارادہ تھاکہ اسے اس کاحق دوایا جائے۔ آپ نے اکس سے فرایا۔ فیامت کے دن مظلوم بی کامیاب موں گئے۔ رانَ المُطَلُّومِينَ هُمُ الْمُفْلِيحُونَ يَوْمُ الْفِياكُمَةِ لا) اكس في جب برهرت من توانيا من تحور وبا -ام الموسنين حضرت عائشة صديقية رضى الترعنها قرانى من رسول اكرم صلى الله عليه وسلم منع قرايا-جس نے ظالم کے خلاف بروعاک اس نے اپنا برام لے لیا۔ مَنْ دَعَاعَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ الْنَصَرَ - (١) حضرت انس صى المعند سے مردى ہے رسول اكر صلى الله عليه وسلم في وايا۔ قامت سے ون جب الله تعالى مخلوق كو الله الله كا توعر تن إِذَا بَعَثَ اللَّهُ النَّهُ النَّفَا لُخَلَا فِي يَوْمَا لُقِياً مَا فَا لَكَ کے بیجے سے ایک منادی تین اُوازیں لگا مے گاکر لے مُنَادِمِنُ نَعُتُ الْعُرُنِي تُلَاثُهُ أَصُواتِ توجيدر إفائمر سف والواب الكالك الله تعالى في تهيين معا بَامَعُسَّنَرَ الْمُوجِّدِينَ إِنَّ اللَّهَ قَلْ عَفَاعَنُكُمْ كرويا لنذاتم على ايك دوسر الكومان كرديا كرو-فَكُبُعُفَى بَعْصُ كُمْ عَنْ يَعْضٍ - (٣) حفرت ابسرره مض المرعنه سے مردی ہے کررول اکر صلی الشرعليه وسلم نے جب مكم مرفر فتح فرايا توست المترشراف كاطواف كيااوردوركعتين طيعين بهركعبشرف كياس تنزلف لاستفا وروروازك كي وكهط كيوكرفراباتم كيا بهت مواورتها را ك نيال ہے ؛ لوگوں نے وض كا ہم كہنت س اكب بھائى ہي اور چچا كے بيٹے ہي، عليم اور رحيم ہم ۔ انہوں نے بين بار سر بات كى تونىي اكرم صلى المتعليد وسلم نے فرا يا من على وي بات كميّا مول و حضت لوسف عليد الله في فر مائ تقى-وَهُوَارُفِهُ مُالدَّا حِمْينَ- (١) و اوروه سب ساز باره رحم ولف والاسب -حفرت الدبررة رضى الله عنه فرما تني ربيس كر، وه السوطرت تكلي عبى طرح قبرون سن تكليفي وراسلام من والعل يحقر

(1)

(۲) الدر المنتور حلد الص التحت أبيت فن عفا واصلح

(١١) كنزالهال جلداول ص ٨٥ صوب ٢٩٢

رى الدرالمنتور حليه من من تحت آت لانترب عليكم اليوم Www.mak

حضرت سہیل بن عمرورضی الشرعنہ فرا نتے ہم جب رسول اکر صلی الٹرعلیہ دوسے کم یکرمہ نشریف لائے نواکپ سنے اپت وست مبارک کعیرے لیے مروا زے بررکھا لوگ آپ کے ادر کردتھے آپ نے فرایا۔ لَا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَعُدَاهُ لَوَشَرِيْكَ لَكَ الْمَالِكُ الْسَلَّا الندنعالي كسواكوني معود نبس وه ابب سے الس كاكوني صَدَقَ وَعُدَةً وَلَقَرَعَبُدَةً وَهَـ زَ مَـ شرك بنين اس نے اپنا دعا معاكرديا اسفے بندے کی مدو کی اور تنها، سنگرون کویما دیا۔ الْوَحُزَابَ وَحُدَةً -مجرفرالا اسے قریش کے گروہ تم کیا کہتے مواور تمیاراک خیال ہے ؟ انبوں نے عرض کی یا رسول اللہ اہم اچی بات كرنے من اورا بھا كمان كرتے من أب كرم هائى بن اور رحم كرنے والے جا زاد من اوراكس وقت أب كو طاقت عامل ہے بنى اكرم صلى المترعليه وكسلم في ما ياس وي بات كنابول بومبر عمان مضرت يوسع عليه السلام في فرائى تقى-لَدُ تَتُوْرِي عَكَيْكُمُو أَيْكُومُ لِغَنْفِرُ اللهُ مُكُور لا الله الله الله الله الله تعالى تمهارى بخث فرائد مصرت انس رضى الشرعنه فرانيض نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرابا۔ إِذَا وَقَفَ العِبَادُ مَا دِي مُنَادٍ لِيَقُ عُمَنَ آجُرٌ جب وك ميدان مشرى هر السراك تواكب كان عَلَى اللهِ فَلْبُدُخُولَ الْعَبْنَةِ \_ والا کیارے کاکر جس کا اجراللہ تعالی سے زمر کرم برہے وہ اٹھے اور حبت بن داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گائس کے بیے اجرہے؛ وہ کھے گا ان لوگوں کے لیے تو معاف کرنے والے ہی، أو ہزاروں اُدمی کھوٹے ہوں گے اور بارصاب جنت میں داخل ہوعائی گے۔ (۲) حفرت عبدالشرين مسعودر صى الشرعن، وانت من نبى اكرم صلى الشرعليدوسلم نے فرایا-می حاکم کے لیے جائز نین کہ اس کے پاس کوئی سزا کا لَا مَنْهُ فِي لِوَالِي الْدُمُولَانُ يَّوْنَىٰ بِجَيِّدِ إلاَّ أَفَّا مَهُ وَاللَّهُ عَفُوَّيْجِبِّ الْعَفُور متنى لابا جائے تووہ منزاندوسے اورالٹرتعالی معاف كرنے والاسب معان كرنے كويندكراہے۔ رمطلب برسے رحکوان کوچا ہے کوم کومات نرکرے بکیر سزادے پیراک نے براک نے براک بان برطی ۔ (۱۳) چلے کروہ معان کری اور در گزر کری -وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَعُوا - (١٧)

(١) الدر المنشور عليه ص الم تحت أيت لاتنز يعليكم اليوم

(٢) الفنعفاد الكبيرطلدسوص بهم ترجمه ١٩٧٨

(١١) منداهم احدى منبل طداول من ١١١م ويات عدائدين سود

(٢) قرآن مجدسوة نور آيت ٢٢

حضرت جابررضی النُرعنہ فواتے ہی نبی اکرم صلی النُرعلیہ وسلم نے فوایا۔ بنین کام ایسے ہی کرموسشنص حالت ابمان ہیں ان پیعل کرسے وہ جنت کے عب دروازے سے جاہے گا داخل ہوگا اورجن تورسے جا ہے گااس سے اس کی شادی مولی ایک وہ تو بوٹ بدو توض اداکرے دوسراوہ جو مر تاز کے بعد داس مرتبہ سورة اخلاص زقل موالمنزاحد کمل) بڑھے اور تبیرا وہ جواپنے قاتل کو معات کر دے۔

حفرت الو بحصديق رض السُّرعند في عرض كيا بإرسول الله! كيان بيس ايك كام كرف والاجي رحنت بين جا مع كا) فرمایا ایب برعمل کرنے والا بھی – (۱)

صرت الراہم نبی رحماللہ فرانے ہی اگر کوئی شخص تھے پرزمادی کرنا ہے توہی اس پررم کرنا موں تومعات کرنے سے بعد ہر اصان سے کینو کہ وہ شخص طلع سے زریعے اپنے دل کو اعد تعالیٰ کی نا فرمانی ہیں شغول رکھتا ہے اور جب قیامت کے دن اس سے سوال ہو کا تواس سے یاس کوئی جواب منس ہوگا۔

بعن بزرگوں نے فرایا کہ اللہ تعالی جب سی بندے کو تحفہ دینا جا شاہے تواکس رکئی ظام کومسلط کر دیتا ہے۔ ربعنی وہ ظلم برداشت کرکے امر کامسنختی موجاتا ہے ایک شخص حضرت عمرین عبدا نعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عاصر سوا اور ایک نتین سر در رسا

شخص کے ظلم کی نسکابت کرتے ہوئے اس کے بارے بی برسے الفاظ کے صفرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ عند نے فر کا یا اگرتم اللہ تقا سے ما قات کردا وروہ زبادتی اس حالت بیں ہوتو تمہارے لیے اس بات سے بہنر ہے کہ تم اس سے اس طرح ما قات کرو کرتے در کی دار کیر جکہ میں

من میں میں میں میں میں الدورائے ہم اگرتم اس ادمی کے ملاف بددعا کروس نے تم بیزوں کی انوا میڈنا کی فراکہے کہ دوسراشتوں تہارسے خلاف بددعا کررہا سے کتم نے اس بیظام کیا ہے اگرتم جا ہوتوہم تہاری دعا قبول کریں اوراس کے ساقہ ہی تمہارے فلان عبی قبول کرلیں اوراگڑم جا ہوتو دونوں کو مؤخر کردیں اور قیامت سے دن ان کو اپنے دامن رحمت می

جدوب ۔ ایک شخص ا پنے اور بطام کرنے والے کے فدا دن بد دعاکررہا تھا توصرت مسلم بن بسار رحمدالمتر نے فرایا ظالم مغور اپنے ظلم کے توالے موجانا ہے وہ تیری دعاسے بھی بیلے پچڑا جائے گا ہاں کسی نیک عمل کے ذریعے ظار کا تدارک بہنری ہے گا۔ حضرت ابن عرر میٰی المدعنہا ، حضرت الوبح صدیق رضی المدعنہ سے روایت کرتے ہیں اپ نے فرایا بھیں یہ بات بہنچی سے کم اللہ تعالی قیامت کے دن اعلان کرنے والے کو مکم وسے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالی سے پاس کوئی حق مودہ

کوا ہو تو معاف کرنے دالے کوظے ہوں گے توانہوں نے بولوگوں کومعاف کیا ہو گا انٹر تعالیٰ انہیں اکس کا بدار مطافرطے گا۔ حضرت شام بن محدر حماللہ فرائے ہیں دوآ دفی حضرت نعان بن منذر کے پاس اُکے ان بیں سے ایک نے بہت برار ا کئا ہ کیا تھا الس کو معاف کردیا اورد ومسرے نے چیوٹا گنا ہ کیا تھا اسے سنزادی - اور فرمایا لاشعار )

بادشاہ بڑھے گناموں کو معاف کرنے ہی تو بیان کی فضیت میں اور وہ چھوٹے گناہ براسن دیتے ہی تو میالت کی وجہالت کی وجہاسے ایسا کرنے کی وجہاسے ایسا کرنے میں کہ ان کی بردباری شہرت بدیر ہوا ور ان کی سنتی کا بھی میں کہ ان کی بردباری شہرت بدیر ہوا ور ان کی سنتی کا بھی میں کہ

تَعُفُوالْمُلُوكُ عَنِ الْعَظِّرُيدِ مِنَ الذَّيْنِ بِغِصْلُهِ مَنَ وَلَقَدُ نَعَاقَبَ فِي الْيُسِيرِ وَلَقَدُ نَعَاقَبَ فِي الْيُسِيرِ وَلَيْسَ ذَاكَ لِبَعِمُ لِمِا الذَّ لِيعُسُرَهُ حِد لَمُهُا وَيُغَاوِهُ الشِّدَةُ وَخُلِهَا وَيُغَاوِهُ الشِّدَةُ وَخُلِها

حفرت مبارک بن فضا لہ رحمہ اللہ سے مردی ہے کہ سوار بن عبداللہ نے اہل موہ کے ایک وفد کے ساتھ مجھے جمالو حبفر کے پاس جیا بیں ان کے پاس جیا بیان موہود موں بیں نے کہا اسے اسرالوسنین اکیا بیں آپ کو ایک عدیث نہ سنا وُں ہو میں نے مصاب و تن کی جار ہا ہے اور بی بیان موہود موں بین نے کہا ہے۔ اس ان کو ایک عدیث نہ سنا وُں ہو میں نے دن موں بین میں ہے اس نے بوقیا وہ کیا ہے ؟ میں نے کہا بی سے نہ نہ اندو کے میں ہے کہا بی سے دن اس کے دن اسٹری کا میں بی کو ایک عالم کا میکار نے والا ان کو سنا سے اور دیجھے والا دیجھ سے چھرا کہ اعلان کو منا سے اور دیجھے والا دیجھ سے جمال کی کا میکار نے والا ان کو سنا سے اور دیجھے والا دیجھ سے جمال کی کا میں نے کہا اس نے بی جھا اس نے بی جھا ہوگا جس اس نے اس نے بی جھا ہوگا و سے جھوٹر دیا ۔

کا ہم نے اسے جھوٹر دیا ۔

حضرت معاویہ رضی انٹر عنہ فرا تے ہیں جب کہ بدلے کا موقع ند لیے بردباری اور برداشت اختبار کرواور حب موقعہ الله جائے ورگزراور احسان کرو یمروی ہے کہ ایک راہب، شام بن عبد لملک سے پاس گیا اس نے راہب سے بوجھا کیا تم نے ذوالع نین کو دیکھا ہے ؟ کیا وہ نبی تھے اس نے کہا نبی ہنیں تھے لیکن انہیں جار خصد بیں عطاکی گئی تھیں وہ حب ربدلہ سے نینے برن قادر موسے تو معان کرد جینے وعدہ کرنے اور اس کا کام کل برنہ چیوٹر تے بعن بزرگوں سے رایا کہ حلیم وہ نہیں کہ جب اس برنا کم کیا جائے ہوں ہرواشت کرسے اور جب طاقت صاصل ہو تو بدلے سے مام سے اور جب بدلہ لینے برنا ور موزومعان کرد ہے۔

کر جب اکس برنا کم موزور دبا دی سے کام سے اور جب بدلہ لینے برنا ور موزومعان کردے۔

ر جب اس پرفتم موورد باری سے اور جب بداہے پر اور حوال کی است کے باس ایک شخص لایا گیا جس کی کوئی بات ان کم زیاد کہتے ہی فدرت کا پایاجا ناکینہ اور غصے کو لے جا اسے مشام کے باس ایک شخص لایا گیا جس کی کوئی بات ان کمت پینی تھی جب ان سے سامنے کھڑا کی توانی ولیل دینے مگا شام نے کہانم لولنے بھی ہواکس سنے کہا امیر المونین اللہ تعال ارشاد فرآنا ہے۔ کیوُمَدَ مَانِیْ کُے لُّ نَفُسِ تُرَجَّ اِدِلُ عَرَّبُ جَسِ وَنَ مِنْفُنِ اپْخَاطِنِ سَصِطُوا کرتے ہوئے اُکے نَفُسِهَا۔ (۱) گا۔

توکیا ہم اللہ تعالی سے عبار کو کتے ہی اور آپ کے سامنے بات ہیں کرسکتے ؛ شام نے کہا چا کہو۔ ایک روایت ہیں ہے کہ ایک بچرصفین کے مقام برچھزت عارین یا سر رضی اللہ عند کے فیجے ہی گھس آیا آپ سے کہا گیا کہ اس کے باقد کا ط دیں یہ جارہے وشنوں ہیں سے ہے آپ نے فرایا نہیں بلکہ ہیں اسس کی بردہ لیوٹی کروں گا اسس ا مید برکم الٹر تعالیٰ قیا مت کے دن مہی روہ دیرشی فریائے۔

حفرت میراللہ بن معود ضی اللہ عنہ بازاریں چھے غلہ خرید رہے تھے خرید نے کے بعد اپنے عامہ تراف بی سے درج کا لئے سکے تومعلوم ہوا کرکسی نے کھول لیے ہی فرایا ہی بیٹھا تو میرے پاس تھے جانچہ وہ لوگ بینے والے کو بدوعائیں دینے سکے وہ کہر رہے تھے با اللہ اجس جورنے یہ رقم کی ہے اکس سے باقد کا طب دسے اور اکس کے ساتھ فلاں سکوک کر حفرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بارگاہ فلا وندی ہیں عرض کیا یا اللہ ! اگر کسی نے یہ درجم ضورت کے لیے میں تواسے مرکت عطا فرا اور گناہ برجرائن کی وجرسے ایسا کیا سے تواسے اس کا اُخری گناہ کر دسے۔

صنت ففنیل رحماللہ فراتے ہی بیں نے خواسان کے ابک شخص سے بڑھ کر کی نابر ہنہیں دیجھا وہ سی جام ہی میرے باس بیٹھا چروہ طوان کرنے کے لیے افراس کے دینا رحوری ہوگئے وہ رونے نگا میں نے بچھا دیناروں کے لیے اور ہے ہواس نے کہا نہیں ملک ہے ایک نقشہ ہے کہ ہی اور حور اللہ تفالی کے سامنے کوٹے میں اور وہ کوئی دہیں بنہیں نہیں کر سامنے کہ ہمیرے سامنے ایک نقشہ ہے کہ ہی اور حور اللہ تفالی کے سامنے کوٹے میں اور وہ کوئی دہیں بنہیں نہیں کر سامنے ایک نقشہ ہے کہ ہی اور حور اللہ تفالی کے سامنے کوٹے میں اور وہ کوئی دہیں بنہیں نہیں کر سے بیں رور با ہوں -

تعزت الک بن دینار رهم الله فرمات بن ایک طرت می تعزت کم بن الیوب کے گھراک وہ اس وقت بھرہ کے امیر تھے۔
حزت س بھی فوٹ زوہ ویاں پہنچے ہم استھے اندر گئے ہم حضرت حس کے ساقھ بچے معلوم ہور ہے تھے حضرت حسن رحمہ اللہ نے
حضرت یوسف علیہ السام کا واقعہ بیان کیا ان سے بھائیوں کا ان سے سلوک اور ان کو بچینا ، کمنویں ہی ڈان وغیرہ فرکی انہوں
نے فریا کر بھائیوں نے ان کو بچیا ور ما ہے کو نمائیں کیا ، عورتوں کا اکب کے ساقھ کمراورا ہے کا فید موالی بیان کیا بھر فرایا ہے
امیر ا دیکھ واللہ فعالی نے ان کے ساقھ کیا کیا جھائیوں بران کو برتری دی ان کا فکر ملبند کیا اور ان کو زین کے خزانوں کا مالک بنایا
جس عادمت ممل ہوگئی اور ان کے گھروالوں کو برع کر دیا تو انہوں نے فریایا۔

رَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمُ الْيُولُمُ يَغْفِندُ الدِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(١) قرآن مجيد، سوروُ نحل آيت ١١١

کے کُر وَهُوَ الرَّحْتُ الدَّاحِمِینَ۔ (۱) بخش دے اور وہ سب سے زیادہ رحم فریانے والدہے ان کامفصد یہ تھا کہ حکم بن ایوب بھی ان کے ساتھیوں کو معاف کردیں حکم نے کہا ہیں تھی ہی کہنا ہوں کو کنٹویٹ عکیک کے الْیَوْمُ الرَّمِیرے پاس ان کیرموں کے علاوہ کچھا ور ہونا تو ہی اکس کے نیجے بنہیں جھیا لینا۔

ابن مقعنع نے اپنے ایک دوست کو خط مکھ کر بعض بھا نبوں ک معافی کے بیے درخواست کرتے ہوئے کہا فلال شخص اپنے گنا ہ سے بھاگ کراپ کے نفوو درگزر میں بیاہ لین جا تہا ہے اور تم سے تہاری ہی بیاہ کا طالب ہے جان لو اِگنا ہ سے نظرت من امنا فرنہیں ہوتا بلکہ معاف کرنے سے فضیلت نرما دہ موتی ہے ۔

عبداللک بن مروان کے باس حب ابن اشعث کے قیدی لائے گئے تواس نے رعباد بن جبود سے کیا آپ کا کیا خیال م النّرتغالی نے تنہیں تمہاری کی نہیں فتح عطافر مائی ہے توتم النّرتغالی کے باس اس کی پندیو معافی بیش کرو تواس نے ان کو معان کردیا۔

مروی ہے کرزباد سنے فارجیوں میں سے ایک اکنی کو پیڑا تو وہ چھوٹ گیا الس نے اس کے بھائی کو کمیٹر لیا اور کہا کہ لینے بھائی کو ماؤردن ماردوں گا، اس نے بھائی کو ماؤردن تنہاری گردن ماردوں گا، اس نے کہا اگریں امیرالمونین سے تحریبہ ماؤں توتم میرالاستہ چھوڑ دو گے ؟ اس نے کہا باں۔

اس نے کہا میں غالب حکت والے کی کتاب لاؤں گا۔ اور بین الس بر دوگواہ حسرت الاہم اور حضرت موسی علیجا السلام

كي يلع صيفون بعى معزت موى اورحضرت الراجيعليها الله

جنوں نے بوراک کے محفول می فرنس دی گئی کہ کوئی اوق

كويش كرون كا - بعريه أيت يرفعى -

آمُ لَمُ يُنَبَّآ بُمَا فِي الصَّحُفِ الْاُوُلُ فِي المَّدِينَ الْفُولُ فِي المَّسَمُ الَّذِي وَفَى اَتُ صُعُف مُوسَى وَابُرَاهِ مِهِمَ الَّذِي وَفَى اَتُ لَوَّهُ اَنْدُولُ وَلَى اللَّهُ الْفَرِيلُ وَلَى اللَّهُ الْفَرِيلُ وَلَى اللَّهُ الْفَرَى - (١)

بخشش ما تكے بس باكس فيظم كيا ہے اكس فيات بطان كو جلا ديا۔

زمی کی فضیلت

جان او از می رتنا فابل تعرف سے اوراس کے مقابل سخت مزام اور گری ہے سخت مزامی غصا ورطبعت کی سختی

۷) فران مجید، سورهٔ یوسف آیت ۹۲ ۲۷) فرآن مجید، سورهٔ نجرآیت ۲۸، ۳٬۰۳۱ فرآن مجید، سورهٔ نجرآیت ۲۸، ۳٬۰۳۱ فرآن مجید، سورهٔ نجرآیت ۷۷ www.maktab ے ہوتی ہے جب کونری اچھے افلاق اور رطبیعت کی سامتی کا نتیجہ ہے اور بعین اوقات نتیتِ عرص اور صول نلہ السس کا سبب ہوتا ہے کہ اس بین انسان کی سمجھ اور تابیت فتری باقی ہمنیں رہنی نرمی کا نتیجہ بھن افلاق کی صورت بین ظاہر ہوتا ہے اور اچھے افلاق کا حصول قوت نفسب اور فوت شہوت کو کنرول کر سے اسے اعتدال کی صوب لانا ہے ای میلی الٹرعلیہ وہم سے اختری کی تعریف کرنے وہ بیا ای سے فرایا ہے سے فرایا ہے سے فرایا ہے۔

ا سے عائشہ ارمنی اللہ عنہا) حسن خص کونر می سے تھے ملا اسے دنیا اور اَفِرت میں سے مصد ملا اور دیشخص نری سے موم مرا

الله تعالی مب کسی گھروالوں کوپند فرقا ہے توان یں زبی پیدا کردیتا ہے۔

بے شک اللہ زی برض قدراجرعطا فرقا ہے ای قدر اجرعطا فرقا ہے ای قدر اجرعطا فرقا ہے ای قدر اجرعطا فرقا ہے ای قدر ا اجرسنی برینس دنیا اور حب اللہ تفال کی بندھ کو لیند فرقا ا سے تو اسے زی عطا فرآ اسے اور حب گھروا لیے زی سے موم موں وہ اللہ تفالی محبت سے محروم ہوئے ہیں۔

بے شک الله نعالی رفیق رمر بان ہے) اور نری کو میندکر تا ہے اور اس کا جراس فدر عطا فرقا ہے متبنا سختی رہنس دیا۔

the state of the s

يَا مَا اَشَنَهُ وَنَهُ مَنُ اعْطِى حَظَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ نَقَدُهُ اعْطِى حَظَّهُ مِنْ خَبُرِلِلدَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ فَقَدُ مُحَدِمَ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ السِّرِفُقِ فَقَدُ مُحَدِمِهَ حَظَّهُ مِنْ خَبُرِلِلهُ بَيْهَ وَالصَّخِرَةِ وَ (1) مَنَ الرُمُ صَلَى السُّعليه وسَمْ مَنْ وَلِما يَد إِذَا احْرَبُ اللهُ اللهُ آهُ لَ بَيْتِ آدُخُلَ عَلَيْهُ هِمُ

> اللِّوْفَقُ َ ۔ ا*وراکٹ نے*ارشادفرالیا ِ۔

رِنَّ اللَّهُ بَيُعُطِئُ عَلَى الرِّفُقِ مَالَة بُعُطِي عَلَى الْخُرِقِ وَافِدَا أُحَبَّ اللَّهُ عَبُدًّا اعْطَاءُ الرِّفْقَ وَمَامِنُ اَهُلِ بَيْتٍ بُيْحُرَمُونَ الرِّفْقَ الدَّحُومُولُ حَمَامِنُ اَهُلِ بَيْتٍ بُيْحُرَمُونَ الرِّفْقَ الدَّحُومُولُ حَمَامِنُ اللَّهِ تَعَالَى - س

ام الموسنين حَصرَت عائبَشْرِضَ السَّرِعَنَهَا فرانَى بِي -راتَ اللَّهُ رَفِيْقُ يُحِبُّ السِّرِفَى وَيُعِطِي عَلَيْتُ وِ مَالدَّ بُعُطِي عَلَى الْعُنْفِ - (٧) نبى اكرم صلى الشرطليه وسلم نف فرمايا -

(۱) الضغفادا كبيرللغقيلي عليدا ص ۲۲۵ ترجيره ۹۱ (۲) مسندامام احمدين عنبل جلدا ص ای مروبایت عالمت (۱) المعجم الكبريلطراني عليرا ص ۲۰۲ صديث ۲۲۲۲ (۲) صحح مسلم عليا ص ۲۲۲ كناب البروالصلة ا ب عائشة رضى النّدعنها زى اختيار كروب ثنك اللّدنم جب کی فردالوں کوعزت دینا جا ستا ہے توزی کے دروازے کاطرف ان کی راسمائی کرتا ہے۔

بواکئ نرمی سے مودم ہونا ہے دہ ہرفتم کی بھلائی سے مودم رہتا ہے۔

بوشخص کران بنایا گیا اوراس نے روگوں سے نرمی کا براؤ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے زی فرائے گا۔

بارا ما مرید می مراد کا می این می ای سے دوررہے گارمچرفرایا) وہ دمی جوزم طبیت رکھا ہے اوراسانی کی تم می ایک سے دوراسانی

زى يى بركت ہے اور سختى بى نحوست ہے۔

"ناخيرزا الدتعالى كىطون سے سے اور عبدى كرناشيطان كى جانب سے-

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کو عرض کیا یار سول اللہ! بے ٹیک اللہ تعالی نے آپ کے

بَاءَائِنَةُ أُرْفِقَيُ فَإِنَّ اللهُ إِذَا اَرَادَبِا هُ لِي بَيْنِ كُرَامَةُ وَلَهُمُعَلَى بَابِ الرِّفْقِ -

نى اكرم صلى السرعليروسلم نے زُوایا -مَنْ يُحْدُمِ الرِّفْقَ بِحُرَمِ الْحَبْرِكِلَةُ -

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا-ٱيُّما وَالِ وَلِي فَرَفَقَ وَلَاكَ كُرُفَقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ يَوْمَدَ الْفِيَامَةُ - (١) نى اكرم صلى الشرعليدوك لم في واليا-

> كرف والاقرب موف والاسم- (١) آپ نے ارشاد فرایا۔

الرِّفِقُ بِمُنَّ وَالْخَرِّنَ مُتَوُمِّ - (٥) نبى اكرم صلى الشرعليدوك للم نے فرمایا۔ اَلنَّا فِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَبَكَ كُذُمِنَ الثَّيْطَانِ-

(١) مندام احدين عنبل عبد ١ ص ١٠٠ مروبات عائشة

(۱) سنن الي داوُد حليه اص ٢٠٠١ كن ب الادب

(١٣) صحيح معلم طبد ٢ ص ١٢٢ كذب الامارة

(۲) سندام احدین صبل عبدا ول ص ۱۵ مروبات ابن مسعود

ره) شعب الايمان حلد ٢ ص ١٩ ١٦ هديث ٢٢٢

S. HANGELING COMMENTS (٧) المعجم الكبيرلط الى حليه ص ١٢٢ عديث ٢٠٠٥ ذربیے نمام مسلانوں کوبرکت عطا فرناتی ہے نواکپ میرے بھے کوئی جدائی خاص کیجئے۔ اکپ نے دویا تین مزتبہ فرایا۔ "الحمد بند" اکس سے بعداس کی طرف متوجہ موکر فرایا کیا تم وصیت جا ہتے ہود ویا تین مزتبہ فرایا اکس نے عرض کیا جی ہاں آپ سنے فرایا۔

جب تم کسی کام کا ارا دہ کر تواس کے انجام کے بارے میں سوچ دواگر ہواہت پر بنی ہوتواسے کروا وراگرانس سے عدادہ سوتورک جاؤ۔

اِذَا اَدَدُتَ اَمُرَّا فَنَدُ بَرُعَا قِبَنَهُ مَا فَا فَكَا فَ كَانَ الْمُعَا فِيكَنَهُ مَا فَا فَكَا فَ كَانَ كَانَ كَانَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ كَانَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ اللهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِيْ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كَانِهُ عَلَىٰ كُلِيْ كَانِهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلُونَ كُلِكُ كَانِهُ عَلَىٰ كَانُونُ عَلَىٰ كُلُونُ كُلِكُ عَلَىٰ كَانُونَ عَلَىٰ كُلِيْ كَانِهُ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُونَ عَلَىٰ كُلُونُ عَلَىٰ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلِكُ مَالِكُ عَلَىٰ كُلُونُ كُلُو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ ایک سفر ہی نبی اکر مصلی اللہ علیہ درسلم کے ہمراہ ایک سخت مزاج اوز طیب بیٹھی ہوتی تھی وہ اسے دائمیں بائیں بھرانے لگیں نوئی اکر مصلی اللہ علیہ درسلم نے فرمایا ،

اے مائٹہ انری افتیار کرونری میں چیزیں ہونی ہے اسے زنین ونی ہے اور جس سے کال لی جاتی ہے وہ عیب ناک ہوجاتی ہے: أَيَّ عَائِشَةُ عَكَيْكِ بِالْتِفِيِّ فَا نَّهُ لَا يَدُخُلُ فَ شَى عِ الدِّوْزَاكَ أَوْكَ يُنْزَكَعُ مِنْ شَى عِ وِلَهُ شَانَ ؟ - (٢)

صفرت عمرفاروق رصی الله عنه کوخبر ملی که ان کی رعا باکی ایب جاعت اینے ها کموں کی سکایت کرتی ہے تو انہوں نے ان کو بدلیا جب وہ اُسٹے تو آپ کھرشے ہوئے اور اللہ تنا کا کی حمد و ثنا سے بعد فرما با۔

سے درگو! اسے رعایا ! بے شک ہماراتم ریتی ہے کہتم پیٹھے پنجر خواہی کرواورا چھے کا موں میں معاونت کرو۔
اسے حاکو! تم پر رعایا کا حق ہے اورجان بو کہ حکم ان کی بردباری اور برخی سے بڑھ کر النڈ تعالی کوکوئی چیز پ ندہنیں اللہ تعالی کر حاکم کی جہالت سے زیادہ کئی جہالت سے زیادہ نفرت نہیں جان لوا بوشخص اپنے سامنے والوں کوعا فبت سے رکھنا

ہے اسے دوسرے دوگوں سے عافیت پہنچ ہے ۔ حضرت و مہب بن سنبدر حماد اللہ فر ماتنے ہیں نرمی، برد باری کی ہم لیہ سے ۔

ایک مدیث میں موقو فا اور مرزوعا دونوں طرح مردی سے رحصفورعائیدالسلام کا ارث دکرای بھی ہے اور صحابی کا قول

علمون كا دوست سيروبارى اس كى وزيرا درعق النما

ٱلْمِلْمُ خَلِيثُلُ الْمُؤْمِنِ وَالْحِلْمُ وَزِيْدُ كَ

(١) كتاب الزهدوالرفائق ص ١١ صريف ١١

www.maktabah oro

عملاس كاسريراه جهزى اسكا والداور بعانى سيب وَالْعَقْلُ دِلِيكُهُ وَالْعَمَلُ تَبَرُّهُ وَالرِّنْ وَإِلَّهُ وَاللِّينَ أَخُولُ وَالصَّنْوَا مِنْ عَبُوكُوم - ١١) كُصِراس كَامْرِك المرب -بعض بزرگوں کا قول ہے کروہ ایان کتنا اجھا ہے حس کوعلم سے زبیت حاصل ہے وہ علم کتنا اچھا ہے توعمل سے مرتب مواب وه عمل كهذا إليها بصص كوزى سے زينت ماصل موتى سے اور جس طرح بروبارى كوعلم في نبت ماصل ہے الس طرح کی دوسری چیز کوکسی چیزے نسبت بنس ہے۔ صرت عروبن عاص رضی المترعنر نے اپنے منط مصرت عبدالترصی الله عندسے پوچھا کر رفنی رنری ) کیا ہے ؟ انہوں نعة مايا الرادى مخران موتواسيف اتحت ماكمول سعزى رشف لوهيا خق رجبان ودرشق كياسم، فراياتم اسبن الم ما وران لوكول سے دشمنی ركھو حوننہيں نقصان بينواسكتے ہي -صرت سفیان توری ر تمرانشر نے اپنے ساتھیوں سے پر تھا کیا تم جانتے ہوکرفن کیا ہے ؟ اہنوں نے عرض کیا اسے الو محد! آب ہی نبادیں فرایا سرکام کواس سے مقام پر رکھنا رفتی ارزی اسے سنی سے موقعہ رہنتی، اورزی سے موقعہ پرنری کی جائے اورکورے کااستعال اس کے مقام پر ہو۔ اس بب اس بات كى طوف النّارة بي من الله بي سخى اور نرى ملى على مونى عباب جيد كماكباب \_ وَوَصِّعُ النَّهُ فَى فَيْ مَوْضِعِ السَّبُعِبِ بِالْعَسَكَ مُصِّرٌ كُوصُعِ السَّبُعِبِ فِي مَتُوضِعِ التَّد ي جہان تاوار اٹھانا سووہاں م نشین اختیار کرنا ریاسخاوت کرنا) اس طرح نقصان دہ ہے جیسے سخاوت یا دوستی کی بجائے تلوار سے کام بیا جائے فلاصدر ہے کہ دیک افاء ت کی طرح بہاں می زمی اور سختی کے درمیان والی حالت قابل تولیف ہے میک جب طبیعتیں سختی اور و کی کی طوف زیادہ ماکل ہوں توزی کی طرف زون دینے کی حزورت زبادہ ہوتی ہے اس طرح شریعیت نے جی سختی کی بجائے زمی تعرف زبادہ کی ہے ارکھی اپنے مقام رہنی کھی اچی ہے جس طرح زی اپنے مقام برہ الھی ہے -مكن وب سنى مى صرورى سوى سے تو تى اور خوائش كى أميز سن موجاتى سے اور و مكى سنكر سے جى زياده لذيذ

اسىطرح مصفرت عربن عبدالعزيز رضى المدعنة روايت كرسته بي كرصفرت عروب عاص رضى المدعنة سنه حصفرت معاوير رضى الله عنه كوخط لكها حس بي ان كوسستى كرسته يزنبير فرماتى توحضرت الميرمعا ويبرصى الله عندسنے جواب بي لكھا- عدوصلوۃ کے بدا بھیائی کے کاموں میں غورونگر کو نازیادہ ہمایت کاموجی ہواہیے اور دہایت یا فتہ وہ ہے ہو عبد بازی سے سے بیتا ہے اور نا مراد وہ ہے جو قارسے محروم رہا ہے متقام زاج ادی ہی اچھے فیصلے تک بینتیا ہے یا اس سے قریب موجاً اسے جب کہ عبدی کرنے والا خطائر یا سے یا مکن ہے اس سے خطام زد دم واور جس شخص کو زمی نفع نہ در ہے اسے سنی اور جو قرق سے نقصان موجا ہوں تھی جا ہے۔ اور جو بازی سے نفع نہ اٹھائے وہ باند مقاات حاصل نہیں کرسکا۔ صفرت ابوعون افعاری رحمہ الند فوائے میں انسان اکیں میں جو بین سے نبی کرتے ہی نواس کے ساتھ ہی نرم گفت تی ہمی ہو ق ہے جو اس کے قائم مقام ہو تی ہے۔

مون ممزہ کونی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ منرورت کے مطابق مان مرکھو کیوں کہ ہمرادی کے ماقد ایک شیطان ہوتا ہے اور م جان لوکہ نم سختی کے ذریعے ان سے کچھ جی عاصل نہیں کر سکتے، ہو کھی دیں گے نری سے دیں گے اور وہ زیادہ ہنر ہوگا۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فرانے ہیں مومن تھم تھے کر کام کرنے والامتین ہوتا ہے اور وہ دات کو مکر ای محکم سے والے

ك طرح من مولار كم صلى بي جر با تقرأيا الحاليا-)

توان علم نے زی کی تولیب اس طرح فرائی ہے اس لیے کہ یہ فابل تولیف عمل ہے اورطام طور میاور ہے شار کا مول ہی معنید ہے۔ جب کرسختی برستنے کی نوبت بھی معبی آتی ہے اور وہ نا در الوجود ہے کا باشخص وہ ہے جوزمی اور سختی کے بوا قع کے درمیان نمیز کرسکے اور میربات کو اس کا حق درسے اگر اس کی بصبرت کم ہویا کسی واقعہ کا ضیل کم وجائے تو اسی صورت بس مزی کی طرف مائل ہونا جا ہے کیونکر عام طور مرفی ہی اس بن موتی ہے۔

حدكى مذرت، إلى بالدوعلاج وغيره

حسابى مذمت:

الْحَطَبِ رِاً) ناكرم صلى النُّرِعلية وسلم نے حمد ،اس کے اساب اور تنائج سے روستنے ہوئے ارشاد فراما۔ ایک دورے سے حدید کروایک دورے سے تعلی تعلق من من مورے سے تعلی تعلق من من موایک دورے سے تعلی تعلق من من موایک دورے سے دشمنی ندرکھوا ورایک دورے سے بیٹیم منہ چیرو اور اسٹرنوالی کے بندو ایجاتی جواتی موجا دُر۔

لَانَعَاسَهُ وَا وَلِا تَعَنَّا طَعُوْا وَلَا بَنَا غَضُوُ ا وَلَاَ نَكَا بَرُهُ ا وَكُونُوا عِبَا كَا الشَّهِ إِخْرَانًا -

(1)

حضرت انس رضی الله عندسے مروی ہے فراتے ہیں ایک دن عمنی اکم صلی الله علیہ وسلم سے پاس بنیٹے ہوئے تھے تواکب نے فرایا۔

ابھی اس کھاٹی سے ایک منبی شخص تمہارے سامنے منو دار سو کا فراتے ہم بھر ایک انصاری منو دار سوااکس کی دار طاح سے وضوكا بإن شيك رباتهاا وراكس كى تجزنيان بائي بالخوين تهي اوراكس في سلام كيا دوسرے دن ني اكر معلى الله عليه وسم ف وسي بات فراني توويي شخص آيا يتبرس ون آپ نے بيروي بات فراني اور وه شخص عاض بوا يعب بي اكرم صلى الله عليه وسلم تنشريف كريمة توحضرت عدامترين عروين عاص رضى الترعنهما اس شخص كية بيحيد سيحيد عليا ورفوالا ميري ابنه والد مع كيم بات جيت موتى معانى معائى معائى معائى معائى معانى معانى مائى الراك مجعاب ياس بن دن طفرائن نوم رانی ہوگی اس شخص نے کہ طبیک ہے جیانچہ آب نے اس کے ماس کتے اس کتاریں تواری نواک نے دیجھا كروه وات كونس المصفة ليكن مركور مل ببالندنا في كاذكر كرت بن اور وه صوف صبح كى نماز كم ليدا مصف اوران سے ذكر كى اً وازی ای رہی جب بین راتیں گزر کئیں توقرب تھا کہ میں ان سے عل کومعول مجتنا تومی نے ان سے کہا اے اللہ معیدے میرے اوروالد کے درمیان ندکوئی جا وا اور نہی کوئی ارافی سے دیکن یں نے نبی اکرم صلی اللہ وسلم سے اس طرح ك بات سن ہے توب آب كاعمل معلى كرناچا بناتھاليكن بي في آب كاكوئى زيادہ عمل بنى دىجھا آپ اس مقام تك كس طرح سنج انوں نے فرایا وسی کھے سے جوآپ نے دیجولیا ہے جب میں دایس جانے لگا نواہوں نے مجھے بلدیا اور فرایا وسی سے جو أب نے دیجھا ایکن کسی مسلمان کو اسٹرنعالی نے جو کھی عطافر ایا میں اس سے حسرتین کرا حقرت عبداللہ رضی اللہ عند فرمانے میں میں نے ان سے کہا اس مل کی وجہ سے آب اس مقام تک بنے بن اور عبن اکس کی طاقت نہیں ہے - (١)

تین یا تین ایسی میرین سے کوئی ہی جے ہنیں سکتا ان بیں سے ایک برگمانی ہے دوسری بدفال اور نبیری بات نى اكرم ملى الدُّعلى وكرم من فرايا -تُلَاثُ لَا يَنْ عُوْمِهُ مُنَّ الْحَدُّ الطَّنُّ وَالطِّيرَةُ وَالْحَمَدُ وَسَاعَةِ تُحَمُّ مِا لَمَ خُرَجٍ مِنُ

(۱) میچ بخاری جدیوص ۹۹ مرکتاب الا دب (۲) مسنداهام احدین صنبی حلیرسوس ۹ ۱۹ مرویات انس بن مالک

دَوِكَ إِذَا ظَنَنْتَ فَكَنَ نُكَيِّقَ ثُولِ ذَا لَكَ تَبُعُ وَإِذَا لَكَ تَبُوتَ فَكَ تَبُعُ وَا ذَا لَكَ تَبُعُ

(1)

صدے اور میں عقری ہمیں ان سے سکنے کا داستہ بناؤں گا جب نم کسی بات کا گان کرو تواسے فیقت نہ سمجو حب کوئی براتنکون سامنے اکئے توانیا کام جاری رکھوا ورجب صدر بدیا ہو تو خواہش نرکرو۔

ایک روایت میں ہے سرتین باتین ایسی میں کہ ان سے کوئی بھی نہیں نکچ سکتاً (معینی) بہت کم لوگ ان سے بیجتے ہیں سر (۱ تواس روایت میں نجانت سے امکان کو ثابت فر آیا ۔ نبی اگرم صلی اللہ علیہ دوسے نے فرمایا ۔

قریب ہے کہ فق کفر تک پہنچا دے اور قریب ہے کہ حمد تقدیر بریفالب آجائے۔ دَبَّ إِنَّ عُمُدُاءُ الرُّمُونَ الْحَمَدُ الْحَمَدُ وَالْبَخْصَاءُ وَالْمُحْمَدُ وَالْبَخْصَاءُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُحَمَدُ وَالْمَحَالِقَةُ السَّهِ بِنِ عَالِقَةُ السَّهِ بِنَ مَعْلَوْنَ مَا لَكُونَ الْمُحْمَدُ وَلَكُ مَعْلَوْنَ الْمُحْمَدُ وَلَكَ الْحَدَّى الْمُعَلِّوْلَ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جیارم صلی انترعلیہ وسلم مے فروا ہے۔ عنقر بیب میری امت نک پہلی امتوں کی ہماری پنچے گی صحابہ کام رضی امترعنہم نے عرض کیا یا رسول امتر ابہلی امتوں کی بھاری کیاہے ؟

> (۱) کنزالعال جلد ۱۱ ص ۶ ه حدیث ۲۹ ۲۷) (۲) کنزالعال جلد ۱۹ مس ۲۲ حدیث ۸۲،۷۷ م (۲) مندام اعمد من صنبل علداول ص ۴۵ مرویات زیبر رکیج تنبدیلی کے ساتھ)

www.maktabah.org

ا بے سے رہیں۔ اکو ، نگر راکٹرنت ال کی خواہش ، ایک دو سرے سے دوری اور صدیحتی کرسکتی ہوجائے اور بھرفت نہ بیا ہوگا۔ ١١) نى اكرم صلى الدعلب وسلم نے فرایا۔ ا بینے دسلان) بھائی کی برائی ندچا ہووریہ اللہ تعالی اسے لَوْتُكُورُ الشَّمَاتَةَ نَبِعًا فِبَهُ اللَّهُ وَ اس سے بیا سے گا ور تہیں اس میں مبلا کردھ گا۔ يَيْتُولِيُكَ- (٢) ایک روایت بی سے جب حضرت مولی علیہ السام نے اپنے رب سے ملاقات کی حلدی کی تو عراث کے سائے بی ایک سنخص کودیجا اکب نے اس سے مزنبر بریشک کیا اور فرمایا بیٹ خص اپنے رب سے باں مکرم ومعظم ہے تھیراللہ تعالیٰ سے سوال كياكم الس كانام بتائے الله تعالى نے نام نه بتايا اور فرماً يا بي عنقرب الس كے اعمال ميں سے بين باتي بتا وُں گاا كِ بات بركروه عطيات خلاوندى كے سلم ميں لوگوں سے حدوشي كرنا تھا دور رى بات يركروه اپنے مال باپ كى نافرانى نيس كرنا تھا اورتبرى بات بركر حفل فوريس نفاء حضرت زكريا عليه السلام ننے فرمايا الله تعالى ارشاد فرمايا ہے حاسدميري نعت كا شمن ہے، ميرے فيصلے سے اراض موناہے اور بی نے اپنے بندول کے درمیان و تفتیم رکھی سے وہ اس تقسیم پراضی نہیں ہوا۔ رسول اكرم صلى الترعليروك لم نے ذبايا۔ مجھے اپنی امت برسب سے زبادہ اس ات کا درہے کران میں مال زبارہ ہوجائے گا اور بھروہ ایک دوسرے سے صدر کریں گے اور ایک دوسرے کوقتل کریں گے۔ اَخُونَ مَا اَكَانُ عَلَى اللَّهِ إِنْ يَكُ أَنْ يَكُ لَيْنَ فِيهُ عِنْ الْمَاكُ فَيَنْتُكَاسَكُةُ وَنَ وَيُفْتَرَكُونَ -نى اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا -عابنوں کوبور کرنے میں جیبانے کے ذریعے مدر مالکو کیوں کر مرتعت والے سے حدکیا جا آ ہے۔ (۱۹) نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا -بى الداران كى موجيد مركب المدارات المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب المركب والمركب المركب ا

<sup>(</sup>١) المتندك الى كم علدام ص ١١/٥ تنب البروالصلة

<sup>(</sup>٢) الترغيب والتربيب مبدس من الم كتاب الحدود

<sup>(</sup>٣) لسان المبزان علد ٢ص ٥٠ نرهم ٢٩٠

رم) مجم الزوالم عبد رص موركة ب البروالسلة makta أيس

ان سے مدرت بی - (۱) ے سروے بیا رہے ہے۔ ایا ۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ۔ چوقتم سے لوگ صاب وکتاب سے ایک سال بہلے جہنم میں داخل ہوں گے عرض کیا گیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فر مایا ۱۱) امراد ظلم کی وجہ سے ۲۱) عرب عصبیت کی وجہ سے ۲۷) دمیقان بکر کی وجہ سے رہم) تاج فیانت کی وجہ سے رہم) تاج فیانت کی وجہ سے رہم) وجہ اور علمار صدکی وجہ سے را) بعن بزرگوں نے فرمایا سب سے بیل گناہ حدید البیس نے حفزت آدم علیدالسام سے مقام ومزنبری وجبسے ان سے صدکیا ورسی و کرفے سے انکار کردیا توصد نے اسے نافرانی براجالا۔ منقول ہے كرحض عون بن عبدالله ، فضل بن مہلب كے باس كے اور وہ اكس وقت واسط درتفام ) معے حاكم تھے فرمایا بن تجھے كي نصبحت كرنا چاہتا ہوں بوجھا وہ كيا ہے ؟ فرمایا تكر سے بہتے رہنا بہ بہلاگ ہ ہے جس كے ذریعے اللہ تعالیٰ كن فرمان كر كرم محمد كرنا جاہد ، در ماہد كى افرانى كى كئى مجراك نے برات رامى -اور حب ہم نے فرنستوں سے کہا کہ تضرت آدم علیہ السلام کوسسیدہ کرو تو انہوں نے سیوہ کیا لیکن شیطان نے كِإِذْتُكْنَا لِلْمُكَوْئِكَةِ اسْمَحِهُ كُاكِ الْإِدْمَر سَجُهُ وُالِكَّ إِبُلِيثِنَ -

نیز موس سے بچنا کیونکہ بیربات حضرت اُدم علیہ السام کے جنت سے با ہرائے کا سبب بنی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جنت جس کی چوٹرائی میں تمام اسمان اورزین اُجائیں آپ کے اختبار میں وسے دی کہ اس سے کھائیں لیکن ا بجب ورخت رکے قریب جانے سے منع فرایا آپ نے اس سے کھا یا تواللہ تعالی نے اُپ کوجنت سے با ہرائے کا ملم دیا جیرانہوں نے راحھا۔

يهال سے چلے جائيں۔

إلهُ عِلْوامِنُهَا - (١١)

(۱) مجمع الزوالدُ حلِده ص ۱۹ ماکتب البروالصلة (۲) الفردوس عباتورالخطاب حبار ۲ مس ۲ ۲ ماریث ۱۹ ۲ ۲ (۳) فرآن مجید ، سورهٔ بقره آبیت ۲۲ (۲) فرآن مجید ، سورهٔ بقره آبیت ۲۸

ا ورصد سے بناکیونکے چھنرت اُ دم علیدالسلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کوحسد کی وجہسے قبل کیا چربرایت بڑھی ۔ اورأب ان كو تصرت أدم عليه السلام كے دو بيٹوں كا وافقہ سائیں جب ان دونوں نے فر مانی بیش کی توان میں سے ایک کی قربانی تبول کی تئی میکن موسرے کی قربانی فبول منہ وفي اس نے كما من تجھے فل كردوں كا-دوس سے نے جواب ديا بي شك الله نعال منفى لوگول كى قربانى فبول كراي

وَالْوُعَكِيرُ عِنْ أَنْهَا ٱبْنَى اوْمَرا ذُلْفُرْبَا فَرُبّا مَّا فَتُقْبِثُلُ مِنُ إِحَدِهِمِمَا وَكُمُ يُنْقَبِّلُ مِنْ الُّهُ خَرِقًا لَ لَا تُتَنكُنكُ قَالُ إِنَّا يَتَقَبُّ لُ الله مِنَ الْمَتَقِبُنَ -

اورجب صحاب کرام رصی الٹرعنبم کا ذکر معو تو خاموشی اختبار کر دران سے بارے بی کوئی بحث ندکرو) اورجب تقدیر کا ذکر موتوفا موشى اختيار كروا ورحب سينارول كاذكر موتوعبى فاموشى اختيار كرور

حفرت بحربن عبداللر محماد للرفر التي مي كرا كم المستنخص كسى بادنياه سكے باس جاكر كوالا ورب حمله كميا تصامحس كے احیان کا بدارد و کیول کر بدی کرنے والے کو تو توراس کی بدی کافی ہے ایک دوسرے شخص نے اس کے اس مے اور کام برصدكيا اوربادت و محباس ماكركها كه فلان شخص حواب محسائة كوا موكر فلان فلان بات كرناس كاخيال ير ہے كہ بادشاه كامنه كنده سے بادشاه نے كما مجھے إكس بات كى معت كيسے معلوم ہوگى اس نے كہا اس كوا بينے باكس بادا عب وه تمارے میاں آئے گاتوا پنے ناک برا تفر کو سے گانا کہ اسے بدیونہ آئے بادشاہ نے کونم عافی بن اکس کا جائزہ لوں کا وہ تخص با دنتا ہ کے پاس سے جلاگ اور الس دومرے ادمی کوا بنے گر بلا کر کھانا کھلا باض میں اس ملا یا جب وہ شخص و باں سے نکل اور آبادت ہے ماس مار حسب عادت اس کے سامنے کوظام وا اور کہا محس سے ساتھ حسن سلوک کو برائی کرنے والے کواس کی بان کا فی ہے باوشاہ نے کہ میرے قریب آوروہ قریب مواتو اپنے مذہر انفر رکھ باتا کہ اوشاہ تك بهسن ك بون بينجيه بادشاه نه ول بي كها فلان أدى في سيح كها نفا اور بادشاه اس كميد بيانعام بإصله كي تحريد كلهاكرتا تفاجنا نجداك نے اپنے عالى كوا يك تحرير فكھ كى جب بيشخص حب كے إس بخط ب تمارے إس أك تواس ورج كرك السوى كال كمين لوا وراكس ي تجوسه مرواكر بما وسي إس مجروه مشخص خطر ك زيكا تو دوسرا شخص اسے رائے ين مداكس ف يوهوايركي خطرو إس في ما وشاه في انعام ك سليل من لكهاب كرا مجع دے دواس في كما تم معانوه معروال سي باس كي عابل في كمااس من مكواس كمين تجهة ذرى كرس كال آثاردول ال تے کہا بہ خطمبرے بارے میں نہیں فدا کے بیے مجھے چھوڑ دو کر میں بادشاہ کے پاس جاؤں اس نے کہا بادشاہ کا خط والس من موسكتا بنا بجراس في است ذرى كرك كال أنارى اوراكس بي عوسه جركر بادشاه محم بأس بعيج ديا وه

> (١) فرآن مجد عسورة المائدة أبت ٢٠ www.maktabal

پہلاشخص اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے باس آبا اور سیلے والا کامرکہ بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے بوجیا اس وط کا کب بنا اس نے کہا مجھے فلاں شخص ما تھا اس نے بطور سہ بحجہ سے مانگا تو ہیں نے اسے مبہ وسے رہا بادشاہ نے کہا اس نے محصہ تبایا تھا کہ تنہا رسے خیال میں مرسے مزسے گواتی ہے اس نے کہا ہیں نے بیات نہیں کہی بادشاہ نے بوجیا بھرتم نے ابنے مذہر ہاتھ کہوں رکھا تھا اس نے کہا کہ محصے اس شخص نے کھانا کھلا باجس ہیں اس تھا تو ہیں نے پہند کہا کہ آپ کو اس کی ٹورائے بادشاہ نے کہا تھے سے کہا تھا برائی وابے کو خوداس کی اپنی برائی کا فی سے۔

صنب ابن سیری رعم الله فرانے من میں نے کئی شخص سے دنیا نے کا موں میں صدر نہیں کیا کو کہ اگر دہ جنی ہے نو میں کیسے دنیا دی بات میں اس سے صدر کروں کم یہ جنت کے مقابلے میں حقیرہے اور اگر دہ جہنی ہے تو ہی کس طرح السس

سے دنیاوی بات میں صد کروں حال کو وہ جہنم کی طوف جانے والاہے۔

ایک شخص نے تصرف سے رحم اللہ سے بوجھا کیا مومن صدر اللہ ہے؟ آپ نے ذوا با تصرف بعقوب علیم السلام کے مطوں کا واقعہ مجول کئے ہو؟ ہاں مومن صدر کراہے لیکن بربات اس کے بیٹنے بس می مہونی ہے وہ حب تک ہاتھ اور زبان کے ذریعے زبادتی نہ کرسے تجھے نقصان نہیں مہنجا سکنا۔

حضرت الودر داو رض الشرعنه فربات من و می حب قدر زیاده موت کوبا دکرتا ہے اس قدر اکسس کی نوشی ا در صدکم مؤلا ہے صرت معاویہ رضی الشرعنه فربات میں میں مرآ دی کو راضی کرتے پر فادر موں مگر نعمت کا حاسد زوال نعمت پر ہی راضی موتا

- جالاك ليماكيا ہے۔

مَ مُنْ عَادَاوَاتِ قَدُ تُرُجِىٰ إِمَا تَتُهُا اِلْاَعَدَاوَةُ مُنْ مَنْ عَادَاتُهُمَا اِلَّاعَدَاوَةُ مُنْ عَسَدٍ -

تمام دشمنیوں کوختم کرنے کی امید کی جاسکتی ہے بیکن ہوشخص حدی وصرسے تم سے دھنی کرنا ہے اکس کی دسشمنی خون میں تار

بعض دانا فرمائے ہی صدا بیا زخم ہے جو گھیک نہیں ہوتا اور حد کرنے والے کو ہی سند کا فی ہے۔ ایک اوالی سنے
کہا ہیں نے عاسد سے بڑھ کرکسی کو مطلوم کے مشابہ ہیں دیجھا وہ تہا ہوے ہاں نعمت دیجھا ہے تو گوبا اسے سنال رہی ہے۔
صزت حن بھری رحما اللہ فرانے ہیں اسے ابن آدم اِتم اپنے بھائی سے حدکیوں کرتے ہو؟ اللہ نا لی نے اسے جو کھی مطلفا
فرابا اگر بداس کا اعزاز ہے توجے اللہ تعالی نے عزت بختی ہے اس برجد کمیوں کرتے ہوا در اگر کسی دوسری وجہ سے عطا کیا ہے
توجس نے ہم نی جانا ہے کس سے حدر کمیوں کرتے ہو۔ ؟

بعض بزرگوں نے فر مایا ما سد کو مجلسوں میں ذلت اور مذرت ملی ہے فرشتوں کی طری سے لعنت اور تغین اور قبامت کے

دن عذاب اوررسوائی صاصل موگی-

www.maktabah.org

صدى حقيقت مكم اقعام اورمرات

جان لواحسد مهیشهٔ نغمت برستوا ہے جب الله تعالی تهارے کسی رسلان) بھانی کو نعمت عطافراً اِ ہے تو اس صورت بن تمہاری دو حالتیں ہوتی ہی ابک حالت بہتے کہ تم اس نغت کو ناپ داوراکس کے زوال کوپ ندکرداکس حالت کو صد کہتے ہی تو گؤیا حد نعت کو ناپ ندر کرنا اور انعام یا فیتہ سے نغت کا زوال جا ہنا ہے۔

دور روام کو کروه نه جانو لین تمارا دل چا به اور اس کے وجود اور دوام کو کروه نه جانو لین تمارا دل چا بها بور تهم اس قدم کی نعت ملے اس کو رشک کہتے ہی اور اسے منافست بھی کہتے ہی بعض قوات منافست کو صدا در مسد کو منافست کها جا اسے بین ان دونوں نفطوں کو ایک دوسر سے کی جگہ استعال کیا جا ناہے اور مفہوم کی وضاحت کے بعد الفاظین کوئی مضائفتہ بنین،

نبي اكرم صلى الشرعد وسلم في قرما با -

اِقَ الْعُوْمِنَ يَغَنِي فَطُ وَالْمُعَنَا فِنَ يَعْسُهُ - (۱) بِ شَكُ مون رَسُكُ رَنَا ا ورمنافق صدر باہے -بہلی مالت رصد، ہرحال بب حرام ہے البتر کسی کافر یا برکار کوکوئی نعت کے توجیز بھروہ اسے فتنہ انگیزی سے بیے استمال کڑا ہے اور لوگوں کو نقصان بینی ناہے بہذا سے ناہی ندر رہے اور اکس کے زوال کی تناکر نے بی کوئی حرج نہیں کیوں کہ تم اس کا زوال اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے نہیں جا ہتے بلکہ اس بیے زوال کی تناکر تے ہوکہ وہ فساد کا کا اہمے اگروہ اکس سے فتنہ وفساد نہ کرے تو را معلوم نہ ہو۔

صدے حام ہونے پروہ روابات دلالت کرتی ہیں جوہم نے نقل کی ہیں تنزیداس بیے جی ناپ ندیدہ ہے کہ اللہ تقالی سنے بندوں کو ایک واللہ تقالی ہیں تنزیداس بیے جی ناپ ندیدہ ہے کہ اللہ تقالی سنے بندوں کو ایک دوسرے برفضیات دینے کے سامنے ہیں جو فیعلہ فرایا ہے اس پرنالوشکی کا اظہارہ اس میں نہ کوئی عذر ہے اور نہ ہی رفضت کیوں کو مسلمان کے اکام کو ناپ ندکرنے سے طرف کرکونساگنا ، ہوک تاہے حالا بحداس میں تنہا داکوئی فقمال جی بنیں مونا قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے ہوئے فرایا گیا۔

(١) الاسرار المرفوعة ص ٢٥٩ عدية ٩٩٠

را) قرآن مجدي سورة كل عران كيت ٢٠٠ قرآن مجدي سورة كل عران كيت ٢٠٠٠ وران كيت وران كيت

ارشاد فلاوندی ہے: بت سے اہل کتاب جا ہتے ہی کہ دہ کس طرح نہیں ایان سے کفر کی طرف بھے دیں اور وہ حمد کی وجہ سے ایساکرت وَدَكَتِنْ رُمُنُ آهُ لِ ٱلكِتَابِ كُوْتِرْدُونَكُونَ مِنُ بَعُدِ إِيمَانِكُمُ كُفًّا رًّا حَسَدًا مِن عِنْدِانْفُسِومُ۔ (۱) الله تعالى في تباياكمان كانعت المان كازوال جات صدى وصب بعد. ارشادباری تعالی ہے۔ ارشادباری نعالی ہے۔ وَدُوْا كُوْتَكُمْ وَنُ كُمَا كُفَ وُا فَتَكُونُونَ وه جاست بن كرتم هي ان كى طرح كفراختيا ركروس مس سَوَاعً - (۲) حفرت بوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے صدا وران کے دلوں کی بات کو ذکر کرنے ہوئے الٹرتالی نے ارتباد فرایا۔ جب انوں نے کہا کر حفرت بوسف علیدائسلام ا وران کے إِذُ قَالُوا لِيُوسُفُ وَاخْرُهُ إِحَبُّ إِلَىٰ اَبِينَا مِنَّا رسکے عانی عارے باب کوزیارہ محبوب میں اور مم ایک وَنَعُنُ عُصِّبَتُهُ إِنَّ آيَانَا كَفِيُ صَلَالٍ ثُمْبِ ثِينِ جاعت میں اور بے شک ہمارے والدان کی عبت یں اقُتُكُوا يُوسُف إوطر تحولاً أَضَّا يَخُلُ لَكُمُ فروب سوست من يوسف عليدالسلام كوفتل كروباكس حكر وتجُهُ إِبِيكُمُ -معینک دو الرتمبارے اب کی توصیتمباری طرف فالص موائے۔ جب انہوں نے حضرت پوسف علمالسدم سے باپ کی مجت کو نابیٹ کی اورائس مجت کازوال جا ہاتوان کو باب کی نظروں سے اوجل کردیا۔ ارشاد خلاوندی سے۔ اوروہ اپنے سیوں میں اس چرکے بارے میں کوئی وَلَهُ يَجِدُونَ فِي صُدُوْرِهِ مُدَاجَةً مِمثًا اَوْتُوا - عاجت بنی پانے جوان کودی گئی۔ بنی اس بیان سے بینے تنگ بنیں ہونے اور نز ممکین ہوتے ہی توصد نزکر نے بیان کی تعرفیت فرائی۔ مقام انكارين ارك وفرايا-

> را) قرآن مجيد، سورهٔ البقره آيت ١٠٩ را) قرآن مجيد، سورهٔ نساماً بن ٩٨ (٢) قرآن مجيد، سورهٔ نوسف آيت ٨ (٢) قرآن مجيد، سورهٔ نوسف آيت ٨ (٣) قرآن مجيد، سورهٔ مشراكيت ٩

کیا وہ لوگوں سے اسس نضل دنمت پرصد کرنے ہی ہجا ق کوامٹرنخال نے عطافر مائی ہے ۔

لوگ ایک جاعت تھے بس اللہ تعالی نے انبیاد کوم عیم اللہ تعالی کو جی الحروث تھے بس اللہ تعالی نے انبیاد کوم عیم اللہ کا کہ وہ لوگوں کے باہم میں اور ان کے بارے بین فیصلہ کریں اور اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کی اور انہوں نے دوشن نشانیال کے اختلاف کیا میں مورد دی گئ اور انہوں نے دوشن نشانیال کے اختلاف کیا۔

انے سے بعد اکیس میں صدک وصر سے اختلاف کیا۔

المس كى تغبر صدسے كى كئ سے ۔ ارشاد بارى تعالى سے : دَمّا تَعْرَفُوْ الْآمِنُ بَعْدُ مِمَاحَ ارْهُ مُوالْعِلْمُ رُ

آمر كَيْسُكُ وْنَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا أَتَاهُ مُدُمِنُ

كَانَ النَّاسُ آمَّةَ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ

التبيثين مبشرت ومنذري وانزكمعهم

الكتّاب بيعُكُ مَرَبِّنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهُ وَمَا احْتَكَفَ فِيهُ إِلَّ الَّذِينَ ٱوْنُولُامِنُ

بَعْدِمَاجَاءَتُهُمُ الْبَيْنَاتُ بَنْبَاتُبْبَهُ مُدُ-

فَضُلِهِ - ١٥

ارشا دفداوندی ہے:

اورا نہوں نے علم آنے کے بعاض صدکی وجہ سے حدا حداداسند اختیار کیا۔

الدون ال نظم المس بید نازل یو کرده ان کوجی کرسے اور اطاعت خلاف کی بران کے دل بام بل جائی اوران کوحکم دیا کر عام کے ذریعے بام العنت و مجت اختیار کرد اللین انہوں نے ایک دوسرے سے مسد کرتے ہوئے بام اختیات کی کورد ان بی سے مراکب اختیار کا خواہش مند تھا وہ جائیا تھا کہ الس کی بات قبول جاس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی بات کورد کی اس کورد کی اس میں اس میں اسٹون مار میں اسٹون کے اس میں اسٹون کے اس کو است میں اسٹون میں اسٹون میں اسٹون کی بیٹ سے بہلے بہودی جب کسی قوم سے راست تو بہتے بالد اس بی کے وسیلے سے جس سے جھینے کا توستے ہم سے وعدہ کیا اوراکس کنا برسے طغیل جو ہم برآ کا رہے گا ہماری میں دو قرآ کا جب نبی اکرم صلی المد علیہ وسے حدد کیا اوراکس کنا برسے تشریف السے مدد قرا سے نے کے با وجور انہوں نے آپ کا انکار کیا ارت و خلاوندی ہے۔

تو ایک کو بیجا نے کے با وجور انہوں نے آپ کا انکار کیا ارت و خلاوندی ہے۔

و بالمام المان الم

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة نساراتيت ٥٨

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورةُ بقره أيت ٢١٣

س تران مجد الاسترة شورى آيت ال www.maktabah

انگذ تھے ہیں جب ان کے پاس وہ نشریب لا کے جن کو پھچانتے تھے نوان کا انکارکردیا ۔ الَّذِينَ كُفُّ وَالْكُمَّا جَاءَهُ مُ مَّاعَرُفُ وَالْفَوْا عِمْ - (1) اس ك بعد فرايا -

٢٠٠٠ تَكُفُرُكُ إِيمَا ٱنْزَلَ دَمَّهُ بَعْنِياً \_

ك وه حدكرت معوسة إس حبزكا انكاركرب جوالله قال

نے آاری ہے۔

ينى صدكرته وي أنول ف صور عليه السلم اور قران باك كا انكاركيا -

ام المونین صفی منت جی رضی الله عنها نے نبی اکم صلی الله علیه وسلم کی فدرت بی عض کیا کہ ایک دن میرے باپ اور چیا آب کے باب اور چیا آب کے باب نے برے چیا سے پوچیا کہ صنور صلی الله علیہ وسلم کے بارے بی کیا ہے ہو؟ انہوں نے کہا بی کہتا ہو اور خیا آب کہتا ہو اور خیا تمان کا دسمین میں جن کی خوشخری صفرت موسی علیہ السام نے دی تھی لوچیا تمان داکیا خیال ہے۔ اس نے کہا بین تو میشدان کا دسمین موں گا۔

تورجد كامكم مع دوحواي ہے۔

جہاں کہ منافست کا تعلق ہے نو وہ حرام نہیں بلکہ واجب یا مستخب با مباح ہے بعض اوقات منافست کی جگہ لفظ مداور صدی جہاں کے بعض است کی جگہ لفظ مداور صدی کی بفظ مداور صدی کی بھول سے اور صفرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی المرعلیہ وسلم کی فدوست بین حاضر پوکرع رض کریں کم آب ہیں صدفتہ کی وصولی برمقر رسم فرائیں توحفرت علی المرتضیٰ اللہ عنہ ما اللہ عنہ ما اللہ تعلی المرتضیٰ اللہ عنہ ما اللہ عنہ ما اللہ تعلی المرتضیٰ اللہ عنہ ما کہ ایک میں مقربین فرائی سے تو الموں سے ایس میں جا کہ کو کہ ایس کے باس نہ جا کو کہون کہ آب توحمد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں رافظ نعاست استعمال کیا) اللہ کی قسم ابنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنی صاحبرادی آپ سے حدیث میں کیا ہے دیا ہے۔

مَنَ فَدُتُ بِنوى طور بِرِنْفَاسَتَ كَيْ يَصَنَّتَنَى جِهِ اور مِنَا فَسَتَ كَ جِوازى دبيل الله تعالى كايرارت وكراى جود وَ فِي ذُلِكَ فَلَيتَ مَنَا فِيسَ الْكُتُنَا فِيوَنَ - رم) اوراسي بسبقت كرنے والوں كوسقت كرنى جاہيے-

اورارت دفرما با.

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد ، سورة بغره آيت ٨٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، سورة بقره آبيت ٩٠

رم، ميح معر عبداول ص مهم ماكتب الزكوة

<sup>(</sup>۲) قرآن مبيد، سورة مطففين أبت ٧٧٧٧.maktabah

مون دوقع کے لوگ فابل رشک ہیں ایک وہ جس کو اللہ تالی نے مال دھے کر لاہ حق میں خرج کرنے کی توفیق دی اور دہ اس دی اور دہ اس میں اور دہ اس میں کو کھا گائی ہے۔ برعل می کرتا ہے اور لوگوں کو کھا گائی ہے۔

آب نے فراہا۔ وَحَسَدُ إِنَّهُ فِي اثْنَيْنِي رَحُبِكُ اتَاكُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَ عَلَىٰ هَلِكَتِ مِنِي الْحَقِّ وَرَجُلُ اتَاكُاللهُ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعِلِّمُهُ النَّاسَ-

بھرص نالوکبند دھنالہ عنہ کی دوایت ہیں اس کی وضاحت فرائی آپ نے فرایا۔ ماس امت کی مثال عارضہ کے دوگوں جبی ہے ایک وہ شخص جس کواللہ تعالی نے ال اورعلم دیا ہیں وہ ا بینے ال ہیں عارع کی کرتا ہے دوسراوہ آوئی جس کوالٹہ تعالی نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا وہ کہنا ہے اسے میرے رب ااگر میرے پاکس فلاں شخص کی طرح مال موتا تو میں اکس سے علی کی طرح عمل کرتا تو ان دونوں کا اج براد رہے۔

تودہ بیات نہیں جا ہاکدار شخص کے باس مال ندر ہے بلکہ اس کی تنایہ ہے کداس کی طرح اس کے پاس ہی مال

روب بیروند. اور تبیرات نفس وہ ہے جے اللہ تعالی نے مال دیا مین عم نہیں دیا اوروہ اپنا مال اللہ تعالی فرانی میں خرج کرنا اور پوتھا وہ شخص جس کوعلم دیا اور مال نہیں دیا اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرہے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں گناہ کے کا موں پر خرج کرنا توان دونوں کا بوجھ رکناہ ) بلارسے ر۳)

ہ موں برروں رہ وال وروں کا جبدروں) بررہے رہ، تونی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے نے گناہ کی تمنا سے اعتبار سے اس کی مذمت فرائی اس وجہ سے بنیں کہ وہ اس کی طرح مالدر مہنا چا ہتا ہے تونعمت سے سیسیے میں دوسرے بررشک کرنے ہیں کوئی حرج نہیں کیوں کہ اُدی اکس کی مثل ہونا چا ہنا ہے اور اس سے اس کا زوال نہیں جا ہتا اور خاکس کے بیے اس نعمت کے دوام کو نا ب ندکرتا ہے۔

> ۱۱) قرآن مجد سورهٔ الحديد آبت ۱۲ (۲) مسندام احدين عنبل عليداول ص ۱۲۸ مروبابت ابن مسعود (۳) منن ابن ماحرص ۲۲۲ مالواب الزعيد ا

ہاں اگر بہ نعمت، دبنی نعمت ہوا ور واجب ہو جیہے ایمان ، نماز اور زکواۃ وغیرہ تواس صورت ہیں رشک کرنا واجب ہوگا۔ بین وہ اس کی شل ہونا چاہے کیو بحداگروہ ایسا ہونا نہ چاہے تو گئاہ پر راغی ہوگا اور برحرام ہے اور اگر نعمت محف فغالل بیں سے ہو جیسے ایہ ہے کہ موسی مال خرج کرنا اور صدفہ کرنا تو اس میں رشک محف جائز ہوگا اور ان تمام صور توں ہیں اس کا ہے کہ استے محف جوازی حد تک حاصل کیا جانا ہے تو اس میں رشک محف جائز ہوگا اور ان تمام صور توں ہیں اس کا ارادہ اس شخص کے برار ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ بل جا ہے ہیں نعمت کونا ہے بدکرنا ہیں ہے۔ اور اس نعمت کے نار مونا ہونے میں ایک بر کرجی کے باس نعمت ہے اس کا اکرام اور دول ہی ہر کراس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا نفضان بل ہر ہونا ہی کور بغت حاصل ہیں ہے۔ اس کا اکرام اور دول ہی ہر کراس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا نفضان بل ہر ہونا ہی کور بغت حاصل ہیں ہے۔

اوریت خص ان دوبا توں بی سے ایک کونا ببند کرنا ہے اوروہ اس کا بیھے رہ جا باہے دب کر اس کے ماتھ مساوا چاہتا ہے اوراگر کوئی شخص مباح چیزوں بی اپنے پیھے رہ جانے اور نقصان کونا ببند کرسے تواس بی کوئی حرج مہیں باں اس صورت میں نضائل بیں کمی آتی ہے زیر ، تو کل اور رضا بیں کمی نہیں آتی ہاں بلند مقامات سے حجاب بی رہتا ہے

يكن اس سيكناه لازم بنس آنا-

بہ نہایت باریک کمنتہ ہے کیوں کہ جب وہ اس تم کی نعت عاصل کرنا بند کریے اوراس سے بیجے سٹانیز نفضان افغانا نا ببند کرے تولا زما وہ اس سے نقصان کی خواہش رکھے گا اکس کا نقصان تواکس طرح دور ہوسکتا ہے کہ اکس کی شل یائے یا اکس محود اجس سے حدکیا گیا ، سے نعمت کا زوال ہوجب ان دونوں باتوں ہیں سے ایک کا راستہ بند ہو جائے تو دل دو مرے راستے کی خواہش سے جا کہ ہوب محدود سے نعمت زائل ہوجائے تواکس کے دوام کی نسبت اس صورت ہی اس کے دل کوزیادہ نشفی ہوگا کہ وں کہ اس صورت ہیں اس کا پیھے رہا ختم ہوجائے گا اور ہواکس کے دوال کی نسبت اس صورت ہیں اس کے دوال کی نیوں کہ اس سے نعمت کے ذوال کی کوٹ شن کرے گا تو دل سے بیات نہیں کا کرا گیا ہے اور اگر اسے اختیار دیا جائے تو ہو اس سے نعمت کے ذوال کی کوٹ شن کرے گا تو دل سے بیات نہیں مل کے دوال کی اور اگر اسے اختیار دیا جائے تو ہو اس سے نعمت کے ذوال کی کوٹ شن کرے گا تو در اس میں میں مدر ہے۔

ادراگر تقوی کی دهبسے اس کا زوال جا بتا ہے توبر شک ہے تواب اس کے دل کی برخوابش کر محسود کے باکس بر

نعت زرہے فابلِ معانی ہے جب کہ وہ اپنے بیری عقل ددین کے توالے سے اسے البند کوے ۔ شاید نبی اکرم صلی اللہ علبہ دسلم سے اس ارشاد گرامی سے ہیں مراد ہے آپ نے فرایا میں میں میں میں میں میں میں اس ارشاد کرامی سے ہیں مراد ہے آپ نے فرایا

نین بانس ایس بر کرکی موس ان سے ایک بنیں ہوسکنا حدد بدگانی اور بدفالی۔ ثَلَاَثُ كَابَنُفَكُ الْمُرْمِقِ عَنْفُنَّ الْحَسَلُ وَالطَّبِرَةُ -

چوزبابا۔

وکہ میڈھٹ میڈریج اِذا حسک ہے قداف اوراس کے بیان سے بلنے کا دائے جب بنم

وی جب اپنے دائیں کوئی بات بار تو اس برطن نرکروں میٹنی نزکرو۔

یعی جب اپنے دل ہی کوئی بات بار تو اس برطن نرکروا ور بربات بعیہ ہے کہ انسان نعمت کے توالے سے دور برے

رسلان کھائی سے مل جائے لہذا وہ ماج بواج ہے اپنا وہ اس سے نعمت کے زوال کا خیال جھوڑ ویا ہے کہونکہ وہ لاز الس کے بیے ترجع پا ہے تواس انداز ہیں رشک ہوام حد کے فلاف ہے بہذا احتیاط کی ضروت ہے کیونکہ بخطرے

مراتسان اپنے سے اوپر ایک جاعت کو بایا ہے جن سے اسے شناسائی موتی ہے اور وہ اس کے ہم عمر ہوت نے

ہیں وہ ان کے برابر مونا چاہتا ہے اور ممکن ہے کہ بینجال اسے ممنوع حد تک لے جن اپنی کی کا احساس ہو تو ہو بات فال پارت وہ اس کے ہم عمر ہوت نے

اور جب اس کی افراک عدم سا وات کا خوف اور و و سرے کے مقابلے بین اپنی کی کا احساس ہو تو ہو بات فال پارت میں ملک ہو ایس سے بیان مقاصد حدکی طرف سے جائے ہوام ہے جائے دین مقاصد حدکی طرف میں جائے ہیں اپنی کی کا احساس ہو تو ہو ہا ہے دین مقاصد صول کے ذریعی مقاصد کے بیا ویون عاصد کی خوف اور اس بات کی است بالکی اجازت نہیں بلکہ ہے وام ہے جاہتے دین مقاصد سے بیا یوبی دین وی مقاصد کے بیا ویون عاصد کی خوف اور اس بات کی اسے بالکی اجازت نہیں بلکہ ہے وام ہے جاہتے دین مقاصد سے بویا دینوی تقاصد کی خاطر کی مقاصد کے بیا ویون کا میان میں جائے ہوں کی مقاصد کے بیان بیا دیون کی مقاصد کے براور کی مقاصد کے بیان بوال کی اسے بالکی اجازت نہیں بلکہ ہے وام ہے جاہتے دین مقاصد کے بیان بیا ویا دینوی مقاصد کی خاطر کی کے در بیا ہوں بیا دینوی مقاصد کی خاطر کی دور ہوں کے در بیات کی اسے بیان کی اسے بالکی اجازت نہیں بلکہ ہے گئی کی دور کی مقاصد کی خاطر کی دور ہوں کے دور کی دور کی مقاصد کی مقاصد کی خاطر کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی مقاصد کی خاطر کی دور کی مقاصد کی دور کی کی دور کی کا دور کی مقاصد کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کو کی کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی دور کی دور کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی مقاصد کی دور کی مقاصد کی دور کی

اورا سے ذاتی طور پرنا بند کرنا ہی اس کا کفارہ ہے۔ نوبرصد کی تقیقت اوراکس کے احکام ہیں۔

# 310 1 C

ور ایک بیر دوسرے ادی سے نعت کا زوال جا ہے کوں کر پہنجوداکس می طرف نتقل نہیں ہوتی یہ انتہائی در مے کی خات ہے ال (۱) ایک بیر کہ دوسرے ادی سے نعت کا زوال جا ہے کیوں کر پہنجوداکس میں رغبت رکھاہیے جیسے کسی خولیجورت مکان بانجولیوں عورت با کا کو صف ہور ہے ادی کو صاصل ہے اور بہ جا ہتا ہے کہ خودا سے حاصل ہواس کا مقصود صرف اس نعت کا حصول ہے دوسرے ادمی سے زوال مطلوب نہیں وہ اس بات کو کمروہ جانا ہے کہ وہ اکس نعت سے محروم ہے دوسرے کا انعام با فتہ ہونا اب نہ نہیں گڑا۔

مروم ہے دوسرے کا انعام با فتہ ہونا اب نہ نہیں گڑا۔

مروم ہے دوسرے کا انعام با فتہ ہونا اب نہ نہیں کر شل کی تنا کر سے اور اگر اکس کی شل ماصل کرنے سے عاجز ہو

ا بے بیہ بیہ اس کا نوال جا ہے اکر ان کے درمیان تفاوت ظاہر رزمو-

س کنزالعال علد ۱۱ ص ۵ ویث ۲۹۲۰ www.maktabah.org ہ- اپنے بیے اس کی مثل کی نوام بن کرے اور اگر اس کو عاصل نہ کرسکے تواس دو در سے اس کا زوال نہ چاہے یہ اخری قدم کا حدد کا خدد کا خدد مندوم بھی جب از دنیا سے تعلق ہوا ور اگر دبن سے تنعلق ہو تو ستحب بنیرے درجے کا حدد ندموم بھی سبے اور غیر مذنوم بھی جب کم دو مرسے درجے کا حدث بیرے درجے کا حدث بندوم سے دو مرسے اور بیلے درجے کا حدث بیرے درجے کا حدث بندوم سے دو مرسے درجے کو بجازا حدکما جانا ہے لیکن بہتا بل بزرت ہے۔

کیوں کر ارٹ دفداوندی کیے۔ وَلَدَ تَتَمَنُواْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْصَنَدُ مُدِ اور اس چیزی تنا خروص

اوراس چیزی تنا شروص کے ذریعے اللہ تعالی نے تم یں سے بعق کو بعض رفضیات دی ہے۔

## صداوررشک کے اسباب

ر شک کا سبب اس چیزسے عبت ہے جس میں رشک کیا جا آب ہے اگر بد دینجا مر ہونو اکس کا سبب اللہ نعالیٰ اور اکسس کی اطاعت کی عبت ہے اور اگر وہ دینوی بات ہو تواس کا باعث دنیا کی مباح اشیا ہری عبت اور ان سے نطف اندوز ہونا ہے اب ہم مذبوم حدیدی غور کرستے ہیں اور اکس سے راستے بہت زیا دہ ہیں لین یہ تمام سات بالوں ہیں مخصر ہیں ۔

عدادت، صول عزت، تكبر، خودب، ى مقاصد موبر ك فوت بون كا خون، مكومت كى خوابش اورنفس كى خاتت

ا وراس کا بخل —

ادی دوسرے آدمی کے پاس نعت کونا پندانا ہے تواس کی وجیا توبیر ق ہے کدوہ اس کا دشمن ہے اوربیاں
سے جدائی شیں جا ہتا اوراکس رحد) کا تعانی اسفے ہم شل اوگوں سے ہی بنیں ہوتا بکہ خسیس او می بادشاہ سے جی صدکرتا ہے
بینی اکس سے نعت کا زوال جا ہتا ہے کیونکہ وہ اکس سے بغن رکھنا ہے جس کی وجہ بہہے کہ وہ اکس سے یااس کے
مجوب سے نعمت کے باعث بحرکرتا ہے اوربیاکس کے بحر اور فونر کوبر واشت بنیں کرسکتا جس کی وجراکس کی عزت نفس ہے
صول عزت سے مراد ہی ہے۔

یااس کی طبیعت بیں اس اوی سے بڑائی حاصل کرنے کا جذبہ بایاجاتا ہے جب سے وہ حدکرتا ہے لیکن اس کا نعتوں سے

مالا مال مونا إكس راست بي ركاوت مع تكري مرادب.

بایر وه نعت اورمنصب بہت برا ہے اوروہ چاہتا ہے کہ الس قسم کی نعت صاصل کرسے ٹودہبندی کامطام ہوکرے تعبب رخودہبندی سے بہی مراد ہے۔ بالس تعمت كى وهرسے يشخص ابنے مقاصد حاصل نہيں كرك كم اس كے سبب اپني اعزاض كے حصول ميں مزاحمت كاس ماكرنا برائ اس كے سبب اپني اعزاض كے حصول ميں مزاحمت كاس مناكرنا برائ اسب يا وہ كئيں منصب كى خوائش ركھنا ہے جوائتی منصب كى خوائش ركھنا ہے جوائتی اور ہندگان خداسے اجھى اقدى بي بنل كے باعث ابساكر اسب ان اسباب كى تشريح مزورى سے اور وہ اكس طرح ہے .

فاصدہ ہے کہ صدر بعن وعداد ، کو لازم ہے اور ان سے جدا نہیں منونا تو تقویٰ کا تقامنا ہے کہ صدسے نہ برط ھے۔ اور ذاتی طور پر اسے نا پند کرے اور اُرکسی آدی سے عداوت بھی رکھتا ہوا ور کھیراس کے نزد کیاس کی فرشی اور کلیف برابر بھی مہوں توبہ نامکن سے اور کفار کے بار سے میں اسٹر تعالی نے فرایا کہ وہ عداوت کی وجہ سے حدکرتے ہیں۔

اورحب وہ تم سے الا قات کرتے ہی تو کہتے ہی ہم ایمان لائے اورجب علی و ہونے ہی توغضے سے تم برانگلیوں کے بورسے کا گئے ہی آب فرما دیجے تم اپنے عف بی مرح اور سے شک الٹر تفائی دلوں کی باتوں کو جانے والا ہے اور اگر تمہیں مجلائی بیٹھے تو ان کوبری مگئی ہے۔ كُواْدَاكُفُّوْكُ مُّرِقَالُولُ إِمِنَّا وَاِذَا حَ كُنَ عَفَنُّواْ عَكِبُرُ حَكُمُ الْكَنَامِلُ مِنَ الْغَبُظِ فُلُ مُرُكُوا بِغَبُظِكُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ الْفَاعِلِمُ الْفَاعِلِمُ الْفَاعِلِمُ الْفَاعِلِمُ اللَّهِ الصَّدُورِ وَإِنْ تَعْسَسُ كُمْ حَسَنَةٌ فَسَتُوهُ مُدَ

اس طرح الله تفالى نے ارشاد فرابا -

دہ اس بات کو پند کرتے ہیں جو تہیں شقت ہیں والے تعقق ان کی زبانوں سے دشمنی ظاہر ہو تئی ادر جو کمچے وہ اپنے سے بول کی ادر جو کمچے وہ اپنے سے بول میں مطابعے

وُدُوْامَاعَنِتُهُ قَدَّبِكَتِ الْبَغْضَاءِ مِنَ اَ فُوا هِ هِ مُدُدُ وَمَاتُخِفُى صُدُ وَرُهُ مُدَدُ الْبَرُدِ (١)

مطلب یہ ہے کہ اگر کو فی عظیم خصیت ہوتی تواس سے بعے جھکنا اورائس کی ہروی کرنا ہا سے لیے شکل نمونا (۱۷)

کیا ہے ہوگ ہی کم الٹرتعالیٰ سنے ہمارے درمیان ان پر احسان فرایا۔ الله تعالى قريش كاقول نقل كرشت موك فرفا است -اَ هَوْ الله عِلَى الله عَلَيْ مُوسِمُ مِنْ تَبَيْنِ -

(١) قرآن جيد، سورة أل عران أيت ١١٨

(١) قوأن مجير ، سورة زخرف آنيت ٢١

(۲) ا مكام الفرآن جلد ۱ اص م محت آيت لولائزل بدا نقرآن

ام) قرآن مجيد، سورة انعام أيت الله www.maktabah

گویا انهوں نے سلانوں کو تقیر جانتے ہوئے اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بربات کی۔ پوتھ اسبب خودب ندی ہے جس طرح اللہ تعالی نے بہلی امتوں کی خبر دینتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا۔ ما انت مدالات مَبَعَنُ مُنِیْکُنْکَ ۔ (۱) نتم اللہ میں میں میں اور ہواری طرح سے انسان ہو۔ نیزانہوں نے کیا۔ كياسم ابين جي دو أدميول برايان لائي-ٱنْوُهُنِي لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنًا۔ ابنوں نے رہی کیا۔ وَلَئِنَ ٱ طَعْنَمُ بُسَنَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمْ اگرتم اسینے جیسے انسان کی بات مانو سکے نواس ونت نقصان انطا ورکے۔ إِذَا لَعَاسِرُونَ - (٣) توانهوں نے اس بات پرنعب کیا کہ ان حبیبا ایک انسان رسالت، وحی اور قرب فداوندی کا درجہ حاصل کرسے جانچہ انہوں منع صدكيا افران رانبيا وكرام اسع نبوت كا زوال جا باانبي اس بات كاخوت بواكدوك من حص وتتخابن مي ان كى شل ب ان پر فضیدت ماصل فارسے میکر کے اراد سے حکومت کی طلب اور سابقہ عدادت یاکسی دو مرسے سبب کے باعث انہوں نے ایسانس کیا۔ ا بنول نے تعجب کرتے ہوئے کہا۔ كياالله تفالى ف انسان كورسول بالربعيا. ٱبْعَثَ اللهُ بَسَرًا رَّسُولِدً - (٧) نيزوه كنف لك -م م كوئى فرشته كيون نين أما راكيا-كُرُكُ أُنْزِلَ عَكِينًا الْمَكَاثِكُةُ - ره، ارث دفدا وندی ہے۔ کیاتم اس بات پرتعب کرتے ہو کو نندارے دب کی طرف سے ذکر تم میں سے ایک مرد کے ذریعے تم تک پہنچا۔ ٳۊۜۼۼڹؿڡؙٳڽ۫ۼٳٷڰۿۏڒؙؚڰۯڡڹۣ؞ڒڽ۪ۜػۿ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ كُمْ اللهِ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ كُمْ اللهِ (١) قرآن مجيد، سورة يلين آيت ١٥ (٢) قرآن مجيد، سورة مومنون آئيت، م (٣) قرآن مجيد، سورة مومنون آيت مم ٣ (م) قرآن مجيد، سوروُ اسراد أيت ١٩٥ 

ره، قرآن مجبد، سوره فرقان آبت ۲۱

(١٧) فرأن مجيد، سورة إعراب أيت ١٣

پانچواں سبب، مقاصد کا فوت ہونا ہے اور بران لوگوں کے ماتھ فاص ہے جو ایک، مقصود برچھ کولئے تے ہوں ان بیں سے ہرشخص دو مرسے اور بھارتنا ہے ہوں کا جے سوتوں کا سے ہرشخص دو مرسے اور باس منت بر صدر نا ہے جس کے ذریعے اسے انفرادی طور پر مقصود حاصل ہونا ہے ہوتوں کا مقاصد زوجیت پر باہم اختلات بھی اس قسم کے صدیمی شاہ ہے ماں باپ کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے بیے بھائوں کا ایک دوسرے سے حد کرنا بھی اسی زمرے بیں ا تاہے کیوں کہ اس کے ذریعے وہ عزت اور مال حاصل کرتے ہیں۔

شاگردوں کا استاد کے ہاں مقام حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے حد کرنا ، بادشاہ سے درباریوں کا بادشاہ کے درباریوں کا بادشاہ کے دل بی جگر یا استان کے دل بی جگر یا کہ شام کے دل بی جگر یا کہ دوسرے سے حدادی اس فیم کا ہوتا ہے تاکہ دوسرے سے حسد کرتے ہیں کیوں کہ ان بی سے ہر ایک شہر والوں کے ہاں مقبول بن کرمال حاصل کرنا حاشہ سے۔

ای طرح علی و جومعین خود ساخته فقها رکے بان مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ، ایک دوسرے سے صد کرتے ہیں تاکم دہ

ان كريخ كراف مقاصدها صل كري -

چین آمب ، عکومت کی نواس اور ذانی مرتب کی طلب ہے کسی دوس مقعد تک بینچامطلوب نہیں ہویا جیہے ایک شخص چا ہا ہے کہ وہ کہی نام ہے ایک شخص چا ہا ہے کہ وہ کی نام ہے ہے ایک شخص چا ہا ہے کہ وہ کی نام ہے ہے ایک دور دور اپنی تعرف سنا پند کرتا ہے کہ وہ کیا گے دور دور ازعاد نے بن بھی کوئی اس کا ہم بلہ ہے تو دور دور ازعاد نے بن بھی کوئی اس کا ہم بلہ ہے تو بہا ہے دور دور ازعاد نے بن بھی کوئی اس کا ہم بلہ ہے تو بہا ہے اسے بری مگئی ہے وہ اس شخص کی موت یا کم اس سے نعمت کا زوال چا ہا ہے ہواس سے ساتھ مشر کیا ہے ہے اور ایک میں بہتنما نصا اور الداری وغیرہ میں میں بہتنما نصا اور اس بات برخش بھی تھا ،

اس صورت میں صد کاسب عداوت بہنیں نہ اپنے آپ کوزبادہ عزت والاسمجھنا اور نہی دوسر سے سے بڑائی مقصود ہوتی سے اسے مقاد ہے۔ اسے مقصود سے اسے مقاد سے مقدود سے دعاصل ہونے کا خوت بھی نہیں ہونا وہ توصرت انفرادیت کا دعویٰ کر کے جاہ ومرتبے کی طلب رکھنا ہے علما د

کام توبوگوں کے دنول ہیں اپنے مقام بیداکر کے اس کے ذریعے کام نکا تتے ہی وہ اس سے امک ہے۔ یہودیوں کے علاء نی اکرم صلی الٹرعلیہ وسے کی بہی ن سے انکار کرتے تھے اور ایک براعان نہیں اسے تھے کیوں کہ انہیں

ورفاکداکس طرح ان کاعلم منوخ ہوجائے گااور دہ ابنی سرداری سے محردم ہوجائیں گے۔
حدکا ماتواں سبب نفس کی خیات اوراد ٹرفائل سے بندول کو لخنے والی جدائی پینخل کرنا ہے تم دیجو سے کہ حب ایک شخص ریاست ، تجراور طلب مال ہی مشغول نہیں ہو الیکن جب اس سے سامنے کمی بندہ فدا کا اجھا ال بیان کیا جائے کہ اللہ تقا سے کہ اللہ تقا میں خواجے اور ایسا شخص مین دوسروں سے تو اس کو ریاب ہو جو محموس ہو ق ہے ہیں جب لوگوں کی مختلف امور ہیں ریابی فی ، تنزل اور مقاصد کا ماصل نہ ہونا و خیرہ بیان کی جائے تو وہ اس پر خورت ہو تا ہے اور ایسا شخص ممینہ دوسروں سے نقصان کو ب ندر تا ہے اور الیا شخص ممینہ دوسروں سے نقصان کو ب ندر تا ہے اور الیا شخص ممینہ دوسروں سے نقصان کو ب ندر تا ہے اور الیا شخص ممینہ دوسروں سے نقصان کو ب ندر تا ہے اور الیا شخص ممینہ دوسروں سے نقصان کو ب ندر تا ہے اور الیا تقالی نے اس سے خزانے اور ملک سے اسے اور الیہ تعالی سے اسے اس

www.maktabah.org

عاصل کیا ہے کہا جاتا ہے کہ بخیل وہ ہے جوابینے ذاتی مال میں بنحل کرتا ہے اور شعیع وہ ہے جو دوسروں کے مال میں بخل کرتا ہے اور پر شخص توانڈ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں بخل کرتا ہے جو انڈ تعالی نے ابینے بندوں کوعطا کی ہیں حالان کواس کے اور ان کے درمیان ندكونى عداوت موتى ب اورندى والطداس مدكاكوئى ظامرى سبب بنب صوب اس كى نف نى خاشت اورطبى كمينكى مع جس يروه يدا موااوراكس كاعلاج بت مشكل سے -

ت کیوں صدکے باقی البباب عارفی مونے میں اوران کوزائل کیا جا سکتہ بہذا ان کے ازامے کی طبع ہوسکتی ہے یہ ہا۔ درجہ کی فطری خباشت ہے کبونکہ اس کا کوئی سبب ہمیں ہے لہذا اسے دورکر نا بہت شکل ہے کیوں کہ عا ڈیا انسس کا ازالہمال

توبہ حدر کے اسباب ہی بعض افغات ان ہیں سے بعض یا تمام کے تمام ایک اُدی جمع موجاتے ہی اسس اعتبار سے
اس ہی حدی ہی زیادہ ہوتا ہے اور اپنے قرت حاصل مونی ہے جس کی نبیا دہر وہ شخص صدکو جیبا نہیں کتا اور اس کے
ظاہر مونے کی وجہ سے ڈسمنی ظاہر مونی ہے عام طور سرچا سدین ہیں بہتمام السباب جمع موضے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ

دوسرول کے تفالے میں بابر کے اوگوں جازاد بھائبول نیزر شنہ داروں سے صدیکے

زباده بولے کی وصب

جان لوا ان لوگوں کے درمیان حدریادہ ہونا ہے جن کے درمیان وہ السباب بخترت یا فیصالی بن کا ذکر م نے کیا ہے اور جن لوگوں میں بیتمام السباب جمع مول ان کے درمیان صدر بادہ فوی ہوا ہے۔ ایک سنتھ ماس ایے صدر تا ہے دو بڑا نہیں لیکن بڑا بنا چا بنا ہے بااس لیے کروہ (دورائشخص) اس کا دشن ہے یا اس کے علادہ کو فی سب ہواہے۔ اورب اسباب ان توگوں کے درسیان زبارہ ہونے ہی جی کے درسیان باسمی رابط ہوتا ہے اور وہ اس رابطے کے باعث مجانس میں استھے ہوتے میں یا ایک دوس سے ان کوغرض ہوتی ہے جب ان میں سے کوئی کسی غرض کے توا مے سے دوسرے کی مخالفت کرنا ہے تواس سے طبی طور رِنفرت ہوجاتی ہے اوروہ اس سے بغض رکھنا ہے نیزاس کے دل میں کمینہ بيلام وقالب اس وقت وه اس زلبل مجفا مع اورتكم كا اظهار كرا مها اور ويكراس في اس كى كى غرض كى ما لفت ى ہے بداده اس سے انتقام لين چاہا ہے اوراكس كويسينے والى اس نعت كوناب ندكرا ہے جس كے ذريعے دواكس عزى مك بهنيا ب اوراك طرح يراكب ايك دوس ك يجيداً تني اورا كمطة موعاتين. كيوں كم دوا دى جودو مخلف سفرول ميں رہے ميں ان كے درميان حديثيں سوناسى طرح وہ دوا دى جودو معلول ميں

اں جب وہ کمی مکان یا بازار یا بررسہ یا سبدیں ایک دوسرے کے پٹروسی بنتے ہی اورا بسے تھا صدکے مرحی ہول ہو دونوں میں مشترک ہیں لیکن ان کی اغراض مختلف ہیں تواس سے ایک دوسرے سے نفرت اور لغف پیلا ہوتا ہے اور اس سے حد رکے دوسرے اسباب پیلا ہوتے ہیں ۔

ای طرح نم دعیو کے کوایک عالم دومرے عالم سے صدر تاہے عابد سے نہیں کرتا درعا بددوسرے عابد سے عسد کرتا ہے عالم سے نہیں کرتا نیز باجر تناجر سے صدکرتا ہے موجی، موجی سے صدکرتا ہے کہ بڑا بعینے واد سے سے نہیں کرتا ہاں بیشے کی منز کت سے علاوہ صد کا کوئی دوسرا سبب مؤتواکس وصب سے بھی صدکرتا ہے .

چیسے نا پر است سے علاوہ سندہ وی درسر جب ہروا ہی جب است بات ہے۔ انسان دوسروں کی نسبت اپنے بھائی اور جبا زادسے زبادہ سند کرتا ہے اور فورت اپنی سونن اور خا وندکی لونڈی سے جتا حد کرتی ہے اس قدر جسد خا وندکی ماں اور اکس کی بٹی سے نہیں کرتی -

بیا سدروہ ہے۔ اس مرحد موجی کے مقصد سے جدائے ان کے مقاصد باہم محکواتے نہیں کیوں کہ بزاز رکھ البیجیے کیونے کھڑا بیجنے والے کا مقصد ، موجی کے مقصد سے جدائے ان کے مقاصد باہم محکواتے نہیں کیوں کہ بزاز رکھ البیجیے والے) کا مقصد وال حاصل کرنا ہے اور اس کے بیے زیادہ خوبداروں کی ضرورت ہے اور اس سے بی دو سراکھ افروق اس سے مزاح ہونا ہے موجی اس کا حرف نہیں ہوتا پھر کھڑے کا جو تاجراس کا بڑوت ہے اس کی مزاحت اس سے زیادہ ہوتی ہے جو بازدار کے دو سرے کنارے برہے دنہا بڑوی دو کا ندار سے صدر ایون ہوگا۔

ای طرح بها در شخص کسی دور رئے شجاع سے حدکر نامیے کسی عالم سے حدیثین کرنا کیونے دو تو اپنی تشجاعت کا تذکرہ اور شہرت جا بہت ہے کہ وہ اس وصف میں اکبلا ہو اور عالم کا اس سلط میں اس سے کوئی مقالم بنہیں ہونا اس طرح عالم ، عالم سے حد کرنا ہے کسی بہوان سے حدیث بی کرنا ہے واعظ حس قدر دو سرے واعظ سے حد کرنا ہے اس قدر کسی طرح عالم ، عالم سے حدیث برنا کہ بیان اس سے حدیث بی بنیا د فقید با کی ہے حدیث کرنا کہ واس کے درمیان ایک مقصد رہے مگرا ہونا ہے توان حدول کی اصل وحدیث کی بنیا د فقید با کی مقدر ایک غرض پر ان دونوں کے درمیان ایک مقصد رہے مگرا ہونا ہے دوسرے سے دور موں بلکہ ان کے درمیان کے درمیان

کی قسم کی منا مبت ضروری ہے اس لیے ان دواً دمیوں کے درمیان حمد نیاجے۔ کان چوشفن جا ہ ومرتبے کی حرص زیادہ رکھنا ہواور اطراعتِ عالم میں تثبرت کا طالب سوتو وہ دنیا کے ہراوتی سے حسک

کرے گا اگرے وہ دُور موںکین اس بیں وہ خصلت بائی جاتی موض کے ذر بعے بہ فخر کرتا ہے۔
غرضبکدان تام باتوں کی بنیاد محبت دنیا ہے کیوں کہ دنیا کے بارے بیں ہی باہم جھکڑھے ہوتے ہیں اورانس بی نگی ہوتی ہے جہاں کہ اخرے کا تعانی ہے تواس ہی کوئی تنگی بنیں اخرے کی شال نعتِ علم جسی ہے تو ہوشخص اللہ تالا کی معرفت جا ہتا ہے بہراس کی صفات ، فرشتوں ما نبیاد کرام اور آسما فوں اور زمین کی بادشاہی کی بیجان کا خواہشنمند ہے وہ کسی سے صدر منہ کی کا رشاہی کی بیجان کا خواہشنمند ہے وہ کسی سے صدر منہ کی کئی ایک بارشاہی کی بیجان کا خواہشنمند ہے وہ کسی سے صدر منہ کی کیوں کہ مارفین کے درمیان موفت میں کوئی تنگی ہنی ہوتی ایک بارے جس کا علم حاصل موقا ہے اسے ماحموں عالم جانتے ہیں کی موف سے درمیان موفت میں کوئی تنگی ہنی ہوتی ہی ایک بادر دوسروں کی وجہ سے درک ادبی کی لذت میں کئی وہ اس کی موف سے درک ادبی کی لذت میں کئی دور سے درک ادبی کی لذت میں کونے ایک اور دوسروں کی وجہ سے درک ادبی کی لذت میں کئی دور سے درک اور کی کی لذت میں کئی دور سے درک اورک کی گذرت میں کئی دور سے درک کے درک کے درک کے درک کا خواہشند کی کا درک کی گذرت میں کئی کئی درک کی کا خواہشند کی کوئی کے درک کے درک کوئی کا خواہشند کی کا خواہشند کی کہ درک کی کوئی کی کوئی کی کرنے میں اور کے جی اور دور سول کی وجہ سے درک کوئی کی گئی کی کوئی کی کہ کہ کوئی کا خواہشند کی کوئی کی کرنگ کی کی کرنگ کی کا خواہشند کی کی کرنگ کی کوئی کی کوئی کی کرنگ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کرنگ کی کوئی کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کا کوئی کی کرنگ کی کئی کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرنگ کرنگ کی کرن

www.maktabah.org

واقع ہنیں ہوتی بلکہ جس فارعارفین زیادہ ہوتے ہیں اس فار آنس و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اورافادہ واستفادہ پڑھا ہے

یہی وجہ ہے کوعلا کے دین ایک دوسرے سے حسر ہنیں کرنے کیوں کران کا مقصدا نٹر تعالی کی معرفت ہے اور وہ نہایت و بسیع
سندر سہے جس میں تنگی نہیں اوران کی غرض اللہ تعالی سے ہاں مقام عاصل کرنا ہے اور اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ۔ کیون کے اللہ تعالی کے ہاں سے سطعت اندوز سونا سے اور اس میں کوئی مما نعت اور
کے ہاں سب سے زیادہ نو لیسورت نعت ہے وہ اس کی ملاقات سے سطعت اندوز سونا سے اور اکس میں کوئی مما نعت اور
مزاحمت نہیں ہے اور ایک کا دبھنا دوسرے کے دیجھنے ہیں رکا وسط نہیں بنتا بلکہ ان کی کٹرت سے انس و محبت میں اضافہ
سونا ہے۔

م ال جب علاد، علم سے مال اور مرتبہ عاصل کرنا جاہی توایک دوسرے سے حدارتے ہی کمیوں کہ مال ایک جم رکھنے والی چیز ہے حب مراد دلوں کا مالک بننا علی جب رحف میں ایک باتھ ہیں جاتی ہے تو دوسر الم اللہ بننا ہے اور حب ایک شخص کا دل کسی ایک عالم کی تعظیم سے بھر حبابے تو وہ دوسرے کی تعظیم سے بھر حباب یا اس میں مجھ فیکھی ہے اور میں بات با ہمی حد کا باعث بنت ہے۔ در میں بات با ہمی حد کا باعث بنت ہے۔

اورجب دل الدُّنَّالَى كى مرفت كى خوتنى سع عرصاً اسى تواى سے دوسرے أدى كے دل كے عرفين ركاوط نبي

ہوتی اورنبی باس کی فوشی میں ستراہ بناہے۔

علم اور مال میں فرق میہ ہے کہ مال اس وقت اک کسی کے ہاتھ ہیں نہیں آتا جب کک وہ دور رہے ہاتھ سے کورج ذار طبے جب کہ علم، عالم سے دل میں جاگزیں ہوتا ہے اور اس کے سکھانے سے دور سرے کے دل میں جانا ہے لیکن اس کے دل سے منین سکھتا حب کہ مال حجم اور مادی چیزہے اور اکس کی ایک انتہا ہے۔

الركوني سنسن زين كي تمام الشياء كا مالك بن جائے تواس كے بداس كے بدرال نبين شيے كاجس كاكوني دولسوا

آدی الک بنے جب کریلم کی کوئی انتہا نہیں اور ہنداکس کو گھیرنے کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جوشخص اپنے نفس کو اللہ تعالی سے عبال ، اس کی عظمت اور زمینی اوراکسانی با دشاہی ہی بنور وفکر کا عادی بنا اسے اس کو مرفعت سے طبھے کوازت حاصل موتی ہے نہاس سے راستے ہیں کوئی رکاوس موتی ہے اور نہ کوئی مزاحمت کرسکتا

ہے اور اس کے دل می مخلوق میں سے کسی شخص کے لیے صدیعی نہیں ہونا کیوں کہ اگر دوسرے لوگوں کو بھی اکس کی طرح موفت فلا وزری عاصل موصلے تواکس کی لذت میں کی نہیں آتی بلکہ اس کو انس و مجت کی وجہ سے زیادہ لذت عاصل

ہوتی ہے۔

اہذاان لوگوں کو ملکوت سے مطالعہ کی وصب سے جو دائمی لذت ماصل مہوتی ہے دہ اس لذت سے بھی نیادہ عظیم مین میں اور ما نات کو ظاہری آئکھوں سے دیجھنے کے ذریعے ماصل مہوتی ہے کیوں کہ عارف کی تغمت اور جہ نت معرفت ہی ہے جو اس کی خات کی صفت ہے اور وہ زوال سے محفوظ ہے وہ تخص عمشہ اس کا بھیل جنتا ہے اور جہ نت معرفت ہی ہے جو اس کی خات کی صفت سے اور وہ زوال سے محفوظ ہے وہ تخص عمشہ اس کا بھیل جنتا ہے

نیزوہ اپنی دُوح اوردل کے ذریعے اپنے عام کے قبل سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ہے وہ کھیل ہے ہونہ کھی ختم ہوگا اور نہ اس سے لاستے ہیں رکاور طب بھی اس کے بیوسے قریب ہیں اگراس شخص کی ظاہری آنھ بندھی ہو تھر بھی الس کی روح بلند جنت ہیں نفع حاصل کرتی ہے اگر غارفیں کی کڑت بھی ہوجائے تو تھر بھی وہ ایک دور سرے سے صدنہیں کرتے بلکہ وہ اللہ تمالی کے اس فرمان کی طرح ہوتے ہیں۔

اور سم نے ان کے دوں سے کینہ کال دیا وہ ایک دوسرے کے بھائی می اور وہ تختوں پرایک دوسرے کے ملت ہوں گئے۔ وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُ وُرِهِ مُرَفِّ عِلِّ إِنْحَوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُثَقَابِلِيْنَ -

ان كاييمال سے عالانكه انفى وہ دنيا ہيں ہم ہم توجب آخرت بين ان سے پردہ اٹھاليا جائے گا ور وہ مجوب كامشا ہدہ

كري كي قراس دقت إن كے بارسے بن تمها راكيا خيال ہے توجنت من ايك دوسرے سے حد كا تصور في بنين كيا جاسكا ملك منتى لوگ دنيا بن عبى ايك دوسرے سے حدوثين كرتے كيونكہ جنت بين خكوئى تنگی ہے اور بنهي مزاحمت -

جنت کا صول ، الله تغالی کی موفت کے بغیر منہ مہرکنا اور دنیا ہی اس موفت بیں بھی کوئی سراحمت ہنیں ہے تو اہل جنت لاز ما دنیا اور آخرت میں حمد سے پاک ہی بلہ صدان لوگوں کا وصف ہے جوجنت کی وسعنوں سے دور موکر جہنم کی تنگی میں

عائے ہی اس مبیات بطان لعین اس نام سے موسوم موا-

ائس کی صفات میں ذکر کیا گیا کہ اس نے مصرت کو دسے حمد کیا کہ ان کو الٹرتنائی نے اپنائنتخب بندہ کیوں بنایا اور جب اسے سی سے کی طرف بلیا گیا تو اس نے تکر کیا ، انکار کیا اور سرمنٹی کرتے ہوئے نا فرمانی کی۔

تم نے جان لیا کہ حمداسی وقت ہوتا ہے جب ایک مقصود پر نختیف نگاہیں لگی ہموئی ہوں اوروہ سب کو لورانہ ہو سکتا ہو یہی وجہ ہے کتم لوگوں کو اسمانی زینت کی طوف د بیجھٹے ہیں حمد کر تاہوا نہیں دیچھو سکتے جب کہ وہ باغوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے

سے مدکرتے می کیوبی برزین کے ایک چھوٹے سے تھے بن موتے ہیں اور آسمان کے مقابلے میں نمام زمین کچھ جی نہیں ایکن آسمان اس قدروسی عب کراسے نمام نگائی و بچھ کتی ہیں اس بیے اس میں ندمزا حمت ہے اور نہی باہمی صد-اپندا اگر تم بھیرت رکھتے مواورا بینے نفس رشفقت کرتے ہو تو ایس نفت طلب کرویس میں کوئی مزاحمت نہ مواور

وہ ابنی لذت ہوش میں کوئی گدائیں بنہیں اور دنیا میں نیہ بات صوف اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات وافعال نیز زمین واسمان کی بادشا ہول کی معزفت حاصل ہواور آخرت میں بھی اسس کا صول اسی معرفت کے

در کیے ہوگا۔

www.maktabah.org

(١) قرآن مجيد، سورة مجرات ٢٨

اگرتم الدُتعالیٰ کی معرفت کا شوق نہیں رکھتے اور نہی اس کی لذت یا تے ہو تمہاری دائے جی کمزور ہوا در دبت جی ضعیف موتوتم اس سلے ہیں معذور ہوکیوں کر نام واکری کو جماع کی لذت کا شوق نہیں ہوتا اور بچہ بادشامی کی لذت کا شوق نہیں رکھنا ان لذتوں کا اوراک با بغ مردوں کو مترتا ہے بچوں اور پھڑوں کو اپنی اس طرح لذت معرفت جی مرددں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ارث ادفدا و ندی ہے۔

رِجَالُ لَا تَكُنِي مِنْ يَعِمَّارَةٌ وَلَدَ بَيْعُ عَدَث كَمِوالِي لِلَّى مِن وَتَجَارِتُ اور خريد و ووفت الله تم فِي كُرِاللهِ را)

ان کے علاوہ لوگوں کو اس لذت کا شوق نہیں ہونا کبوں کم شوق دونی کے تعدمہ فنا ہے اور صب نے چکھا نہیں اسے معرفت نہیں اور جے معرفت نہیں اسے شوق نہیں اور جس کو شوق نہیں ہوا وہ تلاش نہیں کرتا اور ہوتا لاکش نہیں آیا وہ آیا نہیں اور جس کو عالی نہیں موتا وہ محروم لوگوں کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے کو ھے ہیں ہوگا۔

ار ما دخلاوندی ہے : وَمَنْ يَعْنُونَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْطُنِ نُقَبِّقِنُ كَرُ اور تِنْض رَحْن كے ذكرت منه بھرے ہماس كے ليے شَيْطَ اللَّا فَعَدَّ كَرُنِيَ - (١) ايك نشيطان مقر كردينے ہي ليس وہ اس كا ساتھ ہوائے

## وہ دوا جوصدی بیاری کودل سے دورکردیتی ہے

مبان او احد ول کی بڑی ماروں ہیں سے ایک ہے اور ول کی بھار ہیں کا عداج علم اور عمل کے بغیر نہیں ہوگ تا اور جسد
کی بھاری سے لیے علم نافع بہ ہے کہ تم تحقیق کے ساتھ جان کو کہ حد دنیا اور آخرت ہیں نقصان دنیا ہے اور جس سے حد کیا جائے
اس کا کوئی دنی یا وبیوی نقصان نہیں بتوا ملکہ اسے دونوں اعتبار سے فار بھی ہتوا ہے جب تم بھیرت کے ساتھ رہات جان
وسکے اور تم اپنے نفس کے دشن اور اپنے دشن کے دوست نہیں بنو گئے تو لاز ما حدر سے دور بور کے جہاں ک دین ہی
حدر کے نقصان کا تعلق ہے تواس کی صورت یہ ہے کہ تم نے حدر کے نقصان کا تعلق ہے اراضگی کا اظہار کیا اور
اس کی اس نعت کو نا پ ندک جواس سنے اپنے بندوں کی درمیان تقسیم کہ ہے نیز اس عدل کو بھی نا پ ندکیا جے اس نے اپنی اور
امیان کی ان میک کوئوا ہے تمار سے بیے دین بی اتنا جرم ہی کافی سے حالانکہ تم نے اس کے ساتھ سلمان سے کہند بھی رکھا

(۱) قرآن مجید، سورهٔ نور آبت ، ۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ نرخرت آبت ، www.maktabah

اورجب ہم جانے ہوکر حدکی وج سے اخرت ہی سخت عذاب ہوگا قداس سے با دلود کیسے حدکرو گے۔
اس شخص پرکت تغیب ہے کہ وہ کسی نف سے حصول سے بغیر اپنے آب کو اللہ تفائل کی ناراضگی سے بیے پیش کڑا ہے بلکہ
نفسان اٹھانا ہے اور تکلیف برداشت کرتا ہے بوں کسی فائرے سے صول کی بجائے دبنی اور دبنوی طور پر ہاکت کا
سامنا کرتا بڑتا ہے محدود (جس سے حدکیا گیا) کو دبنی اور دبنوی طور پر کوئی نفصان ہمیں ہوتا اور پر بات واضح ہے کیوں کہ کسی
سامنا کرتا بڑتا ہے محدود (جس سے حدکیا گیا) کو دبنی اور دبنوی طور پر کوئی نفصان ہمیں ہوتا اور پر بات واضح ہے کیوں کہ کسی
سے صدکر نے سے اس سے فوت دور شہر ہوتی ملکہ اللہ تعالی سے بوعزت اور نعت اس سے بیے مقدر فرمائی سے دور ہر کام کا ایک
مقرروفت اللہ سے دور کرنے کا کوئی حدیث ہمیں بلکہ ہمر چیز اللہ تعالی سے باں ایک مقرروفت تک ہے اور ہم کا مالیک
وفت ملی ہوا ہے ہی و وج ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک ظالم عورت کی شکا بٹ کی جو نموق برحیم ان مقرقی تو انداز ہی جو مکھ دیا
ہو ہے ہے بدلنے کا کوئی دارت نہیں لہذا جب بک اس کا افتدار ہے اس وفت تک صبر کریں۔

ا المان الم

پرکون گاہ مہدگا۔ اوراگرتم کہوکہ تما پرمیرے حدکی وجہ سے صود سے نفت زلّل موجائے توریانتہائی درجے کی جمالت ہے کیول کم یہ ایک ابری معیدت ہے جے عامد میں ہے اپنے نفس کے لیے جا ہتا ہے کیونکہ اس کا بھی کوئی دشمن موگا جواس سے حسکوتا ہوگا ۔اگرحد کی وجہ سے نعمت علی جانی توجا سدرکے ہاں الٹرفغال کی کوئ نغمت ماقی شریعتی بلکہ مخلوق ہیں سے کسی کے باکس

www.maktabah.org

بی نرستی بلکہ ایمان کی نعت بھی باقی ندرتی کیوں کر کفار، مومنوں سے ان کے ایمان مرصد کرتے ہیں ارتباد خلاوندی ہے۔ وَدُکُوْنِ وَمُونَ اَهُلِ اَلْکِتَابِ کُونُدُون کِے مُدُ بہت سے اہل کتاب جا ہتے ہیں کرکسی طرح تہیں ایما ن میں کبند ایک ایک کے مُدکفاً دیا کہ سک دیا ہے۔ عِنْدِ اَکْفُرِ ہِمِنْ ہُون کُون اور دو صدی وجہ سے ایسا عِنْدِ اَکْفُرِ ہِمِنْ ہُون کُون اور دو صدی وجہ سے ایسا

کیوں کہ صدکرنے والا جرکھیے جاتا ہے وہ پوراہنیں ہونا ہاں وہ دوسروں کے بارہے ہیں برے الادسے کی دجہ سے خود گراہ ہونا ہے کہونکو کا را دہ بھی کفر ہے ہیں جوشنی جاہتا ہے کہ صدکی دجہ سے بھود سے نعبت نالل ہوجائے گوبا وہ کھا رہے حسد کی دجہ سے اس سے نعمت نالل ہوجائے گوبا وہ کھا رہے حسد کی دجہ سے اس سے نعمت ایمان کو سلاس کے اور اس خارق سے نعمت جا اور اس طرح دوسروں کے حمد کی دجہ سے بیزود نعمت سے مورم منہ ہوتو ہو ہے اس سے عور کی دوسر سے نیادہ نعمت سے مورم منہ ہوتو ہوں ہے اور دوسروں کے حمد کی دجہ سے بیزود نعمت سے مورم منہ ہوتو ہوں ہے اور وہ دوسروں سے نمود وہ دوسروں سے نعمت نیادہ دوسر ہوتا تو اور کم عفلی ہے کہوئے ہم بوتو وہ سے نعمت نوائل ہیں ہوتی اس براللہ تھا سے نمودہ اور کو تا سے جا لانکی جا اس کی دھہ سے اسے نا بہندی کا اس براللہ تھا ہے کا سے مالانکی جا اس اپنی جہا اس کی دھہ سے اسے نا بہندی کیا ہے۔

ایک جس سے حد کہا گیا وہ اس حدی وجہ دین اور دنیا دونوں سے توالے سے نفع عامل کرتا ہے اور یہ بات واضح ہے دنی نفع اس اختبار سے کہ وہ عامدی طون سے مظلوم ہے تصوصاً جب حد کرنے والاقول و فعل سے ذریعے حد کا اظہار کرسے شندا اس کی غیبت کرسے اس میں عیب کا سے اس کی بردہ دری کرسے اوراکس کی برائموں کا ذرکہ کرسے تو گوبا جا سداس طرح اپنی نیکیوں کا تحفہ اس شخص کو بیش کررہا ہے تی کہ قیامت کے دن جب اس سے کے کا ذرکہ رسے تو گوبا جا سداس طرح مورم ہوگا جس طرح دنیا بی محرم تھا گوبا اکس نے اس سے نعت کا زوال چا ہا کہا تو معلس مو گا اور نعتوں سے اس طرح مورم ہوگا جس طرح دنیا بی محرم تھا گوبا اکس نے اس سے نعت کا زوال چا ہا کہی نعت کا زوال تو درکن راسے مزید نعت می کہا سرکی نیکیاں بھی اکس کوبل گئیں گوبا جا سدنے اکس کی نعت بی اور اپنی بدیختی ہیں اضا فہ کہا۔

جہاں تک دبنوی نفع کا تعاق ہے تو دہ اکس طرح ہے کہ مرتبی اپنے وہ مال جا ہے دہ جا ہا ہے دہ جا ہا ہے کہ الس کا مقدر ہو توصد سے بڑھ کیا تکلیف ہوگی اور وشمن کی سب حضری بنی اس کا مقدر ہو توصد سے بڑھ کر کیا تکلیف ہوگی اور وشمن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دہ مکون اور جینے سب رہے اور ان کے حاصد غم اور حدرت کی زندگی گزاری اور حد کرنے دائے نے منالفت کی اکس تمنا کو لیرا کر دیا ہی وجہ ہے کہ تمالا وشمن تنہاری موت کی تنابنیں کرنا ملکہ دہ جا ہتا ہے کہ تم لبی زندگی گزارو لیکن ممیشہ حدر کے مذاب میں مبلد ہوا وراکس کو لئی والی نعت کو دیجے تے دہوا ورلوں حدکی وجہ سے دل

مکرٹے مکوٹے موجائے اسی لیے کیا گیا ہے کہ ۔ تنہار سے دستمن کوموت نہ آئے بلکہ وہ مہینے زندہ رہیے تاکہ وہ تنہارے پاس وہ چیز دیجھے جو دل کوہمار کرتی ہے تم ہمینے نعمت کی وجہ سے محدود رہوکموں کہ کامل وہی سے حس سے حمد کی جائے۔

عاسد کامنالف انی نعمت براتنا نوش نہیں مواجی فدروہ عاسد کے غم اور سدر بنوش مواہد اوراگراسے معلی ہو۔ عاشے کہ عاسد صدی تکلیف اور عذاب سے چیوٹ گیا ہے تو یہ اس کے بیے بہت بڑی مصیبت اور اکرائش ہوتی ہے تو گویا

ما سد کو توغم لائن ہے وہ اس کے مخالف کی نوائش کے مطابق ہے۔

اگر عامدان با توں برغور کرے تواسے معلوم ہم جائے کہ وہ اپنے نفس کا دشمن اور اپنے ذشمن کا درست ہے کیوں کم حب وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اسے دنیا اور اکون میں نقصان ہو باہے اور اکس سے ذشمن کو دینوی اور اُخروی فائدہ عاص ہوتا ہے، خالتی اور مخدق سے نزویک بہ قابل ندرت طربا ہے اور حال واستقبال ہیں برنجتی کا شکار موتا ہے جب

کر مسود کو طف وال تعمت بھوں کی توں رہنی ہے یہ جاہیے پا نہ چاہے۔
جربی بات ہنیں کہ عاسد کے ڈمن کی مراد لو پری ہوتی ہے بلکہ اس سے شیطان کو بھی نربارہ نوشی حاصل ہم تی ہے
جو بہت بڑا دشمن ہے کیوں کر جب وہ حاسد کو علم ، تعزی ، جاہ و مرتبہ اوراکس مال سے محروم دیجھا ہے جواس کے دشمن
کے ساتھ فاص ہے تو اسے ڈر ہم تا ہے کہ کہیں وہ دوکسر استحف اس بہلے شخص کے لیے بیسب کچھ نہ چاہے اوراکس
جا بہت کی دھبہ سے دو فوں نواب میں کشریک ہوجا ہمی کیوں کر جوا دی سلانوں سے بیے جول کی چاہتا ہے وہ اس جملائی
جا بہت کی دھبہ سے دو فوں نواب میں کشریک ہوجا ہمی کیوں کر جوا دی سلانوں سے محبوت کی وجہ سے نواب سے محروم
بی مثر کے سرتا ہے اور تو شخص دینی اعتبار سے اکا برکا درجہ نئی پاسکتا وہ ان سے محبت کی وجہ سے نواب سے محروم

نہیں ہوتا جب اس بات کو پندکرتا ہو۔ توٹ بطان کو ڈر موتا ہے کہ الٹرتعالی نے کسی مبذ سے پر جوا نعام واکلام کیا کہ اس کی دنیا اور دین کو مہتر بنا یا توتم اس سے عبت کی وجہ سے تواب ہے تاکم عبت سے تواب سے جسی محروم رہے جس طرح وہ عمل سے تواب سے محروم رہا۔ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی الٹر علیہ وسلم کی فدرت ہیں عرض کیا یا رسول الٹر صلی الٹر علیائے وسلم یا ایک اُدی کسی قوم

معرت كراميديكن الجلى تك دوان سيمنين الا-

نبی اکرم صلی النٹرعلیہ وسلم نے فراہ ۔ اکسٹر و متح مین آخت کا ، انسان اس کے ساتھ ہے جس سے مجت کراہے ۔ نبی اکرم صلی النٹرعلیہ وسلم خطبہ و سے رہے تھے کر ایک اعرابی نے اٹھ کرسوال کیایا رسول اللہ اِنیابت کب ہوگی ؟ اب نے فرایا تم نے اس سے بیے کیا تیاری کی ہے ؛ اس نے جواب دیا میں نے کچھ زیادہ نمازی اور روزے نیار نہیں کئے گری انٹر تعلیہ وسلم انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے مجت کرنا ہوں نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے معرف کرنے اس کے ساتھ بوكر سے بحت كرتے بورا)

مصرت انس رصی الله عنه فرطنے بی صحاب کرام رضی الله عنهم کواسلام الاف کے بعد میں قدر اُج نوشی موگی اتنی نوشی کمجی

ہیں ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کرصحابہ کوام رضی انٹرعنم کی سب سے بڑی تواس ن انٹرتعالی اور اس کے رسول صلی انٹر عبد روس سے بحت تھی تحضرت انس رضی انٹرعنہ فرما تے ہیں ہم رسول اکرم ملی انٹرعلیہ وسلم حفرت ابو بحرصد بن اور حضرت عمر فاروق رضی انٹرعنہ سے بحبت کرتے تھے اگرہ پیمارے اعمال ان کے اعمال سے برابر ذیجے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ رقیامت کے دن)ان کے ساتھ ہوں گے۔

صرت البروسى رضى الشرعن فرانت من من نعرض كيا يارسول الشراصلى المعليك وسلم ايك شخص نمازلون سے مجت كالب بكى فود نماز نهي بإهناروزه وارول سعيت كرنا جديكن فودروزه نهي ركفناحى كرا بنول ف اوركى اعال كاذكر

كا تونبى اكرم ملى الشرعليه وسلم نے فرمايا وہ ان لوگوں كے ساقد ہوگا جن سے مجت كريا ہے - (١)

ایک شخص نے حضرت عربی عبدالعزیز رحمداللہ سے عرض کیا کہ کہا جا تا تقااگر تم سے ہوسکے توعالم بنواور بوں نہ ہوسکے تومتعلم رسيكف والمعا بنواورا گرمتعا هي نه بن كونوان لوگون سے مجت كردان سے دشمی نه ركھوا ب تے فرايا سجان الله! مائنة مان الثرتوال في مارس بيدراسته باديا -

تود بجوابلیں نے کس طرح تم سے صدر کے اس محبت کا تواب بھی ضائع کردیا بھراسی بر فناعت ہیں کی تمہارے (مسلمان) بھائی کوتمہارسے زویک فابل نفوت بنا دیا تہیں اس سے نفرت برمجور کرسے گناہ میں ڈال وہا اور بہ کیسے ہیں ہو گاحالانگ ہوسکتا ہے کہ ما مدکی عالم سے حد کرتے موے دین فداوندی کے سلسلے میں اس کی خطا کویے ، کرے وہ جاتیا ہو کر اس کی غلطی ظا برسوادروه ذليل ورسواسوها سے اس كى زبان بندسوهائے اور دو اول نسك وہ بمار موجات اكتفار وتعلم سے مودم رہے اس سے بڑھ کیا گناہ ہوگا ہاں اگروہ عالم کے درجے کون بنجے اور اس وج سے علین ہوجا ئے توگناہ اور اُخرت کے عذاب

مدیث شراف میں ہے۔

الفا الفا

(١) صحع بخارى مبدع ص ١١ وكذب الادب

منی تین فسم کے من تکی کرنے وال اس سے مجت کرنے والا اور الس سے اذب کو دور کرنے والا -

آهُلُ الْجَنَّةِ تَلَاثَةٌ الْمُحُونُ وَالْمُحِثُ لَهُ وَالْكَاثُ عَنُهُ - (1)

بعی جوای سے اذبت، بغض محداور کواست کرنا بدیدگی کودور کزامے-

تودیجوکس طرح سلیطان نے ماسد کوان بن راستوں سے وور کردیا سی کہ وہ ان بن بی سے کسی استے وال بھی نم مواد

تواس طرح شیطان کا صد، حاسدی واخل موگیا مکین اس کا حسداس سے دخن میں داخل بنین موا-

اسے ماسد ااگریم بیلای یا خواب بی ابنی مالت کود مجھو تو ا بینے آپ کو آس آدمی کی طرح د کیھو گے بوا بینے رہمی کی طرف نہ بینی بنا ہے ای است کال دیتا ہے ای کا حفظہ بڑھا ہے اور است کال دیتا ہے ای ماری دائیں آن کھی کی طرف دائیں آ با ہے اور است کال دیتا ہے ای ماری فقہ بڑھا ہے اور اسے کال دیتا ہے اور اسے کا دوسے کی اس کا فقہ بڑھا ہے اور اسے باکل اندھا کر دہتا ہے اب اس کا فقد اور بڑھ مباتا ہے وہ تیسری مرتبہ تیر عینی تا ہے تو وہ اس کی طرف والیں آتا ہے اور اسے باکل اندھا کر دہتا ہے جب کہ اس کا فقد اور بڑھ مبال ہیں محفوظ رہتا ہے وہ اسے بار بار مارت کے دو اسے بار بار مارت کے دو اسے بار بار مارت کے دو اسے بار بار مارت والے کی مرکب طرف والیں کا ناق اراق ہے وہ اسے بار بار مارت والے کہاں ہر باریاسی کی طرف کو نات اس کے دخن اس کے گر دہتے ہیں اور اس کا ناق اراقے ہیں سے توصد کرنے والے کا یہ مال ہے اور کرٹ بطال جی اس کا خاتی اراق ہے۔

بلکرهاسد کا عال الس شخص سے زیادہ برائے بیوں کر جزیر تھیں بیکا گیا وہ اُنھوں کی طرف لوٹ آ ہے اگریہ اُنھیں نے بھی عابتی توموت سے ساتھ لاز گاختم ہوجانی ہیں جب کرحاسد تو گئا ہ سے ساتھ لوٹ ہے اور گئا ہ موت سے ختم نہیں ہوتا ہوسکا ہے وہ اسے اللہ تعالی سے عضب اور جہنم کی طرف سے جائے تو دنیا ہیں اس کی اُنھوں کا چلاجا یا اُخرت بی اُنھوں سے ساتھ جہنم

یں جانے سے بہرے کوئے جہنم کی لیٹ ان کونکال دھے گا-

تود کھوا نٹرنیا لی کس طرح ماسدے بدلرات ہے جب وہ محدود سے زوال نعت کا ارادہ کریا ہے لیکن دوالس سے
تائی نہیں ہوتی البتہ جاسد سے زائل ہوجاتی ہے کیونے گئا ہ سے سلاستی نعت ہے اسی طرح غم اورالم سے محفوظ رہا کھی تعت

ہے اور سے دونوں نعتیں اس سے جا گئیں۔

برارشا وخلاوندی کی تصدیق ہے: وَلَا يَحِيْنَى اِلْمَكُرُ السِّيْعُ اِلَّهِ بِاَهُ لِلهِ را) اور برا داؤ خوداس آدمی کو ملاک کرنا ہے۔

اور بعض ادفات وہ خوداس بات میں بلامونا ہے جورشن کے بیے جا بہا ہے اور کوئ کالی دینے والا بعض اوقات

را) تمنز العمال حبله ۱۱۰ صریف ۱۰۰ صریف ۱۰۰ ۳ مرانم ۳ ۱۲۱ قرآن مجید سور که فاطر آئیت ۲۳ . www.maktabah. ۵۲۹ نود اس میں بندا ہوتا ہے حتی کر حضرت عائشہ رمنی الدعنہائے فرا پا میں نے حضرت عثمان غی رصی اللہ عنہ ہے ہیے جس جر محد رہی بڑی اور اگر میں ان سے قبل کی تمنا کرتی توخو دقت موجاتی -

تونین دراخ در این طور برگ و سے تو حدی گذاری طرف سے جاتا ہے جھے بی کا انکار اور دشمنی سے بدلہ لینے کے
بید زبان اور باقع کو برائی کی کھی تھی و سے دینا دغیرہ کا کیا حال ہوگا تو بدوہ بھاری ہے جس نے سابقہ امتوں کو بلاک کردیا۔
توریخ بھی دوائیں ہیں جب انسان صاحت ذہن اور جاخرول کے ساتھ اس سلطی عور و ذکر کرتا ہے تواس کے دل سے
حدی اگ بجہ جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جا آ ہے کہ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو بلاک کرتا ہے، اپنے دشمن کو نوش کرتا ،
اپنے رب کو ناراض کرتا اور اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے اس سلطی میں نفی بخش بات بر ہے کو صد کا مقابلہ کرے ، وہ یوں کہ
صدحی قول وفعل کا تقامنا کرتا ہے اور اپنے نفس کو اس کے قلاف جس کا مکلف بنائے اگر حد کا تقامنا ہوکر وہ محمود
میں کوئی عیب نکالے تواسے جا جے کہ اپنی زبان کو اس کی تولیف کا مکلف بنائے اور اگر حد اسے نکری کرہ وکھائے تواپیے
اور تواضع کو ان دم کرسے اور اس سے معذرت کرسے اگر حد کا تقامنا ہوکہ اس کو کھی نہ دے تو پہلے سے زبادہ وسے۔
اور تواضع کو ان دم کرسے اور اس سے معذرت کرسے اگر حد کا تقامنا ہوکہ اس کو کھی نہ دے تو پہلے سے زبادہ وسے۔

جب وہ تعلق کے ساتھ بہ کام رہے گا ورجو دکو جن اس کا علم موگا تواس کا ڈل ٹوتن ہوگا اور وہ اس سے مبت کرے گا اور حب وہ مجت کرنے اس سے ابنی موافقت بہدا ہوگا جو حدر کے اور حب وہ مجت کرنے اس سے ابنی موافقت بہدا ہوگا جو حدر کے اور خوج خوج نے بیٹر خوش مؤااس شخص کے دل کوادھ متوج کرتا ہے اس کے لیے اس کا دل نرم ہوتا ہے وہ معر بانی کا اظہار کرتا ہے اور اس احمان کے بدلہ پر ابھا رہا ہے بھر یہ احمان بہلے کی طرف ورث ہوتا ہے اور اس احمان کے بدلہ پر ابھا رہا ہے بھر یہ احمان بہلے کی طرف ورث ہوتا ہے اور اس کا دل صاف ہوتا ہے اب وہ بات ہوئیا ہے سامنے عام دی با تفاق اس کی عادت بن جاتی ہے ، اور اب اسے مشیطان کا بہ قول گراہ نہیں کرتا کرا گرتم اس کے سامنے عام دی یا منافقت یا خوت قرار دسے گا اور بہنا بیت و اور اس اسے منافقت یا خوت قرار دسے گا اور بہنا بیت و اور اس اسے منافقت یا خوت قرار دسے گا اور بہنا بیت و اور الفت کی طون اور یہ بی بیت اور الفت کی طون اولی مولی کے منافقت یا خوت اور دل با ہی مجت اور الفت کی طون اولی کے سے آرام یا ہے ہیں۔

بر، دونوں طون سے دشمنی کی دوار کو توٹر و بنا ہے حد کا مؤوب کم ہو جاتا ہے اور دل با ہی مجت اور الفت کی طون اولی کا اس کے سے آرام یا ہے ہیں۔

بر، دونوں طون سے دشمنی کی دوار کو توٹر و بنا ہے حد کا مؤوب کم ہو جاتا ہے اور دل با ہی مجت اور الفت کی طون اولی کے سے آرام یا ہے ہیں۔

الدر حدی دوائی می جربت نفع بخش بن اگر حبر به داوں کو ببت کوفوی معلوم موتی بین لیکن نفع کراوی دوائی سے میں مامن ہوتا ہے میں میکن نفع کراوی دوائی سے ماصل ہوتا ہے وائی کر است دوائی کی کڑوا ہے اسس وقت ہلی معلوم ہوتی ہے جب ادمی تیمن سے لیے تواضع اختیا رکز سے اوران کی تعریف سے فرسیعے ان کا قرب ماصل کرسے اوران کی تعریف سے فرسیعے ان کا قرب ماصل کرسے اوراب اس وقت ہو گاجب ان معانی کوجانے کی قرت عاصل ہو جو بم نے ذکر سے ہیں۔

نیزاللہ تعالی سے فیصلے رواضی رہنے کے تواب میں رفیت کی فوت کامل ہوا ورص چیز کوامٹر تعالی بسند کرنا ہے

www.maktabah.org

## دل سے س قدر صدکو دور کرنا واجب ہے

کوئی حاجت نہیں پائے۔

www.maktabah.org

وه چا ہے ہیں کران کی طرح تم عبی کفر کرو اور توں تم ب بلار سوچا دار اورار تادفدا وندی ہے: وَدَّوْا كُوْتَكُوْدُن كَمَّ كُفُرُوا اَنْتَكُونُونَ سَوَاءً - (۱)

اورارشادباری تعالی ہے!

وَانْ تَمْسَتُ كُوْ عَسَنَةُ كُلَسُو وَهُ هُ وَ (٢) اوراگرتمبی بھا، اُل بینچے توان کوبری گئی ہے۔ جہاں تک فعل کا تعلق ہے تو وہ غیبت اور تھبوط ہے اور بیمل صدی وجہ سے صادر ہو تا ہے بہ بلات نور حد نہیں ہے۔ ہے بکہ حدکامی تو دل ہے اعضا بنیں میں ہاں یہ صدالیا گنا ہ بنیں ہے جو بندے سے معاف کرایا جائے بلکہ یہ ایک ایسا گنا ہ سے جو بندسے اور فعل کے ورمیان ہے ہاں جب ظاہری اعضاء سے ارتکاب ہو توبندے سے معاف کروانا

بین جب نم اینے فام کومی رصرسے روک دواور ہو کچے دل بیں پیلا ہوتا ہے اسے بھی ناپند کرویعی دوسروں سے نعمت کے زوال کی جا میت نمیس ناپند موخی کہ اس وجہ سے تم اپنے نفس پر عصر کروتوں ناپ ندیدگی عقل کی جانب سے موگی اور برطبعی میلان کے مقابلے میں موگی ۔ تواس صورت میں نم سے اپنی ذمہ داری کو دیوا کیا اور عام طور برتم ارسے اختیار میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے ۔

جہان کی طبیعت کو بدلنے کا تعلق ہے کہ اس کے نزویک ابدارساں اور اصان بہنجانے والی جزیرار ہوجائے اور است باتک بھت کی جوبی ماصل ہو دو نول صور توں بین فوشی اورغم برا بر بول توطیعت جب نک دینوی مفادات کی طرف متوجہ اس بات کونہیں بانتی البتہ یہ مجب فلاوندی میں ڈوول میں ٹووب جائے جسے دو شخص جو مجب فلاوندی میں ڈووا ہوا ہو بارول کے حالات کی تفصیل کی طوف اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سب کو ایک نگاہ سے دیجھ ہے اور وہ رحمت کی اس کے سب کو فلا کا بندہ سمجت ہے اور ان رحمت کی اس کے سامنے سنتی ہیں۔
سمجت سے اور ان سے افعال کو احد تعالی سے افعال سے خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سنتی ہیں۔
توجہ حالات اگر سبتہ بھی ہوتی تو بحلی کی جیک کی طرح ہوتی وائی مذہوتی اکس کے بعد دل اپنی طبی حالت کی طوف لوط
قال ہے۔ اور زشمن بھر وشنی مراز آنا ہے بعنی شبطان وسوسوں کے ذریعے جھکا طی اس کا بی اداکرو با جس کا اسے سکاف
ہوئے اکس کا مقابلہ کرنے اور با بنے دل کو اکس حالت بہتا گائی ہے۔
ہوئے اکس کا مقابلہ کرنے اور با جن کا اس حالت بہتا گائی ہے۔

١١) قرآن جير سورة نساد آب ٨

(۲) نوآن مجيد، سورهُ آل عراق آب: www.maktabal

بعن صفرات کا خیال ہے کہ اگر صداعت اوسے ظاہر نہ مونوکوئی موج ہنیں کم دیکے حضرت میں بھری رحما اللہ سے حسد کے بارے بن اوجی آئی تو امہوں نے وزایا اسے پوٹ بدہ رکھو حب تک ظاہر نہیں کردھے تہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان سے ایک حدیث موتو وفا اور مرفوعاً دو نوں طرح مروی ہے نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

تَاکَدُ اَنَّہُ اَلَٰ اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اَنْہُ کُو اُنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اَنْہُ کُو اَنْہُ کُو اِنْہُ کُو اِنْہُ کُو اِنْہُ کُلُو اِنْہُ کُو اِنْہُ کُو اُنْہُ کُو اُنْہُ کُو اُنْہُ کُو اُنْہُ کُو اِنْہُ کُو اُنْہُ کُنْ کُو اُنْہُ کُو اُنْکُو کُو اُنْکُو کُو اُنْکُ کُو اُنْہُ ک

پھرسکر حسد تودل کا وصف ہے افعال کا نہیں ہے تو جوشخص بھی کسی سلمان کی برائی جا ہا ہے وہ حاسد ہے۔

تواب محف دل کے حدسے جب کے عمل نر موالس کا گن ہ گار مہذا افتاد فی بات ہوگئی لیکن ہو کھی آیات واحاد بنت کے ظاہر

کے توالے ہے ہم نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ فاہر بات ہے اور معنوی اختیار سے بھی اسی طرح ہے کیوں کہ ایک اُدی دوسرے
ملان کی برائی جا ہے اور وہ اکس بات کو نا ہے ہوئی نہرے چیواسے معان کر دیا جا گئے تو یہ بات بعید ہے۔ تواکس سے
تہیں معلوم ہوگیا کہ ذخص کے سلملے میں تمہاری تین حالیتی ہیں۔

۱- تم طبی طور پر اکس کی برائی کویے ، رکزتے ہوں کی بربات نقائا تمہیں ہے نہیں کر تمارے دل کا میلان اکس طرف ہو گھر تم اکس بات پر اسپنے نفس کی گوشالی بھی کرتے ہواور جا ہے کہ کسی جیلے سے بربات ختم ہوجا مے نوبیر بات نظمی طور پرمعان ہے کیونچہ تمہارے اختیاریں اکس سے زیادہ کچھے ہیں ۔

٢- تماس ربائی ) کوپندکرنے ہواور اکس پر توریش کا بی ہوتے ہوجاہے زبان سے اکس کا اظہار کرویا اعضا دسے ، تو بیر حد فطعاً منوع سے -

۳- ان دوصورتوں کے درمیان ہوبینی دل ہیں حدمولکین تم اس براسنے نعن کو برا بھد ہنیں کہتے البت ا بینے اعضا ہ کو حسد کے تقاصوں سے بچاتے ہور مجل افتاد ف سینے فاہر ماہت یہ ہے کہ بہ بھی گاہ سے فالی ہنیں جن قدر صدیب نہ ہواس کی قوت وضعت کے اعتبار سے گاہ ہوگا۔ انڈتا لی ہتر بات کو جانی ہے تمام تعرفینی انٹرتوا لی سے بیے ہی جو تعام جانوں کو بالنے والا ہے میں انٹرتوالی کافی ہے اور وہ ہنترین کارساز ہے۔

## ٧- دنياكي ندمت

بسمالتدارجن الرحبي إ

تمام تعریفی استر تعالی کے بیے بی جس نے اپنے دو تنوں کو دنیا کی مصیبوں اور افات کی بیجان کولی تھی کہ انہوں نے

اس کے شوا ہدا ورعلہ مات کو دیجا اور نی برن کا گنا ہوں سے مواز نہ کیا اور انہیں معلوم ہوا کہاں کی برایاں، اس کی جدا ہوں نے

زیادہ ہی اسس کی اسیری اس کے طریحے بار بنہی اور اس کا طلوع گرین سے مفوط نہیں رہ سک نہ ایک خولصورت مورت کی
طرح سے بولوگوں کو اپنے شن وجمال کی طوف مائل کرتی ہے اور اس برکئی برائیاں بوٹ بدہ ہی جواس کے وصال ہیں رغبت
مرکفتے والوں کو بلاک کرتی میں جو بیا اپنے طلب کرنے والوں سے بھاگ جاتی سے اور اپنی طرف توجہ کو لی کی دیتی ہے اور برائی سے بیش میں کا کرتی ہے توسال جب کوئی اس کی طرف توجہ ہو اس کے شرا وروبال سے بیج نہیں سکتا اگر ایک ساعت بھا ان کرتی ہے توسال جب کوئی اس کی طرف توجہ ہو اور ایک باربرائی سے بیش میں مائی کرتی ہے۔

تواس کی توج سے واڑے اس فدر قریب ہیں کہ وہ ایک وائرہ معلوم ہوتے ہیں اور اکس سے عجت کرنے والوں کی تجارت نقصان پر مین ہونی ہے۔ اس کی اُفات سے اس تونی ہی کیو بھا سے طلب کرنے والے ایک دوسرے برطعنہ زنی کرنے ہی اورطالبان دنیاکی ذات براس سے راستے بھی او لتے ہی تو جرائنص اس کے دھو کے میں آیا ہے اس کا ٹھ کانہ ذات ہے اور جا دی اس کے دریعے نظیر کرنا ہے اس کی مزل کف انوس مناہے اس کا کام طلب کرنے والوں سے عباگن اور کھا گئے دالوں کو تاش کرنا ہے جواکس کی فدمت کرنا ہے اس سے جلی جاتی ہے اور جواس سے مذہبیزیا ہے اس کے پاکس آق سے برصاف بھی ہو تو کدور توں کے تنا میے سے فالی نسی ہوتی ا دراکر سرور بھی بنجائے تو وہ پریشا بنوں سے فعالی نہیں ہوتا اس کی سلامتی اپنے سیھے بیاری لاتی سے اور اکس کی جوانی بڑھا ہے کی طوت سے جاتی سے اس کی نعنبی حرب اور ندامت سے سوا کھوہنیں دہیں نوبہ رونیا ) دہو کے باز ، مکار ، اطرف وال اور عبا گنے والی سے اپنے جاسنے والوں کے لیے بہینہ بن سنور کررمتی سے بیان تک کرجب وہ اس کے دوست بن جانے ہی تووہ ان بردانت نکالنی ہے دان کی لیسی برینتی ہے ا اورابين السباب محمقالات عجميرونتي معاورا بين تعب محفز ان الصحيل دين مع مواهن ابيغزس سے الاکت کا مزہ حکیماتی ہے اورا بنے نیرول سے زخی کرنی ہے جب دنیا دار نوشی کی حالت میں ہونے من نوا عانک ان معصمنه عبرلنني سبے گویا وہ برنشان نواب تعصی عوان برحملہ اور موکر انہیں اوران کو کفن میں تصیا کرملی کے بیچے رکھ دینی ہے اگران سے کوئی ایک بوری دنیا کا مال بھی بن جائے تواسے بوں کا ف کرر کو دینی ہے کہ گویا کل الس کا وجود رہی نه تفا اسے چاہنے والے خوشی کی تناکر ہے ہی اور ہر ان کو دھو کے کا وعاد بنی ہے جنی کہ وہ بہت زیارہ امیدر تھے ہیں اور

مهات بنا نے بن اور پیران کے محلات قبروں کی شکل اختبار کرلیتے ہیں ۔ ان کی جاعث ہدک موجانی ہے ان کی کوئٹ ش بھری موتی وارشے والی عبار موجاتی ہے اور ان کی دعانیا ہ و مربا دموجانی

ان رہا مس می صفت ہے اور اللہ تعالی کو صبی بھری ہوی داور سے دون کا مرحن کا مرحن کے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بہر ہو جواس کے بندے اور رسول ہیں آب کو تمام جانوں سے بینے تو تنخری دینے والا انہام سے اگاہ کونے والا اور روکٹن چراغ بنا کر جیجا گیا۔
اوران لوگوں بر رحمت مو تو آپ سے آل واصحاب میں سے دین سے مدرگار اور ظالموں سے ضاف مدر دینے والے ہی اور

الدران دون پوست براده سلام موجمد وصلون کے بعد

ونیاد لند تعالی کی نیز اس کے دوستوں اور وشمنوں سب کی وشمن ہے اللہ تعالیٰ کی وشمن اس طرح سے کردہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو استوں بہ چلینے نہیں دیجیا۔ کے بندوں کو استوں بہ چلینے نہیں دیجیا۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی اس طرح وشمن ہے کہ دہ ان کے سامنے سرتنی موکر آتی ہے اور اپنی تر قرماز گی اور آلائنش

وكهانى بدوى كرانين الس كو تعبور ني بن صبر أزمام واص مع كزرنا برياب

اوراد المرائد تنالی سے دشنوں کی اس طرح دشن ہے کہ کروفریب نے ذریعے اُم ہمۃ اُستہ ان کوا بنے عبال ہیں بینساد بی ہے حتی کہ دوائی ہیں بند ہو کررہ عبار در اس بریا متا و کرستے ہیں اس طرح دنیا ان کو ذہبل ورسوا کرسے بہلے سے زیادہ متا جا کہ دوائی ہیں بند ہو کروہ عبار کرتے ہیں لیکن حرت و ندامت کے سواان کو کھی جام ماس ہو تا ان کے مگر نکوے ہو وہ اس کی جو ہو ہو ہاتنے ہی جو وہ اس کی جو اُس کی جو ہو ہیں اوراکس کی موز ہیں جو وہ اس کی جو اُس کی موز ہیں کی موز ہیں کی جاتی بیا دال سے اِس میں دبیل درسوا ہو کر مورا در گفتا گئر ہو ۔

معار اور گفتا گئر کرو۔

ارت دفدا وندى ب،

اُولَٰكَ الَّذِيُنَ اسْتَكَرَّعُ الْعَيَلِ مَّا الدُّنْكِ الْمُكَا بِالْدَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُالِعَدَابُ وَلَاهُ مُ يُنِفُهُ وَقِنَ - (1)

کوخریدائیں ان سے عذاب ملکانس کیا جائے گا ورب

بروہ لوگ می جینوں نے آخرت کے بدمے دنیا کی زندگی

۔ جب دنیا کی آفات اور شربت بڑے ہی توسب سے پہلے تقیقت دنیا کی بھیان حاصل کرنا ضوری ہے کر سیکی ہے ؟ اوراس کی دشمنی کے باوجودا سے بدا کرنے کی تکت کیا ہے ؟ اس کے دموسکے اور تشر کا راستہ کونسا ہے ؟ کیونکہ جہشتی براٹی کو نہیں جانیا وہ اس سے بچ مہیں سکتا اور قریب ہے کہ اس ہیں واضل ہو ہم ونیا کی مذمت اس کی مثالیں اس ک حقیقت اس کے معانی کی تفصیل اسے متعلق امور کی اقدام اور اسس کے اصول کی طرف عاجت کا ذکر کرئی سے اور اللہ تعالی اپنی بید جس بیان کریں گئے کرنجلوق و نیا کے فضول امور میں کھو عباضے کی وجہ سے اللہ تعالی سے پھر گئی ہے اور اللہ تعالی اپنی يستديه باتون يدوفرااب-

د نیاکی مذمت.

دنیائی ندمت سے سلیمین قرآن باک کی بہت ہی آبات اُئی میں اور قرآن باک کا زیادہ تصدر ترت دنیا ہے مخاوق کے اس سے پھر جانے اور اُن بی اور قرآن باک کا زیادہ تصدر اس سے پھر جانے اور اُن بی اس سے پھر جانے اور اُن بی اس سے بھر اس سلیمے کے لیے بھیجا گیا تھا ہوئی اس سلیم ہیں آبات قرآنیہ ظاہریں بہذا ان سے استدلال کی حاجت بنیں ہے ہم اس سلیمے میں آبات قرآنیہ ظاہریں بہذا ان سے استدلال کی حاجت بنیں ہے ہم اس سلیم بن مردی بعض احادیث ذکرکرستے ہیں۔

ایک روایت یں سے نی اکرم صلی انٹرطیہ وسلم ایک مروار بری سے پاس سے گزرسے اور فربالکیا تم عاستے ہو کہ یہ بکری اینے گھروالوں سے نزدیک میں قدر مقیر ہے ؟ انہوں نے عرض کیا اس مقارت کی وجہ سے ہی انہوں نے اس کو چینے کا ہے آب نے فرایا اس ذات کی قدم جس سے قبینہ قدرت میں میری عبان ہے جس قدر سر بکری اپنے گھر دالوں سے نزویک حفیر ہے اللہ تعالی سے نزدیک دنیا اس سے بھی حقبراور ملکی ہے، اور اگرا مٹر تعالی سے نزدیک دنیا مجر کے بڑے برار بھی ہوتی تواس عے کافر کوایک گھونظ بھی نہاتا را)

دنیا مون کا قدرفانداور کافر کی جنت ہے۔

ورہا معون سے اور ہو کھیالس میں ہے وہ بھی لعنت کے کے قابل ہے سوائے اس کے جوانڈرتعالی کیلئے ہو۔

بوشخص اینی دنباسے مجت کرناہے وہ اپنی اُخرت کو نعضان بينياً كاسب اورح بأدمى ابني أخرت سع مجت رّا

رسول اكرم صلى الشعليه وسلم ف فرايا اَكَذُنْياً سِيجُنُ الْمُؤْمِنِ وَكَجْنَنَهُ ٱلْكَافِرِ - ١٧) نبى اكرم صلى المعطيب وسلم نے ارشا و فرابا-ٱلدُّنْيَا مُلْعُونَنَةُ مُلْعُونَ مُافِيهُا إِلَّهُ مَاكَانَ ينه مِنْهَا - (٣) حضرت الوموسى اشرى رضى الله عنه فرمان من اكرم صلى الشرعليدوك است ارشا و فرابا -

مَنُ إَحَبُّ دُنْياً ﴾ إضَرَّبا خِرَتِه وَمَن

اعَبُ آخِرَتُهُ اصَرَّبُهُ مِيا لَافَا رِثْرُوا

وا، المتدرك للحاكم ملديم ص ٢٠٠٧ كناب الرقاق (٢) ميح سلم، جديرس ، ٢٠ كتاب الزهد

(١٣) سنن ابن ماجرس ٢١٢، الواب الزصد

ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان مینیا اسے، بین فنا ہونے والی ہر باقی رہنے والی کو ترجیخ دو۔

مَا يَهُ نِعَلَى مَا لَغُنىٰ -

نبى كريم صلى الترعلب وسلم في فرمابا .

محتُ اللهُ نَيْا لَاسٌ كُلِّ خَطِيبَةً إِ (١) دنيا كى مجت بركناه كى اصل ہے.

حفرت زبدین ارفم رضی الدعیه فرانے میں ہم حضرت الویحرصد بن رضی اللہ عند کے بایس تھے کہ آپ نے بانی منگوایا آپ کی فدمت یں بانی اور شہر میش کبا گیا ہے جب آپ نے اسے دین سارک کے قریب کیا تواک رور الے صفی کراک کی وقع سے باقی صعابرام رضی احد عنه میں رونے لگے تھے را بنی خاموسش موسکتے دیکن آب کا رونا بندیز ہوا آب سلسل رونے رہے ضى كرصاب كرام نے خیال كياكم لم آب سے كچوص يوجو بنس سكين كے حفرت زيدين ارفم رضى الله عنه فرماتے ہي اسے فليعذم رول رصی الله علیہ وسلم) آپ سے رونے کی وجرکیا ہے ؟ آپ نے فرایا میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے ممراہ تھا میں نے دیماکہ آپ کی چیزکو اسینے آپ سے دور کررہے مں لیکن مجھے آپ سے ساتھ کوئی چیز نظر میں آرہی میں نے عرض کیا یا رسول الله! أب است أب سے می چز كو دوركرر سے بن أب نے فرا الله ونيا ہے جو شال ملى مير سے ساست آتى اور یں نے اس سے کہا مجہ سے دُور موجا وہ بھر آئی اور کہنے ملی ، اگرصر آپ مجھ سے دُور موجا بُن کے بیکن آپ سے لیدوالے مجھ سے الگ بنس ہوگیں گے۔ (۲)

اس شخص ریبت تعب ہے ہو آخرت کے گھری تعدانی کرتا ہے لیکن دھو کے والے گر (دنیا) کے بیے کوئشش

رسول اكرم صلى التعليه وكسلم في ارشا دفر مايا . يَاعَجَبًا كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُصَدِّقِ بِدَالِالْحَلُومِ وَهُوَيَسُعَىٰ لِلهَادِالْعُرُفُدِ -

اكدروايت من نبى اكرم صلى المدُّعليه وسلم كورس كوكرك كے ايك فرصير بر كھوسے موئے اور فرايا آور دنيا كى طرف، بھر آب نے اس ڈھیرسے کڑے کا ایک کلاسٹرا طحوا اور کلی سٹری ٹری اٹھائی اور فرمایا یہ ونیا ہے۔ (۵)

> (۱) مسندامام احدين صنبل علدهم ص١١٦م مروبات الوموسى رى شعب الايمان حلد، ص ١٦١ صديث ١٠٥٠ (١٠) المتدرك للحاكم جلدم ص ٢٠٩ كناب الرفاق (م) الدر المنور ملده ص وم اتحت أبيت وان الدارالأخره

ره شعب الايمان علد عص ٢٠١٠ عدمت ١٠٢٠

بدائس بات کی طون اٹنارہ ہے کہ ونیا کی زینت عنقری کراہے کے اس عکورے کی مرح کل مرط جائے گی اور جوجم اکس دنیا میں پروروش یا نے میں عنقریب کلی طری ہڑیاں ہن جائمیں سکتے۔

نى اكرم صلى السُرعليدوك لمن في والا

اِنَّ الدُّنْيَ عُلُوَةً عَصِرَةً وَانَّ اللهُ مُنْتَخُلِفُكُمُ بَلِيسِمُ مِرْسِرِ مِهِ اوربِ نَك اللهٰ قالَے
فِیمُهَا فَنَا ظِلْرُکَیْفَ تَعُمَلُونَ اِنَّ بَنِی اِسُرَائِی اِن مِی باقی رکھا تا کہ وہ دیجھے کہ نم کیسے عمل کرتے
فی ایسے کمنے کہ مُمُ الدُّنی اَ وَمُعِدَدَ تَ مَا مُمُو لَ اللهِ اللهُ ال

صرت عیلی علیه انسام نے فرایا دنیا کورب نہ بنا ؤ ورنہ وہ نہیں اپنے بندے رغام، بنائے گی اپنا مال اسسے یا ب جے کو جواسے ضائع بنیں کرناکیونکو جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہوا سے آفت کا ڈر سِزیاسے اورا مٹرتعالی سے خزانے والے

كواس برانت كافوت بني موا-

حزت بیلی الله کورو از دنیای ایک خوار او از اسے ساتھ ہو!) بیے تمک بی نے تمار سے لیے دنیا کو او ندھے منہ کو دیا سے تومیرے بعداس کو کورا نرکا دنیای ایک خوابی اور فیانت بہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی نافر مانی کی جائے اور دھی اس کی فیات ہے کہ اس کی فیات کے جائے اور کو بیا کہ بیا کہ محل از بنا کو کورک نے میں مورت میں انہن کو بیا ایش جاست سنوا و نیا کو گذر گاہ بنا کو بھا خوا در مجان اور کورا کی اور اس دنیا کی مجانا ور اصل دنیا کی مجت ہے اور لعض او فات ایک بکی کو ایش آوئی کو طول پریشانی میں بتنا کر دیتی ہے آپ نے یہ بھی فر ایک تمہار سے بیے دنیا کو او ندھے منہ کر دیا گیا اور تم اس میرسوار ہو کے لیس اس سے میں تم سے بادشاہ اور تورتیں تھی گوا نہ کریں تعین بادشاہ دنیا کے بار سے بی تم سے تھی گوا انہ کریں کمیوں کو جب تم ان کی دنیا ان کے لیے تھی گو دو سے فووہ تمہار سے درسے نہیں ہوں گے۔

اورجان تك عورتون كاتعلق سے توروزے اور نماز كے در بعے ان سے بچو۔

آب نے بیری فرمایکہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی بیس ہونٹنفس اکفرت کا طالب مودنیا اسے تا آن کرتی ہے حتی کہ وواس میں اپنا رزی کمل طور پر جاصل کرلیا ہے اور حوادی دنیا کوطلاب کرتا ہے اکفرت اس سے پیچھے مگت ہے حتی کہ موت اکر اسے گردن سے پیولیتی سے .

صرت موسى بن بسارر منى الدعنه فرات بنى اكرم صلى الشرعليه وسلم فرايا-

ب ثرک الدندائی کے زدیک دنیا سے بڑھ کرکوئی مخلوق قابل نفرت نہیں اور اس نے جب سے اسے پیلاکیا ہے اس کی طرف نویں دیجھا۔ إِنَّ اللهُ عَنُّوْجَلَّ لَهُ يَخْلُقُ خَلُقًا ابَعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الدُّشَا وَإِنَّهُ مُنُذُخُكُفَهَا لَمُ يَنْظُرُ الِيُهَا- (ا)

الکروات بن ہے تھے تھے کہ بندوں داوز دھلیما السلام ) اپنے ہم اہموں کے درمیان اون جارہے تھے کہ بیندوں نے اب کوسا بہ کورکھا تھا اور جن اور انسان آپ کی دائیں بائمیں جانب تھے دادی فرائے ہیں آپ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے اب کوسا بہ کورکھا تھا اور جن اور انسان آپ کی دائیں بائمیں جانب تھے دادی فرائے ہیں آپ بنی اسرائیل کے ایک علاقوائی باسے گزرے تو اس نے کہا انڈی فسم اوا سے داوُد علیہ سے جانب میں ایک تب جاس سے ہم ہزہے جو حضرت داوُد علیہ اسلام سے جنے کو دباگی ہے کو ذکہ جو کھے اب واؤد کو دباگی وہ جانب کا اور تسبیم باقی درجاگی ۔

ر رول اکرم صلی الله علیہ و سامنے فرمایا۔ اَنْهَا کُمُّهِ النِّنَا لِبُرِیْقِول اِبْنُ اَدَمَّا مِنَّ اِنْ اِنْهَا کُمُّهِ النِّنَا لِبُرِیْقِول اِبْنُ اَدَمَّا مِنَّ اِنْ

مَا لِيُ وَهَدُّلُ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّهُما اَ كُلُبَّ فَا فَنْيُثَ ٱوْلَبِيتَ فَا بَلِيثَ أَوْلَصَدَّقَتَ

فَابَقَيْتَ - فَابَقَيْتَ

ريول المعلى المعلى المعلى وسلم في واياالدُّهُ أَنَا ذَا كُومَنَ لَا مَا لَكُرُومَا لَ مَنْ لَا مَالَ
الدُّولَ المَا يَحْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَدُوعَا لَى مَنْ لَا مَالَ
الدُّولَ المَا يَحْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَدُوعَا لَكُومَا لَكُومُومَا لَكُومَا لَكُومَا لَكُومَا لَكُومُومَا لَكُومَا لَكُومُا لَكُومَا لَكُومَا لَكُومَا لَكُومُا لَكُومَا لَكُومَا لَكُومُا لَكُومَا لَكُومُا لَكُومَا لَكُومُ لَكُومُومَا لَكُومُا لَكُومُومَا لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَكُومُومَا لَكُومُ لَلْكُومُ لَكُومُ لَكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لِلْكُومُ لَلْكُومُ لِلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لَلْكُومُ لِلْكُومُ لِلْكُو

(4) نبی اکرم صلی التُرملېدوسسم نے قراباً۔

کٹرت مال کی خواہش نے تہیں عافل کردیا انسان کہا ہے میرامال، میرا مال اور تیرامال تو دہی ہے جو کچھ تو نے کھاکر فنا کردیا یا بین کر مالیا کر دیا یاص دفتہ کرسے باقی

رنیا اس کا گرہے میں کا داخوت میں اگر بنہی اور اس کا مال ہے میں کے بنہی کوئی دوسرا مال بنیں دنیا کے لیے وہ آدی جع کرتا ہے میں کے پاس عقل بنیں اس بر وہ رشمنی کرتا ہے جو جاہل ہے اور اس کے بیے وہ صد کرتا ہے جس کے پاس سمجو بنہیں اور اس کے بیے وی گوش کرتا ہے جس کے پاس سمجو بنہیں اور اس کے بیے وی گوش کرتا ہے جس کے پاس سمجو بنہیں اور اس کے بیے وی گوش

<sup>(</sup>۱) شعب الايمان حليه على دسم صريث ١٠٥٠٠

<sup>(</sup>٢) مندانام احدين منبل جلديم ص ١٢ مرويات مطون

رس شعب الابان علد عصره عمر عدث ١٠٠ ٢٠١ ( كي مصرف م

جن آدمی نے بون صبح کی کہ اسس کا سب سے برط امفقد صول دنیا ہواس کا الٹر تعالی کے ساتھ کچے تعلق بہنی اور الٹر تعالی اسس کے دل بیں چاریا تیں لازم کر دیا ہے ایسا غم جو کھی ختم نہ ہوگا ابی شنولدیت جس سے کھی فارغ نہیں ہوگا ابی تحاجی جو کھی الداری تک منیں بہنچے گی اور ایسی ایر جو کھی لوری نہ ہوگی ۔ مَنْ اَصْبَحُ وَالدِّنْ الْكُبُوْهِ مِنْ فَكُنِسُ مِنَ اللهِ فِي شَنْ عِ وَالْكُزُمُ اللهُ فَكُيْ اَرُبُعَ خِصَالٍ هُمَّا لَادِينَ فَيَطِعُ عَنْهُ اَبُدا وَشَعْلُا لَا يَتَفَرَّعُ مِنْهُ آبِدًا وَنَقْرًا لَا يَبُلُغُ غِنْ الْمُ الْبَدُّوا مَكَدً لَوْ يَبْلُغُ مُنْنَهَا مُ الْبَدا -

(1)

. ایک روایت بین سے کرجب اللہ تعالیٰ سنے صفرت آدم علیہ السام کوزمین میا اً را توان سے فرایا عمارت بناو و ریان ہونے سے بیے اور نیسے جوف ابورنے سے بیے۔

حضرت واور بن بال فرما نے میں حضرت الراہیم علیہ السلام کے معیفوں ہیں مکھا تھا اسے دنیا ! تونیک دوگوں کے نزدیک کس قدر ذلیل ہے حالا نکہ توان کے بینے بن سنور کراؤئی ، ہیں سنے ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دی اور ان کو تجو سے روکا میرے نزدیک کوئی مخلوق تجو سے زیادہ ذلیل نہیں ہے تہی ہوالت ذلت پر منی ہے اور تو قنا کی طوت جارہی ہے میں سنے جس دل تجھے بعدا کیا اسی دل فیصلہ کیا توکسی سے باس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے بلیا کیا اسی دل فیصلہ کیا توکسی سے باس ہمیشہ نہیں رہے گی اور نہ تیرے بلیا کی ہمیشہ رہے گا۔ اگر میں میری رصا اور ان کے خمیریں سپائی اور کنے سی میری رصا اور ان کے خمیریں سپائی اور کا میں سے ۔ ان کے لیے نوشنجری ہے۔

جب وہ فبروں سے عل کرمیری طوت آئیں گے توان کی جزا ص ادر صرف فرر مہر گا جوان کے اکے دور ہے گا ادر فرشتوں نے اسے طبر رکھا ہوگا تھا کہ وہ جس فدر رحمت کی مجھ سے امید رکھیں گئے ہیں ان کوعطا کروں گا-

رول اكرم على المعليه وسلم ف فرايا . الدُّ نَبَا مَوْتَوْفَ أَبِينَ السَّمَاءِ وَالْوَرْضِ مُنْ ذُخِكَفَهَا اللهُ تَعَاكَى لَمُ يَنُظُرُ إِلَيْهَا وَتَعُولُ يَوْمَ الْفِيَّا مَةَ بَارَبِ اجْعَلْنِي لِاَدُنَّى آَفُ لِيَالُكَ الْبَوْمَ نَصِيبًا خَيْفُولُ اسْكُنِي يَالَا شَيْءِ إِنِّ كَمُ اَدُّ صَٰ كُو كُمُّ مُدُ فِي الدُّنْيَا ٱلْصَالِبُ كَنْ مُ الْمُؤْمَدُ الْمُؤْمَدُ -

دنیاس ون سےزین واسمان کے درمیان عمری مون ہے جن دن الله تفالى نے اسے بدا فرایا اس دن سے اس نے اس کی طوف نظر میں فر مانی وہ قیامت سے ول مجھ کی اسےمرے رب! اُج کے دن کسی اونی ول کے بیے مجوس مصربنا دس نوالترنعالى فرمائ كااس ناجرها مق رہے میں نے دنیاس مجھان لوگوں کے لیے بیندسی كيا أج تجھان كے ليے پندروں كا-

صرت آدم علیدالسام کے واقعات میں مروی ہے کرحب آپ نے درخت کے جیل سے تناول فرایا تو آپ کے مورے نے مرکت کی ناکہ وہ بنچے کی طرف جائے اورونت بی صرف اس ورخت میں ہیات رکھی گئی تھی اس میے اس سے رو کا گیا راوی فرات بن أب نے جنت بن مكومنا كرو ماتوالله تعالى نے ایک فرشتے كو نماطب كر کے فرما یا ان سے بوھیں كيا جا ہے من ؛ حفرت آدم عليه السلام نے فرايا ميں اپنے بيا سے اس اذبت كو دوركرنا جا بنا ہوں فرشتے سے كماكيا ان سے لو تھوكم كهال والناجامية بن، فرست بيا تخول بر، نهرول بن يا درخون كاستين بكيابيان كوئى ماكم إلى مكراكس كاست دكائى دىنى سے؛ آب دنياس ملے جائي-

في اكرم صلى المعليدوك لم تع فرايا-تیامت کے دن کچھا بسے لوگ آئی گے جن کے اعمال تھا مرکے پہاڑوں جسے ہول گے اوران کو جہنم کی طرف سے جانے کا سے ہوگا صحابر کام رضی اللہ عنم سنے عرض کی بارپول اللہ اکیا وہ عازی ہوں گے ؟ آپ نے فر کا یا بان مازی ہوں گے جانے کا سے ہوگا صحابر کام رضی اللہ عنم سنے عرض کی بارپول اللہ اکیا وہ عازی ہوں سے ؟ وہ عاز بی پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے۔ اور شب بباری می کرتے ہوں گے میکن جب دنیا کی کوئی جیز

ال کے سامنے آئی تھی نووہ اس پرکود بڑتے تھے (۲) ، نبى اكرم صلى الشيعليدوك المناف البين الكر خطبين ارتا و فرمايا-

مومن دوخونوں کے درمیان ہوتا ہے ایک وہ مرت جوگزر گئی وہ نہیں جانیا کہ الس کے بارے بی الله تعالیٰ الس سے كياسلوك فرمائے كا ور دوسرى وه مدت جوبا في ہے وہ نبي جانتا كراس سيسليس الله تعالى كا نبيصله كي بوكا توا دى كو ابتے بید ابینےنفس سے زاد راہ افتیا رکرنا جا ہید، زندگی سے موت کے لیداور جوانی سے بطھا ہے کے لیے معدما مل كرسيكول كر دنيا تمارے ليديداكى كئ اور تنهى افرت كے ليد بيداكيا كيا اوراس ذات كى فسم حس كے قبضة قدرت ميں مرى مان ہے موت کے بعطلب رصا کا موقعہ نہیں اور دنیا کے بعد جنت یا دوزرخ کے علاوہ کوئ کو منس - را) مفت عینی علیانسدم نے فرایا موس کے دل میں دنیا اور آخرت کی مجت جمع نہیں ہوسکتی مس طرح ایک برتن میں یا فی

اوراگ جع بنس ہوستے۔

ایک روایت بی ہے کر مفرت جریل علیہ انسلام نے مفرت نوح علیہ انسلام سے فرایا اسے تمام انبیا وکرام ہی سے خرای ہے ا زیادہ عمروائے! آب نے دنبا کو کیسا پایا انہوں نے فرایا جھے ایک تھر ہواور اکس سے دو در وازے ہوں ہی ایک در واز سے اندکیا اور دسرے سے ابر نکل آیا۔

المعرب المرود مرصف مع المرايا المرايد المركز بنائي جس من ربائش اختيار كري أب ف فرايا عبي بيد ولان

مے منظرات ہی کافی ہیں۔

نبى اكرم صلى الشرعابيه وسلم تف فرمايا.

دنیا رکے فننوں) سے بچ کوں کرم باروت و ماروت رِاحُنْ رُوا الدُّنْيَا فَإِنْهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوْنَ سے بی زیادہ مادور سے۔

حفرت حسن رضی امتی عند سے مروی ہے ایک دن نبی اکرم صلی التی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی التی عنہم کے ہاس نشر لین مدن کا

كي تم مي سے كوئى جا بتا ہے كم الله تعالى اس سے اندھے بن كودور كركے اسے بنيائى عطاكرے بسنو! وشخص دنيا بن رغبت رکھناسے اورائس میں اس کی لمبی امیدہے اللہ تعالی اس مقدار سے مطابق اس سے دل کواندھا کردتیا ہے اور جوشخص ونباس برعنب موجأنا سي اوراكس مي اس كاميدهي لم مونى ميت نوا مان است ميك بيزعم اوكس ك رامال ك بغير ملايت عطا فرائے كاسنو إتمهار سے بعد ايك قوم آئے كى كران کے پاس حكومت قتل اور طل سے بغير نئيں رہے كى الدارى عجراور بخل كے بغرین مول محبت خواہات كى بروى كے بغرین موكى سنوائم بى سے جدادى برزانہ بلے

را، نشعب الديمان عبدع من ٢٠ صريث ١٨٥٠

(٢) شعب الايان عليه عن و ٢٢ عديث م ٥٠١

اور فقر برصر کرسے حالانکہ وہ مالداری بیزفا در مہو وشنی برصر کرسے حالانکہ وہ محبت بین فا در مور کرنا ور حصول عرب کی طاقت کے باوجود ذلت برداشت کرسے اور ان تمام باتوں سے اس کا مقصد رصائے خلاوندی کا حصول مو توالٹہ تعالی اسے بچاس صدیقین کا تواب عطا کرسے گار ۲)

ا كي روايت مي مع كما يك ون حصرت عيلى عليه السلام سخت بارش ، كرج اوز على مي وكو كنة تواكب ف كسى بناه كاه ئ ناس شروع كردى أب كى نظر دورا بك جعيد بريرى أب و بان تشريب سي كفي زمعلوم بواكم الس بس ابك فاتون ب آب وہاں سے بدط آئے جرماڑ کے ایک فارنین تشرفی اسے نووہاں شرط اکب نے اس برہا تقر کھ كرولا الله! تو نے ہر چیز کو نیاہ کا وعطا فرائی اور مھے کوئی جگہنی دی انٹرنغالی نے آپی طرب وحی بھی اور فرمایا آپ کی نیاہ گاہ میری رحمت محے ملک نے میں ہے میں قیامت کے ون ایک سو تور حن کوئی نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ،اک کے نکاح یں دون کا اور مار سزار سال تک اکے کے وائیہ کا کھانا کھادوں گاان میں سے ایک دن، دنیا کی عربے برابر موکا اور میں ايك نلادين والے كو كلم دول كا جواعدان كرے كا كدنيا مي زيدافتياركرنے والے كہاں مي ونيا سے بے رغبتى افتيار كرنے والو إحضرت عليان مرم عليم السلام كي شادى ومجهو حزت عينى عليه السلام في فرمايا ونيا دار سح بيع فراي سيكس طرح وه مرجانا ہے اورونیا اور جرکھیانس بن ہے،سب کی تھیورجانا ہے وہ اسے دھوکردیتی ہے اورب اس سے بے فون رہا ہے یہ اس پھروسہ کرنا ہے اور وہ اس کوذیل ورسواکرتی ہے وہوکہ کھاتے والوں کے لیے ملاکت ہے یہ دنیا ان کو وہ چېزد کانى ہے جے وہ ناپ ندكرتے مي اوران كاسند بدو چېزان سے مبل موجانى سے اوران كا وعده كيستيا ہے اس شخص کے بیے خوابی ہے جودنیا کو ابنا مقعد اور گئ موں کوا بناعمل بناتا ہے وہ کس طرح کل زفیامت کے دن) ذلیل ورسوا ہوگا۔ كماكي سے كرا بشر تعالى نے حفرت موى عليراللام كى طوف وى جيمي اور فر مايا سے موسى اتراطا لموں كے كھر كے ساتھ كاتعنق ووتيرا كربني باين مت كواس سے كال دے اورائي عقل كواس مواكردے ركتابى لاكارے النندوي شفس واس مي اجياعل كرسے نواس كے بيد اچيا كھرے اس سے عبدالسلام إبي، ظالم كاك بي سوا بول بياں نك كداى سيمظليكا بدار كول-

اب روایت میں ہے کہ بنی اگرم صلی استرعلیہ وسلم نے صفرت البعبدہ بن جراح بنی المدعد کو بحرین کی طون بھیجا وہ وہاں سے
مال لے کروا بیس لوطنے الف ارکوان کی اکد کا علم ہوا تو اکس وقت وہ بنی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم سکے ساتھ فجر کی نماز برفھ رہے تھے
بنی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم غماز سے فارغ ہوئے اور جانے گئے توصی بہ کرام نے آپ کوروک دیا نبی کریم صلی الٹرعلیہ۔ وسلم

روم) شعب الابيان فلدي من ٢٠٠٠ مديث ١٠٥١٠ (٢٥) www.maktabah. ٥٢٥

<sup>(</sup>۱) بعنیوہ توگوں کی عبت حاصل کرسکتا ہوئیکن ان کی طرب سے وشنی برمبرکرے ۱۲ مزاروی

ان کود پھ کرم کوائے اور فرایا میراخیال ہے تم نے سنا ہوگا کہ حضرت ا بوعبدہ رضی اللہ عنہ کچھ مال اسٹے ہیں ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا درمول اللہ اکب نے فرایا تمہیں خوشن کی اور فرایا تمہیں خوشن کی اللہ کا تعمیم المجھے تم برمتی ہے کا خوت میں موسل کرا ہوں کہ بیلے توگوں کی طرح تمہارے ساھنے بھی ونیا کو جھیا ویا جائے اور تمہیں کا خوت کو فی کا خوت موسل کرتا ہوں کہ بیلے توگوں کو خرج میں اس طرح اس نے بیلے توگوں کو اور اوں وہ تمہیں باک کر دسے جس طرح اس نے بہلے توگوں کو بلک کیا ۔ ون

حضرت الجسعيد فدرى رض النزعة فرات من ربول اكرم صلى المترعلية وسلم نے فرايا-راف اكثر ما انحاث عكديك فد ما يُخرِجُ الله مجهنم برسب سے زبادہ فون زين كى ان بركات كا ہے كُنْ هُونُ حَرِكاً مَنِ الْدَوْضِ - جوالله تعالى تم ارسے ليے كالے گا-

عن كاكيانين كى بركات كيابى واكب في وليا "وناكى زومانى" (١)

نى اكرم صلى المعليدو لم نے ارتباد فرمايا۔

وَ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰلِمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْ

آپ نے فرمایا تمہارا حال اور تمہارا واقعرکی ہے ؛ اس نے کہا ہم نے خرو عافیت سے رات گزاری اور صبح دو فرخ یں عابی ہے۔ اس نے کہا ہم نے خرو کا فیت سے رات گزاری اور تا ہوئے اسے عابی ہے۔ اس نے کہا ہم نے دنیا سے عبت کی اور نافران لوگوں کی بات مانی آپ نے لوچھا دنیا سے تمہاری مجت کی کی کیفیت تھی ؛ اس نے وض کی جس طرح ماں نہے سے بیار کرتی ہے جب وہ دو زنیا ) آئی توہم خوسش ہوگاتے

1 100

۱۱) چیج بخاری حلد ۲ ص ۱۹۵ کتاب الزقاق (۲) صیحے بخاری حلد ۲ ص ۹۱ هکتاب الزقاق -(۲) شنب الابیان حلہ ۲ ص ۱ ۲ صریب ۲ ۹ ۵ -۱ اور حب وه چلی جانی تو ہم ملکین موت اور روبر شنے - آپ نے پوچھا تمہارے دوبرے ماقصوں کو کیا ہوا کردہ جواب نہیں دیتے ؟ اس نے عرض کیا کران کو جہنم کی آگ سے نگام ڈالی گئی ہے اور سخت فرشنوں کے افقوں میں ہیں آپ نے فرایا تم نے کیسے جوا دیا حالان کر تو جی ان سے اس نے کہا یں ان میں ضرور تھا لیکن ان بی سے نظا۔

جب ان برعذاب نا زل ہوا توہیں بھی اس میں بنند ہوا اور ہیں جہنم کے کنارے پریٹک رہا ہوں مجھے معلوم ہنیں کہ اسس معرف کرائیں مار

سے نجات ماصل کروں کا بااس میں دھکیں دیا جا دن گا۔

حزت عینی علیدالسدم نے اینے حوالوں سے فرایا ، توک روٹی لیے ہوئے نمک کے ساتھ کھانام ط بہناا ورکورسے کو يرسوابهت سيحاكر دنيا اورا خرت بي سامي مو-

شَیْنًا اِلدَّ وَصَنَعَ کُ (۱) حزت عیلی علیه السلام سنے فرمایا کون شخص ہے توسمندر کی موج پر مکان بنا سے ؟ توونیا کی بیم مثال سے لہذا اس کو

متقل كفكانه ناسمجبور

حضرت عيني عليدالسوم كى فدمت مي عوض كي كي كرمين إيك إيساعلم محصادين جن كى دجر سے الله نغالى مم سے عبت فولمنے-أب ف فرايا دنياسے نفرت كروا لله تعالى تم سے تحبت فرائے كا۔

حفرت الوور داورضی الشرعنرسے مروی ہے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشا د فرمایا۔ مدیرہ جو در سرب روی مرس رو ود سر

تُوتَعُلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَصَعِكُمُ فَلِيلاً وَ الرَّمْ ووبات جانت جي عانا بون وتم تحويرًا سنة

كَبَكِيْتُمْ كَتِيْرًا وَلَهَا اللهُ عَلَيْكُ مُ الدُّنيا اورز باده روت اورتبار معلص ونيا حقروذ الم وق

وَلَكُ اللَّهُ خِرَةَ - ١١) اورتم أخرت كوري ويق -

اس کے بعد صفرت ابودر وا ورضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے فرایا اگر تم لوگ وہ بات جانے جویں عبانیا ہوں تو تم تو دول کی طرف اس کے بعد صفرت اور دونے اور ابیضا اول کو کسی محافظ سے بغیر چیور دیستے صوب آنا مال کیتے میں کی ضرورت ہوتی میکن

تہارے داوں سے ذکر فداوندی فائب ہو سکیا ہے اور وہ امیدسے پُر ہوسکنے دنیاتم پر چھا گئی اور تم جا ہوں کی طرح ہوسکتے ہو-

(١) صبح بخارى جلد ٢ ص ٩٩٢ كتاب الرقاق

(۲) سنن ابن اجمع ۱۹۹، ابواب الزهد

ادرتم میں سے بعن ان جانوروں سے جی برتری جوانجام سے خوف سے ابنی خواہ ش کو بہتیں ہور ہے۔ تہیں کیا ہوگیا
ہے کہ ایک دوسرے سے مجت نہیں کرتے اور نہ ہی ایک دوسرے کی جدی جا جت ہوجالا نکرتم ایک دوسرے سے حبت کرنے گئے
ہوتم ہاری خواہ ثات کو تہاری باطئ خبات نے جدا جا اگر تم نہی پر انفاق کر سے تو ایک دوسرے سے مجت کرنے گئے
تہیں کیا ہوگیا کو تم دنیا سے بارسے بی توایک دوسرے کی خبرتواہی کرتے ہو لیکن آخرت سے معالمے میں ایک دوسرے کو
نصیعت بنیں کرتے تم میں سے کوئی می اپنے دوست کی خبرتواہی میں گڑا اور نہی آخرت سے معالمے میں اس کی مدد کرتا ہے
سے صوف اس بھے ہے کہ تہیں دلوں میں ایمان کی کی ہے اگر تم آخرت سے خبرونٹر کو نظینی جانے جس طرح دنیا پر بھتی ہو
سے موف اس بھے ہے کہ تہیں دلوں میں ایمان کی کی ہے اگر تم آخرت سے خبرونٹر کو نظینی جب کرتے ہیں دلی ہو تھی ہوں کہ تہارا کام تواس سے بنے گا۔
سے موف اس بھے ہے کہ تہیں دلوں میں ایمان کی کی ہے اگر تم آخرت سے خبرونٹر کو نظینی جب کرتے ہوں کہ دفر میں معالم کو اس سے بنے گا۔
سے موف اس بھے ہے کہ تہیں دلوں میں ایمان کی کی ہے اگر تم آخرت سے خبرونٹر کو نظینی جب کرتے ہوں کہ ایمان کی کی ہے اگر تم آخرت سے بنے گا۔
سے میں کرتے ہیں گریں کہ ایک کی ہے اگر تم آخرت سے بنے گا۔
سے میں کرتے ہیں گریں کے دریا ہوں میں ایمان کی کہ بھر کرتے ہوں کہ کہ دفر میں میں دور میں ایمان کی کہ بھر کی تربیات کی کہ بھر کرتے ہوں کہ بھر کرتے ہوں کہ کہ کہ انسان کرتے ہوں کہ دوسرے کی کہ کرتے ہوں کہ بھر کیا گیا کہ کہ کرتے ہوں کہ بھر کی کو کہ کرتے ہوں کہ بھر کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ بھر کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کہ کو کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کی کرتے ہوں کہ کی کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے ہوں کہ کرتے ہوں کرتے

اگرنم کموکو فوری فائدے کی مجت خالب ہوتی ہے فوج و بھٹے ہیں تم مناکے وعدوں کے لیے فوری ملنے والے نفخ کو چوڑ دیتے ہوا در ایسے معاملے کے بھے اپنے نفس کو تکلیف اور شقت میں طالتے ہوجس کا لمنا بقینی نہیں ہے تم کتنے رہے لوگ موجس جیزے تمہارے ایمان کا تھ کا نہ معلوم ہوائ پر تمہا لاا عقاد درست نہیں۔

کوئی جی دوسرے کے سامنے ایسی بات بنیں کر ناجواسے ناب درجویوں کربدائس بات سے قربا ہے سرہیں وہ بی اس می بات بندر کوئی جی در ہوں ہے کہ دوسرے کو اور اس کر دھے تو تہارے دلوں ہی کیند ہے تمہاری چاو گا ہی کوٹرے کرکھ پر آگئے دالی سنری ہے اور اور کو جھوٹر نے برتم متنفی مو ۔ میں چا ہنا ہوں اگر متنفی مو ۔ میں چا ہنا ہوں اگر سے تو میں تہاری کو بی دیجھا چا ہنا ہوں اگر اس چنر کے وہ زندہ موت تو تہاری بات برجوں صرف کرتے ہیں اگر تمہارے اندر جھا ئی سیے تو میں تہیں سن چا ہوں اگر اس چنر کے طالب موجواللہ نقائل کی مدد طلب کرتا ہوں ۔ مطالب موجواللہ نقائل کی مدد طلب کرتا ہوں ۔ محزت عیسی علیہ السام نے فر مایا اسے توار ہو اور دین کی سامتی سے ساتھ تھوٹری دنیا پر اصنی درجویں طرح دنیا دار لوگ دنیا کو سامت رکھتے ہوئے تھوٹرے سے دین براضی ہوتے ہیں ۔ اسی مفہوم کوئیں بیان کیا گیا ہے۔

آرى ريك الكُونَى الديني فَنعُوا وَمَا إِرَا هُونَ مِن مِن كِي الرَّان الله مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن

رَضُول فِي الْعَيْشِ مِا لُدُونِ فَاسْتَعَنُنِ مِالِدِّينِ عَن دُنيًا لُمُكُولِكُ لَمَا ٱسْتَغَنَّى الْمُكُولِكُ بِدُنْبَاهُ مُرْعَنِ الدِّينِ -

سے عصر وفاعت كرتے من اور من منى د عصار وه دنيامي سے تھوڑے براخی موں بس تو دین کے ذریعے بادشا موں کی دنيا سي بياز بوجامس طرح بادشاه ابني دنياكي وجهدرين ے لے نیاز ہوگئے۔

حضرت عیلی علیدانسلام نے فرایا اے وہ تعض حود نیا کو اس مصطلب کرتا ہے کہ تو نیکی کرسے تو نیرا دنیا کو چھوڑنا سب سے

مارے نی حضرت محد صطفی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

اورمرے نزدیک ای سے طاکن مکوئی نیں-

حفرت موسی علیہ انسادی ایک کو دی سے پاس سے گزرے اور وہ رور ہاتھا جب آپ واپس تشریف لائے توجی رور ہاتھا جب آپ وایس نظرافی استے تو بھی رور ہاتھا مصرت موسی علیہ السلام نے عرض کیا اسے میرسے رب انبرا بذہ نیرسے فوت کی وجم سے رور بہت اللہ تعالی نے فرمایا سے بان کے بیٹے ااگراس کے اُنسودُل کے ماتھ ساتھ الس کا دماغ بی بہنا نٹروع ہو جائے اوروہ ہاتھوں کوا تھا مے حتی کہ وہ گرمائی توجی میں اسے نسی بخشوں کا کیوں کہ وہ دنیا سے بحث کرتا ہے۔

حضرت على المرتصى ونشر عند نے فرمایا۔

ص أدمى ين هيد باتين مع موهائي اكس في جنت كى طلب اورجه في سع بها كفي بن كوى دقيقد فروكذا سنت منين كيا-

(۱) الدُّنعالي كوسيان كراكس كي عباوت كرسے-

(۲) شیطان کو سیا نے اور معراس کی بات نرانے۔

الله حق كويبيان كراس كے بيجھيے جلے .

(١) باطل كوسيان كراس سے بيع -

(٥) وناكى يحان عاصل كركماس كو تفوردك

(٢) اورا فرت کی موزت ماصل کرے اس کی طلب میں رہے۔

حضرت حسن لصرى رضى الدُّعنه فرات من -ان بوگوں برانٹر تعالیٰ رحم فر مائے جن سے باس دنیا امانت تھی تواہنوں نے امانت، امانت والوں کے توالے کر دی بھر ملك بطلك على راس -آپ نے ہی قرابا چینخص نیرے دین میں نیرامقابلرے تو بھی اس کا مقابلہ کر اور پوشخص نیری دنیا بی تجھ سے مقابلہ کرے تواسے اس کے بینے پر ال دے۔

حزن لقال حكيم نے اپنے بیٹے سے فراہا۔

ا سے یہ ایک ایک گراسمندر ہے اور اس میں سے شمار لوگ ڈوب جے میں بہذا اس میں المرتعالی کا خون رتفزی ) تبری کشتی ہونی چاہئے اور اس میں ایمان کور کھونیز اللہ تعالی برتو کل کوبا دبان بنا کرتا کہ تم نجات حاصل کروا ور مجھے معلوم نہیں کے ترخیات ایک گ

حفرت نفيل رحمالله نے فرا میں نے اس آیت میں بہت غورو فارکیا۔

اور و کھازیں بہتے ہے اسے دیں کی زین بنایا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْوَرْضِ زِيْنِنَةً كَهَا "اكريم ال لوكول كى أزائش كري كم ال ميس كون اجياعل لِنَبُلُوهُ مُمَا يُهِمُ مُ آَمُسُنَ عَمَلاً وَاتَّ كرا ہے اور مماس كو جزئين برہے ، جليل ميدان بنانے لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيْدًا مُجَنْدًا

بعن وانا فراتے بن نہیں دنیا سے جو کھی عاصل ہوا ہے اس کا بیلے بھی کوئی اہل تھا اور تمبارے لعد بھی کوئی اس کے لائق موكا ورتبار سيليد مناتوص رات اورضيح كا كاناب بن تواس كالعافيين بلاك نرمودنيات روزوركوا ور آخرت كے ساتھ افطار رشك دينوى مال كى بنيا وزواش اوراس كا نفع آگ ہے۔

مى عبادت كزار سيدها كباكراب دنيا كوكس طرح وعيض بن ؟

انہوں نے ذبایا بدن برائے ہوجائے ہیں، ارزو مین مازہ ہوجاتی ہیں، موت قریب اَجاتی ہے اور نواہنات وورموجاتی ہیں، اور جا گا کہ دور کا ایک اور نواہنات وورموجاتی ہیں، اوجھا گیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے و فرایا جو اس میں کا میاب ہوجاتا ہے وہ تھک جا تا ہے اور سے دنیا نہیں اتی وہ پرشیان

اور ہوشخص دنیا کی تولف اس عیش کی وج سے رہاہے جواسے نوش کرتا ہے توعنقریب اس کی قلت کی وجسے

موما اے اس سلے بن کواگیا ہے۔ وَمَنْ نَبِعُمَدِ الدُّنْيَ لِعَيْشٍ بَيْثُونَ فَسَوْنَ كعُمْرِيْ عَنُ قَكْمُلِ يَكُومُهَا إِذَا ٱذُبَرَتُ

(١) قرآن مجد، سورة كيف، آيت ، ١٨

اسے لامت كرمے كاجب دنيا بيٹھ بھے تى سے نوا دمی كَا نَتُ عَلَى الْمَرْرَحَسُرَةٌ وَإِنْ ٱقْبِكَتُ كَانَتُ افسوس كااظهاركرنام اورجب سامقة أتى ب قواى كَثِيرًا هُمُومُهُا مع زباده موجاتيس-

كى داناكا قول م كرونياس وقت بحى قى جب بى بنى تعااور دواس وقت جائے كى جب بى موجود بنى مول كا-ہذائیں اس کے ذریعے سکون حاصل نہیں کرناکیوں کر اس کاعیش دحقیقت میں المخ ہے اور اس کی صفائی (درحقیقت) گراہیں ہے اور دنیا والوں کو اس کی طوف سے ایک ہزایک خوف رمباہے نغمت کے زائل مونے کا ہو باکسی مصیب کے كفي إبوت كے فصلے كا.

بعن دانا لوگوں کا قول ہے کہ ونیا کے عیب میں سے برجی ہے کہ وہ کسی کواکس کے استحقاق کے مطابق ہنیں دیتی

بلا لمی سی موی رسی سے ۔ صفرت سفیان توری رحمہ اللہ فراتے میں کیا تم نعتوں کوئیں و کھیتے گوبا ان بیفسب کیا گیا ہے وہ فیرستحقین کو دی عالی ہے۔ حضرت الجسیمان وارانی رحمہ اللہ فرماتے میں ۔ جوشخص دنیا سے محبت کرتے ہوئے اسے طلب کرتا ہے اسے اس کی طلب سے کم ملتی ہے اور جوآخرت سے مجت کرتے ہوئے اسے جا ہتا ہے اسے جی طلب سے کم ملتی ہے اور اکس کی کوئی۔

ایک خص نے مفرت البرحازم رحماللہ سے کہا کہ میں آ بسے مجت دنیا کی شکا بت کرتا ہوں حالانکے بیمیا رمننفل اگر نسی ہے آب نے فرایا دیجھوالٹر تعالی نے اس میں سے جو کھے نہیں دیا ہے اس سے مرت علال مال لوا ور حوخرج کرووہ اس سے تی ہی

خرى كرواس طرح دنياكى محبث تهين نقصان نهين سنجائے گا-ہوکر موت کی طلب کرتے تکے گا۔

صرت بینی بن معاذر صی الد عن فر ما تنے میں دنیا شیطان کی دو کان ہے بین اس کی دو کان سے کوئی چیز حوری ندکر داس طرح

وہ اس کی طلب میں اسے گا اور نہیں کو سے گا۔ حضرت فضیل رحمداللہ فواتے میں اگر دنیا سونے کی جی ہوتی توفنا ہوجاتی اور اگر اُخرت ٹھیکری کی بھی ہوتی تو باقی رہنی تو بمیں اس ٹھیکری کو اختیار کرنا جا ہے جو باقی رہنے والی ہے اس سونے کونہیں جوفنا ہونے والا ہے۔ تو تمہاری کیا حالت

ہوگ کم تم نے فنا مونے وال تعمیری کو باقی رہنے والے سونے برزجیع دی-حفرت الوعازم رحمہ اللہ فراتے میں ذیا سے بچوکوں کر مجھے یہ بات بنبی ہے کہ توشخص دنیا کوعظیم محجاہے قیامت کے دن اسے کھڑا کی جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس چیز کوعظیم مجاجے اللہ تعالی نے حقیر

حفزت ابن معود رضی انٹرعنہ سنے فرایا ہرشفوج اس حالت میں کرنا ہے کہ وہ مہان سے اوراکس کا مال ادھار سے تو ممان جانے والا مؤاہے اور اوھار کاسامان لوٹایا جا اسے اسی سلطین کہا گیا ہے۔

وَمَا الْمَالُ وَالْدُهُ لُوْنَ إِلاَّ وَدَا لِنَّ وَكَدْبُدَّ يُومًا اللَّهُ الْمِالُ وَمِيالُ المنتبيمي اورايك دن المنول

آن سُرَقُ الْوَدَائِع - كا واس رِمَّا الْمروري سِي -

حفرت والعدى مرمها الذك مربدان كى زيارت كے ليے عاصر موئے تو دنیا كا ذكركر كے الس كى فرمت كرنے كے، حضرت رابعه نے فرمایاس کے ذکرسے فاموشی اختیا رکر داگر تھا رسے دنوں بی اسس کی جگہ نہ ہوتی توتم کثرت سے اس کا ذکر

نه كرتے سنو توشف كى جيز سے محبت كرا ہے اس كا ذركھي زباده كراہے.

مصرت ابراميم بن ادهم رحمالترسي بوجها كباكراب كالباحال م.

نَرُفَعُ دُنْيَانَا بِتَمْنِرِيْقِ دِيُنِيَا فَكُودُ يُنْتَ يَبْقَى وَلَامًا نَرُ فَعُ فَطُولُهِ لِيَبُدُ إِنْثُرَا مِلْهُ رَبَّهُ وَحَادَ بِهُ نَيَاكُ لِمِسَا يتوقع -

ہم دین محل طرف کرے اپنی دنیا کو بلند کرتے ہی تونه بمارا دين بخاسها ورنه وه جز جيد يم بلند كرت من اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جوالٹر تعالی کو ترجیح دیتا ہے جواس کارب ہے اور دنیا اس سے جوالے کرتا ہے ہواس کی توقع رکھاہے۔

طاب ونباكي عمرا كرحيطويل مواوروه دنيا سي مرورا ور نعتني حاصل كرسي مبكن مي استحاس تنحف كي طرح و يجعت ا موں جس نے ایک مکان بناکر درست کیا جب اس کی تعير كمل مونى تو ده كركا -

اعلان كردتياس-

تودنيا كوهيور وسنراده ورتبرى طرن أسفى كهااس كالمكانه انتقال مكافى نبيب ب اورتمارى دنيانواك مانے کا طرح ہے تیں سایا ہمیا کا ہے جر عانے کا

ای سام بر می کو گیا ہے۔ اَرَىٰ طَالِبَ الْدَنْيَا كُولِنَ طَالَ عُصْرُهُ وَمَاكَ مِنَ الدُّنْيَا سُرُورُ رَا وَانْعُمَا كَبَانِ بَنْحُ مُنْهَاكَةُ فَأَفَامَهُ فَلَمَّا اسْتَوِيل مَاقَدُبَّا لُهُ تَهُدِمًا-

اوراسي سلسلے بن سراشعار معي بي -هَبِ الدُّنْيَاشُا ثُنَ إِلَيْكَ عَفْسًا آكبش مص فيرفاك الحت إنتيقال عَمَا دُنْيَاكَ إِلَّا مِشْكَ فَتُ إِ أَظَلَّكَ ثُمُّ إِذْنَ بِاللَّهُ وَالِ

معزت لقان عجم نے اپنے بیٹے سے فرایا ہے میرے بیٹے اپنی دنیا کو اپنی اُفرت کے بدلے بیجی دسے دونوں ہیں نفع ہو گا اور اپنی اُفرت کے بدلے بیجی دسے دونوں ہیں نفع اُن ہو گا -معزت مطرف بن ننم فروا نے ہیں باد ٹا ہول کے بیش اور نرم وگلاز سنروں کو ہذو بچھ ملکہ ان کے جلد جلے جانے اور رہ یہ دانمام کی بھ

معرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها فرما نے من الله تعالیٰ نے دنیا کو تین مصوں بن تقسیم فرمایا ایک حصدموں سے بلے ہے، دومرامنا فنی سے بلے اور تبیراحصد کا فرسے بیے سے مومن اسے نوشہ آخرت بنا تاہیے مومن ظاہری زینت اختیار کرتاہے اور كافر نفع الفائات

م با المراد المردن المردار سے بس و بنت اس میں سے کھولینا جا سامے دہ کوں کے ساتھ رہے برصر کرسے۔ اس سلم ساکات

بإخاطت الدُّنيا إلى نَفْسِهَا تَنَحُ عَنُ فِطُبَتِهَا اے دنیا کونکاح کا پیغام دیشے واسے اس بات سے بازاكما محفوظري كاكبون رس سع تونكاح كرنا جاباب تَسْلَمُ إِنَّ الَّذِي تَخْطِبُ غَذَارَةٌ قَرِيْبَ وہ فیارہے اس سے شادی گناہ کے قریب کر تی ہے۔ الْعُرْسِ مِنْ الْعَارِثِي-

حفرت ابودر داورضی الشرعنه فراننے میں الشرنعالی کے نزدیک دنیا کی دلت درسوائی میں سے میات بھی سے کہ اسی میں افرانی ہوتی ہے اور اس میں جر کھیم ملنا ہے وہ اس کے تھوڑنے سے ہی مثا ہے۔

اوراس صن بن كاكياب-وَإِذَا امْتَكَنَ الدُّنْمَا كَبِيْتُ تَكَثَّمَّتُ كَدُ عَنْ

عَدُوِّ فِي شِيَابِ صَدِيْقِ-

نیز سیمی کہاگیا ہے :

بَإِرَاقَكِوا لَلْبُلِ مَسْرُونِدًا بَاذَكِمِ انَّ الْحُوادِثَ قُدَيْطُرُفُنَ ٱسُحَارًا اَفَئَىَ الْقُرُونَ الْلِحِثُ كَانَتُ مُنَعَّمَةً كَثُرُلُحِدِيْدَيْنَ إِثْبَالِاً وَإِذْ بَارًا كُنُمِ فَذَ ابَارَتُ صُرُوفُ الدَّهُ مِن مُلكِ قَدُّكَانَ الدَّهُ مُ نَفَاعَا وَصَرَارًا يَامَنُ كِيَانِنُ وَنُبِسَالَا بَقَامَ لَهُمَا يُمُسِينُ وَيُصِينُحُ فِي دُنيكَ الْمَ

حب کوئی عفلمنتفی دنباکونورسے دیکھا ہے تواسے دوست کے باس می دشمن نظر آنا ہے۔

اے رات کوسونے والے نواس کے بیدے صے پر فوش مویا ہے لیے شاک حادثات کھی سحری کے وقت بھی منعنے میں وہ بنتیاں مونعنوں سے جراور تھیں زمانے کے انقلام نے امنی فنا کردیا فرمانے کے بدائےسے کتنی ب اوشا میا خنى وكنين زمانے سے نفع مي ملاسے اور نفصان بھي بننجاب اے وہ شخص مونانی دنیا کو گلے سے لگانا ہے اپنی دنیایی صبح و شام سفریں رہاہے تونے اکس سے

کے لما کیوں نہ چیوڑا کرجنت میں کنوار اوں سے معالقہ کرتا اگر تو مہینہ کی جنت ہیں رہنا میا ہتا ہے تو تجھے جا ہے کہ جہنے سے لیے نوف نہ ہو۔

سَفَارًا هَلَّا تَدَّكُتَ مِنَ الدُّ بَالُمُعَالَقَدُّ حَتَّ كُلُهُ لَمَا كِيون مَ جِهُورُ الدَّبَتِ الْعَدَّةِ مِنَ الدُّنِكَ مَنْ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّ

صنوت ابوامام بابی رضی النوعنه فرانے میں جب سر کار دوعالم صلی الترعلیہ وسلم کومیعوث کیا گیا توشیطان کا ت کواس کے باس آیا اور کہنے دگا کہ ابک نبی مبعوث ہوئے اور ابک امت پیدا کی گئی ہے اس نے پوچھا وہ ونیا سے محبت کرنے ہیں ؟ امہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں اس نے کہا اگروہ و نیا سے مجت کرنے میں نو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ بت رہنی نہیں کرنے میں تین باتوں سے ساتھ صبح وشام ان سے باس حاوی گا۔

كرون ياطوين ؛ وض كيا كيا مخضر سيان فرائين آب في فرايا اس مع حدال كاحداب اور وام برعذاب وكا-

حضرت مالک بن دینا در صمالی سن فرمایا اس جا دوگرنی در نبا اسے بچکیوں کر بنانوعل و کے دلوں بریمی جا دوکرنی ہے ۔ صفرت الجسیمان دارانی رحمد اللہ نے فرمایا جب دل میں آخرت ہوتی ہے تو دنیا آگر مزاحت کرتی ہے اور حب دنیا دل

میں ہوتی ہے توافرت اس کا مقالم نہیں کرتی کیوں کرا فرت معرزہے اور دنیا ذہیں ۔ اس قول میں طری شدت ہے۔

ادر سم الميدكرت من كواكس سلط من معن سيار بن علم كافول زبادہ صبح ہے انبوں نے فوايا دنيا اور اُخرت ايك دلي مجمع موستے من اوران من سے جو غالب اکمائے دوسرى اس كے تابع موجاتى ہے۔

م رہے ہیں۔ اس بن دینار رحمہ اللہ فرماننے میں توجن قدر دنیا کے لیے عمکین ہوگا اسی مقداریں اُخرت کی فکہ تیرے دل سے تکل جائے گئ اور جس قدر اُخرت کے لیے غم کھا سے گااسی مقداری دنیا تیرے دل سے نکل جائے گا۔

بي بس جن فرر ايك راهن بوگ اس فدر دورسرى ناراهن بوگ -

حفرت حسن بصری رحمہ اللہ فوانے ہیں۔ میں نے کچھے ایسے لوگ دیکھے ہی جن کے نزدیک دنیا اس باؤں کی خاک سے بھی زیادہ ذلیل تھی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دنیا کہ دنیا کا سورج علوع ہوا باغروب و یا یہ کہ وہ کس کے باس علی گئی۔

ایک شخف تے حفرت من رحماللہ سے پوچھا کہ آپ اسس ادمی کے بارسے میں کی فراتے ہی جسے اللہ تعالی نے مال دیا اوروه اكس مصصدقه كراا ورصدر حى كراب توكيا وه خودهى اس سے لطف ایدوز سوسك بهدا نبول تے فرایا بنین كول كماس كے بان نام دنیاجى ہوتوهى اسے حب ضرورت خرچ كرنا جا ہے، اور باقى كو متحاجى كے دن ربعنى فيامت اسے ليے اسے

حضرت فضيل رحمالله فواتعي بسار ونيا بعورت علال كمل طور ير مجصدى جائے اور اخرت بس مجم سے الس كا حباب مجى نه ايا جائے توجي محصال سے طون آ کے گ س طرح تم بن سے سی ایک کوم وارسے طون آتی ہے اور وہ اپنے کیروں کو اس سے بجانا ہے کہاگی ہے کرجب امیر المونسین صرت عمر فارون رض الماعند ملک شام می نشریب لائے توحفرت الوعبدو بن جراح بض النزعند نے ان کابوں استقبال کیا کہ وہ جس اؤٹٹنی برسوار تھے اس کی مہمان اس کی تھی انہوں نے سام کی اور خبرت ورکیا كى تورىب ان كى ربائش كله رئىشرلىي لا ئے تو و بال تلوار ، طربال اور كمجا و سے سے سواكيونه و كجھا حضرت عمرفاروق رضى الشرعن نے ان سے فرایا اگراک طوی سانوسامان رکھ لیں توکیا حرج ہے ؟ انہوں نے عرض کیا اسے امبرالموسین ابرسامان میں خوالگا اک بنیا اے العنیال کی دھرستن آسانی بداروں سے ۔)

حفرت سغیان توری رحمدالنرفرانے بی ونیاسے اپنے بدن کے لیے اور اکفرت سے دل کے لیے حاصل کرو۔ حصرت حسن بھری رحمہ اللہ فرما نے ہی اللہ نعالی کی قسم ہی اسرائیل نے رحمان کی عبادت سے بعد بنوں کی ٹیوجا کی کیوں کہ وہ دنیا

حرت وہب رضی اللہ عند فرانے ہی ہیں نے بعض كنب میں بڑھا ہے كردنیا سمجھدار اوگوں كے ليے نبنت اور جا بول كے لينفلت ہے دہ مرتدرم ال اس كى بي إن عاصل شي كرسكنے بھروہ والس جانے كامطالبكرتے ميں لكين والبى كما ا

صرت لفان نے اپنے بیٹے سے زمایا اے میرے بیٹے اجب سے تو دنیا میں کیا وہ پیٹھ بھیرے جاری ہے اور آخت سف آق بالوتوال كرك زياده فرب ب بوترترات زيد أربا باس كنهي بس تورور بوربائ-صرت سیرین سور منی الله مند فرانے بی جب نم کی بندے کو دیجو کہ اس کی دنیا بی اصافرا وراکفرت بی کمی واقع موری ہے اور وہ اس عالت برلاض ہے تورہ تنفس نفضان بیں ہے کہ اس سے جبرے سے کھیا جارہا ہے اور اسے بہنہ ی نہیں علباً۔ حرت عروب عاص رضى السُّرعند في منبر ريولا .

الله کی قسم! میں نے تم لوگوں سے زبادہ کسی کو اس چیز میں رفیت کرنے نہیں دیجھا جس سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم دور رہتے تھے ۔ اللہ کی قسم! آپ پہنی دل جو بی ناکزرنے کہ آپ کی آلدن سے قرض زبادہ ہوتا۔ (ا)

(١) المتدرك للعالم جلية ص هاس كتاب الرقاق

حضرت ص بصری رحماللہ نے بہایت کرمیز الاوت فرائی۔ فلک تعمر نکے فر العبیانہ اللہ نیا۔ (۱) بستمیں دنیا کی زندگی دھو کے بس فرالے۔

اس کے بعد فرایا برکس نے کہا ہے ؟ اکس نے فرایا جس نے اسے پیداکیا اوروہ اس کے بارسے یں زیادہ جا آئا ہے دنیا کی مشغولیت سے بچوکیوں کہ دنیا کی مصروفیات بہت زیادہ ہی ادبی اہنے اور پر ایک مصروفیت کا دروازہ نہیں کوتا گرقریب سے کا تاریز ذکر میں وان سے کو اس شرع وائی

بكاى بروكس دروازككول ديمائي -

آپ ہی نے فرایا اُدی بہت مکین ہے وہ اس گرر برامنی ہوگیا جس کے عامال کا صاب اور حرام برعذاب ہوگا اگر اکس کے عدال مال سے ابتا ہے تو اس سے صاب ایا جائے گا اور اگر اکس کے حرام سے ایت ہے تو اسے عذاب ہوگا اپنے مال کو کم سمجھا ہے لیکن عمل کو کم بہن سمجھا دینی مصیبت برخوش ہوتا ہے اور دینوی مصیبت بررقا بیٹیا ہے۔ میں جہ فرق وجہ داوی وہ اللہ فرور ناز میں میں اور نزیج دارا کی ایک بندا کی جد میں مرس نازی اس فرق کا اس فرق کا

حضرت من بھری رحماللہ نے حضرت عربی عبدالعزبر رحماللہ کو ایک خطر مکھا عب سام کے بعد فرایا ا بنے آپ کو یوں مجھیں کر آب ان لوگوں ہیں سے اخری میں جن ریموت مکھ دی گئی ا وروہ مرکے کے۔

صرت عمر بن عبدالعزیز رهم الله نے جواب بین سلام سے بعد لکھا ا بہنے آب کو بین مجھ برکم آپ دنیا بین کھی تھے ہی ہنیں اور گویا آپ عبث ہے آخرے بی بین -

حضرت فضيل بن عياض رحم افتد فرات من ونياين وافله أسان ميدين است علنا شكل ا

بعن بزرگوں نے فرایا اس اوقی رتیعب ہے جوجا نتا ہے کہ موت تی ہے بھر وہ کیسے نوٹس ہوتا ہے ،اورانس برهی تعب سے جو جہنم کوئی سمجھا ہے بھروہ کیسے ہتا ہے ؟ وہ شخص هی تعب کے لائی ہے جو دنیا کو دنیا داروں کے ساتھ بدلتا دیجھا ہے تو دہ کس طرح اس برسط میں ہے۔

ان آدى بھي تعب ب بولغدر كوش سمجينے كے با دود شفت الما اب -

صرت معادیہ رضی المترعت کی اس بخران سے ایک شخص حاصر بولاس کے عردوسوسال تھا اُب نے اس سے بدچھاکم نونے دنیا کو کیسا با یا ؟ اس نے کہا کچھوسال معیدیت میں گزرے اور کچھوسال اکام میں گزرگئے۔ دن دات گزر نے جے گئے بیدا ہونے والے بہال ہو نے میں اور مرنے والے مرحالے میں اگر نیچے بیدا نہ ہوتے تو مخلوق حتم ہوجاتی اور اگر کوئی کشخص نہ مزا تو دنیا تنگ ہوجاتی ہے۔

آپ نے فرایا بو جا ہے ہوانگواکس نے کہا میری گذشتہ زندگی والبس ادیں اور موت آ جکی ہے اس کوروک دیں آپ نے فرایا برمیرے بس میں نہیں ہے اس نے کہا جو مجھے آپ سے کوئی حاجت بنیں ہے۔ عزت داؤد طائی رحماللہ نے فرایا ہے ابن اُدم ! تواپنی اکرزو کے پرا ہوئے پرخوش ہوا ہے نوہیں جانا کہ عمر خرج کرے تو نوٹ باکر در کے بیے ہے۔
حضرت بشر رحماللہ نے فرایا جو شخص اللہ تعالی سے دنیا ما گلتا ہے وہ اللہ تعالی کے سامنے زبادہ دیر بھرنے کا سوال کرا ہے۔
حضرت ابدوازم رحماللہ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز شجھے خوش نہیں کرتی گراس کے ساتھ تکلیف ضرور ہوتی ہے۔
حضرت ابدوازم رحماللہ فرماتے ہیں کئی انسان کا نفس دنیا سے بین باتوں پر افسوس کے بندر شخصت نہیں سوتا ایک ہے کہ جو کھیا کی
صفرت حس رحماللہ فرماتے ہیں کئی انسان کا نفس دنیا سے بین باتوں پر افسوس کے بندر شخصت نہیں سوتا ایک ہے کہ جو کھیا کی
سفرت حس رحماللہ فرماتے ہیں کئی انسان کا مید بوری نہیں ہوتی ، اور اکو ہے کا سامان ابھی طرح نہیں جمیعے سکا ۔
سفرے بی ادے گزار سے کہا گیا کہ آپ نے مالداری حاصل کی جاس نے کہا مالداری وقتی معاصل کرتا ہے جو دنیا کی فلائی ہے
کہا دس حالے ۔

حفرت البرسیبان رحمہ اللہ فواتے ہی دنیاسے دہی شخص صبر کراہیے جس کے دل ہیں شغیل آخرت ہو۔ صغرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فواتے ہیں ہم نے دنیا کی مجت پراتفاق کر لیا اس بیے ہم ایک دوسرے کونکی کا حکم ہنی دیتے ۔اوریز ہی ایک دوسرے کوران سے روستے ہیں لین اللہ تعالیٰ اسس پر یہیں معامن نہیں کرے گا نعلوم وہ ہم بر کو نسا عذاب نازل کرے ۔

محضرت البرحازم فرانے بی تھوڑی میں دنیا بہت می آخرت سے روکتی ہے۔ حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فر مانے ہیں دنیا کو ذریل جانوالنٹری قسم اسسے زیادہ ذرت سے قابل کوئی چیز نہیں ۔ انہوں نے ربھی فرایا کرجب اللہ تعالی کی شخص کے لیے عقبلائی کا ارادہ کرتا ہے تواسے دنیا سے عطبہ دسینے کے بدر روک دیّا ہے جب وہ ختم ہم جاتا ہے تواسے دوبارہ دنیا ہے ۔ ربکن جب کوئی شخص اللّز تعالیٰ کے بال ذریل ورسوا ہمو تواس کے لیے دنیا کشارہ کردیتا ہے۔

۔ بعض بزرگ اپنی دعامیں فرانے تھے اسے وہ ذات اِ جوآسان کوزین برگر نے سے روکتی ہے البنتہ برکر نیری اعبازت ہو، اکومجہ سیر وکی درسے ہ

حفرت محرب منگدر رحماللہ فرمائے ہیں استخص کے بارے ہیں تنہ را کیا خال ہے وزندگی محرور ورکھتا ہے افطار
ہیں کرنا رات مجر تنام کرتا ہے سونا ہیں اپنا مال صدفہ کردتا ہے ، اللہ تعالی کے راستے ہیں جہا دکریا ہے اوراللہ تعالی کی حرام
کردہ اثبا رسے اجتناب کرتا ہے مکین جب فیامت کے دن اسے ہیا جائے گاتو کہا جائے گاتو کہا جائے گاتو کہا جائے ہیں تعامی کے بیار وہ جن کی گاہوں
میں وہ جبر عظیم تھی جے اللہ تعالی نے جو افراد دیا اور جس جبر کو اللہ تعالی نے عظمت عطاف والی ہا اسے معمولی مجتنا تھا ، تو
میں سے کون ہے جو ایسا نہ ہو ؟ اکس کے نزویک دنیا عظیم ہے اور اس کے علادہ ہم سے گنا ہ اور خیطاؤں کا ارتکاب می
میں صفرت الوجان م فراتے ہیں دنیا اور اکورٹ کی شقت سخت ہوگئی آخرت کی مشقت یہ ہے کہ اس برتمہیں مدد گار حاصل نہیں

ہونے اور دنیا کی شفت یہ ہے کہ تم اس بی سے جس چیز رہا تھ ارتے ہوتو تم سے پہلے کوئی دکوئی بدکارای تک پینچ چکا ہوتا ہے۔

حفرت الومررورض المدعنه ذرات مي -

دنیا آسمان وزین سے درمیان پرانے مٹنکیزے کی طرح نظی ہوئی ہے الٹرتعالی نے مِن دان اسے پیداکیا اس دن سے منا ہونے سے دن تک یوں بچارتی ہے اسے میرے رب !اسے میرے رب ! تومجھے کیوں براجانیا ہے انٹر تعالی فریا یا ہے اسے ناچیز ! خاموش ہوجا۔

من الله من من الله من مبارک رحمه الله فوما تنه بس ول میں دنیا کی مبت ہویا گناہ ، دونوں اسے پیشیان کرتے ہیں ، توانس تک معا، اُن کس بینچہ گا ، یہ

جلای سب ہے ہے ؟ ۔ حضرت ومہب بن منبر رحمہ اللہ فرماتے میں حب اوی کا ول دنیا کی کسی چیز کے ساتھ خوش ہواس سے مکت دور ہوگئی۔اور جشخص اپنی خوامش کو قدیموں کے نیچے رکھا ہے کت بیطان اس کے سائے سے بی بھاگٹا ہے اور حسشخص کا علم اس کی فواش پر غالب مدوی غالب سے ۔

بروب بروب بستر جمد الله کوشایا گیا که فلان شخص مرکبا ہے انہوں نے ذبایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور اُخرت کی طرف جبا گیا اس نے اپنے نفس کوضائع گیا۔ عرض کیا گیا کہ وہ ٹوفلاں فلان علی کرنا تھا اس نے نیکی سے کئی دروازوں کا ذکر کیا انہوں نے فوایا جب وہ دنیا جمع کرنا تھا تو ہرا عمال اسے کیسے فائدہ بہنچا ہیں گئے۔

بعن بزرگوں نے فرایا کرہم دنیا کورشمن سمجھنے کے باوجوداس سے مجت کرتے ہی اگراس کو دوست سمجھنے توکیا حال ہوا۔ ایک دانا شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کے بیے ہے؛ انہوں نے فرایا بوشخص اسے چھوٹر دے پوچھا گیا آخرت کس کے لیے ہے ؛ فرایا بوض سے والے اسے طلب کرے ۔

ایک دانانے فرایادنیا ویران اور خراب گو ہے اور اس سے زیادہ خراب وہ دل ہے جواس کی تعمیر کا ہے اور جنت ایک آباد مکان ہے اور اس سے جی زیادہ آباد وہ دل ہے جواسے طابہ ، کر آ ہے۔

اباد مہی ہے۔ رہ سے اس میں اللہ فرمانے ہیں صورت امام نمائی رحمہ اللہ ان مربدین ہیں سے تھے جو دنیا ہیں ہی بات کہنے والے تھے اہموں نے اپنے ایک دینی اسلامی عبلا فی کو وعظ فرایا اللہ نمائی کے معالمے ہیں فررانے ہوئے فرمایا سے میرے بھائی ابنیک ونیا جسلنے کی جگہ ہے اور قابل ندرت کھرہ اس کی عماقیں موران ہونے کی طوف اوران ہی رہنے والے قرون کی طرف میارہ ہوئے ہیں اس کی موالی افر مالداری فقر کے ساتھ ہی ہوئی ہے اس ہی مال کی فراوانی ، متماجی ہے اوران میں تنگدستی اسانی ہے بین مال کی فراوانی ، متماجی ہے اوران میں تنگدستی اسانی ہے بین مارٹر نوالی کی طرف متوجہ ہوا وراس سے دیئے ہوئے رزق براضی رہونیز اس فنا ہونے والے متمام کو باقی درہنے والے دوکروں کر تیری نزندگی طرفان ہوا سابیر اور کرسے والی دیوار سے ، عمل زیادہ کروا وراسیوں متمام کو باقی درہنے والے دوکروں کو تیری نزندگی طرفان ہوا سابیر اور کرسے والی دیوار سے ، عمل زیادہ کروا وراسیوں

کم رطود حضرت ابراہیم بن ادھی رحمہ الدنے ایک شخص سے پوچیا کہ کیا تواب میں ملنے والا ایک در طم تجھے زبادہ پسندہے یا بیداری کی حالت میں ملنے والا دینار ؟ اس نے کہا بیداری کی حالت میں سلنے والا دینار زبادہ پ ندہے ایک نے فرمایا تو جموعے کہتا ہے کہ زیر زوز نیا میں وکچے پ ندکر زائے گویا اسے تواب میں پندکر رہا ہے اور میں چیز کو آخرت سے والے سے اچھا مہیں مجھا کو یا تو میداری کی حالت میں اسے اچھا مہیں سمجھا۔

ری جھا ویا ولیوری میں سے رہائے ایس جھا ہے۔ حضرت اسماعیل بن عیاش رحمہ الله فرطنے بن جمارے دوستوں نے دنیا کوخنز بریکانام دسے رکھاتھا اور فراتے تھے اسے خنز براہم سے دوررہ اوراگروہ اس سے جبی کوئی برانام پانے تواسے اس کے ساتھ مورم کرتے۔

صرت کوب رضی الدونه فرات بی ونیاتهارے لیے اکس فار محبوب کردی عبائے گا کرتم اکس کی اور اس سے تعلق کھنے والوں کی ٹیرِ عبا نشروع کردو گئے۔

صرت بیلی سمعین داری رحماسترفر انے ہیں -

عقل مند میں تعمر سے بہا کہ وہ جو دنیا کو جھوٹر دے اس سے بہلے کر دنیا اسے جھوٹر دے وہ جو فیری جانے سے بہلے قبر "بار کرنا ہے اور نسیراوہ جو اپنے خالق سے ماہ قات کرتے سے بہلے اسے راضی کرنا ہے۔

انہوں نے بیجی فرایا کہ دنیا اس فدر شخوس ہے کہ وہ تمہارے دل میں اس چیزی تمنا ڈالئ ہے جہتم میں اللہ تعالی سے عافل کے فائل کو سے اس خواری حالت کیا ہوگا۔

حفرت بمرین عبدالندر عمدالله فرانے من بوضعن دنیا سے بچنے سے لیے دنیا اختیار کرتا ہے وہ اس آدی کی طرح ہے بو

تنكون ك زريع إلى كوبجها اب-

معزت بندار رحمه الله فرانے میں جب تم دنیا کے بیٹوں کو زید و تقویٰ کے بارسے بیں گفتگو کرتے دیجھوتوجان لوکم اکس نے ان کومسخوہ بنا دیا ہے اہموں نے بیجی فر ما یا کہ ہوشخص دنیا کی طرف متوصہ ہوتا ہے اسے اس ک اگ بینی حرص جد دیتی ہے بہان کہ کہ وہ لاکھ ہوجانا ہے اور حواکری آئزت کی طرف متوصہ ہوتا ہے اسے آخرت کی حرارت صاف کر دیتی ہے اور وہ پیکھے موسے سونے کی طرح مہوتا ہے جس سے نفع اٹھا با جانا ہے اور حواکہ می اللہ تعالی کی طرف متوصہ ہوتا ہے اسے توحیہ کی اگل علا کرنیا یت قبیتی ہو میر بنا دیتی ہے۔

حفرت علی المرتفی کرم اللہ دجمہ فرمانے ہی دنیا جو چنریں ہیں کھانا ، مشروب ، لبائس ، سواری ، بوی ا ور توت ہو۔ سب سے ہنرین کھانا شہر ہے اوروہ کھی کا لعاب ہے ، سب سے بہترین مشروب یا فی ہے اوراس بین نیک وہ برابر ہیں ، بہترین لباس ریشم ہے اور وہ کیم کول سمے لعاب سے بنتا ہے ، سب سے اچھی سواری کھوڑا ہے اورائس پر سوار ہو کرا دمیوں کو تن کیا جاتا ہے سب سے زیادہ صحبت بیوی کے ساتھ ہوتی ہے اور بہیشیاب گاہ کا پیشیاب ہیں جاتا ہے عورت اپنے بدن سے سب سے اچھے تھے کو سنوارتی سے بیکن اکس سے سب سے بڑے مقام کی الملب ہوتی سے اورسب سے انچی خوت ہو،کستوری ہے اور وہ خون سے ۔

## دنیا کی نرمت اورصفت کے بالے بی وعظ ونصبحت

بعن بزرگوں کا قول ہے اسے بوگود اس فرصت سے وقت عمل رواور اسٹرنعالی سے درسنے رس امیدول برمت بھولواور موت کونے مجولو۔ دنیا کی طوف مگل نہ ہو ہے شک بر دھوکہ اِزے وہ دھوسے ساتھ بن مھن کرتمہارے سائے آتی ہے اور اپی خواشات کے ذریعے تہیں فتنے میں ڈائنی ہے طابعین کے لیے وہ اس طرح مزتن ہوتی ہے جیے جلوہ کے ذفت دہن ہوتی ہے کہ تمام نگاہی اس کی طوف اٹھنی ہی دل اس کی طوف مائل ہو نے ہی اورنفس انسانی اس کا عاشق بن جا آسے، اس نے کتنے ہی عاشقول کو ملاک کیا اور جبنوں نے اس سے اطبینان ما صل کرنا جا ہا ان کو زمیل م ر الما اسے حقیقت کی نگاہ سے دیجھوکیوں کر بیم صیبتوں سے بعر اور منفام ہے اس سے خالف نے اس کی نوت کی اس كانبارلانا بونام اسے جاہد والامرط الم معالم اجماعي فوت موجاتا سا الله تعالى مرحم فرام فعلت معدسدار موجا والم تبندس النجين كولواسيانه موكراعدان كياجام فدن فضي ميرب اوراس كي جارى في شدت اختياركرل كونى دواسيه ؟ با واكر كريك جا ف كيكوئى صورت سه ؟ اب تمها رس بيد علمول كوبايا جانا ب ديكن شفاك امیرنس سوتی بھر کماجانا سے فلاں نے وصیت کی اور اپنے ال کا صاب کیا جرکہا جانا ہے اب اس کی زبان مجاری مو كئ اب وہ اپنے بھائيوں سے بات نہيں كڑا اور طروسيوں كو بچات نہيں اب تمہارى بينيانى بربسينم أكبارونے كا وازب آنے لکیں اور وت کا نقبی سوکیا تمہاری ملکیں بندسونے سے موت کا گان بقین میں بدل کیا زبان ففر تھوار ہی ہے تیرے بن جائی رورہے من تمہیں کیا جا اے کر بنتہا رافناں سا ہے ، به فلان جائی ہے بیکن تو کام کرنے سے روک دیا گیا ين توبول بنيس كنا ننارى زبان يرمر لگ كئ بندا كارنسي على فينس موت الني اورتبرى و اعمار سے باطل كئ معواسے آسان كى طون سے جايا كيا الس وفت تمبارے بعائى جم بونے بي جرتمارے كفن لا نے بي اورنبي غلى دے

اب تنهاری عیادت کرنے والے فاموسش ہوکر پیٹھ جاتے ہی اور نبرے ما سدھی ارام باتے ہی گر والے تمارے مال کی طرف متوجہ ہوجا شتے ہی اور تنهارے اعمال گروی ہوجا نے ہیں۔

آیک بزرگ نے کسی بادشاہ سے قرابا دنیا کی ہذیت اور اسس سے دشمی اس شخص کوزبان زیب دیتی ہے جس سے
بید دنیا کو مجیدیا گیا اور اس کی کوئی حاجت پوری ہونے سے خرمی ہوکیونکہ اسے کسی افت کا ڈر مؤاسے جواس سے
مال برحلہ اور موکراسے متابع کرد سے بااس کی جاعت کوشفری کرد سے بااس سے افتدار کوختم کرد سے بااس سے جسم

پرتبنہ کرے اسے کو بیات کے رقب کرد سے یا اسے ایسی چیز کا جانا پر بنیان کرسے جے وہ بخل کی وجہ سے دوکتوں سے بھی چھپائے رکھا تھا اس وقت دنیا قابل مذمت ہے کیونئے تی وہ بلا ہے جود سے کر بے بیتی ہے ، بہہ کرکے واپس بیتی ہے اکس دوران کہ ایک دنیا وارمینس رہا ہو اسے یہ دومروں کو اس پر مہنا تی ہے ایک شخص اس کے بیے رونا ہے تو تقوی دریا ہوئی دریا ہوئی ہے کہ کو کچھ در بینے کے لیے ہاتھ کھولتی ہے تو فررا واپس لینے کے بیا تھ کھول دیتی سہنے ایک دن اس کے سر رہنا ور کھی دریا ہے اور دوسر سے دن اس سے سرکے ینچے مٹی ہوتی ہے کو فال جائے ہائی رہنے والوں میں جانے والوں کے نائب بل جائے ہی اور دہ سرے والوں میں جانے والوں کے نائب بل جائے ہی اور دہ سرے والوں میں جانے والوں کے نائب بل جائے ہی اور دہ سے اس کے مدل بریا می ہوتی ہے۔

حزت ص بعرى رحماللر تعصوت عربن عبدالعرفير رحمتوالله كولكها حمدوصلاة كع بعدادنياسفر كى جارب هرف ك منبن آدم عليه السلام آسمان سية زين ريطور عقوب آبار السيك لهندا سے امرالموسنين! اس سينجين كموں كم السس كو جھوڑنا ہی آخرت کا زادراہ ہے اور میاں کی الداری آخرت کی تحاجی ہے ہوقت کی ناکسی کو بلاک کرتی ہے اور ہوا ہے جے کریا ہے اسے عاج کردی ہے یہ زہری طرح ہے جواسے نیں جاتا وہ اسے کھانا ہے اور بھاک ہوجانا ہے لہندائی اس دنیا یں ای طرح میں میں طرح کوئی شخص اینے زغوں کا علاج کرنا ہے اوروہ زبارہ مرت تکابیت اٹھانے سے بینے کے لیے تھوڑی مدت پرمبرکرتا ہے دوائ کی سندت برمبرکرناہے کہ میں بھاری لمبی مرموعا کے زامس درو کے باز اسکار اور فرسی دنیاسے بھتے رہیں۔ جانبے وطو کے سے ماتھ مرتن ہوتی ہے اور دھو کے سے نتنے بی مبلکرتی ہے امیدوں کے ذریعے دلدل بن الذی اور بلاک رنی ہے دلبن کی طرح بنی سنورتی ہے کہ انتھیں اس کی طرف الفتی نہیں، دل اس كى طوت ماكل مونت باورنفس اس معشق مي متبلاموت مي اس في استفام تنوم ول كومار كالا ليكن بعد والع ما صى سے عرب عاصل بنس كرتے اور منى بعدوالے بيلے والول سے تفیون عاصل كرتے بيكى عارف إاللہ كواكس كي فردى جائے تودہ جی نفیجت ہوں بنیں کرنا بہت سے ایسے عاشق بن کرب دنیاسے ان کی عاصبت پوری ہوجانی ہے تو وہ معزور اورسركش موجانت مي اور آخرت كو عبول جانت مي اپني عقل كواسي مي ليكادينيم مني كدان سے فدم عيسل جانت مي اور بہت طری نداست اٹھانا پڑتی ہے اور بہت زیادہ حرت ہوتی ہے جن کہ اس پر سکرات الموت اوراس کی تکلیف جمع ہو جانی ہے نیز مقصد سے فرت ہونے بیغصد آنا ہے جو شخص دنیا میں رفیت کرتا ہے وہ اس سے اپنا مطلب عاصل نہیں كرسكااورنبي مشقت سے اس كانفس الم م باء وه دادراه كے بغیر على دنیا ہے اوراس كے باس كوئى بجھونا بني ہوتا اسے امیلومنین!ای دنیاسے بچئے جو کھاکس یں ہے اس جب زیادہ خوشی ہوتواس کے انجامسے ڈری کیوں کہ ونیا دار جب اس سے مطمئ موروش مواسے تو وہ اسے رہے ہیں ڈال دیتی ہے دنیا برچوا دی نوش مونا ہے وہ دھوکے یں ہے اور تواسیں آج نف عاصل کرتا ہے وہ کل نقصان اٹھائے گا۔ اس پی وسست عیش مسیبت سے ذریع سنجنی ہے ادراس کی بقافنا تک سے جانی ہے۔ اس کی خوشی می دکھوں اور غوں کی ادر کی تھوٹی اور امیں سے ہو کھے گذر جانا ہے وہ واپس

ہنیں آنا اور معلوم ہیں کی چنر آئے گی۔ ہیں وہ انتظار کرتا ہے اس کی ارزوئی تھوٹی اور امیدیں باطل ہیں اس کا معات گدلا

ادر عیبی ، حرت ہے انسان کو اس میں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے اور اگر غور و نکر کرے توسعلی ہوگا کہ اس کی نعمتوں کے جہرا

ہوتے کا حوزت الگ ہے ۔ اور پریشا بنیوں کا دیر عبی رہتا ہے اگر خان کا کنانت نے اس کے ارسے میں خبر نوری ہوتی اور

اس کے بیے مثال بیان نہی ہوتی برت جی بیر سونے والے کو حجا دیتی اور خافل کو خبر دار کرتی تواب کیسے بیداری نہو کی جب

کر انڈر توالی کی طرف سے جو برسنے والد آگیا اور اس میں واعظ جی ہی انٹر نعائی سے باب اس کی کوئی قدر وقیمت ہیں اور

اس نے جب سے اسے پیدا کیا اس کی طرف نہیں دیجھا اور آپ سے بی صلی انٹر علیہ دوسے مہراس کی جابیاں اور خزا سنے

ہیش کے گئے۔ اگراپ قبول فرمات توالڈر نعائی کے باب ایک مجھر کے بر سے بابر بھی کمی ندائی گیری کہ ہوئی اسے قبول کرنے

سے بندی دفیاں دی

کیونکہ آپ کو بہ بات پندونہ ہے کہ الٹر تعالیٰ کی تکم عدو تی کریں یا اس چنر کوپ ندکریں یا اس چیز کوپ ندگریں جسے
آپ کا خالی نا پند فر ما یا ہے یا ایسی چیز کی قدر افز الی فرائیں جوالٹر تعالیٰ سے باں بے قدر ہے الٹر تعالی نے نیک لوگوں
کی از مائٹ سے ہے اسے ان سے دُور رکھا اور اپنے وشمنوں کو مغالطہ و بنے سے بیان سے بیے جب بدیا تو جسے
اس سے دھوکہ ہوجا کہ ہے اور وہ اس پر قدرت عاصل کرائیا ہے تواس کا کمان بر ہوتا ہے کہ الٹر تعالی نے اسے اس کے فریعے وزت دی ہے اور اسے وہ معالمہ با و مہنی رہتا جو الٹر تعالی سنے اپنے بین الرائی اللہ عالمہ کے بیا ہوئی ہے ہے ہیں کہ ایک میں الٹر عابد وسے رہا ہے ہے
کی فریعے وزت دی ہے اور اسے وہ معالمہ با و مہنی رہتا جو الٹر تعالی سنے اپنے بی اکر میں الٹر عابد وسے رہا

ایک مدیث قدی یں ہے کہ اللہ نعالی نے صفرت موسی علیہ السلام سے فوایا جب سی مالدارکو سامنے ہے اسے مرح دیجی توکیس کی کمی مغزش کی سنا علیہ ما ای کے اور جب فقر کو آنا دیجی بن توکیس نیک لوگوں کی شاف کا آنا

باری اوراگر جا ہو تو حصرت روح اللہ اور کلمنداللہ علیہ السلام کی اقتداکر دائی فرایا کرنے تھے میراسان بھوک ہے میراشنار خون اور میرالباس نرونی ہے سردلوں ہیں میری انگیٹھی سوسے کی دھوپ ہے میرا جراغ جاند ہے میری سواری میرے یاؤں ہی میراکھانا اور بھیل وہ ہے جھے زبن اگانی ہے رات کو سوا سول تومیرے باس کیھنہیں ہوتا اور حب سے اٹھنا ہوں توہم کیونہیں ہوتا اور زبن سرمجے سے زبادہ مالدار کوئی ٹہیں۔

<sup>(</sup>۱) المعجم اکبیر دلطرانی جلدی اص ۱۸ مادیث ۲۰۰ رو) جامنع انتریزی من ۲ می آبوک الزهاک Www.maktab (۱۷)

صنت وہب بن منبر حمادہ فرانے من التہ تعالی نے جب تعذب موسی اور تصنب بارون علیماالسلام کوفر نون کی طون بھیاتو فرایا کر اس کے دینوی لباس سے نہ وزرا کیونکہ اس کی بیشانی میرے قبضے میں ہے اس کا سانس لینا، گفتگ کرنا اور انکھیں بند کرنا سر کے علم میں جا گھی ہے مطابی مؤاہے۔ اور تنہیں اس کے علم میں جا تھ برطی تبرانگی بنیں ہونی چا ہے کیونکہ دیک ہے دول تعزیر کوئی و بنیا ہونی چا ہے کہ وزر کوئی اس سے اگر میں چا ہوں تو تم کوئوں کو معلی ہوجا کے کراس کا تت اس سے کم ہے جو یں نے آب دونوں کو عطاکی۔ میں ایساکر سے نہوں لیکن بی اس چنہ کو آپ دونوں سے تعزیر کھنا چا ہی ہیں بہنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے نہیں اس چنہ کو آپ دونوں سے تعزیر کھنا چا ہوں یں لینے دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے دوستوں کی دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے دوستوں کی دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے دوستوں کی دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں ایساکر سے دوستوں کی دوستوں کے ساتھ اسی طرح میں اس کرتا ہوں ہے دوستوں کی دوستوں کو تا میں دوستوں کے ساتھ اسی طرح کی دوستوں کی دوستوں کو تا میں دوستوں کے ساتھ اسی طرح کی دوستوں کی دوستوں کے ساتھ اسی طرح کی دوستوں کے ساتھ اسی کوئی کوئی کی دوستوں کی کوئی کی دوستوں کے دوستوں کے دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کی دوستوں کے دوستوں کی دو

یں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعتوں سے اس طرح وورر کھنا ہوں جیسے کوئی شفیق چروا کا اپنی بکرلیں کو ملاکت بہی اللہ والی چرا گاہوں سے دور رکھتا ہے ہیں ان کو ان سے اس طرح بچنا ہوں جیسے کوئی شفیق چروا کی ا بنے اوٹوں کو دھوکے

باس بينهي كان وكون كى ميرے بال كوئى قدروقيت بني كين اس بيے كروه برى طوف سے عزت كالولورا صد عاصل کریں میرے دوست میرے بعد عامری ، فوف، اور تھ کا دُکے ذر بعے زنبت عاصل کرتے ہی نیز وہ تقوی ا سے مزین ہونے ہی جوان کے دلوں میں بدا ہوتا ہے۔ اوران کے حبول برظام سوا ہے بران کا اباس ہے جے وہ بینے ہی اور بی ان کا شعارہے جعدوہ ظاہر کرنے ہی سی ان کی قلبی دولت ہے جس کا وہ شعور رکھتے ہی اور وہ نجات ہے جن کے ذریعے کامیابی عاصل کرتے ہی ہی ان کی امید ہے جس کی وہ تو فع رکھتے ہی اور بزرگ ہے جس بردہ فو کرتے بي اسى نشانى سے دو بچانے جاتے ہى جب تم ان سے مافات كردتوان كے ليے تعبك جاؤاورا بنے دلوں اور نبانوں سے انکساری فا ہر کرو ا در عان لوکہ جرفت خص مرے کی دوست کو در آ اے وہ مجھے اطافی کی دعوت دیتا ہے جرمی قیات ك ون اساس كابدار دول كارابك ون عفرت على المرتفى رصى الله عند تعظيد وبنفهو في ارت وفوا إ عان لواتم مرف والم بوا وربوت مح بعدتمين دوياروز دوك جامع كا بير منبي ابيض اعلى سع آگابي موكى اوران كابدار ديا جا مے گایس دنیاک زندگی نہیں وھو کے میں نروا ہے کیوں کر وہ مصاب سے ڈرانی گئی ہے اکس کا فنا ہونا معروت ہے اوردھوکددہیاکس کی صفت ہے اس میں ہو کھے ہے زوال ندریے اوربرا بنے جا ہنے والوں کے باس کردست میں رہتی مع ميشاك عالت برنسي رستى الس مي رجف والے اس كے سرسے مفوظ نسي رہتے العى وہ فراخى اور فوشى كى حالت بی ہونے بی تواجا نک معیب بی محین جانے بی اکس سے حالات مختف اورمرانب تغیریذیریں اس کی زندگی نزوم ادر فرافی عارض ہے اس کے بات درے شانے پر ہے ہی بال کاطرت تراندازی کرتی ہے اور موت کے در بھے ب كوفت كرديتي موت كوسب نے محصاب-

www.maktabah.org

اے اللہ کے بندو! عان اور تم اور بر دنیاجی میں تم رہتے ہو سیلے لوگوں کی حالت کی طرح سے ان کی عرب تم سے زیادہ تھیں ان کے یاس فوت بھی زیادہ تھی اہوں نے سکانات بنائے سکن طول انقلاب کی وجہ ہے اب ان کی آواز بھی مط کئی ان مے صبم بانے ہو گئے نئم اکھ کئے نشانات مرط سکنے عایثان محلات عمدہ فرش اور گاؤ میں ختم ہو گئے اوراب وہ تبرول بی بتھ وں اور ابنے گارے سے بدل کئے قبری ایک دوسرے سے قرب بی کین قبروں دانے ابك دوسر مست احنى من وه ايسكوكون من جاير سع جود حننت زده نمارتون والع اور شغول محله والعربي ان مكانا مے ساتھان کا اُنس نہیں اور نہی طروب یوں اور جائیوں سے ساتھ قرب اور تعلق ہے حالانکہ ان سے مکان ایک دوسرے مے قریب میں لیکن ان کا ملاہ مکن منس کیونکہ بانا ہوجانے نے ان کوییس ڈالد اور مٹی اور تجفرول نے ان کوخنم کر دیااور زندگی سے بعد دہ موت کا شکار ہو گئے - زندگی کی تروزازگی کے بعد کوط سے موکھے ان کی وجہ سے اجباب پرنشانی میں بننا موے اور وہ ملی سے نیمے عابسے اور اوں سکے کراب والسی کجی نم ہوگ ۔

ارشاد فلادندى ب

مرازشن، براک کلے سے جودہ کتا سے اور ان کے یعے رزخ ہے اس دن کردب اٹھائے جائی کے كَلَّةُ إِنَّهَا كُلِمَةٌ هُوَقًا لِلْمُاوَمِنُ قَرَائِهِمُ بُرْزَخُ إِلَىٰ مُؤْمِرُ يُبَعِّنُونَ. الله

كوياتم هي ادهر عليه كنف عده وه كنفي ب اوروه فنرين تنها لي اور كاناستراب اس خواب كا "بن تم كردي موسك اوراس علی ان سے مل جا وا کے الاتم بین عام امور دیجیونوکیا صورت حال مو ؟ نبورسے تمبین سکا اما مے گا اور ول کی بانبی ا گلورٹی جائیں گی اور اس کے بیے تہیں اس عظیم اوشاہ کے سامنے کھولا کیا جائے گذائے گئی ہوں کے سدب نون سے دل اور موں کے پروے اعرائی کے اور تہاری بیث یو انیں سب طام تو جائیں گی اس وقت رِنفس کواس سے اعال کا بدار دیا جائے گا۔

اراف دباری تعالی ہے.

الکروہ برائ کرنے والوں کوان کے اعمال کا بدلہ وے اور نكى كرف والول كوا يجا بالدد

لِبَجْنِكَ الَّذِبُنَ ٱسَاءُ وُالِمِاعَمِ لُمُوا وَيَخْزِى الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحُسْنَا وَا

نبرارشا دفرايا، وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ ضَرَى الْمُحُبِرِمِينَ

اورجب نامدًا عال ركاجا في كا توج م ورت بوك

١١) قرآن مجيد، سورة مومنون آيت ١٠٠ (١) قرآن مجيد، سورة النجمه أيت اس

www.maktaba

مُشْفِقِتُنَ مِمَّا فِیْهِ - (۱) اس میں مکھے ہوئے کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم سب کو اپنی کنا ب برعمل اور اپنے دوسنوں کے راستوں پر جیلئے کی توفیق عطا فرائے بہان مک کرہم سب کو ہمیشہ رہنے کی جگہیں بہنچا دسے بے شک وہ تعربیت اور بزرگ والاسے۔

البن المراد من المراد المراد المراد المراد المرد المر

حفرت عرب فبدالعربزر مرائنہ نے تطبہ دیتے ہوئے ارت و فرایا۔
اے اوگوا تمہیں ایک کام کے لیے پیدائی گا اگرتم اس کی تصدیق کرتے ہوتو بیوقون کھرتے ہوا وراگر اسے جوط سیجتے ہوتو بالک ہوئے ویرائی ایس تھے ہوتو بالک ہوئے ہوتو ہوتا ہوگے۔
اسے بندگانِ فلا اِتم ایسے گھریں ہوکہ کھا اُ کھائے ہوتو گلے ہیں اہل جا اے یا نی پیتے ہوتو اُ چولگا ہے کی نعمت سے تہیں خوشی حاصل ہوتی سے تو ساتھ ہی دوسری انعمت کے جانے کا افسوس جی ہوتا ہے تو اب نہیں معدم ہوتا جا ہے کہ نام سے تعدیم ہوتا جا ہے۔
کام نے کھر جانا ہے اور کہاں ہوئے رہا ہے حضرت عمری عبد العزیز رحم النہ بیات فرانے کے بعد بہت روئے اور منارے ا

حفرت على المرتضى رضى السُّرعند في ابني خطب من ارشاد فرايا من نهمين السُّرني السُّرني السُّرون الله عند وراكس دنيا كو

(١) قرآن مجيرسوره كهف آيت ٢٩

چھوڑنے کی نصیت کرنا ہوں جہتم ہیں چھوڑنے والی ہے، اگرچہتم اسے چھوٹرنا نہیں جا ہتے تمہار سے مبول کو پرانا کردہی مے حالانکہ تم ان کو نیا کرنا جا ہے ہوتم ہوتا ہوں اور دنیا کی شال اس فوم کی طرح ہے ہوسٹویں تھے وہ ایک داستے پرعلے اور گویا انہوں نے اسے طے کرایا اور بہاڑ کی طوت جلے اور گویا وہان کہ پہنچ کسے داستہ تو جلتے جانے ختم ہوجا ہے، اور حس کے پاس بر دنیا ہے اس کے لیے ایک دن بھی باقی نہیں رہے گا اوراس کے پیھے ایک مثلاثی ہے جواسے اس سے صداکر دے گا۔

بین تبین دنیا کی کلیف اور نقصان بربریشان بنین مہوا جا ہے کیونکہ یہ بالاحر ختم ہونے والی ہے اور اس کی تعمنوں اور سازوسامان برخوست بھی بنین مونا جا ہے کہ بہ زوال پذریہ طالب دنیا پر تعجب سے کرموت اس سے پیھے بگی ہوئی سے اوروہ دنیا کی تاک شن ہے وہ موت سے خافل سے حب کرموت اس سے خافل ہے۔

## مثالوں کی دریعے دنیاکی کیفنیت کابیان

جان در دنیا ملد فنا مونے وال اور ختم مونے والی سے مرایب سے باقی رہنے کا ویدہ کرتی ہے اور چر ویدہ لپرا بنیں کرئی تم اسے دیجھو تو تھری موئی نظر آتی ہے حالائلہ مہت تیزرفتاری سے مارسی ہے اسے دیجھنے والا بعن اوقات اکس کی حرکت کو محسوس بنیں کرتا بندا وہ اکس برمطائی ہو اسے دیجی جب وہ چلی جاتی ہے تو چراصالس بیدا ہوتا ہے۔

اس کی شاں سامے جبی ہے وہ جل طہر ابوا معلی ہوتا ہے لیکن درخفیقت وہ حرکت کررہا ہے مرف ظاہری طور برگھرا بوامعوم والب ظامرى آفى الله الله الله المفي آفى المعدام والمعدم جب صرت حس بعرى رهم الله مع بالس دنيا كاذكري كيا توانهون في إلى يندى مالت بي خواب سے بازائل مونے والا ساير آخْلَدُهُ تَوْمِ آفُكُظِلْ إِذَا يُلِ إِنَّ اللَّهِيبَ بے نک مفار من آدمی کوار قسم کی بیزے دھور ہنیں موا۔ بِشُلُهَا لَا يُخْدَعُ. حفرت الم صن رصی المدلید اکثر اس کی شال اس طرح دیا کرنے تھے۔ اسے فانی دنیا کی لذات سے تعلق رکھنے والے بیشک يَا هُلُكُ لَذًا إِن مُنْيَا لَا يَقَاءَ لَهَا إِنَّ ذائل بونے والے سائے سے دھور کھانا بوقو فی ہے۔ إغْيِرَارًا بِظِلِ زَامِلٍ حَمَثْ -كاكيا مي كرآب كا إناقول م كاكيا ہے كا ايك دياتى ايك قوم كے ماس بطور مهان ازا أبول نے اس كے سامنے كھا أركھا تواكس نے كھا يا جو وه فيهي كرا يرياليا اوروبال سوكيا حب انبول في خيم الهاراتوات دهوب مسوى وه عاكا اور كوا بوكر كيف الله سنوا بے تک ونیافیلے کے سائے کی طرح سے اور فرور اَلَا اللَّهُ أَيَا كَظِٰلِ ثَنْفِيٓ ﴿ وَلَا مُذَّا إِنَّهُ الْكُنَّا لِمُؤْمَّا الي ون تماراساير زائل مون والاي. آنَّ ظِلَّكَ زَائِلٌ -- C 1842 por الركتي تنفى كاسب سے براغم دنيا موتو دواس سے دھو وَإِنِ امْرُاءٌ وَبِياً لَا أَكْبُرُهُونِهِ وَالْمُعْسِلِكُ ک رسی کو بلوے ہوئے، مِنْهَا بِحَبُّلِ عُرُوْدٍ-برونیای دوسری شال ہے دنیا اپنے فیالات سے دھوکردنتی ہے جواس کے جانے سے بعد و مفلس موماً اسے۔ اس اعتبارسے بینواب کے خیالات کی طرح ہے۔ نى اكرم صلى الترعليه وسلم ني فرايا -دنیا خواب کی طرح ہے لیکن دنیا والوں کوجرا وسرا الدُّنْيَا حُلُمٌ وَاَهُلُهَا عَلَيْهَا مُعَالَٰوُنَ وَمُعَا تَبُونَ - ١١) حفرت یونس به بدر حمالته فراتے ہی میں نے دنیا کو اپنے دل میں سونے والے ادمی کے ساتھ تغیبہ دی مے دہ خواب مین اید مدیدہ اور اچھی دونوں طرح کی باتیں دکھتا ہے ابھی وہ اسی حالت میں ہونا ہے کہ جا گ جا گا ہے

اسی طرح لوگ غفلت بین بین جب موت آئے گی توجاگ جائیں گئے بلین اس وقت ان کے افظ بین کچوعی بنین ہوگاجی کا سہلالیں اوراس سے خوشی حاصل کریں کس وانا سے بوجھاگیا کہ دنیا کس چیز سے سیادہ شاہ سے انہوں نے فر ایا سونے واسے سے متوالیوں کی طرح ہے۔

ایک اور شال جس سے بنتہ علیا ہے کہ دنیا اپنے لوگوں سے ڈنمنی کرتی ہے اور اپنی ہی اولاد کو بلاک کرتی ہے۔
جان لو اونیا کی فطرت یہ ہے کہ وہ شروع میں فرص کا بڑا و کرتی ہے اور بالآخر بیاکت اکس بہنیا تی ہے اور
بہ عورت کی طرح ہے ہونیا ح سے بیے بنا و سنگار کرتی ہے لیکن جب نکاح کرلیتی ہے تو بلاک کرویتی ہے۔
ایک روایت ہیں ہے کہ حفرت عیلی علیہ السام کے بیے دنیا سے پروہ اٹھایا گیا تو انہوں نے اسے ایک بوڑھی تورت
کی صورت ہیں دیجھا جس نے مرطرح کا بنا و سنگھار کرر کھا تھا اور وہ کمزورتھی ایپ نے پوچھاتم نے کتی شا دیاں کی ہی باس نے کہا جس نے مرطرح کا بنا و سنگھار کرر کھا تھا اور وہ کمزورتھی ایپ نے پوچھاتم نے کتی شا دیاں کی ہی ب

يوهياكيا ووسب كسب مركمة بانهول في تميين طلاق وسدى، اس في كم بني بلكه ي في ال سب

كوفتل كرويا-

حفرت علی علیرانسام نے فرایا تمہارے باتی شوہ وں سے بیے فرانی ہے وہ تمہارے ہیلے فا دندوں سے عبرت صاصلی میں بہتر نے کہ تم نے کس طرح ان کو ایک ایک کریے بلاکر دیا تھیں پہتر ہے جہیں ڈرنے دنیا کی ایک اور مثال کر اس کا ظا ہراں سے باطن سے فلا ن ہے جا نیا جا ہیے کہ دنیا ظا ہری طور پر مرتن ہے لیکن اس کا باطن بہت قبیر ہے ہیاس بوٹھی عورت کی طرح ہے جس نے زیب وزینت اختیار کر رکھی ہے اور اس نے فلا ہر سے لوگوں کو دھو کہ دبتی ہے لیکن جب وہ اس کے باطن سے واقف ہوجا تے ہی اور اس کے جہرے سے بدوہ ہائے ہی اور اس کی غرابیاں مانے ہی تو وہ اس کے باطن سے واقف ہوجا تے ہی اور اس کے جہرے سے بدوہ ہائے ہی اور اس کی غرابیاں مانے ہی تو وہ اس کے بیجھے جانے پر ناوم ہونے ہی ۔ اور اس بات پر شرمندہ ہوتے ہی کم اہنہوں نے اپنی عقل کی کمی دوری سے باعث اس کے فلا ہم ہے دھوکہ کھایا ۔

حفرت عدومن زبادر حمراللروانيم.

میں نے نواب میں ایک بہت بوڑی فورت کو دیکھا جس کی عبر سکرای ہوئی تھی لیکن وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی ،

لوگ اس پر جھلے ہوئے اسے تعب سے دیجے رہے تھے میں آیا اور مجھے ان لوگوں سے وہاں کھوا ہونے اوراس کی طرف
دیکھنے رہنج ہو ہیں نے کہا تھجے ہاکت ہوئو کو ن ہے اس نے کہاتم مجھے نہیں بیاضتے ؟ میں نے کہا مجھے معلی نہیں کہ

تو کون ہے اس نے کہا میں ونیا ہوں میں نے کہا میں تبرے شرسے اللہ تعالی بناہ جا ہتا ہوں اس نے کہا اگر تو میرے شرسے

بینا جا ہا ہا ہے تو درھم ردو ہے جیسے سے نفرت کر۔

حزت الو بربن عیان رحدالله فوات برس نے خواب میں دنیا کود کھا کروہ ایک نمایت اور عی بصورت اورت ب

ا پنے ہاتھوں سے نا لباں بجارہ ہے اورلوگ اس سے چھیے نا بیاں بجانے اور قص کرتے ہی جب وہ مرب ساسے اگئ تومیری طوف متوجہ ہوکر کہنے ملی اگر ہم تجھے قالوکر سمتی تو تہا دائلی وہی حشر کرتی تجان لوگوں کا کیا ہے اس سے بعد معفرت الجوام بن عیاش رحمہ اسٹر روسنے ملگے ۔ اور فر مایا میں نے لبخدا دسٹر لیف ہیں آئے سے پہلے اسے دلیجا تھا ہے۔

صرت ففیل بن عیاض رحم الله فرات بی صرت ابن عباس صی الله عنهانے فرایا فیامت کے دن دنیا کو ایک برجورت بنای ایک برجورت بنای کا س کے دانت اکے کو نکے ہوں سے اور وہ نهایت برجورت بوگی وہ لئی کا کھوں دالی برجورت بن ایا با کے گا اس کے دانت اکے کو نکے ہوں سے اور وہ نهایت برجورت بوگی وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوگی نوان سے بوجھا جائے گا کہا اسے جائے ہو ؟ وہ کہیں گے ہم اس کی بچان سے الله تعالی بناہ چاہتے ہی نوکھا جائے گا برونیا ہے جس برتم فر کمرتے تھے اس کی وجہ سے درشت ند داری سے تعلقات فتم کرتے تھے اس کے سبب ایک دوسرے سے حدد کرتے ، وہن کرتے اور غرور کرتے تھے۔

پورس رونیا کوجہنم میں ٹال دیا جائے گا تو وہ اُوازدے گی اے بیرے رب امیری اُنباع کرنے والے اورمیری جاعت کہاں ہے؛ اسرتعالی فرائے گا ان کوعی اس کے ساتھ کردہ۔

معزت نفیل رحم امار فرات می مجھے یہ بات بنی ہے کہ ایک شخص کی روح کو اور سے جایا گیا قراست بیں ایک مورث نفیل رحم امار کی توراست بین ایک مورث تھی اس سے جو ہی گزرتا اسے زخمی کردتی جب بین مرحمے تھے اس سے جو ہی گزرتا اسے زخمی کردتی جب بین بیٹے مجبی آئی تو بہت جب بین بوٹری ، بیصورت انکھوں والی، اس نے کہا یں جب سے امار تنال کی بناہ جا ہا ہوں اس بوٹری مورث نے کہا امار کی قسم اس وقت کے اللہ تعالیٰ تھے مجب نہیں میں اس وقت کے اللہ تعالیٰ تھے مجب نہیں اس وقت کے اللہ تعالیٰ تعالی

بجائے گا جب تک تو دولت سے نفرت نہ کرے اس نے کہا توکون ہے ؟ بوڑھی نے بجاب داہیں دنیا ہوں۔

دنیا کی ایک اور مثال اورانسان کا اس کے پاس سے گزرجا نا جان ہو! تین حالتیں ہی ایک وہ حالت ہے جب تم کھی عنی نہ تھے اور یہ ازل سے تنہاری پدائش تک ہے ، دوسری حالت وہ ہے جس بین تم دنیا کوننس دیکھو گے اور یہ مرفے سے ابدیک ہے۔ اور یہ تیری دینوی زندگی سے تواس کو ازل وابدکی سے ابدیک ہے۔ اور یہ تیری دینوی زندگی سے تواس کو ازل وابدکی نبیت سے دیمو کہ یہ کی تھول سے تاکر نہیں معلوم ہوجا سے کہ یہ ایک طویل سفری تھول سی منزل ہے۔ اسی لیے نبی

میرادنیا سے کی تعاق ہے میری اور دنیائی شال اس موار کی طرح ہے توگری کے دنوں بی عبقا ہے چر ایک درخت ساعت اس کے دووہ ایک ساعت اس کے ساعت اس کے سائے بین ارام کرتا ہے چھراسے وہاں ہی تھوڈ کر

ارم مدل الرطيروس منے ولا۔ مَانی وَلِلْدُنَيَا وَإِنّهَا مَسَّلِی وَمَسَّلُ اللّهُ اَنْدُنَیَا کَمَثُلُ رَاکِ سَارِ فِی ثِیْمِ صَافِعَ فَرُفِعَتُ لَهُ شَجَرَةٌ فَقَالَ تَعْتَ ظِلِّهَا سَاعَةً فَقَرَاحَ وَتَرْكَهَا۔ (۱)

چەجائے۔

جوت خص دنیا کو اس طرح کی نگاہ ہے دیجھا ہے وہ اس کی طرف رغبت بنیں کرتا اورائس بات کی بواہ نہیں کرتا اور اسس بات کی بواہ نہیں کرتا ہوا ہوں کی مالت میں ،اوروہ این می براین ہی کر اسس سے ایام زندگی کس طرح گزر سے تنگی اور تحلیف میں یا خوشی اورکٹ دگی کی حالت میں ،اوروہ این می براین ہی مہنیں رکھتا رصرورت ہے زیاوہ تعمیر نہیں کرتا ) نبی اکرم صلی الشرطیم وسلم نے تا دم وصال این میں براین اور ایس سے جدی کا میکان دیجھا جو جو ہے سے بنایا گیا تھا تو فر ایا معاملہ اسس سے جدی کا ہے اورا یہ نے اس تعمیر کو ناہید ندفر ایل رسی

حضرت علیدالسلام نے بھی اسی بات کی طوت اشارہ کرتے ہوئے فرمایا" دنیا ایک بل ہے اسے عبور کرد آباد منكرو" برايك واضع مثال مي كبول كرونيا أخرت مك بينيان والاابك السندم بناكمولا ووبيلا نشان سي جو بلے شروع میں ہونا ہے اور قبراکس کا اُخری نشان ہے اور ان دونوں کے درمیان محدودمافت ہے بعض وك نصف إلى ط كرف مس كحودك إكس كاتها في تصديط كرف من اوراعين وك الس كادوتها ف في كرف من جدا مجھ مولوں سے لیے ایک قدم کی مسافت بانی رہ گی لیکن وہ اس مات سے غافل نسبی اور کیا حالت ہوگی حال نکہ عبور مناصرورى باورجب ننه نے بل وعور كرنا ہے توجواكس برمكان بنانا اوراسے زينت وبنا انتها في درجه كى جہانت اور رسوائی ہے دنیا ک ایک اورشال کر اس میں دافل ہونا آسان اور اس سے مکن مشکل ہے جان لو ا ابتدائر دنباآسان اورزم ظاہر سونی ہے اور اس میں مشغول ہونے والاخبال تراہے کہ اس سے سامتی کے ساتھ عل عاناهى أسان سے حالانكرير بات نيس كيونكراس ميں مشنول بوناكسان سے ليكن سلامتى كے سابقا بر آنامبت شكل ہے حفرت ملی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حصرت سلان فارسی رضیا میٹرعنہ کو دنیا کی مثال ہوں مکھ بھی کریر سانب کی طرح ہے اس کاجمز و مدم م اسانی سے جوا حاکت ہے ) بین اس کا زمر ماک کرد تباہے بندا اس بی سے جوچنر تہیں اجی گے اس سے دور ہوکیوں کہ وہ تہارا ساتھ بہت کم دے گاس کی عدائ بریقین رکھتے ہوئے اس سے خالات کو دور کردواس کی سب سے زیادہ توشی کی عالت سے زیادہ پرسٹر کرو کیوں کر حب دنیا داراس سے فوش مورسطائن موجاً اس نواس اس نابند بده بات سني سے-

وں ہورسین ہوبہ ہے واسے اس سے بعد بالیہ بیت ہے۔ اس سے بیتی کا در منال کر ہوئے ہے۔ اس سے یا کہ ایک ایک اور منال کر ہوئے خص اس سے بلے اس سے بلے اس سے بلے اس سے بلے اس سے بیٹے کا مناکل ہو جا آ ہے۔ مناکل مناکل ہو جا آ ہے۔ مناکل مناکل ہو جا آ ہے۔ مناکل مناکل ہو جا آرین دفر مالی :

رين سن ال داور مديس م مرتب الادب

وال مجع الزوائم علد واص مرم كما ب الزهد

صاحب دنیای شال بانی بین چلیے والے مشخص حبیبی . بے کیا ایسا ہوک تا ہے کہ وہ پائی بین چلے لیکن اکسی ۔ سکساؤی رز دنسوں۔

بي شك دنياسي أزاكش اورفتنه ما في سي اورتم ين

سے کسی ایک علی برق کی طرح ہے جب اس کا

اور والاحصر ايك بنوا ب نونجلاحصه هي باكس متواب

اورجب اس كااوسر والاحصراباك موزونيا حصفى الماك

ِ إِنَّهَا مَشَّلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَانْمَا مِنْنَى فِ الْمُنْيَا كَانْمَا مِنْنَى فِ الْمُنْ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ هَلُ تَسُنَّ طِيئَعُ الَّذِي يَمْشِي فِي الْمَاءِ آنُ لَوْ تَبُتَلَ خَدَما هُ ()

اس سے تہیں ان وکوں کی جہات معلوم ہوجائے گی جن کا خیال یہ ہے کہ ان کے جم دینوی نعتوں سے لذت حاصل کرتے ہی اور دنیا کی خرابیاں ان کے باطن سے دور ہیں ہے شیطانی دھوکم حاصل کرتے ہی اور دنیا کی خرابیاں ان کے باطن سے دور ہیں ہے شیطانی دھوکم ہے بلکہ بات یہ ہے کراگران سے دنیا کی نعتیں سے لی جائیں توجہ پانی ہے بلکہ بات یہ ہے کراگران سے دنیا کی نعتیں سے لی جائیں توجہ کا گرات دور اس کی جوائی پرمین زیادہ پر اس کا فریرہ ہوتا ہے بلکہ پر چلنے سے اس کا خریرہ ہوتا ہے بلکہ دیا کا تعدی جب دل سے موجاتا ہے تواس کی وجہ سے عبادت کی جاشنی حاصل بنیں ہوتی ۔

ری با کی با کی با کی با کی با کا بین تم سے سے بات کہ تا ہوں صراح بھارادی کھا نے کی طرف و کھفتاہے لیکن درو میں شدت کی وجہ سے اس سے لذت عاصل نہیں رست اسی طرح دنیا سے تعانی رکھنے وال عبا وت بین لذت نہیں بالماور چنکہ وہ دنیا سے معت کرتا ہے اسے عبادت کی جاشنی محسوس شہیں ہوئی۔ اور بین تم سے سے کہتا ہوں کہ جب مباندر رسواری نہی جائے اور اس سے نفع نہ اٹھا کیا جائے تو اس کی عادات بدل جاتی ہی اسی طرح جب موت کی یا دورعبا دت کے ذریعے دلوں کو زم نہ کیا جائے تو وہ سخت ہو جانے ہی اور بین تم سے سے کہتا ہوں کہ شکیزہ جب ک اور عب کی اور جب کی با موری کو جب کے ذریعے وہ شہد کا برتن بن سکتا ہے اسی طرح جب کے دول کو خواہنات کے دریعے عبارا میں موجا نے تو محق نہیں ہوجا نے تو محق نے باخم وہ کی طوف نہ میں موجا نے تو محق نہیں ہوجا نے تو محق نہیں موجا نے تو محق نہیں موجا نے تو محق نہیں وہ محت کا طوف نہ جائے یا فعموں کے ذریعے سے دیا ہی میں موجا نے تو محق نہیں کا طوف

سے نی اکرمهای السرعليه وسي نے فرایا ۔

إِنَّمَا بَغِيَ مِنَ الدُّ ثُبَا بَكَةَ ءٌ وَعَيْنَةٌ مَا نِنْمَا مَثَلُ عَمَلِنَا أَلَا مُ كَافِئًا لَكُوعًا مِلْأَ الْمُؤْكِلُ الْوَعَا مِلْأَ الْطَابَ

أعُلُوهُ طاكباً سَفْلَةً وَإِذَا خَبُثَ

اَعْلَدُهُ خَبِثَ ٱسْفَلَهُ -

مېزنائ-

رنیای ایک اور مثال کر گرات سے مقالمراقی دنیا کم ہے۔

را، شعب الابيان جلد عن ٢٩٠ صوبيث ٢٠٢٠ بالعبر الله بان جلد عاص ١٠٢٠ بالعبر الله بالن جلد عاص ١٠٢٨ بالعبر الله بالم بالم بالله بالم بالله ب

اس دنیا کی مثال اس کیوے کی طرح ہے جو تشروع ہے اخر تک بھی ہے گیا اب وہ آخری دھا کے کے ساتھ بچا ہوا ہے پس فریب ہے کہ یہ دھا اگر بھی لوٹ جائے ۔ رسول اكرم صلى الله عليه وسيم ندار شاو فرما يا: مَثُلُ هَٰذِهِ اللهُ فَيَا مَثَلُ تَوْلِي شَقَ مِنُ الرَّلِم الحا اخِرِعِ فَبَعَقِي مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فَيُ آخِدٍ مَ نَهُ وَتَغِلُ وَلِاتَ الْحَيْطُ انْ بَعْمَا مُنْ بَعْمَلِمُ اللهِ

مناكداك اورشال اس كساتف عن تعلقات دوس بين كوف بينيات بين كرباك كاساماكرنا

پرائ

معزت عبلی علیہ السلام نے فرایا طالب دنیا کی مثال سندر کا بانی پینے والے کی طرح ہے وہ مب جبی بانی پیا ہے اس کی پیابس مراح حاتی ہے سی کروہ اسے ہلاک کر دنیا ہے۔

وبنای ایک اورمثال کراکس کا آخر اول کے فلاف ہے اکس کے نثروع بی ترو تازی اور آخر میں خباشت

ہوتی ہے.

جاننا چا ہے کر دنیا کی خواہنات دل میں لذید ہوتی ہی حب طرح معدے میں کھانوں کی نواہنات ہوتی ہیں دیان بندہ جلیدی موت میں کہ وقت دبنوی خواہنات سے متعلق اپنے دل ہیں کراہت، بدلوا ور خرابی با اسبے جس طرح لذیذ کھانے معدے میں پینچے ہی تو تکلیف محوکس ہوتی ہے اور جس طرح زیادہ لذیذ زیادہ مرغن اور بہت بیٹھے کھانے کی گئدگی ربا خاند، زبادہ بدلووار موتی ہے اسی طرح جو حواس تربادہ ہوا در اسس کی لذت اور فوت بھی زبادہ ہوا سس کا فنتنہ کراہت اور موت کے وقت اس سے اذبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

بلدائس کامن بوہ تو دنیا بی جی ہوتا ہے کرمیں آدمی کامکان چین لیا جائے اور اس کے اہل وعیال اور مال بھی سے بنایا میں اور وگھی اسی فدر ہوتا ہے جس فدرائس کو ان سے لزیت ماصل ہوئی اور اسے البیت ماصل ہوئی اور اسے ان جس افد جنتی عبت اور ان کی حرص ہوتی ہے۔

توجس چیز کے صول کی تو اہش زبادہ مواور اس سے زیادہ کذت حاصل موجب وہ جلی جائے تواسے ای تدر "مکلیف اور کڑو اس مٹ کو ابڑا ہے موت کا مفہوم ہی ہے کہ ج کچھ و نیا میں ہے وہ انسان سے کم ہوجائے نی اکم، صلی اللہ علیہ وسیاسے مروی ہے ۔

ا ب ف حفرت منحاک بن سفیان کلبی رضی الله عنه سے پوچھا کر کیا تہیں نمک اور مصالحوں کے ساتھ کھا نا ہیں ملتا اور مجر تم اکس کے بعد دور حداور بابی مہیں ہیتے ؟ انہوں نے عرض کیاجی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے آپ نے پوچھا بھروہ کدھر عِنَّا ہے ؟ امنوں نے عرض کیا بارسول الله أب جانتے بي كر وه كيا بن جاتا ہے ۔ بنى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرالي -

الله تعالی نے دنیا کی شنل الس چیز کے ساتھ دی ہے جس سے انسان کا کھانا برل جانا ہے رمینی باغاند) (۱)

حفرت ابى بن كعب رضى الله عنه سے مروى م فوات بى رسول اكر م صلى الله على و الم الله على فرايا-

دنبائی شال ابن اُوم سے سان کی گئی سی دیکھور اُد می سے کیا سکت سے اگر وہ اسس میں مصالح اور مک والے لیکن وہ کہاں جاتا ہے۔

إِنَّ الدَّنْيَ اصُرِبَتُ مَثَلَةً بِرِبْعِ آ مَ مَدَ فَانْفُلُ إِلَىٰ مَا يَخُرُجُ مِنِ الْمِنِ إَدْ مَرَ وَارِنُ قَذْخَهُ وَمَسَلَّحَذُ إِلَىٰ مَنِعِينُوْ - ١١

وسول اكرم صلى الدعليه وسلم في فرطايا .

إِنَّا اللَّهُ صَلَّرَبُ الدُّهُ أَيْ الْمَطْعَدِ الْبِي أَدَ مَر بِهِ ثَكَ التُرْتَا لَا فَ وَيَا كَ مَثَالَ النَّانَ كَ كَالْ فَا مَدَالُ اللَّهُ عَلَى مَثَالَ النَّانَ كَ كَالْمُ اللَّهُ وَيَا لَكُونِ مَثَلَةً وَصَلَابً اللَّهُ عَلَى مَثَالًا وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَيَاسِكُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَالِمُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

حفرت صن بعرى رهم المدفو مات بي بين ف لوكول كو د بجها كريب وه كه في بي مصالح اور فوت والدائن بي بعر

وہ اسے جہاں بھیلنے ہیں وہ تہارے علم بی ہے۔

الشرتعالى نے ارشادفرالى

نَكُنْ فُلُوالُهُ وَشَانُ إِلَىٰ طَعَا مِهِ - (م) بِس انسان كوچاہي كم اپنے كھانے كى طوت ديھے -

صرت ابن عباس رصی الٹرعنها فرما تنے ہیں کہ باخا نے کی طرف و پھے ایک شخص نے حفرت ابن عمرضی الٹرعنها سے عرض کا کہ بیں السر عنها سے عرض کا کہ بیں اب سے کچھ بوجھنا جا ہتا ہوں لیکن مجھے جیا آ تا ہے آب نے فرما با حیا ہدا ہے اس نے کہا جب انسان مقت سے حاجب سنے فرما با ہاں دہجہتا ہے فرشت اس مقت سے خادر عمر موزا ہے فوشت اس سے فرشت اس سے کہتا ہے جس میں کے ساتھ آئید نے بنی کیا اسے دیجھ اور دیجھ کہ وہ کیا بن گیا ۔

حنرت بشربن كفي جمالله فرمائے تھے علول بن تمين دنيا دكھ وي عروه ان كوكندكى كے دھرسے باكس معالم

(۱) قرآن فيرسوره عبس آيت www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) سندام احدين منيل مبدس مرم مرويات

<sup>(</sup>r) مسندام احدين عنبل علده ص ١٣١ مروبات ضاك بن سنبان

<sup>(</sup>١) سندام احمدين منبل حدس ١٥ مرويات مناك بن سفيان

فرانے ان سے بھلوں ، ان کی مرغوب ان سے شہدا وران کے گئی کود کھو۔ دنیا کی ایک اور مثال کر اخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔

نى ارم صلى المرعلية وكلم في ارشاد فرمايا :

ا مخرت کے مقابے میں دنیا اس جیزی مثل ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کوسمنر میں طواق ہے تواسے دیکھنا جاتے ہو وہ کے کراتی ہے۔

مَا الدُّنْيَا فِه الْآخِرَةِ الْآكُمَشَكُ مَا يَجْعَدُهُ الْمُعَلِّمُ الْكُفِيرُ مَا يَجْعَدُهُ الْمُتَعِمَّةُ فِي الْيَعِ فَكُيكَ فُكُسِرُ الْمُتَعِمَّةُ فِي الْيَعِ فَكُيكَ فُكُسِرُ الْمُتَعِمَّةُ فِي الْيَعِ فَكُيكَ فُكُسِرُ الْمُتَعِمَّةُ الْمَيْهُ وَ ﴿ (١)

دنیای ایک اورشال کر دنیا وا سے اکس کی نعمتوں ہیں مشغول ہوکر آخری سے غافل ہو کے ہیں اور اسی سب سے

ووبب طانقصان الماتي

ونیا والوں کی خال ان کوکوں جسی ہے جوکتی میں سوار ہوتے ہی (در وہ ان کو ایک جزرہ بی ہیجادی ہے ماہ انہیں فضائے جا جت کے بلے اتر نے کا حکم دیا ہے اور اسس بات سے بھی ڈرانا ہے کہ وہاں زیادہ در نہ طہری وزائتی انکل جا کے گا ور اس بات سے بھی ڈرانا ہے کہ وہاں زیادہ در نہ طہری وزائتی کی طون جل بول ہے گا ور اس کھیل جا اور اس بال بی سے بعن جار خالی کی مراد کے زیادہ موافق ہیں کہا ور نہ مقابات اختیار کرتے ہی تیزوہ مقام ہواں کی مراد کے زیادہ موافق ہیں کہا ور اس کے جولوں ، غینوں شکو فول ہیں کہاں کچھ دوسرے لوگ جزرہ ہے ہی طہر جا نے ہی اس سے العادا ور عجیب وغریب قدم کے جولوں ، غینوں شکو فول وہاں کے بیندوں سے اچھے نغات اور ان سے عموم موزوں کام کو سنتے ہی خشی ہیں اس سے بھول اور جوا ہر کو د بھیتے ہیں جو بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں ان کے نقوش عمدہ اور در برجد سے حسن کی وج ہیں اور مختیب کو اور خواب نفلت سے معادم ہوئے ہیں اور کے نظر کی جانے کا خطرہ کی کا خطرہ کی اس کے نکی جانے ہی کا خطرہ کی کا میں میں ہیں اور خواب نفلت سے معادم ہوئے ہیں اور خواب نفلت سے معادم ہوئے ہیں اور خوب کشن کی طرف اسٹے ہی تھور نوانس تنگ مگا ملتی ہے اور وہی ٹھیر جانے ہیں۔

حب ران بی سے بچھ لوگ ان مونوں اور نیجروں بی کو جانے ہی ان سے حسن کوب نکرتے ہی اورائیں وہاں جولا نیس سکتے بلکہ ان بی سے بچھ بیٹر اپنے ساتھ لے لیتے ہی اب ان کوٹ تے ہم تنگ جگر ان سے حالا بکہ ان کے پاس ان نیم وں کا بوجھ بی ہے اب وہ ان کو ساتھ ہے جانے پر نادم ہوتے ہی لیکن چینک بی نیس سکتے اور مذہی رکھتے سے بے کشی بیں جگہ لمتی ہے توکشنی کے اندر ان کو اپنی گردن براٹھا تھے ہی اب انہی افسوس ہنوا ہے لیکن اکس کا کوئی ف اور نیس مزنا۔

بكركي وك توجيكون من داخل موكرسوارى كوعول جائے بي اور وه اس بي اس قدر دور جلے جانے بي كم ملاح

کی اوازان بک نہیں بنجی کیونکہ وہ بھلوں کو کھا نے اور صوبوں کی خوت بوسونگھنے اوران درختوں کے درمیان نفریح ہیں مھروت موسئے بیں بالی درندوں کا خون نہیں موسئے بین ان کو درندوں کا خون کہیں ہو اسے مطارت اور گرنے سے نیز کا نٹوں سے بھی بے خون نہیں موسئے میں ہے کوئ کا نٹا پاؤں ہیں جُہِ عبائے بریشان کن اواز سے بھی طرنے ہیں کا نسٹے دار درخت کا در موقا ہے کہ وہ کہیں کہا ہے کہ وہ کہیں کہا ہے دوسے اور سنزندگانہ ہوجائے واہی اُنا چاہی تو اَنہیں سے اب حب کشنی والوں کی اُواز بنتی ہے تو سازور سان کے ساتھ والی کی اُواز بنتی ہیں مگر ماتی ہنیں سنتی ۔

اب درکارے بری بھوک سے جاتے ہیں۔

جب كربعن دوم بي حبى كاواز بالكل بني بني اورك تن على بلاتى بداب بعن كو در ندس بير بيال ديت بي كوئ بينك بينك كوم عالما ب كوئ دلدل بن گركر مرحانا ج بعن كوسان كها جانت بي اوروه بداد دار مردار كى طرح

ادواده بحوبات بي.

اوران ہیں جو نسخت بھولوں اور بیھوں کے بھے ہمیت کشتی بھی بیٹھے مانا ہے اسے ان کو سنھا لئے کی فکر رہتی ہے اور اس موج ہوا ہاتے ہیں اور بیٹروں سے جا اور خال کی اور اس موج ہوا تا ہے ہیں اور بیٹروں سے رنگ بدل جائے ہیں اب بدو ہے بیتی ہے گئی کے ساتھ بنٹی پریشانی لاخی ہوجانی ہے اب کوئی دو سیا رسی نظر میں آیا تو وہ ان کو سیندر میں چینک ریتا ہے اور حو کھے کا بیتا کی مائٹر بھی طام ہونا سے ورع ہوتا ہے اور کو کھے کھا بیتا کی مائٹر بھی طام ہونا سے ورع ہوتا ہے اور موج کھا بیتا کی مائٹر بھی طام ہونا سے ورع ہوتا ہے اور کو کھے کھا بیتا کی مائٹر بھی کھا بیتیا ہے اور جو شخص جا دو ایس اکہا ہے اور ہو ہیاں جو بیتیا ہے اور موج ہوتا ہے اور ہوتھ ہوتی ہوتیا ہے اور ہوتیا ہے اور ہوتیا ہے اور ہوتیا ہے اور موج ہوتی ہوتیا ہے ہوتی ہوتیا ہے ہوتی ہوتیا ہے ہوتی ہوتیا ہے اور ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوتیا ہوتیا ہوتی ہوتیا ہوت

رمرامدرو کے بی جی بی جی اور تباری شال اور دنیا کی شال اس فوم کی طرح ہے جوکسی جنگل میں خبار پر چلتے ہیں بہاں کہ کر جب ان کو معلوم ہیں بہتوا کر انہوں نے جو راک نہ طے کیا ہے وہ نیا وہ ہے یا بانی راک نہ وجائے ان کا ناوراہ ختم ہو جائے اور وہ کمرس کھول کر بے سروسامان اکس جنگل میں بڑے رہی اور انہیں اپنی باکٹ کا یفتین ہوجائے وہ اسی حالت میں

مبان لوا لوگوں کو دنیا بین جرکھے دیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے مکان تیار کرے اسے سنوارا۔
اوروہ لوگوں کو ایک بایک جاعت کر سے علی الترتب دعوت دیتا ہے ایک قوم کس سے گئریں دافل ہوتی تو اس بانے اس کے سامنے سونے کا تھال رکھا اس بین توث یو بین تھیں تاکہ وہ سون کار دو مروں کے بلے چیوڑ دیں اس لیے بہیں کہ دہ اس کے سامنے سونے کا تھال رکھا اس بین توث یو بین تھیں تاکہ وہ سون کار دو مروں کے بلے چیوڑ دیں اس لیے بہیں کہ دہ اس میں کو بالت کی وجہ سے برسوچا کہ ہے ہم کیا گئے ہا کہ اس میں کیا ہے اس میں کی مالک بن کر اسے رکھ ایس بینے بیاسمجھ لیا تھا۔ حب دہاں سے دابس آباتوا سے بہت رہے بہنچا میک جو کشخص اس رہم سے واتف تھا اس نے اس سے نفع اٹھا کرٹ کرتے یا ماکیا اور خوش دلی سے والس کر دیا یہ جو کشخص اس رہم سے واتف تھا اس نے اس سے نفع اٹھا کرٹ کرتے یا ماکیا اور خوش دلی سے والس کر دیا یہ جو کشخص اس رہم سے واتف تھا اس نے اس سے نفع اٹھا کرٹ کرتے یا ماکیا اور خوش دلی سے والس کر دیا یہ

اسی طرح بوشخص ذبائے بارے بی اسٹر تعالی کے طریقے د سارکہ کو جاتنا ہے اسے معلوم ہے کہ بہمان فانہ ہے یہ مرزتے والوں کے بلے سامان مقصد یہ ہے کہ وہ اکس سے افرت کے لیے سامان ماسکریں اور عب طرح مسافر او ہارل ہوئی چیزوں سے نفع انتھا نے بی بیعی دنیا سے نفع انتھائیں اور اکس سے دل نہ مگائیں کہ بھر جارئی کے وقت ان کو بہت بڑی سعیب کاسا شاکر نا بڑے۔

بر دنیای مثالی اوراس کی افات اور دیشا بول کتشبیعات بین م اطبیت دخبرذان سے سوال کرنے بی کر وہ اپنے

#### كرم اورفكم سے بارى الجي طرح مدد فوائے۔

# بندے کے حق میں دنیا کی حقیقت اور اسب

عبت کی بدمعوم نہوکہ فدموم ونیا کیا ہے ، مون ونیا کی فرمت کافی نہیں یہ معلوم ہونا جا ہے کہ کس چیزسے بچنا
چا ہے اور کس چیزسے چینے کی عزورت نہیں ہے بس خروری ہے کہ ہم فدموم دنیا کو وضاحت کریں جسسے بچنے کا حکم ہے
کیوں کہ یہ ایسی وَثَمَن ہے جراہ فعلو ندی میں وُاکہ طُوالتی ہے توہم کہتے ہی کہ دنیا اور اکفرت نیزسے دل کی دو صالتوں کا نام ہے
جوالس کے قریب ہے وہ دنیا ہے اور برسب کچھ موت سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا معنی قریب ہے اور جو حالت
موت کے بعد ہے اسے اکفرت کہتے میں تو وہ کام جن سے فری دمینی مرت سے ہیں لذت حاصل ہوتی ہے۔
موت کے بعد ہے اسے اکفرت کہتے میں تو وہ کام جن سے فری دمینی مرت سے ہیں) لذت حاصل ہوتی ہے۔
مون ، خوامش اور صدونی و مونا ہے وہ تمہارے می بی دنیا ہے لین جس چیزی طوت تمہارے دل کا میلان ہوا وراس
بی تمہارا صد ہوتو وہ فرموم نہیں ہے۔ بکداس کی تین قسیں ہیں۔

بہت کی ہے۔ وہ امشیاء جو اکفرت بیں تمہار ماتھ دیں گا اور ان کا نفع موت کے بعد بھی تمہار سے ساتھ رہے گا نووہ مرف دوجیزی ہیں علم اور عمل - اور علم سے اللہ تعالیٰ کی خات اس کی صفات، اس کے افعال، فرشنوں اس کی کتابوں، اس کے رسولوں ، زمین و آسمان ہیں اس کی با د نتا ہی اور اکس کے نبی کی شربیت کا علم مراد ہے ۔

اورعل سے مرادفا اص اللہ تعالی سے بیے عبادت کرتا ہے اور بعض اوفات عالم، علم سے اس فار مالونس ہونا ہے کہ یہ اس سے نزدیک سب سے زیادہ لذیذ چیزین جآ باہے وہ اس ک لذت بین بنید کھانا اور نکاح کک کو چوڑ دیتا ہے۔ کیوں کہ اس کے نزدیک علم ان تمام چیزوں سے زیادہ لذت سکھا ہے۔ یہ دنیا بی فوری ملنے طالا صعر ہے لیکن صب م مذبوم دنیا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم الس رعام کو دنیا سے شار نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہی کم یہ اکفرت سے ب اسی طرح عبادت کرنے والا بعن اوفات عبادت سے مانوں ہوکر اس سے لذت عاصل کرا ہے اس طرح کم اگر اسے اس سے روکا عبلے تو وہ سخت کلیف ہیں جملام ہوگا، ہوش کرکوں نے والی کہ جھے موت سے حرف ای

یا دیر اس می تری نماز کروع اور بی سے کی قوت عطافیا۔ بیر اس کیے کہ اس برک کے نزدیک بیر نماز فری ملنے والا حصہ تھا۔ تو دنیا میں جو بچھ متا ہے اس کے قویب ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کہا جاتا ہے لیکن اکس

سے ہماری مراد نہیں دنیا ہیں ہے۔ نی اکرم صلی الشطلہ دسیا نے

نى اكر صلى التعليبروس من الشادخ الما www.maktabai

مجھے تہاری دنیا سے بن چیزوں کی مجت دی گئی ہے عوزیں خور شرک خوریں خوریں خوریں میں میں میں اسلاموں کی شازیں ہے۔

مُعِيِّبَ إِنَّامِنُ كُنِيكَاكُمُ تَلَكُ النِّسَامُ وَالطَّيْدُبُ وَقُرَّةُ عَبُنِيُ فِي الصَّلَاةِ - (1)

الواکب نے نمازکوهن دینوی لذتوں میں مشمار فرایا اس طرح جو چیز محسوسات اور مشاہر ہے میں داخل ہے وہ سالم شہادت سے ہے اور وہ دنیا سے ہے رکوع اور سجد سے ہیں اعضاء کی حرکت سے لذت کا حاصل ہونا دینوی لذت سے ہے اسی بیے دنیا کی طون اس کی اضافت فرائی کیکن اس کی بین میں مار مقصور مذموم دنیا کا بیان ہے ہیں ہم کتے ہیں کرمیر دنیا سے بنیں ہے۔

ووسرى فسم:

نیسی قسمی بر دو نوں طرفوں سے درسان ہے ہروہ چیز تو اُخرت کے اعمال سربدد گار ہو جیے طروری غذا اور مولئے بھڑے کا ایک بوٹرا اور ہروہ چیز جس کا انسان کے اقی رہنے اور اس کی صن سے بیے ہونا صروری ہے اور اس کے ذریعے وہ علم دعمل کی پہنچنا ہے تو یہ دنیا سے نہیں ہے۔ جیسے بہن قسم ہے کیؤکر ہر بیزی سے لیے مدد گارہے اور اس کے لیے وسیار ہے توانسان جب اسے علم وعمل بریدد عاصل کرنے سے بیے اختیار کر اسے تو دنیا کے لیے نہیں لیتا اور مذہی دہ اس کی وجہ سے دنیا دار کہا تا ہے ادرا گرمحن دنیا کا فرری فائدہ اورلذت مطلوب بنولقوی برمدد کا صول مفصد نہ موتو بد دوسری قسم سے مل جائے گا اور دنیا بی شمار سوگا۔

موت کے وقت بندے سے ساتھ بنن صفات باتی رستی میں۔

ایک دل کی صفائی بین میل کچیل سے اکس کا پاک مونا اور النزنوال کے ذکر اور مجت سے اکس کا مانوس ہونا ہے اور دل کی صفائی اور طمارت کا صول اکس وقت تک ہمیں ہونا حب کی وہ دینوی خواہشات سے اجتناب نہ کرسے اور انس النزنوالی کا بجزت ذکر کرنے سے حاصل ہونا ہے اور محبت کا حصول ، معزف کے حاصل ہونے بیریو فون ہے اور معرفت اس دقت حاصل ہوتی ہے جب ہمیشہ فکر میں رہے اور بیم بین صفات موت کے بعد نجات دینے والی اور فورش نختی کا باعث ہیں۔

جہان کک دنیا کی خواہشات سے ول کے باک ہونے کا تعلق ہے تو پہنجات دینے والی باتوں میں سے ہے کیوں کہ یہ بنرے اور عذاب خلونہ ی کے درمیان ٹوھال ہے جبیا کھریٹ نٹرلفٹ میں آیا ہے۔

بندے سے اعمال الس کی طوت سے دفاع کرتے

ہی جب عذاب پاُوں کی طرف سے آنا ہے تورات کا تیام اسے دور کرتا ہے اور حب باقوں کی طرف

ساتاب تومرقه اف دور راتاب.

اَنَّ اَعُمَالُ الْعَبُدِ ثَنَاصِلُ عَنُهُ فَاذَا هَا اَ الْعَذَابُ مِنُ قِبَلِ إِجُلَيْهِ جَاءَ فِي الْمُ اللَّيْلِ يَدُ فَعُ عَنُهُ وَإِذَا تَعِامَ مِنْ حِهَتِهِ يَدَيْهِ جَاءَتِ الصَّدَة مَدَّ تَدُفُعَ عَنُهُ - (١)

جہاں کہ انس اور معبت کا تعلق ہے تو وہ خوش سختی کا باعث ہیں اور ہر بند سے کو ملاقات اور مث ہرسے کی لذت کم بہنچائی ہیں۔ اور بد سعاوت موت سے فور البعد حاصل موجاتی ہے اور جنت ہیں دیدار تک ہیں حالت رمتی ہے اب قبر حنت کے باغات ہیں سے ایک باغ ہوتی ہے اور اکس کی قبر کس طرح جنت کا باغ ہنیں ہوگ حب کہ اکس کا صرف ایک مجدب نعا اور اس کے دینوی معاملات ہے۔ اور اس کے دائی اُنس اور ذکر کی راہ میں رکا ور شخصے اور جب ال

فلاوندی کی زبارت سے روکے ہوئے تھے۔

اب بررگاوٹین ختم ہوگئیں اور وہ قبرسے جھوٹ گیا اس سے اور اس سے مبوب سے درمیان تخلیہ ہوگیا اور وہ اسس کی بارگاہ نوشی فوشی اور رکاوٹوں سے محفوظ ہوکر حاصر ہوا اور دنیا سے محبت کرنے والے کو موت سے ونت کیے عذاب نہ ہوگا دیب کماکس کا مجدوب نوصون دنیا تھی اور وہ اس سے لے لگئی اکس کے اور اس کے درمیان رکا دٹ بیلا ہوگئے۔ اور اب اس کی طرف والیس کے تفام راستے بند ہوگئے اس لیے کہا گیا ہے۔

را مندانام احمد بن ضبل جلده ص ۲ مروبات اسمار www.maktabah.org

مَاحَالُ مَنْ كَانَ لَدُ وَاحِدٌ غِيْبَ عَنُهُ السَركاكِ عال بوكا جن كابِ مِعبوب بواوروه اس ذَيكَ الْوَاحِدُ - سے بِرِن يوم و جائے.

موت خاتمے کانام نہیں ہے بکہ وہ دنیا کی محبوب چیزوں سے جبور کی بارگاہ خلا وندی ہی عاضری کانام ہے۔

تووہ شخص ال نین صفات بین ذکر ، نکر اور ایساعل جو دنیا کی خواہشات سے اسے دور رکھنا ہے ، کو ہمشہ اختیار

کے رکھتا ہے جواخرت کے رلیتے پرجانی ہے دنیا کی لذات سے اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ ان سے دور رہا گئن

امدیم بنام باتیں اسی صورت بین ممکن ہمی جب جمانی صحت حاصل ہوا ورجہانی صحت کا حصول رزق ، لبائس اور رہا گئن

کے بغیر نہیں ہوتا اور ان ہیں سے ہرائی کے لیے اسباب کی صورت ہے توان تینوں ہی سے جتنی مقد ار

ہزے کے بغیر نہی ہوتا اور ان ہی سے جب بندہ اخرت کی غرض سے دنیا ہیں سے سے گا تو وہ دنیا دار نہیں ہوگا اور اس کے جن بین دنیا ، اخرت کی غرض سے دنیا ہیں سے سے گا تو وہ دنیا دار نہیں ہوگا اور اس کے حق بین دنیا ، اخرت کی خور ہیں ہوتا ور دنیا دار سے تو وہ دنیا دار سے تو وہ دنیا دار سے اور دنیا ہیں رغبت رکھنے والا ہے۔

درگوں ہیں سے سے اور دنیا ہیں رغبت رکھنے والا ہے۔

کین دنیا کی رغبت دوقع میہ ہے ایک وہ جو دنیا دار کو اخرت کے عذاب کا ستن بناتی ہے اوراسے حام کہتے ہیں اور دوسری وہ ہے جواعلی در حات کہ پنجنے ہیں مانع ہے اوراسے طویل صاب بیں بھینا نے والی ہے اسے صلال کہتے ہیں اور سمجول اوری جا نیا ہے کہ قیامت کے میلان بیں صاب و گتاب کے بیے زیادہ دین کا کھوار سن میں ایک عذاب ہے نوجی کو حساب بی ڈالدگیا ہے عذاب دیا گیا ہے دا)

بب ملاب موس وساب بي دالا بي السع عداب دبا با به المع المرسول الرم صلى المرعليه وسلم في الما المع الم

حَدَدُتُهَا حِسَابٌ وَحَدَرامُهَا عَدُ ابْ- السي ردنيا) كے مدال كاحساب ہوگا اور مرام برعذاب

5, (

اورم بھی فرایا کہ اس سے صلال پر عذاب ہے لیکن اس کا عذاب حرام سے عذاب سے ملکا ہے اور اکرما ب
میں ہوتوجت بیں حاصل ہونے والے بلندور حرکا جیوٹ جانا اور حقیراور خسیس دنیا جوفائی ہے، کے بیےافوں کرنا
میں تو عذاب ہے تواس بات کو دنیا بین ہی دبھر لو۔ کرحب تم اہنے ہم عصر توکوں کو دنیوی سعاد توں بین اکے دیجھنے
ہوتو تمہارے دل بین کس قدر افسوں پیل موتا ہے حالا کہ تم جا نستے ہو کہ برعاری اور فائی سعاد تبین ہیں اور گدل میں ان
میں کوئی صفائی ہیں۔ تو وہ سعادت جس کی عظمت ساین سے باہر ہے اس سے فوت مونے رئیس فدرا فسوس مونا

<sup>(</sup>١) صحيح بخارى عليم ص ٢٠ و كناب الرقاق -

توجوت عقد دنیایں لطف اندوز ہوتا ہے اگر جبر ندسے کی اُواز سے سوسنری اور شاوا بی کو دیجھنے کے ذریعے ہو، طفنط بانی چینے کے ذریعے سوتواس سے اُخروی حصر کم ہوجاً ا ہے نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت عمرفاروی رضی اللہ عنہ سے جرکجید فرایا اس کا بہی مطلب ہے۔

آپ نے زایا :

هَذَا مِنَ النَّعِيْمِ الَّذِي ُ تُشَكَّالُ عَنْدُ را) بران نعنوں میں سے سے جس کے بارے بی سوال ہوگا کپ نے عُفند کے باتی کی طرف اٹنارہ کرنے ہوئے یہ بات فرمائی ۔

تورنیا تعوری ہویا زیادہ حرام ہوبا صال جب کم نقوی پر مدوگا رنہو ملعون سے۔ تقویٰ برمدوکی مقدار دنیا ہنیں ہے جوشفوں زبادہ معرفت رکھا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے زبا دہ بچنا ہے حتی کر صنرت عبلی علیہ السام نے اپنیا مرمبارک ایک بتھر مربر کھا اور آرام کرنے گئے بھر اسے بھینک دیا کیونکہ البیس مثنا کی صورت ہیں آپ سے سامنے آیا اور کہنے سکا آپنے دنیا ہیں رغبت کی ہے۔

اوربیان کی کر حفرت سیمان علیہ السلم اپنی سلطنت میں لوگوں کولذیذفتم سے کھانے کھا، تصاور خود تو کی روقی کی اور ف کھاتے تو انہوں نے بادشاھی کو اسس طریقے رہا ہے ہے ذہیں اور سحنت کرلیا تھاکیونکہ لذیذ کھا نوں پر قدرت سے

با وجود ان سے مبرکرنا بہت شکل ہے۔

اس بید ایک روایت بن آباکم الله نعالی نے ہمارے نبی صلی الله علیہ وسیم سے نعتوں کوئی دن علیٰدہ کر رکھا حابا لا) اور آپ کھانے کے بغیر رہنے اور کھوک سے باعث اپنے بیٹ مبادک پر نیچر باندھنے رہے) اور بہی وجہ ہے کواللہ تعالی انبیا دکوام ، اولیا و عظام اور پھران کے بعد دوسرے مقربین کو درعبہ بررعیہ اُزماکشوں بیں ڈوالما ہے بہ سب کچھ ان برشفقت اوراحیان سے طور پر سنوا ہے تاکدان کو آخرت بیں زبادہ مصد کے جس طرح

(۱) مندانام احمد بن صنبل جلد من مرس مروبات جابر (۱) مندانام احمد بن صنبل حبد اول ص ۵ ۲ مروبات ابن عباس

رس باح روی می ۱۲ مردی می ۱۲ مردی می ۱۲ مردی می ۱۷۷۷ maktabah. 019

شفیق باب ابنے بیٹے کو لذبذ بھی سے بجآ ا ہے اور خون کا لئے کے ذریعے اسے تکلیف بینیا ہے توبراکس پر شفقت اور محبت کی وجہ سے متونا ہے اس کا باعث شخل مہنی ہے اکس تمام گفتو سے تمہیں معلوم ہوگیا کہ جو کھے اللہ تعالیٰ کے بلیے مزمودہ دنبایں سے ہے اور حوکھے اللہ تنا کی کے لئے ہے۔ وہ دنباییں سے نہیں ہے۔

الذك ليح يلي الم

اگرتم کموکہ اللہ تعالی سے بیے کیا ہے ؟ تومی جوالاً کہنا ہوں کراٹ بیا دی نین قیس میں ۔

الله بعض وہ ہیں حوصوتاً الله تعالی کے لید ہوسکتے ہیں اوران کوغیراللہ کے بیے بھی کہا جا سکتا ہے اوروہ تین باتیں من فکراور ذکرافتیا رکزنا اورخواشات سے رکھنا۔

بہ بنوں بنتی جب بوٹ بدہ موں اور میم خدا وندی کے عدوہ ان کا سبب کوئی دوسری بات نہ ہو با ان کا بات آخرت ہو تو ہر اللہ تعالی سے بہتے ہیں دنیا سے بہت ہیں ہیں۔ اور اگر فکر سے غرض الباعلم حاصل کرنا ہو جس سے بزرگی مطلوب ہو نیز بہ کہ دلاگوں سے درمیان مقبولیت ہو با خواہشات کو اس بیے تھیوڑ تا ہے کہ مال محفوظ رہے یا بدن کی صحت برقرار رہے یا کہ دہ فرید وقتی کی بین شہور مو تو بہ معنوی طور بر دنیا ہیں سے ہے اگر صبح صورتاً اسے اللہ تعالی سے بے گان کی جاست ہو گئی ہے۔

اللہ وقتی کی بی شہور ہو تو بہ معنوی طور پر نوا میں سے جا گر صبح سے ایک جب مواکر جب معنوی طور بروہ اللہ تعالی سے بیے ہوگئی ہے جب کھی ناکھ ان برا اور میروہ کام جس سے ساتھ اس کا اپنا با اس کی اولاد کا باقی رہا مرابوط ہے اگر ذاتی فائدہ مقفود ہوتو یہ دنیا سے ہو اور اگر اس سے ذر بیے تقوی پر موصاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور رہا اللہ تعالی سے بے اور اگر اس سے ذر بیے تقوی پر موصاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور رہا اللہ تعالی سے بے اور اگر اس سے ذر بیے تقوی پر موصاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور رہا اللہ تعالی سے بے اور اگر اس سے ذر بیے تقوی پر موصاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور رہا اللہ تعالی سے بے اور اگر اس سے ذر بیے تقوی پر موصاصل کرنا مطلوب ہو تو وہ معنوی طور رہا اللہ تعالی سے بے اور اگر اس سے ذر بیا تھوں کی بیر تو وہ دیا ہوں کی اس سے در بیا سے بیا تھوں کی بیا ہو تو وہ معنوں طور رہا اللہ تعالی سے بیا

ب الرصيره صوراً دنيابي شمار وناسب . ريول اكرم صلى النويد وسلم في ارشا دفرايا . مَنُ طَلَبَ الدُّنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا حَلَد الدُّمُكَا تِزُ المُفَاخِرً لَقِى اللَّهُ وَهُ وَعَلَبُ مِ غَضْباً ثَنَ فُرَمَتُ طَلَبَهَ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهِ عَالَى الْمُسَالُ فُرَمَتُ طَلَبَهَ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى الْمُسَالُ السَّالُ السَّلُ السَّالُ اللَّهُ السَّالُ السَّلُ السَّالُ السَّالُ السَّالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلُولُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْم

جوشخص على دنيا رمال) السسبيد عاصل را ب كراس

### www.maktabah.org

معوظ رکھنے کے بیے طلب کر اسے دہ قیامت کے دل اس طرح اکنے گاکہ اس کا چہرہ چو دھویں لات کے جاند کی طرح مو گا۔

وَوَجُمُهُ كَالْقَمَرِلَيُكَدَّ ٱلْبَدُرِ-ا

(1)

نود یجھے کہ ارادہ کی نبد بی سے کس طرح علم می نبدیل سوگیا توسعاد م ہوا کد دنیا فرری حاصل ہونے والے اسس فائد سے کانام ہے جوا خرت میں حاصل نرم واسے موی رخواہش کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس ارشاد کرای میں اس بات کی طرف انٹارہ کیا گیا ہے۔

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِ الْمَاوِيٰ - لا)

اور جس نے اپنے نفس کو تواہشات سے رو کا بنے مک جن اس کا ٹھکانہ ہے۔

اور پانچ باتیں اس خواہن میں شامل ہی جن کا ذکر الله تعالیٰ نے اس آیت کرمیر میں کیا ہے۔

إِنَّمَا ٱلْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَوَلِيَّنَ فَ الْحَدُونِ اللهِ وصرب اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وصرب وَتَعَا الْحُدُونِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اوران بانچ سے جو کھ ماصل ہوا ہے وہ سات ہیں۔

ارٹ د خلاوندی ہے۔

دوگوں کے لیے عور توں ، بیٹوں ، سونے جاندی کے خزانوں نشان زرہ گھوڑوں جانوروں اور کھینی کی خواہش کی مجت مزین کی کئی ہے دنیا کی زندگی کا سامان سہے۔ رُبِّ اللَّاسِ مَحَثُ الشَّهَ وَالِي مِنَ البِّنَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْم

اوربہ ہات تمہیں معلوم ہوگئ کر مجھ اللہ تعالی کے لیے ہے وہ دنیا سے بنیں ہے صب فرورت رزق ،اور ضروری ریا تھا تی ا ریائش اور لباس سے اگر رہائے فلاوندی مقصود ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور الس سے زیادہ عاصل کرنا عیاتی ہے اب ہے اب برغیر فلاکے لیے ہے۔

رس قرآن مجد اسورة آل محران آبت مها www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) شعب الايان جلد، ص ١٩٧٥ديث ١٠٢٥

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد وسورة النازعات أبيت الم

<sup>(</sup>١١) وآن مجيد اسوره الحديد آيت ٢٠

عیاشی اور فرورت کے درمیان ایک درجہ ہے جے حاجت کہتے ہی اس کے دوک رے اور ایک درمیان ہے ایک نارہ ضرورت کے قریب سے بس وہ نقصال بنیں دنیا کیونکہ ضرورت کی عدر اکتفاکر ناممین بنی ہے اور دوری طرت اعیاتی سے وی بے اوراس سے مزاح ہوتی ہے اس سے بخابیا ہے اوران دونوں سے درمیان کچھ متنابه درجات بي اور وبشخص شائي جراكاه ك كرد جانورول كو كهنائب تواس بات كا وربعكم وه اندر صلحائي اورَتَفُوكُ افْتِي ركرنے بن اختياط ہے اور حتى الامكان خورت سے قريب فريب رہنا جا ہے يہ ابنيا وكرام عليم السلام اوراوليا وكرام عليهم الرحمرى افتداهم كيون كرينفوك فذكب ابني أب كومزورت كافدمت ركحت تصحتى كالمفرت اوبس فرنی رصی الشرعمنر ابینے اوپر آئی تنگی کرتے کران سے گرواسے ان کومجوں سمجھتے تھے جنا نچر انہوں نے ابینے گوے دروازے بیان کے بیے الگ کو تھڑی بنائی تھی اور وہ بھی ایک سال بعد کھی دو اور کھتی من سال بعد کھر آتے تھے انتے عرصہیں کوئی بھی ان کی زبارت مرکزا وہ صبح ا ذان سے وقت سکلتے اورعشاء کے بعد واپس تشریب اے ان کا کھانا برتھا کر کھیلیاں چننے اور حب کوئی سوکھی کھجور مل مانی تو اسے افطارے بیے رکھ لیتے اور اگر کھانے کے لیے ایس محبورنه الى و كھيان بيج كركھانے سے بيكوئى جيز غريد ليتے -اوران كاباس بيتھاكد كورليك كرك كے دورون سے کیروں سے مکوسے اٹھا نے اور در مائے فرات میں ان کودھوکر حور لینے اور عیر سینے ان کالبائس ہی تھا۔ بعن ادنات أب كزرنے نو بچے مجنول سمجه كر تھے مارستے تو آب ان سے فرما تے اسے میرے بھا بگوا اگر تم نے مجھے مزور مارناس سے توجھوٹی جھوٹی کنکریوں سے مارلبا کروکیونکر مجھے ڈر ہے کہیں خون نکل اے اورنا کر کا وقت بھی قرب ا جائے اور محیے بانی نہ لے ۔ توان کی بائیزہ زندگی کا برحال تھا۔ نبی اکر صلی الشرعلبرو لم نے ان كى عظمت كى طرف اشاره كرنے ہوئے قربایا۔

ہے بے شک میں من کی طرف رحمٰن کی خوات بو

إِنِّيْ لَكُوْ جُدُلُفُسَ التَّرَجُّ مِنْ مِنْ جَانِبِ اِيُمَنْ - (1)

چرحب حضرت عرفارق رض المدعنه مندفلات ببطوه افروز سوے نواب نے فرایا اے لوگو انم بن جولوگ عوانی افروز موسے نوابی اے لوگو انم بن جولوگ عوانی بن وہ کھر منے ہوجا بن وہ کھر ہے ہوجا بن ہوجا بن وہ کھر ہے ہوجا بن ہے ہوجا بن ہوجا ہے ہوجا بن ہوجا ہی ہے ہوجا بن ہوجا ہے ہوجا

امبرالمومنین! آب اسشخص سے بارے میں کیوں ہو چھتے ہیں اسٹرتعالی قسم اہم میں سب سے زبا دہ احق وہ ہے اس سے برط مور سے بڑھ کوم خون ، وحثی اور ادنی کوئی دوسرانیں سے جھزت عرفا رونی رضی انٹرعند رونے تھے بھر فر مایا ہیں نے ہو کچے کہا سے دو اس بلے کہاہے کہ میں نے رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے سنا اکب نے فر بایا حضرت اوبس کی تنعاعت سے تبدیر رہو یا ورصنر جننے لوگ جنت میں وافل موں سے رہا

الله تعالى كوئى مبورسنى الله تعالى باك م اور ك نك مارك رب كا دعو لورا موكررت ام.

لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الا المعم الكبير للطبراني حلد من الماس حديث وي www.maktab

دور موں اور سنازل عدا جدا ہوں میں نے عرض کیا مجھے دسول اکر مھی اسلم علیہ وسلم کی کوئی عدیث سنائیں میں اکب سے مننابات ہوں انہوں نے فرایا میں نے رسول اکرم صلی المرعلیہ وسلم کونس بایا اور نہی مجھے شرف صحبت حاصل سب مرے ماں باب رسول فاصلی الله علیہ در مل میر قربان موں لیکن بن نے کچھے ایکوم رضی اللہ عنہم کو دیجھا ہے اور مجھ بھی آپ کی عدیث بنجی سے مس طرح آپ تک بیٹی سے اور ہی اپنے اور پر دروازہ کھولنانیں جا ہا کہ ہی مخت یا مفتی قاضی بنوں بس اپنے نفس میں اس طرح مشغول ہوں کہ بوگوں سے ساتھ مشغول بنس ہوس نا۔

میں نے عرض کیا کرمیں آپ سے قرآن پاک کی کوئ آبت سناجا ہاہوں نیز آپ میرے بیے دعا فرائی اور کچیفیجت كريب جيے بي يا دركھوں بے شك ميں الله نمالى كے بيے آپ سے بہت زيادہ محبت ركھنا ہوں فراتے ہي حفرت اوليں رض الشرعة كوال مع اوربيرا لاقد كم الكروات كى كن رس الكف عر مرطا-

آعُونُهُ بِاللهِ السَّمِيْمِ الْعَلِيهِ مِنَ الشَّبْطُنِ مِن شبطان مردودس الله تعالى سنن عبان وال

التحريم.

مجررون فکے بھر فرما امیرے رب نے فر مایا ورمیرے رب کا قول فق ہے اس کی بات سب سے سے بات ہے اوراس کا کلام سب سے زبارہ سیا ہے بھرا ایس طیعی -

وتماخَلَقْنَا السَّمَانِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا كرميان مَاخَلَقْنا هُمَا الدَّبالُحْقِ وَلٰكِنَّ اكُنْزُوهُ مُ لَا يَعِلْمُونَ وَإِنَّ يَعِمُ الْفَصُّلِ مِبْقَاتُهُمُ ٱخْبَعِينِهُ يَوْمَ لَا ثَغِينِ مَوْلِيُّ عَنْ مَوْلِي شَبْئًا وَلَاهُمُ مِبْفِكُونَ-

اورسم نے زبین واسمان اور حوکھیوان کے درمیان ہے، کو کھیل کے طور پر بنس بنایا ہم نے اپنی تی کے ما فق منایا دیکن اکثر دوگریش جانتے ہے شک فیصلے کا دن انسب کے بعمقر سوچیا ہے جس دل کو ال دوست كى دوست كے بچھ كام بنين أكے كا اور نه سي ان کی دو کی جائے گی۔

بھراببانعو ملاکہ بسمجا آب ببیوش ہو گئے ہی اس کے بعد فراہا سے حبان کے بیٹے نیراہاب حبان فوت ہوگیبا در توجى عنقرب فوت موجا مے كا مجرجنت ميں جائے كا باحيثم بيراماب حضت أدم عليه السلام اورتبرى مال حضرت توارعليما السلم دونون انتفال فراسك حضرت نوح عليه السلام انتفال فراكئ حضرت ابرابهم عليه السلام تورب سيفيل سنفق فت مو کئے صرت موسی علیبالسلام جرمنجات پانے والے دنجی الرحمان انتھال کر کئے فلیفة الرحمل حضرت واور علیدانسام کا انتفال موکیا تمام جهانوں سے بروردگار سے رسول حضرت محدمصطفی صل امترطیدد سلم کا وصال موکیا،

فليفة الملبن حيزت الوبكرصديق رضى الترعيزهي انتفال فرما كمئ مير يجعانى اورمير يخلص حفرت عمرفاروق رصى التر عنه مي وصال فراكتُ بجرانبون نے بكالا اسعمر! اسعمر! حضرت مرم فرماتے بي بي فعرض كيا الله تعالى أب بررهم فرائے حضرت عرفارون رض اللوعن کا انتقال نہیں موافر ایا میرے رب نے مجھے ان سمے وصال کی خبردی ہے اور مرے مرنے کی خرجی دی ہے جرفرایا بن اوراب فرت سفد ولوں میں شامل می گو با فوت ہو گئے جراب نے نى اكرم ملى الشرعليد و ملى فدرت من بدير درودعون كيا اوركجه دعائين ول من برخصين بحرفرما! الصرم بن حبال إنمهار بےمری نصبت یہ ہے کہ اور تعالی کی تاب اورصالحین موسنین سے طریقے کو اپنائے رکھنا مجھے تمہارے اور اپنے فوت ہونے کی فربل چکی ہے آپ موت کا ذکر سجر ش کریں جب تک آپ زندہ ہیں موت سے دل کوایک لمحہ سے یہے بھی عافل ندر کھنا جب اپنی فؤم کی طرف لوٹیں توان کو اسٹر تعالیٰ کا خرف وائیں اور تمام امت سے بلے خبر خواہی کریں رسانوں ى جاعت سے ایک بالنت بھی الگ درس ورند دین سے الگ بوجائیں سے اور بتہ بھی نہیں چلے گااور قبامت ك دن جنم من مانابد كامر عيد اوراب له دعاكري هرانون ت يون وعا مائلي ،

بالسرابية فن ابنے خبال من محمد سے نيرى رونا كے بيے محبث كرناسى وجرسے إس نے مجمد سے مانات کی مجھے جنت میں کھی اس کی صورت دکھانا اوراسے دارالسدم میں میرے اس بھینا جب تک بہتنفوں دنیا میں ہے جہاں بھی موارس کی حفاظت کرنا اس کا سامان اسے عطافر مانا اور اسے تھوٹری سی دنیا برراضی رکھنا محرکی تونے اسے عطاك ہے اسے اس كے بيے آسانى كا باعث بنانا تونے اسے جونعتيں عطا فرمائى مي ان سياسے شكر كى توفيق عطا

فلأميرى طوت سے اسے بترس جزاعطافوالا۔

پیرفروایا سے ہم بن حبان! بن تمہیں اللہ تعالی کے سپر دکرتا ہوں تم بیا سلہ تعالی طرف سے سلامتی ارحمت اور رکتیں ہوں اُرج کے بعد مجھے تماش دکرنا اور نہ میرے پاس آنا کیوبحہ مجھے تمہرت اچھی نہیں گئی مجھے تنہائی بندہے جبتک میں زندہ سوں مجھے ان لوگوں کے ساتھ بہت غم اور پیشانی رہے گی میرے بارے میں سی نہ لوچھنا اور

جان اوا میں دل سے تمہارے قرب موں اگر میں تمہیں اور تم مجھے مہنی دیجھو کے مجھے بادر کھنا اور میرسے بے دعا کرنا میں بھی انشا وا مٹر تمہان یا در کھوں گا اور تمہارے بلے دعا کروں گا اب بہاں سے عباور تا کر میں بھی بہاں سے

حضرت مرم بن حبان فراتے میں میرا دل جا نہا تھا کہ یں ایک گھڑی ان کے ساتھ چلوں میکن انہوں نے انکار کر دیا اور جھے انگ کر دیا چنا نچہ وہ خود بھی روٹے اور مجھے بھی ٹراہ یا بن ان کو دیجھٹنا رہا حتی کہ وہ کسی کلی بن واخل ہو گئے اس سے بعد میں نے ان سے بارے بیں بوچھا ایکن کسی نے بھی مجھے ان کی خبرنہ دی اسٹرنعالی ان بررحم فر استے

اوران کی مخشش فرائے۔

موافرت والوں کی سیرت اس طرع تھی وہ دنیا سے بچنے تھے اس سے بیادنیا کا بوبیان ہوا اس سے جہد دنیا کا بوبیان ہوا اس سے جہیں معلوم ہوگی نیزانبیادکرام اوراولیا دکرام سے حالات سے بھی داخع ہوگیا کہ جرکچیزین کے اورپاوپراکسان کے بنجے ہو وہ دنیا جہ البتداکس بیں سے جرکچے اللہ تعالی کے بلے ہوروہ دنیا نہیں ہے دنیا کے مقابل کوت ہو اور اس سے مرادم وہ کام ہے جس سے اللہ تعالی کی صا مطلوب ہوا وروہ دنیا سے ضرورت کے مطابق ماصل ہوتے والی چیزیئے کا اللہ تعالی کی عبادت ربطا تت حاصل ہوا ور بد دنیا میں سے نہیں ہے بربات ایک شال سے واضح ہوگی۔

شلاً ایک عاجی، جے کے لہتے ہی ہے اور تسم کھانا ہے کہ وہ جے کے علاوہ کسی کام میں متنول نہیں ہوگا وہ صرف کے کرسے کا بھر وہ نزاد راہ کی حفاظت کرنے ، سواری کے چارے اور توشہ دان سے سینے باکسی ایسے کام بی شغول ہوجانا ہے جو رچے کے سیسے ہیں اس کے بیے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں تو سے گا۔اور دیرے خص جے علاوہ میں اس کے بیے ضروری ہے تو اس کی قسم نہیں تو سے گا۔اور دیرے خص جے علاوہ

كسى كام بي سنعول بني موا-

اسی طرح بدن نفس کی موادی ہے اس کے ذریعے زندگی کا سفر طے کیا جاناہے بیں اس کی اس قدر کفالت کہ وہ علم وعمل کے داستے پر جلنے کی قوت حاصل کرسکے آخرت سے ہے دنیا سے نہیں ہے ہاں جب اس سے بدن کولذت بہنجا نااوران اس باب سے جاشی حاصل کرنا مقصود ہو نووہ آخرت کے راستے سے سے مہا ہوا ہے اور اس کے دل سے سخت ہونے کا خون ہوگا، حضرت طنافشی رحمہ الله فرمات ہیں ہیں سے جوام ہیں باب بنو شیب بربات الله حل کے سخت ہونے کا خون ہوگا، حضرت طنافشی رحمہ الله فرمات ہیں ہیں سے جوام ہیں باب بنو شیب بربات الله علی موشخس دنیا سے ضرورت سے زیادہ بیت ہے اس کو خوب محمواللہ نفالے لیتا ہے اللہ تفالے لیتا ہے اللہ تفالے اللہ ماکہ و تب محمواللہ نفالے برات عطافرائے گا۔

دنبای حقیقت جسی مخلوق اس فدر شنول ہے کہ اپنے اب کواپنے خالق کو اور دنبایں آنے جانے کو جول کی ہے

دنباان فارج الشياد كانام ہے جن بي إنسان كے بياے مصر بنے اور دو ان كى دير سكى بي معروف رہا ہے يتين امور بني اور يہ كمان كيا جاتا ہے كران ميں سے إيكو دنيا كہتے ہي حالانكہ معاطمہ الس طرح بنيں ہے ۔ جہاں كم موجودات كا تعلق ہے جن كو دنيا كہا جاتا ہے توبہ زمين ہے اور جو كچھ الس كے اور ہرے ۔

www.maktabah.or

بے شک م ان چیزوں کو جوزین کے اوپریں اکس رزمین) کی زمین بنایا تاکہ م ان دوگوں کو آزماین کم ان میں سے کون اچھاعمل کرناہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةٌ لَّــهَــَا لِنَبُلُوهُ مُ اَبَّهُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً -

(1)

توزین انسانوں کے لیے بچھونا، مسکن اور عقکانہ ہے اور تو کھیاس کے اور ہے وہ ان کے بیے ب س، کھانا ہمٹرو،
اور محبت ہے زمین کے اور ہو کھ ہے وہ نین قدم کی چیزیں ہیں۔ دا) معد نیات رہ اچوانات اور دس انبات جہاں ک نبات رسبزلوں اکا تعلق ہے تو آدی ان سے علا اور دوا حاصل کرتا ہے ۔ معد نیات سے سامان ، برتن وغیرہ نبانا ہے جیسے مانبا اور لو ہاو غیرہ یا نقدی حاصل کرتا ہے جیسے سونا اور جا ندی ، نیز الس کے علاوہ مجیم تعاصر حاصل سے حاسے میں ۔

حبوان کی دونسیس می را) انسان ۱۱) جانور-

بیدن کی دو بن بہ جاہی ہے۔ اور اسان کو گوشت ما صل سونا ہے جے وہ کھاتے ہی نیزان کی پیٹھوں برسواری کرتے ہی اور ریت

بھی ماصل ہوتی ہے اور انسانوں کی غرض باتو بہرہ تی ہے کران سے فدرت کی جائے جینے غلام باان سے محبت کے ذریعے
نفع اٹھا یا جائے جینے نونڈ بال اور بوبال، بالوگوں سے دلوں کو اپنی طرت متو حکر نامطلوب ہوتا ہے تاکہ ان بر حکومت

مرے اور وہ اس کی تعظیم کریں اس کوجاں و مرتبہ کہا جا کہوہ جاہ کا معنی لوگوں کے دلوں کا مالک مونا ہے۔
تو بہ وہ موجو دان ہی جو دنیا ہیں بائے جاتے ہی الٹر تعالی نے ان سب کواس آئیت ہیں ذکر فرابا اور بی ویک الیسٹ کو الیسٹ کے الیسٹ کو الیسٹ کو الیسٹ مرین کی گئی

ویسٹ الدیسٹ مرین کی گئی ہے۔
ویسٹ الدیسٹ مرین کی گئی

يەتوانسانون سے مبت ہے ،

وَالْقَنَاطِبُرِا لُمُعنُطَرُوَ مِنَ الذَّهَ مِ وَالْفِضَّةِ وَاللَّهِ اورسونے جانزی کے قرصیر اللہ اس بی بجوا براورم ورنیات کا ذکر ہے اور اِسی بی با قوت اور موتی وغیرہ بھی وافل ہیں ۔ وَالْخَبُلُوا اُلْهُ مَوَّ مَنَةً وَالْدَنْعَامِدِ (م) اور نشان زوه گھوڑے اور جانور سے اور جانور ہے۔ توبہ جانور ہیں ۔ اور فرمایا تو الْحَدُن فِ (۵) اور کھیتیاں تواس بی سبزی اور کھیتی سب شامل ہے۔

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ کهف آیت ، (۲) (۲) (۲) (۲) ره) قرآن مجید، سورهٔ اَل عمران آیت ۱۲

www.maktabah.org

توبہ دنیا کی موجودات ہیں البندان کا بندے سے ساتھ دوقسم کا تعلق ہونا ہے ابک تعلق دل کے ساتھ ہونا ہے ادر دوان جیروں سے ساتھ حجت کرنا اوران سے نفع اٹھا نا ہے اورا بنے آپ کو کمل اس طرف متوجہ کردنیا فئی کرانس کا دل اس کے غلام کی طرح ہوجانا ہے یا دہ دنیا پر فریفنہ ہوجا تا ہے اورا سن تعلق ہیں دل کی وہ تمام صفات داخل ہیں ہو دنیا سے تعلق رکھنی ہیں جیسے کی کمینہ حسد، ریا، شہرت بدگانی ، مدا بہنت ، تعرفین کی محبت زیادہ مال حاصل کرنے اور فی کرنے کی چاہیت ہی باطنی دنیا ہے اور ظاہری دنیا وہ جیری ہی جن کا ہم نے ذکر کریا ہے۔ اور فی اس کے درکھنا ہے۔

دوسرانعاق برن کے ساتھ میز اسے اوروہ ان مذکورہ چیزوں کی درستگی میں مشغولیت ہے تاکہ وہ اکس کے
اور دوسروں کے نفغ اٹھانے کے قابل موں اور اکس میں تمام صنعتیں اور پینے شامل ہیں جن ہیں لوگ مشغول ہی
اس فیلی اور بدنی تعلق کی وصب سے لوگوں ونیا سے مجن کرنے اور اس میں مشغول ہونے کے باعث اپنے آپ
کوھی اور اپنے اننی م کوھی بلکہ انقلاب ونیا کوھی بھول کئے۔

اگرا دی است آپ کو سیجان ہے، اپنے رب کی معفت حاصل کرنے اور دنیا اور اس کے داری حکمت کو بھی جان سے تواسے معلوم ہوجائے کریر موجودات جن کو ہم دنیا کہتے ہی ان کوصرف اس مبانور کی خواک کے طور بيلكاكيا ہے جس كے ذريعة أدى الله تعالى كى طوف جا كا ہے جا لورسے مراد بدن ہے وہ كھانے، بينے ، لباس اور مكان كے بغير نسب روس كنا جس طرح مج كى طوت عباتے ہوئے اونط كے بلے كھاس، يانى اور و كول عزورى ہے۔ انسان نے دنیا میں حواہنے نفس اور مفقد کو کھیا دیا تواکس کی مثنال اکس حاجی کی طرح ہے جو السنے کی منازل برخفرنا اوربرابانی سواری کوچارہ دے رہا ہے اس کے بےطرح طرح کے گھاس لانا ہے اور برف مے ذریعے اس کے بانی کو مختلط اکرنا جے سے اکر فافلہ جیا جا اسے اور برج سے اور فاف کے جانے سے فافل ہوا ہے اوراسے بہ بھی بتہ سن جینا کر اس طرح جنگ میں رہنے کی وجے سے وہ اور اس کی مواری ورندوں کا لقمرز بن جائی كے جب كرسم وارجاجى اونٹنى سے معاملے ميں عرف إننى بات براكنفاكر السے كروہ جلنے كى طاقت ركھنى ہواوروہ نور اوراس کادل کبنزاد ناور ج کی طرف متوجر بوتے بی اس طرح جس شخص کوسفر آخرت کی بھیرت حاصل ہے وہ جی بدن سے بنانے سنوار نے بی صورت کی عدا ک محدود رہنا ہے جیسے عسل خانے بیں آدمی صرورت سے بیے ہی جاتا ہے کھانا پیٹ میں داخل کرنے اور اسے پیٹے سے کا لنے میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ دونوں باتیں بدن کی حرورت ہیں ۔ تو جو شخص صرف اسی جیز کا ارادہ کرنا ہے جے سیا ہیں داخل کرسے تواس کی قبت وہی ہے جواکس سے نگلی ہے انسان کواسٹرنعالی سے فافل کونے کا سب سے بڑاسب بیٹ ہے کیوں کر غذا زیادہ صروری ہے حب کررہائش اورلبس كامعالم آسان ب .

اوراگر لوگ ان امورکی ماجت سے معاملے کوسمج مانے اوراسی پراکتفاکرتے تو دنیا کے شاغل میں نہینے

وہ دنیا اوراس کی حکت سے جہالت کی وجہسے اس میں مشغول ہوئے ہیں انہیں بھی معلوم نہیں کرانس دنیا سے ان کا حصہ کس قدر سے ؛ بس وہ جالت کی وجہ سے غافل رہے اور دنیا کے مشاغل ہیں سلسل مصودت رہے ہیں مشاغل ایک دور سعد معد مو مح بن اورایک دورس کودعوت د بنے بن حقی کر بے انتہاء کام نکل آئے بن و کثرت مشافل ين حيران برشان من اورا بنع مقا صدكو عول عكي بي -

اب م دنیا کے مشاعل ک تفصیل اوران کی طرف عابست کی کیفیت بیان کرنے ہی بیزید کرکس طرح لوگ ا بنے مقامد سے بھا سے اکر دنیا سے مشاغل واضح موجائی کرا نہوں نے س طرح منلوق تواللہ تعالی سے بھیر دیا اور

كسطرح وه انجام كاركم جول كي تواس سلي بي مم كنت بي-

د بنوی شاغل صنعتیں اور بیتے ہیں نیز وہ اعمال ہیں جن می تم مخلوق کو بہیشم شغول دیجھتے ہوا ورمشاغل کی کرنت کا سبب بہے کوانسان تین چیزوں سے بیے مجبورہے رزق ، رہائش اورلیاس ، رزق کامقصد غذا عاصل کرنا اور لینے آب کوباتی رکھنا ہے ابس گری اور مردی کو دورکرنے کے لیے سختا ہے اور مکان بی گری اور مردی کو دور کرنے مے بیے ہی ہوا ہے نیزاس کا مقدر بھی ہے کراہل ومال کو ماک سے اسباب سے بچایا جائے۔

اورانشرتعالی نے رزق ، مکان اور لباس کواکس انداز میں درست کر کے بنیں بنایاکہ اکس میں انسان کھنت كاكونى دخل نرموالبتہ جانوروں كے ليے اسے اسى طرح بنا يا ہے كيوں كر جوان سبزلوں كو كيائے بغير كھاتے ہيں۔ اس طرع كرى اوريروى هيمان كي حيم بها ترانداز بني مونى لهذاوه عمارت سے بنياز موكر صحرا بيفاعت كرتے بي اوران كالبائس ان محے بال اوران كى كھاليں ہى لہذاوہ لبائس سے بھى لےنیا زہر وب كر انسان كامعالم ایسا

مندانسان کوما نج قسم کصنعتوں کی ضرورت ہے۔ اور یام صنعتوں کی اصل اور دبنوی مشاغل کا آغاز میں ير يا نيج صنعتين زراعت مجانور بإنا ، شكار كرنا كيرا وغيره نبتا ورعمارت تعمر كرنا ب-

عارت كى تعبر رائش كے بعرتی ہے اور نتا نیزاس كے متعلقات جيكاتنا اورسين وغيره لباس کے بیے ہے ، کا انتہ کاری خوراک کے بیاب سے اور جانوروں کومیّرانا میں کھانے اور مواری کے لیے ہے اور نكاركرنا يامعدنيات وفيره نكالن اس طرح كواكس كالمنا اور مكران وغيرو جين سے ذريع عبى ممل ميا جانا ہے كم

ان چیزوں کو اسرنعال نے بیداکیا ور ان سے فائدہ اعظابا جاناہے۔

كاشتكارسزبان عاصل كزاب جروا بإجوانات كى حفاظت كرنا اوران سے بچے عاصل كرنا ب اور معينے والدان جبزوں كو صامل كرناسى جوانسانى على سے بنىرخود بنود الى اور بى دىتى بى اسى طرح وە زىين كى كانوں سے وہ چیز حاصل کرا ہے جواد ٹر تعالی نے بداکس اوران میں انسان عمل کاکوئی دغل سنی - آفتناص رمینا) سے ہماری مراوسی ہے اور اکس کے تحت کی صنعتیں اور مشاغل داعل میں۔

بھران صنعنوں کے بیے آلات کی مزورت ہونی ہے جیے بیننے ، زلاعت کرنے ، عارت بنانے اور شکار کرنے یا کہ بنانے اور شکار کرنے یا کوئی چیززین سے کا لئے کے بیے اوزار در کار موتے ہی اور میر الات یا تو نبات بنی کار اور میں کا در اس ماصل

موتعي يامورنات سے بعدوا اور سيروغيره يا حوانات كى كالوں سے مامل كئے جاتے ہي۔

المنا مزیدنین قدم کی صنعتوں کی خرورت بریاموتی اوروہ بڑھئی لوہارا ورجیط بینے والے کاعمل ہے اور می وہ لوگ میں جوالات بنا نے بی برط ھئ سے ہماری مراد مروں شخص ہے تو مکڑی کا کام کرتا ہے وہ مبیا جی ہو۔

اور اوبارسے مراد ہروہ شخص ہے جولو ہے کاکام کرنا ہے اس طرح معدنات سے ہوا ہر فتی کہ بین کاکام کرنے والا بھی اس بن نائل ہے ہمارامقصود بینوں اور صنعتوں کی اجناس کا ذکر کرنا ہے ورنہ بینے تو ہے شماری ۔ چوار بینے والے سے ہماری مراد ہروہ شخص ہے جوجوانات کے عمیروں اور ان کے اجزاد کاکام کرتا ہے تو بین ماری مراد ہروہ شخص ہے جوجوانات کے عمیروں اور ان کے اجزاد کاکام کرتا ہے تو بین مام صنعتوں کی اصل میں بھر انسان کی تحلیق اس انداز مربولی ہے کہ وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ دہ اپنی جنس کے سے مدوسر سے شخص کے ساتھ لیکر رہتا ہے اور اس سے دوسب ہیں۔

ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ جنسِ انسانی کو باقی رکھنے سے لیے نس بڑھانے کی عاجت رکھناہے اور یہاں وفت تک بنن ہوکتا حب کر اور مادہ کا اجتماع نم ہو۔

دوسرا سبب بہ جے کہ کھانے ، ب س اور زیب اولاد کے بیے اسباب کی تیاری پرایک دوسرے کی مدددوکار
ہوتی ہے کیول کر بام م اجتماع کا نیتجہ لانگا اولاد کی صورت میں نکلنا ہے اورایک او بی بیٹے رہنے کی حفاظت اورا سباب رزق
سے صول سے بیے کف یت بنیں کرتا بھر اہل واولاد کے ماقو ہروقت گو بی بیٹے رہنے ہے کام منیں چاتا بلکہ حب
سک وہ مختلف اورکن سے ساتھ مل جل کرنہ رہے زندگی بنیں گزار سکت تا کہ ہرایک کسی ایک کام کی ذمرواری اٹھا ہے ایک
شخص کس طرح تنہا کا مشت کاری کرست ہے جب کو اسے آلات کی ضرورت سے اور اکا لات سے بے لو بارا ور بڑھی کی
صاحبت ہو ہے ۔

اوروہ کس طرح تن تنہا باس مامل کرسکا ہے حالا کہ اسے کیاس کی مفاظت کرنا ہوتی ہے جھے وہ بینے اور بینے کے الات اور اس کے علاوہ دیگر الات کی مامیت ہوتی ہے انسان اکیں زندگی ہنیں گزار کہ اور اسے مل جُل مریخ خور ورت ہوتی ہے جھراگروہ کسی کھے صحابی جمع ہوجا ہُی توکر می ہردی ، اولوں بارش اور جوروں سے اذبت باہی سے مفاولا اہنیں مضبوط عارتوں کی ضرورت سے اورا سے سکان ہوں جن می سرکھ واسے الگ الگ رہی اسی طرح ان کے کانت اور گھر کا سازوسامان بھی وہی ہواور یہ سکانات، ایسے ہوں توگری ، سردی اور بارش سے محفوظ رکھیں اسی طرح بروسی چوروں وغیرہ سے جمعی نہیں ہوری کہ بہنون جی ہوتا ہو ہے کہا ہرسے کا کوئی چورسب کولوٹ سے موری جوروں وغیرہ سے جمعی نہیں ہوتی ہوتا ہے کہا ہرسے کا کوئی چورسب کولوٹ سے موری جوروں وغیرہ سے جمعی نہیں ہوتا ہے کہا ہرسے کا کوئی چورسب کولوٹ سے

لہذا ایک دوسرے کے تعاون اور بدد کی صورت ہوتی ہے اور ایک ایسی فعیل کا ہونا بھی صروری ہے جوان تمام گھروں کا احاط کرہے اکس وجہ سے نتہر بنا مے گئے۔

چرجب لوگ گھروں اور تہروں ہیں اکھے رہے ہوئے ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں تو ان سکے درمیان جھڑھے ہی بیدا ہوت ہے درمیان جھڑھے بی بیدا ہوتے ہی کیوں کرخا وندکو ہوی پرحکومت اور دلابیت حاصل ہوتی ہے اسی طرح ماں باپ کواولاد پر ولایت ہوتی ہے کیونکر ہے کمزور ہونے کی دحبر وہ اس کے ذریعے قائم رہے کی حذورت محسوس کرتے ہیں اسمد حب کسی عقل زیر دلایت ہوتو خواہ محاکم اپیلا ہوتا ہے ہاں جا نوروں پرولا بیٹ کا سے کیونکر جا نوروں پر طلم بھی کی جائے تو وہ جھکا طنہیں سے ہے۔

حب مبی فادندسے اوراولا دماں باب سے عمار اکرنی ہے یہ تو گو کے اندر ہے شہروا ہے بھی ایک دوس سے حکار ان ہے یہ تو گو کے اندر ہے شہروا ہے بھی ایک دوس سے حکار ان منا مات بیں تعبار ان ہوجا اسے اوراکران لوگوں کواسی حالت میں تعبار جا اور کا است کار کواسی حالت میں تعبار جو اسے اور کا است کار بھی حب چوا گاہول ، زیبوں اور پانی کے جنوں وغیرہ برجا ہے ہی اور وہاں ان کی غرض بوری بہیں ہوتی تو وہ لاز اللہ دوس سے لوستے ہیں اور وہاں ان کی غرض بوری بہیں ہوتی تو وہ لاز اللہ دوس سے لوستے ہیں۔

چرم بھی ہے کہ ان بن سے کچھ لوگ کا تشتکاری اورصغت سے اندھے بن بمباری طبھا ہے یا دوسرے موارض کی وجہ سے عاجز موتے ہیں اب اگران لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تووہ ہاک ہوجائیں اوراگران کی خبرگیری مشترک ہو توجی وہ ایک دوسرے کورشواکریں گے۔

اوراگرکسی فاص نسبت یا تعلق کے بغرکسی کو اکس مفقد کے بیے فاص کیا جائے تووہ اس زمہ داری کونہ ہما انتخائے گا تو ان خوارض کی وجہ سے خیری کو اکس مقلد کا تو ان خوارض کی وجہ سے کچھ دیج صنعتیں بیدا ہوگئیں ان بس سے ایک زمین کی بھائش کا فن ہے جس سے زمین کی مقلا کا علم ہوتا ہے تاکہ ان کے در میبان عدل کے ساتھ تقتیم ہواسی طرح فن سیگری ہے تاکہ تلوار کے ذر میں شہرول کی حفاظ دن موسکے اور نیجا ہے کا موسکے اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے عمل ہے تاکم حجا کو وں کی اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے کا عمل ہے تاکم حجا کو وں کا فیما موسکے اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے کا عمل ہے تاکم حجا کو وں کو فیما موسکے اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے کا عمل ہے تاکم حجا کو وں کو فیما موسکے اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے کا عمل ہے تاکم حجا کو وں کو فیما موسکے اس طرح فیلے کرنے اور بنجا ہے کا عمل ہے تاکم حجا کو فیما موسکے اس طرح فیلے کرنے ہوئے ہے۔

ی خونقہ کی خورت ہے بینیا ہے فانون کو جاننا ہیں کے ذریعے مخلوق کو صبح طریقے پرضبط و کنظرول ہیں رکھا جائے اوروہ اپنی حدود پر فائم رمی تاکہ حجاکڑے نے باوہ نہ موں اوروہ معاملات کے سیلے ہیں انٹر تعالیٰ کی معدود اوران کی ٹرالگو کی موفت ہے بیرے ہاسی امور ہیں جو نہا بہت خروری ہیں ۔

بیکن ان کاموں میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہی جو تخصوص صفات شلاعلی، تیزاور مالیت سے موصوف ہوں اورجب وہ ان امریس شغول ہوں کے تو چرکسی دوسرے کام سے بلے فارخ بنیں ہوں کے اور گزران نه ندک کی ضوصت میں ہوگ

www.maktabah.org

نیز شروا سے جھی ان کے مختاج ہوں گے کیوں کہ اگر تمام شہر والے وشمن سے اطانی میں مشغول ہوجا ہمی توتمام صنعتیں محصیب ہوکررہ جائیں اور اگر فوج طلب رزق سے بیے کسی عمل میں مصووت ہوجائیں توملک کی مفاظمت کون کرسے گا اور یوں لوگوں کو نقصان مینجے گا۔

المناس بات کی فرورت محرس ہوئی کہ وہ مال جن کا کوئی مالک مرمورہ ان لوکوں کے توالے کردیئے جائیں یا مال بنینت ان برخرج کیا جائے جب بیشمنی کفار کے ساتھ مو بوں ان کے بیے رزق کا انتظام ہوجائے گا۔

اگر وہ دیا نت و تفقول کے حامل ہوں گے تو دہ اس مال برق عن سے رس گے اور اگر وہ زیادہ مال جا بی توالس بات کی فرورت ہوئی کہ شہوا ہے ابنے مال سے ان کی دو مرسے حکموں کی حفاظت کرسکیں لہذا اب خواج دسکیس بات کی فرورت بوق کی فرورت ہوئی کی فرورت ہوئی کی فرورت ہوئی کیوں کرا یک ایسا اکری جا ہے جو کا است کا روالے ور ایکے الدار لوگوں بر انصاف کے ساتھ خواج مغرر کرے اور ایسے لوگوں کو عا مل کہا جا آ ہے جو کا متن کا روال ہوں ہوزی کے ساتھ ان سے خواج وصول کریں ایسے لوگوں کو مصلین کہا جا آ ہے چو کو تھے ہم کسی کے بیمن میں منافظ میں موروت ہوگی حورت ہوگی جو کا متن کے ساتھ ان سے خواج وصول کریں ایسے لوگوں کو مصلین کہا جا آ ہے چو کو تھے ہم کسی کے اور می خواج وصول کریں ایسے لوگوں کو مصلین کہا جا آ ہے چو کو تھے ہم کسی کے اور میا خواج وصول کریں ایسے کوگوں کی منزورت ہوگی جو کو درمیان نقب کریں۔

باس حفاظت سے ساتھ ان سے درمیان نقب کریں۔

برسب ایسے کام بی کداگران کی ذمہ داری متعدد ہوگوں سے بین تو ہولیان ان سے درمیان برنظام مرابط میں مرابط میں مرابط میں مرابط مرابط مرابط مرابط مرابط میں مرابط مرابط مرابط میں مرا

پهلی فسم و

زاعت بیشہ جانوروں کوجرانے والے اورصنعت کار بوگوں پرشتنں ہے۔ دوسری قسم میں فوجی وغیرہ نظالی ہی جونلور کے ذریعی کی سے دونسم سے لوگوں جونلور کے ذریعی بیان بہلے ووقسم سے لوگوں کے درمیان میں اوروہ عمّال وغیرہ رہین منٹی خزانجی، سیکرٹری قسم سے لوگ ہیں۔

تودیجوکس طرح روزی ، لبالس اور ربائش کی حاجت سے معاملہ شروع ہوا اور کہاں کہ جا پنجا تو دنیا دی امور کی بی صورت ہے الس کا ایک دروازہ کھاتا ہے نواس سے بیے بے شار دروازے کھلتے ہی اور بیں ایک استنا ہی سلم جاری ہوتا ہے کو یا ایک گڑھا ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا رہنیں اور توبت خص اس کے ایک حصیبی گڑا ہے وہ وہاں سے دوسرے بیں گڑا ہے اور ایوں مساس کرتا جاتا ہے .

تورصنتیں اور بیشے ہیں لیکن ان کی تکیل کے بیے مال اور سازو سانان کی خرورت ہوتی ہے اور مال ان بیزوں
کانام ہے جوزین بربائی جاتی ہی اور وہ جن سے نفع حاصل کے جاتا ہے - ان بی سے سب سے اعلیٰ غذا بُی ہیں بجروہ
مکانات ہیں جن ہی انسان بناہ لیت ہے اس سے بعدوہ مکانات ہیں جن میں گذران نرندگ کے لیے وکتش کرتا ہے
جیے ووکا نمیں ، با ناراور کھیتیاں - اس سے بعدل س اور تھرگھ کا سامان اور اوزارو غیرہ میں بھران آلات کے الات ہی۔
اور بعض اوفات آلات میں حوالیات شامل موتے ہی جب طرح کن شکار کا آلہ ہے اور گائے رہیں کھیتی باڑی کا آلہ
ہے ، گوڑا را ان کی میں سواری کا آلہ ہے ،

اس کے بعد فرید و فروخت کی ضرورت بیٹری ہے کیوں کر کا تشکار بعین اوقات ایک ایسی بستی ہیں رہائش پذیر ہم تا اسے جہاں کا است کاری سے آلات بنہیں ہونے اسی طرح کو ہارا ور بڑھی ایسی بستی ہیں رہائش رکھتے ہیں جس بی زراعت بھی بہتی تو کا است کار کا است کار کا است کار کے تماج ہوئے بی آوا کہ شخص اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے پاس ہو کھی ہے وہ دروسرے کو درے کرا بنی عزض پوری کرے اور بر بعا و صف سے طریقے پر ہوتی ہیں وہ اس کے پاس ہو کھی ہے یہ دروسرے کو درے کرا بنی عزض پوری کرے اور بر بعا و صف سے طریقے پر ہوتی ہیں وہ اس رکا است کار کا شند کاروب غلے کے در سے فرایش اوقات کا شندگار کو آلہ کی طرورت نہیں ہوتی ہیں موجود ہوتا ہے بہذا سے اس کی ضرورت بنیں بھوتی ہے آلہ طلب کرتا ہے اور بعض اوقات کا سندگار اور ان اکا تست کاروب ہیں ہورے نہیں ہوتی ہوں کا خدا کی اور وہ کی کاروب ہیں ہورے نہیں اور وہ اس سے بازار والے خرید کر است کارا بنا غلہ وہاں جھے کری اور وہ اس سے بازار والے خرید کر است کارا بنا غلہ وہاں جھے کری اور وہ اس سے بازار والے خرید کر است موروت مندول کا شخص کو میں اور وہ اس کی خرورت ہیں موروت مندول کا انتظار کرتے ہیں دیگر سال موروت مندول کا انتظار کرتے ہیں دیگر سال اور وہ خرید ارول کا بھی میں ضرورت مندولوں کا انتظار کرتے ہیں دیگر سال اور وہ کی بیار وہ کی ہوں ہے دورون فعمی کا بھی میں ضرورت مندولوں کا انتظار کرتے ہیں دیگر سال اور وہ کی ہوں ہے۔

بھر شہروں اور لبنیوں کے درمیان کا روزت جاری ہوتی ہے ہوگ دہیاتوں سے علم اور شہروں سے آلات خرید ہے ہیں یوں وہ ادھراُدھ نمتقل کرنے اور زندگی گزارنے ہیں تاکہ ان سے ذریعے لوگوں سے امور منظم ہوں کیوں کر تعبق افغات ہر شہر میں تمام کانت ہنیں یائے جاتے اور شہی ہراہتی سے علدعاصل ہتجا ہے لہذا وہ ایک دوسرے کے متحاج

www.maktabah.org

موت بن اور بوں سامان دوسری طرف نتقل کرنا بڑتا ہے اب اس بنیا دیر ایسے ناجروجودیں اکتے جرسامان اِ دھر اُدھر ہے جاتے ہی ادر یقیناً اس سے بیش نظر مال کی حرص موتی ہے اس طرح وہ دوسروں کی اغراض سے لیے دن رات سغرميرستي بي اوران كا بنامطلب ال اكتهاكر ناس جي بينا دوسر سكات بي يا تو داكو وط ين بب اور باظالم بادشاه كاشكار سوجا تعين يكن الشرفالى فالتحان كى ففلت اور حبالت بسشرون كا نفام اور بندول كى تعلدتى ركھى ہے ملكردنيا كے تمام كام غفلت اوركم مبتى سے موتے ہي -اگر لوگ سم مائی اوران کی میت بلند سوحا کے تو دنیا میں زیدافتیار کرلی ادراگر دواس طرح کرنا شردع مرب توزندگ كا نظام معطل موجائے اوراس كے معطل اور باطل مونے سے خود زابد لوك بھى بلاك موجائي -بجروه ال حوابك عكرسے دوسری حكر منتقل سخ ناہے انسان اسے اٹھانے بیڈ فادر نس سخ الہذا سے جا نوروں ك حزورت بين بي جواسه المائي اور تعفن ا وقات مال والے سے باس سواری نيس مونی اب اس سواری والے سے معامد رنا فیا ہے اسے اجارہ کہنے ہیں ۔ اور الس طرح کواب واری جی ایک قتم کاکسب بن گیا مجر سودے کی وجہسے سونے جا ندی کی صرورت بڑی کیونکہ ورسنسنوں کوے کے مدے علم خریزا جا تا ہے تواسے کیے علوم ہو گاکرکس قدر کوئے كے بر سے بن كتنا غلر سے اورمعالم مختلف اجناس سے درمبان جارى سرتا ہے جيے كھانے كے بر لے بيرا بيا جا آہے اوركيرے سے بدلے جا نور كاسودامونا ہے چونكہ ان چيزوں كے درميان كوئى مناسبت نہيں مونى لہذاان كے درميان باری پداکرنے دالی کوئی چیز ہونی جاہے ا ورب مدل ابسی چیزوں سے طلب با اسے جو وجودی اور الی مول معراسے ال ى خرورت بىرى جرسىشە باقى رىپے كيون كراكس كى حاجت بى دائى مونى سى اورسى سى زياده بقامورنيات كوماصل بوڭ ب لہذا سونے ماندی اور بین سے ماص کے گئے ان کو عقید لگانے اور مقدار مقرکر نے سے لیے مکسال اور مرآن كاخرورت يرك . تواكس طرح يركام ايك دوس كودنوت دين رہے بيان تك كرمعاملہ وہان كك سنے كيا بوتم ديكورس إد

تواکس طرح برگام ایک دو سرے کو دعوت دینے رہے بیاں تک کرمعا ملہ وہال تک بینج گیا ہوتم دیکھ رہے ہو۔
تواکس طرح برگام ایک دو سرے کو دعوت دینے رہے بیاں تک کرمعا ملہ وہال تک بینج گیا ہوتم دیکھ رہے۔
توریخلوق کی شخولیت ہے جوان کی معیشت سے تعلق رکھتی ہے اور بر پیٹے اسی وقت اختیار کیا جاستے ہیں جب
شروع میں ان کو سیکھا جائے اور شفت برواشت کی جائے ۔ بعن لوگ بجین بی بان سے خاف ہونے کی وجہسے کما نے
ان میں مشخول بہیں موتے یا کوئی دو مربروں کی کما نی کھانے کی صرورت محموس کرتے ہیں لہذا دو نہاہت گھیاتھ کے پیٹے
سے بھی عاجز ہوتے ہیں اب وہ دو مربروں کی کما ئی کھانے کی صرورت محموس کرتے ہیں لہذا دو نہاہت گھیاتھ کے پیٹے
پیامور کئے ایک بچری اور دو مربرا گداگری ، اکس لی اور سے یہ دونوں پیٹے ایک جیسے ہیں کہ یہ دونوں دو سروں کی محنت
کی ارتد ہی

چروگ ا بنے آپ کو اوراینے ال کو چروں اور گداگروں سے بچا نے بی اہذاان دونوں گروہوں نے توگوں

کابال بڑپ کرنے کے بیے مختف جلے اور تدابیر اختیار کرنے کی خاطرا بنی عفل کو استعمال کی چدد دن بیں سے بعن نے لینے معاون تداش کر سے لیڈا وہ قوت حاصل کرنے سے بعد بل کر ڈاکر زنی اور رسبز تی کرتے ہی جس طرح عرب سے دیباتی اور کر و قدیلے سے بوگ ہیں۔

لین ان بی سے جو کرور میں وہ نفب سگا کہ باتمند ڈال کر ہوگوں کی ففلت سے فائد واکھانے ہیں اور جوری کرتے ہیں اب باتوہ جیب کا مشتے ہیں یا مال جھین کر فرار ہوجائے ہیں اوراکس کے علادہ جی جوری کی کئی اقسام ہیں ۔
جہاں تک مانگنے والے کا نعلق ہے توجب وہ دوسروں کی کما ئی سے مانگا ہے نواسے کہا جا آ ہے تھے کہا تاکملیف ہے دوسروں کی طرح تو جی محت کر توکیوں سیکار جھڑا ہے کیون اسے کچھ نیس ویا جا الم الساب گذا گر جی لوگوں کا مال نکالئے کے لیے جلے بہانے نمائن کرنے ہیں اورائی آپ کو عاجز قرار دیتے ہیں بعض تو جھے تھا عاجز بین جانے ہی شلا وہ اپنے ہوں کو اور خودا ہے کہ اور بعض محض اپنے ہوں کو اور خودا ہے کہ اور بعض محض میں ہیں کو اور خودا ہے کہا در ایک اندھے بن کی وجہ سے ابنیں کچھ دیا جائے اور بعض محض ہائے ہیں کو ایر میں مبلی ظامر کرنے ہیں اس طرح وہ محتلف بہائی دوسری ہیا رہی ہی مبلی ظامر کرنے ہیں اس طرح وہ محتلف بہائی کے در بیعے بالے مال کرتے ہیں اور مربعی کئے ہیں کو ذرق طور پر ہم اس حادثے کا شکار موسے ناکہ لوگ شری میں میں طرح در بیا ہے۔

بران کے ذریعے بالے مال کرتے ہیں اور مربعی کئے ہیں کو درق طور پر ہم اس حادثے کا شکار موسکے ناکہ لوگ شری کو دیں۔

اور بعن بوگ ایسی باتی اور ایسے کام تاتی کرنے میں جولوگوں کو بندا کمیں اور وہ اس کام کو دیجا کہ مہنسی خوشی انہیں کچھ دے دیں لیکن جب وہ مسرت حتم ہوتی ہے نووہ اپنے کئے پینا دم ہونے میں لیکن اب اس ندامت رائے ہیں۔

بربات بعن ادفات اس طرح بیل موتی ہے کہ دہ سندہ بن کا مظاہرہ کرتا ہے قصے کہ نیاں بان کرتا ہے ، شعبدہ باری کرتا ہے افعان سے ساتھ باری کرتا ہے اور بعض ادفات فوٹ الیانی سے ساتھ عجیب وغرب اشعار بیصے عائی سے ساتھ عجیب وغرب اشعار بیصے عائی ہے مل کرنٹر ہی گفتگی کی جاتی ہے اور اشعار نفس می فاصی تا تیر مداکرتے بین ضور ما ہوں میں خور بیان کے عائی بالس فیم کا کلام بین ضور ما ہوں ہے با اور میں ڈھو مکی بجانے والے کرتے ہیں۔ موزا ہے جو باطل مجت اور عشق کی تو کی بیداکر تا ہے جیب بازاروں میں ڈھو مکی بجانے والے کرتے ہیں۔ من اور میں موزا شنگ تعویذ اور کو شاں دفیرہ جینے ہیں اور میں اور میں موزا شنگ تعویذ اور کو شاں دفیرہ جینے ہیں اور

نبزاہے کام جونوض کے متنابہ مونے میں حالانکہ ان میں عوض نہیں ہو ناشلاً تعویذ اور کو طیاں وغیرہ سیجے ہیں اور ان کو دوائی قرار د بنتے ہیں ہیں وہ ہجیں اور عاصل ہوکوں کو مرصوکہ دہنے ہیں نبزوہ لوگ جونجوی بن کر فال سکا لئتے ہیں - اسی عینی میں وہ لوگ جی تنا مل ہم جو میز رہے بیٹھ کر وعظ صرف اس بیدے کرنے ہیں کہ ان کو دولت حاصل ہواگران کا مقصد علی فائرہ ہنچا نا نہ ہو بلکہ ان کی غرض لوگوں سے دلوں کو اپنی طرف متوجے کرنا ہو تو رہیب لوگوں حصول رزق سے بیدے اپنے فرہن کو استعمال

www.maktabah.org

التين-

توبہ مخلوق کے مشاغل اور اعمال ہیں جن بروہ جھکے ہوئے ہیں اور ان تمام شاغل کی طون ان کے جانے کا باعث مرزی اور لباس حاصل کرنا ہے لبکن اکس دوران وہ ابینے نفس کو بھول جانے ہیں اسی طرح ابینے مقعدا ورواہی سے معی غافل ہوجائے ہیں بنا بریں وہ بھٹا کے جانے ہیں ۔

چونکہ ان کی صعیف عقل ان تمام دنیادی مشاغل کی مرسے گذی ہو میں ہے بندا اس بی فاسر خیالات بیدا ہوتے

ہیں اب ان کے مذاہب بھی تعقبہم ہو گئے اوران کی اُراد میں اختات پیدا موگیا۔ ان بیسے ایک گروہ وہ ہے حس پرجہات اور غفلت کا غلبہ ہے اس بیے انجام کارکو دیکھنے کی خاطران کی آتھیں ہنیں گھلیں بنا نچہ وہ کہتے ہیں کہ مقصود تو دنیا کے جیندون زندہ رہنا اور اکس ہیں عین کرناہے لہٰذا ہم روزی کی نے ہیں سکے

رہے بی بعرتم کھا اکھا نے بین اکہ کما نے برقوت ماصل بوجو کھانے کے کما تے ہیں۔

يس ده كانے كے ليے كاتے اور كانے كے ليے كانے بي-

بہندہ کا ت کا راور ختاف بیشوں سے تعلق وگوں کا ہے اور جے دنیا میں نعمت حاصل نیں اور ہم دین کے ساتھ کوئی تعلق ہوت کے اور اس کو کھائے اور رات کو کھاتا ہے تاکہ دن کو تھے یہ نوگ کو طو کے بیل کی طرح میں جب کا کم ون کو تھے یہ نوگ کو طو کے بیل کی طرح میں جب کا سفر موت سے بعیز ختم نہیں ہتوا۔

ایک اورگروہ سے جس کا تنیال ہے کہ نٹر لویت کا مقصور پر نہیں کہ انسان کام توکرتا رسے اور دنیا ہیں عیش نزکرے یہ نور بختی ہے ، سعارت نوب ہے کہ وہ اپنی د بنوی خواشات کو بھی پورا کرسے اور وہ بیٹ اور شرمگاہ کی شہوت ہے ۔ ان کوگوں نے بھی ایپنے آپ کو بھی دبا اور ابنی عام بمت کوعورت کے پیچھے جانے اور لذبذ کا لے جمع کرنے پر خرج کرتے ہیں جانوروں کی وار بر گمان کرتے ہیں کہ جب ابنیں بدید بات حاصل ہو جائے تو انہوں نے انتہائی درھے کی سعادت حاصل کرئی ۔ چنا نجہ اس سوچ اور عمل سنے ابنیں اسٹرتالی اور خرت سے نیا فل

كردياسي-

ایک اور جاعت کا خیال ہے کہ مال ک فراوانی اور خزانے جے کرنے سے سعادت مندی اور فوش نخی عاصل ہوتی ہے ،
چنانچہ وہ رات دن اپنے اپ کومشقت ہیں ڈالتے ہی وہ طوبی دنوں اور را نوں ہیں سفر کے دوران اپنے اپ کوتھائے
ہیں اور شکل کاموں ہیں چھنے رہتے ہیں مال کا تے ہیں اور جع کرتے ہیں اور بختی کی دجہ سے کہ ہیں مال کم مذہوجائے
محف صورت سے مطابق کھا تے ہیں ان کی لذت ہیں ہے وہ مرتے دم تک اسی طریقے پرچلتے ہیں اور ان کے
مرتے کے بعدان کی کمائی کو باجوزین کھا لین ہے یا وہ لوگ اسے لے لیتے ہیں جو نوامشات سے تحت اسے کھائے
اور لذت حاصل کرتے ہیں اور جع کرتے والے کے لیے تھکا وہ اور وہال ہی ہوتا ہے جب کہ کھانے والا لذت مائل
مزیا ہے جھروہ لوگ جو جع کرتے ہیں وہ اس قیم کی شاہیں دیجھنے کے بعد بھی عبرت حاصل ہیں کرتے ۔

ايك رُوه كافيال مبي كرا چھے نام ميں سعادت ہوتی ہے نيز يكرلوگ ان كى زيب وزينت اورمروت كى تعريب كرى بدلوگرزق كماني است أب كوتفكا ويت من ميكن كها في يت ك اعتبارس است نفس كوتنگي من والتي من وہ اپناتام مال اچھے لبانس اور عمدہ جانوروں برخرے کرتے ہی اپنے مکانات کے دروازوں اور جرجیز لوگوں کی نكاه بي أتى باس سجات بن تاكر كما جائے كريك خص مالدارے ان كاخيال مے كرين نيك بختى ب وه ون ات اس جار کو تیار کرتے اور سجانے ہی جس برلوگوں کی نظر مٹرتی ہے ایک دوسرے گردہ کا تصورہ ہے کہ ہوگوں کے درمیان جاہ ومرتبہ کاحصول می سعادت سے نیزیر کروگ ان کے سامنے جھیں عابوی کری اوران تعظیم كرب الس طرح وہ اوگوں كواپني طرف كيني كے بيے سركارى شرب طلب كرتے ہي اور حكومتى سنا صب اختيار كرنے ہیں ناکہ لوگوں کے کسی نہ کسی طبع بران کا حکم نافتہ مو وہ سمجھتے ہیں کرجب ان کی حکومت وسیع ہوگی اوران کی رعایا ان کے لیے چکے گی تواہنیں ہوت طری معادت حاصل ہوگی اور میں مطلوب کی انتہا رہے جولوگ فا فل می ان رسب سے زیادہ غالب سی خواس سے توان وگوں کا شغل بے کردہ جا سنے لوگ اسرانیالی کے لیے تواضع کرنے اس کی نباد كرف اوراين افران اوراؤسف مع ارب بن سوجفى بجائدان كے سامنے عاجزى كا المباركيں -ان لوگوں کے علاوہ فی کچھ گروہ ہے جن کا شمار ناممکن ہے وہ سر فرقوں سے بھی کچھ زیادہ ہی وہ سب کے سب گراہ بی اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا اور براس بھے ہے کہ انہوں نے کا نے ، لبانس اور رائش کی عاجت یں ان نینوں کاموں کے مقاصد کو تعبد دیا اور مرجی بادنہ رہا کہ ان بی سے بھی کس فدر کافی ہے تواساب کا آغاز ان سے اعری طرف کھینچ کرنے کیا اور بالاخران کوا بسے کھھوں میں کرادیاجن سے باہر کلتاناممکن ہے۔ توحوشخص ان السباب اورمشاعل كى عاجت كاسب جان سے نابت مقصود كى بيجان عاصل كركے وہ کسی علی، پیشے اور شغل میں معروف ہونے سے بہلے اس کے مقصود کاعلم طاصل کرتا ہے اور بہ بھی معلوم کرتا ہے کہاس بى إس كاكتا حصر بي بررزى اورباس سعيدن كوفائه بنجانا اوراس كى حفاظت كرناس تاكروه باك نمواورا كرده اسى بى فيى كى كرسے نواس كى معروفيت خنى موجائے كا اس كادل فارغ موجائے كا اوراس پر آخرت کا ذکر غالب ہوگا - اوراکس کی مت اس کی تیاری کی طوف بھر جائے گی۔ ادراگروہ حزورت کی مدسے بڑھ جاتے تو کام زیادہ ہوجائی کے اورایک سے دو الدوردوس سے نبراکام ملے گاخی کرایک انتابی کا منروع ہوجائے گا اب بہت سے ترود ہوں گے اور جب دنیای داردن می تردد کا بچوم بوعا سے تواللہ تعالی کواکس مات کی رواہ نیس ہوتی کر وہ اسے ان می سے کس وادی میں باک کرے۔ ۔ توجولوگ دنیا سے کاموں میں بوری طرح سننزی ہوجا تے ہی ان کا بی حال ہے۔ اب کھولگ ایے میں جو دنیا کی مالت سے خبر دار ہو کے کے بعداس سے اعراض کرنے می نوٹ بطال ال سے

حدر تناہے اوران کا بھی اہنیں چھوٹر تا اوراس سلے بن کی ان کو گراہ کر دہتا ہے جنی کم دہ کی گروہ وں ہم تھے ہوگئے '۔

ان بی سے ایک گروہ کا خیال ہے کہ ونیا آ زائش اور صیب ہی جگرے اور آخرے سریخس کے بیے سعادت کا منعام ہے جواس یں بنیتی ہے جانے وہ دنیا بین عمادت کا منعام سے چھوٹ نے کے بیے اپنے آپ کو بلاک کردیں ہندوستان کے بعض ہندو معمادت گزاروں کا ہی طرفقہ ہے وہ لین ایک محت وشقت سے چھوٹ کئے۔

ایک ووسرے گروہ کا خیال مرتے ہیں کہ وہ دنیا کی محت وشقت سے چھوٹ کئے۔

ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ خو دکئی سے نجات ماصل ہیں ہوتی بکی خروہ مجابہ سنری صفات کو بائک نتم کردیا جائے اور سعادت کا حصول شہوت اور شے کو ختم کرنے ہیں ہے چھروہ مجابہ سے کہ جانے کو ہاک کرو یا اور بعض بنیا وراب ہوگئی اور وہ پا گل ہوگئے جب کہ کچھ ہمار دیل گئے اور ان برعبادت کا دار معاذاللہ انٹریوست کی بیخ کئی ہے ایک اور دمعاذاللہ انٹریوست کی بیخ کئی ہے وہ محال ہے اور دمعاذاللہ انٹریوست کی بیخ کئی ہے اور دمعاذاللہ انٹریوست کی بیخ کئی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہیں وہ ہے دین دلمدی ہوگئے۔

ایک دھو کہ ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہیں وہ ہے دین دلمدی ہوگئے۔

بعن کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کریہ سب محنت الله نعالیٰ کے لیے ہے اورالله تعالیٰ کو مبدوں کی عبادت کے ورت نہیں ہے کے اور اللہ تعالیٰ کو مبدوں کی عبادت سے اس کی فعل اُن مورت نہیں ہے کئی افر مان کی نافر مانی افر مان کی نافر مانی اس کے اس کی فعل اُن مورث نہیں ہے کئی افر مان کی نافر مانی مورث نہیں ہے کئی افر مان کی نافر مانی مورث نہیں ہے کئی اور کسی عبادت سے اس کی فعل اُن کے مورث نہیں ہے کئی افر مان کی نافر مانی کا فران کی نافر مانی کے اور اللہ تعالیٰ کر میں مورث نہیں ہے کئی کا مورث نہیں ہے کئی نافر مانی کا خوالی کے مورث نہیں ہے کئی کا فورٹ کی مورث نہیں ہے کئی کا فورٹ نہیں ہے کئی کا در کا مورث نہیں ہے کئی کا فورٹ نہیں ہے کئی کا در کا مورث نہیں ہے کئی کا فورٹ نہیں ہے کئی کا در کا مورث نہیں ہے کئی کا فورٹ نہیں ہے کئی کا در کا در

بن اضافه بنن بوا-

چنانچوہ برسوچ کرخواہشات کی طرف بلط سکتے اور اباحث کاراستاختیار کرلیا اکرسب کچے جائزہے شریعیت اور اکس سے احکام کی بساطلبیٹ دی اور بہنجال کباکہ بران سے عقبہ و توجید سے خانص ہونے کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کرانٹر تھائی بندوں سے عبادت کرنے سے بے نیازہے۔

ایک اور گروہ کا نیال ہوا کرنبا دتوں سے مقصود مجاہرہ ہے تاکہ بندہ مرفت خلافندی تک پہنچ جائے توجب معزف عالل مہوگئ تووہ پہنچ گیا اب اس تک پہنچ ہے بعد و سبطے اور جلے کی کیا صرورت ہے جانجے انہوں نے محبت اور عبادت چھوٹر دی اور بہنچ گیا اب اس تک بعد و سبطے اور جلے کی کیا صرورت ہے جانجے انہوں نے محبت اور عبادت چھوٹر دی اور بہنچ گیا کی معرفت خلاوندی میں ان کو وہ منعام حاصل ہوگی ہے کہ اب وہ تکا لیعت شرعیہ سے اوپر جا جگے ہیں مام لوگوں کوعبادت کا مکلف بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بھی باطل مذام ہے اور بلاکت خیز گھرا ہی ہے ان کا شعار کرنا ممکن نہیں سترسے زیادہ فرتھے ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ نجات پانے والا ہے۔

نمان پانے والی جاعت وہ ہے جونبی اکرم صلی الٹرعلیہ دسم اورصحاب کرام رضی الٹرعنبم کے راستے پرجابی ہے بینی وہ لوگ نزتو دنیا کو با لکا چھوڑنے ہیں اور رزخواہشات کو بالکل ختم کرتے ہیں دنیا سے زادراہ کی مقدار کیتے ہیں اورخواہشات سے اس قدر چھوڑتے ہیں جوشر لعیت اور عقل کی اطاعت سے خارج ہو منہ تو وہ کمل طور پر پنجواہشات سے پیچھے جلتے ہیں ور

نه نوا بنان کو بالی چیور نے بن مکدانندل کی راہ اِفتیار کرتے ہیں دنیا کی ہرجیز کو چیورنے جی بنیں اور ہردینوی چیز كى طلب كلى نيس ركفت بلك ونياس حركي سلاك كى دواكس كم مقصد كوجات م اوراكس محمففودك مدتك اس ك حفاظت كرنے ہي - وہ اسى قدررزق ماصل كرتے ہي جس سے عبادت كے لیے بدن کو طاقت حاصل مومکان کا حصول اسی قدر متواہے کہ گری ،سردی اور حوروں سے محفوظ میں اوراسی طرح لباس می فرورت کے مطابق عاصل کرتے ہیں۔ یہان تک کرجب مل، بدن کی مشنولیت سے فارغ ہوجا اے تووہ پوری ت ك ساته الله تعالى كاون متوصيه جابا سب- اورزند كى بعرذ كرونكرى مشغول ربت ب اوروه ميشرشهوات كى سياست اوراكس صحفاظت بسرب بعضى كروه تفزي اوربر منزكارى عدود سي تجاوز بنس كزناا دراكس بات ك تفصل اى وقت معلوم موس تن بعب وه منجات بانے والی جائت کی انتداکرے اوروہ صحابر ام بی کبوں کرحب بنی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فراباكدان و تنظر فرقوں) ميں سے موت ايك كروہ نجات يانے والا بنے نوصحابرام نے عرض كيا يارسول الله ملى النّعليك وسلم وه كول لوك من ؟ أب في فراي وه الى سنت وجاعت من عرض كيا كيا الى سنت وجاعت كون بن؛ فرایا جومرے اورصابر رام رضی الله عنبی کے راستے پر علتے ہیں۔ ١١) اورصابركام كالاستها عندال كالاسته تفا اوروه الس واضع راسته ينقص ص كا ذكرهم بيلے كر عكيمي وه دنياكو دنیا کے بیے بنیں بکہ دین سے بلے اختیار کرتے تھے اور وہ رہانیت بھی اختیار بنس کرتے تھے کرونیا کو با ملی تھوڑ دیں وہ افراط ونفر بط کا شکار بھی نہیں تھے ملکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے تھے بین اعتدال اور وسط ہے اور استراف ال موهى عام امور مي سے يى زياده بندے جياك الى سے بينے ذكر موسكا مي اورالله نعالى بنز جاتا ہے۔

مذمت دنبا كابيان كمل بوااول وآخر لأتى حدالله تعالى كى ذات سے اور سمارے آقا و حضرت محد مصطفى صلى الله عليه وسلم

اورآپ سمے آل واصحاب برسلام ہو۔

(۱) ہرفرقرب وعویٰ کرتا ہے کہ وہ نی اکرم صلی الشعلب وسلم اورصابہ کرام کے راستے پرعینا ہے بقین دادک کی روشنی بی بربات واضح ہے کم ابل منت وجاعت ربیادی کمنب فکر ) می حقیقاً منت رسول اور صحابر کوام سے راستے کواپنا یا ہواہے اورا ہم بات برے کر دوسرے فرنے نى اكرم صلى الشعبيد وم ياصاب كرام يا بربت عظام كے بارے يوكت اخار طاق كارا يلت موت برا

# المربخل اورمال کی مجنت کی مذمرت

تسم الشرارتمن الرتيم

تمام تعریفیں اسرتعالی سے بیے ہی جواپنے کشادہ رزق کی دج سے لائن جمدہ دہ ایوسی سے بعد تکیف کو دور کرنے والا ہے اس نے محلوق کو بیدا کر سے اس وسین رزق عطافر ایا اور دنیا والوں کوطرح طرح سے مال عطافر الے ان کوانعاہ ب احوال سے ساتھ از اکتش ہیں بندک اور تنگی ادرا سانی ، مالداری اور مخاجی ، امیداور ما بوسی ، دولت اوراللہ ک عاجزا وراک نظاعت ، عرص اور صبر ، نحل اور ک فاوت ، موجود برخوشی اور مققود پر افسوس ، انتیار اور خرچ ، وسعت ماور تنگی فضول خرج اور نوج سے بیار اور خرج ، وسعت اور زیادہ کو کم سمجھنے کے درسیان رکھا ۔ اور تنگی فضول خرج اور کون دنیا کو اخرت بر ترجیح اور تربیا دو اور کون دنیا کو اخرت بر ترجیح بی سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور کون دنیا کو اخرت بر ترجیح بی سے موں نیا دو اور کون دنیا کو اخرت بر ترجیح بی سے موں نیا دو اور کون دنیا کو اخرت بر ترجیح

دنیا اورا فرت سے بھرتے ہوئے دنیا کو زخرہ اور خزانہ بنا اے۔

اوررحمت کا مرحض محرصطفی صلی الله علیه وسلم بزیازل ہوجن سے دین کوئام ادباں سے بیے ناسنے بنایا اورا پ کی شریعیت سے ذریعے نام ا دبان کولسیف دبا رسنسوخ کردیا )

اوراك كے آل واصحاب برحمت ہو جوعاجزى كے ساتھ اپنے رب كى دائتے برطبتے ہي اوران برسبت زبارہ

ملام مو-

حمدوصلواۃ کے بعد ۔۔۔ د نیا کے فتنے بے شار میں اکس کی کی شاخیں اور کا رہے ہیں اور وہ نہا ہے و رہیں اور فراخ میں نبادہ خرائی کی دجہ اور فراخ میں نبادہ خرائی کی دجہ اور فراخ میں نبادہ خرائی کی نبادہ ہے اور الموال میں نبادہ خرائی کی دجہ یہ ہے کہ کوئی ہی شخص مال سے بے نباز نہیں ہو گا گھر حب اسے با بشاہے تواکس سے محفوظ نہیں ہوتا اگر مال منا لمے تومخاجی ہوتی ہے جو کفر کے قریب سے جا سکتی ہے اور اگر مل جائے توسکر شی کا خطرہ ہوتا ہے جس کا نتیجہ نقب ان کے سواکھ میں ہوتا۔

فدا مدہ بہت کم مال فو انداورا فات دونوں سے فال بنیں ہوتا اس سے فوائد نجات دینے والے اورا فات ہاکت بیں قرالے والی ہیں۔ اس سے بہتر کورے سے متناز کرنا بہت مشکل ہے وہی لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں جن کو دین کی بعیرت حاصل ہوتی ہے اور وہ راسیخ ومضوط عمر والے علی رہی کھن رسمی اور دھو کے کا شکار لوگ ہنیں اس کا ایاک ذکر بہت اہم ہے کیو کد دنیا کی خومت کے سلسے ہیں ہم نے ہو کچھ لکھا ہے وہ فاص مال کے توالے سے ہنیں ہے بلکہ دنیا کے بارسے بین عمر می بیان ہے کیوں کہ دفیا توانسان کو فوری حاصل ہونے والے فائدے کانام ہے جب کہ ال اکس کا

بعن مصدیے اسی طرح مباہ ومزنبر جی اسس کی جزد ہے، بیط اور شرسگاہ کی شہوت کے بیجے جا انھی اس دنیا کا حصد ہے اس دنیا بی عضداور مع بھی نتا ہل ہے ، تحبرا ور بلند مقام کی طلب بھی اس کا ایک مصد ہے گو ایاس کے بہت سے جے بین جن سب کا مجموعہ انسان کو فوری ملنے والا نفع ہے۔

اس بات بین ہم صون مال کا در کرنے ہیں کیوں کہ اس کی آفات اور نقصانات زبادہ ہیں اگرا وی اکس کو جھوٹر
دے تواس برفتر آخا ہے اگر دولت مل جائے تو مالداری آخا تی ہے اور ان دو باتوں کے حاصل ہونے برامتحان
اور اکز مائٹ کا سے لم شروع ہو اسے بھر جس کو مال نہیں مذا اس کی دوحالیتی ہوتی ہیں ایک صبرا ور دو مری حرص ہاں
ہیں سے ایک تا بن تعرف اور دورس تا قابل بذرت ہے حرص کرنے والے کا بی دوحالیتی ہوتی ہیں جسے طبح زبادہ بری حالت ہے اس کی طبح اور لوگوں سے بایوسی سے بعد صفحت دعوفت میں مت مدموجاناان دونوں میں سے طبح زبادہ بری حالت ہے ۔
ہے ال ما صل ہوتا ہے اس کی بھی دوحالیت ہیں وہ بخل اور کنوسی کی وجہ سے مال دوکر کر دکھت ہے با خرج کرتا ہے ۔
ان میں سے جی ایک مذموم اور دورس محمود ہے ، خرج کرنے والے کہ جی دوحالیتی ہیں یا دوخرورت سے نا نوخر ج کرتا ہے۔
ان میں سے جی ایک مذموم اور دورس محمود ہے ، خرج کرنے والے کہ جی دوحالیتی ہیں یا دوخرورت سے نا نوخر ج کرتا ہے۔
ان میں سے جی ایک مذموم اور دورس محمود ہے ، خرج کرنے والے کہ جی دوحالیتی ہیں یا دوخرورت سے نا نوخر ج کرتا ہے۔

یہ امور چونکہ ایک دوسرے کے شابر میں امیزان سے پردہ اٹھانا اور ان کو واضح کرنا خروری ہے۔ ان اور ات کی جب فیدل میں راضع کی سے کھی ان شارالیا

ہم ان تمام باتوں کو جودہ فصلوں میں داضح کریں سے ان شاراسٹر

(1) مال كاندمت

(١) مال تعرب

(١) ال معفوائد اورافات كانفصل

(م) حرص اورطع کی ذرست

(ف) عرص اورطح كاعلاج

(٢) سفاوت كي نضيت

(١) سنى لوكوں سے واقعات

(١١ بخل كذيت

رو، بخیل لوگوں کے واقعات

(١) وينارا وراكس كي فضلت

(۱۱) سفاوت اورسخل کی تعرف

رم ال بخل كا علاج

www.maktabah.org

(۱۲) مال میں لازم ذمرواریاں (۱۲) مالداری کی ندمت اور فقر کی تعریب

ارشاد فلاوندی ہے،

# مال کی ندمت اوراس کی مجست کی برائی

اے ابیان والو ائنسی تمبارے ال اور تمباری اولاد الشرتعالى كے ذكرسے غافل فركرسے اور حولوگ ايسا

بِإِ آَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوالَانَّالِهِكُمْ أَمُوالكُمُو وَكَ آوُلَا وُكُوعَنُ ذِكُرِ اللهِ وَصَنُ لِّغِنَى ذَٰ لِلاَ كريك وى نقفان اللهاف والعين-فَأُولِيكَ هُمُ الْحَاسِرُونَ - ١١) النادفاوندي مي: وانْما أَمُوا لُكُمُ مُ وَأُولَا وُكُمُ فِيتُنَةُ وَاللَّهُ

بخشك تمهارك مال اور نمهارى اولاد أزمائش ساور الله تعالى كے پاس سبت براا جرہے۔

عِنْدُ } أَجُرْعَظِمْ لِاللهِ توجوت خصابے مال اورابنی اولادکواس جیزر برج و سے جوالٹرتال کے پاس سے تو دہ بت بڑے نقصان

-200

جوتنص دنیای زندگ اور اسی زینت ماے ور تو ہم اس میں اس کا برا میں سے اور اس میں کی ہنیں

يفنياً انسان مركتني كرا حيجب وعجعة تورياه نهي

ارتادفاوندی سے: مَنْ كَانَ يَرِيُّهُ الْعَيَاعَ الدُّنْيَا وَزُيِّنَتُهَا-

الله تعالى تے ارت و فالي ، رِاتَ الْدِيْسَانَ كَيَطْنَىٰ آنُ رَّالُا اسْتَغُنَى

(١) قرآن مجيد سورة منا فقون آيت سا

(٢) قرآن مجيد، سورة تغابن آيت ١٥

(١١) قرآن مجير سوية سودايت ١٥

رم) تران مجيد سورة علق آيت ٧ ، ٧

بین تکی کرنے اور برائی سے بچنے کی فوت الله تعالی معطافر مآباہے۔ الات وفيادندى سے

الْهَاكُمُ النَّكَاتُو- (١)

وال کی کثرت کی خواسش تے تمیین عافل کردیا۔ مال اور طِانی کی مجت ولی منافقت بدید کرتے ہی جیسے پانی سنری اگا اہے۔

سركار دوعالم صلى الشرعليروسلم ننے فرما يا۔ حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرْنَ يُنْبِنَكُ إِن الْيَفَاتَ فِي الْقَلْبِ كُمَّا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ - ١٦)

اورنبي اكرم صلى الشعليروك لم في ارف وفر مايا-مَاذِمُّهُ أِن صَارِيَانِ ٱرْسِلَا فِي زَرِيهُ بِينِ

غَنَيِرِ بَاكْثَرَا فُسَادًا فِبِهَا مِنْ حُرِّ السَّرُفِ

وَالْعَالِ وَالْجَاهِ فِي دِينِ السَّرِيمِيلِ

الْمُسْلِمِةِ (٣) رمول اكرم صلى الشرعليدوس م نعے فرما يا :

هَلَكَ الْمُتَكَبِّرُونَ الدَّمَنُ فَالَيْهِ فِي

زباده ال واسے باک موے مگرص تے اینا الله تنافائ بندون بن اكس طرح اوراى طرح كردااور عِبَادِاللهِ لِمُكَذَا وَلِمُكَذَا وَفِيلِنُكُ مَّاهُمُ

اسے اوگ بت کم میں رسنی صدفہ وخرات کیا) رسول اکرم صلی الشرعليه وسلم سے پوچھاگي يا رسول الله! اكب كى است بي برے لوگ كون بي ؟ اكب نے فرما يا "کال دارلوگ " و ۵)

ربعی جوایا مال راہ خداوندی میں خرج بنیں کرتے میں طرح گذشتہ حدیث میں گزرا ہے ١٢ ہزاروی ا نى اكرم صلى الشرعد وكلم في فرمايا -

سَيَاتِي مَعْدَكُ مُ فَوَقَدُ بِأَكْلُونَ أَطَابِبِ الدُّنيا

تنارے بعدایک قرم کے گی دہ دنیا کے برے برے

دو عرائے معرف تو براوں کے رووس تھوڑد ہے

جائب وه اسس فدرنقصان تهيس كرتے جنبنا نقصان مسلمان

ارمی کے دین میں جاہ ومرتبہ اور مال کی مجت سے

(١) قرآن مجد، سوية انسكائر آيت ا

(٢) كنزالعال علده اص ٢٢٠ صبب ١٩٠٠ م

رس المعم الكبر للطبراني جلدواص و مديث وم

رم) مندام احمين صبل ملديوس ٢٥٥ مروبات الومروه (٥) شعب الاعان جلده ص ٢ مورب ١٩٥ ٥

وَٱلْوَانِهَا وَيُرْكُبُونَ فُرِيَّ الْغَيْلِ وَالْسَوَانِهَا وَيُنْكِعُونَ آجُعَلَ النِّسَاءِ وَالْوَانَهَا وَيَلْبَسُونَ أَجْلَ النِّيَابِ وَالْوَانَهَا لَهُ مُلْمُونٌ مِنَ الْقَلِيْلِ لِاتَسْبَعُ فَالْفَشِّ مِا كُلَيْثِيرِ لِاتَّفَتْعُ عَاكِفُون عَلَى الدُّنْيَا لِعُدُونَ وَيُرُومُونَ اليُعَا أَنْ خُذُوْهَا آلِعَةً مِنْ مُوْنِ الْعِيهِ عُر وَرَبَّا دُونًا رَبِّعِهِ مُ إِلَى اَمْرِهَا يَنْتَهُونَ وَلِمَوَاهُمُ يَدِّمُونَ فَعَزِيمَةٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَمِنَ ٱذْرَكَ ثَرَاكُ ذَلِكَ السِّرْحَانُ مِنْ عَقِبِ عَفِيكُ مُ وَخَلَفٍ خَلَفٍ خَلَفِكُمُ أَتَ لَا يُسِيِّدُ عَلَيْهِ هُ وَلَا يَعُوْدَمَرُ مِنَا هُ مُ وَلَا يَشِعَ جَنَا يُزَعُ مُ وَلَا يُوَقِيرَكِ بُرُكُ مُ مُ فَعَنْ فَعَلَ مَلِكَ ثَعَنْ كُمُ أَعَانَ عَلَى حَسَدُمِ الْدِسُلَامِ لله رسول اكرم صلى الشعلية والم في فرايا. دَعُوالدُّنْيَا لِرَهُ لِهَامَنُ آخَذَ مِن

النُّهُ أَنَّ فَوْقَ مَا يَكُونِهِ آخَدَ حَتْفَهُ وَهُوكَ

يَنْعِرُ- (١٤)

بى اكرم سلى الله عليه وسلم في ولايا. يَقُولُ ابْنُ ادْمَ مَالِيُ مَالِيُ وَهَلَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّهُ مَا كُلُتَ فَأَفْنِينَ آوُلِبُتُ فَأَنْكِيتُ أَوْتُصَدَّقَتُ فَأَمْضَيْتَ- رس

ك اورنگ رنگ كان كائي ك، عمده اور ترزقار كمورون بيسوارسول كخفو ليورت عورتون سفنكاح كري سے اور نگ برنگ عمدہ كراسے بين گے ان کے بیط ففوری چیزسے سیر منبی ہوں سے اور ان کے نفن زیادہ برعی صرفیں کریں گے وہ دنیا باس طرح جھک جائیں گے کرصبے شام وہی مدنظر ہوگی وہ اسی کوابٹا معبوداوراب مجس کے اس کی بات ما میں گے اور تواس كى بىردى كرى كي جوادى ايسے زانے كويات وه تنارى اولادسي سوباتمارى اولادى اولادسي بواس حفرت محدين عبدالترصلى الشرعلبه وسلم كىطوت سيضم بے کہ ایسے دوگوں کو کسان کے مراجنوں ى عبادت كرے فران كے جنازوں كے بیجھے جائے اور نان کے بروں کی عزت کرے جس نے ایساکیا ای نے اسم کو کونے میں مودی

ونیا، دنیا داروں کے بلے چواردو جوستنف دنیاے ضرورت سے زبارہ الے کا وہ اپنی موت عاصل کرے گا اورا سے پنظی نیں ملے گا۔

انسان كنام ميرا ال ميرامال اورتمهارس مال سے تہارے لیے وہ ہے جوتم نے کہا کر فناکر دیا یا بہن کربلانا کر دیا یاصد قد کرے آئے بھے دیا

> (له المعجم الكبرلاط الق جلد برص ٢٠ اصرب ١١٥ > ونامكل) ري كنزالعال عليهاص ه ١٩ عدب ١١١٠

رس) مسنداهم احدين شبل عليهم من مهم دوبات مطون بن عبدايشر

ایک شخص نے عرض کی بارسول اللہ اصلی اللہ علیت وسلم المجھے کیا ہوگی ہے کہ مجھے موت پندنہیں ہے ؟ اُپ نے فرایا کیا تھا اللہ اللہ کا کہ مجھے موت پندنہیں ہے ؟ اُپ نے فرایا کیا تھا اللہ کے اللہ کے اللہ کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایٹا مال اکا قرت کے لیے دیے دیے دیے ہوں کا دل اکس سے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر اکس نے اسکے جی ورا تواکس سے ملا جا بتا ہے اور اگر جھے چھوڑ دیا تواکس کے ساتھ ہیں رہنا جا بتا ہے دا)

نبی اکرم صلی التر علیو کے ارت و فرایا۔

انس اکرم صلی التر علیو کے ارت و فرایا۔

انس کے دوست بین قدم کے ہیں ایک وہ ہوا کس اللہ کے دوست بین قدم کے ہیں ایک وہ ہوا کس اللہ قاب کے دوسرا کی قب کے دوسرا کی قب کے دوسرا کی قب کے دوسرا کی قب کے دوسرا کی مختر کے کا گاری ک

(4)

صزت عینی علیال م سے ساتھیوں نے آب کی خدمت میں وض کیا کرآپ پانی پر علیتے ہیں اور مم ہمیں علی سکتے اس کی کی وجہ ہے ؟ آپ نے فرایا تہا ہے نزدیک ورح اور دینار کا کیا مقام ہے ؟ انہوں نے عرض کیا چھا مقام ہے آپ نے فرایا لکین میرسے نزد بک میہ دونوں جنریں اور طی سے ٹرجیلے برابر ہیں ۔

ووستاس کائل ہے۔

اپ سر رہا ہے۔ اس فارس رضی اسٹر نیز نے صرب الو در داور رضی اسٹر عدکو دکھا اسے میرسے بھائی ! دنیا سے اتنامال جمع
نظرنا کر اس کا مش رادانہ کر سکو میں سنے رسول اکر معلی اسٹر علیہ دیسے کو فرا تھے ہوئے شار قیا مت کے دن) ابک دنیا دار
کو لایا جائے گاجیں نے دنیا سے بارے میں اسٹر تعالی کا بھی آبا ہوگا اور اس کا مال اس کے سامنے ہوگا جب
وہ بیل صراط پر ڈولنے نگے گاتو اس کا مال کے گا جیو طبی نے مجھ سے شعلتی اسٹر تعالی کا حق اداکر دیا ہے بھر ایک اور
دنیا دارکو لایا جائے گاجی نے دنیا سے متعلی اسٹر تعالی کا حق اداکر دیا ہے بھر ایک اور
دنیا دارکو لایا جائے گاجی نے دنیا سے متعلی اسٹر تعالی کا حق اداکر دیا ہے کھر ایک ہوگا اس کا مال اس کے کا ندھوں کے درسیا ن
موگا جب بیل صراط اسے ادھر ادھر تھیکا سے گاتو اس کا مال کے گاتھے خوابی ہوتو نے مجھ سے اسٹر تعالی کا حق کیوں ادا نہیں کیا وہ اس عالت پر رہے گاجتی کہ آوازیں دسے گاکہ وہ ہلاک ہوگیا رس)

۱۱) مصنف عبدالزاق حبدااص ۱۹ ۲۹ صریب ۲۰۵۱ (۲) سخداام احمدین صبل حبدسوص ۱۱۰ مروبایت اس (۲) مصنف عبدالززاق حبلدااص ۱۶ حدیث ۲۰۰۲۹ م جوکھ ہم نے زیدا در فقر کے باب ہیں مال دار کی مذمت اور فقر کی تعرفت ہیں مکھاہے وہ سب مال کی مذمت سے تعلق ہے اہذا ہم اسے دوبابو ذکر کرسے بیان کو بڑھا نامنیں جا ہتے۔

اسی طرح جو کچھے ہم نے دنیا کی زمت سے سلنے ہیں مکھا ہے وہ عام ہونے کی دعبہ سے مال کی زمت کو طی شا ں ہے کیونکہ ال دنیا کا سب سے بڑارکن ہے یہاں مرمون وہی روا بات ذکر کری سکے جومرت ال سے تعلق رکھتی ہیں۔

رسول اكرم صى الشرعليروك المت فرمايا . الدَّا مَا تَ الْعَبِيدُ وَالْمَاتُ الْعُبِدُ وَالْمَاتُ الْمُعَالِدِ الْمُلَكَةَ فِي كُنَّةً

مَا فَذَمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلُّفَ ـ

نَى اكرم صلى الرُّعليروك لم نے فرايا ؟ لَا تَنَّخِذُ واالصَّيُعَةَ فَتُحِيَّوُاللَّهُ فَيَا - (٧).

زمین اختیارہ لو ورنہ ونیا سے محبت کرنے مگر کے۔

جب کوئی بندہ فوت ہونا ہے توفر شنے کہتے ہیں اس فے ہیں اس نے ہیں اس نے ہیں جے اور اوگ کہتے ہیں اس نے ہیں جے

ابک روابت بی ہے کہ حضرت الو در دار رصی المدون کوایک شخص سے مجھ کیلیف ہیمی نوائپ نے یوں دعامائلی اسے اللہ حسن نے میرے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے اس کو حبانی صحت عطافرا، اسس کی عمر دراز فرمایی اور مال برط حاد ہے۔ تودیجھوکس طرح آب نے مال کی کثرت اور اس سے ساتھ حبانی صحت اور عمر کی زبار ذنی کر بھی ازمائش کی انتہا قرار دیا ۔ کیونکمر

اس صورت بس وه لازاً مركتی كى طف جآائے۔

صرت على المرتضى دضى الله عنه نعابي منه على ايك درهم ركها بعرفرايا توجب ك مجم سع الكرينس مو كالمجمع نفع

اور تیموں میں تقب مروما -اس سے بعد اقد افغار اوں دعا ماملی۔

اسالله إس سال ك بعد مج الك صفرت عمر فاروق بضى النوعة كاعطيدة يسفي رسول اكرم صلى الموعليه وسلم ك

(۱) شعب الايمان ملدى صريع حديث ٥١٠٠١

WINDS OF THE PARTY (٢) مندان احدين عنيل صداول ٢٧٨ مروبات عبدالله ومال کے بعد آپ کی ازواج مطہ اِت بن سے سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔
حدیث من بھی رحمہ اللہ فریائے من اللہ فتم جوشنی درھم درو ہے ہے کی ویٹ کرا ہے اللہ فالی سے ذہبی کرا ہے ۔
کہا گیا کہ سب سے بیلے درھم و دینار تبار سروٹ نوشیطان نے ان کواٹھا کرا بنی بنیانی پر رکھا جران کو بوہم دیا اور کہ حب
نے ان کواٹھا کرا بنی بنیانی پر رکھا بھران کو بوہم دیا اور کہا جس نے نم دونوں سے مجت کی حقیقت بن و می سراغلام سے ۔
حفرت سبط بن عملان نے فرایا ورھم اور و بنا رمن فقوں کی مگا بن بہی وہ ان سے ذریعے دوزرخ کی طوت کھینچے جائیں کے حفرت
جی بن معا در منی احتر عمل کر درھم بھی ہیں۔ اگر تواس کا دم اچی طرح نہیں جائنا تو اسے نم کیٹر کیوں کر اگر اکس نے تیجھے ڈس ب تواکس کا زم رکھے بھی کر کے نہیں جائنا تو اسے نم کیٹر کیوں کر اگر اکس نے تعجیعے ڈس ب تواکس کا زم رکھے بھی کر درے گا۔

کہا گیا کہ اس کا دم کیا ہے و فرایا تعالی طریقے سے داور اس کا تنی اوا کرو حفرت علام بن زیاد رحم اللہ فرائے ہیں ونیا میرے سامنے شال حورت بن آئی تو وہ ہوسم کی زبنت سے مزتن تھی بیں نے کہا بی تیرے نفرسے اللہ تعالیا کی بیاہ جا ہتا ہوں اس نے کہا اگر تھے ہے بات بندہے کہ اللہ تعالیا تشخیے تھے سے بچائے تو درھم اور دینا رسے نفوت کراسی ہے کہ درھم اور دنیا توسیسے سب دنیا ہی کیونکہ ان سے ذریعے اوری ہرقتم کی دنیا کو حاصل کرتا ہے لہذا جوان دونوں سے مرکزے گا اس سے میں کہا گیا ہے۔

إِنِّ وَحَبِهُ ثُ مَكُ تُظَنُّوا عَبُبُرَةً مِن مِن فَي رَسِرِرَز) بإيا سِعِين تم الس كالاوه الله وَحَبِهُ مَا الله مُعَادِده الله وَالله وَا الله وَالله وَلِمُ وَالله و

کی اُدی کی فیص برنگے مہوئے پیوندیا بندلی سے
اوپر کی ہوت ازار بااس کی میکٹی ہوئی بنشانی جس میں
رسیدے کے انشانات موں کو دیجو کر دھوکہ نہ کھانا یہ
دیجھوکر وہ درھم دروہے بیسے سے صبت کرنا ہے یا
اس سے دور رستا ہے۔

ھزے مدین عبدالملک سے مروی ہے کہ وہ حضرت عربی عبدالعزر دھرا المرکے وصال کے وقت ان کے پاس حاصر ہوئے اور کہا اسے امرالمونین آب نے ایسا کام بہ ہے جوآب سے پیلے کسی نے شربی کی آب نے اولاد تھوڑی سے میکن ان سے لیے درحم اور دینارہ میں تھوڑے اور آب کے نیمو سے تھے تھے تھے تن عربی عبدالعز مزرحمہ اللہ نے فرابا مجھے جھاؤ اس سے لیے درحم اور دینارہ میں تھوڑے اور آب کے نیمو سے تھے تھے تھے تا عربی عبدالعز مزرحمہ اللہ نے فرابا مجھے جھاؤ

لاَيَغُرُنْكُ مِنَ الْمُسَرُّءِ قَمِيْكُ وَقَعْمَةُ

أفراز أزفون عظيبمالسَّاني مِنْهُ رَفْعُهُ

ٱوْجَبِينَ لَاحَ فِيهُ ٱلْمُوقَدَّ خُسلَعَسَهُ

آرِهُ البَّرُهُ عَرَبَعُ مِنْ كُنِهُ أَوْ وَدُعَهُ الْ

چنانچہ انہوں نے آپ کو سطایا آپ نے فرمایا تنہا لا یہ کہنا کہ بیر نے ان کے بلیے درھم اور دینا رنہیں تھیوڑ سے تو بس نے ان کاحق نہیں روکا ئبن دوسروں کاخن ان کو نہیں دیا اور میری اولا دی دوحاتیں بہب اگروہ انٹر تنا لیا کی اطاعت کریں گے تووہ ان کو کھا بیت کرے گا اورا نٹر تنا لی نیک لوگوں کو کھا بیت کرنا ہے اوراگروہ نافر مان ہوں گے تو مجھا کس بات کی پرواہ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ و گا۔

ایک روایت بی ہے کہ حفرت کوب فرطی رحمہ امٹر کو بہت سامال ما نوان سے کہا گیا کی اچھا ہونا اگر آپ اپنے بعد اپنی اولاد کے بیے جمع رکھتے انہوں نے فرایا بنیں مکم بی اسے اپنے بیے اپنے رب سے باس جمع کروں گا اور لینے رب کو اپنی ادلاد کے بیے جھوڑوں گا۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عدریب سے کہا اے میرے بھائی ایسا نہ ہوکہ تم دنیا سے برائی کے ساتھ مائی اور ال ابنی اولا در کے بیے حقوظ جائی بیس کر ابوعدری نے اپنے مال سے ایک لاکھ درھم خیرات کردیئے۔ صرت بیجی بن معا ذرحم اللہ فرالتے ہیں دومصیت ایسی ہی جن کی مش پہلے اور جھلے لوگوں نے ہیں سنا اور وہ بندے سے بیے اس سے ال ہیں موت سے وقت ہوتی ہیں پر چھا کھا وہ کی مصیبتیں ہیں بر فرایا ایک بر کر اس سے تمام مال جو بین بر تمام مال کا صاب دینا ہوتی ہے۔

#### مال كى تعرلف اور مذرست من تطبيق

الله تذالى نے وَان باك بن كئ مقام بر مال كو تفط خرس انھ ذكر فر با بالله تغالى ارشاد فر آنا ہے۔ ان نترك خربی استار میں اللہ علیہ وسے مرسلے فرایا۔ اور رسول اكرم صلى اللہ علیہ وسے مرسلے فرایا۔ وقد قدا آنا كى المصّالِح ولِتَرجّ في الصّالِح والله كي ہى الحجا مال نبك موسے بہے ہے۔ نیز صد قداور ج كے نواب سے سلسے بن جر كچھ وارد ہواہے وہ مال كی نوسی ہے كيوں كم مال كے بغیراس كم بني نا

> ارشاد فداوندى ہے : دَ يَسْتَخْرِحَاكَنُنَوهُمَارَحْمَةً يِّنْ

ا وروہ دونوں رہے اینا خزام نکالیں آپ کے

دا، قرآن مجيد، سورة نقروآب ١٨٠

<sup>(</sup>٧) مندام احمد بن منبل طديم مع ١٩ مويات عبدار طن بن حند

رب کردهنسے۔

رہے۔ ہ الڈتعالی نے اپنے بندوں کو اصان بتاتے ہوئے فرمایا۔

وَيُمُدُوكُمُ مِنا مَوَالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ الكُمُ

جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لُكُّ مُ أَنْبَاراً .

ہے ہوتے رہایہ۔
اوروہ مالوں اور بطیوں کے ساقد عمہاری مدفر آما ہے
اور تمہارے میے باغات بناکا اور تمہارے میے نہری
بنا اہے۔

نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا ، رس ن بیٹ ور و بیرعد طرح پر

كَادَ الْفَقْمُ انْ يَكُون كُفْيًا - (١) ترب بهم فق كفر كفر كارينياد .

اورمال کی تعریف اور مذمرت کے جمع مہونے کی وجہ سے آگاہ نہیں موسکتے جب نگ مال کے کمت ، اکس کا مقصود،
اس کی آفات اور اکس کی خرابیوں کی بیجان حاصل نہ کر لو۔ بیبان کک ذنہ بارسے سلف واضح موجائے کراس کا اچھا ہونا اور
ومب ہے ہے اور برائ کسی دومری وجہ سے ہے اور بیبا کسس بینے قابل نعریف ہے کہ بیر اچھا ہے اور مذموم اس بیے ہے
کر اکس بی خرابی ہے مذاور محف اچھا ہے اور زمحض برا بلکہ بر دونوں باتوں کا سبب ہے اور حب برکا وصف اس طرح مہو
وہ میں قابل تعریف ہونی ہے اور کھی لائن فرمن لیکن جو شخص بھیرت اور تمیزی صلاحیت رکھتا ہے اسے معلوم مجھا ہے۔

کم برجس صورت بن قابل نعرلیت ہے اس صورت بیں فروم نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے شکر کے بیان میں خبرات ، نعمتوں کے درجان وغیرہ کاذکرک وہ نفصیل میاں ماحظری جاسکتی ہے یہاں اکس قدر کافی ہے کر نقلمندا فدار باب بصیرت لوگوں کا مقصد اُخروی سعادت کا حصول ہے جد دائی نعمت اور باتی رہنے والی بادشا ہی ہے اور اکس کا قصد عقل مندا ورسمجھ ار لوگوں کا طریقے ہے کیوں کہ رسول اکرم میں المدیملیروسے سے بوجھا

كاكروكون سيكون من زياده مجدار بخواب نے فرایا۔

اِسْتِعْکَدادًا۔ (۲) نیادہ تیاری کرناہے۔ اور بیسعادت دنیامی اس وفت کم معاصل نہیں ہوئی حبت مک اس کے بین وسائل کو اختیار نرکی جاتے اور وہ

(١) قرآن مجيد، سوره كبيت اكبت ٨٢

(١) قرآن مجيسورة نوح آيت ١١

رم) شعب الايان ملده ص ٢٧١ صديث ١٩١٢

(٢) سنن ابن اجم ١٧٧، الواب الزهد

www.maktabah.org

نفنس نشائل بن جسے علم مست قُلق اور بدنی فعنائل مثلاً صحت اور سلامی نیز بدن سے باہر کے فعائل جسے مال اور باتی اب بی ۔ ان بی سے سب سے اعلی نفس کی فعیات ہے چر بدنی اور اکس کے بعد فارجی ، نیز فارجی فضیلت سب سے نچلے ورجے بیں ہے اور مال بھی فارجی السباب بی سے ہے اور مال بیں سے سب سے اونی درھم اور و بنار ہی اور بر وونوں فادم بی ان دونوں کا کوئی فادم نہیں یہ وونوں اپنے غیرے بیے مفعود ہونے بی ذاتی طور برم اور نہیں ہوئے۔ نفس ہی وہ جو بر نفیس ہے جس کی سعادت مطلوب ہے وہ علم ومونت اور مکارم افعاتی کی فدرست کرتا ہے تاکم بیصفات نفس کی ذات میں واض ہوں اور بربان حواسی اور اعضاد کے ذریعے نفس کی فدرست کرتا ہے اور کا حکام اور لباس بدن کی فدرست کرتے ہیں اور بربات گردگی ہے کہ کھانے کا مقصد بدن کو باتی رکھنا ہوتا ہے اور نکاح کا مفعد پنس کو باقی رکھنا ہے بدن کے ذریعے نفس کی تھیں اور ترکیہ ہوتا ہے جب کرعلم اور افعان کے ذریعے اسے زبنت حاصل ہوتی ہے۔

بو شخص اس ترتیب کوجان کی اس نے مال کی قدر کو بیچا ن ابا اور اسے بیجی معلوم ہوگیا کہ اس را ال) کی وجب شرافت کیا ہے اور مال بزات خود کھا نے اور لباس کی صرورت ہے جو بدن کے باقی رہنے کے بیے صروری ہی اور بدن کا باقی رہا کال نفس کی صرورت ہے جوسب سے بہتر ہے۔

جوشخص کس چیزے فائدے ، اکس کی غابت اوراس کے مقصود کوجان لیتا ہے اور اسے اسی مقدد کے بے
استفال کڑتا ہے اوراس کی طوف متوصب تا ہے اسے بھو لی بنیں توبراکس کے بنی بی اچھا اور نفع بخش ہے اور ہو جہار کو فاسد
عرض کا ذریعہ ہووہ اس سے بنی بین فابل تو بوب ہوتا ہے۔ اہلا مال صبح مقصود کے بیے آلہ اور وسبلہ ہے لیکن اکس کوفاسد
مقاصد کے لیے آلہ اور دوسید بنایا جا سکتا ہے اور بہ وہ مقاصد ہی جو خت کی سعا دیت سے روستے ہی اور علم وعلی کا دروازہ
بندگر دیتے ہیں لہذا یہ محدد بھی ہے اور مذہوم بھی ۔۔ مقاصد محددہ کی طون نسبت کی صورت ہیں محمود ہے اور مذہوم
مقاصد کی طون منسوب ہونو فابل ندمت ہے۔ مارین شراعی کے مطابق ہوشخص دنیا سے خرورت سے زبارہ ایتا ہے وہ گوبا
نا والت بی مورت حاصل کڑا ہے وا)

ا ورحب طبیقین ان نوابشات کی طون مائل موتی می جوالله تعالی کے راست سے روکنے والی می اور مال ان خوابشات کا کدا دران کوآسان کرنے والا ہے توجوال مؤرت سے زیادہ ہواکس میں بہت بڑا خطرہ ہے اسی لیے انبیار کرام علیم السام نے اکس کے شرسے بناہ مائلی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں دعا مائلی ۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں دعا مائلی ۔

و الجنگنی و آن نگری الک فسنا کرد) اور مجھا در سرے اولاد کو بنوں کی اور سے بجانا۔ اور السسے آپ نے یہ رویتھ تعنی سونا اور جا ندی مراد لیے کیوں کہ بنوت کا رتبر الس بات سے بلند ہے کہ ان سے ان بچھروں کو معبور ماننے کا ڈر مو کمیوں کہ آپ تو نبوت سے پہلے بچپن کی حالت ہیں بھی اس کو جاسے محفوظ تھے بہاں عبارت سے مرادان سے محبت کرنا ان کے ذریعے دھوکہ کھانا اور ان کی طوت بھکنا رونبت کرنا ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليدو المسف ارشاد فرايار

نَعِسَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَتَعِسَ عَبُدُ الدِّيْقَ مُ هَــهِ نَعِسَ وَلَا الْمُعَنَّ وَإِذَا مِشْيُكَ فَلَا الْمُقَنَّ -

دبنار کابنده ملک سوا اور درهم کا بنده ملک سوا ده الب ملک سواکد الحرنب سنآ اور حب اسے کا شاع جھے تو تکالا شعار سکے م

تونی اکرم صلی دیگید و سے داختی فرمایا کہ ان سے مجت کرنے دالا ان کی پوجا کرناہے اور جوکسی بنے کی پوجا کرناہے وہ بتوں کا بچاری ہے ملکہ جوشخص می فیرخلا کی پوجا کرنا ہے وہ بت رہت ہے بینی جب شخص کو دولت الشرتعالی اورلاس سے معتوق کی ادرائیگی سے روک دسے وہ بت رہت کی طرح ہے اور بیشرک ہے میکین نٹرک کی دوقعیں میں ایک شرک خفی ہے جس کی وجہ سے اور بیشرک ہے بین نٹرک کی دوقعیں میں ایک شرک خفی ہے جس کی وجہ سے اور بیشرک محفوظ رہتے میں کیونکہ بہ تو چونٹی کی چال سے جس کر دوم سے اور دوم را نٹرک علی ہے جس کی وجہ سے مشرک جیشہ جنم میں دوجہ سے مشرک جیشہ جنم میں درسے گا ہم ان دونوں سے ادار تعالیٰ کی بنا ، جا ہتے ہیں۔ زیادہ محفی ہے اور دوم را نٹرک علی ہے جس کی وجہ سے مشرک جیشہ جنم میں درسے گا ہم ان دونوں سے ادار تعالیٰ کی بنا ، جا ہتے ہیں۔

۱۱) میر بخاری جدم من ۵ کتاب الرفاق (۲) سن دان ماجرص مها الواب الزهد

### مال كي آفات اور فوائد كي تفصيل

ال سانب کی طرح ہے جس میں زمر بھی ہے اور زباق بھی، اس سے نوائد، نربان ہی اور اس کی اُفات زمبر ہی تو ہوشخص اس کے نوائد اور اُفات کی بیجان عاصل کر ہے اس سے بیے اس کے شرہے بچنا اورانس کی جائی ماس

مال کے نواٹ :

ماں سے فواٹد دوطر ح سے ہونے ہیں (۱) دینوی فواٹد (۲) دینی فواٹد دینوی فواٹد دینور فواٹد دونوی فواٹد دونور کی افزورت بنیں کبونکہ ان کی موفت منہور ہے اور مخلوق کی نمام اقسام ہیں سٹندکی ہے اگر ہم بات نہ ہونی نووہ اسس کی طلب ہیں ماک نہ ہونے ۔ المن الس سے دین فائد سے تین فسوں میں بند میں۔

ابنے آپ پرخرچ کرے عبادت برغرج کرے باعبادت بر مدد حاصل کرنے کے بیے فرچ کرے بادت برخرچ كرف ك سنال ج اور صاور مال خرج كوناس كونكربر دونون كام مال ك بعير شي بوت اوربر دونون كام عام عبادات كى

ا ورفظ را دی ان دونوں کی فضیلت سے محروم ہوتا ہے اور حو کام عبادت پر نوت دنیا ہے وہ کھانا، باس، رہائی، عاح اور دیگر فرورات زندگی می کونیوجب کرما جات عاصل منبول تودل ان کی تدبری معروف موناسے اور دین کے بیے فارغ بنی موال \_\_\_\_اورجس چیز کے بنیر آدمی عبادت کے نہیج سکے دہ جی عبادت ہوتی ہے۔ لبنادین بر مدرعاسل کرنے سے بعے دنیا سے صب مرورت لینا دہنی فواٹدیں سے سے لیکن مزورت سے زیادہ

بنا اورعیاشی اس بن داخل سن بے کیونکروہ محض دینوی تصریع -

وه مال جربوكوں براون كيا جائے إس كى جارفىمين من الله مدفر كرنا (٢) مرون كے طور بردنيا (١٧) عزت كى حفاظت کے بیے دنیا اور (م) اور فدرت بینے کی اجرت دیا صرفه کا نواب بوٹ مو میں سے برانٹرتعالیٰ کے غصر کا اُک کو تحفظ اکرا ہے اس سے بیلے م صدق کی فضیدت و کر کر ملے میں مرقت سے مماری مرا دم ہے کہ الدارا ورمزز لوگوں کی ممان نوازی بال فرج ک ملے باتحد دیا جائے یا دری جائے اس کومدند بنیں کتے بکد صدفہ وہ مواہے جو طرورت مندوكوں كوديا جائے بيكن ير دينى فوائدي سے ہے كيوں كراك طرح انسان كو دوست اور تطاقى مل جا تنے ہى نيز اس طرح سفاوت کی صفت عاصل ہوتی ہے اور دوسنی لوگوں کی جائزت بیں شامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہی شخص سفاوت کی صفت سے موصوت ہوتا ہے جو لوگوں سے ساتھ احسان اور مروت کا سوک کرنا ہے اس عمل کا بھی بہت بڑا تواب ہے شحالف ، مہمان نوازی اور مخیاجی اور فقر کے بغیر کھانا کھلانا سے سلسے ہیں ہے شخار احادیث آئی ہیں ۔

عزت بچانے سے ہماری مرادیہ ہے کہ آ دی اس لیے مال خرچ کرے ماکہ شواء اور بے وقون اوگ اسس کے غلان برا کلام استقال خریں اسس طرح وہ ان کی زبانیں بیندگرا اوران کے نشر کو دورکر اسبے اس کا فائدہ اگر جبہ دنیا ہیں فری ماصل ہوا ہے لیکن اس کا دینی فائدہ بھی ہے۔

رول اكرم صلى المعليدوكم في فرايا-

مَاوَ فَيْ بِوِ الْمَدُوْءِ فَهُ مُتِبُ لَدُوبِ مِن الكَوْرِيعِ أَدِى البِيْعِ وَتَ كَا عَفَا ظَتَ كُوا اللهِ صَدَقَةً و (ا)

یرخرج دینی کیوں نہیں موکا حب مراکس کے ذریعے نیبت کرنے والے کو نیبت کے گن ہ سے روکا جا تاہے اور وہ حداور عداوت کی وجہسے جو بانیں مذسے کا تنا ہے اوراکس طرح وہ انتقام اور بدلہ لینے کی خاطر شرعی عدود سے تجاوز کرنے سے بھی بچ جائے گا۔

جہاں کہ خومت لینے کی خاطر پیدخرہ کرنے کا معاملہ ہے توادی اسپنے اسباب کی تباری بیں جن کاموں کامتحاج ہونا ہے وہ بہت زیادہ میں اگر وہ خود ہی تنام کرنے مگے تو دفتِ موجائے اورا خرت کے راستے پرچاپیا شکل ہوجائے اور ذکر وٰکہ حوسالکین سے بلندمقا مات ہیں ان کی مجا کوری نہ ہوسکے -

اور شن کردی سے پاس مال نہیں ہوتا وہ اپنے کا خور اپنے ماتھ سے کرنے کا مختاج ہوتا ہے وہ فلڈ فرید ااور بہتا ہے،
کی صفائی خود کرتا ہے جن کر جوکتا ب طرورت ہوا سے بھی خود کھٹا بڑتا ہے توجوکا م دوسروں کے ذریعے ہوسکتا ہے۔
اور اس سے تمہاری عرض بوری ہو جاتی ہے جب تم اس میں مشنول ہوتے ہو تو تہیں نقصان اٹھا نا بڑتا ہے کیوں کہ علم صاصل
مزنا ،عمل کرنا اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چا ہے کیون کی مروس وں کے ذریعے نہیں ہوسکتے بہذا ان کو چھوڑ کر دومرے
کاموں میں مشغول مونا نقصان کا باعث ہے۔

تبيسوى قسم : كسى خاص آدى برمال خرج كرے ديكن اس سے عام لوگوں كو فائدہ حاصل مو . جيبے مساجد، بيل سرائے اور بميارول كيلئے

راد داستن الكبرى مليسة في علد الص مهم بركاب الشياطات www.maktabah. 018

سیتال وغیرہ بنانا، راستے میں باقی کی سبلیں لگا اوراس کے علاوہ اچھے مقا صدیکے بیے زمین وقف کرنا یہ واتی فیرات ہے بس کا فائدہ مرنے کے بعد میں عاصل ہوتا ہے ۔ اور نیک لوگ مرتوں اس فوت شدہ کے بیے دعا کرتے ہیں اور ان وعادُن کی مرکات اسے عاصل ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر کیا بہتری ہوسکتی ہے۔

تورون کے اعتبارسے مالی فائرسے میں اس کے علاوہ دینوی فوائد بھی میں مثلاً وہ مانگنے کی ذات اور فقر کی مقارت سے معفوظ رہتا ہے اور مخلوق کے درسیان اسے عزت اور مزر کی حاصل ہوتی ہے دوست اور اجاب زبارہ ہوتے میں اور دول میں اس کے دینوی فوائد ہیں -

مال ي آفات:

ال کی آفات دینی عی برب اور دینوی علی ، مال کے دینی نقصانات نین قسم کے بی -ا- مال كن كروت محماياً مع كبينك خواشات كانقاصًا بيشه جارى ربتائي اور مال سعمر لعف اوقات أدى اوركنا وك درسان حائل بولا ب اورقا دربه بوالبي بيخ كالك ذريع سے اورجب نك انسان كى كن وسے ايولس منتهاس وفت كاس كاشوق حركت بي بني آنا ورجون ماس يرقدرت إناج توشوق اعرنا ما ووال على إلى قسم كادكناه برا طاقت مع وكن مول كے شوق كومركت دينا ہے اورفىنى وفجورين بندائ ہے اگروہ ابنى فوامش برعل سرا ہوتا ہے توباک موناہے اور اگر مرزا ہے توث دے کا سائل ناط اے کونے فدرت اور طاقت کے اوجود صر کرنا شكل موتا ہے اور فراخی كى مالت بى جو از اُئن موتى ہے وہ ملكى كى مالت كى اُزائش سے زبادہ طرى بوق ہے ۔ ٧- مال مباح كامون ين عيش والمرت كريني أجه دربي سيبلادرصر الدادي سه ايساكب وكتاب كروه توكى روفي كلائے سخت كوررس كراس بين اورلذبذ كها نے جيور دسے عبيا كرحفزت بيلمان عليم السام نے ابنى سلطنت بي ايساك تفاء ايسا آدى تو دنياكى تعنول سي نفع الفائات، اوراك كانفس اس بات كاعادى بوطاً المديد إي اس كوعيانتى سے الفت ہونى ہے اوروہ اس كا بسام وب بن جانى ہے جس سے وہ صربتي كرسكا-إوراكس طرح ایک سے دوسری بیانی تک ماناہے اورجب اس سے انس پان و قال ہے اور لیفن اوفات وہ عدل کمانی سے اس تك بني بينج سكنا نوت بهات بي بيرياب اوروه رباكارى، منافقت ، جورط اور تمام برى عادات بي غور و نوض كرنا ہے الم الس كا دينوى معاملة منظم ہوا وري تى كے ليے إسا فى مولىد كر مس كا مال زبادہ موكا لوكوں كى رون مندى حاصل كرنے كے بياس تقال كى نافرانى كرا ب

اگرادی بیلی اُفت سے رہے بھی جلئے تو بھی اس سے راوگوں کی طوف حاصت سے انہیں زیج عباسکا اور حب مانون کی مارک اور حب مانون کی مارک کی طوف حاصت سے انہیں تھی میں میں اور میں میں اور حد میں میں اور اور نسمان میں سے حد ، کینز، رہا، تکبر، جھوٹ، چنلی ، عنیبت اور ایسے تمام کن و بدا ہو ہے میں جو ل اور نسبان سکے ساتھ خاص بی اور میں ہے تمام اعتباد کی طوف متندی ہوتے ہیں اور

برسب کچھال کی نحوست اور السن کی حفاظت اور اصلاح کی عاجت کے باعث ہوا ہے۔ مدیر وہ آفت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچتا وہ بر کہ مال کی اصلاح اسے اسٹر تعالیٰ کے ذکرسے غافل کردنتی ہے۔ اور جو کام بندسے کوا مٹر تعالی سے غافل کروسے وہ نفصان کا باعث ہے۔

اى ليه حرت على عليه السلام في فرالي

"ال مِن بِن إِنَّات مِن اِیک بر مُرَوام طریقے سے عاصل کرے ،عرض کیاگیا اگر عدال طریقے سے عاصل کرے تو ؟ فرایا اسے ناحق استعمال کرنا ہے پوچھاگیا اگر صبحے مقام رپخرے کرسے تو ؟ فرایا اس کی اصداح اسے اسٹر تعالیٰ سے غافل کردیتی ہے ،،

اوربیده ماج مرض ہے کیو بحرعبادت کا اصل ،اس کا مغنز اور راز الله تعالیٰ کا ذکر اور اس سے عبال بین نفکر ہے اوراس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا اور اس کا تعانیٰ کا ذکر اور اس سے عبال بین نفکر ہے اوراس کا تقاما بیہ ہے کہ دل فارغ ہوجب کہ مال اور مازور مامان والا صبح وشام کسانوں سے الجا و بیں رہتا ہے یا اس سے حساب وکت بیروگا اس طرح تذرکا دیسانے بین کاروں سے اور تیری کا رندوں سے اور تیری کے حوالے سے سے اور تعمیر میں کو قامی سے سلسے بین مزدوروں سے اختان نیز کا منت کاروں سے خیانت اور چوری سے حوالے سے دیکھار ساسے ہیں مزدوروں سے اختان نیز کا منت کاروں سے خیانت اور چوری سے حوالے سے دیکھار ساسے ہے۔

بن اجرکو اینے شریک کی طوف سے خیانت کی فکر رہتی ہے نیزیہ کر وہ نفع زیادہ لیتا ہے اور کام میں کو تا ہی کرتا ہے علاوہ ازیں ال کوضائع کرتا ہے اس طرح حافوروں کا ماک جبی اکس قسمے سائل سے دو حیار موتا ہے بلکہ مال کی کوئی بھی صورت

ہوتئی پریشانی رستی ہے دیکن جوخزانہ زمین میں دنن کی گی ہوائس میں مشغولدیت کم ہونی ہے اگر جربیاں بھی دل کا ترود باقی ہوتا ہے کہ کہاں خرچ کرسے اِس کی حفاظت کیسے کرسے اس پر لوگ مطلع نہو جائیں -

غرضب دینوی افکاری وادیوں کی کوئی انتہا بہیں ہے اور جس اُدی سے باس ایک دن کا کھانا ہووہ ان تمام بانوں

سےمعفوظ ہے۔

توبردبنی ا فات بن اس محے علاوہ جی دنیا داروں کو ربینیانی ، غم فوت ، حاسدوں کے حددکو دورکر نے کی مشقت مال کی حفاظت اور کمانی کی مفاض کے حفاظت بن اس سے گزرافقات سے بیے کی حفاظت اور کمانی کے سیسے میں سخت خطرات بیں لہذا مال کا نزیاق رعلاجی بیرہے کم الس سے گزرافقات سے بیے لینے سے بعدباتی اچھے کا موں برخرج کرد سے کیوں کراس کے علاوہ جرکجھے ہے وہ ندہراور آفات ہیں۔ ہم انڈتوالی سے سامتی اورا چی دو کا سوال کرنے ہیں انڈتوالی ا بنے لطف و کرم سے نواز دیے بے شک وہ اکس

برقادرس-

## حرص وطمع كى نرمّت اورقناعت كى تعرلف

جاناچا ہے کہ فقر قابل تعراف ہے جیسا کہ ہم نے فقر کے بیان ہیں ذکر کیا ہے لیکن فقیر کوصابرا در مخلوق سے طبح نہ کرنے والا ہونا چا ہیں جو کچھو کو کو کے بیاس ہے اکس کی اون کو کرے اور نہ توگوں کی کمان کی حوص کرے اور نہ توگوں کی کمان کی حوص کرے کے دور نہ دور نہ دور نہ دوگوں کی کمان کی حوص کرے کہ دور نہ دور کا دور کا دور کہ دور کا دور ک

وه كائى جس طرح كى بو-

اور بہ بات اسی دَنت ہو کئی ہے جب وہ صروری کھانے ، لباس اور رہائش پرفناعت کرے اس کی مقدار کم ہوا ورا دنی قتم کا موا ور اپنی امید کو ایک جینے کی طرت بھیر دے اور مہیتے کے بعد جو کھے ہے۔ اس بی دل نہ ملک نے اگر زیادہ کا شوق کرے گا بھی امید در کھے گا توقناعت کی عزت سے مورم موجائے گا اور لاز ما طع کی مبل عرف کی اور عرص کی اور عرص اور طبع اسے بری عا دات اور برائیوں کے ادر کاب کی طرت سے جائے گا ہوں سے بروت ختم موجائے گی اور عرص وطع انسان کی فطرت میں رکھی گئے ہے اور وہ فطراً قناعت بہت کم کرتا ہے۔ دسول اکرم صلی اسٹر علیہ وسے ارشاد فرایا .

ول اراسی اسر ببرت می ارد اربی کا تو ارد اربی کا کوکان لوب اِ اُدَمَد وَادِیَاتِ مِنْ ذَهَب لَا تُنْهِ فَلَا مَ فَا فَا لَا اَلْهُ مَا تَالِثاً وَلَا بَعْ لَا مَ جَوْفَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ تَاكَ وَ لَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ تَاكَ وَلَا لِللهُ عَلَى مَنْ تَاكَ وَلَا لَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ تَاك وَلَا لَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ تَاك وَلَا لَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ تَاك وَلَا لَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ قَلَ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ قَلْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ قَلْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اگرانسان سے باس سونے کی دووادیاں ہوں تووہ تیری وادی تلاش کرا ہے اورانسان سے پیٹ کو ملی سے سواکوئی چیز شہیں جرستی اور وشخص انٹرتعالی کی طرف رجوع کرے انٹر تعالی کی رحمت اس کی طرف ستوم ہوتی ہے۔

صنرت البوداقد لینی رضی الترعم فراتے ہی جب رسول اکرم صلی الترعلیه وسلم کی طرف وی آتی توسم آپ کی خدمت میں ما مزبوتے اور اکب عمیں اس وحی کی تعلیم دینتے ایک دن بین میں عاضر خدرت سوا تو اکب نے فراہا۔

اِنَّ اللهُ عَنَّ وَحَلَّ يَعُولُ إِنَّ انْزَلْنَا الْمَالَ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمَالُكُ الْمُالُكُ الْمُلَكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ اللّهُ

الله عَلَى مَنْ يَنَاب - () مَنْهُ عَلَى مَنْ يَنَاب - () صَوْتِ العِمْوِي الشّعرى رصَى المدّعن فرائت مِن سورة برأة جبى ايك سورت نازل مولى هراس المُصالباك ليكن السن ين سے برایت دوگوں کو یادہے۔ بے شک اللہ تفال اس دین کی ایسے لوگوں کے ذریعے

إِنَّ اللَّهُ يُؤَيِّدُ هَذَا الدَّيْنَ بِأَتَّوَامِ لَدَ خَلَاَق كَهُ مُ وَكُوْلَنَّ لِوثْفِ الدُّمَ كَادِيَنِي مِنْ مَّالٍ لَتَمَنَّى كَادِيًا ثَالِثًا وَكَثَيْمُ لَامُ بجوَّقَ ابِثُ إِدَ مِسَالِا النَّوْاَبُ وَيَنْتُونِبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَأْبَ -

رول اكرم صلى الشرعبية والمسلم في فرما إ منفومان لويشيكان منفوه ألعي أعي وَمَنْهُو الْمَالِ - (١٣)

رسول كريم ملى الشرعليدوكم في أرشاد فرايا : يَهُوَهُ إِنَّ ادْمُ وَكَيْنُكُ مَنَّهُ أَثُنَتَانِ

الْدُمُلُ وَحُتُّ الْعَالِي - (١١)

ریتی میں ایک امیداور دوسری مال کی محبت -اورجب برانسان کی فطرت ہے اور یہ بھکت اور کمراہی کاسیب سے نو استرقالی اوراس سے رسول صلی اسٹر عديدوسم في فناعت كانوليف فرماني سے رسول اكر صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا -

اس شخص مے بیے بوشخری ہے جے اسلام کی طرف رائنان عاصل بوق اس کارزی اسے کفایت ازاہے

مد فرنا ہے جن سے کوئی اخلاق نہیں ہی اور اگرانسان

کے لیے مال کی دووا دیاں موں تووہ تبسری دادی کی منا

كرے كا ورانسان كے بيط كوتومون ملى ہى جوسكنى

ہے اور چینخص نوب کرنا ہے استرہانی اکس کی توب فول

دو وروں برنس ہونے ایک علم کا حرای اور دوسرا مال کی عرص رکھنے والا-

ا دی بور صاموعاً آہے میکن اس کے دوجیزی جوان

اورده اس يرقاعت رئام.

كُولِي لِمَنْ هُدِي لِلْوِسُلَةُ مِرْوَكَ ا نَ عَيُشُهُ كَفَافًا وَقَنْعَ بِهِ-

(۱) شعب العِبان ملده ص ۱۰۲۱ صرف ۱۰۲۲ رم) مجع الزوار حلده ص ٢٠٠٧ كناب الجياد رب كنزالعال علد ١٠ص ١٥٩ صريث ١٨٩٣ رم) ميح سرطداول ص مهم كتب الزكواة

(٥) مندام احمر ب فنل جلد وص وامرويات نضاله ب عبيد

تبامت کے دن سر فقیراور مالدارا کسی بات کوبیند كرك كاكردنياس سے فرورت كے مطابق رزق ما -

مالدارى زباده مال ومتاع كانام بنس بلكرمالدارى تنر نفس کی ہون ہے۔

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سف ارتشاد فرمایا۔ مَامِنُ أُحَدِ فَقِيبُرِ وَلَا غَنِي إِلَّا وَدَّ يَوْمَ أَلِقِنَا مَــُةٍ آتَنهُ كَانَ أُونِي قُومًا فِي الدُّنيا- (١) بى كريم صلى الله عليه وكسلم في ارشاد فرايا ـ كَبْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثِّرْةً الْعَرْضِ إِنَّكَ الْغِنَىٰ غِنَّى النَّفْسِ - (١) رسول اكرم صلى المعليدد علم ف زباده حرص اورطلب من مبالعنه سے منع فرابا .

آب نصارشاد فرايا .

الدَّابَيُّعَاالَّنَّاسُ ٱنْجِرِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّهُ كَبُسُنَ لِعَبُدِ إِلَّامَاكُتِنَ لَهُ وَكُنَّ يَذُهَبُ عَبْدُ مِنَ التُّهُ أَبَا حَتَى يَأْنِيَّهُ مَا كُنِبَ لَكُمِيتَ السَّنَانِيَا وَهِيَ رَاغِمَةً -

اسے اوگوا طلب میں اچھاط لقہ اختیار کرد سے شک ہر بنرے کووی ملے گا تواس کے بید مکھ دیا گیا ہے اور بدودنياسياس وقت تك بس مامي كاجب تك اس سے پاس سے بیے کھا ہوا نہ اُٹھائے اور وہ دنیا ذیبل ہوکراس کے پاس آھے گی۔

ابك روايت مي سے كر حضرت موسى عليه السلام سف ابنے رب سے موال كي اسے ميرے رب انبراكونسا بندہ زبادہ الدارسي والترتعالى نے فرمایا وہ تنص حوال میں سے اس جزریب سے زیادہ فاعت کرنے والا سے حوی نے اسے عطاكى ہے۔عرض کیاسب سے زبادہ عدل کرنے والاكون ہے؛ الله تعالى نے فرایا جوابنے آب سے افعات زباہے۔ حفرت عبداللري مسعودرض الترعنه فوات عبي رسول اكرم صلى الشرعديدوس لم ف فرايا-

بے تک ورح القدس و تعزت جربی علیدالسام سے ا مبرے دل میں بربات اوالی سے کر کوئی نفس اینا رزق كمل طور يرحاص كرنے سے يدے مركز بنس كرتا يس قم الله ننا لى سے دروا درا جھے طریقے سے انگو۔

رِانَّ رُوْحَ الْفُدْسِ نَفَتَ فِي رُوْعِي اسَّ نَفْيًا لَنْ تَمُونَ كَنَّ تَشْتَكُمِلَ رِزُقَهَا فَاتَّفَوُ اللَّهَ وَاحْمِلُونِ فِي الطَّلَبِ -

(۱) سندامام احمد بن صنبل صليد ٢ ص ١٩ مروبات انس بن مالك

١١١ صيح بخارى مبديس م ٥ وكتاب الزقاق

(١٧) المستدرك للحاكم مبلداص م كتب البيوع

(٧) شرح السنة للبغوى جلدام اص ٢٠ صديث ١١١٧

صفرت الوم ربورق الله عند مع مروى سب فرائة من ربول اكرم صلى المرعليوس المرتجة واليا .

يَا اَ بَاهُ هُورُورُونَ اللهُ عَنْ مِن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

نبی اکرم سلی انٹیعلیہ وسلم نے طع سے منع فرایا حضرت الوالوث الفاری مِنی اللّٰہ عَنہ سے مروی ہے کہ ایک دیب تی رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی فدرت میں حاضر سوا اور اس نے عرف کیا یا رسول اللّٰہ المجھے ایک مختصر وصبیت فرائیں آپ زندیں ا

نے فرمایا۔

جب نما زبر هو او زندگی کا توی غاز رسمه کمی طبه هو اورم گزایسی بات نه کرده سے تهیں کل معذرت منابع صے اور لوگوں سے باس تو کھی ہے اس سے ناامید إِذَا صَلَيْتُ فَصَلِّ صَلَاةً مُوَدِّعٍ وَكَ تُعَدِّنَ مِعَدِيثٍ تَعُتَذِ رُمِنُهُ عَنَدًا وَاجْمُعِ الْكَاسَ مِمَا فِي آيُدِى النَّاسِ -وَاجْمُعِ الْكَاسَ مِمَا فِي آيُدِى النَّاسِ -

حضن عون بن الک اشجی رضی النہ عنہ سے مروی ہے فراتے ہی ہم رسول اکم صلی النہ علیہ وسلم کے ایس تھے اور ہم نویا آٹھ یا سات افراد تھے آپ نے فرایا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسٹ متی برست بربعیت ہیں کرتے ؟
ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ہم نے آپ کے ہاتھ رسعیت ہیں کی ؟ آپ نے دوبارہ فرایا کیا تم اللہ تفائل کے رسول کے سے ہاتھ رسعیت ہیں کہ ؟ آپ نے دوبارہ فرایا کیا تم اللہ تفائل کے رسول کے سے ہاتھ رسعیت کی ہم میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ !
ہم تو آپ سے ہاتھ رسعیت کر میکے ہیں اب کس بات پر بعیت کریں ؟

<sup>(</sup>۱) انگامل دین عدی جلدوص ۲۲۲۵

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجرص ١٢ مر، الواب الزهد

رس مان ابن اجرس ،اس ابواب الزهر الم المعلم المعرب الزهر المعرب الزهر المعرب الزهر المعرب الزهر المعرب الزهر الم

الله تعالى كى عبادت كرواوراس كسيسا قدكس كوشرك. نه عشراد بإنج غازى بطيهواور دابين اميركى باس) آب ٹے فرمایا، آن تَعَبُّمُ وَاللهُ وَلَا تُشَرِّكُوا بِهِ سَنْ يُمَّا وَتُصُلُّوا لُخَمْسَ وَانْ كَشَعُمُ وُا وَتُطِيعُوا -

سنواور انو\_

اوراَب نے ایک بات آسنہ فرائی اور وہ بنھی کہ توگوں نے کسی چیز کا سوال نرکرورا) راوی فراتے بن چانچہ معام کوام میں سے بعن کی لاٹھی گھانی تووہ توکسی سے سوال نرکرنے کہ وہ ان کو پکڑا دسے -آثار :

سخرت برفارون رضی المرعن والنے بی بے تک طع نقرہے اور ناامیدی، مالداری ہے جوشخص الس چیز سے ناامید برمجا آیا کہ مالداری کیا ہے ؟ ناامید برمجا آیا کہ مالداری کیا ہے ؟ اس نے کہا تمنا کم کروا ور حرکم جمیس کافی ہواس براضی رہو۔

الى كىلى كى ا

میش مید گولوں کا ہے جو گرمانا ہے اور میند دنوں کی مالت بدل جائے گا اپنی زندگی پر قناعت کر راضی رہے گا اور اپنی خواہش چوٹر دسے اکذادی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور کئی مرتب موت مونے، یا قوت اور موثیوں کے فریعے آتہے۔

آئَعَيْشُ سَاعَاتُ تَمُثُرُ وَخُلُوبُ آيًا مِد تَكُثُواْ فَنَعُ بِعِينَتِكَ نَرُعَكَ وَلَوْرُكَ مُعَاكَ تَعِيشُ حُرَّفَكَ نَرُعَكَ وَنَعْنِ سَاقَةُ مُعَاكَ تَعِيشُ حُرَّفَكُوبَ حَنْعَنِ سَاقَةُ دُهَ مَنْ وَيَا تُورُتُ وَدُرُّ۔

حنت محدین واسع رحمال فرف کو بانی کے ساتھ ترکر کے کا تعدیمے اور فراتے مجتنف اس برقناعت کرناہے وہ کسی کامختاج بنس سخنا۔

مخرت سفیان رحم الله ولانے بن نہاری بہترین ونیا وہ سے بن بند نہ بندانہ موجا وُاور بہترین چیزجی بن تمادی اکن انتی بوتی ہے وہ سے جو تہار سے باقد سے نکل جائے۔

معزت عبدالله بن مسودر رضی الله عنه فرانے بی سرون ایک فرسٹ نه اکوادینا ہے اسے ابن ادم اِتھورا جو تمہیں کھایت مرسے اس زیادہ سے بہتر ہے جہنہ س سرکش بنا دے ۔

حزت مبط بن عجلان رحمه الله فرمات بي اسان إنهارابيد ايك بالشف معب عجروه تجهد دوزخ بي

کیوں سے جانا ہے کسی دانا سے بوٹھا گیا کہ آب کا مال کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا ظامری اچھی حالت میں رہا، باطن می میان روی افتیار کرنا اور ج کھے بوگوں سے باس سے اس سے ایوس مہوا۔

الكروات من من الترتفان في ارشا دفرايا اسے انسان أرارتمام دنباتير سيم و تي جرجي تجھے فلا ہي

لمن تواكري تجهيفذا دے دوں اوراس كاحباب دوسروں برركھوں توبيد اتجو براحمان ہوگا۔

سی دانا سے بوجیا گیا کر عقلمند کے بیے زیادہ خوشی کا باعث کیا جزہ اور غر غلط کرنے میں کون سی جیززیادہ مددگار بی سی بی ہے جواب دیا اس کے لیے زیادہ خوشی کا باعث وہ اعمال ہیں جواکس نے آگے جیجے ہوں اور اکس کا

عماس وقت دور موسكت ب جب وه الله نعالى ك فيصل برراحي مو-

کی اوروانانے فرایک میں نے سب سے زیادہ عمکیں حدرت والے کویایا اورسب سے اچھی زندگی گزارنے والا اس شخص کو حجز بادہ تناعت کرا ہے زیادہ تکلیف وہ اٹھا تا ہے اوراس بیصبر کرتا ہے جوسرص کرنے والاطمع رکھنے والا ہو جوشخص تارک الدنیا ہواس کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے اور حجو عالم کڑائی کرنے والا سواسے ندامت زیادہ سوتی ہے۔ اسی

-4/1/02

مَنَ مُنِهَالٍ فَقَ آمَٰی عَلَی لِقَدِهِ اَنَّ الَّذِکُ اَکُونُ مِنْ اَلَّذِکُ اَنَّهُ اَلَّذِکُ اَنَّهُ اَلَّذِکُ اَنَّهُ اَلَّا اِلَّذِکُ اَنَّهُ اَلَّا اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اللّٰ ا

ده نوجوان زیاده نوش حال مواید جواکس بات کایفین کفنا ہے کہ جوفات رزق تقسیم کرتی ہے وہ اسے بھی رزق دے گیس اس کی ڈات محفوظ موتی ہے سیانہیں موتی اور چرو تازہ رہ کہے ریانا نہیں ہوتا اور جس اُدی کے صحن بین قناعت ازے نرانداسے کسی چیزے محود کو منیں کڑا۔ منیں کڑا۔

یبان کے کردب میں آنے جانے میں ہوتا ہوں طویل می کرنا ہوں بھی آگے آنا ہوں اور کھی پیچے عیبرا ہوں گھرسے اور پہم کہا گیا ہے۔ حَتَّى مَتَى اَنَا فِيُ حِلِّ وَتَنْ حَالٍ وَطُولَ سَيْ وَإِذْ بَارِوَ إِثْبَالِ وَمَا زِحِ الدَّادِ لِاَ اَفَاكُ

مُغُتِرِبًا عَنِ الْدُحِبَّةِ لِا يَدُرُونَ مَاحَالِهُ بِمَشْرِتِ الْدَرُضِ عَلُورًا نَعْرَمُغُرِبِهِ ٱلدَّيْخُطُرُ المُوَيْنِ مِنْ حِرْصِي عَلَىمَا لِ وَكُوْفَنَعُ ثُ آتَا فِي الرِّزُقِ فِي بِمَدَةٍ إِنَّ الْقَنُوْعَ الْعِنْ كَوْكُتُرُةُ الْمَالِ -

دور بنوا ہوں دوستوں سے الگ بوکر اجنی موجانا موں اوران کومیرے حال کا علم بنی ہوا کبھی زمین کے مشرق میں اور کھی مغرب میں مال کی حرص کی وجہ سے مجھے موت كافيال منين أمّا أرسي قناعت اغتيار كرون تو محف مكون سے درق ملے كيوں كم مال دارى قناعت كا نام سے مال کی ترت کانیں۔

حضرت عرفارون رض الشرعندن فرالي كيابي تنهين نه بناؤس كربس المرتبالي سے مال بي سے س قرراب بے بيدهال سمجھا ہوں سردنوں اور کرسوں سے بیے \* درجور سے مبع اور غرہ سے بیے سواری اور اس سے بعد اس قدر رزق تو کسی جی فریش كے ليے فرورى ہے يں ان سے بلندم تبر عى منى موں اور ا دفى عى نہيں - اللّٰرى فسم من منى جانا كرير على مرسے ليے معال سے یا بنیں وگویا آپ کو بہ ٹنگ تھا کرم مقدار کفایت کے انداز سے سے زیادہ سے جس برفاعت واحب ہے۔ ابك اعرابي في اين عان كوم ص كرف برهم المن موسل كا استهائى! توطاب هي ب اورمطلوب هي تراطالب وه معجس سے توزیج بنیں سکنا ر موت مرادمے) اور تووہ چیز ڈھونٹھ رہاہے جو تھے صرور ملے کی ررز ق مرادمے اگوا جوتجوسے غائب ہے وہ سلمنے ہے اور تری حالت برل دی حافے گا اسے بحائی امعلوم مزاہے کراپ سے خیال میں حریص تھی محروم نہیں ہونا اور زائد کو تھی رزق نہیں ملا۔ اس سلط میں کہا گیا ہے۔

الكَكَ يَنْ فِيدِكَ الْدِيْ وَكُورُ وَسُاعت لى مِي ويجفنا بول كرما لدارى تهارى دينوى موس كوطهارى بعيها كركسي دان تم اس كبينجون توكونس بسي

التُّنْيَا كَانَكَ لَدَ تَمُونِ فَهَلُ مِكَ عَايَةً ﴿ صِلَا مِنْسِ مُوت بْسِ آئِ مُكَاكِمِ بْمَارِي كُولُ انتِما إِنْ صِرُتَ يُومًا إِبَيْهَا قُلْتَ حَبِينَ قَدْرِ

حنرت شعبى رحمه الله فوائع مي بان كا كباسه كم الك شخص في جناول الريدو السكاركياس في كما تم مجد الك الم عابة موداس في كما تجه ذرى كري كاول كايرند الم كالألى قسم بنيرى جوك كى تواسش كولورا بن كركم الدرنه بى مجھے کا کر توسیروگا البنہ میں تھے تین بائیں سکھا اول مجھے کانے سے وہ ہتر ہیں ایک بات توافی سکھاوں کا جب ترب تفض برسول دوسرى بات اس وقت سكهاول كاجب درخت برجيدها فول كاا وزنيرى بات اس وقت بتاؤل كا حب بهارا

اس اکھی نے کو بیلی بات بناؤ ، برندے نے کہا گڑی ہونی بات پرافسوس نرکزا اس نے اسے تھوڑ دیا جب پرندہ ورخت برعیا گیا تو اکس نے کہا دوسری بات بتاؤ اس نے کہا جو کام نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بفتی نرکرنا

بعروه الركر درخت برجابتها اوركه اسع برخت! اكر تومجه ذبح كرنا تومرس بوست مي سه دوموتى نكات برموتى كاوزن بمین شقال ہے حضرت شغی فرانے ہی بیس کراس شخص کوافسوس موا اور کہ تسبری بات بتا اس نے کہا تو تو سی دو بانت عول چاہے نسری بات کیے بناؤں کی میں نے تھے بنیں کہا تھا کرجو کھ انتوں سے نکل علمے اس سافسوں نارا اور تو كي شن موسكتا الس ريفين فرنا ؟ من توايك كوشت ، خون اور برون كالمحموعة مون اور مرسب كيوملاكريس منقال وزن بن موسكة نؤمير يوشف بيب بس منقال كدوموني كيس موسكتيس ؛ بروه برنده الراكم حلاكي برشال انسان كے رباده طرف سے متعلق سے کواس اطمع کی وج سے آدی تن بات کومانے سے اندھا ہوجا اسے حتی کر توکام مذسکتا ہووہ اس سےبارسیں نبال زاسے کرموماتے گا۔

حفزت ابن سماک رحمالند فرمات میں کرا مبدتیرے دل کی ایک رسی ہے جرباؤں کی بیٹری بن ہوئی ہے جب تو دل سے امیدکونکال دے گانوشرے باؤں سے بیری خود بخود کل مائے گا-

حنت ابومورندی فراتے میں میں مارون الرت بیے یاس کیا فرد مجھاکہ وہ ایک کا غذکود بھور ہاہے جس کی تحرید سونے کی ہے جب مجے دعجا أومنس بڑا میں نے كا امر الموسنين الشرفعال آب كوسامت ركھے كوئى فائدہ مند ويز ہے ؟ اس نے کہا ہاں میں نے بنوامبر سے ایک خزانے کوان دوسٹعروں کو پایاتوان کو اچھاسمجھا اور ان سے ساتھ تبراشعری ما

دیا پیراکس نے مجھے وہ شعر سنائے۔

جب تمادی عاجت سے ایک دروازہبند ہوجاتے تواس کو ھوروو تیرے سے دوسرا دروازہ کا کے كاترب شكيز منى يب كاجرمانا ترب لي کافی ہے اوروائ سے کاموں سے برسز میں کافی ہے ابنى عزَّت كو داؤمرنه لكا وركن بول يرسوار موفي · 3 - 12 - 13 9 1 - 18 -

راذَاسَةً بَابُ عَنْكَ مِنْ تُوْنِ حَاجَةٍ فَدَعُ الْمُؤْخِرِي يَنْفَيْرُحُ مِكَ بَابِهِ \_\_\_ فَإِنَّ فِرَا مِكَ الْبَكُنَ يَكُفِيكُ مِلْوُّهُ وَيَكُفِيكُ سَوْلَتِ الْدُمُولِ إِجْتِنَا بُهَا وَلَدَنَّكُ مِبُذَالَّالِهُ لِعُرِضِكِ وَانْحِكَنِيْبُ وكوب المعاصى يَجْتَنْبِكَ عِفَا بِهَا۔

حزت عبدالله بن سلام رصی الله عنه نے کعب احبار رضی الله عنہ سے بوجھا کوعلار کے دلوں سے علم کو کون سی تیز ہے جاتی بعب وه است مجعم ليني بن اور باديمي كريت بن ؛ انبون نے فريا نفس كى موس اور عاجات كاللب، ا يك شخص نے حوزت فضيل رحمد الله سے حضرت كوب كے اس قول كى وضاحت بوهي توانبوں نے فرايا حب أدفى مسى چېزى طمع كرا جه تواس طلب كرا جه نويون ده اينا دېن كلوينيشا سے جهان ك حرص كاتعتى سے نونفس كى حرص مجمی اس جیزی طوت جاتی ہے اور کھی اُس چیزی طوت ، حتی کروہ کی بھی چیزے باقصوں سے نکل جانے کوب مدکمۃ نا اور معنی کسی شخص سے فرض موتی ہے اور کھی اس سے کام سونا ہے اور جب وہ اس کا کام بورا کر دیتا ہے تو نگیں اس

کے اقدین جائی ہے وہ جہاں جا ہے ہے جاتا ہے وہ تجو برفادر سویا ہے اور تواکس کے سامنے جگتا ہے اور دنیا کی مجت کے باعث جب اور ہوائی جاتا ہے وہ تجو برفاد سے باعث جب اور توال کی عیادت کرا ہے تو اسے رہنا کے خلاوندی کی خاطر سلام مہنیں کرنا اور نہ ہی عیادت سے مفائے المی مفصود موتی ہے بین اگر سے اس میں کرنا کا کام نہ ہوتا تو نیز ہے ہے اچھا تھا چر حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرایا کہ بربات فلال کی سوباتوں سے بہرہ ہو کہ کہ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے اگراسے کہا جائے کہ نو دنیا ہی میشر رہے گا تواسے جم کرنے کی اس فدر حون نہ ہوتی جب الکر اسے کہا جائے کہ نو دنیا ہی میشر رہے گا تواسے جم کرنے محات کی اس فدر حون نہ ہوتی جب الکر اسے کہا ہوں سے کرا تو ہی ایک ہم مہاں ہوتی ہے کہا کہا ہوں جب کہا ہم مہر بان خبر رکھنے والے داملہ تعالی ایک گندم سے ڈھیرسے کھا انہوں جس نے بی دینی میرے دانٹ بنائے ہیں وہی بیا ہوں جس نے بی دینی میرے دانٹ بنائے ہیں وہی بیا ہوا دے دبتا ہے ۔ وہ فادر خبر رکھنے والا باک ہے۔

## عرص اورطمع کاعلاج اوروہ دواجس سے فناعت کی صفت عاصل ہوتی ہے

بد دوا بین چیزوں کا مرکب ہے بعنی صبر، علم اور علی اور با نجی باتوں میں بینینوں چیزی اُعاتی ہیں۔ ۱- یہی چیز عمل ہے بین معیشت میں اخترال اور خرج ہیں کفایت ۔ حوشخص فناعت بیں بزرگ عامت ہواسے عاصیے کہ صرورت سے مطابق خرج کرے۔

اور جن فدر بمکن ہو آپ اور بیات کا دروازہ بنوکرے ایک موٹے کر درے کیڑے برقاعت کرے ادر توکھانا میتر ہواسی پرصابر تماکر ہوجی فدر مکن ہوسائن کم استعمال کرے اور اپنے نفس کواکس بات کی عادت ڈالے ۔ اگر وہ ماحب اولا د ہو توان کو بھی اسی مقالد بررکھے کبوں کر بہ مقالرا دنی محت سے جی حاصل ہوجاتی ہے اور طلب جی اچی رستی ہے قاعت سے سیسلے بی اصل چر معینت بیں میانہ روی اختیار کونا ہے اور اس سے ہماری مراد خرج کرنے بی نری اختیار کرنا ور مجے طریقے سے بینا ہے۔

بے شک اللزنان برمالے بین ری کو بدر راسے.

رول اكر ملى المرعد بوك من فرايا . وِنَّ اللهُ يُعِبُّ الرِّفِيُّ فِي الْأُمْدِ كُلِّهِ (١) اورنى اكرم ملى المرعد ولم نے فرالا :

(١) صح بخارى علد ٢ص - ٩مرت الادب

www.maktabah.org

بوتنخص مبانه روى افتيار كرناس وه تنكدس بين موا-

تن باتین نجات دینے والی بن پوست وا درظامری ما می الشرنعالی سے مرزا ماللوری اورفقردونوں صالتوں یں میا نه وری اختیار کرنا اور حالتِ رضا اور عضب دوول<sup>وں</sup> صورتوں من انصاف سے کام لینا۔

مَاعَالَ مَنِ اقْتَصَدَ - ١١) اوراك بى كارت دكراى ب-تَلَوَثَ مُنْعِيَاتُ خَشْيَةُ ٱللَّهِ فِي السَّيْرِ وَٱلْعَكَوٰيٰتَةِ وَالْقَصُدُ فِي الَّغِيٰ وَالْفَقُدِ وَالْعَدُلُ فِي الرِّصَا وَالْغَصَبِ-

ایک رواب بی مے کم ایک شخص نے تعزت الو در دار رضی المرعنہ کو دیجھا کہ آپ زمین سے ایک دانامی رہے تھے اور فوانے تھے کرزند کی سولت کے ساتھ گزارنا مجھاری کی دلیں ہے۔

حفرت ابن عباس منى الله عنها فران مي سول اكرم صلى الله عليه و الم فرايا -ميا نه روى الجهاطر بقدا درا هي سيرت نبوت كالحربسوال

جُزُةٍ مِنْ يِصْعِ وَعِينُونِ جُزْعٌ مِنَ النَّوْةَ رَمَ البَّوْةَ وَمِن النَّالْمِينَ وَالنَّالِينَ رمطلب بہے کر برخصائل انبیا وکرام سے خصائل می اوران کوا بنا نا ان کی افتداکرناہے ورند نبوت سے اجزا ہنس ہوا

ایک مدیث شرایت میں ہے:

ٱلتَّدُبِيُّ لِيَعِثُ الْمُعَيِّنَةِ -رسول ارم صلى الترمليه وسلم في وايا: مَنِ أَفَتَصَدَاغُنَاكُ اللهُ قُلَمَنُ بَدُّ لَأَفْقُرُمُ اللهُ وَصَ نُكَرَاللهُ عَنْ وَحَبَلًا آجَةُ اللهُ -

اَلَّهُ فَيْضَادُوكَ حَدْثُ السَّمَتِ وَالْهَدِّئُ الْهَبَا لِحُ

تدبيرس كام لينا نف معيشت بع -

بوسخص رافراجات مب) اعتدال افتنيار كزياب الشر نفالی اسے مالدرسا اے اور جراکسی ضرورت سے والدخرج كزاب المرتعالى استعقاج كردتياب اورو شخص الله تفالى كا ذكر كرام الشرتمالي الصيندكرام-

to editor a make the

(١) منداام احدين صنبي حلداول مى المهم موابث عبداللر

(٢) شعب الا عان جلداول ص ١٥ صرب ٥١٥

رس كنزالعال حليس ١٠٠ صرب ١٠٠

(۲) کنزالعال مبدسوس اه صرب ۱۳۸۵

ره) مجمع الزوائد علد اص ٢٢٥ ك بالزهد

حب تم کسی کام کا الادہ کروتو تم پر ناخبر رجد بازی نہ کرنا) لازم ہے حتی کہ انٹر تعالیٰ تمہار سے بیے کشا دگی اور لاست ترکھول دیسے۔ نى اكرم صلى التُرْعليه وسيارت ذبايا: را ذَا اَرَّدُتَ اَصُرًا فَعَكَيْكَ بِالتَّوْءَ كَةِ حَتَّى يَخْعَلَ اللهُ لَكَ فَرُحِّ اَوْمَخْرَحًا -

(1)

خرچ کرتے بین تاخیرکوا دسی جلدباری بین سب کچیخرچ نکرنا) نهایت ایم بات ہے۔

۲- حب فی العال مال کفایت کرنا ہوتو ستقل کے بیے نہاوہ پریٹ فی کی ضرورت نہیں ہے اوراس بات پرامید کم
رکھنا تمہا را مدو گارہ گا حقیقت بہ ہے کر میں قدر رزق تمہارے لیے مقدر ہے وہ تمہارے یاس ضرور آئے گا اگر حی شدید حوص

مذکرے ۔ کیونکہ زیادہ حوص رزق کے بہنچ کے کا سبب نہیں ہے بائم المٹرنقالی کے وعدے بہنچ تھین ہونا چاہئے کیول کہ
ایرٹ دخلا وندی ہے :

وَمَامِنْ وَابَّنَةٍ فِي الْكُرُصِ الْرَحَكِ فَى الْرَبِينِ بِيطِينِ والى برجِبْرِ كارزَق المُرْتَعَالَ كَ وَمُ الله يرزُفْها - ٢١) كرم برب -

اوردوسری بات بہ ہے کرٹ یطان اسے مخاجی سے طرا آا ور نے جائی کا کم دبنا ہے اور کہنا ہے کہ اگرتم مال جمع کرنے اور اسے ذخرہ بنا نے کی حص بنیں کرو گے تو کہی ایسا ہوگا کہ بجار بڑجا کہ کے ادر کھی عاجز ہو جا کہ گے اور ملکنے کی ذکت برواشت کرنا ہوگا تو وہ نزدگی جو طلب مال میں اس و تھا کہ ہے کہونکہ اسے اس دموسوم اتھ کا در سوم ہے اور اس سے کہونکہ اسے ساتھ ساتھ وہ اور اس سے ساتھ ساتھ اور کی ہے جس کہ وہ دو سرے موقعہ کی مشقت اور کی ہے کہ وہ دو سرے موقعہ کی مشقت اور کی ہے ۔

ریم شانی اٹھانا مزیوسے اسی فند سے معاملے میں کہا گیا ہے ۔

ریم شانی اٹھانا مزیوسے اسی فند سے معاملے میں کہا گیا ہے ۔

ریم شانی اٹھانا مزیوسے اسی فند سے معاملے میں کہا گیا ہے ۔

ریم شانی اٹھانا مزیوسے اسی فند سے معاملے میں کہا گیا ہے ۔

رَمَنُ يُنعُفِيُ الشَّاعَاتِ فِي حَمْعِ مَالِم مَخَافَتَهُ جَوْمِ مَعَ مُرِفَ مِن مُورِثَ اللَّهِ مَعَ مُرِفَ ع تَفْرِ فَالَّذِي فَعَلَ الْفَقُدُ - بي صوف مُرتا ہے اس كاتام عمل نور فقر اور مِمَّاج ہے -

صرت فالدر صى الله عنه ك دوصا حزاد المن الرم صلى الله عليه وسلم كى فدمت بي عاض موت نواب ف ال دونول

جب نک تمارے سروں میں حرکت ہے تمرزق سے

رَدُ. وَلَدَيْنَا أَسَامِنَ الرِّزُقِ مَا نَهَ زُهَ زَتُ

(۱) كنزالعال علدساص ۱۰۱ صيب ، ۲۸

را) قرآن مجيد اسورة سود آيت ٢ مريد الله الم maktabah و الله

ما بوس نرسوانسان کواکس کی مان جنی سے تووہ مرخ رنگ كابونام اس جمط الى بنى بونا جرالله تعالى كس رزق دیتاہے۔ مُرُوسُكُما فَإِنَّ الْرِنْسَانَ تِلَدُّهُ الْمَسَّةُ الْمُسَرِ لَيْسَ عَكَيْهِ فِشِ نُرَثُهُ هَ يَرْزُدُنُ مُ اللهُ تَعَالَىٰ ـ

نبی اکرم صلی انٹرعلیروسلم حضرت ابن مسوور صنی انٹرعنر کے پاس سے گزرے اوروہ عمکین نصے آپ نے فرایا ۔ زبادہ علین مو تو مقدریں سے وہ مو گا ور تورز ف ملھا -82 Jo C 18

دَّ كُيْرُهُ مَمَّكَ مَا يُقَدَّ رُيَكُنُ وَمَا ثُرُزُنَ كاتلِكَ- (١)

ا الوكو! سنوالهم طرح طلب كباكروكمون كم بندب مے بیے ہو کھولکھا گیا ہے وہی اسے ملے گا اور کوئی سخص دنباسے اس ذنت تک بنس جآباجب کاس ك يدمقدرونيا اس عسامن زبيل بورية المائد.

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ف فرايا . الَّا اَيُّهَا النَّاسُ ٱلْمُكُوا فِي الطَّكِبِ فَإِنَّهُ كَيْسَ لِعَبُدِ إِلَّامَا كُنِّبَ لَكُوَكُنُ يَبَّذُهَبَ عَبُدٌ مِنَ الدُّنْكَ كُنَّ كِاتِينَهُ مِمَا كُتُبِ لَنْمِنَ التُّدُنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةً - ١٣١

بنده حرص کے قبیکل سے اس وقت کے ازاد بہنی موک تناجب ک وہ بندوں کے رزق سے متعلق اللہ نغیا ملے ى تدسر براجها انتقادند ركھے اور بر عقبرہ مونا جا ہے كم الجي طلب موتوضرور المے كا- ملي اسے اس بات كابقين مؤاجليے كرالله نغالى كى عباسب سعى بندے كو حوز باده رزق متاہے وه ال مقامات سے آئا ہے جن سے بارے بن اس كالك ان عي سى سوا-

ارشاد فالوندى ب،

وَمَنْ يَتَنِي اللَّهَ يَحْجُلُ لَّذُ مَخْدَجًا وَيَزُرُفُهُ مِنْ حَبِثُ لَا يَحْتَسِبُ -

وہاں سے رزق دیا ہے جاں کا سے کا نظیمین ہوا۔

اور جیشخص الله تفالی سے قرزا ہے الله تفالی اس کے

بے رشکلات سے تکلنے کا) است بنا دیتا ہے اورات

توص دروازے سے اسے رزق کا انتظار تھا اگروہ بندسوجائے تواس سے اس کے دل بی اضطراب ا در

(۱) سنن ابن ام مِص ۲۱۲، الواب الزهد را كنزالهال حلداول من ١٠٩ صريث ٥٠٥ رم) المستدرك للحاكم جلدس من احريث ١٠١٥ (م) فراك مجيد الورة طلاق آبيت ٢٠١ الله نفال اپنے مومن مبندے کو وہاں سے ہی رزق دیتا ہے جس کے بارے ہیں الس کا گان مہنیں مہزا۔ پریشانی نہیں آئی چاہیے۔ رسول اکرم صلی انٹرعلیہ دسے فرایا : اَلَی انٹھ آنُ بَیْرُزُنَ عَبُدَ ﴾ اُلْھُومِنَ اِلاَّ مِنْ حَیْثُ لَاَ یَحْتَسِمِ ۔ (۱)

حزت سفيان رهمة الله فرمات بي:

المترنعالى سے وروتم كى منتقى كو متحتاج بنيں و كھو گے ۔ يعن الله تعالى كى متقى كولوں بنيں چھوڑ تاكراكس كى خرور نيں كبورى نم بعوں بلكم الله تعالى مسلانوں سے دلوں بيں ڈات ہے كہ وہ السن كار اس كار نرق بنجائيں -حضرت مفضل ضبى رحم الله فرماتے ہي ميں نے ابك درياتى سے كہاتم كہاں سے كھاتے ہتے ہو ؟ اس نے كہا جا جوں

كى ندرسے، بين نے كہا جب وہ جلے جاتے ہي توجركهاں سے كانے ہو؟ أسس بروہ روريا اور كينے سكا اگر ہم يوں زندگى الرائ المرائح المرائد فرمات بي بي الله الله المرائح وربيزول كى صورت بين بالا يك المرائد فرمات بين بين بين سے دنياكورو جيزول كى صورت بين بالا يک

وہ تومیرے لیے ہے توبی اکس کے ونت سے بہلے اس کے لیے علدی منس کرنا اگرچیمیں اسے آسمانوں اورزین کی قرت سے طلب کروں اور در میری جزوہ سے ہو میر یونے کے لیے دوسروں

سے ملاب کروں اور دوسری چیزوہ ہے ہو میرے بنر کے بیے ہے وہ مجھے پہلے بی نہیں ملی اور اکندہ بی بہیں سکے گی دوسروں کی چیزکو مجھ سے اسی ذات نے روکا ہے جس نے میری چیز کو ان سے ردکا ہے توہی ان دوبا توں یں اپنی زندگی کیوں تباہ کردں۔

تومعون كى جبت سے طبح اور لا الى كاعل ج ير مذكورہ بالا ) اور اسے عاصل كرنا ضرورى سے تاكر سنيطان كا ورا نا

اور ممامی کافوف دانا خم موجائے۔

اورا بان اقص ہے ،

نني أكرم صلى الشرعليدوك مستصفر ما يا:

رعتُوالْوقينِ اسْتِعْنَا وُكُاعِنِ النَّاسِ (١) مومن کاون دوگوں سے بے نیا درساہے۔

تفاعت بن آزادی عبی سے اور عزت بھی ، اسی لیے کہا گیا ہے جس سے کچھ بینا ما بنا ہے ، اس سے لیے نیاز رہ اس کی شل موجائے گاجس سے کوئی حاجت طلب کرا ہے اس کا اسر موجائے گاا در حس بہ جا ہے اصان کواس کا امیر

ہم. بہو دونصاری کی عیش بیننی ، ذلیل ورسوا قسم سے لوگوں بیو فوت مگر دول ، زگر دایک نبید سے ) اُجد دیمانتوں اور اسے در کوں کے حالت کو دیکھومی کا نہ کوئی وین سے اور نیون کی اجرانیا در کوام اوراولیاد کرام کے احوال ماحظ کر خلف و را تذرین اور بانی صحاب کرام سے حالات زندگی دیجھ تابعین کودیجھ اور بھران کی باتیں غورسے سن ان سے عالات کا مطالع راوراس سے بعدائنی عفل کواختیار دے کہ وہ ذلبل ورسوا فسم سے لوگوں کی بیروی کوب در تی ہے باان بوگوں ی اقتدا جاہتی ہے جواللر تعالی کی خلوق میں سے سب سے زیادہ معززین ناکہ معیشت کی ننگی اور تھوڑے رزق برقا أسان مومان اكرسيك كوى زياده بعراب نوكدها زياده كانام الرجاع كى داوانى جاتا ب تواس ميغنرس كارننه زباده موگا اگر لباس اورسواراوں کی زمین مطلوب سے تو کئی ہو داوں کو زبادہ زمینت حاصل سے اور اگر تھوڑے بر

تفاعت كرے اورراض رہے تواس صورت ميں مون انبيا وكرام اور اورياء كرام كے ساتھ شرك موگا۔

٥- مال جي كرف كا بوخطو م است مجنا جامي جيباكر مهدة فات مي ذكري بيان كيام - السرير بورى تُوط كلسوف اورضا كع بوف كاخطره ربتاب اورحب بانفافالى سؤائب نواس اورفراعنت بوق بهم ف مال ى أفات كم سلامیں جرکیے درکیا ہے ان سب پرفور کنا چاہیے اس کے علاوہ کر بانچے سومال مگ جنت سے دوررہے گاا ورحب وه بقدر كفايت برقاعت بنير كرتا تواغنبار كروه بي شامل مؤياسے اور فقرا وكي فبرست سے كل جانا ہے اور به غور و فكراكس طرح يودا موكاكه دنيا مح معاطع مي بمشه است سے نيے سے نوگوں كى طرف در بجھے اور والوں كى طرف نر دعجھے كيون كوشيطان بميشاس كى نظركوا ويروالون كى طوت جيرناسے اور كهنا ہے كه طلب مال ميں كونا بى كيون كرتے موحا لال كم ال دار لوگول کو اجھے اچھے کھانے اور عمدہ بس صاصل میں اور دین سے معاطے میں مشیطان اس کن تگاہ کو اپنے سے بہتے والول كى المرت بجيزا ہے اوركت سے كرا بنے نفس كوكيوں متفت اورتنكى ميں الدائن بواورا دينر تعالى سے طورتے رہتے ہوجالانكم فلان شخص سنجو سے زیادہ علم رکھ ہے اور وہ اللہ تعالی سے بہیں ڈزنا تمام لوگوں عیش وعشرت بی مشغول میں تم ان سے موں

صرت الوذرغفارى رصى المتعن فرمات مي مجھے مير سيفليل رنبي اكرم صلى المتعليروسلم بسف وصيت فرماتی ہے كم

یں رونیا کے معاملے میں) اپنے سے نجلے درجے والے کود مجبوں اوپروالے کومنی وا) صرت الوبررة رض الترعنه فرانت بي رسول اكرم صلى الشرعيير وسلم ف فرمايا-إِذَا نَظُرَا حَكُكُ وُ إِلَىٰ مَنْ فَضَنَّكُهُ المَنْهُ جبتم ميس كوئي شخص اس أدمى كود يجمع جس الرتعالى عَكَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلِقِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ نےاس برال اورجم کے لحاظ سے فضیدت دی ہے هُوا سَفَلُ مِنْهُ مِثَنَ فَضِيًّا عَلَيْهِ-نواسے اس کی طرف تھی دیجفا چاہئے جواس سے منرہے اوراسے اس رفضنیت ماصل ہے۔

ان امور کے ساتھ قناعت کی صفت ماصل کرنے ہر فادر موجائے گا تواصل بات یہ ہے کہ صبر کرے اور امید کم رکھے اوربات جان سے کردنیامی اس سے صبری انتہا چند دل ہے لیکن اکس کا نفع ایک طوبی زمانے تک ہوگائیں وہ اکس مربین ک طرح سے جو دوائی کی کرو اسٹ بیصبرتا ہے کیوں کو سے شفاد کے انتظار کا متد بدطمی مقبا ہے۔

سفاوت كى ففنيلت :

جان لو احب مال نموتومبندے کو تناعت اختیار کرنا اور حرص کم کرنا چاہئے اور حب مال موجود ہوتو اینار اور سخاوت اختیار کرنا چھے کام کرسے اور کنجوسی اور سنحل سے دور سہے کیونکا سنحاوت انبیاد کرام علیہم انسلام سے اخلاق سے سے اورنجات ک اصل حی ہی ہے۔

سی اکرم صلی الله علیه وسلم نے بوں ارشا دفرمایا ۔ ٱلسَّفَاءُ شَجَرَةً مِنْ شَجَوِ لُجَنِّ وَالْجَنَّ وَاغْمَالُهَا مُتَدَدِّيَةً إِلَىٰ الْكَرْضِ فَمَنْ آخَذَ بِغُصُنٍ مِنْهَا فَادَةُ ذَٰ لِكَ الْفُصُنُ إِلَى الْجَنَّةِ-

قَالَ حِبُيرِيُلُ عَلَيْهُ إِلسَّلَا مُ قَالَ اللهُ نَعَالُ

إِنَّ هَــَذَادِبْنُ ٱزْنَضَيْبَتُ لَهُ لِنَعْشِى وَلَمْ

سفاوت جنت کے درخوں بیسے ایک درخت ہے جى كى شنيا ن زين كى طوف جى يوتى بى توجيشنس ان یں سے ایک مہنی بیتا ہے وہ اس کوجنت کی طرف جاتى ہے۔

حفرت جابررض الترعنة وانتصبي نبي أكرم صلى التدعليه وسلم في فرما إ -حزت جرئ عليرالسلام نفرايا الشرقالي فرناسج ميروه دين سے جھ بي ف إسينے بيد بدركيا اوراس ك

(١) مجمع الزوائد صبديم ص ١١ مكت ب الوصايا

الم صحح بخارى جلد عصد الرقاق

رس كنزالعال جلد ٢ص ١٣٢٥ صريث ١٩٢٤ ٥١ www.maktal

اصلاح سخاوت اوراجه اخلاق برسخمرس بس ص قدرم يُّسُلِعَهُ إِلَّاللَّحَاءِ وَحُسْنُ الْعُلْقِ فَاكْرِمُوهُ بهمامًا اسْتَطَعْتُمْ لِـ (١) سے ان دونوں مزوں کاعزت کرد۔ ایک دوسری روایت میں ہے آب نے فرایا جب تک تم اس دین پر رسوان دونوں باتوں کا احترام کرورہ حزت عائشه صديقه رضى الشرعنها فرماتي مي-رسول اكرم صلى السُّرعلية وسلم في فرايا ، المرنعال ف إينه برولى كوا چھے اخلاق اور سخاوت كى مَاجَبَلَ اللهُ نَعَاكِا وَلَيَّا لَدُ اِلَّا عَلَىٰ حُسُنِ نطرت عطافرائى ہے . الُغُكُنِيَّ وَالسَّخَاوَةِ (٣) حضرت جارِرضی النّدیمنہ سے مروی ہے فرما تھے ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللّہ اِصلی اللّٰرعلیہ وکسلم کونساعمل افضل ہے ؟ ا<mark>کپ</mark> نے فرمایا "صراور سخارت" (۲) حزت عبدالله بعرصى الله عنها فران بي أكرم صلى الله عليه وسلم ن فرايا-دوعادتیں ایسی میں جن کوالٹر نعالی پندفر آلہے اور «خَلَفَانِ بُيحِبَّهُمُ اللهُ عَنَّوَيَجَكَّ وَخُلَفَانِ دوعا د توں کوا مٹر تعالی ناب، رکا ہے جن دوباتوں کوانٹر تعالی يُبْغَضُهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَأُمَّا اللَّذَانِ يُحِبُّهُمَا بند فرأكم وه الحصافان اور سخاوت ما ورجن در اللهُ تَعَالَىٰ فَحُسُنُ الْخُلْقِ وَالسَّخَاعُ، كوناب ندكرا م وورب اخلاق اور بخل م اورب كَأَمَّا الَّلَذَانَ يَبُغَفُهُمَا اللَّهُ فَسُورُ الْخُلْقِ الطرتعالى كسى سنرك سے عيد أي كا الاده فرأنا ہے تولسے وَالْبُغُلُ وَإِذَا اَرَادَ اللَّهُ بُعِبُدِ خَسُبِرَ ا لوكوں كى عزورتوں كولوراكرنے ميں لكا دنيا ہے۔ استعمله في تفتاء - رنه

حفرت مقدام من نفرج اینے والدسے اوروہ اپنے والدسے روایت کرنے میں وہ فرمانے ہیں میں نے عرض کیا بارسول اسٹر ملی اللہ علیہ علیات دسلم مجھے کوئی ابیاعمل تبائی جس سے ذریعے میں جنت میں واخل موجا کوں ۔ نجا کرم ملی اللہ علیہ دسلم نے ارکشا د فراما :۔

> (۱) مجع الزوائد عبد مرص ۲۰ ساب الاوب (۲) الترغيب والتربيب عبد م ص ۲۰ م كناب الاوب (۳) منزالغال عبد ۲ مس ۱۹ م حديث م ۱۹۲۰ (۲) منزالغال عبد ۲ مس ۱۹ ما حدیث مردم مروبات عروبی عبسه (۵) ممنزالعال عبد ۲ مس ۱۹ ما حدیث ۱۹۱۰

بے تک مغفرت کو واجب کرنے واسے امور میں سے کھانا کھلانا، سلام کھیلانا اور اچھی گفتگ سے۔

سفا دت جنت کا ایک درخت سے بس بی خفی می اور اس کا ایک درخت سے بس بی خفی می اور اس کا ایک بی اور خوب می موافل مون کا ایک درخت می داخل می مون کا درخت کا در منحل جہنم کا ایک درخت سے نو حوائی کا ایک درخت سے نو حوائی کا ایک درخت سے نو حوائی ایک ایک میں کا در وہ می کا ایک درخت سے اور وہ مین اسے میں چور تی حق کرا سے میں جور تی حق کرا سے میں حق کرا سے میں حق کر تی حق کرا سے میں حق کر تی حق کرا ہے کہ میں حق کر تی کرا ہے کہ میں کی کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے کہ کرا ہے کرا ہے

، کارپروسی میں اور ہے۔ جہنم میں بے ماتی ہے۔ ملی استرعلیہ دوسی مرتب ارتباد فرمایا۔

ی رقمت رکھ دی ہے صفت دل لولوں سے نہا تھو میوں اپنی سے ان جا تھا۔ حفرت ابن عبارس رمنی امٹر عنہا فرانے ہی رسول اکرم صلی الٹر علیہ وسلم نے ارشا د فرابا ۔ نَعَا فَوْاْعَدُنْ ذَنْ السَّعْقَ فَإِنَّ اللَّهُ اَ حِبْ ذَنْ سَنِی کے گناہ سے درگذر کروکمون عرجب وہ سخا وت کرنا

ہے توالشرتفالی اکس کا باطفاعات ۔

اونٹ کی کوبان کے چھری اتن جلدی مہنیں بینچتی حتنی جلدی کھانا کھا ہنے واسے نک رزق بینچیاہے اورالٹر تعالیٰ وشو<sup>ں</sup> کی عبس بیں ان بوگوں میرفخر کا اظہار فر آنا ہے جو کھا نا کھانہ تنہ میں

الطَّعَامِ وَأَفْتَاءَ اللَّغُفِرَةِ بَنِ لَكُ لَ مِعْمَدِ اللَّهُ وَكُونَ الْكَارَمِ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَقْنَ الْكَارَمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّالِمُ ا

الشَّفَاءُ شَكِّرَةً فِي الْجَنة فَمَنُ كُنُ كُانَ اللَّهُ وَلِكَ اللَّهِ الْجَنة فَمَنُ كُانُ وَكِكَ اللَّهُ وَلِكَ الْفَخْسَ حَتَى يُدُولِكَ الْفَخْسَ حَتَى يُدُولِكَ الْفَخْسَ حَتَى يُدُولِكَ الْفَخْسَ حَتَى يُدُولِكَ الْفَخْسَ فِي النَّارِفَمَنُ حَتَى اللَّهُ الْفَكَ الْفَخْسُنِ حَتَى الْفَخْسُن حَتَى الْفَرْدُ اللَّهُ الْفَارَ - (1)

ھزت الوسويد ضري رض الله عنه فرما نے ہي رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔ الله تعالى ارشاد فرمايا ہے ميرے رحمدل بندوں سے عطيد كى درخواست كروا وران كى بنياہ ہيں رسوكيونكہ ہيں نے ان بن ابني رحمت ركاوى ہے سخت ول لوگوں سے نمانگر كيوں كہ ہيں نے ان برا بنا غضب نازل كياہے (١٧)

> نَجَافَوْاَعَنُ ذَنْ السَّخِي فَانَّ اللهُ ٱلْحِنْ بَجَافَوْاعَنُ ذَنْ السَّخِي فَانَّ اللهُ ٱلْحِنْ بِبَيدٍ \* كُلَّما عَنْزَ - (١٩)

حَفَرَتُ عَبِدَالِتُدِنِ السَّودِ مِنْ الشَّعْتُ فِرَاسِتَ مِنَ -الشِّكِدُنُ اللَّهُ مُلْعِيمِ الطَّعَامِ الشَّدَعُ مِنَ السِّكِدِنِ اللَّهِ فِرُوَةِ الْبَعِبُ وَالِّ اللَّهُ لَعَالَىٰ السِّكِدِنِ اللَّهِ فَدُولَةِ الْبَعِبُ وَالْ اللَّهُ لَعَالَىٰ مُبَاهِى بِمُلْعِيمِ الطَّعَامِ الْمُلَدَثِكَةَ عَبَبُهِ مِنْ السَّلَةَ مُ - (۵)

(۱) انترخیب والنزمیب مبدس سه ۲ م سناب الدب (۷) سننرانعال مبلد ۱ ص ۱۹ ساصد بیش ۱۹۲۰۸ (۱۷) الضعفا دا کبیرللعقبلی ملیراص ساتر حبه ۹۵۰

(م) مجع الزوائد حبد ٢ ص ٢ ٨ كتاب الحدور (٥) سنن ابن ماجرص مرم ٢ ، الواب الطعمة الحج تبديلي كسساته)

www.maktabah.org

بے شک اللہ تعالیٰ سخاوت فرمانے دالاہے اور سخاوت کوپندکرتا ہے وہ اچھے اضلاق کوپندکرتا ہے اور بداخلاقی کو ناپند فرمانہے۔ بى ارم صلى الدعليه و الم نے فرایا : إِنَّ الله بَحَوًّا ذَ يُحِبُّ الْجُوْدَ وَيُجِبِّ مَكَارِمَدَ الْوَحُلَاقِ وَيَكُرَكُ سِيفُسَاهَا -

(1)

صفرت انس رض النوعة فرا تنے ہی بنی اکرم صلی النوعلیہ وسلم سے اسلام سے نام برجر کچھ مانگاکی آپ نے عطا فرایا ایک شفس آپ ہی ضرمت میں حاصر بہولا وساس نے آپ سے بچھ مانگا آپ سے اسے بہت سی بریابی دسنے کا حکم دبا تو دو بہاڑوں کے درمیان تھیں اور صدفہ کے ال سے تھیں وہ اپنی قوم کی طوف لوٹا تو کہنے لگا اسے میری قوم! اسلام قبول کر د بے شک حضرت محدمصطفی صلی النہ علیہ وسلم اس قدر دیتے ہیں برفاقہ کا خوف بافی ہنیں رہتا رہا)

مصرت عبداللرب عررض المرعنها فرات بي رسول اكرم صلى الله عليدو لم في والا-

مے شک الٹرتالی کے کچھ بندے ہے جن کوالٹر تعالیے
کے کچھ بندے ہے جو بندوں کو اللہ تعالی نے تصوی نعتوں سے
نوان ہے تاکہ وہ بندوں کو نفع بہنچائیں ہیں جو سشخص
بندوں کے ان من فع کے سلیدیں بخل سے کام لیتا ہے
توالٹر فعال برنعمتیں اس سے دوسرے شخص کی طرف بھیر

رِنَّ سَيْهِ عِبَادًا يَخْتَصَّ هُمُ مَ بِالنِّعَمِ لِنَّا فِعِ الْعِبَادِ فَهُن يَغِلَ بِسِلْكَ الْمَنَا فِعِ مَلَى الْعِبَادِ نَقْلَمَا اللهُ لَعَالَا عَنْهُ وَمَوَّلَهَا الْعِبَادِ لَقَالَمَا اللهُ لَعَالَا عَنْهُ وَمَوَّلَهَا الله عَيْرٍ اللهِ عَيْرٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ا

(4)

حضرت ہاں فرانے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنوعنبر قبلیے کے کچے فیدی اسٹے تواکب نے ان کو تمل کرنے کا حکم دیا البتدا بک شخص کو الگ کردیا بصرت علی المرتضیٰ رضیٰ اللہ عنون نے بارسول اللہ ایک ہے ، دین ایک ہے اور (ال کا ) جرم حمی ایک سے نواکپ نے اس کو ان ہیں سے الگ کیوں فرمایا ؟

نبى ارم صلى الله عليه وسلم ف فرابا -

صرت جربی علیر انسلام میرے باس آئے اور انہوں نے فریا باان سب کوفتل کردولیکن اکس ایک کوچھوڑ دوکیوں انٹرہالی نے اسے سنحاوت کا بدلہ یوں دہا ہے :

(١١) علية الاولياء جلد ٢ص ١١٥ ترجير ١١٨

www.maktabah.org

١١) كنزالعال طبدهاص دمد صبيت ، دمونم

<sup>(</sup>١) البداية والنباية مبلد اس سابه فصل كرم صلى الشرعبيروسلم

بے نیک ہر چیز کا ایک بھل مہونا ہے اور نیکی کا بھل جلدی چھٹے کا ایا ہے ۔ ویٹ کرنے ہیں ۔ ابیت کرنے ہیں ۔ سنی کا کھانا دوا اور بنجیل کا کھانا بجاری ہے ۔

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرايا:
إِنَّ يُكِلِّي شَيْءٍ تَنْمُ رَةٌ وَتَمْسَرَةٌ الْمُعْرُوفِ
الْمَا يُعْرِيدُهُ الْمُعْرَادِ مِنْ الْمُعْرَادِ الْمُعْرُوفِ
الْعَجِيدُ الْمُلْكِلِّيرَا حِ- (ا)

حضرت نافع ، حضرت ابن عمر در منی اللوعنهم است روایت کرنے ہیں ۔ کرنی اکرم صلی اللوعید وک است ارشاد فرایا ۔

طَعَامُ الْجَوَادِمُوَاعُ وَطَعًا مُ الْبَحِيْلِ دَاعُ (١)

نبى أكرم صلى الشعليه وسلم في فرايا:

مَنْ عَظْمَتُ نِعْمَتُ اللهِ عِنْدُ لَا عَظْمَتُ مُوْلِةً

النَّاسِ عَلَيْهِ - سَالًا

جن خص کے پاس اللہ تعالی کی نعتبی زیادہ ہوتی میں اس پر اوگوں کی فرمر داریاں بھی زیادہ ہوتی میں -

توجوادمی اس مشقت کورداشت بنین زیا اس سے برنمت زائل ہوجاتی ہے۔ مفرت عیلی علیہ السلام نے فروا یا الیسی چیزی خروا یا الیسی چیزی خروا یا دہ نمائے عرض کیا گیا وہ کیا ہے ؟ آپ نے فرایا وہ نیکی سے ۔ ایسی چیزی خرایا وہ نیکی سے ۔

حضرت عائشه رضى المترعنها فرانى من رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في والا

جت سی لوگوں کا کھرہے

اَلْجَنَّةُ دَارُ الْكُشْخِبَاءِ (١)

بے تک سنی الٹر تعالی سے قریب ہوگوں کے قریب اور جنت سے دور مہوتا ہے اور جنت سے دور مہوتا ہے اور بخیل الٹر تعالی سے دور کو گوں سے دور ویٹ سے دور الم بخیل الٹر تعالی سے دور الم بن سنی الٹر تعالی کے اور حبا بن سنی الٹر تعالی کے نزد یک بخیل عالم سے بہترہے ادر سب سے بُری بجاری نزد یک بخیل عالم سے بہترہے ادر سب سے بُری بجاری

صرت الإسرية وض السُّرِعنه فرمات مِن ني اكرم صلى السُّر عليه وسم فراليا -النَّه السَّخِقَ قَرِيْكِ مِنَ اللهِ فَوِيْكِ مِنَ النَّاسِ بِعِنَهُ مِنَ النَّالِ وَالِتَ اللهِ عَنِي اللَّهُ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ مِنْ عَالِم بَخِيلُ وَالْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَالِم بَخِيلُ وَالْ وَاللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَالِم بَخِيلُ وَالْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَالِم بَخِيلُ وَالْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ عَالِم بَخِيلُ وَالْ وَاللهُ اللهُ الله

(١) الفردوس ما تورافظاب مديث م ١٥٥

(۲) النزغيب والتربيب حلدس اوس كتاب الحدود (۲) النزغيب والتربيب جلدس من مرس كتاب الحدود

رس الضعف والكبيرللعقيل ملد اس ما الرجيه اوى www.maktab

اس آدی سے جی نی کر و جراس کا اب ہے اور اس سے جی جواس کا اب نہیں ہے اگر تم نے اہل سے نیکی کی ہوگی تو گئی ہے اہل ہو۔ وَرُواب کے اہل ہو۔

میری امت کے اہلال داولیا جمام) (محض) نمازا وردوزیے کی وجہ سے جنت ہیں ہنیں جائیں گئے بلکہ اسٹے نفسوں کی سفاوت ہسینوں کی سلامتی اورسلانوں کی فیرخواہی کی وجہ سے جنت ہیں جائیں گئے ۔

الترفیبروسم سے روہ ہے۔

بے شک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے بے نیک کا کئی صورتین بنائی ہیں ایک ہے کہ خود نیکی کرنا انہیں اچھا لگتا ہے مورتین بنائی ہیں ایک ہے کہ خود نیکی کرنا انہیں اچھا لگتا ہے ہیں تعبیر ایران کی اورا صان طلب کرنے والوں کا رُن ان کی طرف چھیر دیا اوران سے بیے عطا کرنا آسان کردیا جیسے خشک علائے پیارش کا برسنا آسان کردیا کراس سے نے میں ارش کا برسنا آسان کردیا کراس سے نزر بیے اللہ تعالی اس علاقے کو سرسبز کر سے وہاں کے وہاں سے کوئن دیں وہاں کے وہاں سے کوئن دیں وہاں کے وہاں سے کوئن دیں وہاں کے وہاں سے کوئن دیں وہاں سے کوئن دیں وہاں کے وہاں سے کوئن دیں وہاں سے دیاں سے کوئن دیں وہاں سے کوئن دیں وہیں وہاں سے کوئن دیں وہاں سے کوئن دیا وہاں سے کی دیا وہاں سے کوئن دیں وہاں سے کوئی سے کھی سے کی سے کی کھی سے کی کھی سے کرن دیں وہاں سے کی سے کھی سے کی سے کہ کی سے کرنے دیا وہاں سے کی سے کرنے دیا وہاں سے کی سے کرنے دیا وہاں سے کرنے دیا وہ کرنے دیا وہ کرنے دیا وہاں سے کرنے دیا وہاں سے کرنے دیا وہاں سے کرنے دیا وہاں سے ک

تمام نیکی صدفه ب اور آدی بو تحجه اینے آپ برا ور

نبى الراصى الترعيب و لم في فوايا : اَصْنَعِ الْمُعُدُّوُوْنَ إِلَى مَنْ هُوَاهَ لَكُهُ وَالِاَ مَنْ لَيْسَ بِاهْ لِمِهِ فَإِنْ اَصَبُتَ اَهْ لَكُهُ فَقَدُ اَصَبُتَ اَهْ لَكُهُ وَإِنْ لَهُ نَصَبُ اَهْ لَكُ فَانَتَ مِنْ اَهْ لِهِ - (1) نبى الرم صلى الشرعلي و - (1) بان بُدُلِي الشّعلي و من المديد و المنافق المن

وَسَلَوْمَةِ الصُّدُوْرِوَالنَّصْحِ الْمُسْلِمِينَ-

(1)

(14)

نبي ارم صلى الله عليروس لم نع فرايا ، مُلُّ مَعُرُدُبٍ صَدَقَةُ وَكُلُّ مَا أَنْفَقَ الرَّيْدِلُ

(۱) میزان الاعتدال علد دص و منه مه ۱۸ ۲۸ مر (۱) میزان الاعتدال علد داص در داصیت م ۲۸ مر (۲) کنزالعال علد دس و اه صریف م ۲۸ ۱۸ (۲)

اہنے اہل دعبال برخرج كراسيد ده اس كے ليے بطور صدفر لكھاجا اسے اكوى جس مال ك ذريعے اپنى عزت عَلَى نَفْسِهِ وَٱلْقُلِهِ كُنْبَ لَهُ صَدَقَةً وَمَا وَتَى بِهِ الرَّحِلُ عِرْصَهُ فَهُوكَهُ صَدَّتَذُ بجانام وه مي صدفه م اورادي وكوفي فرج كرنام وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ فَعَلَى اللهِ ان كاعوض اللرتعالى كے ذمر كرم بير تواہے۔ خَلَفُهَا- اللهُ رسول اكرم صلى السّرطيه وكلم نف فرما يا: كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً وَالدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كُفُاعِلِم وَاللَّهُ يُحِبُّ إِنَاثَةَ اللَّهُ فَانِ-

ہرنیکی صدفہ ہے اور نیکی کی طرف راہنا ٹی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرحہے اور الٹرتعالی فر باید کو پینچے والوں كوب مفرآنا ہے.

تم كسى الدارسے نيكى كرو بامخاج سے وہ رنيكى) عدقہ

ابک روابت بیں ہے اسٹر تعالی نے حضرت ہوسی علیہ السام کی طرف وجی بھی کہ سامری کو فنل منرزا وہ تی ہے۔
سفنرت جابر رضی اسٹر عنہ فرمانے ہیں رسول اکر مسلی اسٹر علیہ وسلم نے حضرت فیس بن سعد عبادہ رضی اسٹر عنہ وسلم کے مسلم کے حضرت فیس بن ایک شکر کی مراب ہی
میں ایک شکر جھیجا انہوں نے جہاد کیا حضرت فیس سنے ان کے لیے نوا وسٹ ذرجے سکتے نبی اکر م ملی اسٹر علیہ وسلم سے عرض
کیا گیا تو آب نے فرایا ۔ سنی و سنا و سنی اس گھوا نے کی خصلت ہے رہی

رسول اكرم صلى الشعليدوك لم نف فرايا. كُلُّ مَعُرُّ وُمِنِ نَعَلْتَهُ إلى غَنِيٍّ آوُ فَقِ بُرٍ

آنار: حزت على المرتضى كرم الشروج، فرما نے مِي اگر نهارے پاس دنیا اُعبائے تواس سے خرچ كرد كيوں كرا سے فنانہ يں اوراگردنباجارس مونب جى خرچ كوكيول كريد باقى رسنے والى بني سے اسى ليے كما كيا سے -لَدُ يَنْبُ خَلَقَ مِدُنْنَا وَهِي مُقْيِلَةً جب دنيا آدهي بونوبغل فرويوني خرج كرف سے وہ فَكِنُسُ يَنْفَضُهُ النَّتَبُ ذِيرُ وَاسَّرَكُ

كم ننين موك اوراكروه بيطه بيروس توهي سفاوت رنا

(١) شعب الايمان حلدا صم ٢٩١ مديث ١٩٥

(۲) انکامل لابن عدی حبدس ص م ۲۵ نرچه سفیان بن وکیع -

(١٠) المطالب العالبة جلدا ولص ٢٩٢ صرف ٥٩٨

(م) منزالعال طبيساس ٢٥ ٥ صديث ١٧٨٥

زباده مناسب سے كوں كرك وحمد توباقى ہے-

وَإِنْ نَوَلَّتُ فَأَحُرُى آنُ تَحُودُ بِهَا فَاعْتُمْدُ مِثْهَا أُذِا مَا أَذْبَرَثُ خَلْفًا

حفرت معاویرتنی اندعنہ نے تھزت امام حسن رضی الدی منہ سے مرقوت دیری اور کرم کے بارہے بیں لوجھا تو انہوں نے فرایا مرقدت یہ ہے کہ اُد می اپنے دین کی حفاظت کرنے فض کو بچا بجا کرر کھے مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح کرسے اور اگر تھ بگرف اور کروہ کام بیں داخل مونا پڑے نواچھے طریقے سے اختیار کرے دیری اور بڑائی بہ ہے کہ مہما یہ کی صیبیت دور کرے اور صبر کی جگہوں بی صبر کرے ، اور کرم بہ ہے کہ کسی سے مانگنے سے بہلے نو داپنی طون سے نبکی کا سلوک کرسے ، ضرورت مند کو کھا نا کھی سے اور رسائل کو کھے دینے سے ساتھ ساتھ اس سے جر بانی اور رحمت کا سلوک کرسے۔

ابک شخص نے حفرت اہم خسن رضی السّرعنہ کی فدرست میں ایک درخواست بیش کی اَب سنے فربایا تمہاری حاجت بوری کردی گئی وض کیا گیا اسے نواسٹر رسول! اکب اس کا رفعر بڑھتے اور چیراس سے مطابق حواب دینے اَب نے فربایا وہ میرے سامنے ذات سے ساتھ کھوارت تو بھیراک سے بارسے میں اللّر تعالی مجھ سے پوچھتا۔

ھزت ابن سماک رحمداللہ فرمانے ہیں مجھے اس تنحص بڑھیب ہونا سے بھر ال خرجے کرے ندم خرد یا ہے لیکن نیکی سے در بعے اُزاد لوگوں رکے دلوں) کونہیں خرید تا۔

کسی دیمانی سے پوچھاگیا کہ تمہارا سروارکون ہے؟ اس نے کہا وہ نخص جو ہماری گابیوں کو برواشن کرے ہمارے مانگنے والوں کوعطا کرے اور ہمارے جا ہوں سے درگزر کرے۔

سخرت علی بن حبین را مام زین العابین) رضی المتاعنها فرانے می جننفس ما تکنے والوں کو دینا ہے وہنی بنیں ہے بلکہ سنی وہ ہے کہ جوالٹر تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے سلسے ہیں الٹر تعالیٰ سے تعقوق کو خور بخود بوراکر تاہیے ۔اورٹ کر ہے کی لائج نہیں رکھنا کیونکہ وہ کمل نواب کے حول کا بقین رکھنا ہے۔

تفرت سن بھری رحما ملہ سے پوجھا گیاکہ سناوت کیا ہے ؟ آپ نے فربایا سناوت بہے کہ نواللہ اللہ انعالی کے راستے یں اپنا مال خرچ کرے چر بوچھا گیا کہ عزم راحتیا طر) کیا ہے ؟ فربا آنواس کے داستے میں مال کوروک دے پوچھا گیا اسراف کیا ہے ؟ فرایا ریاست دھکومت واقتلار کی محبت میں مال خرچ کرنا۔

ریسی صفرت ام جعفرصادق رضی المدیمند فرماتے بی عقل سے زیادہ مددگار کوئی مال نہیں جالت سے بڑھ کرکوئی کیا ہ نہیں مشورہ سے بڑھ کرکوئی کیا ہ نہیں مشورہ سے بڑھ کرکوئی کیا ہ نہیں سفورہ سے بڑھ کرکوئی کیا ہ نہیں سفورہ سے بڑھ کرکوئی کیا ہے۔
ماسکتا اور بنیل کفرسے ہے زیامت کی ہے ) اور کفار جہنم ہی جا کمیں سکے جب کر جُودوکرم ایجان کا حصہ ہے اور اہل امیان جنت میں جائیں سکے۔

صرت مدیندرمن الدوند فراتے میں بہت سے دین بین افرانی کرنے دالے جوابنی معیشت بین نگی کا شکار موتے ہیں

ليكن وه سفاوت كى وجرس جنت بين عابي ك-

بین وہ می وقع کی وقیہ سے بین ہیں ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت اختف بن قیس رحمہ اللہ نے ایک خص کو د بھاجس سے ہاتھ یں درجم تھا انہوں نے

یوجھا یہ درھم کس کا ہے ؟ اس نے کہا میراہے انہوں نے فرایا تیرا اس وقت مو گاجب تیرے ہاتھ سے نکل عباسے گاای
مفیوم میں کہا گیا ہے۔

جب ک نومال کو روک کر رکھے تونو ال کے بے ہے اورجب تواسے خرچ کردے نومال تیراہے۔

أَنْتَ لِلْمَالَ إِذَا امْسَكُتَهُ فَإِذَا الفَقْتُهُ فَا ذَا الفَقْتُهُ فَا لَكُالُهُ لَكَ .

صنرت واصل بن عطاء کوغزال اس بلے کہتے تھے کہ وہ سُوت کا شنے والوں کے ہاس بیٹھاکرتے تھے ب وہ کم ور عورت کو دیکھتے تواسے کیے دے دیتے ۔

صفرت اصمی رحمداللہ فرماتے ہیں صفرت امام حسن رضی التد عز نے صفرت امام حبین رضی اللہ عمنہ کو مکھا کم آپ تمام وہ کو کیوں دیتے ہیں ؟ توانہوں نے جواب ہیں فر مایا کم مبترین مال وہ ہے جس کے فریعے عزت کی صفاطت کی جائے۔ صفرت سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ سے بوچھا گیا گہ سخاوت کے کہتے ہیں ؟ آپ نے فرایا رحسامان) بھا ٹیوں سے نیکی کاملوک کرنا اور مال عطا کرناسخا وت ہے فرایا میرسے والد ما میر کو ورانت ہیں ایک ہزار درحم ملے توانہوں نے تھیلیاں مجر بحر کرا ہے جھا ٹیوں میں تقیبے کرویں اور فرایا کرمیں نمازیں اللہ تعالی سے اپنے بھا ٹیوں کے لیے جنت کاموال کیا کرنا تھا تو مال ہیں ان سے

مفرت من بصری رحمدالله فرمات میں موجود حیز کو اوری من اور محب سے ما ظاخر چرکزا محبر دوناوت کی انہاہ، سی وانا سے بوجھا گیا کہ اوکوں میں سے کون شخص آپ سے نزدیک پٹ دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس نے مجھے زیادہ دیا

مود بوجها كيا كرابسا نهوتو ؟ فراياص كومن في زياده ديا مو-

حضرت بدالعزیز بن مروان کہتے ہی حب کوئی شخص مجھے بر موقع دے کہ بین اکس کے ساتھ شکست سلوک کروں تواس کا مجھے کچھ دنیا اسی طرح سے جیسے میں تے اسے دیا ہو۔

خلیفہ مہدی نے شبب بن شبہ سے پوتھا کہ آب نے میرے گریں ہوگوں کو بسایا اِ جانہوں سے جواب دیا امرالموشین ا وگ وہاں امید سے کرجائے میں اور راضی ہوکر واپس آتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عبفر حمداللہ کے سامنے سنتہ رہے جب

احیان اس وقت احمان مونا ہے جب وہ موقع می کے مطابق ہونو وہ بناکوئی احمان کرنے مگوتو اللہ تعالیٰ کی لاہ میں دویا خاوار دور

حنرت عبدالله بن جعفر رحمه الله نف فرمایا یه دوشعر تو لوگوں کو بخیل بنا دیں گئے لیکن می توموسدا دھار بارش کی طرح نیکی کون گااگردہ اچھے لوگوں تک بینچ گئی تووہ اس سے ستی ہی اورا گربرے لوگوں تک بینچی تو بین اس کا اہل ہوں۔ و مراسر سے معند

منى لوكوں كے واقعات:

ال سنا دو-

حفرت محدبن منکدر رمنی الدّعنه محصرت آم دره رضی الدّعنها سے روابت کرنے ہی اور دہ محفرت عائش رضی المنومنها کی فدرت کی کرنی تھیں وہ فرماتی ہی حضرت امر معاویہ رضی الدّعنه نے ایک اکھ استی ہزار در حم دو تقیلوں ہی حضرت ام المومنیں کے باس بھیجے اَب سے ایک تھال منگوایا اوران دراہم کولوگوں ہی تقیم کروا دبا جب شام کا دفت ہواتو فرایا اسے الوکی است انسان الله تعلیم کا دفت ہواتو فرایا اسے الوکی الم مناس الله کی اورزینون لائی ام درہ نے عرض کیا کہ آپ نے اتنا مال تقیم فرایا اگر ایک در حم کا گوشت خرید میں توسیم اسس سے افطاری کرتے۔ انہوں سے فرایا اگر تم مجھے یا دکھا ہی توسی ایسا کرلیتی ۔

حضرت المان بن عثمان فرا تے ہیں ایک شخص نے تفرت علیداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کو نقصان بنجا نے کی کوشش کی اور فران کے سرداروں کے پاس حاکر کہا کہ صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا سے فرا یا کل صبح کا ناست نہ میرے پاس کرا حب اسکے ضی کہ گھر جرگ انہوں نے اب چھا کہے آنا ہوا ؟ ان لوگوں نے واقعہ تبا یا تو صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے چل خرید نے کا حکم دیا اور کہو کوگوں سے فرا یا کہ کھا نا تبار کروا ب بھیل ان کے سامنے رکھ دیا وہ جیل کھا کہ فارغ میں ہوئے تھے کہ دسترخوان بھیا دیتے سکتے اور انہوں سے کھا نا کھا یا اور والیس جلے سکئے۔

صرت عبداللرسی انترعن انترعن المناعد نے اپنے عملہ سے لوجھا کہ کیا ہم ان لوگوں کو روزانہ ناک نند کراسکتے ہیں وانہوں نے ان میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ روزانہ ہمارہے یاس نامشتہ کیا کریں۔

تعنزت مصعب بن زمبر رصی الله عنه فراتے ہی حفرت معاویہ رضی الله عنه نے جج کیا جب والیس مرینہ طبیقیشر نوب لاستے توصرت الم حبین رضی الله عند نے اپنے بھائی حضرت امام حسن رصی اللہ عند سے فرایا کہ ندان سے ملاقات کرنا اور نہی انہیں سادم کہنا ۔

کون معاویہ رضی اللہ عزیہ باہر آئے نوصوت امام مسی رضی اللہ عنہ نے فرایا ہم برفرض ہے ہم ان سے صرور ملیں گے بینانی آپ سوار موٹ اور ان سے جاکر طاقات کی ان کوسلام کیا اور کھیرا بینے فرض کے بارے میں بتایا جانی ان کوسلام کیا اور کھیرا بینے فرض کے بارے میں بتایا جانی بیاں اسی مزار دنیا راونٹی میرلائے ہوئے تھے وہ زبادہ بو تھرکی وجہسے تھاک کر کے باس سے کچھ لوگ گزر سے جن سے باس اسی مزار دنیا راونٹی میرلائے ہوئے تھے تھارہے تھے تھارہ میں اللہ عنہ نے کہا ہے ہوئے اسے باکہ کر لے جارہے تھے تھارت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بوچھا بہرکیا ہے ؟ اب کوصورت عال بتائی گئی تو آپ سے فرما با اسے مع دینا روں کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بوجھا بہرکیا ہے؟ اب کوصورت عال بتائی گئی تو آپ سے فرما با اسے مع دینا روں کے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے

www.maktabah.org

مضرت واقدين محدوا قدى فرمانت مي محج سعمبرس والدين بيان كياكرانهون سف خليفهامون كوابك رنعه مكها جن یں مکھاکہ مجدیہبت زبادہ فرض ہے اوراب مجدسے صبر بنیں ہوسات اموں نے رفعہ ک سنت برکھاکہ تم ایسے ادمی ہوس ين دوخصلتين مني سفاوت اور جاجع بن سفاوت في الرساع بالقين كونين هورا اورجاء كي وجرسة مف إنى حالت مسعبان بنس كى بن تهار عيد إبك لا كدورهم كاحكم ديبًا بون الرمري به كاروا في هيك اورمناسب مع توفوب باط مجميد و رسخا وت كرو) اور أكر شهيك نعوتوتمالا اينا فصورت تم بارون الريد ك زماني فامني تصاوم ف محصے ایک مدست سنائی تفی کر حضرت محرین السیلی منعصرت زمیری سے اورانہوں منعضرت انس رحنی المرعنہ سے روابت كياكمني اكرم صلى الله عليدوك من حضرت زسرين عوام رصى اللهعندس فريا با

بَارْمِبُرُاعِ كُمُ آنَّ مَفَا تِبْحُ أَرُزَاقِ الصربراجان لوب شك بنرون كى جا باب عرش کے بالمقابل میں اسٹر تعالی مربندے کے فرچ کے مطابق اس کی طاف بھیا ہے ہوزادہ خرج كرتاب اس زياده دبناب اوروكم خرج كرتاب ال کی طرف کم صحاب

الْعِيَادِبِا نِلَوِالْعَرُشِ يَبْعَثُ اللهُ عَنْ وَكَيِلَّ إِلَى كُلِّ عَبُ دِبِعَ دُرِنَفَقَتِهِ فَمَنْ كَتْر كَثْرُكُ وَكُنُ قَلْلُ قَلْلُ فَكُلُّ لَكُم

اورآب نوب جانتے ہیں، واقدی نے فر مایا اللہ کی تسم مون کامجو سے حدیث کے بارسے یں ذکر کرنا اس انعام سے ہوایک لاکھ درهم ريشتل ہے، زيادہ لينديدہ ہے۔

ا بك تنخص في من المرصن رضى المرعن سيكسى عاجب كاسوال كي توانهون في فرايا الصفى إنبرت سوال كامجه يربت بطاحق ہے اور مرب ليے برفيل كرنائي شكل ہے كم بن تجھے كيا دوں ؟ تم جس حيزكے اہل ہو بن الس عاجن ون الشرفال ك نزديك زياده دينا عي قعوال ا من كمل طور يتماما سنكرم إدا من كرسكا رهاست كولوانين كرسكمة) بوكچهرے اگراسے قبول كرلواور مجھے زيادہ كى مشفت بين نظوالوكري تمہاراحق اداكرنے سے بية كليف بين يرون نوابسا كرواس ف عوض كيا اس نواسترسول اصلى الشرعليه وسلم رصى الشرتعالي عنهم من به عطيبة فول مجري كرول كااور تكريرهي اداكون كا اورنه دين برعفرهي مانون كا أب ف ابني وكبل كوبليا اوراس حكم دياكه وه اخراحات كاحاب كذاب كس اس مع بعدفرا ما بنى الكو درهموں سے بوكورائدے وہ لے الله استے باس مزار درهم حافر كئے تواب نے فرایا با نج سوریا رسی تھے ان کاکیا بنا ؟ اس نے عرض کیا وہ سرے پاس میں آب نے فرایا وہ جی لاؤ چنا نجروہ سے آیا تو صرت الم حسن رضى الترعنه ف وه عام درهم اوروبنار اس شخص كووس دبية اورفر مايا كونى مزدور لاؤوه دو لوهوا الله

واسے سے کرا یاتو آپ نے اپنی جا دران کوکرائے یں وسے دی آپ سے علاموں نے عرض کیا اللہ کی قسم ایمارے باس توایک درهم میں باقی نہیں ہے آپ نے فرال محصے امیر ہے کہ اسٹرتفا لی کے بال میرے لیے بہت بڑا احر ہوگا۔ بعرو کے قراد صفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی فدرت میں عاضر ہوئے ان دنوں آپ بھرو سے ماکم تھے انہوں نے عرف كياكم بمارے بروس ميں ايك شخص رہنا ہے جو دوزہ دارا وردات كو نماز برصف والا ہے اور سم بر سے برايك اس كى مل مونا چا ہاہے اس نے اپنی بیٹی کا رہت تہ اپنے بھتیے کو دیاہے اوروہ ایک فقیر آدی ہے اس کے باس بیٹی کو جہتر

دینے کے لیے کیس ہے

حزت عبداللَّرِين عباس صى الله عنها كوال عرف اوران كا با قف يحواكر ابني كفرك اند ل سي الله الك صندوق كلولا اوراس سے چین بان کالب اور فرایا ان کواعظالو، انہوں نے وہ نھالیاں اعمائی تواکب نے فرمایا ہم نے انسان نہیں كيا بم فاسع و كويديا ب وه اسدات محقيام اور دوز سد دور كرد مل جارب ساخطوم السوالي كے جہزے سلے ب استخص كے مدد كارينس دنياكى اتنى حيثيث نيس كروه كسى موس كوعبادت فعاوندى سے روك مے اورم بن جى انا تكرسن مع كرم الله تعالى ك دوستون كى مدون كرين چنا نجداك في الت ال سب ك ساته ل كرمبيز

بیان کی گیاہے کرجب مصری اوگ تحط سالی میں مبتل موے اوراس وقت عبدالجمدین سعدان سے امیر نصے توانہوں نے كاكم يستيطان كوفرور خرواركرون كاكمي اى كارتنن مون توده ارزانى تك عزور تندول كى فروزنى يواكر نےرہ بجران کو چیور دیاب انہوں نے وہاں سے کوچ کیا توان برنام وں کے کس لاکھ درجم زقرص انتھے انہوں نے اپنی بولوں سے زبورات ان سے باس کروی رکھ دیئے بن کی قیت ہجائی کروٹر تھی جب ان زبورات کی واپسی شکل ہوگئی تو آب نے تاجروں کو مکھا کران کو بھے کر حورقم ان کے حقوق سے زیج جائے وہ ان لوگوں تک بہنچادیں جن کومیرے ہاتھ

البطام بن كثير ثيب سي تعلق ركفنا تها إيك شخص في اس سي كها حضرت على المرتضى رضى المرعث كامدقم فلال فلال باغ مجعے بطورعطیہ دے دواس نے کہا میں نے تنہارامطاب اوراکردیا اور اکس کا تنی ہے کہ اکس کے سا تومنصل باغ معنى في تحجه وس د بااورم إكس شخص كم مطالبدس ودك تها-

الوم تذاك شخص تفاكى شاعرف اس ك تعريب كى تواس ف شاعر سے كها الله تعالى كي قدم مرسے باس تجھ و بينے العلی المرور فامن کے بان مجدروس مزار درھم کا دعوی کروسیات کے کس تنہارے کیے اقرار کروں عرفی ندكروادينا ميرے رئت وارمحص فيدى حالت بي بني جوري كے راور فيس رقم دے ديں كے ) اس نے اس طرح کی شام ہونے سے پہلے بہلے انہوں نے دکس برار درهم دے دیئے اور ابوم تدکو فیدسے بھڑوالیا۔

معن بن زائدہ جن دنوں عراق برحاکم ہونے کی وجہ سے بھرہ میں تھے توان کے دروازے برایک شاعراً یا وہ صفرت معن سے پاس جانے سے بیدے ایک عوصہ ک وہاں مقیم رہائیں اسے کامیابی نہ ہوسکی ایک دن اکس نے صفرت معن کے خادم سے کہا جب امبر باغ میں داخل مو تو مجھے بتانا جب امبر باغ میں داخل ہوا توفادم نے اطلاع کردی شاعر نے ایک مکڑی برشو مکھ کراس یا فی میں طال دیا ہو باغ میں داخل مور با تھا اکس نے دیجھا تو لکھا تھا ۔ مردی شاعر نے ایک مکڑی برشو مکھ کراس یا فی میں طال دیا ہو باغ میں داخل مور با تھا اکس نے دیجھا تو لکھا تھا ۔ مردی شاعر نے دیکھا تو لکھا تھا ۔ مردی معن سے باس تیرے سوام براکونی سفارت بیان کر دے معن سے باس تیرے سوام براکونی سفارت بیان کر دیے معن سے باس تیرے سوام براکونی سفارت بیان کر دیے معن سے باس تیرے سوام براکونی سفارت بیان کر دیے معن سے باس تیرے سوام براکونی سفارت بیان کر دیے معن سے باس تیرے والے میں دو سے میں سے بی

حفزت معن نے لوچھا بہ س نے مکھا ہے ؛ چنا نچہ است خص کو بدیا گیا ور لوچھا کہ تم نے بشوکس طرح کہا ہے ؟

اس نے وہ شعر طبط اتوبا دشاہ نے اسے دس تھیدیاں دینے کا حکم دیا اس نے لیے لئے اور با دشاہ نے مکوئی اپنے بھونے سے نیجال کر بڑھا اور اس شاعر کو بدا کر ایک لا کو درھم دیئے اس نے بور دو مرا دن موجے ایک کہ کہ ہیں وہ والیس نہ ہے ہے وہ وہاں سے چاہ گیا جب تیرادن موجے مگا کہ کہ ہیں وہ والیس نہ ہے ہے وہ وہاں سے چاہ گیا جب تیرادن موانو با دشاہ نے چروہ شعر بھر پر اور ماری کو بدیا اسے دھو ٹراگیا لیکن وہ نہ ملاحضرت معن نے کہا مجھ پر اور مے کہ بیں اسے اس فدر دو کہ میرے گھر میں ایک درھم اور ایک و بنار بھی باقی خررہے۔

حضرت ابوالحسن ملائن فراقے ہی حضرت اما محسن ، حضرت اما محب اور حضرت عبراللہ بن بعفر رض الله عنہ مرج کے لیے

قر نوب کے لیے بی اپنے سامان سے بچو لیے گئے تو بھوک اور بیابی محبوس ہوئی اس دوران ایک بوڑھی مورت کے باس

سے گزرے جوابینے نیم ہی تھی فرایا کیا پینے کے لیے کچے ہے ؟ اس نے عرض کا بی ہاں ، وہ موار لیوں سے اترے تواس کے

پاس خیجے کے ایک کن رہے ہیں مون ایک بچھوٹی سی کمی نفی ۔ اس خاتون نے کہا اس کو دو دھرکواس کا دورھ لوئن فرائی۔

پنانچان بینوں تصارت نے اس طرح کیا بھواس عورت سے فرمایا کچھ کھانے کو ہے ؟ اس نے کہا اس کمری کے سوا

پری میں آپ ہی سے دنی ایک اسے ذرج کر کے اس کی کھال آنا دی بھواس نے ان کے لیے اسے تبار کرون تبنوں صارت

نے کھا با اور دھوپ می شدت کم ہونے تک مجھوٹے ہوئی عالم نہی کھواں آنا دی بھر تو فرایا ہم فرایا ہم فرایا ہو کہا ہم فرایا ہو کہا ہم فرایا ہم فرای ہم فرایا ہم

www.maktabah.org

ا بنے گرکے دروازسے میں بیٹے موسے ہیں آپ نے اس عورت کو پیچان یا لیکن وہ آپ کو بیچان نہ سکی آپ نے علام کو بھیج کرخاتون کو بلیا اور فرایا اے اسلاکی بندی المجھے بیچانتی ہو ؟ اس نے عون کہا ہیں۔ فرایا ہیں فال وال دن تمہاد سے پاس مہان تھا بوڑھی عورت نے کہا میرے ماں باب آپ بیز فر بان موں آپ وہی ہیں ؟ فرایا ہاں، چر وضوت ام محس رضی المرعنہ نے حکم دیا تو صدقہ کی کمرلوں ہیں سے ایک میزار کر بان خرید کراوران سے ہاتھ ایک میزار دینا راسے دیے اور لینے علی سے مہاں مصرت امام سین رضی اللہ عند ایک میزار کریاں اور ایک میزار دینا را ۔ وضارت امام سین رضی اللہ عند کے پاس جب بان وضی اللہ عند اس خدم دیا جو اس میں اللہ عند اللہ میں میں اللہ عند کے باس جب بان میں اللہ عند اللہ میں جعفر رضی اللہ عند نے اس ور میں اللہ عند کے اس میں اللہ عند کے اس میں اللہ عند کے اس میں اللہ ورضی اللہ عند کے لیے شکل اس کے میران دونوں کے لیے شکل سوکر بان اور دینا ر دینا دینا ر دینا دینا کردین

حفرت عبدالندین عامرین کریزمنبی اکیلے گر جائے تھے نکے نوفیبید تفیف سے ایک اولوکا آپ سے پیھے ہوگیا اوراک سے ساتھ ساتھ جلنے لگا مصرت عبدالنہ نے فرمایا اسے راسے نتہیں کوئی حاجت ہے واس نے کہا النہ تغاط آپ کوفلاح و درستگی عطا فرمائے مجھے کوئی کام نہیں ہیں نے آپ کو اکیلے جیٹنا دیجھا تو ہیں نے سوچیا آپ کی حفاظت کر در اور ہیں النہ تعالیٰ کی بنیاہ چا ہٹا مہوں کہ آپ کو کوئی کمروہ بات پہنچے۔

حضرت عبدالندنے اس کا ہاتھ مکٹرا اوراسے اپنے ساتھ گھرنے سکتے بھر ایک ہزار دینار منگواکر اس الم سکے کوفینے اور فرایا بہ خرچ کرو تہا رسے گھروالوں نے تہاری بہت اچھی ترتیب کی ہے۔

اكس نے اس قبروا سے كانام سے كر يوچھاكى تم نے اس كوئى چيز بيمي ہے ؟ اس نے كما بال ميں نے تواب كى

مائت میں اس کے اونے کے بدلے انبا اونطے دیاہے - اس نے کہا ہماس کا گھوٹرا ہے لے او-پھراس سوار نے کہا کہ وہ رصاحب قبر میرے والدین بی نے ان کوخواب میں دیجھا کہ وہ فرما تے ہی اگر تم میرے بیٹے ہو توریکھوٹرا فلاں آدمی کوڈے دو راورانہوں سنے تمارا نام لیا ہے)

وج سے اٹھ نہ سکا اور دولیا اس سنے میں ایک دیاتی کو دیجھا جمفلس اور ہمارتھا اس نے کہا ہم اور ہمارتھا اس نے کہا ہم اور ہمارتھا اس نے کہا ہم اور ہمارتھا اس نے ہماری مدوکرواس آ دی نے اپنے غلام سے کہا جو کھے ہمارے خرج سے ہما ہم وہ السے نظام نے اس آدمی کی گود ہیں جا رہزار درھم انڈیل دیے۔ وہ السے نگا تو کم زوری کی وج سے اٹھ نہ سکا اور دولی اس شخص نے بوجھا تم کیوں رو تنے ہو؟ شاید ہمارے عظیمہ کو تم نے کم سمجھا ہے اس نے کہا بہات بہن سے بلکہ بر بات یا دکر کے دور ہا ہموں کہ شاید زمین تیرے کوم کوھی کھا جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عامر نے حضرت خالد بن عقبہ بن ابی معیط سے ان کا بازار والا مکان نوسے ہزار در هموں بن خریا جب رات کا وقت ہو آنو انہوں نے حضرت خالد کے کھر والوں کا رونا سنا انہوں نے اپنے گر والوں سے بوجھا ان کوکیا ہوا ؛ انہوں نے بتایا کہ براپنے مکان سے لیے رور ہے ہی انہوں نے اپنے غلام سے فرایا ان کے پاس

جاركهوكم مال اورمكان دونون ان محم سومے -

بارون الرخید نے محضرت مالک بن انس رصی الاعدی خدمت بی با نیج سود بنار بھیجے محضرت لیث بن سود رحمداللہ کواکس بات کا علم ہوا توانہوں نے آپ کی خدمت بیں ایک ہزار دینار صبح دیئے - ہارون الرخید کو عضداً یا تواس نے اس نے کہا میں نے پانچ سود بنار دیئے اور آپ نے ایک ہزار دینار دیے دیئے حالانکہ آپ میری رعایا میں شامل ہیں انہوں نے فرایا اسے امیر الموشین ا مجھے ہروفرا یک ہزار دینا رکی آمری ہوتی ہے نوبی نے نئری محسوس کیا کہ ایک دن کی اُمدنی سے کم دوں۔

منفول ہے كر حضرت ليث بن سعدر زكاة كمي واجب بني موفى عالا نكه ان كى بيمبراً مدنى ايك مزار دينار تھى

ركوں كر وہ فرج كرد بت تھے اور صاحب نصاب ني ہوتے تھے )

منفول ہے کہ ایک بورت نے حضرت لیٹ بن سعدر حمداللہ سے کھٹنہد مانگا توانبوں نے ایک مشک شہر دیئے کا کھر دیا کہا گیا کہ اس کا کام اس سے کم سے ساتھ بھی جار سکا تھا آپ نے فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے اور سم پر جس قدر نعمت خلاوندی ہے ہم نے اس صاب سے دیا ہے۔

مون لیف بن سعدر حمراللہ روزانہ حب کے بین سوس اللہ مسکینوں کوصد قرنہ دہ دبنے اس وقت تک کلانہ کرتے۔ حضرت اعمش رحمراللہ فرماتے ہیں میری ایک بمری بماری ہوگئی تو حضرت خیٹر بن عبدالرحمٰن صبح وشام اس کی عیادت کے بیے آتے اور مجھ سے پوچھتے کیا وہ گھائی اچھی طرح کھاتی ہے اور نیچے اس کے دودھ کے بغیر کس طرح گزارہ کرتے ہوگے! ادر میں ایک غدے ہر بیٹھاکر تا تھا جب وہ جانے تو فواتے غدے سے نیچے ہو کچھ ہے کے لو ربعنی وہ اکس کے نیچے کچورتم رکھ دینار نیچے کئے ۔اور میں نے تفای کہ کاکٹن کچورتم رکھ دینے تھے ہی کہ بمری کی بیاری کے دوران مجھے میں سوسے زیادہ دینار نیچے گئے ۔اور میں فے تفای کہ کاکٹن بمری تندرست نم ہوتی ۔

عبدالملک بن مروان نے تفرت اساوین خارجہ رحمداللہ ہے کہا کہ مجھے آپ کی جینداچی عادات کی خبر پہنچی ہے مجھ ۔ سے بیان سمیجے ابنوں نے فرایا کہ میری ہجا ئے کسی دوسرے آدمی سے سنتے تو زبادہ بہتر بنونا عبدالملک نے کہا ہمیں آپ ر مرق میں کا سال میں محمد میں دوسرے اوس سالے کسی دوسرے اوس سالے تو ترابیدہ بہتر بنونا عبدالملک نے کہا ہمیں آپ

كوقتم دينا مون كراب مي مجهاسائي -

انہوں نے فرالی اسے امرالموسنین ایس نے اپنے ہنتین سے سامنے کھی بار ونہیں جبلیا کے اور حب بھی در گوں کے لیے کھانا کیایا اوران کو دعوت دی نویں نے اپنے اصان کی بجائے اپنے اور بان کا احسان سمجا اور حب کبھی کمٹی خص نے مجے سے سوال کیا نویں نے جو کھے اسے دیا اسے زیادہ خیال نہیں کیا ۔

ھزت سعیدبن فالد سیمان بن عبد الملک سے باس تشریف کے گئے اور تصریت سعید بہت سنی آدمی تھے جب ان کے پاس کھیز موزیا تو اسے ایک شحریر دسے دسینے کرمیب کچھ اسٹے گاتو تھے دسے دوں گاسیمان بن عبدالملک نے آپ کو

دیجهانواس شو کے سابھ مثال دی۔

اِنْيُ سَمِعْتُ مَعَ المَسَبَاحِ مُنَادِيًا يَامَن يس فصيح كونت ابك ملاديث والعصال المُعِينَ عَلَى الْمَعْتَ المُعْتَوَان كَلَ مو وَلَمَا الْمَعْتَ الْمُعْتَوَان كَلَ مو وَلَمَا الْمِعْتَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَقِينَ مَلَى الْمُعْتَقِينَ مِنْ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينِ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتَقِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِقِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي الْمُعْتِينِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْم

بھر لوچھا آب کو کوئی عاجت ہوتو بناہے انہوں نے فرایا بھے رقرض ہے سبعان نے پوچھا کننا قرض ہے ؟ فرمایا بنین ہزار در حمیں ۔ اس نے کہ آپ کوقرض کی رقم بھی مل جائے گی اورائس سے ساتھ آننا مال مزید بھی ملے گا۔

کہا گیا ہے کہ قدین بن سورین عبادہ بھار مہو کئے نوان کے دوست اجاب نے عبادت بن ناخر کر دی اکب سے عمل کیا گیا ہے کہ قدین بن سورکر دی اکب سے عمل کیا کہ چوبی انہوں نے اکب کا قرض دینا ہے اس لیے وہ شرح محسوس کرنے ہیں۔ انہوں نے فرباباللہ تعالی اس مال کو ذہیل ہ رسوا کرے اس نے دوستوں کو ملاقات سے روک دیا ہے چوا کی سنادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرسے کہ جس اُدی پر خفرت قبیل کا قرض مہودہ اس سے مری الذمر سے داوی کہتے ہیں شام سے وقت اس قدر فلاقائی سے کمان کی سیرھی گورل گئی۔ حزت ابوسحاق سے منقول ہے فرباتے ہیں ہیں نے کو فری سے داشعن میں فجر کی نماز بڑھی ہیں اپنے ایک قرص دار

کوتائ کررہا تھا جب میں غازسے فارغ ہواتو کسی نے کہ وں کا ایک جوٹرا اور جو نے میرے ساسنے رکھ دیتے میں نے
کہا میں نواکس مسجد والوں میں سے نہیں ہوں انہوں نے کہا تھزت اشعث بن قبس کندی گذرختہ شام کمہ کمرم سے آئے
ہیں اورانہوں نے حکم دیا ہے کہ وہشخص ہی اس مسجدیں نماز رہے اسے کہ طوں اور حوتوں کا ایک جوٹرا دیا جائے۔

یں نے شافئی مجا در کرسے سنا انہوں نے فرابا کر مصری ایک شخص تفاجی سے بارسے بی شہور تھا کہ دہ فغراد سے بے
کوئی چیز جمح کرنا ہے ایک شخص سے بال لاکا بہلا ہوا وہ کہتا ہے ہیں الس شخص سے باس کیا اور ہیں نے کہا کہ میر سے
باں بچہ بہلا ہوا ہے اور میرے باس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ میرے ماقع علی بڑا ایک حیافت سے باس کی لیکن کچھ نہ فلا اللہ تعالیٰ تحریر رحم فرمائے تازندگی میں ہہت کچھ دیتے تھے ہیں آج ایک
جاعت کے باس گیا اور انہیں اس نومولود کے بلے کچھ د بینے کو کہا ان بی سے مجھ کچھ نہ دیا۔

دوسرے دن وہ شخص میت سے گھوالوں سے باس گیا اور ان کونمام واقعر سنایا انہوں نے کہا بھی جا کہ جرانہوں نے وہ مگر کھود کا اور دینا رنکال کرنے آئے اور اس سے سلنے رکھ دیئے۔

اسی نے کہا بہتمالاہ ال ہے میرے خواب کا کیا اعتبارہے ؟ انہوں نے کہا ہال والامر نے سے بدی سی وت / تا ہے ہم زندہ ہوکری سی خاوت نزکریں جب انہوں نے اسے مجبور کیا تو وہ دینا راٹھا کر ہے والے سے کھر حلاگیا اور اس سے تمام وافعہ بیان کیا اس اوری نے ایک دینا رہے کراس کے دو کھی سے اور نصف دینا ہو فرض لیا تھا اس شخص کو دسے دیا اور وسرا نصف نوو اٹھا لیا اور کہا کہ مجھے بہم کا فی ہے باقی فقرا دیر تیف یم دیں۔ مصرت ابوسعید فرط نے ہی مجھے جہنے کا فی ہے باقی فقرا دیر تیف یم دیں۔ مصرت ابوسعید فرط نے ہیں مجھے جہنے بنی کا فی ہے باقی فقرا دیر تیف یم کردیں۔ مصرت ابوسعید فرط نے ہیں مجھے جہنے بنی کا فراد ہوں کا کہ میں سے کون زیادہ ہی ہے ؟

ایک روایت بین ہے کو صفرت امام شافعی رحمہ اللہ حبب مصری مرض الموت بین بندہ ہوئے تد فر بابا فلال ادی سے کہنا کہ وہ مجھے عنس دے جب کہ انتقال موا اور کہنے لگا ان سے کہنا کہ وہ مجھے عنس دے جب اپ کا انتقال موا اور کہنے لگا ان سے اخلاجا ان کا رحمبر لا وُحب رحمر لا اُلی انواس نے اس بی دیجھا کہ صفرت امام شاخعی رحمہ اللہ میربر مرزار درہم قرض ہیں اس نے وہ اپنے نام میر کرکے اواکر دیے اور فر مابا کہ میران کو فسل دنیا ہی تھا اور لان کی مرادھی ہی تھی دکہ ہیں قرض کی سال کھیل سے ان کو باک کر دول ۔)

مصرت ابوسعید واعظ حرکوشی فرائے ہی جب ہی مصری اکیا تو ہی نے اس شخص کا مکان تاش کی لوگوں نے میری را اس خصرت البنائی کی ہیں نے اس کی اولاد اور ابرتوں میں سے بعض کو بھا توان ہی تھیائی اور فضیلت کے آثار نظر آئے ہیں نے کہا اس شخص کی نئی کے اثرات اور رکبت ان می ظاہر موٹی ہے قرآن باک ہیں اسی بات کی طوف اشارہ ہے۔

وکے آن آبُوھ کہ اصابے گا۔ (۱) اور ان دو نوں ریجوں) کا باپ نیک آدی تھا۔
صفرت اہم شافعی رحمہ النہ فواتے ہیں ہی جہننہ صفرت حادین ابی سیمان سے بحث مرتا ہوں کیوں کران کی طرون سے مجھے ایک بات بہنی ہے وہی اس مجت کا باعث ہے وہ یہ کہ دوہ ایک دل اپنے دراز گوشس پر سوار تھے اہوں نے اسے محرکت دی تو اس کا تشمہ ٹو سے گیا وہ ایک درزی سے کی سے گزرے توارادہ کیا کہ انز کراکس تسے کو ٹھیک کروائی درزی نے قدم درے کہا کہ آپ نہ انزیں جنانچہ اس نے تو دری کھڑے ہوکہ تشمہ درست کردیا انہوں نے ایک تھیلی کیال جس ہی درست کردیا انہوں نے ایک تھیلی کالی جس ہی درست کردیا انہوں نے ایک تھیلی کالی جس ہی درست کردیا انہوں نے ایک تھیلی کالی جس ہی درس دینار تھے اور وہ درزی کے توالے کودی ادر معذرت کی کہ بیرقم کم ہے صفرت امام شافی رحمہ النہ نے بہ شعر راجے۔

ہ کے میرے دل کے اضوی اس مال پر جس کے ذریعے بین مروت والوں یں ہے کم مال والوں برسخا وت کرا ہوں جوشن میرے ایس اکر مانگنا ہے بین اس سے معذرت کرتا ہوکہ کسی صرورت مند کے لیے میرے ماس کچوشیں۔ بَالَهَ فَ قَدِّيُ عَلَىٰ مَالٍ آجُوْدُ بِ مِسَلَىٰ الْمُقَلِّيْنَ مِنْ آهُ لِي الْمُرْدِ آتِ إِنَّ الْعَيْدَارِي إلىٰ مَنْ حَبَاءَ بَسُأَ لَتِئْ مَا لَكِيْنَ عِنْ دِئْ لِلْمَنْ إِحْدَى الْمُعْنِيرَاتِ -

حفرت ربع بن سیمان فرمانے میں ایک شخص نے معفرت امام شافعی رحمامشر کی سواری ) کی رکاب پکٹری نواکب نے فرایالے ربع اسے چار درجم دسے دواور میری طرف سے معذرت بھی کردر-

> ۱۷) قرآن مجيد سورة كېف آيت ۱۸ ۷۷۷.maktabah.org

ر کفنا ہے دیکن میرے مال کی کمی وہاں کک ہینیخے نہیں دین میرا نفس مجھے بخل کرنے نہیں دیتا اور سنحاوت کے اس میں مالین مَبْلِفِهِنَّ مَالِيُ فَنَفُسِي لَوْنُطا وِعُنِيْ بِبُخُلٍ وَمَالِيُ لِهِ يُبَلِّغِنِي فِعَالِيُ-

ميمرے اس ال سن

محدین عبادمہی فراتے ہی میرے والدامون ربادشاہ کے باس کئے تواس نے انہیں ایک اکھ درحم دسیے جب وہ وہاں سے اٹھے اوقام درحم صدقہ کر دیئے مامون کواس بات کی خبردی گئی جب وہ دوبارہ اس کے باس کئے تر اس نے ان کواس بات پر حجود کا انہوں نے کہا اے امبرالمونین ! موجود چیز کوروکن معبود سے بارے بیں بدگانی کرنا ہے اس نے ان کوایک لاکھ درحم مزید دسے دیئے۔

ایک شخص نے صرت سیدیں عاص سے مجھ ما نگا تو انہوں نے ایک اوکو درجے درجے کاحکم دیا وہ شخص روبط اسیدین عاص نے دونے کا وجہ بچی نواکس نے کہا ہم اس بات پر دور با ہوں کرزین نیرسے جیے لوگوں کوجی کھا ہے گا اس نے لیے

مزيدايك لكودرهم دين كالمح ديا -

آبوتمام شاء محواشعارے ساتھ ابراسم بن شکارے ہاں حاضر ہوا ان اشعار می السے ان کی مدح کی تھی وہ بیار تھے ابنوں نے قصیدہ رکھ لیا اور دربان سے کہا کہ اس کے مناسب عطبہ درسے دو اور فرایا شاہد بن تھیک ہوجاؤں تو اس کا بجدا بورا بدلہ دوں کا وہ دو مینئے تھے اربازہ و در تھے ہے سے اکتا گیا تواس نے ابراہم بن شکار کو کھھا۔

ہا رسے مصر تصبد سے کو فہول کرنا اور جس عطبے کی ہم امید رکھتے ہیں اسے جھوٹرد بنا حرام سے جس طرح درصوں اور دیناروں کی بیع نقد ہی جائز ہے درین حرام ہے . إِنَّ عَرَامًا قُبُولُ مَهُ حِينًا وَنَزْكُ مِسَا تَرْتَجِيُ مِنَ الصَّفَلِهِ كَمَا الدَّرَا مِسمُ وَالدَّنَا نِنُرُ فِي الْبَيْعِ حَرَامً إِلَّا بِدَا الْبَيْعِ

حب به دوشعرابراسم كوينيج نوانهوں نے اپنے دربان سے پوچھا شخص دروازے برکناع صد كھرا دہا سے اكس نے

تبایار دومینے، فرمایا سے نیس ہزار در مع دے دواورمرے پاس دوات لاؤمیانچراس شاعر کی طرف مکھا۔ مور ایس نیس کا دومینے میں ایس کا ایس کا دورمرے پاس دوات لاؤمیانچراس شاعر کی طرف مکھا۔

نم نے جلدی کی نوم سے جو ہوسکا ہم نے کیا اگر تم ہیں کی مہدت دبیتے تواس قدر تھوڑانہ ہوتا یہ تھوڑا کے لواور یوں مجھور نم نے کہا ہم کے کہ مہدنے والدر سم یہ مجھوں کے کہ مہدنے

آعُجَالُتُنَا فَاتَّاكَ عَاجِلُ بَرِّيَا قُلَا وَلَـوُوا امْهَ كُتْنَاكُهُ نُقَلِّلُ فَعُكِدًا لُقَلِيْلُ وَكُنَّ كَانَّكَ كُهُ تَفْلُ وَنَعُولُ نَحْنَكُا لَأَنْسَالُهُ لِفَعْلَ اللَّهِ الْفَالِدُ وَلَقْعُل -

בשייט צו-

مصرت سعدی بنت عوف رضی الله عنها فراتی ہی ہی صفرت طلح رضی الله عنہ کے باس صاصر ہوئی نوان کی طبیعیت کو لوجھ ل دیکھ کر لیہ چھا اُپ کوکیا ہوا ؟ انہوں نے فرما یا میرے باس مال جمع ہوگی ہے جس کی وصیسے بین عمکین ہوں ہیں نے پوچھا اُپ کوکیا عم ے اپنی قوم کوبد کرنف مردیں جنانچر انہول ا بینے غلام کو بھیج کراپنی قوم کوبدیا اور وہ مال ان بی تقت مردیا بی نے فادم سے پوھیا کرکتنا مال تھا ؟ اس مف کھا جارلاکھ۔

ا بک اعرابی حضرت طلحه رصی الله عنه کی فدمت میں حاصر ہوا اور اپنی قرابت کے ذریعے قرب حاصل کیا <mark>ا در کھیے ہانگا آپ</mark> . نے ذمایا مجھ سے فرابت کے نام پر آج تک کسی نے سوال بنیں کیا سری ایک زبین ہے حصرت عنان رضی النوٹ مجھے اس سے تبن لاکھ درھم دیتے ہی اگر نو جاہے نواس بقیفبر کرنے اور اگر جا ہے تو ہی اسے حضرت عثمان غنی رضی المعروب بر فروخت كردون اور وه رقم تمهي دس دون اس نے كها مجھے رقم دسے ديں چنا نجراك نے وہ زبين محفرت عثمان رمنى السّرعة يربيع دى اوراكس تنخص كونقديسي وس ديم

كماكيا بي كرايك ون حضرت على المرتضى رضى الشرعة روطيت لوجها كيا أب كيون روت من ؟ أب ف فرايا سات دن سے میرے پاس کوئی مہمان بنیں آ بالمجھ ورسے کہ کسی اللہ تعالی نے مجھے دلیل تونس کردیا۔

ا یک شخص اینے دوست کے دروازے مرکبا اور دروازہ کھٹکھٹا یا اس نے بوجھا کیسے آنا ہوا ؟ اس نے کہا مجھ برجار سودرهم فرض بي الس من جار سودرهم تول كراس ك والے كرد يشے اور رونا بوا واپس آيا سوى ف كما اگر تحصان درهموں كا ونیاشان تفاتون دیتے اس نے كا من تواكس ليے رور باسوں كر مجھاس كا حال اكس سے بتائے بعیر معلوم نر موسكاحتى كروه ميرا دروازه كفكمات برمحبور موا-

جولوگ ان صفات کے مالک بی الشرتعالی ان بررحم فرائے اوران سب كرنخش دے -

بنخل کی ندمیت : ارت دفيادندي إ

وَمَنُ يُتُونَى شُكَّمَ نَفْسِهِ فَأُولِيكَ هُ مُمْ المُعَلِيعُونَ لا)

اورارت د فلاوندی ہے ،

وَلَهُ بَيْحُسَبَنَّ الَّهُ يُنَ يَبْتَحَكُّون بِعسَا اتًا هُمُ مُداللَّهُ مِنْ فَصَٰلِهِ هُوَخَبُرًا لَهُ مُ

اورحن لوگوں کونفس کے لا لیج سے بچایا گیا وی لوگ كاميانى باف والعيب -

اوروہ لوگ جوالٹر تعالی کے عطاکردہ ففنل زمال) بیں بخل سے کام لیتے ہی وہ سرگزیہ خیال نہ کریں کر ہے وا ن

(١) قرآن مجيد سورة التغابن آيت ١١

بَلُ هُوَسَّتُرِّلَهُ مُ شَيْطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ -

(1)

اورار شارفداوندی سے: ٱكَّذِينَ يَيْجَكُونَ وَيَامُرُونَ وَالسَّاسَ بِالْبُيْخُلِ وَيَكُمُّونَ مَا انَّاهُ مُدَاللَّهُ مِنْ فضله- (۱) بنى أكرم صلى الشرعليدوك لم نے فرايا . إِيَّاكُهُ وَالشَّحَّ فَانَّهُ أَهُلكَ مَنْ كَاتَ تَبُدُكُ مُ حَمَلِهُ مُ عَلَى أَنْ سَعَنَكُوا رِمَاءً هُنُورًا شُنَحَلُواُ مَحَارِمَهُ مُدَارِمَهُ مُداسٍ سركاردوعالم صلى الترعليروس لم ف فرايا إَيَّاكُهُ وَا لَسْحُ فَالَّهُ دَعَامَنُ كَا رَ فَيُلِكُ مُونَسَفَكُوا رُمِاءَهُمُ فَأَسْتَعَلَّوُ مَعَارِمَهُ مُ وَدَعَاهُ مُ فَقَ طَعُوْل آرُّحًا مَهُمُّ (م) نبي اكرم صلى الشرعليدوك لم في ارشاد فرالي و

کابخل کرنا) ان سے بی بہرسے بلدیدان کے بلے براہے نقرب فیامت سے دن امہیں اس چیز کا طوق بہنا یا جائے گائس میں وہ بخل کرتے ہیں۔

وہ لوگ جوخود جی بخل کرتے ہیں اور دوگوں کو بھی بخل کا حکم دینے ہی اوراد شرتعالی نے انہیں جوفضل عطا کیا ہے۔ اسے چھپاتے ہیں۔

ہ کچ ربخل سے بچواسی تے تم سے پیچ ہوگوں کو ہاک کیا ان کو ایک دوسرے کا فون بہانے اور حرام حبزوں کو صلال کرتے پرا بھا را -

ا بنے آب کو لا پچ رسخل) سے بچاؤ اسی نے پہلے دوگوں کو ایک دوسرے کا خون مہانے کی دعوت دی تو انہوں نے ایک دوسرے کا خون مہایا حرام کو صلال مجھا اوررشترداری کا تعلق توڑا ۔

بخیل، مکار، خیانت کرنے والداور بداخدان حبت بن بنیں جائی گئے۔

> (۱) قرآن مجید، سورهٔ آک پران آیت ۱۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ النسا دائیت ۳۰ (۳) سندام احمد بن صنبل صلایا ص ۱۹۱ مرویات ابن عرو (۳) سندام احمد بن صنبل صلدیا ص ۱۳ مرویات الوبرره (۵) مسندام احمد بن صنبل صلدا قدل ص به مرویات الوبور (۵) مسندام احمد بن صنبل صلدا قدل ص به مرویات الوبوک

لَوَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ بَغِيلٌ وَلَا نَعَبُ وَلَا

فَا يُنْ وَلِدَسَيِّى الْمُلَكَةِ - (٥)

اكد روايت بن سے اوركوئي " جار و منكبر اورابك روايت بن سے بہت زيادہ احدان خانے والاهي جنت یں دافل بنی ہوں گے دا)

> رسول اكرم صلى الشرعديدوك لمن فرمايا. تُلَكَثُ مُهُلِكَاتُ شَخُّ مُطَاعٌ وَهَــوَى مُنْبَعُ وَاعِمُ الْمُ كُرِينَ فَسُوهِ - مُنْبَعُ وَاعِمُ الْمُ الْمُ كُرِينَ فَسُوهِ - مُنْبَعُ وَاعِمُ الله

ىنى كرىم صلى الشرعبر وكسسلم في ارشا دفر مايا ، إِنَّ اللَّهُ يَبْغُضُ شَكَ ثُمَّةً ٱلشَّيْحَ السَّلَانِي وَالْبَخِيثُ الْمَنَّانَ وَلِلْعِيمَ الْمُخْتَالَ.

نى اكرم صلى السُّعليه وكلم في ارشا دفرايا -مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَحِيْلِ كُمَثَلَ رَجُكِبْنِ عَلَيْهِمَا مجتبتان مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لُذُنْ ثَدْ بِهِمَا إِلَى نَرَافِيهُهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا بُنُفِقُ شَيْبُكً إِلَّاسَبَغَتُ أَوْوَفَرَنُ عَلَى حِلْدِهِ عَنَى نَخْفِي بَنَا نَهُ وَلَمَّا الْبَيْخِيلُ فَلَا يُرِيثُهُ إِن يُنْفِسِنَ شَيْئًا إِلاَّ فَلَصَّتُ وَلَيْزِمَتُ كُلُّ حَكَقَيْرٍ مُكَانِهَا مَنَّى آخَدُتُ بِثَرَافِيهِ فَهُوَ تُوسِعُهَا رسول اكرم على الشرعليه والمص في فرالي:

تین بانی ماکت بس دالنے والی بید اور کی ) کی اطاعت خواہش کی بیروی اور اُدی کا خود بندی ين مته بوطأ-

الشرتعالى نني فسم ك لوكول سے تغض ركفنا ب ران كوناب ندكرنا كب بورهازاني، احسان جنانے والا بخبل اورفقر تكركرنے والا-

مال خرج كرمنے والے اور خبل ك شال اس طرح سے جیے دوادی بول اوران براوے کے دویجے ہوں تو جھانی سے اکر کرون تک ہوں خرچ کرنے والاجس تدرخرج كراب اسى فدروه بمبرهيلتا جدمأا باور اس كى كراب وصلى بونى مانى بى دىكى بخيل توكھ بھى خرچ كرنا بنين جابت اكس كرتے كى كو بال سكوتى على عاتى بي حنی کہ دواس کا کل داتی ہی دہ سے جیلانا جا سام مان چيداني

THE REAL PROPERTY OF

(١) مندلام احدين منبل علوياص اسهم موبات الوبرره (١) شعب الاعابن جلد اول ص ايم مديث ٥٧٥

رس، مع الزول صليم ص إساك ب البيوع

(١١) صح معلم القل من مرسم كناب الزكاة

مومن بی دو باتیب جع منی موتیب ایک بخل اور دوسر ی بداخلاقی -

یا املہ امیں بخل سے نبری بناہ چاہا ہوں، بزدلی سے نبری بناہ جاہا ہوں، بزدلی سے نبری بناہ کا طالب ہول - جانے سے نبری بناہ کا طالب ہول -

ظمسے بچو ہے شک ظلم روز فیاست کی ا مھیر لوپ یں سے ایک ہے۔ ا مرا ہے آپ کو فحش کلای سے سجا و سے شک الدفعالی فحش کلام کرنے والے اور شکلف فحش کلائ کرنے والے کوب دہنیں فرما یا اور اپنے آپ کو بخل سے بجا ڈیم سے بہلے لوگ بخل کی وصر سے بلاک ہوئے اس بخل نے ان کو چھوٹ بولا اس نے انہوں نے چھوٹ بولا اس سے ال سے ظلم کروایا توانہوں نے ظلم کیا اس نے ان کو ریشتہ واری سے نعلق نے فتم کرنے کا محم دیا توانہوں نے رہشتہ واروں سے نعلقات توظیم ۔

خَصْلَتَانِ لِإِنَّجْتُمُعَانِ فِي مُوْمِنِ ٱلبُّضَلُ وسُوعِ الْخُلْقِ - ١١) نى الرم صلى الله عليه وكلم لوب دعاكيا كرنے تھے. ٱللَّهُ مَا إِنَّهُ الْمُؤْذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ فَاعُودُ بِلَّ مِنَ الْجُنْبِي وَأَعُودُ مِكَ أَنْ أُرَدًّا لِإِلْ آثِفَلِ الْعُمْدِ (١) رسول اكرم صلى الشعلية والم في فرايا . إَبَّاكُهُ وَالنَّلْلُهُ فَإِنَّ النَّلْكَةِ مِنْ ظَلْمَاتِ بَعُمِلِلْقِبَامَةِ -وَاتِّيَاكُ مُ وَالْفُهُ ثَنَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِرِبُ الْفَاحِشَ وَلِدُ الْمُتَفَحِّشَ وَإِنَّا كُمُعُ وَإِنشَعْ فَالِثْمَا اَهُلَكَ مَنْ فَبُلَكُ مُ الشَّحُ آمَرُهُ مِهِ بِالْكِنْبِ فَكَذَبُوُا وآمتره أيطلع فظكم واكامرهم بِالْقَطِيْعَةِ تَقَطَعُوا -

(4)

نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا د فرایا ، شَدَّی کا فی النَّر صحیلِ مَنْتُر کھالِے کہ کہ بُنِ کا لئے رہ ) مت زبادہ بخل اور سخت بزدلی انسانی برائی ہے -رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے ہیں ایک شخص شنہ پر برکیا نواس پر ایک خافون رونے کیس اس نے

> ر» جامع التريذى ص ٩٠ م كتاب البروالصلة (٢) صبح بخارى جلد اص ٢٨ م كتاب الدعوات (٣) المستدرك للحاكم جلداقيل ص ١١ كتاب الاببان (٣) مستدل ما حدين صنبل جلد ٢ ص ٢٠٠٧ مرومات الومروو

کہا ہے اوشہدا ۔۔۔۔رسول اکرم صلی انٹرعلیہ در سامنے ارشا دفرہا! تہمین کیا معلوم کر وہ تہمید ہے ہوکتا ہے اس نے بے مقصد گفتا کی کی ہو یا ایسی تیز کے ساتھ مجل کیا ہے جس دکے دینے ،سے اس کو کوئی نقضان ہنیں ہوتا " (ا)

تھزت جبرین مطعم رضی الٹرعنہ فر ما تھے ہی ہم رسول اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم سے ہمراہ جارہے تھے اورا ہے کے ساتھ کچھ لوگ شخصے ہوئے ہیں ہم رسول اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم کے ہوئے ہوئے ہیں ہم رساتھ کے ہوئے ہوئے ہیں ہے کہ درخت کی طون مجود کر دبا اورا کس سے ساتھ اکہ ہی جا در مبارک لٹک گئی نبی اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم طہر کئے۔ اور فرایا۔

"میری جا در مجھے دواس ذات کی قدم س کے قبضہ فارت میں میری جان ہے اگر مبرے باس ان کانوں کے برابر جانور مع نے دواس ذات کی تقدم میں کے قبضہ فارت میں میں جھوٹا اور مزدل نہائے ہے (ا)

حفرت عرفارون رضى الشرعة فرمات بيرسول اكرم صلى الشرعليه و المستحجه مال تقبيم فرايابي سن عرض كيا كم ال كم علاوه دوسر الدك نباده خى دار خص نبي اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرايا.

ان لوگوں کومیرے بارسے میں دوبانوں کا اختیار ہے یا توفیش کلائی سے ذریعے کچھ مانگ ہیں یا مجھے بنیل قراد دیں لیکن میں بخیل نہیں ہوں رس ) دامذا ہیں ان کی مری مجلی باتوں پرصبر کرتا سول)

صرت الدسعيد فدرى رضى الترعد فرما تفي بن دو آدمى رسول كريم صلى الشرعليه وسلم كى فدوت بين صاحر بوئ ا در آپ سے الک اورٹ كى تيمت مانگف تگے آپ نے ان كو دو در بنار عطا فرمائے عب وہ آپ سے باس سے چلے گئے تو حصرت عرفاروق رضى الشرعتہ سے ان كى ما قات موكئى انہول نے دسول اكرم صلى الشرعليه وسلم كے حسن سلوكى تعرف كى اورث كرم اداكيا.

صرت عرفاروق رض الله عنه، نبی کرم صلی الله علیه در سلم کی خدمت می عاضر بوسے اور ان دونوں کی بات آپ کو با کی آپ نے فرابا میں نے فلاں کودکس اور سو کے در میان دیئے لیکن اس نے ایسی بات نہیں کہی تم ہیں سے
مین لوگ مجھ سے مانگنے ہیں اور مجبودہ منہ مانگی مراد بعل کے بیچے دبا کر جلے جانتے ہی صالانکہ وہ دوزرخ کی آگ ہے .
صرت عرفاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی آپ ان کو دوزرخ کی آگ کیوں دیتے ہی آپ نے فرایا وہ مجھ سے مانگے

رس صحح مسلم جلدا لص مهام كأب الركواة

<sup>(</sup>١) النزغيب والترسب طيرياص ام كآب الاوب

<sup>(</sup>٢) مع بخارى طداول ص ٢١م كذاب الجباد

بعیرنہ پی رہتے اورائٹر تعالی نے مجھے بخل سے دورر کھا ہے (۱)
صفرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرائے ہی بنی اگرم صلی اللہ علیہ دسم نے فرا باسی وت اللہ تعالی کے جُودو سیاسے ہے مہم منا وت کروٹا کر ایک مردی صورت دی اوراکس کے مرد طوی ورخت کی جو میں معنبوط کردیا اوراکس کی بعق ساتوں مرکوطوی درخت کی جو میں معنبوط کردیا اوراکس کی بعق ساتوں کو دینا کی طوت ایک طوت ایک طوت ایک دیا تو جا دی اکس کہی ہنے سے ایک جا سے ایک میں میں مائی کے اورائٹر تعالی اسے جنت ہیں داخل کرا ہے سنوا بینک سی ورخت کی مورث کی اسے میں اس کا مرز قور ہر) کے درخت کی جو میں مستحم کردیا اس کی معنی شاخوں کو دین کی طوت شکایا تو جو تخص اکس اس کا سرز قوم کو قور ہر) کے درخت کی جو میں مستحم کردیا اس کی معنی شاخوں کو دین کی طوت شکایا تو جو تخص الس کی کئی ہنے کو کریا ہے اور نا شکری ہے اور نا شکری کے دال

سخاوت ایک ایسا درخت ہے ہوجنت میں اگائے پس جنت بی سنی ہی داخل ہو گا اور بنخل ایک ایسا درخت ہے جرجنم میں اگاہے بس بنجیں جہنم میں جائے گا۔ رسول رئيم مل المرعد و المست فرمايا: السَّخَاءُ شَجَرَةً تَدُبُثُ فِي الْجَنَّةِ فَلَا يَلِمُ الْجَنَّةَ وَلِدَّسَخِيًّ وَالْبُحُلُ شَجَرَةً تَدُبُثُ فِي النَّارِفَ لَا يَكِمُ النَّارَ الِّهِ بَغِيدُ لُ - (٣)

(4) -82 6 Uist

> (۱) الدرالمنتور عبداول ص ۲۰۱۰ تحت آئیت للفقراد المهاجری (۲) کمنز العال حبلده ص ۲۹۳ حدیث ۱۹۲۱۶ (۳) العزوس بما تورا نظاب حبد ۲ ص ۱۳ سریث ۳۴ ه ۳۵ (۲) المتدرک للی کم حبد ۳ ص ۱۶۲ کتاب معزفة الصحابة (۲۷) المتدرک للی کم حبد ۳ ص ۱۶۲ کتاب معزفة الصحابة (۲۷) المستدرک للی کم حبد ۳ ص ۱۶۲ کتاب معزفة الصحابة

حفزت على المرتضى رمنى المدعن فرمات بي بني اكرم صلى الشرعليه وسلم ف فرمايا -بي تك الله تعالى السخف كوناب ندكرنا م جوزندى رِكَ اللَّهُ يَبُغَضُ الْبَخِيلَ فِي حَيَاتِهِ ٱلسِّكَى عِنْدَمُوْتِهِ - (١) مِن بخيل مواورم تف وقت سني موجا كـ حفرت الدمريره رصى الله عنه سے مروى سے رسول اكر صلى الله عليه و الم في وايا اَتَسَخَّى الْتَجْهُولُ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَابِدِ عالى سنى الشرتعالى كوعباً دت كرار سخيل سے زياده الْبَخِينُلِ-اوراب نے بریمی فرمایا۔ اَشَّحْ وَالْوِبُهَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي تَكْبِ کسی بندسے ول میں بخل اورامان جع نہیں ہو عَبْدِ (۳) نبى اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرايا. دو عادتیں کسی مومن میں جمع بہنیں ہوگئیں ربعنی انجن اور بداخلاقی۔ خَصْلَتَ اللهِ لَوَيَخْتَمِعَ اللهِ فِي مُوْمِنِ ٱلْبُحْدُ لُ وَسُوعُ ٱلْخُلُقِ - (م) رسول أكرم صلى الشرعلبروسلم في ارشاد فرمايا: المعمومن کے بیے مناسب نس کروہ بخیل اور برول لَوْ بَيْنَكِي لِمُوْمِنِ اَنُ كَيْكُوْنُ كِنِيدُكُو وَلَدُ جَبَانًا \_ (۵) اورآب نے فرمایا۔ اوراپ سے کوئی کہا ہے کہ ظام کے مقابلے میں نخیل کا عذر زیادہ مقبول ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بنل سے بڑھوکر تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ظام کے مقابلے میں نخیل کا عذر زیادہ مقبول ہوگا لیکن البخی اور نخیل رہیلے مرحلے ہیں) جنت میں کونسا فلم ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت عقلت اور عبال کا تم کھائی ہے کہ کوئی کا بچی اور نخیل رہیلے مرحلے ہیں) جنت میں

(١) الفروكس بما تؤرا لخفاب جلداول ص ١٩٨ صربث ١٢٢

(٢) كمنزالعال علدا ص ١٩٢ صديث ١٦٢١

(٣) السنن الكبرى للبيرة علدوص را١٦ كأب السبر

(٧) جامع الزندى ص٠٤٠ ، الواب البروالصلة

داخل نس بوگاره)

(١) الترغيب والترسب طدس ٢٨ كتب الروالصلير

ا بكروايت بن ب كررسول اكرم صلى الشرعليدوس خانم كعبه كاطوات كررب تھ كدا بك شخص خانه كعبر م يدول سے جیٹاسواکہ رہا تھااکس کھری حرمت مے صدیقے مبرے گن ہمش دے نبی اکرم صلی الدعلیہ در کم نے فرایا مجھیباؤ تناطاكاته مع واس فعون كياده بت براكاه مع من آب كوت بنيل كذاك في تنهي يا موكا حقبال كناه زياده بط سے يازمينيں ۽ اس نے عرض كيا بارسول الله! ميراك ه زياده بطراسے آب تے فرما يا غمارا كناه زياده بط ہے ایا و اس نے عن کی بارسول اللہ! مراک ہ زیادہ طراسے آپ نے فرا باتھا راگ ہ زیادہ برا سے یاسمند ؟ اس نے وفن کیا یارسول اللہ امراکا ہ زیادہ طابع، آپ نے بوقھا تراکناہ زیادہ طاہے یا آسان اکس نے وفن کیا بإسول الله إمراكناه نماره براسي - آب مع فرا بيراكناه نهاده براسي بالله نفاتى واس فعوض كيا الله نغالى بهت برا اورسبت بلندم إب مفوايا حيال الكاه بياك ه بيان كرواس فعض كيايا رسول الشرس ايك ما حب نرون اور الدارادي ہوں اور انگنے وال اکر مجسس سوال کرنا ہے تو مجھے بیں محسوس سونا ہے کہ آگ کا کوئی شعارمیرے سانے ہے تی اکرم

مجوسے دورسوجا مجھے اپنی اگ سے نب نا اس ذات کی قیم س نے مجھے ہدایت اور کوامت سے ساتھ جھیا ہے اگرتم عجراسود اور متفام ارا صبح کے درمیان کوسے موربس لاکھ سال نماز برطوم پر رووض کہ تمہاری آ تکھوں سے اسو جاری ہوجائی اوران سے درخنوں کوسبراب کیا جائے عرقم مرجاؤ اوراسی بخل کی حالت میں تنہیں موت اجائے تواللہ تعالى تمين حبتم من اوندها كرك في السي معلومين كريفل كفرب اور كافر جبنم من حاف كالكوان نعمت مراد ہے حقیقی کومراد بنی کانم بنی جانے/اللہ تعالی نے ارشاد فرایاہے۔

وَمَنْ يَدِيْخُ لُ فَإِنْمَا يَدِيْخَ لُ عَنْ نَفَسُهِ (١) اور جِنْخُصِ مَل كُرْنَا ہے اس كانفضان اسے بى بنجاہے ادرارتنادخداوندی سید:

ا ورح دلگ اسپنے فس کی ل ہے سے سجائے کئے وہی لوگ فلاح بانے والے بی -

وَمَنْ يُوْنَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولِيكَ هُ مُعَ الْمُفْلِحُونَ۔ (١)

صرت عبداللذي عباكس رضى اللرعنها فرائے بى جب الله تفالى نے جنت عدن كو بيلافرايا نواس سے فرايا زمين اختياركراس نے اپنے كپ كومزتن كبا بھر فرايا ، بني نهروں كوظ مركراس نے سلسبيل كا فرراوزت نبيم كے چنے ظاہر كئے تو

(١) قرآن مجيد، سورة محدايت ٨٧ را ترآن مجد، سورة التعابن آيت ١١ www.makta

ان سے بنتوں میں شراب ، شہداور دودھ کی نہرس جاری ہوگئیں جرفرایا اپنا تخت ، چھر کھ ف ، کرسی ، زبور ، لباس اور گورعین ظامرً الس ف ظامرً كالله تفالى ف است ويجي توفرايا كيركمو، الس في عوض كي الس تعفى كے ليے فوشخرى ہے ہو مجدين دافل موكا الله تعالى ف فرا المجعداني عزت كي تسم ب بن كسى بخيل كونبر الدريس عمراؤن كا-مفرت عربن عبد العزيز دحمد الشركى بمشبره حفرت ام النبيين درهمها الشرسف فرايا بخيل مرافسوس مع الربخل فميس مونى نومي است منهنين اورا كربخل استه مونا نومي الس مريه حليق -حصرت طلحري عبيداللرصى الله تعالى عنه ولت بي منم ابن مالوس سيساغفد وهيزيات بي بوجفيل على يان بي لين بم مركزت بي - ريني بم خرج كرك مبركرت بي) مفرت محرب منکدرر عمرالله فرانے بن به بات مشہور تھی کراللہ تعالی جب کسی قوم کوبرائی بن بتد کرنا جا ہتا ہے تو ان مى سےرے دوكوں كوان كا حاكم بناديا ہے اوران كارزق ان بى سے بنى دوكوں سے باتھ مى ركاديا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلَ بَيْنَكُمُ لِللهِ اللهِ الرابي فضيات كو يحول بنجاوا صرت عبداللدين عروره فالشرعنه فرمان من الله الله المن السعندباده براج كبون كران والأنجع ال جزئن بخل کا ہے جودوسرے اس موق ہے حق کہ اے لیا ہے اور حرکھ اس کے پاس ہے اس بی جی بخل كرنام جب كالخيل مون اس چيزي بخل رنا ج جواس ك فيفي برونى ب حزت شعی رحماللہ فراتے ہی مجھ معلوم نیں بخل اور جھوٹ میں سے کونیاعل جہنم کی زیادہ گہرائی میں لے بہائی ہے مرزشروان سے پاس دو عکیم کئے ایک مہنوستانی تھا اور دو سرا روی -اس نے مہندوستانی میں اور دو سرا روی -اس نے مہندوستانی علیم ردانا ) سے کا مجھے کہو، اس نے کہا بہترین ارمی وہ ہے جو سفاوت کے ساتھ ملافات کر سے اور عضے کی عالمت ہیں باوتوار رہے ، گفت کی میں تھے ہواؤ ہوا ور رقعت کی عالمت ہیں تھی تواضع کرنے والا ہو۔ نیزتما مرشتہ داروں برشففت کرنے مُودی عکیم طوا ہوا تواس نے کہا بخیل ادی کا دشمن اس سے مال کا دارت ہوتا ہے جوادی مُشکر کم اداکرا ہے۔

> را) قراَن مجید ـ سورة بقوآیت ۲۲۰۰ www.maktabah.org

ده کامیابی نہیں پاکت جوٹے لوگ قابلِ مذمت ہیں اور چنل خور حالت فقر میں مرتبے ہی اور ہوا کری رحم نہیں کر تا اس پر برحم شخص مسلط سوا ہے۔ حزت صفاك في الشرفعالي كارشاد كراي . بے شک سم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے۔ الاَجْعَلْنَا فِي اعْنَا نِهِ مُ اعْلُدًا - الله ئ نفسيرس فراايك السست بني مرادس. الله تعالى في ال الوكول سے التھوں كوا بنے واستة بس خرج كرنے سے دوك و يا بس ان كو مرابت كى راه نس لتى . مفرت كعب رحمداللرفر التي مي مرصبح دوفرشق مقر موست مي حواون كارت مي -ياالشرا ال روسف والے كے ال كو حارى منابع كردے اور خرچ كرنے والے كواج وارى عطافرا-حضرت اصمى وحمدالله فرما تني من من سن الك اعرابي سے سنا اس في الك شخص كا تعارف كراتے موسے كماكم وه میری نگاه میں چوٹا ہے کیوں کر اس کی نگاہ میں دنیا بہت بڑی ہے گویا وہ مانگنے والے کو موت کا فرشتہ سمجھا ہے جب وواس کے اس آناہے۔ وہ اس سے بال الوصنیفہ رحمہ اللہ فراتے ہی میرے نزدیک کسی تحبیل کوعادل کہنا جمعے بہیں کیو کہ بخل کی وجہسے وجم سے وہ اپنے خی سے زیادہ لیتا ہے اسے ڈرسو تا ہے کہ اس کو نقصان نہینچے ۔۔۔۔ اہذا جوشخص اس قسم کا ہواس کے یاس امانت محفوظ بنیں موسکتی۔ صرت على المرتفى رصى الشرعة فرما نفي من الشرى فنم! كريم آدمى مجى اپناكا بل حق نهني لينا ارشاد خلاوندى ہے۔ عَرَّتَ بَعْضَةَ وَاعْرُضَ عَنْ تَعِفْدٍ - رنى اكرم ملى الشرعليه وسلم نے اپنی نوم كو) كچھ تبايا اور (٢) بعض سے اعراض كيا رنه نبايا) جا حظ بصری نے کہا کہ لذتوں میں سے مرت تیں چیزی باتی رہ گئی میں بنجیل لوگوں کی مزمت، مجھنا ہوا گوشت کھ نا اورخارش تعجلنا ـ

اور ما سباب معدد بشرین حارث رحمالله فرمات مینی نیست کرنا ، غیبت شار مین مونی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص سے فرمایا۔
ایک شخص سے فرمایا۔

انگ کے اِذا کہ تیجید کے۔

انگ کے اِذا کہ تیجید کے۔

رد) فرآن مجیر سورهٔ بلین آیت ۸ (۲) فرآن مجید، سورهٔ تنحریم آبیت سا (۲) فرآن مجید، سورهٔ تنحریم آبیت سا نبی اکرم صلی اللہ بلیدوں اسے پاس ایک مورت کی تعریف کی صحابہ کرام نے مون کیا کہ وہ بہت روزے رکھنے والی اورمات کو تیام کرنے ہوائی ہوں کے دائی سے ایس نے قرایا " توالس میں کوئی بھلائی نہیں ہے " (ل) حضرت بشریحہ اللہ فرائے ہیں بخیل کو دیجھنے سے دل بخت ہوجا آ ہے اور بخیل ہوگؤں سے ماقات مومنوں کے دلوں کو ریانیان کرتی ہے۔

تعفرت بی بن معاذر حمدالند فران می مین مین است بارسیس دل می میت بی مونی سے حب کر بنجیل او کو ل سے نفرت اور علاوت بی مونی سے -اکر کے روہ نیک مہوں ،

مصرت ابن معتنز فرمانے ہی جونشخص مال میں زیادہ بخل کرناہے وہ اپنی عزت کی زیادہ سخاوت کرنا ہے ربعنی اپنی عزت کی رواہ بنس کڑا)

حفرت کی بن زکر با رعلیہ السلام) کی مشیطان سے اس کی اصل صورت ہیں ماقات ہوئی تو آب نے ذما اسے شیطان اسمجھے تنا تجھے سب سے زیادہ کسی سے محت ہے اور لوگوں ہیں سے کون اُدی تجھے زیادہ تا ایستہ ہے افریقان سے تواب دیا کہ مجھے تخیل مومن سے زیادہ محب ہے اور فاسق سنی مجھے سب سے زیادہ برا لگاہے کیوں بنجیل کا بخل مجھے کا فی ہے جب کہ فاسق سنی سے بارسے ہیں مجھے فررہے کم الٹر تعالی اس کی سخاوت کو قبول کو سے بہر منبطان نے دائیں جانے موسے کہ الگرآب حضرت بحلی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہر بات نہ بنایا ۔

## بخیل لوگوں کے واقعات:

کہے بی کربسرہ بن ایک بخیل مال واکر خص تھا اس کے ایک پڑوسی نے اس کی دعوت کی اور اس کے سلسنے ہانڈی بی بھٹا ہوا گوشت رکھا اس نے اس میں سے سبت زبادہ کھا لیا اور دھر بانی بنے ملا جانچہ اس کا بیٹ بھُول کی اور وہ سخت تعلیما اور دور سخت نے کہا در اس نے کہا کوئی میں جو کھیے کھا ایسے عمدہ مجھنے ہوئے گوشت کو کیسے نے کر دول موت قبول کر لوگا ایسا بنین کروں گا ۔

کہا گیاہے کہ ایک اعرائی کسن شخص کو نلاش کرر ہا تھا اور اکس کے سامنے انجیبر رکھا ہواتھا اکس نے انجیبر کو عادر سے چھپا دیا اعرائی بیٹھ گیا اس ادمی نے اس داعرائی) سے کہا کہ قرآن باک سے کچھ بڑھ سکتے ہو؟ اکس نے کہا ہاں بڑھ لیتا موں چنانجہ اس نے بڑھا۔

رد كتب الزهدوالفائق مى ١٥٠ صديث ٢٥٠

وَالنَّرْبِيَّةُ وَعُلُورِسِيْنَ بِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّبِيِّةِ الرَّبِيِّةِ الرَّفِون اور طور سِيناری قیم ۔ اس شخص نے پوچھا تین کہاں ہے رکبول کہ بہ " والنین والزنیون " ہے ) اکس کہا وہ تمہاری حادرکے نیچے ہے دانجیر نوٹین کھتے ہیں)

ایک ا دفی نے کسی دوست کی دعوت کی کیان اسے کچھی نہ کھلایا عفر کک روسے رکھا یہاں اک کرجب جو ک سخت موگئی اور جنونی کیفنت مونے ملکی تو کھروا ہے نے ستار رکھانے بجانے کا اُلم) لیا اور کہا تہیں کون سی اُواز پہندہے اس

في كما كوشت بين كا وازب در الم

منقول ہے کہ محدین کی بن خالدین بر کم بہت زیادہ بخیل تھا اس کے کسی رشتنہ دارہے ہواس کو اچھ طرح ما بنا تھا پوٹھا گیا کہ اس کے دستر خوان کا کچھ حال ببان کرو، اس نے کہا وہ انگر تھے اور شہادت کی انگی سے درمیان والی جگہ ہے بعن " نگ ہے اور گویا اس سے بیا ہے خشنی شر سے وانوں کو کھرچ کر بنا ہے گئے ہوں بوچھا گیا اس سے باس کون آنا ہے ؟ اس نے جواب دیا کراگا کا تبین و فرشنے ) اس نے کہا اس سے ساتھ کوئی بھی کھا اپنیں ہوگا ؟ اکس نے جواب دیا کیوں نہیں مکھاں کھاتی ہیں ۔

اس نے کہانم اس کے خاص آدی ہواگر تہالاسترننگا موجائے اور کیڑے عد جائیں نوھیکی ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی اس نے کہا اللہ کی قدم میرے ہاس توسوئی جی شہیں حب سے ساتھ میں اس کی ملائی کروں۔

اورا گرمجرین کیلی بعدادسے نوبر منقام کک النے بڑے ) گھر کا مالک ہواور وہ سوٹیوں سے جرا ہوا ہوا ور وہر حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ ما انسلام تشریف لائیں اور ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی موں اور وہ اکس سے ایک سوئی مانگیس کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیم کی سلائی کریں جر سجھیے سے حصیط گئی تھی تو وہ سُوئی میں دسے گا۔

بہ تنخص ضلبفہ مہری سے باس جانے نگاتواس سے گھروالوں ہیں سے ایک عورت نے کہا اگر خلیفہ نے تھے انعام دیا تواس ہی سے میراصد کمہا ہو گا ؟ اس نے کہا اگر تھے ایک لاکھ ملے تو تھے ایک درسم دُوں گاچنا نچے اسے ساتھ مزار درھم مطاتواس نے اسے جاروانق دیئے را یک وافق درھم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے اس طرح چاروانق درھم کا سراحصہ ہوا۔) ایک مرتبراس نے ایک درھم کا گوشت خرملا ادھراس سے دوست نے اسے دعوت دی تواس نے گوشت فصاب کو والیس کردیا اور ایک دانق کا نفصان اٹھا یا اور کھنے نگا مجھے فضول خرچی پ ندینیں ہے۔

## . ایناراورانس کی فضیلت :

سخادت اور بخل دونوں سے کئی درجات ہیں سخاوت کا سب سے اعلی درجرا بنا رہے جس کا مطلب ہے ہے کہ اپنی حاجت سے با وجود، رک سخاوت کرنا اور سخاوت کا مطلب ہی ہے کہ آدمی کوجن چیز کی خود خرورت ہو وہ کسی متاج یا غیر متاج کودسے دسے رحاجت سمے با وجو دخرج کرنا ہہت بڑی بات ہے۔

توص طرح سخاوت کی انتہا دیہ ہے کہ آدی حاجت کے باوجودوسروں بیسخاوت کرے توسخل کی انتہا ہے ہے کہ صورت کے باوجودانسان اپنے اورخ رچے نہ کرے۔ کتنے ہی بخیل ایسے ہیں کہ وہ الل روک کرر کھتے ہی بھار ہوتے ہیں تو دوائی ہیں لیتے ۔ اورکوئی خواہش پیدا ہوئی ہے توحرت اس بیے اسے پورا نہیں کرنے کہ بیسے خرچ کرنے بی بخل سے کام بیتے ہیں اگروقت میں مل جائے تو ضرور کھا تے ہی تو پہنخص حاجت کے باوجود اپنے نفس سے ساتھ بخل کرتا ہے تو دیکھنے دونوں میں کتنا فرق ہے۔ رکھتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔

سَخاوت بَیں اُنْیار سے بڑھ کرکوئی در صبنی ہے اللّٰہ تغالی نے صحابہ کوام کی تعرفین کرتے ہوئے ارشاد فرایا۔ وکیو ٹیروڈ ت علیٰ اَنفُسِی مِد وَکُوکانَ بِھِے مُد اوروہ اوروسوں کو) اینے نفسوں پر ترجیح دیتے ہی خصاصتہ ہے۔ (۱)

۱۱) قرآن مجده مسرية مشركت المسلم المسلم

جوشفن کسی میزکی خواسش رکفنا بهوهراس خواسش کو رد كرے ( دوسروں كو) إینے او برترج دے تواس كى بخشش ہوجاتی ہے.

اورنی اکرم صلی الترطب وسلم نے ارتباد فرایا: ایما امری اشتنانی شهوی فرد شهوی فَا نُرْعَالِ نَفْتُ مِ غُفِلَ لَهُ.

ام الموسنين حضرت، عامُنندر صني الشرعنها فرمانى من كرنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم نسفين دن منواز سير بوكر كها نا نهي كها با حنى اب دنيا سے تف رون مے سے - روز اور اگر سم جائے توسير بور کھائے مين سم دومروں کو اپنے اور برجع دیتے تھے۔ بنی اکرم صلی الله علیه وسیلم سے باں ایب مہمان آبا نوآب نے گھر من کھے نہایا جنا نجبر ایب انصاری استے ادر مہمان كوابنے ساتھ كے كئے - بھراس كے سامنے كھا اركھا اور سوي كوج اغ بجھا نے كا حكم دبا خود كھانے كى طرف ا تھ بطرها تے كوباكدكارب بب عاله نكركا نفين تصديهان بكرمهان في كالكابا جب صبح مونى تونى اكرم صل الشرعلية والم نے ان سے فرا الت کوئم نے مہان سے جوسلوک کیا وہ اللہ تعالی کوبہت بسندا با اور ہے ایت نازل مونی رسا) وَيُونِونُونَ عَلَى أَنْفُسِ فِي وَكُوكُ كَانَ بِهِمْ الرَّوه النَّهُ نَفُون مِردوم ول كورزيج دينة إلى الرَّج

توسخاوت استرنعالى ك صفات بي سے ابك صفت ہے اور انبار اسخادت كاسب سے اعلى درج ہے اوربرسول ارم صلى المدعليه وسيم ك أواب زندك من سے سے تن كوالله نفالى نے اسے عظیم كالفب عطا فر مايا ارتباد فعادندى ہے۔ وَانِكَ لَعَلَى خَلْنِ عَظِيمِ - (٥) اورب شك أب بن بيت اخذان كالكسب

حفرت سهل بن عبداللذات وعمرالله فرانے من مفرت موسی علیرالسام نے عرض کیا اسے مبرے رب الجھے مفرت محدمصطفی صلی التعلیه وسلم اورآب ک امت سے بعض درجات دکھا دے الترنفالی نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السام! آب اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں آب کو ان کی منازل میں سے ایک علیل وعظیم متزل دکھانا ہوں جس کے باعث میں نے ان كو آب بيراورايني تمام خاوى برفضيلت دى ب حصرت ميل فرانيدي حضرت موسى عليرالسلام كے بيے عالم ملكوت

(١١ كنزالعال جلده اص ١٨> عرب ١١٢ ٢١

(٢) سنن ابن اصرص ١٨١٥ الواب الاطعنة

رس معی بخاری ملدی ص ۲۷ کناب التفسیر

(١٧) قرآن مجير، سورة الحترأية ٩

(٥) فرآن مجيد سورة انفاراً بن م

کاپردہ اٹھایاگی انہوں نے وہاں آپ کا ابک مرتبہ دیجھا توقریب تھا کہ اس کے انوارا ورقرب خداوندی کی وجہ سے آپ کی م عان نکل عباسٹے انہوں نے عرض کیا اسے میرے رب اتو نے ان کو رسرکا ر دوعالم صلی الشرعلیہ دیسلم کو) یہ مرتبہ کس وجہ سے دیا ہے ؟ انڈتعالی نے فرمایا ایک ایسے وصعت کی وجہ سے جو ان سے ساتھ خاص ہے اور وہ انٹار ہے اسے موسیٰ! جو نحص بھی ایٹار کے عمل کے ساتھ میرے پاس آئے ہے جواس نے زندگی میں بھی کیا ہو تو مجھے اس کے محاسبے سے میدا آتی

ہے اور ہیں اسے اپنی جنت ہیں گھکانہ دبتا ہوں وہ جہاں ہی جائے۔

کہا گیا ہے کو حذت عبداللہ بن جعفر صفی اللہ عند اپنی کسی زمین کو دیجھنے تکلے راستے ہیں ایک باغ ہیں اترے تو اکہنے

دیکھا وہاں ایک فلام کام کررہا ہے جب اس سے باس اس کا کھانا آیا تواسی وقت ایک کنا ہی باغ ہیں دافل ہو گیا اور وہ

فلا کے قریب جیا گیا فلم نے ایک روٹی اس سے سامنے ڈال دی اس نے اسے کھایا چر دو سری اور چھر تنسبوی روٹی ہی

ڈال دی اکس نے دونوں روٹیاں کھالیں حضرت عبداللہ رصی اللہ عند و کبھر رہے تھے آپ نے وزیا اس نے کہا

میں کتنا کھانا ملت ہے؟ اکس نے عرض کیا وہی ہوآپ نے دیجھا پوچھا تم نے اس سے کوزرجے کیوں دی ؟ اکس نے کہا

اس ملائے ہیں کتے ہیں ہوتے ہیکیں دورسے آبا ہے اور بھوکا تھا تو مجھے ہیا بات اچھی نہ لگی کو بس سیر ہوکر کھا دُن اور پی

حفرت عبدالله بن جعفر رض الله عنه نے سوچا میں اسے سخاوت پر طامت کرر یا موں لیکن بر غلام مجھ سے زیادہ سخی
ہے جینا نجہ اکب نے باغ ، غلام اور باقی سامان خرمد ہی اور غلام کو اُزاد کرسے وہ سب کجھا سے دے رہا۔
صفرت عمرفارون رض اور عنہ فرماتے ہم بنی اکرم صلی الله علیہ دسے کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو مکری کا سرطور
سخد ما انہوں نے سوچا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ حاجت مندسے چنا نچہ وہ سواکس کی طرف بھیج دیا اسی طرح وہ سب اسکے
دوسر سے و بھیجنے رہے تی کرمات گھروں سے مہوکروہ بہلے صحابی کی طوف والیس آگیا۔

صرت علی انتظی رضی المترعند، رسول اکرم صلی الترعکید و سیسترسارک براگرام فرا بوسے توالتر تعالی نے صرت جبری اور حضرت بسکائی علیما السام کی طون وی جبی کہ بی نے مردوسرے کی خردوسرے کی عردوسرے کی عردوسرے کی عردوسرے کی عردوسرے کی عردوسرے کی خردی اور دو نوں بی سے کون اپنی ندگی بر دوسرے کی زندگی کو زجیج دے گا؟ توان دونوں نے اپنی اپنی نزدگی کو زجیج دی اور پندکی اوٹر تعالی المتر تعالی میں المتر تعالی میں المتر تعالی میں میں المتر تعالی المتر تعالی المتر تعالی میں المتر تعالی میں المتر تعالی میں المتر تعالی میں المتر تعالی المتر تعالی میں المتر تعالی تعالی تعالی میں المتر تعالی تعالی المتر تعالی تعالی تعالی المتر تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی المتر تعالی تعا

ہوسکتا ہے؛ اللہ تعالی فرت نوں کے سامنے آب پر فنز کا اظہار فر آنا ہے۔ اس پراللہ تعالی نے ہے آیت نازل فرائی۔ را) ویمین النّاسِ مَنْ تَیْنَدُرِیْ فَفَسْتَ الْبِیْنِ عَلَیْ اللّٰہِ تعالیٰ مَرَضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَرُوفَیْ مِا لَعِبَادِ ۔ کی رضاعاصل کرنے کے بیے بیچے ہی اور اللہ تعالیٰ لینی منات اللهِ وَاللّٰهُ مَرُوفی مِا لَعِبَادِ ۔ کی رضاعاصل کرنے کے بیے بیچے ہی اور اللہ تعالیٰ لینی

صفرت الوالحسن انطاکی رعم الله سے منقول ہے کہ رئے رعلاقی سے متعمل ایک بستی بی نتیں ہے کچھ زا کہ لاگ ، مع ہوئے ان بوگوں کے باس روٹیاں کم تصین جوسب کو پوری نہیں ہوئے تھیں جانچے انہوں نے روٹیوں کے ٹاکو کے لیے جواغ بجھا دیا اور کھانا کھانے کے لیے بیجھ کے توجب کا سب کھانا موجود تھا گو ہان ہیں ہے ہرائک نے دوسرے ساتھی کو ترجع دیتے ہوئے خود کھانا نہیں کھایا۔

منقول ہے کر حضرت شعبہ رحمہ اللہ کے پاس ایک سائی ایا اور ان کے پاس کی در تھا انہوں نے گھری جہت سے
ایک مکڑی کالی اور اسے در سے کر معذرت کرلی حضرت مذیف ملاوی رحمہ اللہ فرا نے ہیں بیرموک کی لڑائی کے موقع بہی اسینے
جیا نادھ ائی کو تائی کر رہا تھا اور میرے باس کچھ پائی تھا میں نے سوچا اگر کسس میں کچھ جان باتی موگی تو میں اسے باد کو گا۔
اور اس کا جہرہ بھی دمووں گا میں نے انہیں زندہ بایا تو میں نے بوچھا آپ کو یا تی باد کو یا انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں با کہ
است میں دبھا کہ ایک شخص فر مادی کر رہاتھا میرے جیا زاد کھائی نے اشارہ کیا کہ میں بیائی اس کے باس نے عافی بسب
میں گئی تو دیجھا دہ جب میں وہاں پہنچا تو اس کو انتقال ہو جا تھا حضرت بشیام کی طرف لوٹا تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے جمر
میں اپنے چھاڑا دموائی کی طوف آیا تو دیکھا کہ ان کی روح بھی پرواز کر میکی تھی ۔ اللہ تعالی ان نفوس قد سیم پر رحت فرمات ہیں ایس میں دہتھاں فرمات در میں میں دیا میں آئی کو البتہ میں انتقال فرما ہو سے دی اور ادھا کر پار سے کئے ۔ آپ مرض الموت میں میں نشاق کے ایک میں انتقال فرمایا۔

ہی نے اپنی قدیمی آئی کراسے درسے دی اور ادھا کر پیل سے کئے ۔ آپ مرض الموت میں میں نشاق کے کہ ایک شخص نے اگر سوال کیا ۔

ہی نے اپنی قدیمی آئی کراسے درسے دی اور ادھا کر پیل اسے کر اس میں انتقال فرمایا۔

ہی نے اپنی قدیمی آئی کراسے درسے دی اور ادھا کر پیل الے کر اس میں انتقال فرمایا۔

ہی نے اپنی قدیمی آئی کراسے درسے دی اور ادھا کر پیل الے کر اس میں انتقال فرمایا۔

بعن صوفیا کا بیان ہے فراتے ہم ہم طرسوس میں تھے نوم میں سے ایک جاعث شفق ہوکر جہاد کے لئے نکی شہر سے ایک کتا بھی ہمارے پیچھے بچھے آنے نگاجب ہم شہر کے دروانے سے باہر نکلے نو وہاں ایک مردہ جانور پڑا تھا ہم ایک بلند مقام پرجاکر جیڑے گئے جب کتے نے مردار کو دیجھا تو وہ شہری طرف جداگیا کچھ دیر سے بعد واپس کیا تو اس سے ساتھ تقریباً

<sup>(</sup>١) تفسيرالدرالمنتورزيراتيت ندكوره

الا) قرآن مجيد اسورة البقره آنيت ٢٠٠ بالاسلام البقرة البق

بیس سے تھے وہ اس موار سے پاس آبا اور ابک طوف موکر پڑھ گیا تی سے موار رہے بیٹ پڑسے وہ کھاتے رہے اور مرکما بیٹھ کران کو دیجھا رہا جب وہ کھا چکے اور بڑیاں باتی رہ گئیں اور باقی سے واپس چلے سٹے تو اس سے نے اٹھ کران پڑیوں سے گوشت نوجہا شروع کردیا اور بھروایس چلہ گیا ۔۔۔ ہم نے فقر اور زہر سے مبیان بس ایٹار سے سنعلق روایات اور اولیا باکرام سے حالات ذکر سکے ہی دوبارہ ذکر کرنے کی ضورت ہیں اسٹر تعالی ہی توفیق دینے والا ہے اس پر تو کل ہے جو کھے وہ پیند فرطتے۔

## سفاوت اور شخل كى تعرفي اور تقيقت ؛

شاید تم که کورشری شوا به سے ربات معلی مهری که بخل، بهکت بین دالنے والمے امور بی سے ہے دیمان بحل کی تعرف کی اسے بیل کیا ہے اور کس عمل سے آدی بجب بن جانا ہے وہرا دمی اپنے آپ کوسٹی سمجنے میں اورا کی شخص کوئی کام کرنا ہے تواس سلے بیں توگوں کے خیالات مختلف مہونے میں بجدلوگ کہتے ہے کام بخل ہے حب بربعین توگ کہتے ہے کام کرنا ہے تواس سلے بیں توگوں کے خیالات مختلف مہونے میں مال کی جت بہوتی ہے اسی حب بربعین توگ کہتے ہیں بہنے کی نہیں ہے اور رہ جی حقیقت ہے کہ ) ہمرشخص کے دل میں مال کی جت بہوتی ہے اسی بعد وہ مال کی حقاق میں بہرگا اور حب مطلق روک کر رکھتا ہے اگرال کوروک رکھنے کی وج سے وہ بجبل قرار آبا ہے تو کوئی بی شخص بخل سے خال اور بخل تو ال روک کے کو میں شخص بخل سے خال اور بخل تو ال روک کے کو میں کہتے میں توکس بخل سے جاک اور حب مطلق روک بایا جائے تواس سے بخل اور میں کی وج سے آدمی صفات سخاوت کا شخص بخل ہے جن توکس بخل سے جاک اور سے باک ورت کی تولی ہے جس کی وج سے آدمی صفات سخاوت کا شخص بخل ہے جن کی وج سے آدمی صفات سخاوت کا تولی ہے جن کی دور سے آدمی صفات سخاوت کا شخص بخل ہے جن کو اسے باک میں ہم کہتے ہیں۔

م بعن لوگوں نے کہا کہ بخل واجب کوروکن ہے لہذا آدمی پر جو کچے واجب ہے اگراسے اوا کردسے تو وہ بخیل نہیں ہونا سے ایک میں تو ایک میں ہوتا ہے۔ بہتر کھے کہ قیت کے ہوتا ہے جو کھے کم قیت کے

ماقة دائين كرديات تواسے بالاتفاق بخيل كي جا آ ہے۔

www.makiaban.org

جواس کے تمام مال کو گھرمے یا بہت بڑا مال دینا پڑسے تواس کو بخل نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح سخاوت کے بارے بیں بھی بحث کی گئے سیے کسی نے کہا کہ احسان جنگ بغیر دنیا، اور ریا کا ری سے

بعن کہتے ہی مانگے کے بینرونیا اوراسے بھی تھوڑا خیال کرناسخادت ہے ،کسی نے کہاسخادت ہے می سائل کو دیم کم نوش مواور جن قدر ممکن مهواس قدر دے اور خوشی خوشی دے بیجی کیا گیا ہے کہ بہتم محکر دینا کہ مال تو الله تعالیٰ کا بادرسنده مجى اسى كاسب لبناره الله قالى كا مال اكس كے بنرے كودے ريا ہے اور وہ فقر و فاقد سے بعن ميں در آاركسى نے كاكر كمجوال دينا اور كھوروك ركفاك خاوت سے اور زبادہ دنياجب كفورا بجاركفائحود ہے۔

اورجشخص فوذ کلیف اٹھا کردوسروں کو ترجع دے وہ اٹٹا رکرنے والے ہے اور جشخص کھے بھی خرج نہ کرے وہ

بنام اقال حُرِداور بخل کی خفیفت کووا صح بنیں کرتے بلک تنہیں بوں کہاجا ہے کہ مال حکمت اور مقصورے لیے بیدا كياكيا ہے بعنی مخلون كى حاجات كو بوراكيا جائے اور ايسامكن سے كوس برخرج كرنے كے بيے اسے بيدا كيا كيا اس كے بے اسے روکا عائے اوراسے وہاں فرچ کیا جائے جہاں فرچ کرنا اچھا ہے۔ بھر سر مدل کے ساعة فرچ کیا جائے بعنی جہاں اس کی مفاظن واجب ہے وہاں اسے مفوظ رکھا جائے اورجہاں خرچ کرنا جا ہے وہاں خرچ کیا جائے تو جاں فرچ کرنے کی حزورت ہے و بارسے روک دینا بخل ہے اور جہاں روکنا جاہیے وہاں فرچ کرنا نفول فرجی ہے ان دونوں کے درمیان عدال کاراسنہ ہے اور وہ محدو ہے اسی درمیان والے راسنے کا نام سخاوت اور تجود ہے كبول كرسركار دوعالم صلى الشرعليدو للم كوتوسفاوت سى كاحكم ديا كيام اوراب س فراياكيا-

وَلِدُ تَجْعَلْ بَدَ كَ مَغُلُوكَ تُرالَى عُنْقِكَ اورابِنَ بِظُولِ بِي كُرون كَ ساخ بندها نركو اورمنى اسے كىل طور بركھول دورىنى مال كے خرج كرنے مِن سُلُ عِينَ مُواور صرورت سے زائد کھی نہ مو)

اوروہ لوگ جب خرچ كرتے بن تونه خرورت سے زائد خرے کرتے ہی ورنہی اس می کی کرتے ہی کار درسیان والی راہ اختیار کرتے ہی۔

اورارت دفراوندی سے: وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقُواكُمُ بَيْدُوفُوا وَكَ كَيْ مُوْدًا وَكَانَ بَكِينَ ذَالِكَ ثَوَامًا-

را) فرآن مجبه سورة امراد آیث ۲۹

وَلَوْتَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسُطِ-

رم) قرآن مجيد ، سورة الفرقان آيت ٢٢

نوجود رسخاوت، فعنول خرجی اور تنجیسی کے درمیان میں ہے۔ نہ تو ہاتھ کو باکل کھلار کھا جا اور نہ ہی بند کیا جا آیا ہے بینی خرجی کرنے اور روکنے میں حروری مفلا کو اختیار کرنا ہے اور یہ بات صرف اعضا ہے کا فی نہیں بلکہ اس میں ول کا راضی مونا بھی خروری ہے اور وہ اختلات نزکرے اور اگر آوی و ہاں خرجی کرسے جہاں خرجی کرنا واجب ہے بیکن اس کا ول نہ ماننا ہو البنتہ یہ اس خرجی بیرصبر کرنا ہے توریخ خص سفاوت میں تعلیمت کرنے والا ہے رحقیقیا تشنی نہیں ہے) بلکہ مال

خروری مو اسے ۔

نوسنی وہ مصحبہ نوشرلعین کے واجب ہے روک ہے اور مرقت وعادات کی صورت میں واجب فرج سے بازرہتا ہے اگروہ ان بی سے کسی ایک جگرفری کرنے سے بھی بازرہت کا تو دہ بنجیل ہوگا۔

کیکن خوشخص شری واجبات برخرج نہیں کر اوہ زبارہ بخیل ہے جینے کوئی شخص کوۃ اُدا نہ کرے اور اپنے اہل وعبال کو نفات کو نفقہ نہ دے یا در میں کہ اسے گراں گرتی ہوا ساا کری طبی طور پر بنجیل ہونا ہے اور وہ سکا سے ساتھ تاقت کے ساتھ تاقت کے ساتھ تاقت کے ساتھ تاقت کرتا ہے یا وہ اُدی جوابیت اللہ ہے یا وہ اُدی جوابیت اللہ ایس سے ناب ندیوں مال دیے کا الردہ کرنا ہے اور اس کا دل منہیں جا ہا کہ اچھا مال دے

یا درمیانے قسم کا مال خرج کرے بہ تمام صورتیں بنی کہلائی میں۔ جہان کک مروت سے طور ریخرچ کرنے کا تعلق ہے تواکس کامطلب برہے کہ معمولی معمولی چیزوں سے خرج کرنے

یں تنگی مذکرے اوراک قام سے مصارت تکاش کرے کیوں کر اُن جگہوں پرخہ چ نہ کرنا بری بات سے اور یہ برائی حالات اور شخصیات سے اختادت سے مختلف ہونی ہے جس آد فی سے بالس مال زیادہ ہوالس کا خرچ بین ننگی اختیار کرنا فقیر سے ننگی اختیار کرنے سے زیادہ مراہے اسی طرح اپنے گھر والوں ، قربی برٹ نہ داروں اور غلاموں برخ رچ کرنے بی کمنج سی ختیار

كرنا اجنبي لوگوں برخرج كرفي بن ننگى اختيار كر في سے زيادہ برا ہے بر دسى سے ننگى برننا دور والوں سے ننگى اختيار كرنے سے زيادہ براہے بردسى سے ننگى ترينا دور دالوں سے ننگى كا سكوك كرفے سے زيادہ قبيح سے معاملات بين ننگى كى مراہ

اخیار کرنے کی نبست مہمان نوازی میں منجسی زیا دہ فری سے قواس نگی کے اختادت کی مختف صورتیں ہیں۔

(۱) جس خرج بن نگی کی راہ اختبار کی حائے ، شلاصیافت اور معاملات کاخرج ۔ (۲) جس چیز سے ذریعے نگی اینائی جائے شلا گیڑا اور کھانا ،کیوں کر کھانے پینے کی اث بام میں نگی ، دو سری چیزوں بی "نگی سے زیادہ قبیع ہے اسی طرح کفن کا کیڑا خربی نے باقربانی کا جا فورخ مدینے یا صدفر کے بیے روٹی خربد نے بین ننگی ، دو سری چیزوں

www.maktabah.org

(م) کس سے نگی برنی جائے ، مثنا وہ دوست ہے یا جائی قربی برخت وارہے یا بیوی بیے یا اجنبی دغیرہ۔

(۲) ہو ننگی کر رہا ہے شلا وہ بجہ ہے یا عورت یا بوڑھا، نوجان ، عالم جائی ، مال دار یا فقیر۔

(توان صورتوں بین نئی کا حکم مختلف ہوجائے گا کہیں تنگی کرنا زیا وہ براہوگا اورکہیں اکس بی برائی کم ہوگی )

تو بخیل وہ اکرمی ہے جواکس متعام برخرچ کرنے سے بازر ہے بہاں خرچ کرنا شرعی اغتبار سے صوری ہے یا عورت مروت سے جوالے سے مناسب ہے اکس کی مقال معین نہیں ہوگئی اور شابیہ بحل کی بہتولیت ہوکہ کسی عرض ہے مال کو مروت سے جوالے سے مناسب ہے اس کی مقال معین نہیں ہوگئی کے دین کی حفاظت ، مال کی حفاظت سے اہم ہے تو رکواہ اور ایل وعیال کا نققہ روکنے والانجیل ہے اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی حفاظت سے زیادہ ا ہمیت کرکھتی ہے۔

نوجوئ خص معمول چنرول می ان لوگوں کے ساخت ننگی اختیار کرسے جن کے ساتھ ابسا سلوک مناسب بہن ہے تو وہ مال کی محبت ہی مرورت کو تولی اے اور تیا بخیل ہے۔

چراک اور در صبابی رہنا ہے وہ بر کہ ایک شخص واجب بھی اداکڑنا ہے اور مروت کی بھی حفاظت کراہے

ایکن اس سے پاس بہت زیادہ مال جمع ہے وہ صدفات اور تخاجوں پرخرچ نہیں کرنا تواس صورت ہیں حفظ مال

می غرض بھی پائی جاتی ہے کہ مصائب کے وقت کام آئے اور تواب کی غرض بھی موجود ہے رکہ خرچ کرے گاتو تواب

پائے گا) اور اخرت ہیں در صبہ بلند ہوگاتو اس صورت ہیں عقل مند توگوں کے نزد کی مال روک بخل ہے اگرچہ موام ان ان کے نزد کی بخل ہنیں ہے کیو کروام کی نگاہ دینوی فوائد مرب ہوتی ہے بہذاوہ مصائب سے وقت سے لیے جمع رکھنے

کوا ہم سمجھتے ہیں اگر صب بعن اوقات عوام سے نزد کی جمی ایسے توگوں پر بینولی علامت ظاہر ہوجاتی ہے۔

مثل اگر اس سے بڑویں ہیں کوئی شخص میں جہوا در ہے اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ ہیں نے زکوۃ اداکردی ہے۔

مثل اگر اس سے بڑویں ہی کوئی شخص میں جہوا در ہے اس کو مال نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ ہیں نے زکوۃ اداکردی ہے۔

ہو تجو پر واجب تھی اس کے علاوہ تھے پر کچھ جی لازم نہیں ہے۔ اس بات کی خوابی مالی مقدار کے تختلف ہونے سے براتی ہے اسی طرح مختاج کی حاجت شدید سے توریخ ابی جی زیادہ ہو تی ہے اگر تھا جے شخص دیندار میوا ورستی تھی میں تواس اعتبار سے بھی اس نخل میں خرابی ندیادہ ہوگ توجیشنے حس شرعیت کی طرن سے واجب کی اوائیگی کرے اور اسی طرح مروت کے موالے سے بھی ذمرواری کولوراکر تے موٹے خرج کرسے تو وہ تحل سے

بیر تورد وسفاوت کی صفت سے اسی وقت موسوف مہرنا ہے جب اس رواجب) مقدار سے زبادہ خرج کرے اسی صورت بین فضیت حاصل مونی ہے اور در جان کا حصول مجبی اسی صورت بین مکن ہے ۔ اورا گرفتری ذمہ داری بھی نہ مواور عا ذیا بھی اسس خرچ کی صرورت نہ مہوتو اس صورت بیں خرچ کرنے والا بہت بڑاسی ہے

www.maktabah.org

یعیٰ جن فدراکس کے نبی بی ہواسی اعتبار سے سفاوت کی صفت سے موصوف ہوگا اور ان درجات کا شفار میں ہوگ بعن لوگ دوسر سے بعض سے زیا دہ سمنی ہوتنے ہیں۔

فلاصربہ ہے کو جس قدر عادت سے موالے سے صواری ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا مجود وسیاوت ہے لیکن تشریط ہے کہ دل کی خوتی سے موکئی فلم عن خدرت کی امید ، سنگر مہ باتعرف کی لائج نزرے \_\_ کیوں کر حج شخص شکریہ باتعرف کی طرح کرتا ہے وہ سبودا گرہے سنی مہیں ہے کیونکہ وہ مال سے ذریعے تعرف خریا ہے اور تعرفیت لذیذ ہونی ہے اور بہی مقصود ہوتا ہے جب کم می موض کے بینر ال خرچ کرے حقیقت ہی ہے اس اعتبار مقصود ہوتا ہے جب کم موض کے بینر ال خرج کرے حقیقت ہی ہے اس اعتبار سے بی تو کو سے اور کرج کرے حقیقت ہی ہے اس اعتبار سے بی موتا ہے اور کردی براس لفظ رقم در کا اطلاق مجازاً ہوتا ہے۔

سین حب اسی بنون مرت اخرت کا ثواب یا تجدور سخاوت کی فضیت کا صول مونیز وہ اپنے نفس کو بخلی خیا تت

سے پاک کرنا جا ہتا ہو تواسے جواد کہا جا تا ہے۔ اور اگر اسس بات کا خوت ہو کہ کوئی اسسی گردا ہی کرتا ہے یا لوگ ملامت کری گئی کرنا جا ہتا ہو تھوں سے کسی نفعی کی توقع ہو جے اللہ وسے راہے توان تمام صور توں ہیں اسے مجدا ور خاوت مین ہے کہونکہ وہ ان

ر ذکورہ بالا) امور کی وجرسے مال خرج کر سے برجم ور موتا ہے اور ر فوری ملنے والے عوض ہی گویا وہ بدلہ وصول کرر ہا ہے سخاوت منبی کرتا ہو بیا کہ کی بعبادت گزار خاتون کے بارے بی منقول ہے کہ وہ جان بین بلال کے باسی کوئی اور وہ اپنے ساتھ بیٹھے سوے کے تھے اس خاتون نے کہا تم ہی کوئی ایسا شخص سے جس سے بی مسئلہ پر چھوں ؟ امنوں نے کہا جس سے جان ہو گھو اور امنہوں نے حیان بن بلال کی طوت اشارہ بھی کردیا، اس نے پوچھا تم کوگوں سے نزدیک سخاوت کہا تھیں ہو کہا ہوں ہو گھو اور امنہوں نے کہا تا تو تھا تم کوگوں اسے نزدیک سخاوت کہا تھیں ہو جو ابنہوں نے کہا تم بھا تھیں ہو کہا ہوں ہو کہا ہوں ہو کہا تھیں ہو کہ اور ایسا ہو کہا ہوں ہو کہا ہو تھیں ہوں اس میں ور دسی نہ ہوا سے کہا تم بھا تھی ہو کہا تو وہ کہا ہوں کہا ہوں کے اور اس میں ور دسی نہ ہوا سے کہا تم بھا تھی ہو کہا ہم تا ہوں ہو کہا کہ ہو کہا ہم تا ہوں اس میں ور دسی نہ ہوا سے کہا تم بھا تھیا ہو کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں ہو کہا ہم تا ہوں ہو کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں ہو کہ درس کے کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں کہ دورس کرتے ہو وہ کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہوں کہا ہم تا ہم تا کہا ہم تا ہم تا ہم تا ہم کہا ہم تا ہم تا کہا ہم تا کہا ہم تا کہا ہم تا ہ

انوں نے پوچھاتم کس چبرکوسخاوت کہی ہو؟ الشرقعالی تم پررجم فرانے اس خاتون نے کہا میرے نزویک سخاوت یہ ہے کہم اللہ تعالی کی عباوت کرے ہے۔ کہم اللہ تعالی کی عباوت کرے اس سے لطف اندوز ہوتم اکس میں کچھ کراہت بھوس نکرو۔ اور بزاکس مربا جرطلب کرو۔ حق کہ تنہا را مالک ہوساوک چاہے تم سے کرسے کیا تم اللہ تعالی سے جیانہ بن کرنے کہ وہ تمہار سے دلوں پر مطلع موا ور اکس کو اس بات کو علم ہو کہ تم نماں کام سے بدسے فلاں اجر جاہتے ہور یہ بات ٹووینوی اعتبار سے قری ہے۔

ایک عبارت گزار خاتون فے کہا کی تمہاراخیال بہ ہے کہ سخاوت موٹ رو ہے بیے سے ہی ہوئی ہے ؟ لیا جہا گیا توا در کس میں ہوتی ہے ؟ اکس نے کہا میرے نزدیک سخاوت میں جان تک دنیا پڑتی ہے ۔ حزت محاسی رحمدالله فرمائے ہیں دہن ہیں سفاوت بر ہے کرتم اپنے نفس کی سفاوت کرواسے اللہ تفالی سے بیا ملک کر دوا ورا اللہ تفالی سے بیان کی فرمانی و بانی درے دوا ور بیمل دل سے کروکس کے مجبور کرنے سے نہیں نمائی سے فوری احری خواہش مواور منہ ہی اُخروی نواب مقصو دہو۔ اگر حبر نم نواب سے بے نیاز نہیں موسکتے لیکن کمال سفاوت کا حسن نم اور خواہد کی کا در اور نم اللہ تفالی نم سے کو اللہ تفالی کے اختیار برجھ وروحتی کہ اللہ تفالی نم سے وہ میں میں وہ میں منہ ہو۔

بخل كاعلاج:

الوكدة مَنْ عَلَيْ مَجْبَدَة مُعْقَلَدً الله المال المرحات كاسب بنى ہے۔

اورجب اس کے ساتھ ساتھ نفر کا تون جی ہوا وررزق سے اسے پر قوی اعماد نہ ہوتو لاز گا بخل مضوط ہوا ہے۔
ورسرا سبب بہ ہے کہ وہ مض مال سے مبت کرتا ہے کیوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے باس اتنا مال ہو اسے جوان کی باقی عرکے لیے ہیں جن کے باس اتنا مال ہو اسے جوان کی باقی عرکے لیے کافی ہوتا ہے اگروہ اپنی عادت کے مطابق غرج کرب تو جی ہزاروں رو ہے بی جائے ہیں جو وہ بورا حصر جی موت ہیں اورا والد محلی ہمیں ہوتی الی جی بہت زیادہ ہوتا ہے ایس بایں ہمہ وہ زکوۃ ہنیں نکالے اور ہمیار ہوجائی تو علاج میں کرواتے بلکہ وہ دیناروں درو ہے بیسے سے محبت کرنے ہیں اور ان کے عاشق ہیں۔ ان کے باتھ بیں رو ہیں بیسہ بہتو تواس سے لذت عاصل کرتے ہیں اسی طرح اس برحادر سونا جی ان کے بوجا کے کا بااسے وثمن نکال لیں بیں رو ہیں جا دی ہوجا کے گا بااسے وثمن نکال لیں نہیں اس سے ایک وا نہ صدقہ کرتے ہیں بہ ول کا بہت بڑا ہم ف کے دیکن اس سے با وجود نہ تو وہ اسے کھا تے ہیں اور وہا ہوجا کا سے تولاعلاج امراض کی طرح اس سے عادے کی امید ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً جیب آد می بوصا ہوجا کا سے تولاعلاج امراض کی طرح اس سے عادے کی امید ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً جیب آد می بوصا ہوجا کا سے تولاعلاج امراض کی طرح اس سے عادے کی امید ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً جیب آد می بوصا ہوجا کا سے تولاعلاج امراض کی طرح اس سے عادی کی امید ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً جیب آد می بوصا ہوجا کا سے تولاعلاج امراض کی طرح اس سے عادے کی امید

ره "ایخ ابن عبار حلد مه ص ۱۶ نرجمه الحن بن علی www.maktaban.org

بى سى بوقى -

آبیسے شخص کی مثال اس ادبی کی طرح سے جوکسی شخص پر عاشق ہو جانا ہے نواس کی دجہ سے اس کے ابلی سے مجت کرنے مگتا ہے جھرا بینے بجوب کو عبول حبا اسے اوراکس کے فاصد میں سنول موجاً اسے۔

تورومبر بیسر حاجات کم بینی کا ذراجه من اور اس جہت سے ان سے بحت کی جاتی ہے کیوں کہ جوجیز لذید جیز کم بہنجائے وہ بھی لذیذ موتی ہے چیر بعض او قات وہ خروتوں کو بھول جا آ ہے اور اس کے نزد کی رومبہ بیسہ می مجروب سو جانا ہے بیانتہائی درحبری گراہی ہے بلکہ جوشنص سونے اور تجرین حاجت سے پورا ہونے سے علاوہ کوئی فرق سمجھ وہ جا ہا ہے امطلب برکہ سونے سے خرورت پوری کی جاتی ہے اکس سے علاوہ سونے اور تجرین کیا فرق ہے ؟ ۱۱ مزاردی) نوجورتم ضرورت سے زائد ہووہ اور نظر راکب جیسے ہیں ۔

یہ مال کی محبت کے اسباب ہی اور سربیاری کا علاج اسے سبب کی فدر کے ساتھ ہواہے ذبادہ مال کی خواشات کا علاج تھوڑ ہے۔ اور سبب اور سربے فرریعے ہی جائے۔ زندگی کمبی امید کا علاج موت کوزیادہ با دکون کے فرانسات کا علاج تھوڑ ہے۔ اور سبب کی محب موت کو اور اس بات کو ساسنے در کھنے سے علاج کیا جائے کہ ان کو گوئ کے فرانس ہونے اور ال کما نے کے بیان کی طوت ہوتو اس کا کما نے کے بیان کی طوت ہوتو اس کا علاج یوں کرے کو ان کو بیدا کر رہے والے نے ان کا رزی بھی ساتھ ہی بیدا کی ہے اور کہتے ہی جے ایسے ہی جن کو باب علی حراف کی دو انسی ہوتے ہیں اور بر بات بھی معلوم سبے کہ اور موال کی واب کی دو انسی ہی تو اور سے دو مہتر ہوتے ہیں اور بر بات بھی معلوم سبے کہ اور موالاد کے دو انسی ہی مولوں ہے کہ اولاد کو انتی موتوا شرقالی اسے کا اولاد کو انتی ہوتوا شرقالی اسے کا ایس کو در بیع موتو وہ اس مال کے ذریعے جائے ہیں اگرائے میں اولاد نیک اولاد نیک اولاد نیک اور انسی موتو وہ اس مال کے ذریعے مائے ہیں اگرائے میں سے ۔ اور اس کا دبال اس مال جھوڑ سے نے والے بربورگا۔

دل کے علاج کا ایک طریقہ بیجی ہے کہ جواحادیث تجل کی مذمت اور شخاوت کی تعرف بیں آئی ہی ان ہی خورو

فكرك اور خل ك صورت بن فن عذاب سے درایا كيا ہے اسے جى بيش نظر كھے۔

نفع بخش دوائیوں بی سے ایک برهبی ہے کہ بخیل لوگوں کے عالات بین زیادہ غور کرکے ان سے نفرت کرسے اور ان کوبرا جانے کیوں کم مرجنجیل دوسرے آدی سے بخل کوبراسمجنا ہے لہندا ہے بدسوجہا جا ہے کہ اگریں بخل کردں گانولوگوں کی نگا ہوں میں حفیراور مُراقرار یا دُن گاجس طرح دوسرے بخیاوں کا حال ہے۔

ی کا ہوں بے جراور دور اربا وں کا بی مورت دوسرے بھیوں کا حال ہے۔ بن سے دل سے علاج کی ایک صورت بدی ہے کہ مقاصد مال ہی غور و فکر کر سے کہ اس کوکس مقصد سے بلے بیدا کیا گیاہے اور مرف حاجت سے مطابن اس کی حفاظت کرسے اور ما تی مال کو اپنی آخرت سے بلے ذخیرہ بنا ہے بعنی

اسے فرچ کرمے تواب حاصل کرے۔

www.maktabah.org

یرسب علاج مرفت اورعام کی جہت سے ہوتے ہیں جب اسے نور بصبرت سے معلیم ہوجائے کہ مال کو روسکے کی بجائے خرج کرنا دنیا اور اتفرت ہیں ہنزہ ہے تو اگر وہ قل من رہے تو خرج کرتے ہیں رفیت زیا وہ ہوگی ۔ لیکن نواس سے بہا ہونے سے بہا بہا اس برعل کرسے اور در رنز کرسے کیونکہ شیطان نفز کا ڈرببلاک اسے اس عمل سے روک دسے گا۔ منقول ہے کو معرت ابوالحسن ہوئی رحم اللہ ایک دن بہت الخلائ بن تشریف سے گئے تو اپنے شاکر دکو بلایا اور فرایا میری بر تنہ بیان از کر فلال کو درسے آئے اس سے عرض با آپ باہر آئے تک توصیر کر لیتے فرایا مجھے یہ ڈرتھا کہ ہیں میرانفس بدل من جائے اور اس وقت مجھے یہ قدیمان دینے کا خیال ہوا تھا۔

نوائش برغالب کرکے اس کی ریون کوختم کیا جا اسے۔

لین یہ علاج اس خص کے بی میں بہتر ہوتا ہے جس بہنمل، ریا کاری اورجاہ دمرتبری خواہش سے بڑھ کرغالب ہوتا ہے۔

ہنری کیوں کا سوط کو کر ورسے ساخلہ بدل دیا گیا اور اگر وال کی طرح جاہ ومرتبہ کی مجت بھی پائی جاتی ہوتواب کوئی فائدہ

ہنری کیوں کا سوط رح ایک مجاری ختم ہوگی اور اس جب دوسسی ہیاری ہیں بتلا ہوجا کے کالیکن اس کی علامت ہے کہ

ریا کی وجہ سے ال خرچ کرنے ہی ہوجے محموس نہواس سے واضح ہوگا کہ اس پر ریا زیادہ غالب ہے اور اگر دیا کاری کے

با وجود خرج کرنا گراں گرز ا ہوتو خرچ کرنا مناسب ہے کیوں کہ ہداس یات بیر دولالت ہے کہ اس سے دل بہندلی کی

بيارى غالب سي- www.maktabah.org

ان دبری ) صفات بی سے بعض کو دوسری بعض کے ذریعے دور کرنے کی مثال یہ ہے کہ مردے کے تمام اجزاد کی طوں بیں بدل جانے ہیں چربعن کیرطے دوسرے بعض کو کھاتے ہیں بیان نک کران کی تعداد کم ہوجا تی ہے چر کہ برطے دوسرے کیرط کے دوسرے کیڑوں کے دوسرے کیڑوں کو کھاتے ہی گھر وہ دونوں ایک دوسرے دوسرے کیڑوں کو کھاتے ہی گھر وہ دونوں ایک دوسرے سے دوسرے کیڑوں کے دوسرے بیان بی ہے دوسرے بیان بی میں کہ دوسرے کی اوراسے کھا کرموٹا ہوجا تا ہے چر دہ مسلسل کے کوکا رہنے کی وجہ سے مرحاتا ہے اس طرح ان میں سے بعض کو بعض بیستا کھ کا معاملہ ہے ان میں سے موتا ہے اس کا ادادہ کرتے ہوئے ماکہ ان میں سے کمزور کو طاقت ورکی غذابتا سے جائیں بیان مک کہ حرف ایک رہ جائے کھوالس کا ادادہ کرتے ہوئے مجابعہ سے ذریعے اسے مطاویا جائے اس کا دادہ کرتے ہوئے مجابعہ سے درسے اسے مطاویا جائے گھرالس کا دادہ کرتے ہوئے مجابعہ سے ذریعے اسے مطاویا جائے کیوال ختم کر دی جائے۔

اوران صفات کی خوراک کوروکن بہ ہے کہ ان کے تف کے مطابق عمل نہ کیا جائے کیونکہ بہ نامی الم کیے اعمال کا تقامنا کرتی ہی اور حب ان کی مخالفت کی جائے تو میصفات خود بخودختم ہوجاتی میں خشائہ بنل کا تقامنا بہ ہے کہ مال روکا جائے جب اس کا تقامنا پورانہ کیا جائے اور کو کشش کرکے بار بار مال خرج کیا جائے تو بخل کی صفت ختم ہوجاتی ہے اور مال کا خرج کرنا فطری اور طبعی بن جانا ہے اور اب اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ۔

بخل کا عداج علم اور عمل سے فرریعے مہونا ہے اور علم سے مراد بہہے کہ بخل کی آف اور سخاوت کے فاہو کی پہان عاصل ہوجائے اور عمل سے مراد بہہ ہے کہ تکلف کر کے سخاوت کر سے اور مال خرچ کر سے بہی بعین اوقات مجمئی توی ہوتا ہے کہ وہ انسان کوا تدھا اور بہراکر د بنا ہے اور لوں وہ موفت کے دائے بین رکا وط بن جاتا ہے اور جب تک معرفت سخفق نم ہور عبت متحرک نہیں ہونی اور عمل آسان نہیں ہوتا ۔ اور لا علاج مرض کی صورت بیدا ہوجاتی اور بیر ایسی جاری کی صورت اختیار کرتا ہے جو دوالی کو قبول نہیں کرتی اور اکسی سے استعمال کا اسکان باقی نہیں رہتا اکسی صورت بیں موت تک صبر کرنے سے سواکوئی حیار کا گرشنی موتا۔

بعن بزرگ و فیاؤگرام کا طرافیۃ بہتھا کہ وہ اپنی مربیریں سے بخل کا علاج کرنے ہوئے ان کوکسی ایک کو نے کے ساقد خاص ہوجانے سے روستے تھے حتی کہ جب دیجھتے کہ ان کا کوئی مربیکسی ایک کونے بی فوش سے تواسے دوسرے کونے ہوئے کہ وسنے ہی جو دیتے اور اکس کا تمام سامان بھی دوسرے کے توالے ر دیتے اور اکس کا تمام سامان بھی دوسروں کو دیسے دیتے اور اکس کا تمام سامان بھی دوسروں کو دسے دیتے اور وب دیتے کہ دیتے کہ یہ چیزی دوسروں کو دسے دیتے اور اسے بیانے کہ یہ چیزی دوسروں کو دسے دیا دوسے بیان دیتے ہی طون اکس کا دل مائل بنی ہوتا تھا ۔

اس طرح اس کادل دنیوی نسامان سے امگ موجاماتو جوا دئی اسس داستے پرنہ چلے وہ دنیا سے مانوس مہونا ہے اورا سے پسندھی کڑا ہے اگراس سے پاس مزار سامان ہوتو اس سے مزار مجدب ہوتے مہی ہی وجہ سے کرجب ان یں سے ایک چیز حوری ہوجائے تواکس کی مجت سے اعتبار سے اس شخص کو مصیب پنجتی ہے اور مرحا نے پر تو مزار معیبہ بیب دقت اترنی میں کیوں کہ وہ ان سب سے مجت کرنا ہے اور موت کی صورت میں وہ سب چیوٹ عاتی ہیں بلکہ زندگی میں بھی اسے ان چیزول شمے ضائع اور کم ہونے کا خطرہ رہنا ہے۔

سی بادشاہ کو فیروزہ سے بنا سوابیالہ بیش کی گی جس پرجوا ہر جوڑ ہے بہوئے تھے اور وہ بیالہ نہاہت ہے مثل تھا۔ بادشاہ اس کے ملنے بربہت خوش ہوا اس نے اپنے پاس بیٹے ہوئے ایک آنا سے بوجھا کہ آپ سے نزدیک اس کی کی قدو قعمت ہے ؟ انہوں نے جواب دیا میں تو اسے مصیدت یا فقر سمجنا ہوں اس نے بوجھا وہ کیسے ؟ انہوں نے جواب کی اگر بر بر کی قدر کی ماری مصیدت مو گی جس کا از ادنیس موسکتا اور اگر حوری ہوگیا تو تم اس سے محتاج موجا دارگ

دبار الرسوط كا توبراك البي مصيب موكان كازاد فهن موسكذا وراكر ورى موكان تو تم اس معتاج موجا واسك المرسول المرس

ايك دن وه پاله توسط كي با جوري موكي اور بادشاه بهت بري مصيبت كاشكار بوكي جنا نجراس نے كاكراس دا الشخص

نے سے کہ تھا کامش میں بیالہ مہن نہ دیا جاتا ۔

ادونیا سے قام مال وارب باب کا ہی معاملہ ہے دنیا اولئہ تعالیٰ سے متمنوں کی قشمن ہے کہ ان کوجہنم کی طرف سے جاتی ہے اوراوی والنہ کی بھی قشمن ہے کہ ان کو مبرکرنے کا غمرت ہے بنزیراللہ تالیٰ کی بی قشمن ہے کہ ان کو مبرکرنے کا غمرت ہے بنزیراللہ تالیٰ کی بی قشمن ہے کہ والی سے کیونکہ مالی تھا طن کے لیے خزانے اور باب ان مال کے بنبرحاصل بنیں ہوسکتے بعنی موسید بینے رہے کے لیے خزانے اور باب ان مال کے بنبرحاصل بنیں ہوسکتے بعنی موسید بینے کے لیے خزانے اور باب ان مال کے بنبرحاصل بنیں ہوسکتے بعنی موسید بینے کے لیے خزانے اور باب ان مال کے بنبرحاصل بنی جاتھ کو با بال خود اپنے ایک کو گانا ہے اور اپنی فوات کے خلاف جاتھ کی بیان کی مقال ہے اور جوشنی مالی کا فت کو بیچاں لیتا ہے وہ انس سے مانوں بنیں ہونا اور منہ کا اس کو خوش میں ہونا ہے اور جوشنی میں دورت سے سطابی مالی بینا ہے وہ بخل بنیں کرنا کہ بینے مورت بالی مالی کو گانے ہوں دریا ہے وہ بخل بنیں ہے ۔ اور جس کی اسے ضورت بنیں اس کی حفاظت بین اسے مورت بین مورت سے بیے دو کتا ہے وہ بخل بنیں ہے ۔ اور جس کی اسے ضورت بنیں اس کی حفاظت بین اسے مورت بنیں میں کا میں ہونا ہے دولہ سے دولہ سے دولہ سے کہ اس کی کو گانی مثل ہے کہ اس کی کو گانا میں کو گانا کو بندا ہے کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اس کی کو گانا میں کہ کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اس کی کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اس کی کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اس کی کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو کو بیا ہے کہ دولہ سے دولہ ہے دولہ ہے دولہ ہیں کے دولہ ہیں کو گانا میں کو گانا کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو گانا میں کو گانا کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو گانا میں کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو گانا میں کو گانا کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو کو بیا ہے کو گانا میں کو گانا کو گانا کو گانا کو گانا کی مثل ہے کہ اور کو گانا کو گانا کو گانا کی گانا کو گانا

انسان كى الى دمدداريان :

جبیاریم نے بیان کیا مال کسی وجہ سے اچھا ہے اور کسی وجہ سے برا، بہ سانٹ کی مثل ہے منتروالداکس کو کمیر کر اکس سے تریاق نکاٹ ہے بیکن غافل اُدی کی طے گا تواکس کا زہرا سے بلاک کردسے گا کیونے اسے اس کی خبر نہیں ہوتی ۔ مال سے زہرسے وہی شخص نیچ سکنا ہے جو رورج ذبل ) پانچے ومرواربوں کی حفاظت مرسے۔

ا- مال کے مقصد کو سمجے کہ اسے س مقصد کے لیے بدا کیا گیا ہے اوراس کی حاجت کیوں ہوتی ہے ای صورت

بی دہ کا اعراط جت کی مقدار ال کی مفافت رہے گا اور مال پراکس سے استحقاق سے زیادہ اپنی مہت خرج منبی اسے گا۔ کرے گا۔

سے بہتی مقاری مال کمایا جائے نم اس سے زبارہ مہوا ور نم کم ، بلکہ واجب مقاریم اور اس کا معیار حاجت ہے بس ، رہائش اور کھانے کی حاجت ہونی ہے اور ان ہیں سے ہرایک کے بین در جے ہیں اونی ، در مبانا اور اعلی در جبر ہے جب کہ اور کی اختیاں در جب ہوتو وہ نی حب اور وہ نی فالوں ہیں سے ہوگا اگر اس سے بوگا اگر اس سے ناور وہ نی خالوں ہی سے ہوگا اگر اس سے ناور وہ نی خالوں ہی سے ہوگا اگر اس سے ناور وہ نی خالوں ہی سے ہوگا اگر اس سے ناور وہ نی خالوں ہی سے بیان ہیں ان اس سے ناور وہ نی کہ ان کی کوئی صرفتیں ہم نے زید سے بیان ہیں ان درجات کی تفصیل ذرکی ہے۔

نہ۔ خرج کی جہت کا خیال رکھے اور خرج کرنے میں اخذال اِ صنبار کرے نہ توضر ورت سے زبادہ خرج کرے اور نہ کم جب کہ مہنے ذکر کیا ہے لہذا ہو جال کا یا ہو وہ اس سے صحح مقام برخرج کرے ناحق جگہ برخرج نہ کرے کیوں کر ناحق مال لینا اور ناحق حکار برخرج کرنا دونوں برابر ہیں۔

۵- مال بینے ، چپوڑنے ، خرچ گرنے اور رو کئے میں نبت صبح مونی جا ہے اس بے مال حاصل کرے کرعبادت بر ماد حاصل مور اور مال عبور کر عبادت بر ماد حاصل مور اور مال عبور کرنے ہوئے ہوئے سے اور اسے حقیر سے بنا مور سے حقیر سے بھوٹر سے جب برطر لقبر اختبار کرے گاتو مال کا موجود مونا اسے نقصان مہیں بہنیا کے گاسی بیے حضرت علی المرتفیٰ رضی الٹر عنہ نے فرایا اگر کوئی سنخص تمام رو کے زبین کا مال حاصل کرے اور اکر تمام مال جبور دسے بین رصائے مال حاصل کرے اور اکر تمام مال جبور دسے بین رصائے خلوندی کا حصول مو تووہ زاید ہے اور اگر تمام مال جبور دسے بین رصائے خلوندی کا حصول موتودہ نا برتبیں ہے۔

توننہاری نام حرکات دسکنات اللہ تعالی سے بیے ہوں اور عبادت سے باہر نہ ہوں یا مبادت پر مدد گار ہوں عبادت سے زبادہ دور کھا یا کھا نا اور قضائے حاجب ہے دیکن بر دونوں ہی عبادت پر مدد گار میں جب ان سے تنہارا مقصود یہ ہوگا

توديهي تمارسفى بن عبادت بول سك -

اس طرح ہو چیزی تیری حفاظت کرتی ہی مثلاً فیص الدرستر اوربرتن دغیرہ توان می تھی اچھی نیت ہونی جا ہے کول کہ دین سمے سلسے میں ان تمام چیزوں کی ضرورت مہوتی ہے اور جو کھیے ضرورت سے زائد مواس سے بندگان فعدا کو نفع مہنجانے کی نیت ہونی جائے اورجب کسی شخص کواسس کی ضرورت ہوتو انکار کرسے جی شخص اس طرح کا عمل کرے گا اس نے مال کے سا بیا ہے اس کا جو ہراور تربان سے بیاا ورزہ رسے محفوظ رہا اسے ال کا کرت نقہ ان

ہنبن بہنچانی بیکن بیکام وہی شخص کرسکنا ہے جس کے قدم دہن ہیں مضبوط ہوں اور علم نربا دہ ہو۔

عام ادمی جب زیادہ مال حاصل کرنے ہیں کسی عالم سے مشا بہت اختیار کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ مالدار صحابہ

کرام کے مشابہ ہے تو وہ اس بینے کی طرح ہے جو منتر ہیں ماہر کسی شخص کو دیجھتا ہے جو سانپ کو پیلو کرا ہے عمل کے

وربیے اس ہی سے تربانی نکالق ہے تو ہ بیجوالس کی افتدا کرتے ہوئے بہ خیال کرتا ہے کہ اس نے اکس کی صور یہ

اور شیکا کو اجہا ہم کر اور الس کی جلد کو زم سمجھ کر کیٹیا ہے تو ہم بھی الس کی نقل کرتے ہوئے سانپ کو کیٹیا ہے تو ہم بھی الس کی نقل کرتے ہوئے والا معلوم کرلیا ہے کہ وہ مر

اسے اسی وقت ہاک کر دیتا ہے البیتہ فرق یہ ہے کہ سانپ سے ڈوسٹے سے ہاک ہوئے والا معلوم کرلیا ہے کہ وہ مر

گیا لیکن جو شخص مال سے ہاک ہوتا ہے اسے پتہ بھی بہن چیات اور و نیا کو سانپ سے تشبیر دی گئے ہے کہا
گیا ہے۔

وَى دُنْياً كَحَبَّنَهِ تَنْفُتُ اسَّعَدَ وَإِنْ كَانَتِ بِرِنبا مان كى طرح ب جوز برانگانا ب اكرب الكتبت أكرب الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت الكتبت أكرب الكتبت الكتب

جس طرح نا بنیا ادی کا دیجفے والے کے مشابہ بن کر بہاڑوں کی چوٹیوں اور در باؤں کے کنارون کک بینیا نیز کانٹے دارداک تنوں سے گزر نامحال ہے اس طرح مال حاصل کرنے کے سیسلے بیں عام ارقی کا کسی کامل عالم کی مشابہت اختیار کرنا بھی محال ہے ۔ کرنا بھی محال ہے ۔

الس سلے بن اختان ہے کہ شکر گزار مال دار کو صبر کرنے مال المری کی فرست اور فقر کی فقر کی نظریت اور فقر کی فقر کی فقر کی فقر کی فقر کی نظریت اس کے بیاب میں اس بات کی طریت فقر اور زبر کے باب میں اس بات کی طریت مال کی کار میں کے کرمجوی طور پر فقر ، مالداری سے افضل اور اعلی ہے احوال کی تفصیل کھے بھی ہو۔

سم میان مرف وہ بات نقل کریں کے جو صفرت محاسبی رحمہ اللہ نے اپنی کسی کاب بیں ذکری ہے انہوں نے ان بعق مالدارعلیا وکا روکی ہے جو الدارصحا برکام سے استدلال کونے نصے نیز یہ کر حضرت عبدالرحمن بی عوف رمنی اللہ عنہ کے بایں بہت زیادہ مال تھا چانچہ وہ عالم اپنے آب کو ان سے شاہب دیئے تھے صفرت محاسبی علم معاملہ میں است کے بایں بہت زیادہ مال تھے ایجو وہ عالم اپنے آب کو ان سے شاہب دیئے تھے صفرت محاسبی علم معاملہ میں است کے ایک بہترین انسان تھے ایجو یہ نفس ما فات اور عبا وات کی گہرائی میں بحث کرنے والوں سے امہنی سبفت عاصل تھی اوران کا کلام اکس لائن ہے کہ اسے اسی طرح (من دعن ) نقل کیا جائے انہوں نے عالم رسوکار دکرنے کے بعد کھا ہے۔ میں بربات بہتی ہے کر مصفرت عبدلی علیہ السلام نے قربایا۔

اے علمار سو اِتم روزہ رکھتے ہو رفاز رکھھتے ہوا ورصد قر دیتے ہولیکن جس اِت کا تہیں عکم دیاگیہ وہ میں کرتے

اس بات کا درس دینے ہوجونود بنیں جانئے تو تم کتنائی فرا فیصلہ کرتے ہو۔ زبان سے نور کرتے ہو لیکن خواہ است پر عمل محمد کرتے ہواس بات سے تہیں کوئی فائدہ حاصل بنیں ہوگا کہ تم اپنے ظاہر کو باک صاف کر لولیکن تمہارے دل جیلے ہوں۔ میں سے کہتا ہوں چھیلنی کی طرح نہ ہوجا کہ کہ اس سے باریکہ طانعل جا کہتے اور تھوگ رہ جا اسے جیا کہ نم زبان سے محمدی باتیں کرتے ہولیکن تمہارے ول ہی کھوٹ باقی ہے۔

اے دنیا کے بنوا و استحق حود نیا می خواش ت کونئی تھولڑا وہ اخرت کو کیے یا سکتا ہے بن تم سے بچے کہا ہوں تہارے دل تمہارے اعال سے روٹے بن تم نے دنیا کو اپنی زبانوں کے بیجے اور عمل کو اپنے یا وُں کے بیجے کررکھا ہے میں سے کہنا ہوں نم نے اپنی آخرت کوخراب کر دیا تمہارے نزد یک آخرت کومتر بنا سے سے دنیا کومیتر بنا مازیا دہ ب ندیل

ہے ارتم مانتے ہونور تانی تم سے زادہ نقصان می کون ہے ؟

می بہارا برام وکب تک انھیے ہیں جانے والوں کولات دکھا در سے اور خود تیران کھڑے رہوگے گوبا کہ تم دنیا والوں کو رک کو رکیا رہتے ہوکہ وہ اسے تمہارے بیے چیوڑ دین رک جاد تمہا رہے لیے خرابی ہوا کڑھ باغ کھری تھیت پررکھا جائے تو اندر روشنی کیسے ہوگی اسی طرح اگر علم کا فورصوف تمہاری زبانوں بر سوا ور نمہارے دل خالی موں نوکیا فائدہ ؟

اسے دنیا کے بندو اہم برمبزگار بندوں کی طرح نہیں مہوا ور نہ ہی آزاد ، معزز لوگوں کی طرح ہوذرب ہے کہ بہ
دنیا تہیں جڑسے ہی اکھاڑ مجینے اور مند کے بل ڈال دے اور تم اپنے نتھنوں بیا وندھے کہ جا کو گئے چر متہاری
خطاؤں نے تہیں بشانی سے پوطر کھا ہوا ور وہ علم نہیں پیچھے سے دھا دے اور نہیں تمہارے الک کے سامنے بوں
بیش کرے کہ تم برہز جم اور نتہا ہو بھر وہ تہیں تمہارے برسے اعمال کی سزا دے ، رید بیان کرنے کے بعد ) بھر مدرت حارث ماسی رحم اللہ نے فرایا :

مدا سے میرے جائیو ابی علاد تسویس جوانسانوں میں سے مشیطان ہی ہی لوگ ، لوگوں سے لیے سے فتند ہی انہوں نے د بیزی سامان اور جاہ ومر تیجے کی حوص کی دنیا کو آخرت پر ترجع دی اور دنیا سے لیے دین کورُسوا کیا بیلوگ دنیا میں عارونگ کا باعث میں اور آخرت میں نقصان الحصائیں سے یا دہ کریم ذات اپنے فضل سے معاف فواد ہے۔

یں نے دنیا کو ترجیح دینے کے باعث ہاک مونے والے آدی کو دیجھا ہے کہ اس کی توشی عموں سے بھری ہوتی ہے۔ اس سے طرح طرح کے غروں سے بھری ہوتی ہے۔ اس سے طرح طرح کے غراد کئی قدم کے گناہ سرزد ہونے ہیں وہ بلاکت اور نباہی کی طون جارہا ہے بہت خص اپنی امید برخوش ہوتا ہے لیکن نہ تواسے دنیا گئی ہے اور نہ اکس کا دہن سامت رہا ہے وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا ہے بہی تو واضح نقضان ہے۔

قرآن يك ين ايث دسوا-

مران في المراكة عَدَاق الله المراكة عَمَالُ الله المراكة المر

المين - ١١) . ماره المين طاره المين المين

اس سے بڑی معیبت اور آفت کوئی ہوگی اسے میرے بھائیو! اٹرنفالی کی طون دھیان کرد تیطان اور اس کے دوست تہیں دھوکر نہ دیں جو باطل دلیل پر ڈرٹے ہوئے ہی وہ دنیا بی متعزق ہی اور بھراس کے لیے جینے ہائے۔

"مائن کرتے ہی اور دعوی کرتے ہی کر محابہ کرام کے باس مال تھا توبہ دھو کے بی بیٹے ہوئے لوگ محابہ کرام کے زکر سے اپنی بات کوزینت دہتے ہی اگر لوگوں کے سانے مال جھ کرنے کا عذریت کرے بی حالا کہ ہم ایک تبطانی وسوسہ اور مان کو میں اگری۔

منع المراب كمبنت! نمها را حضرت عبد الرحن بن عوف رض الترعيز ك مال سے استدلال ت طانى كرو دُرب

ہے، وہ تماری زبان پرم بات جاری کرے تجھے ہاک کرنا ہے کبوں کرجب زرخیال کرنا ہے کرجابی القدر صحابر کا

ال كى كمرّت، شرف اورزينت كے ليے ال عاصل كرنے كا الاده كيا توان قائدين كي غيبت كريا ہے اورائي ايك بهت بڑى بات كي طرف منسوب كريا ہے اور جب توخيال كريا ہے كما مدال ال جمع كريا جھوڑ سف سے افضال اور اعلى ہے تو

مصرت محد مصطفی استرعلیه و المراور دیگرسل عظام علیهم السال کومعولی جانا ہے اور ان کی طرف جرات کی نسبت کرتا ہے

كم اور نهار ساخى ال جمع كرف ك ذريع بونكى كررج بيواس كى طرف انبول ف توجرنه كى اوراكس كارو

كش اختيارى اورجب نوربخبال كراسي كهدال مال حيور في مقابلي بي أسي جمع كرااعلى سي وتراخيال بربي كم

نبی اکرم صلی النرعلیه وسلم نے امت کی خبرخواہی نہیں فرمانی اوران کو مال جمع کرنے سے منع فرما دیا۔ (۱) حالا نکراکپ عباب نتے تھے کرامت سے بیے مال جمع کرنا بہتر ہے نور معا ذائش تمہا رہے خیال ہیں اکپ نے امت کو

وحوكم دياكران كومال جع كرف سے منع كرويا أسمان كرب كي تنم إنم في الله كرسول صلى الله ول مرجول ما ندها

ہے آپ تواست سے فیرخواہ ،ان پیشفنی اورمہران تھے

اور حب تم یہ خبال کرتے ہوکہ مال جمع کرنا افضال ہے تو تمہا لاخیال یہ ہے کہ اللہ نفائل نے اپنے بندوں پر لفرر حمت مہیں فرائی کیوں کران کو مال جمع کرنے سے منع فرمایا عالا کہ وہ حانتا تھا کہ ان سے حق میں مال کا جمع کرنا بہتر ہے یا تہا را خیال
بہتے کرا تلہ نفائی کو کس بات کا علم ہی نہیں کہ مال جمع کرنے ہی فضیلت ہے ای بیے الس نے ان کو منع فرادیا جب کرتم ہیں
علم ہے کہ مال میں بعدائی اور فضیلت ہے اس لیے تم زیادہ مال سے عصول میں رغبت رکھتے ہو۔

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة جي آيت ١١

<sup>(</sup>۱) رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے قرالی الشرنعالی سنے ال جع کرنے سے سلے بی مجھ بردی نہیں فرائی اور بریم بین ناجروں میں ت موضاوص والکامل لابن عدی علده ص ، ۹ در انرچیزعینی بن سلیمان ) مار کے مصر میں میں میں ایک میں میں ا

كويا جدائى اورفضيلت كے مقام كوتم الله تعالى سے زيادہ حانتے ہو-ا سے بدیخت اِاللہ تعالیٰ کی خات تہاری جمالت سے ایک ہے اپنی عقل سے فور وفکر کروکر مشیطان نے کس طرح تمیں فرب دیا کھا ہرام سے مال سے استدلال کوتہارے بیم تن کیا ۔حضرت عیدالرحمٰن بن بوت رصی انٹر عنہ كے مال سے ال دلال تنهن كيا نفع وسے كاجب وہ نياست كے دن عامل كے كاكات النبي محض فوت المبوت ہی حاصل ہونی زیادہ مال ندنیا ۔ اور مجھے بہخر بہنچی ہے کہ حب حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الٹرعنہ کا انتقال ہوا تو كى صابركوام رض الله عنهم نے فروا يا ميں صفرت عبدالرحمان بر ور ہے كيوں كر انہوں نے بر مال جيور اسے حضرت كوب رصی الدور نے فرمایا سبحان اللہ اعتہیں معرت عبار طن برک خود سے انہوں نے باک مال کا ایک طریقے برخرچ کی ا در پاک اندازی بانی چھڑا ہے بات حفرت الوفرغفاری رضی الشرعنہ کک بنبی تو وہ عضے کی حالیت با مرزف لیف لائے وہ حفرت کعب رضی النرعة كونلاش كررے تھے انہوں نے اون سے جبطرے كى بلای اٹھائی اور حضرت كعب كى ندائش مين كل كھولے موے صرت کب رضی الشرعنہ کونیا یا گیا کہ حضرت الو ذررضی الشرعنہ آپ کی تلاش میں میں تووہ بھاگ سکتے حتی کر حضرت عثمان رضی النروند کے باس بنچ کردر ما مگنے ملکے اور ان کو نور اوا قعیر نیا یا حضرت البو ذرر منی النرعندان کے فدیوں کے سراغ برولان بنج من المرجب حضرت عنمان رض المرعد في بن داخل موسي الوصف كعب صى اللوعد الله كر حضرت عنمان رضى الترعيزي بيجه يعجيه علي وه مصرت الوذررضى الترعنه سے طور سے تھے مصرت الوذررضي الترعن لے فرمایا لے بهودى عورت مح بيجاده تبراخال مے كرسفرت عبدار عن بن عوت رضى الله عند نے جو مال جيورا ب اس ميكوئي حرج بنیں مالائکہ نبی اکرم صلی النہ علیہ وسلم ایک دل احد کی طرف تشریب سے سکتے ہی آپ سے ساتھ تھا آپ نے فرمایا اسے ابوندا رصی المعنی بی نے عرض کیا حاصر سوں یا سول اللہ! آب نے فرایا۔

وہ لوگ جرزبادہ مال والے ہی تیامت کے دن ان کا سراربت كم موكا كرجن في اسطرت السرطرة وا دائمي، بائمي، أستے اور سیجھے کی طوف اشارہ فرما با اور

وَيْعَالِدِوَقُدُامِهِ وَخَلْقِ ۗ وَظَلْتِهِ وَظَلِبُ لُ فاليا بسے وك كمين-مَاهُمُ مچرفرایا اسے ابوذرامیں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ا میرے ماں باب آپ ریزفران ہوں۔

آپ نےفرایا:۔

ٱلْدَكْتُرُونُ هُمُ الْدُقَكُونَ يَوْمُ الْقِيامَةِ

الرَّوْمَنْ قَالَ هُكَذَا وَهُكَذَا عَنْ يَمِيْنِهُ

الرسيب إس اعد كم سرار خزانه هي منوا اوري اس الندنغالي كراست من خرج كزا توص دن بن انتقال كريانومرك إس دو فيراط معي موت تومي به بات ب دنس بي نعوض كيا بارسول المند دو خزان على جا توصى؛ فرمايا ملكه وقبراط " جرفرايا -

بیں سفیجنٹ بیں دیجھاکہ مہاجرین اور رعام مسلانوں میں سفیقرلوگ دور سے دور سے داخل ہورہے ہیں اور بین سفیقرلوگ دور خل ہوت نے بین سفی الدائن فل کو داخل ہوت نے ہوئے بنیں دیجھا البتہ حصرت عبدالرحمل بن عوث رضی الشر عند کو دیجھا کہ دو ان سے ساتھ گھٹنوں کے بل جل کر عند کو دیجھا کہ دو ان سے ساتھ گھٹنوں کے بل جل کر

رافْ دَايَّتُ الْجَنَّهُ فَوَابُثُ نَصْرَاءَ الْمُهَاجِرُنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ يَدُخُلُونَ سَعْيًا وَلَهُ اَدَاحَهُ اَمِنَ الْاَغْنِياءِ يَهُ دَخُلُونَ سَعْيًا وَلَهُ اَدَاحَهُ المِنَ الْاَغْنِياءِ يَهُ دَخُلُهَا مَعَهُ مُ الِاَّ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ عَوْنِ وَايُنَهُ يَدُخُلُهَا مَعَهُ هُ هَمَبُواً -

داخل مورسے ہیں۔
حضرت عبدالرحمان صنی اللہ عنہ نے دبیس کر) فرایا بہتام اور ان کے بوجھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے داستے ہیں خبرات ہیں اور ان کے ساتھ دور آیا ہوا داخل ہوجاؤں (۲) خبرات ہیں اور ان کے ساتھ جوغلام ہیں وہ بھی سب آزاد میں کشار کرمیں کلی ان کے ساتھ دور آیا ہوا داخل ہوجاؤں (۲) اور عہیں برخبر ہینچی سبے کہنی اکرم صلی اللہ علیہ در سم نے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عذہ میں مائیں گے دیگر میں اللہ وگوں میں سے سب سے بہلے آب جنت میں حائیں گے دیگر کا میں اور کا ہوں کے بل ہی داخل ہوں کے اس خوالی میں اور میں سے سب سے بہلے آب جنت میں حائیں گے دیگر کا میں ہوتے اور مین انواع خوالی دلیں اللہ عند ہیں ہوتے اور مین کا اور میں اللہ عند ہیں ہو انواع ہوں کو انواع کی خوالی میں اور میں اور میں اور مین کی خوالی میں اور مین کی خوالی دلیک اور میں اور میں کا دور مین کی خوالی کی دلیل میں اور مین کی خوالی کی دلیل میں اور میں کی دلیل کی دلیل میں اور میں کی دلیل کی ک

(۱) صبحے بخاری علدووم ص ۱۲۵ کتاب الاستیذان (۲) المعجم اکبسر معطبرانی حبداول ص ۱۲ اصریت س ۲۹ (۳) المستدرک ملی کم حبارساص ۱۱ سرکتاب معرفیة الصحابة

عاصل ہونے دا ا کے با وجود اپنے مال کے سبب فیامین کے میلان اور سخنیوں میں کھوٹے رمیں گے عالانگر انہوں نے انگفے سے بچنے کے لیے فلال مال کا یا اور اس سے نباک کام انجام دینے اس مال میں سے سا نروی کے ماقور ج رتے رہے نبز السرفال کے راہے بن سفاوت کی لیکن ان کوفقوار مهام بن کے ساتھ دور تے ہوئے جنت بن جانے ےروک دیا گیا دروہ ان کے بچھے گھٹنوں کے بل جائی گے نوبھارے جیے لوگوں کے بارے بن تمیا راکیا خیال ہے جرنبا كنتون بي عزن بوعيه بي-

اس سے بورس سے زیادہ تعجب کی بات بہے کرتم عیشر معتبدا درحوام مال برگرتے ہوادر لوگوں کے القائمين بالم دوس سے اولتے ہو تواہنات، زبنت، باہم فحر کرنے بن ادھ اُدھ کھرتے ہوا ورد نیاکے فتنول بي بهرت رہے موجرتم حفرت عبدالرحمان بعوت رض الله عندے مال سے دليل بكرات مواور تهارا خيال م كم اگرتم مال جع كرتے ہو توصحا بركام رضى الله عنبم نے بھى تومال جمع كميا تھا گوبا تم اسدون اوران سے عمل ہے مث بہت اختیار كرفي بود، برتوت طان تباس ب وه ابنے دوستوں كوا سے بى كام ك مانا ہے۔

من تمارے سامنے نمارے اپنے اتوال اور سیلے بزرگوں کے مالات رکھنا ہوں ناکہ تہیں اپنی فرائی اور صحابہ

ارام ی فضیلت کی بھان ہوجائے۔

بعن صابر كام كے باس ال تھا ليكن إن كامقصد مانكنے سے بينا اور الله تنالى كراستے بس خرج كرنا تھا انہوں نے مال کا یا، پاک کھایا اعترال کے ساتھ خرج کیا اور اپنی آخرت کے لیے آئے جیجا ان پر تو کچھولازم تھا انہوں نے اسے نہ مو کا اور نہ می بخل سے کام ب ملکہ انہوں نے زیادہ مال اللہ نعالی کی رصنا جوئی کے لیے سخاوت کو والد بلکہ بعق نے نوقام ال خرچ کردیا اور سختی کے وقت عبی عام طور پر اللہ تا ال کے علم کوانی فات برزوج می قدم کا کر کھو کی تم بھی اسے ہو واللہ فی معم اتمهار کان کے ساتھ مشاہت بہت دور کی ات ہے۔

عدده ازي عليل القدر صحابكرام مكين ربناب ذكرت تفعه وه نفر ك تؤن سعد بنياز تفعه اوراين رزق كے سلسلے بن اللہ تعالیٰ بر اور القین رکھنے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ال کے لیے جو کھے مقدر فرایا اس بر نورش تھے مصیب و به كى حالت مِن راضى، ك ولى كى حالت من شاكرة كليف برصاب، فوشى من شاخوال تھے وہ الله تعالى سے بعد تواض كرف والماورتعتى اور فزس دور سن والے تھے وہ دنیا کے مال سے مباح كى عدا كرتے تھے، عاجت كى مقدار بردامنى رستے تھے انہوں نے دنیا كو تھوكر مارى اوراس كى تقبوں برصركيا اس كا كراوا كھون عبرااكس كى نمتوں اور تروتازگی سے لے رغبت رہے۔ تباوتم علی ایسے سی مو ؟۔

(١١ جامع تر ندى مى مره ، ابواب الناقب

میں یہ بات بینی ہے کرجب دنیا ان کی طون متوج ہوتی تو وہ تمکین ہوجائے اور فرمانے کم یہ گناہ کی فوری سنوا معجواللرتالي كورت سية في مع اوريب ففركو ابني طوت متوجه و يجف نوفر مات صالحين كى عامت كا أنا مبارك بو-

ہمیں سیات علی بہنی ہے کہ ان بس سے معین جب صبح کے وقت اپنے کھروالوں کے باس کھ مال دیکھنے تو مملین

ہوجاتے اورجب ان کے پاس کچھنہ ہونا تو توش ہوجانے ان سے پوچھاگیا کہ لوگوں کا در سنوراکس کے خلات ہے

حب ان کے باس کھے ہنیں ہونانووہ علین ہوئے ہی ادر حب ان کے باس کھے مونا ہے نووہ ٹوکٹن ہونے ہی جب کراپ ک صورت حال برنس ہے۔ انہوں سے فرا با جب بی جمع سے وقت دیجھا ہوں کمیرے اہل وجال کے یاس کھے منی ہے

توی خوش ہوتا ہوں کیو نکرمبرے سامنے رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسم کی مبارک زندگی کا نون ہے اورجب میرے گھ والوں سے باس کچھ ہوتا ہے توہی علین موتا ہوں کبوں کر آکس ملط میں میرے سامنے آل رسول رصی الشرعلیہ وسلم کاکونگ

اور مہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ جب ان کو مال کی کشاد کی حاصل ہوتی ہے تورہ عمکیں ہوتے اور ڈرتے اور فراتے ما دنیا سے کہا تعلق سے بیت بنیں اس کاک ارادہ ہے گوبارہ مؤون محموس کرتے اور حب وہ کسی تکلیف کی عالت میں ہوتے توالس پرخوش ہونے اور فرمانے کم اب ہما رسے رب نے ہماری خرکری فرمائی ہے۔

تواسلات كاطريقيدا دران ك اوصات كى صورت بنهى ان كاوصات مارس بيان سے زيادہ مي \_\_\_نم كاكر بتا وتم مى اسى طرح مو ؛ تمهارى ان لوكول كے ساتھ ستا بہت بہت بعيد بات ہے اب ين ال كے حالات كے فلات

مات بان كرون كا-

فیصلے پرداخی بیں ہونے۔

بان، تم فقر کوناب مرتے ہوس بنی سے نفرت کرتے ہو صالانکہ یہ رسولوں کا فخرہ اور تم ان کے فخر روالے کام) سے جا گئے ہوتم مخاجی سے ڈرسے مال جمع کرتے ہوا در ہراسٹر تعالیٰ ہر بدکیا فی اور الس کی ضانت پر نفین کی کی ہے تمہارا ہی كناه كافى ي

معلوم ہوتا ہے تم دینیا کی بیاشی ، زوتانر گی ، خواہشات اور لذتوں سے لیے مال جع کرتے ہوجالانکہ ہمیں رسول اکرم

میری امت کے وہ لوگ بہت برسے ہیں جنہوں نے المالین یں پرورکش بائی ادراسی ریان کے قیم رپردان جراھے۔

صلی استرعلبہ وسلم سے برحدیث بینی ہے آب نے زمایا۔ شِرَارُآمَتِيُ الكَذِينَ عَنْ أَوْ إِبِالنَّعِبُمِ فَرَسَتُ عَكِيْهُ وَاجْسَامُهُ مُدِّد (١)

(۱) شعب الايمان حبره ص ۲۰۰ مديث ۲۹۵

نم غفلت میں ہوا در دینوی فعمنوں سے باعث اُخروی نعمتیں تم برحرام ہو کی ہی الس سے بڑھ کر کونسی حسرت اور مصیبت ہوگ ۔

تم مال کے اصافے ہی راور عزور نیز در نیزی زینت کے بیے ال جمع کرتے ہو حالانکہ جیں یہ بات رحدیث ہینی ہے کہ بوشخص زبادہ مال بڑھا نے اور دوسروں پر فنز کا اظہار کرنے کے بیے مال جمع کرتا ہے دہ الٹر تعالی سے اس حالت بیں مان فات کرے گاکہ الٹر تعالی اس پر نا راض مہو گا۔ اور تمہیں اس ماراضگی کی کوئی پرواہ بنہی جب کہ مال کی کنزت اور ندی سے صول میں لگے ہوئے ہوشے موشا پر اہمیں اخرت کی طون جلنے کی نسبت دنیا میں رسنا بیٹ مدھتے م الٹر تعالی سے ، مان قات کو بیٹ مرتب ہی بوسے موسے ہوئے ہیں۔

تنابذنم دنبا كے اس مال برافسوس كررہے موج تمہيں مل منب كامالانكرمين بى اكرم صلى السعايدوك كى مرمديث

تغريب بنيي ب آپ نے ارشاد فرايا:

مَنُ أَسِفَ عَلَىٰ عَلَىٰ مُنْياً فَا تَثَنَّهُ إِنْ الْمُنَالَةِ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُنْياً كَا تَثَنَّهُ إِنْ الْمُنَاكِ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَل عَلَىٰ عَلَى

مَنُ اَ كَتُبُ الدُّنْيَا وَسُرَّعِهَا ذَهَبَ خُرُفُ جِرَّضُ مِنْ الرَّيِنَ الْمُ الْمَا وراكس بِخُولُ الْمِنَا الْدَّحِدُ وَ مِنْ قَلْبِهِ - فَ (١) جهاس كه دل سه آخرت كاخوت چلاعآنا ج

(١) كنزالعال جلدس ووا حديث ١٩١٢

ہاتھ کی سی سے جو بچھ لوگوں کو د بنے ہوای کا مقصد بھی دبنوی بلندی اور مرتبہ کا حصول سے نم اللہ تعالی کونا راحن کرے مفوق كوفوش كرنے موال منهارى وت وتكريم بوتى رہے -اویا تباست سے دن بارگاہ خدا وندی میں حقیر ہونے کے مقابلے میں تم دنیا میں لوگوں سے سامنے حقیر ہونے کو معولى سمجقيع، نم ، لوگوں سے اپنے كن ، جھپانے ہواوراس بات كى بروا ، بني كرنے كم الله تعالى عبارے كناموں سے باخر ہے۔ گوبا لوگوں کے ساحقے ذاہیں موقے کن نبت اللہ تعالیٰ کے ہاں ذاہل ورسوا مونے کوممولی سمجھنے مو، کو یا اللہ تعالیٰ کی نبت اس كے بندوں كى قدرومنرات تمهار كزد كى ببت زيادہ م الله تعالى كى بناہ تمكس قدر جابل مو-جب ننہارے اند است عیب بن توجرعقلندلوگوں کے سلسنے کس طرح بولتے ہوئم برافسوں ہے تم گندگی سے بورے سمعتے ہواورنبک موگوں سے مال سے استدلال كرتے ہو۔ تنباران لوكوں سے كيامقا بيرى الشكنفسم المحصير بأت بيني مع كدوه لوك علال السع بي أس قدر بيخ تحص جتناتم حرام مال سے بيم نني كنے - تم حس الى برواه بني كرتے وہ اسے باك كرنے والى بانون بن سماركرتے تھے وہ وہ كان لغزش كواتنا الراسم تعصرتم مبروكنا بول كواس فدرط انهب جانت شايدتها لا ياكيزه اورهدال مال ان سي مشتبه مال كى طرح مواور شايدتم اینے کنا ہوں سے جن فدر ڈرنے ہما تنا وہ اپنی نیکیوں سے نبول نہ ہونے کا خوب رکھتے تھے جمہار روزہ ان کے روزہ نہ رکھنے سے بار بنہیں موسکنا اور نہ ہی تنہاری عبادت ان کی ننیداور سن کے برابر موسکتی ہے تنا برتہاری تمام نیکیاں ان کی ایک لغزش کے برابر بھی نہ سول -ہمیں برخبر بہتی ہے کہ ایک محابی رضی اللوندے فرایا۔ صديقين كى عنبيت وه دينوى مال مي والكونه مل سكا اوران كى ما حبت وه ب جوان سے ليديل كائى اور حس شخى كى برحالت نه موده نه دنیا می ان کاسائفی موسکنا سے اور نهی اکفرت میں سبعان الله! دونوں فریقوں کے درسیان کس قدر فرق ہے ایک صحابہ کرام کا گروہ ہے جو اللہ تعالی کے ہاں بعث مقام بہفائزے اوردوسرا کروہ تہارے جیے لوگوں کا ہے جونہا بت کم درجہ رکھتے ہیں بابیکرا شرتعالی خبض دے علادہ ازیں تمہارافیال برہے کہ تم میں محالم کوام کا ملف سے بھنے اور اللہ تعالی سے لاستے یں فرق کرنے کے بے مال بی کونے مونو غور کرو کیا تھا ہے وانے میں اس طرح ملال ال کی تاہے جس طرح ان کے زانے میں میسرتھا یا

تمہاراکیا خیال ہے کیا تم ان لوگوں کی طرح اختیاط کر سکتے ہو۔ مجھے یہ بات بنچی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرایا کہ ہم حرام سے دروازے میں داخل ہونے کے توف سے حلال سے ستر درواز سے چھوڑ دینتے نکھے ۔

ي تم ان قسم كى احتياط كى اميدر كفته مود رب كعبه كى قسم إلى تمين اس طرح كافيال بني تزا، يقين سے جال كے كم

نکی کے بید مال جمع کرنے کا تمارا تصورا یک ت بطانی چال سے ناکر وہ نیکی کے ذریعے نین شبعات میں ڈوال دے جن میں حرام ما مواہے - اور جس بربات بینچی سے کرنی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ۔

مَنِ الْجُنَوُ الْعَلَى النَّهُ مِهَا لَتِ اَوْسَنَكَ اَنْ يَقَعَ مَنَ جَوْمُ فَلَ شَجِفَ والعَ كامول بن عرائت كراله قرب بت في الْحَدَا هِ - (١) كروه حرام كام بن طيح المتع -

اسے دہوکے بی بند اکبا تو بہن جانگا کہ تب والی کمائی اوراسے اللہ تعالی سے داستے بیں ایکسی بی نباکی م کے بیے خوج کرنے کی نبیت شہدات بیں بیرنے سے بیسراڈر نا اللہ تعالی کے بان نبری قدر دمنزلت کو برطانا ہے بعض اہی علم کا یہ قول ہم کہ بہنچاہے انہوں نے فر مایا اگر تو ایک درحم اس خون سے چیوٹر یا ہے کہ ننا یدوہ صلال نہ ہوتو ہرائے سے بہزہے کہ تو ایک ہزار مث نبہ دبنار خرج کرسے بعنی ننہیں اکس بات کاعلم نہوکہ وہ حلال ہے یا نہیں ،

اگر تمہا واخیال بہ ہے کہ نم مت بہ والے مال میں بیرنے نے سے محفوظ ہوا ور تم اپنے کمان کے مطابق عدال مال کما نے ہوتا کہ اللہ تا تا ایک مراست میں خرج کرو بالغرض اگر تم اسی طرح ہو چرجی تمہیں قیامت سے حیاب سے بینا چاہے کیوں کہ جو تا کہ اللہ تا تھے۔

عبیل الفدر صحابہ کرام احتساب سے ڈرت تے تھے۔

بین مربات بہنی ہے کہ ایک صحابی رضی اسٹرین ہے فرایا اگریں روزاند ایک مہزار دینار صاب کا وُل اوراسے اسٹرنتالی کے راستے بی فرج کروں اوراک کا اُن کی وجہ سے میری باجاعت غازیں رکاوٹ بھی نہ بڑے تو بھی تھے یہ بات بند بنین ، حاصری نے پوچیا اس کی کیا وجہ ہے ؟ اسٹرنتالی آب پررھم فرائے۔ فرایا میں قیامت کے دن کھوا ہونے کے اختبار سے غنی ہوں گا اوراغنیا سے اسٹرنتالی پوچیے گا اسے مرحے بند سے انوٹے کہاں سے کہا ؟ اور کہاں خرج کیا ؟ فرت کے دائی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی میں دور کے دور ہی ہے کہ اس زمانے میں حدل فرائے موجود تھے لیکن حماب کے فرون سے اہموں نے مال کونزک کرویا انہیں اکس بات کا فرت کی کہیں ان کی تبی ، بدی میں بدل وجائے اور تو نہا ہے گا ہے دور ہی ہے تیز خیال ہے کہ توحدال مال جو کرتا ہے ، دور ہی ہے تیز خیال ہے کہ توحدال مال جو کرتا ہے ، دور ہی ہے جو تیز خیال ہے کہ توحدال مال جو کرتا ہے ؟

مجر بات بھی ہے کہ اگر نہارے ہاں مدال ال موجود ہی ہو توکیا تجھے اس بات کاخون ہیں ہے کہ مالدار ہوجائے سے بعد نہا دل ہوئے ہوتا کی بعد نہا دار میں ہے کہ الدر ہوئے ہوتا ہے بعد نہا دار اس میں ہوتا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تومون اس دار سے بعد نہا دار اس کے دارت ہوئے تومون اس دار سے جھوڑ دیا کہ کہیں میرا دل بدل نہ جائے کیا تمہا در سے خیال ہی تبلا دل صحابہ کرام سے دلوں سے زیادہ متنق سے اور سے تیادل می تیرا دل می سے تاوز نہیں کرسے گا اگر تمہا لا ہی خیال سے تو تو اسے نفس آمادہ سے بارسے یں تحسن طن رکھا ہے۔

ہم نو تنہارے خبر نواہ ہیں تجھے صرورت کے مطابق مال برتناعت کرنی چاہئے نیک اعمال سے لیے مال بی کرسے اپنے آپ کو سے اپنے کپ کو صاب کے لیے پیش ندکر و ہیں بربات بہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسے مرفوایا۔ میٹ نوٹو قیش النجستات عینی ب (۱)

اوردسول اکرم سی استرحلیہ وسلم نے بہ بھی فربایا۔

عیامت سے دن ایک شخص کولا باجائے گاجس نے حرام مال کا با ادروام جگہ برخرج کیا جائے گا کہ اسے

جہز کی طون سے جا واور ایک دوسر سے شخص کولا یا جائے گاجس نے حدال طیقے سے مال کا با ادروام جگہ پرخرج کیا

جہز کی طون سے جا واور ایک دوسر سے شخص کولا یا جائے گاجس نے عام درائع سے مال کا با اور حرام جگہ برخرج کیا کا جب کا کا اسے بھی جہز میں سے جا و کھر ایک اور شخص کولا یا جائے گاجس نے حلال درائع سے کا کرحال جگہ برخرج کیا ہا میں جا کہ جائے گاجس نے حلال درائع سے کا کرحال جگہ برخرج کیا ہا میں جا دوسر جائے گا تھہ جا و کہ گا یا اللہ ایمی مودہ کی گا باللہ ایمی مودہ کی گا باللہ ایمی مودہ کی گا باللہ ایمی میں کو تا ہی کی مودہ کی گا باللہ ایمی ہوا در اسے دروسے داور وضومی کو گا باللہ ایمی ہوا در اسے دروسے داور وضومی کو گا باللہ ایمی ہوا در کا جا جائے تھا بہ ہوا کہ گا باللہ ایمی ہوا در کا اور خراب کا جا جائے تھا بہ ہوا ہو گا ہا ہمی ہوا در کا جا جائے گا ہا ہمی ہوا ہو گا ہا ہمی ہوا در کا جا جائے گا باللہ ہوجی کا باللہ ہوجی کا اسے جرب درب ایمی نے کا ایمی ہوا ہو کہ کا اسے جرب درب ایمی نے کا ایمی ہی سے حال کے گا ہا ہمی ہو دوں دوں دوں کو کا اسے جرب درب ایمی نے ایسا نہیں کیا ہم اسے حال کا ایمی ہوں کو دوں دوں دوں کو کا اسے میرے درب ایمی نے ایسا نہیں کیا ہو جائی ہی ہورہ کا ہمی ہورہ کا ہمی نے حال کا خراب دوں کو ضائع نہیں کیا اور جائے کا خواجی کیا تا کہ کیا ہورہ کی کیا ہورہ کی کا خواجی کیا ہورہ کی کو کا کیا جی کا کی کیا گا کہ کیا ہورہ کو کیا گا کہ دیا ہو کہ کا کا خواج کیا گا کہ دیا ہورہ کو کیا گا کو کیا گا کہ کیا ہورہ کیا ہورہ کی کا کیا ہورہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا ہورہ کو کیا گا کہ کیا ہورہ کیا ہورہ کو کیا گا کہ کیا ہورہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کیا ہورہ کیا ہورہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کو کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کو کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گا کہ کیا گا کہ کو کیا گا کہ کو کیا گ

میردہ سب لوگ آئیں گے اوراس سے تھاگڑا کریں گے وہ کہیں گے بااللہ اِنونے اسے مال عطاک اور وال دار بنایا اورا سے فکم دیا کہ وہ میں دسے اور جاری مدو کرسے، اب اگراس نے ان کو دیا ہوگا۔ اور فرائض میں کو ای جی نہیں کی ہوگ سیراور فقر بھی نہیں کیا ہوگا بھر بھی کہا جائے گارک جا ہیں نے تھے جو نعمت دی تھی وہ کھانا تھا یا نی تھا یا کوئی لذت تھی، ان کا من کراد اکر اسی طرح سوال ہوتا رہے گا۔

تونبا کران سوالات کے بیے کون نیار موکا جواکس خص سے پوچھے جائی کے جس نے مدال طریقے سرکیا یا تمام عقوق اور فراٹس کے حقوق اور فراٹس کے حقوق اور فراٹس کے مقد ادا کئے اس سے یہ حساب موگا تو ہمار سے جیب لوگوں کا کیا حال موگا تو د بنوی فتنوں اکس سے اختلاط ، شبهات ، شہوات اور زینت میں طو بے موٹے میں ارسے کمبنخت ان سوالات کے باعث منتقی لوگ د نیا ہے۔ اختلاط ، شبہات ، شہوات اور زینت میں طو بے موٹے میں ارسے کمبنخت ان سوالات کے باعث منتقی لوگ د نیا ہے۔

www.maktabah.org

آلودہ ہونے سے ڈرتے ہی وہ مزورت کے مطابق مال دینا پرراضی ہوتے ہی اور کسی مال سے طرح طرح اچھے

تنهين ان نيك لوگوں كے طريقے كوا خيناركرنا ہو گااگر تم اس بات كونه ما نوا در يوں كموكم نم تقوى اور برہنر كارى بن انتها كوينجيم وك براورتم ابنے خيال بين على الى كمات بواور تمارا مقعد مى سوال سے بينا اورا مارتفالی تے العظمات من خرج كرنا ب اورمدل السناحق غرج عى منى كمرت نيز ال كدوم س تمارادل المرتقالي ك بديده راستے سے بھی بنیں برانا اور اسٹر تعالی عمار سے سی ظاہر اور اور شدہ عمل سے نا راض بھی بنیں ہے اگر صرا ابنا مونا ناممکن ہے چر بھی تمہیں فرورت سے مطابق مال بررافنی رہنا جا ہے اور مال دارلوگوں سے علیون کی اختبار کرنی جا ہے کیوں کم حب ان كوسوال كم بيرو كامبائ " أو تم بيليم ي فا فله ك ساقة حفرت محد مصطفى صلى الشرعبيروسلم كى جماعت بين ثان ہوکا کے بڑھ عاورے تمہیں حاب ورت اورسوال کے بیےروکا بنی جائے گاکبوں کر حاب کے بعد نجات ہوگی باسختی ۔ ہمیں بربات بہنی ہے کہنی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم فے و مایا۔ نَدُخُلُ صَعَالِبُكُ الْمُهَاجِرِينَ قَبُلُ اغْنِيا مُعِيمً

فقراء مهاجرين بالدارمهاجرين سے بارنج سوسال بيلے منت بن ما ش

اورني اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرما بار يَدُحُلُ فَعَدَاءِ الْمُومِنِينَ الْجَنَّةَ قَبَلَ اغْفِيرَا لِمُعِمِّ فقرموس مال دارمومنول سے بہلے جنت میں جائیں گے اور فَيُا كُلُونَ وَيَتَمَنَّعُونَ وَالْرَخُووَنَ وَالْرَخُووَنَ حَبْثَ اللَّهِ وہال کھائیں کے اورمزے کریں ہےجب کہ دوسرے عَلَىٰ لُكِبِّهِ مُ فَيَقُولُ ثَبِلُكُمُ طُلُبَتِي أَنْتُمُ كلشوك مستطيع بول كالتاتان فرام كامرامطاب حُكَامُ النَّاسِ وَمُلُوكِهُ حُرَفَا كُورُنِي مَاذَا صَنَعْتُمُ تم ی سے سے تم ، دوگوں کے بادشاہ اور جاکم تھے تر مجصة باولين في تهي بوكيودياكس مي تمن كالالكاء

رِفِهَا اعْطَيْتُكُفُ، (٢) اورعبي بربات عبى بيني بهد كركسى عالم دين في إلى مجعد برات كيندنس كرمر ب باس مرخ اوزاف مول لكن مي بہلے قافلے کے ساتھ جنت میں وافل نہوں ہوسر کا روو المصلی اللہ علیہ وسلم اوراک سے کروہ بیشنل ہوگا ۔۔ا قری الکے بھلے آگے جانے والوں کے ساتھ جاؤا وررسولوں کی جاعت سے ساتھ شامل ہورسول اکرم صلی الشرعليہ و الم سے بیجے رہنے سے اس طرح ڈروجی طرح متفی لوگ ڈر تے ہیں۔

الْجَنَّذَ بِخَمْسِمَاكَةِ عَامِهِ (١)

سے قوم اعمده اور بندیدہ لوگ بر تھے وہ اس ورسے روئے کہ کہیں صدل بانی بھی ان کورسول اکرم مسلی اللہ علیہ دسلم سے الگ نہ کردے ، عجب بات ہے تم طرح طرح کی معموں ۱ ورخوا شات بیں بندہ ہوجو حرام اور سنت بہ طریقے پر حاصل کی کئیں لیکن تمہیں اس مبلائ کا خوت نہیں تم پر افسوس ہے تم کس قدرجا ہل ہو۔
پر حاصل کی گئیں لیکن تمہیں اس مبلائ کا خوت نہیں تم پر افسوس ہے تم کس قدرجا ہل ہو۔

کردہا ادر اپنے تمام کا موں کورمنا کے فعا ذہدی سے موافق مفبوط کر دیا اب تو ہرگز صاب کے بیے رد کا بہیں جائے کا اور نہی نہیں سے جیے منفی نوگوں کا حساب ہوگا۔ تیرا حال اللہ ن کی کرنا اللہ ن اللی کے داستے میں خرج کرنے کے بیے ہوگا۔

ارسے بیو قوف! سورج نوسہی کبانو بہیں جانیا کہ مال کی مشغولیت کو چیوٹر کر دل کو ذکر و ذکر رونکہ کے بیے فارغ کرنے بی دبن کی سلاتی زیادہ ہے جساب میں کسانی اور سوال میں تحفیقت کا باعث ہے اس سے قبامت کی ختیوں میں کسانی موتی ہے اور اندا نوالی میں تعلیم کے مار منزلت میں بھی احدا فہ ہوگا۔

موتی ہے اور تواب بھی سبت زیادہ ملا ہے اور اور ٹوالی اگرا بک شخص کے داس میں دینا رسوں اور وہ اور گول میں بہیں بیار بات بینی ہے کہ ایک میں اور وہ اور گول کے دال افغیل ہے۔

مود سے اور دوسرا اللہ توالی کا ذکر کر ہے تو ذکر کر ہے والا افغیل ہے۔

کسی عالم سے اس شخص کے بارے میں بوچھا گباج نباک کاموں کے بیے مال جمع کراہے انہوں نے فرما اِلی مال کا چھوٹرنا سب سے بڑی نبکی ہے۔

ہیں ہے بات جی بہنی ہے کرکس طبل القرر تابعی سے دوا دمیوں کے بارہے میں پوچھاگیا جن میں سے ایک نے دنیا کا حلال مال تاکنس کرے اسے حاصل کیا بھر اسے ابیت کرشتہ داروں برخرج کیا اور ابنی ا خرت کے بیسے دنیا کا حلال مال تاکنس کرے اسے حاصل کیا بھر اسے ابنے کرشتہ داروں برخرج کیا اور ابنی ا خرت کے بیسے اس کے تعییا اور دوسرے سنے نہ تو مال تاک کی اور شرمیان میں سے کوئ افضل ہے وانہوں نے فرایا۔ اس مال والے سے اس اللہ تعالی کی قدم ابان دونوں کے درمیان بہت دوری میے تو دنیا سے بہنے والا ہے وہ اس مال والے سے اس قدرا فضل ہے جس فدر نین کے مشروں اور مغربوں کے درمیان فاصلہ ہے۔

اگرتم دنبا کواکس سے طلب کرنے والوں پر تخبور دو تو تہہں جی بیضیات حاصل ہو جائے گی بلکہ مال بی شنولت کو چھوڑنے ی صورت بی تمہارے بدن کو زبارہ ال حتب ملے گی ، تھ کا درخی کم موگی ، نزندگی زبادہ چین سے گزرے گی اورغم کم موں گئے -اب مال جمع کرنے سے لیے تمہارے پاس کیا عذر سے جب کرتم مال کو چھوڑنے کی وجہ سے اس آ دی سے بھی انفل فرار باؤر گئے جو نیک اعمال کے بیے مال کما تا ہے ۔

ہاں! اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں مال خرج کرنے کی نسبت اس سے ذکر ہیں مشغول ہونانہ یاوہ فضیلت کا باعث ہے اس طرح تنہیں فوری راصت سمے مصول سے ساتھ ساتھ اکفرت ہیں سلامتی اور فضل بھی حاصل ہوگا۔ علاق ازیں بالفرض مال جمع کرنے ہیں بہت طری فضیلت بھی ہو تھر بھی اچھے اخدان سمے صول سے سلسمیں ا بہنے

بی صلی الله علیہ وت کرنی جائے کیونکہ آپ کے ذریعے ہی تہیں ہدایت می ہے بہنواجس طرح آپ نے لینے

کے دنیاسے کن رہ کشی کوافتبار فر مایا تم بھی اسی بات بررائی رہو۔ جو کچھتم نے سنا ہے اس بر بنور کروا ور اکسی بات بریقین رکھو کہ نیک بخی اور کامیابی دنیاسسے بچنے ہیں ہے

ين تم سركارى دو عالم صلى الله عليه وكسام مع جعند على في في العرب ما ولى كى طوت حادثم بي الت بيني سبع المرسول

جنت ہیں مومنوں کے سرداروہ لوگ موسکے جن کو صبے کا کھانا ملہ ہے توشام کا کھانا نہیں ملنا حب وہ قرض مامکیں توان کو قرض نہیں ملنا ان سے باس شرمگاہ ڈھانینے سے زیادہ کہ انہیں ہونا وہ اتنا مال کمانے پر بھی فا در نہیں ہوتے ہوان کو کھا بیت کرے اس کے باد جودوہ صبح و شین ہوتے ہوان کو کھا بیت کرے اس کے باد جودوہ صبح و اکر ملی الٹرعیہ وسلم نے فرایا:
سَاحَاتُ الْمُوْمِیْتَ فِی الْجَنَّةَ مَنْ اِذَا تَنَفَدٌ ی

کُورِجِدُ عَشَّاء وَاذَا اسْتَفَّ صَلَا الْمُدَیْجِدُ فَرْضًا

وَکَیْسَ کَ هُ نَصُّلُ کِسُونِ اِلِّا مَایُولِیهِ وَلَـمُ

یَفْدِرُ مَلَی اَنْ یَکُنَیْبَ مَایُغُینِهِ یُمُرِی مُنْ وَیْسَاعِنُ دَیْبِهِ وَکَمُونِ مِنْ وَیْسَاعِنُ دَیْبِهِ وَکَمُونِ مَعْ ذَیْلِی وَیُمُرِی مَایُغُینِهِ یُمُرِی مَعْ ذَیْلِی وَیُمُرِی مَایُغُینِهِ یُمُرِی مَعْ ذَیْلِی وَیُمُرِی مَایُغُینِهِ یُمُرِی مَعْ ذَیْلِی وَیُمُرِی مِنْ مَرْاضِیّا عَنُ دَیْبِ اِ

یس وہ لوگ ان لوگوں سے ساتھ ہوں سے جن پراللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ انب وکرام ، صدیقین شہداد اور اللہ تعالیٰ ن میں اور مبلوگ کننے ہی اجھے ساتھی ہیں۔

ارث دفا وندى سې : فَا وُلِيكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَا اللهُ عَكَيْهِ هُ-مِنَ النَّبِيْثِينَ وَالصِّدِينِينَ وَالشَّهَ كَامِر وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولِيكَ رَفِيْقاً - (۲)

اسے بھائی اب نواس میان کے بودھی اگرتم مال جھی کرونو تہا دابد وعوی چوٹ ہوگا کہ تم نیکی اور فضیلت کے بیے جھے کرتے ہوئیں بلاتم مخابی کے درسے اور عباشی ، زبنت مالداری ، فخر ، نکبر ، ریا کاری اور شان و شوکت کے صول کے بیج می کرتے ہو ہو بھر بھر بھر تھا با خیال ہے کہ تا کہ اعمال کے بیے مال جھ کرتے ہوا سے دھو کے کے سکار اللہ تعالی کولینے ما معظیم کو اینے ما معظیم کرتے ہوا سے دھو کے کے سکار اللہ تعالی کولینے ما معظیم اور اپنے دعوی کے سلید بین جا کر ۔ اگر تواکس فقتے ہیں مبتلہ ہے کہ مال اور دنیا کولین اندکرا ہے تواس بات کا افرار کرکے صورت سے مطابق مال پر داخی رہ با اور زائد وال سے بخیاسی فضیبت کا باعث ہے ۔ ہاں مال جھ کرتا ہے تواب نے تواب خور کیون کو مال جھ کرتے ہر دلائل ہیں کرنے کے دلائل ہو تھا ہے ۔

میرے بھائی! اس بات کو جان لوکر صحابہ کوام رضی النہ عنہ کے زمانے میں صلال مال موتو د تھا اس سے با و تو د وہ مال سے باقی تمام لوگوں کی نسبت زیادہ بچتے تھے اور وہ بھی جا کہ مال سے ۔

جب رسم ابسے زمانے بیں ہیں جب ملال مال مفقود ہے دی کر یومبر روزی اور سترڈھا بینے سے لیے کیڑا بھی حلال مال سے میسر نہیں اللہ تعالی مال جمع کرنے سے عہیں بھی اور تمہیں بھی کیائے۔ پھر ہات بھی سے کہ تقدیٰ اور زردی مہارا سے ابرام سے کیامنا بروان کی طرح ، ل اور انجی نین ہمارے پاکس کہاں سے .

آسان سے رہائی فقم! ہم لوگ نفس کی بماری اورخواہ شات بس چھنے ہوئے ہم اورطنفزیہ نیامت کی عامزی ہو کی تیامت سے دن وہ لوگ سعادت مند سول سے جو بلکے بچلکے ہول سے اور جن لوگوں نے زبادہ اور مخلوط مال مال اٹھا کیا وہ بہت زیادہ عمکین ہوں سے اگرتم فول کر د توہی تہم ن نصبحت کرتا ہوں ایکن فول کرنے دانے بہت کم میں اور توالی اپنی رحمت سے جمیں اور تمہیں بھی ترقیم کی نیکی کی توفیق عطا فرائے ،

صلی الشطبیوسمنے ارشاد فرمایا۔

ا مستعليه! تفوتها ال حبن برزنوالله تغال كائ راداكرے اس زبادہ مال سے بہتر ہے جس برنوشكرا دانه كر سے تعلبہ نے چرعرض کیا کرمیرے لیے مال کی دعا کریں آیانے فرایا اسے تعلبہ! تھارے لیے میری زندگی میں نونہ ہے کیا تواسٹر تعالی کے نبی کارج ہونا نہیں جا ہا سنو!اس ذات کی قیم جس کے قبطنہ قدرت میں میری جان ہے اكرين جامون كريم بياظ ميرے ساتھ سوناا ورجاندى بن كرجلين توسيجل بطين سكے ، الونعابہ نے كہا اس ذات كى قسم جس نے آب کوسپانی بناکر بھیجا سے اگراک استرتفالی سے رعا مالمین کروہ مجھے مال عطا فرامے تو بر ضرور الاس می سے ا ہرتن دار کاحتی ا داکروں گا -اوربربروں گا اوروہ کروں گا - نبی اکرم صلی انٹرنلبرد سلم نے دعا مانکی میا انٹر اِتعلبہ کو مال عطافرما دے ، اس نے کھے مجر ماں لیں اور وہ کیڑوں کی طرح بڑھنا نشروع ہوگئیں حقی کہ رسنر طب میں حالہ تنگ ہوگئی تووہ وہاں سے ایک وادی میں جا کیا بہان کے کہ وہ ظہراورومری نیازجاعت سے ساتھ بیطفنا اور باتی نیا زوں میں جاعت كوجيور وبنا بجروه اورزياده موكئبن نوره وبال سي عبى أكي جيداكيات كه جعرالمبارك سمع عدده باتى تام غازول كي جاعت جھوٹ گئ اور بربان كيوس كوروں كى طرح برطھتى رمى منى كرجعه كى غاز كلى چھوٹر دى حمقة المبارك كے دن وہ مسام دن سے ا فات كرك مينه طيبه كے حالات إو جو لتا ، في اكرم صلى الشرعليد وسلم في اس كے بارے بن إو جھنے ہوئے قربا با تغبيرين حاطب كوكمباسوا ؟ عرض كيا كيا بارسول الله إ اس في بريان لي تفين مدين طبيدين عالم تنك يواثني تجرسارا وانعب بنادیا رسول اکرم صلی اسلم علیہ درسم نے بمن مرتبہ فر ما با تعلیہ کے بیے ماکت ہے ، اکس سے بعدیم آیت کرمیراتری -خُذُمِنَ آمُوَ الحِدِ مُصَدَّقَةً تَطُوِّرِهُ عُ آبِ ال كمالون مصدقة وصول كرى اور بول ال

کو باک کردیں اوران کے بیے دعائے رحمت کریں بے شک کپ کی دعاان کے بیے سکون کا باعث ہے۔

وَتُزَكِّنُهُ مِنْ وَصَلِّعَلَبُهِ مِنْ إِنَّا صَلَا نَكَ سَكُنُّ لَهُ مُنْ - اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الله

مرانبوں نے تعلیہ سے متعلق مام واقعہ با اور حرکھا سیسی نے کیا تھا دہ بھی عرض کو یا اس براسرتالی نے

تعلير كے بارسے بي برآيت ازل فرائى -

اوران بن سے کوئی وہ سے جواللہ تعالی سے وعدہ کراہے کہ اگر دہ ہمیں اسپنے فضل سے عطا فرائے گافویم صرور میر فرم کرب سے اور نیک لوگوں میں سے سوجائیں سے بس جب اس نے ان کوابنا فضل عطا فرایا تو انہوں نے اس بن بخل سے کام لیا اور منہ جورتے ہوئے بھر گئے تواللہ نعالی نے ان کے دلوں بن اس دن تک کے لیے نفاق طمال دیا جب وہ اس سے ملاقات کریں سے کیوں کہ انہوں نے اسٹر قبالی وَمِنْهُ وُمِنْ عَاهَدَا اللهِ لَا أَنَّ الْمَانَ الْمِنْ فَنْلُهِ لَتَقَدَّقَنَّ وَكَتَكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا الْمَاهُ مُومِثُ فَضُلِهِ بَحِكُولًا بِهِ وَتَوَقَّوْلُودَهُ مُعَرِضُونَ فَا عَقْبَسَهُ مُونِقَاقًا فِي قُلُونِهِ مُدالِى يَوْمَ تَيْلُقُونَ هُ بِمَا آخُلُقُولُ اللهَ مَسَا وَعَدُولَةً وَبِمَا حَكَانُولًا

(١) زان مجدر سورة توسراب سرو

۱۲۱ معلوم مواکر مرکاردو عام مل الشرطار وسلم الشرفال سے تانے سے بنیت کی باتیں جانے ہی ۱۲ بنرادوی

کیند بوق وال اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے باس تعلیم کا رہے تھے گئے وعدہ کی خاہف ورزی کی اور تھیوٹ بولا۔

اس دفت رسول اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سے باس تعلیم کا رہے تہ دار ایک شخص بیٹھیا ہوا تھا اس منے علیہ ہے بار سے بین نازل ہونے والی آبیت سی وہ وہاں سے نملی کر تعلیہ ہے باس آیا اور کہنے نگا سے تعلیم انبری ان مرسے تہا رہے باسے بین حاصر بین الشر تعالی نے اس طرح کی آبیت نازل فرائی ہے۔ تعلیم دیا الشر تعالی نے مجھے نہا را صدقہ تبول کرنے سے روک ہوا اور آبیہ سے صدفہ تبول کرنے سے روک دیا ہے وہ اپنے سریم ٹی السے بی درخواست کی آبیہ نے فرایا الشر تعالی سے مجھے نہا را صدقہ تبول کرنے سے روک دیا ہے وہ اپنے سریم ٹی اللے سی کی درخواست کی آبیہ نے دریا یہ نہا رہے اپنے عمل کی مزاہے بی سنے تہا ہوں اپنے تھا میں تھا میں اپنے تھا میں اپنے تھا میں اپنے تھا میں تھا میں اپنے تھا م

اسے عران ا ہما سے ہاں تمہاری قدر و منزلت ہے اگرتم جا ہو تو صرت اخا تون جنت ) فاطمۃ الزہراد رحنی اللہ منہا کی عبادت سے بیا در سے بیا ہے ہاں ہیں جا اُوں گا یا رسول اللہ اِمبر سے اس باب اکب کی عبادت سے بیے جادئ اور بات ہیں ہیں سنے عرض کیا جی ہاں ہیں جا اُوں گا یا رسول اللہ اِمبر سے اس باب اکب پر قربان موں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسے موسط سنے دروازہ کھٹکھٹا یا اور فرایا در اسدم علیکم ، کیا میں اسکان سوں ؟

انہوں سنے وض کی بارسول اللہ انٹ لون السبے آپ نے فرایا میں ہی اور حرکوئی میرے ساتھ ہے وہ بھی و انہوں سنے وض کی آپ سے ساتھ کون ہے ؟ آپ نے فرایا حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہیں انہوں نے عرض

<sup>(</sup>١) قران مجير، سورة توب آيت ١٥، ٢٠،١١)

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني حليد مص ١٩١١٢٦ صريت ١٨٥٣

کی الس فات کی قدم میں نے آپ کو سچانی بناکر بھیجائے میرے اور پا بک جوغ ہے آب نے اتھ کے انسادے سے بتابا کم اسے است استے اور پاس طرح اس طرح لیسٹ لیں انہوں نے عرض کیا ہیں نے اپنا جسم تو جھپا لیا سرکو کیسے وُھا نیوں ؟ نی اگرم صلی اسٹولید وسلم سے با با اس کے ساتھ اپنا سرلیر بیل اور فرانا اسلام علیک اسے میری بٹی ! تہا راکیا حال ہے ابنوں وفرانا اسلام علیک اسے میری بٹی ! تہا راکیا حال ہے ابنوں نے عرض کی حضور! مجھے در دہے اور اس در دہی اس وجے سے بھی اضافہ ہوگیا کہ میرے باس کھانے کے لیے کچھ نس سے معرفی کے در دیے اور اس در دہی اس وجے سے بھی اضافہ ہوگیا کہ میرے باس کھانے کے لیے کچھ نس سے معرفی کو نت بھی اسٹری نسم میرویٹرے اور فرانا اسے میری لخت بھی اسٹری فرین سے اور فرانا اسے میری لخت بھی اسٹری فرین سے میں انسٹری اسٹری فرین کی نسبت میرا مقام زیادہ ہے اگریں السٹری اللہ تعالی کے بان نبری نسبت میرا مقام زیادہ ہے اگریں السٹری اللہ تعالی کے دیا ہے سوال کروں تو وہ مجھے کھلائے گا۔ بہن ہی نے دنیا پر اکون کو ترجے دی ہے۔

چرنی اکرم صلی الدعیدوسیم نے اپنا دست مبارک حضرت فاتون منت سے کا ندھے پر ما طاور فرایا تہیں توشخبری ہو الدگی فسم انم جنتی عورتوں کی مردار ہو۔ ابنوں نے عرض کیا فرعون کی بوی حضرت اسبہ اور حضرت مربم بنت عمران در منی الدعینها) کا کیا ہوگا ؟آئب نے فرمایا آسبہ ابنے زمانے کی مورتوں کی سردار ہیں، حضرت مربم ابنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، حصرت خدیجہ ابنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہی اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہوگی۔

تم السے مکان میں رم و گئ جس میں کوئی کلیف اور شوروشفٹ نہ ہوگا پھر فربایا اسپنے بچا نادر صورت علی المرتفیٰ رضی اللہ عنہ مرادیں بوجھنور علیہ السام سے بچانیاد معائی تھے ) کے ساتھ قناعت کرویں نے تنہا رانکارے البستنفس سے کیا ہے بودنیا میں بھی کے دارہ احرت میں جی ۔ (۱)

توصرت فاظمۃ الزمراورض الدعنه کی حالت و بجوطال نکہ وہ رسول اکرم صلی الدعلیہ دسلم کی حکرکوش میں انہوں نے کس طرح نفر کو ترجیح دی اور ال کو ترک فرا یا جوشخص انبیاد کرام اور اولیا وظام سے حالات اور ان سے افوال اور ان سے مردی روا بات و آبار کو سائنے رکھتا ہے اسے اس بات بیر کہ قدم کائٹ نہیں ہوا کہ مال کا نہ ہونا اس سے ہونے سے افضل ہے اگرچہ نیک کاموں بیرخر چے کوسے اس لیے کہ حقوق کی اوائی ، شبہات سے اجتناب اور نیک کاموں بیرخر چے کوسے اس لیے کہ حقوق کی اوائی ، شبہات سے اجتناب اور نیک کاموں بی خرج کونے سے باوجوداس بیں را ان میں) اونی بات بسہے کہ اس کی اصلاح کی فکر رہتی ہے اور بیا دلاتا الل کے ذکر سے بھر و نیا ہے کہ یونے ذکر و اعتنابی مورث میں موقت جرب مورث میں خوافت بنیں ہوتی حقرت جرب مورث بین خوافت بنیں ہوتی حقرت جرب مون کی در اس کے ساتھ ہوا اس نے مون کی در فران مجھے کو دونوں مجھے کہ اس کے دارے کی اس کے در فران مجھے کہ کو ان کے میں آپ کے ساتھ ہوا اس نے مون کی در میں آپ کے ساتھ ہوا اس نے میں ان کے در میں آپ کے ساتھ ہوا اس نے میں ان کے در میں آپ کے ساتھ ہوا اس نے میں ان کے در فران مجھے کو دونوں میں جو بہ بنہ کے نارے بر بیٹھے تو دونوں مجھے کرکھانا کھا نے میں ان کے میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ دونوں میں جو بنہ سے ہوئی در سے بر بیٹھے تو دونوں مجھے کرکھانا کھا نے میں ان کے میں آپ کے میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ دونوں میں جو بنہ ہے ہیں ان کے میں ان کے میں آپ کے میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ دونوں میں جو بنہ ہے ہیں ان کے میں آپ کے ساتھ رہوں گا وہ دونوں میں جو بنہ ہے ہیں ہوئی کی دونوں میں جو بنہ ہوئی کو میں آپ کے دونوں میں کو میں کی میں آپ کے دونوں میں جو دونوں میں کو دونوں میں جو دونوں میں کو می کی دونوں میں کو دو

ای من روٹیاں تھیں انہوں نے دوروٹیاں کھالیں اور نیری روٹی باقی و گئی جزت عینی علیہ السام نہر کی طرف نشریف نے گئے اور بانی نوش فر مایا واپس لوٹے توروٹی نرائی اس آدی سے بوجھاروٹی کون سے گیا ہے؟ اُس نے کہا تھے معلوم بنیں راوی فرائے بیں آب تشریف، سے کئے دہ آوی بھی آب کے ساتھ تھا آپ نے ایک سرنی دیجی جس کے ساتھ اس سے دونے بی تصاب نے ان بی سے ایک بچے کو بدیا وہ ایا تواک نے اس ذیج کرے اس میں سے الد بي كويديا وه أيانواك في الصادر كرك اس بي سي كي كوشت جونا وراك في وراك في وراك في في بھی کھایا پھراس نیے سے فرایا اللّٰرِقال سے حکم سے اُٹھ جاوہ اُٹھ کرجیدگیا آپ نے اس شخص سے فرمایا اس ذات ك نام يرتجو سے پوفتها موں حس نے تھے بمعرو وكايا تا روئ كون كي كيا والس تے كيا مجمع علم نس -پھردونوں ایک بانی کے باس مینے حضرت عیلی علیہ السام نے اس آدی کا باتھ برطا اور دونوں یانی برطینے سکے حباس سے یار پینے سے تواک نے اس شخص سے فراجس فات نے مجھے بیمعزہ دکھا یا ہے اس کے نام بربوصقا موں تباروٹی کون سے گیاہے ؟ اکس نے کہا مجھ معلوم نس بھر دونوں ایک جنگل میں سیجے کے وہ دونوں بیٹھے تو حضرت عيلى عبدانسام منعظى جي كرك ابك وصربنا إلى فراا الله تعال كعظم سيسونابن جا، ووسونابن كاب تب نے اس کے تین مصر کے پھرزایا ایک تبال میاہ دور اتبالی اور تبیراتبالی اس آدی کا ہے جس نے روق لی ہے اس نے کہا روئی میں نے ای تھی حضرت عیدی علیہ السلام نے فرایا بہتام سونا تنہادائے اور کب نے اس سے صوائ اختیار کراہا -اب دوا دی اس شخص کے باس اکنے اور وہ ابھی جبگل میں می تھا اور اس سے باس مال بھی تھا انہوں نے ادادہ ك كراس كونى كرك مال مع ما أي - اس نے كى برمال بم بينوں بار بارتف يم كر كتے بن ايك ادى كوبى ك مِن بعوناكروه كا السي اورم كائي منانجرانون في الماكو بعيم ديا جراننص كاف في الدي المان ال تے سوجا مال تقت مرف کی کیا حزورت ہے میں کھانے میں زہر مل دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں بلاک ہوجائیں ا درمیں تنام مال نے جاؤں جانچہ اس نے اس طرح کیا اُدھ ان دونوں نے مشورہ کیا کروہ تہائی کیوں لے جائے وہ واپس اُ مے توہم اسے مَنْ كرديك اورال أبس ين تعتب كريس كي خانج حب وه دايس أيا تو انهول في است فن كرديا اوركها الكايا تووه دونوں سی مرکتے اس طرح مسلی میں برط ارہ کیا اور وہ بینوں اکس کے پاس مرے براے نصے مفرت عیدی علیدالسادم وہاں سے گزرے نواس مالت کود بچھ کرا بنے ساتھیوں سے زایا دبچھ نورنیا کابر مال ہے لہذا اس سے بچو۔ منقول ہے کرسکندر ذوالقرننی ایک قوم کے پاسے گزرے نوان کے پاس دنیا کا کوئی بھی سامان نرتفاجی سے اوگ نفع اٹھا تے ہی ان کاطر لیقد برتھا کروہ قبرس کھودتےجب صبح ہوئی توان قبوں کی صفائی کرنے اوران سے باس نا زراعة ما نوروں كا طرح ساك سزيان عرت اوران كے ليے وہاں برطرح كى سزى موجودتى و دوالقرين نے ان كے بادشاہ سے پاس بیغام بھیج راسے بدیا اس نے كا مجھاس كى وئى حاجت بنيں ہے اگرے كوئ كام ہے تو

وہ میرے پاکس آئے مفرن دوالفرنین نے فرایا اکس نے کھیک کہا ہے جنانچہ دہ اکس کے پاکس شرافین نے کے اور فرايا من في بنام عيج رئيس بلايا تعالو في الحارك أوي خود أكيا مون الس في كما الرجيد كون كام بتوا نومي عامر موجاًا-حفرت زوالغرنين ف الس سے پوچھا كم ميں فے تم لوكوں كو ابنى طالت ميں ديكھا ہے جن بركسى دوسرى قوم كونني و بجمااس كى دىم جە داسى نے بوجهاده كيا ؛ فرماياتمهار بالس دنياكى كوئى چيز نبى بے تم سونا درجاندى مے كراكس سے نف كوں بنیں اٹھا نے انہوں نے کہا ہم نے سونے اور جاندی کو اکس سے براجا کا ہے کہ جب کسی کوان بی سے کچھ مل جانا ہے وہ اکس سے بھی افضل جا تا ہے بوجھاتم نے فرس کیوں کودی ہی صبح موتی ہے توتم ان کوصاف کرتے ہواورو ہاں ماز را سے مو ابنول سنے کہ ہمارام فصدر سے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی طع ہوجا مے توان کو دیجھ کر سم اس سے رک جائیں پوچھا نہا المھا نا صرف زبین کا سبزی کیوں ہے جاتم جا تور کموں بیں بلے ان کا دورہ عاصل کروان بیسواری کردا وراس سے عداوہ فائدہ ا تفاد ، انبون نے کہ میں بریات نے ندمین کریم استے پیٹوں کوقبری بنائیں السی سری سے ہماری گزراوقات برماتی ہے احدانسان كونندك كزار نے سے ليے اونى جيزى كانى بھے اور طاق سے بنچے اگر كرسب چنرى ايك جسبى موجاتى ميں ان كا ذائقة ممنك نهي بواجر اكن زين كے بادنيا ہ نے دوالقرنن سے بیجے سے اتھ بڑھاكرايك كورلاي اٹھائى اوراد جھا اسے دوالقرنن ا تم عاشق مور كون بع: انهون سف كهانيس من نيس عانما شاؤيه كون سب والسوسف كما يرزين سك با دشا مون مس ايك بادناه ب الترنعاني في استزين بربادنا بي عطافر ما في تواكس في مركني اورظام وسنم كا، الترنعال فيجب اكس كابر عمل دیجھانوموت سے فریعے اس کونتم کر دیائیں اب برایک پٹھری طرح بڑا ہوا ہے اسٹر تنالی کواکس سے اعمال کا علم ہے اور فیامت کے دن اسے ان کا بدلدے گا بھراکی اور پرانی کورٹری اٹھائی اور لوچھا اسے ذوالقرنین! آپ کوموم ہے کہ یہ کون ہے ، کہا میں نہیں جاتا تم ہی بتا در کرون ہے ؛ اکس نے کہا سے بیلے بادشاہ کے بعد بادشاہی کی اکس نے بیلے بادشاہ کی مرکمتی، اللم اورجبركود بجها تفاعم إس في تواضع أخبارى اورالله تعالى محسا صفح كالسيف كار ندول كوانفات كاحكم وبالواب اس طرح ہوگی جس طرح آپ دیجیوں ہے میں اللہ تفائی نے الس سے اعمال بھی محفوظ رکھے اور آخرت میں اسے ان کا بدلہ

اورائس سے نعبیت حاصل کرتے ہوئے والیں جیاگی۔ ان حکایات سے اوراس سے بیلے جو کہے ہم نے بیان کا اسس سے تہیں معلوم ہوگیا کہ اللاری آفات کیا ہی ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رنیچے کی توقیق وینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مشکرہے کہ ال اور بنحل کی ذرت کا بیان کمل ہوا۔

The state of the s

Control of the second

# ٨-جاه ومرتب اورر باكاري

تمام تعریض الشرتعالی سے بے بی جو غب کی بانوں کو خوب جاننے والا اورول سے بھیدول پر مطلع ہے کمیرہ کن بوں سے درگزر کرنے والدا در دلوں میں بورشیدہ عیبوں اور دل کی نیتوں کو جاننے والد سے دہ ان ہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو ممل اوربوبرسے بوں نیزوہ دکھاوے اور شرک کے ثنائیے سے بھی محفوظ ہوں ۔ اور رحمت وسلام معزت محد مصطفیٰ صل الترعييه وسلم ورآب سكآل واصحاب يرموحو خيانت اور هبوط سع باك تحصيب زياده سام مو-حدة صلَّوة ك بعد بني اكر م صلى السَّرعليه وسلم في فرايا -

إِنَّ ٱحْوَفَ مَا آخَافُ عَلَى أُمَّتِي السرِّبَاءُ ﴿ مِحِهِ ابني امن پرربا اورلوپ شبعه نواشِات كازباده نوت والسُّفَويُّ النَّفِفَيَّةَ الَّتِي هِي آخُفَى مِنْ مَرِيب مِهِ الدهبري النبي من صاف بنهر يرجلن والى سياه جیونی کے جلنے سے بھی نربارہ پوکٹیدہ سے "

النَّمُكَتِرِ السَّوْكَاءِ عَلَى الصَّخُورَةِ الصَّمَّاءِ-

اسی بیاسس کی آفات سے بوے بواسے علام بھی آگاہ میں موسکے عام عبادت گزارا ورمنقی لوگ نوایک طوف رہے برنفس سے آخری باک کرنے واسے امورا ورباطنی مکر وفریب سے ہے اس میں علاقبادت گزارادر آخرت کی منزل طے کرنے والعابتلا كمي حانفي ودبعن اوفات اليفنف كومجابر سے كوز بع معاوب كر كے خواہنات سے الك كرنے اور شبهات سے بچانے میں اور زبردستی اس سے طرح طرح کی عبادات کرواتے میں توان کے نفس اس بات سے توہا جز ہوتے میں کہ ظاہری گناہ جواعصناء برواقع ہونا ہے اسس کی طمع کریں مین وہ نیکی کوظاہر کرنے کے دریعے راحت کے طاب ہونے ہی على اورهم كوظا مركرت من نواب مشارك كمشفت سع بيشكارا الرمخلوق سمع ال مقبولين اوران كاطرت ابني تعظم وتوقيرى لذن هاصل كرنے من اب اس صورت من نفس علم وعل كوظ سركرنے كى جلدى كرا ہے مفوق كى اطلاع كے لاست تلك رئا ب اورخان كى اطلاع برقاعت بني كرنا اكس بات يرتوش بنا ب كراك اكس ك تعرف كرب فان كى طون سے عاص مونے والی تعرفی برقنا من نہیں کرنا سے معلوم مؤنا سے کہ جب ورکوں کواس بات کا علم سوجا کے گاکم وه خوابتات كوجهوراكب، مضبهات سے اجتاب كريا ہے عبادات ين سخت مشقت برداست كريا ہے أوان كى زباؤں

> (١) شعب الايان ملده من ٢٠٢ مريث ١٨٢٠ www.maktab

راس کی نوبون جاری ہوگی اوروہ اس کی تعرب بن نوب لطب الليان موں کے وہ است عزت وا خرام کی نگاہ سے دیجھیں مے اس کی ماقات اور زیارت کو باعث برکت سمجیں سے اس کی دعا کی برکت میں رغبت رکھیں گے اس کی لئے پر علین کی دور کی سے اسے جہاں دیکھیں مے فدمت کریں گے اور سام بیش کریں مے محافل میں اس کی بہت زیادہ وات كرب كے فريد و فروخت اور معا لمات ميں اس سے مروّت بزني كے مجانس ميں اسے آگے كري سے كھانے اور لباكس یں اسے ترجے دیں گے اس کے سلسنے تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑا ظا ہرکریں سے اس کے کا موں میں اس کی عن كرت مرت موع جل جائى كے \_ الس طرح نفس كوبت زيادہ لذت عاصل موق ہے اور برسب سے بوى لذت ہے بتام خواہشات برغالب ہے الس طرح كن بوں كا جھوڑنا اسے عولى بات معلوم موتى ہے اور عبادت بردوام كالمخي نرم سجمی جانی ہے کبول کہ وہ باطنی طور پر لذنوں کی لذت اورتما مشہوات مصر بری شہوت کا ادراک کربہتا ہے۔ وصمقا بحكمبرى ندى الله تعالى كع بع اواس كى مرضى كم مطابن كزرى معصال كراس كازندى اس لوشيد

نوابن کے تحت گزرتی ہے جس کے ادراک سے نہاہت مفسوط عقلیں عاجز ہیں وہ مختاہے کہ وہ عبادت عداوندی می تخلص

إدرالله تعالى معام سے افتناب كرتے والا سے -

عالانكر بندول كيما سن زبنت إورتصنع كي بيع نفس فياس خوامش كوچهار كهاس إسع ووزت و وفارلل بے اس بدوہ خوش ہوتا ہے اس طرح عبا دات اور عدہ اعمال کا نواب منائع ہوجانا ہے اوراس کانام سا فقوں ک

فرست بن مکھاجاً ا ہے اوروہ سمضاہے کہ اسے اسٹرتعال کا قرب عاصل ہے۔

يرنفس كا كروزب ہے اس سے مون متدلفتن بى سے سے بین براب الرطما ہے جس سے مقربی سے علاوہ كو ف بھى دريني آسكناسى بے كہا كي سے صديقين سے سب آخري جاه ومرتبرى مجت دوريونى سے جب ريا كارى ايك باطنی بیاری ہے ور شیطانوں کا بیت طراحال ہے تواس کے سب رحقیقت، ورحات ، افسام ، طریقہ وعلاج اوراکس سے پر میزی نشری خودری ہے اس اختبار سے اس بیان کو دوفسموں می نقشیم کیا گیا ہے۔

### پېدد حصه عاه ومرتنباورتېرت کي جابت

السن بن ورج ذبل اموربان مول مگے۔ (۱) شرت کی ذرست رم) عاجزی کی فضیلت رم) جاه ومزنبری ندمن رم) جاه ومرتبرکا معنی اور صنفت ره) اوجی کا مجوب ہو جانا ال کی محت سے جی زبارہ خت ہے۔ ۲) جاہ در تبردہی کال سے تفیقی کمال نہیں ہے ر؟) جاہ ومرتبر کی محمود اصدوم مبت دد) توب كي بن اور ذمت كي كرابيت كاسبب دو) جاه ومرتب كي عدى كا عدى درا) مدح كي جابت كا

عدج (١١) ذرت کی کامیت کا عدج (١١) مرح اور فرمت کے سلامی لوگوں سے حالات کا مخلف مونا۔

به کل بادہ نصلیں بیں ان سے رہا کاری کا مفرم پیلا ہونا ہے لہٰذا پہنے ان کا بیان کرنا صروری ہے اللہ تعالیٰ ا پسنے تطف وکرم اورا صان سے سبدھے داستے کی توفیق دسینے والا سہے۔ پہلی فصل ،

شهرت ادر لوگول بس مشهوری

حبان لو! الشرنعالى بنيس عبدائى عطا فرمات جاه كا مطلب لوگوں بين مشہورى ہے اور بر مذموم سے ملكه گان مى قابل توفي سے باں برالگ بات ہے كم الشرنعالى كسي خفى كوا بنے دين كے بھيلا نے كے بيے مشہور كروسے اوراكس بين صول مشرت كے بيت كليف نہ ہو۔

حزت اس رض الشرعز فرا نفي رسول اكرم صلى التعليروك لم ف فرايا-

سی انسان کی برائ کے بیے ہی کا فی ہے کرلوگ اس کے دین یا دنیا کے تواہے سے اسس کی طون انگلیوں سے انسارہ کریں البتہ جس کو الشرنعالی محفوظ فرائے۔ حَسْبُ الْمِرِيَّ مِنْ السَّنَّرَاتُ يُنْفُيْ يَرَالنَّاسُ البَهُ بِالْاَصَّا بِعِ فِي رُبِينِهَ مُوَدُنْباً لَا الْآمَنُ عَصَمَهُ اللهُ

صرت جارين عبداللرص الشرعة فواتعين بى اكرم صلى الترعيب وسلم في إيا-

کسی شخف کی ارائی سے بید اننائی کانی ہے اوگ اس کی طرف اس سے دہن اور دنیا سے تواسے سے انگیوں سے اشارہ کریں البتہ حب کو انٹر تعالیٰ برائی سے محفوظ فرائے بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صور توں کو ہنیں دیجھادہ تہارے دنوں اوراعمال کو دیکھتا ہے۔ بِحَنْ الْمُرْءِ مِنَ الشَّرِّ لِآدَهُ مُنْ عَمَّمَ اللهُ مِنَ السُّوعِ آنُ يُسْفِرُ النَّاسُ إِلَهُ وِبِالْدَصَالِعَ فِي ُ دِينِهِ وَدُنْنَا اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ الْمَصُورِكُ مُؤَكِّلُنَ مَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِ حُنْدَ وَاعْمَا لِكُمْدَ -

حزت من بعری رحمرا مارنے جب بہ صریف روایت کی توائی سے عرض کیا گیا اسے او سعبدا کوک جب آپ کو دیجھتے ہیں توائی کی طون آنگیبوں کے ساتھا تمارہ کرتے ہیں توائیوں نے اس حدیث کی بون ، ویل فرا کی اورائس زماویں ہیں حرج میں کرائس سے میں اور جے جو دین ہیں بدعن نا کتاب اور دنیا ہی فاسق ہے۔ میں کرائس سے میں اور جے جو دین ہیں بدعن نا کتاب اور دنیا ہی فاسق ہے۔ حضرت علی المرتفی رضی المرتف فرائے ہیں خرج کروئی مشہور نہ کرو۔ اپنی شخصیت کواس طرح بلندر کروکر تمہارا ذکر کی جائے

(١) خسعب الابمان حبده ص > ٢٠١٥ صديث ٥ > ٩ ٢

رم) كنزالعال على من وه وه وي من منزالعال على من وه وه وي من منزالعال على من منزالعال على من منزالعال على من من

اورلوگ تمیں جانبی ملکہ استے آب کو جھیا کررکھوا ور خامینی افتیار کرومحفوظ رموسکے۔ نیک وگوں موفوت موگی اور بدکاروگوں کو عصرا کے گا ۔۔ سون اراہم بن ادھم رحمراللہ نے فراباجس نے منہرت کو الصحاكس فالمنافي في تعدل بني كي-حضرت ابوب سختیانی رحمه الله فرط نے میں اوٹر کی قسم السس وقت تک بندہ اللہ تعالی کوسچا بنیں جاتیا جب تک اسے بر بات بندر ہوکہ لوگ اکس کے مکان سے بے خبر ہول-

حزت فالدین معدان رحمه المرکے علقی جب بوگ زیادہ ہوجائے تو وہ شہرت سے خون سے الحق کر علیے جاتے۔
صفرت الوالعاليه رحمه المرسے مروی ہے کہ جب ال کے بابن بن سے زیادہ اُدی بیٹھے تو وہ اُکھ کو طارح ہوتے ، حفرت طلح رضی المرشند نے ایک جماعت کو جو تقریباً وکسی افراد پرشتیل تھی ایسے ساتھ جائے دیجھا تو فرایا طبع کی کھیاں اور جہنم کے روا نے ہیں۔

پر رسی میں منظد رحمالہ فرما تعرب مہم حضرت اُتی بن کعب رضی الٹرعنہ کے ساتھ ان کے بیجھے پیچھے بیارہے تھے کہ حضرت عمرفارون رضی الٹرتھالی عنہ نے ان کو دیجھا اور اپنا کوٹھا بلندکیا انہوں نے عرض کیا امبرالمومنیں! دیجھے اُپ کیا کررہے ہی جھڑت عمر فاروق رضی الٹرعنہ نے فرایی بہ پرطر لینہ بیچے چلنے والے سے لیے ذکت اور اکے علیے والے سے لیے سرورہ کی ہے۔

حفرت حسن بھری رحمدا مٹرسے مردی ہے کہ مصرت عبدالٹرین مسود رضی الٹوند ایک دن اپنے گرسے باہر تشافینہ اسے نوجید کو اسے نوکچھ لوگ ان کے پیچے ہو گئے آپ نے ان کی طرف متوج ہوکر فرایا تم میرے پیچے کیوں جیتے ہو۔الٹری فسم اگر عہمیں وہ بات معلوم ہوعا سے جس کی وجہ سے بیں اپنا دروازہ بندر رکھتا ہوں تو تم میں سے دوآ دمی بھی میرسے پیچھے بند جلیں۔ حضرت حسن بھری رحمدالٹر فرما تے ہیں مردوں کے ارد گرد ریا پیچھے) جو توں کی اکواز مرب سے نوفون سے دل کم توجب

ائے ایک دفعہ با مرتشرلف الدے تو ایک جاعت آب سے بیچھے ہوگئ آب نے وچھانہیں مجسے کون کام ہے؟

اب ایک وحدید رسید اس طریقے سے دل بن کھے اصوقت ابا فی ناریجے۔ اگر بنین تو ہوک تا اکس طریقے سے دل بن کھے اس مول سے ساتھ کوئی نصف کی نصف کی نصف کی نصف کی نصف کی نصف کے انہوں نے وزیا اگراز سے ہو سے تواکس طرح سو جاور کرتم دوسروں کو جان لولیاں تمہیں کوئی ناجائے تم چلو تو تمہارے ساتھ کوئی نہ چلے تم يوهوارة سيكون مزاريه

حفرت ابوب سختیانی رحمه الله ایک سفری نکلے نوبت سے لوگ ان کے پیھے بل بڑے نواب نے فرایا اگر مجھے اس بات کا علم مزمو تاکہ اللہ تعالی جانیا ہے کہیں اس بات کو باجاتیا ہوں نو مجھے عذا ب کا دلر مونا۔

صرت معرر مما منٹر فرماتے ہی میں نے ایک دن حض ابوب ختبانی رحمامنٹر کی قمیص سے بما ہونے سے باعث ان کوتے واکا تو اہوں سے فرایا بیلے زمانے بین قمیص کا لمباہو نا منہ رت کا باعث تھالیں آج اس کو اور چراھا نے بی شہرت ہے۔ بعض اکا بر سے منقول ہے فراتے ہی میں حضرت الوقعا برحمرا منٹر کے ساتھ تھا کہ ان سے بالس ایک شخص آیا جس نے بہت سے براے بہتے ہوئے تھے انہوں نے والے کہ ھے سے بھوان کا اسارہ طلب شہرت کی طوت تھا۔

مون أورى رحمالله فرمانت من اسلات نفهرت سے بیتے تھے جلہے وہ عمدہ کیڑوں کے در بیعے ہو با میکے فسم کے کیڑوں سے مح میوں کرنگا ہیں دونوں کی طرف اٹھنی ہیں -

ایک شخص نے محفرت بشریق حارث رحمداللہ کی خدمت بیں عرض کیا کم مجھے کوئی نصبحت فرائیں انہوں نے فرایا ہے ذکر کو مخفی رکھوا در صان کھانا کھاؤ۔

صخرت بوشب رحمه الدُرون تنصے اور فرانے تھے کہ میزام جامع سب تک پہنچ گیا ہے حضرت بشر حماللہ فراتے ہیں ہیں کی ایسے شخص کونئیں جانتا جوشہرت چاہتا ہوا ور اکسس کا دین تباہ اور وہ خود ذلیل نہوا ہوا نبوں نے بیجی فرایا ، جوشعنص اکس بات کو پ ندکر تا ہے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہووہ اخرت کی لذت نہیں پاک تا۔

دوسىرى فصل:

#### سكنامي كي فضبلت

نى اكرم صلى المرطبيروسلم نے فرایا. رُبَّ اَشْعَتَ آغُبَرَ فِي طَمِرَ بَيْ لِا يُوكُبُوكُ فَا كَهُ لَوْ اَنْسُمَعَ عَلَى اللهِ لِلاَ بَرَّةً عِنْهُ مُسَمَّدُ الْبَرِّلَ وَبُنُ مَا لِكِ .

بت سے ایسے لوگ ہیں جن سے بال مجھرے ہوئے ہیرہ گرداکود برانے کیروں مالے جن کی کوئی برواہ نہیں کی جاتی اگرا لٹر تعالی برقسم کھالیں توالٹر تعالی اسے بورا کر تا ہے ان بس حضرت براوین مالک رضی ادائر عنہ ھی ہیں۔

حزت عبداللين مسود ص اللونه فوانت بن اكرم صلى الله عليه وسلم نفوابا-و بَ فِي طَيِرَيْنِ لِدَبِيْ وَيَدِيْنَ اللهُ الدُّكُوا فَشَتَدَ لَهُ اللهُ مُورِياتِ مَرْطُون والمع فِي كوه كانه بس وبا جا المر عَلَى الله وَتَدَبِيَّوُ لَوَقَالَ اللَّهُ مَدَ إِنِي السُّكَالَّكُ وه اللهُ تقالى بنِهِم كالين قوده اسع بولاكرام المراده يون الْجَنَّةُ كَدَعَمُاكُ اللَّجَنَّةُ وَلَمُ فَيْعِلِ مِن سَمَّا لَكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

الا صح مسلم جلام ص و ۲ مركاب البروالعلة Www.maktabah.org

#### النُّيْنَ آيَنُونَا اللَّهُ ال

الٹرتغال اسے جنت عطا فر آلہ ہے لیکن اسے دینیا ہیسے کچھ مہنیں دینا۔

ک می تسی منتی لوگوں سے بارے می نہ بتا ولی ؟ ہر

كمزورجي كمزوركردباكي اكراشرنعال برقسم كاف توالشر

(1)

رسول اكرم صلى السُّر عليه وسلم نے فرابا : اكدا دُّلْکُهُ عَلَی اَهُلِ الْجَنَّ فِهِ کُلُّ صَعِبُفِ مُسْنَضُعُ فِ نَوْا هَنْتَ مَعَلَی اللهِ لَاَ مَبَّرُ وَاللَّهُ لَاَ مَبَّرُ وَاللَّهُ لَاللَّهِ لَاَ مَبَّرُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

نعالى اسى كفتم كوبراكزنا سے اور سر شكر اكو كرسيانے والاجہنم بي حافے كا -

حضرت ابو ہرج برضی اللہ عنہ سے مروی ہے قرماتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسے سے فرابا۔ جنت ہیں جانے والا ہروہ شخص ہے جو بجرے بالوں اور گردا کو دجہرے والا ہے اکس کے کہلے بہا در السے کوئی ٹھکانہ نہیں دبتا یہ لوگ جب با دشا ہوں کے باس جانے کی اجازت طلب کرتے ہی نوان کو اجازت بہیں دی جاتی اور حب عور توں سے نکاح کرنا جا ہتے ہی توان سے نکاح ہنیں کیا جاتا ہے۔ وہ بات کرتے ہی نوان سے بیے خاموشی اختیار مہنیں کی جاتی ان کی خودزیں ان کے سینوں ہی حکت کرتی ہی اگر قیامت سے دن ان سے نور کونق نیم کیا جائے تو تام لوگوں

كوبوراموجا كرس

نى اكرم صلى السُّعب وسلم في فرايا .

الآن مِث اُمَّنِى مَن تَوُا فَى اَحَدَّكُ مَ بَسُاكُ اُهُ وَبُنَا مَا لَكُ وَيُعَمَّا لَكُ وَبُعُولِهِ إِبَّا اللهُ وَلَوْسَا لَكُ وَيُعَمَّا لَكُ يُعْطِهِ وَبَنَا مَا لَكُ يُعْطِهِ إِبَّا اللهُ ا

مری امت بن ایسے دوگ جی بن کراگروہ تم بن سے کسی ایک کے پاس اگرایک دینا رمائلین تواہنیں کوئی بھی نہ ہے اور اگر وہ التعالی اور اگر وہ التعالی سے جنت کا سوال کریں تواہد تعالی ان کوجنت عطافر اللہ و سے دنیا بائلین تواہد تعالی انہیں دنیا اور ان سے دنیا اس ہے روکی ہے کہ ویا دروں میں سے دوجا دروں وہ اللہ تعالی ہے کہ تعالی ہے

(۱) انفردوس بمانورالخطاب حبراص ۲۹۸ مدبث ۱۳۲۵ (۲) صبح بخاری حبار ۲ ص ۱۸ م کن ب الایمان والتندر والمحاكرات في مكالين توانترتال السيراكرام والمحاكرات والمحاكرات والمرتفالي المحالي المحالي المحالي المحالي المح ابك روايت بين مج حصرت عمر فاروق رضى الترعنه مسجدين واخل ببور محاقة وصفرت معاذبن جبل رضى الترعن مركور دوعالم صلى الترعيب ومركم في المركور دوعالم صلى الترعيب والورك بالمس روام والمركول والمورسيم بي وامنون سنطرض كيابين مندرول اكرم صلى الترعيب وسلم سيرسنا آب من وزايا -

فورا سادکھا وا بھی شرک ہے بے نگ اللہ تعالی سقی پورٹ یو سہنے والے وگوں کوب دفرانا ہے وہ لوگ کرجب غائب ہوں نولوگ ان کو تلاش ہیں کرنے بب کہیں تیں نوان کو کوئی جا نتا ہیں ان کے دل ہدایت سے چراغ ہیں وہ ہرگر اکو دا نظیرے مقامے نجات إِنَّ الْبَيَسِ بُرُمِنَ الْيِّرِياءِ شِنْوَكَ كَانَّ اللهُ بَحْرِبُ الْوَثْنِياءَ اللهُ بَحْرِبُ اللهُ الل

- !!

صرف محدین سویدر حمد اندر سے مروی ہے کہ ایک مرتبر بدینہ طبیع بین قطا پراگیا اور وہاں ایک نیک شخص تفاص کی کوئی پرواہ انہیں کی جانی تھی وہ سے بینوری بین رہتے ہے۔ بین رکھے تھے اس نے دومخشر کوئین بڑھیں بھر ہاتھا تھا کر بوں دعا کی ۔۔۔ " اسے میرے رب بین تجھے تسم دیتا ہوں کہ اسی وقت ہم بربارٹ رباوے "اس نے امھی اپنے ہاتھ والبس شین کے تھے اور دعا بھی ختم نہیں ہو سوئی تھی کہ اسمان بادلول سے ڈھک بربارٹ رباوے "اس نے امھی اپنے ہاتھ والبس شین کے تھے اور دعا بھی ختم نہیں ہو سوئی تھی کہ اسمان بادلول سے ڈھک بربارٹ رباوے میں مین کے تھے اور دعا بھی ختم نہیں ہو سوئی تھی کہ اس اور دوس سے دوس سے بھی جیا ہے گئے اس نے عرض کیا اے میرے رب المحتمل کی اسے میرے رب المحتمل کی اسے میرے رب المحتمل کے ایک وقت بارش تھا کی ۔۔

اگر نبر سے علم سے مطابق یہ بادر ش کافی ہے توان سے اٹھا دے اسی وقت بارش تھا کی ۔۔

بھر یہ نمک مر در حوسے میں رہ تا تھا ) اس بارش ما نمکنے والے سے پیچھے جیا ہی کہ اس کا گر معلی کرلیا بھر دوس سے دن

قبول كرلى-

مضرت عبدالله بن مسعودرض اللعنه نفرايا (لوگو!) علم كے جشمے اور بابت سے جراغ بنو، كھروں بى بيلے ر بورات

<sup>(</sup>١) الترفيب والترسيب علدم ص٢٥١

<sup>(</sup>٢) المت درك للحاكم جلد اول ص ام كذب الايمان

کے چراخ اور ان ول رہوا ور نہارے کیڑے پرانے ہوں نو آسمان والے تمہیں بچائیں گے اگرمے زین والوں کے زدیک تم بھے سمجھ جاؤگے۔

حضرت ابواما سرضی استر عند سے موی ہے نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔

الدُّن الدارِ الله و مناه به مرافا بل رشک دوست وه بنده مع مرافا بل رشک دوست وه بنده مع مرافا بل رشک دوست وه بنده مع مراف که مول ده نمازی موایش کی اطاعت می اطاعت کرے اور لوگوں بی کمنام مواکس کی طرف انگیوں سے اسارہ بذک جا نے چراس جا اس بی طرف انگیوں سے اسارہ بذک جا نے چراس جا است بصبر بھی کرے۔

يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ اَغْبِطَ اَوْلِيَا فِي عَبُدُمُ وُمِنْ خَوْنِيْ الْمَعَاذُ ذُو حَظِيمِنْ صَلَاةٍ احْسَنَ عِبَا دَهُ رَبِيهِ وَلَطَعَهُ فِي السِّرِوكِ اَنْ عَلَمِناً فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ البُهِ مِالُدَ صَابِعِ نُعَصَبَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ -

راوی فرانے میں اکس سے بعدی اکرم صلی الٹرعلیروں منے ہاتھ پر ہاتھ ماراز نائی نہیں سجائی بلکہ انگلیوں برانگلیاں ماری) اور فریا اس کی موت عبدی آئی، اس کی مرانت کم اور رونے واسے بھی کم میں - (ا)

الرون الله الله بن مرصی الله عنها نے فرایا الله تعالی کے ہاں زیادہ اپ ندیدے بندسے وہ بی جولوگوں بی احبنی ہوتے ہی وچھا گیا بیکون لوگ میں ؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنے دین کے ساتھ لوگوں سے دور بھا کتتے ہیں فیامت کے دن وہ حضرت عیلی علیہ السلام سے باس جمع موں گے -

حفرت فضیل بن عیاض رحماللہ فر مانے میں مجھے بہات بینی ہے کماللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جوانعامات سے میں ان میں سے بعض سے بارے میں بوں سوال کرے گاکیا میں نے تمہیں نعمت عطانہیں کی کیا میں نے تمہاری پروہ پوٹی بنیں کی کیا میں سنے تنہاری شہرت کو کھنا می میں ہنیں رکھا -

حفرت فليل بن احمد رحمه الشروب دعا ما نكاكرت تحص

سے اللہ المجھے ان لوگوں ہیں کر دہے جو تیرے نزدیک نہایت بلند در صربی فائر میں اور مجھے نود (میرے) اپنے نزدیک سب سے کم مرتبہ بنا دھے جب کہ لوگوں سے نزدیک مجھے اوسط درجہ کی نخلوق ہیں سے کردے۔ حزت سفیان نوری رحماللہ فرماتے میں میں اپنے ول کو مکہ کرمرا در در منظیبہ سے غرباء سے ساتھ صبح آیا ہوں جو ایک وقت کی روزی پر تنانت کرنے والے کن رہ کش میں۔

حزت ابراہم بن ادھم رحمالٹرنے فرایا دنیا ہی میٹری اکٹھ کو ایک دن ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے بی نے ایک مات ثنام کاکس سبتی کی ایک مسجوب گزاری اور مجھے پیریٹ کی تعلیمت تھی موذن نے مجھے پاؤں سے پڑار گھسیٹا اور مسی سے باہر

ماں میں۔ صنرت فینل رحمداللہ فرمات بیں اگرتم ایسا کرسکتے ہوکہ تہاری پہچان نہ ہوتو ایسا کر و۔اوراکس یں کوئی حرج بنیں کم کوئ تمیں نہ پیچانے اور اکس میں بھی کوئی حرج بنیں کرتم اوی تعرفیت نہوا وراکس بات میں بھی کوئی حرج بنیں رتم ، لوکوں سے نزدبك ندموم موجب كمالله نغال كيان محودمو

بروایات و آثاری بن سے تبین شرت کی زمت اور گنائی کی فضیدت کاعلم ہوگی شرت کا مقصد واول کے دلول بیں اپنا مقام بنانا ہے اور بینواہش ہرفساد کی جو ہے۔

اكرتم كوكم انبيا وكرام عليم السام ، خلفا والمثدين اور راس براس علاوى ترت سے زياده كس كي شهرت موسكتي ہے توکسی طرح ان سے فضلت کی نفی ہوگی-

طلب شہرت ذموم ہے اگر مندسے کی طون سے کمی تکلف سے بغیر محف عطیہ خداوندی کے طور برشہرت حاصل موتوبہ بذموکا نہیں ہے، ہاں اس سے مزور لوگوں کوخطرہ ہوتاہے را بیان ہیں مضبوط لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں سویا جیسے کوئ کمزوراً دی دو سنے مے اورائس سے اردگردئی لوگ دوبرسے موں توسترس سے کر اسے کوئی نم جانیا ہو ورنہ وہ سب اس سے جمط جائیں مے اور الن کی وج سے مزید کمزور ہوجائے گا لیکن اگروہ مفبوط سے نواس کا تعارف اچھاہے تا کہ لوگ اکس کے ساتھ حیط مائیں اور وہ ان کو بھاکر آواب عاصل کے۔

### جاه دمرتنه کی جاست کی نرمت

التادفداوندياس رِتْلُكَ الدَّالُوكِ خِنْهُ نَجْعَكُهَا لِلَّذِيْتِ یہ اکوت کا گھرہے جسے ہم ان لوگوں سے بیے بنا نے بن جوزين بن بندى اورفساد بنس جاست لَهُ بِيُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْوَيْضِ وَلِافْسَاداً -الله تعالى نے بندى أورفساد سے اراد سے كوجے فر كابا اور داضح فرايكم آخرت ان دونوں ارادوں سے خالى سے۔ ارشادباری تعالی ہے۔

(١) فرأن مجيد، سورو قصص آيت ١٨

بوشخص دنیای زندگی اوراکس کی زینت جا بنا ہے ہم اسے اس سے اعمال کا بوراورا بداریسے اورانس کے ليصاس يركمي بنس كى مبائے كى بيروہ لوگ مي جي سے ليے أخرت من جنم كسواكونس انبول نعتو كيدبنا إدرسب ضائع ہوگ اوران سے اعمال عی سراد موسکے۔

مَنْ كَانَ يُرَيْدُ الْعَيَاةَ الدُّنْ أَيْ وَزُنْيَنَهَا لُوْتَ راكيمي مُداعْمَ الْهُ مُرِينُهَا وَهُ مُرِينِهَا لَا يُبْجَسُونَ ٱوليكَ الَّذِينَ كَبْسَ كَمُّمُ فِي الْحَجْرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْ إِنِهُا وَبَاطِلٌ مَسَا كَانُسُوا يَعْمَلُونَ- (١)

یہ آبین بھی اپنے عموم کے مطابق جاہ ومرتبہ کی محب<sup>ن</sup> کو شامل ہے کیوں کر دبیزی زندگی کی سب سے بڑی لذت اورسب سے

رسول اكرم صلى الشرعليروك لم تفرايا -

مال اورمرتبے کی محبت دل میں منافقت کواکس طرح بڑھاتی ہے جس طرح پانی سے سبزی اُگئی ہے۔

وو شکاری کتے ہو بجراوں کے ربوطر بچھوڑے جائی وہ اتی عبدی اسس رور کوخراب نس کرتے متنی عبدی مرتب اور مال کی عبت سلمان کے دہن کوخراب کرتی ہے۔

وكوں كى باكت كا باعث خوامش سے يتھے جليا اور تعريفي كات كويندكرنا ہے۔

لحُبُّ الْمَالِ وَالْعَاهِ ثُينْيتَانِ النِّفَاتَ فِي الْقَلُبِ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءَ الْبَقْلُ- (١) رسول كريم صلى الشرعبب وسلم نے فرا يا : مَاذِيُّهُانِ صَادِبَانِ ٱرْسِكَ فِيُ ذَرِيْبَةِ غَنَمٍ مِاَسُرَعَ إِنْسَادًا مِنْ مُعتِ الشَّوْنِ وَالْمَا لِ في دبني الرَّحُبلِ المُعْمُلِي (٣) رول اكرم صلى المرعليه وكسلم نے فرالى: إِنَّمَا هَ لَهَ كُ النَّاسِ بِاتِّباعٌ الْهَوَىٰ وَحْبِّ

ہم الله تعالی سے فضل وکرم اور اس سے احسان سے ساتھ السم عیبیت سے عافیت جا ستے ہیں۔

(١) قرآن مجير، سوره مود آيت ١١ ١١ رى منزالعال عبدس، ص ده احديث ١٠١٥

رس كنزالعال حلدهاص ۲۲۰ صديث ۲۲۰ م

### جاه ومزنبه كامعنى اور تقيقت

عاننا جا ہے کہ مال اور جاہ ونیا کے دور کن ہیں مال کا معنی ان چیزوں کا مالک سونا ہے جن سے نفع عاصل کیا جا آہے

اور جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا ہے جن سے اپنی تعظیم ورفر انبرواری مطلوب ہوتی ہے اور حب طرح المرا دمی در حمول

اور وبنا روں کا مالک ہونا ہے بعنی اس بات پر فادر مونا ہے کہ ان سے در بعے اپنے اعزاض و مقاصد اور خواہ ہات کی تکمیل

تک بینج سے اور تمام نفانی فو انکر حاصل کرسکے اس طرح جس کوجاہ و مرتبہ حاصل ہونا ہے وہ لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا ہے

بعنی وہ ان بین قدون برخواہ ہے تاکہ ان دلوں کے واسطے سے ان لوگوں سے اپنے مقاصد اور اعزاض حاصل

کرکے اور حس طرح اکری مختلف قسم سے بیشوں سے مال کما اسے اس طرح مختلف معاملات کے در سے لوگوں کے دلوں

کو اپنی طوف مائل کرتا ہے اور دل اسی وقت سمنو ہوت ہیں جب اس شخص کی معرفت اور اس پر اعتقا دمہم توجی دل میں

کرشی فس سے کہی کمالی وصف کا اعتقاد مہو وہ اس کے بیے جب اس شخص کی معرفت اور اس پر اعتقاد مہم توجی دل کا جب افراس کے درج بس قدر قبابی اعتقاد ہونا ہے۔ اسی طرح اس کے دل کا جب کا ذاس کوئی کے دصف کمال کے درج ہے مطابق ہونا ہے۔

کرشی مستر بھی مہم اسے اسی طرح اس کے دل کا جب کا ذاس کوئی کے دصف کمال کے درج ہے مطابق ہونا ہے۔

یہ شرط منیں کروافعی اس بن وصف کمال موبلکہ اس سے بیے اتناہی کانی ہے کہ وہ اس ا دی بی اس وصف کمال کا بقین کرلت ہے بیار بعض او فات وہ عدم کمال کو کمال سمجھا سے اوراس کا عنقاد رکھنا ہے اوراس شخص کے بارے بیں این کمال وصف کا بقین رکھنا ہے کیوی دل کا حکاد کول کی ایک صالت اور کیفیت ہے اور دلوں کی حالتیں ان کے عنقادا '

على اورتخيلات سے تابع مونى س

اور جن طرح مال سے محبت کرنے والانداموں کا مالک بناجا ہا ہے اسی طرح جاہ کا طالب اُزاد لوگوں کو اپنا غدام بنا اجاہا ہے اوروہ ان کے دلوں کا مالک بن کران سے ظاہر کا مالک بناہے بلہ جاہ و مرہنے کا طالب جس فلای کو طلب کرنا ہے وہ مہن برخو کر ہے کہوں کہ مالدار اُدمی لوز ڈسی اور غداموں کا زردسی مالک ہوتا ہے اوروہ لوگ طبی طور براکسس کو بہن جا ہے اور اگران کو بھا کنے کا داکستہ ہے تو اس کی فرا سرواری سے نکل جائیں لیکن جاہ و مرہنے والے کی اطاعت فوش سے کی جاتی ہے اور اگران کو کھا میں طور براکس کے غلام بن جائے ہی اور اکسس غلامی اور اطاعت برخوش ہوتے ہی مہنا ہو کھی برطلب کرتا ہے وہ لوز ڈسی غلام کے مالک کی طلب سے مہت زیادہ ہے۔

تونیتی بیمواکہ جاہ کا معنی اوگوں سے دلوں میں ابنا مقام بیدا کراہے بینی اوگوں سے دلول بی اس سے وصف کمال کا اعتقا د موتوجیں فدروہ اس سے کمال کا اعتقاء رکھتے ہی اسی فار ان سے دل کی طرف جھکتے ہی اوراسی تھیکا اُسے مطابات وہ ان کے دلوں برزفا در منواہے اوراہے دلوں برجین فار فاررت حاصل ہونی ہے اسی قدروہ جاہ ومرتبہ برخوش ہونا اندار

اسے جاتباہے۔

مفام کی عظت کوا عالکر کن می لهنابداس سے عام و مرتبہ سے قائم ہونے کا سبب ہیں۔ بیا نجوی فصل:

## جاه ومرتبرطبعاً محبوب بوناب اورطری مخت سے دل کواس خالی کرنا پرتا ہے

جاننا چا ہے کو سبب سے سوااور جاندی اور دیگر اقدام کے ال مجوب ہونے ہیں بعینہ وہی سبب جاہ کو ہی تحبوب قرار دیتا ہے بلکہ وہ اسے مال سے بھی زیادہ محبوب بنایا چا ہا ہے جس طرح جاندی کے مقابلے ہیں سونے کی مجبت زیادہ ہوتی ہے جب وہ مقدار میں برا بر ہول کو ل کرتم جانتے ہوکر در ہم اور دینار ذاتی طور پر مقصود ہیں ہونے کیونکہ وہ کھانے بینے ، نکاح اور لیاس وغیرہ کی صلاحیت ہیں رکھتے بلکہ وہ نو کنکہ لوں کہ طرح ہیں میکن یہ اسس بیے بہدیدہ ہونے ہیں کہ بہتا م موب پہروں کے کہ بہت نکاح اس بھے بہدیدہ ہونے ہیں کہ بہتا ہم موب پہروں کی سیخے کا در سیا اور خواہشات کی بھیل کا ذریعہ ہیں اسی طرح جاہ و مرتبہ کا حال ہے کیونکہ جاہ کا مالک ہونا ہے اور حین ہونے اور جاندی کی ملکیت اس طاقت کا فائدہ و تب ہے جس سے ذریعے انسان اپنی تمام اغراض کو لورا کرنا ہے اس طاح آزاد لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا اوران کو سنح کرنے بہت فا در مونا اغراض کو لورا کرنے کہ کا سبب ہے توسیب ہیں اشتراک محت ہیں اشتراک محت ہیں اشتراک کو جا ہا ہم اس کی ملکیت برترجیح ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ جاہ ، مال سے زیادہ محبوب ہوا درجاہ کی ملکیت کو تبن وجہ سے مال کی ملکیت برترجیح ہوتی ہے۔

ا۔ جا ہ سے ذریعے ال کی بنجیاال سے ذریعے جاہ نک بنجیے کی نسبت زبادہ اکسان ہونا ہے عالم اور زاہد کا جاہ ومرتبہ موگوں سے دلوں میں جاگزیں ہونا ہے اب اگروہ مال کھا ناچا ہی تو ان سے بھے آسان ہونا ہے ۔ کبونکہ جن لوگوں سے دل ان کی طرف مائل ہمیں ان سے ال ان سے دلوں سے تا بع ہونے ہمیں اور وہ ان لوگوں برخرج کرتے ہمیں جن سے ان کو عقیدت ہوتی ہے

www.maktabah.org

بی تک مال کا تعلق ہے نوجوا دی اکس میں سے کسی چیز کا مالک ہونا ہے تو وہ اس کا مالک ہونا ہے اور محنت و مشقت اور رہنے اٹھا نے بغیراس میں اصافہ مہنی کرسکتا لیکن جاہ و مرتب ہمیشہ خود بخود بڑھا ہے اور اس کی کوئی حد مہنی ہوتی جب کم مال ایک جلہ تھم ہر جا اسے میں وجہ ہے کہ جاہ و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اکس شہرت بھیل جاتی ہے اور زبانیں تعریف میں جا اکس کے مقابلے میں مال حقیر معلوم ہوتا ہے ۔

توان وجوہ سے جاہ وسرنبہ کو مال برترجے سونی ہے اگر نفصیل میں جائیں نوترجے کی وجوہ اسسے بھی زیادہ ہی اگرتم کہو کہ مال اور جاہ دونوں کی صورت میں اعتراض فائم ہے لہذا انسان کو مال اورجاہ دونوں سے محبت میونی جا ہے ہاں آئی مقدار جس کے ذریع اعراض کا حصول اور نقصان کا دور کرنا مقصود ہو وہ علوم ہے جسے ایک شخص لباس رہائش اور فوراک کامحتاج ہوتا ہے یا کوئی اکدی بھاری با سزامیں بتنا ہے جب وہ اسسزاکو مال یا جا ، ومرتبہ کے بغیر دور نہ کر سکنا ہوتوانس کا مال اور جا، سے مجت کرنا معلوم ہے کیونکہ سروہ چنرجیں کے بغیر محبوب کسنہ بننے سکیس وہ ہی محبوب ہوتی ہے ۔

کین طبیعتوں میں اکس سے علاوہ عجیب معاملہ ہے بینی تمام الوں سے بحت ، خزانے جم کرنا اور ضرور بات سے زیادہ مال اکھا کرنا حتی کواکر کسی بندے سے لیے سونے کی دو وادباں بول تو وہ تیسری وادی ہاش کرتا ہے اسی طرح انسان جاہ ور مرتبہ ہیں وسعت اور اطرات عالم میں شہرت جا ہے حالانکہ اسے قطعی طور پر معلوم ہے کہ وہ ان علاقوں میں کھی شہری جائے گا اور نہ دیاں سے نوگوں کو دیجھے گاکہ وہ اکس کی تعظیم کریں یا مال سے ذریعے الس کوفائدہ بہنجا بئیں باکسی دوسری عزف ہیں اکس کی معاونت کریں ۔ لیکن اکس نا امیدی سے با وجود اسے اکسی جاہ و مرتبہ سے بہت نیادہ لذت حاصل ہوتی ہے ۔ اور اکسی بات کی میت دوں میں جاگزیں ہے اور قریب ہے کہ اسے جہالت سمجھا جائے کیونکہ الس کا دنیا اور آخرت دونوں بی کوئی بات کی میت دوں میں جاگزیں ہے اور قریب ہے کہ اسے جہالت سمجھا جائے کیونکہ الس کا دنیا اور آخرت دونوں بیں کوئی فائم ہیں۔

ہم کہتے ہی دلوں سے بر محبت دور مہیں ہوسکتی اوراکس کے دوسب بین ان میں سے ایک واضح ہے جس کا ادراک سب لوگوں کوسوک تاہے اور دوسر اسب بوٹ برہ ہے اور وہ بڑاسبب سے اور وہ نہا بت باریک ہے سمجھ الدلوگوں کی سمجھ سے جی بالاترہے غنی اور کم ذہن لوگوں کا ذکر ہی کیا کیونکہ اکس سبب کو نفس کی باطنی رگ اور لوپٹ بیہ طبیعت سے مدینجنی سب

اس سے آگاہی صرف ان لوگوں کو سوق سے جومعونت سے سمندر میں عفوطر نہ ن سوتے ہیں۔

بہاسب ۔ فوت کی اذبت کو دور کرناہے کیونے بدگانی کا شکار انسان عرب ہوناہے اورانسان کواکر ہے تی الحال میں موزرت مال حاصل ہواس کی امید لمبی ہوتی ہے اورائس سے دل ہیں یہ بات کھٹائی ہے کہ بہ مال جو اسے کا تی ہے ہوسکتا ہے منائع ہوجائے اورائس سے حدل ہیں بہ فیال بیدا ہونا ہے نوائس سے دل سے ایک خون اٹھا ہے اورائس فون کی تکیف اس صورت ہیں دور ہوسکتی ہے جب اس دو مرسے مال کے ذریعے دل سے درسے مال کے ذریعے اطیبان حاصل ہوکہ اگر بہلا مال ہاک ہوگیا تو درسے کا تو اسے ہینٹہ ڈررہ اسے اور زندگی سے عمیت کونا ہے وہ فوض کر لیتا ہے کہ خاصل تریادہ ہوں گی ۔ تبزاکس کا خیال بہ بنوائے کے فوض کر لیتا ہے کہ زندہ دیے کا در بہ بھی فوض کرتا ہے کہ حاصات زیادہ ہوں گی ۔ تبزاکس کا خیال بہ بنوائے کے موجودہ مال بر بہت سی آفات آئیں گی اس سے خوت بیدا ہونا ہے ہنا وہ اس خوت کو دورکرنے کا سامان تا کش کڑتا ہے اور وہ مال کی نزت ہے کہ اگر ایک مولگا تو دوسے گا اور وہ مال کی نزت ہے کہ اگر ایک مولگا تو دوسے گا اور وہ مال کی نزت ہے کہ اگر ایک مولگا تو دوسے گا اور وہ مال کی نزت ہے کہ اگر ایک مولگا تو دوسے گا اور وہ مال کی نزت ہے کہ اگر ایک مولگا تو دوسے گا اور مولگا کا اسے گا۔

اور به خوف مال کی کسی خاص مقلار پرنس کا برزاسی میصال کا طاب بھی کسی حدر پنسی طنبا بلکه وه دنیا کے تمام مال کا مالک

الماجاتات-

اى بينى اكرم ملى الشُّعليرو مم في ارشا وفرايا، مَنْهُوُمُ الْعَيِ لَمِي مَنْهُوُمُ الْعَيِ لَمِي

دوح ليس سرنس بوت ايك علم كاح ليس اور دوكرا

رَ مَنْهُومُ الْمَالِ-مال کی وص کرنے والا۔ اس فسم کی بیاری جا، ومزنبر کے طالب میں جی موتی ہے وہ اپنے وطن سے دوررہے والوں سے دلوں میں جی جگہ بنانا

وه فرض كريتيا مے كر الساسبب بيدا موجا في حواس وطن سے ان لوگوں ك لے جاتے يا وہ اپنے اپنے وطوں سے اس سے وطن میں اُجائی اوراسے ان کی دو کی صورت برجا نے اورجب سر بات مکن ہے اوراس کا ان ک طرف محاج مونا ظامری طور سریحال بھی بنین اوان سے دلوں بیں جاہ سے بیدا ہونے کی نوشی اور لذت محسول کرتا ہے کیونکہ الس میں جی وبي فوت كارفرا بناج داوراك طرح الس كااناله واع

دوسراسب - بدنداده مضبوط ب وه بركروح ابك امردى ب

جيے خودا سُرنوال نے ارت د فرماہا۔

اور دلوک) آپ سے روح سے بارے میں پوچھتے ہی توآب فراد یج روح سرے رب کے علم سے ہے

وَبَسِّكُونُكَ عَنِ الرَّوْرِجِ نَسْلِ الرَّوْمُ مِنْ آمُرِدَ بِي - (۲)

اكس دروح ) كے امر ربانی ہوئے كامطلب بہ ہے كربيعلوم كاشفىرك اسرارمي سے ہے اوراكس كے اظہار

كى اجازت بني سے كيوں كرخود سركار دوعالم صلى الله عليه درسم ف اسے طابر بني فرايا (١٠)

ليكن أكس بات كوجابنے سے بيلے يہ بات معدم ہے كر دل كاجا نورول كى صفات كى طرف ميدان مؤتا ہے شكا كھالما ور جاع كرنانيز درندون كى صفات كى طوت رغب برتى ہے جسے قتل كرنا ، ارنا اور اندا بہنجانا اسى طرح سنبطانى صفات كى طرف جهاو سوات عب دهور، فريب، كمراه كرنا اور ربانى صفات كى طوت عبى دل مأس سؤيات شكاً تنجر، عزت بيني اور بطرا أي طلب كنا، كيونىدانسان مخلف امول سے مركب سے عبس كي تفصيل و تشريح كافي طوبي سے تو يو نكراس ميں امر را بي سے الس ليے

وہ طبی اور فطری طور برراوبیت ررب بنے کوب درا سے اور روبیت کامعنی بہے کم کمال میں کمانا سو۔

اورسنقل وحودي يكانه سوا ورحونكركمال صفات الهيدي سيسب اسان فظراً است بدكرناب وجودين كميا ہونا کمال سے بیوں کروجود میں شرکت مامال نقص ہے شاہ سورج کا کمال بہے کراس کا وجود ایک ہی ہے اگراس ساتھ کوئی

ووسراسورج كاكان برب كالسكا وجود ايك ب بالراك كساته كونى دوسراسورج بعي بويا توبياك سے حق مرفق

(١) كنزالعال جلد اص ١٤٩ صريث ١٨٩ ٢٨٩ را فراک مجید، سورهٔ اسراد اتیت ۵ ۸

(١) صحع بخارى جلدا م ١٨٧٧ بانتفسير

ہوا کیوں کراس وقت بیہ نہ کہ سکتے کہ سورج کے مفہوم میں کمال صرف اسی میں پایا جا تا ہے لیکن وجود میں منفر وحرف الشرقان کی ذات سے کیونکہ اس کے ساتھ اس کے سواکوئی دوسرا رمعبود) بہنیں ہے کیونکہ با تی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی فارت کے آثار میں سے ایک اثر ہے سے ایک اثر ہوئے کہ ساتھ موجود نہیں ہے کہوئے کہی ساتھ موجود نہیں ہے کہوئے کہی ساتھ موجود نہیں ہے کہوئے کہی ساتھ ہونا رہ ہوئے سے اس کے ساتھ موجود نہیں ہے کہوئے کہی ساتھ کوئی مثال مذہبوں سے در تب میں مساوات کا ل میں نقصان سے بھر کا مل وہ ہے جس کے رتب ہیں اس کی کوئی مثال مذہبوں

کوئی مال نہ ہو۔ اور سبے سورج کا فور آفاق کے کن روں پر عکیتا ہے توبہ سورج ہی نقصان نہیں ہے بلکہ بدالس کے کمال سے ہے سورج کا نقش بہ ہوگاکہ اکس کے ساخھکوئی دور سواسرج بھی ہو تو رتبہ ہی اس کے مساوی ہوا وراسے اکس سورج کی

فرورت نه و-

اسى طرح دنيا بن تو كچيه وه فدرت فداوندى كانواد كايزنو به بهذا وه اس ك نابع به اس كاشرك بنين به توربوبت كامعیٰ وجود بن كيانی سبے اور مبرانسان فطری طوربر چا بتها ہے كه وه كمال بن كية بواسى بيے بعض مونیا كرام نے فرایا كه برانسان كے باطن بن وه بات موجود سبے تو فرعون نے كھاكر كئي تھى اس نے كہا تھا۔

مرام نے فرایا كه برانسان كے باطن بن وه بات موجود سبے تو فرعون نے كھاكر كئي تھى اس نے كہا تھا۔

مرام نے فرایا كه برانسان كے بالك كارى دو بات موجود سبے تو فرعون نے كھاكر كئي تھى اس بالدرب بوں -

الین اس کے بیے اس کی مجال نہیں ہے مینی وہ جا ہا ہے کہ کمال میں بھتا ہو دیکن ایسا کرمنہی کتا اور ہر اسی طرح ہے جیسے کسی بزرگ نے فرایا کہ بندہ بندا ہینے نفس پر دباؤ ڈال ہے حب کر روبت انسان کو طبعی طور ترب نہ ہے کیوں کہ براک رمانی نسبت کی وجہ سے ہے جس کی طرف اس آیت بیں انشارہ کیا گیاہے۔

فی الروی میں رہ کے می اُمور ی وی اور یہ اس سے میں سے ہے۔

ایس بونی وہ کمال کی جا ہت اور خواہش رکھا ہے اور خود اس رکمال) کی ذات سے حوالے سے اس سے اطف اندوز ہوتا ہے میں بونی وہ کمال کی جا ہت اور خواہش رکھا ہے اور خود اس رکمال) کی ذات سے حوالے سے اس سے اطف اندوز ہوتا ہے کمال کے علاوہ کسی وجہ سے ہمیں۔ ہمرو جود چیز کواس کی ذات اور کمال ذات کی وجہ سے ہدکیاجا آہے اور ہاکت یعیٰ ذات کا عدم یا اس کی صفات کمال کا عدم بھی ذاتی طور پر نا ہے نہ ہوتا ہے اور اگروہ وجود میں بگانہ نو انصور کر سے تو تام موجودات پر فالب ہونے کی وجہ سے کمال ماصل ہوگا کہ ویک ہوتا ہے اور اگروہ وجود میں کا عدم کا مرمود دستے کا کم میں موجودات پر فالب ہونے کی دو سروں کا وجود تنہار سے دیجود سے قائم ہوا ور اگر ایسا نام ہوجود کی دو سروں کا وجود تنہار سے دیجود سے قائم ہوا ور اگر ایسا نام کا درموں پر غالب تو ہوتو وہ ہیں ہوتو دیں جو تا ہے کہوں کہ یہ جھی ایک تسم کا کمال ہے اور ہم موجود

را، فرآن مجير سورة النازعات آيت ٢٠٠ را، فرآن مجيد، سورة اسرار اتيت ٨٥

www.maktabah.org

این ذات اور کمال ذات کوچا ہتا ہے۔ اور اکس سے لذت عاصل کرتا ہے۔ لیکن کسی چیز برغلبہ اکس وقت ہو سکتا ہے جب اس بین تا تیر برخدرت عاصل ہوا ور اپنے الادے سے اکس میں تبدیلی کرسکے اور اکس بین تردّد تمہار ہے لیے سنٹے ہوتم جیسے بھی چاہو۔

توانسان کوبہ بات محبوب ہے کراس کے ساتھ جو کچے موجود ہے ان سب پراسے غلیما صل ہولیان موجودات کی کی قسمین ہے۔
موجودات کی ایک قسم وہ ہے جوابنی ذات ہی تغیرو تبدل کو قبول بنیں کرتی جیسے اللہ تقالی کی ذات وصفات، دوسری قسم
موجودات کی ایک قسم وہ ہے جوابنی ذات ہی تغیرو تبدل کو قبول بنیں کرتی جیسے اسمان کی ذات وصفات، دوسری قسم
موجود تغیر و تبدل کو قبول تو کرتی ہے بیکن اس مریخاوتی کی طاقت کا غلیم نیں ہوسکتا جیسے اسمان است اسلان کی
پوسٹ بدہ حکومت، فرشتے، جن اسٹ بطان میباط اس مندر اور حوکھے بیاروں اور سمندروں کے نیجے ہے۔

اورننبری فسم وہ ہے جبینرے کی طاقت سے تبدیل ہوکتی ہے جیسے زمین اور اس سے اجزادا ورزین ہی جو معدنیات اور حیوانات دغیرہ میں اور ان میں اور کو سے ول بھی شامل میں۔ ان میں نا شیر بھی ہوتی ہے اور تسدیلی بھی جب طرح خور ان سے ا بینے

جمون اورجوالات محصمون من نبدلي مونى الم

توجب موجودات کی نقت مان ظرح موئی کر بعض ہیں انسان نفرت کرنے پر فادرہے اور بعض ہی نفرت نہیں کرسکتا جیبے اسٹر تعالیٰ کی ذات فرشتے اور آسمان ۔۔ تو انسان جا شاہے کہ آسانوں بیعلم کی جہت سے غلبہ عاصل کرے ان کا اصاطر کرسے اوران سے اسرار بر مطلع ہو ہے بھی ایک قعم کا غلبہ ہے کیوں کم جس چیز کا علم عاصل ہوتا ہے اور وہ علی اصاطے میں اعبانی ہے گوبا وہ علم میں وافل ہوجانی ہے اور عالم گوبا اسس پیغالیہ ہوتا ہے۔

اسی سے وہ اسٹر تعالی، فرٹ توں، ستاروں ، آسانوں سے تمام عجائبات سمندروں اور بہاڑوں سے عجائبات وغیرہ کی مونت عاصل کرناجا ہتا ہے کیوں کر بیدان پر ایک فیسم کا غلبہ ہے اور غلبہ ایک قسم کا کمال ہے بیداسی طرح ہے جیسے کوئی شخص ایک عجیب چیز بنا نے سے عاجز مونو اسے بنا نے کا طریقہ معلوم کرنے کا شوق رکھتا ہے جیے ایک شخص شطر نج بنا نے سے عاجز ہو تو وہ

اس كے ما ف كھيلنے كاشوق ركفا ہے۔

نیزد کرده کیے بنایا گیاا ور عیے ایک شخص مندسہ شعبدہ یا نقبل چیزکو کھینچنے کی عجیب صنعت دیجھنا ہے اور دہ عانباہے کم میں ایسا نہیں بناستنا دیکن اسے اس کی کیفیت معنوم کرنے کا شوق ہونا ہے نواکرمیا سے اس سے عاجری کار بنج ہونا ہے لیکن اگر اکس کا علم حاصل ہوجا کے نواس کمالی علم سے اسے لذت عاصل ہونی ہے۔

دوسری فسر مینی اخیبات بن برانسان قادر متونا ہے ان سے بارسے بی انسان فطری طور برجا بہا ہے کہ وہ ان برائی فارت سے تحت اس طرح غالب ہوکہ جیسے جا ہے ان بی تضرب کرسکے اور ان کی دوتی بی ایک جسم بی اور دوسری ارواح . جم سے سراد ورضے ، دینار اور دیگر سامان ہے وہ جا ہتا ہے کہ ان پر قادر سوکر جیسے جا ہے ان بی عمل کرسے شالڈ ان کو اٹھانا ، ینچے رکھ دینا کسی کو دسے دینا یا ایس سے روک بینا بہ قدرت ہے اور قدرت کمال ہے دیب کر کمال ، راور بیت

www.maktaban.org

کی صفت سے ہے اور ربوبہ بے طبی طور پر پہند ہوتی ہے اسی بھے وہ ال سے مجت کرتا ہے اگرچ اسے اپنے لباکس کھانے اور نفسانی خواہشات کے سلطے میں مال کی ضرورت نہ ہو۔ اس طرح غلاموں کو اپنی غلامی ہیں لانا اور آزاد لوگوں کو زبروستی اور غلبہ سے ساتھ علام بنانا چاہیا ہے تاکر ان کوسٹو کر کے ان کے حبول ہی نصوب کرے اگر جہان کے دلوں کا مالک نہ ہو کہ وکہ مرکبی مدوں کی تسخیر اس کے حال مالک نہ ہو کہ واب بی غلبہ اور زبردستی اس تنجیر قلوب کے قالم مقام ہوت ہواب بی غلبہ اور زبردستی اس تنجیر قلوب کے قالم مقام ہوت ہے اور بردہ اور غلبہ بھی لذیذ ہوتا ہے کہوں کرائس میں قدرت ہوتی ہے۔

ارفیات کی دوسری قسم انسانوں کے نفوس اور ان کے دل ہی اورزین پرج کچھے ان ہی ہے برسب نے زبادہ تفیس ہی انسان جا ہا ہے کہ ان برغلبہ اور قدرت ہوتا کہ دو اس کے بیاست ہے سخر ہول اور اکس کے اشارے اور الا دے کے مطابق ان ہی تھرن ہو سکے کیوں کہ اس بی کال غلبہ اور صفات ربوبیت کے ساتھ شخر ہوتا ہوت ہے جا تھر ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہم کال محبوب ہوتا ہے اس بیے کہ کمال صفات الهید ہیں سے ہے اور تمام صفات الهید ہیں سے ہے اور تمام صفات الهید ہوتی ہوئی ہی کہونکہ ہم کمال محبوب ہوتا ہے اس بیے کہ کمال صفات الهید ہیں سے ہے اور تمام صفات الهید بی سے اور ترسی کی ہوئی ہی کہونکہ اس بی ہوتے ہیں کا انسان سے تعلق ہوتا ہے اور ترسی اس کے اور ترسی اس کی سے کیونکہ ایمان اور معرفت کا محل ہے اور ترسی اس کی اس کے اور ترسی اس کی اس کے اور ترسی اس کی اس کے اس کی سے کیونکہ ایمان اور معرفت کا محل ہے اور ترسی اس کی اس کے اور ترسی اس کی اس کی سے کونکہ اور کونکہ اور کی کونٹ ش کرنے والی ہے۔

" توگوبا جاه کامعن دلول کی تسخیر ہے اور حس کے بیے دل مسخر ہوجائی اسے دلول پر قدرت اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔
اور قدرت وغلبہ کمال ہے اور بہ صفات رلوبیت سے ہے تواب دل کو فطری طور بر علم اور قدرت سے ساتھ کمال ب ندمونا
ہے اور جاہ و مال قدرت سے اسباب سے ہیں اور معلوات کی کوئی انتہا ہیں اور نہ مقدورات کی کوئی انتہا ہے مہذا جب
یہ معلوم و مقدور باتی ہوں گے شوق کو سکون ہیں ملے گا۔اور فقصا ن جی باقی رہے گا۔

معلوم ومعدور بابی مون مصنوی تو معنون بین سے 8-اور عصاف بی بای رسب اس بیےنی اکر مصلی الله علیه وسی نے ارث دفر ما با -

منہ فرمان تو آئید کا اور دوسرا علم کا حریس) تو فتیج برہ ہواکہ دلوں کا مطلوب کمال ہے اور کا اور کا دروں کا مطلوب کمال ہے اور کا اور کا دروں کا مطلوب کمال ہے اور کا اور کا سیار بن اسے برا تقاوت غیر محدود ہے ہزاا نسان کو عبس فدر کمال کا اور کا ہو کہے ای فار سرور ماتا ہے۔

توعلی مال ، اور جاہ و مرتبہ ہے محبوب ہونے کا ہی سبب ہے اور بہ وجراس کی خواشیات کی تکمیل کا فرد بعیر بننے کی وجب سے محبوب ہونے ہے اور بہ وجراس کی خواشیات کی تکمیل کا فرد بعیر بننے کی وجب سے محبوب ہونے ہے اور کا مواسی کی خواشیات کی تکمیل کا فرد بعیر بننے کی وجب سے محبوب ہونے ہے اور کا بیان اور شکا انسان ایسی معلومات بھی عاصل کرنا ہے ہوا عزاج تھے کی صاحبیت بنس کھیٹیں سکین انسانی فطرت تمام عجائبات اور مشکلات کا عمر مال کرنا جا ہوں کرعا میں معلوم جیز برغامہ ہونا ہے اور برایک قسم کا کمال ہے جو ربانی صفات میں سے ہے لہذا یہ طبی طور بر پر بیند مرتب ہونا ہے اور برایک قسم کا کمال ہے جو ربانی صفات میں سے ہے لہذا یہ طبی طور بر پر بیند مرتب ہونا ہے اور برایک قسم کا کمال ہے جو ربانی صفات میں سے ہے لہذا یہ طبی طور بر پر بیند مرتب ہونا ہے وہ فررت کی محب بین طبی حافظ ہوتی ہے دہذا اس کا بیان صفودی ہے۔

www.makiaban.org

ان ننا دار لزنالی به چهنمی قصل ؛

### كمال حقيقي أوركمال وسمى

جاننا چا ہیے کہ مبب وجودیں انفرادیت نہیں ہوکئی تواب علم اور فدرست یں ہی کمال ہوسکتا لیکن اس سیسے میں کمال خطط ملط موجا تا ہے۔ کمال حقیقی اور دیمی کمال خلط ملط موجا تا ہے۔

اس تفضيل اكس طرح مع كما إعلم توالله تعالى كوصاصل مع بن وجوه بن -

(۱) معلوات بہت زیادہ اوروکین ہیں اورالٹرنقالی ان تمام کا احاطر کئے ہوئے ہے ہیں وجہ ہے کرجب بندے

معلوم زیاده سرونے بین نووه ادلترنالی کے بہت زیاده قریب سرحاً اہے۔

را) علم کامعلوم کے ساتھ اس طرح کا تعلق کراکس کی حقیقت معلی موجائے اور معلوم کس سے سامنے واضح طور پر منکشف موجائے اور وہ ان کی حقیقت سے گاہ ہے۔ اس ہے بہ منکشف موجائے تو تفام معلومات اللہ تفائی کے سامنے کا مل طور پر منکشف میں اور وہ ان کی حقیقت سے گاہ ہے۔ اس ہے جب بندے کا علم زیادہ واضح زیادہ بھینی نہایت سیا اور صفات معلوم کے زیادہ موافق موتو اسے اسٹر تعالی کا زیادہ قرب مسل موجانا ہے۔

سا-انٹر تعالی کا علم مہشیر کے بیے باقی رہنا ہے اس میں نے کوئی تبدیلی آتی ہے اور نہی وہ زائل ہونا ہے کیوں کرا شرقال کا علم باقی ہے اس میں بورک تا۔اس طرح جب بیندے کا علم اسی معلونات سے متعلق ہوجو تغیر

اصانقلاب كوقبول بنى كرنى تووه الله تعالى كرباده قرب بواب- معلومات كى أفسام:

معلوات ى دوقسى بىن - ايك معلوات جن يى تبديلي آسكتى سے اوردوسرى ازلى بى -

جن معلوات میں تبدیلی آئی ہے ان کی مثال بہے کر زید کے مکان ہیں ہوئے کا علم حاصل ہو۔ ایک علم ہے جس سے لیے معلوم کا دجود ہے لیا تقادیا تی رہے، سے لیے معلوم کا دجود ہے لیا تقادیا تی رہے، تواب علم جہانت ہی بدل جائے گا در کمال کی بجائے نقص بن جائے گا۔

فہذا مجیب نم کسی ایسی بات براغفا در کو تواکس سے موافق ہوئین اس بات کانفوری ہوسے کرمس بات کا عنفا مر رکھا تھا اکس میں تندیلی آسکتی تو گویا تمہارا کمال، نفض میں بدل سکتاہے اور علم ، جہالت کی صورت اختیار کرنے گا۔ دنیا میں منتظ مجی تغیر مذیر المور میں ان کو اس مثال سے ساتھ ملایا حاس تا ہے۔

شلًا تم بيا طركى بلىدى، زين كى بيمائش اورشهرول كى تعداد اوران كے درميان فاصلے كا علم ركھتے ہو اور دوسرى تسام

باتیں جوراستوں اور ممالک کے بارسے بیں ذکر کی جاتی ہیں ، اسی طرح لغات کاعلم رکھنے ہوجوا صطلاحات ہیں اور زمانوں امتوں اور عادات سے بدلنے سے بدلتی رہتی ہیں تو یہ وہ علوم ہی جن کی معلومات بارسے کی طرح ہیں جوایک حال سے دو سرسے حال کی طرف بدنیار ہتا ہے توان میں فی الحال کمال ہے دلین ہے کمال ول میں باقی ہنیں رہتا۔

دوستری قسم: ازلی معلوات بهی مشاه مجائز امور کا جائز مویا واجب امور کا واجب اور محال بانوں کا محال مونا برمعلوا ازلی ابدی بہر کیو بحدوا جب کہی تھی بدل کرمھن جواز کی صورت اصبار بنیں کرنا اور نہی جائز کام محال بنتا ہے اسی طرح جو محال

توسينام انشام الله تعالى معرفت اورج كمجواكس سح بعد واجب سيداس مي داخل من بيزان كا تعلق الله تعالى كم

بیے ممال صفات اور جائزا فعال سے ہے۔ تواللہ تعالی اس کی صفات ،اس کے افعال، زمین واسمان کی بادشا مہوں میں اس کی عمت ، دنیا اور اکفرت کی ترتیب اور جو کچھاس سے متعلق ہے ان سب باتوں کا علم می کمال حقیق ہے کہ جواس سے موصوت ہوگا اسے اللہ تغالی کا قرب حاصل مو گا اور موت سے بعری بیکمال نفس کے بیے بطور کمال باتی رہتا ہے اور عارفین سکے لیے ان کے وصال کے بعد بھی سے

مونت نور کا کام دیتی ہے ارشاد خدا و ندی ہے۔

نُورُهُ ُ مُسَبِّعًىٰ بَيْنَ اَبْدِ يُمِومُ وَبَا يُمَارِهِمُ بَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِيتَمُ لَنَا تُورِنَا-

ان کا نوران سے آگے اوران کی دائیں جانب دور آئے وہ کہتے ہیں اسے ہمار سے رب ا ہمار سے لیے ہما سے نور کو کمل کر دے۔

نورکو کمل کردے۔

اس سے مراد وہ موفت ہے جورائس المال راصل مال ہو تہ ہے جو اکس جہز سے کشف کے بہنجا تی ہے جو دنیا ہیں منکشف ہور جیسے کی بہنجا تی ہے جو دنیا ہیں منکشف ہور جیسے کی بھر اس سے دوسرا جراخ روٹ ن کرے روشنی کو بڑھا با جائے تواس طرح بروشنی اس جراغ سے ذریعے کمل ہوجا تے لیکن جن شخص کے باس جراغ بالک نہ ہواس کے لیے کسی قسم کی امید شنبی کی جائے ہے۔ اس فور راؤر معوفت یا لیکن می حاصل نہ ہواکس کے لیے اس فور راؤر معوفت کی امید شنبی کی جائے ہے۔ اس فور راؤر معرفت بالیکن می حاصل نہ ہواکس کے لیے اس فور راؤر معوفت کی امید شنبی ہوسکتی اور وہ اکس شخص کی طرح رہتا ہے جواندھیوں ہیں ہوا در وہاں سے نیکل نہ سکتا ہو مکبہ اکسس کی مثال اس

جیے گہرے سمندر کے اندھیرے بی پر موج عطوی ہوئی۔ مواوراس موج سے اور موج ہوجس سے اور پادل كَفُلِمُاتِ فِي بَحْرِلُجِمِيٍّ بَنْنَا كُمَوُجُ مِنْ نَوْتِهِ مَوْجُ مِنْ تَوْقِ إِسْتَحَابِ سوں نوبرا مدھیرے ہیں ہو ایک دومر سر چرط سے سوئے ہیں۔ وري رو هم روي كغفي-ظلمات بعضها فوق بغفي-

(1)

بہنا جب کہ معرفتِ خلاوندی مزموسعادت کا محدل ممکن بہنیں اکس سے لیے جتن معرفت بیں ان ہیں سے بعض کا ہاکل فائدہ بہنیں جیسے اشعار کی معرفت اور اہل عرب کے نسب کی معرفت وغیرہ ، حب کران ہیں سے بعین معرفت بھلاوندی کے سلسلے میں مدد کار مہوتی ہیں جیسے عربی لعنت ، تف بہ نفذ اور اصاورث ہیں کیوں کر بعنت کی معرفت تفسیر قرآن کی معرفت میں مدد کار ہوتی ہے اور تف بی معرفت قرآن باک ہیں مذکورہ عبادات کی کیفیت کی معرفت بریدوکرتی ہے اور اعمال ، تزکیر نفس کا فائدہ ویت ہیں ۔ جب کر تزکیر نفس سے طریقے کی معرفت نفیس کو معرفت ضلوندی کی طرف راہنمائی کی قبولیت کے لیے تیار کرتی ہے۔ جیسے ارت و فلاوندی ہے۔

جن نے اپنے نفس کو الک کیا اس نے فلاح با ان -

تَنُدَا فُلَحَ مَنُ زَكَّا هَا۔ (١)

اورارشاد فدادندی ہے :

اوروه لوگ جو ہمارے طستے میں کوسٹش کرتے ہی ہم اسی ا بنے داستے دکھا تے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ حَبَاهَدُوا فِيْنَا كَنَوْدِ مَنَّهُ مُدُ سُبُلْنَا۔ (۳)

گویا ان تمام چیزوں کی معرفت ، انٹر تعالیٰ کی معرفت سے ثبوت کے بیے واسطہ ہے اور کمال ، انٹر تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صفات وا فعال کی معرفت ایک معرفت کو شام سے کبول کرتمام موجودات ، انٹر تعالیٰ ہے افعال ہیں موشق میں موشق کے ساتھ ہیں ہوشقوں ان کو انٹر تعالیٰ کے فعل کے طور برپا وراس اعتبار سے کہ اس کا انٹر تعالیٰ کی فررت ، ارا دے اور عکمت کے ساتھ تعلق ہے ، جان لیت ہے توریم فرت فولون کی کو کمل کرنے کا ایک فرر بیہ ہے اور بر کمال علم کا حکم جرم نے ذکر کیا اگر جہ جا ہ اور را کما ری سے معرف کے ساتھ بیر مناسب من تھالین ہم نے اسے اس بیے ذکر کی تاکم کمال کی اقعام کمل موجائیں۔ اور را کماری کا ممال کو ایک میں موجائیں۔

ایکن جہاں کک قدرت کا تعاق ہے تواکس میں بندے کے بیے کمال حقیقی نہیں ہے اور نہی اسے حقیقی قدرت عامل مے حقیقی قدرت کا تعاق کے جہاں کی تاریخ کا تعاق ہے جہاں کے الدوسے ، طافت اور حرکت سے بعد تجامور بہرا ہوتے ہی وہ المدتعالی سے پیدا کوئے سے پیدا ہوئے میں جبیا کہ ہم نے صبر بنٹ کر اور ٹوکل سے بیان میں فکر کیا ہے۔ اور اکس سے علاوہ اور نیات وینے والے امور سے خمن میں مختلف مقامات بر مکھا ہے توعلم کا کمال موت سے بعد بھی اکس سے ساتھ باتی رہا ہے

١١) قرآن مجيد اسورة نورآيت ٢٠

دي، زآن مجيد، سوره النفس آيت ٩

رس فران مجد، سورة عنكبوت أكبت ١٩

www.maktabah.org

اوروہ اسے اللہ تقالیٰ نکر مہنجا ہے لیکن کالی قدرت طاصل ہو آہے اور ہر کمال علم کا در ہے ہمناگا اس کے اعتباد سال میں اس مالی کے اعتباد سے اسے کمالی قدرت طاصل ہو آہے اور ہر کمال علم کا در ہے ہمی توہی تو ہی تو ہی کال علم کی ہوں، اوراک سے بیے حواس کام کرر ہے ہمی توہی تو تو کی کمال علم کی حقیقت مک بینے نے کے لیے الم بنتے ہمی اور بعض اوقات ان قوئ کو دولا کرنے سے لیے مال اور جماہ سے ساتھ قدرت کی صفیقت مک بینے نے کے لیے الم بنتے ہمی اور بعض وقات ان قوئ کو دولا کرنے سے لیے مال اور جماہ سے ساتھ قدرت کی صفوم تقدار سے ہم ہوتی ہے اگران کے ذریعے کی نے ، مشروب لباس اور ریائش کا رسائی حاصل ہوسکے اور سے ایک معلوم تقدار سے اور اگرا سے جمال خلوندی کی معرفت سے ہے استعمال نہ کریتے واکس ہیں با ملک کوئی جمال نہیں ہوتی ہاں صف وقت کے بوشف اسے کمال مجھاہے وہ جاہل ہے ۔

الدُّتَ اللَّى صفاتِ كما ليه بي سے كوئى هي صفت بن تو نبديل ہوتى ہے اور ناكس بير كوئى دوسرى بير بوتر ہوسكى ہے اور جو شخص عوارض كے اثرات اور نغير و تبدل ہے دور سو وہ الله تعالى كے زبادہ قريب اور فر شخوں كے زبادہ مشام ہوتا ہے اور بہ علم اور قدرت كے علادہ تبراكال ہے۔ ہوتا ہے اور بہ علم اور قدرت كے علادہ تبراكال ہے۔ ہم نے اسے كمال كى اقسام بى وكر شب كيوں كواكس كى حقیقت عدم اور نقصان كى طوت لوش ہے كس بيے كم تنبيلى ايك نقفى ہے جوس كا مطلب بہ ہے كما كيك صفت جوموجودتھى وہ معدوم اور بلاك موجائے ۔ اور بلاك لذات اور صفات

كالى نفق بوتى ہے۔

نتجربہ ہواکہ اگر ہم خواہشات کے ساخہ تبدیلی نہ ہوئے اورخواہشات کے سامنے نہ تھکنے کو بھی کمال قرار دیں تو کمالات تبن ہوجائیں گے۔ ایک کمال علم ، دوسرا کمال حریث بعنی خواہشات کا بندہ نہنا اوراکب اب دینوی پرنظونہ رکھنا ۔ اور تعبیرا کمالی قدرت ہے جو کمال علم اور کمال حرمت سے اکتباب کا راکتہ ہے لیکن ایساراک نہ منیں ہل سکتا۔

جس کے ذریعے کمال فارت موت سے بعد ہی باتی رہے کیوں کہ الول اور لوگوں کے دلول اور صبول پر فارت موت کے ساخ خنم ہوجاتی ہے مین اسے جوموفت اور ازادی حاصل ہوتی ہے وہ موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بلدید دونوں کمال موت کے بعدهي افي رسيتين-

تود مجيف كس طرح عابل لوكول كامعاط السط سوكيا اوروه اندهول ك طرح اونده مذكرك - ابنول في ال اورجاه ك ذريع كال فدرت كى طون توهر كى حال عكديم كال معاصية بين مونا ولاكرا سے سابتى حاصل سوتو باقى بين ربتا اوران لوگوں نے حرب اور علم سے کال سے اعراض کو لیا حالانکہ یہ کمال حاصل موجا مے توب ابدی سے مجی ختم نہیں ہونا۔ ان لوگوں نے اکوزی کے بدلے وتبا خریدلی لہذا ہفتا ان سے عذاب بی شخصف نہیں موگ اور منہی ان کی مدد کی جائے كى مى دەلوگ مى جواللەتغالى كەس ارشاد فىلوندى كوسىمى نىس سے -

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِيْنُهُ الْحَبَاةِ السُّدُنيَ الله الراولاد دينى زندكى كازين مع حب كرباتى ريخ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَبُرُ عِنْدَرُيِّاك والصاحِيان الله المال أواب كاعتبار سع بزري اوربراجي

تُوابًا وَخَيْرًا مَلَا دا)

توعلم اور آزادی بافی رہنے وا سے بیک اعمال ہیں جونفس میں بطور کمال باقی رہتے ہی اور مال وجا ہ جلدی ختم ہونے والے ہیں . جے ارتثا وفداوندی سے:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكُمَاءِ ٱلْمُزَلِّنَاءُ مِنَ السَّاءِ فَاخْتُلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْدُرُمِنِ وِحَمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْرَنْعَا مُرْحَثَّى إِذَا آخَ نَبِتِ الْرُفِنُ رُخُرُفِهَا وَانْبَيْتُ وَظُنَّ آهُلُهَا انْفُصْمُ قادِرُونَ عَكِيفًا اللَّهَا ٱمُونَا لَيُكَّ ٱوْنَهَا رَّا فَجَعَلْنَهَا حَصِبُدًا كَانَ لَا أَنْ بِالْرَاسُ كَنَا لِكَ نُقَصِّلُ الْدَايَ اتِ لِقُنْ مُرِ لَيَّا عَكُولُا -

وینوی دندگی کی شال اس یانی کی طرح سے جے ہم نے اسان سے آثارانس اس کے ساتھ زبین کی سبزی مل حاتی ہے جے اوق اور جا نور کھانے میں بیان کے حب رون نے اپنا سنگھار سے بیا اور وہ خوب اکر استرم کئی اور اکس کے مالک سمجھے کراب ہم اس برقادر مو کئے تواس بر ہمارا محم موارات یا دن من توم نے اسے میامیط کردیا گو ماکم وہ کل تھی ہی ہیں ایسے ہی ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان اتے ہی فوروفکر کرنے والوں سے ہے۔

اورارتاد فداوندی م

دا، فرآن مجيد، سورة كبعن آبت ٢٨ (٢) قرآن مجد، سورة بونس آبت مهم www.maktat

اور آپ ان کے بیے دینوی زندگی کی مثال بیان فرائی یہ است ارنے والی بارش کی طرح ہے جس کے ساتھ زمین کی سبزی مل گئ تووہ صبح کے وقت سوکھی گھا کس ہو گئی جے ہواؤں نے اڑا دیا اور اللہ تعالی ہر چیز ہر لوپر ی قدرت رکھا ہے۔

وَاصُونِ كَمُّ مُنْكَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكَ مَاءِ آنُوَلْنَا هُ مِنَ الشَّمَارِ فَاخْسَلَطَ حِهِ مَبَاحِثُ الْوَرْضِ فَاصَبْحَ هَشِيمًا تَذَرُّوُهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى مُلِّ شَكَىءٍ مُفْتَدِرًا۔

(1

اور جس چیز کوموااڑا کرنے جاتی ہے وہ دینوی زندگی کی تروتا زگ ہے اور جس کومون ختم نذکر سے وہ باقی رہنے والے نیک اعلام ہیں۔ آواس گفتو سے واضح ہواکہ مال وجان سے فدرت کو کمال سمجھا ایک ظنی بات ہے جس کی کوئی اصل بنیں ہے اور جس تخف ان باندں کومقصو د قرار دیتے ہوئے ان برا بہا وقت صوت کرنا ہے وہ جا بل ہے ابوالطیب رشاع ہے اسی بات کی طوف اشارہ کرنے ہوئے کہا ہے۔

جوشخص ابنا وتت فؤ کے خوت سے ال کوجم کرنے میں خرج کرتا ہے اس کا بیمل خودمفلسی اورفقرہے دلینی وہ فال ہا تھ ہی جاتا ہے۔

ہاں جن قدر مال کمال مقبق کک ہیننے کا ذریعہ ہواکس سے صول میں کوئی حرج نہیں یا اللہ بھیں ان بوگوں میں سے کر دے جن کو تو نے بھلائی کی نوفیق عطا فرائی اورا نبی مہر بابی سے تو نے ان کو ہدایت فرمائی ۔ د اندر فصل د

### جاہ کی جبت کس فدرمحود اورکس فدر مذموم ہے

حب تہیں معلی ہوگی کہ جاہ کا مطلب دلوں کا مالک ہونا اوران پر قدرت عاصل کرنا ہے تواکس کا حکم دی ہے ہو
مالوں کا ہے کموں کہ یہ بھی دینوی سامانوں سے ایک سامان ہے اور مال کی طرح موت کے ساتھا ہی کا بھی خائم ہوجا با ہے
اور دینا اُخرت کی کھتی ہے ہذا ہو کھیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اکس میں سے اُخوت کے بیے زادراہ اِختیا رکیا جاسکتا ہے اور حب
طرح کی در کھی مال کھا نے بینے سے بیے ضوری ہوتا ہے اس طرح مفاوق کے ساتھ بسراوقات سے بیے تھوٹر سے مب
عاہ کی مزورت بھی ہوتی ہے اور جب طرح اُدی کھانا کھانے سے بینیاز نہیں ہوسکتا اہزا کھانے یا وہ مال جس کے بدائے ہوا خارم مدر کے بیے درست، داہنائی کے بیے استاذ، حفاظت اور
خریدے اس کی چاہت جائز ہے اس طرح خدرت سے بیے خارم ، مدد کے بیے درست، داہنائی کے بیے استاذ، حفاظت اور

را) قرآن مجيد سورة كېف كېټ هم www.maktabah.org شربیدوں کے مظالم کو دور کرنے کے بیے بادش ہی صورت بھی ہوتی ہے ابدا الک کے دل بیں بیجا ہت کو فادم کے دل بی اس سے بیے ایک مظام ہوا کہ وہ فعرمت کے بیجا سے بوسکے ،کوئی بری بات ہیں ہے اور استاذ کے دل بیں اس کے بیے آئی عگہ ہوجی کی نبیا در وہ اس کی تعلیم و ترمیت اتھی طرح کرسے یا دوست کے دل بیں اس کی مجت اس قدر ہو کہ وہ اس کی مدد کرسکے ،کوئی بری بات مہنیں ہے ۔ اسی طرح بادشاہ سے دل بی اس کے مقام سے ہونے کی چا ہت جس کی وجم سے وہ اس سے نظر کو دور کرسے فابل برمت بات نہیں ہے کبونکہ مال کی طرح حا، جی اغراض کے منتیج کا ایک دسید ہے میڈا دو نوں میں کوئی فرق بین ۔

البتراس سید می تحقیق به جه کرمال اور جاه فرانی طور پر پندیده نه مهون بلکدان کی میثب و مین مرحوانسان کولینه گرس میب الخال در کے موضے کی جا بت موقی ہے کہونکا ہے قضائے حاجت کے لیے اس کی صرورت موقی ہے اور دہ چاہتا ہے کہا گرفضائے حاجت کی حاجت نہ موقواس میت الخال کی ضرورت بھی نہ رہبے تو حقیقاً برمیت الخال کی جامت میں ہے کیونکہ جوجہ جرجوب کے مہنجاتی ہے وہ خود محبوب نہیں ہوتی بلکہ جس تک وہ بہنجاتی ہے محبت اس سے موتی ہے۔ اس وی ترزیاں الکی کی دہ میری مثال سے عرب مربکتا ہے وہ دیم کہ اور اپنی میری ہے اس کے محبت کرتا ہے کہا کہا

اس فرق کااوراک ایک دوسری مثال سے جی ہوسکتا ہے وہ بیکہ اُدی اپنی بیری سے اس ہے مجت کرنا ہے کہاکس سے شہوت کو پورا کرنا ہے جس طرح بیت الحفاد میں قضائے حاجت کے لیے جانا ہے اب اگراسے شہوت نہ ہو تووہ بیری کو چھچوط در سے جس طرح بشیاب کی حاجت نہ ہونے کی صورت میں وہ بیت الحفاد میں نہیں جانا۔

سوال:

ا بنے استاذ،خادم، دوست، بادنتاہ یا جس سے ساتھ اسس کا کوئی کام منعلق ہے ان لوگوں سے دلوں ہیں اینا تھا کا بنانا مطلقاً جا ٹرسے جیسے بھی ہو یا کس محضوص حداور محضوص طریقے میرجا کر ہے ؟

www.maktabah.org

جواب:

ہیں تہا ہوں بہ طلب بین طریقوں پرسے ان ہیں سے دوصور بین جائز اورا بک ممنوع ہے۔ منوع صورت بہ ہے کہ ان سے دلوں ہیں ابنا مقام بنانا کہ وہ اس بیسی ایسی صفت کا اعتقاد رکھیں تو اس میں نہیں جسے علم ، تفوی اور نسب وغیرہ کروہ اسے سبد با عالم باشقی سمجھیں صالانکہ وہ البیا نہیں ہے توبہ عمل حرام ہے کہوں کہ بہتوٹ اور دھوکہ ہے جاہے فولی مو بامعا ملہ کی صورت ہیں۔

مالز صورنوں ہیں سے ایک بیرکہ اسنے اندر موجودکس صفت کے در بیے اس مفام کاطالب ہوجیے صرت بوسف علیہ اسلام کا قول ہے فران باک میں ارشا د خدا و زدی ہے۔ اِجْعَلُنیْ عَکَیٰ خَذَا مِنِ الْدُدُرُضِ اِیِّیْ حَفِیْظُ عِلْمُ ﷺ مجھے خزانے پر مفرکر دیں ہے شک میں ابین اور علم رکھنے

(۱) والاسول -

آب جاکم کے دل بی اس مقام کے خوا بال ہوئے کہ آب ا بین بھی ہیں اور عالم بھی، اور با دشاہ کوا بستے خص کی ضرورت بھی
تھی اور اکب اس بات بیں ہے بھی نفیے جواز کی دوسری صورت بہ ہے کہ اپنے عیبوں بی کسی نیب باکسی گناہ کو جھیا ناچا ہا ہے تاکہ
کسی کواس کا علم نہ ہوسکے اور لیوں اسس کا بنا بنابا مرشہ کم نہ ہوجا ہے بہجی جائز ہے کیوں کر برائیوں کو پورٹ بدہ رکھا جائز ہے
برائی سے بردہ اٹھا کا اورا سے ظاہر کرنا بری بات ہے اوراکس میں وصور تہنیں ہے۔ بی مقصد بہہے کہ اسے اسس کی بائیوں کا
عدر مرکبی ذی الس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔

كروه منفى ہے۔

معنوع اموریں سے بہ بات بھی ہے کہ دو کر ول کے سامنے اچھی طرح نمازیڑھے تاکہ وہ اکس کے بارسے یں اچھے خیالات رکھیں بریاکاری ہے اور بنتھ دھوکہ دسے رہا ہے کیول کریہ اکس پرظام کرنا جا بہا ہے کہ یں الٹرفنال کے سبے افلاص اور ختوع کرنے والاموں لیکن اپنے عمل میں دکھا واکر تا ہے تو وہ کس طرح مخلص موسکتا ہے۔

دنداس طریقے پرجاہ کی طلب حرام ہے اس طرح ہرگناہ کے دریعے اس کے صول کا حکم ہے یہ اسی طرح ہے جیسے حرام طریقے پرمال حاصل کیا جائے اور کوئی تمیزنہ کی جائے اور حس طرح آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ دھوسکے کے ذریعے کسی دوسرے کے مال کا مالک بنے چا ہے اکس کا عوض دے یا عوض کے بغیر ہو، اسی طرح دھو کے کے ذریعے دوسروں کے دلوں کا مالک مہذا بھی جائز نہیں کیونکہ دلوں کی ملکیت مال کی ملکیت سے بڑھ کرہے۔

(۱) فرآن مجيد، موه يوسعت آسيت ٥٥

آڻهوبي نصل ۽

# مدح مرائی کی خوام ش اور فرمت سے نفرت کا سبب

ابنى توني كوپ ندكرنا اور ول كااس سے لطف اندوز مونا چاراكباب كے تحت منوا ہے -

جرب سے زیادہ قوی سب ہے برہے کر تولین کے بائٹ نفس مجتنا ہے کر بھے کال ما صل ہے مبیا کہ سم نے بیان كيا بي مركمال محبوب بإذا ب اورم معبوب كا اوراك لذيذ مزا ب منزاجب نفس كواب كال كالشور صاصل موّا ب تواكس سے اسے الام ملناہے اورلذت عاصل موتی ہے اور لغراف سے انسان کو اپنے کمال کا شغور موتا ہے کمونکہ جس وصف کے باعث تولفية كاجاتى ہے ياتو وہ ظاہر اور واضح موكا يا اكس من شك موكا اگروہ وصف واضح ، ظاہرا ورمسوس موتواس صورت یں تعریف کرنے سے لذت کم عاصل ہوتی ہے دیکن لذت سے خالی ہیں ہوتی جیے کسی کی تعریف کی جاسے کو اس کا قدلم اورزاگ سفیرے بیم کمال کی ایک فسم سے لیکن اس سے نفس غافل ہوتا ہے اس سے لیزٹ سے فالی ہوتا ہے لیکن جب دوسرا ادی اسے بربات فنائے نوشور کا بدا ہونالذت کے صول سے خالی منس ہونا۔

اوراگر ہے البیا وصعت سے جس میں تک کاعل دخل مؤا ہے تواس میں لذت زبادہ مونی ہے جیے کمال علم ایکال تقویٰ یا مس مطلق برتعرف ی جائے ۔ کیوں کر انسان کو بعض اوفات اپنے کمال حسن ، کمال علم اور کمال تقوی میں شک ہوتا ہے اور اسے اس بات کاشوق ہوا ہے کہٹا زائل ہوجائے اوراسے بقین ہوجائے کران ا مورمی کوئی جی اس کامٹل نیں ہے كيولك اس طرح اس كي نفس كواطمينان ماصل مؤلب لهذاجب دوسرا أدى اس وصف كا ذكركتاب تواس سے اسے

اطبنان ماصل سوّا ہے اوراس کمال کا وتوق سوجانے برلذت برط جاتی ہے۔

اوراكس سبب سے زبادہ ازت اس وقت حاصل مونی ہے حب ایساستفن تولین كرے جے ان صفات كى لمبيرت اوروا تفنت عاص مو-اوروہ تحقیق کے بغربات زکرا مو-

جيے كوئى استاذا بنے نشاكرد كے عقامند محيدار اورفاض مونے كاذكركرے توانتيائى درجے كى لذت ماصل موق معاورا كربهوده اور فرتحقیق كام كرنے والا تعرف كرے يا اسى اس وصف كى بھيت عاصل نم و تو لذت بى كمرورى موتى سے اوراس سبب سے زرت تاب ندیدہ اور کروہ ہوتی ہے کیوں کر اس سفن می نفض کا پتر جانا ہے اور نقص کال کی مذہب اور كما ل مجوب بتوا ب وبدانفف صرور را معلوم موكا ورجب اس براطلاع موتو تكليف موتى بيدي وجرب كم اكروه شخف مزمت كرسے جو فابل افغاد ہے تواس سے اون بڑھ جاتی ہے جب اكم سے مدح كے سليمين وكا ي

کسی کی مدح سرائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعرفی کرنے والے کا دل ممدوح کی ملیت بن جیا ہے اور ہرائس کا سر بد معتقد اور الس کی مشیت کے تحت سنتی ہے جب کہ دنوں کا مالک سونا ہے مدیدہ اور الس سے حصول کا شور لذیز ہوتا ہے اور اسی سبب سے جب وہ تخص تعرفی کرے جس کی طاقت زبا وہ ہوتی ہے اور الس کا دل قابویں آنے سے نفع صاصل ہوا ہے تو اس صورت ہیں لذت بڑھ جاتی ہے جب بادشاہ باد بھر بڑھے لوگوں کے دلوں کی تسخیر کا معاملہ ہے۔ اور اگر تعرفی کرنے والدا بسائتھ میں موس کی کوئی پرواہ ہیں کی جاتی اور اسے کوئی طاقت جی حاصل نہیں ہوتی لدت کم ہوتی ہے، کوئد الس می مے بے قدرت خص سے دل کا مالک بن جی جائے تو ہدا کی حقیر حیز بریتا در ہونا ہے لہذا ہے تعرفی موق

ہے، کوندائس مے کے فارسیس کے دل کا مالک بن جی جائے ویہ ایک مقیر حیزیم فادر ہونا ہے لہذا یہ تعریب مدرج بن قدرت نافضہ پر دلالت کرنی ہے اوراسی سب ندمت ناب ندیدہ موتی ہے اورائس سے دل کو رہنے بھی ہنتیا ہے۔ اوراگر اکا بری سے کوئی برائی بیان کرسے تورنج زیادہ مؤما ہے کیوں کر اس طرح ایک بڑا مطلب فوت ہوگیا۔

تبسراسيب،

ترلین کرتے والے کی تعرفی اس بات کاسب بنتی ہے کہ سنے والوں کے ول بھی معتقد ہوجا بُیں ضوصًا جب تعرفیہ کرنے والد ابسائنے میں موجب کی بات کی طوف توجہ کی جاتی ہے اوراس کی تعرفیہ کا اغتبار کی جاتی ہے لیکن بیج بس بری جائے والی تعرفی کے سافھ خاص ہے لہذا ہم بات کی طوف توجہ کرنے والدائے اس کی جو کہ اس کی بات کی طوف توجہ کی اس کی طوف توجہ کی اوراس مورت یں خدمت جی نفس پر بہت گوال گزرتی ہے۔

چونهاسب :

صورت میں زائل ہوجانی ہے لیکن اکس کے دل برجھاجانے دفیرہ کی لذت بانی رہنی ہے۔
ادراگراسے معلوم ہوجائے رنولوب کونے والا جو کھے کہر باہے وہ فود اکس کا اغتقاد بنیں رکھنا اور ہر بھی معلوم ہے
کہ اکس (ممدوح) بیں بھی درصفات بائی نہیں جا تیں تو دوسری لذت بی باطل موجائے گی اور وہ اکس کے دل برغالب انا
ہے اب طام ری دبدیہ اور شوکت کی لڈت باتی رہ جائے گی سب کی نبیا دیراس کی زبان ننا وگوئی پرمجود ہوتی ہے۔ اور اگر
یہ تعرف کی وجم سے نہیں بھی مذات کے طور رپر کرنا ہے تو تام لذین ختم ہوجائیں گی اب اس بی لذت بالیل باتی نہیں ہے
گی کو نکو تی توراک باب ختم ہوگئے۔

تونفس کوتونی سے بولات ماص ہوتی ہے اکس کی وضاحت یہ دندکورہ بالا) سے بہے نے اکس کا ذکر اکس کیے کیا ہے ناکر جا ہ کی حجت، تنولف نی کھا ہت اور مذمت کے فوٹ کے علاج کا طریقہ معلوم ہوجاتے کیوں کرس بماری کا سب معلم نہ بواس کا علاج ممکن بہنی متوا اکس لیے کہ علاج تو مرض کے اساب کو دورکرنے کا نام ہے۔

الطرقال این لطف و کرم سے توفنی دینے والائے الله نفالی کے مرب بدیدہ اور مختار مبنے برحمت ہو۔ فدس فصل :

#### حب جاه كاعلاج

بس جاه کی مبت باک کرنے واسے اموری سے ہے لہذا اس کا علاج اور دل سے اس کا ازالہ واجب ہے کیونکہ مال کی مبت کی طرح برجبی ایک فطری اورطبی امرہے اوراس کا علاج علم اور عمل دونوں سے مرکب ہے۔

## علم سے جاہ کی مجت کا علاج

اس کاطر لقہ یہ ہے کواسے اس سب کا علم ہوجس کے ذریعے وہ جاہ و مرتبری چا ہت رکھتا ہے اوروہ لوگوں کے جموں اور دلوں بر ہمل طور قا در مونا چا ہتا ہے اور ہم نے بیان کیا کہ اگر یہ بات صبح طور پر جاصل جم ہو جائے تو موت تک باقی رہتی ہے۔ باقی رہنے والے اعمال صالح ہسے نہیں سے اگر مشرق سے مغرب تک تمام گروئے زین کے لوگ تجھے ہے وہ جمی کو ب تو باقی رہے گا جے سی و کہ اگر اور تمہا را حال جاہ و مرتبر رکھنے والے ان لوگوں کی طرح ہو گا جو مرجبے گا جے سی و کہ اگر اور تمہا را حال جاہ و مرتبر کو ان چھوٹرا مرکھنے والے ان لوگوں کی طرح ہو گا جو مرجبے ہیں۔ لہذا اس مقد کے بیے اس دین کو ان چھوٹرا حال تھوٹرا جو ابدی زندگی ہے کہ جو تمہ تھوٹر ان کے سامت دین کو ان چھوٹرا کو اس کو جو ابدی زندگی ہے کہ جو تمہا کہ بہتے بیان ہو کہا ہے میں اس مقد کے بیے اس دین کو ان چھوٹرا کو اس کی نگاہ میں حقہ ہو گا ہے جو اُخرت کی طوف نگاہ کرتا ہے گوبا وہ اور سے موت ان جو کہ کو در کھوٹری فائر ہے موت ان جو کہ کو در کھوٹری فائر سے موت ان جو کہ کو جو کہ کو جو ب آپ نے معرف بھوٹری ہو جو ان کے دور سے موت ان جو کہ کو جو ب کو ب نے معرف بھوٹری کو در کھوٹری کی خور کی میں خور بھوٹری کا حال مصرب جو اور اس کا حال مصرب حسن بھری مرحمہ اسٹ کی مور جو جو ان کے در ب آپ نے معرف عرب عبد العز مزرجہ اللہ کر در جو ان کے در ب آپ نے معرف عرب میں عبد العز مزرجہ انظر کو لکھا۔

بكرتم دينوى زندگئ كوتر بح دينه بوطاله كم أخرت زياده بهتر اور باقى رہنے والى ہے-

برگزین ، نم دنیا کو پند کرنے ہواورا فرت کو چوڑ میے ہو۔ مَّلُ ثُوْتُ رُوْنَ الْحَيَاةَ النَّدَنْيَا وَالْاَخِرَةُ خَصُيْرً وَا بُقِيٰ - ﴿

اورارت دفدا وندى سے: كَلَّهُ مَلْ تُعِبُّونَ الْعَاجِ كَنَّ وَتَنَدَّرُوتَ الْدُخِرَةَ - (۲)

(۱) نواَن مجيد، سورة العليا أبت ۱۱ ، ۱۱ (۲) نواَن مجيد، سورة القيامتر أبيت ۲۰ ، ۲۰ (۱۲ ) www.maktabah بیں جس کا برحال ہواسے چا ہے کہ جاہ وم تنبہ سے اپنے دل کا علاج فوری آفات کے علم کے ذریعے کرے بین ان خطرات میں فورو فکر کرے جو دنیا میں ارباب جاہ کو بہت آنے میں ہونے ارباب جاہ سے صدکیا جانا ہے اور لوگ ان کی ایذا کے در سے ہوئے میں نیز انہیں ہمیشہ اپنے جاہ رکے جانے ) کا خوت لگار تباہ ہے کہ میں لوگوں کے دلوں سے اکس کا گر تب گرنہ جائے۔ اور دلوں کا حال برجے کہ بنڈیا کے ابال سے بھی زیا دہ تغیر ہوئے میں کہ تھی اعراض کرنے ہی بہاوا وا دمی لوگوں کے دلوں پر افتحاد کرتا ہے وہ اکس شخص کی طرح ہے جو سمندر کی موجوں پر عارت نعم پر تا ہے دین دونوں سے بیا جاہ ہی مواظ سے موسمندر کی موجوں ہو عارت اور دستنوں کی طوف سے پہنے وہ ای سے جاہ کی تھی کہ پر جان سے جاہ کی تھی کہ بی امید تھی وٹ کے مقابلے میں امید تھی وٹ کی ہون کی جون ای جاہ کی تھی کہ ہے تو اس طرح کہ دور صبرت کا علی جی کرا جا ہے لیاں جس کی صبرت کا می کو اور اس کا ایمان مفبوط ہو وہ دنیا کی طوت تو می ہی ہیں کرتا بہ تو علم سے اعتبار سے علاج تھا۔

عمل کے ندیدے علاج :

عل کے ذریعے جاہ کا ملاج اس طرح ہے کر البیا کا کرسے جن پر ملامت کی جا دراس طرح محنوق کے دول سے اس کا مقام گرجائے گا اور جران کی نکا ہوں بن جی اس کی وفعت بنیں رہے گی یوں اس سے قبولیت کی لذت جوا ہوگی اور دہ گہذا می اور مخلوق کی طرف سے روسٹے جانے سے مانوس ہوگا اب وہ صوت فائن کی قبولیت پر قاعت کرے گا ملامتی فرقے کا ہی مذہب ہے وہ لوگ کن ہوں کا از کیا ہ کرنے بن تا کہ دوگوں کی نگا ہوں سے گرجائم اور جاہ کی آفت سے معفوظ ہوجائیں بین وہ تعمی بیٹوا ہوا سے بعد بعد برصورت جائز نہیں اور اس کی وہ جی بی و اندازہ بالا ) سے بلہ وہ جائز بنیں اور اس کی وہ جی بی و اندازہ بالا ) سے بلہ وہ جائز کا موں بی سے وہ کام کرتے جی مفوع کام کرنا جائز نہیں اور اس کی وہ جی بی و اندازہ جا کہ اس کی اور تا ہو ہے کہ سی با دشاہ نے ایک کاموں بی سے وہ کام کرتے جی با عث لوگوں کے نزد کر اس کی قدر نزر ہے ۔ جیے منقول ہے کہ کسی با دشاہ نے ایک زائد کے با اور موجی بی اور تا ہو ہے کہ بی اور تا ہو ہو گا اور حرفیں شخص کی موجی ہے دور کر دیا۔

می طرح کا کا شروع کر دیا اور طرب برج سے انتہ کا کا من ہوتا ہو ہے ہو سے دی کا قد اس کی تھاہ بی اس کی کوئی وقعت خرب اور تا ہور کور دیا۔

ای طرح ان لوگوں بیں سے کسی شنے معال شروی ایسے پیائے ہیں پیاجس کا زنگ نشاب کا زنگ نشافتی کواس سے بالیے ہیں پیاجس کا رنگ نشاب کا زنگ نشافتی کواس سے بالیے ہیں بیاجس کا مقام گرگیا فقتی اعتبارسے الس عل کا جواز محل نظر ہے لئیں ارباب احوال بعین اوفات اپنے نفسوں کا علاج ایسے کا موں سے ذریعے کرتے ہیں جن سے بارے ہیں مفتی فتولی ہنیں دنیا لئیں وہ سمجھتے ہیں کران سے دلوں کی اصلاح اس طریقے سے ہوئی سبے بھران سے جو کو تاہی موق ہے اس کا تارک کرنے ہیں۔ حیبے ایک مان وہ حمام ہیں داخل ہے تارک کرنے ہیں۔ حیبے ایک شخص نسا پر معروف نے ہے اور لوگ ان کی طریب منوحہ ہونے تھے ایک دن وہ حمام ہیں داخل ہے تارک کرنے ہیں۔ حیبے ایک شخص نسا پر معروف نے تھے اور لوگ ان کی طریب منوحہ ہونے تھے ایک دن وہ حمام ہیں داخل ہے تارک کرنے ہوں ک

www.makiaban.org

کسی دوسرے آدی کے میڑے بینے اور با برنکل کئے وہ لانے میں کھڑے ہو گئے حتی کہ لوگوں نے پیچان بیا کہ بر کیڑے ان کے بنی بن توانوں نے ان کو کی کرمارنا کے ویا اور کیرے جھین کیے نیزانوں نے کہنا شروع کردیا اور کیرے جھین کیے نبزانوں نے کہا شروع کردیا کریشخص چورہے اور بوں ان کو تھوٹر دیا جاہ ومرتبہ کی جا ہت کو ختم کرنے کا نہاہت مفنوط طراقة يسبه كراوكون سيعليوك اختياركر كاسي جاري والمطيح بالاست كوئي نرجات مو يمول كرون خص ابن كري كوشة نشيني اختيار كرنا ہے اوراسی شہری رہاہے میں موہ شہورہے تواس گوشنینی سے بوگوں کے دلوں میں اسس کا مقام اورمرتبربیدا موضی چا ہت بیدا موگ کیونکر معن اوفات انسان خیال کرنا ہے کہ اسے جاہ ومرتبری چا ہت میں ہے عاله نکرده دهو کے بی بیا موام وا سے کموں کرجب نفس کواس کا مفصور مل جانا ہے نواسے سکون عاصل متونا ہے اور اگرانس ے برے یں موگوں کا عقاد بدل عائے اور وہ اس کی ذمت رہی باس کاطون کی غیر مناسب کام کی نسبت کری توالس وفت اس کا نفس مضطرب ہواورا سے رہے بہنچے -اورسوک ا جے کہ وہ کوئی عذریت کرکے لوگوں کے دنوں سے غبار کو ختم کے۔ اور بعن افقات وہ لوگوں سے دلوں سے اس گردکو زائل کرنے سے بیے جبوط بولنے اور دھوکر دہی کا مختاج ہوا ہے اور دہ اس کی پرواہ نیں کرتا ایسی صورت بی واضح بواہے کر ابھی تک اس سے دل بی عام ورتبر کی جاہت ہے . اور ورتب خص جاه اورمزند کی چاہت رکھا ہے وہ مال سے حبت کرنے والے کی طرح ہے لمکریراک سے بھی زیادہ راہے کیوں کرحاہ و مرتبه کا فتند بہت بڑا ہے اور السامنی مورک ناکر اسے لوگوں سے طبع علی موا وروہ لوگوں سے دلوں بی ابنامقام کلی سے چے ميكن جب وه محنت كركے دوزى كمائے باكى اورطر ليف سے اسے عاصل ہوا ورلوكوں سے اكس كى طبع باسكان فتم موجاتے تواس سے نزدیک تام اول گئیا ہوں گے اور اسے اس بات کی پرواہ بنیں ہوگی کہ لوگوں کے دلوں بی اس کا

دسوبي فصل:

## مدّح كى چا بهت اور ندمت كى نايبنديد كى كےعلاج كاطرافية

عبان نوا اکثر لوگ اس میے بلاک ہوتے ہیں کران کو لوگوں کی طوف سے مذمت کا خوف اور مدرح مرائی کی عابت ہو ؟ ہے اکس میے ان کی تمام حرکات لوگوں کی مرمتی سے موافق ہوتی ہیں کیونکوان کوتورہ ہے کی امیداور برائی بیان کرنے کا خوف مختاہے اور ہر بات باک کرتے والے امور ہیں سے سے اہزااکس کا علاج ضروری ہے۔ اوراکس کا طریقہ بر ہے کہ ان اسباب کود کیا جا تے جن کی وجہ سے تعرفیہ بہنداور مذرت تا بہند ہوتی ہے۔

بهالاسبب:

توبی کرف والے کے قول سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے اکس کے علاج کا طریقہ بہ ہے کہ تم اپنی عقل کی طرف رجو کا کرواور دل ہی سوجو کہ کہا وہ صفت جس کی خیبا دیر تم ہاری تعریف کا گرفتان سے موصوت ہو با ہنیں۔ اگر تم اس صفت سے موصوت ہو تا ہے اگر تم اس صفت سے موصوت ہو تا ہے علم اور تقوی و غیرہ مستقی ترار ہنیں با نے جیبے مالدار ہونا ، جاہ ومرتب کا با با با اور دینوی سامان کا صول ۔۔۔

اگریمفت دینوی سامان بی سے ہوتو اکس پینوش ہونا زبن کی سبزی پینوش ہونے کی طرح ہے جوعنوری سُوکھی گھاس بن جا شے کی جسے ہوائی اطراق چوری گی - اکس صفت پینوش ہذنا کم عقلی کی دلبل ہے بلکہ عقلمند تواس طرح کہتا ہے جیسے متنبی رشاعر کے کہا-

برے نزدیک سبسے شدیدغم اس ٹونٹی کی حالت بی مونا ہے جس سے اس کا جار شقل ہونا مزوری مو۔ آسَتُدُّا لُغَعَ فِنُدِى فِي مُسُولِ بِيَقَّى عَثْمَ صَاحِبُهُ إِنْتِقَالَة -صَاحِبُهُ إِنْتِقَالَة -

بندانسان کے لیے مناسب بنیں کہ وہ دینوی سازوب مان پر خوش ہوا وراگراس پر خوش کا اظہار کرسے تو بھی تعریف کرنے والے کی تعریف سے بنیں ملکہ اکس سے بائے جانے کی وجہ سے فوش ہو۔

اور تعرلین اس رسامان ) کے وجود کا سبب ہنیں ہے۔ اور اگروہ صفت ایسی ہو ہو خوشی کا باعث بن سکتی ہے جیسے علم اور تقویٰ ، توجی اس بہنی ہونا جا جیے کوئلہ خانے کا عالم ہیں کہتے موگا۔ البتدان صفات براکس اعتبارے خوش موکر ہر قرب خلاوندی کا فرمید ہم لیکن خطرہ باتی ہے اس لیے آدی رہے خانے سے خوف سے دنیا کی کسی چر بر نوش نہیں ہوتا بلکہ دنیا تو عموں اور بریشیا نبوں کا گھر سے خوشی اور سرور کا گھر نہیں ہے۔

ادراگرتم حسن ضائم کی المبیدی بنیاور بنوش موستے موتومناسب یہ ہے مہم اس بات پرنونش مور الله نفالے بے

علم اور تغوی کی صورت میں تم بر اپنافضل فرایا ۔ تعریف کرنے وا سے کی تعریف برخش نرموکیوں کہ لذت تواس بات سے حاصل موں ہے کہ تہیں ایک کمال کا شعور حاصل موا اور کمال احد تغالی سے فضل سے وجود میں کا یہ تعریف کرنے کی وجہ سے بنین تعریف تو اکس کے تابع ہے لہذا تعریف برخوش بنیں مونا چا ہے کیموں کر تعریف سے فضیلت میں اضافتہ بنی منوا۔

واحق سے باب ہے ہدا سرج برجوں ہیں ہو ہا ہے بویں و عرصیہ سے صیبات یک اس صورت ہی تعرفیت ہونا
اوراگر دہ صفت جس کی بنیا دیر تمہاری تعرفیت کی جاری ہے جہتم ہیں بائی ہنیں جاتی تواس صورت ہی تعرفیت برخوات ہونا
انتہائی درصرکا با گل ہیں ہے اور تم اکس شخص کی شل ہو گے جس کے ساختدان کرنے ہوئے کہا جائے واہ آئے بیط ہیں
ہو کو جہتے وہ کس قدر معطو ہے اور جب آپ قضا کے حاجت سے لیے جاتے ہی تو کتنی اچی خوات ہوآئی ہے حالانکہ اسے معلوم
ہے کراس کی افقوں میں گذرگی جری ہوئی ہے جر بھی اس برخوش ہونا ہے اسی طرح جب لوگ تمہاری تعرفی کرنے ہوئے تمہیں
ہے کہاس کی افقوں میں گذرگی جری ہوئی ہو جب کہ المٹر نوالی تمہاری باطنی خباشت اورا ندر وٹی خوابیوں پرمطلع ہے تو اِتمہارا خوش
ہونا) انتہائی جمالت ہے بنتے دیہ ہوکہ اگر تعرفیت کرنے والے نے سے کہا ہے نوٹھیں النا نوالی سے فضل پرخوش ہونا جا ہے کیوں کہ
برصفت اس کا فضل ہے اوراگر اکس نے جبور کہا ہے نوٹھیں الس پرخوش ہونے کی بجائے پر بنیان ہونا جا ہے۔
برصفت اس کا فضل ہے اوراگر اکس نے جبور کہا ہے نوٹھیں الس پرخوش ہونے کی بجائے پر بنیان ہونا جا ہے۔

دوسراسيب:

تولیب اس بات برولات کرنی سے کہ تولیب کرنے والے کا دل خربو چکا ہے اورائس سے دوسروں کے دل کبی مسخر سوں گے اس کا نتیجہ بر ہونا ہے کہ لوگوں کے دوں میں ا پہنے مقام ومزنیہ کی جا ہت بربیا ہونی ہے اس کے علاج کا طرافیہ بیم بیان ہو چکا ہے کہ لوگوں سے طمع ختم کرے اللہ تعالی کے ہاں اپنا مقام بنا نے اوراس برخوش ہونے سے اللہ تعالی سے ہاں تہا ہا مرتنہ کم ہوجا ہے گا۔ تو تم اس بر کیسے فوش ہوئے ہو ؟

نسراسب:

بعن روایات بین سروی ہے اور اگر برصحے ہے تو بہ کمر توڑنے والی ہے وہ بیکم رسول اکر مسلی المنطب و مسلمی بارگاہ بی ایک شخص نے دوسرے ادی کی تولف کی تواب نے فرایا اگر وہ شخص رعمدوح ) حاضر سوتا اور وہ تہاری اس بات کو ب ند

كرا وراسى بات براس كا نتقال موصاً تو ده جنم مي داخل موما لا)

اور نبی اکرم سلی الله عبدو سم نے ابک مرتبہ کسی تعریب کرنے والے سے فرایا ۔ قریبہ کئے تھ منٹ ظَافُد و تو شیم علی ما افلح الی بنرا برا ہوئم نے اس رحمدورح) کی کم توڑوی اگروہ اسے
یو میدائی تیا مَدَّدِ۔ (۱) سن بنیا را وراس پرخوش ہونا ) تو قبارت ک فلاح نہا ا

ادرأب في يعي ارشاد قرابا .

سنواایک دوسرے کی توبیب نہ کرا دروب تم تعریب کے کرور کھونوان کے منہ بن خاک ڈالور

الدَّوَ لَهُ نَمَادَ مُواوَا ذَا رَّا يُمُ الْمَادِ حِبْنَ فَا حَتُوا فِي وُجُوهِ فِي هُدَاكُ يَمُ الْمَادِ حِبْنَ

یبی وجہ سے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعرفیت کرنے اوراس سے فتنہ نیزاس کی وجہ سے جوفلبی سرور عاصل ہوتا ہے ،اکس سے بہت زیادہ ڈرنے تھے حتی کر خلفا و راکت رہی ہیں سے ایک رخلیفۂ رانٹد) نے ایک سخف سے کوئی چیز مانگی اور کہا اسے امیرالمومنین اراکی مجہ سے زیادہ بہتر اور علم والسے ہی توان کو خصد آیا اور انہوں نے فرمایا ہیں نے تجھے بہتو نہیں کہا تھا کہ تم میر ا ترکی کرو۔

معی بی رضی الله عندسے کہا گی کرحیت کے اللہ تعالی آب کو با تی رکھے گا لوگ عبد اُن میں موں سکے تو امنی عفد آیا امنوں نے فرایا میراخیال ہے تم عراق مواسی طرح ان میں سے کسی کی تعرفیت کی گئی تو انہوں نے یوں دعا مانگی-

یااللہ؛ نیرابندہ نیرے فصرے ساتھ میرے قریب ہونا جا شاہیے ہیں تجھے گواہ بنا یا ہوں کہ ہیں اسسے نارافن ہوں۔
انہوں نے نغریف کو اکس ہے بند نہ فرایا کہ کہ س ایسانہ ہوکہ وہ مخلوق کے تعریف کرنے بینوش ہوں اور ان کا خالی ان
سے ناراض ہوا ور جو بحہ وہ اکس بات ہیں معروت رہتے تھے کہ اسٹر تعالی کے باں ان کا کیا حال ہوگا اس بیے مخلوق کا نغریف کوا
ان کی ناراضکی کا باعث ہوتا تھا کیو بی تعریف فابل وہ تنفس ہے جواللہ تعالی کا مقرب ہے۔ اور حقیقیا فابل مذرت دہی تفی ہے جواللہ تعالی کا مقرب ہے۔ اور حقیقیا فابل مذرت دہی تفی سے جواللہ تعالی کا مقرب ہے۔ اور حقیقیا فابل مذرت دہی تفیل

توبرمدوح اگرانڈتفائی کے نزدیک اہل جہم ہیں سے ہے تووہ کس فدرجاہل ہے کہ دوسرول کے تعرف کرنے پرنوکس ہوا توبرمدوح اگرانڈتفائی کے نزدیک اہل جہم ہیں سے ہے تووہ کس فدرجاہل ہے کہ دوسرول کے تعرف کرنے پرنوکس ہوا معالم معام معنوق کے باغدیں ہے اور اگر دو اہل جنت بی سے ہے نوا سے صوف ادائد تفائی کے فضل اور اسس کی تنویق کے باغدیں ہے اور حیب اس کا عقیدہ ہوگا کرزق اور موت ادائد تفائی کے باغدیں ہے تو محلون کی طوت اسس کی توجہ کم ہوگی اور اسس کے دل سے مدح کی جا ہت فتم ہوجا کے گی اور وہ اہم دبنی امور میں مشغول ہوگا۔ ادائد تفائی ہی ابنی رحمت سے راہ راست کی توفیق دینے والا ہے۔

(1)

رى) سندام احدىن صبل عليده ص اه مرومات الوبجره الروس معلى معلى المرام كذب الرحيد مع معلى معلى معلى معلى معلى مع

كيا رهويي نصل:

### ندمت سے نفرت کا عداج

اس سے پہلے یہ بات گرو م کی ہے کہ مذرت سے تفرت کا سبب تو بعث کی جیابت کے سبب کی مید سے لہذا اس کا علاج بھی اسی سے معوم ہوجا اسے اس سلسلے می مختصر بات بہ سے کوئے شخص تمباری بائی بدان کراہے وہ بن حالتوں (مور سے کسی) ايك سے خال نہيں موكا باتورہ اپني بات بن سيا ہے اوراس كا ارادہ خبر تواسي اور شفقت ہے يا دہ اپني بات بن سيا تو ہے لكن اكس كامفعد ابذارساني اورمشقت بس والناج ياوه ابني بات بي حبوط بها اكروه سيح كبنا ب اوراس كامقعد هي فیرخوای ہے تو تنارے میے مناسب بنیں کو اس کی زمت کرواوراکس پیغمہ جھاڑوا وراکس وجر سے اس سے كينر كوللانمين الس كا احمال مندموا جا بيكيون كروه تهين تهار العيب دكها اس اوروه يون وه ماكت كے مقام كى نشاندهی کرے بہیں اس سے بجآیا ہے ابندائمیں اس پر نوش ہواا درسری عادات کے ازالہ میں مصروت ہونا جا ہے اگر تم ابياكر يكتربو-اكس كاس بات بيفكين مونا اكس مع نفرت كرنا وراس كى ندمت كرنا انتبائى ورصر كى حبالت مع -اوراگراس كاراده تهين رنجي يناب توهى تهين اس كات نفعيني كاكون كراس في تمين تماري عيون سے اگاہ کیا ہے کیوں کر تہیں ان کاعلم نہیں تھا اٹنم غافل تھے تو تہیں وہ عیب باد دلا دیے باتمہاری نظروں میں ان کو تیسے قرار دیا۔ تاکراگرنم ان کواچھا سمجھے موتوان سے ازالری رعبت بدامور تنام صورتین تنہاری سعادت کے اسباب میں حقیمیں اس اس شخص سے بطور تنفذ حاصل ہوئے مہزا جب اس سے بذمت کی بات سننے سے سبب تمہیں ہرا سیاب سعادت حاصل ہوتے

نواب تبس صول معادت مي شغول موناجا سيا-

شگاتم بادشاہ کے باس جانا جا ہے ہواور تمبارے بروں بن گندگی لگی ہوئی ہے جس کا تمہین عم مہمیں ہے اگر تم اس حالت بین اس کے باس جاؤ تو نہیں ڈر بور گا کہ کہیں وہ تمہاری گردن شرار دے اب کوئی شخص تمہیں کہا ہے کہ تمہارے کیر طوں بین نجاست لگی ہوئی ہے اپنے آپ کوصات کر نوٹو تمہیں اس بات پرخوش ہونا چاہیے کیوں کراس کا تمہیں آگاہ کرنا عندت ہے۔

ا وزغام برى عادات اَخ دى بلاكت كا باعث بي اوراً وى كوان كا علم ، ابينے دشمنوں كى بات سے بوزا ہے لہذا اسے جاہے كم الس بات كوغنبت عانے۔

اوراگردتنمن نے رنج بینچانے کارادہ کیا ہے نوبہ اس کا اپناج م ہے اوروہ اپنے دین کونقصان بینچار ہاہے تہارے بیے نوبراک نعت ہے بہٰ اتنہیں اکس مینصد نہیں آ کا چاہیے حب کرتم اس فول سے نفع اٹھارہے ہوا ورنقصان اکس

دوسرے آدی کوسور ہا ہے۔

تبيرى والن برب كروه تزرجوط باندها ب والانكرتم الدنعالي كنزديك اس بات سياك صاف موتواكس صورت من على متين نفرت بنين كرني جاسية ادرنه مي الس كى خرست مين مشغول مو ملكيتن بالول من غوركرد-ابك برج الرحبة ماس عبب سے فالى بولىكن اكس جيے كئى دوسر سے بيب تم ميں بائے جاتے ہي اور السرافال نے تمہارے جن بیبوں بربردہ ڈالاہے وہ بہت زبادہ بن نہیں استرفالی کا مشکرادا کرنا چاہیے کاس نے اس شخص کو مہار عبوں برمطلع میں فرایا اور جورائی تم میں بنی بانی جاتی اس کے ذریعے دورے درسے عیوب کے ذکرسے اسے دور رکھا۔ دوسرى بات يربيدكر الس كاير قول تمارى دوسرى خرابين اوركن بول كے ليكفاره سے كايا الس في تم باكس عب كالزام لكا ما يوتم من بايا بنين جآنا اوران سے ترى الذمه فرار دباجن من تم ملوت مواور وستحض تميارى غيب كرنا ہے وہ اپنی بیکیاں تھے کے طور بر تنہیں وبتاہے اور جوادی تمہاری تعرب کرتا ہے اس نے تنہاری کر تورادی توکیا بات ہے کہ تنگر سے توڑنے برخوس ہوتے مواور سکیوں سے تھے رہوگئیں ہوتے مو ہو تمہیں اللہ تعالی کے فریب کرتی ہی مالانکم تهادا خيال بيد كم تم زب خدادندى كوب ندكرت مو-تیسری بات حس می فوروف کرنا چاہیے بہے کرائس بیجارتے اپنادینی نفضان کرے اپنے آپ کواسرتعالی نظروں سے گرادیا نیز جھوط بول کرا ہے آ ہے کو ہاک کیا اور دروناک عذاب سے بیے بیش کیا توتیرے بے مناسب ہیں کہ توالس بيرغفنبتاك موجب يم خودالله تنعانى اس برغضب فرمار بإسب اس طرح تم الس بريث يطان كوخورش كررسها ورمده عاكرت موركر با الشراس بالكروب ملكه تميين بول كهنا جاسي كربا الشرااكس كي اصلاح قرما بالله اس كي توبة قبول فرما بالله السراكس بررح فرا-حب عزوه احد کے موقعہ برکفار نے نبی اکرم صلی الٹرعلیہ دکھے دانت سارک شہید کئے آپ کے جرو الور کو زخى كيا اوراب كے جياحفرت حمزه رضى الله عنه كوت بيدك افراب نے لول دعا مالكى -اللَّهِ مَّا غُفِنُ لِفُوفِي اللَّهُ مَّا هُدِ تَوْمِن الله الله المرابري قوم كوكنش دس ياالله مرى قوم كوراب فَإِنَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَا - لا دے بے تک برلوگ جانتے ہیں۔ ابك شخص في فود الوسم كالوبي كي ما فوصوت الراسم بن ادتم حمد الله كاسرانور زفى كيانواب في الس كي في ين دما مائكى اسس سيسطين أب سے بوجيا كيا تو آپ نے فرمايا مجھ معام ہے كراس كےسب مجھے اجر ملے كالهذا اس ادي سے مجھے بعدائی می ملی ہے تو مجھے بربات بند بنیں کرمری وجہ سے اسے عذاب کے۔ اگر طبع ختم موجائے تو مذرت کی ناپندیدگا

معولی بات بن جانی ہے کیول جب تم اس سے بے بیاز ہو گئے تواس کا تمہاری فرمت کرنا تہارے دل پراٹرانداز نہو گئے۔

(۱) مستدامام احد بن صبل جلداول من اس مروبات عبراللرس السلام المدين صبل جلداول من اس مروبات عبراللرس

اوردین کیاصل فاعت ہے۔

اوراس سے ال دحاہ کی طع ختم موجاتی ہے اورجب کے طع موجود ہو توجی سے تہیں طی ہوگی تم ہی جاہو گے کہ اس کے دل ہی تمہارا مقام بنا رہے اور تمہاری تمام تر توجہ اس کے دل ہیں ابنا مقام بنانے پررہے گا اور اس صورت میں دین کی سلامتی کی توقع ہیں ہوسکتی ام نا جو سنخص مال دجاہ طلب کرتاہے اور مدح سرائی کا خواہ شمند ہے نیروہ برائی ہیں ہوسکتی ام نا جو بین کی سلامتی کی امید مہنی رکھتی جا ہیے برہت بدید بات ہے۔ بیان کرنے والول کو نا ہے در کا تا ہے اسے دین کی سلامتی کی امید مہنی رکھتی جا ہیے برہت بدید بات ہے۔

مدح وذم کے سلسلیس لوگوں کے احوال میں اختلات

برائی بیان کرنے دالے اور تعرف رائے کی طوت نسبت کے توالے سے دوگوں کے احوال عیار تعم کے بیں۔ مدل دال : ...

تری تعرفیب برخوش ہوتاہے اور تعرفی کرنے والے کا معتری واکرتا ہے نیز بولی باین کی جائے تواسے عفد آناہے اور برائی بیان کرنے والے سے کینہ رکھنا ہے اکس سے براد بینا ہے یا بدلد بینا جا ہا ہے عام لوگوں کا بین عال ہے اور اس سلسلے میں بربت طاک ہ ہے۔

دوسرى حالت .

بادهوبى فسل:

در کون کا بید کا بین اراض مؤاہے کیکن فل مری طور پریدلہ لینے سے زبان اور دیگر اعما رکوروک ہے بونمی تولیف کرنے والے سے باطنی طور پر نوش مؤاہے کیکن فوشی کا اظہار بہنیں کرنا بہصورت بھی ماقص ہے لیکن بہم صورت کے مقابلے یں کمال ہے ۔

تىسى حالت:

اوربہ کال کا بیلا درصہ ہے بین اوی کے نزدیک تولیت اور برائی دونوں برابرہوں نہ تواسے مذرت ملکین کرے اور بنہ
ہی تولیت برخوشی ہو بعض عبادت گزار خیال کرتے ہی کہ وہ اسے صفت سے موصوف ہم بین اگروہ اس کی علامات سے ساتھ اپنا
ہی تان بدلین تو دھو کے ہی ہونے ہی ۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی برائی بیان کرنے والا اس کے باس دیریک بیٹیے
تواس سے زبادہ بوجھ محسوس نہ ہو حتین تولین کرنے والے کے اس سے باس بیٹھنے سے محس ہوتا ہے اس طرح برائی بیان کرنے
دالے کی حاجت کو بوراکر نے کی نسبت تعرف کرنے والے کی حاجت کو بوراکر نے برزیا دہ خوشی نہ ہوا ور مزم ہی زبا دہ عزت کا
عدت سمجھ

اگرانس کی برائی بیان کرنے والااور توبیف کرنے والااس کی مجلس سے خائب موں توبرائی بیان کرنے والے کی عدم موجودگی کوزیادہ معمولی بات مذہبھے برائی بیان کرنے والے کی موٹ کی نسبت توبیث کرنے والے کی موٹ کاغم زما دہ مزہوا گڑ

تولیٹ کرنے والے کواس کے وشمنوں کی طوت سے کوئی تکیعت مینے تو ہذمت کرنے والے کو بہننے والی تکلیف کی نسبت اس سے زیادہ عمکین موعل وہ ازیں برائ بیان کرنے والے کی لغرش سے مقابے بن تولیت کرنے والے کی لغریق معولی معلوم نم ہو رمعی دونوں کامعاملہ دار برار ہو) جب توبعن کرنے واسے ک طرح برائی بیان کرتے واسے کا معاملہ جی معول معلوم ہوا ورمراعتبار سے دونوں برا رسون نوگو یا اسس شخص تے ہے رہے ہالیا لیکن مربات بینداوردلوں ریربت سخت معے اکثر لوگ اپنی تولین پردل ہی دل میں فوش ہوتے ہیں میں جو پی وہ ان علانات سے اپنی از انسن نسیب کرنے اس مجے ان کواکس بات کا شعور

بعض اوفات عبا دت گزار شخص کواس بات کا شور حاصل منواہے کراکس کا دل تعریب کرنے والے کی طرف انل ہے برائی بیان کرتے واسے کی طوت منیں اور شبطان اس سے بیداس بات کواچھا قرار دیتے ہوئے کہ تا جرد تنہاری برائی بیان کرنے والع نے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی کا فرمانی کی ہے اور تعریف کرتے والے نے تمہاری تعریف کرسے اللہ تعالیٰ کی فوا نبرداری كى بدائد بردونوں كس طرح برار موسكتے بي برائ كرانے والے كونتها را براجا ننا دين كى وجہ سے سے توبہ شيطانى دھوكرے كيونكم الرسادت كزارتض غورو فكركرك تفاسع معلوم موجات كماس فض ف جوارتكاب كناه كياس تفاكس سيكس زباده لوگ بسره کن مرب ازتهاب کن مرب سے تواس سے بس زبارہ لوگ برو کن بوں کا ازتکاب کن مرب ہے تواس كمين زياده لوك كبيره كنامون كالريحاب كرف والع ببي ليكن نزوه ان كويرا حاننا ب اورز مى ان سعنوت كرنا ب اور اسے بر جم معلوم ہے کہ مؤستیف اس کی تولوث کرنا ہے وہ دوسروں کی ذمت سے فال منبی ہے اور مذمت حب کناہ ہے نواس سے کوئ فرق منی بڑاکم کس کدرت کی جارہی ہے۔

لہذا عابد کا ندمت کرنے والے رفیقتر کا اپنے نفس کی طرف سے بھے بھرٹ بطان اسے دھو کہ دنیا ہے کہ تمہارا برعمل دین سے تعلق رکھا ہے حتی کروہ نفسانی خواہش کے تحت اسے نیکی سجفا ہے اوراس طرح الشرفالی سے مزید دور ہو

اور وستحف شبطان کے مراور نفس کی اُفات برمطلع نہ ہواس کی اکثر عبادات محف تھکا وط سے اورصالع ہو جانی ہے اسے دنیا بھی نہیں ملتی اور وہ آخرت میں مقصان اٹھا تا ہے ابیے ہی توکوں کے بارے بن الله تعالی نے ارشا دفراہا۔ آب فراد بھے کیام منیں ان لوگوں کے بارے بی ثُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمُ إِلَّا خُسَرِينَ آعُمَا لَاَ ربتا يُس جوايف اعمال كاعتبار سے زيادہ نفصان ميں ٱلَّذِينِ صَلَّ سَعْبُهُ مُ فِي الْحَبَاةِ السُّدُنيَا ہیں بے وہ نوگ ہیں کد نیا ہیں ان کی *کوسٹش رائیگاں گئ* ادر وَهُ مُ لَكِيْسِ بُولَ الْهُ وَيُحْسِنُونَ صَنْعًا ده سمحة بي كروه اجها كام كررسيس

جوتهى حالت: اوربه عبادت بس صداقت ہے بین تولف کولیتدو کرے اور تولف کرنے والے سے اراض ہوکیوں کر وہا تا ہے كربربات الس كے ليے فننہ سے اوراس كى كمركو تورات والى ہے نيزوه اس كے دين كونف سان بينيانى سے علاده ازيں ہو شخص اس کی برائی بیان کرتا ہے اسسے محبت کرے بیونکہ اس نے اسے اس کے عیب بناکراہم بات کی طرف اکسس کی رائنانی می کی اورائنی نیکون کا تحفہ می دبائی ارم صلی المرطلب وسلم نے فرمایا۔ وَأَسِى النَّوْاَضُعِ النَّ مَكُووَانَ مَنْ كُولِ لِيرِّرِ لَهِ النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ النَّقَوْيٰ - (1) ذَر كُونا بِندرو-

بعن روایات بن ایون مروی سے که وه تعراف مارے جے لوگوں کی کم تور نے والی سے بنز طبکہ بروایت میں مرد کیوں کم

نى اكرم صلى الشرعليدوك مين فرماياً

روزے دارے بے فرانی ہے شب بدار کے لیے خرانی ہے اُونی لباکس بیننے والے رصونی اسے لیے خوالی ہے مروه صعابرام نف عرض كما بارسول المروه كون الس ی استثناوہے) فرمایا ہوکشف اینے نفس کو دنیا سے یاک رکھے اپنی تعریب نا پندکرے اور مذمن كوا جھاجائے۔ وَيُلُ بِلصَّا لِمُووَوِيلُ بِلُقَا نِمُووَوَيْلُ لِلْقُلُونِ اِلرَّمَنُ نَقِبْلَ يَارَسُولَ اللهِ اِلْدُمِنُ؛ نَقَالَ اِلدَّ مَنْ تَنَزَّهَتُ ثَفْسُهُ عَنِ الثَّهُ بْبِأُوَا بُغْضَ الْمِنْحَةَ وَالسَّنَعَبُّ الْمَذَقَةَ.

اوربر نہات دینوار بات ہے۔ ہمارے جیے وگوں کی طبع دوسرے درصری موسکتی ہے لینی ندرت کرنے دالے کی برائی اور تعرافی کرنے والے سے خوشی مل میں موا ور قول وعمل سے اسے طاہر ہ کرے جہان کہ تبری حالت کا تعلق ہے بعنی تعرفیت کرنے والے اور مزمت كرنے والے سے ایك جدا سوك كيا جائے تؤاس مي مارى طبع نيں بوسكتى بھر اگر ہم اپنے نفسوں ميں دوسرى حالت كى علامت ماش كرم منوبه باب جى بورى نبي مولى كونكر منم نوبوب كرف واسه كي مزت اوراس كى حاجات كوبوراكرف كى جلدى كرتے ہي اور ندمت كرنے والے كى عزت كرنا اكس كى حاجات كولوراكرت كى جلدى كرنے ہى اور ندمت كرنے والے كى عزت كنا اس كتوليب كنا اوراس كى حاجات كولويا كرنا مي بركران كرزائي - اورظا مرى عمل مي ان دونون سيد مساوى مسلوك

ہیں کر سکتے جس طرح قبلی طور برہم ایسا ہیں کرسکتے اور دو بتنحق تعرف کرنے والے اور برائی کرنے والے سے ایک جیسا سلوک کرنے برقا در بروہ ایس زمانے میں بیٹوا بننے کے لائن ہے دہ کبریت احربے جس کا تذکرہ ہوتا ہے بیکن وہ دکھائی ہنیں دیتا تواکس سے اوبروائے دومرتبے کہاں ہوں گے۔ اکبریت احرمرخ یا قوت کوجی کہتے ہیں اور عنقا و برزدہ جی مراد ہوتا بعن ایسا پرندہ جو دکھائی ہنیں دیتا لیکن اکس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے ۱۴ سزاروی

ان مرات ہیں سے ہررت کے مخلف درجات ہی تعریف کے سلطین درجات اس طرح ہی کر بعن لوگ اپنی تعریف کے سلطین درجات اس طرح ہی کر بعن لوگ اپنی تعریف سے خواہش مند ہوتے ہیں اور اس مطلب کے صول کے بے جو کھیے ہوئے کرنے ہی کہ وہ عبادات ہی جی دکھا واکرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں ہیں جگر بنانے کی خاط منوع کام کرنے کی پرداہ ہیں کرتے وہ جا ہے ہیں کہ لوگ ان کی توقی کرتے درہی میرلوگ ہاک ہوتے والے ہیں۔

حب مران بن سے بعض ہوگ جا اُرکا موں سے ذریعے برمطلب صاصل کرنا جاہتے ہیں مزنوہ الس مقصد کی خاط عبادت کرتے ہی اور نہ ہی ممنوع کا موں کا اِرْکاب کرنے ہیں۔ یہ لوگ گرنے والے کن رہے پر ہوتے ہی کیوں کرمیں کلام اور اعمال کے ذریعے وہ لوگوں سے دلوں کو اپنی طوف ماکل کرنے جاہتے ہیں ان کی کوئی حد مقرر نسی اس بیے اس کو ضبط بھی نہم یا جاسات ہذا قریب ہے کہ وہ مدح و زننا و کے بصول کے بیے ناجا کر کام اختیا رکر ہے ایسے لوگ نباہی سے قریب ہوتے ہیں۔

بین بعض لوگ نہ توا پنی تولف جا ہے ہیں اور نہ اس کی طلب کی کوٹش کرتے ہیں کیکن جب آن کی تولف کی جائے توان کے حول میں مدور میدا ہوتا ہے اب اگروہ کوٹش کر کے اس حالت کا مفاطر نہ کریں اور بٹکلف اس کی نا بہدی ظام ہر نہ کریں تو قریب ہے کہ فرط سرور اہنیں اس درجہ بر ہنچا و سے جو الس سے بہلے والا سے اور اگر نفس بر بحا ہرہ کرسے مدح مرائی کی افات پر تورونک کرے ول کواکس کواس کی نا بہندگ پر مجبور کریں اور خوشی کونا بہند کریں توا سے لوگ مجابہ سے خطو ہیں رہتے ہیں بہی بہت جاتے ہی اور کھی بارتے ہیں۔

جب کربعض لوگ ایسے میں کرجب وہ اپنی تولیف سنتے می نون اسس بر توٹن ہونے ہی اور نہی عملین با کم اس تولیف کا ان برکوئی اٹر بنہیں برنا یہ لوگ بھلائی بر بنہی اگرچہ بر لوری طرح مخلص نہیں ہوئے۔

ن پروہ امران ہون ہوں جات ہے۔ ہران ہوں ہی مارے بچولوگ ایسے ہی جو تولیف سنتے ہی تواسے نا پ مکرنے ہی لیکن اس بات کو نوب ہیں ہنچ کا ہولیف کرنے والے پر عقصے ہوں اور اس پر اعتراض کریں۔

مین سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ اپنی توبیت برنالوں ہواسے نا پند کرے اور اس وج سے اسے فعتہ آئے اور اس کا بر دعل صلاقت بربنی ہو ابیا نہ ہو کہ دل سے توبیت کوپ ند کرے اورظا پہن طور پراسے فصرا کئے کبونکہ بر منافقت ہے وہ ابنی طرف سے اخلاص اور سے انی ظاہر کرنا جا ہنا ہے جب کران دونوں سے خال ہوتا ہے۔

اس طرح مزمت كرف والے كے من من مى مختلف احوال من موان بيلے احوال كى ضدم - ان بن سے سب سے سياد درج

دوسراحصه

## ربا کاری لعنی عبادات سے در بعیجاه ومنزلت کی طلب

اس حصے ہیں درج ذیل امور سیان موں سے رہا کاری کی فرمت ، رہا کی حقیقت ، کس چیز میں رہا کاری مول ہے ، رہا کار کے درجات ، مخفی رہا کاری ، رہا کاری ہیں کون کون سے اعمال اسنے ہیں اور کون کو نسے ہیں آئے ، رہا کاری کاعلاج ، مباولا کے اظہار کی اجازت ، گنا ہوں کو چھیا نے کی اجازت ، رہا اور آ فات کے خوت سے عباوات کونزک کرویا ، محفوق کے دیجھنے کے سیب عباوات پر منزہ کس فدرخوش ہوکت ہے ، عباوت سے پہلے اور لعدم ریوپر کیا بات ول میں جائے رکھنا واجب ہے ۔ ہرکل در فصلین ہیں ، اور الٹر تعالی ہی توفتی و بینے والا سے ۔

بهلینسل

## ربا کاری کی ندست

جاننا چاہے کر باکاری حام سے اور دکھاؤ کرنے والے پر الشرنعالی کا غضب ہوتا ہے اوراس بات پراکا بت وَاَن ، اور احادیث و آثار کی مشہورت یا فی جاتی ہے ۔

آمات:

یس ان غازیں کے بیے خرابی ہے جوابی غازیں سنی کرتے ہی بروہ لوگ ہی جو رہا کاری کرتے ہیں۔

اوروہ لوگ جو قریب کا ریاں کرتے ہیں برے کا مول کے لیے ، ان کے فیے سخت عذاب ہے اوران کا کرو فریب نیاہ موکر رہے گا۔

سَدِیدَ وَمَكُوْلُولِ لَکَ هُوَیَدُولُ۔

(۲)

نباه ہوکر عضرت مجاہدر حمالتٰ فرمانے ہم الس سے رہا کا رلوگ مراد ہم ۔

بے شک سم تنہیں مرت رضائے فلاوندی سے بیے کھانا کھلاتے بہ بہم نم سے کوئی برار باسٹ رم کاارا دہ سنیں کرتے . ارشادفدا وندى سې . وِنَمَا كُفُلِعِمُكُمُ لِوَجُدِ اللهِ لَا لُويْدُ مِنْكُمُ اللهِ مَنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُمُ مَنْكُمُ مُنْكُمُ

تَوَيْلٌ يِلْمُصَلِّلُيْنَ الَّذِيْنَ الْمُنْكِ تَهِمِهُ

وَالَّذِينَ يَمِكُونُونَ السِّيبُ السِّيبُ اللَّهِ مُعَمِّدً عَذَاتِ

سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمُ وَيُرَافِوْنَ - (١)

اوراسرتهالی نے ارت دفرایا۔

تواس آیت بین مراس عمل کی نفی کرسے حوالٹرنغالی کے رضا جوئی کے علاوہ مو ، مخلص لوگوں کی نفریف فرماتی ہے اور ربا کاری اس واخلاص) کی صند ہے ۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا۔

ارتناد فداوندی م.

فَهَنْ كَانَ يَرُحُولِفَاءَ رَبِّهِ فَلْبِعُمَلُ عَمَلاً بِسِ مِنْغُن ابِنِ رَبِهِ سِي المَات كَى المِيرركمة ب مَالِحًا وَلا يُنْفُرِكُ بِعِبَا دَةٍ دَبِّهِ آحَداً - الصِ جَابِي مُهُ الْجِصِ اعْال رَب اورابِنِ رب كَامبادت الله مِن كَن كُوشركِ مَا تَضْهِ إِسَّ -

برایت استخص سے بارسے بنازل موئی جوعبادات اوراعمال سے ذریعے اجرا ورتعرف کا طالب تھا۔ (۵)

دا، فران مجيد اسورهٔ ماعون آسيت ٢ ، ٥ ، ٢

(٢) تراك مجيد ، سورة فاطر اكبت ١٠

رفها فرآن مجيد، سوقة الدهر آيت ٩

رم) قران مجيد ، سورة كهف أئيت ١١٠

(٥) المت ندك بلحاكم جلد ٢ص ٢٠٠١ كتاب التف

احادبیث: نبی اکرم صلی الله علیه دسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول الله ابنجات کیسے حاصل ہوسکتی ہے ؟ آپ نے فرایا۔ آن آذ یعم کی المعتب تسبطا عَدِد اللهِ ثیرِدِید بِها بندہ الله نفائی کی عبادت توگؤں رکود کھانے) کے بید نہ النّاسی –

مصنت ابوسربیرورض الشرعنہ سے نبین رقتم کے ) دمبوں بین شہید؛ مال کاصافہ دینے والے اور قاری کے بارہے ہیں ہی محدث الدرسے اور ہم نے اسے اخلص کے بیان بین نقل کیا ہے اس میں بول ہے کہ اسٹر نعالیٰ ان بی سے ہرایک سے فرائے گاکی تم جویط ہوئے ہو بلکہ تم مرایک سے فرائے گاکی تم جویط ہوئے ہو بلکہ تم مرایک سے کا کہ تم جویط ہوئے ہو تمام اللہ معالی ہو تمام اللہ معالی ہو تمام اللہ معالی ہو تمام اللہ معالی ہو تمام کے اور قاری سے کہا جائے گائی تم جورط ہوئے ہو تمام کی معالی میں ہے دور تاری سے کہا جائے گائی تم جورط ہوئے ہو تمام کی معالی میں ہے دور اور قاری سے کہا جائے گائی تم جورط ہوئے ہو تمام کی معالی میں ہے دور اللہ معالی میں ہے دور اللہ معالی کے اس کی معالی میں ہے دور اللہ معالی کہا تا کہ اس کی دور سے ان سے اعمال صابح نام ہوگئے۔

حضن عبدالله بن عريض الله عنها فرائن من اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرايا . مَنْ رَاءْى رَاءْ ى الله يه وَمَنْ سَمَّعٌ الله فِي الله فِي الله فِي الله فِي الله فال اسے

بوسعی دھاوے سے بیعی رہ ہے احدمال اے اکس کا بدلر دنتا ہے اور جوادی ر دو مرول کو) سانے

مے بیے رشہرت سے سے عمل کڑا ہے اللہ تعالی الس

سے ایسای سول کرے گا۔

ایک دوسری طوبی حدیث شریعب میں ہے اسٹرتعالی فرت نوں سے فرانا ہے کم اسٹی خص نے اپنے عمل سے میری رصا کا ارادہ نہیں کیا لہٰدا ستیجین ردوزرخی میں طال دو رس

اور نبی اکرم صلی اللزعاليه وسلم نے فرمایا -اور نبی اکرم صلی اللزعاليه وسلم نے فرمایا -سار د بر سال سال فرمای کافور الله در الله الله مای کافور کا

اِتَّا اَخُونَ مَا اَخَا فَ عَلَيْكُمُ الشِّرُكُ الْاَصْعَرُ - مجھے تم پرسب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کام نے عرض کیا بارسول اسٹر شرک اصغر کیا ہے؟ آب مے قرابا دکھا دے کے پیے ممل کرنا۔ قیامت سے دن جب الشرنعالی میزوں کوان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشا دفر مائے گا ان نوکوں کی طوت حافی سے بیے تم دنیا میں عمسل

(١) يصح سلم، جلد من سركات الاما زق

دم، ميح سنم ،طديس مام كناب الزهد

رمى كنب الزهدوارفائق مسمه اصديث ٢٥٢

كرنتے تھے ہس د بجوكيان كے باس تنبس كون اجرانا ہے (۱) بني اكرم صلى الشرعليدوس في فرما يا .

" حُزن رغم) کے تنویں سے بناور مانی "صحابہ کرام نے عرض کیا بارسول اللہ! وہ کیا ہے ؟ آب نے فرایا جہنم میں ایک وادی ہے جربا کارلوگوں سے بلے نیار کی گئے ہے ۔ (۲)

نى اكرم صلى الشرعليدوك من فرايا ـ

يَفُولُ اللهُ عَنْ وَهَلَ مَنْ عَمِلَ فِي عَمَلَةً اَنْهُ كَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا

(4)

الله تعالی ارت دفرا کے جوشی میرے بے عمل کرتے ہوئے اس بی میرے غیر کوشر کب کرے تو وہ تمام عمل اس دغیر کے بیار میرے ساخداس کا کوئی تعلق ہیں اور میرے ساخداس کا کوئی تعلق ہیں اور میں شرک سے سب سے نہا دہ ہے نیاز ہوں۔

حضرت عیسی علب السلام نے فرمایا " حب نم بی سے کسی ایک کارور و موتو وہ اپنے سراور داڑھی بی تیل نگائے اور مونٹوں بر مجی ہا تھ چھیرے تاکہ دوگوں کو معلوم نم موکر بیر روزہ وارسے اور حب دائمیں ہاتھ سے دسے توبائی ہاتھ کو خبر نہ ہوا در حب نماز بڑھے نوابتے درواز سے بربر وہ ڈال دسے اوراسٹرنوالی ننا دعی اسی طرح تقسیم زیاسے جس طرح رزق تقسیم فراتا ہے ،

رسول اكرم صلى الله عليه وكسلم في فرابا .

لَاَ يَعْبَلُ اللهُ عَزُوحَ لَكُ عَمَلُا فِيهِ مِثْقَالُ ذَنَّ إِ

مِنْ رِيَايِرٍ - رس

الترنعالى البيع عمل وفول بني كرناجس بي ابك ذره ك برابرهى د كھا وا مو-

سخرت عرفارونی رضی المدعن نے معادب معادب جب رضی المدعن کورو نے ہوئے دیجھانورونے کی وج اوچھی انہوں نے فرمایا میں فرمایا میں نے ایک حدیث سنی ہے آب نے فرمایا ۔

ہے تک تفوری سی ریا کاری بھی سے رک ہے

(۱) شعب الابیان عبده ص ۱۳ سامه ۱۹ ما ۱۹ ۱۹ (۲) سنن ابن ماجیس ۲۲ مقدر اکتتاب (۱۲) النزغیب والترسیب حبداول ص ۲۹ مقدم اکت ب (۱۲) النزغیب ولترسیب جلداؤل ص ۲۰ مقدم اکتاب (۵) المستدرک للحاکم حباریم ص ۲۰ کتاب معوفة الصحابة مجعة تمررباكارى اورلويث يوسنبوت كازباده درب-

آخُونَ مَا إَخَافُ عَكَيْكُمُ الرِّيَّاءَ وَالشَّهُوَ ا

اورب بات بھی ریا کاری کی خطاؤں اورائس کی باریکیوں کی طرف لوٹن ہے۔

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرمابا .-

إِنَّ فِي ظِلِّ الْعُرْمَيْنِ يَوْمَدُ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّكَ ا رَجُلَةُ تَفَدُّقَ بِمَينِينِهِ فَكَادَيْخُونِهِ ا

بے ٹک جس دن عرائ سے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اکسی دن وش سے سائے ہیں وہ شخص رهبی ) ہوگا جودا بني باتف سے صدفہ دبتا ہے تو قرب سے كم وہ اسے

ائن انفسے تھائے۔

اسی بے صدیث نترلف میں آیا ہے کہ اور شیدہ عمل نظامری عمل سے دستر گنا ہ زیادہ نضیلت رکھا ہے۔ (۱۱)

نى اكرم صلى الترعليدوسلمنے قراليا۔

تنامت کے دن رہاکا کوآ وازدی جائے گی اے فاجرا اے دھوکے با زاہے رہا اے رہا کا رتبرا عمل ضائع ہوا اور تواب ما تارا ا با اجراس سے محس سے بے توعمل رّنا تھا۔ إِنَّ الْمُوَّا فِي سُادِئَ عَكَيْبِ بِيُوْمَ الْفِيَّا مَدِ بَافَاجِرُبَاعَادِرُبَامُرَاقِي صَلَّا عَمَلِكُ وَحِبِطَ ٱجُرُكَ إِذُهَبُ وَنُخْداً حُركَت مِعْنُ كُنْتَ نَعْمُلُ لَدُ (٣)

حفرت شدادب اوس منى اللهوند فرما تنے بي بي من نبي اكر صل الله وسلم كورو نتے بوئے د مجھاتوبي نے وض كيا پارسول الله ااکپیوں روتے ہی ؟

حفرت سندوب اوس رضی الله عنه فرما تنے ہیں میں سنے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کورو ننے موتے دیجھا تو میں سنے عرض کیا

بارسول الله! أكبيون روشفي ؟

آپ نے فرمایا: ا إِنَّ فَيُ تَخُونَنُكُ عَلَى امَّنِيُ السِّيْرُكَ آمَارِ تَهَكُمُ

بے تک مجے اپنی امت پرشرک کا خوت ہے لیکن وہ ہون

(۱) نتعب الاببان جلده ص ۲۳۲ حدیث ۲۸۲۸

(t) جمع بخاری طبداول ص ۱۹۱ ت ب الزکوة

رس كنزالعال جلداول ص ٢٠ م عديث ١٩٢٩

(٤) الدر المنتور عبلول ص بم تحت آيت بخادعون اللهر-

سورج ، چاندا در بچروں کی لیجانیں کریں گے بلکہ دہ لینے اعال میں را کاری کریں گئے۔

لاَيَعْبُدُوْنَ صَمَا وَلاَ فَهُمُسًا وَلَا فَمَسَرًا وَلَاحَتَجَرُّ الْوَلْكِنَّ فَعُنْ بِبُواعُرُونَ بِأَعْمَا لِهِمْد - (١) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم تے فرما با -

الشراقال فيحب زمين كوبيدا فراباتوره ابني اويركى عام مخلون كسماقة كابنين لكي كريش تعالى في بيار والموي ويدا مرك ان كوزين كي مينين بنايا فرنت أكبي من كمن كل كه الله تعالى ت بهالاست زياده مخت كوئي بيزين بنائي توالله تعالى ف بوہایدا فر آیا اس نے بیاطوں کوئی کا طردیا جو آگ بیدا فرائی تواس نے بوہے کو کمچاد دیا تھراللہ تعالی کے بانی کو حکم دباكرده الك بحما تا ورمواكو كم ويا اكس في بانى كوكدل كرديا اب فرت ول مي اختدان بوا ركم سب سے زيادة كات كون سى جېزىيە ) توانبوں نے عرض كيا اے رب إنبرى عموق بى سے سب سے زباده سخت كون سى جېزىد الله تعالى نے ارشاد فراباب نے متنی ہی محلوق ببدای سے اس میں سے کوئی ہی مخلوق انسان کے دل سے زیادہ مخت بیں سے حب وہ

مالمی با کاسے مدف کرنا ہے تواسے بائی ہافق سے بھی جھیآ یا ہے بس وہ میری عام محنوق سے زیادہ سخت ہے رہی

حفرت عبداللين مبارك رحمالتدامني كندس اكس شخف سے روابت كرنے بي انبول سے حفرت معاذين جبل رفني الله عنزى خدرت ومن كالمجعيكوني مربث سنائين حواب ني ني اكر صلى الله عليه وسلم سيسني مورادى فرما ني مي صفرت معاذ صى السُّرعة روير المعانى كربي في خيال كي شايران كارونا بندم بو عرضا موسس الله السرك بعدفرا يا بي في بي م مالله عليه وسلم سعد البيان في الما المعادان في عرض كيا إرسول الشرمير من باب أب مي فران بول من عاصر مبول آب نے فرمایا سی نم سے ایک مدیث کہتا ہوں اگرتم نے اسے یادر کھانو وہ تمہیں نفع دے گا در اگرضار کے کردیا اور باجہ نہ رکھا توقیات سے دن امنرتعالی کے بانقہاری دلیل بنی جلے گا سے معاذی مے شک الٹرتعالی نے اسانوں اورزین کوریا کرنے سے بیاے سات فرشنے پیدا فرا سے چیر آسمانوں کو بیدا کہے ہر آسمان کے بیے ان فرشند دربان مقرك اورمراسان كويرى عفرت عطا أوبائي-

جب اعال سے محافظ فرشتے بندے کے میں سے شام مک سے اعمال سے کراور جانے ہی اوراکس عمل میں موج کی طرح كانورىونا بيجب وه إسمانٍ دنبا نك ربيك إسان ك) عباف اوروه اس عمل كوسبت زباده سمجيني توفرت ندان محافظاؤ شوں سے كہنا ہے جاؤر على كس على كرنے والے كے مندر اروي غيب كا فرائند موں مجھے سرے رب نے علم دیاہے کر میں عنیب کرتے والے کے عل کو بہاں سے آگے طرحتے نہ دوں عجر فرشتے بندے کا کوئی انجھاعل نے

<sup>(</sup>١) مستدام احمد بن صنبل حليه ص ١٢١ مروبات سندادي اوس

<sup>(</sup>١) مندام احمد بن صبل طبد ٢ص ١٧١ مرويات انس

کرجانے ہی اور وہاں سے گزرتے ہوئے اسے باک اور زبادہ سمجتے ہی جب وہ دوسرے آسان مک بینیے ہیں تو وہاں کا معرّر فرٹ: کہتا ہے تھم جاؤ اور بیٹمل عمل کرنے والے کے منہ بربارواس سننص نے اپنے اس عمل سے دنیا کا سامان حاصل کرنا چا ہاتھا مجھے مرسے رب نے عکم وہا ہے کہ ہیں اسس کے اس عمل کو بہاں سے اکٹے گزرنے نہ دوں وہ مجلسوں ہی بیٹھ کر اپنے اس عمل برفتر کرتا تھا۔

آپ نے فرایا پھر فرشتے بندے کا اور عمل جرصد نے ، روزے اور غاز کی مورت میں ہوگا ہے کہ جائی گے۔ اس ہی ایبا نور عمکتا ہوگا کہ فرشتے بھی حبران رہ جائیں گے وہ اسے نبرے اسمان تک لے حائیں گے تو دہاں کا مقرر فرشتہ کچے گا طہر جا دُ اور اکس عمل کوائی عمل کرنے والے سے مند پر مارو میں نتجر کا فرشتہ ہوں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ بن اکس سے عمل کو بیاں سے ایک بلرصفے نہ دوں وہ مجالس ہیں توگوں بر بحر کو اگر تا تھا۔

آپ نے فرایا چوز شنہ بندے کا مل ہے کہا گے جا آ ہے جو سنادے کا طرح میکنا ہے اس میں سبح ، غاز اورج كي واز بوزي سے يہاں كروب وہ اسے بيقے اسمان برينج بن تور بال مقرورت مكنا سے عظم حاف اوراس على وعلى كرف والے كے مذرير ماروا وراسے اس كى ستھ اور سط ير مارو يس خودب ندى والا فرت ند يوں مبرے رب نے علم دیاہے کہ بیکسی عمل کو بیاں سے اسکے برط صف نہ دوں جب بیٹنی عمل کرنا تھا آوائس بی خودی ندی کو دافل کرنا تھا۔ آپ ف فرمایا بھر فرشتے ایک اور عمل سے کراور جاتے ہی بیان اک کرجب وہ بانچوں اسمان مک جانے ہی اور وہ عمل دلهن کی طرح الاستنبوتات تووبان مقرفوت كتاب عرصا والداكس عمل وعل كرنے والے محمد برياروا وراكس كاند هے يرركه دوي حدكافرت بول سبكوئي تنحف كس كاطرح سبكفنا باعل كزنا توسيحد كباكرنا ففااى طرح بندون بي سيجس كوكونى ففيلت عاصل موتى توبيان سے صدكرنا اوران كوراكتا تفام صے ميرے رب في علم ديا ہے كريس كمي على كواكس سے أكر بط صفية دول نبى اكرم صلى السّرعليه وسلم ف فرما الجروشة بندس كاعل حرنماز، ندكزة ، ليج ، عره اورروزول برث على موتا ہے، الے کراور جانے ہی وہ چھنے اسمان مک جانے ہی توویاں مقرور سنتہ کہا ہے تھر جاؤا وراس عل کوعل والے كم مذير اروجب بندگان خدا مي سے كى كوكوئى مسيت يا تكليف بيني قروه الس سررح نيس كفانا تفا بلداكس بينساكوا تفااور من رعت كافرت تبول مجعي مرب رب فعلى دبائي كمن كسى على كومهان اكر برهي دول - بعيد فرشت على الحرساتوس أسمان كروت ما تعين اوروه عمل روز سے ، نماز ، تقفذ ، ركون ، اجتهاد اورتفوى كى صورت بى ہواہے اس کی اواز کلی کو ک اور چک سورج کی جگ جسی ہوتی ہے اوراس کے ساتھ تین ہزار فرشتے ہوتے ہی دہ اس عل کو ہے کرمانوب آسان کی طوف بڑھتے ہیں تومیاں مقرفر شند کہنا ہے تھر جاؤ اوراس عل کوعمل کرتے والے کے منہ پاروالس کے اعضاء بڑیکواوراکس کے دریعے اس کے دل پڑنالاڈال دو بوعل اسٹرتنالی کے لیے سنس کیا گیا میں اس مراستين ركاوط بنون كاستنف في استعلى عنرضا كاراده كا باس كامقصد فقها وك نزديك بلندى عال

کڑا، علاہ کے درمیان تذکرہ اور شہروں ہیں مشہوری ہے مجھے ہے۔ اور استراقائی دکھا داکرتے والے کے علی کو اکئے نہ جانے
دوں اور ہر وہ عمل جواللہ تعالیٰ کے بیانے قالص نہ ہووہ دکھا وا سے اور اللہ تعالیٰ دکھا داکرتے والے کے علی کو قبول نہیں کرتا۔ نبی
اکرم مسلی اللہ علیہ دوسے نے فرایا اور فرشنے بند سے علی غاز، زکوہ ، رونسے ، جج ،عمرے ، ابچھے اخلاق ، فاہوتی اور اللہ تعالیٰ
کے ذکر سے ساتھ اور پیجا نے بہ اور اس کے ساتھ اسمانوں کے فرشنے ہوتے ہہر تی کہ دہ تمام بردوں سے اکے بڑھ کراللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ کہ ایم وہ اس سے سامنے کھوٹے ہونے بہن اور اس شخص کے اچھے اعمال کی گواہی دیتے ہیں جو فالصت اللہ تعالیٰ کو المحت کے بہن اللہ تعالیٰ اس سے فرانا ہے تم بند سے اعمال کے محکول ہوا در بی اس کے نفس کی احت ہوں اور بی اس سے نفس کی احت ہوں اور بی اس سے نفس کی کہتے ہیں اور بی معاوراً سمان کی کہتے ہیں اللہ میرے فیرکا ادادہ کیا ہے۔ اس بیتمام فرشنے کہتے ہیں اس ور دی بیتے ہیں اللہ میرے فیرکا دارہ کیا ہے۔ اس بیتمام فرشنے کہتے ہیں اس ور میں ہوں توں ایس سے معین اس ربیعنت جھیے ہیں سے حضرت معا ذرحی اللہ عنہ نے مون کی اور اس کی معاوراً سمان کی کہتے ہیں اس حضرت معا ذرحی اللہ عنہ نے مون کی اور اس کی اور اس کے معادر ہوں دیں کیا کروں ؟) آب نے فرایا اسے حدادا میری افتدار کروا کر جائے جائے میں کی مون ،

دن جہم میں آگ سے سے تہیں جبر جھاٹر دیں گے۔ انٹر تعالی ارشا دفرانا ہے۔

والناشِطاتِ نَسَرُطاً والهِ بِهِ المَّالِيَّ الْمَالَى سِبند كُولِنَ والهِ بِهِ المَّالَةِ سِبند كُولِنَ والهِ بِهِ المَّالَةِ الْمَالِيَّ سِبند كُولِنَ والهِ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمَالِيِيْلِيِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمِلِيِ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلِيِّ وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلِيِ وَالْمِلْمِيْلِيِ وَالْمِلْمِيْلِيِيْلِي وَالْمِلْمِي وَالْمِيْلِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي

(١) الزعني والترسيب جداول مفدية الكتاب ص ٢٥ تاه>

مروی ہے کہ حفرت عربن خطاب رصی اللہ عندنے ایک شخص کو گردن تھیکائے موتے دیجھا توفر مایا اسے گردن والے ! اپنی کردن اٹھاؤ

خشوع رعاجزی اگردنون میں بنیں بلکہ دئوں بی بنواہیے . صرت الوامامہ باصلی رضی الٹرعنہ نے ایک شخص کو دیجا کہ وہ سجد سے کی حالت بن روم ہے تراکب نے فرایا اگرتم بیر کام ظر

بی رسوبیا حضرت علی المرتفیٰ رضی السُّرعة نے فرایا رہا کاری تین علامات بیں جب تنہا ہوتا ہے نوستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جب وگوں میں ہوتا توخوش خوست رہتا ہے جب اس کی نولون کی جائے تو اس سے عمل بین اصنا فر ہوتا ہے اور جب برائی بیان کی جائے

ا بی شخص نے مصرت عبادہ بن صامت رضی اللوعہ سے پوچاکہ اگریں اللہ تعالیٰ کے راستے بین اپنی توارسے لرطوں اور اللہ تعالیٰ کی راستے بین اپنی توارسے لرطوں اور اللہ تعالیٰ کی رصا ہوئی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے تعریف کا بھی اس نے بنی مرتبہ یہ بات ہوجی تو آپ نے بینوں مرتبہ یہ جواب دیا بھے نیسیوں مرتبہ یہ بی فرایا کہ اللہ تعاسلے فراً ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز نہوں۔

الكستخف في صورت سعيد بن مسيب رض الله وندس إي المرسم بن سے الك شخص ملى كرنا ہے اور جا بنا ہے كراك مى تعرف بى كى جلسے اوراسے تواب مى ملے آپ نے فرایا كيا تم ب ندكرتے ہوكة تم ياملز فالى كا غضب ہو؟- اكس نے وف كياد بني، آپ نے فرمایا توجب اللہ تعالی سے بیے عمل کرونو خالف اس سے بیے کرد صورت محاک رحماللہ فرملنے بی تم بی سے کوئی من شخص بر مذہبے کر بہر کام اللہ تعالی سے بیے جبی ہے اور تنہارے بیے جبی اور مرجبی نہ کھے کرب کام اللہ نفالی سے بیے جبی ہے اور قرابتداروں کے بیے جی مروں کر استرفال کاکونی سنریک نہیں۔

صرت عرفاروق رض المرعن المرعن الم شخص كوا بنے ورے سے مارا جرفرایا مجھ سے اس كابدلر لواكس فيرض كما بیں نے اللہ نقائل سے بھے اور آپ ہی خاطر معات کردیا صفرت عرفار وق طفی اللہ عند سنے فرایا بہ تو کھے بھی نہ ہوایا تومیر سے
لیے معات کر و ناکہ مجھ برا صال ہو یا صوت اللہ تعالی سے بیے چھوڑوں۔ اسس نے عرض کیا بی نے صرف اللہ تقالی کے بیے صاف
کی تاریب نے فرما ماں ہوں اس میں فرر سر

ی ای سے فرایا ہاں ای بات موئی ہے۔

مفرت حسن بھی رحمۃ استرعلیہ فرماتے ہی ہیں نے کچھ لوگوں سے مجبت افتیا رکی اور ان سے دلوں ہیں مکت کی اہی ہاتیں ا گزتی تھیں کہ اگر وہ ان کو زمان پر الاتے تو وہ ان کو ہی اور ان سے ساجیوں کو ہی نفع دیتیں بیکن انہوں نے شہرت سے خون سے ان ہاتوں کو فل ہر میں کیا اور ان سے کوئی ایک راستے ہیں اذبیت دینے والی چیزد کچھا تو وہ اس کو صوف اس کو موف اس کے دن رہا کار کوچار ناموں سے ساتھ کیا دا جا کے گا۔

ا سے ریا کار! اسے دھوکہ باز! اسے نفصان اٹھانے والے اوراسے بدکار! جاز اورا نیا نواب اسسے لوحب کے بیے تم نے عمل کیا ہے ہما رسے باس سے لوحب کے بیے تم نے عمل کیا ہے ہما رسے باس تمہار سے بیے کوئی اجر نئیں ہے۔ حصرت فصبل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے ہم بہا ہوگ عمل کرسے ریا کاری کرنے تھے اوراکس زمانے ہم عمل سے حصرت فصبل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے ہم بہا ہوگ عمل کرسے ریا کاری کرنے تھے اوراکس زمانے ہم عمل سے

بغيريا كارى كرتنے بى -

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فواتے ہی اللہ تعالی بندھے تواس سے عمل برانیا تواب بہیں دبیا جس فار بنت بر نواب عطا کرنا ہے رمطاب یہ ہے کہ اچھی تیت سے بغیرعل سیکار بولہے)

معزی صن بھری رحمہ اللہ فرمائے ہیں رہا کارادمی اولٹر نعالی کافقد بربر بنالب ا ناچاہ اسے اور دہ برادی سے اور چاہتا ہے کہ لوگ اسے نیک آدمی کہیں۔ اور لوگ کس طرح اسے نیک کہرسکتے ہی جب کہ وہ اسٹر نعالی سے نزوبک کھے لوگوں میں سے ہے بہذا مومہوں سے دلوں کھا جئے کہ کہس کی پیچان صاصل کریں۔

معزت فناده رضی الله عنه فرماتے ہیں جب بندور باکاری تراب نوالله فرا اسے میرے بندے کوریجو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ مذاق کرتا ہے۔

حفزت الك بن دبنار حدالتر فرات بن قارى نبى قسم كم بى رحل ك قارى، دنباك قارى اوربادشا بول ك قارى اوربادشا بول ك قارى اور معن ك ادر معن ك قادى اور معن ك قرار سع بى -

مصن فنبل رحدالله فرمات بي عبر المحمد من رباكارى كود كيفنا جاتبات وه مجهد ديجه (تواضع ك طور مرفوالما ورنه اكب توولى كامل تهد)

مفرت محدین مبارک صوری فراتے میں الم خبری وضع دات کوافتیار کرودن سے دفت ہوالت افتیار کررنے سے بہنز ہے کیوں کہ دن سے دفت برحالت افتیار کرنا محلوق بر بہنز ہے کیوں کہ دن سے دفت برحالت افتیار کرنا محلوق کے بیے ہے اور دات سے دفت تمام جہانوں کو بالنے والے سے بیے ہے۔

صرت ابوب بلمان رحماد للرستے فرایا عمل سے بچنا عمل کرنے سے زیادہ سخنت ہوتا ہے۔ صرت ابن مبارک رحمہ اللہ فرمانے میں ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے دیکن وہ خراساں میں موالہے لوچھا گیا وہ کیے ؛ فرمایا وہ جانتا ہے کہ مجا در مکر سے طور ریواسس کا ذکر کیا جائے۔

حضرت اراہم بن ادھم رحمداللہ فرماتے ہیں جو شخص فنرت جانا ہے اکس سے اللہ تفال کی تصدیق ہیں کا -

دوسری فصل ،

# ربا کی حقیقت اورجس بات میں ربا ہوا ہے

جانا چاہے کہ رہا، رؤیت (دیجفا) اور صحفہ، سائ رستا) سے متن تن ہے اور رہا کی اصل ہے کہ اچھے اسمال کے دکھا کہ دکول میں بنا مقام بنایا جائے البتدوں میں جاہ ومرتبہ کا صول عبا دات اور غیرعبا دت اچھے اسمال کے در بعے ہی ہوا ہے جا مال کے در بعے ہی ہوا ہے دلول میں مقام بنا نے کانام ہے۔

ور بعے میں ہوا ہے جب کر دیڈ تعالیٰ کی عبادت کے اظہار کے ذریعے بندوں کا الادہ کی جائے ہیں بیاں ایک رہا کار ہوتا ہے جو عباد میں ہوبادت کو اور میں جن کو اپنے اعلا دکھا کران کے دلول میں جو عبادات کے دلول میں جو عبادات کی عبادت کو جائے ہیں اور دیاا کس سے اظہار کے الادہ کے الادہ کے الادہ کے الادہ کے الادہ کے الادہ کی الادہ کے جائے ہیں اور دیاا کس سے اظہار کے الادہ کی اللہ کے الادہ کے الادہ کے الادہ کی الادہ کے الادہ کے الادہ کی اللہ کے الادہ کے الم ہے جو اعمال کی جو دیا تا ہوں ہی الدہ ہو ہوں کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کرتے ہیں البترجاہ کی طلب اور ریا کا تصدان کا موں کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کرتے ہیں البترجاہ کی طلب اور ریا کا تصدان کا موں کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کے ساتھ ہو عبادات ہیں جا دات کے ساتھ دریا کاری کے دور کو کاری کی اس کو دیا کہ دور کیا کاری کے ساتھ ہو عبادات ہیں جاتھ کیا گور کیا گاری کے ساتھ ہو عبادات ہیں جاتھ کیا گور کیا گاری کے ساتھ ہو عبادات ہوں کے ساتھ ہو عبادات ہوں کے ساتھ ہو عبادات ہوں کے ساتھ ہو عباد کیا گار کیا گار

جہتی ہے۔ ۔ دین کے سلسلے ہیں بدن کی نمائش کرنائینی اپنے بدن ہر کمزوری اور ڈرددی ظاہر کرنا ناکم اکس سے دین ہی بہت زیادہ محنت کا دھم ہوا در معلوم ہوکہ بہت خص دین کے بارے ہی بہت زیادہ عملین ہونا ہے اور اکس براً خوت خالب رہتا ہے اور کمزوری سے پتر چلے کربہت خص کھا نا تقور اکھانا ہے اور زردی اکس بات بردلالت کرے کہ بشب بدار ہے اور مہت زیادہ محنت کرنا ہے نیزوین کے جوالے سے بہت زیادہ عملین ہوتا ہے اسی طرح وہ بالوں کو بحرے ہوئے رکھ کر دین کے بلے عملین ہونے کا تا تردیتا ہے اور باور کرانا ہے کہ اسے تو بال منوار نے کا وقت بھی تنہیں ملتا ۔

حب براسباب ظاہر سوتے ہی تولوگوں کو ان باقوں کا بتہ جابت اس کا اندہ جا اوراس سے اس کا نفس اکام با با ہے کہ لوگوں
کو یہ بات معلوم ہوگئی۔ یہی وجہ ہے کہ نفس آرام بانے سے ہے اسے اس کام کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے قریب بربات بھی ہے کہ
آواز کو بہت کر سے ، آنھوں کو اندر کی طون دھنا کر اور لیوں کو بیٹر مردہ کر سے بیتا نا جا ہتا ہے کہ وہ بہیشہ روزہ رکھتا ہے اور
شریعیت سے وفاری فاطر اس کی آواز سبت ہوتی یا بھوک کی وجہ سے اس کی طاقت بین کم زوری آئی ہے ۔ اسی بی حضرت
شریعیت سے وفاری فاطر اس کی آواز سبت ہوتی یا بھوک کی وجہ سے اس کی طاقت بین کم زوری آئی ہے ۔ اسی بی حضرت
میے علید السام نے ذوبا جب بنم بی سے کوئی ایک روزہ رکھے تو اپنے سرین تیل لگاتے بالون یک لکھی کرسے اور آنگھوں
میے علید السام نے ذوبا جب بنم بی سے کوئی ایک روزہ رکھے تو اپنے سرین تیل لگاتے بالون یک لکھی کرسے اور آنگھوں

بیں سرمدی لگائے ، حضرت ابوہر و صفی الشرعة سے عبی اسی طرح سروی ہے یہ تمام با تیں اس بیے ہی کوٹ بطان اسے ریا کی طوف مائل نہ کرے اسی بیسے صفرت عبد الشرین سعود صفی ادشرعة سنے فر با یا صبح روزے کے ساتھ کرو تو تبل نگایا ہوا ہو۔ بہ تو د بندار لوگوں کی بدن کے ذریعے رہا کاری ہے جہاں تک دنیا داروں کا تعلق سے نووہ بدن کو کو مواکر نے ، رنگ کی صفائی ، قد کے اعتدال میہرے کی خوصورتی بدن کی پاکیزگی اوراع صفائی قوت اور ننا سب سے زوجے رہا کاری کرنے ہیں۔

پیوندگے ہوئے کیڑے بیننا ، سبجادہ پر غاز بڑھنا ، صوفیا وی طرح نیدے پیلے کرطے بیننا حالانکہ باطی طور پرتصوف سے بالکل خالی سے یونہی علمہ سے اوپرچا در لینیا اور اسے آن تھوں پرٹوالنا تاکہ معلوم ہوکہ وہ راستے کی بنار سے مبت زبادہ بجنے کی کوشش کرتا ہے نیزالس علامت سے وہ ممتاز ہوگا اور لوگوں کی نگا ہیں اسس کی طرف اٹھیں گی۔

اسى طرح ويتخص جوعلم سے فالى ہے وہ دكھاتے كے بيے على وك ساتھ مخصوص لباس بينيا ہے اكم بوكوں كواكس كا عالم

بہ سے در بیے رہا کاری کرنے والوں کے کئی طبقات ہیں -ان ہی سے بعن وہ ہی جو زہرے اظہارے ذربیعے بیک لاگوں کے نزریک فام اسک میں خواجہ ہے ، بیدے کیلے موٹے اور چھوٹے کی بیٹے ہی اور بیان کی کوری کے بیٹے ہی اور بیان کی اس میں میں کار بیٹ ہی کا بیاس بینا بیا جائے جو اکا بر میں میں کہ اس میں میں اور اگران کو زیروستی درمیا یہ تھی کا اباس بینا بیا جائے جو اکا بر صوفها بیٹ تھے تھے تو گوبا ان کو ذیح کردیا گیا اوروہ اس بات سے ڈر شے ہوئے کریز کرتے ہیں کہ لوگ کہیں سے بہتے بہت میں لاہر تھا اب بدل گیا ہے اور اس نے دنیا ہیں رفیت اختیار کری ہے۔

دور اطبقہ وہ ہے جوسوفیا وکوام کے نزدیک بھی مقول ہونا چا ہتے ہیں اور دنیا داروں بینی بادشا ہوں، وزرادا در تاجروں کے ہاں بھی مقبولات حاصل کرنا چاہتے ہیں اب اگروہ عمدہ لباکس پہنیں تو فقرا وال کور دکر دیتے ہیں اور اگروہ عام قسم کے اور چھٹے ہوئے کیڑے ہیں تو بادشا ہوں اور مالدار لوگوں کی نگا ہوں ہیں ان کی دفعت نہیں ہونی تواکس طرح وہ دیندار اور و نیا دار دونوں قسم کے لوگوں کے ہاں مقبول ہونے کا ادارہ کرنے ہیں اس بیے وہ نہایت باریک اُونی اور بیوند سکے ہوئے رنگین بہاس پینتے ہیں اور شاہدان ہیں سے سی ایک کا لباس میرادی کے لباس کے مرارقبیتی ہوتا لیکن اکس

کارنگ اور مینیت صوفیا کے اباس جبی موتی ہے تواس طرح وہ دونوں فرافوں کے ہاں قبولیت کے متعانی موتے ہیں -ان لوگوں
کواکر سید اور موٹا کیٹر انبکلف بہنایا جائے توان کے نزدیک یہ ذریح کی طرح موتا ہے کیوں کر اہنیں بادشاہوں اور اغنیا و کی نظروں
سے کرنے کا خوت ہو ناہے اور اگران کور لیتی اور سفید باریک سونی کیٹر ایابیل بوٹوں والاکر جا بیت تو اگر جا اس کی فیت
ان کے بیاس کی قبیت سے کم ہوان بر کراں گزرتا ہے کموں کم وہ اس بات سے ور سے بی کہ نظراد کہیں گے تم نے دنیا وار
لوگوں کے بیاس بی رغبت اختیار کر بی ہے۔

تولوں ہے ہوں برجے احتیار رہ ہے۔ تقید بہ ہواکہ جوطیقہ حس مخصوص لباس میں اینا مقام دکھیا ہے اس سے دوسری طرف متنقل ہونا اس برلو جھل ہوا ہے نہ دہ الس سے کم درسے کی طرف آگا ہے نہ اوپر کی طرف ، اگر صیروہ لباس بیٹنا جائز ہی کیوں نہ ہو کیوں کہ اسے ڈر مونا ہے

كرلوك الصيراكس سك-

سامان ہے۔ دنیا دارلوکوں کا تعلق ہے توان کا دکھا وائدہ کیڑوں اعلیٰ درصہ کی سوارلیں اور لباس، رہائش اور گریلیماند بیں وسعت اور عُدگ کے ذریعے ہوتا ہے وہ عمدہ فنم کے گھوڑوں زنگین کپڑوں اور نفیس چا دروں سے ذریعے غائش کرنے بیں اور یہ بات لوگوں بین ظاہر ہے وہ گومی کھر درسے کیڑے ہیں لیکن اسی حالت بیں لوگوں سے سامنے جانا ان پرگاں گزرا ہے جب کی وہ اچی طرح زینت اختیار زکریں۔

نسريقسم:

گفتگی نے ذریعے خود و فائش کرا ہے اہل دہن کی فائش وعظ دنصیت، حکمت جری گفتگی، اخبار وا تار کو یا دکرا تاکم روز مرہ کی گفتگی ہی استعمال کریں اور لوگوں کو ان کی علی عبد الت اور احوال سلف میربہت زبادہ توصیعلوم ہو وہ لوگوں کے ساسنے ذکر کے ماقد میں بطوں کو بہ ننے ہی محفوی کے ساسنے نبکی کا حکم دبنے اور برائی سے روکتے ہی برائیوں برسخت فحصے کا اظہار کرنے میں اور اس بات برا فسوس کا اظہار کرنے ہیں کہ لوگ گئا ہوں میں ملوث ہی گفتگا میں نرمی اختیار کرتے ہی قوان باک بیر صفت ہوئے اواز ہیں رقبت بیدا کرتے ہیں ناکہ معلی موکر ان کو بہت زبادہ خوف اور غم ہے۔

وہ دبوی کرنے ہی کہ ان کو احادیث باد ہی اور انہوں نے شیوخ کریت سے ماقات کی ہے نیزوب کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں ماخلت کرتے ہی جا ہے یوں کہیں کر یہ حدیث صبحے یا غیر صبح ہے تاکہ معلوم ہوا کہ اس شخص کو حدیث میں ایک مقام حاصل ہے نیزمخالف کو لا تو اب کرنے سے بے مجادلہ کی راہ اختیار کرنا تاکہ لوگوں کو اس کی علمی فیوت کا پہر جلے

الفتائي ك دريع رباكارى ببت زباده بول به اوراك ك بشارات ام ب.

براک سے دوستی کا ظہارکرتے ہیں۔
www.maktabah.org

چونهی قسم؛ غمل کے ذریعے رہا کاری کرا جیسے نمازی کا نمازیں دیز اک قیام کرنا پیٹے کو پھیلا دینا ، رکوع اور سیرے یں دیر لگاناسر کو حجانا إدھراُدھریذ دیجھنا سکون اور وفار ظاہر کرنا اور ہاتھوں اور پارُن کو برابر رکھنا۔

اسی طرح روزے ، جے ، جہاد، صدفہ اور کھانا کھلانے کے ذریعے رایکا ری گڑا کسی سے ملاقات کے وقت عاجری کا افہار کرنا جیسے انھیں نیجی رکھنا ، سرکو تھ کھانا اور وفارسے کلام کرنا جیسے انھیں نیجی رکھنا ، سرکو تھ کھانا اور وفارسے کلام کرنا جیات رہا کاری کرنے والا ا بنے کام کے بیے جائے تو تیزی سے چیانہ ہے میں بیوگ سے چیانہ ہے کہیں بیوگ سے چیانہ ہے کہیں بیوگ سے چیانہ ہے کہیں کہیں میوگ سے جائز ہے اور جسے فالی سے ۔ اور جب وہ شخص فائب موجاتے تو فور اُصلدی چیا کہ دوع ہوجاتا ہے کہیں جب وہ دیجھا ہے تو دوبارہ فوت و وفضوع افتیار کرلیتا ہے وہ اسلم تعالی کو بادکر کے بنیں بلکر انسانوں کو دیجھ کرفتوع افتیار کرلیتا ہے وہ اسلم تعالی کو بادکر کے بنیں بلکر انسانوں کو دیجھ کرفتوع افتیار کرنے ہوتا ہے اسے اس بات کاخون موتا ہے کہ لوگ اسے عبا دیت گزارا درصالی نہیں مجھیں گے۔

اوران بی سے بعض لوگوں بوں رہا کاری کرتے می کہ لوگوں کے سف جو چال اختیار کرتے می تہائی بی بھی اس قسم کی چال کی مشق کرتے ہی تہائی بی بھی اس قسم کی چال کی مشق کرتے ہی بہونے انہیں اس بات سے چالی ہے کہ علیمہ گی دالی چال لوگوں کے سامنے والی چال کے خلاف ہوا در ایسا نہوکہ لوگوں کے سامنے والی چال کو بدن پولے اوران کا گیاں م ہونا ہے کہ وہ رہا کاری ہنیں کرتے عالا بھران کی رہا کاری دو کئنا ہم جو ایسا نہنے خلات بی ایسی کی ایسی کرتے ہوئے ایسا نہیں گرا ہے کہ محبس یں بھی اس کی بھی چال ہے در سے کرتا ہے کہ محبس یں بھی اس کی بھی چال ہے اورانس سے چاکرتے ہوتے ایسا نہیں کرتا۔

ا من بی چارد مهامدهای سے رف اور سام سے ایک اور سے ساتھ اور اکو کر جینے نیز ہاتھوں کو مرت دینے کے ذریعے ہمان کک دنیا داروں کا تعلق ہے نوان کی رہا کا ری بنجر سے ساتھ اور اکر کر جینے نیز وہ قدم قریب قریب در محفظے اور دامن کو تھا مے رکھتے ہی علاوہ اذب ا بنے بیلود ل پر ہاتھ رکھتے ہی تاکہ اس سے ان کھا ہ وحشت کا بہتر جیلے

بیانچوبی قسم :
دوستنوں در ملاقات کو اے کہ کوئی عالم یا با بھے کوئی سنھوں سی بات کا تکاف کرتا ہے کہ کوئی عالم یا بابد
اس کی بلاقات کو اے کا کہ کہا جائے کہ فلال عالم نے فلال شخص سے بلاقات کی ہے اور دیوی کہا جائے کہ دینلالوگ اس
سے بلاقات کر سے برکت عاصل کرتے ہیں اور اس سے باس ان کا آ نا جانا ہے یا وہ جاہت ہے کہ اس سے باس کوئی بادشاہ
یا اس کا کوئی کا زیرہ آئے تاکہ لوگ بجھیں کر بیشنص دین ہیں بہت بلاستام رکھتا ہے اس بیے لوگ اس سے برکت عاصل کرتے
ہیں ۔ اسی طرح کوئی شخص بزرگوں کا ذکر کنز سے سے زنا ہے تاکہ معلوم موکہ اس نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کرکے
ان سے استفادہ کی ہے بیں وہ اپنے شیوخ برفز کا افرار کرتا ہے اور اس کا دکھا وا اس وفت فل ہر موتا ہے کہ جب
وہ اپنے مخالف سے کہتا ہے کہ تو نے س برگ سے ملاقات کی ہے ہیں نے توفلاں فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے ہیں نے توفلاں فلاں بزرگ سے ملاقات کی ہے۔

یں عقف مقابات پرکیا اور بزرگوں کی فوت کی ہے اس طرح کی دیگر باتیں بھی کرتا ہے۔

یہ دوصورتین بی جن نے ذریعے رہا کارلوگ نودوغائش کرنے بی اوران سب کا مقددلوگوں کے دلوں بی ا بنا مقام بنا بہوا ہے ان بی سے بعن تو موت اسی بات برقاءت کرنے ہی کہ لوگ ان کے بارے بی اچھا اعتقادر کھیں کتنے ہی داہد دعادت گزار بھی سالوں نک اپنی عبادت گاہ بیں رہتے ہی اور کتنے ہی عبادت گزار عرصہ دراز تک سی پیمارا کی جو ٹی برگوشنہ نشینی اختیار کرتے ہی وہ اس ملے ساتھ زندگی گزار نے ہیں کہ لوگوں کے دلوں ہی ہمارامقام قائم ہے .

روراگرا سے معلوم ہوکہ لوگوں کے خیال میں وہ اپنی عبا درت گا ہ بین کسی جرم کام زنگرب ہونا ہے توالس کا دل بہت ان ہو جوہ ان عبارہ ہونا ہے وہ اس بات پر قناعت ہیں کا کرائٹر تحالی کو اس کے بے گن ہ ہونے کا علم ہے بلکہ اس سے وہ بہت زیادہ غمائیں ہو جاتا ہے اوروہ لوگوں کے دلوں سے اس شک سے الالے سے جینے بہانے کرتا ہے جا لانکہ انسان وہ ان کے الوں میں کو نی لائے ہیں ہوتی لیکن وہ ان کے دلوں بی اپنا مقام چا ہتا ہے اور یہ بات لذید ہے جیب کہ ہم نے الس کے اسباب کے سیدی ہوئی دال ہے بہت داری ہوئے والا ہے اس سے وی لوگ دھو کہ سیدی ہیں جو جا بال ہی ہیں کا تربی جو جا بال ہی ہیں کا تربی جو جا بال ہی ہیں کا کہ اور کی جا ہے ہیں۔

دکھا واکرنے والوں میں سے بعض مرف دلوں ہیں پائے جانے واسے جاہ ومرتبہ برقاعت ہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نتہر دل میں ساتھ ساتھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نتہر دل میں ان کی مشہوری ہوتا کہ اطراف وجوانب سے لوگ ان کے پاس آئیں جب کرچور یا کار، بادشا ہوں کے ہاں شہور ہونا چاہئے ہیں آئیں جب کرچور یا کار، بادشا ہوں کے ہاں شہور ہونا چاہئے ہیں تاکہ ان کی سفارت قبول کی جائے ور ان کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل حل ہوں اس طرح عام لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام سنے گا۔

بعض ریاکاراکس عل سے ذریعے مال ومتاع جمع کرناچا ہتے ہی ارفاف یا بتیموں سے مال سے باکسی بھی دوسرے حرام ذریعے سے ہور لوگ ریا کاروں سے سب سے برے طبقات ہیں۔

بربا کا تھیفت اوران چیزوں کا بیان ہے جن کے ذریعے رہا کاری ہوئی ہے اگرتم کہوکہ رہا حرام ہے بیساج ہے با
اس بی کچینفیبل ہے ؟ نوبی اس کے جواب بی بہتا ہوں کواس بی نفیس ہے کیونکہ رہا کا مقصد لوگوں کے دلوں بی ابنا تھا ا بنانا ہے اور بی عبادات سے سو اسے اگر عبادات کے علاوہ امور سے ہو نوبہ مال طلب کرنے کی طرح ہے بہنداحرام نہیں ہوگا کمونکم وہ لوگوں کے دلوں بی ابنا مقام بنانا چاہتا ہے لیکن جس طرح مال کے صول میں دمو کے اور فریب کا اسکان ہو تاہے اسی طرح تھوٹا ہوت مقام بنانا جی اس بی بھی ہونا ہے اور جن طرح حسب صرورت تھوٹا سال مال جائل کرنا قابل تعریف ہونا ہے اسی طرح تھوٹر اہم تسام مقام بنانا جی آنات سے محفوظ ہوتا بی تولون ہے اس کو حضرت یوست علیہ السام نے بھی طلب کیا تھا جب اک نے رہز بان ف ران

برمايا-

اور حس طرح مال ہیں زہرا ور تربا ہی دو توں نفی بخت ہوئے ہیں جاہ ومرتبہ کامعا ماجی اسی طرح ہے اور جس طرح مال کی اور حس طرح مال ہی اسی طرح ہے اور جس طرح مال کی کڑھ ابدولعب ہیں ببندی رویتی اور مرکش بنا دہتی ہے اور ذکر خلاوندی اور اکفرت سے بحو لیے کا سبب بنتی ہے اسی طرح نبادہ عباہ کا معاملہ بھی ہے بیا ہیں اسے بھی زیادہ تو اور جاہ ومرتبہ کا فنتہ مال کے فنتہ سے بطا ہے اور جس طرح ہم ہر بات ہن کہتے کہ زیادہ والی کا مالک بنت حرام ہے مال حب مال حب مال حرب مال کی کروت اور جاہ ومرتبہ کا زیادہ ومرتبہ کا زیادہ ہونا ا جالز کا مول کی ترفیب دے تواب حرام ہوگا۔

کی کروت اور جاہ ومرتبہ کا زیادہ ہونا ا جالز کا مول کی ترفیب دے تواب حرام ہوگا۔

ال این تام بهت اور نوم کو ها ، ومزنبری کنزت بی نظار بنا برائبوں کی اصل سے جیبے انسان کی تام بہت مال کی کمزت کی طون کا جائے تو بہ خوابیوں کا باعث بہداور و بیٹی جا میں اور زبان وغیرہ سے کنا ہوں

كو تھورنے برقادرس سوا۔

ین اگر تنهاری خواہش کے بغیر تنہیں بہت زبادہ عزت لی جائے اور اس سے زوال برتمہم کوئی دکھ جھی نہ تو تواس میں کوئی حرج بنیں کیوں کہ رسول اکرم سے جاہ و مرتبہ ببرخلفا در است بین اور بعد سے ملا و دین کو جو مقام و مرتبہ بلا اس سے نیادہ مقام کی ہوئے ہددی اعتبار سے نفسان سے لیکن اسے حرام منیں کہ سے تے ۔ اس بنا پرتم کہ سکتے ہوکہ باہر جاتے وقت اچھے کیوے بین کا کوگ دیجیں حرام نہیں ہے کیوں کہ رہا دس کے ذریعے دیا ہے۔ ا

لوگ جن میزوں سے زینت عاصل کرتے ہیں ان سب کا ہی حکم ہے اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی موایت دبیل ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ عدید دسے الم نصحی البرام سے باس مشرک ہے سے جانے کا ارادہ فر مایا تو آپ نے پانی سے مشکے ہیں دیکھ کرا پنے عامہ مبارک اور بالوں کو درست کی ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک ایساکر دسیم ہیں ؟

آب نے فرایا۔

نَعْدِ اللّٰهِ اللّ

البنة بني اكرم صلى الله عليه وسلم كا بعمل عباديت محطور رتفاكيونكم أب كوهم تفاكر لوكون واسلام كى) دعوت دب،ان

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد ،سوره بوسف آيت ٥٥

کواپنی انباط کی ترفیب دیب اوران کے دلوں کو اپنی طون مائل کریں۔ اگران لوگوں کی نظاموں بن اکب کا کوئی مقام نہ ہوتا تو وہ
ا بب کی اتباع بیں رغبت بزر کھنے اس بیے اب پرلازم تھا کوان کے سانے ابنے احوال کوا جھے طریقے سے طاہر کریں تا کہ وہ
ا ب کو تقارت کی نگاہ سے زریجے سرکبوں کہ لوگوں کی نظاموں بن باطن پر بہنیں۔ توبنی اکرم صلی اللہ طلبہ وسلم کا بیمل
تصدا تقا راب اگر کوئی شخص اوا ذیا بیم کی کرے تا کہ لوگوں کی نظاموں بن اچھا خوار بابتے اور وہ اکس کی مذرت اور طامت
نہ کریں اور وہ ان کی طوت سے توقیر واحد ام کے ذریعے داریت با سے تواکس شخص نے ایک جانز کام کا اداوہ کیا کہوں کہ
انسان کواس بات کا حق بنونیا ہے کہ وہ ذریعے ماون سے خوط درہے اور دوستوں کے اُنس کے ذریعے ماحت و

تودہ رباکاری جس کا تعلق مبادات سے نہ ہو وہ ہمی تحض جائز ، کبھی عبادت اور بعض اوقات مذموم ہوتی ہے بعنی اس کے ذریعے ہو مقصد حاصل کرنا مطلوب ہواس سے مطابق اس کا عکم ہوگا -اسی بے ہم کہتے ہیں کہ حبب کوئی شخص ابنا مال ماللاس وگوں کی ایک جاوت برخ رہے کرنا ہے عبادت اور صدفہ سے طور برخرج ہنیں کرنا بلکدانس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسسے

سى سجين توبر غود وناكت سے بيان برحوام نس ب اس طرح كاد يكر مثالين على بي-

یکن عبادات جیسے صدفتہ، غاز، روزہ ، جہازا ورج کے سلسلے ہیں ربا کاری دوحالتیں ہی ایک سیمراکس کا المادہ محض ربا کاری دوحالتیں ہی ایک سیمراکس کا المادہ محض ربا کاری ہو تواب مقصود مز ہو تواس سے اس کی عبادت باطل ہوجاتی ہے کیونکواعمال دی تواب کا دار مدار نبیت پرہے اور اس عمل ہی جادت سے منافع ہونے اعمال دوہ نہیں ہوجاتی کہ ہم کہیں بیر اسی حالت پرہے جس پرعبادت سے بیلے تھا، بلکہ دواس عمل کی وصب نافر مانی کا ارتکاب کرتا اور ک و گار مورا ہے جیسا کہ اس میل کی دو وجب ہیں۔

ایک بندول سے متعلق ہے بین اس نے ان کو دھوکہ اور فریب دیاہے کردہ ادر تحالی کی اطاعت بین مخلص ہے اور وہ دیندار لوگوں سے ہے عالانکہ بربات بنیں ہے اور دھوکہ دہی تو دینوی معاملات بیں جی صرام سے حتی کم اگر وہ کھی لوگوں کا قرض ادا کرسے اور لوگوں کو تبائے کہ دہ فیرات دے رہاہے اکم وہ اس کی سخاوت کا عقیدہ رکھیں تو بر جی گئا ہے کیوں کم بردھوکم

ہے اور کروفری کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا مالک بناہے۔

فلام کی تاک ہیں ہنوا سے تواسس سے زبادہ مقارت کیا ہوگی کمکوئی سنخص الٹر تغالی کی عبادت اس کے ضیعت بندے کو دکھانے
سے بلے کرسے جواسس سے بلیے نفع کا مالک ہے نہ نفقہان کا - اور وہ برکام اس بھے کرا ہے کہ اس سے خیال ہیں الٹر تغالی کی نبست
بر بندہ اس کی اغراض کو پولاکر سنے برزیادہ تا در ہے اور الٹر تغالی کی نسبت برشخص فرب سے زبادہ لائق ہے کہ بورک تا ہے کہ بارٹ شخص نے
اسے بادش ہوں کے بادشاہ برتز جے دی اور اپنی عبادت کا مقدود بنا یا اور اسس سے بطی مذات کیا ہورک تا ہے کہ بندے کو مولی
پر فرف بیف دی جائے بر بہت بڑی باکت بی ڈالنے والی بات ہے بہی وجہ ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نئر کی اصغر
فرار دیا ہے رب

البنة لعفل ورجات، دومرسے بعن سے زبادہ سخت ہیں جسیاکہ درجات رہا کے بیان ہیں اُ نے گاان نثارا اللہ تعالی ۔

ایکن ان میں سے کوئی بھی درجہ گئ ہسے خالی نہیں وہ گئ ہمنت ہوا جا کا جسبی رہا کا ری ہوگ اسی فشم کا گئ ہ جس ہوگاا در اگر رہا عرف
اسی فار موکہ وہ سبحدہ اور رکوع غیر خلا سے بیے کرنا ہے تو ہم کیا کم ہے کبوں کہ اگر جہ اس سنے اللہ تعالی کے نقر ب کا فقسہ
مہنی کی دیکن غیر خلاکا ارادہ نو کہا ہے احرا کہ وہ سجد سے نور بعیار خیر خلائی تعظیم میں کہ اور موجا اسے دہشر طیکہ ا

لین رابوین بروکو کے است قربن وجاس کے اینے دل میں لوگوں کی تعظیم کی ہے اور اسی عفرت کے نقاضے کے تحت

وہ مکوع اور سبج و کرنا ہے قربن وجاس کے برے ان ہی کی تعظیم موئی اور جب بجدے کے در بیے اللہ تعالی کی تعظیم نہ رہ اور مختلی ماتی و کئی تو بہ نئر کر سے قرب ہے کیوں کہ اور جب بی ان و گئی تو بہ نئر کر سے بہ نزاک نعظیم کررہا ہے اپنوں کہ خالیم میں تنوع اور بیانہ ان در ویہ کی جا اس کے دل میں اپنی عفرت بیٹھا رہا ہے اور بیانہ ان کی تعظیم کررہا ہے بہ نظام میں تو اور کا اور بہ انتہا کی در ویہ کی جا ب سے اور بیانہ ان کی تعظیم کررہا ہے بہ نظام سے بہ نزاک موجودہ اور آئن و مسلم اس است اس وہم میں ٹھالہ ہو کہ اللہ تعالی کی نسبت بندے اس کے دفول کو اپنی طون مائی کر سے اور اکرا دلئر تعالی دنیا اور موت بین اس کو طون توجو کہ کی اور موت بین اور کر اور دل سے ان کی طون موجودہ اور آئن کی موجودہ اور آئن کی اس کے علی کا کچور کم کچونہ کچھوندارک ہوجا ہے کبوں کہ تمام بندے ماجر بی اور وہ المون موجودہ اور کو اللہ بی کا میں موجودہ اور کو است کی موجودہ اور کو بین کو الدا بین المون کے اور تہ کوئی ٹیل اپنی المون کے اور تھر جس دن کوئی والدا بین المون کے اور تہ کوئی ٹیل کے بیاری کے اور تھر جس دن کوئی دالدا بین اولاد کے اور تہ کوئی ٹیل کے کہا اس دن کیسے وہ مالک ہوگا بیک بیس دن تمام انبیا دکوام علیم السلام نفسی المون کے دارائد تعالی کے دیا ہوگا کی کہار کس دن تمام انبیا دکوام علیم السلام نفسی تعنی کیاری کے دارائد تعالی کے دور کوئی کا اس دن کیسے وہ مالک ہوگا بیک ہوگا بیک ہوگا کہار کوئی کیاری کے دارائد تعالی کے دور کوئی کیاری کے دارائد تعالی کے دور کوئی کیاری کیاری کے دور کوئی کیاری کی کاری کیاری ک

توجابا شخص کس طرح آخرت کا نواب اور قرب فدا وندی کیسے حاصل کرسے گا جب کراس نے بوعمل کیا دنیا کی جموعی طبع سے

www.maktabah. 019

طورركي لبذا اس بات بس بهن تك بنس مونا جا جي كراكون كود كان كي الله تعالى كى عبا دت كرف والاعقال تقلى دلائل کی روستنی بی النزنالی کی ناراضکی مول لینا ہے براس صورت بی سے جب اجرمقعود مرموا ورحب نماز اورصار فرے ذریعے اجرونواب اور تعرب دونوں مقصود مول تو برا کر اے جو اخلاص کے مقابلے یں ہے اوراس کا مل ہم نے اخلاص کے بیان میں ذکر کیا ہے اور ہم نے ہو آثار نقل سے ہیں ان رحض سعیدین مسبب اور حضرت عبادہ بن صامت رصی اللہ عنها کا قول دلان کرنا ہے دای شخص کے بیے کوئی اجرنس ہے۔

تسبري فصل،

#### ریا کے درجات

حاننا جا ہے کہ را کی بعن صورین دومری بعن کے مفاہلے ہیں زیادہ سخت ہیں اور بیرا خلات رہا کے ارکان ادردر ما آ کے مخلف ہونے کی وحبت ہے رہا ہے نبین ارکان ہیں را) رہا کا قصدرہ احب عمل سے ذریعے رہا ہوتا ہے اور رسم ) جس کے بےرہا ہوتا ہے۔

بررايكا قصديد اس كى دوصورتين بن يا تواسس بالثرق فى كاعبادت اور تواب كا اراده نس بوكايا تواب كا اراده بھی شامل مو گا۔ اگردوسری صورت مو تو اس کی نتی حالتیں موں گی تواب کا ارادہ زبادہ قوی اور غالب مو گا با صغیف مہو گا يا دونوں مرار موں سكے ۔ تولوں برجار در سے بن جاتے ہي ۔

بسلة درجيدسب سے زباده سخت سے بعنی وہ نواب كا ارادہ باكل منبي كرنا جيسے ابك شخص لوكوں كے ساسنے ماز برط حقا ہے مکین اکبلا ہونو نماز بنس برخضا بلکہ بعن اوفات لوگوں کے ساتھ بھی طہارت کے بغیر نماز برخضا ہے اس شخص کاارادہ تحض ر یا کاری کے بیے سے اور ایس شخص برالٹر تعالی کا عضب ہونا ہے اسی طرح جوست خص ہوگوں کی طرف سے ندوت کے تون سے صدفه دیا م اور تواب کاراده منی کزنا کروه تنها موتوصدفه نه دے سے توب ریا کاسب سے بڑا درجہ ہے.

موسى ا درجىدى بى دە تواب كاردە كى كرنا سى دىكى بىراردە كمزور سى اكس طرح كراكر دە تىنى كى بىر بوتوركا) شرك ا درب اراده اسعل ك زغيب نسي دينا ا در اكر نواب كا راده مذ بونا تونود وغائش كى وصب وه بركام كراب، يلك درصه كافريب سبي كيون كراس في أواب كا اس فدراراده نس كيا جراس عمل برامجارے بندا براراده مونانه مؤنا برابر ب ادر برهبى المرتعال كي غضب اوركناه سے بيج نسي سكا .

نسيط درجه به م تواب اور را دولون كاراده برا رسوسني اگر دولون سب كسى ابك كاراده سرتو وه على نركر -لكن جب دونون الدوسے جمع موں توعلى كى رفست بيداموجائے ايركم اگرامس بى اس قدراكيد تصديمونا توعل كى رغبت فرقى

نواس تے جو کیوسنوارا تھا اسے بگاڑد یا توسم امید ہے کرمیاں معاملہ را بربر برم جائے گانہ نواب دعذاب یاجی فار عذاب ہوگا اسی فدر نواب بھی ہوگا ، طاہری روایات اس بات بردلالت کرنی ہی کر بیشنص بھی نہیں بہتے گا۔ا در سم نے اخلاص کے بان من اس رگفتگی ہے۔

جونها درجه برب كراكس عبادت برلوكون ك اطلاع اس كنوشى كوزجع دس اورمضوط كرس اوراكر مات نهمو توهى وه عبادت كوسني جيوط الكراس كامنقص كحف رباكارى مونى توده عمل خرنا الشرتعالى ستر حانيا ب سيان عارا خيال بے ہے کہ اسے کمل تواب س مے کا ملک اس می واقع ہوگی باریا کے ارادے مے مطابق عذاب ہوگا اور تواب کے الدد سے مطابق قواب موگانی اکرم صلی الله علیه وسلم کے درج ذبل ارشاد سے وه صورت مراد م دب دولوں قعد برارسون یا رہا کے الادے کو ترجع ہواک نے فرایا۔

يَقُولُ الله نَعَالَىٰ آنَا آغَنَىٰ الْدَغَنِياءِعَتِ الله نَعَالَ فَإِنَّا سِمِ مِينَ لَكُ سِمِ عَامِ فِي اِروسِ الشَّوْكِ - (1) بِرُهِ رَفِي نِيازِ مِون - مِنْ اللهُ ال

دوسوادكن:

جن کے ذریعےریاکاری کی جائے اور وہ عبادات میں اس کی دوصورتیں میں (۱) اصل عبادت سے ریا کاری ادر رس عبادات کے اوصات کے ذریعے رہا کاری ۔

اصل ایمان سے ریا کاری منقد سواور بر یا کاری کے سلط میں سب سے زیادہ سخت ہے اورابیات خص میشد میشد جہنم میں رہے گا بروہ منتخص ہے جوظا مری طور پر کلم تنہادت برط اے لیکن اس سے باطن میں جوٹ سونا 

جب منافی آب سے اس استے ہی تو کہتے ہی ہم گوامی دہتے يهي كرب نشك أب الترنفالي سم رسول بمن اور اللَّرتفال مان ہے دائب اس سے رسول میں اور لٹرنقالی الس بات م ك شهادت دنيا ب كري شك منافي تو ي ب-

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَا فِفُونَ قَالُوْا نَسْتُهَـدُ اِنْكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ كَيْلُوانِنَكَ كَرْسُولْ مُوَادِنَهُ يَسِنُهَ اللَّهُ الْمُنَّا فِقِيبِينَ كَلْذِ بُونَ - (١)

(١) الترغيب والنزميب حلداول ص ٩ ٢ مفدمة الكتاب

(٢) قرأن مجيوسورة منافقون آيت ا

مطلب یہے کہ ان کا قول ان کے دل کے موافق بنی ہے -

اورارشادفرمايا-

وَمِنِ النَّاسِ مَنْ تُعْدِيكِ قَوْلُ فَيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشَعِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَاكَدُّالُخِصَامِوَاذِا تَنُولِّك سَى فِي الْدُرُضِ لِيُعْشِدُ فِيتُهَا-

ارثادفدادندی ہے: وَإِذَا النُّوكُ مُوتَا كُولًا آمَنَّا وَإِذَا حَسَكُوا عَفَّنُوا عَلَيْكُ عُلَاكُنَّامِلَ مِنَ الْغَيْظِ -

ارشاد بارى تعالى سے -يُواءُ وْنَ النَّاسَ وَلِدَيْدُكُونُونَ اللَّهُ إِلَّا قَلِيْلَا مُذَبْذَبَيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَدَالِي هَوَٰلَاءِ وَلَكَ

اورلوگوں میں سے بعض وہ بی كر دینوى زندگی کے سلسلے ین اس کی بات اکب کو اچی معلوم بوتی اور وه است ول ی بات پراسرتنال کو گواہ بنایا ہے اوروہ بہت رطا ھاکوا اوے اورجب بھرا ہے نوزین یں فساد باکرنے کی كونش كام

اورحب وه رمنافق) تم سعماقات كرتے من تو كتے ب ہم ایان لاسے اور جب وہ علیدہ موتے ہی تو عفے سے ابنی انگلبوں کے بورے کا شنے ہیں ۔

وہ لوگوں کو دکھاتے ہی اور اسٹرتعالیٰ کوست کم یاد کرنے بی وہ درسیان میں ڈانواں ڈول بی سرادھرے اور نہ

اس سلے میں متعدد آیات وارد میں ابتدا مے اسلام میں منافقت مبت زیادہ تھی وہ لوگ اپنے متفاصد کی تعمیل کے بیے ظا ہری طور راسلام می واحل موتے تھے اور ممارے زملنے میں مصورت بہت کم ہے ایکن اس طرح کا نفاق زیادہ ہے کر کھے لوگ المدين ك داستة برجلة مو م بالمن طور برجنت ، دوزخ اورا خرت كا الكاركرني با الم ا باحت كى طوت ماكل موكر شريب اوراس كاحكام كى بساط لييط و بنتي وعل نهي كرند) پايدكه وه كغربا برعت كا اعتقاد ر كلت بيكن اكس محفلات بات فامركرت بي منافقين اوررباكا روكون كابر مليقة ميشهميشر جهنم بيرب كا وراكس ربا عظم كوني ربانسي اوران الوكوں كا حال ظاہرى كا فروں سے حال سے عبى زيادہ برا ہے كيونك انہوں نے باطنى فراورظا ہرى نفاق دونوں كواكھاكيا -

> (١) قرآن مجيد سورة بقرواكبت ٢٠٥، ٢٠٥ (١) قرآن مجيراً ل عمران أيت ١١٩ (١١) تواكن مجيد، سورة انساد آيت ٢١٦ ، ١٢٢

دوسری قسم :

اصل دہن کی تصدیق کرنے ہوئے اصول عبا دہ سے ریاس اگرے برباعی ا مٹر قال کے ہاں بہت بڑا ہے بیکن ہیں قدم کے مقابے بین بہت کم ہے اس کی شال بر ہے کہ ایک آدمی کا مال کسی دوسر کے شخص کے ہاتھیں مواوروہ اسے اس فون سے زکوہ نکا سنے کا حکم دسے کہ ہیں وہ اس کی فرمت نہ کرسے اوراد ٹر نفال جانیا ہے کہ اگر وہ مال خود اس کے لینے بہت مؤیل نوہ وہ نوہ نوہ نوہ نوہ اس کی عادت بر ہے کہ تنہائی میں ناز جھوٹر دیتا ہے لیکن اب لوگوں کے سامنے بھو رہا ہے اس طرح رمضان نٹر لیت کا روزہ رکھتا ہے کئیں اس کا دل چاہتا میں اس کا دل چاہتا ہے کہ کو کوئوں سے امک تعلک موکر دوزہ تولو دسے یہ جو تا ہارکہ کی نماز کے بیے جاتا ہے اوراگراسے خرمت کا تون نہ ہوتا نہ جا دراگراسے خرمت کا تون نہ ہوتا نہ جا دراگراسے خرمت کا تون نہ موتا نہ جا اوراگراسے خرمت کا تون نہ موتا نہ جا اس میں رغبت نہیں موتی باکدوگوں کے خوت سے ایساکر تاہے اسی طرح وہ جم یا جہا دراسی ادار نربر کرتا ہے۔

براکاری ہے اوراکس کے ساتھ اصل اجان یا اللہ ہی بایا جاناہے اس کا انتقادہے کہ اللہ تفالی کے سواکو کی معبود میں اگر کوئی شخص اس سے غیر اللہ کی عبادت اوراسے کب و کرنے کا مطالبہ کرسے تووہ ایب نہیں کرنا کبن سے کی وجہ سے عبادات کو چیوڑ دبتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بجالا نے برخوش ہوتا ہے اس طرح وہ البند تعالی کے بال مقام حاصل کرنے کی بجاستے لوگوں کے بیارت لوگوں کے بیارت کو اور برنا جتنا وہ لوگوں کی بجاستے لوگوں کے خداب سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا وہ لوگوں کی طون سے نورف کی زیادہ رغبت مکھتا ہے اور برانتہا کی خواب کی نسبت لوگوں کی طون سے نورف کی زیادہ رغبت مکھتا ہے اور برانتہا کی خدم کی جالات ہے اور ایسانت خص اللہ تعالی کی نا راضگی کا زیادہ سے تقریب ہو وہ اعتقاد کے اعتبار سے اصل ایمان سے خارج نہیں مہوا۔

دوسواركن :

ہنیں نو گویا اس سے نزد بک مخلوق کی ندمت فائق سے عذاب سے زیادہ بڑی ہے لیکن اس درسرے شخص نے برکام ہنیں کہا کیونکہ اسے نوافل تھوڑنے برعذاب کا خوت مہنی تھا گویا اس کی رہا کاری میلے کی رہا کاری سے مفایلے بین نصف ہےادراس سے معاملے میں اسے نصف عذاب موگا ۔ نو براصول عبادت میں رہا کاری ہے۔

دوسرى سم:

عبا وات سے اوصاف میں رہا کاری ہے محض عبادت میں نہیں اس کے عبی نین درجے ہیں۔ بسلادرجہ ۔ابسی عبادت کے ذریعے نمائش موجس کے حیوال نے سے نقصانِ عبادت مہو۔

اسى طرح جستفن كى عادت ہے كر وہ روى قدم كا مال زكوة بى دبيا ہے بكن جب كوئى دوسرا د بھر را موتو مذرت ك

نون سے عرہ مال دیتاہے.

اس طرح وہ روزہ دار ہو بخلوق کی مذمت سے نون سے اپنے روزے کوغیبت اور ہے میانی کی بانوں سے محفوظ رسکھتے ہی روزے کی بحبل کی نبیت سے ایب نہیں کرنے تو رہی بمورح ریا کاری ہے کیوں کر اس صورت میں مخلوق کوخالق برمقام کرتا ہے دیکن رصورت اصل عبادت ہیں ریا کاری سے مقابلے ہیں ملی ہے۔

اگریاکارلیں کے کہیں نے لوگوں کی زبانوں کوندیت سے بچانے کے لیے ایساکیا ہے کیوں کرجب وہ رکور کا در سحب میں تحفیف اورادھ اُدھ زباق توجہ و بجھتے ہیں تو ہذمت اور عنیت کے ساتھ اپنی نہ بانوں کو عیلا تے ہی اس بلے ہیں نے ال کواس گئا ، سے سجانے کے لیے ایساکیا ہے ۔ تو ایسے شخص کو تو اب و باجائے گا کہ یہ شیطانی کر و فریب اور عیال ہے ، معاملہ لیوں میں ہے کیوں کہ نمازیں نقصان کی وجہ سے تہیں جو نقصان پہنی ہے حالا فکر ہم اسنے مالک و تو کا کی بعادت ہے وہ نقصان کی وجہ سے تہیں جو نقصان کی وجہ سے تہیں جو نقصان کی وجہ سے تہیں جو نقصان پہنی ہے حالا فکر ہم اسنے مالک و تو کا کی بعادت ہے وہ نقصان کے دوروں کی غیرت سے بینچنے والے نقصان سے زبادہ ہے اگر تمہا مفصود دہن ہی ہے تو اپنے نفس برخوب زبادہ ہونا چا ہے جہ تو ایسے میں ہوئے والی تعفی کی فریت میں ایک و نظری پیش کرسے تا کہ است انعام واکرام اور کوئی جاگریل جائے ہوئے گئین وہ اسے اندھی و نزی بیش کرتا ہے اس کی فنکل بھی اچی ہیں اور اعتا دھی کا شرح سے بیر جب با دشاہ اکبلا ہوتواس

دوسوا درجہ - ایسے علی بی دکھا واکرناجی کے چھوٹر نے بی کوئی نفضان نہیں بیان اس سے کرنے سے عبادت کی تکمیل ہوتی ہے جس طرح رکورعا ورسجد سے بیں دبر لگانا ، لمبا فیام کرنا ، ایجھے طریقے برا واکرنا ، بینی بجیر سے وفت ہاتھوں کو اچھی طرح رح اطھانا اور جلیزی کرنا ، اعتدال کی راہ اچھ طرح اختیار کرنا عاد کا بیٹھی جانے والی سورت سے زیادہ قرائت کرنا ، اسی طرح رمغان منزلفیت کے روزے بین زیادہ خلوت اور زیادہ خاص شی اختیار کرنا ، ارکوا ق وہتے ہوئے بہترین مال دینا کھار سے بیں بدین قیمت غلام آزاد کرنا

الروة نتبا في بن موا توان بن سيكون كام ذكرا-

نیسواددید - ایسے اعال بی را کرنا جو نوافل سے بھی خارج بی میں طرح نماز باجاعت کے بیے باتی وگوں سے بہلے آنا در بیلی صف کا تصد کرنا امام کی دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوئٹش کرنا اور اس طرح کے دوسرے کام بیں بیتمام اموروہ بی کمہ اللہ تقالی جانتا ہے اگر دہ تنہائی بیں ہو تواکس بات کی پواہ بیس کڑا کہ کہاں کھڑا ہوا ورک تیجب کی بیے۔

ریاکاری کے درجات اس عمل کی نسبت سے ہی جس کے ذریعے ریا کاری کی جانی ہے ان میں سے بعن دوسرے بعن کی نسبت زیادہ سخت ہی اگری تمام کے غام قابل ندست ہیں۔

نسراركن ،

مس کے بیتے رہاکاری کی جاتی ہے بکیوں کر باکار کاکوئی نہکوئی مفصود ضرور ہوتا ہے وہ یاتو ہال حاصل کرنے کے لیے رہاکاری کرتا ہے یا جا وہ مفصود میں تا ہے یا جا ہے ہوں کر باکاری کرتا ہے یا جا ہوتی دوسری عرض ہوتی ہے اس کے بھی بین درجات ہیں۔

ہیلا درجہ ، بیسب سے زبادہ سخت اور بڑا درجہ ہے بینی اس کا مقصود کسی گناہ بر فادر ہونا ہے جیے کوئی شخص اپنی عبادت میں دکھا واکرتا ہے اور شخص اور شبحات والی بیزی کھاتے سے بیجے کے فدر بیعے تقوی ظاہر کرتا ہے اکس ک

غرمن برسونى بساك وه امانت بين معروب سواوراكس طرح است فاضى يا وقاب كامتولى بنايا جائد يا وصيتون اوريتيمون كمال کی زمرداری سونی جائے یا سے زکون اور صدفات کی تقیم پیامور کیا جائے تاکہ جس قدر مکن ہووہ سرب کرنے یا انتیں اکس ك والعلى مائي اوروه كا بي كوا كاركرد سي الح كرات ين خرج مون والا مال الس كسيرد كيا مات توده تمام يا بعن ال مے اور سے دریعے ما جوں کو اپنا تابع بتا مے یا اس کے دریعے اپنے مقاصد فاسدہ کولول کرمے گناہ کا مركب ہو۔ بعق لوگوں موقوں والا لبالس بن كرمكين مورت بن كروعظ ولفيون كاندز من حكمت بعرى كفت الرتے بي اوران کا مقصد برہوتا ہے کراس طرح کی عورت یا روا ہے کو دام تزویدیں جینا کرکن ہ کا رتھا ہے جا کا عام وعظا در قرأت كى كالس بى آئے بى اور علم و قرأت بى رغبت ظاہر كرتے بى كبان ان كامقصد كار تون اور اولكوں كود كھينا ہوتا ہے يا وہ ج کے بیے جاتے ہی لکین ان کامففود قافلے ہی موجود وراؤں اور کوں سے نفع اندوز مونا ہوتا ہے بر را کارائٹر تعاطے ك بال بهت زياده نا بنديده بريكيونكم الهول في عبادت خداوندى كوكناه كا زينداوروك بلد بنايا اوراسي الماورماركيب بناياتنزاكس كوفش وفجور كامال قراردبا-

اس جائت كے قرب وہ لوگ عي بي جوكن و كارتكاب كرتے بي اوراس طرح ان برتمت كلتى ہے اور وہ الرَّج كناه برعى وطفي وفي بالكن ابن إب سي تمت كو دور كرنا عاست بن تواس مقصد ك ليد وه تقوى ظام كرن بن اى طرح وسننه المات كالنكار كراب اورلوك اس بنهت مكاسع بن تووه اينا مال صدفة كرتاب تاكم كما جائ كريت عن نوابيا مال صدقه كرتا ب دوسروں کا مال کیے کھا کتا ہے اس طرح کسی عورت یا اوا کے کے ساتھ ک ہیں مورث ہونے کی نسیت کی جاتے تووہ خشون اور تقویٰ کے اظہار کے ذریعے اس تہت کا ازار کڑا ہے تو ایسے لوگ اگر جاس بیلے کروہ کے قریب میں لین ان سے

دوسراددجم، ریاکارکامقصدونیا کا مائز فائدہ ماسل مزام واسے مثلة مال ماسل كرنا ايكى خولمبورت معززعورت سے ناح كرناجيد كوئى مشخص كرب وزارى اختيار كرس اور وعظ ونصيحت مين شغول بوتاكم لوك السن كى مالى خدمت كرب اسى طرح وہ کی مورث سے نکاح کرنا جا ہا ہے کی معین مورث سے نکاح کرے بائسی شریب زادی سے ،اسی طرح ایک شخص سی عالم وعابد کی بیٹی سے نکاح کرنا جا ہا ہے تو وہ اس سے سامنے علم اورعبادت کا اظہار کرنا ہے تاکروہ اپنی سی الس كے كاح من دے توريعي ممنوع رياكارى مے كيوں كروه عبادت فلاوندى كے ذريعے دنياكا سامان طلب كرنا ہے سكن يرييع درجے سے كم سے كوں كراى ريا ك ذريع وہ مار كام كى طلب ركفنا ہے۔

ننسوا درجيه - اس كا مفعد دينوى فائده ، مال كاحمول بانكاح منبي مؤنا ليكن وه اس ليدعبادت كوظا بركرتا سيحار كولى متحق اسے مفارت کی تا م بھے بزایان موکاسے عام لوگوں میں مجھاجا تے فاص اورزابد لوگوں میں شمار نہا جائے شنا الك شخص تيز علين كاعادى مع ملكن حب لوك إسد و كليت بن تو تنز طبيًا جيور ديبًا معادراهي طرح عبدًا سهدتا كم لوك يدندكون

كربينخض باونارسن سے كھلندراسا ہے اس طرح كوئى آدى بنتا ہے بانداق كربين ہے بھراسے در مؤاہے كم بوك مجھے تفارت كى نكاه سے مذ ديجيس اس بيے اس كے بعد لمباسانس لينا ہے ، استخفار كرا ہے اور عنم كا اظهار كرتا ہے اور كہتا ہے كماكدى ابنے آب سے كس قدر غافل ہے اوراد لٹر تعالی جا نتا ہے كم اگر بہنخض تنهائی بس ہوتا توبہ كام اس ريكل مذكر زيا است تومرت اس بات كا خوت ہے كہوگ اسے حقادت كى نفرسے د كھيں سے عزت واحترام كى نكاه سے بني ۔

پیربعن اوقات دوید بات پانی پنے کے فور اگبدش کہتا تاکہ بدخیال نکیا جائے کہ وہ ریا کاری کے طور پر عذر پیش کررہا ہے

ملک مجھ دیرا تظار کرتا ہے بھربانوں با نوں بن بر بہانہ پش کر د تباہے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ فلاک شخص دور سنوں سے مجت کرتا ہے اس کی تذریع خواہش ہوتی ہے کہ اموا کا مانا کھا آت اور آج اس نے بھرسے بہت زیادہ اصرار کیا اس سے اور اس کا خواہد کے معربی ماں کا دل بہت کم دور ہے وہ مجھ بر بہت زیادہ شفیق ہے اور اس کا خیال بر سے کہ اگر بن نے دورہ رکھا تو بہار موجو اور اس کا ایس سے وہ مجھ بر بر ہے کہ اکاری اس کی افات میں سے بین اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کر رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے اور اس کی رگ و ہے بین سے اس کار بیا کاری اس کی رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے اس کار بیا کہ دورہ ہے ہیں سے بین اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے اور اس کی دورہ ہوتھ کے دورہ ہوتھ کی اجازت بین سے بین اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے بین اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ و ہے بین سے بین اور زبان بران بانوں کا اناس بات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی رگ و بیتا ہے دورہ کو بیتا کہ دورہ کھوں کو بیتا کی سات کی عدامت ہے کہ رہا کاری اس کی دورہ کی دورہ کی رہا کاری اس کی رہا کاری اس کی دورہ کیا کی دورہ کی کی رہا کی دورہ کی دورہ کی کی رہا کاری اس کی دورہ کی دور

نبن مخلع آدمی اس بات کی پرداه بنین کرنا کر مخلون اسے کس نظرسے دیجھتی ہے ہیں اگراسے روزے کی رغبت نم ہو اور ان من مخلون اسے من نظرسے دیجھتی ہے ہیں اگراسے دو دھوکہ دینے والا بنے ، اور ان کی اسے فلات اعتقاد رکھیں اور اور دو دھوکہ دینے والا بنے ، اور اگر اسے انڈر تعالیٰ کے ملم پرفناعت کرنا ہے اور اکس میں اور اگر اسے انڈر تعالیٰ کے ملم پرفناعت کرنا ہے اور اکس میں

سی کونٹریک نس کرنا بعق ادقات اس سے دل میں جال پیدا ہوتا ہے کہ اگری اس عبا دت کوفلا ہر کروں تولوگ میری افتدا کری سے اور ہوگوں کی رفینت سے بیت ایک تحریب ہوگی لیکن اس میں سنتیطان کا قریب اور دھوکہ ہے اس کی ترف ریج اور شرائط کا بیان ایک آئے گا۔

توب رہا کے درجات اور رہا کار لوگوں کی مختلف اقدام کے مرات ہیں اور بہسب اللہ نقائی کے نفف اور نامامی کا باعث ہی اور بہب اللہ نقائی کے نفف اور نامامی کا باعث ہیں اور بہات ہی ہے کو اس میں بائی جانے والی آمیزش جونی کی رفتار سے جی زیادہ لو شہر ہوئے جیسا کہ مدبت نشر لعین ہیں آیا ہے ہی وصبے کر اس میں بڑھے برسے میں والی آمیزش جونی کی رفتار سے جی زیادہ لو شہر ہوئے مہدکات سے نا واقف لوگ نوکسی شمار میں بہیں ۔

بوتعى فعل:

# چونظى كى جال سے بھى لوئى بده ريا

جان چاہے کرباکی دونمیں ہی ایک جتی اور دوكسواخى ، جلی وہ ربا ہے توعمل برا بھا زبا ہے اوراكس كى ترون ديتا ہے ارکھ تواب کی نیت کرے اور سب سے زیادہ واضح اور ظاہر رہا ہے اس سے ذرا پوٹ بدہ نیادہ ہے موت ای کی وج سے علی کی ترونیب بنیں موتی دیکن جس علے فریعے اللہ تعالی کی رصا مطلوب ہوتی ہے اس رای وج سے اس كالزا أسان موجانا سے جیدا كي شخص كى عادت سے كه وہ مردات بنجد رطعنا ہے كيكن اسے بوج على صوى مونا ہے اور حب اس سے پاس کوئ مہان آئے تو خوشدل سے بڑھا ہے اوراب اس سے لیے تبید مرفضا اسان بھی ہو مآیا ہے اور وہ مانیا ہے کہ اگر تواب کی توقع مزہونی تو محص مہمان کو دکھا نے کے میے نہ بڑھنا ۔ اس سے جی کم درصہ کاریا وہ ہے جوعمل مرا ترانداز بنين بولا ورنه بي وه الس على كالمانى كالماعث بنا سي ديك الس محما وتود الس ك دل بي رباكا تصور موجود ب- اور یوں کا علیاں اس کا اثر نسی متنا اس بے علامات کے بغیراں کا بچاتا مکی نسی متنا اوراس کی سب سے واضح علامت بہ ہے کہ لوگوں کے اس عبادت پرمطلع ہونے سے اسے فرشی ہوتی ہے تو کئی عبادت گزار ایسے ہی جوا ہے عمل میں خلص ہوتے ہیاور ایک عقیدہ منس رکھنے بلکراسے ناسب ندکر تنے ہی اوراسی انداز برعل کو کھل کرنے ہی بیکن جب لوگ اکس على بيطلع بول تواس برانيس توشى مونى باورعادت كى تدت كالوهران سےدل سے انروانا ب تو بخشى برشده ریا پر دادت کرتی ہے میں کی وصر سے برا رور بیداموا اورا گردل لوگوں کی طرف متوصینہ موتا تو لوگوں سے مطلع مونے کے وقت اسے نوش نم ہونی تو دیں ریااس کے دل بی جھیا ہوا ہے جس طرح پنھیں آگ بوٹ بعد ہوتی ہے اوراب دوگوں کے على برطلع ہونے سے بر را نوش كي مورت بن ظاہر موك عبر اگراكس اطلاع سے عاصل مونے والے سرور كے مقابلے \_ بس نفرت منمونوم رمای بوت و مرگ سے لیے فوت اور غذا کا کام دیتا ہے حتی کروہ اس کے نفس بر ایک تعقیقت سے مرکت ا من ہے جن کہ وہ کسی ایسے سبب کا نقاضا کرتا ہے جو انٹار ہا اور کن بنا کوگوں کی اطلاع کا باعث ہو۔ اگرچر مراضاً نہو۔ اور بعض او فات ریا اس قدر بوٹ بیدہ ہوتی ہے کہ نہ فوصا خنا اکس کا پنہ چلنا ہے اور خرکنا کے اور انشارے سے ، بلکہ عادت اور خصلتوں سے ذریعے اطلاع جا ہنی ہے شکہ ا پیٹے اندر کمزوری اور دنگ کی زردی طام کر کرنا ، اواز لیبٹ کونا ، ہونٹوں اور فقوک کی خشکی ، آنسوول کے آنا را ور نینبہ کا غلبہ طویل ہم کراری پر دلالت کرنا ہے۔

حزت علی الرتفی رضی المترفید سے مروی ہے فرماتے ہیں" المترفقالی قیامت کے دل فاری حفزت سے فرمائے کا کیالوگ تہیں ستا سودا ہیں ویتے تھے ؟ کیا تہیں سلام کرنے میں وہ بیل منسی کرتے تھے ؟ کیا وہ تمہاری حزورتیں لوری ہیں کرتے تھے ؟ "

اورصريث شرفيد بي سي تهارے ليے كوئى اجريس تف اينا اجرد صول كرايا-

حفرت عبدالله بن مبارک رحمة السعد فران مین حزت وب بن منبدر حالله سے وہ فراتے بن ایک سیاح
فی این میں اس کا خون ہے کہ الدار
فی اپنے ساتھ بوں سے کہ ہم نے مرکش کے خون سے اپنے مالوں اور اولا دکو چوڑ دیا لیکن میں اس بات کا خون ہے کہ الدار
وگوں کو مال کے سبب میں قدر مرکش کا سامنا کرنا پڑ اپنے اکس سے فیا یہ کس میں دین میں نقصان نہ ہو کہ ویک ہم میں سے کوئی ایک
حب ماقات کرنا ہے توا بینے دی مقام کی وج سے اپنی تعظم کا خوا شمند مجرنا ہے اور اگر کوئی جیز خرید تا ہے تو جا ہا ہے کہ اکس کے
دبنی منصب کی وج سے اسے کم قعیت بر ہے۔
دبنی منصب کی وج سے اسے کم قعیت بر ہے۔

جب بربات ان سے بادشاہ کک پینی تودہ ایک شکر کے ساتھ آیا چنانچہ بپاٹرا ورسیدان لوگوں سے جرکئے ،اسس سیاح درویش نے پرچھا بیرکیا ہے ،کہا گیا بادشاہ آب سے ملئے آبا ہے اس نے غلام سے کہامیرے باس کھا الاومچنا نجروہ اس سے پاس ساگ زنیون اور همور کے نوشے لایا اس دروبش نے فوب منه کھول کر بڑے بڑے تھے ڈالنے شروع کرد بیے بادشاہ نے پوتھا تماراوہ درولیش کہاں ہے؛ لوگوں نے جواب دایں ہے بادشاہ نے لوجھا آب کاکیاحال ہے؛ جواب دیاعام لوگوں کی طرح ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اجھا عال ہے بادتناہ نے کہا اس شخص سے باس کوئی جلائی بنیں اوروہ وابس جلاگیاسان درواش نے کہا اللہ تعالی کا سے رہے جس نے تجھے جھ سے اوں جدرا کہ تم میری مذمت کررہے ہو۔

توخلس بوگ میشر اوست در بات در سے دواس بات کی کوستش کرنے رہے تاکہ لوگ اہنس ال کے اعمال صالح بے سیدی وجوکہ زو سے مکیں لوگ جس فدر براٹیوں کوچھپانے کی حرص کرنے ہی اس سے زبادہ وہ اپنی نیکبول کو چھپانے كے حرب و تعبي اوراس كى وجرموت يہ ہے كہ وہ اپنے نيك اعمال كو خالص ركف جا جتے بن اكم اللہ تعالیٰ فيا من سے دن سبدوكوں كے سامنے ان كوان كے فانس اعمال كانواب عطا فرمائے كيونكہ وہ جانتے ہى كالله تعالى كے مان فيامت كے دن مرت خالص اعمال ہی قول ہوں کے ان کو مرح معلوم ہے کرتیا مت کے دن وہ بہت سخت حاجت منداور تھو کے بول کے اوراس کامال اوراولاد نفع نس دے گی اور نہ کوئی باب ابنی اولاد کے کام اسٹے گاجی کرصد نفین کو جی ابنی بڑی ہوگی اور ہر تعفی نفی نفی کیارہا ہو گاجب صریفین کا بہ حال ہے تو دوسرے کس شار میں ہوں کے ان کی مثال ان واکو ب سی سول تجہ كمرمرى طون جا تنه بي نواين ساته مزى فالص سكر سے كرجا في بي كيوں كدوه جا في بيركر ابل عرب بين كو الاور دى كم رائج نیں اور وبال ضرورات وحا حبت بھی موں گی سزا بناوطن مو کا جہاں بناہ لی جائے اور مندی کوئ گرادرست جس سے مدر حاصل کی جاتے بندا دباں صوت کو اسکہ ی کام اسے گاسی طرح نیامت سے دن اہل دل کامعاملہ ہوگا اوراکس دن ہوتو تنز کام آئے گاوہ

و پر نسیدہ ریا کا شا کہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کا کوئی سفار نسی جب تک اکری اپنی عبادت سے سلطیس کسی انسان یا جوان کےمطلع سونے کی صورت میں فرق سیمے گااس میں دیا کا کشبہ سوگا کیونکروب آدی جانوروں سے جی طب ختم کردے تواب اسے اسن بات کی پرواہ بنیں ہوگ کاس کے پاس جانور یا دود صینتے بھے موجود میں یا بنیں ؟ وہ اس کی حرکت پرمطلع

یس اگردہ خلص مو گاتو وہ صرف علم خدا و ندی پر تفاعت کرنے ہوئے عقل منز بندوں کو بھی حقیر جانے گا جیبے وہ بچوں اور با گلوں کی پر واہ نہیں کرنا اور اسے اس بات کا علم ہو گا کہ یہ عقلمند لوگ اس سے رزق موت ، ٹواب سے اصاف اور عذاب کی کمی پر خلد مر ہنیں ہی جیا کو فروں ، بچوں اور با گلوں کو اس بات کی طافت عاصل منی سے اور اگر معقبدہ نہ ہو تو اس می اور شیدہ رباكا شائبر مركالكن مرآميزش سے تواب باطل اورعل فاسدس سنونا بكداس بي تفصيل ہے۔

الرتم كموكم م ديجيت بي مرشخص عبادت بر دومروں كے مطلع مونے سے نوش ہوتا ہے توكيا برقم كى فوشى مروم ہے يابعن

سرور فابل نوليب اوربعق فابل مذمت بي ؟

تواس کے جواب میں ہم بھتے ہیں ہیں بات بہ ہے کہ ہر سرور مذموم ہیں ہے بلکدالس نوشی کی دوقسیں ہیں ایک محود اور دوم ک مذموم ، محدوسرور کی چارفسی س-

اس كامقصد توبى مونامي كروه عبادت كولوست بدور كه اوراس بس اخداص موسكن جب وكون كواكس براطلاع موتى ب توده سمجقا ہے کہ اس تفاق نے ان لوگوں کو اس برمطلع کی ہے اور اس سے اچھے اتوال کو ظامر کیا اس سے معلوم مؤتا ہے كماسة تعالى ف مجمديرم فرابا اور مجھ نظر عنابت سے دلجھاكيوں كه وسى عباوت اوركناه بربرده وال ب نواس سے رطاكم كيا موكاك الس في مبرك كن مول كوتها يا اورعباوت كوظام فرمايا - توده اكس وصب نوش مونا مهدكم الترتعال في السياسي نظر رحت سے دیجھا اس میے بنیں کرلوگ اس کی تعرف کرتے ہی اوران کے دلول میں اس کامقام ہے۔

آپ فرماد سیجے بیرانٹر تنالی کے فضل اور رحمت سے ہے قَلَ بِفَضَلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِ فَيِنَ اللهِ وَلِرَحْمَتِ فَيِنَ اللَّهِ

تواس برانس خوش خوش موناما سيد.

فَلْيَفْرَحُوْل ال توكوبا الثرتعالى نے اس كے بيے ظاہر فراياكہ وہ الشرتعالى كے ال مقبول مے تودہ اسس برخوش ہوا۔

وه بون خیال کرمے خوش مور موب دنیا میں اللہ تعالی نے اس سے اعمال صافے کوظ مرکبا اور گف ہوں کو بور شیدہ رکھا توا فرت ين في وه ييك لوك فرائے كا كيون دنى اكرم صلى الله عليهوك لم في فرايا۔

الله تفال دنیا می ص بندے سے کن ہوں پر برده ڈان ہے

مَاسَتَرَاللهُ عَلَىٰ عَبُدٍ ذَنُبًّا فِي اللَّهُ لُبًّا إِلَّكَ

قیامت کے دن بھی الس کی پردہ یوشی فرائے گا۔

سَنَرَهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ: ١١)

توسی صورت میں فی الحال فبولیت برخوشی فی سنفیل کا لحاظ مزتصا وراس صورت می سنقبل سے حوالے سے خواسی

نابيرى قسم:

١) والمعيد سورة لونس آيت ٨٥ (٢) صحع سلملدياص وبهماكنب الذكر اس کا خیال ہے ہوکر میرسے اعمال صالح برمطلع ہونے والوں کومیری اقتدا کی رغیب ہوگی اورائس طرح مجھے دوگانا تواب ہے گا توبید تواب اس بات کا ہوگا کہ اس نے عمل کو بورٹ بیدہ رکھا اور دوسرا تواب اس سے طاہر ہونے راورائس سے مطابق دوس لاگوں سے عمل کرنے اکی وجہ سے ہوگا ۔ کیول کر عبا دات وطاعات بین جس کی اقتدا کی جائے اسے افتدار کرنے والوں سے عمل سے برار تواب بنتا ہے اور الن سے تواب بین عمی کمی بنس ہوتی تواس توقع سے خوش کا بیدا ہونا کھی مناسب بات ہے کیوں کہ نفع کی علامات کا ظہور لذید موتا ہے اور بھینا وہ توشی کا باعث بنتا ہے۔

چوتھی قسم:

جولوگ ای کی عبادت گزاری بر مطلع موکراس کی تعرفی کرتے ہی تودہ اس دجہ سے نوش ہوا ہے کہ برلوگ اس مرح مرائی کی وجہ سے استرتعالی کی فرانبرواری کررہے ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے سے مجت کرتے ہیں اور ان سے دل عبادت کی فرحت کرتے ہیں اور ان سے دل عبادت کرنے والے سے مجت کرتے ہیں اور ان سے دل عباس خدا وندی کی طرح ناکن ہیں کہ ہوں کہ اہل ایمان ہیں سے بعق لوگ وہ بھی ہیں توکسی عبادت گزار کو دیجھ کراس پر نا راض مونے ہیں اس کی فرصت کرنے ہیں اور اسے رہا کار خیال کرستے ہیں اس بیے اس کی تعرفی ہیں کرتے ہو ہو اس اپنی تعرفی ہیں کو فرش ہے کہ میں طرح اسے اپنی تعرفی بیر خوشی می خوش مورے اسے اپنی تعرفی بیر خوشی ہوتی ہے دومروں کی تعرفی کی جائے تو دہ بھی اکس سے لیے باعث مسترت ہوتی ہے۔

ندموم خوشی اوروہ بانجو آب تھے ہے اس کی صورت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دل ہیں پائے جانے والے اپنے مقام ومرتبہ پرخوش ہوتا ہے کہ وہ میری تعرفیہ اور نعظیم کریں میری صرور توں کو بولا کریں اور اکمدور نت ہیں جھے اُگے کریں یہ سوچ نا پندیدہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانبا ہے۔

پانچوس نصل ؛

## خفى اور طبى رياسے كون سے اعمال باطل تو عمل دركون باطل نيس نے

اس سلے بیں مہتے ہیں کرمب بندہ افلاس سے جادت کرناہے اور کھراس ہیں با اُجآنا ہے تواکس کی دوصور تبی ہی یا تو علی سے فارغ ہیں ہوا تھا اگر فواغت سے بعد انہا رکے بغیر نود بخود سرور عمل سے فارغ ہیں ہوا تھا اگر فواغت سے بعد انہا رکے بغیر نود بخود سرور بینا ہوا تو ہی بیدا ہوا تو اس سے عل فا سدنیس منوا کیوں کرعمل اخلاص سے سافقہ اور ریا سے بغیر کمی ہو جیا ہے اس سے بعد تو ریا بیا ہوا تو ہی اس کا اس کا عمل برا تر نہیں ہوگا خصوصا جب وہ خودا سے کوظا ہر کرنے سے بیا تی تعلق بہتوں کر رہا نہ کہی سے اکس کا ذکر کرنا ہے اور نہیں اس کے اظہارا ور ذکری تمنا کرتا ہے بلا محض اللہ تو قال کے ظاہر کرنے سے ظاہر ہوا ہے اس اکری کا دہ اس بر توش ہورہا ہے اور اس سے دل کورا صت بہنوی ہے۔ دخل تو مرب کہ دہ اس بر توش ہورہا ہے اور اس سے دل کورا صت بہنوی ہے۔ دہ اس بر توش ہورہا ہے اور اس سے دل کورا صت بہنوی ہے۔ دہ اس بر توش ہورہا ہے اور اس سے دل کورا صت بہنوی ہے۔ دہ اس کر عنی رفزت ہوا ور وہ میں اسے طاہر کرنے کی رفزت ہوا ور وہ وہ اس اگر عمل کسی رہا کاری سے بغیر محض افلائ میں بنیا دیر کمل ہوجا ہے لیکن بعد بیں اسے طاہر کرنے کی رفزت ہوا ور وہ وہ اس اگر عمل کسی رہا کاری سے بنیر محض افلائ میں بنیا دیر میں اسے طاہر کر رہے کی رفزت ہوا ور وہ میں بنیا دیر کمل ہوجا ہے لیکن بعد بیں اسے طاہر کرنے کی رفزت ہوا ور وہ میں بنیا دیر کمل ہوجا ہے لیکن بعد بیں اسے طاہر کرنے کی رفزت ہوا ور وہ اس کرنے کی رفزت ہوا ور وہ میں بنیا دیر کمل ہوجا ہے لیکن بعد بیں اسے طاہر کرنے کی رفزت ہوا ور وہ میں بنیا کہ کمی میں بنیا کریں کے بغیر محمل افور وہ میں بنیا کو در اس کرنا کاری سے بغیر محمل افرائی کی کرنا ہو گا ہے۔

www.maktabah.org

ا سے بیان کر کے خل ہرکرسے توبہ خوف والی بات ہے اورروا بات میں اسس بات پردلالت بائی جاتی ہے کہ اس کاعمل صافحے موگ حصرت عبداللہ بن مسعود مضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے ایک تفس سے سنا وہ کہر رہا تھا کہ بی نے گذشت ارات سورة بغری نا وت کی ہے نواکپ نے فرمایا اس شخص کا مصد ہیں تھا۔

ایک شخص نے کہا بارسول اللہ ایس نے عرب روزہ رکھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نہ توقی نے روزہ رکھا اور نہی اور نہی اور نہی افظار کہا (۱) بعض حفرات اور نہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توقی نے روزہ رکھا اور نہی افظار کہا (۱) بعض حفرات فرانے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمل کوظا ہم کیا فقا بہ بھی کہا گیا کہ اس نے بہت عمل کوظا ہم کیا فقا بہ بھی کہا گیا کہ اس بے بہت کی کرا روزہ رکھنے کی کرا بہت کی طون اثنارہ سے وجی بات ہواس بات کا اختمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حفرت عبداللہ بن سے مورضی اولیونہ نے اس بات بیال نہ اولیا کہ عبدا و تسلم کے دقت اس نفض کا دل ریا اور اس سے فقد سے فالی مورضی کوئی کے دولیا کہ اور واعث کے دولیا کہ در اس نے دکھا و اللہ بیز نواب سے کہ کہ اور واعث کے در اسے اس کے گذرشتہ عمل پر نواب سے کا اور واعث بدل جا سے اس سے بعنی اس کی مبدا سے بعنی اس کے کہ نماز سے فارغ ہوتے سے بہدیم اس کی مبدا سے بعنی اس کی بعدا ہے اس سے بعنی اس کی مبدا سے بعنی اس کی مبدا سے بعنی اس کی مبدا سے بعدا سے بع

بہن حب نمازے واعن سے بہلے ہم رہا بیلا ہوجائے اور شرع بن احداص تفادر سیان میں رہا بہلا ہوا اب دبھا جائے گا کہ وہ من سور ہے جوعل مباشرا نداز منہ مہزا یا وہ ایسا رہا ہے جس کے باعث عمل کو لوبرا کیا جاتا ہے اگر عمل کا باعث بھی رہا ہے اور اس میعبادت کا اختتام ہوا تو عمل کا ثواب ضائع ہوگیا مثلاً کوئی شخص نفل بڑھور ہا ہوتو وہاں کھے نماشائی گزیں ا

باعث بہی رہا ہے اورائی پیمبادت کا احت مہما تو مل کا تواب ملان جوج سند وی سن سی برطرم ہور میں ہے۔ باکوئی با دشاہ آجا مے اوراس کی خواہش ہے کہ اسے دیجھا جائے یا اسے اپنا مجدلا موا مال نماز بیں با دا جائے اور وہ اسے وصور نا جا ہتا ہے اب اگر دہاں توگ نہ موسلے تو نماز نوٹر دیتا لیکن تو کوک کی ندمت کے خوف سے اسے بورا کر ناہے تواس

۱۷ مزاروی) نبی اگرم صلی الشرعلیه در ام نبے فرمایا۔

الْعَمَلُ كَالْوِعَاءِ إِذَا طَآبُ اخِرُهُ طَآبَ

يعى اس كے فاتنے يرفظ بوق ہے۔

عمل ربنن كى طرح بے كرجب اس كا أخراجها بوگا تو اقرل بھى اچھا موگا.

> (۱) جيئ مسلم طبداول ص ١٢ ساكتاب الصيام (۲) سنن ابن احرص ١٩٦٠ البواب النصل ١٨٨ سنن ابن احرص ١٩٦٥ البواب النصل ١٨٨ س

ایک روایت بی ہے کہ بوشخص ایک گھڑی جی ریا کرے گا اس سے بیلے اعمال صائع ہوجا بٹی گے دا) برصورت نما نرسے متعلق ہے صدف اور قرائت بربرجکم نہیں آ نا کیؤنکہ ان کی ہرجز دالگ الگ سے بہذا ہور باطاری و کا وہ باتی کوفاسد کرے گا گزرے موسے کو مہنیں حب کہ روزہ اور جج نمازی طرح ہیں۔

بیکن حب رہا اس طرح اسٹے کہ وہ تواب کی خاط عمل کو کمل کرنے ہیں رکا وط یہ سنے جیسے غاز سے دوران کوئی جاعت اکھا ہے اوروہ ان سے اسے بینوش ہوا ور دکھا و سے کی صورت بیدا ہوجائے نیز دہ ان کو دکھانے کے بیے اچھی طرح نماز پر طرح ناز میں ان حرکات کا باعث بنا ہوجائے بیر طرح ناز کر دکھا ہے ہے جی غاز کو لورا کر تاتو اس ریا نے عمل براٹر کیا کہ نماز میں ان حرکات کا باعث بنا اب اگربہ ریا غالب آجا ہے ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت اور نواب کا احساس ہی ختم ہوجائے بلکہ بادت کا قصد چھپ جلے تواس صورت بین کوئی نماز فاسد سونی جا ہے بہتر طبکہ نماز کا کوئی رکن اس صورت بین اداکیا ہو کہوں کہ ہم نفروع کی نبت کا اس انداز بین اعتبار کرتے ہیں کہ اس میکوئی جیز وارونہ ہوجائے کو دھا نب سے اور چھپا دسے اور بھی بانی ہے گربت کرنے وقت کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے نماز کو فالسد قرار نہ دیا جائے کیونی اصل تواب کا الاوہ اب بھی بانی ہے اگرچہ اب نے سے غالب قصد کی وجہ سے کمز ورم و حکے اسے ۔

صخرت حارث محاسی رحمالتہ تو اس سے بھی آسان اور ملمی بات پر نماز کے ضاد کا قول کرتے ہیں وہ فواتے ہیں جب لواس کے اس کی عبادت پر مطلع مونے سے محصل خوشی کا قصد کہا بینی ایسی خوشی جو جاہ ومنزلت کی جاہت کی طرح ہے تواس سلے میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک جاعت کہی سے کہاں سے عمل صابع موجا تا ہے کیوں کا اختلاف ہے ایک جاعت کہی اور بور اس کاعمل اخلاص پر کمل مہیں ہوا اور عمل انوا ہے خاتے کے اور ایس کاعمل اخلاص پر کمل مہیں ہوا اور عمل انوا ہے خاتے کے اس سے اور ایس کاعمل اخلاص پر کمل مہیں ہوا اور عمل انوا ہے خاتے کے

اس سے بدر توزت مارٹ ماہی رحمہ اللہ فریا نے ہی ہیں فطعی طور پر اس سے علی کو باطل بنیں کہا اگر چھا اس سے عمل ہی با اس سے عمل ہیں بنوا اور ہیں اس سے بعل ہیں امنافہ بنیں بنوا اور ہیں اس سے بعل در ایس بندہ میں اس سے بعد اس بی توقت کرتا تھا ایک میرے دل برجو بات زیادہ غالب ہے وہ بیہ ہے کہ اگروہ اپنے عمل کو دیا پرختم کرسے تواس کا تواب منافع مرحائے گا۔

اوی بھر فرایا اگر کوئی سنخف کے کر مصرت میں بھری رہم اللہ نے فرایا ہے السس کی دوحالیت ہیں اگر سپی حالت اسٹر تعالی سے المیے تودوسری حالت اسٹر تعالی سے المیے تودوسری حالت اسٹر تعالی میں عرض کیا ہے تودوسری حالت اسٹر تعلیات وسلم میں اینے عمل کولوپر شہرہ رکھتا ہوں اور جھے یہ بات بیند نہیں کہ لوگ اس پر مطلع ہوں لیکن یا رسول اللہ اسٹر مسل سلم میں اینے عمل کولوپر شہرہ رکھتا ہوں اور جھے یہ بات بیند نہیں کہ لوگ اس پر مطلع ہوں لیکن

بعرى لوكوں كواكس كى اطلاع سوماتى سے اوراس سے بين خوش مؤناسوں نبى كرم صلى الله عليه و الم نے قرابا۔ لكَ آجْرَاكِ آجْرَاكِ آجْرُاكِ آجْرُاكِ التيلِّرِ وَآجْرُالْعَكَةِ مِنْكَ وَ تَمْ السِيلِ فِي الْكِيلِ الْمِنْ

اس کے بعد معرف مارث محاسبی رحمداللہ نے اس مدیث اور تعرب مس بعری رحمداللہ کے قول مرکفت و کرتے ہوئے فرال العفرت حسن لعرى رحمالله نع جوب فرما يكر دوسرى حالت استنفسان منبي دي تواس كامطلب برسم كروه رباكي وعبس على ونه فيور ب جب وه الله تفالى كى رضا كا راده كرتا جنواس فسم كا خيال است نقصان نبي وسے كا أب سے بر بنين فرايا رجب اس نے اخدمی کے ساتھ مل شروع کیا توار سے بعدریا کا پیلیمونا اسے نقصان نہیں دیتا۔ جبان تك مديث نزلون كاتعلق بي نواس من مم محيطول كفتو الركي سي من كا فدام بني التي من

ا- يرصى اخمال بى كراس شخف فى ما عند كافلورم ادابا بواور دريث شرف بي بات نس بها كروه

المد ہوسکتا ہے وہ اس بیے فوٹ ہوتا ہے اس کا فقدال جائے یا کوئی دوسرا سرور ہوج محود ہوجیا کرم نے بیلے در کیا ایسا سرورم ادنه بهو جرعاه ومرتبه ك عابت كسبب سيهدا بواا وراس كى دليل يرب كراس وجرس اسدا عركامتن قرارديا كاب اوامت بي سيك على تفل ما ينظر به بني سيك الركوني تنفي استعلى بداس بين فوش موكم لوك الس في تعرف كرين تواس باست واب مع - زياده سه زياده به بوكاكه اس قدم ك سرور برمعا في طير كيد موسكتا به كفل كوايك اجر ملے اور رہا کارکودو اجرحاصل ہوں -

٧- اس حدیث کے اکثر راوی حفرت ابو مررو رضی الشرعند سے منفس روایت بنیں کرنے بلکدان بی سے اکثر اس صریث كو صفرت الوصالح رحمه اوربرموقوت كرنے بس جب كرمعين اسم فوعًا روايت كرتے بي ابذاريا كے بارسيس وارد عام

روایات برعل کرنابیزے۔

حفرت مارك كابنول مع اورانبول مع وى بقين بات بني فرائى بلكمانبول تعلى كم مالع بون كاطون ميان ظامری ہے دیکن ہمارے نزدیک زبارہ قربن قیاس بہسے کرائ فیم کا سرور جو عمل بیا زانداز مزمو ملکم عمل محن دین کے باعث صادر بوفوش موت نوكول كم مطع بو نے كى وج سے بونواس سے عل فاسر نس بوناكيونكم الس مروركى دع سے اصل نيت معدوم نسي بوتى - بلكم على عن سے طور رہ نت باقى رہى ہے اوراسے بورا کتے كى راه د كاتى ہے . وه روایات جورباسے بارسے می وارد موئی میں وہ اس بات برجمول میں کدا سے صرب مخلوق کو دکھا المفعود مو

بین وہ شرکت سے بارسے بن ائی میں وہ اس بات پرمحول میں کہ جب رہا کا قصد تواب کے اراد سے مساوی ہویا اس میر عاب ہو عاب ہو دبکن جب اس سے مقابلے بن رہا کا قصد کمزور موتوصد فدا ور دیگراعمال کا تواب با سکل صارئے نہ ہوگا اور نماز میں فساد جی بہن آیا جا ہے لین اس پر براعتراض میں ہوسکتا ہے کہ نمازاس پرخا اص رصائے خدا و ندی سے بیے واجب ہوئی ہے اور خالص وہ چیز ہوتی ہے جس بیں کوئی اگم نیزش نہ جو لہذا اس المیزش کی موجود کی میں وہ واجب کو اوراکسر خالی اوراللہ تعالیٰ ہی بہنر جانیا ہے ہم نے افدہ سے جاب بن اس سے میں زیادہ جامع گفتگی کی ہے لہذا اس کی طوے رجوع کونا جا ہے تو براس رہا کا میں ہے جوعادت کی نیت سے بعد طاری ہوجا ہے فراغت سے پہلے ہو یا بعد۔

نيسوي دسم:

وہ ریا جونیت سے دقت موجود ہوشکا وہ دکھا و سے لیے نماز کی نیت اور ابتدا کرنا ہے اگروہ سام بھیرنے کہ
اسی حالت پررہے تواس میں کوئی اختلاف شیں کرا سے قضا کرسے اوراس کی بہ نماز معتبر نہ ہوگی اوراگروہ دوران نماز نادم ہوجائے
اور استغفار کرے تکیں نماز سے بیلے اپنے خیال سے رجو سامر سے تواس صورت سے بارسے بہن تین قول ہیں ۔
ایک گروہ کہتا ہے کہ چوبکہ ریا کے اراد سے سے نماز شروع کی تھی لہذا اس کی نماز شروع ہی ہنیں ہوئی اس بیے دوبا بولی و میں میں نماز شروع ہی تاریخ کی ارکان دوبارہ ادا کرسے بدنی رکوع اور سے وہ وغیرہ کا اعادہ کرسے کیونی بیا فعال
میں میں کرنے دارس میں دائر کی نماز کے ارکان دوبارہ ادا کرسے بینی رکوع اور سے وہ وغیرہ کا اعادہ کرسے کیونی بیا فعال
میں سے میں کرنے دارس میں دائر کی انہ کہ کا کہتے تھی کرنے دارس میں اس میں اس کی خال سے حس سے دوسات کے دارس میں اس کرنے کی کی کوئے دارس میں اس کی دارس میں اس کی خال سے حس سے دوسات کی کہتے ہیں کہتے تھی کرنے تھی کہتے تھی

فاسد مو کیے دبین نمازی تحریمی فاسر بنیں ہوتی کیو مکہ تحریمیر ایک عفد ہے اور ریا دل بن بیدا موتے والد ایک خبال ہے جس سے

تیراگرده کہتا ہے کہ اس برکسی عمل کا اعادہ بنیں ہے بلہ دودل سے توب واستغفار کرسے اورافعاص سے ساتھ فائز عمل کرے کیوں کرعبا دت کے اختتام کا اعتبار انو باہے جیسے اخلاص سے سافھ شروع کرکے رہا کے ساتھ اختتام کرسے تواس کاعمل فا سرموجا باہے انہوں نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ سفید کرٹے میرکوئی نجاست لگ جائے تواس نجاست کو دورکرنے سے وہ کہا اپنی اصل کی طوت دو عما تا ہے یہ صوات فوائے میں نماز، رکوع اور سے وفیرواللہ تعالی کے بیے موتے بیں دہنا مغیر خوا کے بلے سے دی کو کا فر موجا با ہے لیکن اس کے ساتھ ایک عارض ریا ملا ہے جو تو بساور ندامت کی وجہ سے زائل ہوگیا اوراب اس کی حالت ابری ہوگئ ہے کہ اسے دوگوں کی طوت سے سے انش یا فرمت کی کوئی پرواہ نہیں ہوئی اہذا اس کی نماز صبحے ہوگی۔

دوسرے دوگروسوں کا ذہب فقی نیاس سے بہت زیادہ خارج ہے خصوصاً جولوگ ہے ہیں کہ اس پر کوئ اور سے والا کا در سے دوبارہ شروع کرتے کی صورت ہیں کیوں کہ اگر کوئ اور سے والی ایک سے دوبارہ شروع کرتے کی صورت ہیں کیوں کہ اگر کوئ اور سے والی خار اختال خار ہا تھے ہیں کہ اگر نماز اخلاص پر کھل کرسے تواخت م کا عتبار کرتے ہیں کہ اگر نماز اخلاص پر کھل کرسے تواخت م کا عتبار کرتے ہیں کہ اگر نماز اخلاص پر کھل کرسے تواخت کی کا عتبار کرتے ہیں کہ ایک میں میں خوالی پیدا کرتی ہے اور احکام نیت کی رعایت ہوئے نماز کو میں خوالی پیدا کرتی ہے اور احکام نیت کی رعایت

سے سلے بن فقی قیاس سے مطابق درست بات ہے ہے کہ اگر ابتدا مے عقدی ققال کے مطابق درست بات بہت كم اكرابندات عفدي السرعل كا باعث محض ربا بوطلب ثواب اورتعيل على منهوتوا غازى صحح منهو كا وريد الس سے بعد کامل درست ہوگا۔اوریہ ایسے بوگوں کے بارے بی ہے ہوتنہائی بی نماز بنیں بڑھتے اور جب بوگوں کو دیکھتے ہیں تو عاد كندوع كرديت بياوران كى حالت تؤير بي كم الران مح برط الماك على مون توجى لوكون ركودكها في كي فاط غاز برصنے بن اور بی غازبین کے بغرے کیوئے نیت کا مقصدوین کی خاط حکم کی تعبی ہے اور بیاں مذتواس کا سبب دین ہے اور نہی حکم فعلاد ندی کی تعبیل ہے۔

اوراگراس کی حالت برموکرلوگ ناد بیجفت مول تنب جی وه نماز بط هذا سے لیکن نوبوب وستانش بریعی اکس کی دفیت ظاہر موتی ہے نواب اس عمل کے دوسب ہو گئے ہیں یہ بات با نوصدقہ، قرائت اور ایسے عمل میں موگ جس می معدال کوعل اور جام کوهال قرار بنس دیا جانا یا نمازاور ج سے عقدیں ہوئی اگرے صدفہ کے سلے یں ہوتو اس نے ریا کے سب کا علم اننے سے رور دانی کی اور باعث تواب کوتبول کرنے میں اطاعت کی اور ارشاد خلاوندی ہے:

فَمَنْ تَغْمَلُ مِثْفَالَ ذَرَّةً خَبُراً تَبِهُ وَمَنْ تَوْبِ شَحْصِ الْمِ دَرِے كى بارى كلى كلالى كرے وہ اسے دعجرے گا اور جو آدی ایک درے سے برا رطی رانی

بَعِمْلُ مِثْفَالَ ذَرَةٍ سَنَرًا بَيرَة -

كرے وہ إے د كھ كا۔

لنلا سے صبح نبت کے اندازے برنواب اور فا سدارادے کے مطابق عذاب موگا اوران میں سے ایک بات دوسری بات کوباطل بنس کرے گی اور اگراسی صورت غازیں بدا ہوجی سے ضا دیبلا ہو کیا سے نونت برخل آئے گا اب با تو وه فرص نماز سولی یا نفل ، اگرنفل نماز سو نواس کا حکم وی موگا حوصد فرکا سے دندا اس نے ایک اعتبار سے نافرانی کی اور دوسرے اعتبارے اطاعت وفرما نبرداری کی کول کوالس کے دل میں عل کے دو باعث موجود می اور ایسا کہا مکان منیں کہ اس كى غاز فاسدسوكى اوراك سى اقتداد باطل حتى كم ايك شخص غاز تراوي بيضا ب اوراك كى عالت سى قرائل بنا في بى كم وہ شن قرأت كے المبارك ذريع رياكا تصدررا ہے اوراكراس كے بیجے لوگ نہوتے اور وہ كلم بن تنا سونے كى صورت بن ترادیج نرمرضا تواس کی افتدا صحیح نیس - کیوں کر ایسا گان کر نابھی بہت دور کی بات ہے باکمسلان کے بارہے ہی توسی تفور ہونا ہے وہ فعن غارے وربعے بھی تواب کا تصدر تا ہے بندااس بات کا اعتبار رہے ہوئے اس کی غاز کو صح فرار دیا جامعے گا اوراس کی اقتداعی صح موگ اگر اس کے ساتھ دور افضد سی مواوراس کے ذریعے وہ گناہ کار قرار با یا ہو۔ ا وراگروہ فرض غاز برطور با ہواور اس کے دو باعث ہوں لیکن ان میں سے ایک بھی متفل نہوا لینے دونوں مل کر

مستقل باعث بنی تواس سے واجب ساقط بنیں ہتا کیوں کہ اکس کے حق میں وجب کا باعث مستقل طریقے پر بنیں باا کیا اور اگرم باعث مستقل ہوئی کہ اگر اکس نماز کا باعث ریاد بھی ہتوا تو وہ وض نماز اواکرتا اور اکس کا باعث فرصن نہ ہوتی تو رہا کاری کی فاطر نفل نماز طریف اور بصورت قابل غورہ ہم بھی اختمال ہے کہ کہاجائے واجب تو امر فوا وزندی کی تعبیل سے فداو ندی کے بیے ہواور اکس نے فاص واجب او ابنیں کیا اور بر بھی کہاجا سے کہ واجب تو امر فوا وزندی کی تعبیل سے اور اکس کا بعث کیا باندا اس تحف سے مجمدہ برا اور اکس کا بعث سے قب مواجب کی اور اب اس کے ساتھ کسی اور باعث کا بلدا اس تحف کے واس سے مجمدہ برا کو تی سے موس سے جو بایا گیا اور اب اس کے ساتھ کسی اور باعث کا بلدا اس تحف کے اکس سے معمود بر زمین میں نماز بڑا سے کہ اکس سے معمود بر زمین میں نماز بڑا سے کہ اکس سے معمود بر زمین میں نماز بڑا سے کہ اکس سے معمود بر زمین میں نماز بڑا سے کہ اکس سے اور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے دور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے دور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے دور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دور اس کے ذمہ سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اس کے باعث ختلف ہو باتھ کے۔

اوراگردبا نماز میں سبقت کرنے کے حوالے سے ہواصل نماز کے اعتبار سے منہوشگا ایک شخص جماعت کے سیاقہ شال سہونے کے لیے اور شال میں سبقہ نہوشگا ایک شخص جماعت کے سیافہ شال سہونے کے لیے اول ونت میں نماز کو موخر کڑا ہے اور اگر ماز فرض نہ ہوتی ورت میں اکس کی نماز کو نظی طور پر صبح قرار دباجائے گا اوراس سے فرض سافط ہو جائے گا کیوں کو نماز اسس اعتبار سے کہ وہ نماز ہے اس کے باعث میں کوئی بات طیحوائی نہیں بلکہ تعارض وقت کی نعیبین کے اعتبار سے میں موانی کا واقع مہونا بہت بعید بات ہے۔

یہ اس رباکی بات ہے ہوعمل کا باعث اوراس کی نزعیب و بینے والا مولیکن لوگوں سے عمل پرمطلع ہونے سے محف سرور کا حصول ہوعمل میں موٹرنہ مہواس سے نماز کا فاسد تعییر بابت ہے۔

یربان ہمارے نزدیک فانون فقر کے لائن ہے اوراکس اعتبارے برٹ ہابت دقبی ہے کہ فقہ اورام نے فقہ براس میں ہمارے نورکیا اور کھے تصوت کیا انہوں سے نقبی فوانین کا لحاظ ہن کیا اور نہ ہی ماس سے نعہ کو نہیں جھیٹرا اور جن بوگوں نے اس بی غور کیا اور کھے تصوت کیا انہوں سے نقبی فوانین کا لحاظ ہن کیا اور نہ ہی نازی صحت و فعاد کے سیلے بین فقہا رکے فقا وی کے نقاضوں کو بینی نظر رکھا بلکہ ان حضارت کا مقصود الس بات کی حص ہے کہ دل باک ہوں اور اضلامی کی ضور رہ کے باعث ربا کاری سے عبادات فاسد سوجانی ہیں اور جو کھے ہم سے کہ دل باک ہوں اور اضلامی کی ضور رہ کے باقتی اس تا کی اس تا کہ اور خوا ہر کا علم رکھتا ہے اور حوا میں ورجیم ہے۔ دمن ورجیم ہے۔

جهنی فصل:

## رباکی دوااوراکس سے دل کے علاج کاطر لقبہ

سابق بیان ہے ہے۔ نے مبان بیاکررہا سے اعمال صالع ہوجا نے بن اور ریاکاری اللہ نفائی کے مفنب کا سبب ہے

اور ہر بڑی بڑی مبلک باتوں بیں سے ہے اور جو کام اس قیم کا بھاس سے ازا کے سے بیے بہت زیادہ کو سنتن کرنا عزوری ہے

اگرے مجاہرے اور شقانوں سے برواشت کے ذریعے ہواور شفائراسی وقت عاصل ہوتی ہے جب اُدی کڑوی دوابتیا ہے

اور تمام بذرے اس مجاہدے کی طوت بجور میں کھونکہ بجر سندو رع بیں جب وہ پیدا ہوتا ہے عقل اور تمہز میں مزدر ہوتا ہے

وگوں کی طوت دیجھا ہے اور ان کی طرح عمل کی بہت زیادہ طع رکھتا ہے وہ دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساسنے

ہناوط سے کام لیتے ہیں تو لازاً اس کے دل میں اس تعلق کی مجت غلبہ پاکر مقبوط ہوجاتی ہے اوراکس سے مہاک ہونے

مجاہد کے بغیر اس سے قبل فی برقا در نہیں سواکی ہوتائی ہے لیکن اس وقت تک ربا اسکے دل ہیں گور کری بھی سے کوئی بھی سندیں

مجاہد کے بغیر اس سے قبل فی برقا در نہیں سواک ہوں کہ خواہشات مضبوط ہوجکی ہیں تواس مجاہدے سے کوئی بھی سندیں

مجاہد کے بغیر اس سے قبل میں میں میں میں ہوگا ہے اور اس سے بعد آسان ہوجاتا ہے اس کے علاج کی دوصور تب ہیں ایک بید کہ ایک اس میں مجاب سے کہ فی الحال ہودل ہیں خیال سیا ہوا اس سے اور دوسری صورت یہ سے کہ فی الحال ہودل ہیں خیال سیا ہوا اس

بهده مقام:

اس کامل کوئی ختم کردینا اوراکس کامل جاہ و منزلت ہے اگراس کی تفقیل ذکر کی جائے توبین اصول بنتے ہیں بعن تولون کی لذت ندست کی تکلیف سے فرارا ور حج کچے لوگوں کے بابس ہے اس کی لا کچے اور طبع ، بدبات کہ بہی باتیں ربا کا سبب ، بی اور بہی اکس کی ترفیب دیتی ہیں اس میرصفرت الو موسلی صنی انترائی ندا ایک شخص غیرت کی خاطر اور اسے (۱۱) مطلب یہ کہ صلی الشرعلیہ وک کمی خدمت ہیں سوال کرتے ہوئے عرض کیا بارسول اللہ ! ایک شخص غیرت کی خاطر اور اسے (۱۱) مطلب یہ کہ وہ مقبور و متعلوب ہونے کی فرمت کرتا ہے بھر کھا کہ ایک شخص اپنا متعام ومرتبہ دکھانے کے بیے دافرا ہے اور میر لوگوں کے دلوں میں اپنا متعام ومرتبہ بنا تھے کی طلب سے اور غیراضی اپنے ذکر کے بیے دافر اسے بعنی زبان سے تعریف کی جائے توننی اکرم صلی اسٹرعلیہ وک میں نے فرمایا۔

جوشخص اس منے رونا ہے مراللہ تفالی کا کلمر ہی بلند م تو وہ اللہ تعالی محداست میں روطنا ) سے -

مَنُ قَاتَلَ بَتَكُوْنَ كُلِمَةُ اللهِ هِيَ الْصُلْبَ فَهُوَ فِي سِبِيلِ الله - (١)

حضرت عبداللہ بن مسعود رض اللہ عنہ فرانے میں حب رجنگ بیں) درجماعیں باہم مقابل ہوتی ہیں توفر شنے الرتے ہیں اور ا وگوں کو ان کے مراتب کے مطابق کلے میں کونلاں سنعص شہوری کے بلے لڑنا ہے فلاں اُدی حصول صکومت سے بھراتا ہے

(١) صبح بخارى مبداول ص٢٧ كذب العلم

(٢) معص بخارى جدادل صم ٢٩ كناب الجياد

www.maktabah.org

عکومت کے بیے رطنے ہیں دبنوی طمع کی طوف اشارہ سے حضرت عرفاروق رضی الله عند فرماتے ہیں لوگ کہنے ہی فلال اُدی کئے ہید ہے اور موسکتا ہے اس نے اپنی سواری کے دو لوں طوف جاندی تھری ہو۔

نبی اکرم صلی الشرعليدوس مے فرمايا۔

اس بی طمع کی طون اشارہ ہے ۔ اور نعین او قات وہ توریف کی خواہش اور طبع بہنیں رکھا ایکن ندمت کی تعلیف سے
بچاہے جیسے بنی کوگوں سے درمیان بجبل بہتا ہے کہ وہ بہت سامال سے اور سے بی اور بر بخی رہے طبعنے سے بچنے کے

یا تھوٹر اساخرے کرتا ہے اسے اپنی تعرفین کی طبع بہنی ہوتی ۔ کیوں کہ دو مرسے لوگ اس سے بڑھ کر دیتے ہیں اس طرح بہلا

لوگوں کے درمیان کوئی بردل شخص مو تو وہ جماعت سے اس سے بہتی بھاگنا کہ لوگ براکہیں گے اسے سائن کی طبع بہنی

ہوتی کیونکہ لوائی میں جو ہر شب عاصت دکھانے والے کئی دو سرے مو تو د ہمین کن حب یہ تو نوی سے ایوس ہوجا اسے نور ڈرمت

کونا ہے اسی طرح رات جو غاز بڑھنے والوں کے درمیان کوئی سنت میں ہوتو وہ جینر کوات پڑھا ہے ناکہ لوگ اسے سنت

کہدکراکس کی مذمت نوکریں اسے اپنی تعرفین کی لائے بہیں جو تی اور بعین او قات انسان لذت جمد پرصبر بنیں کرکتا اور اس طرح وہ

مذمت کی کبلیف بھی برداشت بنیں کرسکتا ہی وج ہے کہ وہ بعین او قات کسی بات کے علم کا بھی جہونے کے یا وجود وہ علم

بنیں کرتا کہ لوگ اسے مبابل کہرکراکس کی برائی مؤکریں اور اس طرح وہ علم کے لیڈ فتوی دیتا ہے اور جابل ہونے کے یا وجود وہ علم

مدیث کا دعوی کرتا ہے بہتا م باتیں بذریت سے بوتی ہیں۔

مدیث کا دعوی کرتا ہے بہتام باتیں بذریت سے بوتی ہیں۔

تومین امورر باکارکور بارمجورکرتی بی اوراکس کاعلاج ہم نے اکس بات کے شروع بی اجالی طور پر طور پر ذکر کی ہے ہے۔

اب ہم اس علاج کا ذکر کرتے ہی جور با کے ساتھ مخصوص ہے اس بات میں کوئی پوٹ بدگ بین کرا دی کئی چیز کا
قصد اس میے کرتا ہے اور اس بنیا در پر اس میں رغبت رکھتا ہے کہ دو اس کے بے بہتر، نفع بحث ماور لذبذہ ہے۔ چاہے
نی ایجال ہویا مت نقیل میں، جیسے ایک شخص جانیا ہے کہ شہدلذ بذہے میں جیب اس پر واضح ہوتا ہے کہ اکس بی فرم ہے۔
تو دہ اس سے اعراض کرتا ہے نواس رغبت کو بھی اسی طرح ختم کیا جاسکتا ہے کہ دہ بدیتین کر سے کراس بی نقصان ہے۔

اورصب بندے کوریا کے نفضان دہ ہونے کاعلم ہو جائے اور بیکرانس سے ذریعے دل کی صداحیت چلی مانی ہے اور وہ کرانس سے ذریعے دل کی صداحیت چلی مانی ہے اور وہ دنیا بین توفق اور اخرت بین اللہ نفالی سے ہاں مقام ومرنب سے حصول سے محروم ہوجانا ہے نیزاسے بہت بطرے مذاب اور سحنت نامانسگی کا سامنا کرنا بطرے کا اور کھا کھلارسوائی ہوگی حب لوگوں سے سامنے اسے آوازدی جائے گیا سے فاجرا

اسے دہوکے باز اسے رہا کار اکیا تجھی باندائی کر نوٹے الٹر تعالی عبادت کے دریعے دنیا کا سامان حاصل کیا لوگوں کے
دلوں کی مخاطف کی اورعبادت، خداوندی سے ساخھ بذائ کیا بندوں سے نزدیک مجبوب بنااورا لٹر تعالی سے نزدیک قابل تولیف
مولوں کے بیے زمین اختیار کی اورا دلٹر تعالی سے نزدیک عبب دار ہوا ، الٹر تعالی سے دوری اختیار کر کے لوگوں کے نزدیک قابل تعرفی ہوا الٹر تعالی کے بان قابل بندوں کی مواکا کا طاب
مواکی تنہارے نزدیک الٹر تعالی سے بلکا کوئی نرتھا دمعان اللہ جب بندہ اس ذلت اور رسوائی بی غورو تکر کرتا ہے اور
بندوں کی طوت اسے نوکھ حاصل ہو نیز دینوی زمیت کا آخردی نفضان سے متفا بلہ کرتا ہے کہ اس کے اعمال کا تواب
منا مجم ہوا مالانکہ ایک عمل سے نیکیوں کا بلوا بھاری ہوست ہے بیٹر طرکز اس بی اخلاص ہو بس جب ریا کی وجہ سے برعمل
خاسد ہوگی تواب سے گئا ہوں کا بلوا بھا دی ہوگی اور وہ دوزرخ ہیں جاگلا۔
خاسد ہوگی تواب سے گئا ہوں کا بلوا بھا دی ہوگی اور وہ دوزرخ ہیں جاگلا۔

اگرباکا از صرف اسی قار بوناکہ اس سے آبک عبادت منائع ہوجاتی تواکس کے نقصان کو بیجا ہے لیے بہی بات
کافی تھی اگر جہاکس کے باوجو ذبکیوں کا پاوا عباری رہا کیوں کر اس ایک نبکی کے ذریعے وہ استراقائی کے ہاں انبیا دکرام
اور صدیقین کی جماعت ہیں شامل ہو کر مبند مرتبہ عاصل کرتا ہے لیکن دیا کی وجہ سے ان کے درجے سے نیجے گرکیا اور اولیا الحرام
کے مقام سے جو تبوں کی جگر پر آ بڑا اس کے ملا وہ اسے علوق کے دلوں کی رعایت کرنے کی وجہ سے مبت ذباوہ پر بشیانی
عمی اطفان پڑتی ہے کیوں کہ لوگوں کی رضا مندی کی وئی حد نہیں اس میے کہ اگر ایک جاعت کسی بات پر راض ہوتی ہے تو
دوسرے کر وہ کو بربات بین بدنس ہوتی معن کو راضی رکھنے کے لیے دوسرے بعض کو ناراض کرتا پڑتا ہے اور جو شخص
افٹر تعالی کو ناراض کرکے ان کو راض کرتا جا ہت کا کیا فائدہ حب کہ اکس طرح بارگاہ خلا و ندی سے اکس کی ذریت کی دن اس کے دن اس کے
عزاد ورفاقہ ہی ان کے تعرف کرنے سے نہ تواس کا رزق بڑھا ہے اور نہ عربی اصافہ ہوتا ہے اور نہی قیامت کے دن اس کے
فقرا ورفاقہ ہی ان کے تعرف کلات کا ہم آئیں گے۔
فقرا ورفاقہ ہی ان کے تعرف کا کان کا ہم آئیں گے۔

الوگوں کے پاس جو کچے سبے اس کی طبع کاعلاج اس بات کا بقین رکھنے ہیں ہے کہ مال دینے اور روکئے کے سلسے
ہیں اسٹر تعالیٰ ہی دلول کوسخر کرنے والا ہے اور لوگ اس سلسے ہیں مجبور ہیں رازق توصون اسٹر تعالیٰ کی ذات ہے اور جو شخص،
وگوں سے طبع رکھنا ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ نہیں سکتا اور اگراس کی مرا دلوری بھی ہوتو بھی احسان اٹھا بار جو نا ہے تو
جو فی امیدیں بارگاہ و خداوندی سے ملنے دائے تو اب کو تھیے تھیوٹر رہا ہے اور اس کا وہم فا سد ہے تھی درست بکتا ہے
اور کھی غلط ہوتا ہے اور اگروہ جسے بھی ہوتو تھی اس کو رہا تھا کہ تا ہے مقابلے میں اس کی لذت کیونہیں۔
اور کھی غلط ہوتا ہے اور اگر وہ جسے بھی ہوتو تھی اس کو رہا تھا کہ ہیں سے دونا نہیں جا ہیں کہ دول کے دول کے اسٹر تعالیٰ
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ اس کو رہا تھا کہ ہیں گئے واکس سے ڈونا نہیں جا ہیں کہ وں کہ جب تک اسٹر تعالیٰ
کی طوف سے لکھا ہوا نہ ہوان کی خرمت سے اے نقصان نہیں بہنچ سکتا ان کی خرمت سے اسے موت جلدی آئی ہے اور

www.maktabah.org

نہ ہی اس کے رزق میں تا خیر سوگ ہے اور ابسائی نہیں کہ اگروہ جنتی ہے تواس مذمت سے بہنی ہو جائے گا با وہ اسٹر تعالی کے نز دبکہ محود تھا تو اب اس براسٹر تعالی نا رامن سو جائے گا کبول کر تمام بتر سے عاجز ہیں وہ اپنی فات سے لیے نفع نقصان موت ذندگی اور دوبارہ اسٹھنے سے مالک بنیں ہے۔

اگردیا کارک الٹرنالاک طون متوج ہوجائے گا کیوں کو تقاندا کوی کو ایسی بات کی رغبت ہیں ہوتی جو بائے گا اور اکسس کا دل الٹرنالاک طون متوج ہوجائے گا کوں کو تقاندا کوی کواپی بات کی رغبت ہیں ہوتی جس کا نقصان زبادہ اور نقط کم ہوا در اس کے بیے ہیں بات کا فی جو کہ اگر کوگوں کواپس بات کا علم ہوکہ اس کے دل میں ربا کا قصدا و رطاہر ہیں اخلاص ہے تو اس کے بیے ہیں اور ذو ہیں جا بال نفرت ہوجائے اور لوگوں کواپس بات کا علم ہوکہ اس کے دل میں ربا کا قصدا و رطاہر ہیں اخلاص ہے والم اللہ تعلق اور لوگوں کواپس بات کا علم ہوجائے کہ ہینتھ میں رہا کا رہے اور اسٹر تعالی سے اور الرکو وہ اور گردی کواپس بات کا علم ہوجائے کہ ہینتھ میں رہا کا رہے اور اسٹر تعالی اس سے ناراض ہے اور اگروہ اور تعالی سے اور الرکوہ اور اس کے اخدا میں کو بھول سے اور اس کے بیا دربا ہے بلکہ ان کو اس کے اور اس کے بیا دربا ہے بلکہ ان کو اس کے تو دربا دربا ہے بلکہ ان کو اس کے تو دربا دربا ہے بلکہ ان کو اس کے تو دربا دربا ہے بلکہ ان کو اس کے تو دربا دربا ہے بلکہ انہ ہورہ کے اس کے تو دربا دربا ہے بلکہ دربا ہے ہوربا کو اس کی تو دربا کر بالے میں کا دربا ہوربا کو بیا ہوربا کو بالے بالہ بالے بلکہ بیا ہوربا کی تو دربا ہوربا کے اس کے دربا ہوربا کو اس کے تو دربا کو بیا ہوربا کی تعالی کو تو بیا ہوربا کی اس کے دربا ہوربا ہوربا کو بیا ہوربا کو بالے بیا ہوربا کو بالے بیا ہوربا کا کہ بالے بیا ہوربا کو بالے بیا ہوربا کی بیا ہوربا کی بیا ہوربا کے اس کے دربا ہوربا کو بیا ہوربا کی بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کی بیا ہوربا کی بیا ہوربا کو بیا ہوربا کی بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کو بیا ہوربا کی بیا ہوربا کو بیا ہوربا

کیوں کو زبنت اسے حاصل ہوتی ہے۔ بس کی تعرف اللہ تعالیٰ فرائے تو حب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے باں نہوم اور جہنے ہوتو تو گول کی طرف سے تعرففی کلمات ہیں کیا بھیدئی ہوگی ۔ لیکن جب تم السر تعالیٰ کے دیا ہے میں منت میں کا دور میں میں منابا میں تا کا کی کیاراڈک کیا تھیں کیا لفتہ مالان دھے گاہ

را) المطالب العاليه عليد على على معرب ٢٩٤٨ معرب www.maktabah.org

دوائی ہے جس سے ربای جڑھی نکل جاتی ہے رباکا عملی علاج بہے کہ اپنے نفس کو بیٹ بدہ طریقے پر عبادت کا عادی بنائے اور حس طرح بے چیائی سے کاموں کو دوسروں سے چھیا یا جاتا ہے اسی طرح عبادت کو تھی دوسروں سے چھیائے حتی کراکس کادل اللہ تعالی سے علم پر فناعت کرسے وہی اکس کی عبادت پر مطلع ہوا در اس علم بی نفس کوغیرض کی طلب نہ ہو۔

منقول ہے کہ حفرت البرحف آ ہنگر تھ التہ کے کسی مرید نے دنیا اور دنیا داروں کی ہذمت کی توانہوں نے فرمایا
ہو بات نہیں پورٹ بدہ رکھنی چا ہے تھی نم نے اسے ظاہر کر دیا اس کے بعد ہم ارسے پاس نہ بیٹھنا۔ توانہوں نے اس
قدر ہی ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی کہوں کہ دنیا کی فرمت کرنے ہی نہدونفوی کا دعوی ہے تو بورٹ بدہ عمل سے بڑھ کر رہا
کاکوئی علی ج مہنی مجا ہرسے کے آغاز ہی ہی کام شکل معلوم مواہے لیکی حب نکلف کر کے ایک برصر تاک اس برصر کرے
تو اس کا بوجوختم ہوجاتا ہے اور اللہ تعالی کے فضل وکر م اور حسن تو فیق جس کے ذریعے وہ بندوں کی مدر فر فانا ہے اور اللہ تعالی کو مرب سے دارے کو دنہ بد لے
اللہ تقالی اکس کی حافظ کو جہوز ہوں کہ باعث یہ کام آسان ہوجا با ہے لیک حب تک کوئی قوم اپنی عالت فورنہ بد لے
اللہ تقالی اکس کی حافظ کو نہیں بدات نہا بندوں کی طوت سے مجابدہ کو کوششن کا ور اللہ تعالی کی طوت سے ہوا ہت ہے بندہ
دروازہ کھی کھیا تے توانہ تعالی اسے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی کی کرنے والوں کا اجرفنائے ہیں کرنا۔
دروازہ کھی کھیا تے توانہ تعالی اسے کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی کی کرنے والوں کا اجرفنائے ہیں کرنا۔

ارك دفداوندى ب:

اوراگر نکی موتو وہ اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا نواب عطافر انا ہے .

وَانْ تَكُ عَسَنَةً بِكُفَاعِفُهَا وَكُبُوتِ مِنْ لَكُونَ أَجُولُ عِظْمُا - (1)

دوسرامقام:

عبادت کے دوران میں آنے والے مارصہ کو دور کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی متروری ہے کیونکہ وہشنوں اپنے اس تف سے جاہدہ کرتا ہے ، مخاوق کی نگا ہوں سے اپنے آپ نفس سے جاہدہ کرتا ہے ، مخاوق کی نگا ہوں سے اپنے آپ کو گراد بنا ہے خلوق کی نگا ہوں سے اپنے آپ کو گراد بنا ہے خلوق کی نگا ہوں سے اپنے اس کو گراد بنا ہے خلوق کی اس کی تو دوران بنیں چھور آنا بلکہ ریا کے خیالات پیدا کرتا ہے اور سے فتم بنیں ہوتے اس طرح نفسانی خواہ تن ہی ایمل نا بود "
بنیں ہوتی اس لیے ریا کے خیالات کو دور کرنے کے لیے متعد سونا صروری سے اور ربا کے خطرات تین قیم سے ہی بھی اور وی معلوم مقراب کو دوران ہیں خطوب اور لیمن اوزیات ندر ہے آلیک دو سرے کے بیا ہیں ۔

اوقات سب کے سب اکھے آتے ہی اور اوں معلوم مقراب کو برایک ہی خطوب اور لیمن اوزیا تن ندر ہے آلیک دو سرے کے سے سے گئے گئے ہیں۔

بهد خطره : جب اس بات کاعلم موّا بے معنوق کواس کی عباوت کی اطلاع ب اوراسے اس اطلاع کی امیدی

ہوتی ہے جونفس کی طرف سے اس بات کی رغب بدا ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعرف کریں اور ان کے ہاں اے ایک مقام ما ماہو،

اس کے بعد رونبت برطف اور نفس اس بات کو قبول کرنے کی طرف مائل ہوا ہے اور دل اس بات کو پھا کہ تاہے ہیں صورت موف کہناتی ہے دو سری حالت کو نوائش اور رفت کہا جاناہے اور تبسرے صورت کوعن موارادہ ہے ہیں ۔ ان می سے سب سے بینے خطرے کو دور کرنے کے بینے پوری قوت چاہئے تاکہ دوسرے نظرات کے پیدا ہونے سے بینے اس واس بات کا خطرہ محسوں ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہور ہے ہیں یا اسے اس کی امید ہے قوال فطرے کو بیل دور کرے کر این ایس پر مطلع ہور ہے ہیں یا اسے اس کی امید ہے قوال فطرے کو بیل دور کرے کر ایس محالے کو بیل کے دور کرے کر ایس محسوں ہو بات کو باوگرے کہ بینے سے اس کے دو سرول کے موان ہے واس فطرے کو بیل کی موان موف کے بیار کی بارک کی بارک کی بارک کی بارک کی اور اعمال کی سب سے زیادہ ضرورت کے دقت نامرادی موف سے جو اس خواس کی موف ریا کی تو اس کو اور اعمال کی سب سے زیادہ ضرورت کے دقت نامرادی موف سے جو اس خواس کی موف ریا کی تو اس کو اس کی اور اعمال کی سب سے زیادہ صرورت کے دقت نامرادی کرتی ہو اس خواس خواس کی موف ریا کی تو اس کی اور اعمال کی سب سے زیادہ موف اس کی اور خواس اس کی قبول کی دو اللہ تو اللی کا داخل کی دورت اس سے اور خواسش ای موف اس کی موف دی ہو ہو اس کی دورت اس سے ادر خواسش اسے اور خواسش ای بیان کو دورت کے دورت کی سوچیا کی دورت اس سے ادر خواسش ایس بات کی خوت دی ہو جب کہ نورت اس سے ادکار کی دائی ہو اور خواسش اس بات کی دورت اس سے ادر خواسش ایس بات کی دورت اس سے ادر خواسش اس بات کی دورت اس سے دربادہ معنبوطا اور خال بھی کا دورت کی اور اعمال کی دائی ہو دورت کرتا ہو سے دورت کرتا ہو سے دورت کی دورت کرتا ہو ہو کی دورت کی ہو تو تو بیا ہو تو کو بیا کہ دورت کرتا ہو ہو تو تو کو بیا کو دورت کرتا ہو سے دورت کرتا ہو کی ہو دورت کرتا ہو کہ دورت کرتا ہو کہ دورت کرتا ہو کہ دورت کرتا ہو کہ دورت کرتا ہو کو دورت کرتا ہو کہ دورت کرتا ہو کی دورت کرتا ہو کی دورت کرتا ہو کو دورت کرتا ہو کرتا ہو کو دورت کرتا ہو کر

تونیجہ ہواکہ رہا کوردکرنے کے بیمتی باقوں کی صورت ہوتی ہے (۱) موفت (۲) کارہت اور (۲) انکار — بندہ
افلامی کے ساتھ جادت کا کا خارگا ہے تھے رہا کا خطرہ بہا ہوتا ہے توقوہ اسے قبول کرلیتا ہے اس وقت اسے وہ موفت
اور کا بہت جوالوں ہوئی ہے جو رہا کا خطرہ بہا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کا دل فریت سے فوت اور تعرف کی عرب سے بعو لور ہو جا تی ہوں ہے کہ دل ہی مدہ دو مری ہیزی گئی اکتنی ہی باتی ہیں رہی اس
عیت سے جو لور ہو تا ہے اور اس برحوی، اس طرح عالب ہوت ہے کہ دل ہی سی دو مری ہیزی گئی اکتنی ہی باتی ہیں رہی اس
مید سے بولوں ہوا ہی ہو ہو ہوتی ہوا در ایس کے بڑے انجام کی موفت کا فور ہوجاتی ہے کہ وہ تھی دل میں بدیا ہو ہو الله کہ باتی ہیں رہی اس کے بڑے انجام کی موفت کا فور ہوجاتی ہے کہ وہ تھی دل میں بدیا ہو موالے ہے لیکن
می خاش اور خرمت کے فوت سے خال جگہ باتی ہیں رہی اس کی مثال اس طرح ہے کہ کو ہی شخص دل میں بدیا ہو جا اور اس کی فرات ہو اور عب غصے کا سبب بیدا ہو جا ہے اور وہ بیلے عزم اور دباری کا قصد کرتا ہے لیکن
اس وقت ا ہے اس باب بیدا ہو جا ہے جا سے غصے کی افت کی یا دسے دو کتا ہے اور دول دل اس بردباری سے خال جا اس موجاتے ہی اور جا ہو اور نور موفت سے خال اس وقت اسے حول اس موجاتا ہے جا دور اس کا دل موجاتا ہے جا سی طرح خواہ شن کی لذت اور مرضا سے دل مجمونی اسے اور خور موفت سے خال اس خواب موجاتا ہے دور خواہ شن کی لذت اور مرضا سے دل مجمونی اسے اور خواہ شن کی لذت اور مرضا ہو جاتا ہے جس طرح خصے کی کو خواہ شن کی لذت اور مرضا ہو جاتا ہے جس طرح خصے کی کو خواہ شن کی لذت اور مرضا ہو جاتا ہے جس طرح خصے کی کو خواہ شن ہو جاتا ہے جس طرح خطرت جا برضی اندر خواہ ہیں ۔

اس قول میں اس بات کی طرف اسٹ و فرنا ہے ہیں۔

www.maktabah.org

نین عالیں گے بیکن موت برسعت بین کی تھی (ا)

ایکن عزوہ حنبین بی اسس سعیت تو کھول کر بھاگ کھوٹے ہوئے حتی کہ اکارا آئی اسے درخت والوا والیس اُجا کہ نو وہ لوسط اُسٹے ہم بات اس بیے ہوئی کہ دلوں ہی خوف بھرگیا اور سلاع بدیا دشریا حتی کہ یاد دلایا گیا اور عام خواہشات ہو بکدم جوشن مارتی ہیں ان کی ہی کیفیت ہوتی ہے کبوبھ اکس وقت مقدا بھان ہی جو نقصان ہوتا ہے اکس کی موقت بھول جاتی ہے اور حب معرفت بھول جائے تو کرا بہت رنا ہے ندیدگی بھی ظاہر نہیں ہوتی ہوتے وہ معرفت کا نینخرہے۔

بعن اوقات انسان کو باد موقا ہے اور وہ جانگہ کو اکس کے دل ہی توبات بیدا موقی ہے وہ دیا کا خطرہ ہے ہو مفسب کی دھ سے اکس برقائم رہتا ہے اور اور اس کی تواہش اکس کی عقل پرغالب آجاتی ہے اور وہ فوری حاصل ہونے والی لذت کو تھور مہیں سکنا تو توب کے شریعے خال مول کرتا ہے با سند بدخواہش کی دھ ہے عور ونکر کی طون سوھ بنسی ہوتا کہتے ہی علی دایسے میں جو صوت ربا کی دھ ہے کو نے اکس بات کوجا نے جی بیں لیکن اکس پر ڈھ نے ہوئے ہی تو اس بات کوجا نے جی بیں لیکن اکس پر ڈھ نے ہوئے ہی تو اس بات کوجا نے جی بی لیکن اکس پر ڈھ نے ہوئے ہی تو ان کا ہے احرار کے خلاف می بہت معنوط دلیل ہے کہونکو اکس بات کوجا نے کے با دحود کر ربا مہلک ہے اور اللہ تعالی کے بال بندوم ہے ، اکس نے دیا کو قول کیا تو اب ہم موقت کوئی فائرہ نہیں دینی کیوں کر اکس موفت کے با دحود داسے اس سے نفر ت بہت بین سے بعض اوقات موفت تھی ہوتی ہے اور ربا کو نا کہ بندوم کی تا ہے لیکن اکس کے با دحود داسے اس سے نفر ت ہے اور اس کی عزم مقید ہوئی کیونکو اس کر اس کی موجد داسے اس کی مقید ہوئی کیونکو شہوت کی قوت سکے مقابلے میں کرا مہت کر ذر سوئی ہے تو یہ نا ہے نہ دیدگی کلی غیر مقید ہوئی کیونکو اس کا مقد تو بحل سے دور ربا تھا۔

بہذا نیتجہ بہ ہواکہ جب بک بینوں بائنی بعنی معرفت ، کلامت اور انجار رضح نہوں کوئی فاٹرہ مہیں ہوتا ۔ انکار ، کوامت کا اور کرامت ، معرفت کا فیجہ بہ ہوتی ہے اور معرفت کی فرت ، ایجا تی قوت اور علی لورسے صاب سے ہوتی ہے اور معرفت کی کروری کا سبب غفلت ، دنبا کی محبت ، آخرے کو بھول جانا اور الٹرانیا کی سکے ہاں حرکج ہے اس میں کم فکر کرنا ہے۔

میزدبنوی زندگی کا فات اور آخوی نعتوں کی عطن سے بارے بین غورو فکرند کرنا ہے ان بی سے بعق بائنی دوسری بعض باقوں کا نتیجہ بی اوران سب کی اصل دنیا کی حجت اور خواہشات کا غلبہ ہے ہوتا م خطاؤں کی اصل اور تمام گئا ہوں کا سبت ہے اس بید کرجاہ و منزلت اور دبنوی نعتوں کی مجت ہی سے دل بی فضیب پیدا ہوتا ہے اوراسی کے باعث وہ اکثرت کے بارے بین فکر نہیں کرتا ہے اور دنوی کتاب وسنت اور علوم کے افارسے روشنی صاصل کرسکتا ہے۔

اگرتم کمور جوشف ریاکوناب ندکرتا ہے اوراس کرامت کے باعث وہ اکس سے انکار کرتا ہے اکس کے طبیعت جی اس کی طوت مانل موتی سے اس کو جات اور میدان طبت کو جی ناب ندکرتا ہے اور اس کو میں جات اور میدان طبت کو جی ناب ندکرتا ہے اور اس کو میں جات تو کیا دہ

u) صحيح سلم صبد عن ١٩٩٥ كتاب الدارة (www.maktabah.org

بھی ریا کاروں کی صف بی شامل مہوگا۔؟ توجان لوکر اللہ تفالی مبندں کوان کی طاقت سے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے اورانسان سے بس بہیں کردہ سنیطانی دیوو کوردک سے باطبیت کو اس حالت برہے اکئے کہ دہ خواہات کی طرف مائل نہ ہوا نسان تو بہی کرسکتا ہے کہ وہ خواہات کا مقابداس کر اہت سے کرے جوانجام کی معرفت ، علم دین اورا مٹرفالی اور اخرت برا بیان کی دج سے اسے حاصل ہوئی سہے جب وہ ایسا کرنے تواس نے اس عمل کی اوائیگی میں انتہائی کو کٹش کرلی اوروہ اسی بات کا سکھت ہے۔

جب وہ ایسا کرتے ہواس سے اس عمل اوا بہتی ہی اسمای کو سس کری اوروہ اسی بات المسلط ہے۔

اس بات بہا جا دیٹ مبارکہ ولالت کرتی ہی جسائم مروی ہے نبی اکرم علی اسٹرعلیہ وسلم سے جا ہرام مرض اسٹرعنہ منے

اب کی خدمت میں شکایت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہمارے دلوں میں کچھ ایسے خیالات آئے ہیں کواگریم اسمان سے گھائیں

اور جی برزدے اُجک لیں یا ہوا بھی کسی جگاہے اٹھا کرکسی دوسری جگا بھینک دے تو بھیں بہات ان خیالات کو زبان

پرلا نے سے زبادہ ب ندر ہے نبی اکرم علی اسٹرعلیہ وسلم نے لوجھا کہائم ان خیالات کو ناب ندکر تے ہو؟ انہوں نے عرض کیا
جی ہاں، تو اکب نے فرایا یہ تو داختی ایمان ہے ۔ (۱)

بی ہاں بواپ سے مربی ہو اس ایس سے براہ ہے۔ اوران سے دلوں میں وسوسے اوران کی اپندیدگ بائی جاتی تھی نویہ نہیں کہا جاسکتا کو مربع ا بیان سے آپنے وسوسے مراد بلیے تو اب موت ایک بات رہ گئی بینی اس سے مراد ان وسوسوں کی کراہت تھی بوان روسوسوں) کے ساتھ موقی تھی ربا اگر جی بہت بڑاگ ہ ہے لیکن الٹر تعال سے تی میں وسوسوں سے کم ہے نوجب نا پہند کرنے کی وج سے بڑاگنا ہ دور

بوكي توريا كاحرربطري أولى دورموجانا جائي-

اس طرح مفرت ابن عباس رض الله عنه كى صديب من مروى ہے آپ فرانے بن نب اكرم صلى الله عاليه وسلم نے فرایا۔ اَلْعَصَدُ دَلِيْهِ اِلَّذِي دَوَدَكَيْدَ الشَّيْدُ طَانِ اِلْتَ مَا مَا مَرْفِينِ اللهُ تَعَالَى سے بيم بن سن فيظان سے اَلْوَيْسُوسَتَةِ۔ (۲)

حزن البرخازم رحما مند فرمات بن موخطرہ نیر سے نفس کی طرف سے ہوا ور تیر انفس اسے ا بہنے بچے ناب ندکر سے تو اگروہ دشن کی طرف سے ہوا ور تیر انفس اسے اگروہ دشن کی طرف سے ہوا ور تیر انفس اسے اگروہ دشن کی طرف سے ہوا ور تیر انفس اسے ابنے بیاد اس سے تھے کوئی نفضان بنیں بنجیا اور حبر خطرہ نیر سے نفس کی طرف سے ہوا ور تیر انفس اس ابند کی است جھے نقصا ابند کے اس بنجا ٹیس بنجا ٹیس سے جب انکا را در نا ب نید کی سے ذر بینے نفس دستے بطان کی مراد کو لویل نامونے دسے ۔
دل میں بیدا مونے والے وہ خیالات مور باکے اس باب کو برا مگیختہ کرنے کا سبب بنتے ہی اور ان کی یا د دلاتے ہی

(١) سنن البداد و جلد راص الهم ، كتاب الدوب

(٢) سنن الوداور حلد من الهرس ف بالادب

www.maktabah.org

وہ شیان کی طون سے ہوتے ہی اور اکس سے بعدان کی طاف میلان اور رقبت نفس کی طوف سے ہوتی ہے جب کہ ان کونا بیٹ ندکرتا ایمان اور عقل سے آثار سے ہے دلین بہاں شیطان کا کروفر سے ہوتا ہے وہ بر کرجب وہ اسے ریا کی فہولیت برآبادہ نہیں کرک تا تواس کے دل بر میرفیال ڈالٹ ہے کہ تیرے دل کی اصلاح سے موم ہوجاتا ہے کیوں کہ اور اس کا دو کرنے ہے حق کروہ اس بی صووف ہوگا اور دل کی حاصری سے موم ہوجاتا ہے کیوں کہ سٹیطان سے بطائی اور اس کودور کرنے ہیں صووف رہنے سے اللہ نقال کے ساتھ مناجات سے جر جانا ہے توالس طرح اس کو بارگاہ خداوندی میں حاصل ہونے والے مقام میں نفضان ہوتا ہے دیا ہے خیا است کودور کر سے ریا ہے نوالس بیانے میں وگل چار مرات بریس ۔

بېلامرىنه:

فیطان کاردکرسے اسے جھٹا کے اور اسی پراکتفا ناکرے بلکہ اسے جھگڑنے بین شغول ہوا ور دیر بک لڑا ہے کیوں کہ اس کا گان یہ ہتوا ہے کہ بہا ت اس کے دل کو زیادہ محفوظ رکھتی ہے حالا نکر سقیقت بیں یہ نقصان کا بائٹ سہے میوں کہ اس طرح وہ اللہ تفال کے ساتھ ہم کا بی کے تٹرون سے محروم رہتا ہے اور وہ نبی بھی بنس یا سکتا جس سے در ہے ہے گو با اب وہ رہزنوں سے رطنا ہے اور اپنے آپ کو رہزنوں کے ساتھ لرطائی ہیں معروف رستھنے والا منزل کی طرف جانے بی نقصان اٹھا تا ہے۔

دوسرامرنبه:

اسے اس بات کی بیجان ہو کہ تبطان سے رطائی میں مصروت رہنے سے سلوک میں نقصان سے اور اور وہ صرف اس کو جسٹل نے اور دور کرنے براکتفاکر تاہے اس سے سافٹہ تھیکو نے میں مشغول میں موتا۔

نسيرامرنبه

وہ تبطان کو جسلاآ بھی نہیں کیوں کہ اسس میں بھی تھے ہزا ہونا ہے اگر صیف قطرا ہی مو بلک بعض او فات اس کے دل میں ریا کی کرا ہت اور شیطان کی تکذیب جاگزیں ہوتی ہے تو وہ اپنی حالت پررہا ہے بینی ریا کونا پ ندکرنا ہے میکن نہ تو ت بطان موصلا آنا ہے اور مذہبی اسسے عملاً اسے۔

بونهامرته:

وه جانتا ہے کوجب ریا کے اسباب بیدا ہوں سے توٹیطان اس سے صدر سے گا نورہ اس بات کاعزم کراہے کرجب شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ افعاص، الٹرتعالی عبادت میں شنعولیت، صدقہ چھپا کر دینے اور دیگر عبادات بیں امنا فرکر سے سنبطان کو عضہ دلاتا ہے ہی وہ لوگ ہی توسش طان کوعضہ دلا نے میں اور اس کی بینے کنی کرسے اسے نا امید کروستے ہی جتی کروہ دوبارہ ان کی طرف ہیں آنا۔ ملک کے سے سال میں میں کی کرسے اسے نا امید عضرت فضیل بن غزوان رحمدادلدی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلال شخص آب کا تذکرہ کرتا ہے آب نے فرمایا اللہ کا قدم میں اسے
عضر دلاؤں کا جواکس کا حکم دبتیا ہے بوجھا گیا اسے کون حکم دبتیا ہے ، فرمایا در تبطان » بجرا آب نے بول دعا مائکی " بااللہ الس شخص کو بحث دسے » اس کے بعد فرمایا میری اس دعا سے تبطان حبتیا ہوگا کمیوں کر ہیں نے اکس شخص کے بی بیسے کم فعا وزری کی تعمیل کے اور جب تبطان بند ہے کی اکس عادت کود کھتا ہے تواکس فررسے اکس کا پچھا جھوڑ دیتا ہے کہ اکس طرح اس آدمی کی نیکیاں بڑھ جا میں گی۔

مرے ان اربی کی بیدی جو یہ ہیں۔ وہ اس کی است کا نہ سے ایک دروازے کی طرف بلانا ہے ادروہ بندہ اس کی بات حضرت ارام بہتی رحمد انڈ فرما تے ہیں۔ بطان بندے کو گنا ہ سے ایک دروازے کی طرف بلانا ہے انہوں نے برجی فرمایا بنی مانیا بلکہ اس کی جگہ کوئی نیکی کرتا ہے جب شبطان برصورت حال دیجھا ہے تواسے تھوٹر دنبا ہے ۔ انہوں نے برجی فرما کرجی سے بطان تہیں متر دد دیجھا ہے رہمی نیکی کی اور کھی تھوٹردی ) تو تم میں طبع رکھتا ہے اور جب تہیں ہمیشہ نیکی کرنا ہوا دیجھا

بت توتم سے نفرت را ہے اور تمہیں چور دیتا ہے۔

اگرتم موروب سنیطانی وسوسوں سے آدمی خالی بہنی ہوتا ترکیا ان وسوسوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی انظار میں رہنا اور کھات نگانا جا ہے تاکہ ان سے زیج سکیس بالشرنعالی پر جعروسر کرلیا جا ہے کہ دمی ان کو دور فواسے کا بایر کم

عبدت مين مشغول مور تبطان كوعبلادينا جا سيئے-

اہل علم ہیں سے انجہ گروہ کہنا ہے کہ شیطان سے صرور بینا جا ہیتے جو کھے بھی تو برکرا کہ عبادت ہیں مصبوط

الرگ اس بجنے سے بے نیا زہیں اوران کے ول دنیا کی عجت سے با مکل خالی ہو چکے ہیں تو بربات کلی سنیطان سے بے ابک

وسیار ہے ہو سکتا ہے اس سے عزور بیدا ہوجا سے بیوں کہ امنیا ، کرام علیہم السلام حب سنیطانی وسوسوں سے محفوظ نہیں

رہے تو دو صرے لوگ کس طرح رجے سکتے ہیں ۔ اور تمام وسوسے محتت دنیا اوراس کی خواہش سے ی متعلق نہیں ہوتے بلکہ دہ

الٹر تعالیٰ کی صفات اوراکس سے اس کے مبارکہ ہیں بکہ بدعت اور کر ایک کو عمدہ کرکے بیش کرتے ہوئے جی وسوسے ڈالنا ہے

اوراكس كے خطرے سے كوئى بني نے كنا داس بيے الله تعالى نے ارك دخرايا -

وَمَا اَرُسُلُنَا مِنْ فَبُلِكَ مِنَّ رَسُولِ وَلَا نَجَبِ الدَّادِدُ أَمَنَى ٱلْفَى الشَّيْطِكَانُ فِي أُمُنِيَّتِ

فَيَنْسَخُ اللهُ مَا لَيْلَقِي الشَّيْطَانُ تُمْ مَ

مُعْكِمُ اللهُ اللهُ اللهِ

5

اور نبي اكرم صلى الترعليه وكسلم ف فرمايا -إِنَّهُ أَلِيغًا نُّ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ - (١٢)

اور بنہی جیجاہم نے آپ سے بہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی کر حب اس نے کچھ رکچھا توٹ بطان نے اس کے رفیصنے میں رکھیٹ کوک ) ڈال دیسے بیں اللہ تعالیٰ ٹ بطان کی دخل اندازی کو مطادیا ہے بھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مختہ کو دیتا ہے۔

اورميك ول پرغلبرم جابات.

را) قران مجيد، سورة حج رَبت ٥٠ (١) مصح مسرطبد من ٢٦٠ ناب الذكر Www.maktabah. 019

عالانكماك، كا تشيطان مسلمان موكب تفا ورده آب كو تعبلائى كے علادہ كوئى بات نهى كهذا تفارا) جِنْتُ بِإِن كَنَّا بِ كروه اللّٰرْفال كى عبت بن رسول اكرم صلى السُّعليدوك الرويكر انبا وكرام عليهم السلام سے بعى بطره كرمشنول ہے نو وہ دھو کے بی ہے حالانکر محبت فداوندی میں مشغولیت کے با دور دیر حفرات کے مرے محفوظ میں رہے اور ہی وج سے کر جنت بی صورت آدم اور صفرت حوار علیما السام الس کے دھو کے سے ذریح نہ سکے حالانکہ وہ امن اور سرور كامقام سے اوراس سے بيلے الله تعالى نے إن دونوں سے فرماد ما تھا۔ ہے تک برتر الجی دسمن ہے اور تری زور کا علی کہیں إِنَّ هَذَا عَدُّولَكَ وَلِزَوْجِكَ فَكُو يُخْرِجُّنَّكُما ایسا نرموکر وہ تم دولوں کوجنت سے نکالدے اور تم مِنَ الْجَنَّةَ فَوْنَشَقَىٰ إِنَّ مَكَ أَنْ لَّا تَحُوِّعَ فِيهَا معبيت بس راه جادي ناك نمار عياب م وَلَوْ تَعْرِيٰ وَأَنْكُ لَا تُنْظَمَا لُونِيهُمَا وَلَا نَفْحِلْ-بال تہاں نہوں نے کی اورنہ نگے موے اورنہ تہاں بیاس ملے لکی اور نہ ہی دھویات تے گی۔ اوراس سے باوجودان کورون ایک درخت (مے قریب جانے) سے منع کیا گیا تھا باتی ہرفتم کی اجازت تھی توان کا دل جائے توجب ایک نی جنت میں جوامن اور سعادت کا کھر ہے، سنبطان سے مروفری سے محفوظ ندرہا تو کوئی دومراشخص دنیا سے کھر می ت بطان کے مروفری سے کیے محفوظ رہ سکتا ہے حالانکہ میز فوقتنوں کا گھرا ور ممنوعہ نوا مشات کا مرکزہے حفرت موسی علیالسلام نے وا احسا کہ قرآن اک نے نقل کیا ہے۔ برشيطانى عمل سے ہے۔ هَذَامِنُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - (١١)

بینے کا محریتے ہوئے ارشاد فرایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کواکس سے اے اولاد آدم! سفیطان تہیں فقہ ہی مبتلا نرکے

يَابَيُ ادْمَدَ لَا يَفُتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَالُ كَمَا

أَخْرَجُ الْوَكْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ - الما

إِنَّهُ يَرَاكُوهُ وَوَقِيدُكُ مِنْ كَيدُ.

بے نیک وہ راشیطان) اوراس کا تعبد تمہیں دیجھا ہے

جياكم إس في تميار على إب كوجن سے نكالا-

(١) مجمع الزوائر علد مص ٢٢٥ كتاب علامات السؤة (١) قرآن مجبد، سورة طله أبيت ١١١ ، ١١١ ، ١١٩

(١١) فراك مجيد سورة نصص آيت ١٥

(م) قرآن مجيد سورة اعرات آيت ٢٠

ر ترون نوسی و بیلی اول سے افر کا رسی بینے کی ہا بات پر شیم اس کے تواس سے امون و محفوظ ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا اس بیان سے بینے کی ہا بات پر شیم اس سے امون و محفوظ ہونے کا دعویٰ کیسے کیا جا اس سے بینا میت فعلا و ندی ہیں مشخولیت کے منافی میں ہے کہونکے اللہ تعالی کے ایکا سے بینا کا بی اس کی مجت کا ایک تصدیبے اور اس نے دشمن سے بینے کا حکم دیا ہے۔ بیسی ہے کہونکے اللہ تعالی نے کفار سے بینے کا حکم دیا ۔

ارت اور اللہ تعالی نے کفار سے بینے کا حکم دیا ۔

ارت اور اللہ تعالی نے کفار سے بینے کا حکم دیا ۔

ارت اور ارت دیاری تعالی ہے ۔

ا ورتبارر کھوان کے لیے عننی استطاعت رکھتے ہو وَرت وطاقت اور سندھے ہوئے گھوڑے۔

قرت وطاقت اور بندھے ہوئے کھوڑے۔ توب می نیاط المخیل ۔ (۱۷) توب می خدا وندی محت کافر و تمن سے بیناتم پر بازم ہے جولط اکر اسے نواک و تمن سے بیا جمہیں د کجھا سے بین تم اسے دیجو منیں مکتے بدرہ اولی ضروری ہے۔

ا اس بید من مرزر همدالله نے فرایا میں شکار کو نود بجنا ہے لیکن وہ تجھے نہیں دیجنا قرب ہے کرتوالس پر کا میابی مال

كت ديكن وه نشكار و تتجه ديكور الب اورتواسي نين ديكفا توقرب ب وه تجه قالوكوك-

وَاعِدُّ وْالْهُهُ مِمَا اسْتَطَعُثُمُ مِنْ نَسَوَّ

تواس سے انہوں نے سنبطان کی طون اشارہ فرایا ہے اور مرکبے شین موگا حب کہ حب کا فرکی عداوت سے عفلت
موتوا دہ قتل موجا یا ہے اور بہ شہادت ہے حب کر منبطان سے حفاظت کی بداہ نکرنا اپنے اک توجہ نم اور دروز ماک عذا مسے لیمیش کرنا ہے اور جب اردی اس بات سے دبیے حس سے انٹرنغالی نے بیخے کا حکم دبا ہے کہ وہ کس طرح محت خداوندی میں شنخول سمھا جا اسکتا ہے۔
میں شنخول سمھا جا اسکتا ہے۔

اس سے دوسرے گروہ کا ذرب باطل ہوگی جن کے خیال ہیں تبطان سے بچنے کی کوشش کرنا تو کل کے ضلات ہے مالانکہ رسول کریم صلی الدر معلی الدر منظم کے خیال ہیں منظم کی اور خندی کھودی لیکن اس سے آپ کے عقیدہ تو کل میں کا فرق نہیں بڑا تو حس سے اللہ تعالی نے وال یا اور بینے کا حکم دیا اس سے وُرنا اور بینا تو کل کے علان کیسے ہوسکتا ہے ؟

لا) قرآن مجید سورهٔ اعراب آیت ۲۰ (۲) قرآن مجید سورهٔ نسا رآیت ۲۰

رس فران مبيسورة انفال آيت . www.maktaball

ہم نے توکل کے بیان بیں ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا جن سے خیال بین نو کل کامفہوم اسباب کو کمل طور برچھوڑ دیا ہے۔ ارشاد غلاوندی ہے ،

وَاَعِدُّوْالَهُمُ مَا السَّلَطَتُ مُ مِنْ تُوَوَّ وَمِنْ مَا الرَّيْارِدَهُوانِ دِتَّمَنُوں کے مقابے بن صب استطاعت مِبَاطِ الْخَيْلِ - (1) قوت وظانت اور گھوڑے بندھے ہوئے۔

برآبت توکل برعل کے فعان بنیں ہے جب ول بین برعقبدہ ہو کہ نفع اور نفضان کا مالک نیز زندہ رکھنے اور موت دہینے والامرف اللہ تعلقی ہوئی اللہ تعلقی میں ہے اور السباب والامرف اللہ تعلقی ہوئی ہے۔ اور السباب کو دک بیار ہے اور السباب کو دک بیار ہے جو مطرف محاسی رحمنہ اللہ نے بہی کو دک بیار ہوئی اور بھی بات مجھے جب میں بر تورعلم گواہ ہے اور اس سے بہلے جو دو قول ذکر کئے گئے ہی وہ المیے خبارت بات بیت نورون کی محاوران کا خبال ہے موجون حالات بی ان کو جواللہ تعالی کی ذات بیں گار مندول سے بہتے ہی وہ دائی ہے لیکن بربت و شامل بات ہے۔ است بستے ہوئی اسے لیکن بربت و شامل بات ہے۔

بھر توجاعت برسٹر کرنے کی قائن ہے ان کے نز دیک شیطان سے نیخے کی نین صورتیں ہیں۔ ایک طبقہ کہنا ہے کرحب الٹر نفالا سنے بمیں دکشتمن سے ڈراباہے تواب ہمارے دل براس کے ذکرسے بڑھ کرکوئی بات غاب شہو ہم ہروقت برسٹرکریں اوراکس کی کھانے ہیں دہی کمیوں کہ اگر ہم ایک لحظ بھی غافل دہم تو بھاکت کا خطرہ ہے۔

۱۰ قرآن مجید، سورة انفال آیت ۲۰ www.maktabah.org

شیطان اس بر کاسیابی عاصل کرہے اور وہ اس سے اپنا دفاع بنیں کرسکنا توجیبی اس بات کا حکم بنیں دیا گیا کہ ہم سے مطان کا انتظار کریں اور اسے عمید یا در کھیں ۔

دوسرافرنق بھی بیلے گروہ کے ساتھ نٹر کی ہے کیوں کہ اس نے دل میں الٹرنفال اور شیطان دونوں کے ذکر لو ع كركياا ورحب فدرول سنبطان كى يادي مشغول موگا اسى فدر التر نغالى كے ذكر مي كمى أسمے كى حالانكم المترفعالى نے منوق كو علم داکروہ اسے یادکری اوراس سے سواس کھھول عائیں جاسے دہ سنیطان ہویا کوئی اور \_ توزیادہ مناسب بات برہے رہندے کو عاسم کے روائے بطان سے بخارہے اورا بنے دل س الس کی عدادت کو کا کرے جب وہ اس بات کا انتها در سکھے اور اس میں بچا ہو نیز اس کے دل بی اس کا خوت بی مو دہ اوری ممت کے ساتھ ذکر فداوندی بی مشغول سوادراكس ك دل من سيطان كا دراجر جى خيال داك كيون كر جب اس ك دشمنى كى سيان عاصل كرف كع بعد ذكر خدا وندی بی مشغول ہو گا اور پھر شیطان کوئی وسوسر بیدا کرے گا تووہ خبردار معصائے گا اور اس وقت اسے دور کرنے ک كونت رك كا ورذكر خداوندى مين منغوليت سعيد بات لازم بنيهاكن كرشيطاني عليه ونت اس اطلاع مزمو-بلاای آدی اس حالت میں سوا ہے کہ اس تے صبح سوریسے کون کام کرناہے اوراسے ڈرسونا ہے کہ وہ رہ مذجائے تودہ چاہا کہ اس وقت بریدار سوجا مے اب اس وقت سے اسے سے پہلے ہی الت کوکئی بامر برار موزا ہے حالا تکرنسند کی وجہ سے وہ اس کام سے فافل بنوالیے توالد نوال کے ذکریں سنغولیت اسے شیطانی تملی کا گاہی سے کیسے روک مکنی ہے۔ ا وراسی فسم کا دل دشمن کو کھ کا نے کی قوت رکھا ہے جب کرصوت ذکر اپنی مشغول ہونے کی وجہسے اس کی نفسانی فواش مط على مو، أكس بى عفل اورعلم كانور طريع موتو دمواور اس سے خواہشات كاندھرے كا فور موجو على مول -ابل بصیرت لوگ اینے دلوں کوکٹیطان کی ڈسمی اوراس سے انتظارہے اگاہ رکھتے ہی نیزاس سے بینے کا حکم دیتے من اور جراس سے ذکریں نہیں بلک اولٹر تعالی سے ذکریں مشغول رہتے ہیں وہ اللہ تعالی سے ذکر سے ذریعے وشمن سے شرکو دور کرتے ہی اور نور ذکر سے روستی ماصل کرتے ہی کا دشمن کے وسوسول کو تھیرو بتے ہی دل کی مثال ایسے کنوں کی ہے جسے گذرے بانی سے باک کرنا مقصود سونا کرصات بانی آئے توجیشخص سے بطان کی بادیں ہی مشغول ہونا ہے دہ اس ين كنداياني جورتاب اور وشخص خبطان اورائترتاك دونون كى يا دكوجم كرناس وه ايك طون سے ناياك ياني كونكاتا ب تودوسری طرب سے اس کے اندراس ناپاک بانی کو آنے دنیاہے اس طرح وہ بہت زبادہ تھک جاتا ہے دبین اس سے باوجود كنوان باك ماقى سے باك سى سونا جب كرصاحب بصرب خص كندے بانى كواس كے اندر كنے بنين ويتا اورات صان یانی سے جونیا ہے اور حب گندا یانی آنا ہے توکسی مشقت اور کلیف کے بغیراس کے آگے رکا وٹ کھڑی کرسے اسے

روک دیناہے۔

#### سانوس قصل،

### عبادات كاظهار كاقصد كرنا جائزب

عبادات کوچھیا نے کا مقصد افعاص کا فائرہ حاصل کرنا اور رہا سے شجات آیا ہے جب کرعبادت کوظا ہر کرنے کا نا ٹرہ یہ م کرلوگ اکس کی بیروی کریں اوران کو شکی کی عنب بیلا ہولکین اکس میں ریا کی مصیدے ۔

صرت س بصری رحمداللہ فرانے ہی مسلانوں کو معلوم ہے کر پوٹ ہوعمل ہی بہت زبادہ بچاو ہے لیکن اسے ظاہر کرنے ہی جو شرعہ سے اس بیداللہ نفائی نے دونوں تسم سے عمل کی تعربیت فرائی ہے۔

ارشاد فالوندى سے ،

اِن مُنْدُواا لَسَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَانِ الْكُرْمُ مِنْ الرَّمُ مِدَفَات كُوظا مِرَكُرُونُو كِيابِي الْجِها ہِ الرَّمُ الْبِيْدُ اللّهُ اللّ

بین نفس عل کوظ مرکز الس طرح ہے کہ شکا کوگوں کے ما ہے صدفہ دبیا ہے ناکر لوگوں کو تھی رغبت موصیا کہ ا باب انساری صحابی منی الٹرعنہ سے بارے میں مروی ہے کہوہ ایک تھیلی سے کراکھے تواس سے بعد لوگوں نے ان سے دیکھا دیجی

عطيات دنيا شروع كرد بي تونى اكرم صلى الموعيد وسلم ف فرمايا -

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ الْجَوَالِ الْجَوْلُ الْجَاطِ لِقِهَ جَارِي كُركِ الْسَابِ الموتواكِ اللهِ المَاكِمُ اللهِ اللهُ الل

تمام اظال بعنی غاز، روزے، جج اور جہاد وغیرہ کا بین کے ہے بیکن صدقہ بی انباع کرنا طبیعتوں برزیادہ غالب ہے البتہ حب غازی سکلنے کا ارادہ کرے اور باقی لوگوں سے بیلے تباری کرے اور سواری بھی تبار کرسے تاکہ دوسروں کو حرکت کی ترغیب ہوتو میاس کے بیے افضل سے کبول کہ جہاد اپنی اصل کے اعتبار سے ملائیہ اعمال بی سے ہے اسے جھیا یا ممکن بی ب

(١) قران مجد، سورة نفره أنيت ١٨١

(٢) مندام احمد بعنبل طدام ١٠٥ مرويات الومرو

www.maktabah.org

بہذا اس کی طرف عبدی کرنا اظہار کے زمرے میں نہیں آنا بلہ محق ترغیب ہے اسی طرح بعض اوقات کو ائی شخص رات کے دقت بلندا کواز سے غاز بڑھنا ہے تاکہ اپنی پڑو کے وں اور کھروالوں کو حکائے اوروہ اس کی بیروی کریں۔ نوہروہ عمل جسے چھپایا نہیں جاسکتا جیسے جج ،جہادا ور حمجہ وغیرہ توان کی حباری کرنا اور ترغیب کی خاطر اظہار یغیت افضل ہے سیٹر طلکیہ اس میں رہا کاری کی آمیزش نہیں۔

بیکن جس علی کوچیدانا ممکن سے جیسے صدفہ اور نماز ہے تو اگر اس سے اظہار سے لوگوں کو ترعیب ہوتی ہوئی جس کو صدفہ
دیا گیاہے اسے اذبت بہنیتی ہو تو لویٹ میں رکھنا افضل ہے کبول کر اذبت بینجا نا حرام ہے اور اگر اسس اذبت
منہ ہوتی ہوتو اب افضل طریعے ہیں اختدات ہے ایک جاعت کہتی ہے کہ خفیہ طور پرونیا افضل ہے اگرے کھا دینے ہیں
اقتدا ہوتی ہوجی کہ دو ہر کے کروہ کے نزدیک پوٹ بدہ طور پر دنیا اکس صورت ہیں افضل ہے جب علانیہ دینے ہیں فتدا
منہ ہوتی ہولیکن اکس بنیت سے علانیہ طور پر دنیا کہ دو سرے ہیروی کریں ، افضل ہے ۔

اس موقف کی دلیل ہے ہے کہ انٹر تعالی نے انبیاء کر ام علیہ انسلام کو اظہار عمل کا حکم دیا یا کہ ان کی ہیردی کی جائے حالانکہ ان کومضی بنبوت سے ساتھ خاص کیا ۔ اور ان سے بار سے بین سے گان نہیں کیا جاست کا کہ وہ افضل عمل سے عروم رہے بنبی اکرم صلی انٹر علیہ دسے کی ہم حدیث مثر لیف جی اس بات پر دلالت کرتی ہے «آئ آ جُدُھا وَ آ جُدُھا کا جربی ملے گا۔

بعدا "کہ اس سے بیے اس دطر لقبہ حاری کرنے کا بھی اجرہے اور عننے لوگ اس بیمل کریں سے ان کا اجربھی ملے گا۔

ایک صدیب شرافیت میں کوں آیا ہے کہ بوٹ بدہ عمل علی نیم کی سے ستر کنا زیادہ فضیلت رکھنا ہے اور حب علائیر عمل کی اقتدا کی حامے تو وہ بوٹ بدہ عمل سے ستر گناہ زیادہ تواب رکھنا ہے را)

اس دبین بن اختلات کوئی گنجاکش منس کیونکیجیب دل ربای ا منزش سے پاک مواور دوحالتوں بی سے ایک پرافعاص کمل موجائے توحس صورت بن دومرے بسردی کریں وہ افضل ہے ظہور عمل سے ربا کا فوٹ ہوتا ہے اورجب ربا کی آمیزش موگی تو دوسرے کی اقتدا سے فاراہ حاصل منہیں موگا بلکہ یہ بات موجب باکٹ ہے تواکسی بات میں کوئی افتلات بہنیں کراکسی صورت میں خفیہ عمل افضل ہے۔

بین جوشی ابنے عمل کوظام رکز کہے اس کی دو ذمہ دار باں میں ابک یہ کہ ایسی جگہ ظام رکزے جہاں اقتدا کا یقین ہو با کم از کم الس کا گمان ہوئٹی لوگ ا بھے ہی بن کی افتدا ان کے گھروا لے کرتے ہیں طروسی نہیں کرتے کئی ایسے ہی کہ ان کے بڑوس ان کی ہیروی کرنے ہیں بازار والے نہیں ،اور کئی لوگ ابسے ہیں کہ ان سے محلہ دار ان کی افتدا کرتے ہیں یبکن سنہور عالم کی افتدا سب لوگ کرتے ہیں لہٰ او جب غیرعالم بعن عبادات کوظام رکزے گا تو موسکتا ہے اسے رہا اور نفاق کی طوب منسوب کیا جائے اور ہوگ اسس کی ہروی کرنے کی بجائے اسس کی برائی بیان کریں ۔ تواظہار علی کا کوئی فائدہ نہو کا اظہار تو ہروی کی نیت سے ہونا ہے اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جواسس کی بردی کریں ۔ نیت سے ہونا ہے اور پینیٹ اس شخص کو کرنی جا ہیے جس کی اقتدا کی جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جواسس کی بردی کریں ۔

اس بات کا بائزہ بول لینا جاہئے کہ دل سے بھے اگر شخصے کہا جائے کہا ہے علی دبیرت یدہ رکھنے تا کہ بوگ کی دومرے کے
عمل کی افتداوکری ہو نیرا ہم عصر سے اور شخصے عل سے بوست بدہ رکھنے کا آواب اسی قدر ملے گا جس قدر فلا ہم کرنے سے
حاصل ہوتا ہے اب اگراس کا دل اس بات کی طوف مائل ہو کہ اس کی افتدا کی جائے اور وہی عمل کو ظاہر کرسے تو اس بات کا
باعث رہا ہے طلب ٹواب ہیں نہ لوگوں کوا ہے بیجھے اون سے اور نہ ہی ان کو جھلائی کی ترغیب دینا ہے کیوں کہ لوگ نودوس سے
مناف کو دیجے کرھی رغبت حاصل کر لیتے ہیں اور اسے عمل کو لوپٹ یوس کے کا زیادہ تواب مل جاتا ہے تو اگروگوں کو دکھا تا مقفود
ہیں ہے تواس کا دل اس بات کی طوف کیوں مائل ہے۔

رہ ابندے کو جاسے کہ نفس کے دھو کے سے بیچے کیوں کہ نفس بہت زیادہ دھوکہ دیتا ہے سنبطان بھی ناک بی رہنا ہے اور جا ہے ور خالب رہن ہے اور ظاہری اعمال ،آفات سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں اور علی رہنا ہے اور خالب رہنی ہے اور ظاہری اعمال ،آفات سے بہت کم محفوظ رہتے ہیں اور عمل کی سلامتی کی کوئی جنری ہیں جن کی توت عمل کی سلامتی کی کوئی کے بغیر کوئی چنرین اور معمال کو خفید رکھنے میں ہے جب کراس کے اظہار میں ایسے خطات میں جن کی توت ہمارے جیدے اور کوئی کی حاصل ہمیں سے بہتا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے جیدے اور کوئی کو حاصل ہمیں سے بہتا ہمیں اور معمال سے جیدے کمز ور لوگوں کے لیے اظہار سے بچنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

دوسرى قسم:

عل سے فراعنت سے بعدار کو کا ای عمل کو فل ہر کرنے کا طرح اوراس میں خطرہ بہت زیادہ ہے کیوں کم

حصرت عمر فارون رصی الله عنه فرما نے بی تھے اس بات کی کوئی برواہ بنبی کرمی تنگی کی حالت بیں ص کروں یا اسان کی

عالت میں کیوں کر مجھے معدم بن کران بی سے مرے بے کیا بہر ہے۔

صرت عبداللهن مسعور رضی الله عنه فرما نے میں میں حاست بیصنے کرتا سوں اس سے علاوہ کی تمنا مہیں کرتا (کر دوسری

عالت بو آنوا جهاتها)

حصرت عنمان غنی رصی الله عنه فراتے میں جب سے میں نے رسول اکر ملی الله علیہ وسی مے دست می پرست پر بیعیت کی سے نہ تو کی ہے۔
کی ہے نہ توکھی گانا گایا یہ کسی فسمی نمناکی اور نہ ہی دا ہے ہاتھ سے نشر مگاہ کو تھیوا۔

محزت شدادین اوس رصی المرعد فرائے میں جب سے بی سے اسلام تبول کیا ہے بی سنے سوچے سمجے بغر کوئی بات زبان سے نہیں نکال سوائے اس کلم سے جوائے میرے منہ سے نکلا ہے انہوں نے اپنے غلام سے فرایا تھاد سترخوان سے آڈ کرا سے بھیج کر کھانا منگوائمیں ۔

کے بعدوی گناہ بنیں کیا۔

حفرت عربن عبدالعزیزر حماللہ نے فرایا الله تعالی نے میرے بارے ہیں تو بھی فیصد فرایا رہی اس برای طسرح راضی رہاکی ہیں تے بھی میر بنین سوعیا کہ کوئی دو مرا فیصد ہوتا تو احجیا تھا اور مجھے بشیہ ابسی چنر کی خواسش ہوتی حواللہ نغاتی نے میرے لیے مکھدی ہے۔

بيتام باتي اجها الوالك اظهار باكرياكار أدى ايس باتون كاظهاركر اتوه انتهائي درم كرياكارى موكى

بیکن جب ایسے لوگوں سے بلا ہرسوں بن کی اقتدا کی جاتی ہے تو یہ انتہائی درم کی ترغیب ہے جولوگ معنبوط ہیں وہ اگر ان شرائط کے تعت طا ہر کریں جن کا ہم نے ذکر کیا تو جا کر شرح ہندا عمال سے اظہار کا دروازہ بند کرنا مناسب نہیں ہے جب دوسروں سے مشاہب اختیار کرنا وران کی اقتدا کرنا انسانی فطات ہیں داخلی ہے مبلکہ رہا کار آدمی عبادت کو طا ہر کرے اور لوگوں کواس سے مشاہب اختیار کرنا وران کی اقتدا کرنا انسانی فطات ہیں داخلی ہے۔ بہت زیادہ محبائی ہے البننہ دیا کار کے ہی ہی مضر ہے بیائے ہم مخلص میں میں من ہو تو اس میں میں کوگوں کے لیے بہت زیادہ محبائی ہے ہاں رہا کا رہیں۔

منقول ہے کہ ایک وقت ایسا تھا حب کوئی شخص بھرہ کی گلبوں میں گزر تا تواسے گھردن سے نما زلوں سے قرآن بڑھنے کی اوازات اس سے بعدس نے بیال وربوگوں کی رفیت اور ان ان اس سے بعدس نے بیال وربوگوں کی رفیت کا دارات اس کا بھی ختم ہوگئی اب وہ کہتے تھے کا سس میں بیاب نہ کھی جاتی تو رہا کا در سے اظہار سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب کم اس کا رہا مروف نہ ہو۔ حب ایک بعض روایات بیں ہے۔

بے شک اللہ تعالی فاجر آدمی کے ذریعے بھی اس دین کی مدوفر ماناہے اور برالفاظ بھی آئے ہیں۔

كرابي وكون ك دريع مدوراً عن كا دوين ين كونى

(۱) حصر شی ہے۔ اور دن رباکا روں کو دیجو کولوں عمل کرتے ہیں وہ بھی ان جی بیں سے ہیں ۔ آنھویں قصل :

إِنَّ اللَّهَ نُبُوَيِّيدُهُ نَذَا الَّذِينَ بِالرَّحُهِلِ

ایک روایت بن سے یوں ہے۔

بِاَفُوامِ لِآحَكَانَ لَهُ مُدر

### كن بول كوهيا نے كاجوازا ورلوكوں كے ان بر مطلع بوكر ذرت كرنے كى كرابت

افلاص کی اصل ہے ہے کہ ظاہر و باطن میں مکی نہیں ہوجیبا کہ صفرت عمر فاروق رضی الشرعنہ نے ابک شخص سے فرمایا علانیب عمل کو ا بہنے اوپر لازم کر لو اکس نے عرض کیا اسے امیر الموشین ؛ علانیہ عمل کیا ہے ؟ آب نے فرمایا حب کوئی تنخص اس بیسطلع ہو تو تنہیں اکس سے حیالہ آئے۔

منزت ابوسم نولانی رحمان فراتے ہی تین کاموں کے علادہ میراکوئی عمل ایسا بنیں ہے کم مجھے اس بروگوں سے مطلع ہونے کی رطاہ ہو وہ تین کام حقوق زوجیت کی ادائیگی، بیٹیاب اور قضا نے حاجت ہے میکن بربہت بڑا درجہ ہے ہم

ر الله بح الزوائد عبده ص ۲۰۲۲ با الجاد www.maktabah.org

ا دوراس مان کونا پند کرنا ہے کہ لوگ اس پرمطلع مول خصوصاً دہ خواہشات جودل ہی جنم لینی ہی اورانشرتا لی ان سب انوں پر مطلع ہوں خصوصاً دہ خواہشات جودل ہی جنم لینی ہی اورانشرتا لی ان سب باتوں پر مطلع ہے بعض ادفات گن ہوں کو بندوں سے مخفی رکھنے کا ارادہ ممنوع ریا خیال کی جاتا ہے حالانا کہ بربات ہیں سے بلکہ منوع بات اس نیت سے گن موجیپانا ہے کہ لوگ اسے تقوی خیال کری اوراس خص کو اللہ تعالی سے درنے والا مجس حالانا کہ وہ ایسا بنس سے تو رہ رہا کار کاعمل کوخفی رکھنا ہے لیکن سجا آدمی حوریا کاری بنیں کرتا اسے کنا ہوں کومنی لوگ اسے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے عملین مونا اکٹر وجہ سے جسے میں اورائس سے بیان مونا اکٹر وجہ سے جسے میں اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے عملین مونا اکٹر وجہ سے جسے میں اس کا تصدیحے ہوتا ہے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے عملین مونا اکٹر وجہ سے جسے ہے۔

بات كاخون مواكرك فيامت كدن هي اس كابرده فاش نرموما في كيون كر صريف فنرلف من الم

الله نفال حس تفل سے گن م كو ديا بين جي ادس قيامت كدون عن اس كى برده ليش فرائے كا-

أَنَّ مَنْ سَتَوَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ بَيَا ذَنَبُّ ،

اورم غم توت ایان کی وصرسے بیاسوا۔

دوسری وحد:

اسے لیتین ہے کو اللہ تفالی گئ ہوں کے ظاہر ہونے کو نا پند فرماً اسے جب ان کی پوٹ بدگی اسے پند ہوتی ہے۔
ان نے اکا مصل اوا عالم میں نہ فرق ا

صبياكه ني اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فرايا .

جوشخص ان ناباک کاموں میں سے سی عمل کا ارتکاب کو۔ نواسے جاہیے کراسے اسٹر تعالی کے بردے سے

مَنِ اُرْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ فَلْيَشْنَنِرُ سِبَتْرًا مِنْهِ-

استینی نے اگرمیکا ہ کے ذریعے اللہ تعالی کی افرانی کی ہے تیکن اس کا دل اس جبری جبت سے فالی نہیں ہے جبے اللہ تعالی ہیں ہے جبے اللہ تعالی ہیں ہے اور اس بند فرنا ہوں کے طہور کو نا ہند کرتا ہے اور اس بنیت کی سچائی کا اثر بہ ہتو ا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے گنا ہ کے طہور کو بھی ناپیند کرسے اور اسس کے بائث علی ہو۔

(۱) معص ملم جلد اص مه ساكت ب الذكر

لا) المستدرك ملى كم جديه من مه باكت بالتوبية

www.maktabah.org

وہ اس بات کونا پہند کرتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے لوگ اس کی مذمت کریں کیوں کہ اس طرح وہ عملین ہوجائے گااور اس كادل اورعفل الناتفال كى عبادت سے بھر جائے كى كبون كر ذمت سے تكلبت كا بنتيا طبعى بات سے اور الس سے عقل یرا زر را تا اورعبادت سے طبعیت روگردانی کرتی ہے اسی سب سے تعریف بھی ناب ندمونی جا ہے کیوں کر بر ذکر فلاوندی میں مائل ہوتی ہے اور الس کا دل اس مرون رہاہے اور بول وہ ذکرسے سنر کھیرلینا ہے یہ بات کلی توت اعان کی دحم سے ہوتی ہے کیونا دل کوعبا دت کے بیے فارع کرنے کی طون سی رغبت کا تعلی بھی ایمان سے ہوتا ہے۔

وہ اس بیے عمل کو بوٹ بدہ رکھنا ہے کہ اسے لوگوں کی طون سے مذمت کا خوف ہونا ہے اوراکس سے طبیت کو اذبت بنعنى سيحس طرح ماريك سعبن كونكليف موتى سے اور مزمت كے باعث دل كوتكليف بنينے كا فوت حرام نہيں ے اور فقی اس سے انسان کنا ہ گار سوتا ہے گنا ہ اس صورت میں سوتا ہے جب نفس او گوں کی مذمت سے مجبور سوكرا ن ی ذرت سے بھنے فاطرنا جائے کام کرے اور انسان برواجب بنیں ہے کروہ لوگوں سے برائی بیان کرنے سے عمائیں نہویا اس کے دل کو اذبت زیسنے۔

ہاں کمالِ صدق بہے کم مخلوق سے بعد عنود و نمائش با مکل زائل ہوجائے اورائس سے نزد کی مرمت کرنے والدا در تزيب كرنے والدونوں بارسوں كبوں كروواس بات بيقين ركفنا سے كرنفع ونفصان الله فنالى كے باقد بي ہے اور خام بنرے عاجز ہیں، لیکن اس طرح سے لوگ ہے کہ موضع ہی اکثر لوگ مزمت سے تکلیف محسوس کرتے ہیں کیو بچہ اس می نقفان كاشعور سنوا ب اورمعن اوفات ندمت سے رئيدو مونا ايھا مونا ہے جب كرمذمت كرنے والادبن مي صاحب بصبرت مو كيون كرمينوك الترنفالي كصيب كوامي وبن والعين إوران كاندست كرناا للرنفالي كطوف مع ندمت اوردين مي نقضان

کی دلیل سے تواس سادی کسے علین نہو۔

ں ہے تواس بادی سے ملین ہو۔ ہاں اس بات کاغم کر تفقریٰ بیاس کی فریف کیوں نہیں گائی، ندیوم تم ہے گویا وہ اکس بات کو پ ندکرتا ہے کر تقویٰ ا پراس ک تولفت کی جا تے اور اس بات کی جا ہت جائز نہیں کرعباوت خداوندی براس کی تولف کی جائے اس طرح وہ المرتفال كى مبادت بإسس سم فيرس أواب طلب كرنا ب اكردل بي اس فسم كا فيال بيذا مو أواس كرواجب بداس بات كى نا يندندكي اور روك وريع الس كامقابير .

جہاں کے گنا ہ پر ندمت کونا پہندکرنے کا تعلق ہے توبہ فطی بات ہے اہذا ندمور ہنیں ہے اہذا اس مذمت سے بیا اس مذمت سے بیخے سے لیے گنا ہ کو چیپا نا جائز ہے اور یہ بھی عمل ہے کہ آ دی تولین کا خواشمند تونہ ہو دیاں ندمت کو نا پ ندکرتا ہو اوراكس كى مرادى بوك لوك ندتواس كى تعرف كرى اورنى زىت كرى ادركتنى لوك ايسى بى توتعرف كى لذت سے

صرك لينة بن بكن دون كى تكليف يرصبرتنب كرسكة كبول كرتوب، لذت كى طالب موتى سب اور لذت كے مذيا مے جانے سے کوئی تکلیف میں ہوتی جب کر مزمت تکلیف دہ ہون ہے

عادت برنونین کی جا بت فری نواب کی طلب سے دیاں گاہ پر ذرت کی نا پ ندید گی بین صوت ایک بات کا خون بونا ہے دہ برکہ بیں گناہ پر نوکوں کی اطلاع کاغم اسے اسٹر تعالی کے مطلع ہونے سے غافل نہ کرد سے کبوں کر ببغفلت بت بطرا دینی نقصان ہے بلکہ اس سے بیے سناسب بر ہے کہ اسٹر تعالی کی اطلاع اور فرست کا عنم نیادہ ہو۔
ریا فعہ میں وجہ د

وہ ندمت کواس بے ناپندکر ناہے کہ مذمت کرنے والے نے اللہ نعالی کی افر مانی ہے اور بر بات ایان سے تعلق رکھتی ہے اس کی علمت یہ ہے کہ دوسرے کی مذمت سے اس کا حرر رنج ہوجی طرح اپنی مذمت سے دنج ہوا ہے جبکہ فرى رنج الكيات ہے۔

كن مكواس بي بوتيده ركفام كركن ه براطلاع كي صورت مين كولى شخص است نقصان مينيا ك اوريد مذمت كى تکلیف سے زبادہ ہے کیونی مذرت کی صورت میں جو تکلیف پہنچنی ہے اس سے صوت دل کو نقصان اور کمینکی کا شعور ہونا ہے اگر بعید ایسان خص مذرت کرسے جس سے شرکا نوت نہیں ہونا بیکن بعین اوقات اس بات کا نوت ہونا ہے کہ ہوئشنصا اس کے گئ در مطلع ہوا ہے وہ کسی سب سے نقصان مذہبنچا ہے لہذا اس بات سے ڈرتے ہوئے گناہ کو چھپانا جا ترسے ۔

ما اقد میں وجہ وہ ۔

معن جا وکے باعث گاہ کو تھیا آئے بہ جی ایک قسم کی کلیف ہے جو مذمت اور لقصان کے الادے سے پہنچنے دائی تعلیم کا فرحیا آئے ہے ایک اچھا وصعت ہے جہنے دائی تعلیم کا فرحیکا ہے تواس ونت سے یصفت بہدا مونی ہے اور اس کے باعث وہ رائیوں سے حیا کرتا ہے جب اس پر لوگ مطلع موں بہذا ہے وصف محمود ہے۔

حیاو مکن طور ریصدائی سے۔

حیار ایمان کا ایک شعیہ ہے۔

نی اکرم صلی الشرعلیروسلمنے فرایا۔ اَلْعَيَاءُ خَيْرُكُلُّهُ - (ل اصاب ف إرشاد فوال الْعَيَامُ شُعْبَةُ مِنْ الْوِيْمَانِ - (١٦)

(١) جعے سلم حلد اول ص مهم كنب الايان (١١) مجع مع جداول من ١٦٥ ب الابان

جاء، اچھے کاموں کا ہی سب ہے۔

بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والے بردباراً دی کوبند وناتے ۔ ريول كريم صلى الله عليه وسلم نصارت ادفرايا -الْحَيَاعُ لَدَيَا فِي اللَّهِ مِنْحَدِيْرٍ - ١١٠ نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سف فرايا : إِنَّ اللهُ يَجْدِبُ الْحَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْلِمُ ؟

(4)

جوادی گناہ کرتا ہے اوراس بات کی پرواہ بنیں کرتا کہ لوگوں سکے سامنے اس کافتی فلہ مور ہا ہے وہ فسن کے ساتھ بردہ دری اور ہے جائی کوجی جھے کرتا ہے اوراس کا حال اس شخص کے حال سے زیادہ براہے ہوگنا ہ پر بردہ فرات اور جیا گرتا ہے بہن جیا ، ریا کے ساتھ مل جا اسے اور اس کے ساتھ اس کے مشا بہت بہت زیادہ ہوتی ہے جے بہت کم لوگ مجھ سکتے ہیں اور مرر با کاربر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بیا کرنے والا ہے اور اس کی عبادات کا حسن لوگوں سے جیا کی وجہ سے ہے حالانکہ بی حقوم کہتا ہے بار جا کہ جا اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا یا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا بیا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے بعدریا بیا اخداص کا سب جوش مارتا ہے اور اس کے دوراس کے بعدریا بیا اخداص کا سب جوش مارتا ہے یا محلوں ہے۔

ای کی دمناحت یوں ہے کم ایک شخص ا بینے کسی دوست سے قرض طلب کرنا ہے ادر وہ طبعی طور مرباسے قرض دینے کے بیے تنار نہیں ہونا۔ لیکن اکس کا مطالبہ رد کرنے سے جیا کرنا ہے ادر ہر بھی جانتا ہے کہ اگروہ شخص کسی دو مرب اُدی سے ذریعے اسے تناور نہ بی نواب کی خاطر دتیا تواکس سے قرض مانگنا تو اسے حیا نہ اور وہ اسے نزور با کاری کرتے ہوئے قرض دیبااور نہ ہی نواب کی خاطر دتیا تواکس صورت میں اس سے کئی احوال ہیں۔

بهلیحالت ،

وہ صاف جواب دے دے اس بات کو حالی کی پرچول کیا جانا ہے اور یہ ایسے اوٹی کا کام ہے جس ہیں جیا ہیں ہوتی کو نگر جس ہی جیا ہووہ یا تو کوئی بہانہ کرتا ہے یا فرض دے دبتا ہے اگروہ قرض دے دبیا ہے اگر وہ قرض دے دبیا ہے تواس مورت بہت بین حالتیں ہوسکتی ہیں ایک بر کر جیا ہیں رہا کی آمیزش ہوشکا یہ کر پہلے جیا اے اور کھراکس صورت ہیں جواب دبتا برا معلوم ہو اور اکس طرح رہا کو خیال بیوا ہواور وہ اپنے آپ سے کہے کہ قرض دینا چاہئے تاکہ وہ تمہاری تولیف کرے اور سے اور نہی تمہین نحیل کے اب اس صورت ہیں ماتھ تمہارانام مشہور ہو بااکس بہے دینا چاہئے کہ وہ تمہاری خرمت نہ کرسے اور نہی تمہین نحیل کے اب اس صورت ہیں اگر دیتا ہے توریا سے ساتھ دیتا ہے اور دیا کا محرک جیا کا پیوا ہونا ہے

را، معصمسلم عبدا ولص مرم كتاب الايان

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطراني علدواص ام ٢ حديث ٢٠١٢ ١٠

دوسری حالت:

جبائی وجہ سے اس کا موال روکر ناشکل ہولیکن نفس میں بخل باقی رہے اس صورت میں قرض دینا شکل ہوگا اہذا اخلاص بیدا ہوگا اہذا اخلاص بیدا ہوگا اور وہ ہے گا صدفہ دینے کا ایک نواب ہوگا حب کرفرض کا تواب اٹھارہ کن ہوگا اہذا اس میں بہت بڑا اجر ہے نیز المب دوست کے دل کو جن فوش کرتا ہے اور بیا بات اسٹر تعالی کو پ ندھی ہے اب اس صورت میں دل قرض دینے پر رامی موجوبات اس میں اخلاص بداکردیا ۔

تيسري حالت

اسے نہ تو تواب کی رغبت ہوادر نہ ہی خرمت کا خوف ملکہ تولیف کی چاہت بھی نہ ہوکیوں کہ اگر وہ شخص کسی در سرے اکر ہی کے ذریعے قرض مٹکو آنا توہیے نہ دیتا تواب محض جیا کے باعث دے رہاہے کیوں کہ اس کے دل میں جیا کارنج موجود ہے اگر حیانہ ہو تواس کوصاف جواب دسے دیتیا اور اگر اس کے پاس ایسانتھ کا کے جس سے اس کی اجنبیت کی دھیسے دیا نہیں ترایا وہ گھٹیا قسم کے لوگوں ہیں سے سے تو وہ اس کے سوال کور دکر دیتا اگر ہے اس صورت میں تواب اور تعرفیت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔

تواس طرح کا دنیا جاکی وجہ سے ہتا اور حبائی بیمورت بری باتوں میں ہی سین آئی ہے جیے بخل اور کئی ہوں کا ارتکاب ر ربا کا رتومباح کاموں ہی جی جیا کرتا ہے تن کم اگروہ تیز جارہا ہوتو لوگوں کے دیجھنے پر آہت جیان شروع کرد تیا ہے یا سنس رہا ہوتو دوسروں سے دیجھنے پر بننا بند کردنیا ہے اور گان کرتا ہے کہ برحیا ہے حالانکہ برعین ریا ہے۔

بہ جومشہورہ کر بعض نیا کمزور میں (بعنی مناسب منیں) توبہ بات صبح بے اوراس سے مرادان کا موں سے حیاکرنا ہے ہورے منیں میں جسے لوگوں کو وعظ کرنے سے ، نماز ہیں امت کرنے سے منز انا بجیں اور تور توں سے ایسا جا قابل تولف ہے بکن عقل مند لوگوں کی طرف سے ابساحیا قابل تولف نہیں ہے۔

بعض اوقات آدمی کسی بوٹر مصنفی کو گن ه کا از کاب کرتے ہوئے دیجھا ہے لیکن اس کے بوٹھا ہے ہے جا کرتے ہو اسے منع بنیں کڑا کیونکو بوٹر مصالان کی عزت کرنا تعظیم خداو زری ہے ، نوبہ جا اچھا ہے اور اللہ خالی سے جا کرنا الاس سے بھی زبادہ اچھا ہے ۔ بیس امر با لمعروت کی ذمہ داری کو ند بھوٹے جولوگ مضبوط ہیں وہ اللہ نفال سے جا کو انسانوں سے حیا پر ترجے دیتے ہی اور کمزور شخص ایسانہ ہی کرسکتا (ایمانی مضبوطی اور کمزوری مراد ہے) تو ان اکسباب کے تحت برایوں اور گن ہوں کو حیمانا جائز ہے۔

آ نهوس وجهد

ا دراسی علت کے پیش نظر آدمی کو چاہیے کم اپنے گروالوں اورا ولادسے کنا ہ کو چھپائے کیوں کر وہ است مبکھتے ہیں۔ توگنا ہ کو چھپانے کے ہم آ کھ عذر میں اورعبا دت کو ظاہر کرنے کی عرب ہیں آخری وجہ ہے اور جب کنا ، کو جھپار نے کامقصد یہ ہو کم لوگ اسے منتق سمجھیں تو وہ ریا کا رسوگا جیسا کم عبادت کو ظاہر کرتے سے بربات مقصود ہوتوریا کا رموتا ہے۔

اگرتم کموکر کی بندسے کے بیے جا ٹرمسے کر وہ اپنے نیک ہونے کی جہت سے درگوں کی تعریب جانے اور لوگ اسی وصلے سے اسے میں کورٹی بیارے میں اور وہ بیٹ شرافی میں ہے ایک شخص نے بارگاہ بنوی بی وض کیا۔

وجرسے اس سے مجت کرتے ہوں اور وہ بیٹ شرافی میں ہے ایک شخص نے بارگاہ بنوی بی وض کیا۔

و کُونِی عَلَی مَا ایک بی اللّٰه کو کُیو بی المنا اللّٰ کا میں اللّٰہ کا این اللّٰ کا میں اللّٰہ کا این اللّٰ کا میں اللہ کا میں اللہ کو اللّٰہ کو کہ اللّٰہ کو کہ اللہ کو اللّٰہ کو کہ اللہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کا اور الس اونی الل کو اللّٰہ کو سے مجت کرے گا اور الس اونی الل کو اللّٰہ کو سے مجت کرے گا اور الس اونی الل کو اللّٰہ کو سے مجت کرے گا اور الس اونی الل کو

جواب:

ہم کہتے تنہالا اس بات کو ب پیکرنا کہ لوگ تم سے بحث کریں تھی محض جائز ہوتا ہے کہ قابل تولیب اور کھی ندروم ہوتا ہے تابل تولیب صورت بہ ہے کہ تم اس مجبت کو صوت اس بیے بیٹ ندکر و کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجبت کا علم ہوکمیوں کرافٹر تعالیٰ جب کسی بندے سے مجبت کرنا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی مجبت ڈال دیتا ہے۔

او کوں کی طرف میں ایک دے وہ تجھ سے مجت اربی سے۔

قابی ذرت صورت برہے کہ کم کی خاص عبادت مثلاً جے ،جہاد ، نماز وغیرہ ریان کی مجت اور تعرفیہ کولیند کرو کیوں کہ بر توعبادت خداوندی پر تواب کے عداوہ فوری عوض کی طلب ہے بعض جائز صورت یہ ہے کہ معین قابل تعرفیت عبادات کے بغیر صرف تنہاری اچھی صفات کی وصرسے تم سے مجت کرس اس صورت میں تمہارا اس محبت کوجا ہتا ایسے ہی جیسے مال سے مجت کی جاتی ہے کیوں کہ دلوں برمیکرانی الوں کی ملیبت کی طرح مقاصد تک پہنے کا وسید ہے امتدان دونوں میں کوئی فرق ہیں ہے۔ نہ وں فصل .

### ربا ورآفات مے درسے میادات کو حموردینا

عان لوا لعف لوگ اس بات مے ڈرسے عل جوڑ دہتے ہیں کہ کسیں ریا کاری نہ ہوجائے تو بریاب غلط ہے اور شیطان

کی موافقت ہے۔ بلکہ آفات محفون سے اعمال کو ھیوڑنے بانہ ھیوڑنے سے سلے بہتی بات وہ ہے جے ہم ذیل بی ذکر کررہے ہی ا بعض عبا دات وہ بہت بن بی ذاتی طور برکوئی لذت ہمیں ہوتی جیسے نماز ، روزہ ، حج اور جباد دغیرہ کیوں کہ ان میں محنت اور بحابرہ ہے براس اعتبار سے لذید ہوتی ہمیں کہ ان سکے ذر سبے لوگوں کی طرف سے تعریفی کلمات ماصل ہوتے ہمی اور لوگوں کا تعریب کرنا لذید ہوتا ہے اور ہر اسی صورت بیں سوتا ہے جب لوگ اس عبا دت برمطع ہوں اعمال کی دوسم ی قسم وہ سے جو ذاتی طور پر لذید ہوتے ہیں اور وہ عام طور بر بدن برموقوت نہیں ہونے بلکہ مخلوق سے متعلق ہوت ہیں۔ جسے خدافت ، قضا ، ولایت باصلہ نماز کی امامت، وعظ ونصیحت ، تدریس ، مخلوق برمال خرج کرنا اور اکس سے علادہ وہ اعمال جن ہیں بہت بڑی آفات ہیں کیونکہ ان میں لذت ہوتی سیے ۔

بهلیسم:

وہ عبادات جو بدن کو درم ہیں اور عبر سے سعن مہیں اور منہ ہی ان ہی ذاتی طور برلذت ہوتی ہے ستا گروزہ ، نماز ،

اور جے ہے توان میں ریا سے خطرات بن ہی ایک ہے کہ عمل سے بہلے ریا بیدا ہواکس طرح اسے ابتداؤی لوگوں کے دکھا ہے کے بیے عمل کی تھیوط نا مناسب ہے کیو نکہ ہمی گناہ سے عبادت نہیں ہوتا السے عمل کی تھیوط نا مناسب ہے کیو نکہ ہمی گناہ سے عبادت نہیں ہوتا السے عمل کی تھیوط نا مناسب ہے کیو کہ ہمی گناہ سے عبادت نہیں ہے لکہ ہمیادت کی شکل میں منزلت کی طلب ہے اگر آدمی اکس بات پر فادر ہو کہ اپنے نفس سے ریا کے باعث کو دور کرکے اسے کہ کہ ہمیا ہیں گا سے شہر مہیں آئی کہ تو اس کے لیے عمل نہیں گزنا بکہ مخدق کے لیے گرنا ہے تھی گرا در اکس کے لیے عمل نہیں گزنا بکہ مخدق کے لیے گرنا ہے تھی گرا در اکس کے اپنے عمل نہیں منزل در اکس کے بیا عمل کی سے خطرات پر نفس کی سزا اور اکس کا کفارہ ہوگا اور اب وہ عمل میں مشنول ہو جائے۔

کا کفارہ ہوگا اور اب وہ عمل میں مشنول ہو جائے۔

دوسرا خطرہ سبے کہ شروع میں نو وہ صوف اللہ تعالی سے بیے عبادت کرنے پر نبار مہوناہے کہن عبادت کے آغازے میں ربا پیدا ہوجا آ ہے اس صورت میں عبادت کو چیوٹرنا نہیں جا ہے کیوں کہ اس کا با عنت دین ہے اہذا اسے عمل مشدوع کر دبنا چا ہیئے اوراب وہ ربا کو دور کرنے سے بلے نفس کا مقابلہ کرسے اور ربا کے جوعلاج ہم نے ذکر کئے ہیں ان کے ذریعے افعاص حاصل کرسے ۔ بین نفس پرلازم کردے کردہ ربا کو ناکپ ندکرے اوراس کو تبول کرنے سے انکار کردے۔

ربایی بنبری صورت بہ ہے کہ دہ عبادت کا آغاز افعاص سے کرتا ہے اور نفس پر دباؤڈ ال کرعمل کو اخلاص کے ساتھ
ہی کمل کرتا ہے کیوں کہ سنبطان تشروع بن توعل کو چوٹرنے کی طرف بلا اُسے اگردہ اکس کی بات نہ مانے تواب دہ اسے ربا
کا دعوت دیتا ہے اگروہ اسے بھی قبول نہ کوسے اوراس کو دفع کر دسے تو اس صورت بین سنبطان کہنا ہے بیعی خالاں
منبیں سے بلکہ توریا کارہے اور تماری محت ضافع ہوگئی ہے لہذا جس عمل میں اخلاص مذہواس کا کیا فا فکو ؟ اکس طرح شیطان انسان کوعمل کے ترک کی ترعنیب دنیا ہے اب اگر تم عمل کو تھوٹر دو کئے تو سنبیطان کا مقصد لورا ہوجا سے گا

بوستخص ربا محانوت سعل كوهمور دنيا ہے اس كى مثال اس طرح سے كدا بك شخص كواكس ك آ قانے ابسى كندم دى

جس مں گذم مے مثابہ دو سرے دانے ملے ہوئے تھے اوراس نے حکم دیاکہ اسے باکل صاف کر دو بیاں کک کوالس میں گذم م کے علاوہ ایک بھی دانہ نر رہے اب وہ تخص اس خوت سے کوٹا یدیں اسے با سکل صاف مزکر سکوں ،اکس عمل کو با سکل می چوڑ دنیا ہے تو ہی حال اکس شخص کا ہے جو اخلاص بیلینہ ہونے کے خوت سے عمل کرنا ہے چھوڑ دنیا سبے اور کہنا ہے کوجب افعای میں نہوگا توعمل کا کی فالدہ موکا ؟

اوردر كرتم رباكا خوت ركضة مواورا ملرتعالى سے حياكرتے مواور اكر متبارے دل مي رياسے نفرت يا اكس كا خوت مرمواور م مى على كاكوفى دىنى باعد ب موبلك محض رباكارى كى وجر سے على كررہے ہوتواس صورت ميں على كوزك كر دونيكن بربت دور کی بات ہے بیس جوادی الشرتعالی کی رضا کے حصول سے لیے عمل سروع کرسے تواس کے ساتھ اصل تواب کے قصد کا باقى رسامزورى ہے۔

اگریم کہوکر کئی بزرگوں نے شہرت سے خوف سے عمل کرنا چھوٹر دیا منقول سے کر حضرت ابراہیم نحفی رحماللہ کے باس ایک شخص آبا اور اس دفت آب قرآن باک برطرہ سے تھے تو آب نے قرآت چھوٹر دی اور فرما یا اسس اُدی کو بدبات معلوم ہنیں مونی جائے کہ ہم مہروتت قرآن باک برطرہ ہیں۔
حضرت ابراہم نئی رحمہ اللہ فرمائے ہیں جب اُ دی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتو فاموش ہوجا سے اور سوب فاموشی اچھ معلوم سوزگفت کے سے فرائے اور سوب فاموشی اجھ معلوم سوزگفت کے کہ میں مرحمہ اللہ فرمائے ہیں جب اُ دی کو اپنا بولنا انجھا معلوم ہوتو فاموش ہوجا سے اور سوب فاموشی اجھ معلوم سوزگفت کے در سوب فاموشی اجھ معلوم سوزگفت کے در سوب فاموشی اجھ معلوم سوزگفت کی کے۔

ہوں میں ورسے۔ حصرت حسن بھری رحمہ الٹر فرما تے ہیں بعض اکا برراستے ہیں اذبت بینچانے والی چیزیں دیکھیے تھے بیکن شہرت کو نا بیسند کرتے ہم سے ان کو دور شہری کرتے تھے اور بعبن کو رونا اگا تو شہرت سے ڈرسے اسے ہندی ہی تبدیل کر دیتے اور اوراى سليسي بت سے إنارم وى بي -

يروا فغات عبادات كاظهار سيم متعلق بعي شمار بزرگول سيم منقول وا قعات كم مقابل بن عربي كم محقرت حس بعرى رحمالطرفيد بات بطوروعظ فرائى اوراس وعظمين حبى قدر تمرت سے وہ رونے اور راستے سے تکایف دہ چركوم انے من پائے جانے دانی شرت مے خوت سے نیادہ ہے میں اس سے باوجوداک نے وعظ کوزک نہیں فرمایا۔

خدا صربه سواكه راكس خوف سے انوافل كو حيور ناجاكذ سے ليكن اختاد ب افضليت بسب اور إفضل بي تو توت والے فادر موقے میں کرور نہیں ۔ میوں کرافضل مرہے کو عل کولورا کرسے افداص کی جو در کوسٹش کرسے اوراس کوترک ناکرے اورارباب اعمال مجى ابنے نفسول كاعلاج افضل سے فلاف سے كرتے بى حب فوف زيادہ موليلا (دبن بي)مضبوط لوگوں كاقتلائي رنى عابي-

جہاں مک حضرت الراسم نحقی رحمہ اللہ کے قرآن باک بند کردینے کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ جانتے ہوں کہ اس شخص کے آنے پر اہنی قرأت موقوت کرنا پڑے گی اور اس کے جانے کے بدی پر راجولیں سے کیوں کہ اس سے گفتو کی خورت بھی مولی توان کا بی خیال کروه ان کو قراوت کرتے سوئے ندو تھے ریا کے مقابلے بی زیادہ بعیدیات ہے جب کروہ اس کے ساتھ کلام میں مشغوریت کی وج سے فرائت جبور نے کاعزم رکھنے تھے تاکہ وہ خص دوبارہ علی اُسکے اور راسے سے اذبت مبنیا نے

والی چیز کون اٹھانا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس سے شہرت موگی اورلوگ جمع موجا ہیں گے اور یوں وہ عبا دات ہواس چیز کے بٹا نے سے زیادہ اسمیّت رکھتی میں ان میں رکاور ط موجا سے گی تواس عمل سے بڑی عبادات کی حفاظت کے لیے اسسے چھوٹ اگیا محف ریا کاری کے خوف سے نمیں ۔

جہاں تک حضرت اراہم تمیں رحمہ انڈے نول کا نعلق ہے کرسب تمہیں گفتہ گا کرنا اجھا معلوم ہوتو فاموس ہوجاؤ تو ممکن ہے اس سے وہ کلام مراد ہوجو بحض جا کرنے سے رصوری نہیں ، جیسے وافعات سے بیان میں فساحت کا اظہار وغیرہ کیوں کہ اسس سے فودیت میں مردہ سے نومطلب بہواکہ اسس صورت میں تودلیندی سے فودیت میں تودلیندی سے بینے کے لیے ایک مباح جو داکر دومرام باح کام اختیار کیا جا با سے جہاں تک مستقب کلام کا تعلق ہے تواکس کے بارے میں وضاحت بہیں ہے کہ اکس سے بھی اجتمال کیا جا اے ۔

عددہ ازب کام میں جو افت واقع ہوتی ہے وہ دوک ری قسم میں ہوتی ہے اور مہاری گفتگوان عبادات سے متعلی ہے جو بدن کے ساتھ فاص ہیں اور دور سے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق منیں ہوتا اور ان ہی زیادہ افات بھی منیں ہی بھیر حضرت حسن بھری رحماد للہ کا کلام کہ وہ لوگ رونا اور راستے سے ابذارساں جیز کو مٹنا جھوٹو دیتے تھے اور وہ شہرت کے خون سے ایسا کرنے تھے تو ہوک تا ہے بان صغیف لوگوں سے احوال سے متعلق ہو جو افضل صورت کا علم منیں رکھتے ۔ اور ان باریکیوں سے واقعت نہیں ہی انہوں سے لوگوں کو شہرت کی افت سے طور انے کی خاطر اس بات کا ذکر فر بایا اور اس کی طلب سے داف کو روکا۔

دوسری قسم:

مروه عبادات بمن جوخوق سے متعلق بن اوران بن افات اور خطرات زبادہ بن ان بن سے سب سے زبادہ خطرہ خلافت و امامت بن سے بھر قضا، بھر وعظ، تدرلین ، فتوی اور تھیر مال خرج کرنا -

فد فت وامارت سب سے بڑی عبادت ہے بشر طبیکہ مدل اور اخلص کے ساتھ ہونی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا۔ لَبَوْتُ مِنْ إِمَاهِ كَادِلٍ خَيْرُ مِنْ عِبَ كَدَةً الدَّحْ اللهِ وَحْدَةً سِنِبُنَ عَانَاً۔ الدَّحْ اللهِ وَحْدَةً سِنِبُنَ عَانَاً۔

تواس سے بڑی کونسی عبادت مو گی حس کا ایک دن سائھ سال عبادت سے برابر سے ۔ اور رسول اکر مسلی الشرطیب وسلم

ويا -اَدِّلُ مَنْ يَدْ حُنُلُ الْجَنِّنَةُ ثَلَا ثَتَةُ الْحِ مَا مُ سبس سبط عنت بن واخل مون والع تين قم

را) الترغيب والتربيب جله اص١٦٠ كتاب القضار

وك بون مك ان بي سے ايك انعات كرنے والا حكم ان موكا. الْمُقْسِطُ آحَدُهُمُ - (١) حفرت الومررة رضى المترعة فرمات من يني كرم صلى الشرعليه وسلم ف فرمايا . تین نشم کے بوگوں کی دعا رونسی ہوتی ان میں سے ایک تَلَدَّتُهُ لَا تُرَدُّدُ عُوتَهُ مُوالِّهِ مَامُ الْعَادِ لَ انعات كرف والاحكم إن ہے۔ احدهد- (۲) اورآب فيارتنادفرايا-آفُرَبُ النَّاسِ مِنْيُ مَجُلِسًا بَوْمَا لِفِنَا مَنِ قبامت سے دن میرے قرب ترین عادل حمران کی تنست

توسکرانی ا ورخلافت بڑی بری عبادات بیں سے ہے لیکن متنی لوگ اس سے مہیشہ نیجے رہے اورانس کو اغتیار کرنے سے بھا گئے رہے کیوکہ اس میں خطرہ زبارہ سے اس بیے کہ اس میں باطنی صفات کو حکت ہوتی ہے اور نفس رجاہ ومرتبہ کی مجت غلبهاور حكم عارى كرنے كى لذت غالب موتى ہے اور دينوى لذنوں بي سے يرسب سے بڑى لذت مے حب والايت محوب ہوگی تو حکمران نفسانی مقاصد سے صول ک کوسٹش کرے گا در موسکتا ہے کردہ اپنی خواہش کے بیمیے چلے اور سر اس کام سے بازرہے جواس سے جاہ اور ولایت یں می ہوا کھے وہ حق ہی کیوں نہواور ہراس کام کی طون بڑھے جو اس کے مقام کو بڑھائے جاہے وہ باطل ہی کبوں زمواکس وقت وہ بلاک بوط آ ہے اور ظالم باوشاہ کا ایک دن ساھ سال کی بائی سے زیادہ باہے یہ اس مدب کا مفہوم ہے جوہم نے اس سے بیاے ذکر کی سے اس عظیم خطرہ کی وج سے مصن عمرفاروق رمنی الله عنه فرا یکرنے نصے کراس سے خطرات کی وج سے اسے کوئی نس لینا - اوراب کی بربات صحیحوں بني برگ حب كرسركار دوعالم صلى السرعابيه دسلم في ارسا دفرايا-

مَامِنُ وَالِّي عَشَرَة إِلَّهِ حَامَ لَيْومَ إِلْقَيامَة بُوسَة في من وَميون كاجى حاكم موفيامت كے دن اس طرح آئے گاکرای کے باقدائی گردن کے ما تھ بنظ ہوں سے اس کا اضات اسے حیورادے با اس کا طلا<sup>ہے</sup> بالكردے -

مَعُلُوْكَةُ بِدُهُ - إِلَى عُنُقِهِ ٱلْمَكَفَّةَ عَدُلْدَاوُا وُلِقَكُهُ بَحُوْرُهُ -

ا) صحعهم عدم ص و رم كناب الحنة

(٢) النزغيب والزبب جله اص ١٥ ال ب القضار

رس الترغيب والترسيب ملدس م ١١٠ كن ب القفنار

(م) حلبنالاوليا وحلدياص ١١٨ ترجير ١٨٧

اس مدیت بوصفرت معقل بن سیار رضی الدین بنے روایت کیا ہے اور حضرت عرفاروق رضی المدعن نے جب ال کوکسی مقام کا والی مقرر کرنا چا ہا توانہوں نے عرض کیا امپر الموشین! آپ مجھے مشورہ دیجے حضرت عرفاروق رضی اللہ عند نے فرمایا راگر میربات ہے تو بیٹھے رم و رمیع عہدہ تبول نزکرہ) میکن اس کوکسی کے ساسنے ظاہر نزکرنا رکم حضرت عمرفاروق رضی المرعند نے برمشؤرہ وہا ہے ) برمشؤرہ وہا ہے )

مفرت من بھری رضی اللہ ہنہ سے مروی ہے کرنبی اکرم صلی اللہ علیہ درسلم نے ایک شخص کوکسی حبکہ کا ولی بنا با تواکس نے عرض کیا آپ ہی بتا ہے کرمیرے بیے بہتر کی ہے ؟ آپ نے دیایا بیٹھے رسو د قبول مزکرو) (۱)

صرف عبدالرحن بن سمرور من النوعنه ك روابت على اسى طرح سے كرمب بى اكرم على المرعلى الله عليه درسے ان سے قراباً۔ "اسے عبدالرحن حكومت كا موال نـ كروكونكه اگر نهيں به انگفے سے بغير دى جائے تواس به تمهارى مدكى جائے گی اور اگر مانگفے بر بلے تونميں اكس سے حالے كرديا جائے گا۔ ٢٠)

صرت الو کررضی اللہ عنہ نے تعنوت رافع بن عمرضی اللہ عنہ سے فرایا دوا دمیوں بڑی امیز بنیا پھر حب محضرت الو کمر صدین رضی اللہ عنہ کو فعد فت عاصل ہوئی تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ سنے عرض کیا کیا آب نے مجےسے فرایا ہیں تھا کردوا دموں پر بھی امیر نز بنیا جب کہ آپ پوری امت محدید سے امیر بنائے سکتے ہیں؟ آپ نے فرایا ہاں تھیک ہے تہیں ہیں اب طی ہی

ہے۔ بن ہیر بیر بیروں ہے۔ بات کہتا ہوں جو تخص اپنی امارت سے دوران انصاف نرکرسے وہ امٹرتعالی کی رحمت سے دورر بتا ہے۔

اور تا بدکم فیم لوگ امارت و ضافت کی فضیلت ہیں وارد اصادیث اور مماندت کے سلسے ہیں مردی روایات ہی افتلات سمجھتے ہوں صالا نکہ یہ بات بنیں ہے بلکری بات یہ ہے کہ فاص اور دین ہی صغیط لوگوں سے سرا درہ ہوگئی ہے بنے ہے انکار کریں لیکن کمزور لوگوں کو عابیے کہ وہ اس سے دور رہی ورت ملاک ہوں سے مفاوط لوگوں سے سرا درہ ہوگئی ہوں کے مفاوط لوگوں سے سرا درہ ہوگئی ہوں میں کو رنیا اپنی طرف مائی بنسی کرتی ندان برطمع خالب آتی ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ سے معالے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو رنیا ہے ورت ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی اللہ ہیں کہ وہ اسٹے اور نہ ہی خارت ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا دنیا ہے کہ وہ اسٹے افسی سرخالب آگئے اور اس سے مالی بن کھا انہوں نے شبطان کو مائی ہو گئے اور اس سے مالی سرکی ان لوگوں کی حرکت وسکون کا محور صوت میں ہوا ہے اگر ہوتی کے لیے ان کی جان ہی ہوئے ان لوگوں کو امار یہ وفلان کی اختیار کرنا حرام ہے۔

اس بر حکومت و ولایت کا اختیار کرنا حرام ہے۔

اس بر حکومت و ولایت کا اختیار کرنا حرام ہے۔

<sup>(</sup>١) مجع الزوائه مبده ص ٢٠١ كتاب الخلافة

را) صحیح بخاری علد ۲ص مروکتاب الا بیان والندور ۱۲٫ معیم بخاری علد ۲ص مروکتاب الا بیان والندور

اور سنتخص کوا بنے نفس کا تجرب مور وہ تی بات رصبر کرنے والا اور ولایت وامارت کے عداوہ خواستات سے رکنے والا سے دبین اسے اس بات کا در سواہے را قتداری لذت اور جاہ ومرننبری شیر سے اسس میں تبدیلی ندا جائے اور وہ اس عمدے کو چوڑ ناب ندنہ کرے اور معزولی سے بینے کے لیے منا فقت سے کام لے توا بسے تخص کے بارے میں علماد کا افتاب ہے کہا اس سے بیے صروری ہے کہ ولایت اختیا رکرنے سے بھا کے یانس بنور معن علما داس بات کے قائل من کہ ایسا کرتا الس رواجب نيس بي كيو يحربه إكسابسي بات كاخون سي جوستقبل بي يش أف كرحب كرفى الحال وه في كوافتيا ركرنے اورنفسانی لذات کو چیور نے بن اینے آپ کو مصبوط سمجھا ہے دیکن صبح بات بہ سے کہ اسے بر مز کرنا چا ہے کیونکر نفس مکار ہے وہ من بات کا دعویٰ کرنا اور عبدائ کا وعد مرابع دیکن اگروہ کیا وعدہ می کرسے تو صول والبت سے وقت السس میں تبديلي آن كاخون مونا سے توجب وعدے میں نرد دسم تواس صورت میں اس بر كسے اعماد كيام اسكا سے حب كروات عاصل مونے کے بعدائس سے معزولی کی نسبت شروع میں اس کی قبولین سے انکارزبادہ آسان ہے کیونکم معزول سے ادنت موتی ہے جیساکہ کہا گیا ہے معزول مردوں کی طلاق ہے اہذا جب وہ تفروع کردے تواب نفس معزولی کو قبول ہنیں کرسے گا اس میں وہ منافقت سے کام مے گا ورامر حق کو باطل کرنے کی طرف مائل ہوگا اور اوں وہ جہنم کے كرمعين كرك كاورم تدوم ك اس سين عل الى يك كابان بركم اسے زيروسى موول كرديا جائے اوراى (موولى) بن اقتدار سے مجت كرتے والے كے بعد فورى عذاب ہے اور حب نفس خود حكومت كى طلب كى طرف مال مواورا سے مطالبہ کی نزغیب دے توبیشر کی عدیرت ہے اسی لیے نبی اکرم صلی انٹیطیہ وسلم نے فرمایا۔ راتنا قد مُنُویِّی آمیرَ مَا اُسَانَ سَاکُسَا اُ۔ ہم اپنے معالم کا حاکم اسٹ شخص کونہیں بنانے جوہم سے

جب نمہیں مضبط اور کمزور کے حکم میں اختادت کا علم ہوگیا تو نمہیں ہے بات بھی معلوم ہوگئ کہ حضرت ابو بحرصائی رضی
السّر عنہ کے حضرت رافع رضی السّر عنہ کو روکنے اور جرخود الرت کو فبول فرما نے بیں کوئی تنا فس نہیں ہے۔
قضار قاضی بنتا ) اگر جب خلافت اور امارت سے کم درجے بیں ہے لیکن اس کا بھی بیں حکم ہے کیوں کہ ہروالی امبر ہوا ہے
بین اسس کا حکم نافذ موتا ہے اور امارت طبی طور برجوب ہوتی ہے اگرفتفنا کی صورت بیں حق کی ا تباع کی جاستے تو اس کا تواب
بہت بڑا ہے لیکن حق سے منہ جے برنے کی صورت میں عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔

سرگاردوعالم صلى اللوليه وكم من فرمايا -و و مراح قد الله في الله في النّار دَقَا مِن الله الله في النّار دَقَا مِن

"فافى تىن قىم كے من دوقىم كے قامى جہنم ميں جائي گے- "

اورابك قىم كے قافی جنت بن جائيں گے۔

بوشخص خودع ہو قضاطلب کرتاہے رگویا) وہ چری کے بینے ذری کیا گیا۔

فى الْجَنَّةِ - (۱) اوراك نصب مجى از او فرايا -مَنَ اسْتَقَفَىٰ نَقَدُ ذُهِ بِحَ لِغِبْرِسِيِّبُنِ -مَنَ اسْتَقَفَىٰ نَقَدُ ذُهِ بِحَ لِغِبْرِسِيِّبُنِ -

دنا قضا کا حکم وی ہے جو حکومت وافتدار کا ہے کزور لوگوں سے بیے اسے تھوٹرنا مناسب ہے اس طرح جن لوگوں کی نیادراسس کی لذات کا کوئی وزن ہو وہ بھی اس کے قریب منجائیں۔

کبان جولوگ مقنبوط میں اور وہ اسٹر تعالی سے اسکام سے سکتے میں کسی طامت کرنے والے کی طامت کی رواہ بنیں کرتے امنی والے ہے اس کی اس اس کی برواہ بنیں کرتے امنی والے ہے کہ اسے اختیار کریں اور حب حکم ان ظالم مول اور قامنی سافقت اختیار سکے بغیر فیصد نزگر سکے نیز اسے ان حکم اور ان سے متعلقین کی خاطر حقوق کو چھوٹر نا پوسے کبونکہ وہ جانتا ہے کہ ختی سے سافقہ فیصلہ کرنے کی صورت میں وہ اسے معزول کردیں گئے یا وہ اس سے فیصلے کو تسلیم میں کریں گئے تو اس صورت میں مہدہ قضا قبول بنیں کرنا چا ہیئے۔

اوراگروہ اکس مہرتے وقول کرتا ہے توآس پر لازم ہے کہ ان سے حقوق کامطالبہ کرے اور حقوق کو حجور سے بیں معزول کر معزول ہونے بین معزول کر معزول ہونے کا نوف مذر نہیں بن سکتا اور نہ ہماس کواس نہا در پیغلط فیصلے کی اجازت دی جاسکتی ہے بلکر جب اسے معزول کر دیا جائے گاتواس کی ذمہ داری ختم ہونا جا ہیئے اور اگر میں معزولی نفس پرگراں گررسے تواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواہش اور شیطان کی پیردی سے تحت فیصلہ کرتا ہے تواس صورت ہیں وہ س طرح تواب کی توقع رکھتا ہے ایسا ستفون ظالموں سے ساتھ جہنم کے سے نیلے درج بیں ہوگا۔

جہاں مک وعظ فتولی تدریس، روایت حدیث اوران بلندم تنبر مسندوں کا تعنی ہے جن سے جاہ وم تبہ بڑھنا ہے توان کی آفات بھی ولا بیٹ کی آفت کی طرح بہت بڑی ہے بیے بزرگوں بی سے جولوگ اللہ تعالی سے ڈرتے تھے جب تک مکن ہوتا وہ فتولی ہیں دیتے تھے اور وہ فوانے تھے «حدثنا» رہم سے فلال نے صدیث بیان کی ونیا کے درواز ولی بی سے ایک درواز و سے اور جوشنی «حدثنا» کہتا ہے رحدیث بیان کرتا ہے توگویا وہ کہتا ہے میری عوت کرو حضرت بستر رحماللہ نے کرت حدیث بیان کرتا ہے انہوں نے فرایا کہ مجھے حدیث بیان کرنے کی فواہش نے بیان سے بیان میں مورسیان کرتا۔

وعظارف والانتض جب دیجفتا ہے کہ اس کے وعظ کا اوگوں کے داوں بیا ترمواہے اس کا وعظ س کروہ روتے

رون المتندك للحاكم جلديم ص ١٠٠٠ الاحكام (١٥) المتندك للحاكم جلديم ص ١٥٠١ الاحكام (١٥) المتندك للحاكم جلديم ص ١١٥ الاحكام

اور بینے بی اوراس کی طون توج ہوتے ہی تواس سے اس کوابسی لذت عاصل ہوتی ہے جب کے برابر کوئی لذت ہیں۔
اس کے دل پر بربات خالب آجاتی ہے تواس کی طبعت ایسے سبح مقصع کلام باطل ہوا در وہ ہرا ہے کلام سے جاگا
ہے جیسے عوام گراں سمجھتے ہیں اگرے وہ خی ہو وہ ایسا کلام کرنے کی کوئٹٹ کرتا ہے جس سے عوام کے دلوں ہیں حرکت پید ا
ہوا در الن کے دلوں ہی اکس کا بہت بڑا تھام ہو وہ جب کوئی حدیث یا حکمت کی بات سنت ہے تو وہ اس سے مرت اس
ہوا در الن کے دلوں ہی اکس کا بہت بڑا تھام ہو وہ جب کوئی حدیث یا حکمت کی بات سنت ہے تو وہ اس وہ سے خوش ہوتا کہ اس سے مرت اس سے مواد اس وہ سے خوش ہوتا کہ اس سے مواد اس وہ سے خوش ہوتا کہ اس موال سے سے نوع میں ہوتا کہ اس موال سے سے معاورت کا ایک دائر نوال سنے
سے بعد عواد رائی اور اس حکمت بھری بات سے نفع عطافر الی اور بھر دو مروں تک بنیا نے گا تا کہ وہ بھی اس نفع اس بنیا سے گا تا کہ وہ بھی اس نفع میں ترک ہوں۔
سے بی ترک موں۔

تو وعظی بی بہت بطافوت اورفندہ اس کیے اس کا کم کلی کرانی کے کم جیسا ہے ہو تحق موت طلب ماہ کے اس کا کم کلی کرنا ہے اوراکس کے درسیے ابنا مقام بنا ناجا ہتا ہے دبن کو صول رزق کا در بعبر بنا ہے بجر اورزبادہ مال مامس کرنا مفقود ہو تا ہے تو اسے جا ہیے کہ وعظ کرنا چھوٹرو سے اور اس سلے بن اپنی خواہش کی مخالفت کرہے بہاں کہ مخت مفسوط ہو جائے اور وہ اپنے نفس پر فائنہ سے لیے تون ہو جا کے اس مفسوک کوریا صنت ہو جائے و بہ بین اکس کی محت مفسوط ہو جائے اور وہ اپنے نفس پر فائنہ سے لیے تون ہو جا گے اس وفت و مظ کی طرت اور طرح جائے۔

اگر کہا جائے کہ علی وربیر بھی ملی نے سے علوم مدھ جائیں گے اور جہانت پھیل جائے گ۔ تواس سے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی انٹرعلیروس انے طلب علومت سے منع فر مایا ۱۱) اورانس سے ڈرایا لرآب نے فرمایا۔

مِنُونَ عَلَى الْاُمَّارَةِ وَانِمَّ كَ مَعَ مَعَ مَن كَمِمُ كَرِنْتِ مِو حَالانكر بِي فَيَامِت كَدِن انول اَمَةٌ يَوْهَ اِنْقِيَاهَ تَهِ الِلَّامِينَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فَيْهَا ـ (١) كُون كَمْ تَكِ مَا تَقِيا اللهِ اخْتِبَارِ كُرِنْتِ مِن اللهِ اخْتِبَارِ كُرِنْتِ مِن اللهِ اخْتِبَارِ كُرِنْتِ مِن اللهِ اخْتِبَارِ كُرِنْتِ مِن اللهِ اللهِ اخْتِبَارِ كُرِنْتُ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

دوده بانے والی دودھ چھڑانے والی سے سترے۔

النَّحُمُ تَنَكُرُصُونَ عَلَى الْوُمَارَةِ وَانِيَّا حَسُرَةٌ وَمِنْدَا مَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الِاَّمِنَ اخَذَهَا بِحَقِيْهَا - (١) اوراب مُصوراً إلى المَا المَا طِمَنَةُ وَ بِلِسَنِ الْفَا طِمَنَةُ - (٣)

را) صبح بخاری حبد ۲ مس ۱۹۸۰ تب الا بیان والتذور (۲) مبح بخاری حبد ۲ مس ۱۵۰ کتاب الا حکام (۲) مبح بخاری حبد ۲ مس ۱۵۰ کتاب الاحکام (۳) مبح بخاری حبد ۲ مس ۱۵۰ کتاب الدحکام (۳) مبح بخاری حبد ۲ مس ۱۵۰ کتاب الدحکام ۱۵۰ کتاب الدحکام ۱۸۰۰ کتاب ۱۸۰۰ کتاب الدحکام الدحکام الدحکام الدحکام الدحکام الدحکام الدحک

ایک تخص نے حض تعرفارون رضی الله عنه سے اجازت طلب کی کہ وہ نمازِ فرسے فراغت کے بعد لوگوں کو وعظ کی اسے منع فرا دیا۔ اس نے عض کرتے ہیں ؟ اک منے فرایا مجھے لوگوں کو نصبحت کرنے سے منع کرتے ہیں ؟ اک نے فرایا مجھے ڈرہے کہ کہ من تا مجھی اور کرایا ہے جھے لوگوں کرنے اس مخص من محمل کے ذریعے جاہ و مرتب حاصل کرنے اور لوگوں ہیں مقبول ہونے کی رغبت دیجھی تھی۔

قضا داورفدانت ان الموری سے ہی جن کی لوگوں کو وعظ ، تدریس اور فتوی کی طرح دیبی اعتبار سے ماجت ہوتی ہے اور ان بس سے ہرایک میں فتنداورلذت ہے لہذا ان سے درسیان کوئی فرق بنیں ۔

جہاں تک اس بات کا تعلیٰ ہے کہ وعظ سے روکنے کی صورت بی علم میں جائے گانو بہ غلط بات ہے کہوں کم نبی اگرم ملی الشرعد برب مے فضاء سے رو دو اللہ کا منصب حتم منیں ہوا۔ بلکہ ریاست اوراس کی مجت اوگوں کو اس کی طلب پر بحبور کرتی ہے اس کی طلب پر بحبور کرتی ہے اس طرح ریاست کی بحث علوم کوسٹنے نہیں دیتی۔ بلکہ اگر کوگوں کو قبد کر دیا جائے اور ان کو بیٹریاں ڈال کر ان علم کی طلب سے روکا جائے جن ہیں لوگوں سے بار حقول ہونا اور جا، ومرتبہ کا صول ہونو دہ فیدسے چوط کر اور زخری نوران کی میں اور کو سے معاملات بیں تورائی طلب بین ملکی کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وی و فرایا کہ وہ اس دین کی مدوا یہ ہوگوں سے معاملات بیں مشنول نہیں ہونا جا ہے۔

اکس سے بادودیں کہنا ہوں کہ اگر شہری ایک ایسی جائٹ ہوجود عظاکرنے کی ذمہ داری نبھارہے ہوں نومزن چند ہوگاس ممانعت کی وجہسے رکس سے سب سے سب بہنی رُسکتے اور نہ ہی دہ لذت جاہ کوچوڑ تے ہیں اورا گرشری ایک ہی دعظ ہوا وراس کا دعظ لوگوں سے بیے نفع بخش بھی ہوکہ اکس کا کلا) اچھا ہے اور طاہری طورطر لفتہ بھی صبحے ہے اور لوگ سمجھتے ہی کردہ شخص محف رصائے فعلاو ندی سے بیے وعظ کرتا ہے دنیا کا تارک ہے اور اس سے منہ چھیڑا ہے تواہیے شخص کو وعظ سے دوکن ہیں جا ہے بلکہ اس سے بر کوکہ اپنا کام جاری رکھ دیکن ففس سے مجا دہ کرو اور اگروہ کے کمیں اپنے

יו ישש אין אנדי טוין די ונאופה וואדי ונאופה www.maktabah.org

نفس برينطول بني كرسكة توجر بهي مم يى كس كے كر وعظ كوا ورنفس كا مقابل كروكوں كم ما خضام كار وه وعظارنا محصور في توسب لوگ باک بوجائي سے بول كر والى كول دوسرائننس وعظ كرنے والدين ہے اوراكروہ سلسل وعظ كرا رہے اور اس کا مقصد جاہ ومرتبہ کا صول مو تووہ اکیلا ہی لاک مو گا اور ان سب کے دین کی سامتی ہارے نزدیک اس ایک کے دین ك سلامتى سے زیادہ ك ندرو سے يس مماسے قوم برفداكر دي سكے اورم كبي سے كرت يريى وہ شخص موس كے بارسي رسول الرصل المرعليه وكم في ارشاد فرايا-بے شک الرتان اس دین کی مرداسی قوم سے ذر بھے کرنا رِإِنَّ اللَّهُ ثُونَيَدُهُذَا الرِّينَ بِإِنْوَامِ لَاخَلُدْتَ (1)

ہے جن کا دین میں کوئی حصر شنی ہوتا۔

عجروا عظ نو کہتے ہی استفی کی جوا بنے کام اور ظاہری سے ت کے ذریعے آخت کی زفن دنیا ہے اور دنیا سے ب رفیت کردیا ہے حب کر اُرج کے دورس واعظین نے ہو بدعات جاری کردی ہی کہ وہ کلمات میں بنا درطے اور الفاظ من قافي مل نے كاطراعة اختباركرتے بى مراس كے ساتھ اسے اشعار مات بى جن بى د بن كى كوئى تعظم بنى بوتى اور س بی سلانوں کو خوف دلایاجا اسے بلکہ ایسے نکات بیان کرنے ہی جن کے ذریعے گئا ہوں برجرات اوران کی ارزوب ا ہوتی ہے نوا سے الروں کوفالی کرناواجب ہے کول کر یہ دحال کے نائب اور منبطان کے طفار ہی بم تواسي واعظى بات ررسيم بن كا وعظا جها مواورظام بعى مده مواورل بي مقام ومرتب كصول كى مبت

كسواكه ندبو-اورسم في علم كيان بي على وموك في من واروس وعدد الناكا ذكرك سي اس بان كى وضاحت كردى مي كم علم مح فننول اورخرابول سے بجنا لازى ب اسى ليے حفرت عينى عليم السلام نے فرايا -

الصعلاف موانم روزع مى د كان موناوي مى راعت بواور صدفتى دين بولكن ص بات كاعكم دين وخوداى يرعل بني كرتے اور ہوكام تحدين كرتے اس كادر س دينے ہوتم كيا بى بافيصلہ كرتے ہو، توب كى بات كرتے ہواور اس كى آرزو كااظهارهم كرنے موليان خواہشات بعل كرتے موطا برا صمر كو بجانا تمين كوئى فارد دہن دے كاجب كرتمهارے ول منا منام سے سے کتا ہول جھنی کی طرح نہ موجا و کر اس سے عمد آتا نکل مآیا ہے اور جوگ باقی رہ جایا ہے

تماری بھی بہی حالت ہے تہاری زانوں سے عکمت کی اتبی تکلتی بی لیکن تمہارے داوں کی مند تو تور ہے۔ اسے دنیا کے بندو! وہ شخص آخرت کو کیے عاصل کرسکتا ہے جس کی دینوی خواش اور رغبت ختم اور عمل ہو جس تم سے سے کہنا موں تنہارے دل تمارے اعمال وجسے روتے ہی تم نے دنیا کواپنی زبانوں کے بیجے اور عمل کو اسب

قدموں کے نیچے رکھا ہے میں تم سے من بات کہنا ہوں نم نے دنیا کو ظیک کرتے ہوئے اپنی اُخرت کوخراب کر دیا تو تمہارے نزدیک آخرت کی اصلاح محے مقابلے میں دنیا کی اصلاح زیادہ لیٹ ندیدہ سے توکوں شخص تم سے براہ کرکمینہ ہوگا ؟ تہارا براہوکب کا ندھیرے بی جلے والوں کوراک تن بنا و سے اور خود جرت والوں کے تلے بی کھوے رہو گئے كوياكمة وياوالون كواكس بات كى دعوت ويت موكر وه دياتهار سے بيے جيور دين رك جاؤرك جا و تم بني جانتے كم اكر چراغ مکان کی تھیت پر رکھا جائے تواندھیے کرے کرک فائد ہوگا الس کا اند تو تاریب اور ڈراو تا ہی ہوگا ای طرح اگر نورعلم تهاری زبانوں پر مواورتهارے دل وحشت زده ادرامطرے بوے موں توننس کیا حاصل مو گا؟ اے دنیا کے بندو اک فائدہ جب کتم متق بندوں یا معزز بندوں کی طرح نیں بنتے ؛ قریب ہے کہ بر دنیا تہیں موط سے بی أكهار بين اورتمين اورها كراد سے مرتفوں سے باور مصر بوجاد و مرتمارے كناه تهارى بيشانى كو برفس اور علمنس سعي سے دھكاد سے اور تمہيں اسى مالت بي كر تمهار حسم اور باؤں سكے بول حقيقى بادشاه سے سامنے بينجا دے اور وه تنبین تماری برائوں برمطلع کرے ان رے اعمال کی سزادے " اس مدیث کوحفرت حادث محاسی رحمدالشرف اپنی کسی کتاب میں مکھا اور بھر فرما یا برعدا د شوہیں جو انسانوں میں سے ستبطان ہی لوگوں سے سی بین فقر ہی دینوی سامان اوراکس کی رفعت میں رغبت رکھتے ہیں انہوں نے دنیا کو اُفرت برزج دی اوردنیا کے بے دین کودلیل کیا۔ بس برلوگ دنیایں باعث ننگ وعیب میں اورآخرت میں نقصان اٹھا ہیں گے۔ ار تم كوركم بدنوظا سرى أفات من جب كرعم اوروعظ من بهت سى رغبتين من حتى كرنى اكرم صلى الله عليدوسم ف فرايا. لَدَنْ يَعْدِي اللهُ وَبِكَ رَحْبِلاً خَبْرُلْكَ مِت الرالله تعالى فهار سيب سے ايك آدى كومى مايت ف لَدَنْ يَعُدِى اللهُ بِكَ رَجُهُ لِآخَ بُرُلْكَ مِت توده تهارے میے دنبا اور تو کھا اس می ہے اس سے الدُّنْيَاوَمَا فِيهَا-اورآب نے ارشاد فرمایا۔ جوشخس برایت کی طرف بناہے اوراس کی بروی کی جاتی ہے ٱبْبُكَ دَاْعِ دَعَا إِلَىٰ هُدَّىٰ وَالْبِعَ عَلَيْهُ وِكَا تَ تواسماس ديوت كانواب مي موكا اور جولوك اس كى لَنْ أَجُرُهُ وَٱجْرَعُنِ النَّبَعَهُ -اناع/س سان كانواب عي اس مل كا-

> (۱) مير سلم المبري و ٢٠ كتاب نفائل العمابة (١) سنن ابن ماميص وا، المقدير ، www.maktabah

اس کے علادہ روایات بھی ہیں جو علم کے فضائل بیان ہوئی ہیں۔ ایزاستا سب یہ ہے کہ عالم سے کہا جائے کرعالم ہیں مشغول رہوا در لوگوں کو دکھا نا چھوڑ دوجیے کسی شخص کو نماز ہیں راکا ک سے پالا بطنا مونوا سے کہا جا اے نماز بیصا نہ چھوڑو بکد ا بناعل بوراکردا ورنفس کا مقابر رو-

جان لوا فلافت والارت كى طرح علم كي فنيست عي ببت زباده سے اوراس كاخطره على ببت برا سے اور م كسى على بنة فلاسے بنیں کہنے کم علم کو جھوردو کیوں کم نفس علم ب آفت ہیں ہے بلکرآنت نو دعظ ، مربس اورروایت مربث محانهار کے در ہے ہوتے بی ہے اور جب مک وہ اپنے نفس بی کوئی دینی سب یا اسے جو باعثِ رہا کے ساخ ما مواسے نواس وفت عی مم اسے ترک علم کامشورہ منب دیتے البنہ حب اس کامحرک صرف ریا ہو تواس صورت یں اظهار كاترك زباده نف بخس سے اوراسى من سلامتى جى زباده مے نفلى غاز كا بھى بىي معاطر سے حب اس مس محض را كارى ہوتواس کوچھوڑنا واجب ہوناہے میکن جب نمازی حالت بی ریا کے وسوسے بیدا ہوں اور وہ اکس بات کونا بیند بھی كرا سوتواك صورت مي غازيرها من جورك كروبادات بي رباكي أفات كمزور سوتي بي محراني ولاب اورعلم ك مناصب عالیہ کے در کیے و نے من آفات زیادہ اور مرکزی میں۔

فلاصرب مواكمنن مراتبس

بهاده مرته :

بدولابت سے سعلق ہے ان میں بہت طری طری اُ فات میں اور اُنت کے خون سے اسلان کی جاعت نے ان مناصب كوجهوردا-

دوسرامرننه ،

نماز، روزہ، جج اور حباد ہے اسلان بی سے مفبوط اور کم زورسب نوگوں نے ان عبا دات کو اختیار کبا اور آفت کا خون ان سے ان عبادات کورک نے کرواسکا کیوں کہ ان میں آفات ضعیف ہی اور عل کو کمل کرنے ہوئے ادنی قوت کے ساتھ ان افات كو دوركي جاسكتاسي-

یددونوں درجیں کے درسیان ہے اور بر وعظ ، فتوی ، روایت صرب اور تدریس کے دریے ہوناہے ان میں یائی جانے والی آفات، ولایت کی آفات سے زیادہ کم ہیں لیکن غازی آفات سے زیادہ میں تو نماز کو نہ تو کمزور آدی تھوڑھے اور ندى مضبوط بلكه رباس خطرات كو دوركرى جب كرحلاني ا در قضاء وعنره كو كمزور لوك باكل ترك ردبي مضبوط لوك نظوري ادر علم كاسفىبان دونوں كے درميان ہے اور عبى أدمى كومف علمى أفات كا تجرب ہے اسمعلوم ہے كمالم،

عمران کے مثابہ موتا ہے اورصغیب کا اس سے بین زیادہ سکہ سی کا باعث ہے ۔ والنواعلم۔
اوربہاں ایک جوزہ امر نیر بھی ہے اور وہ مال جع کر سے متحقین بی تقیم کرنا ہے توال خرچ کرنا اور سخاوت کو ظا ہر کرنا تولای کا ان سے صول کا ذریعہ ہے اور دوگوں کے دل فوش کرنے سے نفس کو لذت حاصل ہوتی ہے میکن اس میں بہت زیادہ اُفات میں بہت نبادہ اُفات میں وجہ ہے کہ حفرت من بھی رحمہ اللہ سے بوتھا کی کرایک شخص طروری رزق حاصل کرنے کے بورگ جا ہے اور دومرا مزوری روزی سے بھی زیادہ نما ش کرتا ہے بھواسے صدفہ کر دیتا ہے تو انہوں سنے فرما با ہے (صروری رزق کے صول کے بعد) بہتے ہا تا ہے دوا فضل ہے ۔ اور المرتفال کی جہ اور المرتفال کی اوہ لوگ جانتے تھے کہ دنیا بی سات کی کم ہے ۔ اور المرتفال کی اوہ لوگ جانتے تھے کہ دنیا بی سات کی کم ہے ۔ اور المرتفال کی اور خرب حاصل کرنے کے لیے اسے جھوٹر دنیا بھی زیر دونوی ہے ۔

تعزت ابودرداوری الله عنه فرمانے میں مجھے بربات ب ندونی کر مجھے دمشن کی جاح مسید کی سطرهیوں برروزا سر بہاس درصم حاصل موں اورس ان کوراہ خلاوندی بی خرج کروں السس کا برمقعد نہیں کہ بی حزید دفروضت کوحرام سمجھا موں بلکہ میں توجا نہا موں کو اِن لوگوں میں سے ہوجا فرن جن سے بارسے بی ارشاد خدا وندی ہے۔

تَوَثَّلُهِ مِنْ فَعِنْ الْمُرْتَا اللَّهِ مَا يَعَلَى الْمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

اس سلے بیں علاد کے درمیان اختات ہے ایک جائٹ کا قول ہے کرجب ونیا کا عدل مال نائٹ کرے اور دینوی اُفات سے محفوظ بھی رہے اور کھروہ مال صدفہ کرد سے نوب بات عبادات اور نوا فل بی مطفولیت سے مہنز ہے۔ دومری جائت کا خیال ہے کہ ذکر خلاوندی کی محبس میں دائمی شرکت افضل ہے اور لیبن دین الٹر تعالیٰ سے عافل کر

ریا ہے۔ صرت عیلی علیہ اسم نے فرمایا ہے طالب دنیاتو نکی کرناچا ہتا ہے تو نیرادنیا کوزک کو دینا زیادہ نکی ہے انہوں نے فرمایا دنیاکی کم از کم خرابی ہے ہے کہ اس کی اصلاح اولی تھا کی سے ذکرسے روئتی ہے اورا دنٹرنقائی کا ذکر بہت بٹرا ورافضل ہے اور بہان لوگوں کے بارے بی ہے جو دنیا کی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔

ا ورجی شخص کوریا کی آفت کا فررسواس کے بیے ترک دنیا زیادہ نیکی ہے اوراکس میں کوئی اختدات نہیں کہ ذکر میں مشخولیت افضار ہے فلان میں کہ خاری سے تعلق رکھتا ہے اور نفس اس میں لذت محسوس کرتا ہے تو وہ آفات کا جوعہ ہے میتر سی ہے کہ اکس عمل کو اختیار کرسے اور آفات کو دور کرسے اور اگر عاجر سوجا سے تو فور و فکر کرسے اور آگر عاجر سوجا سے تو فور و فکر کرسے اسے دل سے فتو کا سے اور اکس میں بائے جانے والے شرا ور ضربے در میان موازنہ کرسے اور وہ کام کرسے جس

پرنورعم دلالت ترائب وه كام نرك برس كل طون إس كطبيعت كامبلان سود بنجريم واكر جود بردل براسان معلوم مونى سے اس كانفصان زباده مونا سے كيول كرنفس شركامشوره ديتا سے اورا هي بات كى لذت ا دراس كى طوت ميلان كم بنواج الرص بعض هالات مي يربات كجد بعيد سني سع مي وه امور مي جن ك باي میں کوئی تفضیلی ضعیلہ بنس سوسکتا نہ تو انبات کی صورت میں اور نہی نفی کی صورت میں - بر معاملہ قلبی احتماد سے الوالے بوتا ہے تاکہ اس میں دینی تواہے سے فور وفکر کرسے اورمشکوک بات کو چھوٹر کراسی بات کو اختیار کرے میں میں کوئی

بھر معض اوقات جابل آدمی کواکس مبان سے دھوکہ ہوجاتا ہے اوروہ اُفٹ کے تون سے مال غرچ نہیں کرتا اوربر بنی ہے اوراکس بات یں کوئی اختلات بنیں کم صرقات تو کی مباح کاموں یال فرچ کرنا جع کرنے اور روک رکھنے كى نسبت افضل ہے - اس بات بين افعات ہے كر جوشفس كمانے كى ضرورت محسوس كر نامولوكيا اكس كے بيے بي بات افض سے کدوہ مال نہ کمائے اور نہی خرچ کرے اور ذکر فدا و ندی ہیں مشغول ہو یا مال کما کرخرچ کرے اس اختات كى وصبير ہے كمال كما نے بى كى آفات بى دىكى تو مال حدل طريق سے حاصل مواسے دو سمنے كى بجائے فرج كرنا بر

اگرنم کموکہ عالم اور واعظ کوکس علامت کے ذریعے معلوم ہوجا کا ہے کہ وہ سیا اور خلص ہے اور اس کے معلومات میں۔ اور اکس سے دوجان لوکہ اسس بات کی کمی علامات میں۔ اخلاص كى علامات

بېلىعلىت :

آگرکوئ دوسراعالم فاہر موجواکس سے اچھاد عظارتا ہے یادہ اس سے بڑا عالم سے اورلوگ اکس کی بات کو بہت زیادہ قبول کرتے ہی تو بیاس برخوش ہوا ورحب سز کرے ہاں رشک کرنے ہی کوئی حرج نہیں ہے بعنی اپنے لیے الیے علم کا تناہ کرتے ہیں تو بیاس برخوش ہوا ورحب سز کرے ہاں رشک کرنے ہی کوئی حرج نہیں ہے بعنی اپنے لیے الیے علم كانتار سكتا ي-

حب اس کی مجلس میں کار موجود موں تواس سے کام میں تبریلی نہ آئے بلکہ سیلے کی طرح رہے وہ تمام مخلوق کو ایک نگاه سے دیجے نیزوہ اس بات کی جا ہت در کھے کر رائے بی لوگ اس سے بھے لیں اور بازار بی بھی اس کے پیجے بی میں اس کے عدوہ مے شارعلامات میں جن کا اعاطر نا ممکن ہے سعیدین الومروان سے مروی سے کہتے ہی س تفرت حسن بقری رحمداللہ کے باس بیجھا ہوا تھا کہ سی کے ایک دروازے سے حجاج بن بوسف دافل ہوااس کے ساتھ محافظ بى تھے اوروہ زرد رنگ كى فجر برسوار تھا وہ فجر برسوار اندراكيا اور سجدين ادھ اُدھر ديجھنے سكا أكس نے تعزت حسن بصرى رحمه الشر محصلقة جبيا اجتماع منه دميها تواسى اجتماع كى طرف متوهبه وكب حبب قرب ببنيا توسوارى سے از كرأب كى طرف

بڑھا حفرت حسن بھری رحمداللہ سنے جب اسے دیکھا تو تھوڑی ہے جگہ جھوڑدی حفرت سعید کہتے ہیں ہیں نے بھی تھوڑی ہی جگہ جھوڑدی خی کہ میرے اور حفرت حسن بھری رحمداللہ کے درسان تھوڑی ہی جگہ جھاج کے بیٹھنے سے بیدین گی اور وہ اکر ہما ہے درمیان بھری کیا جھوڑ کے بیٹھنے سے بیدین گی اور وہ اکر ہما ہے درمیان بھری کیا جھوڑے کے بیٹھنے سے اپنی گفتگ سفظ بہیں فوائی تھڑت میں معبد کہتے ہیں ہیں نے دل ہیں کہا اس جھ حضرت میں کی اکرنائش کروں گا اور دیجھوں گا کہ کیا اس جاج کی وجہ سے اپنے کام میں کھری اجاج کی حمر سے اپنے کام میں امان فرزا کر اس کا وجب گفتگ کو اسٹن کریں سے باس کی موجودگی کی کوئی پوائی میں ایک کوئی پوائی میں اس کی موجودگی کی کوئی پوائی میں اس کی موجودگی کی کوئی پوائی میں کہا جا گیا گیا تھا تھا کر حضرت حسن رحمداللہ کی اربطہ کیا سنجے نے سیج فربا یا اور خوب کہ تھو کوئی پوائی سنے کہ اسی اور اس فیم کی گفتگ کوا بنا اخلاق اور عادت بنا وہ کہونکہ مجھے رمول اکرم میں الشری ہوں۔ اسے دیا تہو کہ سے بربات بہنی سے آب نے اور اس فیم کی گفتگ کوا بنا اخلاق اور عادت بنا وہ کہونکہ مجھے رمول اکرم میں الشری ہوں۔ سے بربات بہنی سے آب نے اور اس فیم کی گفتگ کوا بنا اخلاق اور عادت بنا وہ کہونکہ مجھے رمول اکرم میں الشری ہوں۔ سے بربات بہنی سے آب نے اور اس فیم کی گفتگ کوا بنا اخلاق کی اور عادت بنا وہ کہونکہ مجھے رمول اکرم میں الشری ہوں۔

اَنْ مَجَالِسَ الذِّكُونِيِّاصُ الْعَبْدُو- لا مجاسِ ذكر ، بنت كم باغات بي -

اگریم ، لوگوں کے امور میں معرون منہو سے موسے توان مجانس ہیں تم سے زیادہ بیٹے کیوں کہ بھیں ان مجانس کی فضلیت کا علم ہے۔ بیر مجاج نے گفتگو شروع کی ادرائیں گفتگو کی کہ صفرت میں بصری رحمہ المند اور نما م عامرت اس کی فضلیت کا علم ہے۔ بیر مجاج فارغ مہونے ہے بعدوہ اٹھ کھڑا مو تھوڑی دیر سے بعد نمام کا ایک ادی صفرت میں بھری وعمہ اللہ کی فدرست ہیں حاصر ہوا اورائس وفت مجاج حاج کا تھا اس نے کہا اسے اللہ تعالی کے مسلمان بندوا کی میں تعجب ہنیں ہوا اورائس وفت مجاج حاج کا تھا اس نے کہا اسے اللہ تعالی کے مسلمان بندوا کی میں تعجب ہنیں تعجب ہنیں تعجب ہنیں تعجب ہنیں تعجب ہنیں تعجب ہنیں ہوا اورائس اس نے اپنی تنگرت کی شکلیت کا سی کھوڑے اور خیر کی صورت سے مجھے تیں اصور حم کا عظیم ما سے اور میری سا ت بیٹیاں ہیں اس نے اپنی تنگرت کی شکلیت کا سی کھوڑے تو صورت میں اورائی سے مور اللہ تعلی کھنڈون خیر اور کو سے دور م اور کیا ہوا انہوں نے این تعلی کی تنگرت کی تو دور انٹر توانی کے وہم اورائس سے دور اللہ تعلی کا ایک کے وہم دور اللہ تعلی کے دور اللہ تعلی کا ایک کے وہم دی کھوڑی اورائی کے دور انٹر توانی کے دور کو دہم دی کی کھوٹی کے میر کے اور کی کھوڑی کی تعام کھوٹی اسے سیان کو کی کہم ہوائی کو دہم دی کھوٹری اب وہ شامی کا دی جو ایس میں کہر کے بیاں کہا ہوا تھا جارج کے بیاس جب کور اللہ تعلی کہا میاں کہ میں کہا ہوں کہ جو سے میں در دیکھوٹری اب وہ شامی کو میں رہے کہا ہوں کو طور کی کھوٹری اب وہ شامی کو کا بران کی کہا میں گھوٹری اب وہ شامی کی تعام کھوٹری اس کو کھوٹری کی تعام کھوٹری اس کی بیاں ایک کھوٹری در بدر جارج کے بیا میں ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کھوٹری در بدر جارج کے بیاں کہا ہوں کہا کہا کہا ہوں کہ

دا، مسنداام احدین منبل مبدی می ۱۵۰ مرویات انس www.maktabah.org

توان ملا مات سے باطنی حالت کا بیترہ پائے اور حب تم علما ذکو دیکھوکہ دہ ایک دوسرے سے صدکرتے ہی اور جلتے ہیں ایک دوسرے سے محبت ہمی کرنے اور نہ ہی مددکرتے ہی توجان لوکہ انہوں سے آخرت سے بدسے ہی دنیا کو خرید ایا ہے لہزاوہ نقصان اعظا نے والے ہی یا اللہ! اپنے خاص لطف وکر سے مم بررحم دنا اے سب سے بڑھ کررحم فرمانے والے۔

دسوبي قصل .

## مغاوق کو دیجھنے سے بندے کوعبادت سے حاصل ہونے والی کونسی خوشی جائز اور کونسی نا جائز ہے

جان لوا اکوی کھی ایسے لوگوں سے ساتھ کسی مقام پرات گزاڑنا ہے جوسب کے سب ہجد کے بیے اٹھتے ہیں یاان

ہیں سے بعض کھڑھے ہوئے ہی اور اور کور کے اس کا کھڑھ منا زیڑھتے ہی اور بران لوگوں میں سے ہے ہوگھر ہیں ہوں تو

تھوڑی دیر جا گئے ہی لین اب حب ان کو دیجھ اے توان کی موافقات سے شون اجرنا ہے حتی کہ وہ عادت سے زیادہ تنیام

مزنا ہے یا وہ نماز پڑھنا ہے صالہ کا اسے مات کو نماز پڑھنے کی عادت با لیکن نیں سے اسی طرح بعض اوقات ایسے مقام بر

مؤنا ہے جہاں لوگ روزہ رکھتے ہی تواسے بھی روزہ رکھنے کا شوق بیدا ہوتا ہے اوراگر وہ لوگ نہ ہوتے تواسے بشوق نہونا

تواس صورت کو بعض اوقات رہا سمجھا جا اسے اور اس صورت میں واحیب ہی سے کران کی موافقات نہ کرے لیان برجم

مطلق نہیں سے بلکہ اس بیں تفصیل ہے۔ کیونے ہر مومن کو اعد توانا کی عبادت ، ران کے قیام اور دن کے وقت روزہ

www.makiaban.org

رکھنے کی رونت ہوتی ہے سکن بعض اوفات کچھر کا دہیں بیش آتی ہیں جن کی وجہسے وہ ادا نہیں کر کتا مصرفت کی کا وٹ ہوتی ہے ، خواہنات کا غلبر رکاوط بنتا ہے یا غفلت کا شکا ردہنا ہے اور حب دوسروں کود بجھنا زوال غفلت کا باعث بنتا ہے یا بعن مقامات پر ہم رکاوٹیں دور ہم وجانی ہی تواب اس کا شوق بطرفتا ہے۔

ابک آدمی گرمی مونا ہے تو بعن اسباب، تنجد کی داہ میں رکا در بنتے میں شاگا زم بستر پر نسند، بوی سے لطف اندوز سونا گردانوں سے گفتگ ، اولاد کے ساتھ مشغولیت ، جن کے ساتھ معاملات میں ان کے ساتھ حساب کتاب میں معروت

مونا وغيو-

بین دب کسی دوسے بھی کی رفیت کم زور کے میں ان کے بیات کی میں جاتے ہیں جن کی دھرسے نبکی کی رفیت کم زور تھی اوران تھی اوران ایسے اسباب حاصل ہوجا نے ہی جو نبکی کا باعث بنتے ہی جیے دوسروں کو جادت ہی مشغول دیکھنا اوران کی دنیا سے برغینی ملاحظہ کرنا۔ ان کو دیجھ کراسے رفیت بیدا ہوتی ہے اورائس بربر بات گراں گزرتی سے کر عبادت خلاف ندی ہیں وہ لوگ اس سے سبقت کرھا بھی تو اب دنی اعتبار سے حرکت بیدا ہوتی ہے ریا کاری کی وج سے نہیں۔ اور معین اوفات ایسا بھی ہونا ہے کہ تو نکہ دو گا ہونے کی وج سے یا کسی اور سبب سے اسے نبید نہیں آئی اور نبید کے نوال کو غذیمت ہے جب کر گھر میں اکس پر نبید کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور مین اوفات اس کی وج بہ ہوتی ہے کہ تو نکہ دہ گھر میں اس پر نبید کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور مین اوفات اس کی وج بہ ہوتی ہے کہ تو نکہ دہ گھر میں اس پر نبید کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور مین میں میر ہوست تواب شوق کی فراوانی کی ہے وجب میں جس سے علی وہ ازیں تنام رکا وہ میں وہ دور ہو چکی ہیں۔

ہو کئی ہے علاوہ ازیں عام رکا و ہن جی دور ہوتی ہیں۔ اور معفن او فات کھریس روزہ رکھنا اسے مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ اچھے انجھے کھانے موجود ہوتے ہیں ارزا

ان سے مبرکز ناگراں گزر اے لیکن حب وہ چیزی بنی ملیتن تواب صر کرنا مشکل بنیں ہونا امداروزہ رکھنے کا باعث دینی ہونا ہے کیوں کہ موجودہ خوامشات بھی ایسی ر کا طبی ہی جو دینی باعث برغالب رہتی ہی جب وہ ان سے محفوظ موجا آلہے

نو باعث رین کوفوت صاصل موماتی ہے۔

اسق مے اسباب کا واقع ہونا مکن ہے اور اسس سے بی عبارت کا جوسب ہے وہ لوگوں کو دیکھناا ور ان کے ساتھ ہونا ہے اسس کے باوجود بعض افعات شیطان عمل سے روکنا ہے اور کہا ہے عمل نہ کر واسس طرح تم ریا کار ہو کے کہوئے تم گویں م عبارت نہیں کرتے اور اپنی عادت کے مطابق عبادت پراضافہ نہ کرو۔

بعن اوقات عبادت میں اضافہ کی رغبت کا سب ان بوگوں کو دیجنا اور ان کی طوف سے ندمت کاخوت ہوتا ہے نبزیہ ڈرکہ وہ اسے سب قرار دیں گے خصوصاً اس صورت میں حب کہ ان بوگوں کا خیال ہو کہ بیشخص شب بدار ہے تو اس کادل بنیں میا ہاکہ ان کی نظروں سے گرحا کے تووہ اپنے مقام و مرتبہ کو محفوظ رکھنے سے یے عبادت میں اضافہ کرتا ہے بعین اوقات ایسی صورت میں شیطان کہنا ہے نماز میٹھوتم تو مخلص موتم ان لوگوں کی وصر سے بنیں بلکہ اللہ تعالی کی

رمنا کے بیے نماز بڑھنے ہوتم مناغل کی دیہ سے تمام را توں بی نماز ہنیں بڑھ سکتے اب تنہارا نماز بڑھنا ان رکا دول کے خانے کی وجہ سے نہیں ، تو ہر صورت ارباب بعیرت سے علادہ اوگوں برمٹ بنہ رہتی ہے ہذا حب بیغیال ہوکد اس اصاف کا محرک ریاہے تواب عادت سے زیادہ نماز نہ بڑھھے بلکہ ایک رکعت کا اصافہ جھی نہ کوسے کیوں کہ اب عبا دت واب عادت سے زیادہ نماز نہ بڑھھے بلکہ ایک رکعت کا اصافہ جھی نہ کوسے کیوں کہ اب عبا دتِ فعال دندی پر لوگوں کی سے المثن کا طالب ہونے کی وجہسے کن ہ گار موگا۔

اوراگررکاوٹوں کے دور سونے کی دھے سے سوق بڑھا اور دوسروں کی عبادت کو دلجوکر رشک بہلا ہوا تواب ان کی موافقت کرے اور اس کی علامت بہ ہے کہ دل میں سوجے کہ اگر میں ان کو اکس طرح غاز پڑھتے دیجھا کہ ان کی نظر مجھ بہنوی ہوتا جب بہر ہوئی مثلاً میں برد سے بھیے بہنوی ہوتا جب کہ وہ مجھے دیجہ میں برد سے اگر یہ بات ہے اور اس طرح میں اس کا دل عادت سے بڑھ کر نماز بڑھا کا اس ہے تو اسے جاہیے کہ برط سے کی مورت میں نماز بڑھا کراں گزر نا اسے جاہیے کہ برط سے کی صورت میں نماز بڑھا کراں گزر نا موتو چھوٹرد سے کیونے اس کا باعث ریا کاری ہے۔ موتو چھوٹرد سے کیونے اس کا باعث ریا کاری ہے۔

اسی طرح بعن اوقات انسان غازمجه کے لیے جس شوق و ذوق سے جآنا ہے دومرے دنوں میں اکس طرح بین اس طرح بھتی اور مکن ہے کراس کا باعث تعریف کی جا مہت ہواور بہ بھی ممکن ہے کہ دوسروں کے شوق کی وجہسے اسے یہ شوق بہدا ہوا ہوا کی جا مہت متوجہ دیجھا ہے تواکس سے اس کی غفلت زائل ہوجاتی ہے اور بعض افتات اس میں عبادت کی باعث و بنی متحرک ہوتا ہے اور اکس سے ساتھ ساتھ تعریف کی مجبت بھی نفس میر وار در میں نار میں میں عبادت کی باعث و بنی متحرک ہوتا ہے اور اکس سے ساتھ ساتھ تعریف کی مجبت بھی نفس میر وار در میں نار در میں نار در میں متحرک ہوتا ہے اور اکس سے ساتھ ساتھ تعریف کی مجبت بھی نفس میر وار در

حب اسے بقین ہوکہ ول ہردی کا امادہ غالب سے توتو لیف کی جا ہت کے باعث عبادت کو تھوٹر ناہنں جاہئے بلکہ
اس کے بیے مناسب ہے کہ اس بات کو نا پہند کرتے ہوئے دور کرنے کی گوٹشن کرے - اور عبادت ہی مشخول ہو۔
اس طرح بعض اوفات دو مرے ہوگوں کو روتا ہوا دیجھ کرانٹر تفال سے خون سے روفا ہے اور اس میں رہا ہم ہی ہوتی اگر دہ اکس بر کلام سنسا تو نہ روفا ہے اور اس میں رہا ہم ہی ہوتی اگر دہ اکس بر کام سنسا تو نہ روفا ہے اور کھی دکھا وے سے بیے ہوتا ہے اور کھی دہ اس میں سیاھی ہوتا ہے کہ بین تا اور وہ ہمکاف روقا ہوا دیکھی دکھا وے سے بید ہوتا ہے اور کھی دو اس میں سیاھی ہوتا ہے کہ بین کے دوبا وہ کہ ہوتی کافون ہوتا ہے اور ہوتا ہوا دیکھنا سے اور اس میں سیافی کی علامت یہ ہے کروہ اپنا جا کرہ ہے کہ اگر ان کاروفا سنتے ہوئے وہ اسے ہیں دیجھنے تو کیا اس وقت بھی وہ نفس کی شخص سے خوف سے رونے کی کوٹشن مرتا ہے یا نہیں ؟ اگر وہ ان سے ہوت دو ہے کی کوٹشن مذکرے۔
اگر ان کاروفا سنتے ہوئے وہ اسے ہیں دیجھنے تو کیا اس وقت بھی وہ نفس کی شخص سے خوف سے رونے کی کوٹشن مرتا ہے یا نہیں ؟ اگر وہ ان سے ہوا اب رونے کی کوٹشن مذکرے۔

حفرت لقان مجبم نے اپنے بیے سے فرایا لوگوں کو اپنا خوب خلا اس سیے ند دکھا کہ وہ نیری عزت کریں حال نکر تو مل سے بدکار سجوای طرح قرآن باک کی تا دت یا ذکر کے وقت یا لعبن دوسرے حالات میں چنے مارنا ، کہ بعزا اور رو نا بعن ا وقات حقیقت برمبنی مختاج ا وراسی کا سبب غم ، نوت ، ندامت اور افسوی موتا ہے اور کبھی دوسرے کاغم اورا ابنی سنكدلى وكيفر تكلفاً أبي بعراً اوغم كا أطبار كرياب اوربه عبى احبى بات ب بيان الس كما تقد بنوام ش بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بہت زبادہ غم کھانے والا جانیں اگر محض ہی بات ہوتو ہر باہے اور اگرانس کے ساعقسا تفرعم اوردكم عيى سے تود بجها جائے اگر با كسب كوراجاتا ہے اور تول ني كرتا تواب اكس كارونا يا رون كي وسن المرست موكا اوراكرريا كوفيول كرناج إوراكس كافلي تعبكادًا كس طوت بتواكس كااعرضائع اوركوشش سكار موكئ بلكه وه المنز تعالى كي نصب كانسكار سوگا-

اور لعبن اوفات رونے كاسب غم مؤتا سے كبن وه أواز لمبندكرًا سے اور يوں الس كور جها ا سے توبراضا فر ریاہے اوراسی سےروکا گیا ہے کیوئ محض ربائی ابتدااس سے موئی سے اور بعض اوفات اس فدرخوف برطفا ہے بنوا پنے آب کو قابویں بنیں رکھ کتا لیکن ریا کا وسوسراس سے سبقت کرنا ہے اوروہ اسے قبول کرلیتا ہے اور اب وہ زبادہ عنم کا اظہار رہے ہوئے یا توا دار کو ملیند کرنا ہے یا آسووں کو حیرے رباتی رہے دنیاہے ناکم دوسروں کو

دکھائی دیں ایکن ان اسووں سے از کو حمرے برجھن دکھا دے سے لیے باتی رکھا ہے۔

ای طرح بعن اوقات ذکرسنتا ہے تو تون کی وج سے اس کے قوی کرور موج اتنے ہی اوروہ کرماتا ہے اور مجرا سے سندم محس موتی ہے کو گہیں سے اس کی عفل مجھی زائل نہیں ہوئی حالت میں شدت بھی بنیں اُتی توبیک الرك انواب وہ كا نبنے لكنا مے اور كاف كے طور بروجدى كيفيت انا سے ناكہ لوگ سيجيس كر في سوكس موكر كرا معان كما بندادين اكس كاكرنادرست تعا - اوربين اوفات عقل كام بنين كرنى اوروه كرها تا م بيكن طدمي تفيك ہوجانا ہے اب دل میں فیال سیار ہوتا سے كول كس سے سے نابائیدار سے اور بدانو محض كبل سے جيسے كى مقدار كالم الواب دير تك نظيتا اور نص رتاج تاك ظامر كرے كاكس كى حالت ديا ہے اس طرح بعض اوقات صفعت كے بعدا فاقد موجاً اب بین اس کاصنعت جدد ورسوماً اسے مین اسے درسونا سے کہا جائے گاکدالس کی بہوتی صبح رقی ورزان كاضعف زياده ديرتك ريالها ووضعت كاالمهاراورونا ديرتك باقى ركف سے دوسرے أدى كاسهارا بين سے اكم لول د کھائی دے کر کھوا بنیں موسکنا ور چلنے میں او کھڑ آ اسے قدم قرب رکھنا سے ناکمعلوم موکد وہ تیز طبیے بیں کمزور ی میں

توبہ تمام بائیں شبطان کے مکراور نفس سے وسوسے بی حب اس فقم کا خطرہ بیام وتواس کا على جسم اس بات کو با دکرے کما گرلوگوں کواس کے اندر کے نفاق کاعلم مو گی اور وہ اس سے باطن برمطلع ہو گئے تو بہت نفر میں

ہوں کے اوراسٹر تعالیٰ تواس کے اندر کی باتوں کوجانتا ہے اوراس کی ناراضگی بہت سخت ہے جیسا کر حفرت ذوالنون مقری رحمالترسے منقول ہے کہ آب کوا ہے تو کا نینے ملے آپ کے ساتھ ایک دوسرا سنج کھی کھوا ہوا جس بن تکلف کا الردكاني ديبا تفاآب في فرايا الصينع! وه ذات موضح كوابون كات بي ديجين بدائ تمارى عالت كا علم ہے بنا تکلف کیوں کرتے ہم چانچہ وہ سنن بیٹھ گئے۔ يرتمام كام منا فقين كے اعمال بن اور صديث شراب بن آيا ہے-تَعَوَّدُ وَي اللهِ مِنْ خَشْفُ عِ النِّفَانِ () منافقت مع برسالله تالى بناه الكور ا ورنفاق کاعجزیه ہے کہ اعضاد خنوع اورعاجزی کا انلیار کریں لیکن دل میں عجز نہ ہو۔ ای سے ہے اللہ تعالی سے بخشش مالکنا اورائس سے عذاب اور غضب سے اس کی بناہ جاسا کبو کر ہربات بعن اوفات ول بي خون بيل موسق ، كن ه بار إسف اوراس بينامت سے موتى ہے اوركھي دكھا وسے كے طور تودل مي ائنے دامے بروسوے ایک دوسرے سے نخالف اور قرب فریب دارد ہوتے ہي اور ایک دوسر سے ملتے مجلتے ہی لہذا دل میں جودسور بھی پیدا موالس سے دل کی حفاظت کروا ور دیجھوکہ وہ کیا ہے؟ اور کہاں سے آباب، ارده الدنالى كاطرف سے موتوا بناكام جارى ركھولىكن اكس كے با دحوداس بات سے در تے رسوكر ربايي سے كولى بات تم سے تحفی ہوكيونكہ وہ توجيونٹی سے جلنے كى طرح ہے۔ نبزعیا دت کے سلے میں تھی در نے رسور عفلوم فبول موئی ہے یا بنیں اوراکس کا سبب افلاص کا خوت ہے اوراس بان سے بھی ڈرنے رموکہ افلاص کے ساتھ عبادت کو نٹروع کرنے سے بعدالس بات کا تصور میدانہ سوكراوك ميرى تعرف كرير كيول كرب بأف اكثر بإنى جاتى ب الرابساخيال سديسو تواكس بات برغور كردكم الشرنغاك تنهر صحال بيمطل بها وراكس صورت بي تمين اس محفف كانشانه بننا موكا -اوراكس بات كو بادكرو جونين آدمبول بن سے ایک نے حضرت ابوب علیہ السام کو جواب دیا تھا اس نے کہا اے ابوب علیہ السام ای ایب کومعلوم

نیں کہ بندہ حس ظاہری عمل سے دھوکہ دنیا ہے دہ حیا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کے باطنی امر سے بدلہ وے گا۔ اورب بات مي ياور كھے حوكسى في باركاه خدا وزي سي عرض كى كريا الله! بن الس بات سے عن ترى بناه ما سا ہوں کہ دوگوں کو اس مان کا علم موکر میں تجھ سے طریا موں حالا تکہ تو محمد سے الماض مو۔ حفزت الم زبن العابدين رضى الشوعنه لول دعا ما نكاكرت تصفيا الله بن السس بات سي بيرى بناه جابها مول كم

وگوں کی نگاہوں میں میرامناملہ اچھا ہولیکن حب ان سے انگہوں تومیرا باطن تیرے بیے برامو دوگوں کے دکھانے کے یکے

ا بنے نفس کی مفاظت کروں بیکن جس بات برجرف نومطلع ہے اسے ضائع کردوں توگوں کے ساھنے اپنے معاطے کو اچھا

کروں ا ور تیری طرف نہا بیت برے عمل کے ساتھ جا کوں نیکیوں کے ذریعے دوگوں کا قرب حاصل کروں اور ان سے فرار

افتیار کر سے نیری طرف گنا ہوں کے ساتھ آئی اور اور ان نیرے عضب اور عذاب کا مستنی بنوں اسے نمام جہانوں کے

برور دکار اِ مجھے کس بات سے بھائے۔

برور دکار اِ مجھے کس بات سے بھائے۔

نین اُدی توصفرت ابوب علیم السام کے ہاں صاحر ہوئے تھے ان یں سے ایک نے عرض کی ا سے ابوب علیم السلام! کیا کب کومعلوم نہیں کر جولوگ اسپنے ظاہر کی حفاظت کرنے اور باطن صائع کرتے ہی اصراکس حالت ہی ایسے رہب سے حاصات کا سوال کرتے ہی ان کے چہرے سے اہ موں سکے ۔

ریا کے سرورواز سے ہیں اہزا بندے کو دل کی خوب حفاظت کرنی جا ہے ناکران پر مطلع ہو حدیث سنرلوبیں ہے کہ
ریا کے سنرورواز سے ہیں اہ اور تم نے عبان ایا کران ہیں بعض درواز سے دوسرے اعض کے مقابلے ہیں نہایت اور شدہ ہیں حق کر وہ جونٹی کے جگنے سے موافق ہیں اور بعض اکس سے بھی ذبا وہ ابوٹ یدہ ہیں اور توجیز حونٹی کی حیال سے بھی زبادہ بوٹ یدہ ہیں اور توجیز حونٹی کی حیال سے بھی زبادہ بوٹ یہ موافق ہیں اور حفاظت کے اپنے معلوم نہیں کی جا سکتا اور بربت کو شیش سے بعد بھی اس کا مناظری بات ہے توجی شخص دل کی نگرانی نہیں کرنا نفس کو امتحان میں نہیں ڈالتا اور بنہی اکس سے محمد وفریب کی تائی کرتا ہے ۔
بات ہے توجیت خص دل کی نگرانی نہیں کرنا نفس کو امتحان میں نہیں ڈالتا اور بنہی اکس سے محمد وفریب کی تائی کرتا ہے ۔
وہ اس سے اوراک کی امید کیسے کرست سے ہم انٹرنوالی سے دعا کرنے بھی کہ وہ ابنے لطف وکرم سے جمیں محفوظ رکھے ایں۔
گیا دھویں فصل :

# عل سے بہلے اور لی مربیکے نفس کے لیے کیابات لازمی ہے

را) الرفيف والتربيب طيوس من مركزاب الادب Www.maktaban.org

الس عظیم عمل، بہت بڑے مون اوربت زبادہ رونے بر بوگوں کو اطلاع موجائے تو وہ سجدہ کرنے ملیں مخوق ہیں کوئی دوبرا شخص البا کام نہیں کرسکتا ایسی صورت بین تو ا ہنے عمل کو جھیانے بر کسے راضی موک اکسس طرح تو بوگوں کو تیرے مقام و مرتبہ کا علم منس موگا وہ تیری قدرومنزلت کا انکا رکریں سکے اور نیری اقتا سے محروم وہ جائیں سکے۔

نوامی صورت میں اسے نابت فام رسا چاہے اوراسے جاہیے ما بنے بڑے عمل سے مفا ہے میں افرت کی بہت
بڑی ملکیت اور جنت کی نعمتوں کو باد کرسے بنر یہ کہ وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہی اور یہ بھی موسے کہ ہوشخص اللہ نفالی کی
عبا دن سے ذریعے اس سے بندوں سے اجر کاطالب ہونا ہے اس پراللہ نفالی کا غضب نازل ہونا ہے اور یہ بھی
جان مے کہ دوسر دں سے سامنے عمل کوظا ہر کرنے کی صورت ہیں وہ اس کے نزد بک تو مجبوب ہوجائے گالیان اللہ
تفالی سے نزد یک اس کا مفام گرجائے گا علاوہ از ہی بہت بڑا عمل ضائع ہوجائے گااب نفس کو اس طرح سمجھائے
کہ ہیں کس کس طرح اس عل کولوگوں کی تولیف سے بدلے بچے دوں وہ تو خود عاجز ہیں نہ تو وہ مجھے رزی و سے سکتے
ہیں اور ز ہی موت وجات کے مالک ہیں ۔ اس بات کو دل ہیں مضبوطی سے جا دے۔

الین کا نسکار ہوکر سبنیں کہنا چاہئے کہ افعاص پر توصوت مضبوط لوگ ہی فادر ہوسکتے ہی فعلط ملط کرنے والوں کی برشان ہنیں ہے اور اسس طرح وہ اخلاص کی کوئٹش نرک کرد سے بیوں کہ ایسا آدمی متنقی شخص سے مقابلہ زیادہ تخارج ہو اہتے اس سے کہ اگر تنقی شخص سے نوافل باطل بھی ہوجا ٹین تو اس سے فرائض کمل طور پر باقی رہتے ہیں حب کرفیر منقی شخص کے فرائف بھی نفضان سے محفوظ بہیں ہونے ہے اور اسے نوافل کے ذریعے اس نقصان کو دوراکر نے کی صرورت رہنی اور اگر اکس سے نقل بھی محفوظ بہر ہول تو وہ فرائف میں بچوا جائے گا اور اکس طرح باک ہوگا لیزاغیر متنقی شخص کو اخلاص کی صرورت اگر اکس سے نقل بھی محفوظ بہر ہول تو وہ فرائف میں بچوا جائے گا اور اکس طرح باک ہوگا لیزاغیر متنقی شخص کو اخلاص کی طرورت

زباده موتی سبے۔ حضرت نبیم داری رضی الٹرعذنبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم سے روایت کرتے ہی آپ نے ارشاد فرمایا۔

قیامت کے دن بندے کا حماب ایا جائے گا اگر اس سے فرائف بی بمی موئی تو کہا جائے گا دیجھوکیا اس کے
باس نوافل بن اگر اس نے نفلی عبادت بھی کی موگی تو اس
سے ذریعے فرض عبادت کو مکن کر دیا جائے گا اوراگر اس کے پاس نفلی عبا دت نہیں موگی تو اسے دونوں طرفوں سے پچوکی جہنم میں ڈالا جائے گا یہ حَصْرَت بِهِم طَارَى صَى النَّرَعَذَ بِي الرَّمْ صَلَى السَّرَعَلِيمَ وَيُكَ الْمَسْكُونَ فَعَلَى النَّرِعَذَ بِي الرَّمْ صَلَى النَّرَعَةُ فَا الْنَفْقَرَ الْفِيامَةِ فَالْ لَنَّعِنْ تَطَوَّعُ فَا لِنَّ فَاللَّهُ فَا لَكُونَ تَطَوَّعُ فَا لِنَّ النَّالِيَّةُ فَا لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لَكُونَ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونِ لَكُونُ لِكُونُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْكُونُ لِلْلِلْكُونُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْكُونُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْكُونُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِهُ لَلْلِلْلِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لَلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِهُ لِلْلِلْلِهُ لِلْلِلْلِي لِلْلِلْلِيلِي لِلْلِيلُونُ لِلْلِهُ لِلْلِلْلِيلِي لِلْلِنْ لِلْلِلْلِيلِيلِي لِلْلِ

(1)

توجس کی عبادت خلط ملط ہونی ہے وہ نباست کے دن اس طرح آئے گاکدائس کے فرائش نا قص ہوں گے اور اس پر بہت سے گنا ہوں کا لوجہ ہوگا تواب اسے فرائق کا نفضان پولاکرنے ادر کنا ہوں کے کفارہ کے بہے کوششش کرنی چاہئے ادر سے اس صورت ہیں ہوک تا ہے حب نوافل ہی خلوص ہو۔

جہاں تک منفی سنخص کا تعلق ہے تو اس کی کوسٹن درجات سے اصافہ کے لیے ہونی ہے اگرانسس کی نفل عبادت مائع جو ہوئی ہے اگرانسس کی نفل عبادت ضائع جو ہوجائے نواس کی اس فررنیکیاں باقی ہوں گی تورگنا ہوں پیغالیہ ہوں گی اور بوں وہ جنت ہیں داخل

بوھائےگا۔

بنا برین آوئی کوچاہے کہ دل بین اس سے خوت کو لازم کرنے کراس کی عبارت فیر فعا کو دکھانے کے بیے نہ ہونا کہ اکس سے نوافل درست ہوں اور جب فارغ ہوجائے نوعی دل بین اس بات کوچاکن کر کے جان کو بارک عبارت کا اظہار کرسے اور جب بیرسب کچھ کر بھیے تواب ا بنے علی سے بارسے بی فرتا رہے کیوں کر نیون اوقات پورٹ بیوریا وافل ہوجاتا ہے جس کا بنتر نہیں چینا بیس اسے اکس عبارت کی قوریت اور معدم قبولیت بین شک ہوتا ہے بعنی وہ سوچے کہ ہوکتنا ہے کہ احد نقائی سے اس کی فیریت کو شار کیا ہوتوالد تعالی کی نا وافل کی جا بعث ہو اور اس کے باعث علی کورد کر دیا ہوتو ہیں خوت اور شک نیت سے وقت نہیں باکہ اکس سے اور میں خوت اور شک نیت سے وقت نہیں باکہ اکس سے ناکر اس کا عرف ہے ابتدا و میں تواس بات کا بقین ہوتا جا ہے کہ وہ مختص ہے اور وہ اپنے علی سے حرف اور شک فیات اور جگول بی گزرے تواکس بات کا خوت میں شایدریا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خفیہ شائر پایا گیا ہوجس سے عمل صنا کی بات کا خوت ہوتا چاہے کراس خفلت میں شایدریا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خفیہ شائر پایا گیا ہوجس سے عمل صنا کی بات کا خوت ہوتا چاہے کراس خفلت بی شایدریا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خفیہ شائر پایا گیا ہوجس سے عمل صنا کی بات کا خوت ہوتا چاہے کراس خفلت بی شایدریا کاری یا خود پ ندی کا کوئی خفیہ شائر پایا گیا ہوجس سے عمل صنا کی بی موا ہے۔

بكن خوف كے مقابے من اسد غالب بونى جائے اوراس وقب سے اللہ تفائل سے ممكانى اور عبادت كى لذت زباده موگ توافلاص بقتى كان مرحد الله تفاقت بى موگ توافلاص بى اور الس كان شك سے خوف الس بات كے لاكن خفات بى رياكا خيال بيلا بوكو وہ اسے دور كرك تا ہے -

ہوائی وگوں کی مزد توں کو دیرا کرنے اور ان کوعلی فائدہ بینجائے سے ذریعے اشرقالیٰ کا قرب عاصل کرنا ہے اس بیلازم ہے کردہ عرب اس شخص سے دل خوش کر سے جس کی جا جت کو دیرا کر دہا ہے ، تواب کی امید رکھے اور اس وجہ سے تواب کی امید درکھے کر سیکھنے والد اس سے سکھ سے ہوئے علم بیٹل کرے گا، یہ توقع نار کھے کہ وہ الس کا مدار دے یا وہ الس کی توقیع ہوئے اس سے اجرو تواب صابح ہوجاتا ہے ۔
کہ وہ الس کا من کہ یہ ادا کرے ، اس کا بدلہ دے یا وہ الس کی توقیع کرے اس سے اجرو تواب صابح ہوجاتا ہے ۔
جب وہ طالب علم سے خدمت گزاری بارائے ہی ساتھ جلنے کی توقع درکھے کہ ساتھ جلنے والے زیادہ ہوں با اس سے بعد اس سے سواکوئی تواب نہیں ہے۔
کوئی اور کام لینے کا سوچے تواس نے اپنیا جربے لیا اب الس سے بینے اس سے سواکوئی تواب نہیں ہے۔

بان اگرده الس كو سكان سے صوت نواب كالماب موتاكماسے إثنابى اجر ملے سكن شاكرد خود بخود خدمت كرے اوربداس خدمت كوقبل كرس توعي امير به كراكس كا اجرف لغ نس موكا كيونك ناتوره الس كانتظرت بعادرنى اس سے خدمت کا ادادہ کرتا ہے اور اگروہ خدمت نرکے تواسے بعید بھی منی جاتا اکس کے باو تور بیلے على اطلبار سے خدمت لینے سے بیجنے تھے دی کران میں سے ایک کنویں ہی گرگئے کھے لوگ آگے اورانہوں نے ان کونکا سے کے لیے می طوالی تو انبوں نے قسم دی کہ ان بوگوں سے ساعقہ کوئی ایبانٹنی کھوا نہ ہوس نے ان سے فران باک کی کوئی الك آبت رطعى مويا كوئى حديث سى مو انسى اس مات كا درتماككيس ان كاعمل صارف نبوما ك حضن، شفین بلخی رحم الله فرمانے بی بس نے حضرت سفیان توری رحمراللہ والله کیطرالطور تحفہ دیا تواہوں نے محصے وابس كرديا بي نے عرض كيا أے العِ عبدالله ابس آب سے صرف براهن والوں بي سے منبى موں الب والي كرسيسي ابنوں نے فرا المحصے معلوم ہے ليكن أب سے بھائی نے تو محد سے حدیث سرافین سی ہے تو مجھے اس بان کا درسے کہ میں میراول تنہارے بھائی کے لیے دو سروں کی نسبت زبا دونرم نرم وہائے۔ ا بي شخص مصرت سفيان تورى رحمه الله سعياس ابك بادو خفيليان معكرة با وراكس كا والداك كا دوست تھا اوراب اعتراس سے یا س ما یا کرنے تھے اس نے کہا اے ابو خبراللہ ایک کے دل یں میرے والدی طرف ے کول بات ہے ؟ آب نے فرایا اللہ تعالى تمہارے باپررجم فرائے دہ ایسا تھا ایسا تھا انہوں نے اس کی تغرب وزافی اس منظرف کیا ہے اوعبداللہ! آپ کومعلوم ہے کہ میال میرے مایں کیسے کا بین حیات ہوں كرآب به ال بيان اوراس ابنابل وعيال برخرج كري مضرت سفيان رحمالله سع وه رقم قول فوالداوى كمية بن حب وه تفل علاكيا تواكب في ابف صاحبزاد سے فرمایا اسے مبارك اجا و اوراس مبرى طرف بلاؤ وہ والیں آیا توا ب نے فرمایا میں جا ہتا ہوں کرتم اینا مال سے جا داکس نے بہت امرار کیا لیکن آپ نرما نے گویا اس سے باپ سے ساتھ آپ کی دوستی الشرفالی کے بیے تھی اس سے ایس نے اس سے مجولیا بندخر مایا۔ اس سے صاحبزادہ حضرت مبارک رحمداللہ فراتے ہی جب وہ مشخص ملاکیا تو مجھ سے رہانہ کیا اور یں نے مامنر فرست ہو كرغ ف كيا آب كوكي موكي ہے آب تے يہ جند خو كون والين كروسينے كيا أب كے الى وعيال نيس بن ؟ كاكب كومجوري وعمن أنا أب ابن جائيون رجى وحم أنسي فرمات بمارس ابل وعيال برعب أب كورج ننبي آیا ہیں نے بیت مائنی کس۔

اب نے فرمایا سے مبارک اتم تو نہا بہت اچھے اور خوت گوار طریقے پر کھا وُسکے بیکن سوال مجھ سے ہوگا۔ تو مالم کوجا ہیئے کہ لوگوں کو ہولیت دینے کا اجر صوف اللہ نعالی سے طلب کرسے اور اسی بات پر اپنے دل کو حما رکھے اور طالب عام پر بھی لازم سے کہ اپنے دل میں صرف اللہ نعالی کے حداور ثواب کی طلب کا خیال مرکھے اللہ نعالی کے ہاں مقام ومرتبرہ عاصل کرنے کی کوئٹش کرے استا ذبا مخلوق کے ہاں قدرومنز لت کے مصول کی تمنا ندکرے۔

بعض او قات شاگردیہ خیال کرتا ہے کہ وہ عبادت خواد ندی کوظام کر کے استاذ کے ہاں رہنہ بائے اوراکس
سے عدم عاصل کرے توب سورچ فلط ہے کیون کا اللہ تعالی عبادت کر کے اس کے غیر کا الرادہ کرنا فوری تقصان کا با عث ہے
اورعلم کا فائدہ کھی ہوتا ہے کہ منہیں ہوتا زیعنی وہ مٹ کوک ہے انوعلم کے وہمی فائدے کے عوض تقد نقصان کیے اٹھائے کا
بر تو ناجا نزبات ہے بلکہ اسے جا ہے کہ اللہ تقالی کے لیے سے بھے، اس کی عبادت کرے اس بھی ہیں کر استاذ کے ہاں تھا کہ
مرتبہ حاصل ہوا گروہ حصول علم کوعبادت بنا کا جا ہتا ہے واقع سے طفتہ اختیار کرسے کیوں کر مبنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ
تعالی کے سواکسی کی عبادت میں اور شرمی عبادت کے ذریعے کسی دوسرے کو رضا جون کریں۔
تعالی کے سواکسی کی عبادت سے کریں اور شرمی عبادت کے ذریعے کسی دوسرے کو رضا جون کریں۔

اسی طرح جرادی ماں باب کی خدمت کرنا ہے تووہ اس لیے خدمت نہ کرے کران سے باں مقام ومزنبہ صاصل کرے باکہ اس لیے ان کی خدمت کرنا ہے جا کرنا بھی جا گزشیں کراس بلکہ اس لیے دان کی خدمت کرے کران کی رضا ہیں اسٹر تفائل کی رضا ہے۔ اس لیے عبادت کوفل ہر کر ان کے ذریعے ماں باب سے باں مقام حاصل ہو کیون کہ بہ فوری گئاہ ہے اور سوسکتنا ہے کہ اسٹر تفائل اسس سے دیا کوفل ہر کر

ے ماں باپ کے دل سے اس کے مقام کوذائل کردے۔

وہ زائد عبولوں سے امگ تھاک رہنا ہے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں ذکر فعلا و ندی کو لازم کرنے اور اس کے علم برزنا عن کرے اس کے حل بین اللہ میں اس کے مقام علم میزندا عن کرے اس کے دل میں بیر فیال بنیں آنا جاہیے کہ لوگوں کواکس کی موفت کا علم میوا وروہ اکس سے مقام کو میت بڑا سمجھیں اوروہ بنیں جانیا کربی وہ بات ہے جس کے باعث دہ عمل کو معمولی سمجھیا سے۔

معن ابراہیم ن ادھے رحمالہ فرا نے مہیں نے ایک طہب سے معوف کی ہے۔ اس کا نام سمعان تھا۔ یک اس کے عبادت فاخیں سوری بال کے عبادت فاخیں میں داخی ہم اللہ اسے معان انم کب سے اس عبادت فاخیں سو جا اس نے کہا سر بال سے بہاں موں بیں نے بوجیا تمہا رکھا کہا ہے بوعال اس سے تمہاری کیا فرض واب نہ ہے ہیں نے کہا ہم برارت بھے کا ایک داخی بین نے بوجیا تمہارے دل میں کیا بات نے کہا ہم برارت بھے کا ایک داخی بین نے بوجیا تمہارے دل میں کیا بات رہتی ہے کہ تاہم داخی بین ایک در بین نے ہم برارے بین ایک در بین بین ایک در بین برارے بین برارے بین برارے بین برارے بین ایک برارے بین برارے برارے

لى بوي نے تنہادى طوب اللهائى ہے جب بين عبادت خاند بى داخل ہوا ہو تام ندارى برسے قرب جى ہوگئے اور كئے گئے اے موصلا سے كيا جہ جہ بين دركے ؟

علائے ہم اس کے ذیادہ خفاری جو ہے گئے اس کی بہت ہا اپنى غذادى ہے انہوں نے ہمے بين درجم دے حالا اللہ ہم اس کے ذیادہ خفاری چو ہے گئے اس کی بہت جا ہيں درجم انہوں نے مجھے بين درجم دے ديئے بين شخ سے بين گاراس نے كيا اس موحد الله بين درجے ہے ہے ہيں اس سے بوجھائتن قبمت برجھے ہى ؟ بين نے كيا ہي بين نے ہمائل ميں درج ہے ہے ہوں اس سے بوجھائتن قبمت برجھے ہيں ؟ بين نے كيا بين درج ہے بدلے بين اس نے ہا تا تالى كار دينا رساتے تو وہ تنہيں دے دیتے ۔۔۔ توبراس شخص کی عرب ہے جواللہ تعالی کی جا دت ہمائل کی بادت ہمائل کی در ہمائل کی در باد باد ہمائل کی درجے دور برخیاں اس کے ذرجے دور برخیاں اس کے ذرجے دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی دور برخیاں کی درجے دور برخیاں کی دور

اس خیال سے وی شخص نجات عاصل کرسکتا ہے جس سے دل بیں بیربات مفنبوطی سے جا کریں ہوجا مے کالاتفال کے سواکوئی موجودی بنیں اب وہ السس انداز برعل کرسے کا کردنیا میں مرت وہی ہوتا دور اکوئی نہ ہوا توالس وقت وہ جس طریع ترجی کرتا رمطلب یرکم الس وقت دکھا وانہ ہوتا) مہذا مختوق کی طرف توجہ نیں ہونی جا ہے البتہ کمزور قسم سے

وسور بن كونى حرج بني كيوكدان كا زالمشكل بني سے -حب برصورت حال ہو گی تو لوگوں سے دیکھنے سے عبادت ہی فرق نسی بڑھے گا اوراکس سلطین اکس کے عیا ہونے کی عدرت یہ ہے کہ اگراکس سے دوساتھی ہوں ایک مالدارا ور دوسرا فقر ہوتو الدار سے اسے دل میں زمادہ عزت كا إحماس نمو بالدارادي كے پاس زباده علم مو باوه متفى مواب وه اكس وصف كے باعث زباده معزز موكا. الدارى كى وجر سے بني - ليكن جو شخص مالدار لوكوں كود بھ كر زيادہ داحت أيا ہے وہ ريكار إورالي سے ورف فقراد کودی کافرت کی رفت زیادہ ہوتی ہے اور دل می مختاجے سے محت پیامونی ہے جب کہ مالدار توگوں کو دیجھے سے اس سے بھی نتی مکنا ہے نوفقر کے مقابلے میں مالدارکو دیجھنے سے کیے زیادہ رادت می کی مقول ہے احضرت سفيان تورى حمد كى عبس من مالدار لوكول كوص فدر ذليل و مجهاكي الس فدركسي دوسرى عبس من و مجاكي آب ان كو كھيل صف بن اور فقراد كو الكي صف بن عليات تھے حتى كروہ تنا كرتے كروہ آپ كى علس بن فقير كى حيثت بن ہوتے۔ بان مالدار اکن کی عزت ای مورت می زیاده کرسکتے موجب وہ تنہارے زیادہ قریب مویا تنہارے اوراس کے درمیان پیلے سے دوستی اور تعلق مولیکن اس کی حالت بر مونی جا ہے کہ اگر میں تعلیٰ فقر سے ساتھ جی موتو تم عرت و توقیر مے توا مے سے اس الدارا دی کواس فقیرے اسے مذکرو ۔ کیوں کوا سٹر تعالی سے باں امیر کی سبت فقیر کوزیادہ عزت مالل ہے -ابتمارا استرجع دیا محف اس لیے ہو گاکنم اس سے ال ہے رکھتے ہواور دکھاوا کررہے ہو عرجب تم ان دونوں ك نشت مى بارى كوسك تواس بات كالدرم ك فقرى نسبت اس امير كے ليے كت اور خشوع كا اظهار نباده كرواور بربوث ورابابوت بده لا ع مع جرب كرابن سماك نے ابني لونڈى سے فرایا تمعلوم كيا وصب كرجب بن لغدادين آنا ہوں تو مجھ برجلت کے دروازے کھل جانے ہی ربین حکت بھری بائیں کتا ہوں) اس نے جواب دیار الدیج سے آپ کی زبان تیز ہوماتی ہے -اوراکس نے سے کہا ہے کیو کھ ال دارا دی کے اس زبان جس اندازی کھاتی ہے فقر کے ایس من کھاتی-ای طرح فقیر کے مقابلے میں امیر کی موجود کی میں فشوع علی زبادہ موات -غرضكداكس فن يوست بطان كے خفيد كروفري بے شمارس اوران سے نجات كا ایك ہى راستہ ہے وہ يركم اپنے دل سے غیر خداکو نکال دو- اورزند کی عرفض ریشفیق رمواوران خوامثات کے باعث جہنم یں نے روافی مزمو تو علد صلد بدلنى بى اوردىما مى اس بادشاه ى طرح رسو مع خواسشات نے گھركا سواوراكس كے باس برضم كى لذے كا سامان وود ہولین اس کے جم میں ایسی بماری موسے اسے مردفت باک مونے کا فطرہ رہ مواردہ شہوات کی علیل رہا ہو ۔ اور ا سے بہ جی معلوم ہوکہ اگروہ برسز کرے اور شہوات کے خلات مجا بدہ کرے تواس کی زندگی نے جانے گا اوراکس کی ادناي جي سيندرے گا-حب اسے بیات معلی ہو جائے تو وہ ڈاکٹروں کے باس بیٹنا ہے اور دوا سازوں کی مجلس افتیار کرنا ہے

بزوہ اپنے نفس کوکڑوی دوائی بینے کا عادی بنانا ہے اوراکس کی نا ہے دبدگی برصر کرتا ہے اور اوں وہ قام ان توں کو چو چوڑکران سے علی کی بیاری بروز کی کی طرف بڑھتی ہے جب اس کا نفس کسی خواہش کے سیلے بین اس سے حیارتا ہے ۔

کی وجہ سے اس کی بیاری بروز کی کی طرف بڑھتی ہے جب اس کا نفس کسی خواہش کے سیلے بین اس سے حیارتا ہے ۔

قرتمام درواور تکا بیف جوسلسل آئی ہیں اور وہ اکس سے اوراس کی عملکت سے درمیان جلائی کا باعث بنتی ہیں ، فورا ان بین امشال معلوم ہوتا ہے کر بزورہ اس سے اور جب دوائی کا بینا مشکل معلوم ہوتا ہے تو وہ اس ان بین اور وہ سوچلہ کر بزورہ شمن کی خوشی کا سبب سے اور جب دوائی کا بینا مشکل معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنی بادنا ہی شفاد کو دیجتا ہے جواس دوائی کی بین ہے ماصل ہونے کی صورت وہ اپنی بادنا ہی اور اس کی نعموں سے فائدہ حاصل کرے گازندگی خوش گار ہوگی ، بدن صحت مندا در دل فارغ البال ہوگا اور اوں وہ اور اس کی ناقذ کرسکے گا اس سورچ سے ساتھ اس کے لیے لذتوں کو حیورٹرنا اور نا ہے ندیدہ باتوں پر صبر کرنا کی اس ہوتا ہے ۔

اس طرح ہروہ مون حوافرت کا ارادہ کرتا ہے وہ ہراس عمل سے بجنا ہے جو آخرت کی بات کا باعث ہواور وہ دنیا اس کی دور میں بین سے بینا ہے جو آخرت کی باعث ہواور وہ دنیا کہ دور اس کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور اس کی دور کی دی دور کی کی دور کی کی دور کی

اسی طرح مروه نون موآخرت کا اراده کریا ہے وہ مراس علی سے بجنہ ہے جو آخرت کی باکٹ کا باعث مواور وہ دنیا کی لذتیں اور تروناز کی ہے وہ اس میں سے خطور ہے برگزارہ کرتا ہے وہ انٹرنقالی کے نفنب اور اس کے باعث بہاک مونے کا درسے کمزوری، وسٹت پریشانی اور خون وغر نیز مخلوق سے انس کو چورٹر نے جبی باتیں اختیار کرتا ہے وہ عذا ب خداوندی سے نجات کی امیدر کھتا ہے اور موب اسے اپنے انجام کا پورا نقین ہوجاتا ہے تو بہتمام کام اکس کے لیے اسان موجانے میں علاوہ ازیں رضا نے اللی کی صورت میں دائی فعتوں کا صول جی آکس سے بیش نظر ہوتا ہے۔

پھراسے بمعلوم ہوتا جا جے کہ النزنا لی رجم دکرم ہے اس سے جوبندسے اس کی رمنا جا ہتے ہی وہ جہشہ ان کی مدد کوئو ہے اوران کے مدر کوئو ہے اوران کے مدر کوئو ہے اوران کے مدر ق کوئو ہے اوران برم بربان ہے اگروہ جا ہتا تو ان کوشفت سے بے نیاز کر دیتا لیکن وہ ان کو اگر ان اے اوران کے مدر ق ارادہ کی بیجان کا ارادہ فرنا تا ہے ہاس کی حکمت اور عدل ہے ۔

پروب وہ ابتلا بی مشقت اختبار کرنا ہے تو اسٹرتھا کی اکس کی طرف توجہ فرما کراس کو مدوا ور اکسانی عطا فرانا ہے ،

اکسس سے وہ تمام لذتوں کو بھول جنا اسے نواہشات کو شاہے اور اسے ابنی مناجات اور عبادت کی وجہ لذت عطا فرمانے جس سے وہ تمام لذتوں کو بھول جنا اسے نواہشات کو شانے کی فوت عطائر تاہے بلکہ ان کو مل تاہے اور اکس کی مدد فرانا ہے کیوں کہ کریم امید در کھنے والے کی کوئٹ شن کو ضائع بنیں کرتا اور محبت کرنے والے کی امیدوں کو نامراد بہن کرتا ای فات کریم نے والے کی امیدوں کو نامراد بہن کرتا ای فات کریم نے والی ہے کہ ہوشن خص ایک بالشت میری طرف بڑھے میری رحمت ایک گزاس کے قریب بہوجاتی ہے اور اللہ تھا کی فرانا ہے نیک لوگوں کا محبوب ملاقات کا شوق طوبل ہوگی اور محبے ان کی ملاقات کا شوق اس سے بھی زیادہ ہے۔

ورانا ہے نیک لوگوں کا محبوب ملاقات کا شوق طوبل ہوگی اور محبے ان کی ملاقات کا شوق اس سے بھی زیادہ ہے۔

توسند سے کو جا ہے کہ اپنی کو کشش ،صدف اوراضاص کا اظہار کرنے ہوئے آغاز کرے چوعفقر وہ اسٹر تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ دیکھے گا جواس سے شابان شان ہے اور وہ اسس کا جود وکرم اور رافت ورحمت ہے ۔

والحمد ولثرا عاه وربا كاب ان كمل سوا-

# ٩ - كبراور خود لبندى كابيال

ا در حمت کا مد حفرت مصطفی صلی المتر علیروسم برنازل موجن براب اورنا زل مواجس کی روشی جار والگ عالم بن تعبیلی مون کے دوست اور محبوب بن اوراکس کے عالم بن تعبیلی مونی سے اوراک سے اوراک سے اوراک سے دوست اور محبوب بن اور اکس کے

منتف بندے من اوربت زیادہ سلام مو-

مروصورة تحمد بعد رسول الم ملى الشرعليه وسلم نے ارشاد فر مايا الشرقة الى فر آما ہے .

آئي کمبو يَا عُرِدَا فِي فَا لَعَظُمَتُ إِذَا لِهِ فَعَمَّتُ اللهِ عَلَى مَنْ مِن عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اورنبي اكرم صلى الشرعليدوسلم في ولا إ-

تین بانی بدکت میں ڈالے والی میں ادر جس کی اطاعت کی جائے خواہش جس کی سپردی کی جائے اور اُ دمی کا اپنی ذات کو پند کرنا و تکر برنا)

نَكُوتُ مُهُدِكًا ثُ شُحْ مُطَاعٌ وَهَوىَ مُبَتَّعُ وَاعْتَبَابُ الْمُرْعِبِنِفُسُهِ -

(1)

تنجراور خود بندی دومهلک میاریاں ہی ادر مجرکر نے والااور خود بندی کا شکاراً دمی دونوں بیمار می اور دہ دونوں اسر الشر تعالی کے نزدیک ناپ ندیدہ اوراس کے غضب کا شکار ہیں -

جب کتب راجیاد العلوم کیاس حصی به بلاکرنے دائے امور کا ذکر سور باہے نو صروری مواکہ تکراور خود سندی کی دھنا جب کی دھنا جس کی دھنا ہے کہ و تحریب نیادہ بلاک کرنے والے ہی جیانی بھر کی اور دو سرے حسی ب

بہلاحصہ

مکترے بیان میں

اس حصين درج ذيل باتون كابيان موكا-

(١) نجرگى ذمت -

(١) ازار علن كى مزت-

رس نواضع کی فضیلت

رى تكرك حقيقت اوراس كأنت

(٥) س محتابين تحركيا جاسكنا ب

لا) تلر المرات

(>) حکرکس بات بی بنوا ہے۔

(٨) عركا بانت كيا بنوائ -

رو) تواضع کرنے والوں کے افداق اور تکر کاظہور کہاں ہوا ہے۔

(ال منكركاعلاج

(۱۱) بحبرے سلسلے بن نفس کا المتحان -

(١١) قابل تعريب تواضع اور مذموم تواضع

# "کبرگی نرست

آيات واحابث.

اورارشادفرمايا -

اسى طرح الله نفائى برسنجرسركش دل برمبرنكا ديت

كَنَا بِكَ لَيْلِمَعُ اللهُ عَلَى كُلِّي قَلْبِ مُتَكَيِّرٍ

ارشاد فلاوندی ہے۔

إِنَّهُ لا يُعِيُّ الْمُسْتَكُبِرِيَّ -اورارشا دفرامایه

وَا سُنَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ

التدنفا لانسے ارتناد فرمایا۔ كَقَدُالْسَنَكُيِّرُ فَا فِي أَنْفُسِهِ مِدْ وَعَنْوَاعِنُوا

> كَبِيْرًا- (٥) ارشاد ماری تعالی ہے۔

بيشكوه تخركف والون كوب درسن كرنا.

ا وررسولوں نے تن کی فتح سے بیما تجاکی رج نبول ہوئی ا اور نا مراد ہوگیا مرسرکش منکریتی -

اوروہ اپنے دلول بی اپنے آپ کوبہت بڑا سمجنے مگے تھے اوراہنوں نے صدسے بڑھ کرمرکی کی -

a leave of the state of

(١) قرأن مجيد، سورة اعراب أيت ٢١١

رt) قرآن مجید، سورهٔ غافر آبیت ۲۰۰

(١) فرأن مجيد، سورة نحل أيت ٢٢

رم) فران مجدر سورة ابراميم أب ما

ره قرآن مبيد سورهٔ فرخان أنب ١١

به شک وه لوگ دو بهاری عبادت سے محبر کرتے ہی عنقرب سم ان كوجهنم ب دافل كريك السالم كم وہ ذيل وريوا يوں كے۔

جس شخف کے دل بی رائ کے دانے کے دار بھی تکم

ب وه حبت بن داخل بنب مو كا وروة تخص جبني من بنس

جائے گاجی کے دل یں رائے کے رانے کے بار می

رِكَ الَّذِيْنَ بَسُنَتَكُ بِرُونَ عَنَ عِبَادَ تِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّ عَدَوَا خِرِيْنَ -

قرآن پاک میں بے شارمقا مات پر تکتر کی ندمت بان کی گئی ہے۔

نی اکرم صلی السرعلبه وسلم نے ارشاد فرما با۔

لَا يُدُخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَان فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَزُدً لٍ مِنْ كِسْبِرِ وَلَكَ يَدُخُلُ النَّارَمَنُ كَانَ فِيُ تَكْلِيهِ مِثَّنَالُ

حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنُ إِيْمَانٍ - رَالٍ

الله تفالى ارشاد فرماما سب راائ ميرى حادر اورعظمت مرا تبنرب رامنى بردونون وصف مرس شابان شان بى) بس توشخصان دولوں میں سے کسی ایک س بھی مجھ سے جھالے كاين اسے جنم من وال دون كا اور مجه اس كى كونى

a formanina

حفرت الوسررة رضى الموعندسيم روى ب فرما تني رسول الرم صلى المرعليه وسلم ف ارشاد فرايا-يَقُولُ اللهُ نَعَالَىٰ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيُ ۖ وَالْعَظْمَةَ إِذَا رِئُ فَكُنُ خَانَعُنِيُ وَاحِدٌ مِنْهُ حَسَا ٱلْفَيْنَةُ فِي جَهَتَمْ وَكِدُ ٱبَالِي -

حضرت الوسلم بن عبدالرحمان رضى المندعمة سعة مروى مع فوات من صفا برحضرت عبدالمنري عمروا ور حضرت عبدالمنزي عمر ر رصی الله عنهم ) کی ما قات ہوئی کچھے و بر بھیے سے بور حضرت ابن عمر ورضی الله عنه جلے سے لیکن مصرت عبد الله من عمر رضی الله عنهما و ہاں کوطے رونے رہے ماخرین سے عرض کیا اسے ابوعبال حل ! اب کیول رو تنے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا اس شخص کعنی حفرت عبدالندن عرورض الشرعنه كاخيال مب كرانول فيرسول الرم صلى عليه وكسلم سيدسنا أب في فرايا-مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِ مِشْقَالُ خَرُدُ لِ الْمِنْ صَلَى مِلْ اللَّهُ مَا لِي مِلْ اللَّهُ مَا لِي ما لَي ما ال مِن كِيْرِ إِكْتُ الله فِي التَّادِع لَى مَعَى عَكِيرِ مِوكًا الله تَعَالَى استادندهاكرك جنه بن

> (۱) قرآن مجبد عافر آیت ۹۰ (٢) يصح مسلم مبدا ول ص ٥ وكنب الديبان (١) مندام احدين صنل حلد اص ١ ١م وبات الوسريره

ڈالے گا۔ ارمی اینےنفس کواونجاکر ارباہے بہاں کد کاسے جارین رسکش ، لوگول بی مکھ دیا جا آہے جراسے وہی عذاب سخام حوال كوسخا ب-

رسول اكرم صلى الشرعليدوسلم ف فرمايا -لَدُ يَزَالُ الرَّجْلُ يَذُ هَبُ بِنَفْسِهِ عَنَّى يُكُنَّ فِي الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُ مُصَ

حصرت سلیمان علیدانسدم نے ایک دن برندول ، انسانوں ، جنول اور جبوانات سے فرا یا تکلو ، بس کب دولاکھانسانوں اوردولا كو حنول بن تحلے اب كو الحا ياك حنى كرا ب نے آسما نون بن فرستوں كى تبعے كى اُوارسنى عربيعے لايا كيا حتى كرا ب کے پاؤں مبارک مندکو حیوے گئے آپ نے ایک اواز سنی داکر تمبار آفا رصرت سیمان علیالسدم اسے دل میں ایک ذرہ کے برار بھی تکر ہوتا توان کر میں قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیعے وہنا یا جاتا۔

نباكر ملى الشعليه وسلم سے فرا إجنم ميں سے ايك كرون عظے كى هيں سے دوكان موں سے جوسنب سے دواً علمين مول كى تودىجين كى اورايك زبان موكى بوبوك كا دو كهاكى تجعية بن قسم كولكول يرمقر كماكيا بيد مرسركش جاريد، ہراں شخص رہوانڈر تالی کے ساتھ کسی اور کی لوجا جی کرنا ہے اور تصوری بنانے والوں رہے۔ (سا)

نى اكرم صلى الشرعلب وسلم في الما ـ

لَا يَيْخُلُ الْعَبَّنَةَ بَخِينُكُ وَلَاّحِبَّا ذُولَا شَيِّعُ

كونى بخيل ، سركش رمنكير) اوريداخلاق ربيلي مرحلين) جنت بي داخل بني بو گا-

نى اكرم صلى المرعد وسلم نے فرایا۔

جنت اوردو ذخ كابام حفيكا موانودوزخ نے كہا مجھ تحركرنے والوں ا ورسركس وكوں كے ذريعے ترجع دى کئی ہے اور حبنت نے کہا مجھے کرا ہے کہ مجھے کرزور افقادہ اور عاصر لوگ میں سکے تو الشرتعال نے حبنت سے فواباتو مری رحمت ہے میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے میں کو عاموں گا اپنی رحت سے نواز دوں گا اور حینم سے فرمایاتو میرا عذاب سے یں سب کو ما ہوں گاتیرے ذریعے مذاب میں بن کروں گا-اور تم دونوں کو لوگوں سے جو دوں گا۔ (۵)

(١) مجمع الدوائد عبداد لص مراكت الإبان

(٢) الترعيب والترميب حلدا ص اى ه كناب الدب

(١١) الترفي والترجيب علديم ص ٢٦ كتأب الادب

رى سندامام احدين منبل عبداول مروايت الركر

(٥) جعع مجارى حلد ياص ١٩ ايمناب التقسير

نی اکرم صلی السرعلیہ و سلم نے فرایا وہ بنو برابندہ ہے تھے۔
سی کرتا اور حدسے برط صاب اور سب سے برائے جارکو
بھول جا ہے وہ بندہ بڑا بندہ ہے جزیجر کرتا اور اکرا کر
جلتا ہے اور سب سے بڑی اور طبند ذات کو تجول جا باہے
وہ بندہ برا ہے جو غافل رہا ہے اور حبول جا با ہے وہ فرسان
اور کل سراح انے وجول جا اسے اور وہ بندہ جی بڑا ہے تور کرتی
کرتا ہے اور ورسے بڑھ جا با ہے نیزوہ اپنی ابتلا اور
انتہا کو بھی تجول بڑھا ہے ۔

بَيْسَ الْعَبُدُ عَبُدُ تَجَبَّرُوا عُتَدَى وَنَسِى الْجَاْرِ الْاَعُسَى الْعَبُدُ عَبُدُ تَعَبَّرُ وَاعْتَدَى وَنَسِى الْجَارِ وَنَسِى الْسَكِبِي الْمَتَعَالَ بِنُسُ الْعَبُدُ عَبُدُ عَفْلَ وَسَهَا وَنَسِى الْمَقَارِبَ وَالْسِبِي بِنُسُى عَبُدُ عَنَا وَبَنِى وَنَسِى الْمَقَارِبَ وَالْسِبِي وَلُمُنَى عَبُدُ عَنَا وَبَنِى وَنَسِى الْمَقَارِبَ وَالْمُبُدَةَ وَالْمُنْتَهِى -وَالْمُنْتَهِى -

(1)

مصرت نابت رضی الٹرونہ سے مروی ہے فرماتے ہی تمہیں ہے بات بہنی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول الٹراصلی الٹرعلیہ وسلم فلالشخص کتنا طِلا متکبرہے ہے فرمایا کیا اس سے پیچھے موت نہیں ہے (۱)

حفرت عبداللدي عمر ورض الله عنه فرانے مين نبي اكر صلى الله عليه وسلم نے فرايا۔

" صفرت نوح ملیراسه کامب وفت وصال مواقوات نے اپنے دو بیٹوں کو بار فرمایا بی تمہیں دو ماقوں کا حکم دیتا ہوں اور دوبا توں سے روکتا ہوں اور " لدالدا لا اللہ" (اسٹر تعالیٰ کے سواکوئی معبود بنیں) کا حکم دیتا ہوں رہے شک تمام آسمان تمام زمینیں اور حوجی ان بی ہے اگران کو ترازد کے ایک بلیسے بین اور " لا الم الله الله" کو دومر سے بلیسے بین رکھا جائے تو بران دونوں سے وزنی ہوگا - اور اگر تمام آسمان وزین اور حوجی ان بی سے ایک طفت ہو اور "لا المرالا الله "کواس بررکھا جائے تو وہ اس علقے کو توٹرد سے گا اور بی تہیں "سبحان الله و بحدہ " بیل صف کا کو دیتا ہوں کو بیہ برجیز کی درزی مات ہے ۔ رہ)

حرت عيلى عليه السلام نے فرا با استخص كے ليے خوشنجرى ہے جے الله تعالى نے اپنى كتاب كا علم د با بھروہ سركش وتنكرا

المراسي الم

ده تام لوگ دوزنی می جرسخت مزاح ،متکر، توب ع

نَّنِي الرَّمِ مِلِي التَّعِلِيهِ وَسِلَمِ سِنْ فِوالِيا -اَهُلُ النَّارِكُلُّ جَعُظَرِيِّ جَوَّاظِ مُسْتَكُبِ

www.maktabah.org

<sup>(</sup>١) الترضي والترسيب عبد عص ١٢ م كتاب البيوع

<sup>(</sup>٢) شعب الايمان طبد اص ٢٩٢ مديث ١٠٩

<sup>(</sup>٢) سندام احمد بن صنب عبد ٢ ص ١٠١ مرويات ابن عرو

كرنے والے اور خرج نہ كرنے والے بي اورجنتی لوگ كزور اور كم مال واسے لوگ بي -

فامت کے دن تم میں سے وہ لوگ ہمیں زیادہ مموب اور ہمارے زبادہ قرب ہوں کے جن کے افعاق اچھے می اور دولوگ میں زبارہ نابیند موں کے اور وہ میں سے زباده دور جى بول كے توضول گفتك كرنے والے اورضا كا ألماركرت كي بيمنه بالريال بابي كرت وزيرك

(Y)

صحام رام نے عرض کیا بارسول اللہ اِسلی الشرایک وسلم" تر نارون اورمتند فوں کوم ما نتے می "متفیہ فنون "کون لوگ ين وأب في ولا المنكر كرف والع - (١١)

نى أكرم صلى الشرعليه وسلم في ارتشا دفر ايا-يُعْتَثُرُ الْمُتَكَيِّرُونَ يَعُمَدالِفَيَامَة فِي مِثْلِ

جَمَّاعِ مَنَّاعِ وَاَهُلُ الْعَبَّنَةَ الصُّعَفَاعِ

إِنَّ آحَتُكُمُ لِلَّهِ ٱلمَّا قَافُرُنَكُ مُ مِنًّا فِي الْأَخِرَةِ

إَحَامِسِنَكُمُ آخُلُةً فَأُوانَ أَيْعَصَكُمُ اللَّيْتَ

وَابْعِدَهُ حُدِيثًا السِّرُثَا رُوْنَ الْمُشَتَدِّ فَوُنَّ

الْمُقِلَّانَ - (١)

الْمَتَفَيَّهُ فَوْنَ .

نى اكرم ملى السّرعليدوس مف فرايار

صُوْدِا لَذَ رِّنَطَوُهُ مُلِكًّا شُ دَرًّا فِي مِثْلِ حُثُورِ الرِّحَالِ يَعُلُوهُ مُركُلُّ شَيْءِ مِنَ الصَّغَارِتُمُرُّ بُسُا فُوْنَ إِنَى سِجُنِ فِي جَفَّكُمْ بَيْكُ لَكُ كُولَسَنُ

يَعُلُوهُ مُعَا كُوالُوكُ نَبِيَا رِكِينُقَوْنَ مِنْ طِينَ ٱلْعَبَالُ عَسَارَةُ الْقُلِ النَّارِ - (١١)

حزت الوسررة رضي المنعنه فرانع من في اكر صلى المرعليه وسلم في فرايا-بُجُنَّ وُلُكِبَّ إِرُونَ وَالْمُثَكَيِّرُونَ يَوْمُ الْفِيامَةِ

تیامت کے دن تکررنے والوں کو چیونی کی مورت بن الطاباهائے كا لوگ ان كوباؤں سے روندي سكے وانساني تىكى كى چېونىيال مون كى ان پرمرقىم كى دلت موكى جر ان وجہتم كى وت بإنكاما نے كاجس رطبقہ وجہتم اكانم بونس موگا اس رینام آگوں کی آگ غالب موگی ان کو بدلودار كور اور حنيمون كيب سيايا جائے كا۔

تیامت کے دن سیر کرنے والوں کو پیونٹیوں کی شکل م

ا- سندام احدين عنبي طدم عن ١٠٠١ ويات طارة عن وس-٧- مندام احمدين صبل عليه من ١٩٢ مروبات الولعليم

(م) الرفي والرسب علدام ص مرس كأب البعث

مِنْ صُورِيالنَّ يِنْطَوَ عُدَمُ النَّاسُ لِمِعَوانِهِمِ الْهايامِاتِ كَاورلوك ان كوروندي كركبون كالشرتعاط کے امان کی کوئی قدیش ہوگا۔

حفرت محدين واسع رحمالتذ فرات بي من معرت بال بن البررد رحمالترك باس كيا ادران سے كما اے بال : أب مے والدنے مجم سے ایک صریت بیان کی ہے وہ اپنے والدسے اور وہ نبی اکرم صلی السطیر والم سے روایت کرنے میں آپ نے ارشاد فرایا بےشک جہنم بی ایک وادی ہے جس کوسیب کہتے ہی الٹر تعالی کا فیصلہ سے کم اس می عام تکر کرنے والوں کو ظرائے

كات بال بنماس بى عقرف والون بى سے نہونا۔ (١) رسول اكرم صلى الشرعليه وسلم في فرايا -

بے تک جہم میں ایک محل ہے جس میں تکر کرنے والوں کو خال کرا دیر سے بندکر دیاجائے گا إِنَّ فِي النَّارِقَصُلَّ الْيُعْعَلُ فِيهُ الْمُنْكُمِّرُوْنَ وَيُطْبَقِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهِ

نى اكرم صلى الله عليه وكسلم في اور دعاما نكى -

ٱللَّهُ مَا فِي اعْوُدُيكَ مِنْ نَفْخَ سِالْكِبُرِياءِ-(١)

رسول اكرم صلى الشرعلبية وسلم في ارشاد فرمايا.

مَنْ فَارَقَ رُومُ مُرْجَبُدُهُ وَهُوكِبِينَ مِنْ مِنُ تَلَاَّتِ دَحَلَ الْجَنَّةَ أَلِكُرُ وَالَّدُنُّ وَالْغُلُولُ - (۵)

جس شخص کی روح اس حال می حبم سے جدام و کردہ تبن باتوں سے بری موتودہ جنت میں داخل موگا، (۱) تنجر (۷) قرمن اور رسى خانت -

يالندين تنجرى عورك سيترى بناهي بالرور -

حفرت الويح صدبت رضا الشرعند نے فرا یا کون کشخص کسی دوسرے کوسر کا حقیر نه سیجھے کونکہ وشخص سانوں کے ہاں چوٹا موكا وه الله تعالى ميان براس-

العرب المارة الله فرات من الله تعالى ف حب عنت عدن كوميلا فرايا تواكس كاطوت ديكيم كرفرايا توسر متلجر مير

(١) الدرا لمنتور عليده ص الماس تخت أيت البس في جنم متوى المسكرين \_

(١) المتدرك للحاكم حليم ص ، ٥٥ كتاب الاحوال

رس شعب العمان حلدوص ومرم حريث ١٨١٨

رم) سندام احمد بن سبل حدده ص ۱۵ مروبات ابوالمه

ره) الترعيب والترسب جلدياص ١٩٥ كنب البوع

وام ہے۔ حفرت احف بن فیس ، حضرت مصعب بن زہر رر دفی اللہ عنہم ) کے ساتھ ان کے تخت پر بیٹھا کرتے تھے ایک دن وہ کو ہے تو حضرت صعب رضی اللہ عنہ نے اپنے بائوں جیدار کھے اور ان کو اکٹھا ذکیا حضرت احف بیٹھے تو ان کو کھی تنگی ہوئی انہوں نے حضرت مصعب کے چہرے براس کا انز دیجھا تو فرا با انسان بر نعجب ہے کہ وہ تکر کرتا ہے صالا تکہ وہ دو مرتب بناب کی حکمہ ہے تکا ہے را بک مرتبہ ما دہ منوبہ کی صورت میں اور دو کسری مرتبہ بیلا ہوتے وقت )

مضرت میں رحمہ اللہ والے میں انسان بر تعجب ہے وہ روز انہ ایک با دومرتبہ اپنے ہاتھ سے باغانہ دھوتا ہے جر دہ انعانوں کے مبارکا مقالہ کرتا ہے۔

میں بارکا مقالہ کرتا ہے۔

ارتبا دخلاد ندی ہے۔

ارتبا دخلاد ندی ہے۔

وَفِيْ أَنْفُسِكُمُ اَ فَكُومَتُهِ فَوْنُ (۱) اور تنهارے وجودیں جی رفضانیاں) ہیں بہتین نفرنیں آب ۔
اس ایٹ کریم کے ضمن بن کہا گیا ہے کو اس سے بیٹیا ب اور قضائے حاجت کا لاک ندم او ہے ۔ حضوت محمد
بن حسین علی روضی السّرعنبم ) فرماتے ہیں ادمی کے دل میں جس قار تئے داخل سوّنا ہے اسی قدراس کی عقل کم ہو جاتی ہے تصوفرا ہو
مازیادہ ۔

تصرت سیمان فارسی رضی او مرحنی است اس مرائی کے مارے یں او بھیا گیا جس کے ساتھ نیکی نفع مہیں دینی تو انہوں نے ا روز کی سید

ربی برن میں استراضی الله عند نے منبر سے فرایا ہے شک مشیطان کے این بہت سے چندے اور عال ہیں ان میں سے اللہ تعانی مندے اور عال ہیں ان میں سے اللہ تعانی کی نعمتوں اِترانا، عطباتِ عند دندی برفز کرنا ، بند کانِ فعاریت کیرکزنا اور اللہ تعانی کی خات سے سوادوسری جیزوں ہی خواشی اللہ تعانی کی مندوں اِترانا، عطباتِ عند دندی برفز کرنا ، بند کانِ فعاریت کیرکزنا اور اللہ تعانی کی خات سے سوادوسری جیزوں ہی خواشی

دوسری فصل:

# يطن اوركبرون كولفكان كذريع نكبر كااظهار

الشرفالى اكس شفسى طوف نظر رحمت بنين فرايا بوتكبر كصدفا المستخفى كالون كو كلفيشا معدد

نبى اكرم صلى الترعلب وسلم نے فرایا۔ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إلى رَجُهِ لِي بَحِثُ إِذَا رَهُ بِطُلَاً-

دا) قرآن مجيد اسورهٔ الذاربات آبت ۲۱ (۲) مـندانام احمدين صنبل جلدياص ۱۰ مروبات البن عمر (۲) مـندانام احمدين صنبل جلدياص ۲۰ مروبات البن عمر

نى اكرم صلى الله عليه وكسام في فرايا . جوشفن ابنی دوجا دروں میں اکونا ہے ا درانس کوا بنا نفس انجامعلوم ہونا ہے تورہ قیامت کک زین میں دھنیا رے کا رسول اكرم صلى الشرعديروسسم ففرايا-جادى تخرك اوريا بف كراس كو هسا سے قيامت مَنْ حَبَّرَ ثُوْبَهُ خُيكُوعَ لَدَينُظُرُ اللهُ إِلَيْهِ مے دن المرتال اس كواف رحت كى نظرنس فرائے كا-يَوْمُ الْقِبَامَةِ - (١) حفرت زبدين اسلم رضا مرفعت روابت كرنت بي مي حضرت عبد الله بن عمر رضي المترعنه كي فدمت بي عاصر بواتو السس وتت صرت عبداللين وافد في كبوك يهني موسة وبال سے الزرے يس تف سنا حصرت عدالله بن عرصي الله عنما ف والا بطياداب تهبند كوادير كرويس ف نبي اكرم صلى الله عليه وكم سے سنا ہے آب فرمایا۔ كدينُظُواللهُ إلى مَنْ تَجْدَا فِي اللهُ عَنْ تَجْدَا فِي اللهُ عَنْ تَجْدَا فِي اللهُ عَنْ تَجْدَا فِي اللهِ عَنْ تَجْدَا فِي اللهِ عَنْ تَجْدَا فِي اللهِ عَنْ تَجْدَا فِي اللهِ عَنْ تَعْدَى مِنْ اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ تَعْدَا فِي اللهِ عَنْ اللهُ اللهُو عادر كوتكر كے طور ركسياتے۔ ابك روايت بي جيعني اكرم صلى الشرطلبه وسلم نے ابك دن اپني تنصيل سبارك بريعاب ڈال كراس برائكل ركلى اور فرمايا الله تعالى ارات دفر آما ہے اے انسان! تو محب ج منکے کا حالا لکمیں نے تھے اس قسم کی چیزسے بیراکیا منی الب بی نے تھے تھیک مھاک بنا دبا تو دو ما دروں میں اس طرح مینا ہے کرنیں جی تم سے را در کرتی ہے تو تھے جمع کی اور خرج کرنے سے از رہا حتی کم جب رُوح حلق السبني توتُونے كما من صدفه را موں اور من صدفته دينے كاكونسا وقت مے (١١) نى الرصلى الله عليه وسلم نے فرابا۔ جب مری است اکو کر علنے مگے کی اور ایل اور روم إِذَا مَسَّتُ ٱمَّتِي الْمُطْيَطُاءَ وَخَدَهُمُ مُ

جب میری است اکو کر چینے مگے گی اور ایل اور روم والے ان کی خدمت کریں سے تو اللہ تقال ان میں سے بعنی کو بعض برمسل کردھے گا۔

إِذَا مُسَتُ الْمِيَ المَطْبِطَاءُ وَعَلَى مُعَدَّدُ فَارِسُ وَالرَّوْمُ سَلَّطَا اللهُ بَعْضَهُ عُوعَلَى بَعْضٍ - (ه) إِن اعرابي نَهُ كَهِ مُطْبِطاء " إِرْاكْرِ عِلْنَهُ كُوكِتْ مِن -

(۱) مندام احمد بن صبل علد اص ۱۹ مروبات الومرره (۱) مسندام احمد بن صبل حلد اص ۱۹۸ مروبات الان عر (۱) مسندام احمد بن صبل علد ۱۷ مروبات ابن عر (۱) سندام مرم دوا، الواب الوصابا

ره) عامع ترندی می ۱۹۷۹ الواب الفتی www maktabah oro

جوادی ابنے آب کو طراسمجنا ہے اور ابرا کرعتیا ہے وہ اللہ تعالی سے اس طرح مافات کرے گاکہ دہ اس سے ناراض موگا۔ رسول الرم صلى السرعليدوسلم في فرابا -مَن تَعَظَمَ فِي نَفْسِهِ وَانْعَنَالَ فِي مَسَنُ بِيرِهِ مَنْ تَعَظَمَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ -

(1)

اور زبن میں اکو کر نہ علو راس طرح انم زبین کو ہر کر علاق بنیں سے اور نہ بیا روں کے برابر لمبندی تک بہنچ

وَلَهُ تَمُشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَغُونَ اللَّهُ وَلَا مَلَ اللَّهُ الْعِبَالَ طُولاً-

> ر) مسندام احدین صنبی حبد ۲۰۰ مروایت ابن عر (۲) قرآن مجید، سوره مبنی امرائیل آیت ۲۰۰ (۲) قرآن مجید، سوره مبنی امرائیل آیت ۲۰۰ (۲) مجید، سوره مبنی امرائیل آیت ۲۰۰

-46

عزت محدین واس رحماللہ نے اپنے بیٹے کو اکو کر چلتے ہوئے دیکھاتواسے باکر اوچیا جانتے ہوتم کون ہو ؟ تمہاری ماں کو بی نے دوسودر حموں کے بدلے خریا تھا اور تمہارے باب کا حال برہے کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں بی اسس جیبے دوگ زیادہ بہلانہ کرے۔

حضرت ابن عمرض النزعنها نے ابک شخص کو دیجھا جواپنی جا در کو کینج رہا تھا تو آب نے دویا تین بار فر ما ایٹ بطان کے میں کچھ کیائی میں -

### تواضع كي فضيلت

جوشخص معاف كرباس، المرتنالي اس كى عزت كور طاب المرتف المرتبط المه المرتبط الم

برشخص سے ساتھ دو فرشتے ہونے ہی اوراسے ایک

نبى اكرم صلى الشرعليروكم من فراباً -مَا ذَا داللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ الرَّعِ عِزَّا وَمَا تَوَاصَعَ احَدُ يِللهِ الِدَّرَفَعَ مُاللَّهُ -

(۲) نبی اکرم صلی الٹرعبہ دسے خرایا۔ مامین احددِ الَّذِ وَمَعَهُ مَدَکَانِ وَعَکَبُ ہِ

(١) قرأن جيرسورة القيامة أتب ٢٣

ر۲) جیج مسلم علید ۲ص ۱۲سال آب البروالسلة

بندكور -

عَكَّمَةُ يُمْسِكَا نِهِ بِهَا فَإِنْ هُوَ رَفَعَ نَفُسُهُ جَيَدَاهَا تُتَكَّوْالَا اللَّهُ مَنْعُهُ وَإِنْ وَضَعَ نَنْسُهُ نَسَالُ اللَّهُ عَدَّ

ہے نے آرشادفر مایا۔ طُوْفِي لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي عَنْ مَبْرِمَسْكَنَةٍ وَأَنْفَقَ مَالَّةُ حَمَعَ مِنْ عَيْرِمَ مُصِيّةٍ وَرَحَعَاهُ لَ اكَذَّٰلِّ وَٱلْمَسُكَنَةِ وَخَالَطَاهُ لَ الْفِقْهِ وَالْحِكُمَةِ-

الستخف كے بيے و شخرى سے و مخاجى كى مالت يى زمونے کے با دحود تواضع کرناہے اور حومال جم کیا اسے كن م ك علاوه مقام برغرج كرنا محكزوراوركبن لوكول بررحم كفأا ب اور فقروهمت والول كالمحلس افتياركراب-

لکام ڈالی جاتی ہے جس کے ساتھ اسے روکنے ہیں اس اگر

وہ اسے نفس کو اونجا کرنا ہے تو وہ اسے کھینے ہں عر

دعا كرتين بالله اسي الله اسي اوراكاب

نفس كوليت كرنام نوون دعاكرتين اسالمراك

حضرت الإسلم بدبني ابني والدست اوروه ان ك واداس روابت كرت بي كرنى اكرم صلى الشرعلبروسم مهارس پاس سجدتا می تندید رکھنے تھے اوراک روزے سے تھے افعاری کے وقت ہم آب کی فدمت میں دودھ کا ایک پیالرلا مے اوراس میں کھیشہدوال دیا آب نے اسے اٹھا کر عکھانواس میں شہد کامٹھاس ایا آب نے فرایا برک ہے جہم نے عرض كيا بارسول الله الم ف اسب كي شهر والاس إب في العد الدولال بين العام منين كن بين -جوشخص عاجزى كزاب الله تعالى اس بلندمقام عطاكرنا ہے اور جوادی تکر کرناہے اللہ تعالی اسے دلیل کرناہے وتنف كفايت شعارى كزاسي اللرتفالي اسد مالدار كردتيا ے جا کی فضول خرچی کرا ہے الله تعالی سے محارج كرونا سے اور حرصنعص الله تعالی کو کمرت سے با و كرنا إلىرتعال اكس معبت كرام

مَنُ تَوَاضَعَ اللَّهُ رَفَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَكَ يَرَّ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنِي إِنْتَصَارَاَغُنَاءُ اللَّهُ اللهُ وَمَنْ بَدُّما فَقَرَرُ اللهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْدَاللهِ آحَبُّهُ الله \_

١١) مجمع الزوالد عبد مص ١٨ كت ب الادب (١) السنن الكبرى مليهيقى صليه ص ١٨١ك بالزكوة رس النزوف والرب حديم ص ١٩٥ ك ب التوية والموهد

ایک روایت بین ہے کم نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم است دولت کدہ بین چنصابہ کرام کے ساتھ کھا ناتنا ول فرار ہے تھے
کہ دروازے ہر ایک سائل آیا وہ ایا بیج تھا جس سے گھن آتی تھی آپ نے اسے اندرائے نے اجازت دی جب وہ داخل ہوا
تو آپ نے اسے اسپنے ساخہ جھایا بھر فر بایا کھا وُر ۱۲) فرلیش بی سے ایک شخص اس سے نفرت کرنے ساگا تو وہ مر لے
سے پہلے سائل کی طرح اس بھاری بیں بتند ہو گیا۔

نى اكرم صلى الشريد وسلم في فرايا . خَيَّرَ فِي دَبِّى بَهُ مِنَ آمُرَ فِي إِنَّ اَكُوْنَ عَبُدُ ارَّوُلاً اَوْمَلِكاً نِبِياً خَلَمُ اَدُرِ اَيَّهُمَ اَخْتَارُ كُسُّ اَخْتَارُ كُسُ صَيْبَى مِنَ الْمُلَائِكَةِ جِبْرِيلِكُ خَرَفَعُتُ مَا شِي إِلَيْهِ فَقَالَ تَوَاضَعُ لِرَبِّكُ خَدَنَ كُنتُكُ مَا شِي إِلَيْهِ فَقَالَ تَوَاضَعُ لِرَبِّكَ خَدَلُكَ فَعَلُثُ

عَبْداً رسولاً.

(4)

میرے رب نے مجھے دوبانوں ہیں سے ایک کاافتیار دبا یا توہی بندہ اوررسول بنوں یا بادشاہ اور نی بنوں مجھے معلوم نماکہ میں ان میں سے کس بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے صفرت جربل علیہ السم میرے دوست نصے ہیں نے ان کی طرف سرائے اکرد کھا تو ابنوں نے فرایا اینے رب کے لیے تواضع کیئے ۔ توہی نے کہا ہیں بندہ اوررسول ہوالب ندکر تاموں "

الند تعالی نے حفرت موسی علیہ السام کی طرف وحی بھیجی کہ بی اکس شخص کی غاز قبول کرتا ہوں جومری عظمت کے ساسے قرائع افتیا رکڑا ہے اور میرے بندوں میر طبائی نا ہر نہ کرسے دل بیں میر انوٹ جاگزیں کرسے دن بھر میری یا دہی مشغول رہے اور میرے بے اپنے نفس کو خلابشات سے روکے۔

نبى كريم ملى الترعليه و سلم نسارشا د فرايا . الكُدَو التَّعَوُّى وَالسَّدُوعُ النَّوَا عَ وَالْيَفِيْ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ الدارى سے -اللَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حفرت عیسی علیدالسام سفر مایا ان اوگوں سے بیے خوشخری سربی دنیا می تواضع اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن منبروں واسے ہوں سے ان اوگوں سے بیے خوشخری ہے جو دنیا میں اوگوں کے درمیان صلح کرانے ہیں ہی لوگ قیامت کے دن جنت فردوس کے وارث ہوں سے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا ہیں اپنے دلوں کو بایک کرتے ہیں ہی لوگ قیامت کے

(1)

(٢) كنزالعال حلد ١١ ص ٢ سام صديث ٢٠٠٢٩

اس كنزالعال مبديه ص ١٢ مديث ١٦٠٥

www.maktabah.org

دن الله ننالي کے ديدارسے مشرف ہوں کے ۔

كى بزرگ كا قول ب فرات بى مجھ، نى اكرم صلى الله على وسلم سے بدروايت بيني سے اكب نے فرايا -الدُّنفال حب كى بندے كوا مدم كى داه دكھا ناہے اس إذَاهَدَى اللهُ عَبُدًا بِلُوْسُلَهُ مِرَحَسَّتَ

صُورَتَهُ وَجَعَلُهُ فِي مُوضِعِ غَيْرِيتًا ثَنِ لَـــ

وَرُزَقَهُ مَعَ ذيكَ تَوَاصُعًا خَذَيكِ مِنْ

صَفَوْتُهِ اللهِ-

تواضع كاعطا فرماما سيج نوريتخص الشرنفالي محصففب بندول

كواجى صورت وطاكرتا سے اوراسے اسى مگرركمة ب

جواس کے شایان شان منیں مونی الس کے با وجوداسے

عارباني ابيم حواطرتالى صوت إبنه محرب بندول

كوعطا فرامًا سے خاموشی جرعبادت كا أغازى، الله تعالی

حب كوئ بنو تواضع اختبار كراسي تواللرتال اس

تواضع بندس كوسر للبندى مى عطاكرتى بيستم تواضع

برتوكل، تواضع اور دنيا سے بے رغبتی -

سانوس اسمان كسبندى عطافراً الم

نبى اكرم ملى اللهاب وسلم ت فرايا -ٱرْبَعُ لَا يُعْطِيهِ مُاللَّهُ إِلَّامَنُ ٱحَبَّ وَهُوَاوَّلُ الْعِبَادَةِ وَالنَّوَّكُلُّ عَلَى اللهُوَالنَّوَالنَّوَاصُّعُ

كَالزُّهُ وَفِي الدُّنيَّا- (٢)

حفرت عبدالترب عباس رضا فترعنها فركمت بني رم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرایا۔

إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبَدُرَفَعَكُهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَسَاءِ

السَّابِعَةِ - رس

نبى كريم صلى الشعليروك لم ف ارشاد فرايا-

ٱلتَّوَاضُّ كُلَّ يَزِيْدُ الْعَبُدَالِّ وِفُعَنَّ فَتَوَا

صَعُوا مَرْحَمُ كُواللَّهُ ١١)

انتبار كروناكم اللرتفالي تم بررهم فرات -الى روابت بين مي كرنى اكرم صلى المرعليدو عملها ناتنا ول فرما رسب تفيد كرابك سياه ولك كالتحل آيا جي يعيك

على بوئى عنى اورجيك كے دانوں سے بانى رس راتھا وہ ص كے باس مبطباً وہ كوا سوحاً اننى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ا سے اپنے بہومی بھایا (۵) اور فرایا۔ مجھے بیات اچھی معدم ہوتی ہے کہ اکدی اپنے باتھ میں کوئی جبرا طفا سے جواکس کے

(٢) المعم الكبير للطبراني حلياول ص ٢٥ حديث ١٧١

رس) كننرالعال حليس ص ١١١ صريب ٥٢٢٠

رم) منزانعال ملدسوس ١١١عديث ١١٥ ٥

(٥) جامع ترندي ص ٢٧٣ ، ابواب الطعمة

گر دالوں سے کام کی مہوا در لویں وہ اپنے آگ سے تکبر کو دور کرے۔ (۱) ایک دن نبی اکرم صلی انٹر علیہ دسلم نے صحابہ کرام صنی الٹرعنہم سے فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ تجھے تم سرعبادت کی حلاوت رمٹھاس) نظر تنہیں آتی ؟ انہوں نے عرض کیا عبادت کی حداوت کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا « نواصع »۔۔۔

نبى أكرم صلى الشرعليدوك لم في الماء

جبتم میری امت بی سے نواضع کرنے والوں کود مجھو توان سے بیے نواضع اختیار کر دا درجب نکر کرنے دالوں کو دعجو توان سے سامنے تکبر کا اظہار کر وکیوں کر بیران سے سیے ذلت اور رسوائی سے۔

المادء

حضرت عرفاردن رضی الله عند سے فرابا و بین الله تعالی کے بلے تواضع کرنا ہے نواللہ تعالی اس کی عمت کو بلند کردیتا ہے اور وہ فرآبا ہے بلند ہواللہ تعلی بلند کرسے اور جب وہ نکبر کرنا ہے اور ا بنے طور طریقے سے تجاوز کرنا ہے تو اللہ تعالی اسے زمین کی طرف دھکیل دیتا ہے اور فرفا کا ہے و در موجا ور تھے اللہ نعالی دور کرسے رہیات فرشتہ کہتا ہے السیاشخص ا بہنے آپ کو مراسم تھا ہے دیان لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے سی کہ وہ ان کے نزد بک خنر رہسے بھی زیادہ ذہیں بوتا ہے۔

عفرت جرین عبداللر رحمالله فرمانے بن ایک مزند بن ایک درخت سے باس بنیا جس کے بنیجے ایک شخص اگرام کر
رہا تھا اوراس نے ایک جرطے سے اپنے اور سابہ کرر کھا تھا سورج چرشے سے مبط کیا تھا اس لیے بن نے درست
کر دیا جب وہ شخص بیلار موانو بن نے دیجھا وہ صفرت سلان فارسی رضی الله عنہ تھے بین نے جو کچھ کیا تھا ان سے ببان
کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے جرمر ا دنیا میں اللہ تنا لی کے لیے تواض اختیار کروکیونی جو شخص دنیا میں اللہ تعالی سے سے عاجری اختیا رکروکیونی جو بشخص دنیا میں اللہ تعالی کے سے عاجری اختیا رکرنا ہے اللہ تعالی تیا مت سے دن اسے سربلندی عطافرائے گا۔

اے جربر آکا ای جلنظین کو قیامت کے دن کا اندھیراکیا ہوگا ؟ بن فے وَف کیا بنیا ای فرایا دنیا بن وگ ایک دوسرے بر جزیادتی کرتے ہی سراندھیرا ہوگا۔

ام المونبي روزت عائشه صديقة رضي الدعنها في فراياتم افضل عبا دت بعن تواضع سے غافل ہو۔ حضرت بوسف بن اسباط رحمه الله كرتے من زباده عمل سے مقابلے بین تھوڑا ساتقوى كافى ہے اور زبادہ كوشش اور مجا بدے كى حكة تھوڑى سے عاجزى كفا بن كرتى ہے ۔

> را) رسالة فشيرية ص ١٩٩ باب الحسنوع والتواضع W.W.W.maktabah.org

حفرت فیبل دحمالہ سے تواضع کے بارہے بیں پوتھا گیا کہ وہ کی ہے ؟ آب نے فربا ہاتم ہی کے بے جھک جاؤ اگر تم کسی نیچے سے بھی دحق بات ) سنو تواسے قبول کروا گرکسی نہا ہت ہی جا بل شخص سے سے تو بھی قبول کرو۔ حفرت ابن مبارک رحمالہ فرمانے بی اصل تواضع یہ ہے کہ تم دینوی تفسنوں ہیں اپنے آب سے کم آدی کے سامنے بھی عاجزی کا اظہار کروستی کہتم یفین کر لوکہ تنہیں دینوی اغتبار سے اکس پرکوئی فضیلت حاصل ہنیں سے اور جوشنص دینوی اعتبار سے تم پرفوقیت رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو رہز سمجوجتی کر لین ہی کر لوکہ اکس شخص کو دینوی اعتبار سے تم برکوئی فضیلت منہ ہے۔

معرت قناده رضی الله عنه فراند می حربتن خس کو مال ، با جال بالباس یا علم دباگیا بھراس نے اس میں تواقع اختیار نہ کی

توبيرس فاست محدن اس بدوبال بون كا-

کہاگی ہے کا اللہ تعالی نے تعزت علیہ السام کی طوت وی تھیمی کردب میں آپ کوکوئی نعمت عطاکروں نواسے انگ ری سے ساتھ قبول کریں میں اسے آپ کے بیے کمل کردوں گا۔

حفرت تعب رض اللوغنة فرا نفس النونال بنوے کو دنیا میں جرنعت عطائر تاہے کی دو اس بیٹ کرادا کرتا اور اکسی کے ذریعے توافنے کرتا ہے واللہ تعالی اسے دنیا میں اسے نفع عطافر آنا ہے اور قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کا درجہ بند کرسے کا اور اللہ تعالی اسے کو دنیا میں جو نعمت عطافر آنا ہے اگروہ اس بیا اللہ تعالی کا مشکر ا دا نہیں کرتا اور نہ ہم اللہ تعالی کا مشکر ا دا نہیں کرتا اور نہ ہم اللہ تعالی کے بیاتو اضع کرتا ہے توافلہ تعالی اس سے اس کا دبیزی نفع روک دنیا ہے اور اس کے بیاجہ نم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے اور اس کے ایو اسے عذاب دسے اور جاہے تو معان کر درسے۔

عبدالملک بن مروان سے پوچھا گیا کہ کونسا بندہ افضل ہے؟ اس نے کہا جوطاقت کے باوجود تواضع اختیار کرے نتازی کا بہتر وزن کھینہ کے بیان وزن سے کیا ہیں انتقام نہ کہا جوطاقت کے باوجود تواضع اختیار کرکے

رغبت کے با وجود ہاتھ کھینچے لیے اور طانت کے با وجود انتقام نہ ہے۔ ابن سماک رحمہ اللہ ہارون الرسٹ بدر کے باس سکٹے اور کہا اسے امیر المومنین اس بزرگ سے ساتھ تواضع کرنا آپ

کے بیے اس بزرگ سے بھی مہتر ہے ہارون الرث بد نے کہا آپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے فرایا اسے
امیرالمومنین! انڈ تفالی سی بخص کوشن صورت عطا فرانا ہے اچھا خاندان اور مالی وسعت عطا فرانا ہے اب وہ سن می
پاکدامی اختیار کرتا ہے مال سے درسیے عمنواری کرتا ہے اور سب میں عاجزی سے کام بینا ہے توانڈ تفالی کے ہاں
وہ اکس کے خاص دوستوں میں مکھا جانا ہے ۔ ہارون الرک بیٹے ربیسن کر) دوات اور کا غذمنگواکراکس
بات کو ٹودا ہے ہاتھ سے مکھا۔

۔ حفرت سلمان علیہ السام صبح ہے وقت مالدارا درمعزز لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے بودسکین لوگوں کے پاس حاکر منٹھ جانئے اور فرمانے ایک مسکین دوسر ہے مساکین کے ساتھ ہے۔ بعن بزرگوں نے فرمایا کر حس طرح تم اسس بات کونا پندکرتے ہوکہ ایرلوگ تمہیں معمولی کیڑوں ہیں دیجھیں اس طرح تہیں بربات بھی نا پند مونی چاہیے کہ نقرا دنہیں قیمتی لباکس میں دیکھیں -

ایک روایت میں ہے کم ایک دفعہ حضرت بونس رین بعید) حضرت ایوب رسختیانی) اور حضرت حسن ربعری) رجمهم انگر باہر نکلے اور نواض کے بارے بس گفت گئر کے صفرت حسن بھری رحماد اللہ نے رایا کیا تم جانتے ہوکہ تو اضع کیا ہے ؟ تواض بہرے کہ تم گھرسے نکلو توجس مسلمان کو دمجھواسے ابنے مسے افضال سمجھو۔

معرت مجابدر حمدالله فرائے می الله نقال نے جب مصرت نوح علیدالسلام کی فوم کوفرق کیا تو ہر میار اونجا ہونے مگا الی بی بی بی در میں بیار میں اللہ نقائل نے اللہ تقام بیار دوں سے بلند کیا اوراسے کشنی سے عظمر نے کے لیے

حضرت الوسیمان رحمالله فرمانے من الله تفالی سف انسانوں کے دلوں کا عال معلم کیا توصفرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بطرہ کرکسی کے دل کوزبادہ عاجزی کرنے والا مذہاباتو الله تعالی نے آپ کو مشرف مہلا می کے بیے می لیا ۔
حضرت یونس بن عبدیر حمالله عرفات سے واپس لو شے تو فرمایا اگریں ان لوگوں سے ساتھ مذہوتا تو بقیناً ان پر رحمت ہوتی مجھے اس بات کا ڈرسے کہ وہ میری وج سے رحمت سے محودم ہوئے مول ۔

مها مبا الم الما الم الما المين أورا بنه آب كوليت سمجة اسبه الله تدرالله تعالى مع بال سر بلندى اختيار كرتاب اور عبنا البين نزديك اونجا مؤاج اتنامى الله تعالى سكم إلى بيت مؤاج -

حفرت زباد نیری کا قول ہے کہ تواضع کے بغیرزاً نہدہے جیل درخت کی طرح ہے ۔ حضرت مالک بن دینار رہم اللہ فراتے ہیں اگر کوئی اعلان کرنے والاسب سے بڑا ہے دروازے برکھڑا ہوکرا علان کرے کہ نم ہی سے بوسب سے بڑا ہے وہ ہام رنگلے توالٹری فئم مجھ سے بیلے کوئی نہیں نکلے گا ہاں جس میں دوڑنے کی زیادہ طاقت ہو وہ مجھ سے بیلے نکلے گا ۔ داوی کہتے ہیں حب حضرت ملک بن دینار رحم اداری می بات حضرت عبدادی مبارک رحمہ الٹرکوبینی تو انہوں نے فرما ایس وجسے تو وہ مالک ہن ۔

حفرت منسل رحمالله فرات من توسی توشخص رباست کی جاست رکفتا ہے وہ تھی بھی کامیابی بنیں بالا۔ حفرت موسی بن فاسم رحمالله فرمات من من الزمے اور سرخ اندھی ہی مبتد ہوئے تو بین حضرت محد بن مقاتل رحمالله سے باس گیا اور عوض کہا اے الوعبداللہ لا آپ ہمارے امام ہی اللہ تعالی سے ہمارے بیے دعا کریں تو وہ رور پڑے بھر فرمایا کا ش میں تمہاری ہاکٹ کا ماعث نہ مہونا حضرت موسی بن قاسم فرماتے ہیں بھر میں شے خواب بین بی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کی زیادت کی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت محدین مقاتل کی دعا سے برمصیب الحقادی ۔

ايك شخص حضرت سنبلى وحمدالليك بإس أيا نواب في يوجيا توكي چرب اس طرح بوجينا أب كاطرافية تحاالس

www.maktaban.org

تے کہا میں باد سے بیجے کا نقطر موں آب نے فرمایا اتنے نفس کو یہ مقام دو درمتر اللزنوالي تمہاري حجب كو منقطع كرد سے كا۔ حزت المرهما للرائ المناعض كلام من وللامرى رسوائي في يهودلون كي دات كوهي بيكاركرديا ب كها جا الب كر جوافض ابنے نفس كوفيتى جانا سے اسے توافع سے كيوهد من مار حفرت الوالفنظ بن شخوت رحمه الله فرات بي بي ف حصرت على بن ابي طالب رضى السُّرعنه كوخواب بي ديجا نوان كي فيمت بن عرض كباكرا سے الوالحسن المجھے كوئى تضبحت فرمائي توآب منے فرمايا اگر ففيروں كى مجلس ميں مالدار لوگ تواب كى عرض سے تواضع كرب توكيامي اجها ہے اولاكس سے على زيادہ اجھى بات يہ ہے كرفقرادالله تفالى بربحروس كرتے بوسے امرام ب حفرت ابوسلیان رحماللہ والمنے میں بندہ اکس وقت مک تواضع نہیں کرسکنا حب کر اپنے اب کو بیجان نہ لے۔ حرن اور بدر عمرالله فرمات میں حب بک بندہ برخیال کرنا ہے کم معنون می مجھے بدتر لوگ می تو وہ مستجر ہے وہا ي كروة تواضع كرنے والاكب بوگاء فراياجب اپنے نفس كے ليے كوئى مقام يا حال مذو يجھے - اور سرانسان اسى حاب سے تواضع كزا ہے جن قدروہ اپنے رب كواور فورا بينے أب كو بيما نا ہے۔ حزت البسلمان رحمالله فواضم الرتام مغلوق اكس بات رشفق موجا كرده مجع السن قدرب كردي جنايي خودا بنے آب كولست كرنا مول توده اكس بات يرفادريس موسكة -

صرت ووہ بن ورور حمالٹر فرمانے میں تواضع معمول شرف کا ایک حال ہے اور اُدی سے تواضع کے ملاوہ ہر

تصرت بیابی فالد بر می رحماللہ فرمانے بی مترمین اوی جب عبادت کرتا ہے تو تواض کر ناہے اور احمق اُدی عبادت کرکے اپنے اُک ویٹا سمجھ اسم معصوت بیلی بن معاذر حماللہ فرمائے ہی ہوادی اپنے مال سے در بیعے تم پر تنجر کرسے اس

کہا جاتا ہے کہ تمام مخارف کی طون سے تواضع اچی ہے دیکن الدار اوگوں کا تواضع کرناسب سے اچھا ہے۔ اور

العرادى سے برام ليان فقرر كا تكركا زبان براء بر ہرات کے برہ اس مررا براو براہ ہر استخاری ہے۔ بر برای کی ہے کرعزت کا ستی وہی ہے جوا پنے آپ کوالٹر تعالی کے بیے جبکادیا ہے اور بلندی کا مستخادی شفل ہوا ہے جوالٹر تعالی سے بیے تواضع اختیار کرتا ہے اس کا حق داروہی ہے جوالٹر تعالی سے ڈریا ہے اور لفع اسے

بى عاصل مواج جواين أبكواسرتالى يربيح ديناس

صرت الوعلى حوز جانى رحمه الله فرمات من نفس تكبر، عرص اور سدكا معجون مركب سے بس حس شخص كو الله ثقالى مهاك كرنا جات ہے اكس سے تواضع نصبحت اور قنا عن كوروك دنيا ہے اور حب الله تفالى كسى شخص سے بعد أى كرنا جاتا ہے

تواسے بیضائل عطافرہ اسبح اب حبب اس سے دل بین بجر کی آگ بھوسے گئی ہے تواللہ نفالی کی مدسے تواضع اسے بھا دیتی ہے اور حب اس سے دل میں حمد کی آگ بھو کتی ہے تواللہ نفالی کی توفیق سے خبر خواہی اسے بچھادیتی سے اور حب حرص کی آگ بھو کتی ہے تو تا ٹید خداوندی سے تناعت اسے بچھادینی ہے۔

صرت منبدرهم الشرنے حجم کے دن ارشاد فرایا اگرنی اکرم صلی الشرطید کرسے یہ بات مردی نہ ہوتی کہ۔ کیکوٹ فی اخوالڈ مان دیے بھے اکف و میں است داران بی سے دلیل ترین ارڈ کھ تھے۔ (ا)

تومي غمين مركز كيوية ساا-

آب نے بی فرایا "اہل ترحید سے نزدیک تواضع بھی تیجرہے" سناید آپ کی مراد بر بوکہ تواضع کرنے والا بہلے اپنے نفس کو کچھ میں ماد بر بوکہ تواضع کرنے والا بہلے اپنے نفس کو کچھ میں متحق کہ اسے بیت کرسے بالمبند-

حفزت عرون شیر رحمدانٹر فرائے ہیں ہی کہ کرمرین صفا اور مروہ کے درمیان تھا کہ بین نے ایک شخص کو تجربی سوار
د کچھا اس کے اسکے اسکے کیے فلام ہی ہو لوگوں بیسٹی کرنے اور ان کو ہٹا تے ہی فرائے ہی ہوری کچھ عرصہ لبد بغلاد شریف
والیں آیا ہیں ایک بی بر کھڑا تھا کہیں نے ایک شخص کو د کچھا جو ننگے یادگی اور ننگے سرہے اور اس سے بال ملے ہی میں نے
اسے فورسے د کچھا نئر ورح کی تو وہ کہنے لگا کیا بات ہے مجھے د کھی رہے ہو ہی نے کہا تم السر شخص سے ملتے ہوجے
بین نے مکہ مکر مدیں د کچھا تھا اور اسے تمام صورت حال بناوی اکس نے کہا ہی وہی شخص ہوں یں نے کہا اللہ تعالی نے تبر سے
ساتھ بری بملوک کیا ہے ؟ اس نے کہا جس معام برلوگ تو اصنع اضغیار کرتے ہی میں نے بلندی کا افہار کیا تو اسٹر تعالی نے
جھے وہاں بست کردیا جاں لوگ طرائی تھا ہرکرتے ہیں۔

صرت مغیوسی اللوعن فراتے بی مم ، حرت ابرا بہم نمی رحماطر سے اکس طرح ڈرنے تھے جیبے بادشاہ سے ڈرا با ہے اور دہ (تواقع کے طور ری) فر ماتے تھے جس زمانے بیں، بی کوفہ کا فقید بنا ہوں وہ برازمانہ ہے۔

حزت عطا دسلی رحماللہ حب بحلی کی گرج سنتے تو اٹھنا بٹیمنا شروع کرد شنے اور اسپنے میٹ کواس طرح کیوستے جیے در درنہ میں بتابا عورت موردس کا بحبہ بیلا ہونے والا میں اور فراتے تہیں سے مسینٹ میری وج سے بہنی ہے اگر عطا مرحا آ تولوگ ارام باتے۔

صرت بشرحانی رحماط فرائے تھے دنیا داروں کوسلم کرنا جھوڑدواورلوں اپنے آب کو مفوظ کرلو۔ ایک شخص معصون عبداللہ بن مبارک رحمها دنٹر کو دعا د بتے ہوئے کہا اللہ نفالی آپ کو آپ کی امید سے مطابق عطافوان خانہوں نے

www.maktabah.org

ز الا مید توسوف سے بعد بوتی ہے معوفت کہاں ہے ؟ - اہل تریش ایک دن تصرت سان نارسی رسی الشرعة کے پاکس فخر کا اظہار کرنے سے توسنت سلمان رضی المیزند نے فرال میں توایک کا پاک تعلقہ سے پیدا ہوا ہوں پھرایک بدلودار مردہ موجادُن کا پھر سیزان میا ڈن کا اگر دیکیوں کا بیرال بھاری ہوا تو معزز ہوں گا ا دراگر بلکا ہوا توبر ہوں گا۔

تعزت الو کرصدانی رمنی انساندند سنے ذبایاد ہم سنے عزت کو تفوی بن ، مالداری کو بقین بن اور شرب کو تواضع بن پایا ہم اسرتها لی سے مستن توذیخ کا سوال کرتے ہیں۔ چو تھی فصل :

#### يحبري تقتفيت اوراس كى آفت

راى مندا م احدين صني جلده ص ٢٥٠مريات الجوابام NWW.Maklab

امی طرح حفرت عرفاردق رضی المدعنہ نے فرمایا مجھے طررہے کہ تو گھول کر نریا بک نم پینچ جائے آب نے بربات اس اوی سے فرمائی تھی جس نے نماز فجر کے بعد وعظ کرنے کی اجازت مائلی تھی۔

گویا جب انسان ابنے آب کواس نگاہ سے دکھتا ہے بین اپنے آب کو بڑاسمجھا ہے نورہ تی رکزا ہے اور گھول جاتا ہے اور ا ہے اور اپنے آپ کومعزز سمجھا ہے تو نیکر ایک ایسی حالت کا نام ہے جران اعتقادات سے نفس میں بیدا ہوتی سے اور اسے عزت اور اینے آپ کوبڑا سمجھا بھی کہتے ہیں۔

اى كيا حضرت ابن عباس رضى الله عنها اسس أب كريم

اِن فِيْ صُحَدُّ وَرِهِ فِي مُلِالِكَ كِبُرُمَ الْهُ مِنْ مَ اللهُ اللهُ كَاللهُ مَا اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کی تفیری فرایک وه عظمت ہے جس تک وہ نہیں پہنچے تو آب نے تکری نفیظت کے ساتھ فرائی ہے۔

ہر ربعظت کچے فل ہری اور الجنی اعمال کا تقاضا کرتی ہے جو اس کا تمرہ یا نتیجہ ہوتے ہی اوراسے تکر کیا جا ا ہے توجب
وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے آب کو بٹرے رہتے والا سمجھا ہے تو دوسروں کو تقیہ جا نیا ہے اوران کو اپنے آپ سے
دورکرتا ہے ان کے ساتھ الحضا بطیفا اور کھا تابیا پ ندنس کرتا اور حب تکر برطرھ جا اسے تواس کا خیال ہم ہوتا ہے کہ دوہ ا شخف اکس کے ساسے جھک کرکھ اموا ور میں اسے کو تی ہے ۔اورجب تکرمی مزید اضافہ ہوتا ہے توان لوگوں سے
خدمت لینے میں بھی عار سمجھا ہے اوران کو اپنے ساسے کھوا ہونے کا اہل ہیں ہمجھا بلکہ ڈیوڑھی کی خدمت بھی ان سے لینا
مناسب بہن سمجھا ہے اوران کو اپنے ساسے کھوا ہونے کا اہل ہیں ہمجھا بلکہ ڈیوڑھی کی خدمت بھی ان سے لینا
مناسب بہن سمجھا ۔

اوراگرتگر کھی کم ہو تواکس کی برابری سے نفرت کرنا ہے تنگ راستوں ہیں اکس سے اسے بڑھتا ہے اور مجالس بیں اونجی عبد بیٹھتا ہے اوراس انتظار ہیں رہ ہا ہے کہ سلام ہیں وہ شخص ببل کرسے اور اگروہ اکس کے کام کارچ کو بجالانے بیں کونا ہی کرسے تو اس بات کو بہت بعیدا ورتعجب خیز سمجھا ہے اور اگروہ اس کے سامنے کوئی دلبل بیش کرے یا شاخرہ کرسے تو اس کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔

اوراگرده نفیمت کرے نواسے نبول کرنے سے نفرت کرنا ہے اوراگر مبتلی اُدی خود دوسروں کونصیت کرسے نو بنایت سخت مزاجی سے کرنا ہے اوراس کی بات کورد کیا جائے توسخت غصی آنا ہے اگردہ نعلیم دیتا ہو توطلبا دسے ساتھ بڑی بنیں بڑتا ان کو ذلیل جائا ہے اور تھ جائن ہے ان برا صان جند تا اوران سے خدیمت لیتا ہے اور عام لوگوں مولوں مولوں مولوں دیجہ ما ہو کہ و کی در کے در اُس مول مولوں کو جائل اور مفتر خیال کرتا ہے تکمرکی دھ سے ہوا عمال صادر

اله قرآن مجید ، سورهٔ مون آیت ۲۰ www.maktabah.org

مونے ہی وہ بہت زیادہ ہی اور تماری نہیں اُستے بہذا ان کو شمار کرنے کی خرورت نہیں کیوں کہ بیشہور ہیں۔ توم بت برہے اور اس کی اُفت بہت بڑی اور مہلک ہے اس سے خاص لوگ بھی تباہ ہوجا تے ہیں عابدین، زاہدین اور علاوھی اکس سے بہت کم محفوظ ہوتے ہیں عام لوگوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور اکس دیمبر ، کی اُفت کیوں بڑی نہوگ جب کرنی اکرم صلی اسٹرعلیہ وکس بم نے ارتباد فرمایا۔

وہ تخص حبت میں منیں جائے گاجس کے دل میں ایک ذریے

لَاَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِى قَلْبِ مِثْقَالَ وَتَخْصُ بِنَ بِي شِيرِ ذَرَّةً مِنْ كِبُرِ - (1)

بری عادات تکرکوانم ہوتی ہی اور ان یں سے لعین دوسری لعین کا تقامنا کرتی ہی تکر کی سب سے بری قسم وہ ہے جوعلم کے استفادہ اور قبول بق کے راستے ہیں رکا در طب بنتی ہے اور اکس سلسلے میں قرآن باک کائی آیات ا کی ہیں جن یں تکجر

اورمنكرين كى مرت كى كئى ب ارشاد فلاد ندى ب-

ا در فرشت ان کی طرف با تقر برهار سے موں سے را در کہیں سے اپنی حانیں سے لو آئے سے دن تہیں ذات والا عذاب دیا جائے گا س بے کہ تم دیٹر تعالیٰ پرناخی بہتا ن باندھتے اور اس کی آیات سے سے کرنے تھے ۔ وَالْمُلَا يُكَدُّ بِاسِطُوا آيُد بَهِمُ اَخُرِحُوْا أَنْسَلَمُ اَ الْمُلَا يُكَدُّ الْفَسَلَمُ الْمُونَ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ الْمُؤْنِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱) مسندام احمد بن صبل حلداول مي ۹۹ ۲ مروبات عبدالله بن مسور

(١) وْأَنْ مِيدِ، سورةُ انعَام كيت ١٢

www.maktabah.org

جہنم کے دروازوں سے داخل ہوجا در تم الس بی میشر ر والعرائي والول كاكباري والمعلان -محرتا باكرسب سے زبادہ عذاب والے وہ جہنی موں كے جوسب سے بارے مركش من ارت د فلادندى ہے ... تورفدادندا رحن مصحنت نافران تقے۔

ہیں جولوگ اکفرت برا بیان نہیں لانتے ان کے دل متنح ہی اوروہ تنکبر کرنے والے ہیں۔

کہیں گے دہ لوگ (جو دنیا میں) کمز ور سمجھ عاتے تھے ان سے جو بڑے بنا کرتے تھے اگر تم نہوتے تو ہم فرور ایماندار ہوتے۔

بے تنگ وہ لوگ ہماری عبادت سے نکجر کرتے ہی دہ عفر سے جنم میں زمیل موکردافل موں سگے۔

عنقریب یا اپنا کیات سے ان بولوں کو جیر دوں گا ہو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔

ٱدُخُلُوا بَالِابَ جَهَنَّهَ خَلِدِبْنَ فِيهُمَّا فَيِسُ مَثْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ - ١١) ثُعَّلَنَنْ وَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيَّكُمُ اَسَنَّةً عَلَى الرَّحُلُنِ عِنيّاً الرَّحُلُنِ عِنيّاً الله ارتاد فداوندی ہے۔

فَالَّذِيْنَ لَا يُومِنُونَ مِالَّا خِرَةِ رَقُونُهُ مُهُمُ مُنْكِرَةٌ وَهُ وَمُسْتَكِيرُونَ - (٣) الشرنعالي فيارشا دفرمايا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُصنُّعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْا نُولُا أَنْتُ هُ لَكُنَّا مُومِنِيْنَ -

ارتناد خلاوندی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَا دَقِيْ سَيْدُ حُلُونَ فِيْ جُهَنَّمُ وَاخِرِينَ - (٥) ارت دباری تفالی ہے۔ سَاصُرِتُ عَنُ ايَا فِيَ الَّذِينَ يَسَكَّبَرُونَ فِي الدُرْضِ بِغُابُرِالُكُنَّ - (١)

(۱) نزآن مجيد سورة زمرآيت ۲۰

(۱) فرآن مجيد مورة مريم آيت ١٩

(۱۴) ترآن کبد ، سورة النمل آیت ۲۲

(١) قران بجيد سورة سياد آيت ١١١

(۵) قران مجير سرره عافر ائين ٩٠

(١) قرأن مجير سورة اعرات آيت ١٦)

اس این کریمی تفنیری کیا گیا ہے کہ ہم ان سے قرآن باک کی تحبوا صادی سے ۔ بعن تفایری ہے کہ بن ان کے رون کو کئوت رعالم نیب ) سے ردک رون کا ۔ مقرت ابن جریح فرانے بن اس کا مطلب ہے ہے کہ ور فور ونکر ا ور نصیحت عاصل کرنے سے بود ہوئی گئے ای بے مفرت ہے علیم اسلاء نے قربا اندوم وجی برا ہم اس بھر ہوئی کے ای بے مفرت ہے والے سے ول بن بنیں کہ تا تم بنین و بھے اگرا ون ا بنے مرکو چیست تک اون کے کا تو فولاس کا سرز عمی ہوگا اور جوا بہنے سرکو چیکا مے گا قواسے سایہ بھی ملے گا اور تھا ہوگی ۔ بربات ہی رائے گا اور تھا ہوگی ۔ بربات ہوئی کرنے والوں کے بے بطور مثال بیان موئی کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم رہتے ہیں ۔ اسی بیے نی اگرا صلی اسٹر عبد برب اسی بیے نی اگرا صلی اسٹر عبد برب نی تا کہ وہ کس طرح حکمت سے محروم رہتے ہیں ۔ اسی بیے نی اگرا صلی اسٹر عبد برب نی کرنے تا اور عبد برب نی کرنے موئے والے ۔ اور عبد برب تو کی تو بوئی ہوئی آت ۔ رمتی کی تسیف نی کرنے ہوئے والے ۔ اور مشخص ہے ہوئی سے عائل رہا ہے اور میں کاری کی عبد ہوئی کرنا ہے ۔ اور مشخص ہے ہوئی سے عائل رہا ہے ۔ اور مشخص ہے ہوئی کرنا ہے ۔ اور مشخص ہے ہوئی سے عائل رہا ہے ۔ اور مشخص ہے ہوئی کرنا ہے ۔ اور میں کرنے کی کرنا ہے ۔ اور میں کرنے کی کرنا ہے ۔ اور میں کرنے کرنا ہا در کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے ۔ اور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے ۔ اور کرنا ہے ۔ اور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے ۔ اور کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے ۔ اور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے دور کرنا ہوئی کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہا دور کرنا ہے دور کرنا ہا ہے دور کرنا ہے دور کرنا ہے دور کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہے دور کرنا ہا دور کرنا ہا کرنا ہے دور کرنا ہا کرنا ہے دور کرنا ہا د

پانچوب فسل.

#### جن لوگون بزیکر کیا جاتا ہے ان کی درجات دا قسام اور تحرکا نتیجہ

جان نو ، انٹرتعال پر بی با اسے با اس کے رسولوں یا باتی تام مخد قات پر سے چرکہ انسان ظالم اورجا ہل بہدا کیا گیا ہے اس مبعہ دہ تھی نومحان پر بیکر کرنا ہے اور کھی اپنے خالق سے ساسنے نکر کرتا ہے توجس پر تکر کی جا معے اس سے جوالے سے بن تسمین بنی ہیں ۔

ا۔ اوٹر تعالی بر نکر کرنا اور وہ سب سے ٹرا تکر ہے اور اس کا باعث من جہالت اور سرکتنی ہے، جس طرح نر دونے میرکیا تھا۔ وہ دل میں کہتا تھا کہ وہ آسمان کے دب سے دولے کا اور عیسے بعض جا بل وگوں بلکہ ہراس شخص کے باہے بین منقول ہے رب ہونے کا دنوی کرنا ہے جیسے ذبون وغیرہ اس نے تکبری دصہ سے کہا تھا۔

اَنَا رَبُّكُ هُ الْوَعُ لَى - (١)

اس نے اسٹرتھالی کا مندہ سونے سے نوت ک اسی لیے اسٹرتعالی نے ایرے دفرالی ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ مَیشَنکَ بِرُوْنَ مَنْ عِبَادَتِیْ سَیدُ خُکُوْنَ ہے شک وہ جو سیری مبادت سے تکبرکر نے میں عنفریب

جَهَنَّ عَدَاخِدِينَ۔ (٣) ذليل مورجهم بن جائي گے۔

-20,40,7,505

(۱) مجع الزوائد جاره من مهم اکن ب اللباس (۱) فرأن مجد، سوره النازعات آیت ۲

رسا قرآن فجيد سورة مومن أنب ٦

حرت سے عیلی علیدالسلا الله تعالیٰ کی بندگی سے مرکز نفرت بنیں کرستنے اور منہی مقرب فرسٹنے ( نفرت کرتے ہیں )

اور حب ان سے کہامیا ہے کہ رحمٰن کوسیدہ کر و تورہ کہتے میں رحمٰن کیا ہے کیا ہم راسے سجدہ کریں جے تم کہوا در لاس حکمے سے ان کی تفرت بڑھ کئی۔

۱- رسولوں بر محبر کونا بینی ا بینے نفس کوئن والدا ور بدند مجھنا اور بین تصور کرنا کہ عام لوگوں جیدے ایک انسان کا دیم کیے یا نا جائے بعض او فات بربات فور و فکر سے روک و نبی ہے تو لوں وہ شنمس جہات کے اندھیر سے بیں بھٹکنا رہنا ہے اور تنگر کرنامیے وہ فرا نبرواری سے رُوگروا فی کرنا ہے اور ا بنے اب کوئن پر سمجھا ہے تھی وہ موفت کے با و جودا طاعت سے وگانا ہے اس کا نفس اسے میں کے سامنے جھکنے اور رُسل عظام سے سامنے تواضع کرنے سے بازرکھا ہے جیسا کہ الٹر نوالی نے ان لوگوں کے بارسے بیں فرایا دکروہ کہتے ہیں)

كي سم اين جي دوانسانون بإيمان لائي -

تم لوگ تو ہماری طرح انسان ہو۔

اوراگر تم اینے جیے انسان کی بات مانو تو تم اس وقت نقصان انتھائے والے ہوگے۔

لَنْ نَيْسَتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ آنُ ثَبَكُونَ عَبُدُا ولله وَلَدَّ الْمَلَدُ مُلِكَةً الْمُقْرَدُونَ - (1) ارشاد فعاد نری سے: وَإِذَا فِینُلَ لَهُ مُمَا شَحُهُ دُولِلرَّ حُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمُ فَي السُّحُهُ دِلِمَا تَا مُعُرِنَا وَزَادَهُ مُمْ فَقَا الرَّحْمُ فَي السُّحُهُ دِلِمَا تَا مُعُرِناً وَزَادَهُ مُمْ نُفُورُ الْ - (1)

> (۱) قرآن مجید سوره الشارآیت ۱۷) (۲) قرآن مجید سورهٔ الغرقان آئیت ۹۰ (۲) قرآن مجید ، سورهٔ مومنون آئیت به به (۲) قرآن مجید ، سورهٔ ابرابهم آئیت ۱۰ (۵) قرآن مجید ، سورهٔ مومنون آئیت ۲۲

اوران داؤں نے جو ہا دی ما فات کی امید نسی رکھتے کہا کم ہم بر فرشنے کیوں بنی انار سے سکتے یا ہم ابنے رب کو دیجیس بے شک انہوں نے تکر کیا ابنے نفسوں میں اور بن طبی سرکتی کی ۔

وَقَالَ الَّذِ بِنَ لَا يَدُعُونَ لِقَاءَنَا لَوُكَدُ اُنُسْزِلَ عَكَيْنَا الْمُكَدِّكُةُ اونزى تَبَّاكَقَدِ اسْتَكُبَرُوْا فِيُ الْفُشِهِ فِي مَعْتَوْاعُتَوَّا كِبِيرًا -

اورانہوں نے کہا کہ ان بر فرت تدیموں نازل نہیں ہونا۔ یا اس سے ساتھ فرشنے آتے کم اس سے پاس رہے۔ ا مرتفالی نے ارض و فرایا۔ وَقَا لُوْلَا اُنْدِلَ عَلَيْهِ مَلَكِ ﴿ رَا ) اللّٰ فَالَى نِے وَعُون كَاقُول فِي نَقَل فرايا ہے۔ اوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَا ثِكَةُ مُقَاتِرِ فِينَ ۔ (٣) ارت وضا وندی ہے : ارت وضا وندی ہے :

اس رفر نون ) اور اکس سے لے اور ایس کا استار نے زمین میں کا می ا تکرکیا ۔ وَا شُتُكْبُرِهُو وَجُنُودُ الْمَ الْوَرَضِ فِي الْوَرَضِ لِي الْمِي الْمِي الْوَرَضِ لِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تواس (فرقون) نے اسٹر نعالی اور السی کے تمام رسولوں پر نگر کیا حضرت وہب فرما تنے ہی محضرت موسی علیا السی فے فرعون سے فرمایا تا ایمیان لاؤ تم باری سلطنت تم ارسے باس رہے گی ، اس نے کہا بیں ہان سے مشورہ کرلوں چنا نحب اس نے ہا اس نے ہان سے مشورہ کی تو اس نے کہا اب تو تُو دب ہے اور شیری عبادت کی جاتی ہے جب تو بندہ بن جا کے گا تو تصحیح مبادت کرنا ہے ہے تو اس نے اسٹر تعالی کی عبادت اور حضرت موسی علیم الب ایم کی اتباع سے نفوت کی میں دیا ہے گا تو اس نے اسٹر تعالی کی عبادت اور حضرت موسی علیم الب ایم کی اتباع سے نفوت کی میں دیا ہے اس نام کی میں دیا ہے کہا دیا ہے ہی تو اس نے اسٹر تعالی کی عبادت اور حضرت موسی علیم الب ایم کی اتباع سے نفوت کی میں دیا ہے تا ہم اس نام کی میں دیا ہے تا ہم کا میں دیا ہے تا ہم کی میں دیا ہم کی میں دیا ہم کا میں دیا ہم کا میں دیا ہم کی میں دیا ہم کی میں دیا ہم کی میں دیا ہم کی میں دیا ہم کا میں دیا ہم کی کا تو اس کی میں دیا ہم کی کا تو اس کی میں دیا ہم کی کا تو اس کی کے دیا ہم کی کا تو اس کی کی کا تو اس کی کی کی کا تو اس کی کا تو اس کی کا تو اس کی کی کا تو کا تو اس کی کا تو اس کی کی کا تو کا

الله تقال نے قریش کی بات یوں نقل کی ہے انہوں نے کیا۔

كُوْلَدَا نُنْزِلَ هَذَا الْقُرَانَ عَلَى رَحُبُلِ مِنَ مَ بِعَرَانَ بِكَ ان دولسِتَيون ( كَمَر مَكُرم اورديين طيب) الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيم آدى بركبون نازل نيس بوا- الْقَرْبَتَيْنِ عَظِيم آدى بركبون نازل نيس بوا-

صرت قناده رض المرعمة فرات بن ده لوگ وليدين مغيره اور الوسود تقفي كوان بسيسون كم عظيم أدمى قرار د بنت تص

رن قرآن مجیرسورة فرفان آیت ۱۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ انعام آیت ۸ (۳) قرآن مجید سورهٔ زخرت آیت ۳۹ (۴) قرآن مجید سورهٔ فصص آیت ۳۹ (۵) قرآن مجید سورهٔ فضص آیت ۳۹

www.maktabah.org

اور انہوں نے ایسے اُدی کا مطالبہ کی جوریاست بی سے کاردونالم صلی الٹرطبہ وسلم سے بڑھ کر ہوکیوں کہ انہوں نے کہا بر ایک بتیم لڑکا ہے اسے انٹرنالی نے کس طرح ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ۔ انٹرنقالی نے اس سے جواب بی ارتا دفرایا ۔ اَحْدُ عَدِیْنَیْسِیْ مُوْقَ دَحُدَدُ دَبِّلِکَ ۔ (۱) کیا وہ آپ سے رب کی رحمت کو تقت پیم رہے ہیں ۔ اورارشا دفدا و ندی ہے :

تاكروه كى يى كى بىلوك بى كر الطرفانى نے مسب بى سے جن سراحسان كيا .

تبینیا - (۱) سے مسلانوں کو حقیر طبانا دران کی تقدیم کو خفل سے بعید خیال کیا فریش سفے نبی اکر مسلانا نام ایر اسے کہا م اب کے پاس کیسے بیٹی سے ب کا ب سے پاس برلوگ ہونے ہی انہوں نے فقر از مسلانوں کی طرب اشارہ کیا تو انہوں نے ان کے فقر کی وجہ سے ان کو حقیر طبانا دران سے ساتھ بیٹھنے سے سے بیر کیا تو اسٹر تعالی نے براکہ ہے کرمیز نازل فرائی۔

اوراک ان دور در در در کی وضع شام این رب کو بارت بن ده مرف اس کی رفناچا ہتے بن ایب بدان سے ساب بس سے کوئی چیز ابنی ہے۔

اوراسنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ روکیں ہوا ہے رب کوضنع وشام بکارتے ہی دادر) وہ اکس کی رہنا چاہتے ہی اورآپ کی نگاہی ان سے نہ مٹیں کیا آپ دینوی زندگی کی زینت جاہتے ہیں۔

اس سے بعد اللہ نفال نے ان کے تعب کی تغروی کرب وہ جہنم میں داخل موں سے نوان وگوں کو بہنی دیکھیں گے جن کو دہ تعقیر جانتے تھے اور دہ کہیں سے کیا وجہ ہے کم می ان دوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو سم بیسے وگوں میں سے سمجھتے تھے کہا

ن کے نقری وجہ سے ان کوتھ رہا گا اوران سے ساتا وَلِاَ تَفُرُالَّذِیْنَ کَیدُ عُوْنَ کَبَّهُ ہُ بِا کُعَدَا ہِٰ وَالْعَیْنِیِ بُرِدِیْ وُنَ وَحُبِهَ اُ حَاعَلَٰ ہِٰ کَ مِنْ حِسَا بِھِ مُرمِنُ شَیْ ﷺ ۔ (۳) ارتثا دخلا وہٰدی ہے ۔ ارتثا دخلا وہٰدی ہے ۔

لِيَفُولُوا الْمُؤْكِرُ مِمَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِنْ

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ أَلَذِ بُنَ دَدُعُونَ رَبَّهُمْدُ بِالْعَذَاةِ وَالْعَتِيِّ مِرِيْدِدُونَ وَجُجِهَ وَكَ تَعُدُعَيْنَاكَ عَنَهُمُ تُرِيدُ زِيْنَ أَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْ نَيَالَ الْمِ

> را) قرآن مجيد اسورة الزخرف أبيت ۲۲ (۲) فرآن مجيد اسورة العام أبيت سهه (۳) قرآن مجيد اسورة العام ابيت ۲۵ (۴) فرآن مجيد اسورة العام ابيت ۲۵

(٥) سنن ابن اج من ١١٦ ، الواب الزهد

www.maktabah.org

کی ہے کہ ان لوگوں سے ان کی مراد معرت عمار ، معزت بدال ، معفرت صبیب اور معفرت مقداد رضی السّر عنیم تھے۔ مجمران بیں سے بعض ہوگوں کو ان سے بجر نے فور وفکر سے روک دیا تو دہ نبی اکرم صلی السّرعلیہ وسم سے حق پر ہونے سے جابل رہے بعض نے آپ کو بچایا کیکن بحرے ان کو اعترات کرنے سے روک دیا اسْرتعالی ان سے بارسے بی فردیتے ہوئے

اور حب ان کے پاس وہ نی رصلی اللہ علیہ درسلم ) تشرفیہ فرا موسیعے بن کورہ جانت تھے تو النوں نے ان کا انکار کودا۔

اورانہوں نے ان رائیات) کا انکار کیا صال کا ان کے دوں میں ان کا تھین تھا دا نہوں نے ایسا )ظلم اور تکرری

وَلَمَّا جَاءَهُ مُ مَاعَرُهُ وَالْفَرُوا لِهِ -ارشا دخلاوندی ہے ، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْنَيْقَنَتُهَا أَفْسُمُ

ظُلُماً وَعُدُوًّا \_

عام بندول برتكريزا ہے اس كامورت برہے كروہ ابنے آب كوطراسم قائے اور دور رول كو تقرب أے اور يول اس كانفس دوسروں كے سامنے جھنے سے انكاركر ديا ہے اور وہ اسے ان بربرترى سے اظہار كى دعوت ديا ہے وہ ان كو حقرادر وفرا سمجنے لگتا ہے اور ان مے ماقد مساوات سے نفرت کرناہے اگردید بینجر سالی دوقسم کے نگر کے مفایات میں کم لین دروجے میں بین طامے.

ا کی وجہ ہے کہ طرائی ہوت عظت اور بلندی نوفا دروماک کے شایانِ شان ہے جب بندہ مملوک ،صعبات اور عاج سے وکی جزرفادرہتن تکراں کا مات کے لائن کیے ہور کا ہے وہ بس بندہ جب کرا اے تورہ الشرتعالی کے ما تقدائ کی ایک ایس صفت بی تھیگڑا کیا ہے جو صوب اس سے جال کے لائن ہے اس کی مثال اس طرح ہے کم غلام بارشا ك لوي كرا بنے مرم ركا مے اول كے تخت بر بعی جائے تورك قدرا دشاه كے خصر كے اللّ موكا اوركسي سولى كانشاء بن كانيزوه ابنے أقا كما فيكس فدر حرات اورك افى كا تركب وكاكس في بوكام كيا وه كس قدر را ب الترفال مے ارشادگرای میں اس طوف اشارہ ہے رصدیث شرفینیں ہے المرتعال فرقا ہے) عقلت ميرى ازارا وركبريائى ميرى عادررسيديس ويتنص اسسلي مي مصحصاط كرياست وردول كا-

(١) قرآن مجيدُ بقره آيت ٨٩

(٢) قرآن مجيد سورةً غل آبت مهما

بین برفاص مبری صفت ہے اور صرف میرے لائن ہے اور اس سلسلے میں جھڑھنے والدمیری صفات میں سے کسی ایک صفت میں جھ سے جھڑھا نے جو اور اس سلسلے میں جھ سے جھڑھا نے جو ہوں کے بندوں پر بڑائی کا اظہار صوف الله تغالی کے شایان شان ہے توجوا دی اس کے بندوں پر بڑائی کا وہ الله تغالی کا مجرم ہے کیونکہ ہو شخص بادشاہ کے خاص فلامول کو حقیر ورسواجاتنا ہے ان سے فدمت بہتا ہے ان پر بڑائی کا اظہار کرتا ہے اور جو معا ملہ کرتا ہے تو وہ الله تفالی کے اظہار کرتا ہے اور جو معا ملہ کرتا ہے تو وہ الله تفالی کے کسی معاملے میں اس سے تھ بھڑتا ہے اگر جہ براس شخص کی طرح میں جو اور شاہ سے تخت پر بڑھنا جا ہتا ہے اور تنہا حکومت کرنا جا ہا ہے۔

توج شخص اس بع مناظ ، کرتا ہے کہ وہی غالب ہوا ور دوسر سے کو حاکوش کردے اور بی کی تحقیق مقصود نہ ہووہ اس عاد میں کفارومنا فقین سے ساتھ شریک ہوتا ہے ۔۔۔ اس طرح تکرا ور بھوٹی عزت وعظ کی فیولیت سے بھی روکنی ہے جیے ارتباد

فلاوندى ہے۔

ا ورجب اس سے كم عبائے كماللہ تعالى سے درو تواسے كاه كى اور ضد چراحتى ہے۔ كَاِذَا تَبْكُلُكُهُ اثَّنِ اللهَ آخَذَ تُهُ الْعِذَّةُ بِالدِثْعِرِ -

۲۰۱ قرآن مجید، سورهٔ منت السجده کیت ۲۹ (۲) قرآن مجید سورهٔ بقره اکیت ۲۰۹ Www.maktabah. Org

حفزت عرفاروق رضی اللوعذ کے بارے ہیں مردی ہے کہ آپ نے یہ ایت بیڑھنے کے بعد" آباد لیروا البرراجون ابڑھا راور فرایا) ایک شخص نے کھڑے ہوکرنیکی کا حکم دیا تواسے مشکل کردیا بھردوسرا کھڑا ہوا اورانس نے کہا کیا تم ایسے بوگوں کو قتل کرتے ہوجونیکی کا حکم دیتے ہی تومت برنے اس کو بھی قبل کردیا تواس متنجرنے نیکی کرنے کا حکم دیتے والے اور قبل سے منع کرنے والے (دونوں کو) کو محف تیجری وجہسے قتل کرویا۔ حفرت عبداللرين مسعود رضى الشرعنه فرمانے ميں كسي تحف ك كناه كار مونے كے بيد النى بات بى كانى ہے كرجب اسے كا جائے كرالله تعالى سے ورو توره كھے اپنى فكر كرو-نبى اكر صلى الشرعليدوك من اكب شخص سے فرمايا بنے دائيں باقد سے كاؤتواس نے جواب ديا بي ايسا منيں رسكة اس باب نے فرایا توروافی) ایسا بنی رسكے گا- تواسے تكرنے اس بات سے روكا را) رادى فوانعين السرك لبداسي على إنيا ما تقدا تلفا ما نصب مراكبون وه معارى من مبتل موكبا-تذاكون بریج رئا براگ و بے كيونكماس طرح وہ عفري الشرتعالى بريجركر نے بھے كا اكس سلسي بن المبس كى جوشا ل وان مجدس نرکورے دواسی بے ہے کول اکس سے مرت ماصل کری ای نے کا-آنَا خَعْدُ مِنْ أَ - (١) مِن الى دادم عبرالسلم) سيبتر بون -تورنسب ك وجرع فرقفاكيونكراس نيكا-بنان سے بہروں تونے مجھے اگ سے بدا کیا ور آنَاخَ بُرُّمِينُهُ خَلَفْتَنِي مِنْ ثَنَارِ وَخَلَفْتَهُ ان كوملى سے بيدا فرمايا۔ مِنْ طِيْنِ۔ (٢) تواس نگرف اسے اس مجدے سے روکا جن کا اللہ تعالی نے اسے ملم دیا تھا ابتدا میں تکم رصرت اوم علیہ السام کے مقاب نے مقابے میں تھا اور ان سے ہی حمد تھا ایکن میں تکبر اسے اللہ تعالیٰ سے ملم سے سامنے تکبر کرنے کی طوف ہے کیا اور براس کی وائى بلكت كالبيسين كيا-تو بندوں پر بی مقابے میں بین کر بہت بڑی اکت ہے اسی ہے نبی اکرم صلی المرطلیہ وک سے جب صفرت نابت بن قبیں بن شماس رضی المرعنہ نے بوجھا کہ پارسول اللہ المجھے نفاست اور بنیا سنورنا بیندہے جیسا کہ آپ دیجھ دہے ہی ترکمیا

را) سنداه العدب حنب صديم من مرويات سربن ركوع (۱) در المام العدب من المبت الموادي من المربي الموادي ال

يترس الونس ب

توأب في خرايا .

نیں بلہ الر تور ہے کہ ادی تن کے مقابلے من الرطاعات اوروگوں کی سیب ہون کرے۔

لَا وَلِكِنَّ الْكِبْرَمَنُ بَلِّرَالُحُنَّ وَغَمَّفَ

تونى اكرم صلى الشرعليروسلم نعاس كي تشريح مين دوخوا بول كا ذكر فرايا -

ابك تق مح مقابل بن بجراور دوسرالوكون كو حقيراتا -

ایک دوری عدب شرفین بی لون آبا ہے۔ مَنْ سَفِهُ الْحَتَّى - (۱) جوتن کورد کردے -

وعنف الناس "كامطلب بسيك وه بندكان خلاكو تفرور سواسم النائد وه عبى اسى جيب بندسي بااس بنزين اوربيلي أفت سے اور سفرالني "بعن عن بات كوردكرد بادوكرى أفت ب.

نوجوادى بدفيال كزاكرده ايت رمسلان عانى سعاجهاب وراى كوحقيرجانا باستقارت كانظرت ديجمات اعن بان كوروكردتيا ب حالائكم وه مانيا ب كربه فى ب نووه مخلوق ك معاملات من ككررا ب اورح ادمى الله تعال ك ساسنے جھنے اور تواضع مے ساتھ اس کی عبادت کرنے سے نفرت کیا ہے ای طرح اس کے رسولوں کی ا تباع ۔ بی نفرت را ہے تواں کا تجراللہ نفائی اوراس سے رسل عظام کے معاملات یں ہے

## كن باتون بن تكربتوا ب

مان اوا تنجراسی وفت موتا ہے حب ادی ، ابنے آب کو طا سمجے اور اپنے آب کو وہ تنفس مراسمجھائے جوا بنے بارے میں کسی صفت کال کا عقید ورکھنا ہے اور کہ اللہ اور وہ نسب ، بارے میں کسی صفت کال کا عقید ورکھنا ہے اور کہ اللہ کا اور وہ نسب ، جال، توت، ال اور دوسنون كى كثرت سے توبسات اسبابى -

علم کے فریع کیر پہرسب علم ہے - اور علیا دہن تخربت جلد آنا ہے ای بے نجا کرم ملی المرعلیہ وسلم

افَتُ الْعِلْمِدِ الْخُبَلَاءُ - رس) علم کافت، تکبر ہے۔ آومالم بہت جار علم محسب سے دھو تے ہی اَجا کہ ہے اور ہنے اکپ ہی علم سے حبال اور کمال کانشور کرسے اپنے

(۱۰۱۱) مجع الزوائر حلده من ۱۱ کت باللناس

اله ا كنزالعال جلد ١١٥ صديث ١١١ مر

آب كورب براسجنا ب اوردوكوں كوحقرما نا ہے ان كو حافوروں كى طرح سمجفا ورجا بى قرار دنيا ہے اوراس كى توقع ہوتى كم لوگ اسے سلام کرنے یں بل کری اورا گرکسی کوسلام میں ابتدا کرنے یا خوشی سے سلام کا جواب دے یا اس کے بے کھڑا موبااكس كى دعوت قبول كرمے تواسے اس براصان مجتاب اواكس كام الركزار مونا لازم سمجتا ہے اكس كا اقتقاد ہواہے کواس نے اس کون کی ہے اور اس نے ان محساقہ جوروک کی ہے وہ اس کے مستی بنی تھے ابذا اب ان ریاز ہے کردہ اس کی عزت اور فدرست کریں اور براس کے سلوک کا سے رید اداکرنا ہے بلک عام طور پر لوگ اکس کے ما تھ ایکی رہے میں ملین وہ ان کے ماقوص مارک سن کرنا وہ اس کی ماقات کو اسے میں ملین وہ ان کی ماقات کے بلے سن جانا وہ اس کی بیار میں کرتے ہیں لیان بران کی جاریسی سن کرنا اور اگر کوئی اس سے میں جول رکھے تواس سے فدرت بن ہے اوراگردہ اس میں کونائ کرے تواہے براجا تاہے۔ گوباکر دہ اس کے عذم بام دور بس گوبا اس کا علم مكھانان كے ساتھ حس سوك اورنكى ہے اوراكس دج سے اسے ان برحق لى كيا ہے بنو دنيا سے تعلق ہے۔ اورا خرت ك مفاطح من سى عالم كان ير يحبر ب ب كرده إب أب كواملز فالى كم مال دوسر عوكو سي مقالي یں افضل اوراعلی سمجھاوران کے بارے میں زادہ تون سرجب کہ اپنے بارے میں تون کم مواوران کے مقالجے میں اپنے ابنے رب کو بیمان کے خاتمہ کے خطرے کو جان نے بیزیہ کم علما وسے زبادہ لوتھ کچھ موگ اور علم کا خطرہ زبادہ ب جب المعلم مے ذریعے تکرکے ملاج کے صن میں بیان ہوگا - اور بیمانوا ضع ، خوب اور خشیت کو طرفا اے اورا س کا تفاضا یہ ہے کہ عالم، تام لوگوں کوا بنے آب سے بہر جانے بیو بحد علم کی وج سے اس را ملز نمال کی جن بہت بڑی ہے۔ اور اس نے علم کی من را كراداكرنيس كواى كى -ای میے صفرت ابر دردادرض استونہ نے فرایا کرفس شخص کا علم زبادہ ہونا ہے اس کا درد میں زبارہ ہوا ہے اور جو کھید انوں نے فرایات وہی ہے۔ علماء كالمحكر الرقم كمورك وج بعن وك علم كى وج سے متكرا ور بے فوت كيوں بوجاتے ہي ۔ توجان لوكم اس ابکسب ہے کہ دہ تنف ابسے علم میں مشغول منوا ہے جے عالم کہا جاتا ہے دیکن وہ نقبق علم منہی مرد اکبوں کر حقیقی علم علم تو وہ سے جس کے ذریعے آدمی کواپنی اوررب کی بیمیان حاصل موتی ہے اور اللہ تعالی سے ملاقات اور الس سے حجاب یں سونے کے معالمہ ین خطو سے آگاہ مواے اس سے خشیت اور تواضع بدا ہوتی ہے تکراور بے خفی بدانس موتی۔ ارتاد خدوندى سے . بے شک اللہ تفالی سے الس کے بندوں بی سے مون

إِنْمَا يَخْشَى اللَّهُ مِينُ عِبَادِهِ

العُلْمَاءُ و ۱۱) عمرائے ہیں جسے علم طب ،حساب ، بعنت ، شعر کوئی نحو، مقدبات کا فیصلہ اور مناظروں کے طریقے تو اس کے علادہ جوعلوم ہیں جسے علم طب ،حساب ، بعنت ، شعر کوئی نحو، مقدبات کا فیصلہ اور مناظروں کے طریقے تو اور خات موت انہی علوم کوسیکھنا ہے تو وہ محبر اور نفاق سے عمر حاتما سے بہذا ان کو علم کہنے کی بجائے صنعت اور فن کہنا زیادہ مناسب سے بلکہ علم تو دہی ہے جس سے بندگی اور ربو بہت کی معونت حاصل ہوتی ہے اور عبادت کا طرافیۃ معلی سے اور عبادت کا طرافیۃ معلی سے اور عبادت کا طرافیۃ معلی سے اور کا اس سے عام طور ربی اضع می پیدا ہوئی ہے۔

دوسراسب :

ا درانی رحمت کا بازو بجھادی اپنی بیروی کرنے والے مومنوں کے بیے ۔

كَا حْفِضُ جَنَا حَدِكَ لِمِنُ لَيْكِ اللَّهِ عِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

(١) قرآن مجد، سورهٔ فاطرآیت ۲۸

ادراگراپ تندمزاج سخت دل ہوتے تو صروروہ آپ کے گردسے پرلیٹان ہومائے۔

ملانون برزم اور كاف رون پرسخت دمي)

الم قوم أف كى جرقرال ماك برصيب سي ديكن وه ال ك

علق سے بیجیس ازے کا دہ دبوی کری گے کہ ہم نے

قران باك برطهام سعز باده كس فيطعام اور

كون تحض يم سے زيادہ علم والاسم

اور ارشاد فروايا -وَلَوُكُنْتُ فَظَّاعَ لِيُظَالَقَلُ مِنْ نَفْضُ أُمِنِ

اورابين دوستون كاوصف لون بيان فرمايا

آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آعِزَّةٍ عَلَى أَنكَا فِرِينَ - (١) اى طرع حفرت ابن عباس رض الشرعنها سے مروى سے كه في اكم صلى الله عليه وسلم في إرشاد فرما يا-

وْ يَكُونُ قُومٌ يَقْرَءُونِ الْقَدْانَ لَا يُعِدَا وِرْ حَاجِرَهُ فِي يَعْوِلُونَ قَدْ قُراناً الْقُرانَ فَمَنْ

آذُرُاُمِينًا وَمَنُ آعُكُمُ مِنَّا » تَعْالِنَفْت الى إصابِر

مِقِال أُولِيكَ مِنكُمُ أَبَعُكَ الْدُمَّةُ أُولِيكَ هُمُ

اس مے بعد بنی اکرم صلی الله علیہ واسم نے اپنے صحاب کوام رضی اللہ عنہم کی طرف دیجھا اور فربایا۔ أُولِيكَ مُنكُمُ أَيُّهَا ٱلدُمَّةَ ٱللِّهِكَ هُم السَّامِن وولوك تم بي سي ول عُاوروه لوك جہنم کا اینھن ہوں گئے۔

رَقُودُ النَّارِ- رمَّا)

اسی مجے حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے فر مابا سے توگوا تم جا برعالم نر بنونتها را علم تنهاری جانت کے برابرہ مو-اورى وجرب كرجب تضرب تمر دارى رض الترعيز في عفرت عرفاروق رض الترعذ سے وعظ كرنے كى اجازت طلب ك تواكب في اجازت دينے سے انفار كرديا اوران سے فرايا كر بر ذرى موا ہے۔

ادرا کی الم نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ نمازسے فارغ ہونے کے بعد وعظ کیا کری تواک نے فرایا مجھے مرسے كركس تم يُول كرزيا بك نرينج جادر

حضرت صلیف رض الله عند نے ایک حباعت کو نماز طرحائی حب نماز سے سعام عیراتو فرمایا کوئی دوسرا امام تلاتش کرو یا اکیلے اکیلے نماز ریٹھو کمیوں کرمیرے دل میں بہ خبال بیدام و گیا کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے توجب صرت عذیفہ رضی النہ م

<sup>(</sup>١) فرآن مجيد، سورة الشعاراً بن ١١٥

<sup>(</sup>١) فراك مجير سورة مائده آيت سهه

رس المعجم الكبير للطبراني حلد ١٢ ص ١٥١ صين ١٩٠٠١٩

بھے وگر محفوظ نردہ سے تواس امت کے بعد کے فرد دوگ کیے محفوظ رہی گے۔ ایے علمار دوئے زین پر بہت کم ہیں ہو ما کہ اس کا استحقاق دکھتے ہوں اور مجران کی عزتِ علم اور شکر کو حرکت نہ ہو اگر انسا آدی یا یا جائے تو دہ اپنے اور ان کا اس سے علیوں گی اختیار کرنا مناسب بہیں بلکہ اکس کو دیکھتا بھی عبادت ہے ایسے لوگوں کی ذات اوران کے احوال سے استفادہ تو بہت بڑی بات ، ہے اگر ہیں ایسے شخص کا علم ہوجائے تو دہ جین کے در سرے کا رہے بر بھی ہوتواکس کے باس جائے ہیں ایسے شخص کا علم ہوجائے تو دہ جین کے در سرے کا رہے بر بھی ہوتواکس کے باس جائے ہیں جائے تا کہ ہم اس کی برکت سے مالامال ہوں۔ اوراکس کی بیرت دخصلت سے برہ در بہوں کے باس جائے ہیں برائے تو ہی برائے تو در درست مند ہمی بہلی اور دوکسری صدی ہیں ہی ایسے مختر ہو جی خص بلکہ ہمارے دو ان مند ہمی بہلی اور دوکسری صدی ہیں ہی ایسے ختر ہو جی تھے بلکہ ہمارے دو ان مند ہمی بہلی اور دوکسری صدی ہیں ہو گئی تو بالی معدوم ہیں با کمیاب ہیں۔

ا در اگری اکرم صلی اللہ علیہ درسے کمی بیخوشخری نہ ہوتی کہ۔ سیانی علی النّاسِ زَمَّانُ مَنْ تَسَسَّلِکَ فِیرُ ہِ عَنفرِبِ لِولُوں بِیاسِیا نہا نہ اُکے گاکہ ہوشن را سے بیسٹر مِمَا اَنْتُ هُ عَکَبُهِ نَجَا۔ صحابہ کرام ، تنہارے عمل کے دسویں ہے کے بار بھی عمل را) کرے گانجات پائے گا۔

توج ابیضبرے اعمال کی وجہسے ناامیدی کا شکار موجاتے اللہ تفائی جیں اننی بناہ میں رکھے ۔۔۔ اور مہم ہیں سے بھی کون ایسا سبے جوصحا برکرام کے عمل کے دسویں مصلے کے برابر عمل کرتا ہو کا کشش کرہم اس کا سوداں مصدی عمل کرتے۔ ہم بارگاہ خلاوندی میں دعا گو موں کرا ٹر تفائی میں اپنی شان رحمت سے مطابق ہم سے ملوک فرما ہے اور اپنے نفل وکرم کے مطابق ہمارے برے اعمال بر مماری بروہ یوشی فرمائے۔

عمل اورعباوت کے فرریع تکمر سے عابد اور زاہد لوگ بی فال بنیں بن ان لوگوں سے دین و دنیا کے سے انجاز اور زاہد لوگ بی فال بنیں بن ان لوگوں سے دین و دنیا کے سے تکمر علی ہے تکمر علی ہے تکمر ان کو دوسروں کا ان سے پاس آنا خود ان سے پاس ہا ناخود ان سے پاس ہا ناخود ان سے پاس ہوں اور وہ تام ہوتا ہے وہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ دوسروں سے مقدم رکھتے ہے کمر بستہ ہوں اور وہ تام ہائی اور پہنرگاری کے ساخدان کا ذکر کرنے اور تنام امریس ووسروں سے مقدم رکھتے ہے کمر بستہ ہوں اور وہ تام ہائی میں جن کا ذکر ہم نے علاد کے تذکر سے سی کیا وہ الٹر تعالی عبادت کر سے بوگوں پرا صان کر ہے ہیں۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کو تناہ ورباد ہونے والے اور اپنے آپ کو نجات بانے والے سمجھتے ہیں صال نام حقیقاً دہ خود

> رن جامع التريذي من ٢٣٠، الواب الفتن www.maktabah.org

جب نم کسی شخص کوب بات کہتے ہوئے سنوکہ لوگ بہاک مہرسکٹے تو رجان لو) وہ ان سب سے زبادہ ہاک ہونے ہاک ہورہے میں اگران کا بہ تصور ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دکسلم نے فرایا۔ ماذا سیم عظم الرّجباک یقول هلک الناسف فضور آهلکه همه شهر۔

رال ہے۔

ہیں نے بربات اس بیے ارشاد فرمائی کم السس کا ہر کہنا اکس بنیا دربرہے کروہ توگوں کو حقر جانیا ہے اور اللہ تعالی پر مغرورہے اس سے عذاب سے بے فوت اور اس کی سطوت و مقام سے نگر ہے اکس سے بارے ہی ماکٹ کا خوت کوں نہ موجب کہ دومردن سے بارے ہیں الس کا بر نقیدہ اس کے برامو نے کے لیے کافی ہے۔

> نبى كريم صلى الله عليه وكسلم في ارشاد فرمايا-كَفَى بِالْمَدُوعِ سَشَرَّا اَنَّ بِهُ نِندَ اَحْسَاهُ

سی انسان کی برائ سے بیے ہی بات کافی ہے کہ وہ ا بنے سلمان میں ٹی کو حقر جانے -

تواس نخصی اور اسس کتنا فرق ہے جواد پڑھائی کے بیے اس سے مجت کرنا ہے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اس کی تعظیم کرنا ور اسے بڑا مجھتا ہے اس کے بیے اس بات کی امید کھتا ہے جس بات کی امید استے بیے بہیں رکھتا تو لوگ اللہ تنا لا سے بیے اس کی تعظیم کرسے نجات عاصل کرنے ہم اور اس کے فریب موکرا دیڈھائی کا فرجاصل کرنے ہم اور وہ ان سے بچنے اور دور رہنے کی دجہ سے اللہ تعالی کے فقت کا سے تی موجا ہے گو یا وہ ا بھے آپ کوان کی مجانس سے باند سر نہ ہم جستا ہے ۔ نوکس قدر وہ اکس بات سے لائن ہم کراس کی جب کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو عمل کی مجانس سے باند سر نہ ہم جواسے دیا ہے اور وہ اس بات ، سے کس قدر لائق ہے کران کو مقبر جانے کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو عمل اسے بیج عمل آدی ہے دوجہ ہی منعن کرھے۔

اسے بیج عمل آدی سے درجہ ہی منعن کرھے۔

اسے بے من اور ایسے دورہ ہے۔ من رہے۔ بیست رہے۔ بیست میں ایک شخص تھا جسے کرت فیادی وہ سے جیٹ رف ادی کی اور ایک دوسرے ادبی کے بیست سے کررا جیسے بنی امرائیل کا عبادت گرار کہا جا گا تھا اس عا بر کے سربر بادل ساہر کرتے تھے جب وہ فسادی دہاں سے گزرا تھا سے ارکم بین اس سے اس بیٹھوں تو امید ہے کہ اس سے ارکم بین اس کے اس بیٹھوں تو امید ہے کہ اس بیٹھوں تو امید ہے کہ اسٹرنقا کی جو برجم فرائے جنانچہ وہ اکس کے باس بیٹھ کا ۔ عابد نے دل میں کہ بین بنی اسرائیل کا نا بر بوں اور بر

(۱) بیمی مسلم مبلد ۲ص و ۱۲ می مکتاب البروالصلة (۱) میمی مسلم مبلد ۲ ص ۱۲ کتاب البروالصلة

www.maktabah.org

فادی ہے یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے جانچہ اس نے اس سے نفرت کرتے ہوئے کہاکہ بہاں سے اٹھ حافر اس ب السرتان نے اس زبانے سے نبی علیہ السام کی طون دحی جبی کران دونوں سے فرائیں کروہ نئے سرے سے علی شروع کریں یس تے اس فیادی شخص کو تنش دیا اور عبا دت گزار سے عمل کو ضائع کر دیا۔ ایک دوسری روایت بیں ہے کہ بادل اکس فیادی سے سری طرف جھر گیا۔

اس تے تہیں معلی ہوگی کہ اللہ تعالی بندوں کے دلوں کا قصد فر آنا ہے ایک جا ہا گناہ گارا دمی جب اللہ تعالیٰ کی میت کے سامنے جب جا تا ہے تو وہ دل سے میں سے سامنے جب جا تا ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا کہ کا تا ہے اور ایس کے سامنے جب جا تا ہے تو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا کہ کہ مانتا ہے اور میں شخص منت کے عالم اور خود بندعا بد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مطبع ہوتا ہے۔

الى دوسرى روابت بن ہے كہ بنى اسرائيل بن سے ایک شخص ایک عابد کے باس أیا وہ اس وفت سے وریز تھا اس نے اس كى كردن بر باؤں ركھا عابد نے كہا باؤں الله والشرنعالى كى قسم دہ تمہیں نہیں بخشے كا تو اللہ تعاسے

نے اس کے دل میں انفاکیا کہ اسے میرے نام برقسم کھانے والے اللہ نعالی تحفے میں بختے گا- (۱) ای طرح معزز حسن بھری رحماملہ فرمانے میں کم اُونی باس بینے والا، رہنی لباس والے کے مقابلیس زیارہ نکیر

ای ور مقرف میں میں مالا اونی لباس والے بین فضیلات دیجھنا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے جب زامیے بعنی رسٹی لباس والا اونی لباس والے بین فضیلات دیجھنا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے جب

کراونی لباس رکگرٹوی والا اپنے آپ یں فضلت دیجھائے۔

اس آف سے بھی بہت کم لوگ محفوظ رہتے ہیں کیونے حب کوئی شخص کسی عابد کو ہاکا جاتیا ہے باکوئی شخص کسے
اذبت بہتی آ بید تووہ اسس کی معفوت کودشوار جاتیا ہے اور اس بات بین شک ہنیں کرتا کہ اسس بہالٹر نعالی کا عضف ہوگا۔
اور اگروہ شخص کمی دوسرے میلان کواذب بہتیائے نوعا بدکواس قدر مرا معلوم ہنیں ہوتا اسس کی وجہ بہہ ہے کہ
وہ اپنے آپ کو ہبت زیادہ فابل فرر سمحھا ہے حالا نکہ ہے جہات ، تکر بخود ایندی اور اللہ نعالی برمغور ہوئا ہے اور لعین کوگوں
کی بیر قوتی اور کندو ہی اس فدر بر جھ جاتی ہے کروہ مقابلے بہاتر آئے ہی اور کتے ہی عنفر ب و بجھا اسس کا کہا حال ہوگا ور
کی بیر اس شخص کو جب کوئی مصیب بینی ہی ہے قوالس کا خیال میز ماہے کہ بہ اس کی کرامت ہے اور اللہ نعالی نیال نیال نے اس کی کرامت ہے اور اللہ نعالی کواس سے بیٹنے کو ٹھٹھ الکر نامعقود ہے حال انکہ وہ دیجھا ہے کہ کھار کے کئی طبق اللہ تعالی کو اللہ اور ایس کی اور و بنا ہی کوار اس سے بینے گئی میں نے اور ایک جماعت نے ابنیا کر ام علیہ السام کواذب بہنیا ئی بعض نے ان کو تبلید
کی اور دون نے دوسری کیا لیف بہنیا ٹی ۔ لیکن اللہ تو ایک کومیات دی اور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کی اور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کیا دور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی اور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کیا دور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کی اور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کیا دور دونیا ہی ان کوکست نامیس دی کیا تھا کہ کھیا

www.maktaban.org

تواسام قبول كركت اورلوں وہ دنیااور اخرے دولوں كى سزا سے رج كئے۔

چربہ جاہل مزور کمان کرتے ہی کہ اللہ تعالی سے نزدیک وہ ابنیا وکرام علیہ السلام سے بھی زیادہ معزز ہی کہ اسس نے ان کا انتقام لیا جب کر انبیادکرام علیم انسلام کا انتقام سنیں لیا - ہوسکتا ہے کہ بیٹ خص اپنی خود پندی اور تکری وج سے اللہ تعالیٰ کے نفیب کاشکار موج کا ہوںکین وہ اپنی نفسانی ملاکت سے غافل ہو، بحکر کرنے والوں کا بی عقیدہ ہوتا ہے۔

بین دانا عبادت گزار ده بات کتے ہیں جو حضرت عطا دسمی رحم النہ نے کہی تھی کرجب آندھتی جاتی یا بجلی گرتی تو واستے کم لوگوں کو جو تکلیف بہتی ہے اس کا باعث ہیں جو حضرت عطا دفرت ہوجائے تولوگوں کی جان اس مصیب سے جھوطے جائے گا ۔ ایک دوسر نے تفض نے عزفات سے والیہ بریکہا کہ مجھے ان سب سے بجد حمت فلا وندی کی اسبدتھی اگر میں ان ہیں منہ ہوا۔ تو دیجھے ان دونوں بری کنن وق ہے بہتو قطا ہری اور باطنی طور برالٹر تعالی سے ڈرتا ہے اپنے نفس پرخوت رکھتا ہے اور اپنے عمل کو معن اوقات رہا، نئی صدا ور کبینہ جھیا ہے رکھتا ہے اور اور دوسر انتخص معن اوقات رہا، نئی صدا ور کبینہ جھیا ہے رکھتا ہے اور تبیطان اس کا نداق اطراق ہے جھی وہ الٹر تعالی برا بینے عمل کا احسان جاتا ہے۔

توجور شخص بختہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ اندنیا لی سے سے مہز ہے تو وہ جہات کی دجسے اپنے تمام اعمال کو صاب کے کہوئے جہالت سب سے براگناہ ہے اعمال کو صاب کے کہوئے جہالت سب سے براگناہ ہے اور اللہ تعالی سے بندے کو دور کر سے براگناہ ہے ۔ اور کی اُدی کا اپنے آپ کو دو سروں سے براگناہ ہے جہالت ہے اور وہ تحف اللہ تعالی خفیہ تد ہر سے دہی لوگ لیے فون جہالت ہے اور وہ تحف اللہ تعالی خفیہ تد ہر سے دہی لوگ لیے فون جہالت ہے اور وہ تحف اللہ تعالی خفیہ تد ہر ہے لیے فون موانی اللہ واللہ تعالی خفیہ تد ہر سے دہی لوگ لیے فون موانی ہونے جس جونے جس کے سامنے اس خصار کی اور کی جس سے حوالے کی سامنے اس خصار کی اور کی جس سے دور اس کے سامنے اس خصار کی تو ہم جس تھو سے افعال کو تی جس سے افعال کو تی جس جونے ہیں جونے ہیں جونے ہیں جونے ہیں جونے دور ہیں تو جسے افعال کو تی جس سے کہا جی ہاں دا جس سے کہا جی ہاں دا جس سے کہا جی ہاں دا

تونبی اکرم صلی الله علیہ وسیم نے نور نبوت سے اس کے دل کی بات کواس کے جہرے مریث بطانی نشانی کی مورت میں دیکھا۔ توبیروہ اَفت سے سِ سے کوئی بھی بندہ محفوظ سٰبی ہے البنہ جے الله تعالی محفوظ فرائے لیکن تکر کی اَفت کے سلسلہ بین علمادا ورعبادت گزار نبی در حول میں تفت ہم ہیں۔

يملادرجه:

یہ ہے کہ تکبراس کے دل میں جم جائے اوروہ اپنے آپ کو دوسروں سے میز سیجھنے ملے لیکن اس کے ساتھ ساتھ

دہ زافع بھی تربا ہے اور ایسے کا موں کی کوئش کی اے جواہے اکب،سے دوسروں کو بہتر سیمنے والے لوگ کرتے ہی ہردہ سخف سے دوسروں کے بی ہردہ سخف سے در اس کے دل بن کی بیں۔ سخف ہے جواب اس کی شاخیں کمی طور بر کا طردی کئی ہیں۔

دہ تحرکوابنے افال بر کو سے معنی علموں میں اونجا بٹھاہے ابنے ہم لیرا تقبوں سے آ کے راحت ہے جوادی اس کے قب س کوتا ہی کے اس براعزا ف کراہے اور عالم میں ادنی بات برہوتی ہے کہ وہ اس طرح وُخ میر اے کو ا وہ دگوں سے اعراض کرنا ہے اور عابدترین رو ہونا ہے اورائسس کی بنیانی برنیکن ہونی ہے گویا وہ لوگوں سے بینے والا ہے اور اُن كوحقير جانا سے يان برغصے سے سے حال الله وہ بيارہ جانا نيس كرتقوى بينانى ميں منس مولاكراس رئيكن الل عائے اور جرے برمونا ہے کہ تری عراصاتے بنایا جائے نا رُفساری کا سے بھیرانیا ئے ناگردن ہی مواہے کا سے تحویما ا جائے اور نہی ماس میں بڑائے کرات اکھا کیا جائے تفری تورلوں یں بڑا ہے۔ نبی اکرم صلی الشرعایہ وسلم نے اپنے سينامباركر كى طون اشارة كرت موس فريا!

التَّقُرِي مُسَدِّد اللهِ اللهُ الله

اورنى اكرم صلى المنطب وكم عمام خلوق من سب سبط مر مرزاورمنقى تعداب كاافلان سب سازاره ويع تفا اوراً ب کے جبرہ انور بربشاشت اور سبے جب دوسردں وکوں کے مقابلے بی زیارہ تھا (۲)

اسی میدنی اگرم صلی الشرعلیم اس محصابی معزت مارث بن عزد زبدی رشی الشرعنه فرانے بن مجھے قرارت کرنے والوں مي سے ساده رُد اور خنده بينانى دالے وك اچھے مكتے مي مكن ده لوگ جن سے مكتاده بشانى سے الواور ده م سے ماك مند چڑھا کرملیں اور نم بیا ہے علم کا احسان خبائیں نواملہ تعالی مسانوں ہی ایسے *لوگوں کی ترت نہ کرے اگر*املہ نعالی کو بہ بات ہے۔ ند موتی نوده اسنے نبی ملی الشرعلبه در امسے بربات مذفرقاً ا

وَا خُفِفُ جَنَا حَكَ لِمَنْ تَبِي لَ وَمِن مِرِكَارول كم إِن المِن المَن مَن مَن مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله - كارى -

الْمُومِنِينَ - (٣)

ا درب دہ بوگ میں من کا تجران کی عارات دا حوال برطا ہر بخا ہے توان سے احوال نیسرے مرتبہ والوں سے احوال

والم بيج مسلم طبرياص كالمكن بالبروالسلة (٢) كنزانعال عدر اص ٢٢٢ فري ١١١١

(١١) قرأن مجيد، مورة شعراد أيت ١١٥

www.maktak

نبسرا درجد:

بروہ شخص ہے جس کی زبان پر مجر طاہر رہوا ہے جتی کہ دہ اسے دعوی کونے دوسروں پر نیز اور اپنے آپ کوباکی سمجنے کی طون باتا ہے اسی طرح وہ احوال ومقابات کا ذکر کرتا ہے اور علم وعمل بیں دوسر دل پر غلبہ اختیار کرتا ہے عابد شخص فخر کے طور پر دوسر سے عبادت گزار لوگوں سے بار سے میں پوجیا ہے وہ کون ہے با اس کا عمل کیا ہے با اور اسے زید کہاں سے حالل موانو وہ دو کسروں سکے بار سے بین زبان در ازی کرتا ہے اور ان کی عیب توثی کرتا ہے جبر اپنی تولیت کو نی کہا ہے بی نے اس کا عمل کرتا ہوں اور فلاں شخص سحری کہ اسے میں مویا رہتا ہے تا دور اور فلاں شخص سحری کہ اور اس طرح کی دیگر بابتی کرتا ہے۔

بعن اوفات وہ اسنے نفس کی باہر گی ضمنا بیاں کرتا ہے اور کہا ہے فان ادمی نے مجھے تکلیف دینا جائی تواکس کا بیٹ مرکن یا ال لئے گیا یا وہ ہمار ہوگی وغیرہ اس طرح وہ اپنی کوامت کا دعویٰ کرتا ہے مبایات وفزی اکس طرح کرتا ہے کہ اگر کسی ابنی جماعت سے ساتھ اسے اتفاق ہوجائے جولات کے وفت نماز بیٹے ہے بہ تو وہ کھڑا ہوکر بیلے سے زبادہ نماز پڑھنا ہے اوراکر وہ کھول رواشت کرتے ہی تو وہ معیان پر فالب آنے کے لیے شکلف کھوکا رہا ہے اوراکس طرح وہ اپنی قوت اوراک کاعبر فلا ہر کرتا ہے اسی طرح وہ عبادت میں زبادتی اس فوت سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہے کہ دوسرے لوگ اس سے زبادہ عبادت کوار اور دین میں زبادہ مضبوط ہی جائ کی تعلق ہے تو وہ کہنا ہے ہی تمام فرد کے اس طرح وہ خوات کی میں اور میں نواز کوئی سے باتھ کہ ہوں اور میں نام مورکھا ہے اور توکون سے ؟ نیری نشایت کیا ہے ؟ تو نے کس سے ملاقات کی ہے اور کوئن کوئن میں دیتے سی ہے ۔

www.maktabah.org

نزلف عي سي سو-

لَا يَدُونُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَثِنَاكُ حَبَّةٍ وَتَفْسِ بِن رافل نبي بوكا بس ك دلى رائى مے دانے کے داری تکر ہو۔

نبى اكرم صلى الشرعليدوسم ف ارتباد فرمايا-رمن خَرد لِ مِن كَبْرٍ - (١)

الوالس مدرب کے باوجور) وہ کیے ا بنے آب كوعظيم عجباب اوردوسروں برنكر كرنا سے مالا نكر نبي اكرم صلى المتر عليه وسم نے فرمایا کر دہ جینمیوں یں سے معطمت تواس تخص کو حاصل ہوتی ہے تیراس سے خالی ہواور حراس (تکبر) سے خال ہوتا ہے وہ اپنے آب کوط اس سے مقااور عالم تو وہ سونا ہے میں کو۔ بات مجھ اُجائے کرائٹر تعال نے اس سے فرایا ہمارے ہاں تہاری قدرومنزلت ہوگ جب بک تم خوا بنے آپ کوسطان سمجھو۔اگرتم خوا بنے آپ کو قدرومنزلت والسمجو کے تو ہمارسے ہاں تمہاری فدر سر کی حوادی اس بات کو دین سے سب جاننا استعمام کمنا جور سے مونکہ علم کا تفاضاب ہے كم تكبريز كرے اور نبي اپنے نفس كے بے كوئى قدر حانے \_\_\_\_ توب علم وعمل كے ذريع تكبرے .

عسب ونسب کے فرایع میکی نیبراسب حب ونب ہے جن ا دی کانب اجہا ہووہ دوسر سے میں ا نب دالول کو حقیر عبانیا ہے اگراس شخص کوعلم وعلی میں اس سے باند

مقام عاص مواور بعض لوگ حب ولنب سے ذریعے اس طرح تکر کرتے ہیں کر کو با دوسرے لوگ ان کی ملکت میں ہیں اور غدم سوں وہ ان سے میل حول اور ان کے باس بیٹے سے نفرت کرنے ہی اور اس کانتجہ ان کی زبان بروں آتا ہے التكركرت موع دومرول كو كلف السي كالفاظ العديكارة من اور كنة من كون مود اور تهارا بابكون مع وبي فلاں کابٹی فلاں موں نمنیں مجے سے بات کرنے یامیری طرف دیجنے کاکیا تی ہے تومیرے جسے لوگوں سے بات زا ہے

برای ایسی پوٹ بدورگ سے کوئی مجھی نسب والدائس سے خالی سن مخا اگرمے نیک اور عل کرنے والاہو، لیکن بعن اوقات حالات اعتدال برمونے كى صورات بى بى بات ظاہر سنى موتى اور حب الس ريف كاغلب موتووه اى كے نور

بصیرت کو کھادیا ہے اوراس قسم کی گفتو زبان سیاتی ہے۔

حزت الوذر فاری رضی الله عندفرانے بن نبی اکرم صلی التر علیروسلم کی موتودگی میں ایک شخص سے نکوار ہوگئ تو میں نے كالى ورت مع بيت ونى الرم صلى الشرعليدو مف رشاد فرايا-

بَا أَبَا ذَرِّطَفَّ الصَّاعِ طَفَّ الصَّاعِ الصَّاعِ الصَّاعِ الصَّاعِ المَاعِ المِوانِينِ المَاعِ المِوانِين تبين كِو بْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوادِ كَ بِيعْ لُوكِ الْهُورِت كَ بِيعْ يَرِكُونُ فَضَلِبَ نِينِ الق

تمسب مي كمي عص طرح بعامة بورا هراميس مآيا كه كم تواجا صرت الو در رضى الله نعال عنه فرما تعيم بي بي بي اوراك تنفق سے كما كرا تقوا در ميرے رضا د كو بابال كردو تو وعجيد كس طرح نى الرم صلى الشرعليدوسلم ف ان كوتنبير فرائى حب النول ت سفيد خاتول كاينا بون كى وجرس إين آب کوافضل سجھا۔ اور بیات خطاا ورنا دانی ہے۔ اورد بجھے کرانہوں نے کس طرح توب کی اورا بنے آب سے تکر سے درخت کواس کے تو ہے خرجے اکھار مصبی اس کے مقابلے بن نکر کیا گیا تھا کیونکہ آپ کومعلوم ہوگیا کہ تکم كومون توا فنع كے ذریعے ضم كماجا سكتا ہے۔

ای سلے بن روی سے کہ نی اکر صلی الٹرعلیہ دسم کی موتودگی میں دوا دمیوں نے ایک دوسرے برفخر کا اظہار کیا ایک نے كهاي فلان كابطيا فلان مون تم كون مو ؟ نمهارى نوبان مي مين تواكس ميني اكرم صلى الشرعليه وسلم في ارشا دفرايا-سون موسی علیرالسام کے سامنے دوا دسوں نے باہم فخر کیاان بی سے ایک نے کہا میں فلاں کا بھیا فلاں ہوں اکس مراح وه نويشتين شمار كركيا المرتفالي في حضرت موسى عليه السدم ك طرف وهي بيسي كرس ففركا اظهار كيا باس سيفرا

دیجے کر وہ نوکی نوشتیں جہنم میں جا بی کی اور تم ان سے ساتھ دسویں ہوگے-راا)

الكون كوابية إبار واحداد برفز كرنا تعور ديا جاسي وه جنم ب كولمرين محمة يا وه الطرنعالي محفرد يك الكرون مص عين زياده ذليل من جواب ناك سع كندكى كود هيلين

نى اكرم صلى الشرعليه وسلم نے فر مايا -بِبَدَعَنَّ قَوْمُ الْفَجُرَبِ إِبْ لِهِمْ وَكَنْدُصَا كُرُوْا فَحُمًّا فِي جَهَنَّ هَ أَوْلَاكُونَنَّ أَهُونَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِمُلَانِ التِي تَدُدِثُ مِإَنَا فِهَا

الكركافي تعاسب سن دجمال ب اورد عام طور برعور نون با ياجا الم اس كانتجامي مي مواسي كردوسرون مي نقص فاسس كياما اسيدان كينيت ک مان ہے اور اور کو کے عبب بان کے مانے ہیں۔اس وجہ سے مرب شرف بی حضرت عالمنزر فنی اللہ عنها سے موی

<sup>(1)</sup> شكل الأثار حلدم ص ١٩٧٧ باب شكل في طف الصاع استدام احدين صنبل حلده ص ١٥٨ امروبات الودر

را مندامام احدين صنبل جلديم ص ١١٨م وبات الوريحانة

<sup>(</sup>١٠) مندام احمد بن عنبى علد ١٠ ص ١١ ٥ مرويات الوسررة

<sup>(</sup>م) اس مدبث مي ستركين سے آبا فاجداد كا ذكر ب سلان كيان آباؤ دا جداد توصيني مي اور قابل فر بھي ١٢ مزاروى

ہے کہ ایک خانون، نی اکرم سبی المدُعلیہ و کے کی خدمت میں حاضر ہوئی تومیں نے ابینے ہا تھ سے اٹارہ کیا کہ اس کا قد جھڑا ہے ہے تو نبی ااکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی علیب کی سے را)

تواس کا منشاء بھی بیرٹ بونکے بھا کیونکہ اگراک خود بھی چھوٹے ندکی ہوئیں نواس کے چھوٹے قد کا ذکر در تیں کو یا انہوں نے اپنے قد کو اچھا جانا اور اپنے مقابلے ہیں اس عورت کو تھی اسمجھ کریہات فرائی۔

ادر النس والون بى نباس ا درسوارى مين سوائ ان كے سامان سے ساتھ بى سوماہ اسى طرح د بيابيوں بى رئين ادر النس والون بى نباس ا درسوارى مين سومائ الدارادى ، نعبر کو خفير سوختا ہے اوراس بر تنگر کرتا ہے اور کہنا ہے کہ نو سکين اور فقر ہے اگر بن جا ہول تو نبر ہے جسے لوگوں کو غريدلوں بن نوغ سے اچھے لوگوں سے خدمت بنا ہول تو کون سے خدمت بنا ہول تو کون سے اور نبر ہے ساتھ کون ہے ؟ اور نبر ہے ساتھ کون ہے ؟ مبر ہے گھر کا سامان تبر ہے تمام مال سے بطھ کر ہے بن تو ابک دن بن اتنا خرج کرتا ہوں جنا توسال تعربی بن کھا ا۔

وہ بہ تمام با بین الس ببے كرا ہے كم مالدار سونے كى ويرسے ابنے آب كو رط اسمجھنا ہے جب كراس شخص كوفقركى وجب سے حقیر جانا ہے اور برسب كرچواس بيے مؤما ہے كم وہ فقركى فضيلت اور مالدارى كے نتنہ سے بے خبر بوزا ہے - الله تعالى

نے اس بات کی طرف انا رہ کرتے ہوئے فرایا۔

نَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْجَادِرُهُ اَكَا اَكَ اَلَـ اَلَى اَلَـ اَلَى اَلَـ اَلَى اللهِ مِنْكَ مَاكُ وَاعَرُ نَفَرًا لَهِ

(4)

فَى كُرُ دُورِكِ مَنْ كَا مَنْكَ مَاكَةً وَوَلَدًا فَعَلَى وَلَى تَرْفِ الْفَا فَكُلُ مِنْكَ مَاكَةً وَوَلَدًا فَعَلَى وَلِي اللّهِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بین اس نے اپنے ساتھی سے کیا اور دہ اس سے محت مباحث کررہا تھا رکم میرے باس تم سے زیادہ ال ہے اورانسانی قرت بی زیادہ ہے .

اگر تو مجھے مال واولادی اینے سے کم دیجھا ہے تو ترب سے کم میارب مجھے ترب باغ سے اچھا دے اور تبری باغ براسان سے مجلیاں آنا رہے تو وہ پویٹل میلان ہو ہوکر رہ جاستے رص برفع منہ مظہر کسیں) بااس کا بانی دین میں دھنس جائے عرفواسے ماتی نزکرسکے۔

> رد) الدر المنتوطير وس مه انحت آتب لا بغيث بعضا رم) فرآن مجيد اسوره الكهف آتب مه سر مع قرآن مجيد اسوره الكهف أتبت ١٠٠ م ١٠٠ م

تواس سے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تیجر کے طور پر تھا بھرا مٹر تعالی نے اس کے انجام کا بون ذکر فرایا۔ یا کیڈنٹنی کے مُدا سُٹُولٹ بیر یِ آ کہ کہا۔ بہت کے افسوس بی اپنے رب کے ماقد کس کو نٹریا ب نہ (۱) شھر آیا ۔ تارون کا بھر بھی اسی انداز کا تھا اسٹر تعالی نے اس کے تیٹر کا ذکر کرنے ہوئے فرایا۔

تروه اینی اُراکش می اینی قوم ک طرف کلاتو ده تودنیا کی زندگی جا ہے تھے کہنے گئے کاش ہمارے پاس عبی ایسار مال) موتا جو قارون کو ملا بے شک اس کا طراحظم

تَعَرَّجَ عَلَى فَرُمُهِ فِيُ رِيْنَتِهِ خَالَ الَّذِيثَ يُرِيُدُونَ الْحَيَاءَ اللَّهُ فَيْأَ مِالَيْكَ لَنَا وَشُلَ مُلاُوُقِيَ خَارُونَ إِنَّهُ لَذُهُ وَخَظِّ عَظِيمٌ -مَلاُونِيَ خَارُونَ إِنَّهُ لَذُهُ وَخَظٍّ عَظِيمٌ -

الجركاساتوان سبب ميردكار، دد، شاگردفاري، فسيد، ركت دوار اور دوست احباب ك فريع نكبر البيخ وغيره بن بادشاه نشكر كافزت كم باعث تكررت بي ادر

على بنا كردول كے زیادہ ہونے کے باعث تكريں .

فلاصد بے کر جر جیز بھی تعمت ہے اوراس سے کمال ہونے کا عفیدہ رکھاجا یا ہے اگر جہ وہ فی نفسہ کمال نہ بھی ہوتو وہ تنظیر کا ذریعہ بن سکتا ہے جنی کہ ہمجوا بھی اپنے ساتھیوں پر بنگر کر تاہے کہ بین اس فن بین زبادہ معرفت رکھتا ہوں اور سجھے زبادہ فوت عالی ہے کیونکہ وہ اس بات کو کمال سمختا ہے اور لیوں اس پر فیز کر تاہے اگر جہ اس کا یہ فعل نباہی اور سنز اکا باعث متو تاہے۔ اسی طرح بعض او قات فاس آ دمی زبادہ شراب پینے برفتر کر تاہے نیز عور توں اور بیجوں سے ساتھ بدکاری برجی فیز کر تا

م ان طراح بھی اوق کی کی اوق جید سوب پیدی برات کی بیران ک میراندوه اینے گان بن اسے کمال سمجھ اسے اگر چیروں علطی بر بیران ہے ۔ تو یہ ان باتوں کا مجموعہ ہے جن کے ذریہ بیروگ ایک دو سرے بیٹ بجرارتے ہیں جھے کوئی میں جات کا اس میں نے دہ اسس

پزیجری ہے جس کو کیجے عاصل بنس ہوتا یا اس سے جبال ہیں دوسرے کوئم الا ہے حالانکہ ہوسکتا ہے وہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کی مثل ہویا اس سے فوقیت رکھنے والا ہوجس طرح ایک عالم اپنے سے کم علم والوں برفتر کرتا ہے کیوں کہ وہ سمجھا ہے کم میرے یاس زیادہ علم سے اور اپنے بارے بس حسن انتقاد رکھتا ہے ہم النہ تعالی کے نطفت دکرم سے اس کی مدد کا سوال

> را) قرآن مجيد سورة الكبهت آيت ۲۲ (۲) قرآن مجيد ، سورة قصص آيت ۲۶ www.maktabah. ۲۶

كرتے بي اوروه بر صربر تا در ہے۔ سانوب فصل .

## بحبر كاباعث امور

رئم ربطانی باطنی شان م جے جواخلاق وا فعال ظام رہونتے ہیں وہ اسس کا تیجہ ہیں اکس لیے ان کو بحرکہا
مناسب ہے کہ رصرف باطنی امر کا نام ہے اور وہ ا بنے آب کو برط اسمجنا اور دوسروں کے مقابلے ہیں اکس کی قدر کو زیاد ہ
نگال کو نا ہے اور اس باطنی امر کا ایک ہی سبب ہے اور وہ خود بندی ہے جو شکرے ساتھ تعنق رکھنی اکس کا مفہوم اکے
سیان ہوگا کیونکر جب کوئی اُدمی اپنی ذات ، علم ، عمل باکسی اور سبب سے خود بندی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو رہن بیاس مجتما ہے اور دہ خود کا مشکار ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو رہن بیاس مجتما ہے اور دیکھر کرتا ہے۔

ظاہری تکبرے بن اکسباب ہیں۔ ایک سبب خود متکبر ہیں ہوتا ہے دوسرا اس آدی ہی ہوتا ہے جس پر تکبر کیا جارہا ہے۔
اور تعبیر اسبب ان دونوں سے بنبرے نتعلق ہوتا ہے ہو سبب متکبر سے تعلق رکھنا ہے وہ خود پندہ اور جرسب اس
آدی سے نتعلق ہے جس پر تکبر کیا جانا ہے وہ کمینہ اور صد ہے اور دونوں کے غیرسے جستعلق ہے وہ سیا ہے اکس طرح
یہ جاراک باب بن جانے ہیں ۔خود پ ندی کمینم ،حب اور رہا۔

نودبندی کے بارسے بی ہم نے ذکر کیاہے کہ وہ بالحی کر رسپاکر ناہے اور باطنی کمرکا نیتجداعال اقوال اور اسحوال بی ظاہر مہونے والا تجرہے کہنہ تحرکی لاہ دکھ تاہے دبکن اکس میں نودب ندی ہنیں ہوتی جیسے وہ شخص ہجا سے دبکی اکس میں نودب ندی ہنیں ہوتی جیسے وہ شخص ہجا سے دراس کے عصد وہ اسے اس برخصہ کھا باہے توریخصہ کمنا با بیف سے بلنہ مجھا سے دبکن کری وصب سے اس برخصہ کھا باہے توریخصہ کہنا اگر جہ وہ تواضع کا مستی مل میں نبطن راسخ ہوجا تا ہے اکس وصب سے وہ اکس کے سامنے تواضع کے بیے تبار ہنیں ہوتا اگر جہ وہ تواضع کا مستی مہرقا ہے کہنے ہی رزین فیم کے لیے تبار ہنیں موسلے اور ان کی دھران سے تبغن رکھتے میں بال میں وصب ہے کہا گروہ لوگ تی بات بھی کہیں توبہ ما ننے کے لیے تبار ہمیں موسلے اور ان کی وصبان سے تبغن رکھتا ہے ہی وصبان کے اور ان کی مصابح نے وہ کہا گروہ لوگ تی بات بھی کہیں توبہ ما ننے کے لیے تبار ہمیں موسلے اور ان کی مصابح سے نصبے میں قول کرنے سے نفرت کرنے ہیں۔

آوران سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اکر حمیہ وہ جا نتاہے کراسے اس بات کامی حاصل نہیں ہے اگر دہ اس بزرگ شخصیت برظام کرسے تو در معانی مانگذا سے اور نہ ہی معذرت کرنا ہے اور جس بات سے اعلم میزناہے اس کے بار سے بیں اس سے لوجھتا بھی بنس ۔

صدیمی اس اوی سے بعض بدا کرنا ہے جس سے صد کیا جانا ہے اگرچہاس کی طرف سے ایڈانہ بینی موا ورنہ عقصے اور کینے کا کوئی سبب ظا ہر موا ہو حسد کی وجہ سے ق سے انکار بھی کیا جانا ہے جی کہ وہ نضیعت بھی قبول نہیں کرنا اور علم بھی مساصل

www.makiaban.org

-10/vi

ا من جابل، علم کانٹوق رکھتے ہی لیکن اپنے شہروالوں بی سے کسی عالم سے علم عاصل کرنے کو اچھا نہ سمجھنے کی وجر سے جہالت کی روالت ہیں رہتے ہی وہ سدکی وجہ سے اپنے رکت داروں سے منہ چرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں عالانکہ وہ جانتے ہی کریٹ خص عالم فاضل ہے لہزا کس کے سائے تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن حسداسے اس بات پر مجور کرتا ہے کہ وہ متکہ لوگوں کا طرائق اختیار کرسے اگر صرف و باطنی طور کرا بینے اکپ کو اکس سے اور نہیں بھیتا۔

ریا بھی متی وگوں کا راکستہ افتیار کرنے کی دون دبیا ہے تھی کہ ایک ادمی اس شخص سے بھی مناظرہ کرتا ہے جیسے وہ اپنے آپ سے افضل جانتا ہے اور ان دونوں کے در میان نزکوئی حال بھیان ہوتی ہے اور نہ ہی حمد اور کینہ ہوتا ہے لیکن وہ اکس سے حق بات تبول ہیں کڑا اور نہ ہی اکس سے است میں اور کی اس سے حق بات تبول ہیں کڑا اور نہ ہی اکس سے است مادہ کے لیے تواضع افتیار کڑا ہے اسے یہ در موتا ہے کہ لوگوں لئے محصد افضل خوار دیں گئے تو محض ریا کاری کی وج سے وہ کے برکڑا ہے ہیں وج سے کم اگر دہ تنہائی ہی اکس سے ساتھ میں تو تنگر

اور جا دی خود پندی، صدبا کینے کی وجہ سے تکبر کرتاہے وہ اس وقت بھی تکبر کرتاہے جب وہ نوراور وہ شخص ہوتا ہے جس بہ بکر کرتاہے اور کوئی تنبرا آدی نہیں ہوتا اسی طرح بعض وقات وہ ربا کی خاطراہ نے بیے شریف نسب بتآ ہے حالانلم وہ تھوٹ بول ربا ہوتا ہے بھر وہ اس آدی بر یحبر کرتا ہے جواس نسب سے منسوب نہیں سے مجاس بیں اس سے بلندی اختیار کرتا ہے اور لاستے بیں اس سے اکے بڑھتا ہے اور عزت و تو قبری براری کو پ ند بہیں کرتا حالانکہ وہ باطنی طور پر جانتا ہے کہ وہ اس منصب سے لائن بہیں ہے اور لاس کے باطن میں بھی ٹرائی نہیں سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ نسب سے دیوئی بیں جوٹا ہے لیکن ربا کی وجہ سے وہ تکبر کرنے طاوں جیسے کام کرنے بریج جور ہے۔

کویا عام طور پر شکیراسی شخص کو کہتے ہی تو بالمنی تکرکی دھ سے یہ کام کرنا ہے اور یہ بنود بندی اور دوسروں کوتفارت کی نظر سے دیجینے کا نیتی ہے اور سابر کا کرکو متبحر کہنے کی دھ بہ ہے کہ اسس سے کام کمر سریم بنی افغال کے مشاب ہوتے ہیں ہم اللہ تعالی سے انجی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ والٹر تعالی اعلم

آدهوس فصل،

## تواضع كرنے دالول كے افلاق اور نواضع و كير كے اثرات

مبان لوا بخبرانسان کی عادات میں بھی ہوتا ہے جسے چیرہ محیانا ، ترجی نظروں سے دیجھنا، سرکو ایک طون تھیکانا اور چوکڑی مارکر با مکیر مگاکر بیٹھنا، اسی طرح گفتوں میں بھی بخبر ہوتا ہے حتی کراس کی اُدازا در سباین بی بھی ایک قسم سے فن کا مطاہرہ ہوا ہے اُ مصنے بیٹھنے ، جلنے بھر نے اور حرکات دسکنات سے بھی تنکبر تھیکت ہے اس طرح احوال واموال اورا فعال کی تبدیلی بی بعی تمبر کا اظہار مہونا ہے بعض متلی ہیں ہیں تام بائیں جع ہوئی ہیں اور کھی بی بعض امور میں جب کم بعض امور ہیں وہ تواض کا اظہار کرتے ہیں شاگا بعض لوگ اس بات کو ب ذکرتے ہیں کہ لوگ ان کے بیے باان کے سامنے کھوٹے ہوں سیدنا حضرت علی الرتفیٰ رضی الٹریند سے فرمایا جوشف کسی جہنی کو دکون جا ہتا ہے وہ ایسے اُدی کو دیکھے ہو میٹیے اموا ہے اور اکس کے سامنے مجھ لوگ کھوٹے ہیں۔

معن السرف المدون المدون المدون المدون المدون المراصل المدون المراصل المدون المراصل المدون المراصل المدون المراصل المدون المراصل المرا

علمري عدان من سے ايك عدرت بے الر حب ك اس كے بچھے چلنے والاكوئى نرمو وہ انس حبات -

صرْتُ ابودر دادر صی السَّرْعُنْه فرانے بی حب ککسی اکری سے پیچھے عَلَیْنے والے بوں السُّرْتُ الی سے اس کی دُوری بی مافر موّا رہائے۔

عبدار حمل بن عود ن رض المترون إبنے غلاموں من بیجانے نہیں جاتے تھے کبونکہ آب ظاہری صورت بن ان سے متماز بہنی ہوت تھے۔ حضرت حسن لصری رحم الدر تر بالاس متماز بہنی ہوتے تھے۔ حضرت حسن لصری رحم الدر تر بالاس سے بندھے ملک تو آب سنے ان کوش کر دیا اور فر بالاس سے بندھے ملک تو آب سنے ان کوش کر دیا اور فر بالاس

نی اکرم صلی السطیبروک م بعن او قات است می برام سے ساتھ تشر لیب سے جاتے توان کو اکے چلنے کا حکم فراتے اور خودان سے درمیان چلتے آپ کا بیمل یا تو دوسروں کی تغیم کی خاطر ہوتا تھا یا یہ کمر اسپنے آپ سے تکہراور خود پندی سے متعلق شیطانی و سوسول کو دور کرنا مقصور تھا۔ (۲)

مبیاکہ آپ نے اپنی دومقامدیں سے ایک کے تحت نمازیں نے کرفے آنار کر رہانے کی وں سے بدل را (۲)

راور والالباس بعنی جب وغیرہ مراد ہے) "عبری ایک عامت یہ ہے کہ مذکر آدی دوسروں کی مدتات سے بیے ہنیں جانا اگر صراک ما قات سے دوسروں کو مرکت حاصل موتی ہے توب طریعہ بھی نواضع سے خلاف ہے۔

(r) جع بخارى مبد اول ص م كانت بالسلوة (r)

<sup>(</sup>١) عاص ترزى ص ١٩٧ ، الواب الادب

لا) كنزالعال جلده اص ومرم صريث ١٩٢١م

مروی ہے کہ مضرت سفیان نوری رحمۃ المعظر وک لمرط می تشریف لائے توصرت الراہم بن ادھے رحم اللہ نے ال کوسینیام بھیاکہ ممارے یاس ترفیف الرکوئ مدت سائی حضرت سفیان رحما مٹرن لیے لائے قواب سے مرض کیا گا اے الواسى إر حفرت الراسيم ب ادهم كى كنيت ماكب السيد كون كويون الم تعيي فرالي بن ان تواضع د مجتاحاتاتها -متكرين كى ابك عادت يہ سے داگركو في أدى ان كے قرب بيٹے نونفوت كرتے بى اور اكر سامنے بیٹھے تو على سے -ماں کہ تواقع اس کے فلات ہے۔ حرت ابن ومب رحمه الله فر لمن من مصرت عبد العرزين ابى رواد كے باس بني الوميرى دان ان كى دان سے ما على الني توب نے اپنے آپ كوان سے دوركرويا انبوں نے مراكبر بوط كر مجھے اپنى فرت كھينيا اور فرمايا ميرے ما فق جابر ومتني لوكوں والاسلوك كياكرتے مو بي تم مي سے كسى كوجى اپنے آپ سے سراہني سمحقا۔ حفرت انس صى المرعن فرمان مي د ببنطبيدى لوزاليون بن سے كون لوظرى بھى ك ركار دونا لم صلى الله على وسلم كا با تحد براتی اور جان جا بن لے جاتی رقبی آب اس کی ضرور توں کو بوراکرنے سے بیے تشریف لے جاتے ) مت اوردهن المعاوت برب كروه مارون مع إلى بعض سے بعالیا بداوردهن كرب مالاكدنى اكرم صلى الله عليروسلم كافدمت بن ايك شخص أيا وراس جيك نكلي بوني فلي آب سے باس صابرام كى إيجا عت كانا كاربي تھي وه جس صحاب کے پاس مجی بیٹھا دہ اپنی جگہ سے الحد کھوٹے ہوتے تونی اکر مسلی الشرعدیدوسلم نے اس شخص کو اپنے بہوس بھایا۔ مصرت عبداللرب عررنی الدعنها ) سبنے کانے سے کسی ورجی اورسفیدداغ واسے بلکرسی علی مرتین کوروسنے ہیں تھے بلکہ اساب دسترخوان يربعات مكرى ايك عدامت برہے كر ايسا شخص كورس اپنے باقدسے كوئى كام بني كرا جب كريد بات، تواضع كے فارن ہے. منفول ہے کو ایک رات حفرت عمرین عبدالعزیز رحداللہ کے بال کوئی مہمان آیا اوراک مکھرسے تھے قریب تھا کہ جرائ مجھ جھ جا ان مہمان فرن كا يم الله رقيك كرديّا بول وآب ف فرايامهان سے فدرت لينا اجهي بات بني ہے- الس ف كما فلا) كو جگادون؟ فرما وہ اعبی اعبی سویا ہے جانچہ آب خود المحے اور کئی سے کرمراغ کونیل سے عبر دیا ، مہمان نے کہا امبرالموشین آک نے خود ذاتى طور بربركام ك ، فرايا حب بي راس كام مع فيها كى توفقى عرضا درجب دايس آيا توجى عرضا بيرد مقام بي كونى می سین آئی اور بہرن ادمی دہ ہے جواللہ تعالیٰ کے ماں تواضع کرنے دال ہو۔ البرى ايك عامت يهم كوايسا شخص ابن القدام في بيزا ساكر كريس ل جانا اوربرتواضع كرف والول ك طريقة كے خادت ہے نى اكر مسلى المرعليدوس لم خورا بنے با كھ سے سامان كے ما نے تھے اور حضرت على المرتعنى رضى المر عند نے فرایا اگر کوئی کا ل سنف اینے فروانوں کے بیے کوئی چیزا ظاکر نے جائے اس سے اس سے کمال کوئی کی بين أتى-

حفرت الوعبيده بن مراح رض المرغمة حب رشي كركے امر تھے يا أن كا كھڑا تود تمام ميں سے جانے ( اور غسل فر انے ) تفزت تا بت بن الومالک فرما تنے بي ميں نے حضرت الوم برموبرض الله عذكود كھيا وہ بازار سے تكڑليوں كا كھا اٹھائے أرسے تھے اور ان دنوں أب مروان كى طوف سے خليفہ تھے۔ آب فرمار ہے تھے امبركورات دد۔

معزت اصبغ بن نبانہ رحمہ اللہ فرمانے ہیں گوبا بین حصرت عرفاروق رضی اللہ عنہ کود بچھ رہا ہوں کہ آئی ہے بائیں ہاتھ میں
گوشت سے رہا تھا اور دائیں ہاتھ بی ورہ تھا اس حالت بیں آب بازار ہیں گھوم رہے تھے حتی کہ گھر ہیں دافل ہو گئے۔
بعض بزرگوں سے روایت ہے وہ فر مانے ہیں بی نے حصرت علی المرتفیٰ رضی اللہ و کہ کہ آب نے ایک درھم کا کوشت
خرمیا اور اسے اپنی جا در بی اعلی ایس نے عرض کی امیر المونین! میں اعلیٰ کرسے جا ایم میں عیال دار آدی کو خود
جی اعلیٰ ان منسب ہے۔

ایک عادت لباس پیننے کی ہے کمونکہ اس سے بھی تکر اور تواضع کا فرق معلی ہوا ہے۔
نبی ارم صلی اللہ علیہ دسیم نے فرایا۔

اَلْبُذَاذَةُ مِنَ الْوُيْمَانِ - (١) ادفى لباكس ايان سے بے -

حزت ہارون رحماللہ فریاتے ہیں ہیں نے حضرت معن صی اللہ عنہ سے بذاذہ کا معنی پرچھا تو انہوں نے فرایا کی لیائے۔

حضرت زبین وسب رحمالله فربات بی بی سے صفرت عربن فطاب مضالله عن کو بازار جانے موت دیکھا آپ کے بافقین در اور ہو جا در تھی الس میں چراسے سے ہوت کے بودہ کے اور ہو جا در تھی الس میں چراسے سے ہودہ پر زر تھے ہوئے تھے۔

صفرت على المرتفى رضى الشرعند بربوند ملى جا در كے توالے سے اعتراص كى اقدار ك اور كى اور دل بس خشوع بيد بيتواہے -

حزت على على السام سنے فرا يا عمو كرا ہے دل بن محر بداكر نے بن اور صورت طاوس فرا تے بن بن ا بنان بى دوكم يا دن كو دھوا بون لكن اس سكے با وجود عب ك برا سے دستے بن بن دلكو بچان بني سكنا -

منقرل ہے کہ تصرت عمری عبد لعز رحمتہ اللہ علیہ جب کک علیفہ مہن سے تھے آپ سے بلے جُمہ ایک ہزار دینار کا خریاجا آ کا خریاجا آنفا آپ فرمانے اگر ہے کو درانہ مو اتو کت اجھا تھا لبکن جب تخت خان نت پڑتکن ہوئے تو آپ سے لیے یا نج درھم کا کبڑا خریاجا آپ فرمانے اگر ہے نرم نہ مز انو کتنا اچھا تھا آپ سے پوچھا جا آ اسے امیر لموشنی ! آپ کا وہ باس، سواری اور فطر کہاں گیا آپ نے فرمایا سے انفس زینت کا شوق رکھنے والاسے وہ جب کسی دینوی مرتب کا مزوج کھتا نواس سے اوپردا نے مرتبے کا شوق رکھتا یہاں کک کرمیب خدافت کا مزوجی جا جوسب سے بلند طبقہ ہے تو اب اسس چیز کا شوق ہوا جواللہ تعالی سے ہاں ہے۔

حفرت معیدین سویدر حمالتہ فرمات بہر حفرت عربی عبدالعزیز رحم اللہ نے جیں حمیۃ المبارک کی نماز بڑھائی اوراکس کے بعد تنظیف فرما ہوئے تھے ایک شخص بعد تنظیف فرما ہوئے تھے ایک شخص بعد تنظیف فرما ہوئے تھے ایک شخص نے عرض کیا است المبدالوشین ؛ اولیہ تنفال نے آپ کومیت مجھ دیا ہے آپ بیننے کیوں نہیں ؟ آپ نے کچھ دریسر ہے کا سے دہا مطالع میں موالی ہے اور سب سے اچھا معامن کرنا طاقت کے دفت موالے ورشی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والی مالیا ورفری الداری کی حالت ہیں موتی ہے اور سب سے اچھا معامن کرنا طاقت کے دفت موالے اور نی الداری کی حالت ہیں موتی ہے اور سب سے اچھا معامن کرنا طاقت کے دفت موالے اور نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

جوشخص الله تنائل کے بلے زبنت چھوڑ دنیا ہے اور الله تنائل کے بلے وزنت چھوڑ دنیا ہے اور الله تنائل کی رضا کا طاب ہوتا ہے ورالله تنائل کی رضا کا طاب ہوتا ہے تواللہ تنائل کے دم کرم ہر دا جب ہے کماسے جنت کا عمدہ لباس بینا ہے۔ جنت کا عمدہ لباس بینا ہے۔

مَن َٰتَرَكَ زُبِنَةً بِنِّهِ الْوَوَضَعَ بَيْنَابًا حَسَنَةً ثَوَاضُعَا بِلِهِ وَالْبَغِنَاءً لِمَ صَارِتُه حَسَنَ حَفاً عَلَى اللهِ اَن يَدَّخِرَكَةً عَبُقَرِيَّ الْعَبَنَّةِ -

(1)

اگرتم مُوکر مصرت عبلی علیہ السلام نے فر مایا عمدہ کوٹرے مل بن تجر پیدا کو تنے میں اور مجانسے نبی صلی السُرعلیہ وسے عمدہ کپڑوں کے بارسے بیں پوچھپا گیا کہ کیا یہ بھی تنجر سے ؟ 'نواکب نے فر مایا ۔

میں ملکہ تکراس جیز کا نام ہے کہ حق ہے جاہل رہے اورلوگوں کی بیب جونی کرے۔

لَةِ وَلَٰكِكَ ثَا مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمِيصَ النَّاسَ-لا)

نوان دونوں باتوں کوکس طرح جمع کی جاسکتاہے ؟ تواس کا جواب برہے کہنے کیرے پہننے سے دانم نہیں آنا کہ ہر پہننے دان تکبر کرسے اور صریث شریعت میں اسی بات کی طوف الثارہ ہے۔

ا درنبی اکرم صلی المدعلیه درسیم نے حضرت ابت بن فیس رضی المدعنه کی حالت سے بھی ہی بات معلوم کی تھی جب انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک ابساا کدی ہوں جے نوش لباس رہا ہے ندہے جب اگر آپ ملاحظہ فر بارہے ہیں۔ اس

(١) حليترالاوليا وعلد مص مهر ترجمه مهم

(١) مجع الزوائر طبده ص ١١١ كتاب العباس

(٢) مجع الزوائد ولر وص ١٢١ ،كتاب الباس

www.maktabah.org

تونبی اکرم صلی اسٹرعلیہ وسلم نے معلوم کر رہا کہ ان کا سبان باک صاف رہنے اور عدہ لباس کی طرف ہے دومروں بہذا کہ كرنا مفصود من كبول كرعمده لباس سے تكبركا سدا ہونا صرورى بنس ہے۔ البتربعض ا وفات نيجرى دهر سے جي ايسا مواجع جياك بعض إ ذفات ا منى كيروں برراضى رہا تواضع كى دجرسے ہوا ہے - بہن کر کا علامت ہے کہ جب اسے لوگ و بھتے ہی تووہ اچھے کوئے بیٹ سے اور حب تنہا ہوتو کوئی پرداہ نیس كرًا ليكن جواً دى حسن وجمال كاطالب موسليد اس كى علامت برب كروه مرجيز من جمال كوب مركزاب اكرم تنها موحى كم كلر معے مردوں میں جی امس بات کا خیال رکھتا ہے اور وہ <sup>کی</sup>رکی دجہ سے ایسا نہیں کرنا -نتجربه بهواكراحوال مخنف من اورحضرت عيلى عليه السلام كافول بعض عالات ميمنعاق مركم بعض ا دفات عده لباس دل من مكر بيدا كرد تباس اورنبي اكرم صلى الشرعليه وسلم كافرنان عالى شان عبى درست محداس كى بنيا ذبحر بني سيدين يركام الجرى وجرسے نين سونا عوالس سے تكريداسوا ہے۔ فلاصدب بي اس ضم كى صورت بين حالات مختلف بي اور درميان لباس ينديده سي مين ناتوعد كى كى وجر سي شهرت مواور نہی اسے ادفی ہونے کی وہے۔ نبى اكرم صلى الشرعليروك لم في فرمايا -کھاؤ، بیئر، بینو ادرصدفہ کرو بیکن نه توحدسے زبادہ ہو اور نے بطور تیکر ہو۔ كُلُوا مَا سُنَرَ بُوْلُ وَا بُسُوا وَتَصَدَّ قُوا فِي عَبْر سَرَنٍ وَلاَ مَغِيْكَتِرٍ - ال اورآب نے ارتباد فرمایا۔ بے ننگ اللہ تغالی اپنے بندے پراینی نعت کا از دیجھنا إِنَّ اللَّهُ يُعِيرُ إِنَّ أَنْ بَيَالِي اَنَّزَّ يِغُمَيْهِ عَلَى عَبْدِة - (١) حفرت برمن عبالترمزنی رحمالتر فوانے ہی با دشاہوں کی طرح ب س بینولین فوٹِ خلاسے اپنے دلوں کو ماردد۔ انہوں نے بیبات ان توگوں سے فرائی جو نیکو کارلوگوں کا لباس بین کرنگر طلب کرستے ہے

حزت عبلى عليم السلم في فرمايا -کیا وجہ ہے کرتم میرے باس را سوں رعبادت گزار دوگوں) کے نباس جیا نباس ہوں کرائے ہوئین تہارے دل فرروسا بھیٹریتے کے دل جیے ہیں با وثنا ہوں کالباس ہونیکن اپنے دنون شنیت الہیرسے زم کر دو۔

> (١) سنن ابن اجرص ٢٧٦ ، الواب العباس رد) المستدرك للياكم حليد بهص ه سوا، كتاب الاطعمة

توافع کرنے والوں کی ایک مادت بہے کرجب کوئی تخص ان کو گا لی دیا ہے ان کواذیت بینیا ہے یا ان کائی مارا ہے تورہ نہایت عاجزی سے اسے بر واشت کر لیتے ہیں ہم نے غضب اور صدکے بیان میں برواشت کے سیسے میں اسا دے سے مفول اقوال مکھے ہیں -

خااصه به ہواکرمن اخان اور تواضع کا محبونه سرکار دو تا لم صلی اللہ علیہ دسم کی سرت طیبہ ہے صفرت اوسلم رفنی اللہ عنہ فرائے ہی ہی نے محدون الوسعید خاری الدر تھانے ہے تعلق جونی فرائے ہی ہی نے مواری اور کھانے سے تعلق جونی نئی بہتی شروع کردی ہیں ان کے بارے میں ایس کی ایس کا فربا بارے جنہے ؛ اللہ تعالی دکی رضا اسے بینے اللہ تعالی دکی رضا اسے بینے واردا ملہ تعلق موادہ کی اور اللہ تعلق ہوا وہ کی اور اللہ تعلق ہوا وہ کا میں اللہ تعلق ہوا وہ کی اور اللہ تعلق ہوا وہ کی اللہ تعلق ہوا وہ کی اللہ تعلق ہوا وہ کی اور اللہ تعلق ہوا وہ کی اللہ تعلق ہوا کہ تعلق ہوا کہ دولت کدہ میں کیا کرنے تھے ۔

صفرت الوسلم رضی الله عند فراتمے ہیں ہی ام الموسنی صفرت عائشہ رضی الله عنهای خدمت ہیں حاضر ہوا اور نبی اکرم ملی الله علیہ دس کے زید سے بارے ہیں حضرت الوسعید رضی الله عند نے تو کوچہ مجھ سے بیان کی تصاام الموسنین کی خدمت ہیں عرض کر دیا امنوں نے فربایا حضرت الوسعید رضی اللہ مختر نے کسی بات ہیں خطا نہیں کی البتہ کچھ باتیں چیوٹر دیں کیونکو انہوں نے آپ کو بر بنین تبا یا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ در ہم نے کبھی ہیں ہے تھرکر کھا نا نہیں کھا یا۔ اور نہ رکسی سے سے کو کو با اور آپ کو فوش حالی اور ما لداری کی نسبت فاقہ زبادہ ہے ند تھا اور بعین اوقات آپ تمام مات بھوک سے گزار دیتے اور بھر ان کوروزہ مرکا دیتے حال تکہ آپ اینے رب سے سوال کرتے کہ وہ زبین کے خوانے اور بھیلی اور زبین کے مشرق ومغرب کا دریسے عیش آپ کوعطافوالے تو

www.maktabah.org

ا مترنعا ال علا فراد بنا - اور بعض او فات بن آب کی بھوک کو دیے کو ترس کھاتے ہوئے روتی اور ابنا ہاتھ آپ کے بیب مارک پر بھیر کر کہنی میری جان آب بہر قران ہوا گراب و نبا سے آنا ہی سے بین بننا آپ سے بے صنوری ہا وراس سے بھوک کا ازالہ ہوجائے رنوک با حرج ہے ؟ آب فرانے اسے عائشہ امیر سے بھائیوں نے اولوالعزم رسول تھے اس سے بھوک کا ازالہ ہوجائے تواللہ تفال سنے بھی زیادہ مشکل اور سخت باتوں پر صبر کیا وہ ابنی اسی حالت پر رہے اور بھیرار گاہ فلاوندی بین حاصر ہوگئے تواللہ تفال سنے ان کو اجھا تھی کا نا ور بھی اس ما در بھی اس ما سے جیا آتی ہے کہ اگر میں خوشی لی زندگی گزاروں تو کمیں ان سے جھے مزرہ جائیں ۔

جندون صبر كرا محصال بات سے زیادہ بندہ كر اخرت بن میراحصہ كم موجائے اور محصے اپنے عبا بكوں

اور دوک نوں کے ساتھ ملے سے بڑھ کرکوئی جیز بندین ہے۔ ام الموسنین صفرت عائشہ رضی الدینیا فرما تنے ہی الند تعالی کی قسم اس سے بعد ایک ہفتہ ہی کمل نہ ہواکہ آپ کا انتقال ہوگیا را)

نبی کرم صلی النوطبید در سے جوھالات ذکر کے گئے ہی وہ نواضع کرنے والوں سے عام اخلاق کے جامع ہی بہذا جوا دی تواضع کا طالب ہووہ آب سے نفشن فدم برجیے اور جوشخص آب سے دنبر سے اپنے رنبر کواونچا جا نکہے اور جوشخص آب سے دنبر کرا تو وہ کنٹا برطاحا ہی ہے صال نکہ نبا کرم باتر کو بین کریم سلی النوطبید وسلم کا دینی و دبنوی سفی تمام محلوق سے مقام سے طبا ہے اور آپ کی افتدا کے بغیر کوئی باندی اور عزت حاصل میں النہ علیہ وسلم کا دینی و دبنوی سفی تمام محلوق سے مقام سے طبا ہے اور آپ کی افتدا کے بغیر کوئی باندی اور عزت حاصل میں ہوئی ۔

اسی بیے حضرت عمر فارد ق رضی اللہ عمد نے فرمایا " ہم وہ فوم ہی جن کو اللہ فعالی نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے بس ہم اس کے علادہ کسی بات بیں مرکز عزت مانش ہنی کریں گے، اب نے بیات اس وقت فرمائی تھی جب ملک شام ہیں واضل مونف وقت آپ کی ظاہری حالت اچھی نہ موسقے براعتراض کیا گیا تھا۔

معزت ابودردادرضی استرعد فرانے بی جان توکہ استرنعائی کے بیندے ایسے بی جن کو ابدال کہا جاتا ہے وہ انبارلام علیم السلام کے خلفاد میں برلوگ زبن کی مینی بی جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوگ تو الشرنعائی نے مفرصطفی صلی اللہ علیم السلام کی است بین سے ابک جاعت کو ان کے قائم مقام کردیا وہ اپنی نمازوں اور روزوں کی کنزت اور علیہ سے باعث لوگوں برنفید کے باعث لوگوں برنفید نبین رکھتے بلکہ سی برمنز گاری جشن نبیت تمام مسلانوں کے بیان کے سینے کی سامتی اور اللہ تعالی کی رونا کے بیان کے سینے کی سامتی اور اللہ تعالی کی رونا کے بیان کا فیر خواجی کی وجہ سے ان کو فضیلات حاصل سے دو برد کی کے بیر صبر اور ذکت سے باک تواضع افتیار کرنے ہیں بے ان کی فیر خواجی کی وجہ سے ان کو فضیلات حاصل سے دو برد کی سے بغیر صبر اور ذکت سے باک تواضع افتیار کرنے ہیں

١١) ممنزانعال طبع ص ١٠٠ صرب ١٥٠١ - والفاظ كا ممل بندلي محمدانفي

بدده لوگ مین می کوامنر تعالی نف ننف فرمایا و را بنے بیے خاص کیا وہ جالیں صدیق یا نمیں مرومونے ہی ان کے دلول می صرت ابراہیم علبالسلام کے بقین جیسا بقین ہوتا ہے ان میں سے جب تھی کسی کا انتقال ہوتا ہے الشر تعالی اکس کا نائب پیلا کردتیا ہے۔

اسے بھائی ! جان لوکہ درہ کسی چیز رلعت بنس بھتھے نہ کسی کواذبت بینیا تنے ہیں ، نہ تھے جائے ہیں نہ کسی بروست درازی کرنے ہیں اور نہ بیکسی سے حد کرنے ہیں وہ سب لوگوں سے اچھے تجربہ کار ، زبا وہ نرم طبیعت اور سنی ہونے ہیں سنی وہ سب لوگوں سے اچھے تجربہ کار ، زبا وہ نرم طبیعت اور سنی ہونے ہیں سنی وہ نہ ان کی علامت ، مشائل بشائل رسنا ان کی عادت اور سلامتی ان کا وصف ہے وہ ابسے ہیں ہیں کم اج اہنے ہیں اکر قال می موادی کی وہ عالم ہے اس کی اور نہ تبرز فیار کھوڑے ، ان کا دل اوٹر تعالی کے ساتھ ان کا جو معا لم ہے اس بانے ہیں سے بین ان کونہ تو تیز موا پاسٹی ہے اور نہ تبرز فیار کھوڑے ، ان کا دل اوٹر تعالی کے جائت بانے ہی ترقی کرتے ہیں نیز نکیوں سکے اسٹ بیان ہی ان کو ماضف ہی ہی ہوگ انٹر نعالی کی جاعت ہیں ہی ہوگ انٹر نعالی کی جاعت ہیں سنو السّر تعالی کی جاعت ہی نے دل ہے والسرتعالی کی جاعت ہی نیا ہے بانے والی ہے ۔

راوی فر ما تنیم میں میں نے عرض کیا ہے الو در دا در صفی اللہ عنہ بی نے ان سے زبادہ سخت وصف کھی نہیں کہ ایماں صفت ان کے بینے کہ میں میں نے بینی کہ میں کہ ایک صفت ان کے بینے کہ ان ہوں انہوں نے فرت کرنا ہوگ کے صفت ان کی کہ بینے کہ انہوں کے بینے کہ انہوں کی اور میں کہ در بیا ہوگ اور حس فدر اکر خرت کی محبت ہوگ اس قدر در نیا ہے بے رفیتی موگ ۔ اور اسی طرح نہجے نفع بخش انہیں دکھائی دیں گیا اللہ تعالی حب بذرے سے انجھی طلب دیجھیا ہے تو اسے میں میں کے لیا تھا کی میں کے لیا ہے ۔ اور اسی طرح نہجے نفع بخش انہیں دکھائی دیں گیا اللہ تعالی حب بذرے سے انجھی طلب دیجھیا ہے تو اسے میں میں انہیں کے لیا ہے۔

الصعالى إجان لوكريه بات الشرنعالى كىتبي معواس ف أنارى م

ارشاد فداوندی ہے۔

رِقَ اللهُ مَعَ أَلَذِينَ أَنْفَوْ الكَذِينَ هُدَ عَلَى اللهُ الل

سورت بینی بن کنیر رحمدالله فر ماننے بی می نے اس سلط میں غور کیا تو معلوم مواکہ لذت عاصل کرنے والوں کواللہ نفال کی مبت اوراس کی رصاح فی سے بڑھ کر کوئی لذت عاصل بتیں ہوتی -

یا اللہ اہمیں ان لوگوں کی محبت عطا فر ما جو تھے سے محبت کرنے ہیں اسے تمام جہا نوں کے برورد گار، کیوں کہ تیری محبت کے قابل وہی ہوں کہ اور محبت وسلام ہو۔ کے قابل وہی ہوں کتاب وہی موسلام ہو۔

١١ قران مجير سورة النحل أيت ١٢٨

## بكبركا علاج ادرتواضع كاحصول

جانناچا ہیے کہ نیجر باک کرنے والے کاموں بی سے ہے اور مخلوق بی سے کوئی بھی اکس سے خالی نہیں نیز اکس کا اذا الم فرض عین ہے اور ہر محض تنا کرنے سے زائل نہیں بتوا بلکہ علاج کرنے اور ایسی دوائیاں استعمال کرنے سے زائل ہو تا ہے ج اس کا قلع تھے کردنتی ہیں اکس کے علاج میں دومقام ہیں ۔

یمامقام برے کر دل بی مووراس کے درفت کو حراسے اکھاٹر کھنکا جائے۔

اوردوسرامقام برہے کمان اکسباب کوختم کیا مباہے جودوسرے بہنکر کا باعث بنتے ہیں ہیامقام بعنی اسے جواسے اکھاڑ کی بنانا علمی اور عملی طور برین خارجے اور حب بک بر دونوں باتیں حاصل مزموں شفا و حاصل بہنی ہوتی ۔

على طرافة علاج برسے كرا بنے آب كو هم بيمان اورا بنے رب كى موفت بھى عاصل كرسے تيجرك ازاله كے بيہ بات اسے كفایت كرنى اپنے آب كوا هم طرح بيمان بيتا ہے تواسے معلوم ہونا ہے كہ وہ سر ذليل سے بعن ذليل سے بعن ذليل سے بعن ذليل سے بعن اور مرفق عاص كے مطابق ہے اور دلت وخوارى ہى اس كے مال سے مطابق ہے اور دب وہ ابنے رب كى معرفت عاصل كرنا ہے تواسے معلوم ہونا اسے كرعظمت دكر بائي تواسى ذات كے شابان شان ہے ۔

الله نعالی کی معرفت اوراس کی عظمت دبزرگی کے بارے میں طوبل کلام ہے اور برعلم مکاشفہ کی انتہاء ہے۔ ہمان نگ اپنے نفس کی سجان کا نعلق ہے نورہ کھی طویل بحث ہے بیکن ہم اس ہی سے کچھ ذکر کرتے ہمیں جو تواضع کے سلسلے میں فائدہ مندہے اکسی سلسلے میں فران باک کی ایک ایت کا مفہوم ومعنی جانیا کھایت کرتا ہے کیونے صاحب بعدرت کے لیے فرآن

مجدی بیلوں اور محطوں سب کاعلم ہے۔

ارشادخداوندی ہے۔

تُعْتِلَ الْوِنْسَانُ مَا اَكُفَرَةُ مِنُ آيِّ شَكَءٍ مِنْ نُطُفَةٍ خَلَفَة فَقَدَّ رَهُ ثُقَالسَّبِيلَ مِسْتَرَةً ثُنَّةً إِمَا تَهُ فَا تُسَرَعُ تُعَرِّا لَعَدَّ إِذَا شَاءً اَنْتُ كَا-

(

انسان ہاکہ مودہ کس فدرنا سفراہے اسے کس جیزسے بنایا پانی کی بوندسے اسے بہدا کیا بھراسے طرح طرح سے اندازوں بررکھا بھراس کے لیے داستہ اسان کیا بھراسے موت دی اور قبر بن رکھا بھر حب چاہے گا اسے باہر

6

ان اکت کریم بن انسانی کی تعیق کے آغاز اس کے انجام اور درصیان والی حالت کا ذکر ہے نوانسان کواکس بن عوصہ عور کرنا چاہیے تاکراس ایت کا مفہوم مجوسکے ۔ انسان کے آغاز کی حالت بر ہے کہ اس کا ذکر ہی نہ تھا اور ابک عرصہ بنک مدم سے پر درسے بن رہا بکہ اس کے معرم کا تو آغاز بہ نین اور عدم ارتب ہونے) سے بڑھ کر ذکت ورسوائی کیا ہوسکتی ہے بکن انسان اسی طرح تھا۔ پیرائٹ الکونئے ہیا اسے نمایت رذبی چر ہے بنایا پھر اسے نبایا کو نئے ہیا اسے معرفی برگوشت مطرح تھا۔ پیرائٹ نبایا کو نئے ہیں اور کر برقوا تھا تھر اسے بھری بنایا اور اس سے بعد اس کا ذکر ہوا توجب وہ ند کور ہوگیا تو اس میں نہا بیت بی سیس اور حالت کی ایس میں موجود تھے کہ ویک دو ابتدا بن کا لی بیرائی مردہ بھری طرح تھا بہ نہ سوس کرا تھا اور نہ ہی حکرت کرتا تھا اور نہ ہونی کو این ندگ سے بہلے کردوں علم سے کرنا تھا اور نہ بی تو اس سے بہلے کردوں علم سے بہلے نا بینائی، سفنے سے بہلے بہرائی، ابولئے سے بہلے گونگائی بولیت سے بہلے گردوں علم سے بہلے نا بینائی، سفنے سے بہلے بہرائی، ابولئے سے بہلے گونگائی بولیت سے بہلے گردوں علم سے بہلے نا بینائی، سفنے سے بہلے بہرائی، ابولئے سے بہلے گونگائی بولیوں سے بہلے گرائی الدادی سے بہلے نا بینائی، سفنے سے بہلے بھرائی مفہوم سے ارتباد فعلاد نہ کا ہے۔ میں ایس میں میں میں ہوئے۔ میں میں تو سے بہلے گرائی الدادی سے بہلے نا بینائی، سفنے سے بہلے بھرائی مفہوم سے ارتباد فعلاد نہ کا ہے۔ میں ایس میں میں ہوئے۔ میں ایس میں کہائی کی ایک بوئید سے بیدا کیا خور کے انداز دوں پر رکھا۔ میں میں کہائی کہائی کہائی کو کہائی کہائی کو کہائی کو کہائی کہائی کو کھور کو کو کر کے انداز دوں پر کھا۔ کو کھور کو کو کے کو کہائی کو کھور کے کہائی کو کہائی کو کھور کو کہائی کو کہائی کو کہائی کو کھور کو کو کہائی کو کہائی کو کھور کو کو کھور کو کہائی کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کے کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کی کھور کو کھور

بے نک اکسی پایک ونت دہ گردا کہ بین اس کانام د ننان می نہ تھا ہے تک ہم نے آدمی کو (مرد دورت کی) اوراس آیت کرمم کا کھی ہی معنی ہے۔

هَلُ أَنْ عَلَى الْوِنْسَانِ حِبْنُ مِنَ الدَّهُ مِن الدَّهُ مِن الدَّهُ مِن الدَّهُ مِن الدَّهُ مُن الدِنسَان مِن نُطَفَ فِي المَنْ عَبِي المَنْ الْمِن الْمُعَلِقُ الْمِنْ الْمِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مِنْ نُطْفَةِ المَنْ إِلَى مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَاسِ كَارُنائُسُ كُرِي - مَعُوط مَن سحبِدا كِياكُم مِم اس كَارُنائُسُ كُرِي - توانسان كى يبدائش كا كَانُان اس طريعة برسوا بجراس بإحمان فرايا -

> ان قرآن مجید، سورهٔ عبس آبت ۱۹، ۱۹ (۱۲) قرآن مجید، سورهٔ دهرآیت ۲،۱ (۱۲) قرآن مجید، سورهٔ عبس ابیت ۲۰

www.maktabah.org

مخلوط مادہ منوبہ سے بیداکیا کہ ہم اسے اُزما ہیں سی ہم نے اسے سننے دیکھینے والابنا با بے ٹنگ ہم نے راسنے کی ہوامیت دی راہ) یاوہ توسٹ کرنے والاہے یا ناٹسکوا ہے۔ مِنْ نُطُفَةٍ آمَشًا جِ نَبْتَلِيْهِ فَعَعَلْنَهُ سَمِيْعَا تَصِيْدًا إِنَّاهَدَيْنَاهُ السَّيِثِلَ إِمَّا شَاكِلًا قَرَامُا كَفُورًا-

(1)

اس کا مطلب بہ ہے کہ وہ ایک بے جان مردہ تھا تو ہم سنے اسے پہلے مٹی ٹنکل ہیں اور بجرنطفہ کی صورت ہیں ہدا کیا وہ مبراتھا ہم سنے اسے بینائی عطائی کمزور تھا توت دی ، جا ہل تھا علم دیا اس وہ مبراتھا ہم سنے اسے بینائی عطائی کمزور تھا توت دی ، جا ہل تھا علم دیا اس کے اعضا بہیں تھے تو ہم سنے اس سکے بیا عضاد ببدا سکے جن ہیں عجائیات اور نشانیاں ہمیں بھتا ہے ہے اسے مالدار کیا تھو کا تھا اسے نسلم مسرکیا ، شکا تھا اسے لیاس بہنایا، اسے راستہ معلوم منتھا تو ہم نے اسس کی را منائی تو دیجو کس طرح کس کس تدبیرے ساتھ اسے بنایا اور صورت عطائی، اور اس کے بیے راستہ اسمان کیا اور انسان کی سرکھی دیجھے کم وہ کس قدر اسٹ کراہے اور کیسا کھا جا ہی ہے۔

ارتناد فداوندی ہے:

آوَكُهُ يُرَالُهِ مِسَانُ آنَّا خَكَفَّنَا كُهُ مِن نُطُفَ فِي وَاللهِ مِن نُطُفَ فِي اللهِ مِن نُطُفَ فِي فَا ذَا هُوَ خَصِيمٌ مَّينِ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ مُنْ أَنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ مِنْ مُنْ أَنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عِلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عِلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اورفرايا .

اوراس کی نشاینوں سے بہ ہے کر نمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر جھی تم انسان ہو دنیا بی بھیلے ہوئے۔

يداك جي وه صرى محكوالوس.

كياآدى فنبن ديماكر بم فاس بانى كى بوزس

تودیجھوالٹرنعالی نے انسان کوکس طرح ابنی نغت سے نوازاکہ اسے السن ذات قلت ، بلکے بن اور گذرگی سے اس بلندی اور عرنت کے مقام تک بینی یا وہ معدوم تھا اسے موجود کیا ، مردہ تھا زندہ کیا ، متاج تھا مالدار بنایا ۔وہ اپنی ذات بن کچہ کئی نہ تھا اور کچھ نہ ہونے سے بڑھ کر کم اِ ذات ہو کئی ہے نیز عدم محق سے براھ کر کما قلت ہو سکتی ہے جھروہ الٹر تعالی کے حکم سے کھین گیا ۔

الشرنعالى نے اس كوملى سے بيداكيا جے قدمول كے بنيھ روندا جانا ہے اور كھرعدم محض كے بعدنا باك ما دہ معزب سے

كا فرآن مجيد، سورة وهر آيت ١٠ ٣٠

(١) قرآن مجيد، سورة يلين آيت >>

۱۳) قرآن مجد، سوره روم آت . www.maktabah. Or

پیداکیا ماکہ وہ اپنی فاتی ضامت کودیکھ سکے اور بوں اپنے اکپ کو پہانے اس براپنی نعتوں کو اس بیے کمل کیا کہ اس طرح وہ اپنے رب کو بیجانے اوراسے اس کی عظمت و حبال کا علم مونز بر پر کم کمر ان کی سے لائن توصوت وہی فات ہے اسی بیے الٹرتنا لی نے اپنے احسان کا ذکر کرشتے ہوئے ارشا وفرایا۔

ٱلَّهُ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيَنِ وَلِسَانًا وَشَفَنَيُنِ وَهَدَيُنَا وُالنَّجُ كَيْنِ -

کی ہم نے اس کی دوا تھیں اور زبان اور دو ہونط بنیں بنامے اور دوا عمری ہوتی چیزوں ربیتان ) کی طرف راہنمائی نہیں کی -

پہنے اس کے خیس ہونے کو واضح کیا اور فرمایا۔ اَکُهُ بَیْكُ نَطْفَةٌ مِنْ مُنِیِّ بِیُّهُ نَیْ فُنِیِّ کِیْمَاتُ عَلَهٔ بَدُّ۔

کر وہ گرائی جانے وال منی کی ایک بوند نظا پھر تون کی پیٹا موا۔

پھراس پرا پنے اصان کا ذکر کرنے ہوئے فرایا۔ فَعَلَیٰ صَسَوْکی فَجَعَلَ حِنْهُ الزَّوْحَبِیْنِ الَّذَٰکُرَوَاُلُدُ نَثَیٰ ۔ سسس

پس اسے پیدا کیا بھر تھیک بنایا بھراس سے جوڑا رہینیا مردا ورعورت کو بنایا۔

جبان تک اس کے انجام اور طفکانے کا نعنی ہے تووہ موت ہے جس کا طن اس آبیت بی اشارہ کیا گیا ہے۔ شُدِّ آمَاتَهٔ فَاکْتُ بَرَ اللَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

مطلب بہ ہے کہ اکس کی رقوح ، معاعت ، معارت ، علم فدرت ، اصابی وادراک اور حرکت ہے ل جائے گا اور مور ہے کہ الس می کوئی جس ہوگا اور مرکت بھر کا جائے گا اور مرکت بھراسے فرین ہے کہ اس کے اعتا را در صورت باتی ہوگا نا س میں کوئی جس ہوگا اور مرکت بھراسے ہی حرکت بھراسے فراین کے اور اس کے المواب وہ بدلو دار نا باک موار ہوگا جب کہ ببلے وہ بدلو دار نطفہ تھا بھراس کے اعتا رہا ہے موا کی اور کی اور کی ہے بدن کو کھا ہیں کے دو اس کی اور کی ہے اجزا بھول جائیں گا اور کی ہے اس کے بدل کو کھا ہیں کے دو اس کی ایک موار ہوگا جس کے اس کے بدل کو کھا ہیں کے دو اس کی ایک موار ہوگا جس سے حیوانات بھی جاگیں گے اس میں اعتمار کو کھا ہیں سے اور وہ کیڑوں کے بیٹوں میں گوری صورت ہیں ہوگا وہ مردار ہوگا جس سے حیوانات بھی جاگیں گے اور میں میں موار ہوگا جس سے حیوانات بھی جاگیں گے اور ہو می خور ہو جائے گا حالانا کم ہوری کی تو دو مٹی کی شکل اختیار کرے گا دو اس کی سخت بدلو کی وہرسے اس سے بھاگیں گے اور کا سب سے ایمی حالت ہوری کی دورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری تو دو مٹی کی شکل اختیار کرے گا جس سے برتن بنیں گے اور عمل ارت تو ہر ہوں گی ۔ اورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری تو دو مٹی کی تنہ کی اختیار کرے گا جس سے برتن بنیں گے اور عمل دارت تو ہر ہوں گی ۔ اورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری کی دورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری کی دورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری کی داریا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہورا کھوں کھا کہ میں سے بھائیں کے دورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم ہوری کی دورا کی دورا کے دورا ب وہ مفقود ہو جائے گا حالانا کم کو دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کے دورا کو دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کو دورا کر دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کو دورا کی دورا کی

بید موجود تفا اورلوں ہوجائے کا کہ گویا کل تھا ہی بنیں۔ گویا مدتوں پہلے تک اس کا وجود ی مزتھا۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ اسی طرح
باتی رہا اوراس کا بی کی صورت ہیں رہا کیا اچھی بات بھی لین الیا اہیں ہوگا بلکہ اسے بور بدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ
کیا جائے گا ناکر سخت معیدت برداشت کرے اب اس کے اجزاء جمع ہوں کے اور وہ قبر سے کلے گا اور قیا مت سے
ہون کہ منظر کا ساسنا کو نام وگا ایسیا وہ در بچھے گا کو قیامت قائم ہے آسمان پھٹ کریزہ رہزہ ہوگی ہے زمین بدل کئی، بہاڑا دھر
سے اوھ ارسے بھرتے ہیں ستارے اندھے ہوگئے اور سورج کو گئین لگ کیا ہم طرف اندھیرا ہے فوشت بہت
مونت ہی دوزرخ سے اوار کرمی ہے اور محرب حبّت کی طرف دیچے دیچے کو حرت کی تصویر ہے ہوئے ہی اعمال نامے کھلیج نے
ہیں اسے کہا جاتا ہے اپنا نام اعمال پڑھو وہ کے گا یہ کیا ہے ، جواب دیا جائے گا کہ تنہا دی زندگی بی تم پر دوفر شتے موز
شعر ہو تھاری نگرانی کوانے تھے الس وقت بعب کہ تم اپنی زندگی برخوش تھے اس کی تعموں پر تیجہ اوراس سے اسباب
پرفز کرتے تھے۔

تم جو کچرکے تعصے ما جوبات زبان سے کا گئے تعصے بدونوں فرشنے اسے لکھ لینے تھے وہ کم ہمزا بازبادہ تمہارا کھا اپنیا اور اٹھنا بیٹھناسب سے کچھ لکھا گیاتم اسے بھول کئے ہولیکن اٹدنکالی سے نشار ہیں سب کچھ وجود ہے۔

اب صاب کی طرف اُڈ اور جواب کی تباری کرو دویہ عذاب سے گھر کی طرف سے جائے جاؤ گئے۔ بہ بات سن کرفون کے مارے اس کا دل تھیٹ جائے گا حال نکہ اس کا نامٹرا عمال اس کے ساسنے کھلائیں ہوگا دور نہ ہی اس نے اسے دیکھا مور نے گا جائے افسوس! اس نوشند کو کیا ہموا کس نے نومر جھیٹی بڑی اِت کو تمار کر در کھا ہے۔

ہوگا حب اسے دیکھے گا نو کے گا بائے افسوس! اس نوشند کو کیا ہموا کس نے نومر جھیٹی بڑی اِت کو تمار کر در کھا ہے۔

نوب انسان کا استری معالمهد اس ارشاد خدادندی سے بی سرادی۔

تُنگاذا شاء آنسکر اور اسکانگرسے کی تعلق ہوسکتا ہے ملکہ دہ تواب کے گا سے افخائے گا۔

تومن آدن کا برحال ہواس کا تکبرسے کی تعلق ہوسکتا ہے ملکہ دہ تواب کی طرح سے بھی توبق ہیں ہوسکتا اکوٹا اور سیرکزا توالگ بات ہے انسان باس سے افاز اور درمیان کا حال تو داخے ہے اور (معاذاللہ) اگر اکس سے آخر کا حال میں طاہر ہوجائے تو ہوسکت ہے وہ کتا باخنہ زیر نبا بند کرے تاکہ جانوروں کے ساتھ مٹی ہوجائے اور وہ انسان نہ ہوتا تاکہ نہ توخطاب سنتا اور نہ بی عذاب میں طالع جا اور اسٹرنعالی سے بال عذاب کا مستحق ہے تواس سے ختر برزبادہ اچھا ہے کیوں کہ اکسی کا کا فار آدئی کی صورت میں بہر اور وہ حساب و عذاب سے علی ہ رہے گا۔ اور چرہ کہ لوگ کے اور خیا ہے میں درج کا اور جرہ کہ لوگ کے اور خیا گری خواب کا مستحق ہے کو اور جرہ کہ لوگ کے اور خیا گری کی میں درج کا راک کی وہنے ہیں ویچھ لیں تو وہ اکس کی وصنت اور ہمیت تاکہ صورت کو سے کی کوئی جہنے ہیں دیچھ لیں تو وہ اکسی کی وصنت اور ہمیت تاکہ صورت کو سے کی کرچنے می اور خیا کوئی ہوئے کا دائے کردیں۔

را) قرآن مجيد، سورة عبس آيت ۲۲ www.maktabah.org

کیانم بنی دیجیتے کم کوئی شخص با دشاہ کا نجرم قرار باکراک ہزار کوروں کا مستی بنتا ہے اور وہ اسے فیدخانے ہیں دھال
مرتباہے وہ نخص اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کو دوگوں سکے ساسے لاکر سنادی جائے گی اورا سے معلوم بنیں کہ اس
کو معافی سلے گی یا بنیں تو وہ قیدیوں سے ساسے کس طرح ذریل مترا ہے تنہ راک خیال ہے وہ دو سروں قیدیوں پر تنجر
کرے گا؛ ربینی ان پر تکر بن کرتا اور سرانسان سکے لیے دنیا ایک قیدخانہ ہے اور دہ اللہ تنالی کی طون سے سالی کا کا مستی مرح کیا ہے اور اسے این در سوائی کے لیے کا فی
مرح کیا ہے اور اسے اپنے این کا رکا علم منہی اور ہی بات اس کے عملین اور خوت زدہ ہونے نیز ذات ور سوائی کے لیے کا فی
ہے تو بر تکر کی علی علاج سے حواسے مواسے نمال چینی ہے۔

والنَّمَا آنَا عَبُدُا كُلُكُمَا يَاكُلُ الْعَبُدُ - مِن اللَّهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن السلام كالمولي

۱۷ کال تھا یا کل تعبید ۔ (۲) طرح کوئی بندہ کھا آہے۔

حفرت ملان رمنی المدعنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نیا لباس موں ہیں بینتے ؟ توانہوں نے فرایا یں ایک بندہ ارغلام) ہوں جس دن اکراد ہوجاؤں کا نبا کیڑا بین لوں کا -آپ نے آخروی آزادی کی طرف اشارہ فرایا ۔ ا ورمعوفت سے بعد تواضع عمل سے ہی کمل ہوتی سے بی وجہسے کہ اہل عرب جوا مٹر تعالی اوراکس سے رسول میں الٹرعلیہ وسلم بہ تک کرتے تھے، ان کوامیان اور نماز دونوں کا محم دیا گیا اور کہا گیا کہ نماز دین کاسنوں سے اور نماز سے کچھاسرار سی جن کی وجہسے وہ دین کا

را) كنز العال جلد عن المحدث ١٨٩٧٥ مرث ١٨٩٩٥ ورث ١٨٩٩٥ مرث ١٨٩٩٥ مرث ١٨٩٨٥ مرث المرث ا

سون ہے۔ ان ہیں سے ایک یہ سے کھڑے ہونے کی حالت ہیں اور جیررکوئ و سے دہیں تواقع ہے اور ہوئی لوگ بیعے ہے ہیں جھنے سے نفرت کرنے تھے حتی کا گران ہیں سے کہی ہے باقع سے افغی کر جاتی توہ اسے اعظانے ہے ہے بھی بنہ یں جھنا تھا اگراس سے بور کہ ہن ہے بھی اپنے سرکو بنی ہے بھی ہے بھی بن موالے میں موسے بھی میں موسے ہیں کہ بن کھڑے کے جو بی کہ بن کھڑے کے موسے مبارک براس سنر طرب بعیت کی کم بن کھڑے کہ موسے ہی کوئے ہوئی اور ان کا ایمان کا بل موگی توجب ان سے نزدی سود کرنے انبا دان کا باعث خواجو - اور ان کا ایمان کا بل موگی توجب ان سے نزدی سے کوئوں بین تواقع مقبوط ہو - اور ان کا باعث نے موجب ان کے دولوں بین تواقع مقبوط ہو - اور ان کا باعث بی حکم دیا گیا کہ بین کوئی کو ایسا عمل سے کہ تواقع اس کی تقافا کرتے ہیں تا کہ بھی اور اس سے حضو دی ہوئی ایسا عمل سے کہ تواقع اس کی تقافا کرتے ہیں تا کہ بھی اس کے دولوں بین تواقع مقبوط ہو - اور تنام لوگوں کو اس کی خواج ہوئی ہوئی ایسا عمل سے کہ تواقع اس کی تقافا کرتے ہیں تا کہ بھی اس کے دولوں بین تواقع مقبوط ہو - اور تنام لوگوں کو اس کے دولوں بین تواقع مقبوط ہو - اور تنام واقع کی در سان جو اور اس سے دولوں بین تواقع مقبوط کو دولوں بین اور عالم ملکون رہی ہے در سان جو اس کے در سان جو اس کے در سان جو اس کی تواج ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کے در سان جو اس کے در سان جو دولوں بین وادول کی تعلیٰ عالم ملکون سے ہے ۔ در سان جو دولوں بین وادول کا تعلیٰ عالم ملکون سے ہے ۔ در سان جو دولوں بین وادول کی تعلیٰ عالم ملکون سے ہے ۔

دوسرامقام ،

(۱) مندانام احدین منز معدی من ۲۰۲ مروات کیم بن مزار www.maktabar.org

جو براانسان سے بیٹیاب سے بیدا ہوا وہ اکس کیڑے سے بہتر ہے ہو گھوٹے سے بیٹیاب سے بیدا ہوانہیں ہرگز منیں بلکہ دونوں برابر ہیں شرافت وعزت توانسان کوعاصل ہے بیڑے کوئنس ۔ ۱-۲ پنے حقیقی نسب کو بیجیائے اور لوں اپنے آباؤ اجداد کی بیجان حاصل کرنے کیوں کم اکس کا قریبی با پ ایک ناپاک

نطفہ تھا اور صِرِ بعبدر دور کا دادا) ذہبن می سے تھا ۔ اورا شرتعالی سنے انسان کواس سے نسب کی بیمان کواتے ہوئے

ارتبادفر مايا-

وہ میں نے ہر چیز خوب بنائی اورانسان کی ابتدامی سے فرائ کھراکی میں تدر بانی سے اس کی نسل رکھی۔

ٱلَّذِي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ وَبَدُا خَلْقَ الْوِيسَانِ مِنْ طِيْنِ ثُوَّجَعَلَ سَلَهُ مِنْ سُلَة كَرِّمِنُ مَّاءِ مَعِيْنٍ -

توجس کی اصل با مال ہونے والی مظی ہو جواس کا خمر نیار کی نؤوہ سیاہ اور بدبودار ہوگئی وہ کس طرح کمبرکرسکتا ہے جس کی طون اس کی نسبت ہے وہ توسب سے نربادہ دلیل ہے کیونکہ کہا جا آ ہے اسے وہ شخص اجوبطی سے بھی زبادہ رسوا ہے کا سے کی طریق کی نربادہ بدبودارہ ہے اورا سے وہ شخص جو جے ہوئے خون سے بھی زیادہ نا باک ہے ۔ اگر جہدہ مٹی سے زبادہ قرب بہیں لکین باپ کے زبادہ قرب نوسے نوسے نوسے ہی قرب والے برفور دوروالے اگر جہدہ مٹی سے زبادہ قرب بہیں لکین باپ کے زبادہ قرب نوسے نوسے تو ہم کہتے ہی قرب والے برفور دوروالے

برن كرو نطفها ورجام مواخون تنهار سے زبادہ قرب ہے باب اس قدر قرب بنی سے نواس اعتبار سے جی اپنے آپ

كوحقر جانا جاہيے۔

۱۱) قرآن مجید، سورة سبحه آیت ، ۱۷ مجید، سورة سبحه آیت ، ۱۷ www.maktabah.org

ذليل درسواخيال كرسے گا وہ تواپنى ذلت ورسوائى كائس كرا پنے آب ين اس طرح كم موجا ئے گاكد دوسروں بريمبركرنے كى خر ئىنس رہے گى -

معلی موکر وہ خور می نون اور ناپاک است بید مواجن سے آدی بچاہے تو وہ ابنے آپ کو بابا سمجے گا۔

۷۔ دوسراسب میں وجال سے باعث بجرکرنا ہے اس کاملاج بہت کہ تفلندوں کی نظر سے اپنے اندر دیجھے جانوروں کی طرح اپنے ظاہر کونہ دیجھے اور سب وہ اپنے باطن کی طرت و بچھے گا توابی خرابوں برنظر بڑے گئی کے باعث اس کامن جال سے معزر نبنا کا فررمو جائے گا۔ اس سے تام اعضاد بیں گذرگی جری ہوئی ہے آئتوں بیں بول و براز مثانہ بیں بیشاب ،

جال سے معزر نبنا کا فررمو جائے گا۔ اس سے تام اعضاد بیں گذرگی جری ہوئی ہے آئتوں بی بول و براز مثانہ بیں بیشاب ،

خاک بیں ریفھ، منہ بی تھوک ، کالوں بی میں رگوں بی خون ، چرطے سے نبیچ بیپ اور بغلوں سے بیچ براویت وہ روزانہ ایک بو وہار برت الخلار بین جانی است بی بروسے وہ روزانہ ایک بو وہ برای کی بی دوبار اپنے اقد سے باغا ہم دوبار برت الخلار بین جانی است بی کہ دوبا ہو اپنی کندگی اور میں بیا ہوا اور میں بیٹ کا میں بیٹ کندگی کو بیا ہے تھا ہم اور بھر بیشا ہم کہ منام سے نکا ہم رہم سے نکا ہم اسے نکا ہم اور بھر بیشا ہم سے نکا ہم اسے نکا ہم نکا ہم اسے نکا ہم نمار سے نکا ہم نکا

حضرت انس رضی الله عنه فرمان نه من من البو بمرصد دنی رضی الله عنه اسیف خطبه بن عبی بهارے نفسوں کی گندگی کی طرف

متوج فراندا ورارتاد فرات رتم دومرته بیتاب کی جگرسے علی ہو۔

صرت لائوس نے تصرت عربی عبدالعزر رحم اللہ سے ہی بات فرائی تھی کوجس اُ دی سے بیٹے ہی فلاظت ہودہ اکس طرح کیسے چل کت ہے اپنوں نے جب آپ کواکڑ کر جانتے ہوئے دیکھا توب بات فرائی اوراس وقت حفرت عربی عبدالعزیز رضی النٹر عنر منصب خلافت رہے فاکر تہنیں ہوئے تھے۔

یہ تو انسان کا آغاز اور درمیانی مدت ارزندگ کے ایم کی صورت ہے اور اگروہ اپنی زندگی بن ایک دن بھی طہارت عاصل مذکرے اور خوالی زندگی بن ایک دن بھی طہارت عاصل شکرے اور خوالی کرنا جھوٹر دے تواس سے بدلوا سے اور نا یا کی طاہر ہونے گئے اور دوہ جانوروں سے بھی زیادہ بدلووار ہوجائے۔ جب انسان اس بات پر فور کرے گا کہ اسے گئدگی سے پیدا کیا گیا اور کندکیوں میں عظم رایا گیا اور عنقر ب وہ مرائے کے بعد مردہ موکر باقی نا یا کیوں سے بڑھ کر ملیند موجائے گا تو وہ کھی بھی اپنے حسن وجال پر فور منہ ہی کر سے گا کیونے یہ حیال تو گئدگی سے مردہ موکر باقی نا یا کہ اور پیدا ہوئے دونوں کے بعد تنکا تنکام کر مواجی ادارا ا

پھڑا ہے اوروہ کیے بی کرسک ہے حالانکہ اگراس کا محسن وجال یا ٹیدار بھی ہوا اور اس بی برقباضیں بھی نہونیں توجی کسی
برصورت سے مفایل سی کرنا جائز نہ تھا کیوں کرکسی برصورت کی برصورتی الس سے اپنے اختیار میں بنیں ہوتی کروہ اکس سے
محفوظ رہے اور نہ ہی سی حسین کامحسن اس کا اپنا کمال ہے کہ اس کی وجست وہ قابل تعریف ہوا وربیاں نوحالت بر ہے کہ
حسن وجال بافی رہنے والا بنیں ہے بلکہ ہروفت اکس بات کا خطرہ رہنا ہے کہ وہ بجاری جیک زخم باکسی اوروج سے ذاکل
موجائے کہتنے ہی حسین جرب ان اسباب سے برصورت ہوگئے اگرا دمی ان اسباب کی بجان حاصل کر لے تو دل سے
اس نے کی بھاری زائل ہو جانی ہے جو شن کی وجہ سے بریا ہوا لیکن برای شخص سے بیا ہوا کہاں سیاسے
بی سوخاہے۔

نوص صفت بن ما نورتم سے آگے ہوں اس برفخر کیسا ؟

م ، ه - نیجر کا جو تفااور با نجیال سبب مالداری ا ور مال کائز - سے بیرو کا روں ا در ردوگاروں ک کرت بھی اسی منی بی سے نیز با دشاموں کا ابنی سلطنت بر نیکر کرا بھی اسی قسم میں شامل سے اور سے نمام تکرالیسے امور سے ذریعے ہونا ہے توانسان کی ذات سے خارج سے بھیے جس وجال ، قوت ا در عام وغیرہ اور اید نیکی سب سے بری قسم ہے کبوب کال برنکر کرنے والا اس تخص کی طرح سے جب بلید کی طرح سے اور ممکان بر بھر کرتا ہے اب اگر اس کا گوڑا مرجائے با سکان گرجائے تو وہ ذہیں و رسوا متوا ہے اور وہ نسخ می کرتا ہے اب اگر اس کا گوڑا مرجائے با سکان گرجائے تو وہ ذہیں و رسوا متوا ہے اور وہ نسخ می کر طرح سے احداث بات بات کا مرح کے برنی اور ہو ہو تن ما رتا ہے اب اگر اس سے برکھ تبدیلی ایجائے تو وہ فوق ہیں سے سب سے دل پر رکھت ہے جو منڈ با سے اور ہر وہ شخص تو خارجی امور کی وج سے تیکر تا ہے اس می جہالت ظامر سے - اور ایسا کیوں ہیں ہوگا موجی کر بادہ ذری میں تو اسے شرف براہ کو الی اور کر الے خاری اور تیجے کا کرئی سودی مال و دولت اور صور حمال میں اس سے برھے موجوز کیک میں تو اسے شرف براہ موالی وہ کا گرفی سے سیفت سے جائی اور لیسے نشرف برائی یا اس سے برھے ہورا کیک میں اور ایسے شرف براہ میں اور اس وہ شخص ذریل اور مقلس سوج اسے تیم اور ایسے شرف براہ میں اور اب وہ شخص ذریل اور مقلس سوجائے ۔

ایکو میں لیے جائیں اور اب وہ شخص ذریل اور مقلس سوجائی اور لیسے نشرف برائی افسون سے جسے تورا کیک میں کروں ہو ہو ہے ۔

www.maktabah.org

توبر دہ اسباب ہی ہے جواستی فعن کی ذات بین ہیں بائے جانے اور جوالب اس کی ذات بی بائے جاتے ہیں ان
کا دجود می تو دائی ہیں ہے اور آخرت ہیں وہ و بال جان اور سندا کا باعث ہوں گے۔ تواہی باتوں پر فخر کرتا جھالت ہے اور
جو چیز آدمی سے اختیار ہیں نہ ہووہ اسس کا مالک ہیں ہونا اوران چیزوں ہیں سے کوئی چیز بھی تیادی ہیں ملکو جس نے معطید دیا ہے
وہ ان چیزوں کا مالک ہے اگر تمہارے باس چیوٹرے تو رہ سکتی ہیں اورا گروہ دائیں سے لے تو تم سے جل جائیں گئے تم ایک
ملوک غلام ہواکس لیکسی بات پر قا ویونیں ہو۔

حس اُدی کواس بات کی موفت ماص موکئی اس کا تجر صرور دور متجاہے مثلاً ایک تعفی غفلت بیں ابنی توت، عبال ،
مال ، اس تقلال کت دہ گر ، سوار لوں اور غلاموں کی کھڑت پر تکہ کرترا ہے کہ جازت دوعا دل گواہ منصف حاکم کے
باس گواہی دیشے ہی کرمین غفل کا غلام ہے ادر اس سے ماں باب بھی اس سخص کے غلام تھے حاکم فوری طور بریاس کے
مامک کواطلاع کردیتا ہے اب اس کا مامک آکواسے بھی اور اس سے تمام مال واسب بوجی ہے جانا ہے اور اس سے
مامک کواطلاع کردیتا ہے اب اس کا مامک آکواسے بھی اور اس سے تمام مال واسب بوجی ہے جانا ہے اور اس سے
مامک کواطلاع مذکر ہے کہ کہیں مال میں کمی زیادتی کو بے اور اس سے اصل مالک کواطلاع مذکر نے کی وجہ سے
مامل سانی ، سجھ وا در کمیرشے کو کوسے میں اور وہ میروفت ان سے ڈرتا ہے ادھواس کا مال بھی اس سے باس بہتی اور اوہ میروفت ان سے ڈرتا ہے ادھواس کا مال بھی اس سے باس بہتی اور ان نظر بہتی اور ان سے دورتا ہے ادھواس کا مال بھی اس سے باس بہتی ہو اور اس سے حیث کا دیا ہے کہ کوئی صورت نظر بہتی آئی ۔
اسے حیث کا لا با نے کہ کوئی صورت نظر بہتی آئی ۔

توکیا تم رسے خیال میں ایسائٹفس اپنی طاقت ، مال ودولت اور کمال پر فخر کرسکتا ہے باہے کہ وہ ذلیل ورسوا ہوا ہے پر مرفقل مند کا طراحة ہے وہ اپنے نفس کواسی طرح دیکھتا ہے ایس وہ اپنی گرون اپنے اعضاؤتمام بدن اور مال کا ایک ہنیں مونا اور جو ہے کہ وہ آفات ، خواہشات اور ہمارلوں میں مبتلہ ہونا ہے جو بچھوؤں اور سانبوں کی طرح ہے جن سے ملاکت کا فحت مونا ہے توجس کا برحل ہو وہ اپنی فوت اور طاقت پر بھی بنی کرنا کیو کہ وہ جاتا ہے کہ اسے قدرت حاصل سے نہ قوت ۔

میں اور خارجی اسباب کے ذریعے تکہ سے ملاج کا پیرطریقہ ہے اور علم وعمل کے ذریعے تکہ سے علاج کے مفاجلے ہیں مواقعہ زیادہ اسان ہے کمیونکہ وہ دولوں نفسانی کمال ہی جن برخوش ہونا مناسب سے لیکن ان برتکہ کرنا ایک قسم کی بوپٹ بدہ جہالت ہے جسیا کہ عنق یہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ہد حقیا سبب علی سے ذریعے تی کرنا ہے۔ بہت بڑی افات ہے اور برایسی بمباری ہے بس کا علاج مبہت مشکل ہے اس لیے الس برخنت کی صرورت ہے کیونکہ اسٹر نعالی کے ہاں علمی مبت زیادہ قدر و منزلت ہے اور لوگوں کے نند دیک اس کی عفلت مبت زیا دہ ہے اکس کی قدر مال وجمال اور دوسری باتوں کی قدر سے زیادہ سے بلکہ مال وجمال سے ساتھ علم اور عمل نرمو تو وہ بالکل ہی کے قدر موں -

اس لیے حصرت معب احبار رضی اللہ عنہ نے فرایا او مال کی سرکتنی کارے علم کسرکتنی بھی موتی ہے۔ اس طرح حضرت

www.maktabah.org

عالم حب بجسلنا ہے تواس کے بھسلنے سے ایک جہان بجسلتا ہے رکم او مواسیے ) عمرنارو*ق رضی الٹرعنہ نے فرایا۔* اَنْعَالِتُصَّا اِذَا ذَلَّ ذَلَّ بِذَلَّتِهٖ عَالِمِدَّ۔ (۱)

اس بے عالم جابل کے مقابیے بی اپنے آپ کو عظیم نہ ماننے سے عاج رہویا ہے (بعنی عظیم ماتیا ہے) کیوں کو شراعیت بیں عالم کے بہت زیادہ فضائل بیان ہو تے ہیں ۔ اور عالم تکبر کو دور کرنے بیاسی وقت تنا در بنویا ہے جب اسے دوبانوں کی سے الذاہ عالمیا عد

كى بىجان حاصل مو

آئی بیر النزننا لی کی جبت علما در بربت زیادہ موکد سے اور جا ہے۔ جو اکناہ ابر داست کیا جا اسے عالم سے اس کا دسوال حصہ بھی برداشت کیا جا آ کی بوئے ہو تھی علم دمعرفت کے باوجودا مٹرننا لی کا فر ان کرے اس کا جرم بہت بولہ ہے کو دسوال حصہ بھی برداشت نہیں کیا جا گا کہ میں بہت بولہ ہے کہ میں اسٹرنا لی نعت کا حق ادا بہتری اسی لیے نبی اکرم صلی اسٹر علیہ دس لمے فرایا۔

ر قبامت کے دن ایک عالم کولاکر جہنم میں ڈالا عبائے گا اس کی اُنین باہر کل آئیں گی تورہ ان کے ساتھ اس طرح چکر سگائے گا جس طرح گدھا جلی کے گرد کھومت ہے اہل جنم وہاں جع موں کے اوراس سے اوجھیں کے کہ تجھے کیا ہوا ؟ دہ کے گا بی نیکی کا حکم دیا کر باتھا دیکی خود نیکی نیس کر آ ا خفا اور مرانی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر ا تھا ، يُوْتَى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيَّامُةِ نَدُكُوْنَ فِ النَّارِتَكَنْنُدَنِّ آفَتَاكُهُ فَيَدُهُ وُدُبِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَا فَيَكُهُ وُدُبِهَا كَمَا النَّارِفَيَقُولُونَ مَالِكَ ؛ فَيَقُولُ كُنْنُ آمَرِ بِالْحَيْرِ وَكَالَيْتِهِ وَاَنْهَى عَنِ السَّرِّدِ آتَيه ،

ہے ارشاد خدا وزری ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی چرا نہوں سنے اسے نہ اٹھا یا (عمل نرکیا)اکس گدھے کی نشال ہے جو لوجھ اٹھآیا ہے۔

الدُن ال في بِي مُل عالم كو كر سے اور كنے كى طرح قرار دیا ہے ارشاد خلاف لدى ہے۔ مَشَلُ الَّ بِيْنَ مُ يِّ كُوا لَنَّوْكَ الْحِ شَدُ مِنَ لَسَمُ لَسَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِثَالَ مِن كونوا يَحْمِ لُوهَا كَمَثَكَ إِلْحِمَارِ يَجْمِلُ آسُفَادًا۔ اسے ناٹھا يا (عمل نركيا) اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَادِ عَلَى اللهِ المَلْكُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رے ہیں فرمایا۔ راسے محبوب ۱۱ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائمیں ہے۔ ہم نے کیات دہب نووہ ان سے صاحت سک کیابس شیطان

اس سے بیودلوں کے علماد مراد میں - اور ملج بن با عور کے بارے بی فرایا۔ وَا ثُلُّ عَلَيْهِ فُ مَنَا أُلَّنَ فَى اَيَّتَ اَهُ أَيَا شِنَا دارے محبوب اِ فَا نُسَلَحَ مِنِ فَهُ فَا تَبْعَدَهُ الشَّيْسَطَاتُ مِهِ فَا يَاتِ مَا

> (۱) صبح سخاری حلداول ص ۱۹۲ م مکتاب بروالخلن (۲) فران مجید، سورهٔ حجعه آیت ه

www.maktahah.oro

اس كے پیچے لگانوره كمرا بول ميں ہوگ م جا ہے تو آيات كسب اسع المحالية كبكن وه توزين سع لك كيا اور ا بن نواش كا تابع مواس كا حال كنه كى طرح ب الرتو اس برحد كرے نورہ زبان كاح اور حيور دے نوزبان تكافي ال لوكول كاحال يحتبون في بمارى أيات كو جسل انوم نصیت ادکه سی ده دصیان کرس کیا بری منال ہے ان توگوں کے بنہوں نے سماری آیات کو حصل یا اور دہ اہنے آپ بری ظلم کرنے تھے جس کوانٹرنعالی ہواہت دے وہ ہدات باننہ ہے اور جے گراہ کرے دی نقصان می ہے اورب نكسم في جنم ك ليدبت سي حنول اورانسانول كوبيلاكياان سك دل بي مكن تتجيفة نسي اوران كي أنحيين میں مکن ان سے وعصے سیں اوران سے کان میں جن سے سننے نس رہ جو بالوں ک طرح ہے میں بکدان سے مطره کر کراہ دى ففلت بى برے موتے بى -

فكأن مِنَ الْغَاوِيْنَ وَلَوْشِنْنَاكُرَ نَعْنَهُ بِعِسَا وَكَلِنَّهُ آخُلُدَ إِلِى الْدُرُضِ وَانْبَعَ هَوْمِهُ فَهَ خُلَهُ كُمَّتَكِ الْكُلُبِ إِنْ نَعْجِلُ عَكِيثِهِ مَيُّفَتُ ۚ ذَٰ لِكَ مَثَلُ ٱلْقُنْ مِ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوُا بالينيا فاقعُسُمِ الْعَقَدَمَى مَعَلَّمْهُمُ يَتَفَكَّرُونَ سَآءَ مَنْكُون الْقُوْمُ الَّاذِيْنَ كُنَّ بُولُ بِالْلِتِينَا وَٱنْفُسَهُمُ كَانُو ُ يَفُلِمُونَ مَنْ بَيْدُ ِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَّادِيُّ وَمَنْ يُصَلِّلُ فَأُولَيْكِكَ هُدُ الْخُسِرُوُنَ ، وَلَقَدْ ذَرُانَا لِبِجَهَّتَ مَدَ كَنْيُرًا مِنَ الْحِنْ وَالْدِنْسِ مَهُءُ قَالُوبُ لَّ لَقُفَّةُ هُرُن إِمَا وَلَهِ مُعَ اعْبُنُ لَوْ يُبْصِرُونَ بِهَا وَكُمَهُ مُهُ اذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِمَا اُوَلَيْكَ كَا لُكَنْفًا مِرِبَلُ هُ مُ أَصَلُ ٱلْوَلِيكَ هُ مُدَ الْعَلْفِلُوْنَ -

حفرت ابن عباس رضی استفها فرانے میں بلعم کوکتاب دی گئی تھی تواکس نے زمین کی خوام شات کوپ کرے ہمبنداس رزمین ) مررمہنا چا با تواکس کی شال کے جب مرکئی اگراس برحمد کر دنوز بان سکا تا ہے اور اگر تھپور دد تو زبان سکا تنا ہے مطلب بر ہے کہ میں اسے حکمت دول یا نہ دول دونول صورتیں برابر ہیں ۔

ایک عالم کے لیے ہی انتظاہ کا نی ہے اور کونسا عالم سے جوابی خواہشات کے چھے بنیں جینا اور کونساعالم ہے جو اس زبی کا حکم منہی دیتا جید وہ خود ہجا ہنیں لا اتوجب کسی عالم کوجا ہی سے مقابلے ہیں اپنی قدر زیادہ معلوم ہو تواسے اس عظیم خطرے سے بارے ہیں مونیا جا ہیں ہو تواسے اس عظیم خطرے سے بارے ہیں مونیا جا ہیں ہو تواسے اس کا خطرے سے بڑا ہے جس طرح دو مردل کے مقابلے ہیں اکس کی قدر و منزلت زیادہ ہے تو یہ دونوں بائنی ایک دو مرب کے برے ہیں ہوگئیں جے کسی بادشاہ کوا بنے ملک ہیں و شغنوں کی کڑن کی دوجہ سے زیادہ خطرہ ہو توجب اسے پیرا جا ہے اور اس برظم کیا جائے تو وہ فقر ہونے کی تمناکر ناسے اور کھتے ہی عالم قیامت کے دن اس بات کی اگرزد کریں گے کہ جا ہوں سے جے جائیں ہم اسٹر تعالیٰ کی فقر ہونے کی تمناکر ناسے اور کھتے ہی عالم قیامت کے دن اس بات کی اگرزد کریں گے کہ جا ہوں سے جے جائیں ہم اسٹر تعالیٰ کی

يناه جا ہے ہي۔

ا درا سے بہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مالک کی دوسرے نفاموں کے ساتھ یہ سلوک کر بچا ہے اور بعن کو معان بھی کی ہے

ایکن اسے معلوم نہیں کہ دو کس گروہ ہیں ہوگا۔ توجب دہ اس بات کو سوخیا ہے تواس کے نعن ہیں تور کھوڑوا تع ہوجاتی سہاور

وہ ذلیل در سوا ہو اس کی عزت و تکر باطل ہوجاتا ہے نیز غم اور خودن طاہر ہوتا اور وہ مخلوق ہیں سے کسی بر بخر بنین

مزا بلکہ دہ اس امید مر توافع کرتا ہے کہ نناید سنا کے وقت بہتنی میری سفارش کرنے والوں میں ہوجائے اس طرح ایک عالم

حب اللہ تعالی کے اسکام کے سلسے ہیں اپنے عمل می خور دفکر کرتا ہے کہ اس نے کتنے اسکام ضدا دیدی ضائے کے جسانی طور

جب اللہ تعالی کے اور باطنی کن ہ شاکہ رہا ، کینہ ہدی ہو تو کرتا ہے کہ اس نے کتنے اسکام ضدا دیدی ضائے کے جسانی طور

برکس قدر جرم کئے اور باطنی کن ہ شاکہ رہا ، کینہ ہدی ہو تو کرتا ہے دوسری بات جس کا جاننا ازالہ تنجر کے بیے ضروری ہے

جب کہ عالم اس بات کی موزت رکھے کہ طبائی توصرت اور تعالی کے شابان شان ہے اور جب وہ تیکر کرکے گا توا دلڑ تا ال کے اس سے ہی فرایا ہے کہ میرے نزدیک تم اسی وقت تک فدرومن رائت والے موجب تک اسے تواضع ہے نہ قدرواللہ شمجھوا گرتم نووا سے بیے فدر میزات کا تصور دکھوگے تم اسی وقت تک فدرومن رائت والے موجب تک اپنے آپ کو فدرواللہ شمجھوا گرتم نووا ہے بیے فدر میزات کا تصور دکھوگے تم اسی وقت تک فدرومن رائت والے موجب تک اپنے آپ کو فدرواللہ شمجھوا گرتم نووا ہے بیے فارم ترائت کا تصور دکھوگے تم اسی نفس کوا کہ میات کا سکھی بنا ہے تہ مرب نزدیک تم ارب نفس کوالے نفس کوالس بات کا سکھی بنا ہے

جس براس کا مالک راخی ہوں بات اس کے دل سے بحر کو دور کردے گی اگر جراس کو اس بات کا بھتین ہوکہ اس نے کوئی بنیں کیا با اس بات کا تصوری ہو، انبیا وکرام علیہ السلام اسی وجرسے تکجرسے و وررسے کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ جو تفض تکبر کی جا در کے سلسلے ہیں اللہ تعالی سے جھ کڑا کرتا ہے اللہ تعالی اسے نوٹر کرر کھ دینیا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ا ہے نفسوں کو قبول سمجھیں آ اکم اللہ تعالی کے بال ان کو عظیم مفام حاصل ہو۔ یہ بات بھی اسسے تواضع کی توغیب دھ گی۔ سمجوال :

جس شخص کافسن ظاہر ہوا وروہ بعتی بی ہو تو اکس کے ساسنے تواضع کرناکس طرب صحیح ہوسکنا ہے اور وہ کس طرح الیسے

دوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بلیکا سمجھے حالانکہ یہ عالم وعا برہے نیز اللہ تعالی نے اسے بوعلم وعبا دیت کی تضبیات عطاکی ہے

اس سے کس طرح سبے علم ہوجائے اور ہر کیسے ہوک تناہے کہ اکس کے دل پر علم کا خطوہ گزرے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ فاسن

اور برعتی کوزیادہ خطوہ سبے ۔

جواب:

اس کا اسکان خاننہ کی فکر کرنے سے ہوسکتا ہے بلکہ اگروہ کسی کافر کی طوف دیجھے تو بھی اکس کے لیے تیکر کامکانی ہی کونکہ ممکن ہے کافراسلام قبول کرلے اوراکس کاخانتہ ایمان پرمجوا ورب عالم بھٹک جائے اوراس کاخانتہ کفر برہم والعبا ذ بائٹر) اور حقیقاً بڑا وہ ہے جسے تیامت کے دن اللہ تنا لی کے ہاں بڑائی حاصل ہوگی حب کرکتا اور خنز بر اکس ادی سے زیادہ رتبہ رکھتے ہی جوائلہ تنا لی کے ہاں جہنی ہے اوراسے اکس بات کا علم ہنس ہے۔

کتنے پہ سلمان ایسے ہی ہو حفرت عرفاددی رضی ادئر عنہ کوان کے اسلام لا کنے سے بہلے ان سے کفرکی وجہ سے خفارت کی نگاہ سے دیجھتے تھے اور حبب انٹرنقائل نے ان کواسلام کی دولیت سے بالا مال کیا تو وہ حضرت ابو برصد لبن رضی الدرعن۔ کے علاوہ تمام مسلمانوں پرفوقیبیت ہے گئے۔ نوانجام ، بنروں سے پوسٹ یوم ہونا ہے دیکن دانا اکری عبیشراہتے انجام پرنظر

رکھنا ہے اور دنیا بی عام فضائل کا مقصور آخرت ہی ہے۔

تو مذہ کو جا ہیے کہ کسی پر بحبر منہ کرے بلکہ کسی جابل پر نگاہ برائے کہ اس نے جہات کی وجہ سے اللہ تفائل کی نا فرانی کی سبے اور بی ہے جا ہے جا ہے جائے گئی کہ نا فرانی کی سبے اور بی ہے جا ہے جا ہے جائے گئی کہ نا فرانی کی سبے اور بی ہے جائے ہوں اور اگر کو دیجھے تو اوں سبے کہ اس سے جن کا مجھے علم بنیں اہذا ہیں کس طرح اس سے برابر ہوک تا ہوں اور اگر کسی ایسے آدی کو دیجھے جو عمر بن اس سے برابر ہوتو کہے کہ اس نے مجھ سے بہلے اللہ تفائی کی فرانبر واری ک ہے تو بی کسی ایسے آدی کو دیجھے جو عمر بن اور اگر کسی چو ہے برنظر پولے تو بوں کہے کہ میں نے اس سے بہلے اللہ تفائی کی من میں اسے بہلے اللہ تفائی کی نا فرانی ہے اللہ تفائی کی بنا فرانی کی ہے تو بی کے اللہ تفائی کی ہے تو بی کے اللہ تفائی کی بنا فرانی کی ہے تو بی کسی اس جا ہوگ ہوں ۔

الركس كافريا بدعتى بينكاه بيستولون كي كرمجه معلوميس شابداك كافاتماسلام بربوا ورميراخا تمراك بات

www.maktaban.org

برس سی برس اس دفت ہے کوں کہ بابت کا باقی رہا ہرے اختیاری نسی جساکم اس کا آفاز مرے اختیاری نسی تھا۔
حب آدی ابنے خانے کو پیش نظر رکھے تو دہ ابنے آپ سے سی کرکو دور کرنے پر قادر ہوئی اسے اور ہر سب کچھاسی صورت
میں میکن ہے جب دہ اس بات بر نفین رکھے کر اخردی سعادت اور اشر تعالی کا قرب ہی اصل کمال ہے دنیا میں جو کچھ ظاہر ہوتا
ہے اور دہ نا بائیدار بھی ہے اسے حقیقی کمال بن کمہ سکتے۔

بقیناً به خطرہ نی کرتے واسے اور جس پر تیکر کیا جائے دونوں بیں مشترک سے دیک براکدی پر بازی سے کہ رہ اپنے آپ کو اپنے تفس کی فکر میں معروف رسکھے اورول عافیت کے خوت میں منفول ہونا چا جیے دوک روں کے خوت میں معروف نہو کیون کی خوت زدہ آرمی برگان کی وجرست کلیف اٹھا کا سے میراکدی کو اپنے نفس کی فکر ہونی چا ہیے۔

حب ایک جاست کوکسی جرم می فیدکر دیا جائے اوران سب کی گردن مار نے کا علم دیا علم نے نوان کوایک دوررے برتا کرکسنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی اگرے سب کوخطرہ لاحتی ہو۔ کیونکہ ہرایک کواکس کی اپنی فکر دوررے کی الرت منوب نسی ہونے دینی گرا اور معلوم مو تا ہے کہ ہرایک مصیبت اور خطرے بی مبتل ہے۔

سوال:

ارتم مہوکہ بینتی اور فاس سے بعن کا کام ہے توان سے سامنے تواض کیسے کی جائے کیونکہ بعض اور تواقع دو نوں ایک دوسرے کی صند میں ہورجع نہیں ہوسکتیں۔

جواب:

ایک بر کرتم اینے سابقہ کنا ہوں اورخطا دی کی طرب تو تو کرد تاکراس وقت تم خورا بنی نگاہ بیں ہے تدر موجا وار دوسری بات برہے کرتم جس علم جسج نقیدہ اور عمل صابح کی وجہ سے ان لوکوں سے متناز ہوا کس سے بارے بیں بوں تصور کرد کہ تمس

www.maktabah.org

، سُرَّة الله نے برنعت مطافرائ سے مہٰوایہ اکس کا حسان ہے تہارا ابناکوئی اختیار ہیں ہے جب بہ خیال کرو گے توخود پندی سے بچ جاوٹ گے اور خود پندی سے بچاوٹ بجرسے مفوظ رکھا ہے۔ بیسری ابت یہ ہے کہ عُنیں ابنے انجام کی خرہے ناکس سے انجام کی سے بہوسکتا ہے تہا را خاندا جھانہ موا دراکس کا خاتد بالخیر موجائے تو ان بُنِ باتوں کو پیش نفرر کھنے سے تم سیجرسے بچ جاوٹ کے۔

> <u>سوال:</u> حب به صورت حال مو گئ نوفاستی دیدعنی برعضے کا علم کیسے ہو گا۔ حواب :

تر بنی به بوک عصے کے بے نکر کا بونا اور تواقع کا نہ ہو ناصر وری نہیں ہے اسی طرح نہا رہے ہے بھی ممکن ہے کہ تم بوق اور فاس کو د بچھوا ور بہ خیال کر و کر مورک ہے اسی ہوت اور فاس کو د بچھوا ور بہ خیال کر و کر مورک ہے اخرے ہیں بہ دونوں اللہ تعالی کے بال عظمت والے ہوں کیوں کہ تقدیم میں ان کے لیے اچھا خاند مکھا گیا ۔ اور تمہا ہے لیے تقدیم میں خاتمہ انجھا نہ ہوا ور تمہیں اسس کی خبر بنہیں بھر موسری بات بسے کے تم اپنے آقا کی مجت ہیں اس کے ملے کی تعمیل کر رہے ہو کموں کہ ان لوگوں سے ایسے اعمال صادر ہوت ہوا قاکو نابیندیں ۔

www.maktabah.org

بین اس سے با وجودان سے تواضع اختبار کروکیوں کم ہوسکتا سے وہ قبا مت سے دن الٹرنعالی سے ہاں تم سے زیادہ قرب کمہ ::

علادا ورعقل مندلوكوں كائبنق اسى طرح بنوا ہے كم اسى بن خوت اور نواضع كى أمير ش بى بوتى ہے يبكن مغروراً دى تكركرتا ہے اوروہ اسنے لیے س جزی ابدر مکھا ہے دوسروں کے بلے بنیں رکھنا حالا نکہ وہ انجام سے بے خرہے اور بغور کی انتہا ہے تو ہوا دی اللہ نقال کی افر اِنی کر اسے یا بدعت برمنی عقا کدر کھنا ہے اس بر عصر کھانے کے ساتھ ساتھ تواضع اختیار کرنے اورعلی کی افتیارکرنے کابر رنکورہ بالا) طراقیہ ہے۔

ر نكبركا سانوان سبب تفوى اورعبادت برنكر كراسي بيعي بندول كے ليے بہت طرا امتحان ہے اس كاعلاج برے كرتام بذوں كے بيے دل بي توامنع كولازم كر ليے بيني اكس بات كوجان ہے كم جوشخص علم بي اكس سے سفت لے كيا ہے اس برکسی صورت میں بھی نیکر بنیں کرک کیوں کہ عامی فضیلت معروف ہے ارتباد خدا دندی ہے۔

عَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ بَعِلْمُونَ وَالَّانِينَ لا كَيابَ علم اور بعلم اور بعلم اور بعالم الربوسكة بي-(2/20)

اورنبي اكرم صلى السطليدوك من ارشاد فرايا -عالم كوما بدبراس طرح ففيلت عاصل سيحس طسرح نَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَادِدِ كَفَصُ لِيْ عَسَلَى بسابين ارفي صحابي سيزباره فضيلت ركفنا مول-آدُنیٰ رَحِبلٍ مِنْ آصٌ مَا بِئ- (١)

اس کے علاوہ آیات واحادیث علمی نضیدت کے بارسے بن آئی میں اگرکوئی عابد کے کمیرنو باعمل عالم کے بارسے ين بعاور بيد العام المعلم بين الوكها على المراك الوسي عان كربيكيان ، برائيون كوفت كردي بي اور ساطرت علم ، عالم محے خلاف دلب بن سكنا ہے اسى طرح بير بعي ممكن ہے كم وہ اس سے ليے وكسيلم اوراس كے كتابوں كا كفارہ بنے ال بي سے سریات مکن ہے۔ اس بات یکی روایات شاہر ہم توجیب برمعالمراکس رعابد) سے غائب ہے تو اس کے لیے حائز اس كركسى عالم كوحقارت كى سكاه سے ديجھ ملكم الس رواجب سے كر عالم كے ليے تواضع اختيار كرے.

اگرام كوروب بات بول سے نوعالم كوها بہے كم اپنے أب وعابر سے لمبند سمجے كبول كر حضور عليه السلام نے فرايا عالم كوعابدبراسى طرح فضبلت ما صل م جيس تحص ادفياصابي برم وحوالر يجعي كذرويا م

تواس كا جواب بر ہے كربيات اس دفت تھى حب عالم كو ابنے انجام كاعلم مؤما سے حب راس كافاتم مشكوك م

لا) قران مجيد، سورة زمر، أيت ٩ رم جامع ترزى ص مرم، الواب العلم بہ بھی اختال ہے کہ اس صورت ہیں موت اسے جب اس کی حالت جاہل فاسن سے بھی زیادہ بری ہوا ور اکس کی وجہ ہے کہ اس نے کسی تناہ کو جوالٹر فالی اکس پر نالی مواہو۔
کہ اس نے کسی تناہ کو جوالٹر فنائی کے ہاں بہت بڑا ہے ، معمولی تجھا اور اکس وجہ سے اللہ قائی اکسس پر نالی ہوا ہو۔
توجب یہ بات ممکن ہے تواسے اپنے بارے ہیں دار نے رمہنا چاہیے ۔ اور حجب عالم وعا بر بی سے ہرایک
کواسپنے نفس پر خوف ہے اور اسے اپنے نفس سے بارے ہیں مکلف بنایا گیا ہے دو مرسے سے متعلیٰ ہیں توجا ہے کہ
ابنی فات سے متعلیٰ خوف اور دوک رول سے حق میں امید غالب ہوا ور سے بات اسے ہر حال ہیں کم کرکے نے سے روکے گئ
توعا بدی عالم سے متعلیٰ جورت ہے۔

اور فیرعالم ریز کیررنے سے بینے کی صورت میں دیجفنا ہوگا کہ دوسرے لوگ دوقع سے بی بعض سے مالات بوسیری بیران برائی بیں ان ریز بحبر نہری کرنا جا ہیے ہوسکتا ہے اس عا برسے مقابلے ہیں اس سے گناہ کم اور عبادت زیادہ ہوا دروہ السرنقالیٰ

سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔

اور حن لوگوں کی حالت واضع وظا ہر ہے تو ہوسکتا ہے اس عابد کے گنا ہوں سے ان کے گناہ کم ہوں تو کس طرح وہ ان پر بخبر کرسکتا ہے اور مَر بھی نہیں کہ ہسکتا کہ ان سے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں کیوں کہ اس کے عمر جھرکے گناہ موں یا ان سے زندگی تھو کے گناہ ان کا نمار نہیں موسکتا ہذا کیسے بہتہ جلے گاکہ کس کے گناہ زیادہ ہیں۔

ال بربات اس وقت ممان ہے جب اس عابد کو صلح مہوکہ ووسرے آئی کا گنا ہ فربادہ سخت ہے شکا اس نے قالی کیا،
عزاب نوشی کی با زنا کی سے لیکن اس کے باوجود ہی اسے اس بنجر نہیں کرنا جا ہیے کیول کہ دل سے گناہ انٹا تکجر صد اسا،
عبد باطل عقائد الله کی صفات بیں وسوسے اور ضطاء کا تصور ہے سب گناہ اللہ تعالی کے بال برت شخت ہی لبعض او قات
عبادت گزاراً دی کے دل میں ایسے پوٹ بدہ گئاہ ہونے میں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کے عفی ب کا نشاہ بن عبانا ہے
اور بعین او فات فاسن جس کافن ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ تعالی مجت اخلاص بخون اور تعظیم جسی اجھی صفات ہو تو بر برجواں ما برکے دل میں امیر ہے اس کے دل میں اللہ تعلیم میں اجھی صفات ہو تا ہے ہوئے ہیں ہوئی میں اسے باند مرتبہ سمجھے گا اور ہے بات ممکن ہے اور اسمان بعید کو
ایک ان قرب مجھوا گزشہ ہیں اپنے نفس برخوف ہو دوسروں سے بیے جوممکن سے اس برخوز نے کرو بکداس بی خور کرو جی کا فرر وجی اللہ کا در وسرے کا عالم بی خور کرو کی او جھوا تھا سے والد دوسرے کا بو تھوا تھا نے گا اور وسرے گا ور دوسرے کا عالم بی خور کرو بی میں کرے گا۔
اینی فات کے بارے بن می میں کرے گا۔

حبتم اس خطرے میں فررکرو کے توب بات تہیں تکرسے اور اس بات سے معفوظ رکھے گا کہ تم اپنے آپ کو

دوسرول برفوتیت دو۔

حون وبب بن مندرهم الله فرما نعي بذر كى عقل الس وفت تك كمل بني بوتى جب تك السوي داس

خصلتیں نہ یائی جائی انبوں نے نوئک گنے کے بعد فرایا وسوی خصلت اوروہ کیا ہے؟ فرامایس کے باعث اس کے ذریعے بزرگ عاصل ہوتی ہے اوراس کےسب اس کا ذکر بلندسونا ہے وہ یہ سے کہ آدی تنام وکوں کو اسے آپ سے بہزد عجمے اور لوگ اس سے نزد کب دوجاعتوں برتقب موں ایک وہ جاعت ہے جواس سے افضل دار فع ہے اوردوسری جاعت وہ ہے جواس سے بری اور ا دنی سے لووہ دولوں جاعنوں کے بیے دل سے تواضع کرے اگروہ ا بنے سے ستر جا عن کود بھے تو اسے دیکھ رخوش مواور ان کے ماتھ ل جانے کی تناکرے اور اگریرے لوگوں کو د نجمے نوبوں مجے كرشا يدير لوك سجات بائمي اور ي ملاك موعاؤل كو إن كو د بجھے وقت اپنى عاقبت كاخوت موا چا ہے اور این کنا جا ہے کہ شابدسیا منی طور برنیک ہوں اور بیات اس سے بے سنرے اور بی نسی جانت ف بداس میں کوئی اچھی عادت موصرس کی نبیا دیرالٹر نفائی اسس سررح فرمائے اس کی توبہ قبول کرسے اوراچھے المال پراسس کاخا تنه مواورمری نیکی ظاہری ہے جو میرے حق میں اچھی بنیں کے بیں وہ اپنی ظاہری عبادت میں آفات سے داخل ہونے اوراکس کے ضائع ہوتے سے بے نوف نہ ہو، جب دونوں گروہوں سے اکس طرح بیش آئے گا تواكس كى عقل كائل موك اورا بنے زانے كا سروار بنے كا سرحفرت وبب بن منبر رحماللہ كا كام كمل موا خلاصہ ہے کہ جوشخص اللر نوال سے بال بدیخت ہے اور ازل میں اسے بدیخت مکھ دیا گیا ہے وہ کسی حال میں جی تنجر بنیں كرسكنا - بال حب اس برخوف غالب موتوسر ايك كوابنے آپ سے بہزر عانا ہے اور بي ففيلت ہے جيا كم منقول بے كم ايك عابد نے بيار ميں بناه حاصل كى تواسى خواب كى حالت بين كما ك فلان موجي سے باس حاكر اپنے ہے دما کراور وہ الس سے پاس کیا اور الس سے عل سے بارے میں بوھیا الس نے بتایا کہ وہ دن کوروزہ رکھا ہے اور منت مزدورى كرسے كمان كا كي حصر مدفركرونيا ہے وركي حصر كر والول كوكھانا سے وہ شخص وايس لوكم اور كہنے لگا اچھى بات ہے لیکن مراسٹر تعالیٰ کی عبادت سے لیے فارغ ہونے کی طرح میں سے اسے دربارہ خواب میں کہا گیا کرفلاں موج کے باس جاؤا واس سے کو کہ تمہا رازگ زرد کوں ہے، وہ آیا اورانس سے یو تھا توانس نے جواب دیا کہ س جن کو تھی د کھتا ہوں توسی خیال را موں کر یہ نجات یا سے گا اور میں ماک موجا وں گا عابدے کہا بیٹیف اسی وصب مقبول سے اس خصلت کی فضیلت برید آیٹ کر عددلالت کرنی ہے۔ اوروه لوگ تودینے ہی جو کچھ وہ دیں اس حال ہی کمان کے دل دررسے ہی کما نہوں نے اپنے رب کی طرف وَالَّذِينَ يُونُونُ مَا آنُوا وَتُكُونُهُ مُ مُوعِكُدُ ٱنْهُ وُلِي رَبِّهِ مُدَاحِعُونَ -

الله تفالى نے فرائ موں مان فرایا حالانکہ دہ گن ہوں سے معصوم ہیں اور مہین عبادت ہیں مصورت رہتے ہیں ایکن دیکن ہو کین دیکن وہ خوت ندہ رہتے میں اللہ تفائی نے ان کے بارسے میں خبرو بنتے ہوئے فرایا۔ میستجھوٹی اللّٰہ کی واکنہ کا کہ فیار کرہ کیف کی وہ داس اور ان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بان کرتے ہیں داور (۳) اس میں کی نہیں کرنے۔

اورارشادفرايا.

ب وہ باتی ہی جن کو جاننے سے دل سے نگرزائل مزاہے اس کے علاوہ نگرکاکوئی علاج ہنی گران باتوں کی موفت ماصل کرنے سے بعدی نفس تواضع کو بیرے یو رکھتا ہے اور تگر سے دوری کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ جھوٹا سو ماسے جنانچہ

(۱) قرآن مجيد ، سورة انبا آت دم

<sup>(</sup>١) قرال مجيد ، سورة مومون آبيت

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة طور آبت ٢٦

<sup>(</sup>٣) قراك مجيد، سورة انبياد آيت ٢٠

جب کوئی بات آجاتی ہے تو وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جا اسے اور دورہ گھول جاتا ہے۔ لہذا محض معرفت سے اس مے علاج براکنفاز کر سے بلکہ عمل کے ذربیعے اس کی تنجیل کرنی چاہیے اور جب نفس بن گم بہلا موتو تواضع کرنے والوں سکے اعمال سکے ذربیعے تجرب کرسے الس کا بیان میرہے کرا بینے نفس کو با نیج امتحالوں سے گذار سے ان کے ذربیعے باطنی حالت معلوم ہوجاتی ہے اگر جبامتی نات بہت زیادہ ہی۔

يهلاامتحان:

اگرسی ہم عصر سے کسی برافرہ مولیں اگراس سے مقابی شخص کی زبان بریق بات جاری ہواوراس کے سیسے

اس کا قبول کونا ،اکس سے بیے برتسین خی کرنا ،اس کا اعتراف کرنا اور بیان حق براکس کی تعریف کرنا اور کسس کا اعتراف کرنا اور بیان حق براکس کی تعریف کرنا اور کی مشخص کی اس سے دل ہیں تحبر موجود ہے قواس سلسے میں اسے الشرفعال سے ڈرنا اور نیجر کے علاج بی مشغول ہونا چاہئے یا تو علم سے ذریعے علاج کر سے بیان نفس کواس کی کمبنگی یا دولا سے اور ای کی حورت یہ ہے کہ سے اگاہ کرسے اور بنا نے کہ برائی توصوت المند تعالی سے شکاف تبیل کے شایان شان سے اور علی کے ذریعے اسے شکلف تبیل کرسے منا لفت کی تولیف کر سے اور اینے عبر کا افرار کرنے ہوئے اسی شکل میں اسے بیان کونے کر سے اور این ہیں عمدہ بات کہی جب اسی میں میں اسی کا مشروب کے کہ ایس سے معافی میں ہوئی کہ اس سے خالی میں کہ سے میں کہ کہ سے میں کہ کہ سے میں کا تعریف کی سے میں کہ کہ سے میں کہ اور اب قبول حق دل پر لوجے نہیں سے کا ملکہ بخوشی قبول کر سے گا۔

ادی اسی وقت کی معصور کوں کا تولف کرنا شکل مجھنا ہے جب کہ اس بن محبر برقاہے اگر فلوت میں اسے م بات بوج محسوس نہ ہما ورمحبس بر محسوس کرنا ہے توبتہ کے برنی بلکہ رہا کاری ہے لہندا سے رہا کا ملاج کرنا جا ہے بعنی لوگوں سے طبع ندر کھے اور دل کو یا دولائے کواکس کا نفع ذاتی کمال بی ہے جوالڈ تعالیٰ کے ہاں کمال ہو بمخلوق کے نزد بہن ہیں اور اکس طرح کی دیجر باتیں جوریا کا ملاج ہیں ۔

ا مرا گرخلوت و حبوت ( دونوں مالیوں) میں تعرفی کو اسٹیل معلوم موتواسس میں بیجراور ریا دونوں باتیں ہوں گی ا مر صون ایک سمے چھوٹر نے سے فائدہ نہ مو گا جب مک دونوں کو نہ جھوٹر سے۔ بہذا دونوں ہماریوں کا عداج کرسے کیوں کہ دونوں مملک ہیں۔

#### وسراامتان:

معافل بن اپنے سانغیوں سے ساتھ نشست و رفاست رسکھ اوران کو مقدم کرے خودان کے سیمھے بلے اوران سے بیجھے بلے اوران سے بیجھیے بلے اوران سے بیجھیے بلے اوران سے بیجے بیٹھے ۔ اس بات کی پاندی کرسے تی کرائس بات کی گرائی اس کے دل سے نکل جائے اس طرح تی برختم ہوجائے گا بیاں

سیطان کا ایک فریب عی ہے وہ یہ کہ اُدی چرتوں کے باس بیٹے یا اپنے افراہنے ساتھیوں کے درسیان کچھ رذیل قسم کے

در کو گوں کو سٹھا دے اوراس عمل کو تواضع خبال کرے حالانکہ بہ تو بعینہ نکی ہے اور سے بات تکیر کرنے والوں کے نفسوں پراتسان

معلوم ہوتی ہے کبوں کہ ان کویہ وہم ہوتا ہے کہ انہوں نے استحقاق اور فضیلت کے حصول کے باوجودا پنی عگر بھوڑ دی

ہے تو در فقیقت بن تکرہے جس کا اظہار تواضع کی صورت بس کرنے ہیں بلکھت سے ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مقدم کرسے اور

خودان کے ساتھان کے بہلویں بیٹھے اور ان سے ہو کر حوتیوں میں نہ بیٹھے یہ وہ عمل ہے جودل سے تکہر کے خبت کو نکال

ورتا ہے۔

تبسراا متحان

فقری ویوت قبول کرسے نیز دوست احباب اور رہ تنہ دارول کے کام کاج کے لیے بازاری جائے اگراسے بیشکل معدم ہو توریز کی ہے کیو کی بہ کام اچھے اخلاق سے تعلق رکھتے ہی اور ان پر بہت بڑا نواب مثاہے اس بے ان کامول سے نفرت باطنی کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا ان امور کی با بندی کرسے اس خبت باطنی کوزائل کرنے کی کوشش کرے اوراکس کے ماغذوہ عام علاج بھی بیش نظر ہوں جن کا ذکر ہم نے اس سے بہلے کیا ہے۔

چونها امتحان:

اینی اور گروالوں کی ضرور بات کاسامان بازار سے اٹھا کر گھر لائے اگر دل نہیں مانیا تو ہے تجربے بار با کاری ۔ اگر است میں کوئی نہ ہو ہے تھی ہے کام شکل معلی ہوتو ہے تجربے اور اگر صرف لوگوں کی موجود گئی میں بوج بھسوس کرتا ہے توہر رہا ہے اور یہ دو نوں صور تون قلبی بمیاری سے تعلق رکھتی ہیں جو باعث بلاکت ہے اگراس کا علاج نہ کیا جائے۔ اور لوگوں نے دل کاعسلاح حرک ردیا ہے جب کر جیمانی علاج بین شخول رہتے ہیں حالانکہ حبول برموت لاز گا آئے گی اور سعادت اسی وقت حاصل ہو سکتے جب دل سلامت ہوں ارت و خوا و ندی ہے۔

رِقَ مَنُ آفَ اللهَ بَعِلْبِ سَلِيمٍ -

مروه توسدست ول كساتوباركاه فدا وندى بس ما مز

حفرت عبداللہ بن سام مضا المبرعنہ سے بارے ہیں مروی ہے کم انہوں نے تکرطیب کا گھے اٹھا با توان سے عرض کہا گیا اے ابو پوسٹ بائر پسے ہاں کام کرنے والے بیٹے بیٹیاں ہی جوارس کام سے لیے کافی ہی ۔ توانہوں نے فرایا ہیں اپنے لفس کی آزائش کررہا ہوں کرہ اس کام سے انکار تو ہنیں کڑا تو آپ نے عرف اس سے الدسے براکتھا ہیں کیا مکماس کا تنجر بریجی کیا کر آیا ریفس سجا سے یا جھوٹ بوت ہے ؟ حدیث تنرف یہ ہے۔

١) وَإِنْ مِيدٍ، سورة شعرار آيت ١٩

مَنُ حَمَلَ الْفَا كِمَةَ أَوِ النَّيْءَ وَفَقَدُ بَدِئ ﴿ بَوْضُ عِيلِ إِكُونُ دوك ويجيز اللهائ وه ننجرت إلى

مِنَ ٱلكِيْرِ - (١)

بانجوان امتحان،

عام كاج كے كيرا يہنے اكر محلس بي السن فيم كيرات بينے سے نفرت كرے توب رہا ہوگا اور خلوت بي عي نفرت كرے نوربتكرب مصرت عمر بن عبوالعربزر حمراللرات مك وفت الله على الباس بينة نص اورنبي الرصلي الله عليه وسلم ف وليا. من اعْنَفَل الْبَعِيبُر وَكِيسَ الصَّوْتَ فَقَدُ جِيتُحْص اورْك باند صصاوراونى برطب بين وه تكرب

بَرِئُ مِنَ ٱلكِبْرِ ر٢)

اورآب نےارشادفرمایا۔

یں ایک بندہ ہوں زبین برکھا تا ہوں اونی لبالس مینشا بون اونظ كوبا ندهنا مون ، انگلیان چاشامون ا ور علام کی دعوت می قبول کراموں بس حب نے میری سنت سے اعراف كياس كامجر معكوني تعلق نسي- إِنَّمَا ٱنَاعَبُذُ ٱكُنُ بِالْدِرَضِ وَٱلْبَسُ الصُّونَ وَاعْقُلُ الْبَعِينَ وَٱلْعَقَ اصَا بِعِيْ وَأَجِيبُ دَعُوَةُ الْمَهُ لُولِكِ فَهَنُ رَغِبَ عَنْ سُنَّيِن فَكُنِسَ مِنْ -

ابك روايت بي م حضرت الوموى النغرى رصى الدّرعن سعكم كباكر كجيدلك (عمده) لباس نرسون كى وجرسے معمد ى غازى بيدىنى اسكة نواكب نے مرف ايك عباويسى غاز طرهائى بنوان مغامات برريا اور بحركا اجتماع مؤمام جركام مجل كے ساتھ فاص بودہ رباہے اور جوفلوت بي بودہ نكرہے ليذااكس كى بىچان ماصل كردكيوں كر جے سرائى كى بىچان ماموده الس سے بچ سكنا اور حس كو بمارى كاعلى بندووہ على جنس كرسكنا۔

#### تواضع مي انتهائي درجه كي رباضت

بافی اخلاق کی طرح اس فکن سے بھی دو کن رے اور ایک درمیان ہے اگرانس میں زبا ذنی کی طون تھیکا دُمونواسے بكبركهن بي اوراكرنقصان كى طوف مبلان موتواسے ذلت ورسوائى كها جانا سے جب كم درمبانى عالت تواضع ہے اور قابل نعرفي بات يرسي كماس صرتك تواضع كى جلس من ذلت اور ملكاين مزموكبول كرتمام امورس افراط وتفريط

<sup>(</sup>١) شغب الايان جلد ٢ص٢٩٢ صرب ٢٠١ م

<sup>(</sup>١) شعب الايان عليد وص ٢٨ حديث ١٨٩

رس) الدرالمنتور حلدم ص ١٥ الخت آيت انه لا يب المستكبرن -

تابي مرتب اورافندال الشرتعالى كويسندب.

بن جراً دی اپنے جی درگاں ہے اسے بڑھ وہ میں ہے اور جوان سے بیھے رہے وہ تواضع کرنے والا سے کیو بی منواضع وہ میں جرائی اپنے جی اسے موالی فرر مرزات سے کھی کرے اور وب کسی عالم سے باس کوئی موجی اسے اور وہ اسے کی اسے اور وہ اس کے بیھے بیھے ورواز سے کہ جائے تواس عالم نے ذرت در سوائی کو گلے لگایا بیمی ناپ ندیدہ بات ہے بلکہ السّرت الی کسی سے بال اعتدال ب ندیدہ ہے بین ہر حقدار کواس کا حق دے بندا ہے سافک مرزا جائے۔

مرزا جاہئے۔

مسی بازاری کے بیے عالم کی تواضع اسی فدر ہے کہ اس کے بیے کھڑا ہوا اور فندہ بیٹیانی سے گفتو کرے سوال کرنے ہیں مزی اختیا کررے اس سے مزی اختیا کررے اس کے دور کو بورا کرنے کی کو کشش کرسے اپنے آپ کو اس سے مہزر سمجھے بلکہ دوسروں کی نسبت اپنے بارے ہی خوت زبادہ مودو سروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیجھے اور دنہی جوٹا مسمجھے کیوں کر بہ توخود اپنے خاتے کے بارے بی نہیں جانا۔

عاصل بہ ہے کہ نواضع کے صول کے بیے اپنے ہم بلہ اور کم درج کے لوگوں سے بھی نواضع کے ساتھ میں اُسے تاکہ عمدہ عادات ہم اسس سے بیے نواضع کے ساتھ میں اُسے تاکہ عمدہ عادات ہم اسس سے بیے دیام اُسان ہوجائے اور اس سے بیرزائل ہوجائے راگراس کے لیے دیکام اُسان ہوجائے تو گویا اسے تواضع کا شکن حاصل ہوگی ۔ اور اُروہ بوجہ بحسوس کرسے بیان اس سے با دیجہ د تواضع کرسے توریخ کلفت ہے حقیقی تواضع میں ہے کیوں کہ فعلی وہ ہم تا اور نہ ہم بیا کا کا میں ہے کیوں کہ فعلی وہ ہم تا اور اسے اوجہ نہیں ہم تا اور نہ ہم بیا کا کا کماری سے کیوں کہ فعلی وہ ہم تا اور اسے اوجہ نہیں ہم تا اور اسے اور اسے اوجہ نہیں ہم تا اور اسے اور اسے اوجہ نہیں ہم تا اور اسے اور

ا دراگراکس فدرآسان موجائے کہ اپنی فدرکی رمایت بھی شکل ہوجائے نئی کہ فوشا مداور ذکت درسوائی تک نوبت پہنچ جائے تورنفصان کی جانب چیدگیا اب اپنے نفس کو بلندی کی طرف ہے جانا جا ہے کیو بھکسی موس سے بے جائز ہمیں کردہ اپنے آپ کو ذلیل ورسواکر سے درصۂ اوسط صراط سستھیے ہے اس کی طرف رص خرنا جا ہے اور سر درصہ تواضع اور دیگرتمام اخلاق حسنہ پس بچرٹ یرہ اور میت باریک ہے۔

درمیا نے درجہ سے نقصان کی جائے مزورت سے زیاد کی کا طوب میلان بعی بخرک مقابل میں آسان ہے جس طرح مال میں بخوسی اختیار کرنے کی بجائے مزورت سے زیادہ خرج کرنا لوگوں کے زدیک زبادہ پندیدہ ہے توانتہائی درجے کی بجائے مزورت سے زیادہ خرج کرنا لوگوں کے زدیک زبادہ پندیدہ ہے توانتہائی درجے کا سحبر اور کی بخوسی اور انتہائی درجے کا سحبر اور انتہائی درجے کا سحبر اور انتہائی درجے کا سحبر اور انتہائی درجے کا سخبر اور انتہائی درج ہے مطابق محمودا عدال اور سرج بنر انتہائی درج ہے مطابق محمودا عدال اور سرج بنر کواس کے مقام پر رکھنا ہے جس طرح شریب اور عرف سے بہائے معلی مونی سے بہائے باور تواضع کی عادرت کے ساملے بیس اس قدر بیان پر اکتفا کرنے ہیں۔

#### خودك ندى كابيان

دوسرلحمته:

اس مِن خود بندى اوراس كي آفات ، خود بندى اور ناز نخر سے كى حقيقت اور ان دونوں كى تعرف خود بندى كاعلاج ، خودیندی سے اسباب اورعدج کی تقصیل بان ہوگ ۔

يهلى فصل:

خودبندى كى ندمت اورآفات

عان لو إخوديني كى نرمت قرآن باك اوراحاديث مباركه دونون سے ابت سے ارشاد فاروندى ہے۔ وَيُوْمَدُ حُنَابُنِ إِذُ أَغْجَبُنُكُ هُ كُنُرُنُّكُ

فَكُوْتُغُنِّ عَنْكُوْشَيْكًا (١) يربات رسيل الكارور فر مائي ربعني تمين إنرانامين جائي تها)

اورارشاد فداوندی ہے:

وَظَنَّوْا اللَّهُ فُو مَا نِعَنَّهُ لُهُ مُصُونُهُ مُ

مِنَ اللَّهِ فَأَنَّاهُ مُاللَّهُ مُن حَبُّثُ كَـ هُد

يَعْتَسِبُوا۔ لا

السُّقال في كفاركا بية تلون اور وك برازا في كارد فرا إ-

النُّرْتُوالي نے ایک دوسرے مقام برلوں ارشاد فر مایا۔

وَهُ وَيَغْسِبُونَ اللَّهُ مُ يَعْسِنُونَ صُنْعًا والله الروه سجة بي كروه الجها كام كررب بي . بران جي عمل براتران كون راجع ب أدى بعن اوفات اپنے غلاعمل براترانا سے جيسا كروه اچھے عمل براترانا ،

نى اكرم صلى الترعلبوك ليم ف ارشاد فرما با -

تَكَوَّتُ مُهُلِكَاتُ شُعْمُ مُطَاعٌ وَهَوِتُ

ين باين بلاكت بن طوالن والى بن لالي حس كى اطاعت

(١) قرآن مجير سورة توبه آيت ٢٥

(١) قرآن مجيد سورة حث رآيت ١

رس قرائ مجيد ، سورة كيت آب ١٠٠١

اور اعزوہ عنین کے دن مبتم اپنی کترت پر اِتراکتے تھے تووہ تھارے کچھ کام نہ اُئی۔

اوروه سحف تف كران ك قلعانين المرتفالي بچالیں کے نوالٹر تعالی کا حکم ان سے پاس روباں سے ایکا جماں سے ان کا گمان عبی خراف ۔

کی جائے خواس میں کی بردی کی جائے اورا دی کا لینے

مَنْبَعُ وَإِعْجَابُ الْمُسْرَعِ بِيَفْسِهِ -

بنی اکرم صلی الشرعلبروسلم نے اس امت کے آخرت کا ذکرکرتے ہوئے حضرت تعلیہ رضی السّرعنہ سے فرمایا۔ جب تم دیجو که ایج کی اطاعت اور خواسش کی سپردی کی جاتی ہے نزمررائے دینے دالے اپنی می دالے كويستدكرتا مجانواا سونت اني فكركرو-

إِذَا رَأَنُنَ شُحًّا مُّطَاعًا وَهَـوِّي مُتَّبِعًا وَاعْجِابَ حُلِّ ذِي كَانُي بِرَائِهِ فَعَلَيْكُ

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرما نے ہیں دوبا نوں میں مالکت ہے ایک نا امبدی اور دور سری خود ب مدی، آپ نے ان دوباتوں کو جمع فرما یا کیوں کر سعادت کا حصول ، کوکٹش ،طلب ،محنت اور ارا دے سے بغیرنا ممکن ہے۔ نا ابدآدی کوشش نسی کرما اورینی طلب کرنا ہے جب کم خود لیند تخص بر بقیدہ رکھنا ہے کہ وہ نوش بخت سے اور ابنی مراد کے حصول میں کا میاب سوچکا ہے اس منے وہ کو سنش سی کرنا اور تو کھو موتور یا محال سواکس کی طلب منس موتی تابیکم نود لیندی میں منبلہ اکھی سے انتقاد کے مطابق اسے معادت حاصل ہوئی ہے اور مایوس ونا ا میشخص کے نزدیک سعادت کا حصول محال سخاسے اسی بیے اسوں سنے ان دونوں با توں کو اسھا کیا۔

ارتادفاوندى ہے:

ارتادهاویدی ہے : قَدَّه تُدَرِّقُوا اَنْفُسَکُمُهُ ۔ ۱۲) اپنی پاکنزئی بیان نظرو -حصرت ابن جریج رضی الشرعن فراتے میں اسس کامعنی ایر ہے کم جب تم اچھاعل کروتو برنہ کہوکم میں نے عمل کیا ۔ حضرت زیدین اسلم رضی الشرعن فراتے ہیں اپنے نفس کو نیکو کار فراد نہ دو بعنی یرعقیدہ نہ رکھوکم دہ نیکو کار سے کیوں کریے خود

بخود المدك دن صفرت طلح رمنی الترعنه ، نبی اكرم صلی المترعلبر وسلم كوبچانے كے ليے آب برگر كئے متى كم ان كی بختیلی زخی موكئے - (۲) كو يا ان كے اس عظم عمل نے ان كو خود بندى ميں بتبلاكرديا كيونكرا نهوں نے نبی اكرم صلی السرعلب وسلم برائي اس كو فداكي اور زمی مو كئے معز سنا عمر فاروق رعنی الشرعنہ نے ان بن مير بات معلوم كرلى اور فرما بوب سے

دا، منزالعال حلدواص وم حديث ٢ ١٦٨٦م (١) سنن ابن مام ص ١٩٩ ، الواب الفتن

(١١) فرأن مجيد، مورة النج آيت ٢١٢

(١) صبح سخارى عداول ص ١٢٥ كتاب الناقب

مفرت مطرف رعمالله فران من اگری را ت سور اور صع ، ذامت محساته گزارون توب بات مجھے اس بات سے زیادہ پند ہے کہ مات عبارت میں کھڑھے موکرا ورضع خود پندی میں گزاروں ۔

نى اكرم صلى الشرعليه وكسلم نے فرايا۔

نَوْلَمُونَدِ الْمُعَلِّلُ مَعَنَيْتُ عَدَيْتُ مُمَا هُوَاكُ بُو الرَّمْ صَلَاه مردد نه وتو محصة تم براس مع في برا م مُن ذيك انعُبْثُ الْمُعَجْبُ (١) جرم كاخطو م اوروه خود پندى م دوبار فرايا)

تواپ نے فود پندی کو بہت بڑا گنا ہ قرار دیا۔

حفرت بشرین منفور رحماد ملر ان دوگوں میں سے تھے جن کو دیجھ کرا ملرتا کی اورا فرٹ کا گھر بار آنا تھا کیونکہ وہ عبادت
کی با بندی کرتے تھے جن نجر اکب نے ایک دن طوبی نماز بڑھی ایک شخص ہجھے کھڑا دیجھ رہا تھا حضرت بشر کو معلوم ہوگیا آپ نے
مازسے سلام کھیرالو فرایا ہو کچھ تم نے مجھ سے دیجھا ہے اس سے تہیں تعجب نہیں ہونا جا ہے کیوں کر نشیطان تعنی سنے
فرشوں کے ہمراہ ایک طوبی عرصة کک المد تھا لی عبادت کی بھرائس کا جوانی م ہوا وہ واضح ہے۔
ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوجھاگی کر آ دی گئ ہ گارکب ہونا ہے ؟

اب نے فرمایا جب اسے برگان مورکروہ نیخ کارسے ارشاد خداوندی ہے۔

لاَ تُبُطِلُو اصَكَفَا تَكِدُ بِالْمَنِّ وَلَهُ ذَى ۔ ابنے مدفات كواصان جلانے اور ابنارسانى كے درائيارسانى كے ذريعے باطل ذكرو۔

نوديندي كارتن

جان اوا خودسندی کی آفات بت زباره می کیول که خودب ندی تنجر کی دعوت دیتی سے کیو الح بے تاکم کے اسباب

(١) الترغيب والترسيب عليدس ص ١٥ مكتاب الادب

(١) توان مجيد، سورة بقره أيت ٢٩٨

من سے ایک سب ہے مبیاکر ہم نے ذکر کہا ہے اس خودب ندی سے تکر بیلا مواسے اور نیجر سے بیٹمارا فات جنم اینی ہیں جسا کہ یہ بات محفی نہیں ہے۔

بہ تو مبندوں کے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ اس طرح ہے کہ خود ہے۔ اس کو جول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے جانی ہوں کو بالک ہے بھول جا تا ہے کیونکہ وہ ان کی ان سے لیے نیاز ہو جانا اور خوب دیتے جانے ہیں اور حن گنا ہوں کو با درکھنا ہے ان کو بھی معمولی جا تیا ہے اور ان کو کو لئی اہمیت نہ دیتے خاک ہو ہے۔ ان کے جانے ہیں اور حن ٹن ہیں گا بالکہ اسے یہ گئان ہوتا ہے کہ ہے جن دسینے جائیں گے۔ خدی وصب ان سے تدارک کی کوسٹ شن ہیں گا بالکہ اسے یہ گئان ہوتا ہے کہ ہے جن دسینے جائیں گے۔

بين عبا دات اوراعمال صالح كومب بط المجفنا ميان برخوش موا اوران كى بجا أوارى كو الله تعانى بإصان حباتا ب اورتوفق على كصورت بين طن وال نعمت خلاوندى كوهول حانات جرجب خودب ندى كاشكار سونا بع تواكس ك آفات سے اندھا موحبا سے اور حرا دی اعمال کو آفات سے فائل موتا ہے اس ک زبارہ محنت ضائع موعاتی سے کیونکہ فا مری اعمال حب ک خانص اور آمبزش سے باک نہوں ، نفع بخش میں موتے اور آفات کی سبخورہ اُ دی کڑا ہے جس پر تودب ندی کی بجائے فوٹ عالب مونا ہے اور خودب ندا دی اجنے اُپ پراورانی لاسے برمغ ور مؤا ہے وہ المندنعالى كخفية ديبرإوراكس مح عذاب سے بے خوف مؤلم اوراكس كاخيال برمؤالم كاراك الله تاك كے بال ابك مقام حاصل مع نبزوه ابنه المال ك ذريع الله تعالى بإحسان جانا بعال بمربة توفيق اعمال الله نفال كي نعمتون مي س الك نعمت إوراس كے عطیات بن سے ایک عطیہ ہے لیكن خودب ندى كى دھرسے وہ اپنى ذات كى تعرف كراا وراكس كى پاکیزی طام روزا سے اورجب وہ اپنی دائے ،عمل ، اورعقل مرا برا آسے وفائدہ ماصل كرنے ،مشورہ يسے اور او فيے سے با ذربنا ہے اور این اپنے آپ براوراین لائے بر مجر وسر کرنا ہے دہ کسی راسے عالم سے بوجھنا اچھا نہیں سمجھنا اور معن اوا این فلطرائے براز آنا ہے جواس سے دل میں گزنی ہے اور اس بات برخوش ہونا ہے کہ اس سے دل میں بی خیال آیا اور دوسرے کا الادکوب ندنین کرااس بیدانی دائے پراصرار کرتا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت نہیں سنتا اور نہ می کسی واعظ کا وعظ مناب بكردوك ول كوبون د كفتا مع كركو يا وه حابل بن اورانى خطا بردط حالاب الراكس كى دائے كسى دينوى معل كے یں ہونواسے اس ریفین مونا ہے اور اگر آخروی معاملے بالحقوص عقائد سے معلق موتوالس کے باعث تباہ موجا اسے اوراكروہ اپنے نفس برتنمت سكاتا، اپنی دائے براعقادم كرنا، نور قرآن سےدوستنى حاصل كرنا، على دبن سے مدولت، علم كے برط صف يرها في موون رب اور إلى ببرت معسل لوقيقارت توسيات المعنى مكينيان.

توسیبات اوراس طرح کے دیورا مور فود لیندی کی افات میں سے میں ای بیے تود میندی ماک کرنے والے امور می سے ہے اور سب سے بڑی افت بہت ہے اور سب سے بڑی افت بہتے کہ وہ کوئٹ میں بی کوئا می کرنا ہے کیون اس کا خیال بیمونا ہے کہ وہ کا بیاب ہو چکا ہے اور اب اسے مل کی ضرورت بنیں ہے حالانکہ یہ واضع ماکت ہے جس میں کوئی شد بہتیں ہے ہم اللر تعالی سے اس

www.maktaoan.org

کی اطاعت کے سیے مشنِ توفین کا سوال کرنے ہیں۔ تبسیری فصل:

## نودلبندى اوزباز نزے كى حقيقت اوراس كى تعرفيب

ماننا چاہیکہ خودلیندی ایسے وصف کی وجسے ہوتی ہے جولقنیا گمال ہو۔

اور و شخص علم ، عمل اور مال کے در بعے استے نفس میں کمال جا نہا ہواکس کی دوحالتیں ہی ان میں سے ایک بر ہے کم اسے اس کمال سے زوال کا خوف ہواوراس بات کا ڈر ہوکداکس میں کوئ تندلی آجائے گی یا بالیل ہی سلب ہوجائے گا

تواليا أدى خودك دنس سوا-

اوردوسری حالت بہ ہے کہ وہ اس کے زوال کا توب ہنیں رکھا بلہ وہ اس بات پرخوش ہونا ہے کہ اللہ تعالیات اسے بہ نعت عطافر بائی ہے ابنی فرات کی طون اس کی نسبت کی دھ سے خوش ہیں ہونا یہ تھی تحود ہندی نہیں ہے اور اس سے اور اس سے برخوش اور طمش سے ایک نسبری حالت ہے جو خود پ ندی ہے بینی اسے اس کمال کے زوال کا خوف ہنیں ہونا بلکہ وہ اس پرخوش اور طمش مونا ہے اور اس کی خوش کا باعث بر بہ نونا ہے کہ بہ کمال بھونت ہے اس کے خوش کا باعث بر بہ نونا ہے کہ بہ کال بھونت ، جھائی اور کسر بلندی ہے اس لیے خوش ہنیں ہونا کہ برائل کی طون منسوب ہے کہ والی موج اسے اور اکس کی طون منسوب ہے کہ والی موج اس کا کمال ہے اس وج سے خوش نہیں ہونا کہ برائلہ توال کی طون منسوب ہے کہ والی نعت ہے وہ جب جا ہے اس والیس لے سال کی طون منسوب سے کو کہ اس کا عطیہ ہے ۔ بیس جب اس کے فرائل موج ان ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کا موج ان ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کے والی نعت ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کے والی نعت ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کے والی نعت ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کے والی نعت ہے وہ جب جا ہے اسے والیس لے سال کے نقس میں خود لین میں ہوج ان ہے۔

توگو باخودیدندی نعمت کو مراج جانیا اور اکس کی طرف جھن ہے لیکن اکس بات کو ھول جانا کہ اکس کی نسبت منع کی طرف ہے کہ اس کا انٹرنعالی بری ہے اور اکروہ السب کے ساتھ اس بات کا اضافہ ہی کرے کہ اس کا انٹرنعالی بری ہے اور اکروہ السب ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے حتی کر وہ ابت پشجنے کو بعید عبائے جیسے دو سرے فاسقوں کوکوئی فذاب وغیرہ بنی ہے ہواس بات کوعل بزیا فرز کر اگر ہے ہوگا وہ ابنے عمل سے ذریعے اللہ نوائی کو اپنا ناز بردار سمجھنا ہے اس طرح کسی کوکوئی چیز دونیا سمجھنا ہے اس براحسان کرتا ہے اور لویں وہ اکس بہر انتہ اس کوئی فقدمت سے باکس سے کچھ انگے یا اپنی حاجب کے دولا کرتے ہیں اکس کی طرف

ارا ماہے یں ارودہ اس مے وی مدر سے سے ارشاد خداو ندی ہے ، سے کو مای کو براجانے تو گویا اکس میز ناز نخرے تراہے ، ارشاد خداو ندی ہے ،

اورزیاده بینے کی نیت سے سی براحمان نر و۔

وَلَا تَمْ ثُنُ تُسُتَكُمْ رُا

اس ایت کی تفسیری صفرت تناده رضی النّه عنه فوانے میں ، کر اینے عمل برناز نہ کر اورا یک حدیث شریب بیریوں آیا ہے۔ اِنَّ صَلَحَةَ الْمُدِ لِلَّ لَا تُذُوْ فَعُ فَوْنَ كَا تَسِبِ الرونخرے والے کی نمازاس کے سرسے اور بنیں جاتی اوراگر وَلُا اَنْ تَصَافِحَ کَ وَاَنْتَ مُعْتَرِفَ بِذَنْبُرِكَ حَدِیْ مِنْ مَرِی کَ اعْرَاف کرنے ہوئے بنو توہیا کس مِنْ اَنْ تَسْبُلِی وَاَنْتَ مُدِلُ بِعِمَدِلِکَ ۔ رونے سے بہترہے جوعمل پرناز کرنے کی صورت ہیں ہو۔

ناز، خودب ندی کے بعد ہونا ہے ہندا ہوشنص نا زکرنے والا ہوگا وہ خودب ندھی ہوگا اور کئی خودب ند، ناز بنس کرتے کموں کم خودب ندی اپنے آپ کو بڑا جانے اور نعت کو عبول جانے سے ہوتی ہے اسس سے جزائی توق ہنں ہوتی نہیں ناز کی تنجیل س وقت ہوتی ہے حب جزائی توقع ہو ہندا اگر کوئی سنخص اپنی وعائی قبولیت کی توقع رسکھے اور اس سے رد ہونے کو دل سے ناپ ندکرے اور اس برا ترائے توجہ اپنے علی برناز کر تاہے کیونے وہ فاسق کی وعا قبول نہ ہونے پر تعجب ہنیں کرتا بلکہ اپنی وعاسے رو موتے پر تعجب کرتا ہے تو ہم خودب ندی اور ناز دونوں با توں کا مجوعہ ہے تو تھ کے سے تو تھ کے سے مقدمات اور اس ب بس سے مواللہ تا علم۔

#### خود سندي كاعلاج

عبان پا ہے کہ ہر بیاری کا علاج اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مبب کا مقابم اس کی فید کے ساتھ کیا جائے ہے نا ہو دہندی کا مقابم اس کی فید سے ساتھ کیا جائے ہے نا ہو دہندی اس کا مبب جہان اس کا علاج صوف سے جاس جہان ہے تھا بات کے فرایعے ہوتی ہے تو بندے کے افتیارس ہے جیے بیادت ،صدقہ ، جہادا ورلوگوں کی اصلاح اور داسلامی ) سیاست دفیوں علاوہ از برجس دعجال ، قوت ، نسب اوران امور کے فریعے جی فود بندی ہوتی ہے جوانسان کے بس میں نہیں میں بہان میں ایک موری ہے جوانسان کے بس میں نہیں میں بہان میں موری ہی خود بندی کا شکار ہوتی سے نو م کہتے ہی کرنقول و بر بہر کیا ری عبادت اور وہ عمل جس برانسان اثرانا ہے کے فریعے اس میں ایک و تو تھیں کا لوگی رفل بنین اوجس چیز کا اسے اختیار نہیں اس بر با اس ہے اثرانا ہے کہوئی عمل وہوئی جوانسان سے صوادر اس نے ہوئی ہوئی اس بے اثرانا ہے کہوئی عمل میں ہونا ور وہ اس کی طرف منسوب ہے نیزاس کے اختیار اور نوری ہے اس کا عمل ممل مونی ہیں اگر ہر سب بھواس مونی ہیں کا افتاد کی درسے اس کا استحقاق بنیں ہے اوران کا صول کی وہیلے کہاں سے حاصل مونی ہیں اگر ہر سب بھواس مونی ہیں اگر ہر سب بھواس میں بی خور کر سے جن کے فراس سے اوران کا حصول کی وہیلے کہاں سے حاصل مونی ہیں اگر ہر سب بھواس میں بی خور کر می اور فسل پر فر کر ناجا ہیے کیوں کہ استحقاق بنیں ہے اوران کا حصول کی وہیلے کہاں سے حاصل مونی ہیں اگر ہوسے تو وہوں کی استحقاق سے بغیر عطافر نایا کے بغیر جواجے تو اسے انٹر تو اسے انٹر توال کے تو دوری اور فسل پر فر کر ناجا ہیے کیوں کہ استحقاق سے بغیر عطافر نایا کے بغیر جواجے تو اسے انٹر توال کے تو دوری اور فسل پر فر کر ناجا ہیے کیوں کہ استحقاق سے بغیر عطافر نایا

ا دراكس سيليمين است دومردل يرزج دى-

بین اگریہ جی بادشاہ کا عطیہ ہے تو تم اس بر انزانہیں سکتے بلکہ ہم اس طرح ہے کہ اگر وہ تہیں گھوٹا دیتا تو تم اس برخود بندی کا شکارنہ ہوئے اوراب غلام دباتو تم انزانے سگے اور ہوئے ہوکہ بہ غلام اس بے دیاہے کہ میرہے باس کھوٹا ہے اور دوک روں کے انتخاصہ موٹرا امر فول کے ماکہ گھوٹرا اور فدام کے ماکہ گھوٹرا اور فدام ایک مات بین کوئی فرق نیس کہ وہ تمہیں گھوٹرا اور فدام ایک ساتھ دسے با ایک کے بعد دور الحق ۔ توجیب دونوں چیزی اس کی طرب سے بہن تو مناسب ہی ہے کہ تم اس کے بودد کرم اور فضل پر فوز کروا بنے نفس پر ہیں ۔

ادراگرده صفت سی غیری طرف سے موتواس بیارتراسکتے موکونکروہ با دشاہ کی طرف سے نہیں لیکن بربات دبنوی بادشاہوں کے حق بین بوکستی ہے اسٹر تعالی خوت کو بہدا کرنے مام محلوق کو بہدا کرنے والا اورصفت و موصوف کو وجود بیں لانے والا اورصفت و موصوف کو وجود بیں لانے والا سے اس کے مقابل اترانا جائز نہیں ہے۔ اگرتم اپنی عبادت بیاترات ہو اورلیوں کہتے ہوکہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہی اس سے عباری تو کہا جائے گاکو تبرے ول اورلیوں کہتے ہوکہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہی اس سے عباری تو کہا جائے گاکو تبرے ول اورلیوں کہتے ہوکہ اس نے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہی اس سے عبادت دولوں انٹر تعالی کی محبت اور عبادت دولوں انٹر تعالی کی محبت اور عبادت دولوں انٹر تعالی کی تعمیری ہوئی کی دی اور من ہی کوئی واسطہ میں میں کوئی وسیلہ ہے اور من می کوئی واسطہ الم انسان کے جودو کرم بر فرز کرنا جا ہے کہاس نے تبہیں عملی توفیق دی اور اس سے اسباب بھی عطافرائے بیسب کھای کی معمد سے اسباب بھی عطافرائے بیسب کھای کی معمد سے اسباب بھی عطافرائے بیسب کھای کی معمد ہے۔

بنابری عابدکواپی عبادت برعالم وابنے علم برخوصورت کواپنی خوصورتی براور مالدارکواپنی مالداری براترانے کا حق نہیں بنیخنا کیونے بیسب کچھاںٹر تعالی سے فضل دکرم سے ہاور برسخف توانٹر تعالی سے فضل اور حود دکرم سے فیضان کا محل ہے اور محل بھی تو اس سے جود دکرم سے ہے اگر کوئی سے کر ہم توعل کرتے ہی اکس سے غافل نہیں رہ سکتے کیونو ہم تواب کی توقع ر محقے ہی اور اکس سے منتظر ہتے ہیں اور اگر مراعل نہ مونا تو می تواب کا منظر نہ مونا اگر مراعل کی محلوق می تومرے بے تواب کہاں سے اُنے کا اور اگر اعمال کا تعلیٰ مجھ سے ہے اور اکس میں مری طاقت کا دخل ہے توہی اس برفز کویں ہیں رکھا۔

توجان ہوکا اس بات کا جراب دوطر لیفوں برہے ایک تو واضح تی ہے اور دو سرے میں کچے ہیں گہاری خورت تہارا الادہ اور تہاری حرک سب کچھ اسٹر تعالی سے بدا کرنے سے وجود میں آیا ہے لہذا حب تم نے عمل کیا اور تم نے بہن کہا ، جب تم نے عار بڑھی تو تم نے ہیں بڑھی ، تم نے حاک بھینگی تو تم نے ہیں جیسی بلک اسٹر تعالی نے جینکی بہی تی ہے جودل والوں بر منکشف ہوا ہے اور ان کو اس کا جومشا برہ ہو تا ہے وہ آئے کھوں کے ساتھ دیجھنے سے زیادہ واضع ہوا ہے جودل والوں بر منکشف ہوا ہے اور ان کو اس کا جومشا برہ ہو تا ہے وہ آئے کھوں کے ساتھ دیجھنے سے زیادہ واضع ہوا ہے بیک اس نے تمہیں بدا کیا اور تم ارسے اور ان کو اس کا اور اس کے بیدان میں توت ، طاقت اور صوت کو بدا کیا تم اس سے سی ایک چیز کو عی اپنے آپ سے دور کر نا چا ہو تو ا بسانہ یں کوسکتے۔

کرسکتے۔

ای سے بعداس نے تمہارے اعضا دیں حرکت پیلی اور بہ عمی صرف اسی ذات کی طرف سے ہے اس بی تمہاری کوئی شرکت مہیں ہے جا س بی تمہاری کوئی شرکت مہیں ہے۔ بہیں ہے دیکن سے جو رہا ہیں کیا اور دل بی ارد ل بی بیا ہوں ہے دیا ہے۔ اور علم کی تخلیق الس وقت کے ہیں فرائی میت کے ماد کی میدائی ہے۔ بیار دہ کیا تو ایک ہے بعدو دسری چنری تدریح انتحابی نے تمہیں الس وسم بی وال دیا کہ تمہارے اللہ تعداری میا بات فلط ہے۔ بیدار دہ بی مال کی تمہاری میا بات فلط ہے۔

اس بان کی وضاحت اورالٹرنیالی سے پیداکردہ عمل پر ٹواب کی کیفیت سے بارسی عنفریب شکر سے بیان میں ذکر مولا کیوں کرمیراسی باب سے زبادہ لائن ہے اس بیے وہاں رحوع کیھیے -

اب ہم الس اعتزامٰ کا حبواب دوسرے طرافینے پردہتے ہیں جس میں کچھ بیٹم اوپٹی ہے کما گرادی سیمجھا ہے کماکس کا عمل کی قدرت وطانت سے حاصل مواہے نواسے قدرت کہاں سے حاصل مون ؟ -

اور علی کا وجود عامل کے وجود کے بعبر بنہیں ہوتا اور تمہارے عمل کا وجود ، تمہا ما ارادہ اور طاقت نیز نمہارے عمل کے تمام اسباب اللہ تعالی کی طون سے بہت نم سے بنہیں اگر عمل طاقت کے ذریعے موٹو طاقت اس کی جا بی ہے اور رہ جا بی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حب تک وہ تنہیں جا بی نہ دے تمہارے ہیے عمل عمی نہیں۔

پی عبادات وہ خزائے ہیں جن کے در بیعے سعادتوں کک رسائی ہوتی سے اوران کی جابا ی فدرت ارادہ اور علم ہیں جو یقینًا اولڑ تعالیٰ سے باس بیس تہاراکیا خیال ہے اگر تم دنیا سے تنام خزانوں کو ایک مضبوط فلعے ہیں جمع دیجھواوراکس تعلی جابی خاندہ سے باس ہوا ب اگر تم اکس سے درواز ہے ہیں بیجھ و یا اکس کی دلیاروں سے گردا یک ہزار سال تک کھرے رہو تو تم اکس ہیں سے ایک دینا رہی میں دیجھ سے اوراگروہ تمہیں جابی دسے دسے تو تم اسے قرب سے پارلیسے ہوئی بالق بڑھاکر ہی پکر طور گے۔

ترحب فازن نے تہیں چاہاں دے دہی اور اول تہیں ان خرانوں پرمسلط کر دیا اب نم نے ہاتھ بڑھا کران کو ہے بیا نوتم ای فازن کے چاہاں دیے جانوں کو این ان تم ان کا فان کے چاہاں دیے جانوں کی طرف سے لئے فازن کے چاہاں دہنے کہ ان ایک نفت سمجھو گے کیوں کہ یا تھ کو حرکت دھے کر قریب سے مال لینے کی منت ہی سب کھو ہنیں بلکہ اصل معامد ترجا بیاں تم اس سرد کرنے برموزون تھا۔

اسی طرح حب نورت بیلای گئی اور بخته اراده مسلط بی عمل کے دوائی کورکت دی گئی اور کا و بی شخی کردی گئی و کری کا در کا و بی سند عمل کا تو کی بی محاسے کوئی کہ کا اسان ہو کیا اور باعث عمل کا تو کی بیت مواخ کا ازالہ اور اسب کا میاکر ناسب کچا دار تحال کی طرت سے سے ان بی سے کئی جزیں تنہا دا دخل ہیں سے تو تعب کی بات سے کہ تم اپنے اکبر تم اپنے اکر دار کا میں کرو کر اکس نے اپنے جودد کم اپنے کہ در کم اپنے اور تم سے ان کو کھیر دیا سے اپنے فائن بندوں بی سے تہیں ترجع دی کہ نساوی ڈور رکھا شہوتوں اور لذتوں کے اسب ب بان کو قدرت دی برت ساتھی اور برائی کے داعی ان پر مسلط کئے اور تم سے ان کو دور رکھا شہوتوں اور لذتوں کے اسب ب بریان کو قدرت دی اور تہیں ان سے محفوظ رکھا نیکی کے اسب و دواعی کوان سے بھروبا اور تم بران اسب کو مسلط کیا حق کرتی رہے بیا اور تہیں ان سے بھوظ رکھا نیکی کرنا آسان ہوگی اور برسب کچھ تما ری جانب سے کسی سابقہ در سیارے بنے برائی کونا آسان ہوگی اور برسب کچھ تما ری جانب سے کسی سابقہ در سیارے بندی ہوا اور بربن کا بی پیلے کوئی جرم منتھا بلکا کس نے محف اپنے تفل سے تم میں ترجیح دی مقدم کیا اور تی با برب کوکنا اور بربن اور بربخت بایا لؤیہ اس کا عدل سے جب نے برائی کونا اور بربخت بایا لؤیہ اس کا عدل سے جب نے برائی کونا اور برب با بی جانبی بیا اس کا عدل سے جب نے بربائی کونا اور بربا ہے جو تو اور بربائی کونا ساب کونا اور بربخت بایا لؤیہ اس کا عدل سے جب نے بربائی کونا آسان بوگی است تم بی ترجیح دی مقدم کیا اور تی با برب کوکنا و کارکو دور کیا اور بربخت بایا لؤیہ اس کا عدل سے جب نے بربائی کونا آسان بوگیا ہے تو تو اور بینے کہ برباز راضے کا کیا سطلب سے و

تونتجرب بہواکہ جس کام پر قدرت کارگر ہوتی ہے اسٹر تعالی اسس سے ہے اس بی ایک ایسا سنوی پیداکر دیتا ہے جس کی وہ مخالفت بنہیں کرسک اگر حقیقتا اسان ہی فاعل مو توجی اسٹر تعالی ہی اسے اس مجور کرتا ہے بہذا اس کاا حسان ہے اور سنگر ہے اپناکوئی دھل بنی سے منفر بیب توحید و توکل کے بیان ہی اسب اور مبیات کا ایسان سے منفر بیب توحید و توکل کے بیان ہی اسب اور مبیات کے بیان اسٹ کے سلسے بی اسس بات کا بیان اسٹے گاکہ اسٹر تعالی سے سواکوئی فاعل منبی اور رہمی اسس کے سواکوئی خالق ہے۔

جی شخص کوانٹر تعالی نے عقل عطافر مائی آئین بن لوگوں کو علم بنیں دیا بلکہ مال دیا ان سے مقابے بی اسے تحاج رکھا اس کا بہ کہا تغریب خیرے کہ انٹر تعالی نے عقل عطافر مائی آئین بن لوگوں کو علم بنی دیا بلکہ مال دیا ان سے مقابی دفافل ہے کیا بہ کہا تغریب معزور آدی بنی جاتا کہ اگر اس کے لیان اسے دبنوی نعمیں عطائی بہتی کہ قریب ہے بیشنص اس بات کوظل خوار دسے لیکن بر معزور آدی بنی جاتا کہ اگر اس کے بیان اسے دیا ہے میں معزور آدی بنی جاتے توظا بری طور بربر نظام سے زیادہ مشابہ مہوتا کیوں کہ اس وقت جابی فقر کہا اسے میرے بین مقل و مال دونوں جو کو کو بول میں کہ مجھے ان دونوں سے محروم رکھا تو تے مجھے برونوں جیزیں کیوں عطام نیں با کم از کم ایک بی دیے دیا۔

حفرت على المرتضى رضى الشرعنر نے اسى بات كى طرب اشارہ كى سے جب آپ سے بوجھا كيا عقل مندلوك تحتاج كيوں

ہو نے میں ؛ تو آپ نے فرایا انسان کی عقل کھی رزق خلاو ندی میں شمار ہوتی ہے۔

م تنجب کی بات ہے کہ کوئی عفل مند فقیر حب سی جائی مالدار کو اپنے آپ سے بہتر حالت میں دمجھنا ہے تواگر اس سے
کہا جائے کہ کہا تم اپنی عفل اور فقر کے بدلے بس اس کی جالت اور مالداری کو ترجیح دینے ہو تو وہ اس بات کوئٹریں ماننا معلوم
ہماکدارس پرالڈ قالی کی نعت زیادہ طری ہے توکس وصب وہ اس بات پر تعجب کرتا ہے۔

كوترجيع دسے توكو با اسے المرنفاني كى بہت بطرى نفمت عاصل موتى سے۔

آورکسی دانا عقل مندفقر کادل ہیں ایں کہنا کہ اسے میرے رب اتو نے مجھے دنیا سے کیوں محروم کیا جب کہ حابل لوگوں کو تو نے دنیا دی ہے بیاس شخص کی طرح ہے جس کو کسی با دنناہ نے گھوٹا دیا ہوا ور دہ کھے ایسے باوٹ ، اتو نے بھے علام کیو نہیں دیا جب کر میرے پاس کھوٹرا تھی ہے تو با دشاہ جواب ہیں ہے اگر میں تھے گھوٹرانہ دنیا تو تھے فلام کے نہ ملئے پر تعجب ہونا فرص کر لوکویں نے تمہیں گھوٹرا بہن دیا کیا تو میری ایک نفت کو دوسری کا وسید اور حیت بنانا ہے اوراکس کے ذریعے دوسری نعمت طلب کرنا ہے ۔

توروسم ہیں جن سے جاہ ہوگ خال نہیں ہیں اور ان تمام کا منشا جاسی کا ازار تقین ہے اکسس بات کو جان پینے

ہے ہوتا ہے کہ بنوہ اس کاعمل اور اکس سے اوسا من سب کچواللہ نفالی کی نمت ہیں جواستحقاق کے بنیوعاصل ہوئے ہیں

ہے علم خود بیندی اور بازی نفی کر کے خضوع ، مثر اور زوال نمت کا خوت بدیا کرنا ہے اور جس شخص کو اکس بات کی بیچاں ہوگئی آق

سے اکس بات کا تصور نہیں ہو رسکتا کوہ اپنے علم وعمل پر اترائے گا ۔ کبونکہ وہ جانتا ہے کر بدائٹر نفالی کی طوف سے ہے۔

یہ وہ ہے کو تصفرت واؤد علیہ السلام نے بار گاہ خلاوندی میں عرض کہ تھا اے میرے دب اکو الی راس نہن ای گراکی ل

واور میں ہے کو ان نے کو ان خار میں السلام ان اور دن کی کوئی ساعت نہیں گرنی گراکی واؤد میں ہے کو ان نہ کوئی روزہ دار سوتا ہے اور ایک

روایت میں اکس طرح ہے کہ رات اور دن کی کوئی ساعت نہیں گرنی گراکی واڈد کا کوئی نہ کوئی عام عبادت میں معووف ہونا ہے

دا اور علیہ السلام ان ہیں ہے باتیں کہاں سے آئی ہیں بورس میری وجہ سے ہی ہیں اگر آپ کو میری مو حاصل نہ ہوتی تواپ کو فاقت منہ جوتی اور کوئی اور عنق ہے بی ہیں اگر آپ کو میری مو حاصل نہ ہوتی تواپ کوفاقت منہ جوتی اور جو کوئی ال کا کہ کا میری مو حاصل نہ ہوتی تواپ کوفاقت منہ جوتی اور جو کوئی کوئی گا۔

دا کو دعلیہ السلام ان ہیں ہے باتیں کہاں سے آئی ہیں بور میں میری وجہ سے ہی ہیں اگر آپ کومیری مو حاصل نہ ہوتی تواپ کوفاقت منہ جوتی اور جوتی ہوتی ہوتی کوئی گا

حون ابن عباس رضا مدعنها فرما نے میں حصرت داؤر علیہ السدام بہ ہو کچھ گزرا وہ عمل برخودب ندی کی دجے سے تھا کیو کھ اکپ نے بطور نازاک داؤد کی طوت اس کی اضافت کی حتی کہ اکپ کو آپ سے نفس سے جل لے کیا گیا اوراکپ سے ایسی نوش ہوئی

بخفم اور ندامت كا باعث بنى -

مون داوُدعلیدالسلام نے بارگاہ فعدا و ندی ہی عرض کیا اسے میرسے دب بہنی امرائی تجھ سے حضرت ارا ہم، معزت استی ادر صفرت بعقوب عیسہم السلام یہ وسیلے سے دعا بانگئے ہی رائس کی دجہ کیا ہے ؟) الله تعالی نے فربای بی نے ان کو ارنائن بی طالاتوا نہوں سنے صبر کرایا نہوں سنے عرض کیا اسے میرسے رب، اگر تو مجھے اُ زمائے کا تربی بھی صبر کروں گا تو آپ نے وقت سے بیلے عمل پرناز کیا اکس میالئے تارشا دفر با ہیں سنے ان کو اس بات کی خربنی دی فی کر ان کو کس عل کے ساتھ کی میں میں بیاز کی اکس عل کے ساتھ کسی میں جینے ہی اور کس دن اُ زماؤں گا اورائب کو خروے رہا ہوں کراس سال اوراسی مبینے ہی کل کے دن ایک عورت کے ذریعے آب کو آ زماؤں گا توا ہے تفت کو مفوظ رکھنا بھر خو کچھ سرز دسجا و معلوم ہے۔ (۱)

برد كروياك الله تعالى في ارت و فرايا

اور دنین کے دن جب نمانی کرت برازانے لگے تواں نے تم کیو نفع نر دیا اور نم برزین با درودکت دہ ہونے کے منگ ہوگئی چرتم پیٹھ چرنے ہوئے چرگئے۔ وَيُوْمَ حُنَابُنِ إِذَا غُحَبَبُتَكُمْ كُثُرَتُكُمْ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

معزت ابن عیدندر منی الله عند سے مروی سے کر سورت ایوب علیہ السام نے بارگاہ فدا وندی میں عرض کی اہی انونے مجھے
اس اُزمائش میں ڈالا ہے حالانکہ مجھ پر ہوھی واقعہ گزرا ہیں نے بڑی رساکوا پی خواش پر ترجیح دی ہے جیائی ایک بادل سے
دس ہزاراً فازیر سنائی دیں کہ اسے الیوب ایر بات از جسے دینا) مجھے کہاں سے حاصل موئی ؟ راوی فرات میں سفرت ایوب
علیہ السام سے خاک سے کراہنے سرسے ڈالی اور عرض کیا اسے میرسے رب نیری طرف سے ، اسے میرسے رب نیری طرف سے
سے حضرت ایوب علیہ السال کی مجول ختم مول اور آپ نے اسے اللہ تعالی کی طرف مشوب کی ۔

اسی بیے امٹرننالی نے ارشاد فرمایا۔ پیریسر دروں سے دوروں سے دروں

وَكُوْلَةُ فَضُلُ اللهِ عَكَيْكُمُ وَرَحْمَنَكُهُ مَأَذَكَا مِنْكُمُ مِنْ آحَدٍ اَبَدَّ (٣)

اوراگرتم برانشرنغال کا فضل اوراس کی رهت منهوئی تو تم میں سے کوئی بھی بھی جاپ منہ نتوا۔

<sup>(</sup>۱) سیدین منصور اوراین ابی نتیب ، حصرت سعبدین جبرین الترعن سے روایت کرتے ہی کہ انہوں نے فر ایا حصرت واوُرعلیہ السلام کونطر رو بیجھتے ، سے ذریعے آزمایا گیا ۔ انحاف مجلہ مص ۱۵ ہ

<sup>(</sup>٢) فرأن مجيد، سورة نوسرايت ١٧٥ دانل النبوى جده ص ١٢١ ، ١٢١١ بعزوة منين

صابر كلم رضى الدُّتَالُ عَنْهِم خَيْمًام لوگوں سے مبتر تھے ان سے نبی اکرم صلی الشرعلب وسلم نے فرایا مَا مِنْ لَكُمُّهُ مِنْ اَكْدِ بِنِّحِیْدِ عَمَلُهٔ ۔ تم مِن سے سی کومی (محض) اس کاعل نجات بنب

انبول في عرض كيا يارسول الله! أب كوهي ؟ أب سفرايا-وَلَدُ آنَا إِلَّا آنُ تَنْعَلَمْ كَنِي اللهُ مِرْحُمَتِهِ -اور مجھے علی منبی النظر کم الله تعالی مجھے ابنی رحمت کی جادرس طوطان ہے۔

اس سے بعد صمام کرام تناکیا کرنے تھے کہ کاش وہ ملی ، تنکے اور پرندے ہوتے حالانکمان کے اعمال اور دل باک صاف تھے۔ نوكونى صاحب بصبرت افعى كسى طرح ابني عمل براتزاسكناب بإناز كرسكناس اوركب وه ابني نفس برغوت بس كرك كا-توس خود ابندى كاعلاج سيحس ساس كاماده بالكل عطس اكوهوا اسب اورحب برول برغالب أنام نوسك ممت كافون است إنزان سے بجانا ہے ملكر حب وه كافروں اور فاسقوں كود بختا ہے كمكس كناه سے بعزان كا بيان اور اطاعت سعب مولئ نواس سے در نے ہوئے کہنا ہے کرحی ذات کواس بات کی برواہ نہیں اکسی جرم سے بنیر محروم کردے یاکسی و کسیلہ مے بنبرعطاكرسےوہ دى ہونى نفت كو عبى دابس مے سكتا ہے كنتے ہون رمعا ذامنر) مرتدا درا طاعت كرار فاس ہوسكے اور ان كاخاتمه اجها نهرًا اكس طرح كى سوچ مسے خود بيندى باتى نبي رتى - والتاعلم

### ان چنروں کی اقسام جن سے خود لبندی پیدا ہوتی ہے دراسکے علاج کی فضیل

جان لوا خود پندی کے اسب وی ہیں ج بجر کے اسباب ہیں جب اکر ہم نے ذکر کیا ہے اور لعبن اوقات ادی البی با پر از انا ہے جس پر تکر بنیں کرنا جسے فلط رائے پر از انا جو جمالت کی وجہ سے انجین معلوم ہوتی ہے توجن امور کی وجہ سے فود پندی پر امر فی إلى القصيري-

ا پنے بدن سے سلسلیں اس کے حُن وجال شکل وصورت،صحت ، قوت ، نزاسب اعضاء حُن ِصورت ا ورا جی آ واز برازراف فك ابنيف وجال كى وان متوجه ولكي بربات بحول جا في ربان المرتفالي كى ون سع ملن والى نعمت بعداوروه برمال زوال بذرمونے وال ہے ۔ اس کا علاج وہی ہے جرہم نے صن وجال کے در بیے جرکے ملاج کے خن میں

(١) مندانم احمد بن صبل طديوص مرم مرويات الوسريره

مکھا ہے کرانی باطی گندگہوں بی غور کرسے اسنے آغاز وانجام کے بارسے میں سوچ و بچاد کرسے اور سوچ کم کس طرح نوب وٹ چہرے اور عمدہ بدل ہوند فاک موٹے اور فہور میں اوں بداوجا رموسکنے کہ طبیعنوں کوان سے نفرت موگئ ۔

يونا اور توت معداك قوم عاد ك بارسيس بان كياكيا قرأن باك فان كا قول نقل كي معد كانون في ا

مَنْ اَسَتَدُّ مِنَّا أَفَقَ قَا ۔ (۱) ہم سے بطرہ کرکس کے پاس طانت ہے۔ اور صب طرح عورج نے اپنی قوت براغنا دکیا اور اس براترانے سگا تو بہاڑ کو اکھا و کر حضرت موسی علیہ السام کے لسنے کر برر کھناچاہا مین اسلاقالی کے معے سے مرم برریزدے انے نہایت مرور جو سے اس بیاط بن الیا سوراخ کردا کر وہ اکس ك كردن كاطوق بن كيا مون بني اين قوت برير وسه كرنامي حس طرح حض سبعان عليدانسام سے مروى معانهوں نے فرمايي ابک مات میں سوعور توں سے بایس حاوی گا لیکن انہوں نے نفطان شا دانٹرنہ کہا (۱) تو وہ اکس اولادسے محروم رہے جس کا

اسى طرح حضرت داود على السام كاب قول كه اگرنون مع مجھ أزمائش مي دالا نومي صبر كروں كانواك سنے اپني فوت بر خودبندى كااظهارفرالم اورجب عورت كساخدا زماياك الواب صبر فرك -

قوت براترانے کے باعث اُدی را ابر میں میں میں جانا ہے اور اپنے آب کو ملاکت میں ٹال دینا ہے اور حربتی اس سے بان كا تصدرتا ہے اسے مارنے اورقتل كرنے كى علدى كا ہے الس كاعلاج عى ہم ذكر كر كھيے ہي -بعد جان مے كہ ايك ون مے بخارسے فوت دھیلی طیعانی ہے نیز حب وہ اس برازانا ہے تو موسکتا ہے اللہ تعالی کوئی ادنی سی آفت اس برمسلط کرکے اس قوت کوسلب کرلے۔

عقل ورسمجداری نیزدین و دنیا کے حوالے سے باریک امورکو عی سمجھ لینے بانزانا اورانس کا نتیجر برزاہے کہ وہ ابنی دائے کوئی سب کو محق سے متورہ نہیں لینا اور دولوگ اس کے اس کی دائے سے مناعت ہوتے ہیںان کو جابل گرداتا ہے اہل علم کی باتیں بہت کم سنتا ہے کیو کروہ این عقل اور را مے سے مقابلے یں اس کی مزورت محسوس بن کرانیزان کو حقر اور دراس مجفاہے اس کا علاج اللزفائ کاست کرا دا کرنا ہے کراکس نے اسے عقل عطائی نیز سوچے کراگر دماغ میں معول سا مرمن معی آجائے تواکس طرح وہ وسوسوں کا شکار موجا کے گا اور بابکل بن جائے گاکہ لوگ اس پر بنسیں سے اگر عقل پرازانا

١٥ قرآن مجيد اسورة فصلت آيت ١٥ (۱) صبح بخارى ملداول ص دوم كتب الجياد

اور خدا کا تشکر ادانس کرنا تو اسے زوالِ عقل سے بے خون میں سونا جا ہیے اپنی عقل اور علم کو کم سیجھے اور جان کے کا سے بہت
کم ملا ہے اگر جراکس کا علم بہت و سیع ہی کیوں نہ مونی بڑی با توں کو لوگ جا نتے ہی اور وہ ان سے لاعلم ہے وہ ان امور سے
زیادہ ہم جم کو وہ جا نیا ہے اور جو باہیں دو سرول کو معلوم میں ان کا کیا سما لمہ ہو گا اپنی عقل کو تنہت کا کے اور ہو قوف کوگوں کی طرف
د بچھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلول پر اِرْزا تھے ہی لیکن لوگ ان پر ہنے ہی تو وہ اکس بات سے ڈر سے کہ ہیں وہ ان ہی سے نہ ہو
اور اسے یہ بات معلی نہ ہو۔

کیون کم عقل ادی اپنی عقل کے قصور سے بے خبر مؤیا ہے بہذا اپنی عقل کی مقدار دوسروں کے توالے سے معلوم کرے
اپنے توالے سے مہنی دشمنوں کے توالے سے مہنی دشمنوں کے توالے سے میں کیونکہ جو لوگ منافقت
سے کام بیتے ہی دواس کی تولیب کریں گئے اور یوں اکس کی خود ب دی بین اضافہ موکا حالائے وہ ا بہنے آپ کوا چھا ہی سمجھا

معاورات ابنى جانت كاعاض مرالبذا فودب ندى بن اضافه موجاً اسب

چوتعی قسم:

ا چید نسب برخز کرنا ہے جیے ہتی مولے براز آنا سے کو لعین لوگوں نے کمان کیا کہ وہ اپنے نسبی شرن اوراکا واجداد کے بیان مامل کرنے کے سبب نجات بابئی سے اوران کو بخش دیا جائے گا اور بعین کا خیان تو بہ ہے کہ تمام محنوی ان کے مال اور بعلی ، بین اس کا علاج بہہے کہ وہ اکس بات کو جان ہے کہ اگر وہ اضاف واعمال میں اپنے آباء اجداد کی خی احت کرنے کے باوتود ان کے دور ہے کہ بنج گیا ہے تو ان کو گون بین خود اپنے ایک کہاں تھی اوراگران کی بیروی کا دعوی کرتا ہے تو ان کو گون بین خود اپنے نفس کی ندست کرتے الی بین توخوف نھا اور وہ اپنے آپ کو حقہ جانتے تھے حب کہ دوس ہے کوگوں کو بڑا ہے تھے نیزوہ اپنے نفس کی ندست کرتے تھے انہوں نے عباد ہے خوا من خود این نفس کی ندست کرتے تھے انہوں نے عباد ہے خوا من مور خود ہے منام کو مرز وہم مور کے جب کرقبائی میں سرکت اور نسب کہ مرز وہم مور کے جب کرقبائی میں سرکت اور نسب بی سام دارت تو ان کو گو کہ جب کرقبائی میں سرکت اور نسب بی سرکت اور نسب بی اس کے اور وہ الٹر تعالی سے زیادہ بیس بی اس کے اور نسب بی اس کے اور وہ الٹر تعالی سے زیادہ بیس بی اس کے اور نسب بیا ہی کہ مورا دیا گیا ان نسب بی اس کے اور نسب بی اس کی خور سے بیا آبی گھا اور نسب بی اس کے تو بی کی بیت بی ایک مورا دریا کے خور سے بیا آبی گھا اور نسب بی اس کی کا کو بیا کہ بیت بی ایک مورا دریا کے خور سے بیا آبی کی مورا دریا کی خور سے بیا آبی گھا اور نسب بی اس کے خور کے خور کی کی کو بیا کی کرنس کے خور کی کو کرنس کے خور کسب کی خور سے بیا کی کرنس کے خور کسب کی خور کسب کے خور کسب کرنے کی کرنس کے خور کی کی کرنس کی کرنس کے خور کی کرنس کے خور کسب کرنس کی کرنس کی خور کسب کی کرنس کرنس کی کرنس کی کرنس کی کرنس کی کرنس کرنس کی کرنس کرنس کرنس کرنس کرنس ک

ین تهارے نسبیں کوئی تفاوت بنی کون کرتم ایک اصلی ایکے بوجرنب کافائدہ بیان کرتے ہوئے فرایا۔ وَجَعَلْتَ اَکْمُو سُنْعُوْمِاً وَ فَبَ يُسِلُ اور مِن فَتْمِين برادرلوب اور تعبيون مي تعتبم كيا ناكرا ایک

دوسرے کی سجان صاصل کرور لِنَعَادُفُوا- دا) اس كے بعد بيان فرا ياكم عزت كا تعلق تفؤى سے سے نسب سے بنيں ہے۔ اراف د فلادندی ہے ، إِنَّ ٱلْرَمَكُ عِنْدَاللَّهِ ٱلْقَاكُ مُ-بے شک اللہ تعالی کے تردیک تم میں سے زیادہ معزز وي سے جونم بن سے سب سے زبارہ متقی ہے۔ جب نبي اكرم صلى المدعليرولم سے بوجها ك كروكوں بي سے كون شخص زباره معززے كون خص زبادہ وانا اور محمدارہ تواكب تے يہنى فرماياكر جن كانسب مجوسے لمنا سے ملكراك نے فرمايا۔ ٱكُرَهُ هُمُ ٱكْنَرُ هُ وَيُمْونِ ذِكْرًا وَاسْدَهُمُ ان بس مع وسنعن موت كوزباره بادكرا سيداوراس کے بیسب سے زیادہ تیاری کراہے اِسْنِعْدَادًا۔ اس حفرت بدال رض الشرعن نع حب فنع كمرك موفع مركعبندالله كي حببت براذان دى نوحارت بن شام اسببل من عرد اور خالدين اسبد ف كهامير اه قام على اذان ديباع اكس بالشرفالي ف آبت كرمير الله فائ-إِنَّ ٱكْرَمُكُمْ عِينُدَاللَّهِ ٱتُّفَاكُمُ -بيشك الله تفالى كے بان تم يست و يقن زباده معزز ہے حوسب سے زبارہ منتی سے۔ ښ*اكم صلى الله عليه و ام ارتنا د فوايي* اِنَّ اللهُ خَدُ اَدُ هَبَ عَنْكُوْعَيْبَ اَلْجَاهِلِيّةِ كُلُّكُوْ بَغُوْ اُدَمَرَ وَادَمُ مِنْ نُتُوبٍ -كُلُّكُوْ بَغُوْ اُدَمَرَ وَادَمُ مِنْ نُتُوبٍ -(۵) ہے شک اللرنفالی تم سے جاہیت کا عیب ردینی ننگر کے گیا۔ تم سب اولاد آدم مجا ورا کم علیم انسلام مئی سے رہیا سورے ) نقط - ﴿ رسول ارم صلى الله عليه وسلم نے ارتشا دفر مايا . يامع شرق ديشين كوتاني النّاش باك عُمالي ا سے قریش کے گروہ السانہ موکر قیامت کے وال لوگ

> را) قرآن مجید، سورهٔ حجرات آیت ۱۲ ۱۲) قرآن محید، سورهٔ حجرات آیت ۱۲ ۱۳) سنن ابن ماجرم ۱۲۷، ابواب الزحد ۱۳) قرآن مجید، سورهٔ حجرات آیت ۱۲ ۱۵) سنن ابی داوُد عبد ۲می ۱۲ سنن الادب

يَوْمَ الْقِتَامَةِ وَتَا تُونُ بِالدُّنيَا تَعْمِلُونَهَا

عَلَى رِقَادِكُمْ تَعَوْلُونَ يَامُحَكَّمُ دُيَا مُحَكَّدُيا مُحَمَّدُ

المال لے کرا بنی اور نم دنبا کے ساتھ آڈ اسے اپنے کا ذھوں پرافظاتے ہوئے ہوا ور کہواسے محد! اسے محدا صلی اللہ علیہ وسلم توبی تم سے اعراض کروں -

فَا قُوْلُ هَٰكُذَا مَ (۱) عبدوسلم تومن تم سے اعراض كروں -اس صريث شرعي ميں آپ نے بيان فرايا كه اگروه و نيا كى وقت مائل ہوسكے توان كو قريش ہونے نع بني وسے كا اور جب بياتيت كرميز نازل ہوئى -

وَ اَنْذِرْ عَسِيْنَةُ لَكُ تُوبِبُنَ - (١) اوراك البينة ويبارت، دارول كودرائي -

تونباکم صلی المنزعلیہ وسیم نے ایک ایک قبیلہ کو بچاوا متی کم فر مایا اے فاطمہ بنت محمد اسے صفیہ بنت عبد المطلب درسول
اکم صلی اللہ علیہ وسیم کی بھوجی) اسبنے لیے خود عمل کروہی اللہ نعالی کی طرف سے پہنچنے والے کسی عذاب سے نہیں بجاؤں گا (۱۷)

توجی شخص نے ان با توں کو حبان لیا اورا سے بہتھی معلوم ہوگیا کہ کم اکس کا منزف تقوی سے انداز سے مطابق ہو گااور
یہ کہ اس سے آبا و احداد کی عادت تواضع تھے تو وہ تقوی اور تواضع بی ان کی بیروی کر سے گا ور نہ زبانِ حال سے اپنے نسب پہلے
طعن کرسے گا کیونکہ نسبت ان کی طرف ہوگی لیکن تواضع بنقوی اور خوف میں ان سے مشار بنہیں موگا۔

سوال:

اگرام کموکر نبی اکرم ملی الله علیه وسلم نے حضرت خانون جن اور حضرت صفید رضی الله عنها کو حب بر فرمایا کریں تنہیں الله تعالی کی طرف سے بچانہیں سکوں گانوالس سے بعدیہ بھی فرمایا کم تمہیں محبرسے قواب ہے ہیں اسے قرر کھوں گا رہی (الس کا حن ادا کروں گا)

اوراكب في برهي ارشادفرمايا-

کبا قرم سیم میری شفا دنت کی امیدر کھنی ہے اور بنو عبد المطلب اس کی امید منبی رکھنے ( ۵)اس سے معلم ہوتا ہے کم اہب کی قرابت والول کو خصوصی شفاعت حاصل ہوگی۔

(b) المعم الكبرالطراني جلد الص موس بي موسية Www.maktab ( و المعم الكبرالطراني جلد الص

<sup>(</sup>١) كنزالعال حبرساص وم حديث ١٩٩ ١٩٨

<sup>(</sup>١) قراك مجيد، سورة سفراد آيت ١١٢

<sup>(</sup>۲) میح بخادی طبراص ۲۰۰۷ بالتغشیر

<sup>(</sup>۷) نوط- نعبن بعلم توگوں نے اس صربیت سے بینی بی الاکر نی اکرم صلی اندعلیه وسلم کسی کو عذاب سے بی نہیں سکتے اوراک کو ک اختیار نہیں رمعاذاتیٰ ) حالانکہ حدیث شریعیٰ میں مل کی ترفیب ہے ورز خاتون جنت اور حصرت صفیہ جنی المیڈع نہما تونیا بیٹ متنقی پرہنر کا تھیں اہذا ہے قابون علا ہے ما مزاروی ۔

جان دوا برمسلان نبي اكرم صلى الشرعليه و لم كي شفاعت كانشطر الم اوراك كا قرابت وارعى السس اميد كا زياده في ركفنا ہے بشرطکہ اللہ نفالی کے خضب سے ڈرے بوٹکم اگر اکس نے عضب فرمایا توکسی کو عی شفاعت کی اعبارت نہیں ہوگی کیوں ارکناه دوفع کے بن ایک وہ جوفضب فر مایا توکسی کومی شفاعت کی اجا زے بنی ہول کیونی کنا ، دوفع سے بن ایک وہ جوفضب الی کے موجب بہان کے بھے شفاعت کی اجازت بنیں ہوگی اوردوسرے وہ جوشفاعت کے اعتصاف ہوجاتے ہی جے دینوی بادتا ہوں سے باں سرتا ہے کیو کو لعبن گناہ ایسے ہونے ہی جن برباد شاہ کواس فروضرا نامے کاس کے تمام تو بین سفارین بن کرسے ۔ تو معین گناہ وہ ہیں جن سے شفاعت سے باعث بھی مطالا اس ملے گا۔ ارا دفدا وندى ب

اوروه حرف ای کے سفائن کرمی سے جسے اللہ تعالے جاہے گا۔

کون ہے جوالٹرتعال سے ہاں اس کی اجازت سے بنیر شفاعت کرسے -

اوراكس (الله تغالى) بإس اس كوشفاعت سے فائدہ ہو کا جس سے بیے وہ اجازت دے گا۔

نَمَا تَنْفَعْ شَفَاعَةُ السَّافِعِينَ - وم ) بس شفاعت كرنے والوں كى شفاعت فائدہ نہ وسے كى .

الشعلبه وكسام تصحفرت فاطمة الزمرا ورضى الشوعنها كوكناه سعاض نه فوان اوران كوخواسات كي بيروى في اجازت وليق

وَلَدُ يَشْفَعُونَ الِدَّعِنَ الْأَصَى -

اورارات دباری تعالی ہے ، مَنُ ذَا الَّذِي كَشَفَعُ عِنْدَ لَا إِلَّهُ مِإِذْ مِنْ -

بري*جي ارشا دفرايا .* وَلَهُ نَنْفَعُ السَّنَاعَةُ عِنْدَ كَا اِلَّهُ لِمَعَنَ أَذِ كَ

جب كناه دونسمول من تقبيم موسك اكره جن من شفاعت فائده دسے كا در دومرس وه من من شفاعت نفع بخن نهري نو درنا واجب موا اگرتمام كامول بن شفاعت فول موتى تواكب فرليش كواطاعت كا حكم نه دستے-اورنى اكر معلى الكان كے بعد دنیا بس لذنوں كى عجبل مولى جران سے بعد اخرت كي سفارش فرما دينے اكمان كو اخرى لذات كمل طور إ

(1)

(4)

علم با دشاہوں اوران کے مدگاروں سے ذریعے اِزائے دین اور علم کے نسب سے فزن کوسے اور بر ہنایت درجے کی جہالت ہے اس کاعلاج بہ ہے کران کی رسوائی اور مندگان خلا بر توانہوں سفظ کیا نیز الشرفعال کے دین ہی ضاو کیا ان سب باتوں پر غور کرسے اور سریعی موجے کہ وہ اسٹر تعالی سے عضب کے لائن ہی اور اگر وہ جہنم میں ان کی صور توں ، برلوا ور گذگی کو دیجے سے توان سے نفرت کرے اوران کی طون نسبت سے رائمت کا اظہار کرسے بلکہ ہو کوئی اسے ان کی طرف نسوب

کرے اس پراعتراض کرے اور ان کو حقیر ورسوا عائے۔ اوراگراس پران کی قیامت کے دن کی ذلت منکشف ہو حائے کر جن لوگؤں پر انہوں نے ظلم کیا ہو گا وہ ان سسے

چیٹے ہوں کے اور فرشنے ان کوان کی بینیا نیوں سے پول کے بینچ رہے مہوں کے وہ ان کے مظالم کی دھ کے ان کو جہنم ہیں کے اور حائیں گئے تواس صورت کے مشاعل ہونے ہوہ ان سے براٹ کا اظہار کرسے اور ان کی نسبت کے مقابلے ہیں کتے اور خند تربی طوف نسبت کو ترجیح دسے۔ توظالم لوگوں کی اولاد کو اگر انٹرنوالی ان سے علام سے مفوظ رکھے توان کو انٹرنوالی کا مشار رکی طوف نسبت کو ترجیح درسے اور اگر ان سے وہ باپ دادا رح ظالم نصے اصلان تھے توان کے لیے بیٹ شری دھا مانگیں لیکن ان کی نسبت سے خواب یہ میں مبنی مہر نا جہالت ہے ۔

جیه طی قسم : اولاد، خلام، على مون فنبليم، رئت ندوارون ، موگارون اور بېرد کارون کې کزت مېراتر آنا جيسا کر کفار نے کہا ۔

ارتاد فاد فری ہے: نَغْنُ أَكُتُمُ أَمُو الدَّقَ قُا وُلدَدًا - (١) مارے ال اور اولا وزیادہ ہے .

اور جیسے فزوہ خنین سے دن سلالوں نے کہا کہ اس من فلت کی حب سے مغلوب بنی مول سے اورانس کا علاج وہی ہے جوہم نے سکر کے بیان میں ذرکیا ہے۔ بینی این اوران لوگوں کی کمزوری سے بارے یں سوھے اور برکر برتمام کے نسا م الله نغالى سے عاجز بندے ہیں ذاتی طور بر نفع اور نفصان سے مالک بنیں ہی اور کنٹی مرتبہ جھوٹی جماعت طری جاعت پرغالب آگئی اوبرالترنتالي كي على مصيرنا سے بيروه إن رئس طرح از آباہے ال نارجب وه مرحابے كا توره الس سے منفرق موجائيں مع اورا سے قبرس کیں دفن کیا حباسے کا کہ وہ تنہا بھی موگا اور مساحی ۔ اسسے ابل وا ولاد ، قریب رسننہ دار ، حاری درست اور فيبلي والون بي سے كوئى هى اكس كے ساتھ بني موكا دہ اسے كلف مرانے كے بيے نيز سانيوں ، مجيووں اوركيرادل كورو مع الحالے كردي سك اوراكس سے كچے عن عذاب دورائس كركيس كے حال كم اكس وفت اسے ان كى زيادہ حاجت موكى ای طرح قامت کے دن می اس سے ممال جائیں گے۔

ارت دخدا وندی ہے ،

جس دن أدمى اين مجانى اوراني مان اوراين باب اورابني بوي اور ابنے بيلوں سے بھاسے كا۔

يَوْلَدَ يَعِنِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِينُه رَا مِبِّه وَاَ بِيمِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَمَنِيتُهِ - (١)

اور جو لوگ تجھے سخت ترین حالت میں جھوڑ کر کھا گر جائیں ان میں کیا بھلائی ہے اوران بر توکس طرح از اناہے حالاں کر تھے قبری ، فیامت سے دن اور بل مراط برمرت تراعل اورا مارتعالی کا فضل می نفع دے گا تو جولوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے توان بركس طرح إنزانا ب اور جوزات نبر ع نفع ونقصان اور موت وحیات كى مالك م اسے كيسے تجول جاتا ہے۔

الررازانا سے جباکرا مٹر تعالی نے دوباغوں کے مالک کا واقعربیان فرمایا جب اس نے کہا۔ میرے پاس ال می زبادہ سے اور مجھے افرادی غلبہ می

آ فَا أَكُ ثُوْمَا لِدُوا عَثْرِنْفَى اً-

١١ قرأن مجيد سورة سيار أكبت ١٥ (١) فراك مجير، سورة عبس آيت ٢٦ (١١) قراك مجيد، سورة كيف أبيت مهم

اورنی اکرم صلی الشرعلیور مے ایک مال دارادی کو دیجھاجس کے پہنوی ایک نقیر بیٹھا تو اکس نے کیرطرے ہیں ہیں ہیں ا اورسکوگی ،نبی اکرم صلی الشرعلیرو کے مایا کی تجھے اکس مات کا ڈیر ہے کہ اس کی متناجی تیری طرف ننجا وزکر سے گی (۱) اس تے بہ کام اکس بھی کیا کہ وہ اپنے مال بہاتر آنا تھا۔

اس کا علاج بہرہے کہ مال کی آفات اس کے حقوق اوراکس کی عظم فتنہ ما ان کے بارے بیں موجے فقرار کی فضیلات نیز فیامت کے دن ان کے عبات بیں مبقت نے جانے کو دیجھے اور بر بھی موجے کہ مال تو انے جانے والی چزے اور نا پائیدار ہے اور اس بات کو بھی دیجھے کہ گئی میو دنوں کے پاس اسس سے بھی زیادہ مال ہے علاوہ ازب نبی اکر مصلی املاً علیہ وکسی میں اور نا پائیدار ہے اس ارشا دگرامی کو بھی بیش نظر رکھے کہ سے قربایا ۔

ایک شخص ا پنے قبینی لباس بی اکور ہاتھا اوروہ ا پنے آپ بہاتر آنا تھا کہ الٹر تعالی سے میں سے زمین نے اسے پکولیا اب وہ قیامت کرزمین بی دھنستا جد حا شے گا۔ (۲)

اکب نے اس بات کی طرف انٹارہ فرمایا کہ اسے اپنے مال اور نفس میا ترانے کی بیر نا بل رہی ہے حضرت الو ذر ا غفاری رضی انٹرعنہ فرمانے ہیں ہی ہی اکرم میں انٹرعلیہ دسلم کے ہمراہ تھا اکب مسجدیں داخل ہوئے اور فرمایا اسے ابو ذر ا ابنا سراٹھا ڈی ہیں نے ابنا سراٹھا یا تو دیجھا کہ ایک شخص عمرہ کبڑے ہوئے ہے بھر فرمایا "ابنا سراٹھا وی میں نے سراٹھا یا تو ایک بلانے کیڑوں والاستخص تھا نبی اکرم میں انٹرعلیہ دسلم نے فرمایا اسے ابو ذر ایس شخص ، اس رعمدہ کبڑوں والے) شخص سے مہر ہے اگرہے اس جسے لوگوں سے زبن بھری ہو رہا)

ہم نے زدر کے بیان، دنیالی مذمت کے بیان اور مال کی ذرمت کے بیان ہی ہو کچے ذکر کیا ہے دو الٹرنعالی کے نزدیک مالداروں کی حفارت اور فقار کی عزت کو داخی کرنا ہے نوکسی موس سے بریات کیے منفور موسکتی ہے کہ وہ اپنی مالداری بریا ترائے۔ بلکہ مؤن مالی تقوی کے قائم کرنے میں کو تا ہی کے فوت سے خالی ہیں بنوا کہ کی یا ملال طریقے پر عاصل کیا ماہیں بھر مناسب مقام برخرج کیا باہیں ؟ اور وجو شخص اس طرح ہیں کرنا اس کا تھکانہ ذلت اور بلاک سے۔ بہذا وہ کس طرح اسب مال پر از انا ہے۔

غلارائے برازانا-السُّرِقالی فے ارت و فرایا -اَ خَمَنْ لُرْبِّنِ کَهُ مُسُوعً عَمَد لِهِ خَرَامُ اُسْ تَوْلِي وَاسْتَصْ صِ کے بِيے اس کا براعالم خوارا گیا تو

(1)

رد) قرائن مجد، سورهٔ فاطرائیت ۸ tahah مده

ده اسدائها نبال رنام البني اسدايسانس كناعلي)

اورارشاد فرايا -وَهُدُو يَعْسَبُونَ اللّهُ مُنِيْسِيْوَنَ صَنْعًا - (١) اوروه فيال كرت مِن كروه احجا كام كرر ہے مي -ا در بی اکرم صلی المرعد برا من من منطور الله برازانا اس امت کے اخریب خالب مو کا اسی وجہ سے بیلی امنیں باک

سوين دُحب وه فرتون بن بط كئن اور برانك اي رائ ير ازان الكاروي توسر كرده افي مائے پر خولس بوا ہے اور تمام معنى اور كراه لوك اپنى الى ابرازانے كى وصب الس يردك جانے بن اور بون پرازانے کا مطلب برہے کو جو بات فوائن کے مطابق ہوادی اسے اچھا سیمے اوراکس کے فیال بن

- 5000

اك قسم ك خودب ندى كاعلاج دوسرى صورتوں كى نسبت زيادہ سخت سے كيوں كر غلط را مے دالدائي خطا سے ليے علم موتا ہے اگروہ اس بات کوجا نیاتو ابنی رائے کو چھوڑ دیا اور میں ساری کا بنہ نہ جیے اکر مادج مشکل مقال مواہد اور جمالت ایسی بہاری ہے جس کا بتر نس میل ابزار کا عدج بی بہت مشکل ہے کیوں کرعارف کیونکہ عادت بر توکرسات سے کرجا بل کواس کی جمالت معضرواركر اوراس ساس كا ازادكر يكن جب وه اين لات اورجالت براترانا مونوعارت كى بات بركان نس دھرے گا بگیا کس مرینب سائے گا۔ تواس سالٹرنعائی نے ایسی افت سعطی ہے جو ہاکت میں ڈالنے والی ہے اوروه اسے نعمت مانا ہے تواس صورت بن اس کاعداج کسے ممکن ہوگا اور وہ اس بات سے کہتے جما کے کا جے وہ ا بنے عقدے کے مطابق سعادت عجنا ہے اس کا اجال عدج یہ ہے کہ جیشرانی رائے پر تنرت سانا رہے اوراس کے وطور کے میں نہ آئے جب ک کنب اللہ پاستنت رسول صلی اللہ علیہ درسے کوئی دلیل نر ہو باکوئی صبحے عقلی دلیل نہ پائی جائے ہو دلائل کی قام

ادرانسان سرعی اور تفلی دائل اوران کی شرائط نیز غلطی کے مقابات کوای صورت بی جان سکتا ہے جب کا مل فطرت، بنزعقل فوی استعداد اور بنتو کے ساتھ ساتھ کن ب وسنت سے دوزموہ کا داسط موعم محرالی علم کی محلس افتتار کرے اور درس وندرلین کا سلیماری رکھا اس کے باوجود بعن اوری غلطی کافوت موجود ہوتا ہے۔

یم وج ہے کم وشخص اپنی زندگی علم کے مصول میں ذکر ارسکے وہ غلامیں می فورونوس ندکرے مندن مذاہب کے و کوں کی باقوں برکان مدرجرے اورنہ ان کی باتب سے بس معقبدہ رکھے کہ اللزنمالی ایک سے اس کا کوئی مشرک بنی اس کی

<sup>(</sup>١) فران مجيد، سورة كعت آيت ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) سنت ابن ماس ٢٩١ ، الواب الفين

مثل کوئی نیں اوروں سنے دیجنے والا ہے اور اللہ تغالی کے رسول سلی اللہ علیہ در کم نے بوخبردی ہے وہ سی دصوات سرمبی ہے نیز وہ اسلان کے طریقے پر بیلے اور جو کچھ کی ب وسنت ہیں کہا ہے ، مب پرایمان لائے اور مرقعم کی بحث اور تفصیل سے متعلق سوال سے با رسے۔ بلکے مرت بہ کے کہم ایبان لائے اور مم نے تصدیق کی یتنوی میں مشغول ہو گئ موں سے نہے، میادت کی ادائیگی میں مصرون رہے سلانوں پر تنفقت کرے اور اچھے اعمال اختیار کرے اگر ندا ہمید اور مدبینوں کی بحث اور عقائمیں تعصب کی طوت مترض مولا وراس می بحث مباحث کی تو خرشعوری طور ربی ملاک موجائے گا۔

برنوان لوگوں کے بارے بی ہے ہو علم سے مقادہ زندگی کے دوسرے مشاغل میں معروف رہاہے کی ہی ان حاصل علم کے بید ا بنے کے کو وقف کرنے کا عزم رکھتا ہے نواس کے لیے بیدا م کام دلیں اوراکس کی شرالھ کی بی ن حاصل کرنا ہے اوراکس می مبرا گائی ہوتی ہے اوراکڑ ملیاب میں بیتین اور معرفت نک رسائی بہت مشیل ہوتی ہے اس پر مرت وہی لوگ فا درالو ہو د میں ہوت میں مرد میں کرا ہی سے محقوظ رکھے نیز جالوں سے خیالات کی بنا دیر دھو کے بین آنے ہیں ہم المنز تعالی کی بارگاہ میں موالی کونے میں کرا ہی سے محقوظ رکھے نیز جالوں سے خیالات کی بنا دیر دھو کے بین آنے سے بھی بناہ جا ہے ہی تعالی میں کا فی سے بیان میں کا فی سے بی بناہ جا ہے ہیں ہوا کہ ہوا گائی میں کا فی سے بیان میں ہوا ہے اور برائی سے بینے کی قرت المنز تعالی ہی سے حاصل ہوتی ہے ہو بہت بیند بہت برطا ہے اور میارے مرداد مرداد سے میں مرد وسل میں ہو۔

Billian Company of Parish and State of the

And the state of the last of the state of th

# ا عرور کی نومت کابیان

تمام تعریفی اسد نعالی کے بیے ہی جس سے قبضہ قدرت بین تمام امور کی جابیاں ہی اور تمام اچھے اور رہے کا موں کی کنیا بھی اس کی فدرت میں ہی وہ اپنے دورے توں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکا لنے والدا وراپنے دشمنوں کوغرور کے بعنور میں والنفوالاسي-

اور حمت كالم حضرت محمصطفى صلى الشرعليه وسلم بر، جو مخلوق كو اندهير سے سے تكالنے والے بي اوراك كار و امعاب بر بھی جن کو د بنوی زندگی نے و مو کے بی بنی ڈالااور نہی وہ اللہ نمال کے بارے بی کسی معالطے کا نظار موئے زمانوں کی أمورفت اورساعنون نبرمسنوں مے تحرار سے سلسل رحمت نازل موحمدوصلون کے بعد - فونش نخنی کی حالی سیارا ور موٹ بار ربنا ہے جب کہ برخی کا منبع مغالطے اور عفلت کا شکار مہوّا ہے ہیں بندوں براللّہ نفال کی سب سے بڑی نمت ایمان ومعرف ہے اورنورلمبین سے بینے کی کشا دی می الس نعمت کی طرف دس بہرہے تفروکنا ہ سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں اور دل کا اندھاہی جوجہات کے اندھیرے سے بدا ہو باہے اس کا داعی سے نوعقلمندا ورار باب بھیرت لوگوں کے دل اکس ارشاد عذا وندی

کے مطابق ہیں۔

الك طاق كى مثل ہے جس ميں جراغ سے وہ جراغ الك كُوشُكَا وَ يَنْهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَتِم الزُّعِاجَةُ كَانَّهَا كُوْكَبُّ دُرُئُ يُوفَدُ مِنْ فانوس سے وہ فانوس كوبالك ستارہ موتى سا چكاروس براج ركت والعدرون زيون سے، شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيُرُنَةٍ لَا مَنْدُ فِيَةٍ وَلَا وہ شرقی ہے مزی زیب ہے کدالس کا تبل عراک المص عَزُينَةٍ يِكَادُ زِيْنُهُا يُعِنِيءُ وَكُوْلَمُ نَصُدُهُ الرصير است اك م جُهوك نؤريدنورس

نَارُّنُورُ عَلَى نُورٍ (١)

یا جیسے اندھیریاں کس گہرائی دالے دریابی ڈھانپ رکھاہے ای ورج نے بس کے اور موج ہے اکس کے اور بادل مِي اندهر سے مِي ايك برايك حب إينا لا تو ناك فر

اورجن لوگوں کے دل دموے میں میں ان کی مثال ہوں ہے ۔ ارشاد فعا وزری ہے۔ ٱوُكَفُلُمَاتٍ فِي تَجْرِلُجُي، يَنْشَاهُ مَـُوجُمِنَ مَنُوتِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْتِهِ سَحَابٌ اظُلُماتَ بَعْضُهَا فَوْقَ تَعِمْنِ الْأَاآخُرَجَ لَكُمْ كُلُهُ

كَنَّهُ بَيَاها وَمَنَ كَمْ يَعْجَلِ اللهُ لَهُ نُولاً فَمَالَهُ وَكُانُ مَ وَكَانُى مَ وَكَانَى مَ وَكَانَى م مِنْ نُوْرِد (١) مِنْ نُورِ يَسِ وَرَفْسِ -

توعقلمندلوگ دہ ہی جن کو انٹرنیائی نے ہوایت دینے کا ارادہ کیائیں ان کے سبنوں کو اسلام اور بدائیے کے سلے کھول دیا اور دھو کے ہی جن کی بھیرت کو کشارگی ہنیں بی کروہ اپنی ہوایت سے کفیل ہوتے وہ اندھے رہے اور انہوں نے این خوامش کو دہیں اور سے بنا کیا اور حرشخص دنیا ہی (دلائل سے) اندھا ہووہ اُخرت ہی جی اندھا اور دائن سے بیت میں کا بوا ہوگا۔

جب بربات معلوم ہوگئ کو دھو کے ہیں پڑنا ہی تمام بدختیوں کی جواور ملاکت ہیں ڈالنے والے امور کا مبنع ہے تواکس کے راستوں کا بیان اوران حالات کی تفصیل ضروری ہے جن ہیں دھوکر ہوجا آسہے تاکہ راہ حق ہلے اوران کو بیچاہنے کے بعدان سے پر سنز کرے اور محفوظ رہے تو بندول میں سے وہی لوگ توفیق خلاوندی سے ہمرہ ور سوتے ہیں ہوگا فات اور فساد کے راستوں کو بچاہتے ہیں ان سے بیچنے ہیں اور اپنے کی نبیاد احتیاط اور لیمیرے کو بنا نے ہیں۔

اب ہم دھو کے سے راستوں کی اقسام اور جرلوگ دھو کے ہیں برطر نتے ہی جیسے قاضی، علادا ورصالحین ان کی انواع مبایل کرتے ہیں بدوہ لوگ ہیں حواسے بنیادی امور سے غافل رہتے ہیں جن کا ظاہرا چھاا ور باطن نیسے ہے۔ ہم اکس بات کی طون بھی اشارہ کریں سے کر ہر لوگ کیوں غافل رہتے ہیں اور ان کے مغالطے کی وجرکھاہے اگرھہ برامور شمارسے باہر ہیں لیکن کیجھے شالوں سے استقدم کی آگائی ہوک تن ہے کرسب کی حاجت نرد ہے۔

دھوے کے شکار لوگوں نے بہت سے فرتے ہیں میکن اجمالی طور پر وہ سب ان جار قسوں ہیں جمع ہوتے ہیں (۱) علماو (۱)

عابدین (۲) صوفیا (۲) مالدار لوگ بھران ہیں سے سرقیم یں مغور لوگوں کے بہت سے فرتے ہیں اور ان سے دھو سے کی جہت

بھی مختلف ہیں ان ہیں سے بعض لوگ برائی کو نکی سمجھتے ہیں جیسے وہ لوگ جو حرام مال سے سے بی بنا تے اور ان کی ارائین کرتے ہیں

اور ان ہی سے بعض اپنی خات سے لیے عمل اور امٹر تعالیٰ کی رضا ہوئی کے بیے عمل بی ابتیار نہیں کر سکتے جیسے وہ واعظ

میں کی فرض عوام میں مقبولیت اور مقام پیدا کرنا ہے بعض لوگ انہ کا کا کو چو والر نفراہم میں مشغول ہوجا ہے ہیں ان ہیں سے کچھ لوگ

فرائی کو ترک کر سے نوافل میں مشغول ہوجا ہے ہی بعض لوگ مغر کو چھوٹر کر خیبا کے واضار کر لیتے ہیں جیسے وہ شخص جو نماز میں

مغاد ج حروث کی تصبح برہی اکنفا کرنا ہے اس سے علادہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت

مخاد ج حروث کی تصبح برہی اکنفا کرنا ہے اس سے علادہ بھی دھو سے ہیں جبتا ہونے کے بے شار راستے ہیں اور ان کی وضاحت

آئی وقت ہوک کی تصبح برہی اکنفاکر اسے اس سے علادہ بھی دھو سے ہیں جبتا وصاحت کی جائے۔

تواب می سب سے بیلے علماد کے فرور کا ذکر کرتے ہی دیکن اکس سے بیلے غرور کی ذرمت اور اکس کی حقیقت کابیان

-65

#### غرور کی ندمت، الس کی حقیقت اور مثالیس

بهلىفصل

جان لو! غرورا ورد صومے کی ذریت می درج ذیل دو آئیس کفایت کرتی می ارشا دفداوندی سے۔

یس تمہیں دنیا کی زندگی وموسے میں نہ ڈاسے اور کو ٹی دھوکر تمہیں اور تعالی کے بارے میں مفاسطے کا شکار نہ بنائے۔

فَكَونَ نَعُرَّنَكُمُ الْكِيَاءَ الدَّهُ فَيَا وَلَا يُعِرَّنَكُ مُدَ إِللَّهِ الْعَرُورُ - (۱) اورارت وبارى تعالى ہے ، والِلَّنَاكُمُ فَنَدُّنَ مُ انْفُسَكُمُ وَتَرَبَّهُ نَسُمُ وَالِلَنَاكُمُ وَفَنَدُّنَ مُ انْفُسَكُمُ وَتَرَبَّهُ نَسُمُ وَالِلَنَاكُمُ وَفَنَانُ مُ انْفُسَكُمُ وَتَرَبَّهُ نَسُمُ

لین تم نے ترابی حابی فتنه میں طوالیں اور سانوں کی مائی کا انتظار کرتے اور شک رکھنے اور تھو فی طمع سے تہیں فریب دیا۔

(4)

امر بنى اكرم مى المرطبيروب لم نے ارشا وفرا يا .
حبّندًا فَوْمَدَ الْاَكِيَاسِ وَفِطِرُهُ مُدَى كَيْفَ عَلَى
يَنْفِئُونَ سَهَ مَلَ الْحَمْقِى وَالْجَبِهَا دَهُ مُدُوثَ بِيْفِ مِنْ الْمُفْتَوَى وَيَقِيبُنِ بَرَ الْمُفْتَوَى مِنْ الْمُفْتَوَنِيَ - بِلِمُ الْمُفْتَوَنِيَ الْمُفْتَوَنِيَ - بِلِمُ الْمُفْتَوَنِي مِنَ الْمُفْتَوَنِيَ - بِلِمُ الْمُفْتَوِنِي مِنَ الْمُفْتَوَنِيَ - بِلِمُ الْمُفْتَوِنِي مِنَ الْمُفْتَوَنِيَ - بِلِمُ الْمُفْتَوِينِ مِنَ الْمُفْتَوَنِيَ الْمُفْتَوَيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ مِنْ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

عقل مندلوگول کی بنیدا ور روزه رکفاکی بی اجیا ہے برلوگ بیرتوں کی سنب بیلری اور کوسٹش کوکس طرح نا تص کرتے ہی اورتفوی ولفین والے آکوئ کا ایک ذرہ کے برازعمل دھوکے کے شکارلوگوں کے زمین کھرکے عمل سے افضل ہے۔

اوربی اکرم صلی الٹرعلیہ وکسانے زبایا۔ الگیش مین داک نَفْسکهٔ وَعَمِلَ لِمُا بَثْثَ الْمُوْتِ وَالْرُوْحُمَّقُ مَنْ اَثْبِعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَعَنَّى عَلَى اللهِ۔

عفل مدورہ مصب حوایف نفس کی ات بین مانا اور وق کے بعد کے بعد کی اسے اور بو توت وہ ہے جوایف نفس کی بوت و اسلامی اللہ میں کو ایک اسے نفس کو نوا ہش کے بیجھے سا دریا ہے اور اللہ تعالی سے ارزوئیس کرا ہے۔ اور اللہ تعالی سے ارزوئیس کرا ہے۔

(4)

(۱) قرآن مجيد ، سورۇلقان أيت ٣٣ (١) قرآن مجيد ، سورة الحدميراً سيت ١١٢

(۲) مسندانام احمد بن صنبي حله من ١٢١ ، مروبات سشدادين اوي

علمی فضیلت اورجہات کی مدرت بیں جس قدراها دیت آئی میں وہ تمام کی تمام خور کی مذرت کی دہیں ہوئی ہوز جہالت کی ایک قسم ہے کوئی جہالت ایک جبز کے بارسے بی ایسا عقیدہ رکھتا ہے جواکس کی صفیقت کے خلاف ہواور دھو کے بی برٹرنا بھی جہالت ہے لیکن ہر جاہل وھو کے کا شکار نہیں ہوتا بلکہ غور کے لیے ایسی بات بھی مزوری ہے جس میں بزور مواور حس کی وہ سے نور سولیس جب وہ بات جس میں جمالت کی وجب سے اوراکس کا اعتقادر کھا جاتا ہے ، نواہش کے مطابق مواور حبالت کا باعث ایک سے بواور حبالت کا باعث ایک سے بواور حبالت کا باعث ایک سے بواور حبالت کا باعث ایک سے بواکس سے بوالت ماصل مونی ہے وہ غرور ہے ۔

امناع ورنفس کا اس بات برگفیر عابا سے جوخوا بن سے مطابی براورا سی کا صبیت کا میدان بروا درہے بات نئے اور سنطان سے دھو کے سے بیدا برقی ہے۔ اس بور خوا بن کا سے مطابی براورا سی کا میدان کے دھو کے سے بیدا برقی ہے۔ اور اکر لوگ اینے کہ مجدائی پرخیال کرنے بی عقیدہ رکھا برکہ دہ فی الحال یا مستقبل بی مجدائی پرخیال کرنے بی عالانکہ دہ اس بی خطاکار ہونے مستقبل بی مجدائی پرخیال کرنے بی عالانکہ دہ اس بی خطاکار ہونے بی اگر میران کی تعمیل اور درجا سے تعمید ان بی سے بعض کا دھوکر زیادہ ظاہراور سخت مزور کے بیات اس میں سے نبادہ کا براور سخت کفار نبر نا فربان اور ناستی لوگوں کا دھوکہ سے لہذا ہم ان سے بیے حقیقت مزور کے سے بین اس کے بیاد حقیقت مزور کے سے بین اس کے بیاد حقیقت مزور کے سے بین مثالیں ذکر کر سنے ہیں۔

بهلی مثال:

کفار کا مفالط بی میرنا — ان بی سے بعن کو دنیا کی زندگ کے دھو کے بی ڈالدا در بعض کوا نٹر تعالی کی ذات کے توالے سے دھوکر دیا وہ اور نیا نفتہ ہے دھوکر دیا ہے وہ اور دنیا نفتہ ہے دھوکر دیا ہے اور دنیا نفتہ ہے دھوکر دیا ہے وہ بیری کہنے ہیں کہ نفتہ ا دہار سے بہتر ہے اور دنیا نفتہ ہے دور دینوی جب کہ آخرت ادھار ہے لہذا دنیا کو تزجے دنیا زیادہ منا سب ہے وہ بیری کہنے ہی کہ بینی ، شک سے مقالے بہتر ہے اور دینوی لئتی بیت کہ آخرت کی لذات مشکوک ہیں امہذا سٹک کی بنیا در پنتین کو تھی وہ ہیں کہ تامی ہم فاسر قباس ہی جوابلیس کے قباس کی طرح میں قرآن باک بین سے طان کا قول نقل کیا گیا ہے ۔

ارشاد خلوندی ہے:

قَالَ اَنَا خَنْدُومَنِهُ فَ خَلَقْتَنِيْ مِنْ مَالِهِ وَ البِسِ نَهِ كَا يَ تَعْرَتُ اَدْمَ عَلِيهِ السلام سيهتر بول مجھے خَلَقْتَةُ مِنْ عِلْمِ اِن اوران کومٹی سے بیدائیا۔ اورالٹر نعالی کے اوران کومٹی سے بیدائیا۔ اورالٹر نعالی کے اس استاد گرامی بین اس بات کی طرب اشارہ ہے۔ اورالٹر نعالی کے است کر قالے میں است کو الحق اللہ اوران کو میں میں است کو الحق اللہ اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا ا

بِالْهُ خِرَةِ فَلَهُ يُبِعَفُّ عَنْهُمُ الْعُذَابِ خرمايس ان سے نة نوعذاب كم موكا ورندى ان كى دوكى وَّلَاهُ مُ يُنْصُرُون - ١١ اس عرد ركاعلاج بإنوابيان كي تصديق سيستواب بإدليل سيمن ايان كي تعديق برسي كم الشرنفال كان اقوال كوسيا مانے ارتاد فلوندی ہے۔ حوکجہ تنہارے ہاس وہ خنم وجائے گا اور تو کج اللز نالے کے باس سے وہ باتی رہنے والاسے۔ مَاعِنْدَكُ عُرَيْغَكُ وَمَاعِنْدَالِلَّهُ اورارث دباری تعالی سے: اور حو کچھ اللہ تغالی کے ایس سے وہ بہتر ہے۔ وَمَاعِثُدَاللَّهِ مَايِرُ-اورارشادفدادندی سے: اوراً خرت بيتراور باتى رہے والى ہے۔ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ وَالْفِي-اورارشاد خداوندی سیے: حَمَّا الْعَبْوةُ الدَّيْ الِدَّ مَتَاعُ الْعُرُورِ مِهِ اوردنيا كى زندگى تودهو كے كا سامان ہے۔ اورارشاد باری تعالی ہے، ان بي سے بعن سے مماہ كونسم دے كري جيتے كركيا الله تعالى ف أب كورسول بناكر معيا ہے ؟ آپ فرمات ماں

<sup>(</sup>١) قرآن مجبد، سورة لقره آیت ۸۲

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة نحل آيت ٩١

<sup>(</sup>١٧) قرآن مجيد، سوروقصص آيت ٢٠

ربم قرآن مجدیه سوره الاعلی آیت ۱

<sup>(</sup>٥) قرآن مجيد العران آيت مدا

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد، سورة نقسان آيت

<sup>(4)</sup> مسندانام احدین صبل جلد سر ص ۲۲ س، مرومات جابر

كيون كدا سيست قبل بريمارى كى وحرست بيني والى كليف كا خوف مؤاست نوبهان اس ف نفدكو هيور كرادهاد كو معليا اورتمام ناجر سندري سفركرست بي اورسفر بي نفذ تعلاو ف سروانست كرسته بي ناكرانين بعد بي راحت اور نفع

ار سنقیل بردس ملے کی توقع ہو تو وہ اپنی تی الحال ایک ملے سے بہر معلوم ہوا ہے اگر دنیا کی مرت کو اخرت کی مدت کی افراد سے دیکھ اجائے (تو بہ مجھ جھی نہیں ہونکہ) مثلاً انسان کی ٹرزیادہ سے زیادہ سوسال ہو گی اور وہ اخرت کا کروطروال جھیہ بھی نہیں بنتا ۔ گوبا اس نے ایک کواس جے جھوڑا کہ اخرت میں لاکھوں بائے کا احراکر (مفدار کی بائے کا احراکی مفدار کی بائے کی احتیار سے دیجھے تو واسے معلی ہوگا کہ دینوی لذات میں طرح طرح کی بریشانیاں اور خرابیاں بھی بی جب کی لذات ماف بی اور ان میں کئی تعملی آمیز بن نہیں ہے۔

کی لذات ماف بی اور ان میں کئی تسم کی آمیز بن نہیں ہے۔

تواس صورت میں اس کا ہم کہنا کہ نقد، اوصارسے مہزے، غلط موگا ۔ توبر بھوکم ایک ایسے نفظ سے پیدا ہوا تو تواس صورت میں اس کا ہم کہنا کہ نقد، اوصار سے مہزے کا شکار مونے والاستحف اس کے مضوص معنی سے وگوں ہیں نام سنہورہ حالا نکہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے بین وصو کے کا شکار مونے والاستحف اس کے مضوص معنی سے غافل را کموں کرجس نے ہرکہا کہ نقد، اوہا رہے ہز ہے اس کا مطلب بہ ہے کرجب نقد اورادھار دولوں ایک جیے ہوں تو نقد میز ہے اگر جباس نے اس کی وضاحت نہیں کی۔

اس وقت سنیطان ایک اور قیاس بنانا ہے کربقین ، شک سے بہر ہے اورا کوت شکوک ہے بہتر ایسے نیالس کے مقابلے بین زیادہ فاسد ہے کونکھ اس سے دونوں جملے ہے اصل بن کونکہ بقین اکس وقت لگ ہے بہتر موقا ہے جب دونوں جملے ہے اسل بن کمونکہ بقین اکس وقت شک سے بہتر ہوتا ہے جب دونوں ایک جب موں ورز ام بر مقفت تو بقین طور بر بر داشت کرتا ہے اور طالب علم کا مون کرنا بقینی ہے میکن علم کا مرز بر مفاسٹکوک ہے مور بر بر داشت کرتا ہے اور نف سے حصول بین شک موقا ہے اور طالب علم کا مون کرنا لفتنی ہے میکن علم کا مرز بر مفاسٹکوک ہے شکاری کا شاک کا شکاری کا شاک بی نامی میں گئی اس بھی کی اور کر بھی اس بات بر انفقان ہے لیکن انسی میں شک کی بنیا در بھین کو جھیوڑا جا آ ہے لیکن نام مولی لیکن فقع زبادہ ملے گا اس تو بھوکا رموں گا در مرج بہت بڑا نفقان اٹھا تا بڑے سے گا در اگر شجارت کروں تو شفت کم مولی لیکن نفع زبادہ ملے گا اس موں اور موت سے مقابلے میں کم ہے جب کم دوائی کی کر فوا میں گئی ہے لیکن دو کہن ہے کہ دوائی کی کر فوا مرط کا ضرراس مون اور موت سے مقابلے میں کم ہے جب کم دوائی کی کر فوا میں گئی ہی ہے جب کہ دوائی کی کر فوا مرط کی اور موت سے مقابلے میں کم ہے جب کا موج کا مورائی کی کر فوا میں گئی ہوتا ہے جب کہ دوائی کی کر فوا میں کا میں مون اور موت سے مقابلے میں کم ہے جب کا محصوف ہے ۔

ائی طرح ہو شخص اُخرت کے اُرسے ہیں شک کرنا ہے اس بیرجی اختیاط کے طور بیادم ہے کہ وہ کہے مہرکے دن تعور ہے ہیں اور وہ زندگی ختم ہونے تک ہیں جب کہ اسس کی سبب کا خرت کے دن زیادہ ہی جب طرح لوگ کتے ہیں اگر لوگوں کی ہے بات نظام ہوتی تو محد سے صوت دینوی تعتیب ہی جیوٹیں گی اور ایس علام سے اب تک بھی تو لذات کے بغیر تھا توہی بر خیال کرلوں گا کہ ہیں علام ہیں مہا اور اکس کی طاقت ہیں ہے۔ خیال کرلوں گا کہ ہیں علام ہیں مہا اور اگران کی بات ہی ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ جہتے ہیں رسانا پولے گا اور اسس کی طاقت ہیں ہے۔ خیال کرلوں گا کہ ہیں علام ہمیں کہم اللہ وجہد نے ایک ملی در ہے دین ) سے فرایا اگر ختماری بات ہی ہے تو تم ہے نو ہم نے نوام ہائی اور ہم نے بھی المرتضیٰ رضی اللہ یوئے سے میں میں اور اگر جاری بات ہی ہے جنوبی جن نوام ہائی کو ایک مطابق کلا) عقام کے مطابق کلا) عقام کے مطابق کلا) ور اکس بیرواض کھی کہ اگر تھیں آئے ہیں بیرونی نہیں تونے دھو سے ہیں ہو۔

دوسراجملہ کر آخرت بقین شن ہے بلکہ اس بین تک ہے، بھی غلط ہے بلکہ موسوں سے نزدیک اخرت بقی ہے اور است اور اس کا بقینی ہونا دوباتوں سے معلوم ہونا ہے ایک توابیان ان ااور تصدیق کرنا ہے اور اور ابنا اکرام اور علام کا راست اختیار کرنا ہے الس سے مغا لط زائل ہو جا با ہے عام لوگوں اور اکثر خواص کا بقین اسی طرح کا ہوتا ان لوگوں کی شال اس مرتین جبی سے حوا بنی جیاری کا علاج ایس جا نیا لیکن تمام واکور اس بات پر شفق ہو نے ہیں کراس کی دوائی نداں تو بی مرتین جبی سے مرتین کو اختیار ہو جا نا کہ دو این اس بات کا مطالبہ نہیں کرنا کہ وہ اپنی بات کا مطالبہ نہیں کرنا کہ وہ اپنی بات کی صحت کو عمدہ دل ہی سے تا بت کرمی بلکہ ان کی بات بریفن کر کے عمل کرنا متروع کردیتا ہے۔

اگرکوئی مدیوش اورسودائی ان طاکروں بات کو جیٹنا آہے صال کہ سریف خود تواتر اور قرائن مال سے جانیا ہے کہ اکس رحیث نے دوروہ اسے مان کا علی دفتان جی سے مقابے ہی ان روا کمروں) کی نعداد زبادہ سے ان کاعلی دفتان جی سے مقابے ہی ان روا کمروں) کی نعداد زبادہ سے ان کاعلی دفتان جی سے مقابے ہی ان روا کمروں)

vvv.maktaban.org

عمطب بی بھی اس آدی سے بڑھ کر ہیں باکہ اس کو تو علم طب صاصل ہی منیں ہے تو دہ ڈاکٹردں کے قول کے مقابلے ہی اکسس كى بات بني مانے كا ورنداكس كے كہنے بيان كى بات كوفيورے كا ورنہ بى اكس ولا سے اپنے عقيدے كولمزوركرے كا-اورا کروہ اس کی بات کا اعتبار کر کے فراکھوں کی بات کو چیوٹر دے تو بہ بھی مرموث اور مغرور ہوگا اسی طرح ہو تنفن آخرت کا فرار کے والوں اس کے بارے می خبرد بنے والوں اوراس بات کے قالمین کو دیجتا ہے کہ اخودی سات يك پنجنے كے بيے تقوى مي نفع بخش دوا ہے اوراسے بر بھي معلى ہے اين اوگ تمام مخلوق سے بہتر ہي بعيرت ،معرفت اورعقل مي ان كارتبربهت بلنديد النبياد كرام عليهم السلام اولياء عظام ، محاد اورعلام مي اوراك م معين مام اولك ان بى كى بات ما نتى بى لىكن عولوك باطلى برست بى ال برخواشات كاغلىرسى اوران كے نفس د بنوى نفع كى طوت مالى بى خواشات كاجيورنا ان بركان كزرًا باس طرح ان كي بياس بات كا اعترات كزاكر وه ابل جنم من سعي بهت مثل معدى بوا بي وواخرت كابى انكاركرد بنين ادراني وكام عليه السار كوجشلات بي-توجين طرح كسى بيميا ياكل كى بات واكترون ك فول سے حاصل مونے والے الحينيان فلبى كوزائل بني كركتى اسى طرح اس غبی اور خواہشات سے بچاری کا خول میں انسیار کوام ، اولیا دعظام اور علادین سے افوال کی صف کوشکوک نیس کرتا۔ نمام معلوق سے بیے اس فررا بان کائی ہے اور بریختہ بقین ہے جو لا محالہ عمل کی ترفیب دنیا ہے اور اس سے معالطہ دور ہوجاتا ہے موفت آخت کا دوسرا ذریدانیاد کرام کی دھی اورادیا دکرام کا اہا ہے اور نتیں برخیال نیس کرنا جا ہے کہنی اکر املی السطيبروك كوامرا خرن اورامور دبن معوفت حفرت جربل عليدالسدم سيس كرا دران كى تقليدي عاصل موئى مع جدانمين نباكر صلى الشعلبرو لم كالقليدي يمعوف حاصل موئى وي كنم يرخيال كوكرنبي اكرم صلى الشعلب وسلم كامغرفت اور بعاري موف الك جسي معن تقليدرن والمع خنف بن مركونس القليد مون كانام بن سي ملك تقليد توضيح النقاد كانام م اور انبیا دانسدم نوعارت می اوران کی موت کامعیٰ یہ ہے کم ان کے لیے اسٹیا وی حقیقت منکشف موجاتی ہے جیسی وہ ہے اوروه باطن بعبرت سے إس كامشابره كرتے بي جس طرح تم اپني ظا برى آ كا سے صوسات كامشابره كرتے بوتو ده و كور خرویے بی سن کریا تفلید کرے نہیں - اس بیے کہ ان برحقیت روح کا انکشاف ہونا ہے اور وہ اسٹر تعالی کے امر سے جاورالدنالی کے اس امرسے مرادوہ امر منی جرنی کے مقابے یں سرا سے کوں کر برامر کام ہے اور روح کامانی ہے اورام سے مراد شان بھنیس کراک سے لازم آسے کرم بعض اللہ تقالی محلوق سے کونے ہے بات توتمام محلوق کو شامل ہے بلی عالم دوس ایک عالم امرہے اور دوسرا عالم خلق اور امروخاتی دونوں الٹرتنال کے اختیاریں بیں -توصيم مقدار ر كف بن ادرب عالم خن بن سے بن كو كالعنى طور برخانى كا معنى انداز كرناب اور تو ميز كمبت اور مفارسے بک ہر وہ عالم امر سے تعلق کھی ہے اورا سے سرور ک اروح کے دان سے تعبیر کرنے میں اوراکس کے ذکر ک اجازت بنس کوں کم اس سے سنے سے عام وگوں و نقصان ہوتا ہے جبیا کہ تقدیر کاراز فاش کرنے سے سنے کردیا گیا تو جو

تشخص رورج کا لاز سمجھ حائے وہ اپنے آپ کو بچان لیتا ہے اورجب اپنے آپ کو بچان لیتا ہے تواسے اپنے رب کی بیجان عمل موجا تی ہے اورجب اسے اپنی اور اپنے رب کی بیجان عاصل موجا نے تواسے معلوم موجا اسے برارہ واپنی فعل میں وہ اجنبی ہے اور اس کا طب ارتزا اس کی طبیب است کی طبیب اسلام پروارد منیں موا بلکہ ایک عارض اجنبی امرہے جوالس کی ذات سے آبا براحال نا دست ہوا اور سعیب کہ بارہ اور اس کی وج سے آپ کو جنت سے آبا براحال نا دجت ہی ان کی ذات سے زیادہ اللی تھی کوں کہ وہ اللہ تا اللہ عارض ایس کی وج سے آپ کو جنت سے آبا براحال نا دجت ہی ان کی ذات سے اگر می کا اپنے رب کے قرب ہی حاورت بی وہ اپنے آپ کو بی اور اجنبی عالم کے عوارض بی سے کوئی عارض بی سے کوئی اور اپنے دب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے ایس سے اور بی اپنے نفس ریظ کم کرنا ہے اس سورت بی وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے دب کو بھی اور کوئی کا اپنے دب کو بھی صول جا آب ہے اور دی اپنے نفس ریظ کم کرنا ہے اس سالے بین فرایا گیا۔

وَكَوْنَكُونُوْ اكا لَّذَيْنَ نَسُوا اللَّهُ فَا نَسْلَهُ مُ الْمَالِي اللَّهِ فَا نَسْلَهُ مُ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللَّهُ فَا اللَّهُ لَلْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُولِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

غافل كردياً ويى لوك فاست بس

مطلب بدہ کہ جہر کہان کا مقتضائے طبع ہے اس سے اور کان استحقاق سے فارج ہوجائے ہیں کہا جاتا ہے

« فسقت الدّ طبّة عَنْ كَدَاهِمَ ا» رکھورا بنے فلان سے نکل گئی براس وفت کہا جاتا ہے جب وہ ابنے فطری مقام سے

نکل جائے ربینی فنتی نکلنے کا معنی دنیا ہے ) اور بران اسرار کی طرف اشارہ ہے جن کی تورٹ بوڈل کو سونگھنے کے بید عارفین

کو است بیان ہونا ہے دبین کم سمت بوگ ان سے الفاظ سنے سے ہی نفرت کرتے ہیں کو نکے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے

بیسے گور کا کروا گلاب کی ٹوشیو کو پ نہیں کرنا اور اس سے ان کی کرورانکھیں جندھیا جاتی ہیں جیسے چرگا دار کی انتھیں سورج

میں کو رواشت بہیں کرسکتیں سرقلب سے عالم ملکوت کہ اس درواز سے کا کھلنا معرفت و والدیب کہانا اسے اور

وہ شخص جے بیرمقام حاصل ہو و لی اورعارف کہانا ہے بیاں سے انبیار کرام علیم السلام کا مقام شروع ہوتا ہے گویا جہاں اولیا ر

اب ہم اپنی مطوب غرض کی طون لو منتے ہی مقصود یہ جے کم سنیطان اکوت بی شک فرانسے کے ذریعے دھوکہ دیا ہے اور افسال ملاح یا تو بقین نقلیدی ہے یا باطنی بعیبرت ومشاہرہ ہے اور وہ لوگ جو اپنے مقائدا ور زبان سے مومن ہی جب النزال کے اور النزال کے اور دہ لوگ جو اپنے مقائدا ور زبان سے مومن ہی جب النزال کے اور دہ لوگ جو استان اور گناہوں کا لباس بین بیتے ہی تواس دھوکے میں وہ بھی کفار کے ساتھ نشر کی موستے ہی کیونے اپنوں سنے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔

۱۱) قران مجيد، سورة الحشراتين ۱۹ www.maktabah.org البنہ ون کا معاملہ ذرا بلکا اور آسان ہے کیوں کران کا ایمان ان کو دائمی عذاب سے محفوظ رکھنا ہے بس وہ جہنم سے المحنوف کے بین مرحمی میں انہوں سے اس بات کا عزاف کیا کرا خرت دنیا سے بہتر ہے الکی المحن میں موسکے بین مرحمی بین انہوں سنے اس بات کا عزاف کیا کرا خرت دنیا سے بہتر ہے لیکن الس سے باوجودوہ دنیا کی طون مائل ہو کے اور الس کو تزیج دی اور کا میابی کے لیے محض ایمان کافی ہمیں ہے۔
میں المین الس سے باوجودوہ دنیا کی طون مائل ہو گئے اور الس کو تزیج دی اور کا میابی کے لیے محض ایمان کافی ہمیں ہے۔

اور بے تنک میں الس شخص کو بختنے والا ہوں میں نے توہ کی اور الیجھے اعمال کیا بھر راہ راست برجید-

بے ثک استفال کی حت نیکی کرنے والوں سے تریب ہے

اورارث وفرايا. راق رَحْمَةَ الله فَرِيثِ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - (٢) بِهِنِي ارم صلى الله عليه وسلم في فرايا. آو حُسَانٌ أن تَعُمِدُ الله كَا لَكَ تَوَكَمُ -

وَإِنِّيْ لَذَفَّا لَالِعِنُ ثَابَ وَعَعِلَ صَالِعًا ثُعَّرَ

اهْتَدٰی - دار

اصان بہے کہ اللہ تفال کی عبادت اس طرح کود گویا تم اسے دیکی رہے ہو-

> اورادت دفاوزدى بدر وَالْعَصُرِاتَ الْوَنْسَانَ لَفِي خُسُرِ الدَّالَّذِيثَ الْمَنُوا وَعَمِلُوالصَّالِ حَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَعَنِّ

اور زمانے کی قسم! بے تنگ انسان ضارے بیں ہے گردہ وکی جو ایمان کا سے اور انہوں نے استھے اعمال کئے ایک درسے کو حن کی تنایش کی اور صبر کا حکم دیتے ہے۔

with the same

> را) قرآن مجید، سورهٔ طه آبیت ۸۲ (۲) قرآن مجید، سورهٔ اعراف آبیت ۵۲ (۱۲) میرسنی ری صله ۲ ص ۲۰۰ (۱۲) قرآن مجید، سورهٔ العصر د کمل)

مغالط كى مثال السن طرح سب كران بن سع معن ابنے دل بن هى اورزبانوں سے طبی كنتے بن كم اگروا فى الله نقال قبامت تام كردسة نو دوسرون ك مقابلي من مم الس ك زياده حق دارس الى مى جارا حدر باده مع اورم زياده نوش فت مون كے مساكرا منرنال نے دوا دموں ك كفنك نفل كرتے وك زمايا۔

وَمَا الْمُكُنَّ السَّاعَلَهُ فَالِمُنَّ وَلَيْنَ تُدِدِّتُ مِن اللَّهِ الرِّي نيامت كا قامُ مِوّا بني اننا اور الى رَبِي لَوْ حَدِثَ حَدِيثَ حَدِيثًا مِنْ فَاللَّهَا - الرمعيمير سرب كاطرت لولايا عي كي أوي الس درنيا) سے وشنے کی مبتر عالمہ یا وال گا۔

ان دونوں کا وافعہ تفاسیریں ایس منقول ہے کران دونوں میں سے کا فرنے ایک سزار دینار کامیل بنا یا ایک ہزار دینار کا باغ خربدا، ایک ہزار دینا رسے غلام خررے اور ایک ہزار دینا رخرج کر کھے ت دی کی ان سے سرکام کے موقع ر دوسر استخص جومومن تعااسے نصبحت كرتے ہوئے كتا تونے مع مراح زناه ہو مائے كا اكس كى على تون بى محاكموں بنيں غرية الراسة فنانين تون باغ خريل حوفراب اورتباه موجائ كانوجنت من باغ كون نين خريدًا جوفنانين بوكا ادراي جنی خادم جوفناہوں کے نمری کے اورانسی ورجے موت سن اسطے کی دموں منی خریدیا ؟ مربات سے جماب میں کا فر كننا وبان كچه عنى بني اوراكس سلسلي بي توكي كماكباب عدوه سب جوث مدار راكرابساني موا تو محصرت بي اكس سے بنزك كاسى طرح الله نعالى ف عاص بن وأكل كافول نقل كي اكس في كوا

كُوْدُ نَيْنَ مَالاً قُولدًا - را) مجهز ورلضرور مال اور اولاد ملى كي -

النرتعالى نے الى مات كوردكرتے بور خرايا۔

كبا وه غيب برمطلع موايا الس ف ابني رب سے دعار

اَ طَلَعَ ٱلْنَبُ أَمِ إِنَّعَذَعِنْ الرَّعْمُ نِ (٣)

مفرت خباب بن ارت رضی الله عند سے مروی ہے فر مانے ہی عاص بن وائل کے زمرمرا فرض تھا میں اسس کی والیسی کا مطالبہ کرنے کے لئے اس کے باس گیا تواس نے مجھے وَضُ والیس نہ کیا میں نے کہا میں اُخریت میں نے کوں گا اس نے کہا اگر ين أخرت من كي توويان مجه اولاد اورمال ملے كاجس سے بين نيرافرض اداكردوگان براستران النے ايت ارل فرمائي (م)

(١٨) جيم بخارى ملد ٢ ص ١٩١ كناب النف

<sup>(</sup>١) فرآن مجير، سورة كبت ائيت ٢٧

<sup>(</sup>١) خرآن مجيدسورة مريم آيت ع

<sup>(</sup>۱۳) قرآن مجيد سورهٔ سريم آيت ۲۸

كياكب ف إس شغص كود كجها حسف مارى أبات كا كا انكاركيا اوركها كم محص ضرور بعزورمال ادر اولا دسك.

اوراكرسم اسے اپنی طرف سے رحمت حکیمائیں لعداس " تكليف كے جواسے سني تووہ فرور كے كا بيميرے ليے اورمرافیال بنیں کرفیا مت فائم موگ اوراگر محصمرے رب کی طرف وٹایا گیاتوالس کے پاس مرے بیا اچھا

اَفَرَأَيْثُ اللَّهِ فِي كُفَّ بِالْكَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْرُتَينَ مَالَدُونُولَدُا -اور الله تعالى في ارشاوفر ماياء وَلِينُ اذْقِنَا لُارَحُكَةً مِنَّا مِنْ بَعُولِ صَلَّا مِنْ الْعُثْلِ صَلَّا إِلَّا مَسَّنَّهُ لَكِنَّ وَلَنَّ هَذَا لِي وَمَا الْفُنُّ السَّاعَةَ تَائِمَةً وَلَـئِنُ تُرْجِعُتُ إِلَى رَفْحُ إِنَّا لِيُ

بِمَانْفُولُ۔ (۳)

يراس مفاعط ك مثالين بي توالله تعالى ك ذات سے توالے سے بتوا ہے اور اكس كا مبب شيطان قابس معماس سے اللہ تعالی کیا ہ جاہتے ہی اکس کی وصربے کر دنیا میں ایک بار اللہ تقالی کی طرب سے ملنے والی نعمنوں کو و مجھتے ہی اور عجران با ورا المراق المراق المراق المراق والمحتى والمحتقة بيكال كوفورى طورم عذاب بني منا تواكس برا ورا المحراب عذاب كوتياس ارتيبي جي ارشاد فلونري ہے۔

وہ اپنے دلوں میں کہتے ہی کہ اسٹرتعالی مماری بانوں بر وَلَيْتُولُونَ فِي ٱلْفَسِّعِهُ مُلَوْلِدَ بِعَدِّبُنَا اللهُ

مين عذاب كبون نيس دينا-الله تعالى نے ان كى اكس بات كاجواب و بتے موے ارشاد فر ابا -

ان كومنم كافي سے وہ اكسىيں داخل بول كے اور وہ

حَسُبُ فِي جَمَنَهُ يَصُلُونَهَا فَبِشُسَ ٱلْمَيْرُهُ کیا ہی بری عالم سے لوطنے کی ۔

اورکھی وہ مومنوں کود بھتے ہی اوروہ فقیرہی بال عجرے ہوئے اور جیرے سرگرد وغبار بڑی موئی تو وہ ان کو تقریبات

بس اوركيت بي-اَهُ عُولاءِ مَنَّ اللَّهُ عَكَيْهِ مُعِمِثُ

ك يدين وولوك بن جن إلى المرتفال نع مارس ورميان

(١) قراك محيد سورة سرميم آتيت ،

(١) قرآن مجير، سورة فصلت آيت. ه

(١٣) فرآن مجيد، سورة مجادله آيت ٨

احسان فرابا ـ

بَيْنَنَا \_ (۱)

الركتةي

كَوْكَانَ خَعْرًا مَا سَتَعَقُّونَا إِلَيْهِ - (٤) الرَّيسِ وَالرَّوه إلى كرون م على الله في عقد

اوروه ابنے دل یں لوں قیاس مرتب کرتے میں کہ اسٹر نعالی سے عیں دینوی تعمنوں سے لاز اسے اورا صان اس پرکیا جاتا

ہے جب سے محبت ہوتی ہے اور جس سے محبت ہوگی اس بیستنقبل ہی جی احسان کیا جائے گا جبیا کہ کسی شاعر نے کہا۔ تَفَدُّدا حَسُنَ اللهُ فِيجُما صَفَىٰ اللهِ فِيجَا صَفَىٰ اللهِ فَاللهِ نَا لَا تَعْنَا لَى نَا اللهِ فَاللهِ

اى طرح ومنفيل مي هي احسان فرا مے گا۔

كَذَٰ وَكَ يُجْسِنُ فِيمًا بَعِتَ

وہ ستقبل کو ماضی پر قباس کرا ہے کیوں کہ اپنے آپ کو معرز بھی جا نتا ہے اور اللہ تنا کا محبوب بھی ہمیوں کہ وہ کہنا ہے عب اللہ تنا لی سے مجھے بنعتیں عطائی ہی تو ہیں الس کا مجبوب بھی موں اور اس کے نزدیک معرز کھی ، تو وہ اللہ تنا ال پر دھو کہ کھنا کہ ہے کہ وہ السب کے دہ السب کرتی بلہ ارباب کھنا کہ اسب کے دہ السب کرتی بلہ ارباب بھیرت سے نزدیک ہے تو در تو الا سب اس کرتی بلہ ارباب بھیرت سے نزدیک ہے تو ذات ورسوائی کی دلیل ہے اس کی منا ل اسس طرح ہے کہ ایک شخص کے دو غلام موں اور وہ ان ہیں سے ایک سے دشمنی رکھے اور دوسرے سے مجب کرتا ہو توجس سے وہ مجب کرتا ہے اسے کھیل کو دسے روک ہے اور سکول جانے ہے با بندگرتا ہے اور وہ ان سب است کھیل ہے تو دیتا ہے اس کھیل ہے گو دیتا ہے جانے وہ کھیل ہے جانے وہ کھیل کو دین مصروت رسبے اور سکول نہ جائے اور جو کھانا دل جاہتا ہے کھائے گو دیت کھیل ہے جانے در خواہ اس سے ایک اور جو کھانا دل جاہتا ہے کھائے گو دیتا ہے اسب کھائے ہیں ہوں و مکم سمجھا ہے کیوں کہ اس نے اسے خواہ شات و لذات اور تمام اعراف بہر رکھی ہے اپنے آپ کو مالک سے نزدیک عبوب و مکم سمجھا ہے کیوں کہ اس نے اسے خواہ شات و لذات اور تمام اعراف بہر اختیار دیا ہے اور اس برکہی قدم کی با بندی نہیں سکائی تو برمض دھوکہ ہے۔

ای طرح دنیا کی تعمین اورلذتی می جوانسان کو باکرتی اورالله نالی سے دور کرتی می کیونکواللہ اپنے اسس بندے کودنیاسے بچانا ہے جس سے وہ محبت کرنا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے مرافین کو کھانے پینے سے روکتا ہے صالانکہ

وہ اسے بدر کرتا ہے ، حدیث شرافی مین اکر صلی الشرطبہ و سے اسی طرح منقول ہے ۔ (۱۲)

اور عقل مندلوگول کی صالت نویہ ہے کر حب ان سے پاس دولت اُنی تو وہ عمکین ہوجاتے اور کہتے برکسی گناہ کی فوری مزا ہے اورا سے امٹر تعالیٰ کی نا رافلگی اور اس کی عدم توصیر کا سبب حبانتے اور حب ان برفقر اُنّا نواسے نیک لوگوں کا شعار سمجد کرفوش اید

<sup>(</sup>١) قرآن مجير، سورة إنعام آيت ١٥

<sup>(</sup>١) قرآن مجيد اسورة القات أيت ال

<sup>(</sup>٧) جامع ترمذى ص ١٩١٠ الواب الطب استدامام احدطده ص ١٢٨ مرويات محداي سبيد

کتے میکن جوتنعص دھوکے ہیں ہے حب اس کے پاس دنیا اتی ہے تووہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی عزت سمجنا ہے اورجب دولت میں جاتی ہے تواسے ذلت ورموائی کا باعث سمجنا سے صبے اللہ نفائی نے ارشا دنایا۔

بس انسان کوجب اسس کارب آزائش میں ڈالتے ہوئے عزت ونعمت عطائزا ہے تووہ کہا ہے میرے رب نے تھے معرز بنایا اورجب اسے آز اتے ہوئے اس پررز ق تنگ کردتیا ہے تووہ کہا ہے میرے رب نے محصے ذلیل کیا۔ عَامًّا الْوِنْسَانُ إِذَا مَا الْبَلَاهُ وَرَبُّهُ فَاكُومَهُ كَفَعَمَهُ فَيَقُولُ أَنِّى آكُرُمَنِ ، وَإِمَّا إِذَامِنَا الْبَلَامُ وَفَقَدَرَعَكَيُّهِ وِزُقَ فَيَقُولُ رَجِّبُ الْبَلَامُ وَقَدَرَعَكَيُّهِ وِزُقَ فَيَقُولُ رَجِّبُ اهَانَنِ ، (ا)

الدُّق اللَّ عَاسَ كَا بَوَابِ بِوِن دِبِا كُلَّةَ رِمَا) ومِرُّزابِ اسِن ) يَعْنَ جَرِ كَجِيمَ كَهِر رَجِّ اسْ طَرَح سَنِ سِهِ بِرَّوَا بِكَ أَرْمَالُنَنْ سِهِ ، مِم آرْمَانْ سُحَتْر سے اللَّهِ قَالَ كَي بِنَاهِ عِائِمَةِ مِن اولاس سے نابت قدمی كا موال كرتے مِن -

اس دھوکے کا علاج برہے کہ عزت وزات کے دلائل کی بیجان حاصل کی جائے بربیجان با توخود بھیرے سے حاصل کرے با ابنیا و وادیا ، اورعاما کرام کی تقلید سے حاصل کرے بینی اسس بات کی بیجان حاصل کرے کہ دینوی خواہشات کی طرف توحبالٹرتعالی سے دور کرنے والی ہے اور ان خواہشات سے دور کرنے والی ہے اور ان خواہشات سے دور کرنے والی ہے اور ابنات سے دور کرنے والی ہے اور اس کی تشریح عدم مکا شفہ سے متعلق ہے علم معا ملے کوئی ہمیں ہے لیکن تقلید وتصدیق میں البام سے معدوم مہوق ہے اور اس کی تشریح عدم مکا شفہ سے متعلق ہے علم معا ملے کوئی ہمیں ہے لیکن تقلید وتصدیق کے طریقے بریوقت اس طرح حاصل ہوگ کہ املی تنالی کتاب برایمان لا سے اور اسس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیق کرے۔

کبان کا خیال ہے کہ ہم اور بیٹوں کے ذریعے جوان کی مدور سے بہت در ہے جات کی مدور سے بیان کے لیے علدی کرتے ہیں در گرز نہیں) ملکہ وہ سمجنے شیں -

maly was placem

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّ مَا نَمِيكُهُ هُ مِنْ مَالٍ قَنَبْ بَنَ نَسَارِعُ لَهُ مُ فِي الْغَيْرَاتِ مَالٍ قَنَبْ بَنَ نَسَارِعُ لَهُ مُ فِي الْغَيْرَاتِ بَلُّ لَا لِيَسْتُعُونُونَ - (٣) اورارشا وفرالي-

> (۲۰۱) قرآن مجد، سوره الغبراً بيت ۱۹، ۱۲، ۱۸ (۱۳) قرآن مجيد، سورة مومنون أسيت ۵۹، ۵۹

بمان كوا مندا بد معطائي سكة اكس كال كوعام كلي - Bow سَنَسْتَهُ رُجُهُ مُ مِنْ حَيْثُ لِرَ يَعِلْمُونَ -

ارشا دباری تعالی ہے:

فَنَحْنَا عَلِيهُ مِعَ آبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ عَنَى إِذَ فَرِحُوابِمَا أُوتُوا آخَذُنَاهُمُ بَعُتَةً فَاذَاهُ مُ مُبْلِسُونَ -

ہم نے ان پر مرجبز کے دردازے کول دیے حق کرجب وہ اکس چیز بہنوش ہوتے جوان کو دی گئی تو ہم نے ان کواچا کک پڑا بس اسی وقت ال کی آکس میں رہ

آیت کرمیز استدر جم (آخریک مذکوره بالا) کی نفسیرس آیا ہے کر حب بھی وہ کوئ گناہ کرتے ہی ممانییں اكم نى نغمت عطا كرتے من تاكدان كا دھوكر راسے -

> اورارشار فلاوندی ہے۔ إِنَّمَا نُمُ لِيُ كَهُمُ لِيَ يُزُعَادُ وَإِنَّمَا نُمَا إِنَّمَا مُ

وَلَوْ نَحْسَبَنَ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا بَعْسُلُ اللَّهَا لَوْنَ

إنْمَانُؤُخُرِهُ مُ لِيَوْمِ نَسْخَصُ فِبُ

الْدُنْفِيَادُ- (١٨)

ارشادفدا وندی ہے:

سم ان کوالس می مهدت دینے میں کروہ کا موں

اورالله تغانى كوظ لموں سے اعمال سے بے خبر فیال ذکروووان کواکس دن کے بیے مہلت

دينا جس س أنحيي كلي كالحليره عاش ك-

اسس سے میں ان کے علاوہ بھی آیات واحادیث آتی ہی جوان برا بیان لاکے گا وہ اکس دھوکے سے بھے طائے گاكون كراكس دهو كے كى بنيا دائل نوالى اوراكس كى صفات سے جالت مے كيوں كر ج تنخص الله تعالى كو بيجان ليتا ہے وہ

اس کی فقیہ تدبرسے سے بوٹ نس وسکنا۔

اوروہ اس فتم سے خیالات فاررہ سے دھو کے میں جی بنس آنا بلکہ وہ فرنون ، لمان ، فارون اورزین کے دوسرے

١١) قرأن مجيد سورة انقلم آيت ١١٨ رين قرآن مجدسورة انعام آنيت ٢٠ (١١) قرآن مجيد، سورة أل عرآن آيت ١٨) (١٨) قرأن مجير، سورة ابراميم أيت ١١

بارتابوں اور حرکجہاں کے ساتھ ہوا، اسے دیجھ سے کم اسٹرتعالی نے ابتدا میں سرطرے ان براحسان فرمایا (اورعودے دیا) پران ب وتباه رويا -

الشرنعالي ارث وفرما با

كاتمان مى كى كودىكى بورىسوس كرت بو) هَلُ نَحِشُ مِنْهُمُ مِنْ الْحَدِد (١) الشرفالي في اين حبية ندسراوراً منه آسد ان كوعذاب كى طوت مع الفسي دران موسفة وايا-الله تعالى خفية تدسرس وي لوك ب خوت موت بي فَلَدَ بِأَمَنُ مَدُّكُواللهِ الدِّالْفَوُمُ الْحَاسِرُوْنَ-جونفسان المحانے والے من -

> اورارشادفرمايا. وَمَكُونُا مَكُولًا وَمَكُونًا مَكُولًا وَهُدُمُ

> > الترنعالي فارشا وفرمايا .

ارشاد فداوندی ہے:

وَمَكُونُوا وَمَكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًالُماكِرِينَ-

اورانبوں نے فریب کیا اور سم نے نفیہ تدبیر کی اور وہ شعورس ركفت

اوراسوں نے فریب کیا اوراسٹرنعالی نے خفید تدہر فابااورا مدنعالى سب سعبن خضبة تدبير فراف والام

بے نک وہ ایک فریب کرتے ہی اور می تضیہ تدبر

إِنَّهُ مُ كَانِدُهُ وُنَ كَنِيدًا قُالِينُهُ كَنِيدًا كالموتو كافرول كورصل دوامنين كيم تفورى ملت دور فَسَقِلِ السَّافِرِينَ آمُهِ أَهُمُ دُورَيْدًا - (٥) توص طرح وہ غلام جے اس کے آنا نے کھلی تھی دے رکھی مووہ اس ازادی اور نعمتوں سے مصول سے براستدلال نس رستاكاس كاقا اس سے عبت را ب بكداسے اس اس سے درنا جا ہے ككس بر آقال كوئى جال ہى نہو باو جوكم اس سے کہ آنا نے غلام کواس بات کی اطلاع میں نہیں دی کروہ اسے سزادے گا تواس قسم کی سوچ افٹر تعالی سے بارے میں

(٣) قرآن عبد، سورة آل فمران م ٥

(٥) قرآن مب ر، سورة الطارق أب ١٥

<sup>(</sup>۱) خسوان مجيد، سورة مريم آيت ١٩

<sup>(</sup>٢) قرآن مجيد، مورة اعراف آيت ٩٩

<sup>(</sup>١١) قرآن مبد، سوية النفل آب ٥٥

كيے درست ہوگ حالانكراكس نے توجا بجا انبي خفيد ندسرے قراباہے ـ

تو جوشنی النزنعالی کی حفیہ تدہیر سے بے خوت ہو تاہے وہ دھو سے ہیں ہے اوراکس دھوکے کی بنیا دیہ ہے کہ
اس سے دینوی نعموں سے حصول کو اکس بات کی دہیں بنایا کہ وہ اسٹر تعالی کے ہاں معزز و کرم ہے حالانکہ یہ اختال بھی ہے
کہ یہ اکس کی ذات کی دہیل ہو لیکن بہاضال خواہشات نعسانی کے موافق ہیں اورکٹ بطان خواہش نعسانی کے واسطہ سے
اس کے دل کو اس طرف جھاتا ہے جواکس کے موافق ہے اور یہ اکس بات کی تصدیق ہے کہ دہ اپنی عزت کو دلیل بنا آ
ہے اور یہ بہت برط دھوکہ ہے۔

دوسرى مثال:

کناہ کارمومنوں کا دھوکے بی بنیام فا اور بہ کہا کہ اسٹر نیال کر بم ہے اور مجھے اس کے عفو و درگزنر کی اسید ہے
اور مجبرای بات برجم وسہ کر سے اعمال سے غافل ہوجا کا اور وہ السن تمنا اور دھو کے کانام رہا دامید) در کھنے ہی ان کا
خیال ہے کر رجا دیں ہی محمود ہے اور اسٹر نغالی کی نغمت و سے اور رحمت و کرم عام ہے اس کی رحمت کے سمندر سے مفابلے
میں بندوں کے گئا ہوں کی کیا جیشیت ہے ہم توجید کو ماننے والے اور مومن ہی اور ایمان سے در سیام سے اس کی رحمت
کے امید دار میں ۔

اور تعین اوقات اس امیری دلیل به بونی سے که جارے باپ دادا نیک لوگ تعدادران کا درصبابد تھاجس طرح سا دات اسپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار میں عالانکہ وہ تون خدار تقوی اور بریم کاری و بنرہ کے سلسے بی اسپنے اباقہ اجداد کی سیرت سے خدون بی اور ان کا لگان بہ سے کروہ السّر نبالی کے نزدیک اپنے باپ دا داسے بھی زیادہ معزد بی کیزیکہ وہ انتہائی درجہ سے نسنی دفور کے باوجود خوت زدہ تھے اور ہم انتہائی درجہ سے نسنی دفور کے باوجود خوت زدہ تھے اور ہم انتہائی درجہ سے نسنی دفور سے با وجود بے تون بی اور برانٹر تعالی ذات بر بہت بطاد دھوکہ ہے۔

توث بطان سامات کے دلوں ہیں یہ بات ڈالنا سے کہ ہوکسی انسان سے مجت کرتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی مجت کرتا ہے اورائڈ تعالی نے جونکہ تمہار سے آبا ہوا جداد سے مجت کی ہے اہذا وہ نم سے بھی عجب کرتا ہے۔ اس لیے تہہیں عبادت کی صرورت نہیں حالانکہ وصورے کا شکار وہ شخص اس بات کو تھول جاتا ہے کہ حضرت نوح علیم السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساخف کشتی ہواد کرنا چا ہا لیکن اکس سے ایسانہ کی اور بلاک ہونے والوں بی سے ہوگیا یو مون نوح علیم السلام نے بارگاہ فلوندی میں عرض کی ۔

اے میرے رب ایے شک میرا بطیامیری اہل میں سے ہ

حَدِّ إِنَّ الْبِيْ مِنْ الْهُ لِي مِنْ الْهُ لِي - (١)

(١) قرآن مجيد، سورة مود آبين ١٥، ٧٩.

اسنوح! یہ آب کی اہل بی سے ہیں ہے کیوں کم اکس سے اعمال اچھے ہیں ہیں۔ توالن*رتوانی فی جواب بن ارشا دفروایا* یا نور مح اینه کثبیس و ن آهدای اینه عَمَال غیر صالح - ۱۱

حفزت الإسبم عليه السلام نے اپنے باپ رچیا، کے بینے خشش طلب کی بیکن اکس دعا نے اسے نفع نہ دیا اور ہم ہے بنی اکرم نبی اکرم صلی انٹرعلیہ وسے منے اپنے رب سے اپنی والدہ ماجوہ کی فہری زبارت اور ان کے بیے طلب بخشش کی اجازت مانگی 'واپ کو زبارت کی اجازت دی گئی لیکن است نفار کی اجازت نہ ملی چانچہ آپ ما دری عجت کی وج سے وہاں بیٹھ کر روشے رہے حتی کا اردگر والے بھی دو برطے ۔ (۲)

توبہ بھی اسٹرتھا لی کی فرات بر دھوکہ ہے کیونکہ اسٹرتھا لی اطاعت گزار کو پندکرتا اور گن ہ گارکو تا پند فرانا ہے توجی طرح کن ہ کاربیٹے کو مراجا ننے کی وجہ سے اس سے فرانبردار باب کو مرانہیں جانتا اس طرح فرانبردار باپ کی اطاعت گذاری کی وجہ سے اس سے گنا ہ گائیٹیے سے عبت بھی مہنی کرتا اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چی حباتی تو قریب تھا کہ نعزت بھی سرایت کرتی جلہجی تذبہ ہے کہ کوئی ہو تھے اٹھا نے والا دوسرسے کا بو تھے نہیں اٹھا آ۔

اورحب اُدی کاخیال ہوکہ وہ اپنے باب کے نقوی کے باعث نجات بائے گا وہ اس اُدی کی طرح ہے ہوگان کرنا ہے کہ باب کے کھانا کھانے سے وہ سپر ہوجا مے گا اور باب بانی چئے تو بٹیا سبراب ہوجائے گا ۔اسی طرح باپ سے سکھنے سے بٹیا عالم ہوجائے گا اور باپ کعبتہ النٹر پہنچ جائے تواکس کے وہاں پینجے سے بہ ہی وہاں پہنچ جانا ہے اور وہ بالٹر

تقوی سرایک پرمازم ہے اس بی والدا بینے بیٹے کی طرف سے کھایت ہیں کرنا اس کے برعکس بھی ہی جا در اللہ تفال کے ہاں تفویٰ کی جوااس دن ملے گئ جس دن آومی اپنے بھائی ، ماں اور باپ سے بھاگنا بھوسے کا ہاں جس پر اللہ تفائی کا عضن سخت منہ مودہ شفاعت کے طریقے پرنجات یا نے گا اوراس سے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی جیسا کم

خدا وندی ہے ولا تصل علی احد منه مرصات ابدا ولا تقرعلی تبری رسورة توبراتیت ۱۸) آپ کفار میں کی نماز بنازه نر پرصیب اور ندان میں سے کسی کی قربر پر کھر سے مہوں ، چونکر والدہ ماجرہ کے لیے استعفار کرنے سے کسی کو وہم ہوسکتا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی گنا ہ کیا مواس لیے استعفار سے منع فرایا و شرح میسے مسلم طبر ۲ ص ۱۸۹۰ فرعد مقدم وسول سعیدی

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة مود آيت ٥٨ ، ١٩ ١٨

<sup>(</sup>۱) صیح مسلم حبداقدل ص سماس ، کتاب البنائز نوط: اس سے نابت مواکدرسول اکرم صلی الشرعب وسلم کی والدہ ماجرہ موس تھیں کیوں کرکفا رک قبرمر پکھڑے سے منع فرایا گیا ارشا د

عراور فودك رى كے بان س كرركا ہے۔

عبر اور ووب ری صبیبی بی روج مید . اگرنم مودجب نا فران اور فاستی و فاجر لوگ کہتے ہی کر بے ننگ الشرنعالی کریم ہے اور ہم اسس کی رحمت و معفرت کی امیدر کھتے ہمی تووہ غلطبات مہیں کہتے کیوں کہ الشرنعالی نے خوداریٹ دفرایا کہ منبرہ مجھے اسی طرح بیا ہے جس طرح میرے بارسے بیں بقین رکھا ہے تو اسے میرے بارے ہیں اچھا گمان رکھنا چاہئے۔ تو ہم کلام جمعے سے اور دلوں ہیں اس كى مقبولىت فاسرى-

تواس کا جواب بر ہے کرٹ طان انسان کو اس کام کے ذریعے گراہ کراہے جونا سر بی مقبول اور باطن بی مردود ہو اگراس کا فلا مری حشن نہ ہوتا تو دل دھو کے بیں نہ آتے لیکن نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسیم نے اس نول کی حقیقت واضح کرتے

عفلمندوة تفف سے جوابنے نفس كومطيع كر كے موت کے بعد کے بے عمل راہے اور بوقون وہ ہے ، او ابنے نعن کی خواہشات سے پیچیے میتاہے اس کے باوجودالسرتاليسي ارزوين الاسع.

ٱلْكَيِّنْ مَنْ دَانَ نَفْشَةَ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المُونِ وَالْوَحُمِينَ مِنَ الْبَعَ نَفْسَهُ هُواهَا مَنْهُ عَلَى الله \_

ا ورسي الدنعان بيننا ہے شيطان فياس كانام بل كررجاء را بيد) ركاب حى كاكس كے زريع جابوں كودھوكم

دیا الله تعالی نے رصا و دامید ) کتشری کرنے ہوئے فرایا۔ إِنَّ الَّذِينَ امَنُولُوالَّذِينَ هَا حَبُولُوا وَجَاهَدُهُ

رِقْ سَبِيْلِ اللهِ أُولِيُكَ بَرْ حُونَ كَحُمَة

بے شک جولوگ ایان استے اور انہوں سنے المرنعالی معراسة بي مجرت اورجباد كيا دى ول اللرتعالى كى الله - را) الله - رحمت محاميدواري -

بعنى رصاءان لوگوں سكے زبارہ لائن ہے اور ہر اس بيے كم الشرنعالى نے آخرت سمے قراب كواعمال كا اجراور جراقرار

دباہے۔ارشادِفداوندی ہے۔

بال کے اعمال کا بدلہ ہے

جَزَاءً بِمَا كَانُوا بَعُمَلُون - (٣) اورارت دفاوندی ہے:

(١) مسندام احدين صنبل علديم من ١١مروبات مشدادين اوس

(t) فرآن مجيد، سورو بقره آيت ٢١٨

رس، قرآن مجد، سورهٔ الوانف آیت ۲۲

صرت من بھی رحمالند سے عرض کیا گیا کر کھی ہوگ کہتے ہی ہم اللہ تعالی سے امیدر کھتے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عل کو ضائح می کرتے ہی وان کے بارے یں کیا خیال ہے ؟)

آب نے فرایاان کی بیات عقل سے بہت دورہے بیان کی خواہنات میں جن کو وہ ترجے دیتے ہی جوادی کسی چنر کی اسدر کفتا ہے اسے طلب بھی کرتا ہے اور جو شخص کسی چیزے افرا سے تواس سے بھاگتا ہے۔

جواری کسی چیزی امیدر کھنا ہے تواسے تماش میں کا ہے اور حوشخص کسی چیزسے وڑوا ہے تواس سے ماگنا ہے۔

توصِ طرح ایک شخص دیای اولادکی امیدر کھتا ہولیک الجج کک اس نے نکاح مذکبا ہویا نکاح کی لیکن جماع مہیں کیا یا جماع کیا دکیان اسے انزال بنتی ہوانواکس کی برامید یا گل بن ہے اسی طرح جوشخص الٹر تعالیٰ کی رحمت کی امیدر کھناہے لیکن وہ ایاں بنیں لایا یا امیان لایا لیکن اکس نے اچھے اعمال نہیں کئے یا اچھاعمل توکیا لیکن گناہوں سے باز بنیں اکیا توریشخص وھو کے می سے۔

توجس طرح ایک شخص دنیای اولاد کی امیدر کھنا ہو مکی الجبی کے اس نے کاح نرک ہو یا نکاح کیا مکن جاع نیس کیا یا جاع کی لیکن جاع نیس کیا یا جاع کی لیکن اسے ازال نیس بواتواس کی را مید یا گل بن ہے اسی طرح جشخص الله تفالی کی رحمت کی امیدر کھنا ہے لیکن وہ ایمان نیس لایا بایمان لایا لیکن اکس نے اچھے اعمال نیس کئے یا چھاعمل تو کیا لیکن کئی موں سے باز نیس اکیا توریشن موسے ایمان نیس لایا بایمان لایا کی ایکن اکس نے اچھے اعمال نیس کئے یا چھاعمل تو کیا لیکن کئی موں سے باز نیس اکیا توریشن موس

یں ہے۔ توجس طرح نکاح اوروطی کرنے کے بعدا نزال مجی ہونواب اولاد کے مونے منہونے بی تردد ہوتاہے وہ ڈرتاہے اور اولاد کی بیدائش ،عورت کے رجے سے آفات کی دوری وغیرہ کے سے بی اسٹرتحالی کے فضل کی اسپر رکھتاہے بیان کمکم

٥) قرآن مجد، سورهُ آل عران آیت ۱۸۵

برسلسله کمل موجا سے توابیا شخص عقل مندہے اس طرح جب وہ ابان لایا ہے اچھے اعمال کرتا اور برائموں سے بازر متا ہے اورا میدوخون کے درسیان منزود رہا ہے اسے اس بات کاڈر سو اسے کم اس کاعمل قبول نم مودہ مہینہ عمل ناکر سکے اس كا خاتم الجهان موليكن السس مصافف الفرتعالى سے اس بات كى الميدهى دكفتا بے كم وہ اسے مضبوط اورثابت قول بر ابت قدم رکھے ۔اس کے دہن کو موت کی سختیوں سے بچائے منی کہ وہ توصیر رونیا سے رخصت ہوا ور ہاتی زندگی اس كاول نوابنات مع محفوظ رہے حتى كم وه كن ه كى طرف مائى نهوتوايسا آدمى عقلمند مؤنا ہے ليكن الس سے علاوہ لوگ دھو یں ہی اور منتقرب حب عداب کود بھیں سکے تواہش معلوم موجائے گا کہ کون شخص سب سے زبادہ تھ کا ہوا تھا۔اور مجھودقت کے بعداس ک فرغم ضرور جان لوگے اس وقت وہ کہن گے۔

رَبِّنَا آبَهُ رُنَا وَسَمِعْنَا فَارْحِبْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا الصهمار المرب المم في و بجها اور البي تومين

جب بھی ڈالی جاتی ہے اس رحبنم میں ایک جاعت تواس

کے نگان او بھتے میں کیا تمارے پاس کوئی ڈرانے وال

اِنَّا مُوْقِنُونَ - (١) الله الله المِصَاعِمَال كري كِيْك مِينِ يَقِين بولياً.

ببنى مى معلوم وكى كرجيے جاع وكاح كے بغرى بدائس فرا زبن بن زيج والفاور مل جلانے كے بغرفسل بدا بنبن مؤنی اسی طرح آغرت بری احرو تواب اجھے عل سے بغیر نہیں ہوا گیا اللہ الو بہیں والیں جمیع و سے ہم اچھے عل کریں سے اب بين نيرى بات كى صداقت معلوم بوكئ ا وربيرهمي معلوم بوگيا كرانسان كودي كمچه لماسيحس سے بيد ده كوكستش كرنا ہے اور نقريب وه ابني كوشش كالهل يافيكار

ارتادفاوندى ب:

كُلَّمَا ٱلْقِيَ فِيْهَا فَوْجُ سَأَدُهُ مُ خُزَنَتُهَا ٱكَفُرِيَا لِيُكُفُ كُوْ يُرْقَا لُوْ اللَّهِ قَدْجَاءَ فَا

السي أيا توكت بي بالكول بني تعين سمارے باكس درلنے والا آیا۔

كيام مقتمين بندون محسا فوالشرتعال كاطريقينس الاورم كم برنفس كواس محمل كالبورا بورا بدار مع كااور سر نفس ابنے عمل سےبرہے ہی رس رکھالگا سے نوبرسب کھوسنے اور سمجنے سے بعد تمہیں کس چزنے الله نفا لی کے بارے س دھوسے بی ڈالا-

وہ کس سے (ارتناد فداوندی سے)

(١) قرآن مجيب سورة السجده أبيت ١٢

(٢) قرآن محمد، سورة الملك آب ٨،٩

اوركس سئے اگر م سنتے يا سمجنے نو دورزخ والوں ميں منہ موت اب اپنے كن وكا قراركيا تو عظيكار مودوز خوں كو-

قَالُوْالُوُكُنَّا شَمْعُ اُونَعُقِيلُ مَاكُنَّا فِيُ اَصْحَابِ اسْعِبُرِخَاعُتَرِفُوْ بِذَنْبُهِ مُ فَسُحَقَّا لِرِّصْحَابِ السَّعِيْرِ -

(1)

سوال:

جب بصورت مال ب نواميد كامقام محروكونسائد ؟

جواب:

ارساد خلاوندی سے:

تُلُ يَاعِبُ إِنَّ الْسُرَفُنُ اعلَى انْفُسِهِ مِنَ الْبُ وَلَا يَجُ الصيرِ وَه بندر اجْبُون نَ الْبِي الْمُول اللهِ يَعُنُون فَ اللهِ يَعُنُون فَ اللهِ يَعُنُون فَ اللهِ يَعُنُون فَ اللهُ ال

(4)

توالله تعالى نے ابنى طون رجوع كرنے رتوب كرنے كا حكم ديا - اور ارشاد فرطابا - وَ اَنْ لَا اَلَّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال

اهْتُدی - رس

توجب نوبہ کے ساتھ مغزت کی نوقع ہونو ایسا شخص امید کرنے والا سے اوراگر کئاہ برام ار سے با وجود مغفرت کی توقع ہونو بہنخص دھو سے بیں ہے جیسے ایک شخص بازار ہیں ہواورا اس برجمعۃ المبارک کی غاز کا وقت تنگ ہوجائے اب اس کے

الله قران مجيد، سورهٔ طار آيت ۸۲ Maktabah مهر سورهٔ طار آيت

<sup>(</sup>۱) قرآن مجيد، سورة الملك آيت ١١، ١١

الا فرآن مجيد، سوره زمراكيت ١٥ ، ٢٥

دل بن خبال اکٹے کروہ نماز حمد کے لیے جائے دیکن شیطان اکس سے کہنا ہے کہ تم جمد کی نماز میں ایکتے ابذا بہاں کا افرو وہ سنبطان کو حظالات میوے دوڑ جاتا ہے اور اسے امید ہے کہ نماز حمد بالے گا توہین خص امید رسکھنے والاہ اور اگر کا روبار میں مصروت رہے اور بیا میدر کھے کہ امام میرے یاکسی اور کے لیے درمیانے وقت کا انتظار کرے گا یاکسی اور وج سے منتظر رہے گاجی کا اسے علم نہیں سے توریت خص دھو کے ہیں ہے۔

محمددامید کا دوسرامقام برسید کر نوافل کی فضیلت عاصل کرنے سے فاصر ہے اور صرف فراکفن کی ادائیگی کرنا ہے اور ابنے بیے اللہ تعالی کی متوں اور ان چیزوں کی امیدر کھتا سے جس کا اللہ تعالی نے ابنے نیک بندوں سے وعدہ کیا سب حتی کراس امید کی وجہ سے عبادت بی مشرور محدی رکا ہے اور نوافل کی طرف متوجہ موجاً اسبے نیز اللہ تعالی کے الس

ارتادگای کیش نظر کھتا ہے۔

بے شک مرادکو بینے ایمان والے ، جوابی غازیں گراگراتے ، بی اور وہ ہجکسی بہودہ ماس کی طون توجہ بس کرتے اور وہ تراپنی شرمگا ہوں کی مفاطن کرتے ہیں اور وہ جرابنی شرمگا ہوں ان برکوئی ملامت بس گراپنی بیولوں اور وہ جرابنی امارت کی مطاب کی میراث بابئی کے وہ اس بی مہیشہ رہیں گے۔

توریج فیمی امید، نا امیدی کوختم کردینی سے اور دو سری فیمی امیداس سنی کوزائل کرتی ہے جوعبادت بین لات و
سرور کے صول سے مانع ہے تو مروہ نوقع جو تو بہ یا عبادت بین سرور کی رغبت ببیدا کرے وہ رجاد دامید، ہے جیے کئی شخص
کے دل بین خیال ببید ہوکہ وہ گئاہ کو ترک کرد سے اور عمل بین شخول ہوجائے اور اس سے سنیطان کے کہ تم اپنے آپ کو
کیموں عذاب وا ذریت بین ڈاسنے مو تماما درب کریم ہے بنفور اور رحیم ہے جنانچہ وہ توب اور عبادت بین سستی کرنے مگا
ہے تو الیما شخص دھو سے بی مواسے اس صورت بین مبند سے پردا جب ہے کہ خوت کا استعمال کرے اور اپنے نف

کواللہ تغالی کے غفب اور بہت بڑے عذاب سے ڈرائے اور کے کم اس کے با وجود کہ الٹرتعالی کن ہوں کو بختنے والا ۔ تو ب قبول کرنے والدا ور حت مذاب والا ہے اور با وجود کم ہو مربم ہے ، کفار کو مہینہ مہینیہ کے بیے جہنم ہیں گذا سے گاان کا گفر اس کا کچھ میں بگاڑ مہیں سے گا بلکہ وہ عذاب ، مشقت ، بیا رہاں ، فقر اور محبوک وغیرہ میں شرح دوسرے بندوں کو بندا کر ا وہ ان سے دُور کرس کتا ہے تو بندوں کے ساتف میں کا بیطر لقیہ موالس سے مجھے ا بینے عذاب سے وارا ہا تو کسے میں اس سے نہ طروں اور میں کس طرح اس سے وھو کے بین دم وں۔

توخون اورامید دورا بنابی حو لوگوں کوعمل کی ترفیب دیتے ہی اور جوبات عمل کی رفیت پیلا نہ کرے وہ نمنا اور دھوکہ ہے اوراکٹر لوگ حجا مید لگا مصبیعے ہی اوراکس کی وجہ سے وہ عمل ہی کونا ہی کرتے ہی، دنیا کی طرف متو صربہتے ہی، الدفال سے منر چیرتے ہی اور اکفرت کے لیے عل بنی کرتے توبر المیدنینی بلکہ دھوکہ ہے۔

نبی اگرم صلی الله علیہ و کسم نے اس بات کی خبردی اور بیان فرا با کہ عنقرب اس امت سے بھیلے لوگوں سے دلوں بر دھوکہ غالب موجائے گا ایب نے جو فرمایا وہ ہوکرر ہا۔ (۱)

بیدن انے کے بوگ دن رات مبا درت کرتے اور وجی عمل کرتے دل میں خون خدا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ رات دن عبادت بیں گزار نے کے باوجود اپنے نفوں کے بار سے بی خون زوہ رہے تھے وہ بہت زبادہ تقویٰ اختیار کرنے اور خواہنات اور شبھات سے بہتے تھے اس کے باوجود وہ تنہائی بی اپنے نفسوں کے لیے رو نے تھے۔

بین اب مان بر بہ ہے جہم لوگوں کومطی ، خوش سے خوت دیجھو کے مالانکر وہ گناہوں پر اوند سے گرتے ہیں ، دنبا بی پوری توجر کھے ہوئے ہیں ، دنبا بیں پوری توجر کھے ہوئے ہیں اورائٹر تعالی سے مذھبر کھا ہے ان کاخیال ہے کہ وہ انٹر تعالی سے نفل وکرم پر کالی لیقین رکھتے ہیں اس سے عفو و در گزر اور مغفرت کی امبدر کھتے ہیں گو بایان کا گمان بر ہے کہ انہوں نے مس طرح انٹر تعالی سے نفل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے اس طرح انبیا ، کرام صحاب کرام اور بہلے بزرگوں کو بھی حاصل مذھی اگر ہر بات بحض تنا اور اسانی سے عاصل موجاتی ہے تو ان بزرگوں سے روئے ، خوت کھانے اور عملین مونے کاکیا مطلب تھا۔ ہم نے خوت اورامیر سے بیان ہیں ان امور کی مختبق ذکر کی سے۔

صرت معق بن سارسی الله عندسے مروی سے بی اکر معلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرایا۔ یا فِیْ عَلَی النَّاسِ ذَمَانَ یَخْلَقُ فِیْ و الْقُرُانُ لَوْلِ بِرایک ایسا ندام اُسے گاجس بن قرآن پاک ان کے فِی قُدُلُوبِ الرِّحِبَالِ کَمَا تَخْلَقُ الرِیْسَ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

> را) كن ابن اجس ٢٩٩ ، الواب الفتن www.maktabah.org

جاتے میں ان کا تمام معامل طبع مولاحس میں خوت منس مو گا اگران میں سے کوئی اچھا عمل رے گانو کے گابہ مقبول ہوگا اوراگرانی مرے کا توکے کامیری بخشش ہوجائے گا-

عَلَى الْوَبُدَانِ آصُرُهُ هُ كُلُّ لُهُ مَكُونُ طَعَعًا لَوَ خَوُنَ مَعَهُ إِنْ آخْسَنَ آحَدُهُ مُعَوَّاَلَ يُتَعَبَّلُ مِنِي وَإِنْ إَسَاءِ قَالَ يُغُفُّرُ لِي - ١١)

تونی اکرم صلی الٹرعلیروسلم نے نبایا کروہ لوگ فوت کی حلہ برطع رکھ دیں سے کیوں کروہ قران باک کی ڈرانے والی آبات

عیائیوں کے بارے بن ص بی خبردی کی سے ارشا د ضا و ندی اے۔ بس ان محدبد كونا فلف أك جوكت ب ك وارث بوت وه اس ا دنی رونیا) کا سامان کیتے ہی اور کہتے ہی عنقریب بمارى بخشق بولى-

فَخَلَفَ مِنْ تَبَعُدِهِ مُخَلُفٌ وَرِنُّوا ٱلكَّابَ يَاحُذُونَ عَرَضَ هٰذَ الْوَدُنيٰ وَيَقِنُولُونَ

مطلب برہے کہ وہ کنا ب سے وارث ہوئے بعنی وہ علماد تھے ایکن سر گھٹیا مال لینتے تھے اور وہ دینوی خوامشات ہیں جاہے

حرام سيدل باحلال سے، \_ ارث وفدا وندى مے: وَلِمِّنُ تَعَاقَ مَفَامَ رَبِّهِ جَنَّنَكُون -

ا ورعج اپنے رب کے سامنے کھرا ہونے سے ڈرے اس مے لیے دوجت ہی۔

اورارشا دفرمايا.

لْذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيُ وَخَاتَ وَعِيُدٍ-

یاں کے لیے ہے جن کومیرے مانے کوا ہونے کا در سواورمبرے عذاب رے حکی سے ڈریا ہو۔

قرآن پاک اول سے اکنوک تنبیبات پرشتیل ہے اس ہی جوشنعس مخرود فکر کرسے گا اس کا عم اور خود برھے كا اكروه اس بدايان ركفا بواورتم لوكوں كود مجتة بوكروه اسے ركھاں كى طرح ) كا طنتے چلے جائے بي حروف كوان ك عارج سے کا بتے ہی اور اکس سے جزء رفع اور نصب کا خیال کرتے ہوں گا وہ عربی اشعار بڑھ دہے ہوں اکس کے معانی كى طون توج كا تصديني كرت اورىزى اس برعمل كى طوف متوج بوئ كى عالم كے ليد اس سے براه كركوئى دھوكم بوكا ؟

١١ العرووس بمانورالخطاب علده ص مرمهم ، ومهم ، صربت ١٠١٨ نوط: بيصريت حضرت ابن عباس رهني النّرعيها سے مروى ہے-

<sup>(</sup>٢) قرآن جميد ، سورة اعرات أيت ١٩ الا) قرآن مجيد سورة رحن آب ٢٧

ام) قرآن مجير سورة الراسم أيت ١١

توبہ غرور (دھو کے) کی شالیں اور امیداور دھو کے درسان فرق کا بیان تھا اسی کے قرب ان بوگوں کا دھو کہ جی ہے ہو عبادت بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی الیکن ان سے گناہ نربادہ ہی لیکن اس سے باد جود وہ مغفرت کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کافیال ہے کم ان کی نیکیوں کا بیڑا بھاری ہوگا اس سے با وجود کر دوسرے باڑے بی برائیاں زیادہ ہوں گی یہ انتہائی وره كى جالت مے - تم ديجو سے كو ايك خص حرام وطال سے مخلوط فيدور هم خرج كرا سے اور حس قدر مسلانوں كا مال نيز شيه والدال اس في بي حده إس كي كنا زياده ب اوروكما جديفرات مي سلان كم ال من سريك بان كواس يرجروس باعداكس كالكان مع ايك بزاروام ورهم كهانا دس درهم مدة كرف م رارب جاب وه صدفة عدال مال سے موما حام سے، اورب الس طرح ہے کم ایک شخص ترازو کے ایک بلطے میں دی درهم اوردوسرے یں ہزار درجم سکھاوراکس کا ادادہ بموکہ معاری باول سکے باط اسے بار بوجائے برانہا فی درم کی جاات ہے۔ اوران بن سے بعن کا خیال ہے کران کی نیکیاں اک ہوں کے مقابلے میں زیادہ میں انس کی وجربے ہے کہ وہ برایوں كوشمار نبي كرف اورنه عى ابنے نفس كامحاك بركرت بن اورجب كوئى نيكى كرتے بن تواسے بادر مخضا وركنا كركے ي جيدابك وي ايني زبان سے استعفار كرنا ہے بادن ميں ايك سوم تبدالله كالله كالبيح را سے بومسلافوں كي نيب كرنا إدان كرنت ك در ب بتواج اوردن بي بيا خارم تبرا بيا كلم كرا ب جوالله تعالى كوب دينس بيان اس کی نظرتسیے کی نفداد کی طرف ہوتی ہے کہ اکس مضایک سوم زنبر طلب معفوت کی ہے۔ اور دن ہی جرب ہودہ گفتگو کی ہے اس سے فافل رہا ہے حال کر اسے محصے تو وہ ایک سوبار ایک ہزار مرتبر سے بھی زبادہ ہوا ورکوام کا تبین نے برسب کمجھ مكه وكهاب اوراشرنفالي نے مرمو كلم بر عذاب سے درایا سے ارشا دخار دندى ہے۔ مَا يَكْفَظُ مِنْ فَولُ إِلاَّ كَ يُهِ رَقِينَتِ كُونُ بات وه زبان سے بنين كان كراكس كے باكس عَدِيثَة - (١) ابك محافظ تباريز بطيعا مو-اوريتنفس مهيشرت بيات وتهليلات كود كيفنا سے اور غيب كرنے والوں ، حجوالوں عفل توروں اورمنا فقين كى سزاك بارے بن جوكھ أياہے وہ كس فدر سے اور زبان كى أفات بے شمر بى ، نوير شخص محض دھوك بن ہے ديكے الرفر شقاس كى ببوده كفتكي مكفف رحوب وتهليل مسندماده سعام حسطلب كرشف توده فرورى كفتار سعام احتناب كرنا اور من باتوں كو تتبيع كے بوار سمجتا ہے ان سے بى بازر بنا تاكم ان كے مكينے كى اجرت زيادہ ناموعا ئے۔ توای اُدی برتعب ہے جوابینے نفس کا محاسبا ورامنیا طالس فوت سے کراہے کم اس سے مکھنے کی احرت میں تھوڑا

(١) قران مجيد اسورة ق أيت ١٨

بہت فرج ہو گا لیکن اسے جنت الو دواس اورائس کی نعتوں سے محرو می کا خوت بنیں سے یہبت بڑی مصیب سے سان ان

اوردھ کے بیے ہے جوسو چینے میں کمونکہ دہ کام کرنا چڑا ہے کہ اس میں تک کفر دانکار ہے اورائس کی تعدیق کری تو برقوت اور دھرے کے شکار لوگوں بی سندار موجا ہے بہا اس خفص قرآن ایک سے مضابین کی تعدیق کڑا ہے وہ ا بیے اعمال نہیں کو ہم ای سے دورہ میں فعرال کی بناہ چاہتے ہیں وہ ذات باک ہے جس نے اس بیان سے با دجود ہمی خبردارا وراگاہی سے دوک رکھا ہے اور وہ فات جواس فسم کی ففلت اور فرور کو دوں پر سلط کرنے پر قادر ہے وہ اس بات سے نیادہ الی ہے کہ ای سے ڈرا جائے اور هوئی تمنا نیز شیطان اور فوا ہتات کی پیروی پر بھروس کرسے دھو سے بی نہیں پڑا چاہیے ۔ دوسوی نیسل:

## دھوکے بس بندا لوگوں کی افسام اور برقسم بی شام فرقوں کابیان

بناقسم العلم يستنسل سي اوران بن كئ فرق وهوك من بن ان بن ساك كروه فعلوم شرعيم اورعلوم عقلیہ خوب سیکھیں ان میں غور و فکر کراور شغول رہے ہیں لیکن انہوں نے طاہری اعضاء کی دیجہ جال کن ہوں سے ان کی حفاظت اورمبادت بن ان كومعرون ركف چورد با ب وه ابنے علم كمنظين بن اوران كا خبال م كما المرتاط كے بارابني الب تقام عاصل سے اور وہ علم ك اس درجة كى بنتے على بن كاكس مرتبر ك اولوں كواللہ تعالىٰ كى عذاب نس دینا۔ ملکہ دوسرے لوگوں سے بارے باان کی سفارش قبول کرنا ہے اور جو کدانس التر تعالی سے بال عزت و كانت عاص بداس بعدان سعان كے كذابون اور خطا وكن بر موافذہ بنيں ہو كاليكن بدلوك وهو كے بن بن اگر وہ بعيرت كى نكاه سد ديجية توانين علوم موجاً اكعلم كى دونسين من اكب علم مكاشفه ب اوردوسرا علم معاطر-علم مكاشفها سرتعالى كى نات وصفات كومهي نناسه إوراصطلاح نبن اسعلم معرفت كماج آنام علم معامرها ال مرامی بیان کانام سے نیزنفس کے اچھے اور رہے افلاق کی معرفت ان کے علاج کی کیفیت اوران سے بینے كاعلى ا وران على كامقد على على على على على الرعل كى حاجت نه مورى توان علوم كى كونى قدر وقبت مزمونى اورمروه علم جن كا مقصد عمل مواكس ك قبت عمل كے بغیر س بوتى اكس كى مثال برے كركسى بمار شخص كوالسى بمارى لاتى بو جن کا مد ج مون معون مرکب سے ہو سکتا ہواوراس کی معرفت موت ماہر ڈاکٹروں کو ہوتی ہے اب وہ گھرسے مل کھڑا بوّاب اورواكرى ناش را بحتى ككى الرواكر ك ين ما الماوروه اسدوال تا الب-

وہ فراکم اسے مختلف مفروات کی تفصیل ،افسام اور مقدار جی بنا یا ہے اور میجی بنا یا ہے کہ وہ چیزی کہاں سے ملیں گ ان کوکس طرح موقان اور کس طرح آبین میں مانا ہے اور نہایت عمدہ تحربیمیں ایک نسخہ و سے دبتا ہے وہ شخص والیں گو آگیا وہ اسے بار بار بڑھنا سے اور دوسرے بیاوں کو بنا کر تھی دبتا ہے لیکن خوداسے استعمال نیسی کرانوکی اس کی بیاری دور موطئے گا۔

برگز ایسانهیں ہوگا اگر دہ الس سے بنرار نسخے مکھے اور مزار مربعبنوں کو سکھائے حتی کہ ان سب کو شفا حاصل ہوجائے بھر سر لات بزارم زنبر يوسط عرص اس كانى بمارى دوربنس بوكى البنتركيد زنم خرج كرسے اور دوائى خر مدكراس طرح بنا في جب طرحاس في الما الماسينية الى كراوا بعث برواشت كرے وقت بردوائى ينے اور تمام ف الكا كافيال ر کھے اب حب برسب کام کر سے گا توشفا رکی امید کی حاسمتی ہے تو دوائی بالکل ندینے کی صورت میں شفاد کی امید کیسے موسکتی ہے۔ لیکن اگراس کا بہ خیال موکر اس نے بینے کا فی وشافی ہے نووہ دھوسے بی ہے۔

اسى طرح وه فقيه جوعبادات كاعلم نهايت الجھ طريقے سے حاصل كرئا ہے بيكن عمل بني كريا اور كنا ہوں كاعلم هي عمده طريقة برعاص كزنا مع البين إن سے اجتناب بني كرنابرے اخلاق كاعلم حاص كرنا سے ديكن ان سے اپنے نفس كو بچانا ہیں اچھے افلان کا علم حاصل کرا ہے لیکن ان سے متعدف ہیں سوما توبیث خص دھو سے میں سے کیونکہ اللہ نفالی نے

جن نے اپنے نفس کو پاک کی اکس نے کا بیابی عامل کا قَدُا فَلُحَ مَنُ زَكُّهَا - (١) بین فرا کراس شخص نے کامیابی حاصل کی جس نے نزکیہ نفس کا طریقہ سبکھا اوراسے مکھ کرلوگوں کوسکھا با۔ اس وقت سنيطان اس سے كتا ہے كراس مثال سے تہيں دھور نيس مونا جا سے كيوں كر دوائى كاعلم مرض كر دور بني كرا ليكن تمهارا مطلب توالله تفالل كاقرب اور تواب حاصل كرناسيد اورعلم سع جى تواب منا بداوروه اسع علم كي تفيلت الى وارد إحاديث يرهدكران المع.

اب اگروہ بیجارہ مدموش موکر دھو کے بیں اکبا گاہے توبیالس کی مراد اور خواہش کے موافق ہے اوروہ الس بر مطمئن مورعل جورديا ب اوراكر عقل منرب توت طال سے كہاہے تم مجا سے نفائل كھا تے مواور الج عمل كاه كارعام كارسيس توكياً اب وه نبس با دسن ب جيدارتا د فلاوندى ب-

فَمَثَلُهُ أَكْنَفُكِ الْكُلُبِ - (٢) پس اس كَ مَثَال كَتَ جِي سِي -

ان در کوں کی مثال من کو تورات دی گئی جراموں نے اسے ندام الله المرام من المرص كراح جواد هوالمانات .

اورار فادباری تعالی ہے: مَثَلُ الَّذِيْنِ حُمِّلُوا النَّوُمَا لَا تُتُولًا لَا تُعْرَكُ مُ يَجْمِلُوهَا لَكَنْتُكِ الْحُمَارِيَجُمِلُ الْوَسُفَارَ ـرِمَا

> (١) قرآن مجيد، سورة الشمس آيت ٩ (٢) قرآن مجير، سورة اعراف أيت ٢٥١ (١١) قران مجيد اسورة جعد آب ه

توكة اوركره كى مثل فرار وبيفس بلوكركي ذلت بوكتى به اورنبى اكرم كى المراسلى المراسلى المراسلى والمراب المرابية المرابية المراب المرابية ال

ربے على) عالم كوجہنم ميں ڈالاجائے گا تواس كى آئنب باہر نكل طرب كى اور وہ ان محد ساتھ جہنم ميں اس طرح چكر لكائے كا جس طرح كدھا جي كے كرد كھوشا ہے۔

رسول اكرم صلى الشرعليهوك لم في يرحى فرمايا -بُلْغَى الْعَالِمُ فِي النَّارِ فَتَنْدُلِقُ ٱفْعَالِمُ فَ فَيَدُورُهِمَا فِي النَّارِكُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي

آب نے بھی ارشاد فرایا۔

بزری انسان برے علادیں۔ سَتُتُوالِنَّا سِ ٱلْعُلَمَاءُ السُّوعِ ١٣١

مصرت الودردا ورضى الليعة فرما تنصب جابل ك بيع توايك بي خرابي ميد ركداس في علم حاصل بتي كيا ) اورا كرامل تفاسك جانيا نواسے علم عطا فرآ ماليكن بعلى عالم سے بيے سات خرابيان بن كوں كر علم الس فعات وكيل سنے كاجب اكس سے كا جائے كاكرتونے إیف علم محمط بن كاعمل كا ورائشر تعالى كاكث ركيے اداك ؟

نى اكرم ملى المعليه وكسام في ارشا دفر اليا-

اَشَدُّالنَّاسِ عَذَ إِبَّا يَوُمَ الْفِيَّامَةِ عَالِمَ

لَهُ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمُهِ - (١٨)

اس قعمی مثابی سم نعظم کے بیان میں ذکری بن کوعلائے آخرے کی علامت کیا ہے۔ لیکن بر روایات بدکار عالم ك مرفى ك موافق بني بن -اور و كجيد مل فضلت من مذكور ہے وہ الس كى خواسش كے مطابق بن نوشيطان السے لوگوں کوال کی فلبی خواہشات کی طرف تھی کا اسے اور یہ بعینم دھو کا مے کیونکہ جب وہ بصیرت کی نگا ہ سے دیجھے گا تواسے معوم ہوگا کریہ اسی مثالیں ہی اور اگرا میان کی نگاہ سے دیجھے تواسے معلی ہوگا کرجی ذات نے علم کی فضیت بیان کی ہے ای

> (١) كنزالعال حبد اص ١٩١ صرب ٢ ٩٠ ١٧ رد) صیح سناری طراول م ۲۷۸ کتاب بدو الخلق رس) كنزالعال حبد اص اوا صريث ۲۹۰۰۲

(م) كنز العال طداص ١٠٨ عديث ٢٩٠٩٩

قیامت سے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم كو سوكا جعاب كعلم نے لفع بني وبا-

نے رے علماء کی مذمت میں ذکری ہے اور مرحبی بتایا کہ ان علم رکا حال، جاہوں کے حال سے بی بزر ہوگا۔ اس کے

ای طرح وشفن نفوی یں کونائی کرنا اور خواشات کے پیچھے حلیا ہے تواکس کا یہ عمل اس بات پر دلالت ہے کہ اسے معرفت فلاوندی کما حقر حاصل ہوتی تو وہ اس اسے معرفت فلاوندی کما حقر حاصل ہوتی تو وہ اس سے مرزنا اور تفوی احتیار کرنا کیونکو کسی نفل مند اکرمی سے بارسے ہیں میضور نہیں کیا جاسکا کروہ شیر کو پیچا تیا بھی ہو جھردہ اس سے درنا اور تفوی احتیار کرنا کیونکو کسی نفل مند اکرمی سے بارسے ہیں میضور نہیں کیا جاسکا کروہ شیر کو پیچا تیا بھی ہو جھردہ اس سے درنے۔

الٹرتو لی نے صرت واور علیہ السام کی طرت وہی فرمائی کہ تھے سے اس طرح طربی جس طرح مزررساں درندسے سے خوت کھاتے ہی خوت کھاتے ہیں ہاں جوشخص شیر کے عرب رنگ شکل اورنام سے واقعت ہووہ اسس بنیں ڈرتا کر یا اسس نے شیر کو پہاپا ا

ان التوجی الله تعالی معرفت هاصل کرلیتا ہے تو اسے اسس کی صفات کی پیمان بھی هاصل موجاتی ہے کہ وہ قام جہان موالاں کو بھاک کر دسے اور اسے اس کی کوئی پرواہ ہیں ۔ اور دیکر اس سے قبضہ و قدرت بیں و شخص کھی ہے کہ اگر اسے اور اسے اس کے قبضہ کے لیے عذاب میں رکھے تو کوئی کھی اسس میا تزانداز ہمیں موسکتا ، نہ است می اس میا تزانداز ہمیں موسکتا ، نہ است رہے اسٹے گا در نہی ان کارونا بین اکر سے اسٹے گا۔

اسى كيه الشرقالي في الشادفرمايا -

بالله تعالى ساس كے بندوں يس سے وى وارتے إِنَّمَا يَغْتَنَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ عِ الْعُلْمَاءُ-بى توعلى دالى بى -اورزبور کے شروع بی ہے کو کمت کی اصل انٹر تعالی سے ورناہے۔ حضرت عبدالترن مسعود رضی الله عنه فرما نے میں سینحض کے عالم مہدنے کے لیے اکس کا الله نعالی سے طرایا سی کا فی ہے اور جابی ہونے کے بیے ہی بات کافی ہے کہ وہ السرنق الی کی ذات کے حوالے سے دھو کے میں رہے۔ حصرت حسن بعرى رحما مذرسے ايك مسلم يوجها كيا امنوں نے اس كا جواب ديا توعون كياكيا كرفقها و توب بات من كتے ا بنوں نے فرایا تم نے کسی نفتیہ کو دیکھا ہی بنین نفتہ تووہ سے جورات کوقیام کرتا ہے، دن کے وقت روزہ رکھنا ہے ادر دنیاسے بے رفت رہاہے۔ ایک مرتبر آپ نے فرمایا نقیدوہ ہے جونہ نو مارات کراہے اور نہی چھکڑا ۔ وہ اللہ تعالی کی حکمیں معینا اے اگر اس كابات مانى جائے نوائٹر تعالى كائے راداكرا ہے اوراكراس كى بات ردكى جائے توصى الله تعالى كائے راداكر تا ہے۔ كوياحقيقى فقيه وه ج جوالله تعالى سے الس سے اوامرونوائي سيكھنا ہے اوراس كى صفات كے ارسے ميں علم ر کھنا ہے کہ اسے کونسی چیز بندے اور کونسی نا بیند، اور بی عالم سے اورا سٹر نمالا میں ا دبی سے بعدائی کا ارادہ فرمانا ہے اسے دین کی سمجھ عطاکر اسے اور اکر مصفت نہ یائی جائے وہ ان توکوں میں سے ہے جو دھو کے کا شکار ہیں۔ اورعلاء کا دوسرا گروہ وہ سے جنہوں نے علم وعمل دونوں کو مضبوط کی ظاہری عبادات بیں معروب زہتے ہی اور گناہوں سے بازرسة بي سكن وه ابني دلون كى طرف متوريني سوت المران سان فعلتون كوفتم كرب جوالله نقال كے بال مذموم بين اوروہ سی معد، ریا ، افتدار و بعدی کی طلب ، برام کے لوگوں کو مرائی بینیا نے کا ادادہ اور شہروں اور لوگوں بی شہرت ك طلب سے بعض اوقات إن بن سے كيولوكوں كور عبى معلى منى سونا كربدات ندموم سے اور وہ اكس كا ارتكاب كرتے بي ان كامون سے بيتے بنيں ـ اور نه بى نبى اكر صلى الله وليدو كم كاس ارت وكرا مى كى طوت توصر كرتے مى آي نے زمايا ـ معمولی رہا طی سرک ہے۔ اَدُفَى الرِّياء السِّيرُكُ - (١) ادرآب سے اس ارشادگرای کی طرف جی نظر بنس کرتے۔ آب نے فرمایا۔ لَدِيدُ حُكُ الْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْيِهِ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ وَشَخْصُ جَن بِي نَسِي عَاكُ كُامِن كَ ول من ذو مر بعي يكر أو-

دا، فرآن مجد، سورة فاطراب ٢٨

(١) ميزان الاعتدال حليهم ص ١٧ ترحب ١٠ م

اس جمع الزوائد صلداول ص ووكتاب الابان

حدد نیکیوں کو اکس طرح کھاجاتا ہے جیسے آگ مکر اوں کو جلاد بتی ہے۔ اور آپ نے ارفاد فرایا -اَنْحَسَدُ یَا کُلُ النَّحَسَنَاتِ کَمَا تَا کُلُ النَّالُ النُّحُطَبَ - (1)

اوراً پ کا ارشادگرای ہے۔

شرف ومال کی مجت منا ففنت کواکس طرح بردان چرانی میت منا ففنت کواکس طرح بردان چرانی

حُبُ الشَّرِي وَالْمَالِ يُنْبِتَانِ النِّفَ أَقَ كَمَا عَيْبِتَانِ النِّفَ أَقَ كَمَا عَيْبَ النَّا النِّفَ أَقَ كَمَا عَيْبُ النَّا النَّفَ أَلْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمَاكُوا الْمُعَلَّلُ مِنْ اللَّالِيَّةِ الْمُعَالِّقِينَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقِينَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّ الْمُعَالِمُ اللْمُعَلِّ الْمُعَال

اس تے عدا دہ دیگر روایات ہی جوہم نے افداق نرومہ کے سیلے ہیں مہلکات سے بیان ہیں ذکری ہیں ۔ توان لوگوں نے اپنے ظاہر کوزینت وے رکھی ہے لیکن اپنے باطن کو کھول سکتے ہیں نیز انہوں نے نبی اکرم صل اللہ

عليه واسلم كاس ارشاد كراى كوهي فقلا دياسي-

بے شک اللہ نفالی تمہاری صور توں اور تمہارے الوں کو ہس دکھنا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے الحال کو دکتا ہے ۔

اِتَ اللهُ لَا يَنْظُرُ الِي صُورِكُهُ وَلَهُ الْيَ الْمُوالِكُمُ كَانِّمَا نَبُظُرُ الِي فَعُلُونِكُمُ وَاعْمَا لِكُمُ-

توانہوں نے طاہری اعمال کی خبر داری کی میکن دل کا خیال نہ رکھا حالا نکہ دل ہی اصل ہے کیوں کہ وہی تخص نجات با مے گا جوسلات دل کے ساخذا کئے گا۔

ان لوگوں مثال گندگ کے کنوبی جبی کے ظاہر میں تجونہ وغیرہ کیا گیالین اکس کے اندر مداو ہے بامروں کی قبر برج برخ رکھ قبر برج برج برخ برج برخ برکھ جبر برج برخ برکھ جبر برج برخ برکھ دیا ہوا ہے با اندھیرے گھری طرح برج بن کی جبت برج براغ برکھ دیا گئی ہواس سے باہر کا حصہ توروشن ہوتا ہے لیکن اندر اندھیر ابنی رہ ہے یا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے بادشاہ کی دعورت کی خاط مکان کے دروازے کو قوب ہوا یا لیکن کھرکے اندر کوٹواکر کٹ بھرا ہوا ہو بہ بات واضح طور بر دھوکہ ہے بادشاہ بلکاس کی دیارہ واضح مثن ل بر ہے کہ ایک شخص نے کھیتی اگل کی تو اس کے ساقہ گھاس بھی اگل تو اس کھیتی کو قواب کرنے والا ہے اب کوٹواٹ رکھیتی کوٹواٹ کرنے کا حکم دیا گیا کہ دواکس گھاس کوٹوسے اکھا و جیسے لیکن وہ اسے اور اور بردہ گھاس دو بارہ انہ کے ایک کرنے کا حکم دیا گیا کہ دواکس گھاس کوٹوسے اکھا و جیسے لیکن وہ اسے اور براور ہے اور اس کی جوٹوسے بھی سے لئے مضابوط ہوں گی اور دہ گھاس دو بارہ آگئی گی۔ اور اس کی بیٹوں کو کا طال میں گاروں گا اور دہ گھاس دو بارہ آگئی گی۔

(۱) النزغيب والنرسيب عليسوس ، به وتناب الاوب رم) ممنز العال حلد موسى ، سوتناب البروالصلة رمه) جمعي مسلم حلد ماص ، اس كتاب البروالصلة اس طرح گناموں سے پورے برے افلاق بی جودل میں بیلا ہوتے ہی توجوشف ابنے دل کوان سے باک بہیں کرے گا اس کی ظامری عبادات ا بنے ساتھ بے شارا فات لائبن کی بلکہ وہ اسس مرافن کی طرح سے فارش موجائے اب اسے دوائی ملے اور بینے سے دوائی اس سے مادہ کو اندر سے ختم کردہ ہے۔ ملنے اور بینے کو کہا گیا دوائی ملنے سے ظامری خارش دور موجاتی سے اور بینے سے دوائی اس سے مادہ کو اندر سے ختم کردہ یہ بیکن اس شخص نے دوائی ملنے براکتفا دکیا وراس سے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کھانا رہا جن سے وہ مادہ طرح تنار ہاتو بہ ظامر میں دوائی کا مکن اس فارش کو زائل بنہیں کرسے کا ملکر ہے ہیں ہمیشہ رہے گی کیونکہ یہ باطنی مادہ سے اربی ہے۔

على کا ایک اور فرقر ہے جن تو تو م ہے کربرافلہ قی باطنہ نفر بعیت کی رُوسے مذہوم ہیں لیکن نگر کی وجہ سے ان کا فیال یہ ہے کہ ان میں یہ باتیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہے کہ ان میں یہ باتیں نہیں نہیں نہیں ہے کہ ان میں اور اللہ تعالی کے بان ان کو ایسا باندم شبہ حاصل ہے کہ وہ ان کو ان باتوں سے مبند مقام رکھتے ہیں۔

باتوں سے توصرف عوام کی اکر انٹن ہوتی ہے جو اکس علی مقام کہ نہیں ہے جہ نواس اکر اکٹن سے باندم قام رکھتے ہیں۔

مجر حب ان بریکے ، بلندی افتدار اور عزو نرون کی طلب ظاہری ہوتی ہے ۔ تو کہتے ہیں بہ نکر نہیں ہے بہتو دین کی عزت کی طلب، نشرون علم کا اظہار، دین خلاوندی کی مدا ور مخالف اور میا تعلق اور میری رسوائی ، اسلام کی ذلت ہے ہوں اور میری رسوائی ، اسلام کی ذلت ہے اور میری رسوائی ، اسلام کی ذلت ہے اور میری نوش میں بات کو عول جاتا ہے کہ اس کا وہ دشن جس سے اکس کے مول نے بینے کا حکم دبا ہے وہ کے اس کا دور میں اطراق کا میان ہے۔

اور وہ اکس کے اس عمل بہنوش میں ہوتا ہے اور اکس کا خلاق بھی اطراقا ہے۔

یہ عالم اس بات کو مقول جآتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کو اس عمل کے ذریعے دین کی مدد کی اور کافروں کو رسواکیا، اورا سے برجبی باد بنیں رہنا کے صحابہ کرام رضی اور عنہ سے تواضع، فروتنی ،اور فقر سرقنا عنت سے سلسلے میں کیا کچھ مردی ہے حتی کرجب صفرت عمرضی اللہ عنہ برجمعولی لباس کی وجہ سے اعتراض کیا گیا اوراسس وفت اکپ شام میں تشریف اللہ نے تھے۔ تو

آب نے فرمایا۔

" ہم دہ قوم ہیں جن کوانٹرتعالی مفاسلام کی عزت بختی ہے ہیں ہم کسی دوسری بات ہیں عزت تعاقی ہیں کرنے! 
پھر ہی تخص جو دھوسے کا شکار ہے باریک اور لیٹی کم طروں ہیں ہو حام ہیں اور گھوڑوں اور موارلوں سے ذریعے عزت 
تائی کرنا ہے اورلاس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے داریعے علم کی عزت اور دین کے شرف کا طالب ہے ۔ اسی طرح حب 
وہ اپنے ہم معمد لوگوں سے حسد کرنے ہو کے کیور ہا ہے یا وہ تحض ہواس کی بات بنیں مانیا اس کے بارے ہیں زبان کھولان 
سے تو یہ بنیں سوچنا کریو صدیے بیکہ ہے ہے کہ بیاتو حق بات کی وجہ سے فصر ہے اور اہل با طل کی رشمی اوران کے ظلم بران 
کا دو ہے اور اسے ابنی جانب سے حمد فرار میں و تاکہ سوچے اگر کسی دوسر سے عالم برطعن کی جائے یا کسی دوسرے طریقے 
سے دوسرے شخص سے مزاحمت کی جائے وراس کے اقتدار کوختم کیا جائے تو کیا اکس وقت بھی اس کو اسی طرح عصرائے 
گا اور عداوت بیدا ہوگی جسے اب ہے اگر ہات ہے توجہ اس کا عضد الٹر نعالی کے بیے سے یا دوسر سے عالم برطعن 
گا اور عداوت بیدا ہوگی جسے اب ہے اگر ہات ہے توجہ اس کا عضد الٹر نعالی کے بیے سے یا دوسر سے عالم برطعن

کے دفت اسے غصے نہیں اسے گا بلک بعض ا زمات وہ اس بات پرخوش مہوا ہے تواسس صورت میں اس کا عصد اپنی ذات کے دفت اسے اور خیث باطن کی وجہ سے جمعصر لوگوں سے حسد ہے ۔

توية مفن السنطرح ابن اعمال اورعلوم كا دكها واكرنا مع اورجب دل بي رياكا وسوسه بدا مو توكة اسبه مركز بني میں رہاتو ہنیں کرما بلکہ میری غرض توہ ہے کہ میں اپنے علم اور عمل کوظ ہر کرون تاکر لوگ میری اقتدار کرے اطراتها لا سے دیں كالمون راه بائي اوراس طرح وه عذاب فدا وندى سے جورطعائي اور دھو سے كانسكار به عالم الس بات يورنس كراك اكرلوك دومركسى أفنذاكرب نواس توتى منس سونى جس قدرايى اقتدا برخوش موتاب الراس كامقصد لوكون كالصلاح كرنا بنخا نوص سكمه با تفول ان كى اصلاح موتى اسے خوشى حاصل موتى جس طرح كمي شخص سحه بمبار غلام مبول اوروہ ان كا عسلاج ارناجات مع توده اس باسين فرق بني كرياك اس كے باتھ سے شفاء ہونی ہے باكسى دوسر سے طبيب كے باتھ سے اور معن اوقات اس عمل كواسني ليه يا دكرًا سے تواس بي توب نيطا ن اسے نہيں جو لا اور كمتا سيے اربوں سوتي كرحب بوك مرس دربع بدايت بائي سك تو مجع نواب ملے كانوبي الشرنوالى كى طون سے عاصل بونے والے نواب برفوش مواموں اس بیے ہنیں کر لوگ میری بات کو تعول کرتے موں توس بات اپنے لیے خیال کرنا ہے اور اللہ تعالی اس سمے باطن برمطلع م كه شلاً كوئى نبي آكراس كم يحكم تنهين خاموت رسن اورعلم كوحييات كي صورت بي اظهار ك مقابلي بي زباده تواب ملے گالیان اس کے ساتھ ساتھ قدر بھی کی جائے اور سطریاں بھی ڈالی جا نمی اور وہ زنجری توڑ کر قدیسے بھاگ تعلیاوراسی علمه جا بینچے جہاں اس سے مقام ومزنبر کا ظہار سونا ہے مین تدریب یا وعظ وغیرہ کے ذر کیے شہرت اتی ہے۔ اس طرح وہ بادشاہ کے ہاں جا اس سے دوستی لگا ہے، اس تعرف کرا اوراس کے بیے تواضع کرتا ہے اورحب اسے خیال کے کاظام بادشاہوں کے بلے تواضع حرام ہے توسیطان اس سے کہاہے جھوڑو بار، بربات تو ان بوگوں کے بارے بیں ہے جو بادشا ہوں کے مال کی طبع رکھتے ہیں تنہاری غرض تومسلما نوں کی سفا رش کرنا اوران سے ضرب كودوركرنا سےنبزا بنے آپ سے دشمنوں كے شركو دفع كرنا ہے اورا طرنغالى اكس كے اندركى بات كوجا تا ہے كم الكر اس مے کسی دوسرے ساتھی کو بادشاہ کے ہان قبولیت عاصل ہوتی اوروہ مسلمانوں کے بارسے میں سفار سن کرتا حتی کم ملانوں سے ضرر دور ہوجانا ، نواس بریر بات گراں گزرتی بلکہ اگر وہ کرسکنا تو با دشاہ سے سامنے اس شخص برطعن کر سے اس كى برائي بيان كرنا اور حقوط باندهنا-

ای طرح بعن کادھوکر اس متنگ بینے جا با ہے کہ دہ بادشاہ سے مال بلینے ہیں اور جب دل میں خیال اُ تا ہے کہ بیوام ہے تواس سے سنیطان کہنا ہے اس مال کا کوئی مالک بنیں بہ سلانوں کی تعبادی کے بیے ہے اور تم مسلانوں کے وام اور عالم ہوتمبادی وجہ سے دین قائم اور مضبوط ہے توکیاتم اس سے ضرورت کے مطابق نہیں کے سکتے تو اس طرح وہ تین باتوں میں وہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے واک برکر اس مال کا کوئی جی مالک بنیں حالانکروہ جانتا ہے کہ بادشاہ مسلانوں اور دیبا توں سے

خراج دئیس) وصول کرتا ہے اور جن بوگوں سے ہال بیا ہے وہ تو د زندہ میں باان کی اولادا ور وارث زندہ مو تو در میں نیج پیمول کہ ان سے مال خلط مطابع کئے اور بوشخص دسس اُدمیوں سے ایک سود بنار غصب کرتا ہے اوران کو باہم ملاد بتا ہے تو اس بیں کوئی اختدہ دن نہیں کربہ حرام مال ہے اور بہنیں کہا جا سکنا کر بہ لا وارث مال ہے ۔اوراسے ان دسس ادموں پر تقیم کرتا ضروری ہے اور ہم ایک تک دسواں صعد بنی یا جا ہے اگر صیان کا مال ایک دوسرے کے مال سے مل ہی گیا ہو۔ دوک و مقال طرب ہے کہ تم مسلانوں کی تعباقی کے لیے کام کر رہے ہوا ور تنہاری وجہ سے دین قائم ہے حالانکہ جن لوگوں نے اپنے وین کوخراب کیا ، با دشا ہوں سے مال کو حال فرار دیا ، طلب دنیا اور تھام و مرتبہ کی طرف تو حب کی رغبت رکھتے ، بی اور اکس طرح وہ اُخرت سے منہ چیرتے ہیں۔

روسی ای دوسرافرقہ ہے بہنوں خوب ما حاصل کیا، اعضا دکو باک کیا اور عبادات کے ذریعے ان کومزی کیا ظاہری گناہوں سے استاب کی نیز راضائی نفس اور قلبی صفات بعثی ریا ،حسد کمینہ ، تھے راور ملبندی کی طلب کے در ہے ہوکر نفس کوان سے باک کرنے کی کوئٹ کی اور دل سے اس کی مضبوط حرفوں کو کاط محالات کے باوجود اجبی کی وہ دھو کے بی ہیں کیونے دل سے کسی کو نے میں شنیطان کے خفیہ فزیب اور نفس سے دھو کے باقی ہی جن پرمطلع ہونا بہت شکل ہے کہونے دل سے اس کے دی وہ تے اس سے باقی ہی جن پرمطلع ہونا بہت شکل ہے کہونے وہ میں جن برکھا ہے۔

کیونکہ وہ نہایت باریک ورقیق ہیں جو نکہ وہ ان سے آگا ہمیں ہوتے اکس لیے انہوں نے ان کو چوٹر رکھا ہے۔

اس کی مثال اس طرح ہے کر ایک شخص کھیتی کو گھاس سے باک کرنا چا ہتا ہے جانچہ وہ وہاں چیر لیگانا ہے اور گھاس کا جوجی نکا نظر آتا ہے اس اکھا طبعین کتا ہے اس کھاس کو تکاش ہیں کرسکتا جس نے اہمی تک زبن سے سرہنین کا اور وہ سمجھتا ہے کہ تام گھاس فلا ہم ہوچیا ہے حالا نکہ گھاس کی جوٹوں سے باریک بنا فیبن کلتی ہمی اور مڑھ کے نیچے جھیپ جاتی ہمی وہ ان سے بے فررت ہے حالا نکہ گھاس کے حال سے نے درت ہے حالاں کہ میں وہ ان سے بے فررت ہے حالاں کہ اس نے سب کچھا کھیٹر دیا ہے وہ ان سے بے فررت ہے حالاں کہ

www.makiaoan.org

وہ اک کرمضوط ہوتھی میں اور انہوں نے کھبتی کی جواد وں کو خواب کر ویا لیکن ان کا پہتم نہاں گا۔

اسی طرح ایک عالم بعض اوفات بہتام کام کر لیتا ہے لیکن پوٹ یہ امور کی حفاظت سے عائل رہتا ہے دہ دقیق باتوں کی طرف توجہ بنیں کورک تا تا جھو گئے کہ وہ تما معلم اور ان کی نزئیب کے بلے وات دن جاگا ہے انفاظی عمد گئی ، اور کرنے کی تصنیف و تالیف کے بیٹ کوشش کا مقددین خلوندی کا اظہارا ور رنز بعیت المبری کنشروانتا عت ہے اور موس تاہے کہ اس کا انفاظی میں کو اور اطرف واک وی خلوندی کا اظہارا ور رنز بعیت المبری کنشروانتا عت ہے اور اموس کے زبر و تقوی اور علمی تولیف کی جائے شکل مسائل میں اسے مقدم کیا جا سے حاجات و اعزاض میں اسے ترجیح دی جائے استفادہ سے لیوگ اس سے گر درجع بوں اس کے الفاظ کی عمد گی اور بیان کو غورسے سنیں اور اس سے ترجیح دی جائے استفادہ سے لیوگ اس سے گر درجع بوں اس خوشی و اس خواس سے لئر و بنندیں اور استفادہ کو لیے نیسر باہی، دو ہیں، خوشی اور تیس بات کا خوشی ہو کہ سم عد افراد میں ہو توشی مامل ہو کہ ہما در سے نتا گر و بنندیں اور استفادہ کرنے والے بیت نیادہ سب بچھ عاصل ہے اور حوالی دنیا کی طرف متوجہ ہم ان ربط میں کرا ہے لیکن اس کا مقصدوں سے کہ اسے علم اور توقی و و نیز و میں بات ہے جوالی سے متازاد رسم ہو کا راسے کیاں اس کا مقصدوں کے والے سے بریشا نی سب بچھ عاصل ہے اور حوالی دنیا کی طرف متوجہ ہم ان ربط میں کرا ہے لیکن اس کا مقصدوں کے والے سے بریشا نی میں بات ہے کہ اسے کہ اسے بیان کرتا ہے ۔

علم کے جھپانے براس ضم سے نواب کا دیوہ کی جائے تووہ رفبت خرر کھے کیوں کم اکس صورت بیں فبولیت کی لذت اور ریاست و مقام کی عزت مفقود موگی -

تابداسی نسم سے لوگوں برب یطان کا بر قول صادق ) آہے وہ کہناہے ہوانسان برخیال کرناہے کہوہ اپنے علم کی وجہ سے دو مجھ سے ربح جائے گا وہ اپنی جہات کی وجہ سے میرے جال میں بڑگر اور مہوست نے وہ تصنیف و تالیف بن کوئشن رسے اور بہ خیال کرتا ہو کہ وہ الٹر تعالی کے علم کو جے کرر ہاسے تا کہ اس سے نفع اٹھا باجائے بیکن اس کا مفعود یہ ہوتا ہے کہ عمدہ تصنیف سے میری شہرت ہوگی اور اگر کوئی شخص اس کی کتاب سے اس کا نام ظمار اسے اپنی طرف منسوب کرسے نواسے یہ بات کراں گزرتی ہے حال ایکہ وہ جانتا ہے کرتی بیف کا اور الٹر تعالی منسوب کرسے نواسے یہ بات کراں گزرتی ہے حال ایکہ وہ جانتا ہے کرتی بیف کا اور الٹر تعالی میں جس نے دعوی کی ہے۔

ادر مربعی موسکنا ہے کر اس کی تصنیف واتی تعرفیہ سے فالی نہ مو باتو واضح الفاظ میں لمبا چوا دعویٰ کرے کا یافتمیٰ
طور پر بدی مورکا کہ دوسروں پراعتراض اور طعن کرے گا تاکم اکس سے معلوم موکر حسی بطیعن کیا گیا ہے۔ اس سے یا فضل ادر
زیادہ علم والا سے حالاں کہ طعن کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اس دوسرے شخص سے کلام میں کچے خرائی ہوتو اسے اس سے تولے
سے نقل کرتا ہے جب کہ اس کا اچھا کلام اس کی طرف منسوب نہیں کرتا تاکہ معلوم ہوکہ میرخود اکس کا اپنا کلام ہے وہ اسے بعید نقل
کرتا ہے اور مرجوری سے باا سے کچے بدل دیتا ہے جیدا کہ شخص کسی کی فیص چوری کرکے اکس کا جبر بنا لیتا ہے تاکہ معلوم

من مورى كى قىمى سے -

اور تبوسکا ہے وہ اپنی کاب میں مسبح قسم سے الفاظ استعال کرے اور الفاظ کو مزی کرنے کی کوشش کرے تاکہ
کوئی برنہ کہے کہ گھٹب قسم کی عبارت ہے اور وہ سمجنا ہے کہ میری غرض تھکت کو رواج دبنا اوراس کی تحسین و ترئین ہے تاکم
وگوں کو زمادہ نفع حاصل مواور بن بدوہ اس بات سے خافل ہے کہ سی حکیم نے حکمت میں تین سوحلہ یں تکویس نوائٹر تعالے
نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی جبی کہ اس سے ہوتم نے زمین کو نفاق سے معر دیا اور میں تہا رہے نفاق سے کو حق قبل بیں کرا۔
سے کی حق قبل بیں کرتا۔

اور مربعی موسکا میں مرسک میں میں میں اس قسم کے لوگ جب اکھتے ہوں توان ہیں سے ہرایک کوم خیال ہوا ہے کہ وہ دل کے عبیوں اور لوپ جبرہ خرابیوں سے معفوظ ہے اوراگروہ الگ الگ ہوجا نمی اوران ہی سے ہرایک کے بیجھے چلنے والے بیجھے اس کے ساتھوں کی ایک جاعت ہو تو سرایک اپنے متبعین کی کڑت کو دیجھا ہے اور ہر کہ اکس کے بیچھے چلنے والے زیادہ میں یا دوسرے کے بیچھے ۔ اگراس کی اتباع کرنے والے زیادہ ہول توخوش ہوتا ہے۔ اگر چیجا نتا ہو کہ دوسرا عالم اس میں نیجھے جانے والے زیادہ میوں بھر حب وہ الگ الگ ہوکر دوسرول کو فالدہ بینجا نے میں مشخول ہوجاتے ہی توان ہیں تنبدیلی کھاتی سے اوروہ ایک دوسرے سے حددرتے ہیں۔

ادر تا بدا کہ طالب علم جان ہی سے ایک کے پاس بڑھنا تھا اسے چھوٹر کر دوسرے عالم کے پاس چا جائے تواکس کے دل پرلوجھ بڑھا نے اور اپنے دل ہیں اکس سے نفرت پانا ہے اور اکس کے بعد کھی بھی اکس کی حاجت کو بوا ہیں کرے گا اور نہی اسے تعوی خاطر ہیں اور کے گاجسیا کہ اس سے پہلے سوتا تھا ہیلے کی طرح اس کی تعریف کی حرص بھی نہوگ حالاں کہ اسے معلوم ہے کہ دوسری جائدوہ دینی فائدہ زیادہ حاصل کر رہا ہوا در بیاں اسے کوئ اُن انت معلوم ہوئی اور اب وہ اس سے مفوظ ہے ، سکین برعالم ان باتوں کو جا ننے کے باوجود اکس سے نفرت کرتا ہے اور اکس کے دل سے برفرت زائل نہیں ہوتی ۔

اور شایدان بی سے کوئی ایک جب صد کرنے مکتا ہے اور اس کا اظہار مہیں کرسکتا تو وہ اکس سے دین اور
تقوی برطعن کرتا ہے تاکہ اکس بریف ہے اور بی کموں کم مجھے اللہ تعالیٰ سے دین سے بیے نفسہ آیا ہے اپنی فات کے بلے
ہیں اور حب اس کے سامنے اُس دو مرسے شخص سے بیب وکر سکے جائیں توخین ہوتا سے اور اگر اس کی تعریف کی جائی ہے تو
یہ بات بہد بہن آتی اور وہ تا پہند بدگ کا اظہار کرتا ہے اور بعض اوقات اس دو مرسے شخص سے عیب بیان کئے جائی تو فرش رو مرسے خوش می ایس کے جائی اندر بی اندر سے خوش می اس اور میں بیات کے جائی اور میں اندر بی اندر سے خوش می اس مار میں بیات کے جائیں اندر بی اندر سے خوش می اس مار سے کا خواہ بی مندوجی ، اور اور شرقالی اس بات کی خرر کھتا ہے۔
اس بات کا خواہ بی مندوجی ، اور اور شرقالی اس بات کی خرر کھتا ہے۔

توب بالمنی اور خفیہ بیب بی ان سے آگائی مون عقل مند لوگوں کو ہوتی ہے اور مفہوط لوگ ہی اکسی سے نے سکتے ہیں ہمار سے جب کر در لوگ اس کی طرح نہیں کرسکتے لیکن آئی بات خود ہے کہ آدمی ا بینے نفسانی بیب معاوم کرسے اور براسے ناپ ند سوں بلدان کی اصلاح کی حوص کھے اور اللہ رتفالی جب کسی بند سے سے بحیل ٹی کا ارادہ فر آنا ہے تواسے اس کے نفسانی بیب پر مطلع کر د تباہے اور حین آدمی کو نیکی کر کے خوشی عاصل مواور برائی پرناخوش ہوتو اکس سے اچھے حال کی امید کی جا سکتی ہے اور البینے عمل اور علم سے امید کی جا سکتی ہے اور البینے عمل اور علم سے اللہ تعالی پر احسان جا آب کو بائی سمجھنا ہے اور البینے عمل اور علم سے اللہ تعالی پر احسان جا آب ہو بائی ہے اس کا گان ہے کہ وہ عام لوگوں ہے سے بہتر ہے تو ہم غفلت اور دھو کے سے اللہ تعالی کی باہ چاہتے ہی اور اکسی بات سے بھی بناہ سے طالب ہی کرم البینے بور برمطلع ہوں بیکن ان کی اصلاح مذکری بیان لوگوں کا د ہوکہ ہے جنہوں نے اہم علوم حاصل کے لیکن علم سے مطابق عمل کرنے ہیں کو تا ہی کی۔

اب ہمان ہوگوں سے عزوراور دھوسے کا ذکر کرنے ہیں جوعلوم میں سے غیر صروری علوم برفنا موت سے بیٹھے ہیں انہوں نے ضروری علوم کو تھیوڑ دیا اوران غیر صروری علوم کی وجہ سے دھوسے کا شکار ہیں یا نواکس بھے کہ اپنے آپ کوعلم صروری سے بے نیاز سمجھتے ہیں یاغیر صروری علم ہی کوسب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔

ان بی سے ایک جاعت ان لوگوں برمٹ تمل ہے جو حکومتی معاملات اور تھا گھوں دفیرہ کے سیسے بی نیز لوگوں کے درمیان دیزی معاملات کی تفصیل سے متعلق فتولی دیتے ہیں اس کوحاصل کرتے ہی اور اس کا نام فقر اور علم مذہب رکھا ہے

ا در معبن اوقات ، اس سے صول میں طا بری ا ور باطنی اعمال کوضائع کردستے ہیں وہ اسنے اعضاد کا خیال نہیں رکھتے زبان کوعنیت سے ، پیٹ کوحرام سے باؤں کو بادشاہوں سے بایس جانے سے اور باتی اعضاد کو بھی محفوظ نہیں مرکھتے نیزوہ دل کو تکی عدد ریا کاری اور باقی ہرضم سے مہلکات امور سے نہیں بچاتے یہ لوگ در وج سے دھو سے بی ہیں ۔ ایک وج عمل ہے اور دوسری وج علم ۔

عمل کی صورت میں دھو کے کا ذکر سم کرھے ہیں اوران کی مثنال اس مربین جسی ہے جے دوائی کے نسخے کا علم ہے اور دو ہ اسے باربار پڑھتا ہے اور دو سردن کو عمر سنگھتا اسے بلکہ ان کی مثنال تواکس شخص جبی ہے جے بواسیر یا برسام کی بیماری ہوا ور دو ہ بیماری ہوا ور دو استحاف ہم احت کے جی اور دو استحاف ہم احت کے متناج ہوا ور دو استحاف کی دوائی سیکے استعمال کا طریقہ جانئے کا متناج ہوا ور دو استحاف ہم دو اور دو استحاف ہم دو مرد ہے اور مرد کو حقی آنا ہے کی دوائی سیکھتے یں شنول ہوجا ہے اور مرد کو حقی آنا ہے نہی استحاف ہیں بتبلا ہو تھے سے عداج لوجھ ہے یہ انتہائی درجہ میں استحاف ہیں بتبلا ہو تھے سے عداج لوجھ ہے یہ انتہائی درجہ

جہاں یک علم محا عتبارے فرور کا تعلق ہے تو بیاس وقت ہوتا ہے۔ وہ علم فنا دی پراکتفا کرے اور کتاب و سنت کا علم جھوڑ دے اور تعین او قات وہ می تین برطعن بھی کر یا ہے اور کرتیا ہے کم وہ تو روایات کے نافل ہی انہیں سمجھ نیس وہ تہذیب افلہ ن کے علم کو بھی چھوڑ دیتا ہے نیز اللہ تعالی کے علیال و عظمت پر بہنی علم فقہ کو جی چھوڑ دیتا ہے مالا نکہ یہی وہ علم ہے جو خون، ہیں ورخت فوع بریاکر کا اور تقوی کی ترغیب دیتا ہے۔ تم دیجھوے کہ وہ اللہ تعالی سے لیے فوت اور دھو کے بین بتلا ہے اور اکس بات بر معروسہ کرر کھا ہے کہ الٹر تعالی بہینہ اکس بررجم فرمائے گاکیوں کرہ دین کا سنون ہے ۔اور اگردہ قنادی بین شغول نہ تو تو ملال وحرام کا نظام معطل ہوجا سے گالیوں اس نے تنام اہم علوم کو چھوٹور کھا ہے اور وہ خافل ومغرور ہے اور اکس وھو سے کا سب بہ سے کہ اس نے سٹر لیبت بین علم فقہ کی عظم کا سن رکھا ہے حالاں کہ وہ نہیں جا نیا کہ اکس فقر سے مراد الٹر تعالی اور اس کی صفات کی موفت سے ہو تون اور امید کا باعث سے تاکہ دل بی خوت کا شعور پیدا ہوا ور وہ تفوی اختیار کر ہے۔

ارشاد فداوندی ب.

پس ایسا کیون نیس مواکه مرکرده بی سے ایک جانت ربام را نکلتی تاکه ده دین کی سجه حاصل کری اور این قوم کو ڈرائیں حب ان کی طرف لوٹیں تاکہ دہ بجیں- نَكُوْلَدَنَفَنَ مِنْ كُلِّى فَرُزَدَةٍ طَا يُفَنَّهُ لِيَتَفَقَّهُوُّا فِي الدِّبْنِ وَلِيُنَذُ ذِرُوُ التَّوْمَةُ حُدُودًا رَجَعُوُّا الدِّيْمِ فَ لَعَلَّمُهُ مَ يَخُدَرُونَ - (1)

اور حس علم سے فریعے اندار (ڈرانا) حاصل مؤناہے وہ اکس علم اغیر سے کیوں کہ اکس علم کا مقصود معامات کی منروط سے ساتھ مال کی مفاطت کرنا اور مال کی مفاطت کے فریعے بدن کی مفاطت کرناہے اسی طرح قبل اور زخوں وغیرہ سے دفاع کرناہے حالا نکہ مال امٹر تعالیٰ کے راستے ہیں ایک فریعہ ہے اور یدن سواری ہے جب کہ اہم علم راہ خداوندی پر چلنے کی مؤت اور دل کی گئا ٹیاں جو مذموم صفات ہیں ان کو طے کرنا ہے کیوں کہ ہیں صفات ندموم بندے اور امٹر تعالی کے درمیان حجاب

ہیں اور حب وہ اُن میں اوٹ مونے کی صورت میں مرجائے تواللہ تعالی سے پردسے میں رہا ہے۔ بس بوشخص صرف فقہ براکتفا کر تاہے وہ اکس شخص کی طرح سے جرجے سے داستے بر عینے کی بجائے مشکیزہ اور ہو تیاں سینے سے علم براکتفا کرہے اس میں کوئی شک منیں کر ان چیزوں سے بغیر جج دشوارہے لیکن بوان میرسی اکتفا کرنا ہے اس کا

مجاوراس کے راستے سے کوئ تعلق نہیں ہم نے اس کا تشریع عام کے بیان بی کی ہے۔

ان بی سے کچھ علی والیے میں جو علی فقیمی سے صرف اختلاقی مسائی پراکتفا کرتے ہیں ان کا مقصد صرف مجادلہ ، الزام ،
عالف کو خاموش کرانا اور غلبہ اور فتر کے بیے حق کو دبانے کا طرافقہ کے بیار خاص دن اہل مذاہب کے جھڑا ہے
تا بی کرتے ہیں ہم عصر لوگوں کی عیب ہوئی کرتے ہیں اور لان کی ایڈارسانی کے بیے طرح طرح کے حجلے ناہ ش کرتے ہیں ہرلوگ
انسانوں ہیں سے در ندھے بیں ان کی فطرت ایڈارسانی اور سمت بیو فوق پر بنہی ہے وہ صن اس لیے علم حاصل کرتے ہیں
کرا بنے جسے لوگوں برفتر کا اظہار کرسکس اور حو علی فخر و تکر کے لیے نہ ہوجیے علی خلیب اور سری صفات کو مطاک صفات
محدودہ کے ذریعے اللہ تنائل کی طون سلوک کا علی تو اسے مقر صابتے ہیں اور اسے جینی چٹری بائیں اور واعظین کا کلام قرار

(١) قرآن مجيد سورة توسرائب ١٢٢

ویتے ہیں۔ان کے نزدیک بخفیق اس بات کا نام ہے کہ مناظرہ بازی میں ایک دوسرے کو بھیا ارف والوں کے درسان جاری موسف والى عن كلاى كانفسل معلوم مو-

ہوسے والی سے مذکورہ بالاگروہ کی طرح فادی جمع کرر تھے ہیں لیکن ہران سے اس لحاظ سے بڑھ گئے کہ بران اموری مشغول م ہوسکتے جوفرض کفا بہ بھی نہیں بلکہ فقہ ہیں افتلات کی تمام دقیق باتیں برعت ہیں اسلات ان سے نا آث نا تھے ۔ جمان کہ اسکام کے دلائل کا تعلق ہے نو وہ علم مذہب ہیں شامل ہے کمونکہ وہ قرآن باک اور سنت رمول صلی اسٹر علیہ وہم

نیزان کے معانی کافیم ہے۔

مین جو مناظرے اور حدل سے جیدیں جن کوکسر، فلب، فساد دخع وز کیب وغیرہ کہتے ہی بیغلبہ سے اظہار کے لیے عاری كيسكنيمين ان ك ذريع حفرط كابازاركم موتا إس بيان لوكون كادم وكريك ولوك كم مقابلي من زياده مخت ادر

ابك دوسرا كروه نوابشات كے تحت علم كلم اور مجادله نيز نالفين كے وداوران سے مناقصه وغيره كاعلم حاصل كرنے می مشنول رستا ہے انہوں نے بہت سے مخلف ا قوال یاد کر رکھے ہی وہ منافر سے طریقے سیکھنے ہی مفروت رہتے ہیں بالک بہت سے فرقوں بن تفتیم ہو گئے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان سے بغیر بندے کاعمل تقبول بنی ہوتا ا درجہ ک و مناظرہ نرسیکھاس کا ایمان صبح نہیں مؤنا اس طرح جن باتوں کو اہنوں نے اپنے تفائد کے دلائل فرار دے رکھا ہے ان کا جاننا کھی عزوری قرار د بنتے میں ان کا دعوی ہے کہ اسٹر نفالی ا ورائس کی صفات کا علم ان سے زیادہ کسی کو بنس ہے نیز جِسْخُفُ ان کے عفائد کو میں ایٹا اس کا ایان ہی میں ہراک سے لیے ان کا علم سیکفنا ضروری ہے ان ہی سے ہر فرقرائي طرف بلمائے بہران کے دوفرتے ہیں۔

الى فرقه كراه سے اور دوسراح برہے۔ جوفرفر كراه ہے وہ خلائ سنت كاموں كى طرف بدنا ہے جكبدالي حق فرقد

سنت كى دعوت ديبا بعلى وهسب دهو كيس بتبلاس-

گراہ فرقد اس بیے دھو کے بیں ہے کہ وہ اپنی گراہی سے فافل ہے اوروہ مجھنا ہے کہ مجھے نجات مے گی جران مے جن گفرتے بن جمایک دوررے کو کافر قرار دیتے بن کیونکہ وہ اپنے دائل کو تیمت نہیں لگاتے اور شروع میں انون نے دلائل کی شرائط اوران کاطر فقیر معلوم منیں کی لمذا وہ دلیل کوٹ بداور شبہ کودلیل سمجتے ہیں۔

بين جوزة تن يرب إس كا دهوكرم ب كروه حدل ومناظره كوام بات محفام اس محفيال مي دين فلوندكا من سرسب سے افض عبادت ہے اس کا بھی گان ہے کویت ک آدی بحث مباحثر نے کے اس کا ایمان کمل نس موااور حرستحف كمى محت اور دليل مكف كے بغيرالله تعالى اوراكس كرسول صلى الله عليه وسلم كوسيا مانيا ہے وہ موس بنيں بااكس كا ا بیان کامل نیں ماور بنرسی اسے اللہ تعالی کے مان فرب حاصل مؤناہے۔ اسی فا سد کمان کی خاطران کی زندگی بحث ومناطرہ ،

ا عنزاصات اوربدعتی لوگوں کی مبیودہ گفتگو سیکھنے برخرج سوجاتی سے اوروہ خیال کرنے ہی کہ بحث ومنا فارے میں مشغولیت الله تعالیٰ سے ہاں افضل اوراکس سے قرب کا ذریعہ سبے انہوں نے اپنی اور اپنے دلوں کی فکر چھور دی تی کم اليس اند سے بوكے كران كوظا برى و باطنى كوئى كناه نظر شب أنا چونك بحث ومناظره سے إن كامفصور دوسرول برغليم عاصل كرف كى لذت ماصل كرنا سے حب كم ان كا دعوى بر سے كم وہ دين خلاوندى كا تحفظ كررہے بى اكس بيدان سے ياكس جشم بصبرت بنیں ہے اور وہ بیلے دور سے حالات بنیں دیجھنے کہنی اکرم صلی المرعلیہ وسلم نے ان لوگوں کی عبلائی کی شہادت دی ہے ان کے دور میں تھی سبے مشمار الی برعث اور خواہش سے کیجاری تھے بیکن انہوں سنے اپنی زندگی اور دین کو تھ کر وں کا در ایسائنی مواکر امنوں سے براہ اختیار کرے اپنے دلوں ، اعضا واور احوال کی طرف توجہ جور دی مولکہ انہوں نے اس سے میں صب فرورت گفتالی ہے اوروہ می وہاں جواں خولیت سے آثار نظرائے انہوں نے عرورت سے مطابق گراہ کی گراہی کو واضح کیا اورجب دیکھاکہ وہ اپنی گراہی ہر اصرار کررہا ہے تواسے چوٹر دیا، منه بجيرليا اورا منزنالي كے بلے اس سے وشمني رطي برمني كيا كرساري زندگي اس سے ميٹھي مائي كرتے دہے بلكامنوں نے کہاکرسنت کی طرف بدنا امریق ہے اور برخی سنت ہے کہ سنت کی طرف بدا تے ہوئے چھکڑھے کی راہ ترک کی جائے حفرت ابد امامیرا بلی رضی الله عنه نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرنے ہی آب نے فرمایا۔ کوئی جی قوم ہدایت پر ہونے کے بعد کمراہ بنیں ہون کر مَا سَلَّ قَوْمٌ ثُلَّا بَعُدُهُ مُ كَاكُنُوا عَلَيْهِ اِلْكَالُونُونُ الْحَبَدَلَ - ١١) السن كاباعث بھكرا ور حث ہونى ہے۔ ایک دن نبی اگرم صلی الله علیه وسر م با بتر مشریعیت اسے توصی برکوام کو بحث مباحثہ کرتے ہوئے جبارہ سے کا است ہی دکھیا أب كوعضداً يا كوماكه أب كي جرو انورسانار نحوط دياك موراك من البينار شاوفرايا. كياتم الس لي مصح كف مو وكي تنسي الس مقصد ك ٱلِهِذَا لُعِيثُتُمُ ٱلْمِكَذَا أُمِرُتُ هُ ٱلْ تَصُرِقُوا لي يفياك بيكراللدى كأب كي بعن كوبين س كِتَابَ اللهِ بَعْقَتَهُ بِبَعْمِنَ أَنْظُرُو إِلَى مَا أمُرِتُهُ بِهِ فَاعْمَلُواُومَا نَهِيتُمُ المراؤ ومحوص بات كانمين حكم ديا كياسي السورعل كروس سروكا كيا ہے الس سے رك ماور عَنْهُ فَانْتَهُوَّا۔ نونى اكرم صلى التدعليه وكسلم نصصحابه كرام كواكسس باب مرتنبيه فرائى هالا كد حجت بازى ا ورمسائل بين حجائر في كا انهيس سب سے زیادہ حق تھا۔ بھرانبوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسے تمام ملتول کی طرف مبعوث ہوئے دیکن آہے کبھی

<sup>(</sup>۱) سنن ابن اجرس و مقدمة اكتاب

<sup>(</sup>۲) المطاب العالب حبد العرب من ١٥٠٠ من ٢٩٢١ من ١٠٠٠

بھی کسی دہن والے سے پاس سے الزام دینے سوال کارد کرنے اور حجت بازی سے بیے نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے مرت قرآن پاک سے ذریعے مجاد لرفز بایا جوان پر نازل مواٹھا اس پرا صافہ مہنیں فرایا کیونے اکس سے دل پریشیان موتے ہی اُسکال اور شبہات پیلامو سے ہی اور اَ وی اُن کو دل سے سکا ہے پر فادر نہیں مبتراً۔

معافاں تربیات منیں کہ نبی اکرم صلی اسٹرملیہ وسے مان کو قیاسات سے ذریعے جواب دیتے اور صحابہ کوام کو بحث ومناظرہ کی تعلیم دینے سے عاج رتھے لیکن اصل بات بہ ہے کہ عقل مندا ور محتاط لوگ ان باتوں سے دھو سے میں نہیں اُتے ان کا قول بیر عاکم اگر تمام زین والے نبیات بائی اور ہم ملاک ہوجا ئیں توان کی نبیات سے ہیں کوئی نفع حاصل نہیں موگا اور ا ہم نبیات حاصل مریں اور وہ ہلاک موجائیں توان کی ہلاکت سے ہیں کوئی نقصان نہیں موگا ۔

ہمیں اسی فدر مجادلہ دسناظرہ اختیار کرنا جا ہیے جس فدر صحابہ کرام ہم دد نصاری اور دوسرے ادبان والوں سے کرتے تھے انہوں نے بازوں نے کو ان کی کو ضافع ہمیں کیا ہم گئی کہم اپنی عمر ضافع کرر سے ہمی اوران کا موں پر

خرچ بنیں کرتے جو بخاجی کے دن جارے کام آئی گے۔ اور یو میں اور یور فاط سے جو فائند میں اگر میں ما

اوریم جس بات بین غلطی سے مفوظ نہیں ہیں اکس بی غورکیوں نہیں کرتے ؛ کھریم دیکھتے ہیں کواکسن محت مباحثہ سے بعق ابنی بدعت کو نہیں تھوڑ کا بلکہ اکس کا تعصب اور محکوظ زبادہ ہوجا اسے کیونکہ وہ بدعت بی بہت سخت ہے ہذا میرا اپنے نفس سے تھا گوے میں معرون ہو کا اور محکوظ زبادہ ہوجا کا کرت کے بیے دنیا کو تھوٹل جائے زبادہ مناسب ہے اور بھی اکس صورت ہیں سے جب مجھے جھڑ سے سے منع نہ کیا ہو اتوجس صورت ہیں مجھے منع کیا گیا ہے اکس بی کا کیفیت ہوگا ۔ اور بین ارکر سنت مورکس طرح سنت کی دعوت و سے سکتا ہوں لہذا زبادہ سناسب بات ہی ہے کہ بین ا بینے نفس کی فکر کروں اس کی صفات بین فرکوں کو نسی صفات الٹر تعالی کو ناپست میں اور کون سی بندہ تاکہ ناپسندیدہ صفا سے برہ برکروں اور ب ندیدہ صفات کو ضوطی سے تھام کوئی۔

ایک دور را گروہ وہ ہے جو وعظ و تصبیت بی شنول ہے اور ان بی سے سب سے اعلیٰ مرتبران لوگوں کا ہے جو
افعان نفس اور قبی صفات بینی خوت ، امید ، صبر برے کر ، نوکل ، نید ، نقین ، افعام صدف اور ان جسی دو سری صفات
سے متعلق گفت کو ان گافت کرتے ہیں اور رہی وہ جو ہی ہیں ان کا خیال ہے کہ جب وہ ان صفات کے بار سے بی گفت کا کہ نے اور
مغلوق کو ان گافت و عوت دینے بی تو وہ خو دھی ان صفات سے موصوت ہوتے ہیں صالا کم اللہ کے بال وہ ان صفات علی میں البتہ معولی قدر ہوعا م لوگوں میں ہوت ہیں ان میں بائی جاتی ہی ان کوگوں کا دھوکہ تو میت زیادہ ہے کم نوگر ہیں اس موسی بی جاتی ہی ان کوگوں کا دھوکہ تو میت زیادہ ہے کہ نو اللہ سے اور گان کرتے ہیں کو جب عالمی میں ہوت ہیں تو وہ اللہ تعالی سے بہت ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالی سے بحب کرنے والے ہیں اور وہ افعاص کی بار میک ہوں کی تحقیق براسی کیے خادر ہیں کہ وہ خان عبوں سے باک ہیں۔

ہی تواکس کا مطلب ہے کہ وہ ان عبوں برمطلع ہیں تواس کا مطلب ہے کہ وہ ان عبوں سے باک ہیں۔

ان کا خیال ہے کہ اگروہ اللّٰرتما لی سے مقرب مرتب توان کوفرب و تعد کی موفت اورسلوک الی اللّٰہ کا علم صاصل من ہوتا اورنهی وہ الله نعالی کے راستے ہیں منازل طے کرنے کی کیفیت سے واقف موتے۔ توان خیالات کی وجسے بیجارہ اپنے آپ کو ڈرسنے والوں میں سے مختا ہے حالانکہ وہ السر نفالی سے خون بہیں کھا اوہ مجفتا ہے کہ وہ امبد کرنے والوں میں سے سے حالانکہ دہ ان لوگوں میں سے سے جودھو کے بین بی اورا بینے وقت کو برباد کررہے بی وہ محصا ہے کہ وہ اللہ نقائی کی رصا پر واحتی رہنے والوں میں سے جب کم وہ ناراض مونے والوں بی سے ہے وہ اپنی دانشت بیں اینے آپ کو الله تعالی برتو کل کرنے والوں میں شعار کرنامے حالا ،کدوہ ان توکوں میں سے ہے جو عزت، جاه ومال اوراكباب يرجروسه كرت بي وه إين أب كو تخلص وكون ميس مع منا إحدالا نكروه ريا كاروكون یں سے سے بلہ وہ افداص کا ذکر کرتے ہوئے بھی افداص سے کام بنیں لیتا وہ ریا کا ذکر کرتے ہوئے فودر با کا سی کامطاہرہ كرنا ب تاكراس ك بارسين لوگول كاعقيده بيموكم اكروه مخلص مر اتو است رياكى باركيون تك رسائي ندموتي وه دنيا ك شديد عرص كى دج سے زيركى توليب كرا ہے عالا كم اسے دنياكى بہت زيادہ رغبت ہوتى ہے بفاہروہ لوكوں كوالله تعالى ك طرف بذا الب من خور اس سے بھاگا ہے لوگوں كو الله تعالى سے خوف كا درس وتيا ہے اور خود اس سے بے خوف رہا ہے دوسروں کوالٹانعالی کی باد دانا اسے جب کر خود اسے تھولا ہواہے اللہ تعالی سے قرب کی دعوت دنیا ہے جب کر خود الس سے دور رہا ہے افلاص کی ترفیب دیتا ہے جب کر خود فیر خلص سے برے افلاق کی مذرت کرنا ہے جب الم خود ان سے موصوت ہے وہ دوسروں کو مخلوق سے وو گردانی کا درس دیتا ہے جب کہ خودمخلوق سے زیارہ حرص رکھتا ہے جس جگرمیٹی كر دوكوں كوالله تعالى كرون باتا ہے اگر وہاں سے الس كوروك دياجا تے توزين كتادہ مونے سے باو جودالس برتنگ موجاتى ہے اس کا خیال یہ ہے کاس کی غرض لوگوں کی اصلاح کرنا ہے اور اگر لوگ اس سے کسی ہم پیرعالم کے پاس جع ہو کرا بنے آب کو تعل کری توب تم اورصدسے مرجائے اوراگراس کے اس اسے والوں میں سے کوئ کسی دوسرے عدام کی توقیق كرے توریخف الس سلے نزدیک تمام مخکوق سے زیادہ ناب زیدہ ہوتا ہے۔ توبیلوگ بہت بوے دھو کے میں ہی اورك بدصے راستے كى طرف لوطنفاوراً كابى حاصل كرنے سے بہت دور س كيونكہ اخلاق محمودہ كى زغيب اورافعال مذوم سے نفرت کاسب ان کی خرابوں اور فوائد کا علم ہے اوراس شخص نے با وجود علم کے فائدہ صاصل نس کیا بلکہ لوگوں کو عمل دعوت دبین محبت نے خود اسے عمل سے روک دیا اس کے بعدوہ کس جیز کے ذریعے علاج کرے گا اور طرانے کی صورت کیا ہوگی ۔ کبوں کر خوف ال آیات سے ذریعے ولانا تھا جوالس نے اللہ نفائی سے بندوں کوسنائیں اوران سے دلوں می تون سدا سوالیکن اسے فون سن ایا۔

ان اگراس کا گان موکر وہ بھی ان صفات محودہ سے متصف ہے تو ممکن ہے کہ اسے اپنے نفس کے استحان کا طریقہ تایا جائے شاد اسے مجت فعلا وزی کا دیوی ہے تو اس مجت کی خاطر کونسی مجدوب پسترزک کی ہے وہ

نون کا دعویٰ کڑا ہے تواس خود سے باعث کن کاموں سے بازر ہا وہ زبد کا دعویٰ کڑا ہے توط انت سے با وجودالس نے کس بات کو انٹر تفائی ہے اور کب کس بات کو انٹر تفائی کی رصا کی خاطر جھوڑا ہے وہ انٹر تفائی سے اور کب اسے خلوت کو دیکھینے سے وحثت محسوس کی ۔ اس نے مخلوق کو دیکھینے سے وحثت محسوس کی ۔

مہنیں بگروہ اپنے دل کو دیجنا ہے کر جب سریدین سامنے موں تواکس کا دل عدورت سے بھر عاباہے اورجب تنہا مو تواسے وحشت موتی ہے توکیانم نے کوئی عب دیکھا ہے جس کوا پنے عبوب سے وحشت موتی مواور دوکسروں سے

احت حاصل مو-

توعقل مندلوگ اس طرح ان صفات کے ساتھ اپنے نفسوں کا امتحان کیتے ہی اور تقیقاً ان صفات کے طالب ہوئے

ہیں وہ ظاہری بناوط پر قناعت بنیں کرنے بلک اللہ تعالی سے بکا وعدہ کرتے ہیں حب کہ دھوکے کا شکار لوگ اپنے اب مرطرح طرح کے بنا اللہ کو میں کرنے ہیں اور حب قیا مت سے دن پر دہ اسمعے گا تووہ ذہیل ورسوا ہوں گے بلکہ ان کو جہنم کی آگ بیں طالع جائے گا توان کی آئیں با ہر نکل آئیں گیا اور وہ ان سے گر دلوں عکم کا ٹیس کے جس طرح گدھا چکی سے مرحک کا توان کی آئیں با ہم نکو دیا گردھ کی گائیں گے جس طرح گدھا چکی سے مرحک کا توان کی آئیں با ہم نہ ہے اور میں ہیں گردھ کی رحل کے دلوں علی کا میں کے جس ایک کو دیتے ہیں ایک خود میں بیاری کو دیتے ہیں ایک خود اس سے مرتک ہوئے ہوئے۔

اس برعمل نہیں کرنے برائی سے روکتے میں بیان اس سے مرتک ہوئے ہیں۔

اسی طرح تون ، محبت ، توکل ، زبداور باتی صفات کاعلم موسکن ان حقائی سے موصوت نہو تو وہ بی وهو کے بی معتوشی ان حقائق کے بیان اور ان سے موصوف ہونے کے درمیان فرق ناکر سکے وہ دھو کے بی ہے تو ان واعظین کی بیج مالت ہے جن سے کلم میں کوئی عیب منی بلکران کا منہاج وعظ دہی ہے جو قرآن درری کا منہاج ہے نیز حفرت حسن بعری اوران جید دومرے بزرگوں درجمم الله ) کاطرافق ہے۔ ایک دومرا گروہ وہ سے جو و عظ کے سلیس صروری طریقے سے سمنے حیاہے وہ اڑج کے دور سے تمام واعظین مي البنه بن كوالسُّرِتَعَالَى معفوظ ركھاوروہ نادرين الرعب موجود من مم ان سے واقعت بنين من آج كے عام واعظين كا طرافیۃ یہ ہے وہ بوکوں کوخوش کرنے کے لیے ایسی بائٹن کرنے ہی ہوشرلعیت اور عقل کے فانون سے خارج ہی <mark>اور</mark> نهایت بے سروبائی ایک گروه کمندسنجی اور مستبح الفاظیمی شنغول ہوگی وه مسبع کلم اور وصال وفراق سے اشعار کو مفدد بنائے بیٹے میں ان کی عرض برمونی ہے کہ ان کی مجلس میں جنے و کیاراور وجد زیارہ مواکر مین فاک را غراض کی بنیاد رسوب انسانی سنیطان می خودی و داست سے مراک کئے اور دومرول کوهی کمراه کردیا۔ بيا وك اكرچه ابني اصلاح بني كرتے تھے ديكن دوسروں كى اصلاح توكرتے تھے ان كا وعظرا وركام درست ہوا تھا لين بيوك نوالله تعالى كراست سے روكت بي اور لفظ رجا را ميد ك ذريع توكوں كوالله نعالى كے بارسي وحولے میں دانے ہی اہذاان کی گفتا کن ہوں برجرات اورونیا کی رغبت پیدارتی سے ضرصا جب واعظ نے عمدہ کرمے ہیں ر کھے میوں، اور سواری وغیرہ سے اُراستہ میواس کی حالت سری حیائی سے باؤل کا اس بات کی گوامی دیتی ہو کہ دہ دنیا كحرص ركفتا ب تواس منتص كادموكم اصلاح كي نسبت خوابي زياده بداكرتاب ما ده تواصلاح بالكي بنس كرتا اور بہت سی مخلون کو گراہ کڑا ہے اس کے مغرور ہونے کی دو بیٹ یدہ نیں ہے۔ ایک دومرا کروه وه سے جودنیا کی ندمت کے سلے یں زاہرین کا کام یادر نے پراکتفا کرتے ہی ده کان کواچھی طرح بادر کے ای طرح بان کرتے میں اوران کے سمانی جانے کی کوسٹش بیش کونے بال بعض نومنبر رہا کام کونے بی بعق مواب بربان کرتے بی اور محد حفرات با زار می اپنے معلمی وگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ان بی سے برایک به کان کرتا ہے کہ چونکہ میں زا بدین کا یہ کلام یادہے اوراس اعتبارے میں اور بازاری اور اس ی بن اتباز تا مُموك بے نومیں كاميانى ماصل وكئ بمارى غرض لورى بوگئ اور بمارى بخشش كيمى موكئ -اورسم الله تعالى سے عذاب سے محفوظ ہو سے حال نکروہ ابنے ظاہر و باطن کو کئ ہوں سے بنیں بچانے وہ نوبہ سمجنے ہی کہ دیندار لوگوں کا کلام یادرنامی کافی ہے پہلے لوگوں کی نسبت ان کاعزور زبادہ ظاہر ہے۔ ایک دوسرافرقد سے جوعلم صرب کی سماعت ، روایات کوجمع کرنے نیز عمدہ اوراعلیٰ استا دی طلب میں اپنا تسام وقت مرت كرنا مع دبان وه لوك مرت اى قدر كرتے بي كم شرون بي جرتے بي اور شيوخ عديث كود يجھتے بي ناكريد

ارسکیں کرمیں فلدں سے روایت کرا ہوں میں سے فلدل محدث کود کھا ہے میرے پاس دوال ادمی ہوکسی دومرے کے پاس بنیں بی برلول کئی وجے سے دھو کے کا نکارس

ایک وجربہ ہے کہ ایسے لوگ کتابیں آٹھا نے بھرنے والوں کی طرح میں بوسنت کے معانی سمجنے کی کوسٹس بنیں کرتے ابذا ان کا علم نامکمل ہے اور بیمض نافل میں اور الن کے خیال میں ان کے بیے اتنا کچھ میں کا فی ہے ۔ دوسری وجربہ ہے کرجب وہ معانی نیس سمجھتے توان روا بات پر عمل بھی بنیں کرتے اور بعض معانی کا مفہوم سمجھتے ہی تو اس رمھی ممار بنیں کرتے ۔

ای رحی علی بنس کرتے۔

ان کے رصو کے کی نتیری رج بہ ہے کہ وہ الس علم وجھوڑ دیتے ہی جوفرض مین ہے اور دل کے علاج کی سرنت ہے و كرت اسنادي منفول موت بي حال نكران كي وفي صرورت بني موتى -

ان مے دہوکے کی چوتھی وج بہے اور م وہ جے جس میں موتودہ دور ر حضرت ایم عزالی رعم اللہ کے دررا کے لوك على موسى من ده ير مي كورف شراف سن كى موشرط به الس با بندى بنى كرت كروي سن سادركون فاره عامل نه می مواتبات مدرب ک بنجیے کے بیے براہم ہے کیوں کرسمجنا نبوت سے بعدادر عمل سمجھنے کے بعد ہو اے تو بیلے سماع ہوتا ہے بھراس مدبث کا سمجفا ، اکس سے بعد باد کرنا ، بعد ازاں على كرنا اور بھر دوسرون كم بينجا اادران بوكوں نے موت سنے پرفنات ك اورحقيقت سماع كوهي ترك كرويا -

منلاً کوئی لاکات کے محس میں ما آ ہے اور صریب شرف بڑھی ماری ہے شنے سو کے ہو کے ہی اور لا کا کھیل رہا ہے بھرای بیے کا نام سننے والوں ہیں مکھا جانا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اس بات کے درہے ہوتاہے کرکوئی آئے اور محد سے مدیث مسخ اور بالغ ا دمی عاض بوتا ہے تو کبھی غافل ہوتا ہے اور سنتا ہیں نا دھر تور کرتا ہے اور ند اسے بادر کھتا ہے وہ باتوں ہی یا عصف میں مشول موجا آ ہے اور توسیخ اس سے ساخ حدیث بڑھ رہا ہے اگر وہ اس می مجھ تبدیلی کردے تواسے اس کا شور نس موتا اورنهی اس کی موفت ہوتی ہے توبیس کھے جالت اور دہوکہ ہے کیوں کوعدیث نزلین میں اصل یہ ہے کہ رسول اکر مصلی الشعليدوك يست اوراس جياك اب يا دكرك اور بحرب يا دكيا سياى طرح رواب كردس تومرواب حفظا ور بادسے اور حفظ، سماع سے موكا اور اگر رسول كرم صلى الله عليه درسيس نسن سكے توصى بركرام يا با بعين سے سے اوران سے سننے وقت یوں سمجھے کرجیسے رسول اکم صلی ا تنزعلیہ ورسلم سے سن رہاہے بعنی خوب کان سکا کرسنے ، اور باد کرے اس طرح اکے روابت کردے اور بادیجی اس طرح کرے جس طرح کستا تھا اس میں ایک حرف کی تبدیلی جی نہ ہو، اور اگر کوئی شخص اکس میں ایک تفظی برلے یا غلطی کرے تو تمہیں معلوم ہو جائے۔

مدیث یادر نے کے دوطر مقے ہی ایک برکر دل ہی ہی یادر سے اور بارباراکس کا ذکر اور کوار کر سے جباکر دوس معاملات سے شعلق بائیں سننے کے بعد باد موجاتی ہیں۔ دور اطریقہ یہ ہے کہ سنتے ہی اسے مکھ لے اور درست مکھ کرا سے

محفوظ رکھے ناکہ اس نگ کسی دو سرے کا پاتھ نہ بینچے یہ تھا طت اپنے یاس رکھنے سے ہویا اپنی تحویل ہیں ہو کہوں کہ

اگراس نگ کسی دوسرے کا باتھ بینچ کی تو دہ اسے بدل دا لے گا اور سب نم نے اسے یا د ہن کی جونم نے سی ہے اور

سے آگاہ ہیں ہوسکو کے دہزاول ہیں یا کا ب ہیں محفوظ ہور ہی ب اسس بات کی یاد دلائے گی جونم نے سی ہے اور

دہ تغیر و نبدل سے محفوظ رہے گی اور اگر تم ول کے فرسے یا مکھنے کے طریقے پر اس کو محفوظ میں کرو کے اور تمہارے

کان ہی نفلت سے بھر لور آ واز اُسے گی اور تم مجلس سے صابح والے والے بھرا استان کی کا ب پر نکاہ بڑے سے گی اور میں مولی دواہت اور اس میں فرق ہوتو تم بینس کہ سکتے کہ ہی سے بیان ب

ہور سکت ہے اس میں کچھ تبدیلی ہوجکی ہو یا تمہاری سن ہوئی دواہت اور اس میں فرق ہوتو تم بینس کہ سکتے کہ ہی سے بیان ب

ہوتو جب نک تم دل سے باد نہیں رکھو گے اور نہ ہی صبح نسخ سے خرسے یا دکر دسے کو اس پر یقین کر کے دونوں میں

ہوتو جب نک تم دل سے باد نہیں رکھو گے اور نہ ہی صبح نسخ سے خرسے یا دکر دسے کو اس پر یقین کر کے دونوں میں

تقابل کر سکر تو تمہیں کیسے معلی ہوگا کر تم نے ہی کا ب سنی ہے۔

ارتادفداوندى ب

(1) قرآن مجيد، سورة اسراد آيت ٢٦

تواس میں کوئی اختاہ ت بہتیں کراس طرح کی روایت جمعے نہیں اور حوالس سے بھی برط کر ہو وہ تو واضح جھوٹ ہے اگر کسی ترکی کی سماست جمعے ہوتی حویر بی نہیں جانتا اور خفلت سے طور پر سنتا ہے تو شیر خوار بیسے کا سماع بھی حائز ہوتا اور بر انتہائی درصہ کی جہالت ہے تو یہ بات کہاں سے لی گئا ورسماع توموٹ رسول اکر مسلی الشرعلیہ وسلم سے قول کا ہوتا ہے۔ ایس سفار شاوخ ہا۔

نَضَّوَاللَّهُ المُسَاءَ سَمِعَ مَقَاكَتِي فَوَعَاهَا اللَّرْتَالُ السَّخُص كُورْ وْنَازِه رَكِي حِس نَهِ مِيلا كُلام فَارَاهِا كُفَ سَمِعَهَا - (1) منايس استا وركا اور عبيا سناسى طرح است بنياوا -

توس شخص کوبرسطوم نس کراس نے کیا ک اے وہ اسے اسکے کس طرح بہنیا ئے گا۔

توبہ دھوکے کی سب سے بڑی صورت ہے درائس زمانے کے لوگ اکس بن بنا، ہن اگرائس زمانے کو لاگ اس بن بنا، ہن اگرائس زمانے کو لا احتیاط بر بن توان کو ایسے ہی شیوخ ملیں کے مہوں نے اسے بجین کے زمانے بی غفلت کے ساقھ سنا یہ بن تو نکہ می بنا کا ایک مقام ہے اور لوگ ان کی بات قبول کرتے ہی ہذا وہ بیجا رہے یہ شرط لگانے سے اکس لیے دُرتے ہی کراس طرح ان کا علقہ کم ہوگا ہے گا اور عزت و مرتبہ ہی کی آئے گئی نیز ان کی دہ روایات ہوا سے سے گئی ہیں ان کی میں ہوگی اور وہ ذلیل ہوں گے ۔ اس لیے وہ کہتے ہی کرسرط صرف ہی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوگی مارک کا اور عند میں ہوگی کو رسماع صرب کی صحت می تین کے قول سے معلوم ہنیں ہوتی کیوں کرائس علی کا اول سے سے اگر حیائس کا مفہوم نہ سیجھے اور سماع صرب کی صحت می تین کے قول سے معلوم ہنیں ہوتی کیوں کرائس علی کا ان سے تعلق ہنیں سے ملکہ ہر اصول فقہ کے علام کا کام ہے اور تو کھی ہم نے مکھا ہے وہ اصول کے قوانین ہیں فعلی مات ہے۔ اور اسے معلی مات ہے۔ وہ اصول کے قوانین ہیں فعلی مات ہے۔

عزض برکہ وہ لوگ مخا مطیس ہیں اوراگروہ ان سرالط سے مطابق سنیں توجی صرف نفل کرنے براکتفاکر نے کی صورت ہیں دھو کے کاشکار ہوتے ہیں وہ اپنی تمام زندگی روایات اورا کہ خادجم کرنے ہیں خرج کردیتے ہی اور دین کے اہم امور سے اعراض کرنے ہیں اور روایات کے معانی کی معرفت کی هامسل مہیں کرتے بلکہ جو تخص صدیث تنرافی سے اموت کی راہ برحلیا جا ہے۔ اس کے بین وارک مدیث میں کانی ہے صب کردہ سماح صدیث کی مجلس امرت کی راہ برحلیا جا ہے۔ اس کے بین وایک میں اور معلی التر علیہ وسلم کا ارتباد کر کو می صوری ہے کہ دہ سماح صدیث کی مجلس بین صاحر ہوئے تو ہیں صدیث جوروایت کی گئی وہ نبی اکر معلی التر علیہ وسلم کا ارتباد کر کو می صدید جوروایت کی گئی وہ نبی اکر معلی التر علیہ وسلم کا ارتباد کر کو می تھا۔

مرد کے دور مرب روز یک میں اور ایک میں ایک ایک فران ہے اسلام کی ایک فران ہے کہ وہ مجامعد بات مِن حُسْنِ اسْلَا مِدِ الْمُدَرِّ وَ تَدْرُكُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

> ۱۱) مسندامام احدین صنبی صلدم ص ۱۸ مردیات جبرین مطعم (۲) مجمع الزوائد مبلد مص ۱۱ کنب الادب

ریسن کر) وہ بزرگ المو کوھے ہوئے اور فرابا مجھے بھورٹ کافی ہے ہیں اس سے فارغ ہوں گا تو دو کسوی میں میں اس سے فارغ ہوں گا تو دو کسون کا سنوں گا۔ تو عقامند لوگ ہو دھو سے اور خور میں شغول رہتا ہے وہ بھی دھو ہے ہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حون اسی وجہ ہے وہ بی دھو ہے ہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ حون اسی وجہ ہے وہ بخت دیے جائمیں گے اور وہ امت ہیں علماء میں کیوں کہ دین کتب وسنت سے قائم ہے اور کت وسنت سے قائم ہے اور کت وسنت کا بقا بعث اور نوے ہیں سے ہا ہر لوگ اپنی تمام زندگی خوش خوی باریکموں نن شعراور لغت سے عزائب میں گزار دیتے ہیں ان کی شال اس طرح ہے جیسے کو کی سفون تمام زندگی خوش خطی سیکھنے اور ورون کی تعنیں میں کو در ہے اور میڈوں ہے اگر وہ نقل سے کر در ہے اور میڈوں کی طاق سے موجا کا کو فوق ہے ہوں کی طرح ہے اور وہ بخوا کی کو اس میں کا کی ہوئی ہے کہ وہ بڑھا جا سے باقی زائد از طرورت ہے اس ماری کو تی بخوا ہی کو تی بھورت ہے کہ وہ بڑھا جا سے باقی زائد از طرورت ہے اور وہ بخوا کی کو تھے کہ وہ بڑھا جا سے باقی زائد از طرورت ہے کہ وہ بڑھا جا دورت ہے ہوئی کی دیت ہی طرح ہے اور وہ بخوا کی کو ت ہوگی کو ت ہوئی کو ت ہوئی کا میا ہے کہ وہ بڑھا جا دورت ہے ہوئی کو ت ہے کو وہ بڑھا جا دورت ہوئی کو ت ہوئی کو تھوئی کو تھوئی کو ت ہوئی کو ت ہوئی کو تھوئی کو ت ہوئی کو تھوئی کو ت ہوئی کو تھوئی کو تھ

جان نک ان علوم کی گہرائی نگ عانے کا تعلق ہے جس کی کوئی انتہا ہیں ہے تو وہ فضول اور فیر صروری ہے۔
پھر اگر وہ اسی راکتھا کرسے اور شریعیت کے معانی کی موفت اوراس پر عمل سے اعراض کرے تو وہ بھی دھو کے ہیں ہے
اس کی مثال الب صبی ہے جوزندگی بھر فرائ باک سے حووف کے مخارج درست کرنے ہیں سگارتیا ہے اور صرف اسی
بات براکتھا کرتا ہے تو بہ بھی دھو کے ہیں ہے کیوں کر مقصود تو حووث کے معانی ہی حووث تو محق آلات ہیں۔

بات بالمل کو بینا ہے جوب ہیں وہ سنجہ بین ہے خور سے صفار دور ہوا دروہ اس بیا ہے کو سندار سنے ہی وقت منائع کر دنیا ہے جس بی وہ سنجہ بین پر ہا ہے تو بسنجس جا ہم الوں اور دھو کے سے شکار لوگوں ہیں سے ہے اس طرح نو است ، ادر بی کئی کئی تو ائنی، نمارج حودت کی باریکیاں حب کہ ان میں فور و فکر کے بیے اسبنے آپ کو فارغ کر دسے اور جس قدر علوم کا حاصل کرنا فرض ہے اس سے زیادہ اس کی طرف مائل موتو بر تھی دھوکر اور غرور ہے کبول کہ اصل مغز تو مل ہے اور علی کی موقت اکسس سے اور بیا ہے مقابلے میں جھکے کی طرح ہے اور ایسے سے اور والے کے لیے مغز ہے اس سے اور پالفا فاکو مندا اور لطور رواست ان کو یا در کھن سے اور وہ معوفت کے مقابلے میں جھبکا ہے لیے مغز ہے اس سے اور پالفا فاکو مندا اور لطور رواست ان کو یا در کھن سے اور وہ معوفت کے مقابلے میں جھبکا ہے ایس سے اور پالفا فاکو مندا اور لطور رواست ان کو یا در کھن سے اور وہ معوفت کے مقابلے میں جھبکا ہے سے اور پالفا فاکو مندا اور لیوگر ان درجات اور پھوسے میں ہی البتہ ہو تھو سے میں ہی البتہ ہو تھوں سے اور پر بات کو سطوحیاں قرار دیں اور ان پر بقد رصور در سے معرفی اور اس کے معز بی اور اس کے معرفی میں جو موسے میں ہی البتہ ہو تھوں ان درجات کو سطوحیاں قرار دیں اور ان پر بقد رصور در سے معرفی سے اور اس میں جو موسے میں ہی البتہ ہو تھوں اور اس کے معرف میں جو میں اور اس کے معرف میں جو میں ہی البتہ ہو تھوں اور دیں اور اس کے معرف میں جو میں ہی اور اسے کی طوف میں جو کو میں اور اس کے معرف میں جو میں ہی اور اسے کی طوف میاسی قرار دیں اور ان پر بقد رصور در سے موسے میں کو میات کو معرف میں جو میں ہیں اور اس کے معرف میں کی معرف میں کی ہی کی موسلے کی موسلے میں کو میات کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میات کو میں کو میں کو میات کو میں کو میں کو موسلے میں کو میں کو میات کو میں کو میں کو میات کو میات کو میں کو میں کو میں کو میات کو میں کو می

بائیں تواہیے ہوگ اپنے دل ا دراعفا دسے واقعی عمل کی حقیقت کے طالب ہیں وہ اپنے نفس کو بھی اسی کام میں مگاتے ہیں اعمال کو درست کرنے اور آفات اور خرابوں سے ان کو پاکس تنے ہی توعام شرعیہ کامفصود و محدد م ہی ہے علوم تواس کے خادم وسائل اور چھیلے ہی نیز عمل کے مقابلے ہیں سیاری کے بیٹیت رکھتے ہی اور ہو شخص مقصد تک بنیں بنتیا وہ نففان اطفانا سے جا ہے منزل فریب ہی ہویامنزل بعیدیں۔

جوند ان علوم کا تعلق علوم شرعبرسے ہوتا ہے جہزاان علم سے تعلق رکھنے والے لوگ دھوکے ہیں ہوتے ہی جر
لوگ علی ملے بعلم ساب اور سندوں کا علم رکھتے ہی نیز جن علوم سے بارسے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سعادم شرعبہ نہیں ہیں تو وہ اس
بات کا عقیدہ بنیں رکھتے کہ وہ ان علوم سے ذریعے بحنے جائیں گے اس سے ان علوم والوں کو دھوکر کم ہونا ہے جب کر
علوم شرعیہ سے تعلق رکھنے والوں کو زباوہ دھوکر ہوتا ہے کوں کہ علوم شرعیہ اچھے بھی ہوتے ہیں جے تھیا کا مغری معیت ہیں
اچھا کہتا ہے لین ذاتی طور پر محموذ انو مغر ہے اور وہی انتہا ہے دوسرا تواس تک ہونے نے ایک درسیلہ ہونے
کی وہ سے قابل نوریون سے تو ہو شخص چھا کے کومفصود بنا سے اور الس سے ذریعے فرقیت حاصل کرسے وہ دھو کے ہیں ہو۔
ایک دومراگر وہ ہے جن کونی فقہ میں بہت بط و دھوکہ ہے ان کا خیال ہم سے کہ جو فیصلہ فاضی کے ہاں ہو تا ہے۔
بندے اور اسٹر تعالی کے درسان وہی ہوتا ہے جنا نجرا نہوں نے تعقق کی ادائیگی نے کرنے کے سلسلیں طرح طرح کے
میں بندے اور اسٹر تعالی کے درسان وہی ہوتا ہے جنا نجرا نہوں نے تعقق کی ادائیگی نے کرنے کے سلسلیں طرح طرح کے
میں بندے اور اسٹر تعالی کے درسان وہی ہوتا ہے جنا نجرا نہوں سے تعقق کی ادائیگی نے کرنے کے سلسلیں طرح طرح کے
میں بندے اور اسٹر تعالی کے درسان وہی ہوتا ہے جنا نے دائوں سے شعوق کی ادائیگی نے کرنے کے اور ان میں خطات اور الس ہی دھوکہ ہے۔ تنا دی میں غلطیاں سیاست مار ہی بہت وہ اور اسٹر بی ہے خدائیں کے خدائی سیاسلی کا نسکار ہیں ہم چند شالوں کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کی ہوتا ہیں کی طرف ان شارہ کی ہوتا ہیں کہ معلوں ان شارہ کی ہوتا ہیں۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر توریت شوم کو دہم معات کردے نوالٹر تقال کے ہاں بھی اس پرکوئی موافذہ بنیں ہوگا ہے بات فلط ہے بکہ بعبن اوقات فاوندا بنی بوی سے براسلوک کرتا ہے حتی کہ بدا فلاقی کے تحت الس پرکئی معاملات میں تنگی کرتا ہے تو وہ جان جیٹوا نے برمجور موجاتی ہے اور وہ فاوند سے مہمعات کرے اپنی جان چیٹواتی ہے تو میٹوشی سے معان

كرنانس بهارشاد خداد زى به: فَانُ طِلْبُنَ كُمُّهُ عَنُ شَيْءٍ مِنْ لَهُ نَفْسًا يسارده ابنے دل كى نوشى سے مېرى سے كې تهي

عَكُولُولُهُ هَنِينًا مَرِيبًا لِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْ

اورول کی نوشی ، ناماضگی کافیر ہوتی ہے کیوں کر بعض او فات انسان اپنے ول سے ایسی بات کا ارادہ کرتا ہے سے اس کاول نہیں جا ہتا وہ ول سے تشر مگوا نے رخون محلوا نے ) کا ارادہ کرتا ہے دبین اکس کا دل اس بات کو بیند نہیں

ال قرآن مجير المورة الناداكية م

کا دل کی خوشی نوم ہوتی ہے کہ انسان کسی صرورت کے بغیر خود معان کردھے کی کرجب اسے دو نقصانوں ہیں سے کسی
ایک کوافتیار کرنا پڑے نے نووہ آسان کو اختیار کرتی ہے و تو برجبوری ہے ) یہ تو نفس پرجبرکرنے والی بات ہے۔
ہاں ! قاضی دنیا میں دلوں اور مقاصد برمطلع نہیں ہوتا وہ ظاہری طور پراکس سے معان کرنے کو د کجتنا ہے کہ ظاہر
میں وہ معان کرنے کونا پہنہ برنہیں کرتی جب کہ باطنی نا ہے نہ بدگی پرخلوق مطلع نہیں ہوسکتی وجب تک اللہ تعالی مطلع
نہ فرمائے) لیکن جب میدان قیامت میں سب سے بڑا قاضی ، فیصلہ کرسے کا تواس وقت یہ معاف کرنا کشار نہوگا اور
نہی فائدہ وسے گا۔

اس طرح اس طریقے بریا ہواتا م ہال حرام ہے کہ تم صفرت واؤد علیہ السلام کے واقع ہی نہیں و یکھتے۔ جب اللہ تعالی نے
ان کی بخت ش فر ہائی توانہوں نے عرض کیا اسے میرسے رہ ابی اپنے مدم نقابل سے کیا معا مل کروں ؟ فرایا تواکس سے معا ف
کروا لے اور وہ شخص مرح کا تقام کم ہوا کہ بہت المقدی کے نظرین اکس کو بکاریں اکپ نے پکارا اسے اور با اکس نے
اکھا دوی اسے اوٹر کے نبی میں حاصر میوں اکپ نے مجھے جنت سے نکالا اب کیا جا ہے ہی ؟ اکپ نے فرایا ہی نے تجھے سے
افھا ملوک نہ کیا تو مجھے معاف کر دے اکس نے کہا اسے اوٹر کے نبی ہی نے معاف کر دیا ۔ اکپ اس بات پر بھروسہ کرکے
وابس موٹے نو حضرت جبر بل علیہ السام نے عرض کہا گیا گہا ہے اور اسے اواز دی اس کے مافٹر کی ؛ اکپ نے فرایا نہیں
عون کیا وابس جا کر اسے بنائی اکپ والیں و کے اور اسے اواز دی اس سے معاف کردیا ؛ اکپ نے فرایا گیا تو کھ
نے فرایا تھے سے تی بی کو تا ہی ہوئی ہے اکس نے کہا کیا ہیں نے اکپ کومعاف تہیں کردیا ؛ اکپ نے فرایا گیا تو کھ

سے بہبات ہیں پوتھاکہ دوگن ہ کیاہے ؟ اس نے عرض کیا اسے اللہ کے با وہ کونساکنا ہ ہے ؟ فرایا فال فال ان ان ایک ایک ایک عورت کا معالم خرکیا بھراس کا جواب نہ آیا آپ نے فرایا اسے اور یا! کیا توضیعے جواب نہیں دسے گا ؟ اس نے عرض کیا اسے اللہ کے نبی ا بنیا وکرام ایسا عمل نہیں کرتے میراا ورآپ کا معاملہ اللہ تعالی کے سامنے حل ہوگا یہ سن کر صوت واؤر علیہ السام نے رونا اور چنجیا شروع کر دیا حتی کہ اللہ تعالی نے ان کو آخرت میں بخش و بینے کا وعدہ فرایا۔

اس سے معنی مقامی کے دل کوشی سے مغربہ فائدہ ہنیں دنیا ۔ اور دل کی خوشی ، موفت سے بعد ماصل ہوتی ہے۔ اس طرح محفی کسی کو بری الذمہ قرار دینا اور سبہ کر دینا دل کی خوشی کی عارمت نہیں ہے جب ک انسان کو کھی چھی نہ دی جائے کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرے اور اسس سے اندرسے مبیدوغیرہ کا جذبہ بہلا ہور نہیں کر اسے مجبور کر دیا جاتے اور اب

كوفي ميديا الزام اكس عمل كاباعث يند

ائی طرح سال سے آخری زکواہ کوساقط کرنے سے بیے علیہ کرنے ہوئے اپنا ال بیری کوسبہ کردیا ہے مفتی کے نزد کر زکواہ ساقط ہوجائے گی اب اگروہ چا ہتا ہے کہ بادشاہ اورز کواہ وصول کرنے والے کی طرف سے مطالبہ ختم ہم جائے توریخ کی اب اگروہ چا ہتا ہے کہ بادشاہ اوروہ زائل ہو گئی ہے اور اگر اس کا خیال ہو کہ وہ قیامت سے دن بھی محفوظ برہے اور وہ اس آدمی کی طرح ہوجائے میں سے باس کوئی مال ہمیں تھا یا الس شخص کی طرح ہوجا ہے میں کے تحت سودا کرتا ہے اس نیت سے رزکواہ سے بچنے کی نبیت سے بنہیں توابسا شخص دین کی سمجھ اورزکوہ سے فلسفہ سے جاہ ہوگا ہے کہ نام خالے کے خواہش میں کی میں موال کی خالی ہے بیاک کرنا ہے کیوں کو کہ کی موال ہے باکری اس کی خالی ہے باک کرنا ہے کیوں کو کھی کو ہوگا کی میں میں موال کی خالی ہے باکری ہوگا ہے اور وی کی جائے ، خواہش جس کی ہیروی کی جائے اور کا کہ ایس نیا گئی ہوگا ہیں ہوگا ہے کہ خواہش جس کی ہیروی کی جائے اور کا کہ ایس کی ہیروی کی جائے اور کا کہ ایس کی جائے کے بخواہش جس کی ہیروی کی جائے اور کا کہ کی جائے کی خواہش جس کی ہیروی کی جائے اور کو کی کا بیے کی بیروی کی جائے کی خواہش جس کی ہیروی کی جائے اور کو کی کی جائے کی خواہش جس کی بیا ترا کی کا بیے کو بیا ترا کی کی جائے کی خواہش جس کی ہیں گئی جائے کی خواہش جس کی ہیا ترا کا کرنا ہے کو ایس کی جائے کی خواہش جس کی جائے کیا گئی کی خواہش جس کی جائے کی خواہش جس کی کرنا ہے کہ خواہش جس کی جس کی خواہش جس کی جس کی خواہش جس کی خواہش کی خواہش کی کرنا ہے کہ خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرنا ہے کہ خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرنا ہے کہ خواہش کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کو کرنا ہے کہ کی خواہش کی خواہش کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کی خواہش کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے ک

اورات صورت بین وہ شخص بحل کی اطاعت کرر کم بیلے ایسانہ تھا ، توجس بات کو وہ نجات ہجھا تھا وہ اسس کی ایک کا باعث بن گئی اور وہ مال کی صرص میں اکس قدر بڑھ گیا کہ جلے بہائے اختیار کرنا تمرد ع کرد سے حتی کہ اکسس نے جہالت اور دھو کے کی وجہ سے بنل کرئے اپنے اور نیجات کا دروازہ کھی بندگردیا۔

ای سیدی ایک کولی بہتے کہ عام مصالح کا مال فقید و عنرہ کے لیے بقدر عاجت جائزہے دیکن اس سلطین فقہاد دھوکے ہیں ہی دور ہے اپنی رعونت زیمر) کی تعمیل کے دور ہے اپنی رعونت زیمر) کی تعمیل کے بدول کے بدول کی بیار کھنے بی اور یہ محف د مہوکہ ہے لکہ دنیا اس سے مزورت و حاجت سمجھنے ہی اور یہ محف د مہوکہ ہے لکہ دنیا اس سے میدا کی گئے ہے کہ عبادت کے بید بندول کو اس کی خورت ہے نیز آخرت کی طون سفر کی ذریعہ ہے اہذا بندہ عبادت اور دین بریدد سے حدول کے بدو کھے جا مال کا آ

وہ اس کی حاجت ہے اور اس سے علادہ زائد اور تواہش ہے اگر ہم اس سلطین فقہا کے دھو کے کا بیان نثروع کریں اور اس کی شالیں فرکری تو کئی جاری بھرچا ہیں ہماری عرض توبہ ہے کہ اس قسم کی منا اوں کے ذربیع فیردار کیا جا نے شالوں کا احاط مفصود بنیں ہے کیوں کہ برایک طویل سلہ ہے۔

دوسری شم:

## عبادت اورعمل بس دھو کے کاشکارلوگ

ان بین سے بولوگ دھوکے کا شکار بین ان کے کئی گردہ بین بعین کو نماز کے حوالے سے دھوکہ ہے کہے تا درتِ
قرآن کے باعث دھوسے بین بی کی لوگ جج کی وجہ سے بچہ جہادا در بعین زہد د نقولی کی بنیا دیر د مہوکے کا نسکار ہیں۔
اس طرح ہو ہی خص عمل سے کسی راستے برجابنا ہے وہ دھو کے سے ضائی نہیں البتہ عقابیٰ د لوگ محفوظ بین اور وہ قلبل ہیں۔
ان بین سے ایک فرقہ وہ ہے جنہوں سنے فرائص کو چھوط دیا اور فضائل و نوا فل بین شنول ہوگئے اور بعین اوقات وہ
فضائل بین اس فدر سنغرق موستے بین کرا فراط و اسران تک چلے جانے ہیں مندی ایک تنحق پر وصنو کے سے بین وہوسی
غالب ایا ہے نووہ اس بین مبالغہ کریا ہے اور شریعیت سنے جس پانی سے بیا کہ ہونے کا فتو کی دیا ہے ایس پر راحتی نہیں ہوتا
اور سنجاست سے اختمالاتِ بعیدہ کو قریب سمجھا ہے اور لعبن اوقات واضح حرام کھانا سے اور اگر ہم احتیا کہ بانی سے کھانے
کی طرف جاتی توصی ایکرام رضی الشرعینہ کی سیر توں سے و با یوہ مشاہم ہوتی ۔
کی طرف جاتی توصی ایکرام رضی الشرعینہ کی سیر توں سے دیا وہ مشاہم ہوتی ۔

بونکہ صفرت عرفارون رضی الشرعلی سنے ایک عیسائی عورت کے گھوٹے سے وصوفر مایا حال نکہ سنجاست کا اختمال اطام زختا کہ است کا حتمال اطام زختا اس کے ساتھ ساتھ وہ کئ حدال جیزوں سے موت اس سے مومیز کرتے تھے کرحوام میں میڑنے کا خوف

يش نظرتفا .

بھران بیسے کچھ لوگ بانی بہا نے بی اسران کرتے ہی حالانکہ اسس سے منع کیا گیا ہے (۱) اور بعین اوفا تو وصوکرتے ہی حالانکہ اسس سے منع کیا گیا ہے (۱) اور بعین اوفا تو وصوکرتے کرتے کا خوا اسے اورا گروقت باقی رہے کھر بھی دہ دھو ہے بیں بی اورائس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہیں دھوکہ ہے ہیں دھوکہ ہے کہ دورائر بہ بات نہ بھی ہو تھر بھی دھوکہ ہے کیونکہ سب سے قبینی چیز بھی وقت کی تعنین چیز بھی وقت کی کھائٹن تھی ہو تو بھی دھوکہ ہے کیونکہ سب سے قبینی چیز بھی وقت کی اور اگر بہ بات نہ بھی ہو تو بھی دھوکہ ہے کیونکہ سب سے قبینی چیز بھی وقت کی اسرات سن بھی ہو تو بھی دھوکہ ہے کیونکہ سب سے قبینی چیز بھی وقت کی اس مال کے کہائٹن تھی۔

الكين شيطان انسان كونهات عدوطريق الله تعالى سے دور ركفا باوروه بندوں كوروكنے كے بالے يى طريق

اختبار كركت بكران كے خال من اس ات كوعبادت فرارد سے بس اس طرح روان كواللہ تعالى سے وورر كھا ہے۔ ایک درسرا زقد ہے جن بیناز کی نبت سے سلے بی وسوسر کا نلبہ ہے بس سے بطان ان کے درہے ہوتا ہے تھی کر اسے میں ست کی معدن میں میں دیتا بالم اسے نشویش میں والے رکھا ہے حتی کر اس سے جماعت رہ جاتی ہے اور نماز کا وقت فنم ہوجا اسے اورا گرنماز کے بیتے کمیر تحریم کر کھی دسے بھر بھی اس کے دل میں صبح نبت کے تواسے سے تدودرت سے اور لعین اوقات ان کو تکبر کے بارے بن وسوسر منواہے منی کروہ سے نظر بدا صنیا طال دھ سے نکبہ كاصفيدى بدل دينة بن وه نماز كور عين اسطرح كرت بي عروه اورى نمازى عافل رجة بن اوران ول عامر منبي موتے اورلوں وہ معاسط میں رہتے ہیں ان کاخیال مواہے کرجب وہ غازے آغازین تصمع نیت بن مشفت برداشت كريب كا وراس محنت اوراحتياط ك ذريع وه مام بوكون سے ممماً زموں سے نووہ اپنے رب مے باں بہزرتعام صاس کریں گے ایک دوس سے گردہ پرسورہ فاتحہا وریا تی ا ذکار سے حوف کی ا دائیگی کے ساتھ بیں وسوسرعال سخام وه دوسترون ماراورظاء بن فرق كرف اور محارج جروت كي تفيح كولورى نماز بن بش نظر ر کھتے ہیں کسی دوسری طرف قرص بنی موتی اورائس کے سواکسی بات بر فور بنیں کرتے قرآن باک کے معانی اورائس سے نصیدت ماصل کرنے اوراس سے اسرار کی طرف فہم کومنزم کرنے سے عافل رستے ہی اور بہ معالطے کی سب سے بری قسم ہے کیونکہ تا وت قرآن کے سلے سی معنوق کو مخارخ حروت کی محقیق کا مرف اس فدر مکاف بنایا گیا ہے جس فار ده دوزمره في لفتني س كرتے بى-

ان دوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جیسے با دشاہ کی بس میں بیش کرنے اور لفظ ملفظ سنانے کے بیے ایک بیغام دیا گیا اب وہ بینیام بینیا ہے اور مخارج حووث کا بہت زبادہ فیال رکھا ہے الفاظ بار دھرانا ہے مکن بہ طریقہ افتتار کرنے ہوئے وہ بینیام سے مقصود سے نافل رہا ہے حرست بجلس کی رعایت بھی شیں کرتا ایسائنے فس اس الائن ہے کہ اسے اور موزنش کی جائے باگل فانے میں بھیا جا تے اور عفل سے فالی فرار دیا جائے۔

غفلت ہوائس کی مثال اس شخص جبیں ہے جس سے مولا اور مالک نے اسے ایک خط مکھا اور اکس بی اس نے اشارہ کیا کہ فال من کام کرنا اور فلاں نے کڑا اب وہ اس کو سمجھنے اور اکس بیمل کرنے کی طرف توجہ ہیں دیتا باکہ اکس سے باد کرنے تک معدود ہوجا آ ہے تووہ اپنے مالک سکے حکم کی فلاٹ کرر ہا ہے وہ روز اند اس خطاکو احجمی آ واز کے ساتھ سوم ننہ بر جھتا ہے تو وہ منزا کامستنی ہے اور جب اس کا خیال ہر مہوکہ اس خطاکا مقصود ہی ہے تدوہ دھو کے ہیں ہے۔

ہاں نا درت کا مفصد یہ ہوتا کہ جول نہ جائے اور اس کا حفظ معانی ہے بیہ ہوتا ہے اور معانی کا تھول عمل کرنے اور ان معانی سے نفع جاسل کر سے سے بیا نے دو اور سے بیا ہے دو اور سے بیا ہے دو اور سے مناجات اور سے اندوز ہوتا ہے اور اس لذت سے دھو کہ کانا ہے کہ ویکا اس کا کان ہم فوا ہے کہ برانڈ نوال سے مناجات اور اکس کا کان ہفت کی افذت ہے حالانکہ ہر نواس کی آفاز کی لذت سے اگر دہ اشعار یا کوئی دو مراکان مجبی اسی در دا ور خوش اوران کا در سے بیر سے حالانکہ ہر نواس کی آفاز کی لذت سے اگر دہ اشعار یا کوئی دو مراکان مجبی اسی در دا ور خوش اوران کا در سے بیر سے مناجات اور خور کا در سے بیر الدن حاصل ہوگی اہذا بینتھیں دھو ہے ہیں سے دہ بعض اوران سے اس روز سے کی وجہ سے بیا اور کی لذت ہے۔ ایک دول راگر دہ دور ساگر دہ دور ان کوئی سے دہ بعض اوران سے اوران طاری سے دوران کوئی دوران کوئی میں مورون رہتے ہیں اس کے با دیودان کوئی میں مورون رہتے ہیں اس کے با دیودان کوئی کا خیال ہوتا ہے کہ دہ اچھا کی میں دہ فرائف کو چھوڑ کر نوانل ہی مصرون رہتے ہیں اور جوال کی سے مقون کا خیال ہوتا ہے کہ دہ اچھا کا می مرح ہوتا در ہے اور وہ اچھے لوگ ہیں وہ فرائف کو چھوڑ کر نوانل ہی مصرون رہتے ہیں اور جوال کی سے مقون کا خیال ہوتا ہے کہ دہ اچھا اور بر انہائی درجہ کا عزور سے د

ایک دوبرسے جاعت جے سے معلی بین دھوکے کا شکا دہے وہ جے کے لیے جانے ہیں بین دوگوں کے مفاق بین اور نہ معلی اور نہ ایسے ہیں اور فراکفن کو ضائع کرتے ہیں ہوگ ہوستے ہیں وہ لوگ راستے ہیں غاز اور فراکفن کو ضائع کرتے ہیں ہوگ میں ہوگ وہ اور بہ میں اور فراک کو سے نیر وسی رفع کو استے ہیں ہوگ راستے ہیں ہوگ رہے واستے ہیں اور فلا کی طرح اور فول سے زیروستی رفع کو استے ہیں ہوگ رہے واستے ہیں اور نہ کی گفت کی اور حفاظ ہے سے مہیں نبیجت یعنی اور فات ان میں کوئی ایک حوام کائی کے فریسے النہ تعالی اور شہرت ہوتی ہے اس طرح وہ بیلے حوام کائی کے فریسے النہ تعالی اور نہ کار کی کے فریسے النہ تعالی ہوتے ہیں ہوتا ہے نہ تو وہ معلی مال معاصل کا ہوا ہوت اور نہ اس سے معمی نقام برغ رچے کرا ہے اور کہ کہ کہ تھی تو ان کو باک مہیں کرتے اور اس سے با وجودان کا جال بر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طون سے موتے ہیں جو ان کو باک ہمیں کرتے اور اس سے با وجودان کا جال بر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طون سے میں میں اور نہ ہیں تو ان کو بات کی ہوتے ہیں ہیں ۔

www.maktabun.org

اید دور اگروہ ہے جو لوگوں کا استاب کرنا ہے اورام بالمعرون اور نہی عن المناکی زمہ داری اٹھانا ہے وہ لوگوں کو اندی کا کام دنیا اور برائ سے روکتا ہے کہ ایک کا کام دنیا اور برائ سے روکتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھول جا ناہے جسب کسی کوئی کا کلم دنیا ہے تو سنتی کرتے ہوئے اور ابنے لیے مقام عزت عاصل کرنے کی خاطر کہتا ہے اور جب نوو برائی کرسے اور اسس میرکوئی انتراض کرسے تو اسے عضمہ آنا ہے اور لیت سے محتسب نوب ہوں نام محد برکھیے اعتراض کرسے ہے۔

ان بین سے بعن ہوگوں کاطریقے ہے کہ کوگوں کو سے دیں با سنے بی اور جو دیر سے آئے اسے بحن سست کہتے ہیں مفصدریا اور جو دہراہ طب قائم کرنا ہوتا سے اوراگر کوئی دوسرا شخص سب کی فدمت کرنے گئے تو بہ ناراض ہوتا ہے ملکہ ان ہوگوں میں سے بعض افران دیتے ہیں اوران کا خیال ہوتا سے کم وہ اسٹر تعالی سے لیے افران درسے میں اوراک کا خیال ہوتا سے کم وہ اسٹر تعالی سے لیے افران درسے ہیں اوراک کی عدم موجود کی بن کوئی دو مراشخص افران دسے نواس برقیا مت طوط بیتی ہے اوروہ کہت سے نم نے میراحتی کیوں جیس اور میرسے مرتبے میں موافلت کیوں کی اس طرح بعض اورفات وہ سے مکا امام بنتا ہے اورا سے آپ کو معلی فی رسمجنا ہے مال نکوئی دو مراشخص اور اسے میں موتواسے بربات کراں کردئی دو مراشخص اسے برجو کہ اسے میں کران کوئی دو مراشخص اسے نواجود کی دو مراشخص کی دو مراشخص اسے نواجود کی دو مراشخص کرا سے مراسے کی دو مراشخص کرا ہے کہ اسے میں کرانے کرانے کی کرائے کرا

ایک دوسراگرده ہے ہوکہ کرمہ با مرم طیبہ میں رہائش اختیار کرتے ہی اوروہ اس وجہ سے فرکرتے ہی بیکن اپنے دون کی نگرانی اورخیال نہیں رکھتے اپنے مالک اور شہروں کی دون کی نگرانی اورخیال نہیں رکھتے اپنے مالک اور شہروں کی طون مزوج ہوئے ہی اور کے اپنے مالک اور شہروں کی طون مزوج ہوئے ہی کرکوئی شخص کے فلاں ادمی کہ کمور میں رہ جا جا کہ بعض اوقات ایسا شخص خودی کہا سے کہ میں انتظام اول سے کم مرم ہی رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاں طرح کہا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں اور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو صر رہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں میں دور جب کہ میں ہوتا ہوں کہ میں دور کہا ہوں دور جب سنتا ہے کہاں طرح کہنا مناسب نہیں تو میں دور میں دور میں دور کہا ہوں کہ دور کہا ہوں کہ

ایک دوسرا فرقر ہے بی نے مل سے بے رغبتی افتیار کرد کھی ہے دہ ادفاقہ کے باس اور کھانے برقا عت کڑا ہے ساجد بن گھریا ہے ان لوگوں کا جال ہے کہ انہوں سے نابدین کا رنبہ عاصل کرایا ہے لیکن اس کے یا دجود وہ عام ومرنبر کی رغبت رسکتے ہیں اور بعر غیب یا نوعلم کے ذریعے ہوتی ہے یا اس کا سب وعظ دفقیہ عت یا بحض نربہ ہوتا ہے توان لوگوں نے آسان کام کر چھوٹر دیا اور دو بالک نے نی کو موں ہیں سے بڑی باکت والے کو اختیار کرایا کیو بحوال کی نسبت عام و مرتبہ نی کرکہ و بنے اور ال عاصل کرتے توسا منی کے زیادہ قریب ہوتے ۔ لہذا بہ بھی ایک و صوکہ ہے کہا کہ ہے اگروہ عام وہ نی ہوتے ۔ لہذا بہ بھی ایک وصوکہ ہے کہا کہ ہوئے کو زاہدین ہیں تفار کر حقیے اور ال کو دنیا کا مفہوم معلی مہنیں اور بہ بھی ہیں جائے کہا اس کی سے سخت میں اور بہ بھی ہیں ہوتا ہے ایک اس کو وہ نوالا لازگا منا نی حاسر بہت کو تربیح وہ کہا ہوتا ہے اور وہ نام بری عاد آ

اوراگراسے کہا جائے کہ یہ حلال ہے طاہر بی سے نوتہائی بین وابین لوٹا دینا تواس کابینا نفس برشاق مہوتا ہے کیونکہ اسے لوگوں کی طون سے بذرت کا طریخ اسے وہ اس بات کا خواہشمند ہوتا سے کو لوگ اس کی تعرف کریں اور برتمام دینوی لذات سے زیادہ لذیذبات ہے وہ اپنے آپ کو دیتا سے بے رغبت ہجتنا ہے حالانکہ دہ وصو سے بیں ہے۔

لین الس سے با د توردو کھی تھی الدار توگوں کی عزت کرتا اوران کو فقرا در پرزجے دیبا ہے جواس کا اپنا معتقد اور تریف کرنے دالا ہواس کی طرف توجہ زبادہ دیتا ہے لیکن جورگ دوسرے زاہرین کی طرف متوجہ ہوں ان سے نفرت کرتا ہے

بنام باتبی دسو کداورغرور به بیم ان سے النارتعالی بیاه جائے ہیں۔

بعن بندے ظاہری اعمال کے سلطے بیں ا بین نفس پر بہت سختی کرتے بیں حتی کدان بیں سے کوئی رات دن بی ایک بنزار

رکعات برط سا ہے اور لورا قرآن پاک ختم کرتا ہے دیکن وہ ان بی سے کسی بات بیں بھی دل کا خیال نہیں رکھنے اوراس کوریا ،

نگر، خودلی ندی اور دیگر مہلکات سے پاک کرنے کی کوکٹش نہیں کرتے ابنیں معلوم بین کہ یہ بات باکت فیز ہے اگر

انہیں اس بات کا علم مہوجا کے تو بھی ا بینے بارسے بی کا صوب سے بیٹ شد دیئے جائیں گے اور قلبی احوال بران کا مؤاخذہ

منیں موگا اور اگریہ و میم ہوتھی جائے تو ان کا خیال موتا ہے کہ ظاہری عبادات سے نیکیوں کا بالوج بھاری ہوگا لیکن یہ کیسے

منیں موگا اور اگریہ و میم ہوتھی جائے تو ان کا خیال موتا ہے کہ ظاہری عبادات سے نیکیوں کا بالوج بھاری ہوگا لیکن یہ کیسے

منیں موگا اور اگریہ و میم ہوتھی جائے تو ان کا خیال موتا ہے کہ ظاہری عبادات سے نیکیوں کا بالوج بھاری ہوگا لیکن یہ کیسے

ہور کا ہے جب رصاحب تقوی کا ایک فرو بھرعمل اور عقل مند لوگوں سے اغلاقی ایک علی ایسے لوگوں کے بہار اللہ جسے طل می جسے ظل مری اعمال سے افضل میں بھر مغالطے کا نسکار پہنٹی توگوں سے بداخلاتی اور سنجی سے پیش استے اور باطی خبائتوں کے ساخة ساخفر با کاری اور اپنی تعرافیت کی خواہش سے بھی خالی سنیں ہوتا ۔

حب ابسے اوئی کوکہا جائے کہ تم زین کے اذا در کہا ) انٹر تعالی کے ولی اوراکس کے مجبوب لوگوں سے ہیں سے
ہوتو یہ مغرور نوش سویا ہے اوراس ادی کی تصدیق کرتا ہے اوراس سے اس کا مغالط مزید بطرھ حاّتا ہے اوروں سمجھتا ہے کہ
بوگوں کا اس کی پاکیزگی بیان کرنا اس بات کی دہیں ہے کہ وہ انٹر تعالی سے ہاں بند بدہ شخصیت ہے اوراسے معلوم نیں کہ
لوگوں کی سربا تیں اس کی باطنی خباشق سے لاعلی کی وجہ سے ہیں۔

ابک دوسرافر فرسے جو نوافل کا عربی ہے اور فرائف کی نریا وہ برواہ ہن کرنا ایسے لوگوں کو دیھیوگے دوہ جاست کی نماز ، دات کی نماز رنماز نتجہ وینہ اور اکس قسم سے دوسرے نوافل سے فوش ہوتے ہی اور فض نمازیں لذت ہنیں باتے اور نہ ہی اول وقت میں نماز بڑھے نے کام ص رکھتے ہی وہ ، نبی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کا یہ قول جواکیب نے اللہ تفالی سے نقل کرتے ہوئے ذکر فرابا ، بھول جا تھے ہیں اللہ تفالی فرانا ہے ۔

میرا قرب عاص کرنے والے فرائف کی ادائیگی سے بڑھ کر کی عل سے قریب عاصل بنیں کرنے۔ مَاتَقَرَّبُ الْمُنْقَرِّبُهُنَ إِلَى يَعِنُلُ اَدَاءِ مَا الْمُنْقَرِّبُهُنَ إِلَى يَعِنُلُ اَدَاءِ مَا الْمُنتَقِينُ عِلَيْهُ فِي مُدر اللهُ

وہ تنحص برجی بنہیں جاتا کہ عبادات میں ترتیب کو تھوٹر دینا بہت براہے بکہ انسان بردو فرض متعین ہوتے ہیں ایک فوت

ہوتا ہے اور دوسرا فوت بنیں ہوتا یا وقسم سے نفل ہونے ہیں ایک کا وقت ننگ ہوتا ہے اور دوسرے کا وقت کشادہ ہوتا ہے

اگر دہ ان کی ترتیب کا خیال ندر کھے تو وہ د موسے میں ہوتا ہے اس کی مثالییں شمارسے اہر ہیں کیوں کہ گناہ جی فل ہر ہے اور عباد

می فل ہر ہے جب کہ بعفی عبادات کو دوسری بعض بر ہنقدم کرنا جیسے فرائس کو نوافل پر مقدم کرنا لوپ شدہ بات ہے فرض عین فرق کف بر ہم تعدم ہوتا ہے اور فرض کف بر سے مقدم ہوتا ہے کوئی دوسرا فائم کرنے والا نہ ہواس فرض کف بر سے مقدم ہوگا جے کوئی دوسرا فائم کرنے والا نہ ہواس فرض کف بر سے مقدم ہوگا جے کوئی دوسرا فائم کرنے والا نہ ہواس فرض کف بر سے مقدم ہوگا جے کوئی دوسرا قائم کوئے والا ہم ہو۔ اسے دوسرے فرض عین برمقدم کہا جائے اور حین علی ہے کہ کا خطرہ ہوا۔

والا بھی ہو۔ اسی طرح فرض عین جو ایم ہے اسے دوسرے فرض عین برمقدم کہا جائے اور حین علی ہے کہ والے کا خطرہ ہوا۔

اس برمقدم کرسے جس کے فرت ہونے کا خطرہ نہ ہو۔

برا بہے ہی ہے جیسے والدہ کی حاجت، والدی حاحت پر تقدم ہے نبی اکم صلی الشرعدیہ وسلم سے بچھاگی یارسول اللہ! بیں کس سے بی کروں ؟ آپ نے فرایا '' اپنی ماں سے "مجر لوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرایا " اپنی ماں سے ، مجھر سوال کیا گیا اس کے بعد؟ آپ سے ارشا و فرایا '' اپنی ماں سے "مجھر لوچھا اکس کے بعدکس سے ؟ آپ نے فرایا " اپنے باب سے " پوچھا

> ر) صبح مجاری مبدیاص ۱۰۱۱ ت به النوجید www.maktabah.org

ور المرك مي وروز ي ميد (١)

تومناسب بہ ہے کوصکر حمی سب سے فریبی رکشنہ دارسے شروع کرے اگرسب برابرموں تو جوزیا وہ تحاج ہواگر احتیاج میں عبی برابرموں نو جو زیادہ شنی برمبز کا رہو۔

اسی طرح میں شخص کا مال والدیں سے نفخہ ا درج دونوں کو کفایت نہ کرتا ہوا وروہ جج کرنے توبہ دھو کے بی ہے بلکہ اسے چاہے کہ بان باب سے تی کو جج پر مقدم کرے یہ اہم فرض کو، کم اہمیت والے فرمن سے تقدم کرنا ہے۔

امی طرح الکی شخص سے دعاہ کیا مواور نماز جمعہ کا وقت وافل موقبات اوراکس کے فوت مونے کا فطرہ مو تودعاہ پوراکر نے ہیں مشغول ہوناگنا ہ ہے اگر جہ ابغائے عہد ذاتی طور برعبادت سے ۔اسی طرح بعن اوفات کی طے برنجاست مگ جاتی ہے اور اکسس وصب مدہ اپنے ماں باپ اور گھروالوں سے سخت کلامی کرتا ہے تو بھی ایک وصور ہے کیوں کم نجاست بھی منوع ہے اور ماں باپ کوا ذیت بینیا اهی منع ہے دین ان کی ایز اسے بچانر بادہ اہم ہے ۔

ان می من الطون بی سے نفنی افتادت بین مشغول مونا ہے اور بیا کست خص سے حق بیں ہے ہے۔ اعتفاء اور دل سے متعلق عبادات اور ظام بری اور باطنی گئی ہوں سے تعلق رہا ہے کیوں کہ فقہ کا مقسو د تو بہہے کہ ان باتوں کی موفت ماصل مہو بین کی حاجت دوسروں سے معاملات سے متعلق ہوتی ہے توجی جیزی حزورت خود اپنے دل سے لیے مواس کی موفت حاصل کرنا زبادہ خروری ہے لیکن جاہ ومر ننبر کی محبت، فزو مبابات کی لذت اور سم عصر ساتھیوں کو مغلوب کرنا اور ان سے ماصل کرنا زبادہ خروسے کی خواہش ماسے اندھا کروی ہے تھی کہ دہ دھو کے بین برجوانا ہے اور الس کا نیال بر برنا ہے کہ دہ دوری کا کا کا کی سے میں بیر بھانا ہے اور الس کا نیال بر برنا ہے کہ دہ دوری کا کا کی سے بیر بیر بھانا ہے اور الس کا نیال بر برنا ہے کہ دہ دیں کا کا کی سے بیر بیر بھانے کہ دہ دوری کی کہ دوری کی کہ دوری کی کہ دہ دوری کی کہ دیا ہے کہ دوری کی کہ دیا ہے کہ دوری کی کہ دوری کی کہ دوری کی کہ دوری کی کھوری کی کہ دوری کی کہ دیں بیر کی کہ دوری کی کہ دوری کی کھوری کی کہ دوری کی کا کہ دوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کہ دوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کا کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کھوری

صونیا کا دھوکہ

نبسرى فسم:

صوفیا کو جودهوکر سخ اس توالے سے ان سے کئ گردہ ہیں۔ ان میں سے ایک گردہ موجودہ دور کے صوفی ہیں۔ البتہ جے اللہ تعالیٰ محفوط رکھے وہ ا بنے لباس بشکل وصورت اور گفتگو کے ذریعے وصوے کا شکا رموتے ہیں وہ سبعے

> ر۱۱ المتدرك سی کم مبارس ۱۵۰ مارت بروالعبلة www.maktabah.org

صوفيون جبيا لباس اور تسكل اختيار كرتيم ال كالفاظ، آداب، رسوم اوراصطلاحات كوانيات برسماع، رض، طهارت، نماز ، جائے مازبرسر حدیکا کر سیھے عور وفکر کرنے والے کی طرف کربیان بن منہ اللے المنے المبی سانس بنے گفت می اواز سبت كرف جيدامورس ان كاطورط لفذ اختيار كرتے ہي جب وہ كليت كر كان كى مشابت اختيار كرتے ہي تو دہ است آب كوبى صوفى سمجنے بي اور مجابرے ، رياضت ، ول كے مراقبہ كا ہر و باطن كولوست بده اور ظاہرى كن سوں سے ياك كرنے کی خاطرانے آپ کوتھ کا نے سی داور بسب کھے نصوف سے ابتدائی منازل میں ہوا ہے اور اگروہ ان تمام امورسے اپنے ائيكوفارع ركيبى توان كي بي جائز ننس بي كرابية أب كوصوفيا بن شماركري اورب كيد بوسكنا ب حب الم وهان باتوں سے گردہنی بھرتے دا ہے اب سے ان کا مطالبہ کرنے ہیں بلکہ وہ حرام، شتبہ اور باوشا ہوں سے الوں پر چھے ہے ہیں وہ روئی، بیسے اور دانے رہان دے دہتے ہی وہ عمولی سے چیز بھی صد کرنے ہی اگر کوئی سخف ان کی عرف کی ذرا سی می مخالفت کرسے تو بدالس کی عرب کے درہے ہوجاتے میں ان لوگوں کا دہوکہ فل سرے اوران کی مثال اکس بوڑھی عورت جسی سے جوسنتی ہے کہ بہا دراور دلبرمجا بدوں کے نام علصے جاتے میں ا ورسراک کے لیے جائر مقرر ہوتی ہے تودہ میں اس بات کاشون رضی ہے کواس کے بلے کوئی جا گرمتوری جائے وہ درہ بین کر اور سرم فرد الوہ کی توني ركوكر ميدان جنك بي يرص جانے والے اشعار ميكراورميدان جنگ بي محالدين كى طرح اكو كر عين كاطريق ميك كراوران كي عام فعليتن ابيا كرشته ان كواح كالباس ، كفتى اورحركات وسكن ت اختيار كرك الشكرس ما ق ہے اگر اس کانام عی بہا دروں کی فیرست بی مکھا مائے۔

میں وہ ساریں بینی ہے توافسر دیوان کو حکم ہوتا ہے کہ اکس کی ٹوپی اور زرہ دغروا نارکراکس کا جائزہ یہ جلئے نیز کھی بہادروں سے سابقہ مقا بہ کے ذریعے دیجیا جائے تاکراکس کی بہادری وجراُت کا علم ہوسے یوب اکس کی آئوپی اورزرہ آناری جاتی ہے تو بیٹر میں ہے کہ وہ کمزور طرحیا ہے جواجی طرح حل بھی ہیں سکتی باکہ وہ توزرہ اور خود راوے کی ٹوپی

الطانس عتى -

اب اس سے بوجیا جا گاہے کہ تو بادشاہ سے ہذا تی کرنے اور اس کے ہم عبس لوگوں کو دھوکر دینے آئی تھی بھر مکم مونا ہے کہ اس کو پیرط کر ہا تھی کے باؤں میں ڈالو کیوں کہ بر بہے عقل ہے جنا نیے اس کو ہاتھی کے آگے ڈال دیا جا اسے ۔ تو وہ لوگ جو تصون کے جو سے دیوی دار میں قیامت سے دن ان کا عشر بھی ہی ہوگا حب بروہ المعے گا اور ان کو سب سے برائے قامنی علالت ہیں میش کی جا جا ہا ہیں اور گدر ہی کو مہنی د بجشا بلکہ دل کا ارز بیش نظر ہوتا ہے۔

ایک دوسرا فرق ہے جوان سے بھی بڑھ کر دھو کے بی ہیں وہ معولی پڑوں میں صوفی کہلانا پندینس کرنے وہ نصوت کا اظہار کرنا جا ہتے میں لیکن اسیں صوفیا کوام جیسا لباس بھی بہننا پڑنا سے تو وہ دلینی لباس جھوڑ دینے ہیں اور عمدہ فسم کی گڈریاں اختیار کرتے ہیں اعلیٰ سے تسم سے حاشیے والے کربڑھ اور رنگین سجا دسے حاصل کرتے ہیں وہ البا لباکس سینتے ہیں جو

ے بارسے میں مدعقیدہ موجا با ہے اور اکس کے خیال میں برسب ایک جسے موتے ہی جانچہ وہ سے صوفیوں سے بارے بی تھی زبانِ طعن درلز زرا ہے اور بیب کچھال تھو ملے صوفیوں کی شحوست اور برائی کے باعث موا۔

ابد دوسراگردہ ہے توعم مرفت متاہرہ تن اور مقابات واجوال تصوف کو عبور کرنے کا دعویٰ کرنا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ک ہے کہ وہ ہرونت مثابدہ تن میں رہنے ہی اور قرب خداد ندی حاصل کر بھیے ہیں حالانکہ ان کوان بانوں سے مون نام اور انفاظ کا علم ہے وہ سوفیا دکرام سے عمدہ الفاظ ہی سے کچھ الفاظ سے کردو سرانے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہلوں اور بچھوں سے علم سے بھی اعلیٰ ہیں وہ فقیا ، مفرین ، می تنین اور علیا دکرام کو حفارت کی نگاہ سے دیجھتے ہیں عوام ہمارے کس کھا تھے ہی ہیں۔

حتی کرمین کسان، کا کشتکاری چیور کراور مین بولاسے اپنا کام چیور کرچندون صوفیا کرام کے ساتھ رہتے ہیں اوران
سے چندوی قسم کے کلات کی کھ کہ باربار زبان پر استے ہیں گویا ہی ہروی ہوئی ہے اور اسے اسے بیان کرر ہاہے اور
نہات گرا دار تبار ہاہے وہ اسی عمل سے تمام عابدین اور علی ہو کو حقیریا نما ہے عبادت گزار بندوں کے بارسے بیں ہتا ہے کہ
یہ تو مزدور میں جومنت کررہے ہیں اور علیا ہو کے بارسے بیں کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنی گفت کی کی وجہ سے امٹر قبالی سے پردسے بیں
ہیں اور ابنے بارسے بی دعوی کرتا ہے کہ اسے امٹر قبالی نما رسائی عاصل ہے۔ اور وہ مقربین سے سے عبالا کہ المٹر قبالی کے
نزویک وہ فاسقین من فقین بی سے ہے اور ایل دل کے نزویک وہ بوقوت اور جا بل لوگوں بین سے ہے نہ اس سے باب
عربے نہ احداث اور مذہبی اس نے اپنا عمل اگراستہ کیا وہ خواہشات کی اثباع کے سوادل کی طون کسی قسم کا دھیان بہیں دیا
دہ چند سہودہ با تبین سے بھر کراچ کراپ ہے۔

ایک دوسراگرده سیم جومباح کام اختبار کرنے ہی انہوں نے تنربعیت کی سباط لیسٹ دی اور احکام کوترک کر دیا ان کے تندیک حلال وحرام مراربی ان بین سے بعض کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کومیرے عمل کی خورت نہیں دنیا ہیں اپنے نفس کوکیوں تعکاؤں

ان بی سے بعن کہتے ہیں کولوں کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ دوہ ابیے ولوں کو خواہتات اور دینوی مجت سے پاک کری اور بیات مال جے دلوں کا مکن بات کی تکلیف دی گئی سے اوراس دھو کے بین وہ اسے بینے جربہ نہیں ہم نے تو تجربہ کیا ہے۔ اوراس بات کا اوراک حاصل کیا کر رہات مال سے ۔

لین اس بیونون کومعلم نہیں کرلوگوں کو شہوت اور عقد با سکل فتم کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بنیادی مادہ کو فتم کرنے کا حکلف نہیں بنایا گیا بلکہ ان کے بنیادی مادہ کو فتم کرنے کا حکم دیا گیا سے بعنی ہر دونوں باہی عقل و نئر نویت کے نابع ہوجائی ان ہیں سے بعق کہتے ہیں کہ اعضا مر کے ساتھ اعمال کا کوئی وزن بہنی بلکہ دکول کو دیجھا جائے گا اور ہمارے دل تو محبت فعلوندی سے سر شارمی اور اکس کی معرفت کہ بہنچ چکے ہیں ہم دنیا ہیں ا بہنے بدنوں کے ساتھ مشغول ہیں اور ہمارے دل بارگاہ ربوب ہیں معتقف ہیں ہم فامری طور مربخوا بہنات کو اضابا رکئے ہوئے ہیں دلوں کے ساتھ ہمیں۔

ان لوگف کا خیال ہے کہ وہ عوام کے مقام سے اگے مطرھ جیتے ہیں اور بدنی اعمال کے ذریعے تہذیب نفس سے کے نیاز ہو جی میں اور چینی کے مراح کے میں اور چینی کی خواہشات اپنیں انٹر تعالیٰ کے راستے بنیں روکتیں وہ اپنا در مرام علیہ انسان کے سرحات سے بھی مبند سے جنی کر وہ انسان علیہ انسان کے درجات سے بھی مبند سے جنی کر وہ اس پر سالہا سال سل دو شنے ہیں ۔
اس پر سالہا سال مسل دو شنے ہیں ۔

مونیا سے مشابہت کا دعویٰ کرنے والوں بی سے اس قدم کے اہل ابا حت کو کئی قدم کا دھوکہ ہونا ہے اوران سب
کی بنیا دوہ معا بطے اور وسر سے بیں جرب بطان ان سے دوں بیں واق سے جس کی وجر بہت کہ وہ حصول عم سے بہام مجابوہ
کرتے ہیں اور کئی ا بھے سینے کی اقتدا بہن کرتے ہو دین اور علم میں باہرا ورا قتلا کے لاکن ہوان کوگوں کی اقسام کا شمارا اعمان اسے بہتے ہی اور معلال رزق تا تا کن کرتے ہیں دل کی
نوانی بھی کرتے ہیں ان بین سے ایک دعوی کرتا ہے کر اسے زید، تو کل، رف اور موجت میں مقامات ماصل بیں صالائلہ وہ
ان مقابات کی حقیقت سے واقع نہیں بی اور نہ ہم ان کی شراکط معلامات اورا فائن سے اگاہ ہیں۔ ان بین سے کوئی
دومباور محبت المی کا دعویٰ کرتا ہے اور المین کا خیال ہے کہ وہ انٹر تقابل سے والمبانہ مجت رکھتا ہے سے بار کی موفق سے بہلے اس کی مجت کا دعویٰ کرتا ہے اور المین کی موفق سے بہلے اس کی مجت کا دعویٰ کرتا ہے اس بی مول تو انٹر تقابل کے میں اور انہیں ماور کو بیت کا دعویٰ کرتا ہے اس میں بی ورائے ہیں جو انٹر تقابل کو نامید بین انٹر کا میں مون تو انٹر تقابل سے حاکر تو ہوئے
ہیں تیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کام می کرتے ہیں جو انٹر تقابل کو نامید بین انٹر انٹر تھا بی سے والمر تقابل سے حاکر تو ہوئے
ہیں بین کیا مورن معلوق سے جا سے بیش نظر تھوٹر د بیتے ہیں اور اگروہ تنہا فی ہیں ہوں تو انٹر تقابل سے حاکر تے ہوئے
ہیں اور لوموں کام مورن معلوق سے بیاسی کام محبت کے معابلات کی جو انٹر تھا گئی ہیں ہوں تو انٹر تقابل سے حاکر تے ہوئے
ہیں جھوٹر تے اور انہیں معلوم نس کی مرب سے کام محبت کے معاب سے بھی منہیں ۔

ان میں سے بعض قفاعت اور توکل کی طرف میلان رکھتے ہی اور زاوراہ کے بنیر جنگلوں ہی کھیرتے ہی اکم توکل کا دبوی ا میسے مواوروہ نہیں جانتے کم ایسا کرنا بدعت ہے می برکوام اور دو سرے اسلاف سے منفول نہیں سے حال کم اُن لوگوں کونو کل کی معرفت ان سے منفایے میں زیادہ تھی ۔ ان سے نزد یک نو کل کا مفہم بہت تھا کہ زادراہ ترک کرسے ا بہنے آپ کو
خطر سے میں ڈالا جائے بلکہ وہ سامان سغر ساتھ رکھتے اور کھر اس سامان برینہ بن بلہ اللہ تعالی بریم وسہ کرتے تھے اوران بوگوں
کا طریقہ ہم ہے کہ سامان سغر چھوڑ دینے ہیں لیکن کسی اور سبب بریقین رکھتے ہیں اور ختنے بھی نجات دہنے والے مقامات ہم ان
میں دھوکہ ہے جس سے لوگوں کو مغالی مگنا ہے ہم نے الس کتاب میں نجات دہنہ وا مور کے بیان میں آفات کے دامنتوں
کا ذکر کی ہے اب ان کو لوٹا نے کی طرورت ہیں ہے ۔ رسنجات دہنہ وا مورکا بیان جوتھی طبدیں ائے گا)
ایک دو مدا فرفہ ہے جینہوں نے رزق کے معاطے ہیں اپنے نفس برظی کر کھی ہے سی کہ وہ خالص معلال ہی کھا تے ہیں
ایک دو مدا فرفہ ہے جینہوں نے رزق کے معاطے ہیں اپنے نفس برظی کر کھی ہے سی کہ وہ خالص معلال ہی کھا تے ، لباس
لیکن الس ایک خصلت کے علا وہ اپنے دل اور اعتاد کو دوسر سے خصائی کا یا بند نہیں بنائے اور لعبن ا ہنے کھا نے ، لباس
اور ریائش سے سلسلے ہی صلال بنیں ڈھونڈ سے اور دوسر سے امور می نور وفکر کرتھے ہیں بیکن وہ بیجار سے نہیں جانتے کم الٹر قالی

اور دہائش کے سلیے ہیں صال بہیں ڈھونگرتے اور دوسرے امور میں عور وفکر کرتے ہیں لیکن وہ بیجارے بہیں جانتے کم الٹر فعالی بندے سے نہ تواس بات کوب در کا جہ کہ وہ باقی تمام اعمال جھوٹر درسے اور صوت علال کی تلاس میں رہے اور نہ بر کہ باقی سب کام کرسے اور علال کی تلاش میں کرہے اور نہ بر کام کرسے اور علال کی تلاش میں کر درسے بلا الٹر نفائی اس بات برراضی ہوتا ہے کہ بندہ قام عبا وات اور کنا ہوں کا خبال رکھے جس اور کی افران میں سے بعن کام اسے کافی ہیں اور ان سے ذریعے اسے نجات کے گاتووہ دھو کے ہیں ہے۔ اس بی اسے کا تو وہ دھو کے ہیں ہے۔ ان ہی سے ایک اور کروہ ہے جواچھے افعائی ، تواضع اور سخاوت کا دعوی کرنا ہے وہ صوفیا کی خدمت کے در ہے ہوئے۔

اور تبنر لوگول کو جع کرے ان کی فدرت کرتے ہی میکن انہوں نے اپنے اکس عمل کوعزت اور مال کا حال بنا رکھا ہے ان کی عزمن کرنے ہوئے ہیں کہ ان کی عزمن کی میرت اور قام کی خاص کی افرار کرنے ہیں کیان ان کا مقصد بلندی حاصل کرنا ہے اور وہ فام کرنے ہیں کران کی عزمن فرمی تناہے ان کی خدمت کرنا اور میں کو ان کی مقصد دوسروں کی فدرت کرنا اور میں کرنا کو میں کرنا کی مقصد دوسروں کی فدرت کرنا اور میں کہ ان کا مقصد دوسروں کی فدرت کرنا اور

ان کے بیجیے چان ہے تیم وہ حل اور مشتبہ مال میں سے جمع کرتے ہیں اور ان لوگوں برخرچ کرتے ہیں تاکہ ان سمے بروکار زبادہ ہوں اور خدمت کی وجہ سے ان کا نام مشہور ہو۔

ان میں سے بعن بادشاموں سے مال سے کردگوں پرخرج کرتے ہی اور بعض اس لیے بیتے ہی کرصوفیا کرام کواس کے ذریعے جج کروائی اورلان کے خوش کی خوض بیکی کرنا ورخرج کرتے ہی اور بعض کا موں کا باعث شہرت اور بعا ہ و مرتبہ کا حصول ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ الٹر تفال سے تمام اسکام کوعیاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ، بحا ہمیں لاتے حوام مال لینے اور اس کی نشانی یہ جو کہ وہ الٹر تفال کے مثال ال المان خرج کرنے اگر جرائس کی نبیت ٹھیک بھی ہواس کی مثال ال شخص جے کے مسلسلے میں حوام مال خرج کرنے اگر جرائس کی نبیت ٹھیک بھی ہواس کی مثال ال شخص جیسے جو اور ان کی میں مار دھی کہ المود کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کے کا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کو کا کہ کو کہ کا کہ کو کے کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کا کہ کا کہ کر کے کا کہ کی کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کہ کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کے کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کے کا کہ کا کہ کو کہ کو کو کا کہ کو کی کو کی کو کو کا کہ کو کا کہ کو کی کو کے کا کہ کو کا کہ کو کی کر کے کو کہ کو کا کہ کو کو کا کہ کو کی کو کا کہ کو کی کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کو کا کہ کو کا کہ کو کا کہ کو ک

بر ہے۔ ایک اور گروہ ہے جو بجابر سے تہذیب نفس اور نفس کوعیبوں سے باک کرنے بین شنول ہونا ہے وہ لوگ اس سے بین نہایت غور وخوی کرتے ہیں۔ وہ نفسانی عیب ، نفس کے دھوسے کی مونت وغیرہ کا علم حاصل کرتے اور اکس بی بحث کرتے ہیں اوروہ ہر دفت نفسانی عیوب کی تھال بیں بیں مگے رہتے ہیں اس کی افات سے سلسے بی بار بک باتیں نکا ہے ہیں اور کہتے ہی بر نفسانی عیب سے اور اس سے عیب ہونے سے خاف رہا بھی عیب ہے اور اس سے عیب ہونے کی طون توج بی بیب ہ وہ اس سلسلے بین سسس گفتا گا کرتے عیب ہونے کی طون توج بھی عیب سے وہ اس سلسے بین مساسل گفتا گا کرتے ہیں اور ان جلی اور ان جلی اور ان جانبی اور ان جانبی کے دہ اکس باتوں بیں وفت منا تھے کو کرتا ہے وہ اکس شخص کی طرح ہے وہ اس سلے بین خرابیوں کی جیاں بھیلے کی تابین جے سے داستے پرہیں جانبی تور بھیت اسے کوئی نفع منے کی ۔

ایک دوسراگردہ سے بواس مرتبرسے آئے بڑھ گئے انہوں نے طریقت کے راستے پر جینا تمر ورع کو دیا اور ان کے

بید معرفت سے دروازے بھی گفل گئے جب وہ معرفت کے مبادی سے فوشیوسونگتے ہی تواس سے عجب کرتے اور توکش

موتے ہی اس کی غزیت بھی ان کو تعجب ہی طرائی ہے اس لیے ان کے دل اس کی طرف متوج ہوتے اوراکس میں بورو فکر کرتے

ہیں کر میر دروازہ ہم پر کس طرح کھ ما ور دور مرول پر بنر کھوں ہے اور میسب بائیں دسوکر ہی کہ ویکر اللہ تعالی کے درائے کے بی بائیا

غیر شنا ہی ہی بیاب اگر وہ ہر تعجب خیز بات پر گرگ ہو کے اوراس کا موکر رہ جائے تو اس سے قدم درک جائیں گے اور مقد میں مینے منہ بی بیاب اگر وہ ہر تعجب خیز بات پر گرگ ہو ہے جو بادیا ہ کے پاس جانا جا ہا سے اوراس سے میں سے

درواز سے پر ایک باغ دیجھے جس میں طرح طرح کی کلیاں اور شکوفے کھلے مول جو پہلے اس نے ہیں دیجھے اب وہ وہ ان طفر
کران کو دیجھا اور تعجب تراہے جی کہ بادشاہ سے می قات کا ممکن وقت ختم ہوجا ہے۔

ایک دوسراگردہ ہے جوان سے اکے طبھ کیا وہ داستے سے افار حوالان کوعطام سنے ہیں ان کی طرف توم ہیں کرتے ادر نہاں کرخ اور خیران کرخ کے اور وہاں کھرنے ہیں بلکہ دہ سسل سفر کرتے ہیں حتی کہ اللہ تعالی سے ترب ہمو جاتے ہی اور دھوتے ہیں کہ وہ سسل سفر کرتے ہیں حتی کہ اللہ تعالی سے ترب ہمو جاتے ہی اور دھوتے ہیں بندہ ہوتے ہیں کیوں کہ جاتے ہی اور دھوتے ہیں بندہ ہوتے ہیں کیوں کہ اولی تعالی کے سنر فورانی ہو سے ہی کوئی سالک در سنے ہیں ان مید دوں ہیں سے کسی ایک برد سے کہ جی نہیں بنتھا اور وہ منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہے تھال کرتا ہے کہ اللہ تعالی سنے منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی سنے منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہے منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی سنے منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی سند منال کرتا ہے کہ اللہ تعالی سند کرتا ہے کہ اللہ تو کہ اللہ تعالی سند کرتا ہے کہ تعالی سند کرتا ہے کہ اللہ تعالی سند کرتا ہی سند کی کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ تعالی سند کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے

ارتاد فرمايا-

بس حب ان مررات جھاگئی توانہوں نے ایک ستارہ دبلیا تولوچھا کریں ہم میرارب ہے ؟ در سرو تداک تھے فرع مرجع رو محصنے تھے ادراک کومعار منواک فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِلَّهِيْلُ رَائُى كُو كُبًا فَالَ هَا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ

اس سے براسانی ستارہ مراد منیں کیوں کران ستاروں کو تواکب تھوٹی عمر من و بھتے تھے اوراکب کومعلوم تفاکم

را) قرآن مجد سورة انعام آئت ٢٠ (١) www.maktabah.org

يمعود بني من اورب ببت زباره بي ايك بني عداورها بل وك عي جانت بي كرك نارم معبود بني مي موحفرت ابرابيم علیمالام سارے سے کیے مفاطر کا مختر میں جب کرایک دریاتی بھی اس سے مفاطع کا شکاریش موقا بلداک کی مراد افوار فعلوندی میں سے ایک نور تفاجواللہ تعالی کے جابات میں سے بعد اور وہ سالکیں کے راستے میں ہے اورجب کا ان بردوں تک رسال مزمواللہ تفا ل تک بینے کا تصور من موسکتا یہ نورانی بردسے میں جن میں سے بھن دو مرسے بعن سے برے بن اور اجران فلی بن سے سب سے جھڑا ستارہ سے اس سے بطورا ستعارہ اس کا نام استعال کی اورسب سے بڑا سورج سے اوران دونوں سے درمیان ماندکا مرتبہ ہے اور ویس مفرت اراہم علیالسام نے اسانی دنیا کو دعما میں كرارشاد خاورى ب

اسىطرح مرحزت ابراجم عليالسدم كوأسمانون اورزين كى وَكَذَ لِكَ نُوكِي الْكِرَاهِ ثَبِمَ مَلَكُونَ السَّطُواتِ (نفيم) حكومتين ركهابي-

توابک نورے بعددور انورا یا گیا اور پہلے نور پر آ ب نے مجھاکریں سے گیا جرائب کے لید منکشف ہواکر اس سے ایکے بھی کھے ہے تو آب اس کاطرف بڑھے اور فرایا میں بھیے گی ایکن الس سے استے جو کھے منکشف ہوا متی کہ آپ سب سے فریبی جاب المديني كف حبن المديني مح بعدى الله فنا لى المدرسائي موتى بتواكب في فراليد سب براب -بھرفل ہر مواکد برانی عظمت کے باو تود بنی سے نقصان اور کمال کی توٹی سے انحطاط سے خال بنی تھا تواک نے فرایا۔ بے تک میں ور بے والوں کوب ندیس کرنا۔ إِنِّ لَا أُحِبُّ ٱلْوِفِلِينَ ١١)

بے تک بن نے اپنے آپ کواس فات کی طرف متو عمرا إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُعِيَ لَكِينِي فَكُمَ الشَّمَالِ سَ جى نے اسانوں اورزىن كو بياكيا۔ وَالْوَرْضَ - رسى

اوراس رائے پر علیے والا بعض اوقات ان پروول میں سے کسی ایک پررکتے ہوئے دھوکہ کھانا ہے اور لعبن اوقات میلے عجاب رہی مغاطعے کا شکار موجاً ا ہے بندے اور انڈ تغالی کے درمیان سب سے بہا حجاب بندے کا نفس ہے اور وہ بھی امر رانی ہے اوراللہ تعالی کے افوار میں سے ایک نور ہے اس سے مراوول کا وہ لاز ومرقلی ) ہے جس برحق کی حقیقت بوری طرح منکشف ہوتی ہے جی کر اکس میں تمام عالم کا کنیائش موت سے وہ اسے کھیر لیتا ہے اور اس بی سب کی صورت عملی ہے معاس دنت اس كانور درى طرح ميكتا مع كيونكم اس بيرسب كا وجودا بني اصل حقيقت وحالت كم ساحة ظاهر وقالب ا ور

(ال ترآن تجديد ، سوره الغام آيت ٢)

ہ پہلے مرطان ایک فانوس سے پر دسے ہیں ہونا ہے جواس کے لیے ایک ڈھانیٹے والے کی طرح ہے بیں جب الس کا نور عکیا ہے اور السس سرا مند تعالی کے نور کی تجلی ہوتی ہے جس سے جمال تعلیہ منکشف ہونا ہے اور بعض اوفات وہ دل والا اجیتے دل کی طرف متوصر مؤتا ہے اور اس بیں اس فدر جمال با تا ہے کر بہوش ہوجا تا ہے اور بعض اوفات اسی بہوشی کے عالم بیں اکس کی زبان سیفت کرتی ہے اور وہ کہتا ہے میں حق بہول۔

اب اگراس سے اسے منگنف نہ ہم تو وہ دھور کھا ناہے اور وہ ہم رکہ جانا سے جواس کے بیے باک کا باعث مونا ہے جانا کہ اسے جانا کہ جن اسے جانا کہ جن کہ اسے جانا کہ جن اسے جانا کہ جن اسے جانا کہ کہ جانا کہ کہ کہ کہ جانا کہ جانا

عیبائیوں نے معزت عیبی علیہ اسلام کواسی نگاہ سے دیجھا توان میں انوار الہم چکتے ہوئے نظرا کے جس سے ان کو مغالطر نگا جیے کوئی شخص کیشنے یا پانی میں تارے کو دیجھے اور یہ خیال کرے کرستارہ شینے یا بانی میں اترا یا ہے اب وہ اپنا باتھا کے بڑھا کراسے بیونا جا ہے نوٹینی دھو کے ہیں ہے۔

الد نونالى سے داستے بن جلنے کے حوالے سے الس قدر مفاطع بن جوئی جدوں بن جی بہت کے اور جب کہ ماملوم مکاشفہ کی تفریح نہ ہوجائے اس وقت نک ان سب کا بیان بنیں ہوسکتا اور اس علم کے بیان کی اجازت بنی ہوسکتا اور اس علم کے بیا دوسروں سے سنا مناسب بلکہ ہم نے جو کچے مکھا ہے شاید اسے جی چوٹرنا زیادہ ہم تھا کیوں کم اکسس داستے سے سالک کے بیا دوسروں سے سنا مناسب بہنی اور کو اس دست سے سالک کے بیا دوسروں سے سنا مناسب بہنی اور کو اس اس کو سننا فائدہ بہنی وتیا بلکہ بعض افزات اس سے اسے نفضان ہوتا ہے کیوں کم سے دوہ ابنی بات سنتا ہے جس کو سمجو بنیں بیا تو بہوش ہوجاتا ہے لیکن اکسس کا ایک فائدہ ہے اور وہ اسے اس دھوکے سے نام ان سے جس میں وہ جند ہوئی اوقات وہ بھین کر دیتا ہے کہ جو کچھا کی اور ان باتوں پر نقین کر دیتا ہے اور حس کو معالم اس سے بطرا ہے اور میں اس کے اور حس کو معالم اس سے بطرا ہے اور میں اس کے اور حس کو معالم اس سے بطرا ہے اور میں اس کے اور حس کو منان باتوں پر نقین کر دیتا ہے اور حس کو معالم اس سے بطرا ہے وہ میں میں بات بر طرف جا آب ہے میں طرح بہلے حجلاتا تھا اب بھی بنیں مانیا۔

## مال دارلوگوں کے معالطے

ان بیں سے جولوگ دھو کے اور مغالطے کا شکار ہیں ان کی بھی کئی تعییں ہیں۔ ایک فرقر وہ ہے جو مساجد، ملائس، ہمرائے اور کیل دعیرہ بنانے کی عرص رکھتے ہی بعنی ایسی چیزیں بنانے ہی جنہیں سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات برابیا نام کندہ کوائے ہیں ناکران کا ذکر عمیشہ باقی رہے اور ان کے مرنے کے بعد بھی کنشان مولو درسے ان کا فیال ہے کہ اس وصب وہ مغفرت سے سنتی ہو یکے ہیں لیکن وہ اکس سلسلے ہیں دو وصبہ سے دھو کے ہیں ہیں۔

ایک برکروہ ان عمارات کی تعیر ایسے مالوں سے کرتے ہی جوظلم ہوٹ مار ، ریٹوت اور دوس سے منوع طریقے سے کہ نے ہی وہ لوگ اس کما نے ہی استرت ہو ہے ہی بیوں کم انہوں سنے حام مال کما یا جس سے ان کو منے کیا گئے تھا توان لوگوں سنے اس کما ہی کے ذریعے اسٹرتعالی کی افرانی کی بہذا ان برتوہ برنا اور اسٹرتعالی کی افران کی بہذا ان برتوہ برنا اور اسٹرتعالی کی افران کی افران کی بہذا ان برتوہ کی ورشاکس کا بدل موجود سے تو دی وابس کری ورشاکس کا بدل دی اور اگران کے مالکون کک بہنجیا نا مکن شہور شاہ دہ مرکھ بہوں ) تو ان کے وارتوں کو دسے دی اور اگراس منطلوم کا وارث جی نہ ہونوا سے مسلانوں کی ام موروت برخرج کریں اور بعنی ادفات مساکین برتق ہم کرنا سب سے ایم ہونا ہے میکن وہ ایسا ہندی کرتے ہیں کرتے کیوں کر انہیں ڈرینونا ہے کہ کہم ہیں لوگوں کو اکس بات کا علم نہ ہوجائے ہے لہذا وہ مارٹیں بات ہی اور اس بات کا علم نہ ہوجائے ہے لہذا وہ مارٹیں بات ہی رہنے کی حرص کرتے ہیں اور اس بات کا علم نہ ہوجائے ہے لہذا وہ مارٹیں بات ہی رہنے کی حرص کرتے ہیں ناکھ ان میا ہی رہنے کی حرص کرتے ہیں ناکھ ان میا ہونا ہوں کو اس بات کا علم نہ ہوجائے ہے لہذا وہ مارٹیں بات کی موروز کرتے ہیں ناکھ ان میا ہی رہنے کی حرص کرتے ہیں ناکھ ان میا ہی رہنے کی حرص کرتے ہیں ناکھ ان میا ہی رہنے میں موروز کی میا ہی درہنے ہیں ناکھ ان کی نام باقی رہنے کی عرض کرتے کی کا باقی رہنا مقصود بہتیں ہونا ۔

بریکھا ہواان کا نام باقی رہنے میکھ کی افران میں مقصود بہتی ہیں ہونا ۔

ان کے دھوکے کی دوسری وجربیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص خیال کرتے ہیں اور ان عمارات برخرج کرنے ہیں جملائی سمجھے میں ایک کو کا جائے کہ وہ ایک دینا رخرج کرے اور ان عمارات برخرج کرتے ہیں جملائی کا نام بنی اگران ہیں سے کسی ایک کو کہا جائے کہ وہ ایک دینا رخرج کرے اور جس جائد وہ خرج کرتا ہے وہاں اسس کا نام بنی تکھا جائے گا نواجے بربات مشکل معلوم ہوتی ہے اور اکس کا نفس سناوت پر آکادہ نہیں ہوتا حالانکہ اسٹر نعالی اس برمطلع ہے وہ اینانام مکھے یا نہ ۔ اگر ہربات نہوتی کہ وہ لوگوں کی رضا حاصل کرنا جا نہا ہے اسٹر نعالی کی رضا جو کی مقدود

بنين بانوه أس بات رنام عصفى كامتاج نزموا-

ایک دوسراگروہ ہے ہم وہ حدال مال مساجد مرخ جی کراہے لیکن بہ بھی دورو صب دھو کے بی ہے ایک رہا کاری اور دوسرا اپنی تعریف جا ہتا بعض افزات ایسے اوٹی سے برطوس یا شہر میں صرور تمند مہر نے ہیں اوران کومال دینا تعمیر سے ہیں خرج کرنے سے اہم اورافضل مو اہے لیکن وہ سجد بہ خرج کرنا آ سان سجھا ہے ناکہ لوگوں سے درسیان شہرت مور اور وھو کے کی دوسری وجر یہ ہے کہ وہ سے کی زمیب وزینت اور نقش و نگار برکرنا ہے جس سے نع کیا گیا ہے ۔ (۱)

(١) صبح بخارى ملداول ص ١٠ كتاب الصلوة

کیونکہ اس سے غازیوں کے دل اس طون منوصہ ہوتے ہیں اور اس رِنظر پرطنی ہے تب کہ غاز کا مقعہ ختوع و خفوع اور دل کی حاصری ہے اور اس طرح ان کا تواب ضائع ہونا ہے اور ان کی خاری ہے اور اس طرح ان کا تواب ضائع ہونا ہے اور ان کا تواب ضائع ہونا ہے اور ان کا جہاں کے دلوں ہیں ضاد پیلا ہونا ہے اور وہ اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے اس کے جا وجود وہ دھو کے ہیں ہے اور وہ اسے نیکی کا کام سمجھتا ہے اس کے جا وجود وہ اسٹر تفائل کی ناراضکی محول ایت ہے اور وہ سمجھتا ہے کردہ اللہ تفائل کی فرانس میں بند ہوئے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کردہ اللہ تفائل کی فرانس وزینت کا شوق پیلا ہونا ہے اور وہ اینے گھروں کو بھی اس طرح ہیں اور اس کی نارائس کی ناری حاصری کی گور نے ہوئے ہے اور اسٹر نوائل کے ہاں دل کی حاصری کی گھرہے۔

حزن مالک بن دیناررحدا دند فرمانسی دوا کوی مسیدین آسے بس ان میں سے ایک دروازے برکھ طرا موکیا اور کہنے مگا میرے جیسے لوگ مسیدین داخل بنی موسکتے دوفر شوں نے اسے اللہ تعالی کے باں صدانتی مکھ دیا ۔ تومساحد کی اس طرح تعظیم کرنی جا ہے بینی اپنے وہاں جانے سے مسی کو اکودہ سمجھے رہنہیں کوسے کو حرام مال سے اکودہ کرے یا اللہ تعالی پراکسانی کرتے موسے اس میں نقش و نگار مبنائے۔

توارلیوں نے حفرت عبیٰ علیہ السلام کی فدرت بین عرض کیا کہ اس سی کو دیجھے کس فدر فولصورت ہے آپ نے فرایا اے میری است اسے میں است المیں تم سے سے کہا ہوں اللہ نفالی اسس سی جے ایک بنچا کو دوسر سے بنجو سرنجا کم نہیں تھوڑ سے کا اورائل مسی سے کتا ہوں اللہ نفالی کوسونے جاندی اوران بنجوں کی کوئی برواہ نہیں ہو تنہیں نغیب بی ڈالنے میں اللہ نفائی کے مزد یک سب سے زیادہ مجوب چیزا جھے دل ہیں بردل اچھے ہوں تو ان سے فرریسے اللہ نفائی زبین کوا بادر کھتا ہے اورا کردوسری صورت ہو تواسے تا ہو ویران کردیتا ہے۔

حفرت البودروا ورضى الشرعند فرمات بي نبي اكرم صلى الشرعليدوس مت فرمايا

إِذَا زَخْرُفُتُ مُسَاحِهِ كُمْ وَحَلَّنَيْنُمُ مَصَاحِفَهِ جَبِ نَمُ اپني مساَعِد كو ملح كروا ور فران ما كريسونا عاندى فَالدَّمَا رُعَكَيْكُمْ أَهِ - جَبِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

بصور كريم طرافقة اختيار كراوكنونكم على بنيادى مات بها)

صنرت حسن بصری رحمامتر فرمانت میں نبی اکرم ملی التر علیہ وسیم نے جب مسی نبوی شریف بنانے کا ارادہ فر مایا تو تھزت جبر بی علیر اسمام آپ کی خدمت میں حاصر ہوستے اور عرض کیا کہ اسے سات ہافقر رحوِدہ فٹ) اونچا رکھیں اور نقش ونگا راور زیب وزینت فہرس ۔ رہی

(١) كنْب الزهدوالرقائين من ٥٧٥ مديث (٢) الفوائد المجموع ملسنوكاني مديث ص٥٧ مديث ٧٧

توبہ ایسے الدارشف کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ برائی کوئی بھتاہے اوراس پرجروسہ کراہے۔

ایک دوسراگروہ ہے جو فقاد وساکین کوسدقات دینے سے ذریعے اپنا مال خرج کرتے ہی اوراکس کے لیے بڑے بر اسے اجتماع کافٹ کرتے ہی اوران فقاد کو دیتے ہی جوٹ کر اواکرنے اور نی کی تشہیر کرنے سے عادی ہوں یہ لوگ پرٹیدہ طور رہد و بنا پ خدین کرنے اور اگر کوئی فقیران سے لینے کے بعد الس کا اظہار نہ کرسے تواسے برم اور نا شکر گزار جانتے ہی ۔

بعدن اوقات یہ لوگ ج کے سلمے ہیں مال خرج کرنے ہی اور بار بارج کرتے ہی اور کھی ایسابھی ہوتا ہے کہ ان سے پڑوی ہوئے ہی اس کے بعد اللہ بن سے مور می اور ایسابھی ہوتا ہوگی ہوئی ہوئے ہی اس کے بیاس خور میں اس کے بیاس خور می اور اور زق ہی تھی کتنے والے کہ ان کے بروسی ہوئے کہ ان کے خورا بن سواری پرصح اور اسے بیاس مور سے ہوں گئی ان ان کے بڑوسی بھی ہوں گئی ان کی خرگر بی بین کوسی گئی ان کی خرگر بی بین کریں گئے۔

میں کریں گئے۔

صنت الونصر تارر حمدالله فراتے میں ایک شخص صفرت بیٹرین حاریف رعمداللہ سے رفعت ہونے سے بیے آیا اوراس نے کہا میں نے جے کا ارادہ کیا ہے۔ آب مجھے کوئی نفیعت کریں انہوں نے قربا باخ صبے کہاں دہ کیا ہے ؟ اس نے عرف کیا دو ہزار درہم صفرت بشر نے فرایا جے سے تیرا کیا مقصود ہے گروالوں سے دور رہنا اسروسیا صن یا بیت اللہ کا سوق یا اللہ کا سوق یا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا مقدود ہے آب نے فرایا اگر تمہیں گھریں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا مقدود ہے آب نے فرایا اگر تمہیں گھریں اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوجا ہے کہ تھے رضائے فعلون ی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا ماصل ہوجا ہے کہ تھے رضائے فعلون ی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا کرنا ہوجا ہے کہ تھے رضائے فعلون ی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا کرنا ہوجا ہے کہ تھے رضائے فعلون ی حاصل ہوگئی ہے تو توایسا

اس نے عرض کیا کروں گا۔ آپ نے فرایا جا وہ یہ دو مزار دکسی ادبوں کو دے دو، قرض وار کو دو کہ وہ قرض ادا کرے تھا ت کو دوکر وہ اپنی شکستہ حالی دور کرے میالدار کو دو کہ وہ اپنے بال بچوں کی خردرت کو لوپرا کرے بیم کی برورٹ کرنے والے کو دو کہ وہ اس نیم کو فوش کرسے اور اگر تھا لا دل اس بات برمضبوط ہو کہ صوف ایک کو بی دے توایک ہی کو دے دینا کیوں کہ کمی سلمان کا دل فوش کر دینا مظلوم کی فریا ہو کہ ہوں اور کر در کی مدو کرنا فرض جے سے بعدا یک موج سے افضل سے جا ڈاور صبیا کہ می باس رقم کو تعدیم کے تعدا باس رقم کو تعدیم کر دو ور زم دل میں جو بات سے وہ کہرو، اس نے کہا اسے الوف را میرادل نوسفر رب ہی جا ہوا ہے تھا ہوا ہے تھا ہوا ہے اور ادبر تعالی نے اور ادبر تعالی نے ہوئوں کہ بات جا دور اور شرقالی نے ہوئوں کہ بات ہوئی ما جت پوری کی جا سے اوراد پر تعالی صالحہ کو ظاہر کرتا ہے اور ادبر تعالی نے قدم کھائی ہے کہ وہ صوب متنی لوگوں سے عمل کو بی قبول فر بلے گا۔

قدم کھائی ہے کہ وہ صوب متنی لوگوں سے عمل کو بی قبول فر بلے گا۔

قدم کھائی ہے کہ وہ صوب متنی لوگوں سے عمل کو بی قبول فر بلے گا۔

الدار دوگوں کا ایک دوسراکردہ ہے ہوا پنے الوں بین شغول ہی اور ان کی حفاظت کرتے ہی اور بخل کی وجسسے خرج بنین کرتے اورائیے بدنی اعمال کرنے میں بیں بیسرخرج نہ ہو شالاً دن کوروزہ رکھتے ہی داسر

اس قسم کی صورتین مال دار نوگوں کا دمبوکہ ہے اوراس کی بے شار صورتی میں سے صوت آگا ہی سے بے چندمثالیں ذکر کی بن -

ایک دوررا فرفتر سے میں کا تعلق عام ہوگوں ، مالدار اور فقر سب سے ہے دہ مجانس ذکرو وعظ بیں جانے ہیں اوراس دھوکے بین ہیں کران سے لیے ہیں بات کا فی ہے انہوں نے اس بات کوعادت بنا اب ہے ان کا خیال ہے کر مرت و عظ سننے سے تؤاب متنا ہے اس برعمل کرنا فروری ہنیں برعمی وھو کے بیں ہنیں کیونی مجلس ذکر کی فضیلت اس وہ سے ہے کراس سے معبل ٹی کی رفیت موفی ہے اگر رفیت بدائد ہے تہ اس میں کوئی جعل ٹی ہنیں ہے اور جو کام کسی دوسرے کام بب ہوتا ہے اگراس دوسرے کام کیا وائی میں کوتا ہے تواس کام کی کوئی وقعت ہنیں ہوتی ۔

بعن ادفات وہ واعظ سے کوئی بات سنتا ہے کہ وہ بس وعظی نفیلت ببان کرتا ہے اس میں حاصری اور دونے کی فضیلت سنت ہے نواکس رپورت کی طرح رقت طاری ہوجاتی ہے اور وہ بغیر عزم وارادہ کے رونا شروع کر دباہے اور لعبن اوقات خوب دلانے والاکل سنتا ہے توصوب ہاتھ بہاتھ مارکر کہتا ہے اسے سلامتی والے سلامت رکھنا یا وہ تفوذ ہالٹر باکسبجان ادار کہتا ہے اور سمجتنا ہے کہ ہیں سنے تام جعد ٹی بالی ہے صالا بی یہ وھو کے میں ہے وہ اس مریفن کی طرح سے جو مح اکم وں کی مجلس میں جاتا ہے اور ان کی کھنے کو سنتا ہے باکسی مجو کے ادبی کے باس ایسا شخص اُتا ہے جو کھانوں کی تعرب کڑا ہے بھروہ مہد جا اسے تواس گفتگو سے دنتو بمیاری زائل ہوتی ہے اور زمجوک دُور ہوتی ہے اسی طرح عباد آ کی تعرب سن کرعمل ندکیا جائے تواملر تعالیٰ سے ہاں کوئی فائدہ عاصل مر ہوگا تو ہروہ وعظ جو تیرے اندرایسی تبدیلی پدانہ کوے جس سے تم اللہ تعالیٰ کی طوف منوصہ ہوجا دُ قوت سے ہو یا کمزوری سے ، اور دنیا سے منہ نہ بھیر و تو ہر وعظ تم بارسے فلاف دبیل سنے گااگر اسے اینے لیے دسسیاہ سعا دت ہم بنتا ہے تو ہر وھوکر ہے۔

سوال:

بی بہت ہوں جب کسی کام میں انسان کی بہت کم وریٹو جائے تواس سے ایوسی طاہر ہوتی ہے اور وہ کام بھاری معلوم ہوتا ہے ۔ نیز راستہ دشوار گذار نظر آتا ہے اور اگرانس کی خواہش ہی ہوٹو وہ اسباب عاصل کر لیتا ہے اور عرض بال بینجنے کے بیے باریک بہنی سے بوٹ برہ انسان معلوم کرلیتا ہے تینی کم اگر کوئی شخص فضا میں اور تے ہوئے برند سے کو آثار ناجا ہے تو با وجود دوری کا کہ ایسے بینے آثار لیتا ہے اگر وہ بہاڑوں سے جیاح اور اگر سمندر کی گہرائی سے مجھلی نہاں جا ہے تواسے بی نہال لیت ہے اگر وہ بہاڑوں سے جیاح وہ بہاڑوں سے جیاح وہ تی ہے اور اگر وہ جگلوں اور صحواؤں سے جیو طے ہوئے وہ تی جا نور کوشکار کی جا جا ہوں کو بہر کر لیتا ہے اگر وہ شہوت کر جا جوں کو بہر فر کر لیتا ہے اگر وہ شہوت کی جا جوں کو بہر فر کر لیتا ہے اگر وہ شہوت اور اگر دو کر بیال سے کہ بیوں سے نقش و نگار وال ریشے کی بڑا رہا تا جا ہے تو وہ بھی بٹا لیتا ہے اور اگر وہ سے اگر وہ شہوت کے بیوں سے نقش و نگار وال ریشے کی بڑا رہا تا جا ہے تو وہ بھی بٹا لیتا ہے اور اگر وہ سے اروں کی مقدارا ورطول وعوض مولی کرنا جا ہے تو کہ بیوں سے نقش و نگار وال ریشے کی بڑا رہا تا جا ہے تو وہ بھی بٹا لیتا ہے اور اگر وہ سے اروں کی مقدارا ورطول وعوض معلی کرنا جا ہے تو کی ہوتے معلوم کھوئے معلوم کھوئے معلوم کھیں تا ہے۔

اوریہ سب کام نرسر اور آ ات کی تیاری سے ہوتے ہی سواری کے بیے گھوٹرے کوشکار کے بیے کتے کو، پرندوں کے شکار کے بیے کام نرسر اور آ ات کی تیاری سے ہوتے ہی سواری کے بیے گلوٹر نا انسان کی باریک تدہری ہی بیرسب مجھودہ اس بیے گرنا ہوا کہ مقدد دنیا کا مصول ہے اور ہر کام اکس کے بیے صول دنیا ہیں معاون ٹابت ہوتے ہی اور اگر وہ اُخرت کی فکر گرنا تواسی کام ہر تا اور وہ دل کو سے بدھار کھنا ہے لیکن وہ اسے سیسی اور کھنے سے عاج زہے اور بہا بزبازی کرتے ہوئے کہتا کا ایک ہی کام ہر تا اور وہ دل کو سے بدھار کھنا ہے لیکن وہ اسے سیسی اور کھنے سے عاج زہے اور بہا بزبازی کرتے ہوئے کہتا

ہے کہ یہ محال ہے اورائس پرکون فادر موسکتا ہے۔

بنیں ایسانہیں سے انسان سے لیے یہ محال نہیں اگراس کا حرث ہی ایک مقعد موسلکہ ہاں طرح ہے جیسے سی نے کہا۔ کو صَحَّم مِنْ تُکَ اکْھَ وَٰی الْکُھُونِی الْکُراس کا حرث ہی الی مقعد موقد مداہر والسباب کا طرف تمہاری اُدُشْدِدُتِ دِلِحَبَ لِلِهِ مِلِنَّ مِنْ اللَّهِ مَانِ کی جائے گا۔

یہ وہ کام ہے جس سے ہمارے بیلے بزرگ عاجر بہنی تھے اور نہیں وہ لوگ جونیکی بیں ان کی بیروی کرتے تھے لہذا جس اُد می کا ارادہ سیا اور بہت مضبوط ہو وہ بھی اکس سے عاجز نہیں می گا بلکہ لوگ جس قدر محنت دینوی تدامیر کے لیے کرتے ہیں اکس کا دسواں حصہ بھی اس کے بیے نہیں ہوتی -

سوال ،

آپ نے معامد قریب کردیا میکن آپ نے مغالطے کے داستے اس کڑت سے بیان کئے ہیں کہ بندہ کس طرح ا ن سے مناب یا میے۔

جواب:

جان ہوا بندہ تین باتوں کے ذریعے ان سے نبات با کتا ہے اور وہ عقل ، علم اور معزت ہے بہتنوں باتین ضروری ہیں عقل سے مراد فطرت ہے اور وہ نول کر سکتا ہے تواسی ارتباء کے تفالن کا اوراک کر سکتا ہے توسی اردارت فطری چنر ہے اور یہ فطری چنر ہے اور یہ فطری چنر ہے اور یہ فطری چنر ہے فوق فی اور کند ذہم بھی فطری بات ہے غنی آدی دھو کے سے نہیں بچے سکت ابنا عقال کی صفائی اور سمجھ کی تری اصل فطرت ہیں خور یہ ہی کہ بی خورت ہیں بہائیں نہوں تو محنت سے ان کا صول مکن منہیں ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر فطرت میں موجو و مرسی تو اور معمولات ہے نوسعا دت کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و سے منہ اللہ علیہ و کی اللہ علیہ و کے فرات میں اللہ علیہ و کے فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و کی فرات فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و کی فرات فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و کی فرات فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لا کتا ہے نبیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبی اکر میلی اللہ علیہ و فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبیاد فول فرات کی تمام بنیاد عقل اور سمجھ لدی ہے نبیاد فول کی تمام نبیاد فول کی تعام نبیاد فول کی تصور کی تمام نبیاد فول کی تعام نبیاد فول کی تعام نہیں کا کر تعام کی تعام نبیاد کی تعام نبیاد کی تعام نبیاد فول کی تعام نبیاد کی تعام نبیاد

تَبَا دَكَ اللهُ الَّذِي تَسَمَ الْعَقُلُ بَابُنَ عِبَا دِهِ اَشْنَاتَّا إِنَّ الرَّحْ كَبُنِ لَيُسْتَعِيْ عَمَلُهُمَا وَبِيُّهُمَا وَصَوْمُهُمَا وَصَلَا نَهُمًا وَلَكِنِّهُمَا يَنَفَا وَتَاكِ فِي الْعَقُٰلِ كَالذَّرِ فِي جَنْبِ أُحُودِ مَا لَسَّكَمَ

اللهُ لِحَلَقِ رِحَظًا مُعَوَا فَضَلُ مِنَ الْعَفْ لِ

طَلْيَقِينُوِ» (ا)

وہ ذات باک ہے جس نے بندوں کے درمیان مختلف الرقی برعقال کو تقییم فرایا دوآدی عمل، نیکی، روز سے اور غازیں مساوی ہوسکتے ہیں لیکن عقل ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہونتے ہی جبیبا کم اعدبہاڑ کے بہویں ایک فررہ ہے ا در الله نقال نے اپنی مختلق کے لیے عقل اور نفین سے بڑھ کر الله نقال نے اپنی مختلق کے لیے عقل اور نفین سے بڑھ کر کوئے حصہ بنیں رکھا۔

حزت الو در داور صفالته عنه سے مردی ہے عرض کباکی بارسول الٹر رسلی الشرعلیہ وسلم ) تباہی ایک شخص دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو قیام کر اسبے وہ جے اور عرہ بھی کرتا ہے مدقہ بھی دینا ہے اور الٹر نغال سے راستے ہیں جہا دبھی کرتا ہے مرایش کی عبلا بھی کرتا ہے اور مینا زوں سے ساتھ بھی جاتا ہے نیزوہ مزور کی مددھی کرنا ہے لیبن اسے معلی بنیں کر قیاست سے دن اس کاکیا مقام موکا نبی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارشاد فر ایا۔

> ر) نوادرالاحول مى ۲۲ الامل الساوى والمائنا ww.maktabah.org

اندائینخوای علی قریع قرار (۱) استایی مقل سے مطابق بدله دیا جائے گا۔
درمول اکرم صلی الشرعدیہ دوستم کی محبس مبارک میں ایک شخص کی تعریف کی گئی تواک نے بوجھا اس کی مقل کسی سے ؟
صحابہ کوام نے عرض کی یا رسول الشراع م اس کی عبا دست ، علم فضل اور افعان کا ذکر کر سے ہیں اکب نے فرمایا اس کی مقل کسی سے ؟ کیوں کر میچ قوف آ دمی اپنی میچ توفی کی وجہسے بدکار کی بدکاری سے بھی بڑھ کرگئ ہ کرتا ہے اور قبا برت سے دن کو گول کو ان کی مقلوں کے مطابق فرنب حاصل ہوگا۔ رہ)

مون كا ذكركما كي تواب نے فرما يا حس حكم كانم كمان كرتے ہوتمها را وہ سائقي و بال منسي بينے كا - (١٠)

معلوم ہواکہ سمجھ اری ا مرفق اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت سے حواصل فطرت ہیں رکھی گئی ہے اگر بہ نعمت ہو تو ی اور غبی ہونے
کے ذریعے علی جائے تو اس کو حاصل منیں کی جائے اور مری بات معرفت ہے اور مرفت سے مراد بیار باتوں کا جائنا ہے اپنے
اکپ کو پچاپنا، اپنے رب کو پچاپنا، دنیا کی پچان حاصل کرنا اورا خرت کی معرفت حاصل کرنا۔ اپنی پچان اس بات میں ہے کہ مندہ
ذبیل سے اور اس دنیا میں مسافر سے اور حیوانی خواہشان سے اجنبی ہے اور اس کی طبعیت سے موافق ہوبات ہے وہ المرتعالی

کی معرفت اور صرف اس کا دیدار سبے اور بربات اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کک اینے اکب کونہ پیچانے اور اپنے رب کی معرفت حاصل نہ کرسے نواس سلسلے ہیں ہے نے جو کچے مجت ، عجائب فلیس کی شرح ، تفکر اور مشکر سے بیان ہیں مکھا ہے

ای سے مدو حاصل کیجئے کیونکران بیابات بی نفس کے وصف کی طرف اٹنارے دیئے گئے ہیں اورا منر تعالی کے وصف کی طرف بھی اثنارہ سے جب کھی گائی موجانی سے اور کی ال موفت اس سے بعد ہے کیونکہ وہ علوم مکا شغریں سے ہے اور اس

كاب بن مم موت على معامله كے بار ب الفتور كرر ہے ہيں۔

دینا در آخرت کی بیجان پر مدوعاصل کرنے کے بید دنیا کی مذمت اور بوت کے ذکرسے متعلق ہو کہے ہم نے بیان کیا ہے اس سے مدوعاصل کریں ناکر واضع ہوجائے کہ دنیا کو اخرت سے کچونسیت ہنیں سے جب اومی اپنی ذات اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیٹا ہے اور اسے دنیا اور آخرت کی بیجان بھی ہوجاتی ہے تو معرفت خلاوندی کی وج سے الس سے

<sup>(</sup>۱) تابيخ بغدادملداص. ۲ نرهبا۲۲

<sup>(</sup>١) تنزير المتربية المرفوع جلداول ص٢٠ صديث ١٢

رس سنعب الاعمان صديم ص ١٥٠ صرب ٥١٢م

دل سے مجت خلاوندی کے چیٹے بھوٹنے ہی اُخرت کی پیجان سے اکس کی دفیت زیادہ ہوتی سیے اور دنیا کی بیجان سے اس سے محوری کی دغیت بڑھتی سے ۔

اس کاسب سے اہم معاملہ اللہ تقابی کک رسائی ہوتی ہے اور وہ کام ہوا سے اعزیت بن نفے دیں جب اس کے دل پر

یہ ادادہ فائب اُحبّا ہے تو تمام امور ہیں اسس کی نبت صبحے قرار باتی ہے مثلاً اگروہ کھا تا ہے یا قضائے عاجت ہی مشغول ہوتا
ہے تواس کا مقصد آخریت سے راستے پر علیے ہیں مروحاصل کرنا ہوتا ہے اس کی نبت صبح ہوجاتی ہے اور مروہ وھو کے جب کی اُخریت کے
بنیا دا غراض کا صول دنیا کی طرف میدان جا، ورزال عاصل کرنا ہے ہی بات نبت کو خراب کرتی ہے جب کی اُخریت کے
مقابلے میں دنیا اسے زیادہ معروب رہتی ہے اور وہ رہنا سے خلاو ندی کی نسبت نفسانی خواہش کو زیادہ لبند کرتا ہے اس کے
لیے دھو کے سے بین مکن بنیں۔

اور صب اپنے نفس اور اسٹر نعالی کی موفت سے باعث اس کے ول پرا سٹر قالی کی مجت فاب ای ہے اور بہ موفت کا بال عفل کا نیتجہ ہے نوہ ایک تیسری بات کا متی ج ہوا ہے اور وہ علم ہے بعنی الٹر قبالی سے راستے پر علینے کی کیفیت کا علم اور اس مجز کا علم مجراسے اس کے اس سے زمین کرسے اس سے دور وز کرسے بنرا اس کی تنرا لگو کا ذکر ہے بنرا ان کی رعایت کی جائے اور اور مہا کا تک کا علی بیان ہیں معا ملات و معیشت سے اسرار اور حبن الکی آفات کا بھی بیان ہے جن سے اجتما ہی جائے۔ عا وات سے بیان ہیں معا ملات و معیشت سے اسرار اور حبن باتوں کی طوف انسان مجبور مہز کا ہے ان کا ذکر ہے لہذا تا کا میں موالیت کے مطابق اس برعل کرسے اور جن میں کو درت نہ مواسے باتوں کی طرف انسان مجبور مہز کا جن اس کا علم حاصل ہوتا ہے جو الٹر تعالی کے در سے بیان کی مرب نہز سے جو اللہ تعالی کے مطابق اس کی علام کے علام کا علم حاصل کرسے بیات دینے والے امور کے بیان سے دور در کھنے والے کا مرب کے مطابق اس کو ختم کرے اور جو ان کی جگر انسان می موان کی جگر وی کا علم حاصل کرسے بیات دینے والے امور کے بیان سے دار صفات محمورہ کا علم حاصل کرسے بیات دینے والے امور کے بیان سے دور در کھنے والے کا مرب کے علام کا درات کو ختم کرے اور جو ان کی جگر اچی صفات مور دی ہیں نہز سپلے بری عادات کو ختم کرے اور جو ان کی جگر انسان کو نی کر در اسے بیان کے درات کو نی کا علم حاصل ہوتا ہے جو صور دری ہیں نہز سپلے بری عادات کو ختم کرے اور جو ان کی جگر انسان کو نی کر سے درائی کی کی درائی کی جانے کا علم حاصل کر سے درائی کی کا درائی کی مور کی کا میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کی کا میں کی درائی کی کا درائی کی کا درائی کا درائی کی کو درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کی کا درائی کی کی درائی کی کا درائی کی کی درائی کی کا درائی کی کی در کی کی درائی کی کا درائی کی کی در کی کا درائی کی کا درائی کی کی در کی کی در کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کی درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کا درائی کی کی در کی کا درائی کی کا درائی کی کی در کی کا درائی کی کا درائی کی کی در کی کی در کی کا درائی کی کی در کی کی در کی کا درائی کی کی کی کی در کی کی در کی کی

جب ان تمام باتوں کا احاط کر ہے گا تو غرور اور دھو کے کی ان تمام اقسام سے بچنا کھ کن مہوجائے گاجن کا ہم نے ذکو کیا ہے اور ان تمام باتوں کی نبیا دیر ہے کہ دل پر مجت خلاد ندی کا غلبہ ہوا وراس سے دنیا کی محیت نکل جائے سے کہ اس کے ساتھ الا دہ بچا موجائے اور نبیت جسے مجاور مہاسی وقت حاصل ہوگا جب وہ معرفت میسر ہوجیں کا ہم نے ذکر کہا ہے۔

برسب کھ کرنے کے بداب کس چیز کا نوت ہوگا۔

جواب:

اب اس بات کا خون ہوگا کر شبطان اسے د موکر دے اور مخلوق کو وعظ ونضوت کرنے اور دین النی سے تو کچھ

عامل کی سے وگر در کواس کی دعوت و بنے کی طوت بھ ئے تو مر بد محلص حب ابنے نفس کی تہذیب وعادات سے فارغ ہوتا ہے اورول کی نگرانی کرتا ہے دنیا اسس کی اورول کی نگرانی کرتا ہے دنیا اسس کی اورول کی نگرانی کرتا ہے دنیا اسس کی معرف دنی سے اہر اسے تھوٹر دنیا ہے توٹر دنیا ہے تعام کدور توں سے اس کی طبیح تم ہوجاتی اوروہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا اورا ب اس کا ایک مقصدرہ جاتا ہے اوروہ انٹر تعالی سے اس کے ذکرسے نطف اندوز ہوتا ہے اوراس کی ماقات کا سوق رکھا ہے اوراس کی ماقات کا سوق رکھا ہے اور شیطان اسے گراہ کرنے سے عام زبوجاتا ہے کہوئے دہ اس کے پاس دنیا اور نفس کی خواہ اسے مذریعے آیا لیکن اس نے سے بیال دنیا اور نفس کی خواہ اسے کو دیوں کے جوالے سے آتا ہے اورا سے مخلوق فداوندی پر حمت ان کے دبن رہنفت، ان کے لیے وعظ ولفیوت اوران کے لیے دعا کی ترغیب دیتا ہے۔

ای طرح منلس آدمی جب نود راه راست برجل برات به اورفابی بهارلوں سے شفاباب بوج آبا ہے تو وہ منلوق کو دیکھتا ہے کہ ان کے دل بہار مہر اورعلاج نہایت شکل سے وہ لوگ بلات کے فریب پہنچ بھے میں اور اکسس کے بیے ان کا علاج کرنا آسان ہے جانا نجہ وہ نوشیوت کے ذریعیان لوگوں کے علاج کا عزم میسے ہے راضتا ہے اور شیطان بھی اسے ترفیب دیا ہے اور سوچا ہے کہ اسی بہانے راستہ مل جائے جانا نجرجب وہ وعظ و نفسیت میں مشغول مونا ہے توشیطان کو کرفتنہ بازی کا داستہ ماج اور وہ اس ریا کاری کی دعوت دیتا ہے اور بریا جو فری کے ال

اورم پرکواس کاعلم بنین ہوتا بیختی ریا سلسل جاری رہتا ہے جی کہ اسے خلوق کے لیے تفیغ اور بناویلی دعوت دتیا ہے کہ وہ اچھے اچھے الفاظ استعمال کرسے اور خوش کا دازل سے وعظ کوسے اسی طرح اس سے بباس اور طور طرافقوں ہیں بھی بناویل آ جاتی ہے اب بوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور با دشا ہوں سے جی زیادہ اس کی عزت کی جاتی ہے اور وہ اس کے باس اکھے ہوتے ہیں کموں کہ دہ اسے اپنی بجارلوں کا معالی سی جی زیادہ اس کی عزیم میں رحمت وشفقت سے ان کا عمارے کرتا ہجے وہ اپنے باپ دادا ، ماؤل اور قریبی رشتہ داروں سے جی بڑھ کر اس سے بحب رخوا کہ میں اور اسے بی برخوا کہ اس سے بحبت کرتے ہیں جو ایس کی فدرت کرتے ہیں اور اسے ترجیح دیتے ہیں وہ اسس کے فقدام اور غلاموں کی طرح ہوجا ہے ہیں وہ اسس کی فدرت کرتے اور بجائس ہیں اسے اسکے کرتے ہیں بلکہ با دشا ہوں اور اسے اس کی فدرت کرتے اور بجائس ہیں اسے اسکے کرتے ہیں بلکہ با دشا ہوں اور اور صحرانوں سے جبی زیادہ مانتے ہیں ۔

اور صحرانوں سے جبی زیادہ مانتے ہیں ۔

اور صحرانوں سے جبی زیادہ مانتے ہیں ۔

اس وقت طبیعت میں ہجان بیبا موا سے اور نفس گیول جا کا ہے اور وہ بہت نربا وہ لذت با اے وہ باقی تمام لذتوں کو کو ل با ہے اور وہ بہت نربا وہ لذت با اسے وہ باقی تمام لذتوں کو کھول جا اسے دنیا کی اس فدر خواہش بیدا ہوتی ہے کہ باقی تمام خواہشات اس کے سامنے ہیج ہوتی ہی اور وہ ترک و دنیا کے با وجود الس کی بڑی بڑی لذات کا شکار ہوجا باہے اس وفت سے بطان کو موقع بنا ہے اور وہ اکس اس کے دل کی طون اپنا کا تھ برطم ہا ہے اور اسے ایسے کام میں سگا دنیا ہے جس سے بدلذت محفوظ دہے۔

طبیت کے ہیجان اور نفس کے شبطان کی طوت تھا کہ کی علامت بہ ہے کا گراس سے کوئی علقی ہوجا ہے اور لوگوں کے سامنے اس براغز اص کی عاملی ہوجا ہے اور اگر دل ہیں اس بحصے تو سنبطان فوراً اسے بڑھا اس کے دل ہیں بہنیاں بدا کرتا ہے کہ بیغضہ تو اور ترافالی کے بلے ہے کہ بیجہ کہ جب نک مربدین اس کے بارسے ہیں ایجا عقیدہ نہیں کو کھی سے وہ اند نوفالی کے براسے ہیں ایجا عقیدہ نہیں کرتے ہوئے ہوئی ہوئی اور اس میر شکر اس طرح وہ دھور سے بیں اجا تا ہے بلکہ بعض اوقات وہ اس اعتراف کرتے والے می علیہ بعض اور دہ تحربیں بندا موجوا تا ہے جو تبولیت جن اور اس برت کرنے کہ کا نام ہے حالانکہ اس ہے اور معنی خوات سے جھی ہی تھا اس طرح جب وہ جب وہ جت اور ہوت ہوئی ہوئی کو ناتا ہوگا اس خوات ہوگا تھا اس طرح جب وہ جب ایک اس خیال سے دہ استعقار ہے جو نولیت باتی ہیں رہے گا اس خوات ہی مقام کے در نہ تولیت باتی ہیں رہے گا اس خوات ہی کوئی کی کرنا اور اور اور اور اور اور اور اس اضافہ کرنا ہے اور رہ بیا نال کے در ایک کی اس خیال سے دہ استعقار کے در ایس کی در ایس کی اس کے دل میں بربات و ان اس کے کرنا اور اور اور اس کا میں کرنا ہے کہ افر نوفالی کے داخت کے بارے میں ان کی لا مے بی کوئی کی خوات میں کوئی کی خوات ہیں دوھوکہ اور مقالط ہے۔ خوات میں دوھوکہ اور مقالط ہے۔

بہ نفن کی رینیانی اس بنیاد پر ہے کریہ تفام و مرتبہ عیں نہ جائے ہی وجہ سے کرب اس جیسے دوسرے لوگوں کے ایسے عمل برلوگ مطلع ہوں تواسے کوئی پرنشیانی نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات وہ اس برخوش ہوتا ہے اوراگراسے معلوم ہو سراکس جیسے کسی دوسر سے خص کی بات ہوگ مانے مگریس ان کے دل اس کی طرف مائل ہو کئے ہیں اوراکس کی بات کا

ا ترزیاده مور با مے نواسے بربان شاق گزرتی ہے اور اگراسے اپنی شہرت مطلوب نہ مونی اور اکس سے لطف اندوز نہ مونا تو اس بات کوغنیت مانتا۔

ائ کی شال اس تخف جیرے کر وہ اپنے ساخیوں کی ایک جاعث کودیجتا ہے کروہ کنویں گرکئے ہی اور کنوی کا مذاکی بہت بولسے تھوسے بند موجی ایم اور وہ کسی سب سے اور پہنیں اسکتے اب اس کا دل ان بھائیوں کے لیے زم ہوتا ہے اور وہ اگر کنویں سب سے مذہب کے اس کا دل ان بھائیوں کے لیے زم ہوتا ہے اور وہ اگر کنویں سے مذہب ہے تھر کو طبانا چا جا ہے لیکن مشکل میش آئی ہے اب ایک دوسرا شخص اکس کی مدرکو ہ تا ہے جن کو اس سے بینے مطانا کا سان ہو جا تا ہے یا وہ ردوسرای خود تنہ اکس کو طبالیت تو لیفینا اس بات براسے خوشی ہوگ کیوں کو اس کا مقصدا بنے ان جائیوں کو کنویں سے نکان ہے۔

توص واعظ کامقصدہ ہوکہوہ ابنے سلمان تھا ٹیوں کوجہنم سے دورر کھے اب کوئی اس کی مدر کرے یا اکبلاہی بہ کام کرد سے تواس کا بیٹمل اس پر کوجہنہ بنا جاہیے دیجھنے اکردہ تمام لوگ خود بخود ہوایت یا فتہ ہوجائیں تو کیا اسے بہ بات کراں گزرے کی اگراس کا مقصدان کو موایت دینا ہو؟

توجب کسی دوسرے آدمی کے ذریعے اُن کو ہدایت مل جائے تواس سے پریشان بنیں مونا چاہئے لیکن جب دل بیں
یہ بات پیدا ہوتی ہے تو شیطان اسے تمام کمبرہ گئا ہوں کی دعوت دیتا ہے اور بے جائی کے کام کروانا ہے ہم ہدایت
سے بعد دلوں کے شیرہا ہونے اور نفس کی دوست کی کے بعداس کی کمی سے اسٹر تعالیٰ کی نیاہ جا ہے ہیں۔

سوال.

وركون كو وعظ ونصيت كرنے ميں كب مشغول مونا صبح سے ؟

جواب،

جوب اس کامقصد صرف رضائے فداور ہی کے حصول کے بلے ان کو بدایت دینا ہواور وہ اس بات کو بہند

کرے کراگروہ کسی دوگار کو بائے باوہ خود بخود ہایت پایس تواجہا ہے ۔ اس کی بدلائج بالکی بنیں ہونی جا جے کہ وہ اسس
کی تولین کریں یا بذرانے بیش کریں اس کے نزوی ان کا تولین کرنا اور فرمت کرنا برابر ہوتا جا جیے اور اگر امٹر نقال کی
طرن سے تولین کرتا ہے تواسے ان کی فرمت کی کوئی پرواہ بیش کرنی چاہئے اور اگر اللہ تقال کی طرف سے تولیف فرہوتوان
کی جانب سے تولین بین ہوتا چا جیے وہ لوگوں کو سا دات کی طرح دیجھے کہ ان پر نیک بین کیا جا نا اور ان سب کو اپنے
آب سے بہتر سے کے بیونکہ خاتے کا علم بنی اور ان کو اس طرح دیجھے جس طرح جانوروں کو دیجھے بیں کر ان کے دلوں میں لینے
مقام ومرتبہ کی طبح نہ رکھے کہ ونکہ اکر کی کواس بات کی پرواہ بنیں ہوتی کہ جانوں اسے کس نگاہ سے دیجھے بیں لہ ان وہ ان کے
لیم زیب وزینے اختیار بنی کرنا مگر جانوروں کو چرانے والے کامقصد صرف جانوروں کو چرانا اور ان سے بعیر سے وغیرہ کے وغیرہ کو دور

توجب کے بوگوں کو جانوروں کی طرح مہیں دیجھے گاکران کی نظر کی طرف توج مہیں ہوتی اور اکس بات کی پرواہ کی جاتی ہے اس وزت تک ان کی اصلاع میں مشغول موسف سے صبح سالم نہیں ہے گا باں بعض اوقات وہ ان کی اصلاح کرتا ہے لین خود اس کا اپنا نفس طبو جاتا ہے جیے جراغ دوسروں کو روشی دیتا سیے اور اپنے اک کو حلا دیتا ہے۔

ارتهم واعظین اس بے وعظ کونا چھوڑ دیں کر انہیں بہ تقام صاصل نہیں ہے تو دنیا وعظ ونصبت سے فالی ہوجائے اوردل فراب سوحاس -

نى اكرم صلى الشرعليدوسلم في فرايا.

عُبُ النَّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْتَةِ و (١) ونيائ مين عام كن بور ك اصل ع

اگرلوگ دنیا سے عمیت شکر نے تو دنیا باک موحاتی اور زندگ معطل مجاتی نیز دل اور بدن دونوں باک میر جائیں لیکن نی اکرم صى المعليه وسم نے بتا ياكہ دنياكى عبت المات ميں والنے والى سے اوراس بات كے ذكرسے كر وہ مملك ہے اكثر اوكوں كے داوں سے بہمجت بنیں جاتی صرف چندلوگ س مجت کونزک کریں سے اور ان سے جھوڑنے سے دنیا برباد بنیں ہوگا اس بے آب نے وعظونصیت کومی ترک بنی اوراس مجت دنیا می جوخطو سے اس سے می آگاہ کی کیونجاس بات کا ڈرہے كم انسان اسبنے نفس كو ماكت بن طالنے والى خوابشات سے سپر وكردے جواللہ تناكى نے اپنے بندوں برمسلط كى بن اكروه اسے جنم کی طوت سے جاتے اس بی اللہ تعالیٰ کے اس فوی کی تصدیق ہے۔

وَلِكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَا مَكُنَّ جَهَنَّهَ مِنَ الْكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْ لَا مَكُنَّ جَهَنَّهَ مِنَ الْكِنْ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

اسى طرح واعظين كوهى الس بع وعظ سے بنيں روك عا ہے كران سكے دل مي شبرت كى خوابش بدا موكئ اوركسي شخص كاس قول برهي فا جيور الم مقام ومن فير محصول كي بيه وعظكرنا حرام ج جب الرائد تقال اوراس كرسول صلى الشرعلب وستم کے اس ارشاد کے باوجود کر شراب، زنا ، جوری، ریا کاری، ظلم اور تنام کن ہ حرام ہی وہ ان کاموں کو ترک منبی کرنا توا بنے نفس کی طوت دیجھواور لوگوں کی با توں کی طوت توجہ بندو کوں کر الٹرتانی ایک بازیادہ خاب لوگوں کے ذریعے بہت سے لوگوں ك اصلاح فرايًا سي ارشاد فعاوندى سى .

> (١) شعب الاميان حديث ١٠٥٠١ الا) قرال مجير، سورة السيحات سا

اوراگرالٹرتفالی بعق بوگوں کو دوسر سے بعن کے ذریعے دور وَكُوْلُو وَفِي اللهِ النَّاسَ لَعُمْنَ فَهُ مُ بِبَعْنِي مرئا توزين مي ضا دبيا بوجاً أ لَفُسَدُتِ الْأَرْضُ - (١) اوراللہ تعالیٰ اس دین کی بدوا ہے لوگوں سے ذریعے می کرناہے جن کادین میں کوئی حصر بنس لیکن برخوف عزورے کم وعظ ونصعت كالاستدى بندسوها مي اورواعظين كى زبانون كواكس يد بندكر دنياكران كامقصدهاه ومرتبه كاحصول اور دنیا کی من ہے ، توایسا ممکن منیں ہے اور بر معری من مو گا۔ اگر بدکواکس شیطانی مروفریب کاعلم موجائے اوروہ اپنے نفس کی اصلاح میں معروف ہوکر وعظ نفیدت جھوٹر دے یا وہ وعظ توکرے بیکن اس میں صدی وافعاص کی شرط کو ملحوظ رسے تواب اسے کس بات کا نوف ہوگا اوراب اکس كے سامنے كونے خطرات اور دھوكے كے السباب بول كے ؟ اس سے می برا خطرہ باتی رہے گا وہ بول کر شیطان اس سے کہا ہے تم نے مجھے عام کردیا اور اپنی مجھداری اور كالعقل ك وزيع محدس وبح تك حالانكمي في تورط برط اوليا وكوفا وكيا ليكن تم مر العلام الماسك تم بت راس فتهين مير فرالله تعالى كال مقارا مقام ومرتبكس فارعظيم بكم اس في تهين مير في أور تمهارى سمجعداری کی وج سے دھوکر وہی کے میرے تنام السنوں برقانودیااب وہ شخص اس کی بات سن کر تصدیق کرتا ہے اور اس بات براترانا ہے کہ سیطان کے دھوکے سے نے گیا حالا نکر بخود بندی ہی بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی مماک بيارى بي فوديدن عام كن مول سيم الله مع الى ليد خيطان كتاب اساب أدم! الرتمارا فيال بدم أوابين علم ك دهرست محوس زيج عباف كانوابني جالت كى دهرست تومرس بعند سين محف كا-اگرده خودبندی میں متلان ہو ملک لیں سمھے کہ براللہ تعالی کون سے ہے خوداس کی ذات کی طوف سے نہیں اور اس جیسے لوگ سنیطان کے کروفریب کو الٹر تعالی کی توفیق اور مدد کے بغیر دور بہن کرسکتے اور بھا دی اپنے نفس کی کمزوری اور عاجزی کو جان سے اور ایسا بہت کم ہو تا ہے لیکن جیب اس قسم سے عظیم کام پڑفا در مہوجا کے توجان بیت ہے کہ وہ ذاتی طور بہر سنیطان برفادر بہنی ہوا بلکہ الٹر تعالی کی مدد سے بہ فوت عاصل ہوئی ہے تواب فود بیندی کی نفی سے بعد کس بات کا فوت ہوگا ؟ باں اس بات کا خوت ہو گاکہ وہ اللہ تعالی کے فضل سے دھوکہ کھائے اس کے کرم برنیکی کر میں عظیما وراکس کی خفیہ مدبر (ال فراك مجيد ، سوره بقره اتب ١٥١

سے بے فون ہوجائے فئی کروہ سجھے کہ وہ سنتھل ہی تھی اسی طریقے پررہے گاا وراسے کسی فئم کے فتورا ورا نقاب کا خطرہ نہ ہوگا.

اب اس کی حالت یہ ہوگ کراس سے حوف اسٹر تعالی سے فضل پر بھروسہ کرایا ا وراس کی حفیہ تدبیر سے خوف کو اس کے ساتھ ہیں ملایا اور چین خوس الد تعالی کے دور ہوں ہے کہ سب کچھ اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالی خوف رکھے کہ کوئی بری صفحت مثلاً ونیا کی مجست رہا کاری ، بداخلاقی اللہ تعالی محب سے محق بھرا ہے نفس پر اس بات کا خوف رکھے کہ کوئی بری صفحت مثلاً ونیا کی مجست رہا کاری ، بداخلاقی اور مغالطہ و و فیرہ کو ول سے دور در کر شکا ہو۔ اور وہ اکس بات سے منا فل ہوا سے انکھ جھیکنے کے برابر بھی اپنی حالت کے سلام مونے سے بنون نہیں ہونا جا ہے۔ اسٹر نعالی کی تفیہ تدبیر سے بدخون نہ ہوا ور د خانے سے خان ہو ہوں وہ فال مور وہ اس کی حیث برابر میں اسے جن و سے اسی وقت ماں جھوسے گئی جب بل مراط سے گزرجا ہے۔

یمی وجرہے کہ جب کسی ولی کے وصال کے وقت شیطان سائے آیا اور اعبی ایک سانس باتی تھا تو اکس نے کہا محرت افر علی ہاک محرت افر علی ہاک محرت افر علی ہاک ہونے والے میں اور علی ہاک ہونے والے میں اور علی ہاک ہونے والے میں اور علی ہاک ہونے والے میں کرتے والے میں کرتے والے مام ہاک ہوں کے سوائے خلص توگوں کے اور مخلص کو کوک کو کوک کو کھی مطابط و سے ۔

تونتیج بیربواکر توشف دھو کے بیں ہے وہ ملاک مونے والاستے اور خلص آدی تو بزور اور دھو کے سے بیائے وہ بھی

نطرے بیں ہے بہت وبہ ہے کہ فوف اور مرہم اولیا کرا سے دلوں سے بھی صدا نہیں ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدن توفیق اور حسن خاتمہ کا سوال کرنے ہی کیونکہ خانے کا اعتبار سونیا ہے ۔۔۔۔ غرور کی ذرت کا بیان

الحمد لندائج مورضه ، ارمح الحوام ١٩ ما حرر مهار مى مده ولده بروز حبوات دن كے كياره زيج كرت ون من پر احباء علوم الدين كي تيسري عبد كا ترجب كم من موالله تعالى السس حبر كه وش كورافع سے بلے ذريع بنجات اور قارئين كے سے احلال كا باعث بنائے ہم من بنجاه نبيدالكريم عليه التي تر والنسيدم -

محمد صدانی هزاروی مدرس جامعه نظامیب رضوییه لا بور





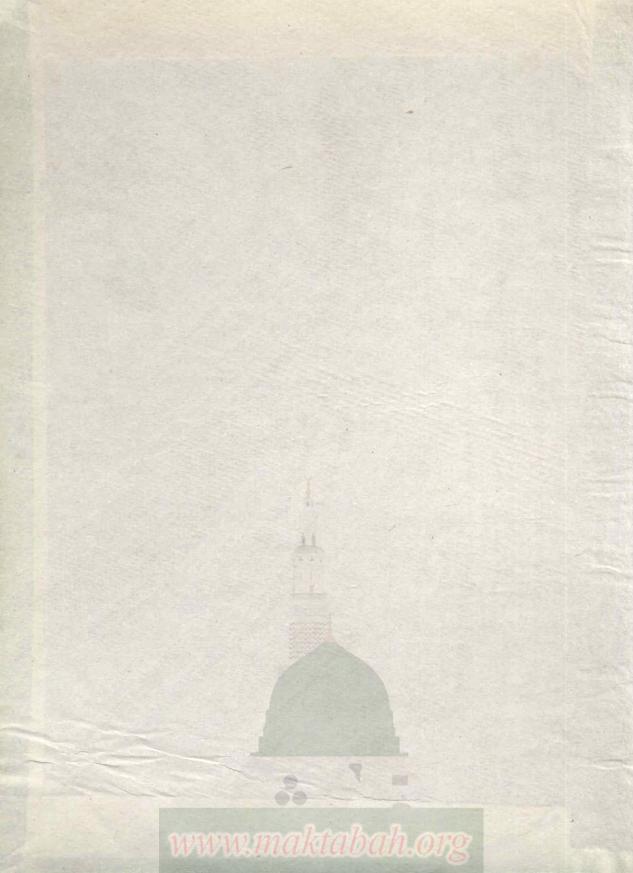

## هارى چنرغولصورت اورمعيارى مطبوعات



## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.